

**چ**لاسوم

خلافت حفرت عرض سے لے کرخلیفہ چہارم حفرت علی تک

الصنيف،

عَالَمُهُ الْإِجْفَرْجُ لِينْ جَرَيْرِ الطَيْرِي التَّنِيُّ ١٦٠٠

المراد المالكالي المالكالي

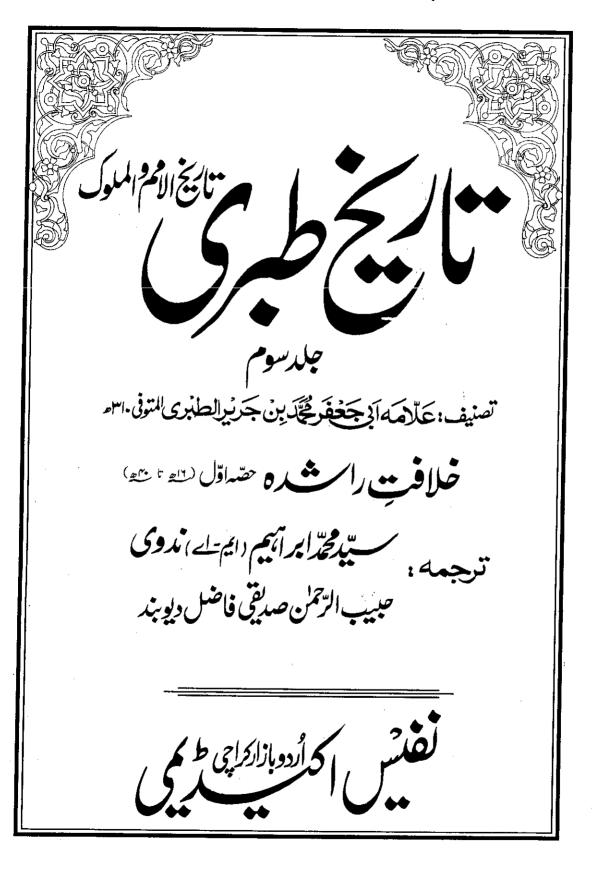



تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

# دور فاروقی وعثمانی شیانی

11

#### چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل وکرم نے آج ہمیں تاریخ طبری کے حصہ سوم کو پیش کرنے کی خدمت بخشی۔ تاریخ طبری کا بیوہ دصہ ہے جسے دارالتر جمہ جامع عثانیہ نے نامعلوم وجو ہات کی بنا پرار دوزبان میں منتقل نہیں کیا تھا۔

یہ کتاب علمی حلقوں میں نامکمل ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوسکی اب یہ کتاب مکمل صورت میں اہل ذوق حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔

سماجے سے کروسے چاک کی تاریخ طبری کا ترجمہ ہمارے محتر م دوست جا فظ سیدرشیداحمد صاحب ارشدا یم ۔اے کیکچرار شعبہ عربی کراچی یونیورٹی نے نہایت سلیس زبان میں اور بامحاورہ کیا ہے۔صاحب موصوف عربی سے اردوتر جمہ کرنے میں بردی مہارت رکھتے ہیں۔

یہ حصہ حضرت عمر فاروق اعظم می تین اور حضرت عثمان غنی می تین کے دورخلافت کے عظیم الشان کا رناموں پر مشتمل ہے ہیدور
اسلام کا زریں دور کہلا تا ہے جس کی تقلید بعد کے خلفاء اور سلاطین وملوک کرتے چلے آئے ہیں چنا نچہ حضرت فاروق اعظم می تین کی تقلید بعد کے خلفاء اور سلاطین وملوک کرتے چلے آئے ہیں چنا نچہ حضرت فاروق اعظم می تا تا کہ خضوص تدبر انظام سلطنت کے ہر گوشہ سے باخبری اور بے نظیرا ثیار وقر بانی کا جذبہ ہر مسلمان کے لیے شعل راہ بن سکتا ہے اور بالحضوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت وقیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کے لیے اس دور حکومت کے حالات کا مطالعہ مستقبل کی تعمیر میں رہنمائی کا موجب ہوگا۔

ہماری مملکت خداداد کا قیام بھی اسی بنیاد پر ہواتھا کہ یہاں خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت قائم کی جائے گی چنانچہ آج بھی عوام اور حکام میں اس قتم کا بے پناہ جذبہ موجود ہے کہ عوام خالص اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے بھی ہمیں خلافت مراشدہ کی تاریخ کا خاص طور پر مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا' بالحضوص حضرت عمر فاروق بھائٹو کا عہد خلافت ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاریخ طبری کے اس جھے کے مطالعہ سے قارئین کرام بیاندازہ لگائیں گے کہ حضرت عمر بھائٹو اور حضرت عمر بھائٹو اور حضرت عمر بھائٹو اور حضرت عمر بھائٹو ہوئے کس عثان بھائٹو اس زمانے میں جب کہ آئد ورفت' سفر اور خبر رسانی کی بے صدد شواری تھی۔ عرب کے ریگ زار میں بیٹھے ہوئے کس

دورعثاني وفاروقي بيسية

r )

نا ریخ طبری جلدسوم : حصه اول

طرح اپنی وسیع سلطنت کے حالات سے باخبررہتے تھے اور اپنے دارالسلطنت مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام ممال و حکام پر کڑی نظرر کھتے تھے اور عوام کی تمام مشکلات کا کس قدر جلد فیصلہ کرتے تھے۔ آپ ان تاریخی حالات کو پڑھ کر یہ بھی محسوں کریں گے کہ مسلمانوں کے اس ابتدائی دور میں عوام کو کس قدر آزادی رائے حاصل تھی اور جمہوری روایات اور اس کی قدروں کا کس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ خلفاء اور دوسرے حکام عوامی مشوروں کوقدرومنزلت کی نظرے و کیھتے تھے اور جب رائے عامہ کس حاکم کے خلاف ہو جاتی تھی تو اسے معزول کردیا جاتا تھا۔

حضرت فاروق اعظم مِن تُنْتُهُ:اورحضرت عثان غنى مِن تُنْتُهُ؛ كالبِهِ مثال اعلى كردارُ انتظامى قابليت اورسياسى تدبرُ مردم شناسى ايثارو قربانی اوران کی سادگی ہمارے لیے آج بھی قابل تقلید ہے۔

اس تاریخی کتاب کے مصنف علامہ ابن جریر الطبر ی نے تمام حالات واقعات ان متندراویوں کے ذریعے سے بیان کیے ہیں جوان واقعات کے عینی شاہر تھے مصنف نے ان واقعات کی تدوین میں صرف ایک سلسلہ روایت کونقل نہیں کیا ہے بلکہ متعدد و متندراویوں کی روایات نقل کر کے اپنے بیانات کوتقویت پہنچائی ہے۔

علامہ طبری واقعات کو جزئیات کی حد تک اتنے دککش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر واقعہ تصویر کی شکل میں نگا ہوں کے سامنے آجا تاہے۔

خلافت ِ حضرت علی و کانٹن کے حالات ٔ خلافت ِ راشدہ حصہ سوم کی شکل میں پیش کیے جارہے ہیں 'امید ہے کہ جلد خلافت ِ حضرت علی و کانٹند پیش خدمت کی جائے گی۔

و ما توفيقي الا باللُّه



| موضوعات | فهرست                  |      | ۵                           | <u></u> | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل |
|---------|------------------------|------|-----------------------------|---------|------------------------------|
|         |                        | e    |                             |         |                              |
| صفحه    | موضوع                  | صفحه | . موضوع                     | صفحه    | موضوع                        |
| 11      | کسریٰ کی اراضی         | 11   | آ ندهی کی تباہی             |         | پېلا باب                     |
| ا الم   | نا قابل تقسيم          | //   | دوبار وحمليه                | ٣٣      | اسلطنت کسر کی کا خاتمه       |
| ·<br>// | سرکاری زمینیں          | ٣٩   | خندق پرحمله                 | 11      | اليوانِ كسرى مين نماز        |
| 11      | کسانوں کے فرائض        | 11   | أيك لا كھ كاقتل             | 11      | مدائن میں قیام               |
| గు      | ذميوں كاصلح ناميه      | //   | فيمتى مجسمه                 |         | ببارکسری                     |
| 11      | الل رے کا صفایا        | . // | باره نزار کالشکر            | ماس     | مصنوعی بہار                  |
| 11      | سوادعراق کی اراضی      | ۴۰۰  | سخت معرکه                   | 11      | قالين كي تقسيم               |
| "       | فروخت ممنوع            | 11   | اشاروں ہے نماز              | 11      | بہار کسر کی کا حال<br>***    |
| 11      | انل سواد کامعامله      | 11   | حضرت قعقاع مناثقة كاكارنامه | 11      | نا قابل تقشيم                |
| · ~ 4   | دشمن كاتعا قب          | 11   | بیش قیمت مجسمے              | //      | مسلمانوں ہے مشورہ            |
| 11      | خسر وشنوم              | 11   | بإدشاه كافرار               | ra      | حضرت علیؓ کے مشورہ پڑعمل     |
| 11      | حلوان کی فتح           | ایم  | حلوان میں قیام              |         | اہل قادسیہ کی فضیلت          |
| ۲۲_     | افتح تكريت             | 11   | تعا قب کی ممانعت            |         | کسر کی ہے۔ ماان کی نمائش     |
| 11      | حضرت عمر من الشية كاخط | 11   | مېران کی گرفتاری            |         | حضرت عمر مغانثتنا كي نصيحت   |
| 11      | تكريت كامحاصره         | //   | جنگی قیدی                   |         | نعمان اوراس کی تلوار         |
| 11      | روميون كافرار          | 11   | مال غنيمت كي تقسيم          | 11      | عراق كاانظام                 |
| "       | عرب قبائل كاقبول اسلام | ۲۳   | بہادری کےانعامات            | ł .     | جنگ جلولاء<br>س              |
| m/      | مىلمانون كى امداد      | 1/   | ز یا دکی گفتگو<br>:         | i       | جنگی ہدایات                  |
| //      | اہم جنگی حیال          | 11   | قصیح مقرر<br>تب             |         | جنگ کی وجہ                   |
| "       | ابن افسكل كالشكر       | 11   | جلدتقشيم                    | 11      | سابق مرتدون كامقابله         |
| //      | قلعه پرقبضه            | سويم | كثرت مال كے نقصانات         | ۳۸      | طویل محاصره                  |
| "       | مصالحت                 | 11   | <u>ئ</u> سانون كامعامله     |         | اس حمیے                      |
| "       | مال کی تقسیم           | 11   | ويگر بدايات                 | 11      | تزغيب جهاد                   |
|         |                        |      |                             |         |                              |

| ضوعات<br> | فهرست موا                             |    |                                         |     | تاریخ طبری جلدسوم : حصدا قال         |
|-----------|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 11        | عضرت عياض کي فتو حات                  | ra | كوفه كي مسجد                            | ۹۳۱ | فتح ماسبذان                          |
| ar        | بل جزيره كي مصالحت                    | 11 | كوفه كامحل                              | 11  | آ ذين كاقبل                          |
| 11        | : يگرعلاقون كي مصالحت                 | 11 | مكانات كاتعين                           | i   | ماسبذان پر قبضه                      |
| 77        | بل حران کی صلح<br>ا                   | ۵۷ | بازار<br>بیت المال<br>مسجد وکل کی تغییر | 11  | افتح قرقيساء                         |
| //        | دیگر فوجی انتظامات                    | 11 | <i>بيت الما</i> ل                       | 11  | حضرت عمر مِنْ الثِّيَّةُ كَى مِدايات |
| 11        | شاهِ روم كو خط                        |    | مسجد ومحل کی تعمیر                      | 11  | احيا تك حمله                         |
| 11        | فبيله يتغلب كامعامده                  | 1  | مسجد کی دوبار دفعمیر                    | i   | اہل ہیت ہےمصالحت                     |
| 74        | تغلب كاسعامده                         | 1  | محل کا درواز ہ                          | 11  | أمتفرق واقعات                        |
| 11        | جزیہ کے لفظ سے انکار                  | ı  | دروازه جلانا                            | 11  | اس ہجری کا جراء                      |
| //        | ولید کی معزولی                        |    | حضرت عمر معن تقية كالخط                 | ŀ   | اسسال کا حج                          |
| \A        | حضرت عمر مناتقة كاسفرشام              |    | حضرت سعد رہائٹن کی بریت                 | 11  | عہدفاروتی کے حکام                    |
| 11        | سفر پراختلاف                          | 1  | روز به بن بزرجمر<br>***                 |     | باب۲                                 |
| 11        | لوٹنے کا فیصلہ<br>-                   | Į. | تقسیم میں تبدیلی                        |     | <u> کاھ</u> کے واقعات                |
| 79        | اعتراض کا جواب                        |    | جدا گانهٔ گران                          |     | کوفه کی تغمیر                        |
| //        | حفرت عبدالرحمٰن بنعوف کی حدیث         |    | کوفہ ہے پہلے کی فتو حات                 |     | اقبيله تغلب كامعامده                 |
| 11        | طاعون کی و باء                        |    | کوفہ کے سرحدی علاقے                     |     | نا خوشگوارآ ب دمواک شکایت            |
| 11        | اسلامی شہروں کے بارے میں رائے<br>پریس |    | بھرہ کے حکام                            |     | كوفه كامقام                          |
| ۷٠        | کوفه کی فضیلت                         |    | باب ا                                   | 11  | دعائے خیر                            |
| "         | شام کاسفر                             |    | ر دمیول کے حملے<br>د                    | 11  | شهرمدائن کی خرابی<br>س               |
| "         | ممالک کے بارے میں حدیث                |    | محفوظ گھوڑ ہے                           | ۵۳  | والبس كاهم                           |
| 41        | طاعون عمواس<br>اس                     | 1  | حضرت عمر بنائقة کے احکام                | //  | کوفه میں قیام                        |
| //        | حضرت ابومویٰ کی وضاحت                 |    | فو جی نقل وحر کت                        | "   | روایات میں اِختلاف<br>ب              |
| "         | حضرت عمر منافقة كاخط                  | ٣٣ | اہل جزیرہ کا فرار<br>است سے منت         | //  | اہل فوج کومراعات                     |
| 11.       | حضرت ابوعبيدٌه كاجواب                 | 11 | مىلمانوں كى فتح                         | ۵۵  | حضرت عمر مِناتَّتُهُ كواطلاع<br>سرت  |
| 27        | دوباره خط<br>ریسه                     | // | حضرت عمر رمناتثیو؛ کی آمد               | //  | مكانات كي تعمير                      |
| "         | وبا کا آغاز<br>پرست                   | 11 | اہل کوفہ کی امداد                       | 11  | پخته مکانات کی اجازت<br>ات           |
| //        | حضرت ابوعبيدٌه کی تقریر               | ٦٣ | گھوڑ وں کی تربیت<br>منز                 | //  | لنتمير ميں اعتدال<br>-               |
| //        | حضرت معاذ منافئة كاخطاب               | // | اخ بريره                                | //  | سر کیس اور گلیاں                     |

| ت موضوعات | فېرسە                                    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | تارخ طبری جلدسوم: حصدا و ل                                 |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|           | رر پیش قدی کی ممانعت                     | حضرت مغیرٌه کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۳       | اعمرؤ بن العاص كامشوره                                     |
| "         | ۸۱ صلح کی درخواست                        | حضرت مغيرٌه كےخلاف شكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | أرسول الله سُكِيِّيلُهُ كَلَّ وعا                          |
| 11        | // غيرمفتو حه علاقول يرصلح               | حضرت ابوموی کاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       | یخ حکام                                                    |
| 109       | //                                       | اصل واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٣       | خطرناك وباء                                                |
| //        | // حضرت عتبه کو مدایات                   | حصرت ابوموی کو ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | الصره مين وبا<br>او                                        |
| "         | ۸۲ حرقوص کوخط                            | صحابه كامطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       | عیبی آ واز<br>آسه ب                                        |
| 4+        | رر فارس پر بحری حمله                     | معزولي كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l I      | آخری سفرشام<br>«خرب سر                                     |
| 11        | رر علاء بن حصر مي ميناشد                 | ابل بصره كوخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | حضرت عمر مِغانِثَهُ؛ کی سادگ                               |
| 11        | // حضرت سعدً <sup>*</sup> ے مقابلہ       | حضرت مغيرٌه كےخلاف شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | حفزت عباس مِناتِنَّة؛ كي نفيحت                             |
| "         | ۸۲ فوج کا بحری سفر                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i I      | شام کے انتظامات<br>شام سے خبریت                            |
| 91        | رر بحری حملوں کی ممانعت                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      | شام میں آخری تقریبہ                                        |
| 11        | حضرت خليد كاخطاب                         | باب۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "        | اذانِ بلالؓ ہےرفت<br>عضرت خالدؓ کےخلاف شکایت               |
| 11        | ۸۲ گھمسان کی جنگ                         | The state of the s |          | العشرت حالد کے حلاق شکایت<br>حضرت خالد رمنی تنتهٔ کا جواب  |
| 11        | رر دوسر دارون کی شہادت                   | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1      | ا حشرت خالد رهایت کا معزولی<br>حضرت خالد رهافتهٔ کی معزولی |
| . //      | رر پیاده جنگ میں کا میا بی               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      | ر سال کو شکایت<br>کثرت مال کی شکایت                        |
| 97        | ۸۰ حضرت علاء رمالتند کی معزولی           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1      | معزولی کا حکم                                              |
| 11        | رر الدادی فوج اوراس کے سر دار<br>        | صلح في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | قاصد کی جواب طبی                                           |
| //        | ر ر وونوں فوجوں کی ملاقات<br>نوریس       | 16.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | حضرت خالد رمخالتنّهٔ کی صفائی                              |
| //        | رر نئی پودکے کارنا ہے<br>ن               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l l      | طلی کا تقلم<br>اطلی کا تقلم                                |
| ٩٣        | بر فوجوں کی واپسی<br>دور میران س         | ين برقيد ٧ تيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | الوداعى تقريرين                                            |
| 11        | ر حفزت عتبه رحائتینه کی وفات<br>د ایس رس |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | حضرت عمرًّ ہے شکایت                                        |
| 11        | ۸ کیس ماندگان<br>اول در رسا              | بي الماضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | المال كاحساب                                               |
| 11        |                                          | ر پیدارا کی<br>مره کی آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | معذدت نامه                                                 |
| //        |                                          | رمزان کی بغاوت<br>رمزان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | خراج محسين                                                 |
| ۱۴۰       | 1!                                       | ر مزان سے دوبارہ جنگ<br>مزان سے دوبارہ جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | خصرت عمر رمناتنه: كاعمره                                   |
| <i>"</i>  |                                          | وق الامواز کی فتح کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | انغميرحرم                                                  |
| 11        | ا د د دا                                 | أتستر ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | حضرت ام کلثومؓ سے نکاح                                     |
| //        | 03007 43723                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>l</u> |                                                            |

| مات<br>=== | فېرىت موضو                                              | ^                             | تاریخ طبری جلدسوم : حصها ذ ل                            |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| •          | 7/ البيد ما الراب الما الما الما الما الما الما الما ال | ۹۵ زنده کلام                  | برمزان كوشكست                                           |
| 1          | رر سال روانگی                                           | رر حضرت مغيرة وكوفسيحت        | ، ررون به این از از میران کا قیام<br>حضرت نعمان کا قیام |
| 1          | رر ان کےمعاونین                                         | رر عبد شكني تحقيق             | رے بات ہے۔<br>تستر کی طرف روانگی                        |
| 1          | اوا اسمال کے دکام                                       | رر حفرت احف کی توشیح          | مزیدامدادی فوج<br>مزیدامدادی                            |
| 10/        | رر الهريح واقعات                                        | رر باوشاہت ختم کرنے کی ضرورت  | ر میسیستان می<br>دشن کا محاصر ه                         |
| //         | رر شرابیوں کے بارے میں تھم                              | ۹۲ پیش قدی کی اجازت           | اہل کوفہ وبصرہ کے کا رنا ہے                             |
| //         | اسی کوڑ ہے                                              | اب م                          | اس حملے                                                 |
| 11         | ۱۰۲ حضرت عمر رمانتنا كافيصله                            | رار افتح سوی                  | اشهر کا خفیه راسته                                      |
| 100        | رر مجرموں کی پشیمانی                                    | رر کلبانیه میں قیام           | ا مربع سیده سید<br>ا حانے والے حضرات                    |
| 11         | برر شرابيول كونفيحت                                     | ع مسلمان ہونے کاارادہ         | ا جائے واقع<br>اشہر میں داخلہ                           |
| 11         | ١٠١٠ سكون قلب                                           | رر شیروییکی شرا نظ            | بررمزان کی شرط<br>مرمزان کی شرط                         |
| 11         | رر جهاد کی درخواست                                      | رر مطالبات کی منظوری          | ، رون کا رئید<br>امال غنیمت کی نقسیم                    |
| 11         | رر قطسالی                                               | رر بهترین عطیات کامطالبه      | ر بهنما کویناه                                          |
| 11•        | رر حضرت عمر منافقة كااثيار                              | رر حضرت عمر رخالتینه کاجواب   | ر داندا دیاه<br>مسلمانوں کی شہادت                       |
| //         | الم شديد قحط                                            | رر سیاه کا کارنامه            | تعا قب اور واپسی<br>اتعا قب اور واپسی                   |
| 11         | ١٠٢٠ رسول الله مُكَلِيمُ كا قاصد                        | م<br>۹۸ د حال کی فتح کی روایت | حضرت مقتر ب                                             |
| l m        | الرر انمازاستىقاء                                       | رر حکام کے تبادلے             | رب<br>حضرت زرکے لیے دعا                                 |
| 11         | رر دوسری روایت                                          | رر صاف کاحمله                 | ر مزان کالباس<br>هرمزان کالباس                          |
| 11         | رر حضرت عمر مِنالتُهُ: كو بيغام نبويٌ                   | رر ابل سوس کی مصالحت          | ار رون با بات<br>احضرت عمر رفنائتُهٔ؛ کی تلاش           |
| . //       | ۱۰۵ استسقاء میں تاخیر                                   | رر حضرت نعمان کی واپسی        | مسجد میں آرام                                           |
| 111        | ال وعا                                                  | رر حضرت دانیال کاواقعه        | برمزان کے سوالات<br>ہرمزان کے سوالات                    |
| 11         | رر . غله کی امداد                                       | 99 كتاب الله كي حفاظت         | ار رون کے خواط<br>حضرت عمر مِغالثِین کی تصبیحت          |
| 11         | رر بحری راسته                                           | رر جمد مبارك كي تدفين         | مرمزان ہے گفتگو                                         |
| 111        | ۱۰۶ غله کی ارزانی                                       | رر اہل جندی سابور کی مصالحت   | اینی مانگنا                                             |
| 11         | رر دیگرفتوحات                                           | رر پیغام امن                  | ، اپون<br>اہر مران کا حیلیہ                             |
| 11         | رر متفرق واقعات                                         | ۱۰۰ غلام کے معاہدہ کی منظوری  | بناد کا حیلیہ<br>پناد کا حیلیہ                          |
| ۱۱۱۳       | رر المجاهير كواقعات                                     | رر پیش فندی کی اجازت          | چوده میشد<br>اجرمزان کامسلمان ہونا                      |
| 11         | رر واقدی کے بیانات                                      | رر سپه سالا رون کا تقرر       | ررون مان                                                |
|            |                                                         |                               |                                                         |

| وضوعات<br> | فهرست                                   |     | - (q)                                                        | ,    | ا زیخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل |
|------------|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 11         | مسلمانوں کا قاصد                        | irr | حضرت عمر و جالبتن کی تقریر                                   |      | باب٢                         |
| 194        | حضرت مغيره كابيان                       | 11  | حضرت عمر معالثته كي تعريف                                    | 110  | <u>ام کے واقعات</u>          |
| 11         | شان وشوكت كااظهار                       | 11  | صحابه کی پیش قدمی                                            | 11   | فتح مصروا سكندرية            |
| //         | ایرانی سردار کی تقریر                   | ١٢٣ | نوبه برحمله                                                  |      | فتح اسكندريه مين اختلاف      |
| 1:         | حضرت مغيره كاجواب                       | 11  | نو به کاصلح نامه                                             | 11   | صلح کا پیغام                 |
| اسما       | جنگ کا فیصلہ                            | 11  | فوجی مرا کز کا قیام                                          | 1114 | پیغام کا جواب                |
| //         | حضرت مغيره كااعتراض                     | 1   | متفرق واقعات                                                 |      | حضرت عمر مغالثنا كاجواب      |
| 11         | حضرت نعمان كاجواب                       |     | حبشه کی مهم                                                  |      | ند <sup>ى</sup> بى آ زادى    |
| 11         | شهادت کی تمنا                           |     | ديگرواقعات                                                   | 114  | ابومريم كااسلام              |
| . 11       | فوج کوہدایات<br>۔                       |     | باب                                                          | 11   | فتح اسكندريه                 |
| 188        | تكبيراور حجمنثه الهرانا                 |     | <u>ام ہے</u> کے دا قعات                                      | //   | غلط بات کی تر دید            |
| 11         | جانشينوں كاتقرر                         |     | جنگ نهاوند                                                   | !    | سیف کی روایت<br>ت            |
| 11         | گھىسان كىل <sup>ا</sup> ا ئى            |     | حضرت نعمان كوخط                                              |      | معذرت كاموقع                 |
| //         | وتتمن كافرار<br>مند                     |     | متازصحا به کی شرکت                                           | ļ.   | دعوت اسلام                   |
| 11         | فتح اورشهادت                            |     | اجنگی تدابیر                                                 |      | حسن سلوک کی ہدایت            |
| 122        | شہادت کی خبر                            |     | حضرت نعمان کی ہدایات<br>                                     |      | حضرت ہاجرہ کا خاندان         |
| 11         | المنام شهداء                            |     | ا تين نگبيرين<br>ا                                           |      | مزيدمهات                     |
| 11         | جنگ کی وجو ہات                          |     | حضرت نعمان کی شہادت<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      | فرقب كاحمله                  |
| ١٣٣        | حضرت سعدر معاشمة كي مخالفت              |     | مال غنيمت كي نقسيم                                           |      | اسکندر بیداورفر ماکے شہر     |
| 11         | حضرت عمر معالثتنا كاجواب                | 11  | جواہرات کاخزانہ                                              | //   | جنگ اور صلح<br>میا           |
| //         | <sup>ا حض</sup> رت سعلاً کےخلاف تحقیقات | IM. | شهادت کی فضیلت<br>                                           | 14.  | اصلح نامه<br>ا               |
| 11         | مخالف كابيان                            | 11  | جوابرات كاتحفه                                               | //   | فسطاط کی تعمیر<br>سیج        |
| iro.       | بدوعا كااثر                             | 11  | قا صد کو بھیجنا<br>پر                                        |      | جنگی قیدیوں کا معاملہ<br>    |
| 11         | احضرت سعد مِثاثِثُة ، كي فضيلت          | 11  | جوا هرات کولوثا نا<br>پ                                      | ITI  | حضرت عمرؓ کے سوالات          |
| 11         | حضرت عمر مناخنة كي تحقيقات              | 149 | مېس لا كەمى <i>ل فر</i> وخت                                  | //   | حضرت عمر مغانثنة كافيصله     |
| //         | جنگ نهاوند کی تیاری<br>د                | 11  | ایران کاسر                                                   | 11   | شان وشوکت کااظهار            |
| 1174       | اصل سبب                                 | 11  | امختلف فو جوں کی روانگی<br>                                  | 11   | اہل مصر کے لباس میں<br>مسلہ  |
| //         | اہل جمم کے خیالات                       | //  | مشتر كەسپەسالار                                              | 11   | مسلح فوج کامعائنہ            |

|   | وموضوعات | فهرسة                        |       | <u> </u>                  |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل    |
|---|----------|------------------------------|-------|---------------------------|------|---------------------------------|
| Ī | 10+      | جوا ہرات کی واپسی            | 11    | گھسان کی جنگ              | 11   | پیش قدمی کی اجازت               |
|   | 11       | طلیحه کی کرامت               | الدلد | با همی مشوره<br>نسه       | 11   | <i>جلد حملے</i> کامشورہ         |
|   | ادا      | دينار کې مصالحت              | 11    | جنگی ماہروں کی رائے       | 122  | نیک شگون                        |
|   | 11       | د يناركا خطاب                | 11    | حفزت طلیحہ کی رائے        | 11   | مسلمانوں ہےمشورہ                |
|   | 11       | ابولوالواة كاافسوس           | 11    | جنگی تدبیر                | 11   | صحابه ومناتثنه كاجواب           |
|   | 11       | مقتولوں کی تعداد             | Ira   | وشمن کی تیرا ندازی        | 11   | حصرت علی معالینهٔ کی تقریر      |
|   | iar      | اہل ماہین کے لیےمعاہدہ       | 11    | حضرت نعمان كاتوقف         | 124  | مز پدمشوره                      |
|   | 11       | حضرت حذيفه كامعابده          | 11    | سنت نبوى منظيم كااتباع    | //   | حضرت طلحه کی تقریر              |
|   | 11       | كارنامون برانعام             | البها | ترغيب جهاد                | 1179 | حضرت عثان کی رائے               |
|   |          | باب۸                         | 11    | اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ     | 11   | حضرت علی معاشمهٔ کی جوانی تقریر |
| i | 101      | پیش قدمی کی اجازت            | //    | شبيادت يا فتح             |      | خود جانے کے نقصانات             |
|   | 11       | شاه ایران کوزکا لئے کا فیصلہ | //    | جنگی ہدایات               | 11   | حضرت عمر ومحاتثنة کی تا ئند     |
|   | 11       | حکام کوفہ                    | 11    | فتح وشہادت کے لیے دعا     | 4٠١١ | سپدسالارکاانتخاب                |
|   | 11       | جنگوں کےسپےسالار             | 11    | شدید جنگ                  | 11   | حضرت نعمان كاتقرر               |
|   | 100      | اصفہان کے سپہسالار           | 162   | حضرت نعمان کی شہادت       |      | جهاد کا شوق                     |
|   | 11       | غلطنجى كاازاله               | 11    | مشر کوں کوشکست<br>        | 1    | مشتر که جنگ کا خاتمه            |
|   | 11       | حضرت عمار كاتقرر             | 11    | فیرزان کا <sup>ق</sup> تل | 11   | حضرت حذيفه كاتقرر               |
|   | 11       | عراق کے حکام                 | IM    | أرتمن كاتعاقب             | 11   | فوج كامين<br>-                  |
|   | 100      | تقرر کا حکم                  | //    | شهرمين داخليه             | 11   | رضا کارفوج کی شرکت              |
|   | 11       | فتخ اصفهان                   | 11    | جواهرات کافزانه<br>ت      |      | د نگرسر داروں کوخطوط<br>•       |
|   | 11       | اہل اصفہان کی شکست           | 11    | مال غنیمت کی تقسیم        |      | درمیانی موریچ                   |
| į | 11       | شاوا صفهان سے مقابلیہ        | IMA   | الل ماہین کی درخواست      |      | نامور بهادرول کی شرکت<br>نیسه   |
|   | רבו      | مصالحت کی درخواست            | 11    | دينار کی مصالحت           | "    | خبررسانی کی مہم                 |
|   | 11       | حضرت ابومویٰ کی آمد          | 11    | قلعه نسير                 |      | حضرِت طلیحه کی کامیا بی         |
|   | 11       | کوچ کاحکم                    | 11    | امدادی فوج کی شرکت<br>ده  | ŀ    | صف آ رائی<br>مذہ سر             |
|   | 102      | معامده اصفهان                | 11    | فتح کا قاص <i>د</i>       | "    | وشمن کی تیاری<br>نسیم           |
| 1 | . 11     | ہر مزان سے مشورہ             | 11    | جنات کا ہر کارہ<br>د      |      | نعرهٔ تکبیر کااثر               |
| ; | 11       | اصفہان کی اہمیت              | 10+   | فتح وشهادت کی خبر         | "    | ممتاز سردار                     |

| فسوعات | فپرست مو                        |             | "                         |     | نارخ طبری جلدسوم : حصدا قال         |
|--------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------------------------------|
| 121    | فوجی حیماؤنی                    | 11          | فتح کی بشارت              | IDA | شا دِ اصفهان کی شان وشوکت           |
| 11     | ابل آ رمینیه کامعامده           | 11          | ہمدان ہے وانیسی           | 11  | حضرت مغيرٌه كا داخله                |
| 121    | کو ہتانی مہمیں                  | 411         | فتح ر <sub>ے</sub>        | 11  | حضرت مغيرٌه کي تقرير                |
| "      | مشكل مهم                        |             | وتثمن كأمقابليه           |     | تخت پر بیٹھنا                       |
| 11     | ابل موقان كامعابده              | 11          | پوشیده راسته              | 109 | دشمن کی تیراندازی                   |
| 111    | تر کوں ہے جنگ                   | . 11        | وشمن كوشكست               | 11  | حضرت نعمان کی ہدایات                |
| ۲۷۲    | عبدالرحمٰن کی پیش قند می        |             | آل زینبی کی حکومت         | 11  | حضرت نعمان كاحمليه                  |
| 1//    | صحابه کی برکات                  |             | رے کا کے نامہ             | 14+ | نعمان کی شہادت                      |
| //     | مجابدان حملے                    |             | دوسراصلح نامه             |     | جانشين كاتقرر                       |
| 1/     | تر کوں پررعب                    |             | فثخ قومس                  | 11  | متفرق واقعات                        |
| 140    | اسلامی رعب کا خاتمه             |             | قومس کامعاہدہ             | 11  | حضرت عمارٌ کے خلاف شکایت            |
| "      | حضرت عبدالرحمٰن کی شہادت        |             | فتح جرجان<br>ا            | 11  | حضرت مغيره كاتقرر                   |
| "      | سدّ اسکندری گیمهم               | IYA         | جرجان كامعامده            |     | ديگرواقعات                          |
| "      | ياقوت كانتحفه                   | //          | معاہدہ کے گواہ            |     | حضرت عمر کے حکام                    |
| 127.   | حضرت عبدالرحن كي تعريف          | "           | افتح طبرستان              | ĺ   | باب                                 |
| //     | قصیل کارنگ                      | 11          | معامده                    | I.  | <u>۲۲ھ</u> کے واقعات                |
| "      |                                 | 179         | نتخ آ ذریجان<br>م         |     | افتح آ ذر بیجان<br>انتخا آ ذر بیجان |
| 144    | متفرق واقعات                    | //          | اسفند یارکی گرفتاری       | "   | فوجى مراكز كاقيام                   |
|        | <del>-</del> -                  | 11          | علاقه پرقبضه<br>پرونشه    |     | فوجی مقاموں کے نام                  |
| 141    | المفتوحه علاقول كي تقسيم        | 14.         | عتبه کی جانشینی           |     | مصالحت وعهد فتكنى                   |
| "      | حضرت عمار کی مخالفت             | 11          | بېرام کې فکست<br>د ایرین  | 141 | فوجی افسرول کے تقرر                 |
| 11     | اہل کوفیہ وبصرہ کے تنازعات<br>۔ | "           | صلع کی تکمیل              | "   | ثعبة العسل                          |
| "      | - 1,4 - 0 1                     | "           | آ ذر بیجان کامعامدہ<br>و۔ | //  | مهدان کا محاصره<br>میرا             |
| 129    |                                 | 121         | التحييب إ                 | //  | يغا صلح                             |
| "      | • • • •                         | "           | صف آرائی                  | "   | فوجی مراکز کے نگران                 |
| "      |                                 | "           | شهر برازگی ملا قات        | "   | روایات میں اختلاف                   |
| 11     |                                 | "           |                           | 141 | سیف کی روایت                        |
| 1// *  | ا معاہدہ قلیس                   | <u>۲۲  </u> | جنگی خدمات کی منظوری      | //  | شدید جنگ                            |

| بوضوعات<br>——— | فهرست^                     |      | Ir                          |           | تاریخ طبری جلدسوم: حصها وّ ل          |
|----------------|----------------------------|------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 11             | دیگر صالات                 | //   | فنتح کی خبر                 | i         | حضرت ممارين ياسر مِناتِيَّة كي معزولي |
| "              | گھوڑ ہےاوراونٹ             | 11   | عهد شكنی كاانديشه           | 11        | اہل کوفید کی مخالفت                   |
| 195            | يز دَّرِ دُولْفِيحت        | IAZ. | حضرت احف کوہدایت            | IAI       | معزولي                                |
| 11             | فرغانه مين قيام            | //   | تر کوں کی امداد             | 11        | كوفيه اور مدائن كامقابليه             |
| 11             | مسلمانون كااجتماع          | 11   | امدادی کشکر                 | 11        | ناا بلی کی شکایت                      |
| 11             | حضرت عمر مثاثثة كأخطاب     | 11   | سیابی کامشوره               | 11        | زیرا تظام علاتے                       |
| //             | مجوسيت كأخاتمه             |      | یباژ کے دامن میں            | IAY       | معزولی کارنج                          |
| 198"           | مىلمانوں كوتنيبيه          | //   | مىلمانون كى تعداد           | 1         | کنرورول کی حکومت                      |
| 11             | حق کی اطاعت                |      | خبررسانی<br>                |           | حضرت ابوموی کا تقرر                   |
| 11             | عبد شكنى                   | 11   | ترک سوارون کافتل            |           | ان کے خلاف شکایت<br>ر                 |
| //             | اسمال کے حکام              | //   | قتل کی بدشگونی              |           | طافت وريا كمزورجاكم                   |
|                | باب                        | 1/19 | خا قان کی واپسی             | 11        | اہل کوفہ ہے پریشانی                   |
| 1917           | <u> ۳۳ ھے</u> کے واقعات    | 11   | خزانه نکالنا<br>ا           |           | حضرت مغيره كاجواب                     |
| 11             | التح توج                   | 11   | تعاقب کی ممانعت             |           | حضرت مغيرٌه كاتقرر                    |
| "              | اہل توج کوشکست             |      | اہلِ فارس کی مزاحمت 🚶       |           | حضرت مغيره كونفيحت                    |
| //             | توج کی آخری جنگ            | 11   | یز دگر د کاارا ده           | '         | حکام سے باز پرس<br>ویہ                |
| 11             | اہل توج کا معاہدہ          | . // | ایرانیوں کی تجویز           |           | افتح خراسان                           |
| 11             | قاصداوروفدكوانعام          | 11   | مخالفت اور جنگ              |           | یز دگر د کا خواب                      |
| 190            | خیانت کی ممانعت<br>دند     |      | یز دگر د کا فرار            |           | حا کم رے کی بغاوت                     |
| 11             | فتخ اصطر                   | 11   | صلح كامعامده                |           | خراسان میں قیام<br>یکا مر             |
| 11             | جزبي کامعامره              | 11   | اہل خراسان کی عبد شکنی<br>_ |           | جنگی مهمیں                            |
| 11             | د یانت داری کی مدایت       | 11   | يز دگر د کاانجام<br>اد م    |           | خراسان کی مہم                         |
| 197            | عثان بن ابی العاص کی تقریر | 11   | بلخ کی طرف روانگی           |           | امداد کی درخواست                      |
| 11             | بددیانتی کےاثرات<br>بر     | //   | خا قان کا فرار<br>ونته به ن |           | مسلمان سپه سالار<br>ن                 |
| 11             | ا شهرک کی بغاوت<br>عربی    | 11,  | فقح کی خبر                  | YA!       | فوجی شکر سے مقابلہ<br>۔ پر ہی         |
| 11             | فرزندے ً فتگو              | 191  | سفیرچین ہے ملاقات<br>گریا   | 11        | یز دگر د کوشکست<br>بدر مر فت          |
| 11             | فرزند کا جواب<br>م         | 1    | شاہ چین ہے گفتگو            | "         | الله ي فتح                            |
| 11             | شهرک کاقتل                 | 11   | عر بوں کا حال               | <i>ii</i> | اہل خراسان کی مصالحت                  |

| موعات      | فهرست موض                                  |             |                             | ·           | ناریخ طبری جلدسوم: حصدا و ل |
|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| t+ <u></u> | عنرت ايوموس كي طلى                         | ) //        | فتح كرمان                   | 19∠         | روایت میں اختلاف            |
| 1/         | وبيانے                                     | , //        | حضرت عمر معى تثبية كاجواب   | 11          | حضرت حکم کی ہدایت           |
| //         | ىقىلە كاذ كر                               | F   F•F     | فتح بجستان                  | 11          | صف آ رائی                   |
| "          | بياد كامعامليه                             | 11          | جستان كاعلاقه               | 11          | ز بر دست شکست               |
| "          | نضرت عمر بن شنة كا فيصله                   | 11          | بادشاه کی اطاعت             | 11          | شهرک کا سر                  |
| r.A        | ريا دکي آمد                                | ; r.m       | عبيد فحكنى                  |             | آ ذر بیجان ہے مصالحت        |
| //         | ریاد ہے گفتگو                              | 11          | زرنج پرحمله                 | 11          | غداری کی خبر                |
| 11         | زیاد سے متاثر                              | 1           | فتح مكران                   | 19/         | ضیافت کی <i>فرمائش</i>      |
| 1//        | جھوٹ کی ندمت                               | //          | شاه مکران کوشکست            | 11          | طاقت كامظاهره               |
| //         | بيروز مين دوبازه آمد                       | "           | فتق کی خوش خبری             | 11          | معاہدہ کی تجدید             |
| 11         | اصفہان کی جنگ                              | 11          | صحارعبدی کی باریا بی        | 11          | ارشمنول كأقتل               |
| //         | حکام کے تباد کے                            | 4.4         | مکران کا حال<br>ص           | 11          | امداد کی درخواست            |
| r-4        | کردول ہے جنگ<br>ر                          |             | مسيحيح خبر                  | 11          | افتح فساءاور درا بجرد       |
| 11         | حضرت سلمی کو ہدایت                         | i i         | پیش قدی کی ممانعت<br>ز      |             | وشمن کی بروی تعداد          |
| //         | خراج کی وعوت<br>ت                          | į į         | افتح بيروز                  | 199         | حضرت عمر رمناتثة كاخواب     |
| N          | ذاتی ذمه داری پرمعامده                     |             | وتتمن ہے مقابلہ             |             | احضرت سارٌ بيهُ وَحَكُم     |
| "          | دیگر مدایات<br>ده                          | 1. 1        | حضرت مهاجر کی شهادت         |             | حضرت عمر مخاتثنة كى كرامت   |
| 11         | فتح ونصرت<br>                              | 1           | دشمن کی محصوری<br>: :       |             | پہاڑ کے دامن میں<br>-       |
| ri•        | ز پورات کاصندوقچه                          |             | ر بیچ کی جانشینی            |             | خطبه میں حکم                |
| //         | قاصد کو ہدایت                              | 11          | حضرت ابوموئ کی واپسی<br>مند | 11          | جوا ہرات کا صند وقچہ<br>ر   |
| . //       | کھا نا کھلا نا<br>بے ہے ،                  | 11          | اہل ہیروز پر فتح<br>شنہ یہ  | <b>***</b>  | قاصد کی روا گل              |
| //         | کھلانے کی تگرانی                           | 11          | ایک شخص کی شکایت            | //          | کھانے کا وقت                |
| //         | معمولی کھانا<br>معمولی کھانا               | 11          | حضرت ابومویٰ کی بریت        | 11          | حضرت ام کلثوم کی گفتگو      |
| 11         | حضرت عمر رفحاتتنا کا گھر<br>مدرع فال سند س | <b>۲+ Y</b> | جنگی قیدی<br>هنز            | 11          | کھانے کی دعوت               |
| TII        | فاروق اعظم مِثاثِمَة كي غذا                | 11          | عنز ی شخص کی آمد            | 11          | جنگ کا حال                  |
| 11         | حضرت ام کلثومٌ ہے گفتگو                    | 11          | عنزی ہے ہے رقی              | <b>r</b> +1 | جوا ہرات کولوٹا ن<br>-      |
| "          | ان کا جواب                                 | 11          | مخالفا نه شکایت             | 11          | قاصد کی محروی               |
| ļi.        | خنیفه کا کھانا                             |             | زياد پراعتماد               | //          | حضرت عمر رمخاتتنه کی آ واز  |

| وضوعات | فهرست مو                             |           | I (I)                         |     | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل      |
|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 110    | مليكيه بنت جرول                      | 11        | جانشين كوبدايات               | 11  | کھانے کے بعددعا                   |
| 11     | زيداصغرک والده                       | 714       | عربوں اور ذمیوں کے حقوق       | 11  | اصل مُقتَّلُو                     |
| 11     | قريبه بنت الى اميه                   | 11        | خدا كاشكر                     | rir | گوشت کا بھاؤ                      |
| 11     | ام حکیم                              | 11        | بيني كوبدايات                 | 11  | جنَّك كا حال                      |
| //     | جميله بنت ثابت                       | 11        | عام اجازت                     | 11  | ز بوات کا تحفه                    |
| //     | حضرت ام کلثوم بن نیم                 | 11        | كعب كوخطاب                    |     | تحفه ہے انکار                     |
| //     | لهيه                                 | ∠ا۲       | طبيب کي آيد                   | 11  | سواری کی اونشنیاں                 |
| //     | ام ولد                               | 11        | وفات وتد فيين                 |     | جلد دالیسی کی ہدایت<br>           |
| 11     | فكيهه                                | i         | حضرت صهيب كي امامت            | Ì   | ز بوارات کی تقسیم                 |
| PFI    | عانكه بنت زير                        |           | تاریخ وفات میں اختلاف         | 117 | روایت میں اختلاف                  |
| 11     | ام کلثوم بنت الی بکرے پیغام          |           | مرت خلافت                     |     | مختلف الفاظ                       |
| 11     | ان کا انکار                          | l .       | راو يون كااختلاف              |     | قاصد کوملامت<br>س                 |
| 11     | عمرو بن العاص کی آمد<br>صبر          |           | ابومعشر کی روایت              | 11  | وهمكي                             |
| 11     | مسيحيح مشوره                         |           | حضرت زہری کا قول              |     | دعوت جها و<br>                    |
| //     | بهتر رشته کی اطلاع                   | 11        | سیف کی روایت<br>م             |     | آ خری طح                          |
| 777    | ام ابان کا انکار                     | 11        | محبلسشوریٰ کا اجتماع<br>پر    |     | باب۱۲                             |
| "      | سيرت وخصائل<br>پر                    | <i>''</i> | احتشام بن محمر کی روایت       | MIC | فاروق اعظم وخالفنة كي شهادت       |
| 11     | عوام کی اہمی <b>ت</b><br>            | //        | نام ونسب                      |     | ابولولوة كاجواب<br>پرچې           |
| 11     | قوی اورامین<br>                      | 11        | فاروق كالقب<br>               |     | غلام کی دهمگی<br>سری میروند       |
| 11     | قو می کاموں میں انتہاک<br>استاریت سے | //        | حضرت عائشه بنبسيع كاقول       | 11  | كعب كى پيش گوئى                   |
|        | حضرت علی مِناتِثَة کی تعریف          | 11        | حلیبهاورصفات<br>ا             | 11  | دنو ں کا شار                      |
| //     | اسلامی شهرون کا دوره<br>سر           | 719       | دراز قد<br>ا                  | 11  | الولولوة كاوار                    |
| "      | للا قات کی عام اجازت                 | 11        | گورارنگ دا ژهی میں خضاب<br>نه | ria | چيد د فعه ځمله                    |
| "      | قومی مال کی حفاظت<br>مناسبا          | "         | پيدائش وعمر                   | 11  | حضرت عبدالرحمن بن عوف کی امامت    |
| "      | غیرمسلم سےاحتیاط                     | "         | عمر میں اختلاف                | //  | ا ہم مشورہ<br>محالہ میں ہیں       |
| 777    | ذ مدداری کاشد پداحساس<br>            | "         | عامروقباده کاقول<br>          | 11  | المجنس شوریٰ کا تقرر<br>بریده درن |
| "      | انصاف کی ہدایت                       | "         | معتبر روایت                   | 11  | ارکان شوری کومدایت<br>طال         |
| "      | عوام سے ہمدردی                       | 11        | الل وعيال                     | //  | حضرت الوطلحه كايبره               |

| وضوعات | فهرست                               |             | 10                          |     | تاریخ طبری جلدسوم : حصدا وّ ل |
|--------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|-------------------------------|
| 11     | ربعوام کی حمائت                     | 5 //        | نرم و بخت                   | 11  | صلدرخي                        |
| 11     | ستی اور تیز روی                     | <b>,</b> // | حاکم کی شکایت               | 1   | ظلم کرنے کی ممانعت            |
| 11     | نیاہے بے نیازی                      | , 11        | شکایت دور کرنا              | 11  | منصفانه تنقسيم كي مدايت       |
| rma    | ر بی اصول                           | j rm.       | حکام ہے معاہدہ              | 11  | د ين تعليم كي نضيحت           |
| "      | در <b>ی انصاف</b>                   | <i>i</i>    | تنگ و ق                     | 11  | حکام سے مواخذہ                |
| "      | اانصافی ک بسزا                      | "           | عوام سے اجازت لینا          | 11  | ٔ ز دوکوب کی ممانعت           |
| "      | اجائزمال کی ندمت                    | : //        | اميرالمومنين كي وجه تسميه   | 777 | حکام سے قصاص                  |
| 11     | نماعت بندی کی ممانعت                | : rmi       | اولین کارناہے               | 11  | حکام کومبرایت                 |
| 724    | گروہ بندی ہے بیزاری                 | 11          | <i>جر</i> ي من کااجراء      | 11  | رعایا کی خبر گیبری            |
| //     | فوا می مفادات کوتر جیم <sub>ی</sub> | 11          | تراوت کباجماعت              | 11  | واخل ہونے کے آواب             |
| "      | ساده لوحی کا خطره                   | . //        | دره کااستعال                | 11  | چوروں ہے حفاظت                |
|        | باب۱۳                               | 11          | د فاتر کا قیام              | 11  | ٹوہ لگانے پراعتراض            |
| rr2    | فاروق اعظم م کے خطمبات              | ľ           | د فاتر کے بارے میں مشورہ    | 772 | چراغ جلانے کی ممانعت          |
| //     | پېهلا خطبه                          |             | حضرت عثان نے فر مایا        | 11  | را توں کا گشت                 |
| "      | تائيداللى پراعتاد                   |             | وليدبن بشام كامشاهره        |     | مسافرعورت کی خبر گیری         |
| "      | خدا کی مد د کی ضرورت                |             | نام ر کھنے کی تر تیب        | 11  | حضرت عمر معاشمة كي خلاف شكايت |
| "      | تبدیلی نہیں ہوگ                     | 11          | اعزة نبوى ہےابتداء          | 11  | شكايت كاازاله                 |
| //     | تقوى اور صداقت                      | 11          | بے جار عایت سے پر ہیز       |     | أبوجها فضانا                  |
| rra    | انصاف پبندی                         | 1 :         | اقربایروری کی مخالفت        |     | آ نے کی بوری                  |
| 11     | فلاح عوام                           | "           | اسلام کے ذریعے فضیلت        | //  | كھانا پيانا                   |
| "      | ذ مه داری کااحساس                   | ۲۳۳         | اعمال کی نسبت پر برتری<br>ت | //  | بچوں کو کھلا نا<br>رین        |
| "      | دوسرا خطبه                          | "           | تقسيم عطيات                 | 11  | عورت کی تعریف                 |
| "      | ظاہری کاموں پر فیصلہ<br>مند بی      | 1 1         | مالی مساوات<br>آ            | //  | بچول کا سوجا نا<br>س          |
| "      | بخل کی <b>ند</b> مت<br>۔            | i I         | جہاد کے گھوڑ ہے             | //  | منمل اطمینان                  |
| rma    | پاکیزه ماحول                        | 1 1         | بادشاه اورخليفه كافرق       | 11  | انفیحت کا آغاز<br>ب           |
| "      | عوام کی بہبودی کا جذبہ              |             | رعایا کے لیے بار برداری     | rr9 | ٔ رشته دارول کوتنویهه<br>پن   |
| "      | رزق حلال کی ترغیب                   |             | غريبوں کي امداد<br>         | 11  | مشتبها شخاص برسختی<br>سزیر    |
| "/     | شبادت کامفہوم                       | 11          | قحط سانی کا انسداد          | //  | تختی کی شکایت                 |

| وعات | فبرست موض                                                                                | [4]                                                     | تارخ طبری جلدسوم: حصدا ذ ل         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 11   | رر مغترض اور نا صح                                                                       | ر تجارت میں خسارہ                                       | تيسرا فطيه                         |
| ra•  | رر ناصح کا خیر مقدم                                                                      | رر حضرت عمر مفاقنا کی گرونت                             | الله کے احسانات                    |
| 11   | رر چاراعتراضات                                                                           | رر عطیات گی تقسیم                                       | <u>ب</u> شارنعتیں                  |
| 11   | ار متعه کی حرمت                                                                          | ۲۴ مستحق کی حوصلہ افزائی                                | رومفتوح قومیں                      |
| 11   | رر متعه کی منسوخی                                                                        | رر کفایت شعاری کی تقین                                  | خا نف شمن                          |
| 11   | ۲۴۶ ام ولدکی آزادی                                                                       | رر کنایت شعاری کی مقین<br>رر خخن بنمی<br>رر شاعرانه ذوق | خوش حالی اور زوال                  |
| 11   | رر تشددکی شکایت با                                                                       | رر شاعرانهذوق                                           | اعظيم فتؤحات كاشكر                 |
| rai  | رر اصلاح کے مختلف ذرائع                                                                  | رر نبوت اورخلافت كااجتماع                               | اعمل کی تو فیق                     |
| 11   | رر خدا کی خوشنو دی                                                                       | رر حضرت الوبكر مغالثته كاطريقه                          | انهتوں کی بی <sub>ک</sub> یل       |
| 11   | رر اونئوں کوتیل ملنا                                                                     | ۲۴۷ زبیرکاشعر                                           | خداشناس کی نعمت                    |
| 11   | رر دولت کی منصفانه قشیم                                                                  | رر سورة واقعه                                           | ونیااورآ خرت کی نعتیں              |
| 11   | ۲۷۷ حکام کے بارے میں تحقیقات                                                             | رر بهترین شاعر                                          | حضرت عمر رمناتتهٔ کی وفات پرمراثی  |
| 11.  | رر المت اسلاميه کی حفاظت                                                                 | رر زہیر کے دیگراشعار                                    | حضرت على مثانتيهٔ كاخراج شخسين     |
| rat  | ربر مهاجرین دانصاد                                                                       | ۲۴۲ اشعار کانتیج مصداق                                  | عا نکه کامر ثیبه                   |
| "    | الرا الراب                                                                               | رر خلافت كامعامله                                       | دوسرامر ثيه                        |
|      | رر باب <u>باب۱۵</u><br>رر مجلس شوری                                                      | رر قریش کی رائے                                         | حصرت عمر مِناقِيْنَ كاماتم         |
| rom  | f I f                                                                                    | حضرت ابن عباس کی رائے                                   | باب ۱۳                             |
| 11   | متوقع جانشين المراه                                                                      | . <b>i</b>                                              | حضرت عمر ہنائتی کے مزیدسیروخصائل   |
| 11   | رر حفزت سالم ا                                                                           | رر مخالفانه خبریں                                       | انقلاب زمانه                       |
| 11   | رر عبدالله بن عمر بن الله الله عبد الله بن عمر بن الله الله الله الله الله الله الله الل | رر حضرت ابن عباس کا سوال<br>نا                          | ونیا کی ہے ثباتی                   |
| '11  | رر خاندان کی بے تعلقی                                                                    | رر حسدا درظلم كالزام                                    | بے کسوں کی مرد                     |
| rar  | رر فرض شناسی                                                                             | ۲۳۴۳ الزام کاجواب<br>اید .                              | تعریف کےاشعار                      |
| - 1  | رر نجات کی تمنا                                                                          | ال آزادی رائے                                           | عہدہ سے استفادہ کی ممانعت<br>برنہ  |
| 11   | رر طریقه خلافت میں بھی آزادی<br>۲۴۹ خلافت ہے متعلق خواب                                  | رر کنکوں کی پاسداری<br>اقد سے ف                         | ابوسفيان كي نصيحت                  |
| raa  | المحل بديران                                                                             | رر قصور کی معافی                                        | زوجها لې سفيان کاواقعه             |
| //   | رر بسشوری کانفرر<br>رر ننے خلیفہ کے بارے میں ہدایات                                      | رر چھے سودرہم<br>ایر جاکم کے فرائض                      | حضرت معاویی <i>ی</i> کیاں<br>دیانہ |
| 11   | رر حصرت عباس بناتشهٔ کامشوره                                                             |                                                         | عبیے کونصیحت<br>ازمہ عما           |
|      |                                                                                          | مهم الم من قدمه داريان<br>الم                           | لصيحت برغمل                        |

| مات<br><del></del> | فهرست موضوء |                               |             | 14                                   |         | ناریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل            |
|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| F                  | 10          | رت عبدالرحمٰن كاجواب          | 11 (4)      | ری رات کی کوشش                       | ÷       |                                         |
| 1                  | "           | وق کےاشعار                    | رد فرز      | زت سعد بنائقۂ کی رائے                |         | صلاح ومشوره کی مبرایت                   |
| 1                  | /           | رت عبدالرحمٰن كااعلى كردار    | رر حف       | نرت عبدالرحمن كاخواب                 |         | مین و تورنگی بدی <u>ا -</u><br>شوروغل : |
| 1                  | /           | یںشوریٰ کی کارروائی           | ٢٦١ مجذ     | فدند بننے براصرار                    | رر خلیه | بعدوفات مشوره کی مدایت<br>ا             |
| 11                 | /           | متلوكا آغاز                   | 11          | نرت عليَّ وعثان بيسته كل طلبي        | 2 //    | طلحه کی فرمه داری                       |
| //                 | <i>,</i>    | بادكي تلقين                   | رر اتح      | رائی فیصله                           | - i     | متوقع اميدوار                           |
| 74                 | ٦           | منرت عثمان مغالفته كى تقرير   | 2 11        | منرت عبدالرحمٰن كاخطاب               | 2 124   | حضرت ابوطلحه كوخطاب                     |
| //                 | ·           | كام الهي كااتباع              | 11          | یفه کے لیے نامزوگیاں                 | رر فا   | امقداد كونفيحت                          |
| "                  | 1           | عنرت عبدالرحمٰن کی تا ئیہ     | 2 747       | طرت على رمانية كي حمايت              | j //    | حضرت صهيب كوبدايات                      |
| 11                 |             | هزت زبیر مناشد: کی تقریر      | 2 //        | ضرت عثمان مِنالِقَهُ کی نامزدگ       | > //    | انتخاب كاطريقه                          |
| 11                 |             | دائی قوانین پڑمل              | <i>i</i> // | وبإشم واميدمين تكرار                 | 11      | حضرت على مُعَالِّمَةُ كا قول            |
| 147                |             | تفنرت عبدالرحمن كي حمايت      | 1 1         | نضرت عمار کی تقریر                   | > raz   | خلافت کے بارے میں شبہات                 |
| "                  |             | نصرت سعد مهل شنهٔ کا خطا ب    | //          | نقر ريكا جواب                        | "       | حضرت عباس مثانتنه كاجواب                |
| //                 |             | راعمالی ہے پر ہیز             | ! //        | علد فيصله كي درخواست                 |         | مشوره نه ماننے کی شکایت                 |
| //                 |             | فلا فت ہے دستبر داری<br>ن     | "           | حضرت علیؓ ہے عہد لینا                | 11      | احتياط كامشوره                          |
| //                 | [           | حصرت عبدالرحمن براعتاد        | 1 1         | حضرت على مغانثنا كاجواب              | 11      | آ تنده کاطریقه کار                      |
| //                 |             | حضرت على معلقتنا كى تقر ريـ   | 11          | حضرت عثان مخالفته كاجواب             | ran     | حضرت صهيب كي امامت                      |
| PYA                |             | حق خلافت                      | 11          | حضرت عثمان منالفنذ کی بیعت           | 11      | مجلس شوري كاانعقاد                      |
| //                 | ريشه        | مستقبل کے بارے میں ان         | 11          | حضرت على مِنْ تَتْهُ؛ كااعتراض       | 11      | حضرت ابوطلحه كي تنبيهه                  |
| // ,               | داری        | حضرت عبدالرحمٰن کی دستبره     |             | حضرت عبدالرحمن معانثته كاجواب        | "       | دست برداری کی تجویز                     |
| "                  |             | مجلس سے مختار کل              | 11          | حضرت مقداد مِنالِثْيُهُ كَيْ شَكَايت | "       | حضرت عبدالرحمٰن کی دستبرداری            |
| "                  | ]           | مساعی جمیله                   | 7417        | بہترین مخص ہےنظراندازی               | 109     | المختدمعا مره                           |
| 11                 |             | عثانٌ اورعليُّ                | 11          | حضرت مقداد معاشن كوتنبيهه            | "       | عبدشحكم                                 |
| 749                |             | از بیروسعدگی رائے             | 11          | ابل بيت كامفهوم                      | "       | حضرت علیؓ ہے خطاب                       |
| 11                 |             | مسورکی رائے                   | 11          | قريش كانقط نظر                       | 11      | حضرت عثانً ہے سوال                      |
| 11                 |             | حضرت على مِنْ تَقَدُ كَ طَلِي | "           | حضرت طلحه مِناتِثْهُ كَ آمد          | 11      | سعدوز بيريح تفتكو                       |
| 11                 |             | حضرت عثان رمناتقة كابلاو      | 11          | حصرت طلحه رخالینه: کی بیعت           | F4+     | حضرت سعدٌ اورحضرت عليٌّ                 |
| //                 | •           | حضرت عبدالرحمٰن کی گفتگ       | //          | مغيره كاقول                          | "       | رائے عامہ کا اتفاق                      |
|                    |             |                               |             |                                      |         |                                         |

| دعات     | فهرست موض                               |     | IA                                            |             | تاریخ طبری جلدسوم : حصها وّل                           |
|----------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۸       | جبادكا شوق                              | 11  | حصرت عثمان مؤلفتا كالخطبه                     | 14.         | حضرت علن ہے۔ سوال                                      |
| 11       | روی علاقه رحمله                         | 127 | نیک کام کی تلقین                              | 11          | مصرت عثان سے خطاب                                      |
| 11       | حبيب بن ملمه أن اطلاع                   | 11  | دنیا کی بے ثباتی                              | 11          | مسجد نبوی کا اجتماع                                    |
| 11       | سعيد بن العاص كَوْمَهُم                 | 11  | ہر مزان کا قتل                                | 11          | حضرت عبدالرحمن كأخطاب                                  |
| 11       | حبيب كاشب خون                           | 11  | سازش کاالزام                                  | i           | حضرت علی سے استفسار                                    |
| 11       | مسلم خاتون كا كارنامه                   | 11  | قصاص كاحكم                                    | 11          | حضرت عثمان كااقرار                                     |
| 71       | مج کی تیادت                             | 122 | کوفیه پر حضرت سعد رخنانشهٔ کی حکومت<br>ش      |             | حضرت عثانٌ ہے بیعت کا فیصلہ                            |
| 11       | تاریخ میں اختلاف                        | 11  | پېلاحاتم                                      | <b>t</b> ∠1 | حضرت عبدالله کی قیادت                                  |
| //       | <u>۲۵ جے</u> کے مشہور واقعات            | 11  | حضرت ابومویٰ کی بھائی                         | 11          | حضرت علی معاقباً: کی بیعت<br>میں بریں ہو               |
| 11       | افريقيه ررحمله                          | 11  | حکام کے نام ہدایات                            | 11          | قول على كى توضيح                                       |
| 11       | مفرق واقعات                             | "   | يبلا مدايت نامه                               |             | عمر دبن العاص مناتقهٔ کا قول                           |
| ۲۸       |                                         |     | فرض شناسی                                     |             | حضرت مغیره کی تقریبه                                   |
| 11       | حرم کعبہ کی توسیع                       | 121 | سپەسالارو <b>ں كوبدایت</b><br>م               |             | عبيدالله بن عمر رئي أية كل كلي                         |
| 11       | برد باری سے ناجا ئز فائدہ               | 11  | محصلین خراج کے نام                            |             | ا گھر میں مقید                                         |
| 11       |                                         | i   | عوام کے نام                                   | 1           | عبیداللہ کے بارے میں مشورہ                             |
|          | حضرت سعد مِناتِیْن کی معزولی کے         | 11  | حضرت عثمان رمحاتتنا كي اصلاحات                |             | دیت پرر ہائی                                           |
| 11       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | طعام دمضان                                    |             | بیاضی کےاشعار<br>ق ب                                   |
| ۲۸       | •                                       | i   | جنگ آ ذر بائجان داریمنیه                      |             | قل کی سازش کاالزام<br>در م                             |
| . //     |                                         |     | فوجی مرا کز                                   |             | عبیداللّٰد کا انقام<br>. رق                            |
| 11       | 4                                       | 1   | ولید بنعقبہ کی روا گل<br>ح                    |             | جفینه کانل<br>ماری می ت                                |
| //       |                                         |     | احمسی کاحملہ<br>صند                           |             | عبیدالله کی گرفتاری                                    |
| //       |                                         |     | صلح نامه<br>ایر                               |             | آ خری سال کے حکام<br>قبری میں                          |
| 7/       | - J- J- J- J                            | 1   | آ رمینیه میں جنگ<br>ما سے س                   | i           | قاده کی وفات                                           |
| 11       | . ' "                                   | ı   | اہل روم کا ہنگا مہ<br>دونہ میشد میں اللہ سرور | i           | حضرت معاویہ ؓ کے حملے<br>متفرق واقعات                  |
| 11       | " - " '                                 |     | حضرت عثمان رفهانتنا کا خط<br>وز حرین بر حکو   | ı           |                                                        |
| ra<br>ra |                                         |     | فو جی امداد کا حکم<br>است میریت که تنه        | l           | باب۲۱<br><u>بات</u><br>حضرت عثمان رمن نقطهٔ کادورخلافت |
| 11       | , , ,                                   |     | ولىيد بن عقبه كى تقرير<br>ية غ                |             | l                                                      |
| 11       | ا فریقیه کی فوجی مهم                    | "   | ترغيب جهاد                                    | //          | بيعت كاونت                                             |

| وضوعات | فبرست م                                                            |      | 19                                               |             | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 11     | اہل قبرص ہے معاہدہ                                                 | 11   | مصری حکام کااختاہ ف                              | 11          | خاص انعام                                                        |
| 11     | قبرص پر ممله                                                       | 11   | عمرو بن العاص كي معزو بي                         | 11          | اندلس کی مہم                                                     |
| . 11   | اشك عبرت                                                           | 191  | عمرو بن العاصُّ ے ُلفتگو                         | 11          | افریقیه میں جنّگ                                                 |
| 192    | جنگ قید بول کا تسلط                                                | - 11 | مزيدفتومات                                       | 11          | ا فريقيه کي فتح                                                  |
| 11     | معامده کی شرا نط                                                   | 797  | <u>۲۸ ہے</u> کے واقعات                           |             | المال غنيمت كي تقسيم                                             |
| 11     | متفرق واقعات                                                       | 11   | بحری جنگیس                                       | 11          | ابن سعد کے خلاف شکایت                                            |
|        | باب ۱۲                                                             | 11   | بحری جنگ                                         | 11          | معزولی کی در نواست<br>پر                                         |
| 491    | <u> </u>                                                           | 11   | سمندر کا حال                                     |             | معزولي كأحكم                                                     |
| 11     | عبدالله بن عامر مبن الكاتقرر                                       |      | بحری سفر کی ممانعت                               |             | ابن سعد کی واپسی<br>پر                                           |
| 11.    | حضرت ابوموی مخاتشهٔ کی معزولی                                      |      | بحری جنگ کی اجازت                                |             | اہل افریقیہ کی امن پسندی<br>پ                                    |
| . 11   | وتيكر حكام كاتقرر                                                  | 1    | عمرو بن العاص كا بيال                            | l .         | اہل عراق کی ریشہ دوانیاں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11     | مکران کی جنگ                                                       |      | اميرمعاويه محاشة كوخط                            | :           | إنااتفاقى كاسبب                                                  |
| 11     | دیگرانتظامات<br>-                                                  |      | شاہِ روم کی خط و کتابت                           |             | تحقیقاتی وفعہ                                                    |
| 199    | کر دول کے خلاف جہاد                                                |      | جامع مقوله<br>. پر                               |             | حکام کی بداعمالی                                                 |
| 11     | پیدل جہاد                                                          |      | یانی کی اہمیت<br>میں طار میں ا                   |             | المخلصانه جذبه جهاد                                              |
| 11     | استعفا كامطالبه                                                    |      | حق و باطل کا فرق                                 |             | جنگ میں پیش قندی                                                 |
| 11     | یخ کام                                                             |      | مانت                                             |             | مظالم کی انتہا                                                   |
| 11     | خراسان وجستان کے حکام<br>''س                                       |      | حضرت ام کلثوم ہیں ہیں کے تحا کف                  |             | خلیفه کواطلاع<br>مربع میراند دا                                  |
| ۳۰۰    | عبیدانتُدگی شہادت<br>صطری ﷺ                                        |      | ملکہ روم کے تحا ئف<br>اور ب                      |             | جواب میں ٹال مٹول<br>اغنا برز:                                   |
| 11     | اصطحر کی جنگ                                                       |      | اعوام ہے مشورہ<br>اگ پریدہ                       |             | غفلت کا نتیجہ<br>اور لیست میں یہ                                 |
| 11     | اصلاع فارس کے حکام                                                 | 11   | لوگوں کامشورہ<br>اسے مرتبر میں در                |             | اندلس کے مجاہدین<br>فتح قسطنطنیہ کا پیش خیمہ                     |
| 11     | خراسان کے دکام<br>سب سر ب                                          |      | ٔ بحری جنگ کا آغاز<br>میاسی حیا                  |             | ک مصطلیده پیل میمه<br>فتح اندنس                                  |
| //     | مجستان کے حاکم<br>میں میں میں میں                                  |      | پچا <i>پ حملہ</i><br>عبداللہ بن قیس کاواقعہ      |             | ابن سعد کی معزولی<br>ابن سعد کی معزولی                           |
| //     | کر مان و فارس کے حکام<br>حضرت ابوموی مٹائٹن <sup>د</sup> کی مخالفت | 190  | عبداللد بن ین کاواقعه<br>عبدالله بن قیس کی شہادت |             | ابن معدی سروی<br>ایل اندنس کی اطاعت                              |
| //     | مصرت! بوسوی دی به انتخاصت<br>دونون کشکرون کا سر دار                | 11   | سبراللد.ن ین کاسهادت<br>مختاج عورت کی شناخت      |             | الن الله كان الله الله الله الله الله الله الله ال               |
| //<br> | دونوں سرون کا سردار ۔<br>ابن عامر کا عبد نامہ                      |      | کنان ورک ماشانت<br>حکام کے نام ہوایت             |             | ۱ ریستیه با جد به بهاد<br>۱ بل افریقیه کی مصالحت                 |
|        | ان عامرہ عبدنامہ<br>خراسان کی حکومت                                |      | رقع ہے، ہمدایت<br>اعبد شکنی                      |             | المن مریکتین صاحب<br>شاوروم ه خراج                               |
| //     | رامهان ومت                                                         |      | <i>ېد</i> ن                                      | <u>L''.</u> | 0.5 0 3 3 3 5                                                    |

| ری کی تو سیج بر مند و کی کو است است کا اور کی کو است است کا اور کی کو تو سیج بر است کا اور کا کو تا کو کا کو تا کو کا کو تا کو کا ک | ضوعات  | فهرست موخ                     | r.                                      | ناریخ طبری جلدسوم: حصها وّل              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ری کی قراسی است. است. است. است. است. است. است. است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11     | //                            | رر فتنه بردازافراد                      |                                          |
| المنافر المنا | 11     |                               | 7                                       | م مورنبوی کی توسیع<br>مسجد نبوی کی توسیع |
| المرافع المرا | 11     | رر مجرم ک محقیق               | `                                       |                                          |
| المنافق کا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | رر سازش کی تکمیل              | رر ابوشر یخ خزاعی کی ہجرت               | منی میں مکمل نماز                        |
| ت عبرالرض کی تکت یختی کی از اساس کی توضیح از است کی توضیح از است کی توضیح کی است کا تعداد کی است کی کرد                 | 11     | رر مخالفانه گواه              | ۳۰۱ قسامت کا قانون                      | حضرت على مِناتِنْهُ؛ كااعتراض            |
| الب الإسلام المال | //     | رر حضرت عثان مناتلنا كافيصله  | رر تسامت کی توضیح                       | حضرت عبدالرحمٰن كى نكته چينى             |
| اب کاجواب اوز بید سے تعلقات از کر اوز کری مصاحب اور بیری کا مشدگ اور بیری کا مشدگ اور بیری کا مورفت از کری کا مورفت از کری کا بیری اور بیری کا مورفت از کری کا مورفت از کری کری کا مورفت از کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //     | رر کوڑے کی سزا                | رر مہمان خانے میں قیام                  | خلاف ِسنت <sup>عم</sup> ل                |
| ایت کا جواب برا این در بید سے تعلقات از این بیری آخری گا شدگی از این بیری آخری از این این بیری آخری از این این بیری آخری از این این بیری آخری از این این بیری آخری از این بیری آخری این این این این این این بیری آخری این این این این این این این این این ای                                                                     | 11     | ۳۰۸ اصل واقعه                 | رر ابوسال كامهمان خانه                  | حضرت عثان رخی تنفیز کے دلائل             |
| المناطعت المناطعة المناطقة ال | "      | رر انگوشی کی گمشدگی           | رر ابوزبیدے تعلقات                      | اليبلي بات كاجواب                        |
| المن اطاعت المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //     | رر مجرم غائب                  | ۳۰۰۳ ولیدکی مصاحبت                      | دوسری بات کا جواب                        |
| المرسان المرک رواقعات المرک ا | ساس    | i i                           | رر ابوز بیدکی آمدورفت                   | مخالفت ہے پر ہیز                         |
| یظر ستان الم الم الفرای الزام الفرای الزام الم الفرای الزام الفرای | //     | رر کوڑے کی سزا                | رر وليد كامهمان                         | خلیفه کی اطاعت                           |
| المرک روا گی المرک بر المرک گاتفر کر المرک بر المرک گاتفر کی المرک گاتفر کی المرک گاتفر کی المرک گاتفر کی المرک شرک المرک المرک المرک المرک المرک المرک شرک المرک کی کی المرک کی کرف کی کی کرف کی کی کرک کی کرف کی کی کرد کر کی کر | "      |                               |                                         | <u>مع چے کے مشہور واقعات</u>             |
| المرجان سے مصالحت اللہ المواج اللہ المواج اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "      | ' i                           | رر شراب نوشی کا الزام                   | جنگ طبرستان                              |
| کر بنگ کر بنگ کر بنگ کر با التحال کر بنگ کا تذکره التحال کر بنگ کا تذکره التحال کر بنگ کا تذکره التحال کر بنگ کا برنامی کر بنگ کا برنامی کر بنگ کا برنامی کر بنگ کر بر برت کر برای برت کر برای کر ب | 1/     | ·                             | رر غلط بیانی پرملامت                    | ابن عامر کی روانگی                       |
| المراق المال الما | "      | · '                           |                                         | اہل جرجان ہے مصالحت                      |
| برصابه کی شرکت است الحکم کی شہادت از الدی کلامت از الدی کلامت از الدی کلامت المام کی شہادت از الدی کلامت الله الله الله الله الله الله الله کلامت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                               |                                         | طمیسه کی جنگ                             |
| بن الحكم كى شهادت بن الحكم كى شهادت بر الدرك طلامت بر الحكم كى شهادت بر المحكم كى شهادت بر الدرك طلامت بر المحت بر المح | ا ۱۳۱۳ | i                             |                                         | وثمن كاصفايا                             |
| الم المن المعالم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                               |                                         | ا کا برصحا به کی شر کت                   |
| ر الزام کی تحقیق ر الزام کی تحقیق ر الزام کی تحقیق ر اسعید کی آمد ر الزام کی تحقیق ر الزام کی تحقیق ر اسعید کا خطبه ر اسعید کا خطبه ر الزام کی تحقیق کی ادائیگی بند ر الزام کی تحقیق کی ادائیگی بند بن العاص کا تقرر ر الزام کی تحقیق کی تحق | "      |                               | l · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المحربن الحكم كى شهادت                   |
| ام کی ادائیگی بند برا جادوگری کاشبوت برا سعید کا خطبه برا سعید کا خطبه برا برای کاشبوت برا سعید کا خطبه برا برای بندین العاص کا تقرر برا برای برا برای برای برا برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "      | ,                             | l 1                                     | کعب بن جعیل کےاشعار                      |
| بید بن العاص کا تقرر ۲۰۰۲ حضرت عثمان رفتانتیز کا فیصله ۱/ تحقیقات کا نتیجه ۱/ رفتان رفتانتیز کا جواب ۱/ رفتان کی مرابت ۱/ مردم شناس کی مرابت ۱/ سازش پرسی برایت ۱/ مردم شناس کی مرابت ۱/ سازش پرسی برایت از این برایت از این برایت از این برایش  | "      | 1                             | l '. 1.                                 | اہل جرجان کی عہد فنکن                    |
| یوبی کا می از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 710    | ·                             | `                                       | خراج کی ادائیگی بند                      |
| رروت بب<br>یربن عقبه کاتقرر را سازش پڑل را مروم شنای کی ہدایت را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11     |                               |                                         | سعيد بن العاص كاتفرر                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                               | . "                                     | معزولی کےاسباب                           |
| ا را (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱) (۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                               | • 1                                     | وليدبن عقبه كاتقرر                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     | ا ۳۱۱ شرفاء سے خطاب<br>اتبیاب | رر مخالفانهشهادتیں<br>ع                 | محبوب شخصيت                              |
| وفه کافساد ۱۱ نظاهری شهادت برعمل ۱۱ تقریر کے اثرات ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //     | را لقریر کے اترات             | رر ظاہری شہادت پر مل                    | کوفه کا فساد                             |

| نحسنبرا |          |                       |             |                                 |         | تاریخ طبری جلدسوم: حصها وّ ل                              |
|---------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|         | v   _    | امشام كاتقرر          |             | رت عثمان رہی تھنا ہے گفتگو      | اس دعة  | حالات پرغور وفکر                                          |
| ۱۳۱     | ~        | زرکا آغاز             | رر تق       | ینہ سے باہر قیام                | را لد:  |                                                           |
| 1       | /        | اقدشام کے حکام        | رر علا      | بداڈے                           | رر خفہ  | <b>l</b>                                                  |
| 1.      | /        | رعثانی کے حکام        | 93 777      | زه میں تیام                     | اس اریا |                                                           |
| 1       | <b>,</b> | ام کی متحدہ حکومت     | <i>i</i> 11 | وت پیندی<br>ا                   | رر خلا  |                                                           |
| 1       |          | المممصر               | 0 11        | پدنیکی کی تعریف                 | r 11    |                                                           |
| //      |          | ل روم ہے مقابلہ       | 11 . //     | عب سيخق<br>عب سيخق              | 11      | منتقلي كأحكم                                              |
| J P 97  | ^        | وم کا بحری بیرژ ہ     | 1 //        | ند د کی ممانعت                  | j //    | ا ترجیحی حقوق                                             |
| //      |          | ومیوں ہے بحری جنگ     | 11          | ہر قیام کی وجہ                  | 11      | فوجی کمک                                                  |
| //      | 1        | گھسان کی جنگ          | "   mpm     | ييوں کا تھيلا                   |         |                                                           |
| 11      |          | روميول كوشكست         | 11          | مير كى اطاعت                    |         | انگوشی کی ضرورت                                           |
| //      |          | بن انی حذیفه کی تکبیر | 11          | نضرت ابوذ رمنانشز کے لیےروزینہ  | T .     | أخاتم نبوت                                                |
| 770     |          | دوباره نافر مانی      | 11          | نضرت ابوذ رمناتننز كاحال        | 11      | حیا ندی کی انگوشی                                         |
| //      |          | روم کی بحری فوج       | 11          | طاعت کی ہدایت                   | 11      | پ<br>کسریٰ کو دعوت اسلام                                  |
| //      | İ        | بحری جنگ کاعزم        | 277         | مال ود و <i>لت</i>              | 1       | ور بار کا حال                                             |
| 11      |          | مسلمانوں کی صف بندی   | 11          | شاه ایران کا فرار               | ſ       | برقل کودعوت اسلام<br>مرقل کودعوت اسلام                    |
| 11      |          | فتح ونصرت             |             | مہم کےسپیسالار                  | 11      | ارس<br>خاتم مبارک کی حفاظت                                |
| بسوسو   |          | باغيانه گفتگو         | 11          | برفباری                         |         | خاتم مبارک اور خلفاء<br>-                                 |
| 11      |          | بغادت کی ابتداء       | 11          | قصرمجاشع                        |         | دوسری انگوشی                                              |
| 11      |          | مخالفا ندالزامات      | rro         | تیز رفتار گھوڑی                 |         | حضرت ابوذر غفاری من شن کے                                 |
| 11      |          | جماعت ہے الگ          | "           | متفرق واقعات                    | ۳۲۰     | واقعات                                                    |
| 11      |          | بإغيانهاعتراضات       |             | باب۸ا                           | 11      | ابن سبا کی فتنه پردازی                                    |
| 11      |          | تنبيهه                | mry         | ا <u>۳ ھے</u> کے واقعات         | 11      | امیرمعاویه مخالفنات اختلاف                                |
| 11      |          | فنتح آ رمينيه         | //          | رومیوں ہے بحری جنگ              | 11      | نتنه کاعلم<br>فتنه کاعلم                                  |
| اسسا    |          | شاه ایران کانل        | 11          | غز و ه صواري                    | 11      | غريوں کی حمايت                                            |
| 11      |          | دوسری روایت           | 11          | بورے شام پرحکومت                | mri     | ریبرن کا مدیب<br>احضرت ابوذ رینالشن <sup>د</sup> کی شکایت |
| .//     |          | قاتل کی گرفتاری       | 11          | "<br>عیاض کی سخاوت              | 11      | حضرت عثاين رهالثنة كاجواب                                 |
| //      |          | لاش کی تدفین          | 11          | حضرت ابوعبيده دمنانتنه كااحترام | 11      | فتندی پیش گوئی                                            |

| موضوعا <u>ت</u> | فهرست:                        |              | rr _                         |             | ناریخ طبری جلدسوم: حصه اوّل |
|-----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 11              | کناری ہےمصالحت                | 11           | نيزك كاپيغام                 | 11          | بادشاه کی اولا د            |
| 11              | خراسان کی فتو حات             | ٣٣٧          | باوشاه کی برہمی              | 777         | ماہویی کی سازش              |
| 11              | اہل سرخس ہےمصالحت             | 11           | شاهی کشکر کا صفایا           | 11          | شاى لشكر كوشكست             |
| 11              | فنخ برخس                      |              | زمزمه پرواز کی ضرورت         | 11          | باوشاه کافرار               |
| 444             | بيهن کی فتح                   | 11           | بادشاه كاحليه                | 11          | چکی والے کے گھرپناہ         |
| 11              | اسود بن کلثوم                 | 11           | فتش كأحكم                    | 11          | انکشافِراز                  |
| 11              | ابل مر د کی مصالحت            | 11           | انكشاف راز                   | 11          | قتل کی مخالفت<br>           |
| mm              | <u>۳۲ھ</u> کے واقعات          | ٣٣٨          | ح <u>پا</u> ردر ہم کی مختاجی | ۳۳۳         | ا بادشاه كافتل              |
| 11              | امارت پراختلاف                | 11           | جال بخش کی درخواست           | 11          | ل تد فین                    |
| 11              | پیش قدمی کی ممانعت            | 11           | لاش درياميں                  | 11          | مطیار کی قیادت              |
| 11              | للنجر كي مهم                  | //           | گمشده بالی                   | <i>"</i> // | در بان پر بر ہمی            |
| 11              | عبدالرحمٰن بن ربیعه کی شہا دت |              | ح <b>پار ہزار</b> کی فوج     | 11          | ا وشاه کا فرار              |
| mrs             | ا کا برصحا به کی شرکت         | 11           | مرد کے حکام                  | بهاسوسو     | قیام طبرستان پراصرار        |
| , 11            | وشمنول کی عقبیرت              | 11           | با جمی سازش                  | 11          | منصب میں ترقی               |
| 11              | سلمان بن ربيعه كي مهارت       | ٩٣٩          | پیدل فرار                    |             | مختلف روايات                |
| 11              | اہل خزر کی ندامت              | 11           | قتل اور فرار                 | 11          | مختلف شهرول میں قیام        |
| 11              | غير فانی انسان                | 11           | ایلیارکی <i>تقر</i> یر       | 11          | عز م خراسان                 |
| 11              | وشمن کا تجربه                 | 11           | عيسائيوں پراحسانات           | 11          | امداد کے لیے خطوط           |
| 11.             | سخت حمله                      | <b>*</b> /*• | عيسائی مقبره میں تدفین       | 11          | ا ماہوریہ کی غداری          |
| 11              | خزر کے رائے سے واپسی          | 11           | آخری بادشاه                  | ۳۳۵         | مخالفانه سرگرمیاں           |
| ٢٦٦             | شوق شهادت                     | الهمها       | <sup>التح</sup> خراسان       | 11          | اہل مرد کی سرکشی<br>        |
| 11              | مجابد كاخواب                  | 11           | واقعات كى تفصيل              | 11          | فتل کی سازش                 |
| 11              | خون آلود پوشاک                | 11           | مسجد کی تغمیر                | !           | نيزك طرخان كوخط             |
| 11              | معصد کی شہادت                 | 11           | جهاد کی ترغیب                |             | نيزك كي خالبازي             |
| 11              | قبائے لالہ گوں                | 11           | ابن عامر کی روانگی           | 11          | اما ہو بید کا مشورہ         |
| 11              | مىلمانون كوشكست               | 11           | خراسان کی مہم                | 11          | فرخ زادکی مخالفت            |
| سمر             | تین مجاہدوں کی شہادت          | ۲۳۲          | ابل ہرات کوشکست              | 11          | فرخ زاد کوخط                |
| 11              | <sup>ن</sup> هیدکاخواب        | 11           | سعيد بن العاص كى فوج<br>     | //          | غلط مشوره                   |

| وضوعات | فهرست م                  |      |                            |             | تاریخ طبری جلدسوم : حصها وّ ل    |
|--------|--------------------------|------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 209    | محفل میں ز دوکوب         | 11   | معابدہ کے گواہ             | 11          | اہل کوفیہ کی ہے وفائی            |
| 11     | قبيلهاسد كامحاصره        | 11   | كانتب معامره               | 11          | المبن <i>جر کے</i> فو جی حکام    |
| 11     | مصالحانه كوشش            | 11   | بھاری فوج کا اجتماع        | 11          | امارت پراختلاف                   |
| 11     | شرپهندول کی افوامیں      | rar  | سپاہیوں کے خیالات          | 1           | اہل کوفیہ کے دعو ہے              |
| 11     | مفسدول کی جلا وطنی       | 11   | نغ باز<br>رخ نخ و هرات     | 11          | حبیب کےعزائم                     |
| P4.    | اميرمعاويه بنيانتنز كوخط | 11   | مهرجان کے تحا نف           |             | حضرت حذیفه رفانتنو کی بددعا      |
| 11     | اطاعت کی نصیحت           | raa  | تحائف پر قبضه              | 11          | ا کا برصحابه کی بدد عا           |
| 11     | سركشي كاانجام            | .11  | ہرات کی طرف مہم            | 1           | حضرت عبدالله بن مسعوَّد کی و فات |
| 111    | باغيان جواب              | "    | ابن عامر کی وسیع فتو حات   | 779         | حضرت ابوذ ریناغتهٔ کی و فات      |
| 11     | اسلامی دور کی اہمیت      | 11   | فتوحات كاشكر               | 11          | سوارول کی آمد                    |
| 11     | قریش کی فضیلت            |      | نیشا پورسے احرام باندھنا   | 11          | وفات کی خبر                      |
| P41    | خانہ جنگی ہے نجات        | רמיז | دشمن کی فوجوں کا اجتماع    | "           | حضرت ابن مسعوَّد كا قول          |
| 11     | قریش پرفضل الہی          | 11.  | ایک حاتم کی ضرورت          | 11          | متكفين وتدفين                    |
| 11     | خدا کے انعامات           | 11   | قيس اورا بن خيازم          | "           | وانیسی                           |
| "      | د ین اسلام کی حفاظت      | 11   | ابن خازم کی جنگی تدبیر     | <b>ra</b> • | چودهسوار                         |
| 11     | بدر ین بستی              | 11   | شعله بردارفوج              | 11          | حضرت ابوذ رمنالثثة كاحال         |
| 11     | اسلام کےاحسانات          | 11   | دشمن كوشكست                | 11          | تجهيز وتكفين                     |
| 747    | بروں کی رسوائی           | raz  | اسیران جنگ                 | 11          | مشک کی خوشبو ہے استقبال          |
| 11     | جانے کی اجازت            | 11   | خراسان پرمتنقل حکومت       | 11          | قا <u>فلے</u> کی روانگی          |
| 11     | د وبار د نصیحت           | 11   | قيس بن الهيثم كوروانه كرنا | rai         | اسائے گرامی                      |
| 11     | سازشوں کی نا کا می       | 11   | ابن خازم کی فتح            |             | باب١٩                            |
| mym    | مفسدوں کے بارے میں رائے  | 11   | اہل خراسان سے جنگ          | rar         | فتوح تركستان                     |
| 11     | جزیره کی طرف روانگی      | ۲۵۸  | <u>سس ھے کے واقعات</u>     | 11          | حاتم مروكا قاصد                  |
| 17     | خالد کی تنهیمه           | 11   | اہل خراسان کی عہد شکنی     | 11          | حاكم مروكا خط                    |
| 11     | مفسدول كومدايت           | 11   | محفل كاواقعه               | 11          | شرائط                            |
| 11     | معانی کی درخواست         | 11   | سخاوت برِ گفتگو            | rar         | خط کا جوا ب                      |
| 444    | قبول توبه                | 11   | ابن خنیس کی گفتگو          | 11          | شرا ئطا کی اطاعت                 |
| //     | اشتر کی واپسی            | //   | لوگوں کی سخت کلامی<br>     | 11          | شرا ئط کی منظوری                 |

| دعات | فهرست موضو                           | rr                            |            | تارخ طبری جلدسوم: حصدا ڈ ل |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 11   | ٣ مخالفون كا جتماع                   | امة چي <u>س افراد</u>         | . 11       | سعيد بن العاص كاتقر ر      |
| 11   | ر ایرانی علاقوں کے حکام              | صرت عثمان مِن شِنْهُ: كواطلاع | > //       | ء<br>وليد کي طلبي          |
| 11   | ر سازش کا آغاز                       | مکیم بن جبله                  | 5 11       | منبركودهونا                |
| r20  | ر سرغنه کا گرفتاری ۵                 | عيىم کی گرفتاری               | 11         | وليدى منتقلي               |
| //   | بر جلا وطنوں کودعوت شرکت             | بن سوداء کی آمد               | 1 //       | کوژے مارنے کا فیصلہ        |
| 11   |                                      | 0,2,2,00                      |            | محفل آرائی                 |
| "    | ر دیگرافرادی بیروی                   | 7,107                         | 11         | اشتر کی مخالفت             |
| .11  | ٣٧ عبدالرحمٰن كا تعاقب               | مامر بن عبدالقيس              | 11         | کوتوال کی ملامت            |
| 11   | رر سعیدے خلاف ہنگامہ                 | بن عامر کی آمد                | 11         | کونو ال کوز د وکوب         |
| 11   | رر مخالف جماعت کی تشکیل              | عامر سے سوالات                | 11         | بغاوت كا آغاز              |
| M24  |                                      | عامر کی جلاوطنی               | 11         | مخالفين كى حلاوطنى         |
| //   | رر کامیابی کاتقین                    | 1 0.00 0.00                   | 1          | واقعه کی مزیر نفصیل        |
| //   | ۳۷ سعیدے ملاقات<br>ب                 |                               | "          | اميرمعاويه كي تُفتَكُو     |
| //   | رر سعيد كي نفيحت                     | . ]                           |            | ابوسفيان كى تعريف          |
| 11   | رر غلام کافل                         | الزامات كى ترويد              | 11         | صعصعه کی تر دید            |
| 11   | رر تبدیلی کامطالبه                   | وطن جانے ہے انکار             | 11         | اصول زندگی                 |
| 722  | رر حضرت ابومویٰ بناتشهٔ کاتقرر       | زمد واستغناء                  |            | قطع كلام                   |
| 11   | اس آپکآم                             | 1                             |            | معاويد کی تقریر            |
| //   | رر اطاعت کااقرار                     | معصیت کی مذمت                 |            | افتراق كالبهلو             |
| 11   | رر مخالف نمائنده کی روانگی<br>سرار م | نقيحت كااثر                   | 11         | اشحاد کی تلقین             |
| //   | رر عامری گفتگو                       | جماعت ہےوفاداری               | 11         | صعصعه کی گشاخی             |
| //   | الله کہاں ہے؟                        | امیر معاوّ بید کی تعریف       |            | امیرمعاوَّیه کی مدافعت     |
| r21  | رر حکام کااجتماع<br>طا               | مختلف شهر بون كاحال           | T I        | نیکی کی نصیحت              |
| 11   | ۳۷۳ مشوره طلی                        |                               | <b>MAY</b> | نافرمانی کی ندمت           |
| "    | رر جهاد کاهم                         | مصروشام کے باشندے             | 11         | اميرمعاوية پرحمله          |
| //   | رر خطره کاانسداد<br>عظر نیریند       | متفرق واقدات                  | "          | حضرت عثان ملاثثنة كوخط     |
| //   | عظیم افراد کافقدان                   | باب.۲۰                        | 11         | کوفه کی طرف واپسی<br>- ب   |
| //   | ۳۷۴ حکام کی ذمه داری                 | ۳۳ <u>سے</u> کے واقعات        | //         | حمص بعجوا نا               |

| ات  | فهرست موضوء                                               |          | ra                                    |      | ا ریخ طبری جلد سوم : حصه اق ل     |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
|     | ت عثان من گفتهٔ کامدایت نامه                              | ال حضريه | ا تفاتی کے نتائج                      | : // | مال کی انسداد                     |
|     | <b>リ</b>                                                  | ` I      | مصرت عثمان رمنالفنه كاجواب            | MZ9  | اعتدال کامشوره<br>اعتدال کامشوره  |
|     | ہے مشورہ                                                  | ال اکام  | الزام کی تر دید                       |      | عمر وبن العاص کی صفائی            |
| /   |                                                           | ۳۸۳ ب    | حضرت عمر معالفهٔ؛ كا تشد د            | 11   | امراء کے نام                      |
| P"/ | ول پرس او پر                                              |          | اميرمعاويه كاتقرر                     |      | اینے علاقے کے ذمہ دار             |
| 1   | 02310 930                                                 |          | حضرت عمر مغالثنة كاخوف                |      | فوجی مہموں میں مشغول              |
| 1   |                                                           |          | امير معاويه رمناشة كي خود مختاري      | 11   | عمرو بن العاص كى نكتة چينى        |
| 11  | 1 0 200 0                                                 |          | نکته چپیوں کی مذمت                    |      | کنته چینی کی توجیهه               |
| .// |                                                           |          | حضرت عمر معالثته كاتشدد               |      | اتشدو کی ہدایت                    |
| //  | 0-0-0-0                                                   |          | نزمی کا نتیجه                         |      | سعید کےخلاف بغاوت                 |
| mq  | نده فليفدن ندرون                                          | 1 1      | حسن سلوک کا وعدہ<br>س                 |      | اشتر کی د حسکی                    |
| "   | 1                                                         |          | مروان کی دھمکی                        |      | سازش کاافرہ                       |
| "   | وی <sub>ی</sub> کی طرف اشاره<br>سرع                       |          | بدری صحابه رششته کی وفات              |      | ستكيين واقعه                      |
| //  | اوییکی روانگی<br>                                         |          | <u>مصر</u> ے واقعات                   |      | حضرت حذیفه مِن تُقْهُ کی پیش گوئی |
| 791 | ال ريد اب                                                 | 1 1      | اہل سبا کی خفیہ تحریک                 | MAI  | مستقبل كاواقعه                    |
| "   | بسانه نظام<br>برانه                                       | 1 1      | نزول عیسیٰ کی مخالفت                  | 11   | حضرت ابوموئ كاتقرر                |
| 11  | اون کی نصیحت                                              | 1 1      | رجعة كامسكه                           | 11   | باغی کافل                         |
| "   | زرير پرتنقيد                                              |          | وصى پيغمبر                            | 11   | سعید کےخلاف سازش                  |
| "   | اسری روایت                                                |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11   | مطالبه کی منظوری                  |
| //  | ھزت معاویہ رہائٹنا کی تقریبے                              |          | فتنهائكيزنحريك                        | 11   | عزم جہاد                          |
| ۳۹۲ | ئندەخلىفەكى افواە                                         |          | *****/                                | -11  | جهادی ترغیب<br>ا                  |
| "   | نفرت على مِنْ لِقَيْدُ كااعتراض<br>مدر مشهر الشريعة ا     |          | · · · · · ·                           | 11   | مخالفت میں شدت                    |
| "   | بَصْرت عثان مِنْ لِثَمَّةُ كاجواب<br>مرحم                 |          | <i>-</i> "                            | "    | حضرت على مناشئة كى نصيحت          |
| 11  | سله رخمی<br>در سرون رو                                    |          |                                       | //   | فضيلت كااقرار                     |
| 11  | فکایت کاازالہ<br>                                         | 1 1      | ´ "l                                  | "    | تد برکی ہدایت                     |
| 11  | میرمعاڈیی پیش ش<br>حضرت عثان مٹائٹن <sup>و</sup> کاا نکار |          |                                       | "    | بدعت وسنت میں امتیاز<br>سریر      |
| mgm | خطرت عمان تعامة 1000 .<br>فوجی امداد سے انکار             |          | رسو<br>رسورت عمار مناتشهٔ کی تبدیلی   |      | بدترین حاکم کی ملامت              |
|     | وی ایرادے انقار                                           | "        | مصريح مخالف افراد                     | "    | ظالم حاكم كاانجام                 |

| ،موضوعات<br> | فهرست                           |     | (11)                          | -      | تاریخ طبری جلدسوم: حصداوّل      |
|--------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| 11           | حضرت عثمان معانتمئة پرسنگ باري  | 11  | ۲ عبدالله بن سباک شرکت        | ~9~    | الله برجمروسه                   |
| 1//          | تین مدنی <sup>حضرات</sup>       | 11  | ابل كوفه كا قافله             | 11     | سازش کی نا کامی                 |
| 1//          | باغيول كے مخالفين               | man | کوفی سردار                    | 11     | کوفیه میں شورش                  |
| //           | صحابه کی عیادت                  |     | بصر ہ کے سرغنہ                | 11     | سعيدكى مخالفت                   |
| ۳.۳          | مسجد کے قریب ہنگامہ             | 11  | مختلف خیالات کے ٹروہ          | //     | سعيد كااخراج                    |
| "            | حضرت عثان مِعْ الغِيرُ كَلِ آمد | 11  | باغیوں کے مراکز               | 11     | مدينه بينجينه كي سازش           |
| //           | آپ کی ہے ہوثی                   | //  | ا الل مدينه سے انديشه         | ا ۱۹۴۳ | شحقيقاتي افسر                   |
| 11           | ا مامت ممنوع                    | //  | سرکروہ حضرات سے ملا قات       | //     | اصل حقیقت کا اظهبار             |
| 11           | باغيول كي امامت                 | m99 | اینے امیدوارول سے ملاقات      | //     | مخالفوں پررائے زنی              |
| 11           | قتل وغارت                       | 11  | حضرت على مغالفتهُ است ملا قات | "      | الهماجماع                       |
| 11           | بلوائيوں کي ملاقات              | "   | لعنتی افراد                   | 11     | بغاوت کی سزا                    |
| h.•h         | سورهٔ پونس کی آبیت              | "   | حصرت طلحه معاشد كي منفشكو     | ۳۹۵    | حضرت عمر مغالثة كاقول           |
| 11           | محفوظ جيرا گاهول پراعتراض       | 11  | حضرت زبير بنائثة كاانكار      | "      | حضرت عثمان مِن شُنَّهُ کی معافی |
| 1/           | حضرت عثمان رمانتنه كاجواب       |     | احپا تک محاصره                | "      | اعتراضات کے جوابات              |
| //           | شرائط کی پابندی                 |     | والپس آنے کی وجہ              |        | محفوظ جراگاه                    |
| //           | عطیات ابل مدینه کی بندش         |     | ایک ہی قتم کا جواب            |        | مال کی کی                       |
| r+a          | حضرت عثمان مبحالتنه كاخطبه      | 11  | الفتلوكي آزادي                | "      | تدوین قرآن<br>س                 |
| //           | عطیات کے بارے میں حکم           | 11  | امداد کے لیے خطوط             | 11     | حكم كامعامله                    |
| //           | قاصد کی گرفتاری                 |     | امو بخلافت کی انجام دہی       | ۳۹۶    | انوعمر حکام پراعتر اض<br>-      |
| 11           | سر بمبر خط                      | 1 1 | ناجا تزمطالبات                | //     | صلەرتى پراعتراض كاجواب          |
| 11           | حضرت علیؓ ہے شکایت              | 11  | جنگ احزاب کانمونه             | 11     | قوى مال كى حفاظت                |
| 11           | خط لکھنے سے انکار               | 11  | امدادی فوجیس                  |        | دیانت داری<br>مربع              |
| ۲۰۰۱         | جعلی خط                         | 11  | متناز صحابه کی خدمات          | 11     | اراعنی کی منتقل<br>نیر بید      |
| 11           | ناشا ئستدروايت                  | 11  | تا بعین کی خد مات             | i      | اراضی کی منصفانهٔ قشیم          |
| 11           | عمرو بن العاص کی معزولی         | 11  | پر جوش تقریر                  | 11     | ازم سلوک<br>به سه               |
| 11           | عمر دبن العاص کے اعتر اضات      | 11. | اہل بھرہ کی خد مات            |        | حاجیوں کے بھیس میں<br>س         |
| 11           | عمرو بن العاص كا كارنامه        | M+4 | شام کے کارکن                  | 11     | چارسردارول کی قیادت<br>·        |
| //           | دورفاروتی کے حاکم               | 11  | حضرت عثان کی تقریر            | 11     | ہاغیوں کے سر دار<br>            |
| Ĺ            | <u> </u>                        |     |                               |        |                                 |

| و<br>وضوعات<br> | فېرىت م                                |             | <u> </u>                         |              | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| 11              | حضرت عثمان مِناشَدُ كَى افسر دگ        | 11          | حضرت علی مناشد کی واپسی          | 11           | نری کا نتیجه                 |
| 11              | حصرت على مِنْ ثَنْهُ؛ كَي َّ نَفَتَكُو | 11          | مروان کامشور ہ                   | M•7          | دورجابلیت کا تذکرہ           |
| 11              | مروان کی بات پر عمل                    | 11          | حصرت عثان رمنائنته كااعلان       | 11           | مروان کی ملامت               |
| 11              | خطبه میں ہنگامہ                        | 11          | عمرو بن العاص كى مخالفت          | 11           | امخالفانه پروپیگن <b>ژ</b> ه |
| M12             | آييت کی تلاوت                          | ۲۱۲         | حضرت عثان مِعْلَقُهُ كَ تَوْبِهِ | 11           | فكسطين ميں قيام              |
| . 11            | حضرت على مِنْ تَتَهُونُ كُومِلامت      | 11          | فلسطين ميں قيام                  | 11           | شهادت کی خبر                 |
| i               | بابا۲                                  | 11          | اعلانيها ظهار كامشوره            | 11           | مخالفت كااقرار               |
| ۸۱۷             | حضرت عثمان رمناشته کی شهادت            | 11          | حصرت عثان رمحالتنه كالمشوره      | <b>/*•</b> Λ | المخالفت کی وجبہ             |
| 11              | تحتم کی مخالفت                         | 11          | حضرت عثان معاتنة كاخطبه          | 11           | بیوی کوطلاق                  |
| 11              | لوگوں کی گستا خیاں                     | 11          | تؤبه واستغفار                    | 11           | مصرکے خالفین<br>پ            |
| 11              | جبله کی بد کلامی                       | 11          | معززافرادكودعوت                  | 11           | امصریوں کی روانگی            |
| 11              | حكام پراعتراض                          | سواہم       | رفت آميز تقرير                   | 11           | إصل مقصد                     |
| .19             | عمروبن العاص كااعتراض                  | 11          | مروان کی مداخلت                  | 11           | حضرت عثمان منالتنة كواطلاع   |
| 11              | حضرت عثمان رمناختهٔ کی تو به           | //          | حضرت نائله کی مخالفت             | 11           | فسادی پیش گوئی               |
| "               | جھجا غفاری کی گستاخی                   | 11          | بالهم سخت كلامي                  | 4 +ما        | تحتل كااراده                 |
| 11              | عصائے نبوی کوتو ڑنا                    | 11          | مروان كاغلط مشوره                | 11           | بلوائيوں كا قاصد             |
| 1/              | غفاری کی بری حرکت                      | ساس         | لوگوں کا اجتماع                  | 11           | واپس بھجوانے کی کوشش         |
| 11              | صحابہ کے نام خطوط                      | //          | مجمع كااخراج                     | 11           | حضرت على مغالتُمَةُ كاجواب   |
| 74.             | جعلی خط کامضمون                        | 11          | حضرت على معالثينا كاغتيض وغضب    | //           | صحابه کا دفید                |
| 1/              | قاصد سے بوچھ کچھ                       | 11          | حصرت نا ئله كامشوره              | 11           | حضرت معدوعمار بن في          |
| 11              | قاصد کی تلاشی                          | 11          | حصرت على مناشنة كاا نكار         | ۰۱۱          | خليفه كاتقرر                 |
| 1//             | باغيول كي واپسي                        | ria         | رقت آميز خطبه                    | //           | کثیر کی مخبری                |
| 11              | قتل كا حكم                             | 11          | عاجزانه درخواست                  | 11           | حضرت عمار مخاتثة كاا نكار    |
| 11              | جعلی کارروائی                          | 11          | رائے میں تبدیلی                  | 11           | اہل مصر کی واپسی             |
| ۱۲۲             | اميرمعاويه مخالفنا كوخط                | 11          | مروان كاغلط طريقه                | 11           | مہاجرشر کائے وفید            |
| 11              | ديكر حكام كوخطوط                       | 11          | حضرت على مناتثنة كااستفسار       | //           | انصار کاوفد                  |
| //              | فوری امداد کی ضرورت                    | 11          | مروان کے زیراثر                  | اای          | محمد بن مسلمه کی گفتگو       |
| 11              | يزيد بن اسد کی فوج<br>                 | ۲۱ <b>۱</b> | صاف انكار                        | //           | ابل مصر کوفسیحت              |

| عات<br>== | فهرست موضو                     | r <sub>A</sub>                        | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا قال       |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 11        | + ****** /                     | محمد بن ابی بکر کی آ مد               | بصره کی امدادی فوج                |
| //        | ر عبد شکنی کاالزام             |                                       | قاصد کااخراج تا                   |
| 11        | ر جعلی خط کاذ کر               |                                       | اہل مصر کا قافلہ رر               |
| //        | ر معزول کرنے کا فیصلہ          |                                       | حضرت عثان بٹالٹھۂ کے نام خط رر    |
| 1/        | بر حضرت عثان رمنافتهٔ کا خطبه  | آئندہ کے نظرات                        | وین کے لیے جنگ                    |
| سومم 🏻    | ۴۸ سبکدوثی سے انکار ۴۸         | عضرت عثان مغالثة كونفيحت المحا        | اتو به کی دعوت<br>اتو به کی دعوت  |
| . 11      | بر واقعات كااعاده              |                                       | مصرت علی مناتشد <u>—</u> استمد اد |
| 11        | ر ر معزولی یا قل               | _ l                                   |                                   |
| 11        | رر المل فيصِله                 |                                       | مروان کامشوره ۷                   |
| 11        | رر خانه جنگی سے نفرت           | ر جعلی خط کاانکشاف                    | معاہدہ کی پابندی                  |
| مسوم      |                                | ر جعلی خط کے احکام                    |                                   |
| 11        | رر حضرت سعد رمی نتیه کی ملاقات | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |
| "         | رر اظهار بریت                  | بر حضرت علی مِنالثَنهُ کاوعده         |                                   |
| 11        | رر حضرت على مناتنت سے ملا قات  | ٢٦ حضرت عثمان وخالفنة سے تفتیگو       |                                   |
| //        | رر حفاظت کاسوال                | رر حلفیها نکار                        | , ja                              |
| 11        | ۳۲۹ شهادت کی خبر               | رر اباغیوں کی ہاریابی                 |                                   |
| ماسلما    | رر اہل مصری آمدی اطلاع         | رر ابن سعد کی بدا عمالیوں کا ذکر      | . 1                               |
| //        | رر عبدالله بن سعد کی روانگی    | رر بدعات کا تذکره                     |                                   |
| //        | رر ابن ابی حذیفه کا قبضه مصر   | ۲۲۷ روشخصوں کی صانت                   | <b>2</b> (1)                      |
| 11        | رر اہل مصر کا محاصرہ           | رر خطاکااکشاف                         | r III                             |
| 11        | رر قتل کامنصوبہ                | رر الاعلى كااظهار                     | حکام کی معزولی کامطالبہ           |
| 11        | ۴۳۰ طلحه کا تقلم               | رر معزونی کامطالبه                    | مطالبه مانخ يدانكار               |
| rra       | رر قتل کے بارے میں حکم         | رر شوراور منگامه                      | باغیوں کی دھمکی                   |
| 11        | رر عینی شاہد                   | رر آپ کی شہادت                        | گهر کامحاصره                      |
| 11        | رر مروان کے غلام کا بیان       | رر واپسی کی وجوہات                    | اشتر کی طبی                       |
| //        | رر خانه جنگی کا آغاز           | رر جعلی خط کامعاملہ                   | باغیوں کےمطالبات                  |
| //        | رر درواز ول کوآگ               | ۴۲۶ معزولی کامطالبه                   | [ 'I                              |
| 11        | ا۳۲۱ قسمت پرصبر                | رر ظلم كالزام                         | ق تل کے خطرناک نتائج              |

| ت . | وضوعا    | و ۷۷٬۷۷٬۷۵ فېرست م                                      |                      | (rq)                                                       | _ ,      | ( *                                                    |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|     |          |                                                         |                      |                                                            |          | اریخ طبری جلد سوم: حصدا قال                            |
|     | //       | ) ہے گریز                                               |                      | رت علی منالتین کو پیغام                                    | ٢ ٣٧٦ حط | روسرابيان                                              |
|     | "        | ر یخص کی واپسی                                          |                      | ون افراد                                                   | را امعا  | شعله باری                                              |
|     | "        | _مے مخص کالوٹ جانا                                      | رر اتيسر             | ىرت على مىناتىنى <sup>ن</sup> كى ملامت                     | رر ح     | ج<br>حضرت عثان معالمين كا آخرى حكم                     |
| ,   | "        | الله بن سلام کی نصیحت                                   | در عبد               | <b>2</b> .                                                 | ı        | مروان کی جنگ                                           |
| -   | "        | ے نتائج                                                 | -1. 11               |                                                            |          | روِ بن بند<br>مروان سے مقابلہ                          |
| ابم | 72       | بن ا بی بکر کی واپسی                                    | ۱۲۲ انجر             | 1                                                          | 1        | مروان کارنمی ہونا<br>مروان کارنمی ہونا                 |
| /   | "        | لىين كى آخرى كوشش                                       | رر ا قا <sup>ت</sup> |                                                            |          | نیار کافل<br>نیار کافل                                 |
| 1   | /        | <u>غ</u> ەسوم كىشہادت                                   | رر خلیہ              |                                                            |          | ا عليات في المطالبة<br>اقصاص كالمطالبة                 |
| /   | /        | م کی فدا کاری                                           |                      | 41                                                         |          | گھمسان کی جنگ                                          |
| 1   | /        | <b>ٺ</b> مار                                            | i                    | يرالج كاتقرر                                               | i i      | شهبیداورزخمی افراد<br>شهبیداورزخمی افراد               |
| 1   | ,        | على كاقتل                                               | יוייי   ט            | هرت زبیر <sup>رمیانت</sup> هٔ کومدایات                     |          | 'بیدریون که فرط<br>گھر کے اندر جنگ                     |
| LL  | <b>Λ</b> | ت المال يرقبضه                                          | - 1                  | يت كى تلاوت                                                |          | آ خری گفتگو<br>آ                                       |
| //  | .        | م اورخوشی                                               | je   //              | يلل كي نصيحت                                               |          | مسجد نبوی کی توسیع کاذ کر<br>مسجد نبوی کی توسیع کاذ کر |
| 1/  |          | عرت زبير ولانخة كااظهارافسوس                            | 2 //                 | ق می جذبه<br>نقامی جذبه                                    | 1 1      | بدبوں ریاں ہو ہو<br>اے اثر نصیحت                       |
| 11  |          | ضرَت علی <sub>م</sub> نالتُنهٔ کی <b>ندمت</b>           |                      | غالفت كاانديشه<br>غالفت كاانديشه                           | JI       | ے اور یک<br>سیاخواب                                    |
| 11  |          | تضرت سعد رفالتمؤى كي بدوعا                              |                      | گھر کے دروازے پر جنگ                                       | .1 1     | چ و بب<br>محمه بن ایی بکر کی بد تمیز ی                 |
| 11  |          | نغيره كامشوره                                           | ı                    | ر نے کی ممانعت<br>رئے نے کی ممانعت                         |          | مد بن قاتل<br>خونی قاتل                                |
| L   | ,        | <br>جنگ کی ممانعت                                       | 1                    | ر کے ان<br>مغیرہ بن اخنس                                   |          | ا قاتلوں کی آمد<br>اعتران کی آمد                       |
| "   |          | فسمت يرصبر                                              |                      | یرون<br>حلاوت قر آن                                        | 7 1      | ا مون ما ند<br>خون آلو د مصحف                          |
| "   |          | - پ بر<br>قرآن کی تلاوت                                 |                      | آ تش زوگی<br>آ تش زوگی                                     | 1 1      | ا حون الود عل<br>احضرت نا کله کا نوحه                  |
| 11  |          | بيت المال كى حفاظت                                      | 1                    | ، سررون<br>حصرت عبدالله بن زبیر مِنالِثَةُ ک               | l .i     |                                                        |
| "   | 1.       | بیک ای کاری کشتاخی<br>محد بن ابی بمرگ گستاخی            | I .                  | عرا <i>ت جرامد</i> بل وبیر عدم ا<br>جمایت                  | 1 1      | آ خری خطبه<br>انتحادی نصیحت                            |
| 11  |          | نایاک جمله<br>نایاک جمله                                | !                    | بریت<br>نماز اور تلاوت                                     | 11       | المحادق يعت<br>تسمت پر صبر وشکر                        |
| 11  |          | ن پات ہے۔<br>آپ کی شہادت                                | 1 1                  | عار اور مانتین کی حمایت<br>حضرت ابو هر ره رهانتین کی حمایت | "        | امل مدينه کوالو داغ<br>الل مدينه کوالو داغ             |
| ۳۵٠ |          | بیت المال کولوشا<br>بیت المال کولوشا                    | 1 1                  | مسرت ابو ہرریہ روست کا مایک<br>مروان کامقابلہ              | · 1      |                                                        |
| 11  |          | بیب میں گھسنا<br>''گھر میں گھسنا                        | 1 1                  | مروان کا مقام ہمہ<br>مغیرہ بن اخنس کی شہادت                | 11       | واپس جانے کا تھم<br>ریاز مرفر دیں کی والاع             |
| 11  |          | نازیباالفاظ<br>نازیباالفاظ                              | , i                  | میره بن اس مهادت<br>گھر میں گھسنا                          | 11       | ایدادی فوجوں کی اطلاع<br>رزین                          |
| 11  |          | ناریبا الی بکر کی بدکلامی<br>محمد بن الی بکر کی بدکلامی |                      | ا ہے موقف پر اصرار                                         | ואט      | پانی بند<br>اسی بر                                     |
|     |          |                                                         |                      | الهي وهو پرا                                               | , , ,    | سنگ باری                                               |

| فهرست موضوعات |         |                                 |     | تاریخ طبری جلدسوم: حصها و ل                                  |     |                                           |
|---------------|---------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|               | (4.4.   | مخالفت کی وجو ہات               | 11  | مختلف شهرول مین آبادی                                        | 11  | شبادت كامز يدحال                          |
|               | :<br>// | ضاني بن حارث كأواقعه            | į.  | مج كاالتزام                                                  | 11  | د وسری روایت                              |
|               | . 11    | مخالفول كاانجام                 | 11  | كمزورول كي حمايت                                             | rai | يد بخت قاتل                               |
|               | 11      | تميل کي بدنيتي                  | 11  | مال و دولت کی فراوانی                                        | 11  | تحييمي كافعل بد                           |
|               | //      | وشمن کومعا فی                   | 11  | ابن سبا کا فتنه                                              | 11  | نیزے کے نوحملے                            |
|               | ואאן    | عهد حجاج كأواقعه                | 11  | لہوولعب سے دلچین                                             | 11  | مروان پرحمله                              |
|               | 11      | عمير بن ضائی کاقتل              | ۲۵٦ | کبوتر بازی کی ممانعت                                         | 11  | اشبادت کادن                               |
|               | //      | دوسری روایت                     | 11  | نثانه بازی پرسزا                                             | 11  | نبران استحى                               |
|               | 11      | عميراورنميل<br>سر               |     | دوسرے شہروں پر برےاثرات                                      | I   | فوجی امداد کی خبریں                       |
|               | 744     | لمیل گ ٌنفتگو                   | 11  | حضرت عثان رمنائتنا كالمختي                                   | į   | محاصرہ کے وقت تقریر                       |
|               | 11      | عباس بن ربيعه كوانعام           | 11  | جلا وطنی پراعتر اض <b>.</b>                                  | 11  | باغيول سيسوالات                           |
|               | 11      | سخاوت اورمروت                   |     | آ پ کا جواب                                                  | !   | ا خلاف <b>ت کا</b> ذکر                    |
|               | 11      | حضرت طلحه رملی تفویز ہے درخواست |     | احتياط کې مدايت                                              | l   | گذشته کارنا ہے<br>ت میت                   |
|               | 11      | اراضی کی فروخت<br>ن             |     | ابن ابی حذیفہ کے بارے میں سوال                               | 11  | قتل ہے متحق افرادِ<br>پیتا ہے متحق افرادِ |
|               | ۳۲۳     | اميرا محج كاتقرر                |     | حضرت عثمان مِعالَمَتُهُ کے بروردہ                            | ŀ   | مثل کے برے بتائج                          |
|               | 11      | محاصره کی مدت                   |     | حضرت عثان رمناتتنا سے نارانسکی                               | l   | باغيوں كا جواب                            |
|               | 11      | حضرت على معاشمة كاخلوص          |     | مخالفت کی وجبہ<br>م                                          |     | كارنامون كااعتراف                         |
|               | 11      | حضرت علی رہائٹن کے خلاف تعقلو   |     | غضب اور طمع<br>                                              |     | جق وصدافت کا دعویٰ<br>تتریب               |
|               | 11      | حضرت علی رفن تنفیز کی شکایات    |     | نرمی کا نتیجه<br>پر براین                                    | l . | قتل کی دوسری صورتوں کا ذکر<br>ناد         |
|               | 11.     | بح جاالزام                      | 11  | بزرگوں کی تعظیم                                              |     | طلم وبغاوت كاالزام                        |
|               | ארא     | خالد بن العاص کے نام پیغام      | 11  | حضرت عباس مثانتمة: كااحترام                                  |     | باب۲۲                                     |
|               | 11      | مخالف <b>ت</b> ہےخوف<br>م       |     | انفیبحت کی درخواست<br>سر :                                   |     | هضرت عثان رمخالتُنَهُ کی سیرت و<br>ر      |
|               | //      | حضرت ابن عباس بدينيا كالحج      |     | الحضرت عباس مخافتنا كى نصيحت                                 |     | ا خصائل                                   |
|               | 11      | خون کاالزام<br>په               |     | زم غذا                                                       |     | ا باہر جانے کی ممانعت<br>ا                |
|               | 11      | امیرالحج کاتقرر                 |     | حصرت عمر معلیقتا کی غذا<br>سرید بر                           |     | اونٹ سےمثنا بہت<br>یراس                   |
|               | CFN     | حضرت عائشه بنن نیاے گفتگو       |     | نرم کھانے کی عادت<br>***                                     |     | ا میلی مزوری<br>اقداد سراید               |
|               | 11      | حضرت ابن تعباس بن سية كاجواب    | 11  | حضرت عثمان مِعْالِثَيْنَ كَى اصلاحات<br>مرتب تا معرب من سرور |     | ا قرایش کے لیے بندش<br>در مرحف میں        |
|               | //      | عام مسلمانوں کے نام خط          | 11  | اہم باتول ہے آگاہی                                           | raa | جهاد نبوی موقیه کی اجمیت                  |

| موضوعات    | فهرست                            |       | rı                                                |     | تاریخ طبری جلدسوم: حصه اوّل     |
|------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 11         | شہید نلاموں کے نام               | 11    | حق وصداقت کی دعوت                                 | 11  | آیات سےاستدال                   |
| //         | غسل کے بغیر تدفین                |       | ایفائے عہد کا حکم                                 | 11  | اتحاد کی تلقین                  |
| //         | حضرت شعبی کی روایت               |       | معذرت خواہی                                       | ۲۲۲ | اطاعت كاتحكم                    |
| 127        | تاریخ شهادت                      |       | توبه واستغفار                                     | 11  | افواہوں ہے پرہیز                |
| "          | <u>ر س</u> ے کی روایت            |       | امت کی خیرخواہی                                   | 11  | غداری کی ندمت                   |
| 11         | <u>ه ۳۵ ه</u> ی روایت            | 11    | نامه عثمان سنانا                                  | //  | تقو ئي اوراطاعت                 |
| 11         | دیگرروایات .                     |       | حج سے واپسی                                       | 11  | حکام کی اطاعت                   |
| 11         | شهادت كاوقت                      |       | باب۲۳                                             | ۲۲۳ | خلافت كاوعده                    |
| 722        | جعه کی صبح                       | 124   | حضرت عثان رمنائنًهٔ کی مد فین                     | //  | بيعت كى اہميت                   |
| 11         | ایام تشریق کی روایت              | "     | تدفین میں رکاوٹ                                   |     | امن وانتحاد کی ضرورت            |
| 11         | حضرت عثان مِناشَة كي عمر شريف    | 11    | حضرت علی منافثهٔ کی رکاوٹ                         | 11  | باہمی افتلاف کا انجام بد<br>    |
| 11         | عمر میں اختلاف                   | 11    | قبرستان ميں توسيع                                 | ۸۲۳ | نااتفاقی کی ندمت                |
| 11         | حضرت عثان معاشة كأحليه مبارك     | 11    | تدفين كاحال                                       | 11  | مخالفت كاحشر                    |
| 11         | مشهورروايت                       | 11    | مەفن پراختلاف                                     | 11  | ٔ فتنه پردازی<br>-              |
| M21        | امام زہری کی روایت               | 172 m | نماز جنازه كاامام                                 | 11  | معاہدہ کی پابندی                |
| 11         | هجرت واسلام                      | 11    | تدفين ميں تاخير                                   |     | ٔ جائز مطالبات کی حمایت<br>     |
| 11         | حضرت عثان رمى كثنه كى كيفيت ونسب | //    | جناز ہ اٹھانے میں رکاوٹ<br>                       |     | قو می مال کی حفاظت              |
| 11         | حصرت عبدالله رمايفة              | //    | بقیع میں تد فین                                   | 1   | ہزرگول ہےمشورہ<br>ع             |
| 11         | نسبنامه                          | 11    | جنازہ کے شرکاء<br>                                | l . | امشوره پرممل<br>ا               |
| <u>4</u> م | اہل وعیال                        | 11    | کیچهاو گوں کی مخالفت<br>•                         | i . | امخالفوں کےمظالم کا ذکر         |
| .11        | حضرت فاخته                       | i     | تدفين ميں مزاحمت                                  |     | باغيول كامطالبه                 |
| 11         | حضرت فاطمه                       |       | بے حرمتی کا ارادہ<br>:                            |     | اعلانِ بریت                     |
| 11         | حضرت الملبنين                    | 11    | تدفين ميں مجلت                                    |     | قصاص کامعاملہ<br>م              |
| 11         | حضرت رمله                        | 11    | حضرت نائله م <sup>ین نیما</sup> کاپیغام<br>بریه : |     | وست برداری ہے انکار<br>ر        |
| "          | حضرت نائله                       |       | رات کوند فین<br>سرید:                             | 1   | اعلانِ بریت کاجواب<br>دری میرین |
| "          | ويكراوالاو                       | i     | غلامول کی تدفین<br>نسب سیاسی میز                  |     | الله کی رضا جو ئی<br>شکن        |
| 1/1        | آ خری از واج                     | l     | مزارعثان مِنْ تَنْهُ کَقَر یب تدفین<br>نبر برای   | 1   | عہد شکنی کی مذمت<br>ذ           |
| r/\•       | حضرت عثمان مٹائٹنڈ کے حکام وعمال | //    | دوالاشول كاحشر                                    | 11  | خوں ریزی سے پر ہیز              |

| موعات<br>   | فهرست موض                        |     | PTF                                                  |               | تارخ طبری جندسوم : حصدا ۆل    |
|-------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| //          | حضرت حسان بغاثثة كيمراثي         | 11  | زی خطبه                                              | 77 11         | ملاقة عراق كے حكام            |
| //          | پېلامر ثيه                       | 11  | وي اورا تحاد كي تلقين                                | رر تق         | ا حاكم مصر                    |
| 11          | دوسرامر ثيه                      |     | ز کی امامت                                           | i             | علاقدشام کے حکام              |
| 11          | حضرت كعب مِنى تَتْمَةُ كامر ثبيه |     | مرت ابوابوب مناتثة كى امامت                          |               | عراق وامیان کے حکام           |
| <b>የ</b> ላለ |                                  |     | ل بن حنیف می تنتو کی امامت                           |               | حضرت عثان رخالته كمشهور خطبات |
| //          | اہل شام کی حمایت                 | 11  | منرت على مِنائِقَةُ كَي امامت                        |               | پېلاخطىب                      |
| 11          | حباب بن يزيد كامرثيه             | ሰላተ | ہا دست <sup>ے عث</sup> ان بن <i>ی تنتهٔ پرمر</i> اثی | <i>ار</i> ا ش | ونیا کی شش                    |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     | •                                                    |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     | ·                                                    |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             | ,                                |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               | ·                             |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |
|             |                                  |     |                                                      |               |                               |

بابا

#### سلطنت كسري كاخاتمه

محمہ طلحہ عمر و ،سعیداورمہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد نے مدائن میں قیام کیا تواس کے بعدانہوں نے اہل عجم کے تعاقب میں (فوجی دیتے )روانہ کیے بیلوگ تعاقب کرتے ہوئے نہروان تک پہنچ گئے پھردہ سب واپس آگئے ۔مشرکین حلوان کی طرف چلے گئے تھے حضرت سعد ٹے خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کومسلمانوں میں تقسیم کردیا اس وقت کوئی مسلمان سواری کے بغیر نہیں تھااس لیے ہرسوار کو بارہ ہزار کی رقم ملی ۔ مدائن میں (مسلمانوں کو) بہت سے سواری کے جانور ملے۔

حضرت سعد مُخاصِّنَا نے مدائن کے گھر والوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کردیا تھا اور وہ ان گھروں میں رہنے گئے تھے۔عمرو بن عمروالمزنی مال غنیمت کو جمع کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے ذیمہ دار تھے اس کی تقسیم سلمان بن رہیعہ نے کی۔مدائن کی فتح کا واقعہ ماہ صفر 11 ھے میں ہوا۔

#### ايوان كسرى مين نماز:

جب حضرت سعد رہی گئے: مدائن میں آئے تو وہ مکمل فریضہ نماز ادا کرنے لگے تھے اور روزے رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہوہ ایوان کسریٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں' اسے عیدگاہ بھی بنا دیا گیا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا گیا تھاوہ خود بھی نماز وہیں پڑھتے تھے حالانکہ اس میں تصاورتھیں بلکہ جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

جب عیدالفطر کاون آیا تو لوگوں نے کہا کہ باہرنکل کرنماز پڑھی جائے کیونکہ باہرنکل کر پڑھنامسنون ہے مگر حضرت سعد ٹنے فرمایا'' بہیں نماز پڑھو کیونکہ بہتی کے اندرنماز پڑھنایا ہر پڑھنا کیساں ہے''۔ چنانچے بہیں (ایوان کسریٰ) میں نماز پڑھی گئی۔

مدائن میں قیام:

حضرت معنی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بھالٹن میں مقیم ہوئے اور وہاں کے گھروں کولوگوں میں تقسیم کیا تو انہوں نے اہل وعیال کو بلوالیا اور انہیں گھروں میں تشہرایا۔وہ مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ مسلمان جلولاء، تکریت اور موصل کی جنگوں سے فارغ نہیں ہوئے پھروہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے۔

بہارِ نسریٰ:

محم طلحہ زیاد عمر و مہلب سعید روایت گرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹے خس (مرکزی حکومت کو بھیجنے کے لیے پانچواں حصہ) میں ہوشم کے مال غنیمت کو شامل کر لیا تھا۔ ان کا مقصد پیرتھا کہ حضرت عمر رہی ٹٹنڈ کسرای کے لباس کی تلوار اور زیورات وغیرہ کو دیکھ کرخوش ہوجا کیں اور اہل عرب بھی انہیں دیکھ کرمسر ور ہوں۔ مالی نیات کی تقسیم اور ٹس نکالنے کے بعدا کی بہت بڑی قالین باقی رہ گئی تھی۔ اس کی تقسیم صحیح طریقے پرنہیں ہوسکی۔ تو حضرت سعد رہی ٹٹنڈ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول سیخانیند کی خلافت را شده+حضرت عمرفاروق پیخانیند کی خلافت

ا پنے ۵/۴ جصے سے دست بردار ہو سکتے ہوتا کہ ہم ات حضرت عمر بنی نئی کے پاس سیجیں اور وہ جبیبا چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ گریں کیونکہ ہمارے اندراس کی تقسیم سیجی نہیں ہورہی ہے اور یہ ہمارے لیے تھوڑ احصہ ہے مگراہل مدینہ کے لیے اس کی اہمیت زیاد ہے۔ مصنوعی بہار:

مسلمانوں نے اس کو بھیجنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ بیقالین ساٹھ مرابع گز کا ایک مسلسل فرش تھا۔اورا یک جریب کے برابر تھا۔ اس میں سڑکول' نہروں کے نقش ونگار تھے۔اوران کے درمیان میں خانقا بین تھیں اس کے اطراف میں سرسبز کھیت تھے۔ جس میں موسم بہار کی سبزیاں اور پودے (تصاویر میں) اہلہار ہے تھے۔ جوریشم کے بینے ہوئے تھے۔اور پھول کلیاں سونے چاندی کی تھیں اوراس طرح کی اور بہت ہی تصاویر ونقوش تھے۔

قالين كي نقسيم:

جب بید(مال غنیمت) حضرت عمر ہٹی گئن کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت سے لوگوں کواس خمس کے عطیات دیئے اور مناسب طریقے سے اس کی تقسیم کی گئی پھرآپ نے فرمایا:''تم مجھے اس قالین کے فرش کے بارے میں مشور ، دو''۔

لوگوں کی بیرائے ہوئی اورانہوں نے متفقہ طور پر کہا۔''بیآ پکاہے آ پ جیسا جا ہیں کریں'۔

حضرت علی رہی گئی نے فر مایا ''اصل بات تو وہی ہے جوانہوں نے کہی مگر آپ اس بات پرغور کریں کہ آپ نے آج اس کوقبول کرلیا تو آئندہ زمانے میں ایسےلوگ آئیں گے جوان چیز ول کا بھی اپنے آپ کو متحق تضہرائیں گے جوان کی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا۔'' تم نے پچ بات کہی ہے اور مجھے اچھی نصیحت کی ہے''لہٰذااسے آپ نے کامے کرلوگوں میں تقسیم کردیا۔

بہارکسریٰ کا حال:

عبدالملک بن عمیر کی روایت ہے کہ جنگ مدائن میں مسلمانوں کو (ندکورہ بالا قالین کا فرش) بہار کسر کی حاصل ہوا۔اس قدر بھاری تھا کہ وہ اسے نہیں لے جاسکے اہل جم نے اسے موسم سرما کے اس وقت کے لیے تیار کیا تھا جب بھول پودوں کا خاتمہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ شراب نوشی کرتے تھے تا کہ بیفرش (ان کے لیے موسم بہار کے ) باغات کا کام دے سکے بیساٹھ گزمر بع تھا اس کی زمین سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نقش و نگار نگینوں کے تھے اور اس کے میوہ جات جو اہرات کے تھے اور اس کے میے جس میں سونے کے پانی کی آمیزش تھی۔ اہل عرب اسے قطف کہتے تھے۔

کے تھے اور اس کے بیچ ریشم کے تھے جس میں سونے کے پانی کی آمیزش تھی۔ اہل عرب اسے قطف کہتے تھے۔

نا قابل تقسیم:

جب حضرت سعد مٹائٹنانے مال غنیمت کی تقسیم کی توبی فرش فالتور ہااوراس کی تقسیم درست نہیں ہوسکی اس وقت حضرت سعد ؓ نے مسلمانوں کوجمع کرکے فر مایا۔

''اللہ نے تہمیں خوشحال کر دیا ہے اس فرش کی تقسیم مشکل ہوگئ ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہتم بخوشی اسے امیر المومنین کی طرف بھیج دو۔ تا کہ وہ جسیا جا ہیں اس کے بارے میں کارروائی کریں''۔مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں سے مشورہ:

ے بعد مسلمانوں سے اس فرش کے بارے میں مشورہ طلب کیا اوراس کا حال بتایالوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ پجھیلوگوں نے کہا کہ اس پر قبضہ کیا جائے پچھلوگوں نے کہا کہ اسے آپ کے سپر دکر دیا جائے۔ جب حضرت علی بڑاٹیڈ نے دیکھا کہ حضرت عمر بڑاٹیڈا سے لینے سے انکارکررہے ہیں تو انہوں نے کھڑے ہوکر فر مایا:

حصرت علی مٹائٹنا کے مشورہ برعمل:

''آپ کواچھی طرح معلوم ہے اور آپ کواس بات کا پختہ یقین ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے وہی چیز کار آ مدہے جو آپ نے عطیہ کے طور پردے کر آخرت کا سامان کیا تھایا جولباس پہنا اور اسے بوسیدہ کر دیا یا کسی چیز کو کھا کرفنا کر دیا ہو''۔

آپ نے فرمایاتم سے ہواس کے بعد آپ نے اے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کرادیا 'حضرت علی گواس کا جوٹکڑا ملاتھا اُسے انہوں نے بیس ہزار میں فروخت کردیا تھا حالا نکہ وہ بہترین نکڑوں میں سے نہیں تھا۔

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کانمس ( پانچواں حصہ ) بشیر بن انحصاصیہ لے کر گئے تھے اور حلیس بن فلاں اسدی فٹخ کی خبر لائے تھے۔ مال غنیمت پر قبضہ کرنے پرعمرو مامور تھے۔اورتقسیم کرنے پرسلمان مقرر تھے۔ است سر نزیں

اہلِ قادسیہ کی فضیلت:

> ''عرب کے متازاور مابیانازلوگ وہ ہیں جنہوں نے خطروں کا مقابلہ کیاوہ جنگ قادسیہ کے بہادرانیان ہیں''۔ کسر کی کے سامان کی نمائش:

کسریٰ (ایران کے بادشاہ) کے سامانِ آ رائش اور اس کی ممتاز تقریبات کی پوشا کیں لائی گئیں۔ کسریٰ ہرموقع اور ہر تقریب پرایک مختلف لباس پہنا کرتا تھا۔ (اس لیے مختلف شم کی پوشا کیں جمع کی گئی تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت عمر مٹائٹی نے فر مایا ۔ میرے پاس محلم کولا وَاس وقت مدینہ منورہ کی سرز مین میں اس سے بڑھ کرکوئی قوی الجسم انسان نہ تھا' اسے کسریٰ کا تاج ککڑی کے دوگروں کے درمیان میں بٹھا کر پہنایا گیا۔ نیزتمام شاہی ہاروں شاہی لباس' اور سامانِ آ رائش سے اسے آ راستہ کیا گیا پھر اسے لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عمر مخالفی اور تمام سلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دنیا کا ایک بجیب وکش نظارہ دیکھا پھروہ کھڑا ہوگیا اس کے بعد اس کے بعد اسے ہوشم کے کھڑا ہوگیا اس کے بعد اس کے بعد اسے ہوشم کے لباس میں پیش کیا گیا اور اسے باوشاہ کے بعد حضرت عمر شرک بہنا نے گئے اور اس کی تلوار بھی اس کے گئے میں ڈائی گئی۔ مسلمانوں نے ان مختلف مناظرکوا بی آ تکھوں سے دیکھا اس کے بعد حضرت عمر شرخ نے فر مایا۔

حضرت عمر رمنالقَّهُ كَلْ نَصِيحت:

وہ مردمسلمان کس قدراحمق ہوگا جسے دنیا فریفتہ کر لے وہ فریب خوردہ اس ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا جوتم نے دیکھا کسریٰ نے جو کچھوں میکھا اس کے نمونہ میں مشغول رہا اور آخرت کو بھول جو کچھوں میکھا اس کے نمونہ میں مشغول رہا اور آخرت کو بھول گیا اس نے اپنے رشتہ داروں واماداور بہووغیرہ کے لیے مال جمع کیا اور اپنے آگے کے لیے پچھنہیں بھیج سکاوہ شخص کس قدراحمق ہے

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق مِثَاثِثَة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم : حصهاول

جس نے لوگوں کے لیے مال جمع کیا ہویاا ہے دشمن کو فائدہ پہنچایا ہو۔

نعمان اوراس کی تلوار:

نافع بن جبیرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ہٹائٹی کے پاس خس کا مال آیا تو آپ نے کسریٰ کے ہتھیار' اس کی پیشا کیں اور سامان آ رائش کودیکھااس کے ساتھ نعمان بن منذر کی تلوار بھی تھی۔آپ نے جبیر رہٹائٹیڈ سے فر مایا۔

'' ووقوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں بہت ہی دیانت دارقوم ہےتم نعمان کوئس طرف منسوب کرتے ہو'' حضرت جبیر رہیا ٹیٹنا نے فر مایا عرب اسے بنو مجم بن قفس کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ جہالت کی دجہ سے مجم کے بجائے فخم کینے لگئے'۔

حضرت ممر مِحالِثُن نے فرمایا: ''تم اس کی تلوار لےلو'' چنانچہ آپ نے اسے وہ تلوارانعام کےطور پرعطافر مائی۔ .

عراق كالنظام:

حضرت عمر بخالتند نے حضرت سعد رہی گئی کواپنے مفتوحہ علاقہ کے لیے نماز پڑھانے اور جنگ کرنے کا اختیار دے دیا اور عمر و بن مقرن کے دونوں فرزندوں نعمان اور سوید کوعراق کا خراج وصول کرنے پر مقرر فر مایا۔ سوید دریائے فرات سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے اور نعمان بن عمر و بن مقرن دریائے د جلہ سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے۔ انہوں نے پل بنائے۔ جب ان دونوں نے استعفادیا تو ان کے کاموں پر حذیفہ بن سعیداور جابر بن عمر ومزنی کومقرر کیا گیا۔ اس کے بعد حذیفہ بن الیمان اور عثان بن حنیف کو (ان کے عبد ول پر) مقرر کیا گیا۔

اسی سنہ یعنی ۱۱ جے میں جنگ جلولاء کا واقعہ رونما ہوا جیسا کہ محمد بن اسحاق اور سیف دونوں اسی طرح روایت کرتے ہیں۔



7/

# جنگ جلولاء

قیس بن حازم بیان کرتے ہیں۔'' جب ہم مدائن پنچے تو ہم نے وہاں قیام کیا اور جو کچھ وہاں تھا اسے ہم نے تقسیم کیا اور حضرت عمر ہن تین کو پانچواں حصہ بھیجا اس کے بعد ہم نے مدائن کو اپناوطن بنالیا اس اثنا میں ہمیں بیذ خبر ملی کہ مبران نے جلولاء میں اپنا لشکر جمع کر رکھا ہے اور وہاں خند تی بھی کھودی ہے۔ نیز اہل موصل نے تکریت میں لشکر جمع کرلیا ہے۔

#### جنگی مدایات:

عبداللہ بن ابی طیبہ بھی ای طرح روایت کرتے ہیں وہ مزیدیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد ہوں گئٹ نے حضرت عمر ہوں تھنا اس بارے میں تحریر کیا توانہوں نے جواب میں بیا کھا۔

'' ہاشم بن عتبہ کو بارہ ہزار سیا ہیوں کے نشکر کے ساتھ جلولا عجیجواس کے ہراول دستے پرقعقاع بن عمر وکوجیجواس کے میمنہ پر سعر بن مالک ہواورمیسرہ پرعمرو بن مالک بن عتبہ ہواوراس کے بچھلے حصہ پرعمرو بن مرہ جھنی کومقرر کیا جائے۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رخانٹیز نے حضرت سعد رہخانٹیز کولکھا کہ اللہ مہران کےلٹنگرا ورضیہ الانطاق دونوں کو شکست و ہے گاتم قعقاع بن عمر وکوآ گے جمیجوتا کہ وہ سوا دعراق اور جبل کے درمیان مساوی فاصلے پرر ہیں''۔

### جنگ کی وجہ

''اگرتم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر بھی اکٹھے نہیں ہوسکو گئے کیونکہ بیہ مقام ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر تا ہے اس لیے ہم سب کومل کرعر بوں کے خلاف جنگ کرنی چا ہیے اگر جنگ ہمارے حق میں رہی تو یہ ہماری انتہائی آرز و ہے اگر دوسری صورت ہوئی تو ہم اپنا فرض ادا کرسکیں گے اور دنیا کے سامنے اپنی معذرت پیش کرسکیں گئے'۔

(یہ فیصلہ کرکے )انہوں نے خندق کھودی اور وہاں مہران رازی کے زیر قیادت انکٹھے ہوگئے بادشاہ یز دگر دحلوان کی طرف چلا گیا اور وہاں رہنے لگا مگر وہاں آ دمی چھوڑ گیا اور ان کی امداد کرتا رہا۔ وہ خندقوں میں رہنے گئے اور اس کے جاروں طرف خار دار لکڑی کی باڑلگادی گئی تھی ۔صرف اپنے راستے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے۔

#### سابق مرتدون كامعامله:

حضرت عامرشعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہائٹۂ جنگوں میں سابق مرتد مسلمانوں سے مدذہیں لیتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رہی ٹیڈ انہیں جنگ میں شریک کرنے لگے تھے تاہم وہ انہیں بہت چھوٹے دستے کے علاوہ اور کہیں افسر مقرر نہیں کرتے تھے'آپ یہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ رہی تئے ہوئے سی کوفوج کا سر دار مقرر کیا جائے اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ملتا تھا تو

ناریخ طبری جلدسوم : حصه اول شرق نوشتر کی خلافت کی خلافت کی خلافت

طويل محاصره:

حضرت ہاشم بن منتبہ مسلمانوں کو لے کر مدائن سے ماہِ صفر <u>لااھ</u> میں بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں جلیل القدر مہاجرین وانصاراور عرب کے مشہور سر دارشامل تھے اس میں وہ سر دار بھی شامل تھے جو پہلے مرتد ہو چکے تھے۔اوروہ بھی شریک تھے جو پہلے مرتذ نہیں ہوئے تھے۔

وہ مدائن سے چل کرجلولاء پنچے تو دثمن کا محاصرہ کرلیا اور خندقوں کو جاروں طرف سے گھیرلیا اہل فارس نے محاصرہ کوطول دیاوہ صرف ضرورت کے وقت باہر نکلتے تھے۔

#### أسى حملے:

مسلمانوں نے جلولاء میں اُسی دفعہ حملے کیےاور ہرموقع پراللّٰہ مسلمانوں کو دشمن کے خلاف فتح ونصرت عطا فر ما تا تھا۔ وہ مشرکیین کی لکڑی کی خاردار باڑ پربھی غالب آ گئے تھےاورانہوں نےاو ہے کی باڑیں لگالی تھیں ۔

#### ترغیب جهاد:

بطان بن بشرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ہاشم جلولاء میں مہران کے مقابلہ کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی خندق کا محاصرہ کرلیا۔ وشمن مسلمانوں کا نہایت خوف و دہشت کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت ہاشم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوکر میہ فرماتے تھے۔'' یہ وہ منزل ہے جس کے بعدا کیک اور منزل آئے گی'' حضرت سعدؓ انہیں سواروں کو بھیج کران کی مد دفر مارہے تھے۔ آخر کاروہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکلے حضرت ہاشم نے کھڑے ہو کر میہ فرمایا'' تم اللہ کے لیے تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکلے حضرت ہاشم نے کھڑے ہو کر میہ فرمایا'' تم اللہ کے لیے بہا دری کے ساتھ جنگ کرو' تمہیں ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا'تم اللہ کے لیے کام کرو''۔

#### آ ندهی کی نتاہی:

جب مقابلہ ہوا تو جنگ ہونے گی آخر کاراللہ نے ان پرالی آندھی بھیجی جس سے فضاان پر تاریک ہوگئی اوران کے لیے پیچھے بٹنے کے سوا کوئی چارۂ کارنہیں رہا الیمی صورت میں جب سوار خندق میں گرنے لگے تو انہوں نے اپنے قریب ایسا راستہ بنایا جہاں سے گھوڑے چڑھ کر جاسکیں اس طریقہ سے ان کی قلعہ بندی میں رخنہ پڑگیا۔مسلمانوں کو بھی اس بات کی خبر ہوگئی تو وہ مسلمانوں کی طرف د کھ کر کہنے لگے ''ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے یا مرجائیں گے اور یا تو ان کے اندر گھس جائیں گے یا مرجائیں گے اور یا تو ان کے اندر گھس جائیں گے یا مرجائیں گے نے مرکب کے اور کی طرف دیکھ کر کہنے گئے ''۔

#### دوباره حمله:

جب مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے تواہل فارس نے مسلمانوں کے قریبی حصہ میں خندق کے اردگر دلوہے کی باڑیں لگا دیں تا کہ وہ گھوڑوں پرسوار ہو کر پیش قدمی نہ کرسکیس انہوں نے اپنی آیدورفت کے لیے.ایک راستہ چھوڑ رکھا تھا اس کے بعدوہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بہت بخت جنگ کرنے لگے۔وہ ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کے لیلۃ الہریر کے سوااورکسی جنگ 3

میں اس طرح نہیں لڑے تھے ۔ گریہ جنگ زیادہ اہم ہوئی اور زیادہ مختصرتھی ۔

#### خندق برحمله:

حضرت قعقاع اس رائے ہے جہال ہے انہوں نے حملہ کیا تھا ان کی خندق کے دروازے کی طرف پینچ گئے تھے وہ وہاں کچنس گئے تھے انہوں نے ایک شخص کو تکم دیا کہ وہ بیاعلان کرے۔

''اے مسلمانو! تمہاراا میر دشمن کی خندق میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پھنس گیا ہے تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہاں آنے سے تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے بیاعلان کرانے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کردیا نہیں اس بارے میں کوئی شک وشبہیں تھا کہ (حضرت) ہاشم وہاں ہیں۔ لہٰذاان کے حملے کی راہ میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوئی تا آئکہ وہ خندق کے دروازہ پر پہنچ گئے وہاں (حضرت) تعقاع بن عمر دیتے۔''

#### ايك لا كه آ دميوں كاقتل:

مشرکین اب دائمیں بائمیں بھا گئے لگے تو وہ ان باڑوں میں پھنس کر ہلاک ہونے لگے جوانہوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے تھے ان کے گھوڑے زخمی ہونے لگے اور وہ پاپیا دہ واپس جانے لگے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تو جو واپس آیا وہ نہیں نچ سکا۔اللہ تعالی نے اس دن ان کے ایک لاکھ آومی قبل کردیے اور پورا میدان جنگ نیز اس کے سامنے اور پیچھے کا حصہ لاشوں سے پٹا سڑا تھا''۔۔۔

# فيمتى مجسمه:

# باره هزار کالشکر:

ہم مدائن میں تصور سے دن رہے تھے کہ ہمیں پی خبر ملی کہ اہل مجم نے جلولاء کے مقام پر ہمارے برخلاف ایک بہت بڑا لشکراکٹھا کرلیا۔ نیز انہوں نے اپنے اہل وعیال کو بہاڑوں کی طرف تھے دیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت سعدر رہی گئی نے عمر و بن مالک زہری کوروا نہ کیا' ان کے ساتھ جلولاء کی جنگ کے لیے مسلمانوں کالشکر بارہ ہزار تھا اس کے ہراول دستے پر قعقاع بن عمر و تھے اس لشکر میں مسلمانوں کے ممتاز افراد اور شہسوار شامل تھے جب مسلمان بابل مہروز کے پاس سے گزرے تو اس کے زمیندار نے مصالحت کرلی پھر جب مسلمان آ گے بڑھے تو جلولاء کے مقام پر آ گئے وہاں جاکر بیمعلوم ہوااہل مجم نے خند قیس کھودی ہیں اور اپنی خند قیس کے متاز کے ساتھ ہے۔

اہل مجم نے متحد ہوکر آگ (مقدس) کے سامنے بیاعہد کیا تھا کہ وہ نہیں بھا گیں گے۔مسلمان ان کے قریب خیمہ زن ہوئے۔حلوان سے مشرکین کے لیےروزانہ امداد پہنچ رہی تھی۔اور بیامداداہل جبال سے حاصل ہور ہی تھی۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول بخاشینه کی خلافت

فخت معركه:

مسلمانوں نے بھی حضرت سعد رہائیّن سے مد دطلب کی۔انہوں نے (تھوڑ اتھوڑ اکر کے ) دودوسوداروں کے ذریعے تین دفعہ امداد بھیجی جب مشرکوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کوامداد بھیجی جب مشرکوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کوامداد بھیج رہی ہے تو انہوں نے جلدی ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس دن مسلمانوں کے سواروں کا سردار خرز ادبن اس دن مسلمانوں کے سردار طلبحہ تھے جو قبیلہ عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل عجم کے سواروں کا سردار خرز ادبن خر ہر مزتھا' پیاڑائی بہت سخت تھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایس گھسان کی جنگ کہ کسی مقام پرنہیں لڑی تھی یہاں تک ان کے شریح ہونے سے لے کرظہر شیخ ہوگئے اور نیز نے ٹوٹ گئے اور انہیں تلوار اور کلہاڑ نے استعمال کرنے پڑے یہ حالت دن کے شروع ہونے سے لے کرظہر تک برقر ارد ہی۔

#### اشارون سے نماز:

جب ظہر کاوقت آیا تو مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی اور دونمازوں کے درمیان ایک دستہ بیتجھے ہٹ گیا اور دوسرا دستہ اس کے مقام پر آ گیا حضرت قعقاع بن عمر ومسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریا فت کرنے لگے'' کیاتم اس حالت سے خائف ہو؟ وہ بولا '' انہوں نے فرمایا ہم ان پرحملہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر ہے مہملہ کر واور ان سے گھتم گھتا ہوجا وُ اور تم میں سے کوئی جھوٹا ثابت نہ ہوجائے۔ مصرت قعقاع کا کا رنامہ:

سے کہہ کرانہوں نے حملہ کیا تو دشمنوں کی صفوں میں رخنہ پیدا ہو گیا اور انہیں خندق کے دروازے کی طرف جانے سے کسی نے نہیں روکا اسے میں رات نے اپنا پروہ ڈال دیا اور وہ دائیں بائیں ہوگئے۔ مسلمانوں کی امداد کے لیے طلحہ قیس بن مکتوم عمرو بن معد کیر ب اور حجر بن معد میر ب آئے وہ اس وقت پہنچے جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت کیر ب اور حجر بن معد میر ب آئے وہ اس وقت کہنچ جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت قعقاع بن عمرو بن الله عمر و بن الله وعلی کیا اور مسلمانوں نے جملہ کر دیا اس وقت میں خندق میں داخل ہوا' میں ایک خیمہ میں پہنچا وہاں عمدہ سامان اور کپڑے تھے اس میں کسی انسان پر فرش ڈال دیا گیا تھا جب میں نے اسے کھولا تو وہاں سے ہرنی کی طرح ایک عورت نکلی جو آفیا ب جیسا حسن و جمال رکھتی تھی میں نے اس پر اور اس کے کپڑوں پر قبضہ کرلیا۔ کپڑے میں نے (مال غنیمت میں) دے دیے۔ مجھے اس لونڈی کی طلب تھی تا آئکہ وہ مجھے طل اس بی اس پر اور اس نے اسے اور لار اپنی لونڈی برنالیا۔ بعد میں ان کے بیچ کی مال بنی)۔

#### بیش قیمت مجسمے:

#### با دشاه کا فرار:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول این از منطق این منطق اول می از منطق این از منطق اول می از منطق این از منطق این از م از از منطق این از منطق این ا

۔ تلاش میں خانقین تک پہنچ گئے جب ریاست کے حاکم یز دگر د کوشکست کی خبر موصول ہوئی تو وہ حلوان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روا نہ ہوا۔

#### حلوان میں قیام:

#### تعا قب كى مما نعت:

مسلمانوں نے جلولاء کی فتح کا حال حضرت عمرٌ کولکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قعقاع حلوان میں خیمہ زن ہیں انہوں نے حضرت مسلمانوں نے جابل مجم کا تعاقب کرنے کی اجازت مانگی مگرانہوں نے یہ بات منظور نہیں کی اور فرمایا'' میں یہ چاہتا ہوں کہ سوادعراق اور رایان کے پہاڑ کے درمیان ویوار حائل ہوتی تا کہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لیے سوادعراق کا دیہاتی علاقہ کافی ہے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کوتر جیح ویتا ہوں۔

### مهران کی گرفتاری:

برری و در دی این انتخاب کے خطرت قعقاع رہائتا۔ کو دشن کے تعاقب کے لیے روانہ کیا تو انہوں نے خانقیں میں مہران جب حضرت ہائتا۔ (ایرانی سردار) کو پکڑلیاانہوں نے فیرزان کو بھی پکڑنا چاہا مگروہ پہاڑوں میں گھس کر محفوظ ہو گیااورا پنا گھوڑا چھوڑ گیا۔

### جنگی قیدی:

صفرت قعقاع بڑگاتا کو اس تعاقب میں) گرفتار شدہ لونڈیاں بھی ملیں۔ان کو حضرت ہاشم بڑگاتا کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنانچہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس ضمن میں وہ لونڈیاں بھی تقسیم ہو گئیں ،ان سے اولا دہوئی ،یہ قیدی جلولاء کے قیدی کہلا کے جاتے ہیں انہی میں سے حضرت شعمی کی والدہ بھی تھیں جو قبیلہ بس کے ایک شخص کے ہاتھ لگی تھیں اس کے مرنے کے بعد عام شعمی ان کے بطن سے پیدا ہوئے اور قبیلہ بس میں انہوں نے نشو ونما پائی۔

# مال غنيمت كي تقسيم:

حضرت معمی روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو اہل مجم کا مال غنیمت اور مویثی دلوائے وہ بہت کم مال لے کر بھاگے اس مال کی تقسیم کے نگران حضرت سلمان بن ربعیہ تھے۔ انہی کے سپر دیمال کا جمع اور قبضہ کرنا تھا اور دہی اس کی تقسیم کے ذرمہ دار بھی تھے۔ انہیں عرب سلمان انحیل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تقسیم کرتے ہتھے جنگ جلولاء میں بھی ہر سوار کو اسی قدر حصہ ملاجس قدر مدائن میں تھا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول ۴۲۰ کا ۱۳۲۰ کا فت را شده +حضرت عمر فاروق بی پیشی کی خلافت

۔ ایک دوسرے سلسلہ روایت کے مطابق حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جنگ جلولاء میں جو مال لو ٌوں میں تقسیم کیا گیا تھاوہ تین کروڑ تھااس کاخمس ساٹھ لا کھتھا۔

#### بہادری کے انعامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رفن تُخذ نے جنگ جلولاء کے ٹمس سے خاص انعام کے طور پراس شخص کو عطیہ دیا تھا جس نے اس جگہ میں سب سے اس جگہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہادری کے کارنا ہے انجام دیے تھے۔اورا یک انعام اس کو دیا تھا جس نے مدائن میں سب سے بڑھ کر بہادری کا کارنا مدانجام دیا تھا۔حضرت سعدر ٹن تُخذ نے ٹمس میں سے سونے چاندی برتن اور کپڑے تضائی ابن عمر والدوی کے ہاتھ بجوائے تھے اور جنگی قیدیوں کو ابوم فررالاسود کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔

# زيادكي گفتگو

زہرہ اور محمد بن عمر و دونوں روایت کرتے ہیں کٹمس (سرکاری حصہ ) قضائی اور ابومفز رکے ہاتھے بھیجا گیا تھا اور اس کا حساب زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھے بھیجا گیا تھا کیونکہ وہی (حساب) لکھتے اور اسے (رجٹر میں ) درج تھے۔

جب بیسب حضرت عمر مخافقۂ کے پاس پہنچے تو زیاد نے مال غنیمت کے بارے میں حضرت عمر مخافقۂ سے گفتگو کی اوراس کا تمام حال بیان کیا حضرت عمر مخافقۂ نے فر مایا'' کیا تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوکراسی طرح بیان کر سکتے ہوجس طرح تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے زیاد نے جواب دیا۔

'' خدا کی قتم!روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی ہیبتے نہیں ہے توالیسی حالت میں دوسروں کے سامنے کیول نہیں بیان کرسکوں گا۔؟''

# تصيح تقرير

چنا نچیزیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کرتمام حالات بیان کیے اورمسلمانوں نے جو کارنا ہے انجام دیے ان کا بھی ذکر کیا اور میبھی بتایا کیمسلمان اس بات کی اجازت جاہتے ہیں کہ وہ ( دشمن کے ) ملک میں آگے بڑھیں ۔حضرت عمرؓ نے ( اس کی تقریر سن کر ) پیفر مایا۔'' یہ بہت بڑافصیح مقرر ہے''۔اس پراس نے کہا: (شعر )

''ہماری فوج نے اپنے کارناموں کے ذریعے ہماری زبان کو کھولا ہے''۔

# *جلد تقسيم*:

ر ہرہ اور محمد بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرض اللہ عنہ کے پاسٹمس (پانچواں حصہ ) لا یا گیا تو آپ نے فرمایا ''اس (مال غنیمت) کوکوئی حجب بوشیدہ نہیں رکھ سکے گی۔ بلکہ میں بہت جلداس کی تقسیم کر دوں گا'' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عبد الله بن ارقم مسجد کے حتی میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر بڑا تھے۔ لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے چا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زبر جداور جواہرات دیکھے۔ انہیں دیکھ کرآپ رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا'' اے امیر المونین' آپ کیوں روتے ہیں؟ خداکی قسم بیتو شکر کا مقام ہے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول سامهم فاروق جی نشو کی خلافت

#### كثرت مال كے نقصا نات:

حضرت عمر رہی گئند نے فرمایا'' خدا کی قتم! مجھے اس بات پر رونا آیا ہے کہ انقد جس قوم کو یہ ( مال ) عطا کرتا ہے تو ان میں باہمی بخض وحسد پیدا ہو جا تا ہے تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے'' یہ حضرے عمر جن ہوں کو تعضل وحسد پیدا ہوجا تا ہے تو ان میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے'' یہ حضرے عمر جن ہوں کو تا اس مال فنیمت کو اس کے باشندوں میں نقسیم کیا اس طرح آپ فادسیہ کے خس کے جائے جاتی ہوں تا ہے جنگ جلولاء کاخمس بھی قادسیہ کے خمس کی طرح مسلمانوں کے مشورہ اورا تفاق رائے سے تقسیم کیا آپ نے بعض اہل مذینہ کو بھی عطمات دیے۔

#### كسانون كامعامله:

سیف کی روابیت ہے کہ حضرت سعد زفائٹنے مدائن سے (آ دمیوں کو ) جمع کیا اوران کے شار کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک لاکھ
تین ہزار سے زیادہ متھ اور گھر والے تمیں ہزار سے پچھزیادہ تھے۔تقسیم میں ہر مرد کے ساتھ اوسطاً اہل وعیال تین تھے انہوں نے
حضرت عمر بخائش کواس بارے میں لکھا۔حضرت عمر بخائش نے (جواب میں) لکھا جو کسان میں انہیں اپنی سابقہ حالت پر برقر ارر کھواور
ان کے ساتھ وہی سلوک کروجوان سے پہلے کے کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجزان (کسانوں) کے جنہوں نے جنگ کی ہویا وہ
بھاگ کر تمہارے دشمن کے پاس چلے گئے ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑلیا ہو (ان کے لیے بیے کم نہیں ہے) جب تم کسی قوم کے لیے معاہدہ
لکھو تو ان جیسے دوسر بے لوگوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کروحضرت سعد رہی ٹیڈنٹنے دوبارہ ان لوگوں کے بارے میں دریا فت کیا
جوفلاح (کسان) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر رہی ٹیٹنٹ نے یہ دیا:

''جولوگ فلاح ( کسان )نہیں ہیں توان کا معاملہ تمہاری مرضی پرموقو ف ہے جب تک کہتم نے (ان کی زمین کو ) مال غنیمت میں تقسیم نہ کرادیا ہو''۔

#### دیگر مدایات:

تمہارے جنگ جودشنوں میں ہے جس کی نے زمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہاری ہے تا ہم اگرتم نے انہیں (جزیہ مین کے جنگ جودشنوں میں ہے جس کی نے زمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہارے ذمی ہیں اگرتم نے ان کو دعوت دی ہواور تم نے ان کا جزیہ قبول کرلیا ہواور تقسیم ہے پہلے ان کی زمین لوٹا دی ہوتو وہ تمہارے لیے خدا کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان اراضی کے مال غنیمت کے حق دار اہل جلولاء ہیں جنہوں نے نہروان کے پیچھے کا مال غنیمت حاصل کیا اور لوگوں کو اس سے پہلے کے مال غنیمت میں شریک کیا۔

(ان ہدایات کی بناپر)مسلمانوں نے کسانوں کو برقرار رکھااور جو واپس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی'اور کسانوں پرخراج مقرر کیا نے اوران پربھی (خراج مقرر کیا) جولوٹ آئے تھے اور (مسلمانوں کی ) ذمہ داری میں آگئے تھے۔ کسر کی کی اراضی :

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق بخاشُّهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم 🖈 حصداول

نا قابل تقسيم:

مسلمانوں نے ان اراضی کوتشیم نہیں کیا کیونکہ ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی ان میں جنگل دلدل زمین 'آتش کدے اور کسریٰ کی مسلمانوں نے ان اراضی کوتشیم نہیں گیا کیونکہ ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی جومقتول ہو گئے تھے یا جوان کے رشتہ دار تھے چنانچہ جب بھی حکام ان کی تقسیم کے بارے میں دریافت کرتے تھے تو جمہور مسلمان تقسیم کرنے سے انکار کردیتے تھے لبذا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا تھاوہ کہتے تھے اگر فتنہ فیساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تقسیم کردیتے۔

ماہان روایت کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق میں سے کوئی بھی باہمی عبد نامے پر قائم نہیں رہا ہرایک نے عہد شکنی کی بجزان چند دیہا تیوں کے جن پر ہزور شمشیر قبضہ کیا گیا تھا جب انہیں واپس آنے کی دعوت دی گئی تھی تو ان پر جزیہ عائد ہوگیا تھا اور وہ ذمی بن گئے تھے البتہ کسریٰ کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کی اراضی جو طوان اور عراق کے درمیان تھی وہ خالص سرکاری زمینیں تھیں۔ حضرت عمر دوائٹی سواد عراق کے دیہاتی علاقے برقابض ہوگئے تھے۔

#### سركاري زمينين:

ہان کی دوسری روایت ہے کہ سلمانوں نے حضرت عمر بڑاٹٹنا سے کسری کی سرکاری زمینوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر بڑاٹٹنا نے انہیں میتجریر کمیا:

''وہ فالص سرکاری زمینیں' جواللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے چار جھے فوج میں تقسیم کر دواوراس کا پانچواں حصہ میرے پاس رہے گااورا گروہ وہاں سکونت اختیار کرنا چاہیں توجو وہاں قیام کرے گاای کی زمین ہوگ''۔

جب مسلمانوں کواس بات کا اختیار دیا گیا تو ان کی سیرائے ہوئی کہ وہ بلادعجم میں منتشر ہوکر نہ رہ جا کیں لہذا انہوں نے اسے انہی کے لیے برقر اررکھاوہ جس پر رضا مند ہوتے تھے اس کو حاکم بناتے تھے بھر ہرسال (اس کی پیداوار) تقسیم کر لیتے تھے وہ اس کو حاکم بناتے تھے جس پر وہ خوشی اور رضا مندی سے متفق ہوتے تھے وہ امراء ہی پر متفق ہوتے تھے ان کی سے حالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفہ کی طرف متفل ہوئے تو اس وقت بھی ان کا یہی طریقہ رہا۔

ابوطیبه کی روایت ہے کہ حضرت عمر مناتین نے بیتحریر فرمایا:

'' تم اپنا مال غنیمت حاصل کرلو کیونکه اگرتم نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور دیر ہوگئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا میں نے اپنے فرائض ادا کرویے ہیں اے اللہ! تو اس بات پر گواہ ہے''۔

#### كسانول كفرائض:

کسانوں کا بید کام تھا کہ وہ راستوں' بلوں' بازاروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو راستہ بتا ئیں اور حسب حیثیت اپنے ہاتھ سے جزییادا کریں' بڑے زمینداروں کے لیے بھی بیضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزییادا کریں اور تعمیر کا کام برقر ارر کھیں۔ان تمام لوگوں کے لیے بیضروری تھا کہ وہ راستہ بتلائیں اور مہاجرین کے مسافروں کی ضیافت کریں۔ فاتحین کی ضافت خاص میراث ہوگئ تھی۔

جلولاء کی فتح ماہ ذوالقعدہ الصحیمیں ہوئی مدائن کی فتح اور جلولاء کی فتح کے درمیان نومسینے کا فرق ہے۔

#### ذميوں كاشلح نامه:

تمام رادیوں کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عمر بھائتنا نے ذمیوں کے لیے جوسلی نامدیکھوایا تھا اس میں بید (مضمون شامل) تھا: ''اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن سے مل گئے تو ان کی ذمہ داری جاتی رہے گی اورا گرانہوں نے کسی مسلمان کو قید کر لیا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر انہوں نے کسی مسلمان سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا جائے گا'تا ہم حضرت عمر بھائٹن (عام حالات میں) ان کی حفاظت کریں گے تا ہم وہ شکروں کی زیادتی سے بری الذمہ ہے''۔

#### اہل رے کا صفایا:

ماہان کی روایت ہے کہ جنگ جلولاء میں اہل فارس میں سب سے زیادہ بدنصیب رے کے باشندے تھےوہ اس جنگ میں اہل فارس کے سب سے زیادہ حامی ٹھے۔ گر جنگ جلولاء میں ان سب کا صفایا ہو گیا۔

#### سوا دعراق کی اراضی:

جنگ جلولاء کے (مسلمان) سپاہی جب مدائن واپس آئے تو وہ اپنی جا گیروں میں مقیم ہو گئے اور تمام اہل سوادان کے ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے بجز اس علاقے کے جوشاہان فارس اور ان کے ساتھیوں کی مخصوص ملکیت میں تھا (ان پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا)

بر ابل فارس کوحضرت عمر پڑھاتا۔ کی رائے کاعلم ہوا تو وہ کہنے لگے:'' ہم بھی اس چیز پر رضا مند ہیں جس پروہ رضا مند ہیں''۔

ابراہیم بن بزیداور حضرت معمی رئیتیہ فر ماتے ہیں'' حلوان اور قادسیہ کے درمیان کی اراضی کوخرید نا جائز نہیں ہےاور قادسیہ بھی مخصوص علاقہ ہےاور بیسب علاقہ اللہ کاعطا کر دہ مال غنیمت ہے۔

#### فروخت ممنوع:

مغیرہ بن شبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے سوادعراق کی دریائے فرات کے کنارے پر مخصوص زمین (صافیہ )خرید لی اور حضرت عمر بڑاٹٹنے کے پاس آ کرانہیں اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے اس خرید وفروخت کے معاطلے کومستر دکر دیا اوراس کو ناپیند فرمایا کیونکہ آپ نے ایسی اراضی کے فریدنے سے منع کررکھا ہے جوتشیم نہیں کی گئی ہو۔

#### ابل سوا د کا معامله:

محربن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے شعبی سے دریافت کیا' کیا سواد عراق ہز درشمشیر مفتوح ہوا ہے وہ کہنے گئے'ہاں اس کی تمام اراضی الیبی ہے البتہ چند قطعوں کے باشندوں نے مصالحت کی ہے اور بعض مغلوب ہوئے ہیں پھر میں نے دریافت کیا' کیا اہل سواد نے بھا گئے سے پیشتر ذمی بننے کا معاہدہ کیاتھا' انہوں نے فر مایانہیں البتہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی اور وہ خراج اداکر نے پر رضا مند ہو گئے اور ان سے خراج وصول کیا گیا تو وہ ذمی بن گئے۔

. حبیب بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں' اہل سواد نے پہلے معاہدہ نہیں کیا البتہ بنوصلو با' اہل جیرہ' اہل کلواذی اور دریائے

تاریخ طبری جلدسوم : حصداول ۲۲ کافنت کی خلافت را شده+حضرت عمر فاروق بخاتینه کی خلافت

فرات کے دیباتوں نے معاہدہ کیاتھا پھرانہوں نے غداری کی ۔اس کے بعد جب وہ عبد شکنی کر چکے تھے انہیں ذمی بننے کی دعوت دِي گُن تھي۔

دتمن كا تعاقب:

سیف محمر طلحهٔ مهلب عمر داور معید کے واسطے ہے روایت کرتے ہیں که حضرت عمر بھائٹینہ نے حضرت معد رخاتینہ کو پیخط لکھا: ''اً گراللەتغالى تىمهىن جلولا ، مىن فتح عطا كرے تو قعقاع بن عمرو جائنى كودشن كے تعاقب ميں بھيجو يبال تك كه وہ حلوان پہنچ جائیں وہ مسلمانوں کے پشت ویناہ رہیں گےاورالقدتمہارے لیے تمہارے سوادعراق کومحفوظ رکھے گا''۔

جب اللَّد نے اہل جلولاء کوشکست دی تو حضرت ہاشم ہی گئی بن منتبہ جلولاء میں مقیم ہوئے اور حضرت قعقاع بن عمرور الثير وثمن کے تعاقب کے لیے مختلف قبائل کے شکر کو لے کر خانقین تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے کچھ قیدی گرفتار کیے اور جنگ کرنے والے ساہیوں کوتل کر دیا بلکہ مہران کوبھی مارڈ الاالبتہ خیرزان ہے کر بھاگ گیا۔

طرف روانه ہوااورحلوان میں اینے سواروں کوخسر وشنوم کی قیادت میں چھوڑ گیا۔

حضرت قعقاع بھائٹناس کے مقابلہ کے لیے روانہ ہوئے جب وہ حلوان سے ایک فرسخ پہلے قصر ثیرین میں پہنچے تو خسر وشنوم ان کے مقالبے کے لیے نگلا' اور حلوان کا بڑا زمیندار زینبی بھی آیا۔ حضرت قعقاع بڑاٹنڈ نے ان کا مقابلہ کیا جنگ میں زینبی مارا گیااس کے قتل کا عمیرہ بن طارق اور عبداللہ دونوں نے اپنادعویٰ پیش کیا تو ان دونوں کے درمیان اس کا ساز وسامان تقسیم کیا گیا۔ حلوان کی فتخ:

خسرو شنوم بھاگ گیا اورمسلمان حلوان پر غالب آ گئے حضرت قعقاع رہی گئیز نے وہاں چند قبیلوں کو بسایا اوران پر قباذ کو حاکم بنایا خود حضرت قعقاع مٹائٹنا بھی سرحد پر رہے اور وہاں کے باشندوں کو جزیہ دینے کی دعوت دیتے رہے تا آ نکہ وہ لوگ واپس آ گئے اورانہوں نے جزید ینا قبول کیا جب حضرت سعد رہائٹۂ کوفہ سے مدائن کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت قعقاع رہائٹۂ بھی وہاں چلے گئے اورسرحدیر قباذ کو جانشین بنایا جو دراصل خراسانی تھا۔



# فنتح تكريت

لا چے میں بماہ جمادی الا قرل سیف کی روایت کے مطابق تکریت فتح ہوا' حضرت سعد رہی گئیڈنے خط لکھا کہ اہل موصل انطاق کے پاس جمع ہور ہے ہیں اور وہ تکریت پہنچ گیا ہے اور وہاں اس نے خندق کھودی ہے تا کہ وہ اپنی سرز مین کی حفاظت کرے نیز اہل حلولاءمہران کے پاس جمع ہور ہے ہیں۔

حضرت عمر معالشة كاخط:

حضرت عمر بھائٹیننے جلولاء کے بارے میں خط لکھا جس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں تکریت اور اہل موصل کے اجتماع کے بارے میں انہوں نے بیلکھا:

''تم عبداللہ بن اہمقم کوانطاق کے مقابلے کے لیے بھیجواوران کے ہراول دیتے پر ربعی بن افسکل عزی کومقرر کرواوراس کے میمنہ پر حارث بن حسان ذبلی کواوراس کے میسرہ پر فرات بن حیان عجل کواوراس کے بچھلے ھے پر ہانی بن قیس کواور گھوڑ سواروں پرعرطبہ بن ہر ثمہ کومقرر کرو''۔

#### تكريت كامحاصره:

حضرت عبداللہ بن ہمعتم پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوئے اور تکریت کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ انطاق کے پاس (اس کے مقابلے کے لیے) پہنچ گئے اس کے ساتھ روی فوج اور قبائل تغلب زیاد نمر اور شہارجہ کے افراد تھے انہوں نے خندق کھودر کھی تھی حضرت عبداللہ نے ان کا چالیس دنوں تک محاصرہ کیا اور چوہیس دفعہ تملہ کیا یہ لوگ اہل جلولاء سے کم شوکت والے اور زیادہ جلد باز تھے عبداللہ بن ہتم عربوں کو (جورومی لشکر میں تھے ) اپنی طرف کرتے تھے۔ تا کہ وہ رومیوں کے خلاف ان کی مدد کریں لہٰذاوہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔

#### روميوں كا فرار :

جب رومیوں نے بید یکھا کہ جب بھی وہ باہر نگلتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہرمقابلہ پرشکست کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام کوچھوڑ دیا اورا پناسامان کشتیوں میں لے گئے۔

# عرب قبائل كا قبول اسلام:

قبائل تغلب زیاداورنمر کے جاسوس عبداللہ بن معتم کو عام خبریں پہنچاتے تھے انہوں نے عربوں کے لیے سلح کا مطالبہ کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان کی ہے حضرت عبداللہ رہائٹھ نے یہ پیغام دیا''اگرتم سچے ہوتو گواہی دو کہ اللہ کے سوااور کوئی معبودنہیں ہے اور محمد (مکٹھ) اللہ کے رسول ہیں اور جوا حکام وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان کا اقر ارکر واور پھر ہمیں اپنی رائے ہے مطلع کرؤ'۔ اور گھٹھ کے اور ان (قبائل) کومسلمان بنا کرلائے پھر انہیں اپنے مقامات پرلوٹا دیا گیا اور ان سے کہا گیا۔

تاريخ طبري جلدسوم: حصداول المري جلدسوم: حصرت عمر فاروق رمخاتُن كي خلافت

مسلمانوں کی امداد:

جبتم ہماری تکبیر سنونو سمجھ لوکہ ہم اپنے قریب کے دروازوں تک پہنچ گئے میں تا کہ ہم وہاں سے داخل ہوں تم بھی ان درواز وں تک پہنچ جاؤ جو دریائے دجلہ کے قریب میں پھرنعرہ تکبیر بلند کرواور جو ملے اسے مار ڈالو۔

ا ہم جنگی حال :

سیان کروہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے موافقت کی عبداللہ اور مسلمان اپنے قریبی جھے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے نعز ہ تکبیر بلند کیا تغلب زیاداور نمر کے قبائل نے بھی نعز ہ تکبیر کہا اور انہوں نے دروازوں پر قبضہ کر لیاد ثمن نے بیہ خیال کیا کہ مسلمان ان کے پیچھے ہے آگئے ہیں اور دریائے دجلہ کے قریب کے دروازوں میں سے داخل ہو گئے ہیں اس لیے وہ جلدی سے ان دروازوں کی طرف پہنچ جہاں مسلمان تھے لہذا مسلمانوں کی تلواریں ان کے سامنے تھیں اور عرب کے اس قبیلہ ربیعہ کی تلواریں جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے تھے ان کے پیچھے تھیں اس طرح اہل خندق میں سے کوئی نیج کرنہیں نکل سکا سوائے ان لوگوں کے جو تخلب ایا داور نمر کے قبائل میں سے مسلمان ہوگئے تھے۔

ابن افكل كالشكر:

حضرت عمر مخاتین نے حضرت سعد مخاتین کو ہدایت کی تھی کہ اگر دشمن کوشکست ہوجائے تو وہ عبداللہ بن معتم کو تھم دیں کہ وہ ابن افکل عزی کو حطین (وونوں قلعوں) کی طرف روانہ کریں چنانچہ انہوں نے ابن افکل کوجلدروانہ کردیا اور فرمایا: ''تم خیر ہے پہنچ جاؤان سے ساتھ انہوں نے تغلب ایا داور نمر کے قبائل کوجسی روانہ کیاان قبائل کے سردار مندرجہ ذیل حضرات تھے: او قبیلہ سعد بن جشم کے عتبہ بن الوعل ۲۔ والقرط سے ابود داعة بن الی کرب سم ابن الی ذی السنیة فقیل الکلاب ۵۔ ابن جیمر ایادی ۲۔ بشر بن الی حوط۔

قلعه برقضه.

سیسب ایک دوسرے کے معاون بن کر نکلے تھے اور خبر مشہور ہونے سے پہلے دونوں قلعوں کی طرف پہنچ گئے تھے قریب پہنچ کر انہوں نے عتبہ بن الوعل کوروانہ کیا پھر ذوالقر طاکواس کے بعد ابن ذی السننیة ، پھر ابن الحجیر کو بھیجا گیا (وہاں پہنچ کر) انہوں نے فتح غنیمت کی توقع کا اظہار کیا اور قلعوں کے دروازوں پر کھڑے ہو گئے اسنے میں حضرت ربعی ابن افکل کے ساتھ تیز گھوڑ سوار آئے اور قلعون میں گھس آئے بعد از اں اہل قلعصلے پر رضا مند ہو گئے۔

مصالحت:

حیات و جوکوئی صلح پررضا مند ہواوہ وہاں رہنے لگا اور جنبوں نے صلح کو قبول نہیں کیا وہ بھاگ گئے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے تو انہوں نے بھاگ جانے والے باشندوں کوآنے کی دی اور جووہاں مقیم تھے ان کے معاہدہ کی پابندی کی للبذا بھا گے ہوئے لوگ والیس آگئے اور جووہاں رہنے تھے وہ مطمئن ہوکرر نے لگے کیونکہ وہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور حفاظت میں آگئے تھے۔

مسلمانوں نے تکریت میں مال غنیمت کواس طرح تقسیم کیا کہ برسوار کو تین ہزار ملے اور بیادہ سپاہی کوایک ہزار ملے' پانچوال حصہ خرات بن حدن کے ہاتھ حضرت عمر بڑاٹٹو کوروانہ کیا گیا اور فنج کی خبر حارث ن حسان کے ہاتھ بھجوائی گئی۔ موصل کی جنگ کے سردارا بی بن افکل تھے۔خراج پرحضزت عرفجہ بن ہر ثمہ مقرر تھے۔

# فنخ ماسبزان

الم میں ماسندان بھی فتح ہوااس کے بارے میں سیف کی بیروایت ہے کہ جب حضرت ہاشم بن عتبہ جائٹی 'جلولاء سے مدائن کی طرف واپس آئے تو حضرت سعد بھائٹی کو بیاطلاع ملی کہ آفیا بن بن ہر مزان نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اورانہیں لے کرمیدائی علاقے میں آگیا ہے انہوں نے حضرت عمر بھائٹی کواس کی اطلاع لکھ کر بھیجی (اس کے جواب میں ) حضرت عمر بھائٹی نے کھا۔'ان کے مقابلے کے لیے ضرار بن الخطاب کی زیر قیادت ایک شکر بھیج دواوراس کے ہراول دستے پر ابن منہ یل اسدی کور کھواور اس کے دائیں بائیں بازو پرعبداللہ بن وہبراہی حلیف بحبلہ اور مضارب العجلی گومقرر کرو۔ آفرین کافیل:

حضرت ضرار بن الخطاب ، جوفتبیلہ مہارب بن فہر سے تعلق رکھتے تھے فوج لے کر روانہ ہوئے ابن الہذیل آگے بڑھے تاآ نکہ وہ ماسبذان کے میدانی علاقے میں گئے وہاں فریقین کا ہندف کے مقام پر مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی ۔مسلمانوں نے مشرکوں کا بہت جلد صفایا کردیا حضرت ضرار نے آذین کو تیجے سالم گرفتار کر کے اس کو قید کردیا جب اس کی فوج کوشکست ہوئی تو اس کی گردن اڑادی۔ گردن اڑادی۔

#### ماسبذان پر قبضه:

پھروہ تعاقب کرتے ہوئے سیروان تک پہنچ گئے اور ماسبذان پر برزورششیر قبضہ کرلیااس کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے حضرت ضرار نے انہیں بلوایا تو وہ واپس آ کروہاں رہنے گئے حضرت ضرار بھی و ہیں رہنے گئے تھے۔ جب حضرت سعد بھاٹھ مدائن ہے نتقل ہوئے تو انہیں بلوالیااور وہ کوفہ میں رہنے گئے تھے۔ ماسبذان برانہوں نے اپنا جانشین

جب حضرت سعد رہی تیز ہدائن ہے منتل ہوئے تو اہیں بلوالیا اور وہ لوفہ میں رہنے لگے تھے۔ ماسبز ان پرامہوں ہے اپنا جا سین ابن بنہ میل اسدی کومقرر کیا بیشہر کوفہ کاا یک سرحدی مقام ہےاوراس سال قرقیسا ء کا واقعہ ماور جب میں ہوا۔



# فتح قرقيساء

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت ہاشم مٹائٹۂ بن عتبہ جلولاء سے مدائن واپس آئے تو اہل جریرہ کی فوجیس اکٹھی ہوگئی تھیں انہوں نے ہرقل کواہل حمص کےخلاف امداد دی اور ایک لشکر اہل ہیئت کی طرف بھیجا۔

# حضرت عمر رضافتهٔ کی مدایات:

حضرت سعد بھائٹنا نے ان واقعات کی اطلاع حضرت عمر بھائٹنا کے پاس بھیجی۔حضرت عمر بھائٹنا نے بیتح ریم مایا''تم ان ک طرف عمر بن ما لک کی زیر قیادت ایک کشکر بھیجو۔اس کے ہراول دیتے پر حارث بن بیزید عامر ئی کومقرر کر واوراس کے دائیں بائیں باز وُوں پر ربعی بن عامراور ما لک بن حبیب کومقرر کرو''۔

#### احا نگ حمله:

چنانچہ حضرت عمر بن مالک بھائٹی اپنے لشکر کو لے کر ہیت کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث بن یزید بھی ہیت پہنچ گئے تھے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف خندق کھود کی تھی۔ جب حضرت عمر بن مالک ہٹائٹی نے پوچھا کہ دشمن نے خندق کے ذریعہ اپنی حفاظت کر لی ہے اور اس میں پناہ حاصل کی ہے تو انہوں نے محاصرہ کو طویل سمجھتے ہوئے جیموں کو اپنی حالت پر چھوڑ ااور محاصرہ کرنے کے لیے حارث بن پر یدکوا پنا جانشین بنایا اور نصف فوج لے کر قریساء کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اچا نک پہنچ کر قریساء پر بر ورشمشیر قبضہ کرلیا۔ آخر کا روہاں کے باشندے جزیدا داکر نے پر رضامند ہوگئے۔

#### اہل ہیت سےمصالحت:

انہوں نے حارث بن پزیدکوتحریر کیا''اگردشن (جزییا داکرنے پر)رضا مند ہوں توانہیں چھوڑ دوور نہ درواز وں کے قریب ان کی خندق کے مقابلے پرایک خندق کھودلو(اورو ہیں جے رہو) تا آ نکہ میں کوئی مزید فیصلہ کرسکوں۔

(اس کے جواب میں) وہ (جزیہادا کرنے پر)رضا مند ہو گئے اس کے بعدان کالشکر حضرت عمر بن ما لک ہما گئے۔ شامل ہو گیااوراہل مجمم اپنے ملک کی طرف چلے گئے۔

#### متفرق واقعات:

اسسال حفزت عمر منافقة نے ابو مجن ثقفی منافقة کو باضع کی طرف جلاوطن کردیا ای سال حفزت عبدالله بن عمر من اینانے صفیہ بنت عبید سے نکاح کیا (جومختار ثقفی کی ہمشیرہ تھیں ) اس سال حضرت ماریہ منٹ پید سے نکاح کیا (جومختار ثقفی کی ہمشیرہ تھیں ) اس سال حضرت ماریہ بنٹ عبیں ہے اور (ماہ وفات ) محرم ہے۔ شمیں ۔ فوت ہوئیں حضرت عمر مخافقۂ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ان کا مزار بقیع میں ہے اور (ماہ وفات ) محرم ہے۔ سن ہجری کا اجراء: خلافت راشده+حضرتعمر فاروق بِمَاتِيَّة كي خلافت

اسی سال ماہ ربیج الا وّل میں حضرت عمر بھاٹھتانے ( سن ہجری کی ) تاریخ مقرر کی ۔حضرت ابن المسیب بھاٹھتا فر ماتے میں کیہ حضرت عمر بھی تین نے حضرت علی بن ابی طالب ? اشیم کے مشورہ ہے اپنے عبد خلافت کے ڈھائی سال بعد ( سن ججری کی ) تاریخ مقرر ک اور لا احاکھا۔

حضرت سعیدین المسیب بھاٹھۃ فرماتے ہیں ۔حضرت ممرین الخطاب بھاٹھ نے لوگوں کوجمع کیااوران ہے یو چھا:'' کون ہے ون ہے ہم ( تاریخ ) لکھنے کا آغاز کریں''۔حضرت علی معاشۃ نے فر مایا''اس دن سے جب که رسول الله سوئیل نے ہجرت فر مائی تھی اور شرک کی زمین کوجھوڑ اتھالہذا حضرت عمر رٹاٹٹھنانے ایساہی کیا۔

حضرت ابن عباس بیست فرماتے ہیں'' تاریخ اس سے شروع ہوئی جب کہ رسول اللہ سیتی مدینہ منورہ تشریف لائے اسی سال(حفزت)عبداللّٰدين زبير مِحالِثُهُ بيدا ہوئے تھے۔

## اس سال کا تجج:

اس سال بھی حضرت عمر رہائٹھئانے لوگوں کے ساتھ حج ادا فر مایا اور مدینہ میں اپنا جانشین بقول راقدی (حضرت) زید بن ثابت مِنْ اللَّهُ كُومِقْرِ ركبا\_

## عہد فاروقی کے حکام:

اس سال حضرت عمر بھائٹنڈ کے حکام یہ تنھے۔ مکہ معظمہ میں حضرت عمّاب بن اسید طائف کے حاکم حضرت عثمان بن الی العاص تھے یمن کے لیالی بن امیہ تھے بمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت علاء بن حضر می رہائٹیڈ تھے عمان کے حضرت حذیفہ بن محصن رہائٹیڈ تھے تمام شام کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہی گئنہ تھے کوف کے حاکم حضرت سعد بن الی وقاص مٹی ٹنڈ تھے ۔ کوفہ کے قاضی ابوقر و تھے بصر ہ اوراس کے علاقے کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹاٹٹۂ تھے موسل کی جنگ کے سر دار حضرت ربعی بن الافسکل تھے اس کے خراج کے نگران عرفجه بن ہرثمہ تھے۔

بعض پیر کہتے ہیں کہموصل کی جنگ وخراج دونوں کے نگران حضرت عتبہ بن فرقذ تھے۔ا یک روایت کے مطابق ان سب کے نگران حضرت عبداللہ بن معتم رہائٹیا تھے۔ جزیر ہ کے جا کم حضرت عباض بن غنم اشعری تھے۔



۵۲

بائب

# <u>کاھ کے واقعات</u>

## كوفه كي تعمير:

جب جلولاء اورحلوان پر (مسلمانوں کا) قبضہ ہوگیا تو حضرت قعقاع بن عمر و بڑا ٹیڈ اپنے ساتھوں کے ساتھ حلوان میں مقیم ہوگئے (ای اثناء میں ) تکریت اور دونوں قلعے (حطبنین ) بھی فتح ہوئے وہاں عبداللہ بن معتم بڑا ٹیڈ اور ابن الافکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں قلعوں میں مقیم ہوئے اس کے بعدان لوگوں کے وفو دحضرت عمر بڑا ٹیڈ کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے ان وفو دکود یکھا تو فرمانے گئے۔

تمہاری وضع قطع (اورصحت) و لیی نہیں ہے جیسی شروع میں تھی میرے پاس دوسرے وفو د آئے تھے ان کی حالت تو اس طرح تھی جیسی شروع میں تھی جیسی شروع میں تھی گرتم میں کیوں تبدیلی ہوگئی ہے وہ بولے''اس علاقے کی آب وہوانا موافق ہے'' لہٰذا آپ نے ان کی ضروریات برغور وفکر کر کے انہیں جلد بھیج دیا۔ان وفو دمیں مندرجہ ذیل (معزز حضرات) شامل تھے۔

ا عبدالله بن معتم ۲ منته بن الوعل ۳ مذو والقرط رئي ابن ذي السنينية ۴ ما بن الحجير ۵ مبشر انہوں نے قبيله تغلب کے بارے میں حضرت عمر مٹائٹر سے معاہد ہ کرنا چاہا تو آپ نے ان کے لیے بید معاہد ہ لکھا۔

#### قبيله تغلب كامعابده:

اس قبیلہ تغلب میں ہے جو کوئی اسلام قبول کرے گا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق وفرائض حاصل ہوں گے اور جواسلام سے انکار کر ہے تو اس پر جزید عائد ہوگا وہ لوگ کہنے گئے''اس صورت میں بیلوگ بھاگ جائیں گے اور الگ ہوکراہل عجم ہوجائیں گے۔ لہذا آپ''بہترین صبدقہ کا کھنم ویجے''آپ نے فرمایا ان پر جزیہ ہی مقرر ہوگا وہ بولے''آپ ان پر جزیہ کو مسلمانوں کے صدقہ کے برابر مقرر کر دیں''آپ اس پر رضا مند ہوگئے بشرطیکہ وہ مسلمان والدین کے لڑے کو (بجز) عیسائی نہ بنائیں۔وہ بولے''ہم اس بات پر رضا مند ہیں''۔

(اس معاہدہ کے بعد) قبیلہ تغلب اوران کے فرماں بردار قبیلہ ایا دونمیر کے افراد حضرت سعد کے پاس مدائن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اورانہی کے ساتھ بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے ان میں سے بعض افرادا پنے شہروں میں رہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ان کے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔

#### ناخوش گوارآ ب و مواکی شکایت:

-حضرت شعبی رائیجہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ہوائیڈ نے حضرت عمر ہوائیڈ کو یہ لکھا تھا' عربوں کے پیٹ نرم ہو گئے ہیں اور ان کے باز و بلکے ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں ۔حضرت حذیفہ بٹاٹھنزاس زیانے میں حضرت سعد رفائقۂ کے ساتھ تھے۔

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھل شنائے حضرت سعد بھل شنا کو لکھا۔'' مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے عربوں کا رنگ اور جسمانی حالت تبدیل ہوگئی ہے''۔انہوں نے لکھا مدائن اور دریائے دجلہ کی ناخوش گوار آ ب وہوا کی وجہ سے (ان کی حالت میں تبدیلی آئی حالت تبدیل ہوگئی ہے) حضرت عمر بھا شنے نے دوبارہ یہ تحریفر مایا۔''عربوں کو بھی وہی علاقہ موافق آتا ہے۔ جوان کے اونتوں کے موافق ہو۔اس لیے تم (حضرت) سلمان رہی گئی اور حضرت حذیفہ رہی گئی کو اچھے مقام کی تلاش میں بھیجو' یہ دونوں جو شکر کے عمدہ رہنما تھے وہ دونوں ایسا خشک علاقہ دریافت کریں جس کے اور میر ہے درمیان نہ کوئی سمندراور دریا اور نہ کوئی بل ہو۔'' چونکہ فوج کے ہرکام کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی خص مقرر ہوتا ہے اس لیے حضرت سعد رہی شنگ نے حضرت حذیفہ بھی شنگ اور سلمان رہی شنگ کو (اس کام کے لیے ) جھجا۔''

کوفی نہ کوئی حمل مقام:

ر حضرت ) سلمان رہی تھی وہاں سے روانہ ہو کرانبار آئے وہ فرات کے مغربی علاقے میں گھو ہے انہیں کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آئکہ وہ کوفہ آئے۔

حضرت حذیفہ رہائیں دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں پھرتے رہے انہیں بھی کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آنکہ وہ کوفیہ آئے کوفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سرخ ریت اور سنگ ریزے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں جب وہ دونوں وہاں پنچے تو وہاں یہ تین خانقا ہیں تھیں ۔

ا ورحرقه ۲ ورام عرو سو ورسلسلة

#### وعائے خیر:

دونوں کو بیمقام بہت پہند آیا اس لیے دونوں نے اتر کروہاں نماز پڑھی اور بیدعاما نگی اے اللہ جو آسان اور اس کی چیزوں کا پروردگار ہے جس پروہ سابی گئن ہے۔ نیزوہ زمین کا اور ان چیزوں کا پروردگار ہے جن کووہ زمین اٹھائے ہوئے ہے وہ ہوا'ستاروں' سمندروں'شیطانوں اور ان کی گمراہ کن چیزوں کا بھی خداہے اے اللہ! تو ہماری اس کوفہ کی زمین میں برکت عطافر مااور اس کو پائیدار منزل بنا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد کو اس کے بارے میں لکھا۔

شهرمدائن کی خرانی:

حصین ابن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں جب جنگ جلولاء میں دشمن کوشکست ہوئی تو حضرت سعد ہوٹائٹۂ مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے جب عمار ہوٹائٹۂ آئے تو وہ مسلمانوں کو لے کرمدائن کی طرف آئے تو اسے انہوں نے ناموافق پایا حضرت عمار ہوٹائٹۂ نے دریافت کیا:

'' کیا بی( زمین )اونٹوں کے لیےموافق ہے؟''لوگوں نے کہا' دنہیں یہاں مچھر ہیں''اس پروہ بولے'' حضرت عمر جمالتھٰ۔ فرماتے ہیں کہ عربوں کووہ زمین موافق نہیں ہے جواونٹوں کےموافق نہیں آتی ہے''۔

اس کے بعد حضرت عمار مخاتفۂ کو لے کر نکلے یہاں تک کہوہ کوفیہ آئے پسر بن ثور کی روایت ہے کہ سلمانوں نے مدائن کو

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول

ناموافق پایاوہ وہاں کافی عرصے تک رہے تھے انہیں گر دوغباراور کھیوں نے بہت تنگ کیا تو حضرت سعد ہٹائٹینہ کولکھا گیا کہ وہ کسی عمد ہ مقام کو تلاش کرنے کے لیے ماہرافراد بھیجیں جوخشک مقام تلاش کریں کیونکہ عربوں کو بھی وہی مقامات پہند آتے ہیں جواونٹوں اور مویشیوں کےموافق ہوں چنانچہ انہوں نے کوفہ کو تلاش کرلیا۔

والیسی کاهکم:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان ہوائٹیۃ اور حضرت حذیفہ ہوائٹیۃ ' حضرت سعد ہوائٹیۃ کے پاس آئے اورانہیں کوفیہ کے مقام سے مطلع کیا۔ اس عرصے میں حضرت عمر ہوائٹیۃ کا نامہ مبارک بھی پہنچے گیا تھا تو حضرت سعد ہوائٹیۃ نے ( حضرت ) قعقاع بن عمر و مواٹٹیۃ کوکھا:

> تم جلولاء کےلوگوں پر قباذ کوا بنا جانشین بناؤاورا پنے ساتھیوں کو لےکرمیرے پاس آ جاؤ''۔ انہوں نے ابیاہی کیااورا پیےلشکر کےساتھ حضرت سعد بن الی وقاص بھائٹیئ کے یاس آ گئے۔

حضرت سعد رہنا تینئے نے عبداللہ بن الہتم رہا تینئے کہ بھی بیاکھا کہ وہ مسلم بن عبداللہ کو جو جنگ قا دسیہ میں اسیر ہو گئے نہے موصل میں اپنا جانشین بنا کران کے پاس چلے آئیں اور اپنے ساتھ اساور ہ اور دوسرے ساتھیوں کو لیتے آئیں انہوں نے حضرت سعد رہنا تینئے کی مدایت پڑعمل کیا اور وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رہنا تینئے کے پاس آگئے ۔ان کے ساتھ ان کی فوج بھی تھی ۔

#### كوفيه مين قيام:

اب حضرت سعد ہی تی نے مسلمانوں کے ساتھ مدائن ہے کوچ کیا اور محرم کی سترہ تاریخ کاھ میں کوفیہ کے مقام پرلشکر آرا ہوئے کوفیہ فتح مدائن کے ایک سال اور دو مہینے کے بعد بسایا گیا تھا۔ یعنی حضرت عمر بٹی لٹیز کی خلافت کے تین سال اور آٹھ مہینے کے بعد کوفیہ آباد ہوا بیر حضرت عمر بٹی لٹیز کی خلافت کے چوتھے سال کاھ میں تاریخ ندکور میں بسایا گیا۔

مسلمانوں کو کوچ کرنے سے پہلے مدائن ہی میں وظا ئف مل گئے تھے بھرسیر میں انہیں عطیات ۱۱ھ کے ماہ محرم میں ملے تھے۔ بھرہ میں مسلمانوں کی منتقلی تین قسطوں میں مکمل ہوئی انہوں نے بھی ماہ کاھ میں کوچ کیا تھا اور ایک ہی مہینے میں ان کی باقی ماندہ فوج منتقلی ہوگئ تھی۔

#### روایات میں اختلاف:

واقدی قاسم ابن معن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کوفہ میں <u>کا چے</u> کے آخر میں آباد ہوئے ابوالا قاد کے حوالے سے دہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان <u>اسے ک</u> آغاز میں کوفہ آئے۔

#### اہل فوج کومراعات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بڑگٹئا نے سعد بن مالک اور عتبہ بن غزوان کو بیتح ریر فرمایا کہ وہ دونوں ہرموسم بہار میں مسلمانوں کوخوش گوار مقام پر لے جایا کریں اور ہرسال کے موسم بہار میں ان کی مدد کیا کریں اور ہرسال محرم کے مہینے میں انہیں عطیات دیں اور ہرسال غلہ کی فصل آنے پرانہیں مال غنیمت کا حصہ دیا کریں اس طرح مسلمانوں نے کوفہ آنے سے پیشتر دو دفعہ عطیات وصول کیے ہتھے۔

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق رخاتیُّه کی خلافت

حضرت عمر مغالثَة؛ كواطلاع:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

مفروراسدی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن الی وقاص کوفیہ میں آئے توانہوں نے حضرت عمر پڑھٹھ، کو پیچر برفر مایا: '' میں حیرہ اور فرات کے درمیان ایک خشک مقام کوفیہ میں فروکش ہو گیا ہوں میں نے مدائن کے مسلمانوں کواختیار دیا ہے کہ جووہاں رہنا پیند کرے میں اسے وہاں جھوڑ دوں گااس طرح وہ فوجی جو کی بن جائے گی''۔

چنانچے کی قبیلوں کے لوگ و ہاں رہ گئے جن میں اکثریت قبیلی عبس کی تھی ۔

# مكانات كى تقمير:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل کوفہ نے کوفہ میں بود و ہاش اختیار کی اور اہل بصر ہ بھی اینے نئے مقام پررہنے لگے تو اس وقت ان کے حواس درست ہوئے اور ان کی زائل شدہ طاقت بحال ہوئی پھراہل کوفیہ اور اہل بھر ہ دونوں نے سرکنڈوں کے کیے مكانات تعمير كرنے كى اجازت طلب كى حضرت عمر بھائنىنا نے فرمایا:

' ' فوجی خصے تمہاری جنگی ضروریات اور عسکری روح برقر ارر کھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں تا ہم میں تمہاری مخالفت کرنا بھی پیندنہیں کرتا ہوں جو جا ہو کرو''۔

لہذا دونوں شہروالوں نے بانسوں اور سر کنڈوں سے مکانات تغمیر کرلیے۔

#### یخته مکانات کی اجازت:

پھر ( اتفاق سے ) دونوںشہروں یعنی کوفہاور بھر ہ میں آ گ لگ ٹی بالخصوص کوفیہ میں بہت سخت آ گ گلی اس میں اسی مکان جل گئے بیرحاد نثہ ماہ شوال میں ہوا تھالوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تو حضرت سعد بن ابی و قاص مٹائٹیز نے چندا فراد کوحضرت عمر مٹائٹیز کے پاس جیجا تا کہوہ انیوں سے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کریں چنانچیوہ اوگ آتش زدگی کی اطلاع دینے اوراس کے نقصانات کا حال بتانے کے لیے پینچ حضرت عمر والٹی نے فرمایا:

'' تم ایسا کر سکتے ہومگرتم میں سے کوئی تین گھروں سے زیادہ نہ بنائے تم کمبی عمارتیں نہ بناؤا گرتم مسنون طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری سلطنت باتی رہے گی''۔

وہ لوگ بیتکم لے کرکے کوفہ آ گئے۔

# تغمير ميںاعتدال:

حضرت عمر رہن کٹنز نے حضرت عتبہ رہن کٹنز ( حاکم بھرہ ) اور اہل بھرہ کوبھی اس قشم کا حکم دیا تھا اہل کوفیہ کو بسانے کا کام ابو ہباج بن ما لک کے سپر دتھا اور اہل بھیرہ کو بسانے کا کام ابوالجر باءعاصم بن الدلف کے سپر دتھا حضرت عمر مخاتیجیز نے وفد اورمسلما نوں کو پیہ مدایت دی تھی کہوہ مناسب انداز ہ سے زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں لوگوں نے کہاانداز ہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تیج انداز ہیہ ہے کہ وہ تہمیں فضول خرجی کے قریب نہ لے جائے اور نہمہیں اعتدال سے باہر ذکا لے۔

# سر کیں اور گلیاں:

سیف کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کا کوفیہ کی تعمیر پر ا تفاق ہو گیا تو حضرت سعد بٹی ٹیئز نے ابوالہیاج کو بلا بھیجا اور

۵۲

انہیں حضرت عمر پٹاٹٹو کی ان تحریری ہدایات ہے مطلع کیا کہ سڑکیں چالیس گزگی ہوں اور اس سے کم در جے کی تمیں گزگی ہوں اور کم از کم بیں گزچوڑی ہوں گلیاں سات گزگی ہوں اس ہے کم تر نہ ہوں بنوضبہ کے قطعات کے علاوہ عام قطعات ساٹھ گز کے ہوں ۔

#### كوفيه كي مسجد:

اس کے بعد اہل رائے اندازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے جب وہ کسی بات پر متفق ہوتے تو ابوالہیاج اس کے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ کوفہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سنگ بنیا در کھا گیا وہ مبحد تھی اور جب تغییر کا ارادہ کیا گیا تھا تو مبحد کی تغییر کی گئے۔ یہ بازار کے اندر تھی اس کے بعد ایک بہت بڑا تیرانداز جس کا نشانہ دور تک جا سکتا تھا در میان میں کھڑا ہو گیا اس نے دائیں طرف تیر پھینکا اور پھر بیتھے تر بھینکے اور بیتھے دیا گیا کہ ان دونوں تیروں کے آگے تھی مبد کے آگے تھی جائیں بعد از ان اس نے اپنے سامنے اور پیتھے تیر بھینکے اور بیتھی مبد کے آگے ایک دونوں تیروں کے آگے گیا کہ ان خوب کے اندر تھی مبد کے آگے ایک سائران تغییر کیا گیا وہ مربع شکل کی تھی کہ اس میں لوگوں کا از دہام نہ ہونے پائے خانہ کعبہ کی مسجد کے سوابا تی تمام مساجد اس نمونہ پر بنائی گئی تھیں۔ خانہ کعبہ کی مسجد کے احترام کی وجہ سے دیگر مساجد اس کی مسجد کے مثنا بنہیں بنائی گئی تھیں۔

معجد کا سائبان دوسوگز تھا اس کے ستون سنگ مرمر کے تھے جواریا نی بادشاہوں کے تھے اس کا اوپر کا حصدرومی گرجول کی طرف تھا صحن کے پاس ایک خندق کھودی گئی تھی تا کہ وہاں کوئی شخص ممارت نہتمبیر کر سکے۔

#### كوفه كالمحل:

#### مكانات كاتعين.

صحن کے قریب پانچ سڑکیں نکالی گئیں تھیں اور قبلہ رو جارگلیاں تھیں۔مشرقی حصہ میں تین گلیاں تھیں اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیاں تھیں صحن کی طرف قبیلہ سلیم وثقیف کو دوگلیوں میں آباد کیا گیا تھا اور قبیلہ ہمدان کوایک گلی میں بسایا گیا تھا قبیلہ بجبلہ کو دوسری گلی میں آباد کیا گیا تھا قبیلہ تیم اللات ان کے آخر میں تھا اس طرح آخر میں قبیلہ تغلب تھا۔

قبلہ روقبیلہ اسدا کے گلی پر آباد تھا قبیلہ اسداور قبیلہ نخع کے درمیان دوسراراستہ تھااور قبیلہ نخع اور قبیلہ کندہ کے درمیان دوسری گلی تھی ۔ کندہ اوراز د کے درمیان دوسراطریقہ تھا۔

صحن کے مشرقی جصے میں انصار اور قبیلہ مزینہ ایک گلی میں تھے۔ اور متیم ومحارب دوسری گلی میں تھے اسد اور عامر دوسرے رائے پر تھے۔مغربی محن بجالہ اور بحلہ ایک جبکہ تھے قبیلہ جدیلہ اور مخلوط قبائل دوسری گلی میں تھے۔مغربی محن بجالہ اور بحلہ ایک جبکہ تھے قبیلہ جدیلہ اور مخلوط الگ کو ہے میں تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جو محن کے قریب تھے۔ ہاتی لوگ ان کے درمیان اور ان کے پیچھے (آباد) ہوئے بیلوگ چوڑی سڑکوں پر آباد ہوئے ان کے مقابلہ میں کم چوڑی سڑکوں پر دوسر بےلوگ آباد ہوئے اس کے بعد گلیوں اورسڑکوں پر (مکانات کی تعمیر کا)سلسلہ چلٹار ما ۔ جو مذکورہ بالاسر کوں ہے کم چوڑے تھےان کے چھپےاور درمیان میں گھر آباد ہونے لگےاوران میں جنگی سپاہیوں کوآ . دکیا جاتار ہا۔

بولد ورہ ہا مر روں سے اپر روست کے لیے جدا گانہ مقامات محفوظ رکھے گئے تا کہ جب ان کا قافلہ آئے تو وہاں فروش ہوں تا ہم جب اوگ زیادہ آئے تو وہ اپنے محلے کو چپوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے اوگ زیادہ آئے تو وہ اپنے محلے کو چپوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے اور جن کے متعلقین کم ہوتے تھے ان کوان کے مناسب قیام پڑھیرایا جاتا تھا۔

۔ بہر حال صحن حضرت عمر ہوں تیز کے زمانے میں اس حالت میں رہا۔ قبائل اس کی طرف متوجہ میں بوتے تھے وہاں صرف متجداور کل تھا۔ مذہب

ایک دفعہ ایباً اتفاق ہوا کہ سی نے نقب لگا کربیت المال سے مال نکال لیا حضرت سعد مِنالِثَمَّا نے اس کے بارے میں حضرت عمر مِنالِثَمَّةُ کولکھاا ورانہیں گھر اور بیت المال کامحل وقوع بتایا حضرت عمر مِنالِثَمَّا نے تحر برفر مایا:

'' تم مسجد کواس طرح منتقل کرو کہ وہ گھر کے پہلو ہواور گھر قبلہ رو ہو کیونکہ مسجد رات دن آباد رہتی ہے اوران لوگوں کی بدولت بیت المال محفوظ رہے گا''۔

# مسجدول کی تغمیر:

لہذاانہوں نے مبجد کو تبدیل کیا اور اس کی عمارت تبدیل کرائی۔ ان کے ایک زمیندار نے جس کا نام روز بہ بن ہزرجمہر ہے
کہا' میں اسے بھی تغییر کر دوں گا اور آپ کامحل بھی تغییر کروں گا اور ان دونوں عمارت معلوم
ہوگی چنا نچاس نے کوفہ کے کل کواسی بنیا دیر قائم کیا بھر اس نے جیرہ کے گر دونواح کے ایک شاہی محل کے گھنڈر کی اینٹوں سے اس محل کو تغییر کرایا اس نے بیت المال کے سامنے سے مبجد کی تغییر شروع کرا کے اسے محل کے آخر تک دائیں طرف قبلد رو جاری رکھا پھراسے وائیں طرف سے لے جاکر صحن علی بن ابی طالب بھا تھے تن ختم کیا ہے تین اس کا قبلہ تھا بھراس کی توسیع کر کے مسجد کے قبلہ کو صحن کی طرف کر دیا اس کے دائیں طرف محل تھا۔

اس کی عمارت سنگ مرمر کے ان ستونوں پر قائم کی گئی جو سر کی گئے جو سر کی گئے جو سر کی ہے تھے اس کے دائمیں بائمیں بغلی حصنہیں تھے یہی تقمیر حضرت معاویہ رہی اٹنٹو کے عہد خلافت تک قائم رہی۔

مىجدى دوبارەتغمير:

کیا تواس نے دور جاہلیت کے دومعماروں کو ہوایا اور انہیں مجد کا مقام اور اس کی حالت سمجھائی اور بتایا کہ وہ اسے آسان تک بلند کرنا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کرسکتا ہوں' ایک معمار نے بجو کسر کی (شاہ ایران) کا معمارتھا' کہا'' میں صورت میں ممکن ہے جب کہ اہواز کے پہاڑوں میں سے ستون لائے جا کیں جن میں سوراخ کر کے سیسہ جمرا جائے اور لوئے کی سافییں بھی (ان ستونوں میں) مجری جا کیں بجری جا کیں بجری جا کیں بھران ستونوں کو تیں گران ستونوں کو تیں گران ستونوں کو تیں گر بلند کیا جائے اور ان پر جبھت ڈائی جائے اور (اس کے دونوں طرف) پہلومیں برآ مدے رکھے جا کیں اس صورت میں سیکارت زیادہ مشخکم و پائیدار ہوگی'۔ زیاد نے کہا' میں یہی چاہتا تھا مگر میری زبان سے میاد انہیں ہور ہاتھا''۔

#### محل کا درواز ہ:

حضرت سعد من تنتیز نے کل کا دروازہ بند کرادیا کیونکہ ان کے ساسنے بازارلگتا تھا اوراس کا شور وغو غانہیں بات کرنے نہیں دیتا تھا جب انہوں نے دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کیس جو انہوں نے نہیں کہی تھیں وہ کہتے تھے کہ (حضرت) سعد رہی تنتی کہتے ہیں" یہ آوازیں بند کرو' لوگ اس کو قصر سعد رہی تنتیز کے نام سے پکار تے تھے حضرت عمر رہی تنتیز کے کا نوں تک بعد مجھی ہے آوازیں بنچیں تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر کوفہ روانہ کیا اور فر مایا" تم وہاں جا کرمل کے دروازے کوجلا دواور اس کے بعد فوراً لوٹ لوٹ۔

#### دروازه جلانا:

چنانچہ وہ روانہ ہوئے کوفی آ کرانہوں نے ایندھن خریدا پھرمحل میں آ کراس کے دروازے کوجلا دیا (حضرت) سعد رہی تھی کو سارا حال بتایا گیا کہ مدینہ سے ایک قاصد (خلیفہ کی طرف سے ) صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے حضرت سعد رہی تھی نے ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آ دمی معلوم کرے کہ وہ کون ہے؟ (اس نے آ کر بتایا کہ) وہ محمد بین مسلمہ ہیں ۔حضرت سعد رہی تھی نے قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آئیں' مگرانہوں نے (آنے ہے )ا نکار کیااس پر حضرت سعد رہی تھی خودان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آئیں' مگرانہوں نے زادِراہ پیش کیا مگراس کو بھی قبول نہیں کیا اور حضرت عمر رہی تھی کا خط پیش کیا (جس کا مضمون سے ہے)

#### حضرت عمر معالثيَّة كاخط:

" بچھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک محل تغیر کرایا ہے جے آپ نے قلعہ بنالیا ہے اوراس کا نام قصر سعد ہے آپ نے اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے بیتمہارامحل نہیں ہے۔ ایک شروفساد کامحل ہے تم ایسے مقام پر رہو جو سرکاری خزانوں (بیت الاموال) کے قریب ہواور اسے بند کر دو ۔ تم اپنے گھر پر دروازہ ندر کھو کیونکہ اس کی وجہ سے عام مسلمان تمہارے پاس نہ آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے نہ آسکیں گے اوراس طرح تم ان کے حقوق ندادا کر سکو گے بیضروری ہے کہ مسلمان تمہاری مجلس میں آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے مل سکیں ''۔ حضرت سعد رہی گئی نے ان (محمد بن مسلمہ) کے سامنے تم کھا کرفر مایا کہ جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے وہ ان کا قول نہیں ہے۔ حضرت سعد رہی گئی ہریت:

محمد بن مسلمہ فوراً وہاں سے چلے گئے جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ تو ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا انہیں درختوں کی چھال

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول ۵۹ فاوت کی خلافت اشده+حضرت عمرفاروق بخاتیز کی خلافت

چبانی پڑئ جب وہ حضرت عمر مِحاشِّنہ کے پاس پنچے تو اُنہیں تمام حال سایا۔حضرت عمر مِحاشِّنہ نے فرمایا''تم نے (حضرت) سعد مِحاشِیّہ کا (زادراہ) کیوں قبول نہیں کیاوہ کہنے لگے''اگرآ پ کا پینشاء ہوتا تو آ پ مجھے اس کے بارے میں لکھ دیتے یادس کی اجازت ویتے'' اس برحضرت عمر دِحاشِّنہ نے فرمایا:

'' دانش مندانسان وہ ہے کہ جباہے کوئی اہم کام سپر دکیا جائے تو وہ قول وعمل میں دوراندیشی اختیار کرے' اس کے بعد انہوں نے حضرت سعدر پڑھٹنز کے حلفیہ قول کو دہرایا تو حضرت عمر پھاٹٹنز نے حضرت سعد پڑھٹنز کے قول کی تصدیق کی اور فرمایا'' وہ ان سب لوگوں سے زیادہ سیچے ہیں جنہوں نے مجھے مخالفانہ باتیں بتا کیں''۔

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جوکوئی مسجد میں بیٹھتا تھااسے وہاں سے باب الجسر نظر آتا تھا۔

#### روز بدبن بزرجم:

ابوکیرروایت کرتے ہیں کہروز ہہ بن بزرجم بن ساسان ہمدان کا رہنے والا تھا وہ کسی رومی سرحد پرتھا وہاں اس نے ہتھیار
استعال کیے اس پرایرانی حکام اس سے ڈرگئے تو وہ رومیوں کے ساتھ مل گیا وہاں بھی وہ مطمئن نہیں تھا تا آ نکہ وہ حضرت سعد رہ النی کے پاس پہنچا اور ان کے لیے کل اور مبحد تھیر کرائی پھراسے خط دے کر حضرت عمر رہ النی کے پاس بھیجا اور انہیں اس کے حالات سے آگاہ کیا وہاں وہ اسلام لا یا اور حضرت عمر رہ النی نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور عطیات دیا اور اس کے اگریاء (ساتھیوں) کے ساتھ اسے حضرت سعد رہ النی کی کی طرف واپس بھیج ویا جب وہ اس مقام پر پہنچا جسے قبرالعبادی کہا جاتا ہے تو وہ مرگیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور انتظار کرتے رہے کہ کچھلوگ وہاں سے گزریں اور وہ اس کی موت کی شہادت دیں چنا نچے چند خانہ بدوش وہاں سے گزریں اس فرح یہ متام قبرالعبادی کے نام سے موسوم ہوگیا۔

ابوكثير كهتيه بين:

''وہ میرے والدیھ''۔

# تقسيم ميں تبديلي:

سیف کی روایت ہے کہ قبائل کے دس حصوں کی تقسیم میں بہت خرابی پیدا ہور ہی تھی اس لیے حضرت سعد رفیاتھنانے حضرت عمر رفیاتھنا نے حضرت عمر رفیاتھنا کو اس کو درست کرنے کے بارے میں لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ خوداس میں تبدیلی کرلیں للبذا انہوں نے ماہرا نسا باور دانشوروں کو بلا بھیجا۔ جن میں سعید بن نمران اور مشعلہ بن فیم بھی شامل تھے۔ انہوں نے (قبائل کے ) سات جھے بنا دیے چنانچے قبیلہ کنا نہ اور ان کے خلفاء احامیش وغیرہ اور بنو عمرو بن قیس بن عیلان سات حصوں میں شامل ہو گئے اور قضاء بن غسان بن ہشام بجبلہ '

' تنعم' کندہ' حضرموت اور قبیلہ از دہمی ان سات میں شامل ہو گئے ندرجے' حمیر' حمدان اوران کے حلیف بھی ساتوں میں شامل ہو گئے تمیم اور باتی قبیلہ رباب اور ہوازن کا قبیلہ الگ سات کے مجموعہ میں شامل ہو گیا قبیلہ اسد' عطفان' محارب' نمر' ضبیعہ اور تغلب کا ایک گروہ ہو گیا۔ قبیلہ عیاد' عک 'عبدالقیس' اہل ہج' حمراء کا سات کا ایک الگ گروہ ہو گیا پیقسیم حضرت عثمانٌ ،عمرٌ ،علیٌ اور معاویدٌ کے زمانے تک برقر ارر ہی تا آئکہ ذیا و نے ان کو چار حصول میں تقسیم کیا۔

جدا گانهٔگران:

مددگار فوجوں میں سے ہرساٹھ مرداورساٹھ خواتین اور چالیس عیال کے نگران کوڈیڑھ بزار سے لے کرایک لا کھ دیے جاتے تھے کھراسی حساب سے (وظا کف کی تقسیم )تھی۔

عطيه بن حارث كهتے ہيں:

''میں نے ایک سونگران سردار (عریف) دیکھے''۔

ای طرح اہل بصرہ کے لیے بھی (یہی انتظام) تھا۔

مسلمانوں کے عطیات اور وظا کف قبائل کے امراءاورعلمبر داروں کودیے جاتے تھے وہ ان عطیات کوعر فاء (بہمخلہ ) نقیبوں اورامینوں (محصلوں ) کے سپر دکر دیتے تھے۔ جوانہیں لوگوں کے گھروں میں جاکرتقسیم کرتے تھے۔



# كوفه سے يہلے كى فتوحات

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کی فتو حات میں سواد' حلوان' ماسبذان اور قرقیساء کی فتو حات شامل ہیں اس طرح کوفہ کے سرحدی مقامات یہ چار ہیں (ان کے الگ یہ حکام تھے) اے حلوان کے حاکم قعقاع بن عمر و بڑا ٹیٹھ تھے۔ ۲۔ ماسبذان ضرار بن الحظاب النبری کی زیرنگرانی تھا۔ ۳۔ موسل عبداللہ بن المعتم کی زیر قیات تھا یہ حضرت سعد رہی ٹیٹھ نے کوفہ کا شہرآ باو کیا توان لوگوں کو جب حضرت سعد رہی ٹیٹھ نے کوفہ کا شہرآ باو کیا توان لوگوں کو بھی کوفہ بیں بلوالیا۔

(ان ندکورہ بالا) حضرات نے ان سرحدول پران لوگوں کو جانشین بنایا جوان کی حفاظت وانتظام کے فرائفل کو بخو بی انجام دے سکیں چنا نچہ قعقاع کا جانشین حلوان میں قباذ بن عبداللہ تھا اور موصل میں عبداللہ بن المعتم کے جانشین مسلم بن عبداللہ تھے۔اور ضرار کے جانشین رافع بن عبداللہ مقرر ہوئے اور عمر بن گھا تھا کہ قوم اساورہ میں ہے جس کسی کی انہیں ضرورت ہواس کی مدوحاصل کریں اور ان سے جزیدا ٹھادیں چنا نچیا نہوں نے ایسا ہی کیا۔

جب کوفیہ آباد ہو گیا اور لوگوں کو اجازت مل گئی کہ انہوں نے مدائن کے گھروں سے ان نے دروازے کوفیہ کی طرف منتقل کر لیے ادرانہیں اپنے تعمیر کردہ (گھروں) پرلگوالیا۔ یہی ان کی سرحدیں تھیں اوران کے قبضے میں اس وقت یہی علاقے تھے۔ کوفیہ کے سرحدی علاقے:

عامر کی روایت ہے کہ کوفیہ کے علاقے کی سرحدیں حلوان موصل 'ماسبزان اور قر قیساء تھے حضرت عمر بخاتین نے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا اور پیش قدمی کی اجازت نہیں دی تھی۔

حضرت سعد بن ما لک بھائتہ ابوہ قاص کوفہ کی تغییر کے بعد ساڑھے تین سال تک اس کے حاکم رہے اس سے پہلے وہ مدائن میں بھی امیر رہ چکے تھے۔ان کی عمل داری میں کوفہ ٔ حلوان 'موصل' ماسبذان اور قریسا ءشامل تھےان کی حدود بھرہ تک تھیں۔ بھر ہ کے حکام:

حضرت منتبہ بن غزوان بصرہ کے حاکم تھے وہ حضرت سعد بھاٹنڈ کے دورامارت میں فوت ہوئے تھے اس لیے حضرت عمر بھاٹنڈ نے ابوسبر ہ کو حضرت منتبہ بھاٹنڈ کی جگہ پر حاکم بنایا پھرا بوسبر ہ کو بصرہ کی امارت سے معزول کر کے حضرت مغیرہ بھاٹنڈ کو حاکم بسرہ مقرر کیا اس کے بعد حضرت مغیرہ بھاٹنڈ کو بھی معزول کر کے حضرت ابوموٹ اشعری بھاٹنڈ کو حاکم مقرر کیا۔



75

بابس

# رومیوں کے حملے

اسی سال رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہی تھنا وران کے مسلمان کشکر پر جوحمص میں تھا حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس کا واقعہ سیف کی روایت کے مطابق بیہ ہے کہ اہل روم نے اہل جزیرہ کواپنے ساتھ ملانے کے لیے خط و کتابت کرکے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ دونوں کشکر (حضرت) ابوعبیدہ جہائٹی اوران کے مسلمان کشکر پرحملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ لہذا حضرت ابوعبیداللہ رہی ٹھنے نے اپنے تمام فوجی دستوں کواپنے ساتھ ملالیا اور وہ تمام کشکر شرحمص کے بیرونی میدان میں صف آ راہو گیا۔

(حضرت) خالد بن الولید رُٹائٹ بھی ہنسرین ہے آگئے تھے جس طرح دیگر نوجی چھاؤنیوں کے امراء آگئے تھے حضرت ابوعبیدہ رُٹائٹنٹ نے ان سیہ سالا رول سے مشورہ طلب کیا کہ آیا وہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں یا امدادی فوج کے آنے تک قلعہ بند ہو جا کیں حضرت خالد رہی ٹیٹنٹ نے مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو جا کیں اور حضرت خالد رہی ٹیٹنٹ کے اس بارے میں لکھا جائے۔ حضرت ابوعبیدہ رہی ٹیٹنٹ نے ان سیہ سالا روں کا مشورہ قبول کرلیا اور حضرت خالد بن الولید رہی ٹیٹنٹ کے مشورہ کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عمر رہی ٹیٹنٹ کو تحریک کے جانہ ہوں کے خلاف روانہ ہوگئے ہیں۔ محفوظ کھوڑے:

حضرت عمر مٹائٹنٹ نے ہرشہر میں مقررہ تعداد میں مسلمانوں کی بس انداز کردہ رقم سے گھوڑے محفوظ کرر کھے تھے تا کہوہ نا گہانی حادثہ میں کام آئیں چنانچہ کوفیہ میں ایسے، حیار ہزار گھوڑے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر رہٹائٹنڈ کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سعد رہٹائٹنڈ کوکھا۔

#### حضرت عمر رضائفیٰ کے احکام:

تم لوگوں (اہل کوفہ) کو (حضرت) قعقاع بن عمر و رہائیڈ کے ساتھ تیار کرواور جب میرا بیہ خطتہ ہیں موصول ہوتو فوراً انہیں حمص روانہ کردو کیونکہ (حضرت) ابوعبیدہ رہائیڈ کا محاصرہ کرلیا گیا ہے اس لیے نہایت سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ اس طرف پیش قدی کرنی چاہیے ۔ تم سہیل بن عدی کو نشکر دے کر جزیرہ کی طرف روانہ کرو۔ وہ ورقہ بہنے جا کیں کیونکہ اہل جزیرہ ہی نے اہل روم کو اہل حمص کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور اہل قرقیساء ان کے آگے ہیں ۔عبداللہ بن عتبان کو صیبین کی طرف روانہ کر دو وہ ہاں بھی اہل قرقیساء ان کے آگے ہیں اس کے بعد بید دونوں (لشکر) حران اور رہا جا کیں ۔ تم ولید بن عتبہ کو جزیرہ کے عرب قبائل ربیعہ اور تنوخ پر روانہ کرو۔ اور عیاض بن عنم کو بھی روانہ کرو۔ اگر جنگ شروع ہوجائے تو ان سب فوج کوقیا دت میں نے عیاض بن عنم کو بھی روانہ کرو۔ اگر جنگ شروع ہوجائے تو ان سب فوج کوقیا دت میں نے عیاض بن عنم کے سپر دکی ہے۔

فو جي نقل وحر ڪت:

حضرت عیاض ہلاٹنڈان اہل عراق میں سے تھے جوحضرت خالدین الولید رہاٹٹیز کے ساتھ اہل شام ( کی اسلامی فوج ) کوامدا د

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول معاشمهٔ کی خلافت تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول معاشمهٔ کی خلافت

دینے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اہل قادسیہ کو امداد دینے کے لیے واپس اہل عراق کی فوج کے ساتھ آئے تھے وہ حضرت ابوعبیدہ پڑھٹنز کےممدومعاون تھے۔

چنانچید حفرت قعقاع بھائٹھ چار ہزارفوج لے کرای دن ٹمٹ روانہ ہو گئے تھے جس دن حضرت عمر رہائٹھ کا خط پہنچا۔ای طرح حضرت عیاض بن غنم ہٹائٹھ اور جزیرہ کے سپہ سالا ربھی خشکی اور دریائی راستے سے (جیسا موقع ہوا) روانہ ہو گئے۔ ہرسپہ سالا راسی طرف روانہ ہوا جہاں کااس کوتکم دیا گیا تھا (اس تھم کے مطابق) سہبل رقہ آئے۔

جھنرت عمر فاروق بھاٹنے خودبھی حصرت ابوعبیدہ ہٹائٹو کی امداد کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے آپ مص جانے کے لیےارا دے سے جابیہ کے مقام پرفروکش ہوئے۔

#### اہل جزیرہ کا فرار:

اہل جزیرہ جنہوں نے اہل جمص کے برخلاف اہل روم کی مدد کی تھی اورانہیں جنگ پرآ مادہ کیا تھا۔اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھے۔ جب انہیں اپنے ہم وطنوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ کوفہ ہے (مسلمانوں کی) فوجیس روانہ ہوگئی ہیں۔انہیں یہ معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ آیا وہ جزیرہ کی طرف آرہی ہیں یا حمص جارہی ہیں؟ بہر حال (یہ خبرین کر) وہ اپنے شہروں اور ہم وطنوں کے پاس چلے گئے اور اہل روم کواکیلا چھوڑ دیا۔

# مسلمانوں کی فتح:

جب حضرت ابوعبیدہ مولیٹنانے بیصورتِ حال دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلاطریقہ بدلنا چاہا اور مقابلہ کے لیے نکلنے کے بارے میں حضرت خالد مولیٹنا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کا مشورہ دیا (چنانچہوہ جنگ کے لیے نکلے) اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی (حضرت) قعقاع بن عمروہ ہاں اپنی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پہنچے۔

#### حضرت عمر رضافية كي آمد:

اس عرصے میں حضرت عمر رسی اللہ جاہیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے وہاں انہیں بذریعہ تحریر فتح کی اطلاع دی گئی اوریہ بھی اطلاع دی گئی کہ امدادی فوج فتح کے تین دن بعد پہنچی ۔ لہذا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے ۔ حضرت عمر رہا گئی نے ان کولکھا'' تم انہیں بھی (مال غنیمت میں) شریک کرو' آپ نے فرمایا'' اللہ اہل کوفہ کو جزائے خیر دے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دیگر شہروالوں کو امداد بھی بہم پہنچاتے ہیں''۔

### ابل كوفه كي امداد:

حضرت معمی رئیتیہ فرماتے ہیں'' حضرت ابوعبیدہ رہائیڈنا نے حضرت عمر رہائیڈنا سے امداد طلب کی کیونکہ اہل روم ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے اور عیسائیوں نے ان کی پیروی کی تھی اور انہوں نے محاصرہ کرلیا تھا حضرت عمر رہائیڈنا نے اہل کوفہ کو (امداد کے لیے) لکھا۔ چنانچہوہ چار ہزار کی فوج لے کرروانہ ہوئے۔ وہ حضرت ابوعبیدہ رہائیڈنا کے پاس فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پہنچاس لیے حضرت عمر رہائیڈنا کو ان کے بارے میں لکھا گیا جب کہ وہ خود جابیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے حضرت عمر رہائیڈنا نے انہیں لکھا:

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِمْاللِّيَّة كى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

'' انہیں بھی ( مال غنیمت میں ) شریک کرو کیونکہ تمہاری امداد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تمہارا دشمن ( انہی کی خبرس کر ) منتشر ہوا تھا'' ۔

#### ه گوز دل کی تربیت:

ماہان کی روایت ہے کہ حضرت عمر بہاٹون کے پاس چار ہزار گھوڑ ہے تھے جنہیں نا گبانی واقعات کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا یہ گھوڑ ہے موسم ہر مامیں قبلدروقصر کوفہ کے دائیں طرف رکھے جاتے تھے اوراس وجہ ہے وہ مقام آج تک گھوڑ وں کا اصطبل کہلاتا ہے۔ موسم بہار میں یہ گھوڑ ہے دریائے فرات اور کوفہ کی اس بہتی کے درمیانی مقام پر (چرنے کے لیے ) بھیجے جاتے تھے جو عاقول کے قریب ہے اہل مجم اس مقام کو' آخور شو جہاں ) یعنی شاہی چراگاہ کے نام سے موسوم کرتے تھے ان گھوڑ وں کے نگران وہاں (کوفہ میں) سلمان بن ربعہ ہا، کی تھے جو اہل کوفہ کے چندافراد کے ساتھ ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے تھے اور ہرسال ان کی گھوڑ دوڑ کراتے تھے۔

بھرہ میں بھی اس متم کا انتظام تھا وہاں ان کے نگران اعلیٰ جزء بن معاویہ بھٹھ تھے اور (مسلمانوں کے ) آٹھوں شہروں میں سے ہرشہراسی قد رتعداد (گھوڑوں کی )محفوظ تھی چنانچہا گرکوئی حادثہ وقوع پذیر بہوتا تھا توایک جماعت (ان گھوڑوں پر) سوار ہو کے آگھے بڑھتی تھی تا آ نکہ لوگ (مقابلہ کے لیے )مکمل طور پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آگئے۔

# فتح جزيره

کاھ میں جریرہ فتح ہوا۔ بیسیف کی روایت کے مطابق ہے۔ محد بن اسحاق کی روایت بیہ ہے کہ جزیرہ اوا ھیں فتح ہوا۔ اور انہوں نے فتح کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے'' مسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بنی تین نے حضرت سعد بن ابی وقاص بنی تین کو حریر کیا '' اللہ نے مسلمانوں کوشام وعراق کی فتو حات عطاء کی بیں اہتم اپنی طرف سے ایک شکر جزیرہ کی طرف جیجواوران کا سید سالا ران تین میں سے کسی ایک کو مقرر کرو۔ اے خالد بن عرفط ۲۔ ہاشم بن عتبہ سے عیاض بن عنم ۔ جب حضرت سعد رہی تین کے پاس حضرت عمر رہی تین کا نامہ مبارک پہنچا تو انہوں نے فرمایا:

'' حضرت امیر المومنین نے عیاض بن عنم کا نام آخر میں اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان کوتر جیج دیتے ہیں میں انہیں کومقرر کروں گااوران کی پوری مدد کروں گا''۔

انہوں نے عیاض بن عنم کو بھیجاان کے ساتھ جولشکر بھیجااس میں حضرت ابومویٰ اشعری بنائیّنہ 'عثمان بن ابوالعاص ثقفی اور (حضرت سعد بنائیّنہ کے صاحبز اد ہے ) عمر بن سعد بھی شامل تھے جواس وفت نوعمر تھےاس لیے انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عماض رہنائیّنہ کی فتو حات :

کر لی۔ جب اہل رہانے صلح کی تو اہل حبر ان نے بھی جزیہا واکرنے پرصلح کر لی۔ پھرانہوں نے (حضرت) ابومویٰ اشعری بڑاٹھ کو اصلیمین کی طرف بھیجا اور عمر بن سعد بڑاٹھ کو سواروں کے دیتے کے ساتھ مسلمانوں کی فوجی امداد کے لیے راکس انعین بھیجا اورخود بنفس نفیس باقی فوج کو لیے کر دارامقام کی طرف گئے وہاں پہنچ کراس کو فتح کرلیا اور حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹھ نے بھی نصیمین کو فتح کرلیا (بیتمام واقعات بقول محمد بن اسحاق) 19ھ میں ہوئے۔

پھر حضرت عیاض بڑائٹھ نے عثان بن ابوالعاص کو آرمینیہ کی طرف بھیجاو ہاں کچھ جنگ ہوئی جس میں (حضرت) صفوان بن المعطل بٹائٹھ شہید ہو گئے۔ پھر وہاں کے باشندوں نے حضرت عثان بن ابوالعاص سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ہر گھر والے کوایک دینار جزییاداکرنا ہوگا اس کے بعد فلسطین کا شہر قیساریہ فتح ہوااور ہر قل بھاگ گیا۔ (یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے) اہل جزیرہ کی مصالحت:

سیف کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رہی گٹنا: نے لکھا کہ حضرت ابوعبیدہ ہٹی گٹنا: کوممص میں اہل روم کے خلاف مدو دینے کے لیے قعقاع بن عمر و رہی گٹنا: کو جار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے تو حضرت عیاض بن غنم رہی گٹنا: بھی (حضرت) قعقاع دہی گئنا: کے بعدر وانہ ہو گئے تھے اور دوسرے سپہ سالا ربھی خشکی اور دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنانچے سہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستہ سے رقہ پہنچ گئے۔

جب اہل جزیرہ نے بیسنا کہ اہل کو فہ روانہ ہو گئے ہیں تو وہ مص سے اپنے علاقے میں چلے گئے تھے حضرت عیاض رہی گئے۔ نے وہ ال پہنچ کران کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ انہوں نے مصالحت کرلی اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں بیہ کہا'' تم اہل عراق اور اہل شام کے درمیان ہواس لیے تہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہذا انہوں نے حضرت عیاض رہی گئے۔ کہ دوہ جزیرہ کے درمیانی مقام پر تھے پیغام (صلح) بھیجا انہوں نے بھی بیہ فیصلہ کیا کہ (ان کی مصالحت ) قبول کرلی جائے چنا نچھان کی مصالحت سلیم کرلی گئی۔مصالحت کے بیفرائض سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت ) قبول کرلی جائے چنا نچھان کی مصالحت کے میفرائض سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت اسلیم کرلی گئی۔مصالحت کے بیفرائض سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے محکم سے انجام دیے کیونکہ سپہ سالا روہ بی تھے آخر گل ربیا وگئی۔مانچوں طاحت رہایا) بن گئے۔

#### ديگرعلاقوں کی مصالحت:

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان دریائے د جلہ کے رائے سے موصل پہنچے وہاں سے ایک شہر کوعبور کرنے کے بعدوہ نصیبین آئے وہاں کے باشدوں نے سلح کرلی۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا جواہل رقہ نے اختیار کیا تھا اور انہی کی طرح انہیں ہمی خطرات لاحق ہوئے اس لیے انہوں نے بھی (مصالحت کے لیے 'حضرت) عیاض کو ککھا انہوں نے ان کی مصالحت کو شلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عبداللہ نے سلح نامہ ککھا جو بچھو وہ بجبر لے چکے تھے اسے برقر اررکھا اس کے بعد ریمی ذمی رعایا بن گئے۔

ولید بن عتبہ قبیلہ بنوتغلب اور جزیرہ کے عرب قبائل کے پاس آئے وہاں کے مسلم اورغیرمسلم افراد نے ان کا ساتھ دیا البتہ قبیلہ اباد بن نزار وہاں سے کوچ کر کے رومیوں کی سرزمین میں چلا گیا۔ ولید بن عتبہ نے حضرت عمر بن الخطاب بٹاٹٹۂ کواس واقعہ کی اطلاع دی۔

# اہل حران کی طلح:

جب اہل رقہ ونصیبین مطیع ہو گئے تو ( حضرت ) عیاض 'سہیل وعبداللّٰہ کو لے کرحران کی طرف روانہ ہوئے راستے میں اس ' سے پہلے کے تمام علاقے پر قبصنہ کرلیا جب وہ حران پہنچ تو و ہاں کے لوگ جزیہا دا کرنے پر آ مادہ ہو گئے چنا نچہ حضرت عیاض رٹی کٹھؤٹ ان کا جزیہ قبول کرلیا اور فتح کے بعد جن لوگوں نے جزیہ قبول کیا نہیں بھی ذمی رعایا بنالیا گیا۔

بعدازاں حضرت عیاض بٹیاٹٹنے نے سہیل اورعبداللہ کورہاء کی طرف بھیجاوہاں کے باشندے بھی جزییادا کرنے پر رضا مند ہو گئے ان کے علاوہ دوسر بےلوگ بھی انہی کی طرف ( ذمی رعایا ) قرار دیے گئے۔

یوں جزیرہ سب ممالک سے زیادہ آسانی ہے فتح ہوگیا۔ چنانچہ فتح کی بیآ سانی اہل جزیرہ کے لیے باعث ننگ وعار بن گئ۔ دیگر فوجی انتظامات:

جب حضرت عمر رہی گئی جا بیہ کے مقام پرمقیم تھے اور اہل حمص ( جنگ ہے ) فارغ ہو گئے تھے تو انہوں نے ( حضرت ) عیاض بن غنم کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ کو بھیجا چنانچہ وہ حضرت عیاض رہی گئی کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔

جب حضرت عمر و النيخ جابيه سے واپس آ گئے تو حضرت ابوعبيدہ و النيخ نے ان سے لکھ کر درخواست کی کہ جب وہ (حضرت) خالد بن الوليد و النيخ کومدينه بلواليس تو حضرت عياض بن عنم کوان کے پاس جیج دیں۔ چنانچہ انہیں وہاں جیج دیا گیا۔ اورعبداللہ بن عبداللہ کوکوفہ جیج دیا گیا۔

حبیب ابن مسلمہ کو جزیرہ کے عجمیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اور ولید بن عقبہ کو جزیرہ کے عربوں پرمقرر کیا گیا چنانچہ وہ دونوں جزیرہ میں اپنی ممل داری میں رہے۔

#### شاهِ روم كوخط:

جب ولید بن عقبہ کا خط (ایک عرب قبیلہ کے بھاگ جانے کے بارے میں ) حضرت عمر رہی گٹنڈ کے پاس آیا تو حضرت عمر رہی گٹنڈ نے شاہ روم کو یہ خط لکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آ گیا ہے خدا کی قتم! آپ انہیں نکال دیں ورنہ ہم عیسائیوں کونکلوا کر آپ کی طرف جھجوا دیں گے'۔

چنانچیشاہ روم نے انہیں نکال دیااورابوعدی بن زیاد کے ساتھ حیار ہزارافرادنکل کرمتحدہ طور پرآئے اور باتی پیچھےرہ گئے اور وہ شام اور جزیرہ کے قریب رومی شہروں میں منتشر ہوگئے ۔

چنا نچہ آب سرز مین عرب میں قبیلہ ابا دیے جو تحص تعلق رکھتا ہے وہ انہی حیار ہزارا فراد کی نسل ہے ہے۔

#### قبیله تغلب کا معامله:

ولید بن عقبہ نے اصرار کیا کہ بنوتغلب مسلمان ہو جا کیں چنانچہان کے بارے میں حضرت عمر رہی تی کوتح ریکیا گیا تو حضرت عمر رہی تی نے انہیں پیرجواب دیا:

'' جزیر ہوب کے رہنے والوں کے لیے اسلام لا نابہت ضروری ہے عربوں کومسلمان ہوناپڑ ہے گاتا ہم انہیں اس شرط پر

خلافت راشده+حضرتعمر فاروق بناتتيَّة كي خلافت

(اینے ند بہب پررہنے کی )اجازت دی جائے کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا نمیں۔اوران میں جومسلمان ہونا چاہیں ان کے اسلام کوشلیم کیا جائے''۔

انبذا (ان کامعاہدہ)اں شرط پرتسلیم کیا گیا کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا نمیں اوران سے کسی کواسلام لانے سے نہ روکیں۔ پچھ لوگوں نے بیشرا کط قبول کرلیں اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ پچھلوگوں نے جزیہ دینے پر اصرار کیا تو ان سے قبیلہ عباد و تنوغ کی شرا کط کے مطابق معاہدہ کیا گیا۔

#### تغلب كامعابده:

ابوسیف تغلبی راوی ہے کہرسول اللّٰہ ﷺ نے ان کے وفد کے ساتھ بیہ معاہدہ کیاتھا کہ وہ کسی بیچے کوعیسا کی نہ بنا نمیں گے۔ بیہ شرط اس وفداوران لوگوں کے لیے تھی جن کی نمائندگی اس وفد نے کی تھی۔ دوسر بے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔

جب حضرت عمر مخاشمة كاز ماندآيا توان مسلمانون نے كہا:

''تم انہیں خراج کے لفظ سے نفرت نہ دلا و البتہ تم وہ صدقہ دوگنا کردو جوتم ان کے مال سے لیتے ہویہ بھی (ایک قسم کا) جزیہ ہوگا تاہم وہ جزیہ کے لفظ سے ناراض ہوتے ہیں البتہ یہ شرط رکھو کہ وہ کسی بچے کوئیسائی نہ بنائیں جب کہ ان کے والدین مسلمان ہو چکے ہوں''۔

#### جزييك لفظ سے انكار:

چنانچان کا بیوفند سے بات طے کر کے حضرت عمر رہی گئی کے پاس پہنچا حضرت عمر رہی گئی نے فر مایا''تم جزیدا داکرو' انہوں نے حضرت عمر رہی گئی نے بان کا بیوں نے حضرت عمر رہی گئی نے کہا''آ پہمیں امن کی جگہ پہنچا دیں' خدا کی تسم!اگر ہم پر جزید مقرر کیا جائے گا تو ہم رومیوں کے علاقے میں علی جا کیں گئی نے کیا آپ ہمیں عربوں کے درمیان ذکیل ورسوا کرنا چاہتے ہیں' حضرت عمر رہی گئی نے فرمایا''تم نے خودا پنے آپ کو ذکیل ورسوا کیا ہے اورا پنی قوم کی (اسلام نہ لاکر) مخالفت کی ہے تہ ہیں جزیدادا کرنا ہوگا اگرتم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں تہمارے بارے میں لکھ کر (بلوالوں گا) اور پھرتم سب کوقیدی اورا سیر بنالیا جائے گا''۔

وہ بولے ''آپ ہم سے جو چاہیں رقم کیں گراس کو جزید نہ کہا جائے''۔ آپ نے فر مایا'' ہم تو اسے جزیہ کہیں گےتم جو چاہو اس کا نام رکھو'' حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹٹھ نے فر مایا:''اے امیر الموشین! کیا سعد بن مالک (ابوو قاص) نے دوگنا صدقہ مقرر نہیں کیا تھا؟''آپ نے فر مایا'' کیوں نہیں مقرر کیا تھا؟''اس کے بعدوہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور ان کا وفدوا پس ہوگیا۔ ولید کی معزولی:

قبیلہ تغلب میں تکبر وسرکشی تھی اور وہ ولید بن عقبہ سے ہمیشہ جھڑتے رہے ولید نے انہیں قابو میں رکھنا چاہا۔ یہ خبریں حضرت عمر رہ الٹنئہ کو پہنچ گئیں آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھیں۔اس لیے آپ نے ان کومعز ول کر دیا اور فرات بن حیان کوان کا حاکم بنایا ان کے شریک کار ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ جزیرہ کا ھیں بماہ ذوالحجہ فتح ہوا۔



# حضرت عمر رضائتين كاسفرشام

محمد بن اسحاق (صاحب ابنجاری) کا قول ہے کہ کا ھیں حضرت عمر بھی ٹیڈندینہ سے سفر شام کے لیے روانہ ہوئے تا کہ جہاد کریں جب آپ سرغ کے مقام پر پنچے تو مسلمان سپر سالا روں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کواسِ بات کی اطلاع دی کہاس سر زمین میں بھاری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بی بی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفی نیخہ جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی بڑی تعدادتھی اور لوگ مکمل طور پر تیار ہو کے نکلے تھے۔ جب آپ سرغ کے مقام پر مقیم ہوئے تو وہاں کے سید سالار (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح بول نئے 'پرید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسن رفی نئے ملاقات کے لیے آئے انہوں نے بیا طلاع دی کہ اس سرز مین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے اس پر حضرت عمر رفی نئے نے فرمایا: ''تم قدیم مہاجرین کوجمع کرو''۔ جب میں نے انہیں اکٹھا کر لیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے بیکھا

#### سفريراختلاف:

''آپاس لیےروانہ ہوئے ہیں گرآ پالڈی رضامندی اوراس کا تواب حاصل کریں اس لیے ہماری بیرائے ہیں ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت آپ کواس مقصد ہے ہوئے'۔ دوسر شخص نے بیکہا'' بیتا ہ کن مصیبت ہے اس لیے ہماری رائے بیہ کہ کہ آپیش قدی نہ کریں' جب ان میں بہت اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں منتشر کر دیا اور فر مایا'' انصار کوجن کرو' جب میں نے انہیں بھی اکٹھا کرلیا تو آپ نے ان ہے مشورہ طلب کیا وہ بھی مہاجرین کے طریقے پر چلے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیس می کھی اختلاف بیدا ہوا تو آپ نے فر مایا'' تم میرے پاس سے چلے گرو'' اس کے بعد آپ نے فر مایا'' تم فی مہاجر قریش کو بلاؤ'' چنا نچہ میں انہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان میں میں نہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان

''آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جا کیں کیونکہ اس میں مصیبت اور تباہی ہے'' حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شافر ماتے ہیں: مجھے حضرت عمر دلالٹنڈ نے حکم دیا:''اے ابن عباس بڑا شاؤا تم لوگوں میں اعلان کر دواور بتاؤ کہ امیر المومنین تنہیں بلارہے ہیں'' جب سب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت عمر دولائٹھ'نے فرمایا:

#### لوثيخ كافيضله:

''اے لوگو! میں واپس جار ہا ہوں تم بھی واپس چلو''اس پر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح پی پیٹنز نے ان سے فر مایا:'' کیا آپ اللّٰد کی تقدیر سے بھاگ کر جارے ہیں؟''۔

# اعتر اض کا جواب:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ کی تقدیر سے بھاگ کراللہ کی تقدیر کی طرف (ہم جارہے ہیں) کیاتم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص
الی وادی میں اتر ہے جس کے دو کنار ہے ہوں ایک کنارہ سر سبز ہواور دوسرا کنارہ خشک ہوتو جوخشک کنار ہے پر پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے مطابق یہ فعل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ''ا ہے ابوعبیدہ بڑا تھیں! کاش کہ تمہارے علاوہ اور کوئی شخص یہ بات کہتا۔ بعدازاں آپ انہیں (حضرت ابوعبیدہ بڑا تھیٰ کو) لوگوں سے الگ ایک کنار ہے کی طرف لے گئے اس اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھیٰ بھی آگئے وہ مسلمانوں سے ہیچھےرہ گئے تھے اور گذشتہ دن کے اجتماع میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے بوچھا' کیا بات ہے؟ اس پر انہیں تمام حال بتایا گیا وہ بولے'' مجھے اس کے بارے میں علم ہے' حضرت عمر وٹا تھینے نے فرمایا'' ہمارے نزدیک تم امین وصادق ہو''۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِثانِتْنَهُ كَي حديث:

'' جہتیں کیابات معلوم؟''انہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ گھٹے کو بیفر ماتے سنا ہے' جبتم بیسنو کہ و باکسی شہر میں ہے تو تم وہاں نہ جاؤاور جب تم وہاں موجود ہواور وہاں بیوبا نازل ہوگئی ہوتو تم وہاں سے بھاگ کرنگلواور تبہارے نگلنے کا صرف بیسب نہ ہو' اس پر حضرت عمر رضائنڈ نے فرمایا''اللہ کاشکر ہے ( کہ بیرحدیث ہمارے عزم کے مطابق ثابت ہوئی) اے لوگو! واپس چلو' چنانچہ وہ لوگوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت زہری کی روایت ہے کہ حضرت عمر بٹاٹٹی صرف عبدالرحمٰن بنعوف بٹاٹٹیز کی حدیث س کروالیں گئے تھے اور جب وہ واپس چلے گئے تو سپہسالا ربھی اپنی عمل داری کی طرف واپس چلے گئے ۔

#### طاعون کی وباء:

سیف کی روایت ہے کہ طاعون شام ومصروعراق میں پھیلا اور شام میں برقر ارر ہا اور اس طاعون کی وجہ سے جومحرم اور صفر
کے مہینوں میں نازل ہوا تھا ان شہروں کے بہت ہے لوگ مرگئے ۔اس کے بعد شام کے علاوہ تمام شہروں سے بیطاعون رخصت ہوگیا
اور اس بات کی حضرت عمر برخائین کو اطلاع دی گئی لہذاوہ (سفر شام کے لیے ) روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچے تو آئہیں سے
اطلاع ملی کہ (بیوبا) وہاں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہے تو انہوں نے اور دیگر صحابہ برخائین نے بیصدیث بیان کی کہ رسول اللہ سکھیا نے
فریا ہے:

'' جب کسی سرز مین میں و با ہوتو تم و ہاں نہ جا وَاور جب کسی سرز مین میں بیدو با نازل ہو جائے تو تم و ہاں ہوتو و ہاں ہے۔ مت نکلو''۔

#### اسلامی شہروں کے بارے میں رائے:

چنانچہ حضرت عمر بھائٹی وہاں ہے لوٹ آئے لوگوں نے اس بارے میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہان کے قبضے میں موروثی مال ہے لہٰذا آپ نے کا رہ میں جمادی الا وّل کے مہینے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے شہروں کے بارے میں مشور ہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا:

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق بخاشُّة؛ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

'' میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا جا ہتا ہوں تا کہ آ ٹارواحوال کا خودمشاہدہ کروں تم مجھے اس بارے میں مشورہ ۔''

اس مجمع میں کعب الا حبار بھی موجود تھے اور اس سال وہ مسلمان ہوئے تھے'وہ بولے:

"اے امیر المونین! آپایے سفر کا آغاز کون ہے مقام ہے کرنا چاہتے ہیں؟"۔

آپ نے فرمایا:''عراق سے''وہ بولے:''آپ ایسا نہ کریں کیونکہ برائی کے دس جھے ہیں اور بھلائی کے بھی دس جھے ہیں برائی کا ایک حصہ مغرب میں ہے اور نو جھے مشرق میں ہیں اسی طرح بھلائی کا صرف ایک حصہ مشرق میں اور نو جھے مغرب میں ہیں مشرق ہی میں شیطان کا سینگ اور ہرمہلک بیاری ہے''۔

#### كوفه كى فضيلت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت علی دخاتھ کے کر فرمانے گے اے امیر المومنین! خدا کی قتم! کوفہ ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کا مقام ہے بیاسلام کامرکز ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ مومن و ہیں آئے گا اور (وہاں آنے کا) مشاق ہوگا''۔

ابوامامہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت عثان بخاتھ نے فرمایا:''اے امیر المومنین! مغرب شرارتوں کی زمین ہے۔
برائی کے سوجھے ہیں اس میں سے صرف ایک حصہ (تمام دنیا کے) لوگوں میں ہے اور باتی تمام (ننانویں) جھے وہاں ہیں۔

ابو ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بخاتھ نے فرمایا:

'' کوفہالڈ کا نیز ہ اور اسلام کا مرکز قبہ ہے اور عربوں کا مغز ہے اہل کوفہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں کی امداد بھی کرتے ہیں طاعون عمواس میں ہلاک ہونے والوں کا موروثی مال ضائع ہو گیا ہے اس لیے میں وہن ہے آغاز کرتا ہوں''۔

#### شام كاسفر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہا گئو نے فر مایا'' شام میں مسلمانوں کے موروثی مال ضائع ہورہے ہیں وہیں سے میں (سفر کا) آغاز کرتا ہوں ان کے ورثوں کو میں تقلیم کروں گا چر میں لوٹ کر باقی شہروں میں گھوموں گا اور انہیں اپنے احکام دوں گا'' چنا نچید حضرت عمر رہا گئوشام چار مرتبہ تشریف لائے دومرتبہ ۱ ھیں گئے اور دومرتبہ کا ھیں روانہ ہوئے ۔گراس سال ( کا ھیں ) پہلی مرتبہ شام میں داخل نہیں ہوئے۔

#### بعض مما لک کے بارے میں حدیث:

محد بن مسلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْظِیم نے فر مایا'' حفاظت (حفظ) کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے ترکوں ہیں ہیں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں ہے۔ ایک حصہ باقی لوگوں میں ہے۔ کی حصہ باقی لوگوں میں ہے۔ سخاوت کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عیں اس کے نو جھے عور توں میں ہے ترم وحیا کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عور توں میں ہیں اور ایک حصہ باقی لوگوں میں ہے ترم وحیا کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عور توں میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہے تکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عرب میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باقی لوگوں میں ہے تکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے روم میں اور ایک حصہ (دنیا کے ) دیگر افر ادمیں ہے۔

( 41

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

# طاعون عمواس

عمواس کے طاعون کی خبروں میں اختلاف ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے سن میں نمودار ہوا۔ محمہ بن اسحاق (صاحب المغازی) مسلمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں'' پھر ۱۸ ھشروع ہوااس سال عمواس کا طاعون پھیلا جس میں بہت سے لوگ فنا ہوئے (اسی مرض میں) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رہی گئی۔ نے وفات پائی جب کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے سپہسالار تھے۔ نیز حضرات معاذبین جبل رہی گئی۔' یزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' سہیل بن عمر و' عتبہ بن سہیل بن عمر ور مشہور کی معز زمسلمانوں نے (اس مرض میں) وفات یائی۔

ابومعشر روایت کرتے ہیں کہعموان اور جابیہ کا طاعون ۱۸ھ میں ہوا۔

#### حضرت ابوموسیٰ منالٹیز کی وضاحت:

محمہ بن اسحاق کی روایت میں طارق بن شہاب بحلی بیان کرتے ہیں'' ہم حضرت ابومویٰ اشعری رہی ٹٹیز کے پاس گئے جب کہ وہ اپنے کوفہ کے گھر میں تھے تا کہ ہم ان سے باتیں کریں جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے فر مایا:

''تمہارے لیے بیمناسب نہیں ہے کہتم (اس بات کو) پوشیدہ رکھو کیونکہ گھر میں ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہے اور نہ
تمہارے لیے (اس بات میں) کوئی مضا نقہ ہے کہتم اس بستی سے چلے جاؤاورا پنے ملک کے کھلے اور پاکیزہ مقام میں رہوتا آئکہ یہ
وبادور ہموجائے۔دراصل مکروہ اور پر ہیز کے قابل میہ بات ہے کہ کوئی میہ خیال کرے کہ اگروہ یہاں رہے گا تو وہ مرجائے گا اور جوکوئی
یہاں قیام کرے اور اس کو یہ بیماری لگ جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ اگروہ چلا جاتا تو اسے یہ بیماری نہ گئی لیکن اگر کوئی مردمسلمان اس
قشم کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### حضرت عمر منالتين كاخط:

میں عمواس کے طاعون کے موقع پر (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ شام میں تھا جب یہ بیاری عام ہوگئ اور حضرت عمر ہی گئنز کواس کی اطلاع ملی توانہوں نے انہیں نکالنے کے لیے بیہ خط تحریر کیا :

'' مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام در پیش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم سے بالمشافیہ بات کروں الہذا جب تم میرا خط مطالعہ کروتو فوراً میرے یاس آنے کے لیے روانہ ہوجاؤ''۔

#### حضرت ابوعبيده رمناتشهٔ كاجواب:

حضرت ابوعبیدہ بھائٹنے سمجھ گئے کہ وہ انہیں اس و با سے نکالنا جا ہتے ہیں اس لیے انہوں نے فر مایا اللہ امیر المومنین کی مغفرت فر مائے پھرانہوں نے بیہ خطاکھا:

''اےامیرالمومنین! مجھے آپ کے مقصد کاعلم ہو گیا ہے مگر میں مسلمانوں کے شکر میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں یہاں

45

ے نکل نہیں سکتا۔ بلکہ میں انہیں چھوڑ نانہیں جا ہتا ہوں تا آئکہ اللہ ان کے اور میرے بارے میں اپنا فیصلہ صا در نہ کرے لہٰذا آپ مجھے اس بات ہے معاف فر مائمیں اور مجھے اپنے نشکر میں رہنے دیں''۔

#### دوباره خط:

'' السلام علیک! تم نے لوگوں کو گہرے اورنشیبی علاقے میں بسارکھاہے۔انہیں بلنداور پا کیزہ مقام پرمنتقل کردو''۔

#### وماء كا آغاز:

جب حضرت عمر بنائیں کا نامہ مبارک حضرت ابوعبیدہ دفائیں کے پاس آیا تو انہوں نے جھے بلایا اور فر مایا: 'اے ابومویٰ! امیر المومنین کامیرے پاس خط آیا ہے جیسا کہتم نے ملاحظہ کیالہٰذاتم نکل کرمسلمانوں کے لیے (عمدہ) مقام تلاش کرو۔ تا کہ تمہارے بیچھے میں بھی آؤں''۔ بین کر میں روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بیار ہوگئی ہے میں لوٹ کران کے پاس گیا اور ان سے کہا میرے گھر میں بیاری آگئی ہے وہ بولے شاید تمہاری بیوی کو بیہ مرض لگ گیا ہے میں نے کہا'' جی ہاں' اس پر انہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کرنے کا تھم دیا اس کے بعد جونہی انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا کہ انہیں طاعون کا مرض لاحق ہوگیا۔ آپ نے نے فرمایا'' بخدا میں بھی مبتلا ہوگیا ہوں''۔ پھروہ لوگوں کو ساتھ لے کر جا بیہ میں آگئے تا آ نکہ وباء دور ہوگئی۔

حضرت ابوعببيده رمنالتَّهُۥ كَي تقريرِ:

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب و باء عام ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ رہی تا او کوں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں مخاطب وئے:

''اےلوگو! (وباک) یہ نکلیف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اور تمہارے پینمبر کا بلاوا ہے۔ بیان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذرے میں۔اس لیے ابوعبیدہ اللہ سے دعاما نگتا ہے کہ وہ اسے اس ( تکلیف) سے بہرہ ورکرے''۔

اس دعا کابیاٹر ہوا کہ انہیں طاعون ہو گیااوروہ فوت ہو گئے ۔ان کے بعدان کے جانشین حضرت معاذبن جبل مُحاتَّمَٰ ہوئے انہوں نے بھی (ان کی طرح) بیتقریر کی :

### حضرت معا ذرخائتُن كا خطاب:

ا او گو! یہ نکلیف تمہار ا ارب کی رحمت اور تمہار ہے پیغمبر کی طرف سے بلاوا ہے یہ ان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذر ہے تھے اس لیے معاذ! اللہ ہے دعا مانگتا ہے کہ وہ اس کی آل کواس (تکلیف) سے بہرہ ورکر ہے۔ چنا نچیان کے فرزند عبد الرحمٰن بن معاذ طاعون میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے پھر حضرت معاذ رفاتی نے کھڑ ہے ہوکرا پنے لیے دعا مانگی تو وہ بھی طاعون میں مبتلا ہوگے طاعون کا اثر ان کی ہتھیل ہے شروع ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسے دیکھ کر چو متے تھے اور یہ فر ماتے تھے: ''میں مبتلا ہو گئے طاعون کا اثر ان کی ہتھیل ہے شروع ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسے دیکھ کر چو متے تھے اور یہ فر ماتے تھے: ''میں مبتیل جا ہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی حصہ طے''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

## عمروبن العاص مغالقيُّهُ كالمشوره:

جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر و بن العاص مٹاٹٹیزان کے جانشین ہوئے انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کے سامنے بیہ تقریر کی :

''اےلوگو! یہ بیاری جب نمودار ہوتی ہے تو آ گ کی طرح بھڑ کتی ہے لہٰذاتم جلدی کر کے پہاڑوں کی طرف منتقل ہو حاؤ''۔

ابوواثله ہندی مناتشنے کہا:

'' خدا کی نتم اہتم جھوٹ بولتے ہوخدا کی نتم! میں بھی رسول اللہ ٹاکٹیل کی خدمت میں رہا ہوں'تم میرےاس گدھے سے بھی بدتر ہو''۔

#### وه بولے:

'' میں تمہاری بات کی تر ویزنہیں کروں گا تا ہم تم یبان نہیں رہوگے''۔

اس کے بعدوہ مسلمانوں کو لے کرروانہ ہو گئے ۔لوگ الگ الگ ہو گئے ۔اس طرح اللّٰد تعالیٰ نے ان سے بیوبا دورکر دی۔

جب حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹۂ کوحضرت عمر و بن العاص مٹائٹۂ کے خیالات کاعلم ہوا تو بخداانہوں نے اس فعل کو نا اپندنہیں

#### قرمایا۔ رسول اللہ ﷺ کی دعا:

ابوقلا بیعبداللہ بن زید جرمی فرماتے ہیں مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ (حضرت) ابوعبید ہر میں ٹینا اور (حضرت) معاذین جبل رہی ٹینا زفر ماہا:

'' یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے پنجبر مناتیم کی دعاہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت ہے''۔

ی میں کر) میں کہا کرنا تھا کہ رسول اللہ سکتا ہے کیسے اپنی امت کے لیے بیدہ عا مانگی تا آ نکدا کیے معتبر راوی نے یہ بیان کیا۔ کہ انہوں نے رسول اللہ مکٹیا سے یہ حدیث تی ہے کہ آپ کے پاس (حضرت) جبر میل علائلا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت طاعون سے فنا ہوگی ۔اس وقت رسول اللہ سکٹیلے بیدعا مانگتے تھے:

''اےاللہ! وہ طاعون سے فنا ہوں''۔

اس وقت مجھےمعلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ ومعا ذیک تا شارہ اس (حدیث) کی طرف تھا۔

### نے حکام:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی گئیں کو حضرات ابوعبیدہ اور یزید بن ابوسفیان کی موت کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو دمشق کا سپہ سالا راور یہاں کے خراج کا نگران مقرر کمیااور شرحبیل بن حسنہ ہی گئیں کواردن کا سپہ سالا راور حاکم خراج مقرر فرمایا۔

## www.muhammadilibrary.com

خطرناك وما:

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول

سیف کی روایت پیرے کے عمواس کا طاعون کا ہ میں ہوا۔مسلمانوں کا خیال ہے کہ عمواس کا طاین بہت خطرنا کے ہے اس میں (بہت عظیم افراد ) فوت ہوئے اوراپیا طاعون پہلے بھی نہیں و یکھنے میں آیا اس موقع پر دشمن نے مسلمانوں پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا (اوراہے اس سے فائدہ پہنچا)مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔اس میں بہت سےاوگ فوت ہوئے یہ بہاری کئی مہینوں تک رہی تا آ نکہلوگ اس ہے بہت تنگ آ گئے۔

خلافت را شده+حضرتعمر فاروق رمي تشيَّهُ کي خلافت

#### بصره ميں وياء:

ابوسعید کی روایت ہے کہ بھرہ میں بھی اس (طاعون) ہے بہت جانی نقصان پہنچا ایسے موقع پرقبیلہ تمیم کے ایک شخص نے ا پنے ایک عجمی غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے اکلوتے اور نہنے بیلے کو لے کرایک گدھے پرسوار ہو جائے اور اسے سفوان پہنچا دے پھر رات کے آخر جھے میں خود بھی اس غلام کے پیچھے روانہ ہوا جب وہ سفوان کے قریب پہنچا جہاں اس کا غلام اور بیٹا اس کے قریب تھے تو اس موقع برغلام نے بلندآ وازے بیشعر پڑھا''وہ گدھے پریا تیزرفاراصیل گھوڑے برسوار ہوکراللہ نہیں بھاگ سکیس کے کیونکہ مبھی موت مسافر شب رو کے سامنے ہوتی ہے''۔

### غيبي آواز:

اس تتمیمی کواس آ واز کے بارے میں شک وشبہ ہوا تو وہ آ گے بڑھا تو وہ اس کا غلام تھا آ قانے کہاتم نے کیا کہا تھاوہ بولا مجھے کچھ خبرنہیں ہے مالک نے کہاوا پس چلے جاؤ چنانچے غلام اس کے فرزند کو لے کرواپس چلا کیونکہ انہیں ایبا معلوم ہوا کہ انہیں کسی غیبی آ وازنے خبر دار کیا ہے اس لیے وہ شخص طاعون والی زمین کی طرف جانے لگا پھر پس و پیش کرتا رہا تو اس کے عجمی غلام نے پیشعر

''اے رنج فیم محسوں کرنے والے اتم وہم مت کروا گرتمہاری قسمت میں بخار میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو تم ضرور بخار میں مبتلا ہو گئے'۔



#### تاریخ طبری جلدسوم 😳 حصهاول

## آخری سفرشام

ےا ھامیں حضرت عمر رہی تھی نے بروایت سیف شام کا آخری سفر کیا اور اس کے بعد پھروہاں نہیں گئے محمد بن اسحاق کی روایت کو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

سیف کی روایت ہے کہ جب (حضرت) عمر رہی گئیز (شام کے لیے) روانہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ میں (حضرت) علی رہی گئیز ا کو جانشین بنایا اور صحابہ رئی شاکے ساتھ چل پڑے آپ کا غلام بھی آپ کے بیچھے گیا آپ نے (ایک جگہ) اثر کر پیشاب کیا بھر والیس آکر کے قریب آئے تو آپ راستے سے ہٹ گئے آپ کا غلام بھی آپ کے بیچھے گیا آپ نے (ایک جگہ) اثر کر پیشاب کیا بھر والیس آک آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اس پر الٹی پوشین پڑی ہوئی تھی ۔ اس کے بجائے غلام کو آپ نے اپنا اونٹ دے دیا جب اس غلام کو آگے کے لوگ ملے تو انہوں نے پوچھا'' امیر المومنین کہاں ہیں؟'' تو وہ بولا'' تمہارے سامنے ہیں' اس سے مراداس کی ذات تھی وہ آگے بڑھ کرایلہ پہنچا اور وہاں قیام کیا اس وقت ملاقا تیوں سے کہ دیا گیا کہ امیر المومنین شہر ایلہ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔

## حضرت عمر رخالشَّهُ کی سا دگی:

حضرت عروہ بن زبیر مٹالٹنڈ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر وٹالٹنڈ ایلہ پہنچ تو ان کے ساتھ مہاجرین وانصار کی ایک جماعت تھی اس وقت آپ نے وہاں کے بشپ (اسقف) کواپنی ایک تمیض دی جوطویل سفر میں بیٹھے رہنے سے پیچھے سے بھٹ گئی تھی آپ نے فرمایا:

''تم ایسے دھلوا کر دواوراس میں بیوندلگا دؤ'۔

بشپ قمیض لے کر چلا گیا اور اس میں پیوندلگوایا اور اس جیسی دوسری قمیض بھی سلوا دی اور اسے لے کر (حضرت)عمر بھالٹنڈ کے پاس پہنچا آپ نے دریافت کیا'' بیر کیا ہے؟''۔

بشپ نے کہا''یہ آپ کی ممیض ہے جسے میں نے دھلوادیا ہے اور اس میں پیوندلگوایا ہے یہ دوسری چیز میری طرف سے پیشاک (آپ کی خدمت میں تحفد ) ہے''۔

حضرت عمر رہنا تھنے نے اس قمیض کودیکھااوراہے پوچھا پھر آپ نے اپنی قمیض زیب تن فر مالی اوروہ ( دوسری ) لوٹا دی اور فر مایا (ہماری )'' میمیض پیننے کوزیا دہ جذب کرتی ہے''۔

## حفزت عباس مناتشهٔ کی نصیحت:

رافع بن عمر وفر ماتے ہیں'' میں نے جاہیہ کے مقام پر (حضرت) عباس بھاٹٹ کو (حضرت) عمر بھاٹٹنے سے یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے'' چار چیزیں ایسی ہیں جس نے ان پڑعمل کیا تو اس نے عدل وانصاف کا پوراحق ادا کر دیا۔ (وہ یہ ہیں) ا۔ مال میں ( ZY )

دیا نتداری ۲ تقسیم میں مساوات ۳۔ایفائے عہد ۴ یعیوب سے پاک وصاف ہونا۔ یہ چیزیں تمہاری ذات اوراہل وعیال کو یا کیز و ہناتی ہیں۔

#### شام کے انتظامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضائیڈ نے وظا نُف تقسیم کیے اور موسم سر ما کی الگ الگ فوجیس مقرر کیس اور شام کی سرحدوں اور چوکیوں کو محفوظ بنایا اور وہاں کے علاقے کا گشت کیا اور ہرضلع میں گھوے آپ نے عبداللہ بن قیس کو ہرضلع کے ساحلی علاقوں کا حاکم بنایا۔ شرحبیل کو معزول کیا اور معاویہ کو حاکم بنایا۔ اور حضرت خالد رضائیڈ وغیرہ کوان کا ماتحت بنایا۔ حضرت شرحبیل نے ان سے کہا:

"كياآب ناراضكى كى وجدت مجهمعزول كررب بين"-

آپنے فرمایا:

" '' '' بہیں تم ویسے ہیں ہوجیسے میں تہہیں پہلے پیند کرتا تھا۔البتہ میں زیادہ طاقتو رشخص کو (اس کام کے لیے ) ترجیح دوں گا''۔ آپ نے عمرو بن عسبہ رہنا تینہ کواہراء پر حاکم مقرر کیا اور ہر چیز کا انتظام کیا پھرآپ نے لوگوں کوالوداع کہا۔

عدی ابن سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخالفۂ جب اپنی سرحدوں اور دیگر امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے میراث کی تقسیم کی اورلوگوں کوایک دوسرے کا (جائز) وارث مقرر کیا اور ہر خاندان میں جوزندہ بچے انہیں وارث کی حیثیت سے (مناسب حصہ )تقسیم کیا۔

حضرت شعمی رایتی فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام سررشتہ داروں کے ساتھ آئے تھے۔ان میں صرف جارزندہ بیج۔ شام میں آخری تقریر:

حضرت عمر مٹائٹنے شام سے مدینہ منورہ کی طرف ماہِ ذوالحجہ میں واپس آئے۔ جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور حمد وثنا کے بعد فر مایا:

تم آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اپنے دورِخلافت میں تمہارے وہ تمام حقوق ادا کیے ہیں جواللہ تعالی نے مجھ پرمقرر کیے ہیں۔ہم نے تمہارے مال غنیمت اور گھروں کی تقسیم میں عدل وانصاف سے کام لیااس طرح تمہارے جنگی امور میں بھی انصاف کیا اور جو تمہارے حقوق تھے وہ سب ادا کیے ہم نے تمہارے لیے فوجوں کا انتظام کیا تمہاری سرحدوں کی حفاظت کی ۔تمہیں آباد کیا اور جہاں تک تمہارا مال غنیمت حاصل ہوااس کے مطابق ہم نے تمہیں وسیع حصہ دیا۔ اور تمہاری غذائیں پوری کیں ہم نے تھم دیا کے تمہیں عطیات اور وظائف دیئے جائیں اور تمہیں ہرممکن امداد دی جائے۔

'' جسے پچھ معلومات حاصل ہوں اسے جا ہیے کہ وہ اس پڑعمل بھی کرے اور جمیں اطلاع بھی دے ان شاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تمام اختیاراللہ ہی کوحاصل ہے''۔

اذان بلال مِنْ تَثْنُهُ بِيهِ رفت:

(اس ا ثناء میں ) نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا'' آپ حضرت بلال ہواٹنئة کوتکم دیں کہوہ اذان دیں چنانچہ آپ کے حکم

کے مطابق انہوں نے اذ ان دی جب وہ اذ ان دے رہے تھے تو رسول اللہ مُنْ ﷺ کے تمام صحابی رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی (رونے سے ) تر ہوگئی سب صحابیوں سے زیادہ حضرت عمر بٹی ٹینڈرور ہے تھے ۔صحابہ بڑی ٹینڈ کورو تے دیکھ کردوسرے مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ انہیں عہدرسالت یا د آگیا۔

#### حضرت خالد مناتنيهٔ کے خلاف شکایت:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

ابوعثان اورابو حارثہ کی روایت ہے کہ حضرت خالد رہی گئے: قنسر ین کے حاکم رہے تا آئکہ انہوں نے ایک جنگی مہم میں حصہ لیا وہاں مال غنیمت ملاا درایئے جصے میں تقسیم کیا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رٹیاٹٹۂ کو بیاطلاع ملی۔ کہ (حضرت ) خالد بٹاٹٹۂ حمام میں گئے اور وہاں انہوں نے ایسی چیز ہے جسم کی مالش کی ۔ جس میں شراب ملی ہوئی تھی ۔ چنانچوانہوں نے خالد بٹاٹٹۂ کو بیہ خطاکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہتم نے شراب کوجسم پر ملا ہے۔ حالانکہ اللہ نے شراب کا ظاہر و باطن سب پچھ حرام کیا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کی ظاہری اور اندرونی دونوں صور تیں حرام کی ہیں اللہ نے جس طرح شراب کا پینا حرام کیا ہے اسی طرح اس کا چھونا بھی حرام کیا ہے لہٰذا بیتمہار ہے جسم کومس نہ کر ہے کیونکہ بینجس اور نا پاک ہے اور اگرتم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کا اعادہ مت کرؤ'۔

## حضرت خالد مِنْ لَثْنَهُ كَا جواب:

حضرت خالد بٹائٹیئنے (جواب میں )انہیں لکھا:''ہم نے اسے تبدیل کر دیاہے بیشراب نہیں رہی ہے بلکہ دھونے والی اور یاک وصاف کرنے والی چیز بن گئی ہے''۔حضرت عمر مٹائٹیئنے اس پریتج ریفر مایا:

''میراخیال ہے کہ مغیرہ کا خاندان (جوحضرت خالد مٹائٹۂ کا خاندان ہے ) جفا کاری میں مبتلا ہے۔اللہ منہیں اس پرموت نہ دے''۔

## حضرت خالد رضائتية كي معزولي

کا ھیں حضرات خالد بن الولید بڑگٹڑ اورعیاض بن غنم سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سرحد میں داخل ہوئے اور وہاں گھس کرانہوں نے مال غنیمت حاصل کیاوہ جابیہ ہے اس طرف روانہ ہوئے تھے۔

جب حضرت عمر می التخذمدینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابوعبیدہ رہی التخذ حمص کے حاکم تھے حضرت خالد بھی تخذ ان کے ماتحت قشرین کے حاکم معظم میں جورت خالد بھی تخذ اردن کے حاکم معاویہ تھے فلسطین کے حاکم علقمہ بن مجزر تھے۔ابراء کے حاکم عمرو بن عبسہ تھے۔سواحل کے حاکم عبداللہ بن قیس تھے ہرعلاقہ پرایک حاکم مقررتھا چنا نچی آج تک شام ومصروعرات کی چھاؤنیاں اور فوجی مراکز اس طرح قائم ہیں کوئی فوج ایک دوسرے کی عمل داری ہے آگئیں بڑھتی تھی۔ بجز اس صورت کے کہوئی کفراختیار کرنے کے بعد دہاں گھس جائے۔ بہرحال اس تم کی (انظامی صورت) کا ھیں اعتدال برتھی۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## کثرت مال کی شکایت:

جب (حضرت) خالد ہو گئی اس (جنگی مہم) ہے واپس آئے تو لوگوں کو پیاطلاع ملی۔ کہان کے گروہ نے بہت مال حاصل کیا ہے۔ تو مختلف اطراف ہے لوگ حضرت خالد ہو گئی کے پاس مال حاصل کرنے کے لیے آئے ان میں ہے اشعث بن قیس بھی تھے جو (حضرت) خالد ہو گئی کے پاس قاسرین میں طالب مال کے لیے آئے تھے اورانہوں نے اشعث کو دس ہزار کا عطیہ دیا۔ معزولی کا حکم:

حضرت عمر رہی گئے: پر حضرت خالد رہی گئے: کا کوئی فعل پوشیدہ نہیں رہا۔ کیونکہ انہیں عراق ہے تحریری طور پر بیا طلاع مل گئی تھی کہ کون کون (جنگی مہم کے لیے ) روانہ ہوئے تھے۔ نیز شام ہے بیا طلاع ملی تھی کہ کن لوگوں کوعطیات دیے گئے تھے۔ لہٰذا آپ نے قاصد کو بلوا ہا اور اس کے ہاتھ حضرت ابوعبیدہ وٹی گئے: کو یہ خط لکھا:

'' وہ خالد کو گھڑا کر کے ان کے تمامہ ہے باندھ دیں اور ان کی ٹوپی اتارلیں۔تا کہ وہ صاف طور پر بتا نمیں کہ انہوں نے اشعث کو کہاں ہے انعام دیا ہے؟ آیا اپنے مال ہے دیا ہے یا مال غنیمت سے عطا کیا ہے۔اگر وہ کہیں کہ انہوں نے مال غنیمت سے بیعطیہ دیا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے خیانت کا اقر ارکیا ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے بیعطیہ دیا ہے تو انہوں نے اسراف کیا ہے ہر حالت میں تم انہیں معز ول کر دو ہم ان کا کام اپنے ذمے لے لؤ'۔ قاصد کی جواب طبی :

۔ حضرت ابوعبیدہ رہی ٹینے نے حضرت خالد رہی ٹینز کو (اس بارے میں ) لکھا جب وہ آئے تو انہوں نے مسلمانوں کوجمع کیااورخود منبر پربیٹھ گئے ۔قاصد نے کھڑے ہوکر یوچھا:

اے خالد! کیاتم نے اپنے مال سے دس ہزار کا عطیہ دیایا مال غنیمت سے ( دیا ) انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالا نکہ اس نے بار بار دریافت کیا۔ حضرت ابوعبیدہ وٹولٹنڈ خاموش تھے۔ انہوں نے کچھٹبیں کہا پھر حضرت بلال وٹولٹنڈ کھڑے ہو کر کہنے لگئ امیرالمومنین نے تمہارے بارے میں اس طرح تھم دیا ہے یہ کہہ کرانہوں نے ان کی ٹوپی اتار کی اورانہیں ان کے عمامہ سے باندھ دیا اور کہا:

## حضرت خالد رضائتين كي صفائي:

''ہم اپنے حاکموں کا حکم منیں گے اوراطاعت کریں گے اوران کی عزت اور خدمت کریں گے''۔ حضرت خالد می النظیم جیران تھے کہ آیا (انہیں اپنے عہدے سے ) معزول کر دیا گیا ہے یاوہ اس پر بحال ہیں؟۔ حضرت ابوعبیدہ رفواٹٹنز نے انہیں اس بات سے مطلع نہیں کیا۔ طبی کا حکم :

جب حضرت عمر مٹاٹٹۂ کے پاس (حضرت) خالد رہٹاٹٹۂ طویل عرصے تک نہیں آئے تو انہیں یہ خیال ہوا ( کہ معزولی کی خبر

( 49

چھپائی گئی ہے ) لہذا انہوں نے حضرت خالد ہٹائٹنہ کو اپنے پاس آنے کے لیے تحریر کیا۔اس موقع پر حضرت خالد ہٹائٹنہ کو اپنے پاس آنے کے لیے تحریر کیا۔اس موقع پر حضرت خالد ہٹائٹنہ کو وہات چھپائی ابوعبیدہ ہٹائٹنہ کے باس آئے یہ کہاں چھپانی سے کیا مقصدتھا؟ آپ نے وہ بات چھپائی جے میں آئے سے کہا جا ننا چاہتا تھا' حضرت ابوعبیدہ ہٹائٹنہ نے فر مایا'' میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک ممکن ہو میں تمہیں خوف ز دہ کروں کیونکہ مجھے بیمعلوم تھا کہ تمہیں اس بات سے رنج ہوگا''۔

## الوداعى تقريرين:

اس کے بعد حضرت خالد رہی گئے۔ قنسرین گئے اور اپنی رعایا کے سامنے تقریر کی اور انہیں الوداع کہا پھر وہاں سے روانہ ہوکر حمص آگئے۔ وہاں بھی انہوں نے عوام کومخاطب کیااور انہیں الوداع کہا۔ پھر وہ مدینہ (منورہ) کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### حضرت عمر رضائشہ سے شرکایت:

جب وہ حضرت عمر رہی گئند کے پاس پہنچ تو ان سے شکایت کی اور کہا'' میں نے آپ کی بیشکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی' خدا کی قسم! آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا''۔حضرت عمر رہی گئند نے فر مایا:

### مال كاحساب:

(تمہارے پاس)'' بیددولت کہاں ہے آئی'' وہ بولے'' مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے (آئی) چنانچہ ساٹھ ہزار سے زائد جورقم ہووہ آپ کی ہے''اس پر حضرت عمر رہی گئی نے ان کے ساز وسامان کی قیت لگائی تو ان کی طرف بیس ہزار (زائد) نکلے۔ جے انہوں نے بیت المال میں داخل کردیا پھر آپ نے فرمایا:

''اے خالد! خدا کی قتم! تم میرے نز دیک بہت شریف ہواور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد تمہیں مجھ ہے کوئی شکایت نہیں ہوگی''۔

#### معذرت نامه:

عدی بن سہبل کی روایت ہے حضرت عمر رہی گئز نے تمام شہروالوں کو بیتح ریفر مایا ''میں نے خالد میں گئز کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے معرول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے کہ مسلمان ان پر فریفتہ ہوگئے تھے اس لیے مجھے بیاندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد مجروسہ اور اعتماد نہ کریں۔اور دھوکے میں نہ آجائیں۔اس لیے میں نے جاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہوجائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اس لیے انہیں کی فتنے میں مبتلانہیں ہونا چاہیے''۔

## خراج تحسين:

جھنرت سالم مِناتِنَّة کی روایت ہے کہ جب (حضرت) خالد مِناتِنَّة 'حضرت عمر مِناتِّتَة کے پاس آئے تو انہوں نے تمثیلاً بیشعر پڑھا:

'' تم نے بہت بڑے کارنا مے انجام دیے کسی نے تہمارے جیسا کا منہیں کیا تا ہم قومیں جو کا م انجام دیتی ہیں ان کاحقیق صانع اللہ تعالی ہے''۔

حضرت عمر ہل شننے پہلے ان پر پچھتا وان مقرر کیا پھراس کا معاوضہ دے دیا۔ بعداز اں انہوں نے مسلمانوں کے نام (مذکورہ بالا ) مخط

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول می اثنین کی خلافت کی

لکھا تا کہ انہیں صحیح عذراورسبب معلوم ہوجائے اور وہ حقیقت سے واقف ہوجا ئیں ۔

#### حضرت عمر مناتشهٔ كاعمره:

#### تغيرحرم:

واقدى ابوعبداللدمزني كى روايت سے بيان كرتے ہيں كدوه كہتے ہيں:

ہم حضرت عمر مخالتٰ کے ساتھ کا رہ میں عمرہ ادا کرنے مکہ معظمہ آئے جب آپ راستے پر سے گذرے تو پانی والول نے درخواست کی کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی۔ آپ نے اس شرط پرانہیں اجازت دی کہ مسافر سابیا وریانی حاصل کرنے کا زیادہ حق دارہوگا۔

#### حضرت ام کلثوم مناتشهٔ ہے نکاح:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب مثالثین نے حضرت علی بن ابی طالب مثاثیّن کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم بڑی تیکا سے نکاح کیاوہ حضرت فاطمعہ بڑی تیکیا بنت رسول مرکتی کے بطن ہے تھیں ان کے ساتھ رخصتی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔

## حضرت مغيره رضائتيه كي معزولي

اس سال حضرت عمر مِنالِقُدُّ: نے حضرت ابومویٰ اشعری مِنالِقُدُ کو بصر ہ کا حاکم بنایا اورانہیں حکم ویا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ مِنالِقُدُ کو ماہ رہے الا وّل میں روانہ کریں۔

حضرت سعید بن المسب کی روایت کے مطابق ابو بکر ہ 'شبل بن مہد بجل' نا فع بن کلد ہ اور زیاد نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی تھی۔

یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ کی قبیلہ بنو ہلال کی ایک عمرت ام جمیل کے ہاں آمد ورفت بھی اس کا شوہر قبیلہ ثقیف سے تھا جس کا نام حجاج بن عبید تھاوہ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں ان کے آمد ورفت کی خبرا ہل بھرہ کو ملی تو ان پر سہ بات بہت شاق گزری۔ایک دن مغیرہ اس عورت کے گھر گئے تو لوگوں نے ان پر گمران بٹھا دیے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے گواہی دی تھی وہاں پہنے انہوں نے بردہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ مشغول کارتھے۔

#### Δſ

#### حضرت مغیرہ رضائشہ کے خلاف شکایت:

ابوبکر ہ نے حضرت عمر من گفتہ کو تحریر کیا (اور وہ خود بھی آگئے ) حضرت عمر بٹائٹنڈ نے دریافت کیا'' تم نے اس کی آ وازسی تھی۔ حالا نکہ تمہارے اور ان کے درمیان پر دہ تھا'' وہ بولے''ہاں'' حضرت عمر رہی ٹٹنڈ نے فر مایا'' تم برائی کے لیے آئے ہو'' وہ کہنے لگے ''مغیرہ بڑی ٹٹنڈ مجھے یہاں لائے ہیں''اس کے بعدانہوں نے تمام قصہ بیان کردیا۔

## حضرت ابوموسیٰ مِنْ تَنْهُ کا تَقْرِر:

حضرت عمر وہائٹین نے حضرت ابوموی اشعری وہائٹین کو حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مغیرہ کوروانہ کر دیں۔مغیرہ وہائٹین نے انہیں (ابوموی اشعری وہائٹین کو) ایک عمدہ اونڈی پیش کی جس کا نام عقیلہ تھا اور کہا'' میں بخوشی بیآپ کو پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت ابوموی اشعری وہائٹین نے مغیرہ وہوائٹین کو حضرت عمر وہائٹین کے پاس روانہ کیا۔

واقدی کی روایت کے مطابق مالک بن اوس بن حرثان بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر بھائٹنا کی مجلس میں حاضرتھا۔ جب مغیرہ بھائٹنا وہاں آئے تھے انہوں نے تعبیا مرہ کی ایک عورت سے نکاح کر رکھا تھا'' آپ نے اس سے فرمایا'' تم بہت فارغ البال ہو اور شوقین انسان ہو'' پھر حضرت عمر بھائٹنا نے ان سے عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا''' اسے اقطاء کہا جاتا ہے اور اس کا شوہر قبیلہ ثقیف کے خاندان بنو ہلال سے تھا''۔

#### اصل دا قعه:

ابوجعفرطبری تحریفر ماتے ہیں کہ ابو بکرہ کی مخالفا نہ شہادت کی دجہ سیف کی روایت کے مطابق سے ہے کہ ابو بکرہ مغیرہ رفتات کے مرابی سے دونوں اسے رفتان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا یہ دونوں اپنے گھروں کے مرابی کام کونا پیند کرتے تھے۔ دونوں بھرہ میں پڑوی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا یہ دونوں اپنے گھروں کے افراد با تیں کررہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑکی میں بالقابل کھڑکی تھی۔ ایک دفعہ ابو بکرہ کے بالا خانے میں اس کے ساتھ چند افراد با تیں کررہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑکی کا دروازہ کھل گیا تھا (انہوں نے دیکھا کہ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی عورت پر دراز ہیں انہوں نے مغیرہ بڑا تھی اور دیکھووہ کھڑے ہو کرد کھنے گئے وہ بولے '' یہ کون ہے؟'' ابو بکرہ نے کہا'' یہ ام بیا بہت انہوں کے باس آتی رہتی ہے اور اس زمانے میں بھے تورتوں کا بہت ہوگیا۔ میں میں نوائٹ کو بدایا ت

جب مغیرہ دمی اللہ نماز کے لیے نکلے تو ابو بکرہ ان کی نماز پڑھانے میں حائل ہوئے اور کہنے گئے'' آپنماز نہ پڑھا ہے'' انہوں نے حضرت عمر بڑا ٹین کو خط لکھا اور (مزید) خط و کتابت کرتے رہے۔حضرت عمر بڑا ٹین نے حضرت ابوموں اشعری بڑا ٹین کو جھیجا اور فرمایا:

''اے ابومویٰ! میں تہمیں حاکم بنا کرالی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیے ہیں اوران میں سے چوز ہے بھی نکل آئے ہیں اس لیے جوطریقہ (سنت نبوی کا) تہمیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا' اور تبدیل ۸۲

مت ہوجاناور نہاللہ بھی ایناطریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کرے گا''۔

#### صحابه بن تيم كامطالبه:

وہ بولے''آپ میری معاونت رسول اللہ سی کے سحابہ بھی کوساتھ بھیج کر کیجے۔ جومہاجرین وانصار میں سے ہوں۔ کیونکہ یہ سحابہ بھی اس امت (مسلمانوں) اوراس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں۔ جیسے نمک جس کے بغیر کھانا درست نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا'' جوصحا بی تہمیں بیند ہوں انہیں لے جاؤ''انہوں نے انتیس صحابہ بھی کا انتخاب کیا۔ جن میں حضرات انس بن مالک' عمران بن تھین اور ہشام بن عامر بھی شامل تھے۔ حضرت ابوموکی بھاٹھ ان سب کو لے کرروانہ ہوئے اور مرید میں قیام کیا۔

## معزولي كاحكم:

حضرت مغیرہ بنی تین کوخبرمل کی که حضرت ابوموی بنی تین مرید میں آ کرمقیم ہو گئے ہیں وہ بولے '' حضرت ابوموی بنی تین نہ ملا قات کرنے آئے ہیں اور نہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بلکہ وہ امیر و حاکم کی حیثیت سے آئے ہیں' ابھی وہ بیا تنظیم کررہے تھے کہ استے میں حضرت ابوموی بنی تین آگئے۔ اور انہوں نے اندر آ کرمغیرہ بنی تین کو حضرت عمر بنی تین کا نامہ مبارک دیا بیسب سے مختصر خط تھا۔ اس میں جار جملے تھے جس میں معزولی کا حکم تھا۔ عما ب تھا اور جلد بیننچنے کا حکم تھا۔ وہ خط بیتھا:

'' مجھے اہم خط موصول ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے (حضرت) ابوموی بٹائٹن کو حاکم بنا کر بھیج دیا ہے جو پھی تمہارے قبضے میں ہے وہ سب انہیں سپر دکر کے جلدی واپس آؤ''۔

#### اہل بھر ہ کوخط:

آپ نے اہل بھرہ کو یہ خط تحریر فر مایا تھا:

'' میں نے (حضرت) ابوموسیٰ بٹاٹٹیز کوتم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ تمہارے کمزور انسان کو طاقت ورانسان سے حق دلوائے اور تمہیں لے کرتمہارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے اور تمہارے راستوں کو یاک وصاف کرے'۔

حضرت) مغیرہ رہی تائیں طاکف کی پرورش یا فتہ ایک لونڈی پیش کی۔ جوعقیلہ کے نام ہے موسوم تھی۔اور کہا'' میں نے آپ کے لیےاس کا انتخاب کیا ہے''۔

### حضرت مغيره رضائتُهُ كےخلاف شهادت:

مغیرہ رفائقہ 'ابوبکرہ' نافع بن کلدہ' زیاد شبل بن معبد بجلی بٹی سب وہاں سے روانہ ہوئے۔حضرت عمر بٹائٹھ نے ان سب کو جمع کیا تو مغیرہ رفائٹھ نو ابوبکرہ نافع بن کلدہ ' زیاد شبل بن معبد بجلی بٹی سب وہاں سے روانہ ہوئے۔حضرت عمر بٹائٹھ سے دیکھا یا ہیجھے جمع کیا تو مغیرہ رفائٹھ نو یہ کیے ممکن ہوا کہ میں نے سے (دیکھا) نیز انہوں نے عورت کو کس طرح دیکھا۔ یاوہ اسے کسے بہچان گئے؟اگروہ میر سے سامنے تھی تو یہ کسے ممکن ہوا کہ میں نے پردہ نہ کیا ہو۔اگروہ میرے بیچھے تھے تو کس قاعدے کے مطابق انہیں میرے گھر میں میری عورت کود بکھنا جائز ہو گیا؟ خدا کی شم ! میں نے یہ فعل اپنی بیوی کے ساتھ کیا اوروہ اس کے (ام جیل کے) مشابھی'۔

. سب سے پہلے ابو بکرہ مِنْ کٹننے شہادت کا آغاز کیا۔انہوں نے گواہی دی کہانہوں نے مغیرہ ( بٹالٹند) کوام جمیل کے ساتھ زنا ( · //m

كرتے ہوئے ويكھار آپ نے دريافت كيا:

''تم نے انہیں کس سمت ہے دیکھا؟'' وہ بولے''میں نے یس یشت دیکھا''۔

پھرشبل بن معبد کو بلایا گیا توانہوں نے بھی ای طرح کی گوا ہی دی۔

ان سے یو حیما گیا:

''تم نے سامنے ہے دیکھایا پیچھے ہے دیکھا'' و دبولے''میں نے سامنے ہے دیکھا''۔

زیاد کی شهادت:

نافع نے بھی ابو بکرہ بٹالٹنڈ کے مطابق شہادت دی۔ مگر زیاد نے ان جیسی شہادت نہیں دی۔ بلکہ یہ کہا'' میں نے انہیں ایک عورت کی ٹانگوں کے درمیان دیکھا۔ جس کے حنا آلودہ پاؤں تھے اور وہ حرکت کررہے تھے اور اس کے سرین کھلے ہوئے تھے۔ نیز میں نے زورزور سے سانس لینے کی آ وازشی''ان سے بوچھا گیا۔ کیا تم نے انہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے دیکھا''وہ بولے میں نے زورزور سے سانس لینے کی آ وازشی''ان سے بوچھا گیا۔ کیا تم عورت کو پہپانتے ہو؟''وہ بولے''نہیں'' بلکہ مجھے اس بارے میں شبہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رہا تھا نے فرا ان

''تم الگ ہوجاؤ''۔

گوا ہوں کوئنز ا:

اس کے بعد باقی تین گواہوں کے بارے میں حکم دیا:

" انہیں غلط الزام (تہت) لگانے کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد شرعی جاری کرو"۔

چنانچہاں تھم کی تھیل کی گئی۔ آپ نے (حوالے کے طور پر) یہ آیت تلاوت فرمائی:

''اگروہ بورے گواہ نہلا سکیں تو وہ اللہ کے نز دیک جھوٹے ہیں'۔

مغیرہ رضافشے کہا:

" مجھےان غلاموں سے نجات دلا ہے''۔

آپنے فرمایا:

'' تم خاموش ہوجا ؤ۔اللہ نے تم کو بچایا۔خدا کی تسم!اگر گواہی کمل ہوجاتی تو میں تمہیں ضرور سنگ ارکرتا''۔



۸۳

بابس:

## فتح اهواز ومناذر

کاھ میں سوق الا ہواز' مناذر' اور نہر تیری ایک روایت کے مطابق فتح ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بیعلاقے ۲ اھ میں مفتوح ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ ہرمزان اہل فارس کے سات بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ممل داری میں مہر جان قذق اور اہواز (خوزستان) کے علاقے شامل تھے جب ہرمزان کو جنگ قادسیہ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنے علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کے ذریعے جس سے جاہتا جنگ کرتا تھا۔ چنا نچہ ہرمزان اہل میسان دوست وسیان پرمنا ذراور نہر تیری دونوں راستوں سے حملہ کرنے لگا (الیمی صورت میں) حضرت عتبہ بن غزوان رہائٹیئن نے حضرت سعد رہائٹیئن سے امداد طلب کی انہوں نے ان کی امداد کے لیے نعیم بن مقرن اور نعیم بن مسعود کو بھیجا اور ان دونوں کو تھم دیا کہوہ دونوں میسان اور دستمیان کے بالائی جھے کی طرف جا کیں تا کہوہ ان کے اور نہر تیری کے درمیان رہیں۔

حضرت عتبہ بنغز وان رخالتٰ نے سلمی بن القین اور حرملہ بن مریطہ کو بھیجا۔ وہ دونوں قدیم مہاجرین صحافی تھے۔اور بنو حظلہ کی شاخ قبیلہ عدویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں میسان اور دستمسیان کی حدود پر منا ذرا در دشن کے درمیان مقیم ہوئے۔

۔ انہوں نے بنوالعم کو بلایا تو غالب واکلی اور کلیب بن واکل کلبی ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں نعیم کوچھوڑ دیا تھا اور ان ہے الگ ہو گئے تھے۔اور وہ دونوں کلمی اور حرملہ کے یاس آ گئے تھے اور کہنے لگے:

''تم دونوں اپنے خاندان کے ہوتمہیں چھوڑ انہیں جاسکتا۔ جب فلاں دن آ جائے تو تم دونوں ہرمزان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔اس وقت ہم میں سے ایک مناذر پرحملہ کرے گا اور دوسرا نہرتیری پرحملہ کرے گا پہلے ہم لڑنے والوں سے جنگ کریں گے پھر ہمارارخ تمہاری طرف ہوگا۔اس وقت ہرمزان کوکوئی چیزان شاءالٹہ نہیں بچاسکے گی۔

## بنوالعم کی حمایت:

ریہ کہہ کر) وہ دونوں لوٹ گئے نہ صرف ان دونوں نے (مسلمانوں کی) حمایت کی بلکہ ان دونوں کی قوم بنوالعم بن مالک نے بھی حمایت کی کہتے میں کہ انہیں بنوالعم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے۔ اور انہوں نے اہل فارس کی مدد کی تھی (بیلوگ اسلام سے پہلے خوزستان میں رہتے تھے)

#### ہرمزان سےمقابلہ:

جب مقررہ رات آئی تواس وقت ہر مزان نہرتیری اور دلث کے درمیان تھاسلی اور ہر ملہ تبح سوریے صف آ را ہو گئے اور ان دونوں نے نعیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی آ مادہ کیا۔ لہذا مسلمانوں کا ہر مزان سے دُلٹ اور نہرتیری کے درمیان مقابلہ ہوا۔ سلمی بن القین اہل بھرہ کی قیادت کر رہے تھے اور نعیم بن مقرن اہل کوفہ کے سردار تھے۔ جب جنگ ہور ہی تھی تو اچا تک غالب اور کلیب کی ۸۵

طرف ہے کمک پینچ گئی۔

### هرمزان كوشكست:

ہر مزان کو بیہ اطلاع ملی کہ مناذ راور نہر تیری پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا اس طرح اللہ نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا دل تو ر دیا اور ہر مزان اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوگئی ۔ مسلمانوں نے جس قدر چاہان کے افراد قتل کیے اور جس قدر چاہا مال غنیمت حاصل کیا بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے نہر دجیل تک پہنچ گئے ۔ اور وہاں تک کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے ۔ اور سوق الا ہواز کے سامنے خیمہ زن ہو گئے ہر مزان نے سوق الا ہواز کے بل کوعبور کرلیا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر مقیم ہوگیا۔ اس طرح نہر دجیل ہر مزان اور (مسلمانوں کے سید سالا روں) سلمی 'حرملہ' نعیم وقیم اور غالب وکلیب کے درمیان تھی۔

هرم بن حیان کی تھجوریں:

قبیلہ عبدالقیس کا ایک شخص صحارا نامی بیان کرتا ہے کہ میں ہم بن حیان کے پاس تھجوروں کے ٹو کرے لے کرآیا جب کہ وہ دلٹ اور دجیل کے درمیان مقیم تھاوہ تھجوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کا اہم تو شہ سفر تھجوری تھیں جب وہ ختم ہوجاتی تھیں تو اسے نگ تھجوریں مہیا کی جاتی تھیں جنہیں وہ ہر حالت میں تناول کرتا تھا خواہ وہ کوچ کرنے کی حالت میں ہویا پہاڑ پر ہویا میدان میں ہو۔ ہر جگہ تھجوریں لیے جائی جاتی تھیں اور ہر جگہ وہ کھایا کرتا تھا۔

## صلح کی درخواست:

جب مسلمان ہر مزان کے قریب اہواز کے مقام پراس کے سامنے پہنچے گئے تو اس کے اندر مقابلہ کی تاب نہ رہی اس لیے اس نے صلح کے لیے درخواست کی مسلمانوں نے صلح کے بارے میں حضرت عتبہ رہی تھنا کو لکھا اور ان سے مشورہ طلب کیا ہر مزان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تو حضرت عتبہ رہی تئے نے جواب میں تحریر کیا کہ نہر تیری 'منا ذر'اور سوق الا ہواز کا وہ علاقہ چھوڑ کر جس پر مسلمان غالب آگئے تھے۔ باقی ماندہ اہواز کے تمام علاقے اور مہر جان قطرف کے بارے میں صلح کرلی جائے البتہ ندکورہ بالا (مقبوضہ علاقہ) انہیں لوٹا یا نہیں وٹا یا نہیں جائے گا۔

## بصره کی سرحدی چوکیاں:

۔ سلمی بن القین نے مناذر پر ایک فوجی چوکی بنائی اور اس کا انتظام غالب کے سپر دکیا۔حرملہ نے بھی نہرتیری پر ایک فوجی چھاؤنی بنائی اور اس کا انتظام کلیب کے سپر دکیا اس طرح بیدونوں بھر ہ کی سرحدی چوکیوں پرمقرر ہوگئے۔

#### يصره كاوفد:

قبیلہ ہنوانعم کے بہت سے افراد اور خاندان ہجرت کر کے بھر ہ کے گھروں میں آباد ہو گئے اور لگا تاروہاں پہنچنے لگے۔حضرت عتبہ رہالتی نے اس بارے میں حضرت عمر رہالتی کو تحریر کیا اور ایک وفد بھی بھیجا۔ جس میں سلمی محرملہ جوصحا بی تھے۔ نیز غالب اور کلیب بھی شامل تھیں بھر ہ سے تئی وفو د پہنچ آپ نے تھم دیا کہ وہ سب مل کراپئی ضروریات پیش کریں۔

احنف بن قيس کي تقريرية

 $( \land \land)$ 

آ پ کووہ خبرین نہیں پہنچا سکتے جن پرعوام کا مفاد وابستہ ہےاس وقت حاکم نظروں سے اوجس باتوں پرمخبروں کے نقط نظر کے مطابق ہی غور کرسکتا ہےاور جو بات وہ سنتے ہیں اس کے مطابق اسے علم حاصل ہوتا ہے۔

#### اضافه کی درخواست:

ہم لوگ منزل ہمزل فروش ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک خشکی کے حصے میں مقیم ہوئے ہمارے بھائی اہل کوفہ ایک نہایت ہی عمدہ مقام پر مقیم ہیں جہاں شیریں چشمے اور سر سز باغات ہیں انہیں ہوتم کے پھل میسر ہیں گر ہم اہل بھر ہ نہایت خراب اور دلد لی زمین میں آباد ہیں اس کا ایک حصہ جنگل میں ہے اور ایک حصہ کھاری سمندر کے قریب ہے ہمارے گھر آ دمیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے گر ہمارا وظیفہ بہت کم ہے۔ ہمارے اندر شرفاء کی تعداد کم ہے اور مصیبت زدہ لوگ زیادہ ہیں ہمارا سکہ (درہم) ہوئے ہیں اضافہ کیا ہے البندا اے ہمارا سکہ رہمارا پیانہ جھوٹا ہے اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اور ہماری اراضی میں اضافہ کیا ہے لہذا اے امیرالمومنین! آپ ہمارے وظائف میں اضافہ کریں اور ہمیں مزیداراضی دیں تا کہ ہم بسراوقات کر سیس ۔

#### مزیداراضی:

اس پر حضرت عمر مِن تنز نے ان کے گھروں اور بستیوں کے بارے میں تحقیقات کیں اور انہیں مزید اراضی اور جا گیریں دیں کچھاراضی کسر کی کے خاندان کی تھی۔ جو دریائے د جلہ اور حجر کے درمیان تھی۔ اسے انہوں نے تقسیم کرلیا تھا۔ باتی شاہی زمینیں اس حال پررہیں۔ جس حال میں اہل کوفہ کے قریب کی شاہی اراضی تھی یوں اہل بصرہ کی جا گیروں کے دو حصے ہو گئے تھے۔ ان کا نصف حصہ لوگوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور نصف کشکر کے لیے اور جماعتی تقاریب کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔

#### بصره کی آبادی:

پہلے (بھرہ میں) وہ دو ہزار سیابی آباد ہوئے جو جنگ قاد سیہ میں شریک تھے پھر بھر ہمیں حضرت عتبہ بن غزوان رہی گئیا کے ساتھ پانچ ہزارافراد آئے کوفیہ میں ہزارافراد تھے۔حضرت عمر بھی گئیانے ان کی تعداد کواہل بھر ہ کے دو ہزار جنگ جو سپاہیوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں ان کے مساوی قرار دیا۔

آپنے ان لوگوں کو جوا ہواز کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ ملا دیا پھر آپ نے فر مایا: 'بینو جوان اہل بھرہ کا سردار ہے''۔ان کے بارے میں حضرت عتبہ رہائٹنا کولکھا کہ وہ ان سے مشورہ لیا کریں اوران کی رائے پڑعمل کیا کریں۔ آپ نے سلمٰ حرملہ' غالب اور کلیب کومنا ذراور نہرتیری کی طرف واپس بھیج دیا تا کہ وہ بنگا می ضروریات کے لیے تیار رہیں اور وہاں کے خراج کی نگرانی کریں۔

## <u> ہرمزان کی بغاوت:</u>

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل بھر ہ اپنے ان کاموں میں مصروف تھے اس وقت غالب اور کلیب کاہر مزان ہے اراضی کی حدود کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان حدود کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان دونوں نے غالب اور کلیب کوحق پر پایا اور ہر مزان جھوٹا ثابت ہوا اس لیے انہوں نے ہر مزان کی مخالفت کی اس پر ہر مزان باغی ہوگیا اور اس نے کردوں سے امداد طلب کی ۔ اس طرح اس کے لشکر میں بہت اضافہ ہوگیا۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق بهانثما كي خلافت

۸۷

تاریخ طبری جلدسوم: `` حصداول

۔ حضرات سلمیٰ حرملہ' غالب اور کلیب نے ہرمزان کی بغاوت اور ظلم وسرکشی کا حال حضرت منتبہ بن غز وان بڑاٹیُو: کولکھ بھیجا' انہوں نے پیرحال حضرت عمر بڑاٹیُنۂ کولکھا۔

حضرت عمر مٹی ٹھٹا نے اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اورانہیں حضرت حرقوص بن زہیر سعدی مٹی ٹٹٹا کے (زیر قیادت) امداد جھیجی وہ رسول اللّٰد سٹیٹیل کے صحافی تھے۔حضرت عمر بٹی ٹٹٹا نے انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔

## ہرمزان ہے دوبارہ جنگ:

ہرمزان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سکمٰی ، غالب ، حرملہ اور کلیب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جب یہ لوگ سوق الا ہواز کے پل تک پہنچ تو مسلمانوں نے ہرمزان کو یہ پیغام بھیجا:

'' یاتم دریا کوعبورکر کے ہماری طرف آؤیا ہم تمہاری طرف عبورکر کے آتے ہیں'۔

اس نے کہا:

''تم عبورکر کے ہماری طرف آؤ''۔

چنانچے مسلمان بل پرسے گذر کروہاں پنچے اور سوق الا ہواز کے قریب بل پر جنگ ہوئی یہاں تک کہ ہر مزان کو شکست ہوگئ اور وہ رام ہر مزکی طرف بھاگ گیااس نے شفر کے گاؤں کے قریب ار یک کے بل پر قبضہ کرلیااس سے پر رام ہر مزبینچ گیا۔ سوق الا ہواز کی فتح:

حضرت حرقوص رہی گئی نے سوق الا ہواز فتح کرلیا اور وہاں قیام کیا۔ وہ پہاڑ میں مقیم ہوئے سوق الا ہواز کا تمام علاقہ تستر تک ان کے زیرنگیں ہو گیا۔انہوں نے جزیہ مقرر کیا حضرت عمر رہی گئی کوفتح کی اطلاع لکھ کر بھیجی اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) بھی بھیجا اور وہاں وفد بھی بھیجا۔ حضرت عمر رہی گئی نے خداکی حمد وثنا کی اور ان کے لیے ثابت قدمی اور ترقی کے لیے دعا ما تگی۔



# فتح تستر

سیف کی روایت کے مطابق کا در میں ستر فتح ہوا۔ بقول بعض بید ۱۱ در یا ۱۹ در میں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بروایت سیف یہ جب کہ جب سوق الا ہواز کی جنگ میں ہرمزان کو شکست ہوئی اور حضرت حرقوص رضائین نے سوق الا ہواز فتح کرلیا تو خود وہاں مقیم ہوئے اور حضرت عمر رضائین کے مطابق انہوں نے جزء بن معاویہ کو ہرمزان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت عمر رضائین نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ فتح کے بعدوہ جزء بن معاویہ کومسرق کی طرف روانہ کریں لہذا جزء بن معاویہ ہرمزان کے تعاقب میں نکلے۔ ہرمزان میں اللہ اللہ کر رامہر مزکی طرف جارہا تھا۔

حضرت جزء بن معاویہ راستے میں دشمنوں کا صفایا کرتے رہے تا آ نکہ وہ شغر کے گاؤں میں پہنچے ہر مزان نے وہاں ان کا سخت مقابلہ کیا تو شغر سے حضرت جزء وردق گئے جو سرق کا شہرتھا وہ آ دمیوں سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے شھے اس لیے انہوں نے اس پر آسانی سے قبضہ کرلیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عمر بھائٹنا ورحضرت عتبہ بن غزوان بھاگر کے شھے انہیں جزید دینے کی وعوت دی اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید یناتسلیم کرلیا۔

### پیش قدمی کی ممانعت:

حضرت عمر بن التينان نے جزء بن معاویہ اور حرقوص بن زہیر دونوں کو بیتح ریکیا کہ وہ اپنے مفتو حہ علاقوں میں قیام کریں اور آگے نہ بڑھیں تا آئکہ ان کے پاس ان کا دوسرا تھکم آئے۔حضرت عتبہ بن التین کو بھی انہوں نے اس قسم کی تحریر بھیجی للہذا ان دونوں نے تھم کی تحریر بینے بیاں۔ تقمیل کی ۔حضرت جزء بن معاویہ بن التین نے حضرت عمر فاروق بن لائٹیا سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے علاقے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر وٹی تین نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچوانہوں نے نہریں کھدوائیں اور بنجرا فیادہ زمینوں کو سیراب کیا۔ صلہ س

#### صلح کی درخواست:

جب ہرمزان رامہر مزمیں رہنے لگا تو اہواز کی سرز مین اس کونگ نظر آئی کیونکہ مسلمان اس کے قریب اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے (اس لیے لا چار ہوکر ) اس نے صلح طلب کی اور حرقوص و جزء بن معاویہ بڑا ہے خط و کتابت کی۔حضرت حرقوص مِثالِقُنانے حضرت عمر بڑالٹی کواس معاملے کے بارے میں تحریر کیا۔

## غيرمفتو حهعلاقوں برصلح

حضرت عمر مخالیّن نے انہیں اور عتبہ کو یتح ریفر مایا کہ اس سے ان علاقوں کی طرف سے لیے کرلیں جومفقوح نہیں ہوئے ہیں ان میں رامہر مز' تستر' سوس' جندی سابور آورمہر چانفذق شامل تھے ان پر ہر مزان نے صلح کرلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہواز کے ( مسلم ) حکام ا پنے علاقوں پرحکومت کرتے رہے اور ہر مزان ایسی سلح پر قائم رہاوہ جزید وصول کر کے انہیں دیتار ہااورمسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے اور جب فارس کے کروحملہ آور ہوتے تو مسلمان اس کی مدد کرتے اور اس کی طرف سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔

حضرت احنف مَنْ عَنْهُ كُونْصِيحت :

حضرت عمر من الناز المحروث عتب برائتنا كو تحرير كميا كه وه بصره كى فوج مين سے دس افراد كا ايك وفد جيجيں - چنانچه حضرت عمر من الناز كي طرف ايك وفدروانه ہوا جس ميں احف بن قيس برائتنا بھي شامل تھے -حضرت عمر من الناز كي ان سے سوالات كيے انہوں نے كہا: ''لوگ اس حالت پر ميں جيسا كه آپ چاہتے ہيں'' - آپ نے فرمايا: ''ابتم اپنے شمكانوں پر جاو'' - چنانچه وه اپنے شمكانوں پر چلے گئے - آپ نے ان كے لباس پرنگاه دوڑ الى تو آپ نے ايك كيڑاد يكھا جو با ہر لكلا ہوا تھا - آپ نے اس كوسونگھا كھر فرمايا: '' من كا ہے؟'' حضرت احف برائتنا نے كہا' ميرا ہے' آپ نے فرمايا: '' تم نے يہ كتنے ميں خريدا؟'' انہوں نے كہا '' تقريبا آس كى قيمت بنائى اور اصل قيمت سے پھھ كم رقم بنائى - كيونكہ انہوں نے باره درہم ميں اسے خريدا تھا - آپ نے فرمايا:

'' تم نے اس سے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریداتم اس زائدرقم سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے تم فضول خرچی سے بچوتا کہ تم جانی اور مالی فائدہ حاصل کرسکو۔اسراف مت کردورنہ تہمیں جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان ہوگا''۔

## حضرت عتبه مِثَاثِينَ كومِدايات:

حضرت عمر رہائٹنڈنے حضرت عتب رہائٹنڈ کو یہ خطتح بریکیا:

رت مرون میں میں ہوئے۔ تقوی اختیار کرواور ڈرتے رہوائیا نہ ہوکہ تبہاری غداری یا سرکشی کی وجہ سے تمہیں زوال آئے ہا کہ اللہ کے عہد کو پورا آئے اللہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک کہتم اللہ کے عہد کو پورا کرواوراس کے احکام کی پابندی کرووہ تبہارا مددگاررہے گا اور تبہاری حمایت کرے گا''۔

### حرقوص كوخط:

حضرت عمر بخالین کو میاطلاع ملی کہ حرقوص اہواز کے پہاڑ پر ہنے لگے جود شوارگذار مقام پر ہے لوگوں کی ان کے پاس آمدو
رفت رہتی ہے گر جو وہاں جانے کا قصد کرتا ہے اسے بہت دقت محسوس ہوتی ہے اس لیے حضرت عمر بخالین سے خطا کھا:

'' مجھے پیاطلاع ملی ہے کہ آپ ایک دشوارگذار مقام پر مقیم ہیں جہاں لوگ بہت دشواری کے بعد پہنچتے ہیں اس لیے آپ
میدانی علاقے ہیں آجا ئیں اور کسی مسلمان یا معاہدہ کرنے والے ذمی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنیں ہم ایسے شخص کی
میدانی علاقے ہیں آجا کو حاصل کرنا چاہتا ہوا ور دنیا میں اچھی زندگی گذارنے کا طالب ہوتم (نیک کام میں) سستی اور
طرح کام کروجو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا ہوا ور دنیا میں اچھی زندگی گذارنے کا طالب ہوتم (نیک کام میں) سستی اور
جلد بازی نہ کرواس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گئی نہروان میں بھی
حرقوص جنگ صفین میں خارجی ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہے وہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں بھی

## فارس پر بحری حمله

سیف کی روایت ہے کہ مسلمان بھرہ اوراس کے علاقے میں قیم تھے اہواز کے پچھے مااتے کو مسلمانوں نے فتح کرایا تھا اور وہ ان کے قبضے میں تھا۔ باقی علاقے کے بارے میں مصالحت ہوگئ تھی وہ علاقے وہاں کے باشندوں کے پاس تھے وہ لوگ اس کا مخراج اداکر تے تھے اورزیر حفاظت آگئے تھے مگر (ان کے اندرونی انظام میں) کوئی مداخلت نہیں کی جاتی تھی۔مصالحت کرانے کے لیے ان کانمائندہ ہرمزان تھا۔

حضرت عمر بخاتمُن (اس ز مانے میں ) یہی فر ماتے تھے:

'' ہمارے اہل بھرہ کے لیے وہاں کا علاقہ اور اہواز کافی ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ ہمارے اور اہل فارس کے درمیان آ گ کا پہاڑ حاکل ہوتا نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

اس طرح آپ نے اہل کوفد کے لیے بھی بیفر مایا:

'' کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا تا کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

### علاء بن حضر مي رضائشُه:

علاءا بن الحضر می می تفتیز حضرت ابو بکر می تفتیز کے عہد خلافت میں بحرین کے گورنر تنے حضرت عمر دلی تفتیز نے انہیں معزول کیا اور ان کی جگہ پر قدامہ بن المظعون کومقرر کیا پھر قدامہ کومعزول کر کے علاءا بن الحضر می دلی تفتیز کو بحال کر دیا۔

حضرت علاء دخائفۂ کی حضرت سعد بن ابی و قاص دخائفۂ کے ساتھ حریفانہ چشمکتھی وہ مرتد وں کے ساتھ جنگ کر کے حضرت سعد دخائفۂ پر فضیلت حاصل کی اور ایران کے سعد دخائفۂ پر فضیلت حاصل کر جب حضرت سعد بن ابی و قاص دخائفۂ نے جنگ قا دسیہ میں فتح حاصل کی اور ایران کے بادشاہوں کوان کے گھر سے نکال دیا اور قریب کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو وہ سر بلند ہو گئے اور یہ کارنا مہ علائے کے کارنا مے سے بھی بڑھ گیا۔

#### حضرت سعد مخالفًه: سے مقابلہ:

اس موقع پرعلاءؓ نے بیارا دہ کیا کہ وہ اہل عجم کے مقابلہ پراییا کارنا مہانجا م دیں جس کی بدولت وہ سابقہ شہرت حاصل کرلیں اس سلسلہ میں وہ اطاعت اور نافر مانی کے فرق کولمحوظ رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔

#### فوج كابحرى سفر:

حضرت ابو بکر دخالتیٰ نے انہیں حاکم (بحرین) مقرر کیا تھا اور انہیں مرتدوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عمر بخالتیٰ نے بھی انہیں حاکم مقرر کیا مگر بحری جنگ ہے منع کر دیا تھا۔ مگروہ اطاعت نہیں کر سکے اور نافر مانی کے انجام برغورنہیں کر سکے انہوں نے اہل بحرین کو فارس پر تملہ کرنے کی دعوت دی اور و ہاس کا م کے لیے جلد تیار ہو گئے چنا نچہ انہوں نے اپنے لشکر کو کنی فوجی دستوں میں تقسیم کیا ایک و سے کے سپہ سالا رجار و دبن المعلی تھے دوسرے کے سوار بن سحام تھے۔ تیسرے دستے کے خلید بن المنذ ربن ساوی تھے وہ عام اور مشتر کہ سپہ سالا رہتے وہ حضرت عمر بھائٹھنا کی اجازت کے بغیر سمندر کے راستے اہل فارس پرحملہ

> کرنے کے لیے روانہ ہوگئے۔ بح ی حملوں کی ممانعت:

ری ہے۔ حضرت عمر رٹناٹٹر: بحری حملوں کے لیے کسی کوا جازت نہیں دیتے تھے اس معاملے میں وہ رسول اللہ سٹٹٹٹرا اور حضرت ابو بکر رہٹاٹٹر؛ کی پیروی کرتے تھے۔ کیونکہ نہ تو رسول اللہ سٹٹٹرانے بحری حملہ کیا اور نہ حضرت ابو بکر رہٹاٹٹر نے بحری جنگ کے لیے کسی کو بھیجا۔

حضرت خلید مِٹائِنَّہُ؛ کا خطاب: بہر حال ان فوجوں نے بحرین سے فارس کے لیے سمندر کوعبور کیا وہ اصطحر پہنچنے کے ارادے سے نگائِ تھیں ان کے مقابلے کے لیے اہل فارس ہر بذکی زیر قیادت جمع ہو گئے تھے۔اہل فارس مسلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حاکل ہو گئے لہٰذا حضرت خلید بڑاٹٹنڈ نے کھڑے ہوکرمسلمانوں سے بوں خطاب کیا:

''اللہ جب سی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو تقدیرای کے مطابق کام کرتی ہے ان لوگوں نے تہمیں اپنی طرف سے جنگ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم خودان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہواس صورت میں یہ کشتیاں اور بیسرز مین اس کے قبضے میں ہوگی جو غالب آئے گا۔ لہٰذاتم صبر اور نماز کے ذریعے نصرت ِ الٰہی کے خواہاں رہویہ بات اللہ کے عاجز (اور نیک) بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے''۔

#### گھسان کی جنگ:

مسلمانوں نے (ان کے اعلان جہاد پر)صدائے لبیک کہی۔اورظہر کی نماز پڑھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ طاؤس کے مقام پر سخت جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت سوار رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اورا پنی قوم (کے بہا درانہ کارنامے) بیان کررہے تھے تا آئکہ وہ شہید ہو گئے۔

## دوسر داروں کی شہادت:

جارود نے بھی دادشجاعت دی اورشہادت کا درجہ حاصل کیا ان دونوں سر داروں کی شہادت سے پیشتر ان کے فرزندعبداللّٰہ بن سواراورمنذرین جارودان دونوں کے قائم مقام سردار ہو گئے تھے۔

## یباده جنگ میں کا میا بی:

پی موقع پر حضرت خلید رہائٹیئی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو وہ (گھوڑوں سے ) اتر کر جنگ کریں چنا نچہ انہوں نے اتر کر (پیادہ ہوکر ) جنگ کی اس طرح اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ اس سے پہلے ان کے اپنے افراد نہیں مارے گئے تھے پھر مسلمان لشکر بھرہ جانے کے ارادہ سے نکلاان کی کشتیاں ڈوب چکی تھیں اس کے علاوہ انہیں سمندر کی طرف جانے کا راستہ نہیں مل سکا پھر انہیں یہ معلوم ہوا کہ شہرک نے مسلمانوں کاراستہ بند کردیا ہے اس لیے وہ رک گئے اور صف آرا ہوگئے۔

تاریخ طبزی جلدسوم: حصه اول

### حضرت علاء مناتثيَّة كي معنز ولي:

جب حضرت عمر رہی گئے۔ کو بید اطلاع ملی کہ علاءً نے سمندر کے رائے فو جیس جیجیں ہیں تو ان کے دل میں وہی خیال آیا جو حقیقت میں رونما ہوا وہ علاء پڑ سخت ناراض ہوئے اور ان کی معزولی کا حکم لکھا اور ان کے لیے وہ سزا مقرر کی جو ان کے لیے سب سے گراں اور زیادہ نا گوارتھی ۔ یعنی انہیں حضرت سعد بن الی وقاص بھا گئے۔ کے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بھا گئے۔ کے اس سعد بن الی وقاص بھا گئے۔ کے اس سعد بن الی وقاص بھا گئے۔ کے باس سے میں الی وقاص بھا گئے۔

## امدادی فوج اوراس کے سردار:

(دوسری طرف) حضرت عمر مِن تُنَّذ نے (حضرت) عتبہ بن غزوان مِن تُنْ کو یہ خط تحریر کیا: ''علاء ابن الحضر می مِن تُنْ نَّ نَ مسلمانوں کے ایک نشکر کواہل فارس کی طرف بھیجے دیا ہے اور اس نے میری نافر مانی کی ہے تاہم مجھے بیاندیشہ ہے کہ اگر ان کے لیے امدادی فوج نہ بھیجی تو وہ مغلوب ہوجا کیں گے۔تم لوگوں کوان کے پاس (امداد کے لیے ) بھیجو اور اس سے پہلے کہ وہ تباہ و برباد ہو جا کیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرلو''۔حضرت عتبہ رہی تُنْ انہیں حضرت عمر رہی تُنْ کے خط سے مطلع فر مایا۔ اس پر ممدرجہ ذیل (ممتاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمرو(۲) عرفجہ بن ہر شمہ مندرجہ ذیل (ممتاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمرو(۲) عرفجہ بن ہر شمہ (۳) حذیفہ بن تیس (۸) سعد بن ابی العرجاء (۹) عبدالرحمٰن بن ہمل (۱۰) صعصعہ بن معاویہ (۱۱) ترجمان۔

یہ (معزز) حضرات ہارہ ہزار کالشکر لے کر نکلے۔ بیلوگ خچروں پرسوار تھے اوران کے پہلو میں گھوڑ ہے بھی تھے ان کے سپہ سالا رابوسیرہ بن الی اہم تھے جو عامر بن لوی کے قبیلہ ہے تعلق رکھتے تھے اہواز کے علاقے میں فوجی چھاؤنیاں برقر ارتھیں اور زیر حفاظت علاقہ بھی تھا جومجاہدین اور مقیم مسلمانوں کامد دگارتھا۔

#### دونوں فوجوں کی ملا قات:

حضرت ابوسرہ مسلمانوں کو لے کرساحلی مقامات پر سے گذرے مگر کوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آخر کارابوسرہ اور خلید دونوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جہاں طاؤس کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ پہلے صرف اہل اصطحر مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے۔ مگر جب اہل اصطحر نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا تو انہوں نے تمام اہل فارس کوامداد کے لیے بلوایا۔ اور وہ ہرعلاقے اور ہرضلع سے آکروہاں جمع ہوگئے۔

#### نئى بود كے كارنا ہے:

طاؤس کی جنگ کے بعد اہل فارس کا مقابلہ ابوسرہ سے ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس امدادی فوج (کمک) پہنچ گئی تھی۔ اورمشرکوں کو بھی امداد حاصل ہوگئی تھی مشرکوں کا سپہ سالا رشہرک تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مشرکین مارے گئے۔ اورمسلمانوں نے دل کھول کر انہیں نقصان پہنچایا ہے وہ جنگ تھی جس میں بصرہ کی نئی بود نے اپنے جو ہر دکھائے۔ اور تمام اسلامی شہروں کی نئی بود (نوجوانوں) میں بہترین ثابت ہوئی۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### فوجوں کی واپسی:

پھر وہ مال ننیمت حاصل کرنے کے بعد لوٹ آئے کیونکہ حضرت عتبہ می گفتہ نے انہیں لکھا تھا کہ وہ وہاں نہ ٹھبریں اور جلد واپس آ جا کیں۔ چنا نچہ وہ ان کے پاس واپس بھر ہ آگئے اور جو وہاں رہتے تھے وہ اپنے گھر چلے گئے اور جو اہل ہجر تھے وہ اپنے قبائل کی طرف چلے گئے اور جو قبیلہ قبیس کے تھے وہ سوق البحرین پر مقام پر آگئے جب حضرت عتبہ میں گئے نے اہواز کو فتح کر لیا اور اہل فارس کو فلست دے دی تو انہوں نے حضرت عمر میں ٹیڈ ہے جج کرنے کی اجازت ما تکی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے فریضہ جج ادا کیا۔ نج سے فارغ ہوکر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفا پیش کیا مگر حضرت عمر میں ٹیڈ نے ان کا استعفا منظور نہیں کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جا کیں۔

### حضرت عتبه رمالتین کی و فات:

اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور واپس چلے ۔گر ( راستے میں ) بطن نخلہ کے مقام پر رحلت فر مائی اور وہیں مدفون ہوئے ۔ جب حضرت عمر مٹالٹۂ کو پی خبر ملی تو وہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے اور فر مانے لگے:''اگر مقررہ اجل اور کھی ہوئی قسمت کاعقیدہ نہ ہوتا تو میں بیاکہتا کہ جہیں میں نے قبل کیا ہے''۔ پھر آپ نے ان کی خوبیوں کی بہت تعریف کی ۔

#### يس ما ندگان:

انہوں نے دیگرمہاجرین کی طرح اپنے لیے زمینیں نہیں حاصل کی تھیں اس لیے ان کے لڑکے کو گھر کا حصہ (اپنی پھوپھی) فاختہ بنت غزوان کی طرف سے ملا جو حضرت عثمان بن عفان میں گٹھڑ کے رشتہ زوجیت میں تھیں ۔ان کے آزاد کردہ (مولی) غلام خباب نے بھی انہی جیسا طریقہ اختیار کیا اور اپنے لیے کوئی گھر عاصل نہیں کیا۔

### اہل طاؤس:

حضرت عتبہ دی گئی: بن غزوان نے حضرت سعد دی گئی: کے مدائن چھوڑنے کے تین سال بعدوفات پائی ان کے جانشین (حاکم بھرہ) حضرت ابوسرہ بن ابی اہم بڑا گئی ہوئے ان کے عمال اپنی حالت پر برقراررہے اوران کی فوجی چوکیاں نہر تیری' منافر' سوق الا ہواز اور سرق پر برقرار رہیں' ہرمزان بدستور رامہر مزییں اس علاقے کی طرف سے نیز سوس' بنیان' چندی سابور' مہر جائز ق کی طرف سے نیز سوس' بنیان' چندی سابور' مہر جائز ق کی طرف سے مصالحت کا گران تھا یہ واقعہ علاء کے بحری حملہ اور مسلمانوں کے بھرہ واپس آنے کے بعدرونما ہوا۔ اور جوواپس آکے تھے وہ جنگ طاؤس سے تعلق رکھنے کی بنا پر اہل طاؤس کہلاتے تھے۔

#### بھرہ کے حکام:

حضرت عمر برخائین نے ابوسبرہ بن ابی اہم کوسال کے باقی جصے میں بھرہ کا حاکم بحال رکھا۔ پھر حضرت عتبہ بن غزوان برخائین کی وفات کے دوسرے سال حضرت مغیرہ بن شعبہ برخائین کو حاکم مقرر کیا وہ دوسال تک کام کرتے رہے کسی نے ان کے کام کی مخالفت نہیں کی ۔ اوروہ و ہاں سلامتی کے ساتھ رہے البتة ان کے اور ابو بکرہ کے درمیان (مخالفت پیدا) ہوئی پھر حضرت عمر برخائین نے حضرت ابوموسی اشعری برخائین کو فیر تبدیل کر دیا گیا اور عمر بن سراقہ کو بھرہ کا حاکم بنایا گیا پھران کا تبادلہ بھرہ سے کوفہ کی طرف ہوگیا اور حضرت ابوموسی اشعری بخائین کو دوبارہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔

## فنتح رامهرمز وسوس

سیف کی روایت کے مطابق کا رومیں را مبرمز سوں اور تستر مفتوح ہوئے اور اس سال ہرمزان گرفتار ہوا۔ان واقعات کا سبب بیہ ہوا کہ شاہ پر دگر داہل فارس کو بھڑ کا تار ہا کہ ان کے قبضے سے ان کے علاقے نکل رہے ہیں جب وہ مرومیں تھا تو اس وقت اس نے ان کو برا پیچنتہ کرنے کے لیے بیدخط تحریر کیا:

''اےاہل فارس! کیاتم اس بات سے خوش ہو کہ اہل عرب سواد عراق اور اہواز کے علاقوں پر غالب آ جا 'میں اور پھر تمہارےاصل ملک اورگھرسے نکال دیں''۔

اس (خط) سے ان میں جوش پیدا ہوا۔اورانہوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اوراہل فارس اوراہل ا ہواز کا باہم عہد و پیان ہوا۔اورانہوں نے فتح ونصرت حاصل کرنے کاعز مصمیم کرلیا۔

## حكام كاتقرر:

'' تم نعمان بن مقرن کے زیر قیادت جلدایک بھاری شکرا ہواز بھیجواور سوید بن مقرن عبداللہ بن ذی السہمین 'جریر بن عبداللہ حمیری اور جریر بن عبداللہ بحلی کواس مقصد کے لیے روانہ کرو کہ وہ ہر مزان کے مقابلے پر فروکش ہوں تا کہ وہ اس کا حال معلوم کر سکیں''۔

### حضرت ابوموسیٰ مثانتْهٔ کوخط:

آپ نے حضرت ابوموی اشعری بھائٹہ کویتر حریفر مایا:

''تم اہواز کی طرف ایک بھاری لشکر روانہ کر واور سہیل بن عدی کے بھائی سہل بن عدی کواس کا سپہ سالا ربنا وُاوران کی مدد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کوشامل کرو:

(۱) براء بن ما لک(۲) عاصم بن عمرو (۳) مجزاة بن ثور (۴) کعب بن سور (۵) عرفجه بن ہرثمہ (۲) حذیفہ ابن محصن (۷) عبدالرحمٰن بن مهل (۸) حصین بن معید''۔

## كوفيها وربصره كي فوج.

ابل بصرہ اورابل کوفید دونوں کے مشتر کہ سپہ سالا را بوہبرہ بن ابی اہم ہوں گے اور جوآئے گاوہ ان کا مد د گار ہوگا۔

حضرت نعمان بن مقرن ہو گئا اہل کوفہ کو لے کرنگلے انہوں نے سواق عراق کے درمیان کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دریائے وجلہ کا راستہ قطع کر کے مسیان پنچ پھرا ہواز تک بنتی کا راستہ اختیار کیا وہ خچروں پرسوار تھے ان کے پہلو میں گھوڑ ہے بھی تھے وہ ہزتیری پر پہنچ گئے تھے پھر آ گے بڑھ کروہ مناذ راور سوق الا ہواز ہے آ گے نکل گئے انہوں نے حرقوص 'سلمٰی اور حرملہ کو بیچھے چھوڑ دیا تھا پھروہ برمزان کی طرف روانہ ہوئے ہرمزان اس وقت تک رام ہرمز میں تھا۔

## هرمزان كوشكست:

جب ہر مزان نے بیسنا کہ نعمان بن مقرن رہی گئی اس کی طرف آرہے ہیں تو اس نے جلدی سے حملہ کرنا چاہا تا کہ جلدی سے ان کاصفایا کردے اسے ابل فارس کی امداد کی بڑی تو قع تھی جواس کی طرف روانہ ہو چکی تھی اوران کی پہلی امدادی فوج تستر پہنچ چکی تھی۔ حضرت نعمان رہی تُنعمان رہی تاریخ اور ہر مزان کا اربک کے مقام بر مقابلہ ہو۔ اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہر مزان کا دربک کے مقام بر مقابلہ ہو۔ اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہر مزان کا دربک کے مقام بر مقابلہ ہو۔ اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہر مزان کو حضرت نعمان

ر خالتٰہ کے مقابلے میں شکست دی اور وہ را مہر مز کو خالی کر کے بھاگ گیا اور تستر پہنچ گیا۔

## حضرت نعمان مِنْ تَتَّهُ كَا قيام:

حضرت نعمان بھ کنٹھ اربک سے رامبر مزر ہے کے لیے روانہ ہوئے کچرایذج کے مقام پر پہنچے وہاں تیرویہ نے سلح کرلی اور انہوں نے اس کی صلح قبول کرلی اور وہاں کے لوگوں کو (اس حالت میں ) جھوڑ کر رامبر مزلوث آئے اور وہاں رہنے لگے۔

حضرت عمر رہنائیڈنے نے حضرت سعد بن ابی و قاص رہنائیڈا ورحضرت ابومویٰ اشعری رہنائیڈ کو (امدادی فوج بھیجنے کے لیے )خطوط کھے تھے۔لہذا حضرت نعمان رہنائیڈا ورحضرت بہل سے آ گے بڑھ گئے بلکہ تھے۔لہذا حضرت نعمان رہنائیڈا ورحضرت بہل رہنائیڈوں نے ہرمزان کوشکست دے دی تھی (جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے) تمام اہل بھرہ سے آ گے نکل گئے تھے انہوں نے ہرمزان کوشکست دے دی تھی (جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے) تمستر کی طرف روانگی:

حضرت بہل رضافی اللہ بھرہ کو لے کرروانہ ہوئے تا کہ وہ سوق الا ہواز میں فروش ہوں وہ رامہر مز کا قصد کررہے تھے کہ انہیں اس کے فتح ہونے کی خبر ملی اس وقت وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر پہنچ گیا ہے اس لیے وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرت نعمان بھائی بھی رامہر مزسے تستر کی طرف روانہ ہوئے ۔حضرات سلمی محرملہ ،حرقوص اور جزء بھی روانہ ہوئے اور وہ سب تستر کے مقام پر فروش ہوگئے۔

## مزیدامدادی فوج:

حضرت نعمان رخی تینا امران کوفید کی قیادت کررہے تھے اور اہل بھر ہ ان کے مددگار تھے ان کے مقابلے پر ہر مزان اور ان کالشکر تھا جو فارک جبال اور اہواز کے سیاہیوں پر مشتمل تھا ان لوگوں نے خندقیں کھودیں تھیں اور بیسب خندقوں میں تھے۔مسلمانوں نے حضرت عمر رخی تین کو اس بارے میں لکھا حضرت ابوسبر ہ نے ان سے امداد طلب کی تھی۔حضرت عمر رخی تین نے ان کی امداد کے لیے خود حضرت ابوموکی اشعری رخی تین کو (فوج دے کر) بھیجا اور وہ ان کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### وهمن كامحاصره.

44

۔ دونوںلشکروں کےمشترک سپیسالا رااعلیٰ حضرت ابوسبر کی بنی ٹیئٹ تھے مسلمانوں نے اہل فارس کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیا اور ( اس اثناء میں ) ان کے بہت سے افراد کوتل کیا۔

### اہل کوفہ وبھرہ کے کارناہے:

حضرت براء بن ما لک بن گفتہ نے اس محاصرہ کے دوران ایک سوسور ماسیا ہیوں گوتل کیا۔ نجز اہ بن ثور نے بھی اسی قدرافراد کوتل کیا اسی طرح کعب بن ثور ابوتمیمیہ اور دیگر اہل بصرہ اوراہل کوفہ نے بھی اسی قدر تعداد میں ( دشمن کے بہادر سیا ہیوں ) کوٹھ کا نے لگایا جن میں سے حبیب بن فرہ 'ربعی بن عامر' عامر بن عبدالاسود (قابل ذکر ) ہیں۔

#### اسى حملے:

''اے براء! تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ انہیں شکست دے اور مجھے شہادت عطاء فر مائے''۔ چنانچے مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ! تو انہیں شکست دے'' چنانچے مسلمانوں نے کا فروں کوشکست دی اور انہیں خندقوں میں تھس جانے پر مجبور کر دیا پھر مسلمان خود وہاں تھس گئے اور وہ اپنے شہر کے اندر تھس گئے ۔ جس کامسلمانوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔

#### شهركا خفيه راسته:

جب مسلمان ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اس سے ننگ آگئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہوگئ تھی اس وقت حضرت نعمان دفاقت کے پاس ایک شخص آیا وہ پناہ کا طالب ہوا تا کہ وہ مسلمانوں کا شہر میں داخل ہونے کا راستہ بتائے حضرت ابوموک اشعری بخالتہ کے لئیکر میں ایک تیر بھینکا گیا تھا جس میں بیتحریر تھا۔'' مجھے آپ لوگوں پر بھر وسہ اور اطمینان ہے اس وجہ سے میں آپ سے اس شرط پر بناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہوسکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو سے گا''۔

مسلمانوں نے بھی تیر پھینکا اوراہے بناہ دے دی لہذا اس نے دوسرا تیر پھینک کر بتایا۔''تم پانی کے نکلنے کی جگہ پہنچ جاؤ۔ وہاں ہےتم عنقریب اس شہرکوفتح کرسکو گے''۔

#### جانے والے حضرات:

اس پرمشورہ لیا گیا اوروہاں جانے کے لیے مندرجہ ذیل کے علاوہ بہت ہے لوگ تیار ہو گئے وہ لوگ میہ تھے۔

(۱) عامر بن عبرقیس (۲) کعب بن سور (۳) مجزاة بن تور (۴) مسکة اخبطی بدلوگ رات کے وقت اس مقام پر پہنج گئے حضرت نعمان رہا تھی جب وہ تحض آیا تو اس کے ساتھ مندرجہ ذیل (افسروں) کو بھیجا (۱) سوید بن الشعبہ (۲) ورقاء بن الحارث (۳) بشیر بن رہید تعمی (۴) نافع بن زید حمیری (۵) عبداللہ بن بشیر ہلالی ۔ بیلوگ بہت سے افراد کو لے کر وہاں روانہ ہوئے اور بیر (اہل کوفه) اور اہل بھرہ پانی کے نکاس کے مقام پراکھے ہو گئے سوید اور عبداللہ بن بشیر وہاں سے اندرگھس گئے اور اس کے بعد دونوں لشکروں کے افراد گھے۔

شهرمیں دا خلہ:

ہرت ہے۔ جب وہ اندر پہنچ گئے تو پچھلوگ باہر ہے جب اندر کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو باہر کے مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر کہا اس وقت درواز سے کھول دیے گئے تھے تو مسلمانوں نے بحث کر کے تمام جنگجو سپاہیوں کو (موت کی نیند ) سلادیا۔ ا

ہرمزان کی شرط:

ہر مزان قلعہ کے اندرگھس گیا مگران مسلمانوں نے جواندرگھس آئے تھے اس کا محاصرہ کرلیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسلمان اس کی طرف بڑھے تو وہ بولائم کیاد کیے رہے ہوئم مجھتے گی کی حالت میں دیکھ رہے ہو مگر میرے ترکش میں ایک سوتیر ہیں خدا کی قسم! جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی رہے گا اس وقت تک تم مجھے پکڑنہیں سکتے ہو میری اس گرفتاری سے کیافائدہ ہے؟ جب کمه میں تہارے سوآ دمیوں کو نقصان پہنچاؤں ۔ ان میں سے کوئی مقتول ہوگا اور کوئی زخمی ہوگا ۔ مسلمانوں نے کہائم کیا جا ہے ہو؟ وہ بولا میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لئے چیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت عمر رہائے جو چاہیں فیصلہ کریں ۔ مال غنیمت کی تقسیم:

مسلمانوں نے کہا'' تمہاری بیخواہش پوری ہوگی''اس پراس نے اپنی کمان بھینک دی اورا پنے آپ کوان کے حوالے کر دیا مسلمانوں نے اس کے بیڑی ڈال دی اور جو مال غنیمت ملاوہ تقسیم کرلیا۔ چنانچیسوار کا حصہ تین ہزارتھا اور پیادے کا حصہ ایک ہزار دیا گیا۔

رہنما کو پناہ:

ربی کی دونوں آئے اور کہنے گئے''کون ہے جوہمیل انوں کو پیغام بھیجا تھا بلایا گیا چنانچہ و شخص اور وہ جو بذات خودنکل کر (رہنما کی کررہا تھا) دونوں آئے اور کہنے گئے''کون ہے جوہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پناہ دےگا''۔مسلمانوں نے پوچھا:''تمہارے ساتھ کون ہے؟''۔وہ بولے''جس نے وہ دروازہ کھولا تھا جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے''لہذاان لوگوں کو پناہ دی گئی۔ مسلمانوں کی شہادت:

\_\_\_\_\_\_\_ اس جنگ میں بہت ہے مسلمان شہید ہوئے اور جن مسلمانوں کو ہر مزان نے بذاتِ خودشہید کیا تھاان میں مجزاۃ بن ثوراور براء بن مالک شامل تھے۔

#### تعاقب اور واپسى:

حضرت ابوسرہ تستر کے شکست خوردہ لوگوں کے تعاقب میں سوس تک گئے ان کے ساتھ حضرت نعمان بھائٹی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھائٹی بھی تھے اور ہر مزان بھی ساتھ تھا بیلوگ سوس کے قریب پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عمر بھائٹی کوصورت حال سے مطلع کیا حضرت فاروق اعظم بھائٹی نے عمر بھائٹی بن سراقہ کوتح برفر مایا کہوہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور حضرت ابوموی بھائٹی کو تیسری مرتبہ بھرہ کی جائیں اور حضرت ابوموی بھائٹی کو تیسری مرتبہ بھرہ کی حضرت ملی ہے نے اور بین عبداللہ تھیمی کوتح بر کیا گہوہ جندی سابور چلے جائیں چنانچہوہ وہ ہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے حضرت ابوموی بھائٹی حضرت عمر بھائٹی کے خطرت نے تک وہیں گئے ہوں جائیں جنانچہوہ وہ ہاں جگے گئے اور وہیں رہنے گئے حضرت ابوموی اشعری بھائٹی حضرت کے حضرت کی بعدوہ بھرہ وہ بھی اسے بعدوہ بھرہ وہ بھی اسے بعدوہ بھی آگئے۔

· خلافت را شده+حضرت عمر فاروق مِحْاتُثَةُ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### 91

### حضرت مقترب ملينيا:

حضرت عمر بنتا تُخذ نے مقتر باسود بن ربعہ بنتائیّنہ کوبھرہ کا سپہ سالا رمقر رکیا۔اسوداورز ربٹی تا مبہاجرین سحابہ میں سے تھے۔ اسود جب رسول اللّٰہ سَجِیْجا کے پاس آئے تو انہوں نے کہاتھا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کراللّٰہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔اس قول کی وجہ ہے آپ نے ان کا نام مقتر ب رکھا۔

### حضرت زر مِثَاثِينَ کے لیے دعا:

۔ حضرت زر دخالفۂ جب رسول اللّٰہ شکھیا کے پاس آئے توانہوں نے عرض کیا''میرا پیٹ خالی ہے اور ہمارے بھا ئیوں کی تعداد زیادہ ہےاس لیے آپ ہمارے لیےاللہ سے دعا تیجیے' آپ ٹے فر مایا ''اے اللہ تو زر کی ضرورتوں کو پورا کر''۔

#### هرمزان كالباس:

حضرت ابوسر ہو ہو گئن نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرات انس بن مالک اوراحف بن قیس بڑی تھا بھی شامل تھے ان کے ساتھ ہر مزان کو بھی بھیجا وہ حضرت ابوموی اشعری وٹا ٹینئے کے ساتھ بھر ہ آئے وہاں سے مدینہ منز : کی طرف روانہ ہوگئے جب وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے ہر مزان کواس کی اصل وضع قطع میں تبدیل کیا انہوں نے اسے رکیٹی لباس پہنچایا جوسونے سے مرضع تھا اس کے سر پر تاج رکھا جو آذین کہلا تا تھا اور یا قوت سے مرضع تھا اور اسے اس کا زیور پہنایا تاکہ حضرت عمر وٹا ٹیڈنا اور مسلمان اسے اصلی حالت میں و کیکھیں پھروہ حضرت عمر وٹا ٹیڈنے گھر گئے اور راسے میں لوگوں کو دکھاتے رہے۔

## حضرت عمر رضائتين كي تلاش:

حضرت عمر دخائیّن گھر پرنہیں ملے جب ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ متجد میں ایک وفد کے ساتھ جو کوفہ سے آیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں بیری کروہ ان کی تلاش میں متجد گئے وہاں بھی وہ نہیں ملے جب وہ لوٹنے لگے تو وہ مدینہ کےلڑکوں کے پاس سے گذرے جو کھیل رہے تھےلڑکوں نے کہا:'' کیا تم امیر المونین کو تلاش کر رہے ہو؟'' وہ'' تو متجد کے قریب دائیں طرف سوئے ہوئے ہیں اورانی کمبی ٹولی کو تکیہ بنایا ہواہے''۔

## مسجد میں آرام:

(واقعہ بی تھا) کہ حضرت عمر مٹاٹھ اہل کوفہ کے ایک وفد سے ملا قات کرنے کے لیے اپنی کمبی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے تھے جب آ پان کی گفتگو سے فارغ ہوئے اوروہ چلے گئے اور آ پ تنہارہ گئے تو آ پ نے اپنی ٹوپی اتار کراسے تکیہ بنایا اور سوگئے تھے جب بیہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ تما شائی بھی تھے وہ سب آ پ کے قریب بیٹھ گئے ۔مسجد میں آ پ کے سواکوئی نہ سویا تھا۔اور نہکوئی بیدار تھا آ پ کے ہاتھ میں درہ (کوڑا) تا۔

## ہر مزان کے سوالات:

اس موقع پر ہرمزان نے پوچھا''(حضرت) عمر رخالی کہاں ہیں' لوگوں نے کہا''وہ یہ ہیں'۔وفدلوگوں کو اشارہ یہ کررہا تھا۔''خاموش ہوجاؤ'' ہرمزان نے وفد سے پوچھا''ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟''مسلمانوں نے کہا''ان کا نہ کوئی محافظ ہے اور نہ دربان ہے نہ کوئی سیکرٹری ہے اور نہ دفتر ہے'۔وہ بولا:''پھر تو وہ پیغیبر ہیں'۔وہ بولے''وہ پیغیبرہیں ہیں مگر پیغیبروں جیسے کام خلافت را شده+<صرت عمر فاروق رطانفنة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

کرتے ہیں'۔اتنے میں لوگوں کی بھیڑ ہوگئی اور حضرت عمر رہا گئی شور وغل سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھرانہوں نے برمزان کی طرف نگاہ کی تو یو چھنے لگے۔

حضرت عمر رضائفهٔ کی نصیحت:

'' کیا یہ ہرمزان ہے؟''لوگوں نے کَہا'' ہاں''اس پرآپ نے اسےغورے دیکھااوراس کےلباس کوچھیغور ہے دیکھااور

میں دوزخ کی آگ ہےاللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ای سے مدد کا طالب ہوں''۔ پھرآپ نے فر مایا:'' خدا کاشکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کواوراس کے ساتھیوں کو ذلیل کیا اے مسلمانو! تم اس دین ( اسلام ) کی یابندی کرواور ا پے پیغمبڑ کے طریقے سے مدایت حاصل کروتم دنیا حاصل کر کے مت اتراؤ کیونکہ بیددھوکا دینے والی ہے''۔

وفدنے کہا بیا ہواز کا بادشاہ ہے آپ اس سے گفتگو سیجیے۔ آپ نے فرمایا:' دنہیں جب تک اس کے بدن پرکوئی زیور باقی ہو گا ( میں اس سے گفتگونہیں کروں گا ) اس پر اس کے بدن سے ہر چیز اتار دی گئی صرف ستر پیٹی کالباس باقی رہ گیا تھا۔اس کے بعد المصمعمولي لباس پہنایا گیااس وقت حضرت عمر مفالٹھ نے فرمایا:

ہرمزان سے گفتگو:

''اے ہرمزان! تنہبیں غداری اور اللہ کے تکم کا انجام کیسا نظر آیا'' وہ بولا''اے عمرؓ! دور جا ہلیت میں اللہ نے ہمیں اور تنہبیں تنہا چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہم آپ لوگوں پر غالب تھے کیونکہ اس وقت اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا اور نہتمہارے ساتھ تھا۔ مگر جب وہ آپ کے ساتھ آ گياتو آپ ہم پرغالب آ گئے''۔

حضرت عمر رہالیّٰڈ نے پوچھا:''جتم دور جاہلیت میں ہم پراس لیے غالب آ گئے تھے۔ کہتم متحد تھے اور ہم پرا گندہ تھے''۔ پھر

آ ب نے فرمایا:

ا من المراع المناس كا المناس كا المناس المناس المناس المنس ا قَلَ كردي كَيْ " آپ نے فرمایا: ' متم اس بات كا ندیشہ نه كرؤ'۔اس نے یانی مانگا تواہے ایک معمولی پیالے میں یانی لا كردیا گیاوہ بولا'' اگر میں پیاس سے مربھی جاؤں تب بھی اس پیالے میں پانی نہیں ہوں گا''۔اس پراس کے پسند کے مطابق برتن میں یا نی لا یا گیا اس پراس کا ہاتھ کا پننے لگا اور وہ کہنے لگا:'' مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر مثالثہ نے فرمایا: · 'جب تکتم یانی نه پی لو گے اس وقت تک تههیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا''۔

(پین کر)اس نے برتن کوالٹ دیا۔ آپ نے فرمایا''اسے دوبارہ (پانی)الا کر دوتا کہا نے قل اور پیاس (دو چیزوں) کی سزانہ ملے' 'وہ بولا '' مجھے یانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ میرامقصد صرف بیتھا کہ میں پناہ حاصل کروں'' حضرت عمر رہی تھیانے فرمایا: ' میں تمہیں قبل کروں گا''۔

### بناه کینے کا حیلہ:

اس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے' آپ نے فرمایا''تم جھوٹ بول رہ ہو' اس پرحضرت انس ہوائٹو نے کہا''اے امیر المومنین! وہ سی کہتا ہے آپ نے اسے پناہ دی ہے' آپ نے فرمایا''اے انس ہوائٹو! کیا میں مجزاۃ بن ثوراور براء بن مالک کے قاتل کو پناہ دے سکتا ہوں؟ خدا کی تتم! ہم جوت لاؤ۔ ورنہ میں تہہیں سزادوں گا'۔ وہ بولے ''آپ نے فرمایا تھاتم پر کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہتم مجھ سے بات نہ کر لواور آپ نے یہ بھی فرمایا تھاتم ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہتم پانی نہ پی لو' اس قول کی تائیدان لوگوں نے بھی کی جو آپ کے اردگر د بیٹھے ہوئے تھاس پر آپ ہر مزان سے مخاطب ہوکر کہنے گئے۔

#### ہرمزان کامسلمان ہونا:

#### ترجمان:

ابن عیسیٰ کی روایت ہے کہ ہرمزان سے ملاقات کے دن اس کے ترجمان حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گٹنڈ سے تا آئکہ اصلی ترجمان آگیا۔ حضرت مغیرہ رہی گٹنڈ سے فرمایا''اس سے پوچھوتم کیا۔ حضرت مغیرہ رہی گٹنڈ تھوڑی بہت فارس جانتے تھے حضرت عمر رہی گٹنڈ نے حضرت مغیرہ رہی گئنڈ نے (فارس میں) کہا''از کہام ارضی'' (تم کون سی سرز مین کے ہو؟) اس نے کہا کہ ''مہرجان کا ہوں' آپ نے فرمایا کہ''تم اپنا ثبوت لاؤ''وہ بولا:

#### زنده کلام:

''کیازندہ کلام بولوں یا مردہ کلام؟''آپ نے فرمایا''زندہ کلام (کہو)''اس پراس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے'' آپ نے فرمایا''تم نے مجھے دھوکا دیاہے جنگ میں دھوکے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔خدا کی تیم! میں تمہیں پناہ نہیں دےسکتا۔ جب تک کہتم اسلام نہ لاؤ''اس وقت اسے یقین ہوگیا کہ یا تو قتل ہونا ہے یا اسلام ہے لہٰذا وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینہ میں آباد کیا۔

## حضرت مغيره مغلقة كونفيحت:

آپ نے حضرت مغیرہ رہی گئی سے فرمایا '' میں تنہیں اس میں ماہر نہیں دیکھتا ہوں جو شخص اس (زبان) کواچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ دھو کے میں آ جاتا ہے اور جو فریب میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے تم اس سے بچواور پر ہیز کرد ۔ کیونکہ بیاعراب کوخراب کردیتی ہے'۔ اس کے بعد زید آئے تو انہوں نے گفتگو کی ۔ وہ حضرت عمر رہی گئی کواس (ہرمزان) کے قول کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور ہرمزان کو حضرت عمر رہی گئی کی ہاتیں سمجھاتے تھے۔

## عهد شكني كي محقيق:

حضرت حسن من تنتیز کی روایت ہے کہ حضرت عمر من تنتیز نے فر مایا'' شاید مسلمان ذمی افراد کو تکالیف پہنچاتے ہیں اوراس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں' وہ بولے جہاں تک ہمیں علم ہے ایفائے عہد اور حسن سلوک ہوتا ہے''۔ آپ نے

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حفرت عمرفاروق مِنْ ثَيْنَة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

فر مایا:'' پھراس قتم کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟''۔اس سوال کا کو کی تسلی بخش جواب نہیں دیے سکا۔البتہ حضرت احنف وٹاٹٹونے یہ کہا:

## حضرت احنف مناتشهٔ کی تو ضیح:

''اے امیر الموشین! میں (اس کا سبب) آپ کو یہ بتا تا ہوں کہ آپ نے ہمیں (ان کے ملک میں پیش قدمی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور میتھم دیا ہے کہ ہم اپنے مفتو حہ علاقے کے اندر ہیں۔ حالانکہ ان کا باوشاہ ان کے ملک میں زندہ وسلامت موجود ہے اس وجہ سے جب تک ان کا باوشاہ زندہ رہے گا۔وہ ہم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ دو باوشاہ ایک جگہ اکتھے نہیں رہ سکتے جب تک کہوہ ایک دوسرے کونہ نکال دے اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے بیوا قعات رونما ہور ہے ہیں۔

## بادشاہت ختم کرنے کی ضرورت:

یہ بادشاہ ہی ہے جوانہیں (غداری کے لیے) بھڑ کا تار ہتا ہے اور پیسلسلہ اس وقت تک جاری ہے گا جب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ملک میں گھس جائیں اس صورت میں ہم اس کی بادشاہت کا فارس سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔اورا سے اس کے ملک سے نکال کران کی قومی عزت ووقار کوختم کر سکتے ہیں۔اس وقت اہل فارس کی تو قعات منقطع ہوجا ئیں گی اوران کے حوصلے پیت ہوجا ئیں گئے'۔

حضرت عمر مٹائٹھ نے (بین کر) فرمایا:''تم سے بات کہتے ہواورتم نے معاملہ کی پوری تشریح وتوضیح کی ہے''۔ پھر آپ نے ان کی ضرور تیں پوری کیں اور انہیں رخصت کیا۔

#### پیش قدمی کی اجازت:

اس کے بعد حضرت عمر مٹی ٹھٹن کو پی خط موصول ہوا کہ اہل نہا وند جمع ہور ہے ہیں۔اور اہل مہر جانقذ تی اور اہل اہواز ہر مزان کی رائے اور فیصلہ کو تسلیم کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔لہذا اس کے بعد حضرت عمر مٹی ٹھٹنا نے مسلمانوں کوایران کے علاقے میں گھس جانے اور پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی۔



1+1

باب۵:

## فنتخ سوس

سوس کی فتح کے بارے میں اہل سیرت کا اختلاف ہے۔ مدائنی کہتا ہے:

''جب جلولاء ی شکست خورده فوج یز دگرد کے پاس پیچی ۔ تو اس نے اپنے خاص لوگوں کواور موبذ کو بلوایا اور کہا: ''یہ فوج جس فوج سے مقابلہ کرتی ہے اسے شکست دیتی ہے تمہاری کیارائے ہے؟''موبد بولا:''ہماری رائے ہیہ کہ آپ یہاں سے نکل کر اصطحر میں قیام کریں کیونکہ وہ سلطنت کا مرکزی مقام ہے اور وہاں اپنے خزانے بھی لے جائیں اور وہاں سے فوج کوروانہ کریں''۔ بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اصفہان چلاگیا اور اس نے سیاہ کو بلاکراس کے ساتھ تین سوافراد بھیج جن میں ستر عظیم افراد تھے بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اس کا گذر ہوجس کو چاہے نتخب کرے۔

كلبانيه مين قيام:

سیاہ روانہ ہوا اور اس کے پیچھے یز دگر دہمی روانہ ہوا تا آ نکہ وہ اصطحر پہنچے اس وقت حضرت ابومویٰ اشعری بڑائی سوس کا محاصرہ کررہے تھے اس وقت سیاہ کوسوس بھیجا گیا اور ہر مزان کوتستر کی طرف روانہ کیا گیا سیاہ کلبانیہ میں مقیم ہوا۔ اس وقت اہل سوس کو جلولاء کی جنگ میں شکست کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یز دگر داصطحر شکست کھا کر چلا گیا ہے الیں صورت میں انہوں نے حضرت ابو مویٰ اشعری بڑا ٹیا ہے الیں صورت میں انہوں نے حضرت ابو مویٰ اشعری بڑا ٹیا ہے۔ سیاہ کلبانیہ میں مقیم رہے اسے مویٰ اشعری بڑا ٹیز سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے متقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے متقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بڑا ٹیز تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بھرت کے درمیان مقیم ہوا کہ حضرت عمار بن یا سرآ ہے۔

#### مسلمان ہونے کاارادہ:

اسی وقت سیاہ نے ان سر داروں کو بلوایا جواس کے ساتھ اصفہان سے روانہ ہوئے تھے اور ان سے کہا:

''تم جانتے ہو کہ ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ بیقوم بہت بد بخت اور پریثان ہے مگر بیلوگ عنقریب اس سلطنت پر غالب آ جا ئیں گے۔اوران کے مولیتی اصطحر کے محلوں اور کارخانوں میں لید کریں گے اور وہ اپنے گھوڑوں کواسی کے درخت کے ساتھ باندھیں گے وہ ان علاقوں پر غالب آ گئے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہوجس شکر سے مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور جس قلعہ کے پاس اتریں گے فتح کر کے چھوڑیں گے تم اپنے آپ اس معاملے پرغور کرؤ'۔

وه بولے:

" ہماری وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے"۔

وه يولا:

''تم میں سے ہرایک کومع متعلقین میراساتھ دینا جاہیے۔میری رائے یہ ہے کہان کا ند ہب قبول کرلیں''۔

100

آ خرکارانہوں نے شیرویہ کواسارودقوم کے پاس دس افراد کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری مٹاٹٹن<sup>ہ</sup> کی طرف بھیجا تا کہوہ چند شرطوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے معاملہ کو طے کرائیں ۔

## شیروبیه کی شرا نظ:

شیرور چضرت ابوموی اشعری مخاتشہ کے پاس آیا اوراس نے کہا:

''ہم آپ کا مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہیں اور اس شرط پر مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اہل مجم سے جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور اگر اہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے تو آپ اس کے خلاف ہماری مدوکریں گے۔ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے آپ ہمیں بہترین عطیات دیں گے اور بیمعاہدہ وہ حاکم انجام دے گاجو آپ سے بڑا ہے''۔

#### مطالبات کی منظوری:

حضرت ابوموسی اشعری بھاٹھننے نے فر مایا '' جمہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہمار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جوہمیں حاصل ہیں اور تہمار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمار نے فر اکفن ہیں''۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری بھاٹھننڈ نے حضرت عمر بھاٹھند کو اس کے بارے میں تحریمی تو انہوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری بھاٹھند کو کھا: '' وہ جومطالبہ کرتے ہیں اسے منظور کرلو''اس پر حضرت ابوموسیٰ ابوموسیٰ انہوں نے معاہدہ تحریر کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وہ ان کے ساتھ محاصرہ میں شریک ہوئے۔ مگر حضرت ابوموسیٰ اشعری بھاٹھند نے ان میں سرگری اور جوش وخروش نہیں دیکھا۔ اس پر انہوں نے سیاہ سے کہا:

#### بهترين عطيات كامطالبه:

''تم اورتمہارے ساتھی ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ ہم توقع رکھتے تھے' وہ بولے'' ہم اس مذہب میں تمہاری طرح نہیں ہیں اور نہ ہماری عقل وبصیرت تمہاری طرح ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی حرم ہے جس کی ہم حفاظت کریں نیزتم نے ہمیں بہترین عطیات نہیں دیئے ہیں ہمارے پاس ہتھیاروساز وسامان ہے اورتم نہتے ہو''۔

## حضرت عمر رخالتُنهُ كا جواب:

حضرت ابوموی اشعری رہی تھی نے حضرت عمر رہی تھیں کواس بارے میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا:''تم ان کے بہا دارانہ کارنا موں کے مطابق ان کے لیے بہترین وظائف مقرر کرواورانہیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو کسی اہل عرب کو دیا جاتا ہے عطا کرو۔ ان کے سوافراد کو دودو ہزار کے وظائف دواوران کے مندرجہ ذیل چھافراد میں سے ہرایک کوڈھائی ڈھائی ہزار کا عطیہ دووہ اشخاص یہ ہیں:''(۱) سیاہ (۲) خسروجس کالقب مقلاص ہے (۳) شہریار (۴) شہرویہ (۵) شیرویہ (۲) افروذین'۔

#### سياه كا كارنامه:

انہوں نے فارس کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا رات کے آخری حصے میں سیاہ چیکے سے قلعہ کے درواز ہ کے قریب اہل عجم کے لباس میں پہنچ گیاوہ اپنے کپڑوں پرخون حچٹڑک کرلیٹ گیا۔

صبح کے وقت اہل قلعہ نے ان کے پاس اینے لباس میں ایک آ دمی کو پڑا ہواد یکھاانہوں نے خیال کیا کہ کوئی انہی کا زخمی آ دمی

ہے انہوں نے قلعہ کا درواز ہ کھول دیا تا کہ وہ داخل ہو جائے اس بروہ اٹھے کھڑا ہوااوران سے جنگ کرنے لگاوہ قلعہ کے درواز ہ سے بھاگ گئے لہٰذااس نے تن تنہا قلعہ کا درواز وکھولا جس میں تمام مسلمان داخل ہو گئے ۔

ا کے جماعت کہتی ہے کہ بیکام سیاہ نے تستر کی جنگ میں کیاانہوں نے ایک قلعہ کامحاصرہ کیا تو خسر وقلعہ کی طرف گیاوہاں کوئی آ دمی گفتگوکرنے کے لیے حیا نکاتو خسر و نے ایک تیر جلا کراہے مارڈ الا۔

## د جال کی فتح کی روایت:

سیف کی روایت بیرے کہ جب حضرت ابوسرہ رٹناٹیڈ مسلمانوں کو لے کرسوس کے قریب بینچے اورمسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تواس وقت ہرمزان کا بھائی شہر یاراہل سوس کی قیادت کرر ہاتھاانہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی اور ہرموقع پراہل سوس نے مسلمانوں کونقصان پہنچایا۔ایک دن ان کے راہبوں اور مذہبی پیشوا وُں نے ان کودیکھا تو (وہمسلمانوں سے مخاطب ہوکر ) کہنے لگے: ''اے اہل عرب! ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے ہمیں پی خبر دی ہے کہ سوس کو د جال یا ایسی قوم فنٹے کرے گی جس میں د جال شامل ہوگا اگرتمہار ہےا ندر د جال ہے تو تم عنقریب اسے فتح کرلو گے اورا گرنہیں ہے تو ہمار سے محاصرہ کا قصد نہ کرؤ'۔

#### حكام كے نتاد لے:

تھے۔ اہل بھرہ کے حاکم بنائے گئے اہل عجم نہاوند میں جمع ہو گئے نعمان جواہل کوفیہ پرمقرر تھے وہ ابوسرہ کے ساتھ سوس کا محاصرہ کر رہے تھے حضرت زراہل نہاوند کا محاصرہ کررہے تھے اس لیے اہل کوفیہ کی فوج کو حضرت حذیفیہ مخالفتہ کے ساتھ جیجنے کا حکم دیا گیا کہوہ نہا وند پہنچ جائیں حضرت نعمان مٹاٹٹ نہا وند جانے کے لیے تیار ہو گئے پھر جانے سے پیشتر انہوں نے حملہ کیا تو وہی راہب اور مذہبی پیشوا آ کر کہنے لگے .

''اے عرب کی جماعت!تم حملہ کرنے کاارادہ نہ کرو۔ کیونکہ اسے یا تو دجال فتح کرے گایاوہ قوم فتح کرے گی جس کے ساتھ د حال ہوگا''۔

#### صاف كاحمله:

وہ مسلمانوں پر چیخ اور چلائے۔اس زمانے میں نعمان کے سواروں میں صاف بن صیادتھا بہر حال مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کہنے لگے'' ہم جانے سے پہلے ان سے جنگ کریں گے''۔حضرت ابومویٰ اشعری مٹاٹٹھ ابھی تک روانہیں ہوئے تھے۔ صاف غیض وغضب کی حالت میں سوں کے دروازے تک پہنچا اوراس کولات مارکر کہنے لگا'' کھل جا''اس وقت زنجیریں اور قفل ٹوٹ گئے اور درواز بے ٹوٹ گئے اورمسلمان اس کے اندر داخل ہو گئے ۔

## الل سوس كي مصالحت:

مشرکوں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے اور سلے مسلح رکارنے گئے اس وقت مسلمان بزورشمشیر داخل ہو چکے تھے۔اور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر چے تھے بہر حال جب اہل سوس نے مصالحت کی درخواست کی تو مصالحت تبول کی گئی اس کے بعد مسلمان و ہاں سے روانہ ہو گئے۔ 1.0

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق مِنْ لَقَدُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

حضرت نعمان رخالتینز کی واپسی:

حضرت نعمان مِن تَنْهَ ابل کوفیہ کو لیے کر اہواز سے روانہ ہوئے تا آ نکہ وہ ماہ کے مقام پر مقیم ہو گئے حضرت ابوسبرہ مِن تُنْهُ نے مقتر ب رہی تُنْهُ کو بھیجا تا کہ وہ حضرت زر رہی تُنْهُ کے ساتھ جندی سابور میں مقیم ہوجا کیں ۔

۔ حضرت نعمان ہو تا ہوں ہے تا آ نکہ اہل کو فہ کالشکر وہاں پہنچے گیا۔ بھرانہیں لے کروہ نہاوند پہنچے گئے جب فتح ہوئی تو صاف مدینہ لوٹ گیا۔اوروہیں رہنے نگااور مدینہ میں اس نے وفات پائی۔

حضرت دانيال عُلِيتُلُا كاوا قعه:

عطیہ کی روایت ہے کہ (فتح سوس کے بعد ) حضرت ابوسرہ دمٹائٹڈ؛ سے کہا گیا'' حضرت دانیال علیائلگا پیغیبر کی لاش اسی شہر میں ہے۔''انہوں نے کہا:'' ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے''۔اس طرح انہوں نے (ان کی لاش کو) انہیں کے قبضے میں رہنے دیا۔

حضرت دانیال علیتنگی بخت نفر کے بعد فارس کے علاقے میں رہنے گئے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کسی کواسلام کا پیرونہیں پایااس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کوان کا فروں سے محفوظ ومحتر مرکھنا چاہا جواس پرایمان لائے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پروردگار کے سپر دکر دیں اس لیے انہوں نے اپنے فرزند سے کہا: ''تم ساحل بحیر کی طرف جا کر یہ کتاب مندر میں بھینک وووہ لاکا کتاب لے کر چلا اور اتن دیر غائب رہاجتنی دیر آ مدورفت ہو علی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا پھر آ کراس نے کہا میں نے یہ کام کر دیا ہے آپ نے فرمایا جب یہ کتاب سمندر میں گری تو اس وقت سمندر پر کیا اثر ہواوہ بولا میں نے کوئی بات شاہدہ نہیں کی۔ اس پر آ پ غضب ناک ہوئے اور فرمانے گئے۔''خدا کی شم تم نے میرے تھم کی تعمیل نہیں گی' اس پروہ لاکا بھر نکلا ور پہلے کی طرح آ کر کہنے لگا۔'' میں نے یہ کام کر دیا ہے' آپ نے فرمایا'' جب سمندر میں یہ کتاب گری تو سمندر کی کیا کیفیت ور پہلے کی طرح آ کر کہنے لگا۔'' میں اور طلاحم بر یا ہوگیا اس پروہ پہلے سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور کہنے گئے'' میں نے جو تھم دیا فرمان کتھیں نہیں گئی نہیں گئی نہیں گئی۔'' میں اسے خوالا میں بروہ پہلے سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور کہنے گئے'' میں نے جو تھم دیا فاتم نے اس کا تعمیل نہیں گئی۔'' میں ان جو تھم دیا فرمان کتھیں نہیں گئی۔'' میں کتھیں نہیں گئی۔'' میں کتھیں نہیں گئی۔'' میں ان جو تھم دیا گام نے اس کا تعمیل نہیں گئی۔'

### كتاب الله كي حفاظت:

تیسری مرتبهان کے فرزند نے اسے سچ مجے سمندر میں چیننے کاعز مصم کیا اور وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اس سمندر میں اس نے کتاب پھینک دی (اس کے نتیجے میں) فوراً سمندرز مین سے الگ ہو گیا اور زمین نمودار ہو گئی۔ زمین پھٹ کراس میں سے نور کی نمودار ہو گئی وہ کتاب بھین کراس میں سے نور کی نمودار ہو گئی وہ کتاب اس نور میں گرگئی پھر زمین درست ہوگی اور اس میں پانی شامل ہو گیا جب تیسری مرتبہ وہ واپس آیا تو حضرت نیال مالائل نے پھرسوال کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی اس وقت وہ فر مانے گئے: ''اب تم نے بچ بات کہی ہے''۔ اس کے بعدوہ بس میں وفات یا گئے۔ تا ہم ان کے جمد مبارک کے ذریعے بارش طلب کی جانے گئی تھی۔

جب مسلمانوں نے سوس کوفتح کیا۔ تووہ آپ کے (جسد مبارک) کولائے آپ نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا۔ سدِ مبارک کی تدفین :

جب حضرت ابوسره ہوٹائٹنا وہاں ہے الگ ہوکر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابوموسیٰ اشعری ہوٹائٹنا سوس آئے تو انہوں نے مزت عمر ہوٹائٹنا ہے اس بارے میں مشورہ طلب کیا حضرت عمر ہوٹائٹنا نے حمر مایا کہ (ان کے جسد مبارک کو) فن کر دیا جائے چنانچہ سے کفن دیا گیا اور مسلمانوں نے اسے فن کر دیا حضرت ابوموسیٰ اشعری ہوٹائٹنا نے حضرت عمر ہوٹائٹنا کو تحریر فرمایا:

''کہان کی ایک انگوشی تھی جوان کے پاس ہے انہوں نے جواب میں تحریر کیا کہ وہ اس کومہر کے لیے استعال کریں''۔

## اہل جندی سابور کی مصالحت

سیف کی روایت ہے کہ کا ھیں اہل جندی سابور سے مسلمانوں نے مصالحت کی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب حضرت ابوسرہ بٹائیڈ سوس کی فتح سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی فوجول کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب پہنچے وہاں حضرت زربن عبداللہ بن کلیب ان کا محاصرہ کر رہے تھے حضرت ابوسرہ بٹائیڈ بھی (اپنے لشکر کے ساتھ) وہاں مقیم ہو گئے اور صبح و شام ان سے جنگ ہوتی رہی اور محاصرہ ہوتا رہا۔ تا آ تکہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی نے ان کو پناہ دے دی جس کی اطلاع تیر پھینک کر دی گئی تھی (اس کا متیجہ یہ ہوا کہ) مسلمانوں نے اچا تک بید و یکھا کہ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں اور لوگ با ہرنگل آ ہے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے پیغام بھیجا۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ وہ ہولے:

#### بغام امن:

"آپ لوگوں نے تیرا ندازی کے ذریعے ہمیں امن وامان کا پیغام دیا ہے۔ جے ہم نے قبول کر لیا ہے ہم جزیدادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں بشرطیکہ آپ ہماری حفاظت کریں' ۔ مسلمانوں نے کہا:''ہم نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے' وہ بولے:''ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں' آخر کارمسلمانوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک غلام نے جو یہاں کا باشندہ تھا اور جس کا نام مکنف تھا انہیں امن وامان کا پیغام لکھ کر بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے کہا:''وہ تو غلام ہے' وہ بولے''ہم اپنے آزاداور غلام کے درمیان تفریق نہیں سجھتے ہیں ہمارے پاس امن وامان کا پیغام آیا ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور اس پر قائم ہیں اور اس میں کسی شم کی تبدیلی نہیں کی ہا گرہاری مرضی ہے تو غداری کرو۔

## غلام کی بات کی منظوری:

مسلمانوں نے اس معاملے میں توقف کیااور حضرت عمر می گفتہ کوصورت ِ حال سے مطلع کیاانہوں نے بیتح ریکیا: ''اللّٰد نے ایفائے عہد کو بہت اہمیت دی ہے تم اس وقت تک باو فانہیں بن سکتے جب تک کہتم ایفائے عہد نہ کرو تم انہیں مصالحت کی اجازت دے دو۔اوران کے معاہدہ پر قائم رہو'اوروہاں سے لوٹ آؤ''۔

## پیش قدمی کی اجازت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹنا نے کا دہ میں مسلمانوں کو فارس کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اجازت وے دی تھی۔ آپ نے بیہ فیصلہ حضرت احنف بن قیس مٹائٹنا کے مشورہ پر کیا تھا کیونکہ آپ ان کی صداقت اور فضیلت ہے واقف تھے۔

## سپەسالارون كاتقرر:

حضرت عمر بنی تنتی نے الگ الگ لشکر اور سپه سالا رمقرر کر دیے تھے اہل بھرہ کے سپه سالا رجدا گانہ تھے اور اہل کوفیہ کے

1.4

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

سپہ سالا ردوسرے متھے اوران لوگوں کواپنے احکام ہے مطلع کر دیا تھا۔ انہیں کا ھیں پیش قدمی کا حکم دیا گیا تھا مگروہ ۱۸ ھیں آگے روانہ ہوئے حضرت عمر بناٹھٰ: نے حضرت ابوموی اشعری بٹاٹٹن کو حکم دیا تھا کہ وہ بصرہ سے روانہ ہوکر بصرہ کی آخری عمل داری تک پہنچ جائیں اور وہاں تاحکم ثانی مقیم رہیں۔

سیہ سالا روں کے مقامات:

حضرے عمر مخاتی نے سپ مالا روں کے علم حضرت سہیل بن عدی مخاتی کے ہاتھ روانہ کیے وہ ان جھنڈوں کو لے کرآئے انہوں نے خراسان کی جنگ کا جھنڈا حضرت احف بن قیس کو دیا اور اردشیر خرہ اور سابور (کی جنگ) کا جھنڈا حضرت مجاشع بن مسعود تالمی رہی تھی کو دیا۔ اور فساء اور درا بجرو (کی جنگ) کا علم حضرت مثان بن الجی العاص تقفی بڑا تھی کو دیا۔ اور فساء اور درا بجرو (کی جنگ) کا علم حضرت ساریہ بن نے بیاس رہا اور جستان (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن عمر و بڑا تینئے کے بیاس رہا اور جستان (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن عمر و بڑا تینئے کے سپر دکیا حضرت عاصم بن تھی مگر ان کا علم حضرت تھی میں تھی بن تھی میں تھی کو ملا۔

سال روانگی:

ان کےمعاونین:

حضرت عمر مخاتینی نے ان (سپہ سالا روں) کی امداد کے لیے (نامور) اہل کوفہ کو بھیجا۔ چنانچے حضرت سہیل بن عدی وخاتینی کی امداد کے لیے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان وخاتین کو مقرر فرما یا اور حضرت احف بن قیس وخاتین کی مدد کے لیے حضرت علقمہ بن نضر وخاتین کا تقرر کیا نیز عبداللہ بن ابی عقیل 'ربعی بن عامر اور ابن ام غزل کو بھی بھیجا حضرت عاصم بن عمرو وخاتین کی مدد کے لیے عبداللہ بن عمیر انتجی کوروانہ فرمایا۔ بن عمیر انتخاص وخاتین کی مدد کے لیے شہاب بن مخار ق مازنی کا تقرر فرمایا۔ بعض (مؤرخین) کا قول ہے کہ سوس 'رام ہر مزکی فتح اور تستر سے ہر مزان کی واپسی ۲۰ ھیں ہوئی۔

اسسال کے حکام:

حضرت عمر رہی تی بن الخطاب نے کا ھیں بھی مسلمانوں کے ساتھ فج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عمّاب بن اسید رہی تھیا حضن رہی تھی بن کے حاکم یعلی بن امیہ تھے بمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت عمّان بن ابی العاص رہی تھی تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن رہی تھی تھے شام کے حکام وہ تھے جن کے اسمائے گرامی پہلے فہ کور ہوئے ہیں کوفہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص رہی تھی تھے اس کے قاضی ابوقرہ تھے بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابوموی اشعری رہی تھے۔ گذشتہ (صفحات) میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جب کہ وہ وہ ہاں سے معزول کیے گئے تھے اور اس وقت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جب وہ دوبارہ (بھرہ کے ) حاکم بن کر آئے وہاں کے قاضی ابومر بم حفی تھے جزیرہ اور موصل کے حکام کا پہلے ذکر آئے چاہے۔



# <u> ۸اھے کے دا قعات</u>

ا بوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہاس سال مسلمانوں کو شخت قحط اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑااسی وجہ ہے اس سال کو عام الر ماد ہ کہا جاتا ہے۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ۸ اھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون نمودار ہوااس طرح اس سال بہت لوگ ہلاک وفنا ہوئے۔ ابومعشر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ۱۸ ھ میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون آیا۔

شرابیوں کے بارے میں تھم:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بٹی گئٹ نے حضرت عمر رہی گئٹ کوتح ریکیا '' چندمسلمانوں نے شراب پی ہے جن میں ضرار اور ابو جندل مجی میں ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تاویل کی اور کہا: ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم نے اسے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے قرمایا ہے:

﴿ فَهُلُ انْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ " "كَيَاتُمُ بِازْآ نَے والے ہُو؟""

(وہ کہتے ہیں)''اس میں عزم صمم ( پختہ ممانعت )نہیں ہے''۔

جفرت عمر مِحالِثُهُ نے (جواب میں) پرتج ریفر مایا:

''(ندکورہ بالا آیت) ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ کن ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہتم (شراب پینے سے) باز آجاؤ''۔

#### اسی کوڑے:

اس پرمسلمان جمع ہوئے اورانہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اور جو کوئی اس قتم کی تا ویل کرے اور منکر ہوتو اسے قل کردیا جائے اس معاملہ میں حضرت عمر مخالتۂ نے حضرت ابوعبیدہ وٹناٹٹۂ کو بیہ خط تحریر فر مایا:

۔ '' تم ان شرابیوں کو بلا وُاگران کا بیعقیدہ ہے کہشراب حلال ہے تو انہیں قتل کر دواورا گروہ بیر مانتے ہیں کہ بیرام ہے تو انہیں اسی کوڑے مارو''۔

حضرت ابوعبیدہ مخاصّۂ نے انہیں بلا بھیجا اوران ہے لوگوں کے سامنے پوچھا تو انہوں نے کہا: ''میررام ہے''۔اس پران میں سے ہرا یک کواسی کوڑے مارے گئے ۔اوروہ اپنے اصرار پر بہت پشیمان ہوئے آپ نے ان سے کہا:

''اے اہل شام اِتمہارے ملک میں بہت بڑا جاد شنمودار ہوگا''۔ چنانچدر مادہ کا قحط نمودار ہوگیا۔

#### حضرت عمر مِعَالِقُهُ كَا فيصله:

 سامنے بلوا ئیں اور پوچھیں کہ آیا شراب حلال ہے یا حرام۔اگر وہ کہیں'' حرام'' ہے توانہیں اسی کوڑے مارواوران سے تو بہ کرواؤ اور اگر وہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو ان کی گردنیں مارو''۔حضرت ابوعبیدہ دخاتی نے انہیں بلوایا اوران سے اس کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا'' شراب حرام ہے''اس پران کوکوڑے کی سزادی۔

### مجرموں کی پشیمانی:

وہ لوگ اس قدرشرمندہ ہوئے کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئے (باہرنہیں نکلتے تھے) بلکہ ابو جندل رہائٹیز کے دل میں بہت ہے وسوسے اورشکوک پیدا ہو گئے۔اس پرحضرت ابوعبیدہ رہائٹیز نے حضرت عمر رہائٹیز کو پیرخط لکھا:

''ابو جندل کے دل میں بہت سے تو ہمات وشکوک پیدا ہو گئے ہیں اللہ آپ ہی کے ذریعے اس کے دل سے بیاو ہام و شکوک نکال سکتا ہے آپ اسے خط کھیے اور وعظ ونصیحت کیجیے''۔

### شرابيول كونفيحت:

حضرت عمر مناتثة نه ابوجندل مناتثة كويه محط تحرير فرمايا:

'' بیر حقیقت ہے کہ اللہ اس بات کو پسندنہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ دوسرے (گنا ہوں) کو جس کے جیا ہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تم تو بہ کرواور اپنا سراٹھا کر باہر نکلواور (اللہ کی رحمت سے) مایوس مت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے او پرزیا دتی کی ہےتم اللہ کی رحت سے مایوس مت ہوجاؤ کیونکہ اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

### سكون قلب:

جب حضرت ابوعبیدہ رہی تھنے نے بیہ خط پڑھ کر سنایا تو اس کے دل میں سکون ہوا اور اس کی بے چینی دور ہوگئی۔ حضرت عمر رہی تھنے نے دوسر ہے لوگوں کو بھی اس قتم کے خطوط لکھے (ان کی بدولت) وہ گھر سے باہر نگلنے لگے آپ نے عام مسلمانوں کو بیا کھا:

'' تم اپنے آپ میں رہو جو تبدیلی اور اصلاح کا مستحق ہوا ور اس کی اصلاح کرو گرکسی کو بدنا م نہ کروور نہ بیہ مصیبت پھیل جائے گی۔عطاء نے بھی اس قتم کی روایت کی ہے مگر انہوں نے بیدیان نہیں کیا ہے کہ حضرت عمر انے لوگوں کو بیا کھا کہ وہ کسی کو بدنا م نہ کریں''۔ مزیدروایت ہیں ہے ۔

### جهاد کی درخواست:

ان لوگوں نے بیکہا اہل روم نے جنگ شروع کر رکھی ہے آپ ہمیں ان سے جہاد کرنے کی اجازت دیں اگر اللہ نے ہماری قسمت میں شہادت کھی ہے توبیعین مراد ہے ورنہ آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچیاس کے بعد ضرار بن از ور وٹی گٹڑا لیک جماعت کے ساتھ شہید ہوگئے اور دوسرے زندہ رہے ان پر حد شرعی جاری کی گئی۔

### قحط سالى:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رہ گائٹہ کے دور خلافت میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں قحط پڑا جب ہوا چلتی تھی تو

را کھ کی طرح مٹی اڑتی تھی اس وجہ سے بیسال عام الر مادہ ( را کھ کا سال ) کہلا یا جائے گا اس موقع پر حضرت عمر ہوں تینانے قتم کھا لی کہ وہ گھی' دود ھاور گوشت کا ذا گقہ اس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ عام مسلمان پہلی بارش سے فیض یا ب نہ ہوں۔

حضرت عمر طي تثير كا يثار:

چنا نچے حضرت عمر میں بیان ان حالت پررہ تا آ نکہ لوگ پہلی مارش سے فیضیاب ہوئے اس عرصے میں بازار میں گھی کا پیپااور دودھ کامشکیزہ آیا جنہیں حضرت عمر بی بیٹن کے غلام نے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا پھر وہ حضرت عمر بی بیٹن کے غلام نے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا پھر وہ حضرت عمر بی بیٹن آ کہ کہنے لگا ہے امیر المومنین! اللہ نے آپ کی قسم پوری کی اور آپ کو بڑا اجر دیا بازار میں دودھ کامشکیزہ اور گھی کا بیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا ہے حضرت عمر بی بیٹن نے فر مایا تم نے ان دونوں چیزوں کو گراں خرید انہیں خیرات کر دو۔ کیونکہ مجھے یہ بیٹنے جو تکلیف نہیں بہنچ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں حضرت عمر بی بیٹنے جو تکلیف نہیں بہنچ میں ہوگا اگر مجھے وہ تکلیف نہ

#### شديد قحط:

عبد الرحمٰن بن كعب بن ما لك روايت كرتے ہيں كه ١٤ ها آخراور ١٨ ها آغاز تھا جب رمادہ كا قبط رونما ہوا تواس وقت اور اس كے اطراف كے لوگوں كو بھوك نے ہلاك كر ديا تھا۔ اور بيرحالت ہو گئ تھى كه وحشى جانو رانسان كے پاس پناہ لينے آتے تھے اور اس وقت بيرحال تھا كہ ايك آدمى جب بكرى كو ذئح كيا كرتا تھا تو وہ اس قدر خشك اور بد بودار نكلتى تھى كه اس سے كراہيت آنے لگائے تھى ۔ لگئى تھى ۔

#### رسول الله سن الله على قاصد: أ

اس وقت اہل مدینہ اور حضرت عمر من اتنونہ ویکر شہروں سے منقطع ہوکر محاصرہ جیسی حالت میں تھے۔ تا آ نکہ بلال بن حارث مزنی آ یا اور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله سی تھے کا قاصد ہوں اور رسول الله سی تھے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

' دمیں نے تہمیں دانشمند دیکھاہے' تمہارے پاس ایک آ دمی بھی موجود ہے تمہار ابیحال کیوں ہو گیاہے؟''۔

حضرت عمر رضائلتنانے بوجھا

تم نے بیخواب کب دیکھاوہ بولا گزشتہ رات کواس پرآپ نکلے اورلوگوں سے اعلان کرایا کہ نماز ہونے والی ہے آپ نے انہیں دورکعت نماز بڑھائی۔اورفر مایا:

''اے لوگو! میں تنہیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیاتم نے میرے کاموں سے بہتر کوئی بات ملاحظہ کی ہے''۔ وہ بولے:''منہیں''۔

اس يرآب نے فرمايا:

'' بلال بن عارث اس طرح بیان کرتا ہے''۔لوگ کہنے لگے '' وہ صحیح کہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور مسلمانوں کے نے بھی دعا مانگیں''۔ حضرت عمر رہی کٹیز نے فر مایا:

#### نمازاستىقاء:

اللہ اکبر! مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دور ہو گئی۔ جس قوم کو دعا مائلنے کی اجازت دی جائے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے''۔ آپ نے شہروں کے حکام کے نام تحریر کیا:''تم لوگ اہل مدینہ اور اس کے اردگر دیے لوگوں کے لیے نماز استیقاء پڑھو کیونکہ وہ اپنی مصیبت کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں''۔

آ پ نے نماز استیقاء کے لیے مسلمانوں کو ہاہر (میدان میں ) جمع کیا آپ پاپیادہ حضرت عباس مٹی ٹٹنے کولے کر آئے آپ نے مخضر خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے نماز استیقاء پڑھائی پھرروانہ ہوکر آپ نے بید عاما نگی:

اللهم اياك نعبدو اياك نستعين اللهم اغفرلنا و ارحمنا و ارض عنا.

''اے میرے اللہ! ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تھجی سے مدد ما نگتے ہیں اے میرے اللہ! تو ہمیں معاف کر۔ہم پررہم کراورہم سے راضی ہوجا''۔

جب آپ واپس جانے لگے تو ابھی گھرنہیں پہنچنے پائے تھے کہ (بارش کی کثرت کی وجہ سے ) میدان تالاب بن گئے۔

#### دوسری روایت:

عاصم بن عمر بن خطاب بن گفته بیان کرتے ہیں۔ 'ایک سال حضرت عمر بن گفته کے دورخلافت میں قبط سالی ہوئی مال مویثی سب
لاغر ہو گئے قبیلہ مزینہ کے گھر والوں نے جوصحرانشین سے 'اپ گھر والوں سے کہا: ''ہم تباہ ہو گئے ہیں ہمارے لیے ایک بکری ذیح
کرو''۔وہ بولا: ''ان میں کچھ ہاتی نہیں رہا ہے جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے ان کے لیے ایک بکری ذیح کی جب اس ک
کمال اتاری گئی۔ تو وہ سرخ ہڈیوں کا ڈھانچ نگلی اس وقت اس نے ''یا محمداہ'' نعرہ بلند کیا اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ
رسول اللہ میکھیا اس کے پاس تشریف لا کرفر مانے لگے۔

# حضرت عمر مناتية كوبيغام نبويّ:

تمہیں بارش کی خوشخری ہوتم حضرت عمر دلائٹنا کے پاس جاؤ اورانہیں میری طرف سے سلام پہنچا کر کہو:''میں نے تمہیں دیکھا ہے کہتم عہدو پیان کو پورا کرنے میں بہت مشحکم ہوا ہے عمر ابنی دانش مندی کاطریقہ اختیار کرؤ'۔

(بیخواب دیکھر) و ہمخص حضرت عمر بھائٹیز کے دروازے پر پہنچااوران کے غلام سے بیکہا'' تم رسول اللہ میں ہے قاصد کے لیےاجازت طلب کرو''۔

اس نے آ کر حضرت عمر مٹی تھی کواس بات کی اطلاع دی وہ گھبرا کر پوچھنے لگے:'' کیا تم نے اس کے اندرخلل و ماغ پایا ہے''۔غلام نے کہا:''نہیں''اس پرآپ نے فرمایا:''اسے اندر بھیجو' جب وہ داخل ہوا تو اس نے تمام حال بتایا۔ آپ نے نکل کر مسلمانوں میں اعلان کرایا۔ پھرمنبر پر چڑھ کرآپ نے فرمایا:

### استسقاء میں تاخیر:

میں تہمیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں'' کیا تم نے میرے اندر کوئی ناپندیڈہ بات دیکھی'' لوگوں نے کہا:''ہرگز نہیں'' پھرانہوں نے پوچھا''آپ یہ کیوں دریافت کررہے ہیں''۔اس پرآپ نے انہیں تمام واقعہ بتایا جے وہ لوگ جھے گئے مگرآپ

نہیں سمجھ سکے وہ بولے آنخضرت کو ہیں نے نماز استہقاء کی طرف اشارہ کیا ہے آپ ہمیں نماز استہقاء پڑھایے''لہذا آپ نے دومختصر رکعتیں پڑھیں اور بیدعا مانگی:

#### ريا:

اللهم عجزت عنا إنصارنا و عجزعناحولنا و قوتنا و عجزت غسا انفسا و لا حول و لا قوة الابك اللهم فاسقنا واحي العباد و البلاد.

''اےاللہ! ہمارے مددگار! ہم عاجز ہوگئے ہیں اور ہماری قوت وطاقت نا کام ہوگئی ہےاورخود ہم عاجز ہوگئے طاقت و قوت تیرے ہی اختیار میں ہےا ہےاللہ! تو ہمیں سیراب کراور بندوں اورشہروں کوزندگی سے فیض یاب کر''۔

#### غله کی امداد:

رجاءی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹونے اسلامی شہروں کے حکام کو کھا کہ وہ اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی امداد کریں چنانچے سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھائٹون چار ہزارانٹوں پرغلہ لادکرلائے۔ آپ نے انہی کواس کام پرمقرر فرمایا کہ وہ اسے اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار ہزار درہم دینے کا حکم دیا انہوں نے فرمایا: ''جھے اس کی ضرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی اس کے مشرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی مشرورت نہیں ہے اسے قبول کر لوچونکہ تم نے اسے مشامندی طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ انہوں نے انکارکیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں' ۔ انہوں نے انکارکیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول اللہ مائٹیل نے بھی میرے لیے مقرر فرمایا تھا جو میں نے کہا ہے اور اس موقع پر میں نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت میں ابوعبیدہ بڑی تھی نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت ابوعبیدہ بڑی تھی نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت میں ابوعبیدہ بڑی تھی نے بھی آپ کی خدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہو اس کے باوجود آپ نے وہ وہ قم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت

بعدازاںمسلمانوں نے لگا تار(امداد ) بھیجی اوراس سے اہل حجاز خوش حال ہو گئے اور پہلی بارش کے بعدان کا علاقہ سرسبرو شاداب ہوگیا۔

#### بحری راسته:

حضرت عمر دخاتین کے خط کے جواب میں حضرت عمر و بن العاص بخاتین نے بیتح بریکیا'' رسول اللہ مخاتین کی بعثت کے زمانے میں شامی سمندر (بحیرہ قلزم) کو کھود کر بحرمغرب کے ساتھ ملا دیا گیا تھا مگر رومیوں اور خبطیوں نے اس راستے کو بند کر دیا اگر آپ جا ہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں غلہ کا بھاؤ مصر میں غلہ کے بھاؤ کے مطابق رہے قبی نہر کھود کراس پر بل بنوانے کی اجازت جا ہتا ہوں''۔
حضرت عمر بخاتی نامیں تحریر فرمایا: ''تم بیکا مجلدانجا م دو''۔

اہل مصرفے ان سے کہا'' تمہارااخراج کافی ہے اوراس کی وجہ سے تمہاراامیرتم سے خوش ہے اگرید کام مکمل ہو جائے تو خرار کم ہو جائے گا۔

اس پر انہوں نے حضرت عمر معاشمہ کو میتحریر کیا کہ اس کام سے مصر کا خراج کم ہو جائے گا۔اوراس کی ویرانی ہوگی۔اس ک

جواب میں حضرت عمر رفیافٹر نے تحریرفر مایا:'' تم بیاکام بہت جلدانجام دو۔اگر مدینہ کی آباد ی اوراس کی ترقی میں مصر کا نقصان ہوتو کو کی حرج نہیں ہے''۔ وور کر مدور فر

غله کی ارزانی:

#### دیگرفتو حات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں کہ''واقدی کا قول ہے کہ رقہ اور رہااور حران حضرت عیاض بن عنم مٹل ٹھنڈ کے ہاتھوں اس سال ۱۸ھ ٹیں مفتوح ہوئے اور اس سال حضرت عمیر بن سعد بٹل ٹھنڈ کے ہاتھوں مین الوردہ فتح ہوا۔ (میں نے گذشتہ صفحات میں اس کی مخالفت روایت بیان کردی ہے)

#### متفرق واقعات:

میں نے میکھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رٹھانٹیز نے مقام (حرم) کواس سال (۱۸ھ) میں ماہ ذوالمحبر میں موجودہ مقام پر منتقل کیا تھااس سے پہلے بیخانہ کعبہ کے متصل تھا۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمواس کے طاعون میں پچپیں ہزارا فرادفوت ہوئے۔

ابوجعفرطبری مزید فرماتے ہیں کہ بقول بعض اس سال حضرت عمر رہی تین نے شریح بن حارث الکندی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور بھرہ کا قاضی کعب بن اسوراز دی کومقرر فرمایا اور اس سال بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا آپ کے حکام اس سال وہی تھے جو کاھ میں مقرر تھے۔



# <u>9اھے</u>کے واقعات

ابومعشر کی روایت ہے کہ جلولاء کی فتح حضرت سعد رہا تین کے ہاتھوں ۱۹ھ میں ہوئی واقد ی کا قول بھی یہی ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جزیرہ رہا کوحران ٔ راس العین اورنصیبین کی فتو حات ۱۹ھ میں ہوئیں۔

ابوجعفرطبری کہتے ہیں:''ہم نے اس کے خالف قول کا اس سے پہلے تذکرہ کر دیا تھا۔ابومعشر کی روایت ہے کہ فتح قیساریہ 19ھ میں ہوئی اس کے امیر معاویہ بن سفیان رخی گئز تھے واقدی بھی اس قول میں ابومعشر کے ہمنوا ہیں۔البتہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ فلسطین سے فتح قیساریۂ ہرقل کا فراراور فتح مصر کے واقعات ۲۰ھ میں رونما ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ یہ واقعات ۱۲ھ میں ہوئے۔ فتح قیسار یہ کا واقعہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے البتہ فتح مصر کے واقعات مخالف اورموافق راویوں کے قول کے مطابق ۲۰ھ میں بیان کیے جائیں گے۔

#### واقدى كے بيانات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں''اس سال یعنی ۱۹ ھامیں مدینہ کے بیرونی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جیسا کہ واقدی نے بیان کیا ہے حضرت عمر رہا ٹٹھ'نے وہاں مردوں کو لے جانے کا ارادہ کیا پھرلوگوں کو تھم دیا کہ وہ صدقہ اداکریں اس کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔

واقدی نے بیکھی بیان کیا ہے کہ مدائن اور جلولاء کے شہراس سال فتح ہوئے جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی روایت ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب بٹائٹنڈ نے لوگوں کے ساتھ حج کیاان کے حکام اور قاضی اسلامی شہروں میں وہی تتھے جو ۱۸ھ میں مقرر تتھے۔



بإب٢

# <u>مع ھے</u> واقعات

محمد بن اسحاق اورا بومعشر کی روایت کے مطابق فتح مصر ۲۰ ھیں ہوئی اس کے سپہ سالا رحضرت عمر و بن العاص بڑھا تھے۔ (اسکندریہ کی فتح کے سن میں اختلاف ہے ) ابومعشر کا قول ہے کہ اسکندریہ ۲۵ ھیں مفتوح ہوئے واقد می نے بروایت ابن سعد بیان کیا ہے کہ مصر واسکندریہ ۲۰ ھیں مفتوح ہوئے ۔سیف کی روایت ہے کہ مصراور اسکندریہ ۲۱ ھیں مفتوح ہوئے۔

# فتخ مصرواسكندريه

ہم نے مصرواسکندریہ کی فتح کے سال میں اہل سیرو تاریخ کا اختلاف ابھی بیان کیا ہے اب ہم ان کی فتح کے واقعات بیان کرتے میں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

محمد بن اسحاق کی روایت سے ہے کہ جب حضرت عمر مخاتیٰ شام کی تمام فتو حات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص مخاتیٰ کوتح برفر مایا کہ وہ اپنی فوجیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوجا ئیں چنانچہ انہوں نے فوج کشی کی اور ۲۰ ھ میں (پہلے ) باب الیون فتح کیا۔

# فتخ اسكندريه ميں اختلاف:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں'' فتح اسکندریہ میں اختلاف ہے بعض (مؤرخین ) بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثان غنی مخالتیٰ کے خلافت کے دوسر بے سال ۲۵ ھامیں فتح ہوااوراس کے سیدسالا ربھی حضرت عمر و بن العاص مُخالتُیٰۃ تھے۔

زیاد بن جزءز بیدی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر و بن العاص بھاٹنڈ کےلشکر میں تھے جب مصراور اسکندریہ دونوں مفتوح ہوئے ۔ وہ کہتے ہیں' نہم نے اسکندریہ کوحضرت عمر بن الخطاب بھاٹنڈ کےعہد خلافت میں ۲۱ ھایا ۲۲ ھایں فنخ کیا۔

جب ہم نے باب الیون کوفتح کیا تو ہمارے اور اسکندریہ کے درمیان کے دیہات ایک ایک گاؤں کر کے مطیع ہوتے گئے بہاں تک کہ ہم ایک ساحلی دیہات کے ایک گاؤں بہیب تک پہنچ گئے جسے قریۃ الریش بھی کہا جاتا ہے اس وقت ہمارے جنگی قیدی مکہ ، مدینداور یمن تک پہنچ گئے تھے۔

#### ملح كابيغام:

جب ہم بلہیب پہنچتواس وفت اسکندر یہ کے حاکم نے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹن کو یہ پیغام بھیجا: ''اے اقوام عرب! میں تم سے زیاد ہ قابل نفرت قوموں یعنی اہل فارس وروم کو جزیدا داکر تا تھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں آپ کو جزیدا داکرنے کے لیے تیار ہوں بشر طیکہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دیں''۔

#### پیغام کا جواب

حضرت عمر وبن العاص مخالفتنانے اس کا پیرجواب جیجا:

''میرے علاوہ بھی ایک بڑا عاکم ہے جس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کا منہیں کرسکتا ہوں تم نے جو پیش کش کی ہے میں اس کے بارے میں انہیں تحریر کرر ہا ہوں اگر انہوں نے منظور کر لیا تو میں بھی منظور کرلوں گا اورا گراس کے علاوہ انہوں نے تھم دیا تو میں اس تھم کی تعمیل کروں گا اس وقت تک تم بھی تو تف کرواور میں بھی انتظار کروں گا''۔

اس حاکم نے بید بات مان لی اورحضرت عمر و بن العاص محاتثۂ نے اس کے بارے میں حضرت عمر بن الخطا ب و کاتثۂ کو خطا کھا۔

حضرت عمرو بن العاص بھائٹ ہم لوگوں سے کوئی تحریر جو وہ لکھتے تھے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حاکم اسکندریہ کے خط کا تذکرہ بھی کیا۔ اس وقت ہمارے پاس بقایا جنگی قیدی بھی تھے حضرت عمر بھائٹ کے جواب خط کے انتظار میں ہم موضع بلہیب میں تھہرے رہے تا آ نکہ حضرت عمر بھائٹ کا جواب آ گیا جسے حضرت عمر و بن العاص بھائٹ نے ہمیں پڑھ کرسنایا وہ یہ تھا۔ حضرت عمر بھائٹ کا جواب :

'' مجھے تمہارا خط موصول ہوا جس میں تم نے بیتح ریکیا ہے کہ حاکم اسکندریہ نے جزیدادا کرنا قبول کرلیا ہے۔ بشرطیکہ تم اس کے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دوحقیقت یہ ہے کہ جزیدوہ مستقل آمدنی ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے کام میں آسکتی ہے یہ چیزوہ مال ختم ہوجاتا ہے۔

تم حاکم اسکندر یہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہادا کرے مگر جوجنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا۔ کہ وہ اسلام قبول کریں یااپی قوم سمے ندہب کو برقر اررکھیں جومسلمان ہوجائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے مگر جواپنی قوم کے ندہب پر برقر اررہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم ندہوں پر برقر ارہوگا۔

البتہ وہ جنگی قیدی' جوسر زمین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور میڈمدینہ اور ٹیٹن کےعلاقوں میں جا کرا لگ الگ ہو گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہماری طاقت سے باہر ہےاس لیے ہم ایسے معاملے پرمصالحت نہیں کرسکیں گے جس کوہم پورانہ کرسکیں۔ مذہبی آزادی:

حضرت عمروبن العاص من تاتین نے حاکم اسکندر میہ کو حضرت عمر من تاتین کے خط کے مضمون سے مطلع کیا' اس نے بیتجاویز تسلیم کرلیں لہٰذا جو جنگی قیدی ہمارے قبضے میں تھے ہم نے انہیں اکٹھا کر لیا اور وہیں تمام عیسائی افراد جمع ہو گئے ہم ان میں سے ایک ایک آ دئی کو لاتے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت میں سے کسی ایک ند ہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے تھے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس وقت ہم ایسانعرہ تکبیر بلند کرتے تھے جو اس نعرہ سے زیادہ زور دار ہوتا تھا جب کہ ہم کوئی گاؤں فئے کرتے تھے (اسلام قبول کرنے کے بعد) ہم اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب کوئی عیسائیت کو ترجیح ویتا تھا۔ تو عیسائی بہت فخر کرتے تھے اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے۔ اور ہم اسی وقت اس پر جزیہ عائد کر دیتے تھے تا ہم اس موقع پر ہمیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی آ دمی نکل کران کی طرف چلا گیا ہو۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### ابومريم كااسلام:

سبرحال بیطریقہ جاری رہا تا آئکہ ہم ان سے فارغ ہوگئے اس سلسلے میں جوافراد (مسلمان ہوکر) ہماری طرف آگئے تھے ان میں ابومریم عبداللہ بن جماعت میں شامل کرانیا اس پر اس کے والدین اور بھائی اسے ہم ہے تھیٹنے کے انہوں نے اسلام کو ترجیح دی للہٰذا ہم نے انہوں اپنی جماعت میں شامل کرانیا اس پر ان کے والدین اور بھائی اسے ہم سے تھیٹنے کے لیے دوڑے یہاں تک کدانہوں نے اس کے کپڑے بھاڑ دیے (مگروہ اسلام پر قائم رہا) آج کل وہ ہمارا چو ہدری ہے یعنی وہ قبیلہ بنو زبید کانگران ہے۔

114

# فتخ اسكندرييه:

کچراسکندر بیکاشہر ہمارے لیے کھول دیا گیااور ہم وہاں داخل ہو گئے بیہ مقام جوآج نظر آر ہاہے جس کے جاروں طرف پچر ہیں وہ ( فتح اسکندر بیہ کے موقع پر )اسی طرح تھااس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ۔

### غلط بات کی تر دید:

جولوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ اور اس کے ماحول کے دیہات پر جزبینہیں مقرر کیا گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اس واقعہ کے راوی قاسم بیان کرتے ہیں کہ بیر (تر دیدی) گفتگواس لیے گائی ہے کہ بنوا میہ کے سلاطین مصر کے حکام کو بیلکھا کرتے تھے کہ مصر بزور شمشیر فتح ہوا ہے اور اہل مصر ہمارے غلام ہیں ہم ان پر جس قدر چاہیں (فکیس کا) اضافہ کر سکتے ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

# سیف کی روایت:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹنڈ ایلیاء پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے صلح کرنے کے بعد چند دنوں قیام کیا تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص بھاٹنڈ کومصرروانہ کیا۔اوراگراللہ مصر کی فتح عطافر مائے تو اس صورت میں وہاں کا حاکم بھی مقرر کر دیا تقاان کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر بن عوام بھاٹنڈ کوامدادی فوج دے کر بھیجا حضرت عمر بھاٹنڈ نے حضرت ابوعبیدہ بھاٹنڈ اور انہیں تکلم دیا کیاللہ اگرانہیں فتح عطا کرے تو وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جائیں۔

#### معذرت كأموقع:

جب حضرت عمر رہائیں مدینہ منورہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر و بن العاص رہائیں مصری طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انتہیں ابومریم اور مصر کا بشپ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انتہیں ہوگئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ مقوس ( حاکم مصر ) نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا جب حضرت عمر و بن العاص رہائیں وہ باب پہنچ تو انہوں نے ان سے جنگ شروع کردی انہوں نے اہل مصر کو پیغام بھیجا: ''تم ہمارے ساتھ ( جنگ کرنے میں ) جلدی نہ کرو۔ تا کہ ہم تہ ہیں معذرت کا موقع ویں اور تم ( ہماری بات پر ) کوئی فیصلہ کرسکو''۔

اہل مصرنے اپنے ساتھیوں کولڑائی سے بازر کھا۔اس کے بعد حضرت عمر و بن العاص مٹی ٹٹنے نے پیغام بھیجا کہ میں (بات چیت کے لیے ) نکل رہا ہوں اس لیے ابومریم اور ابومریام آ جا کیں' چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہرایک نے دوسرے کو پنادی دی۔ ΠA

حضرت عمر و بن العاص ہوائٹیزان دونوں سے بیوں مخاطب ہوئے۔

#### دغوت اسلام:

تم دونوں اس شہر کے راہب ہوتو سنو کہ اللہ بزرگ وبرتر نے محمد ٹوکٹیا کونق وصدافت کا پیغام بھیجا ہے اللہ نے انہیں تھم دیا اور ہمیں محمد ٹرکٹیا نے احکام دیے اور اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے ۔ اس کے بعد آنحضرت ٹرکٹیا دنیا سے رخصت ہوگئے اور جوفرض تھا اس کی تکمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرزمین پرچھوڑ گئے ۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں ۔

ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری دعوت قبول کرے گاوہ ہماری طرح ہی ہوجائے گا اور جو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیہ پیش کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے (آنخصرت من اللہ اسلام نے) ہمیں پیشین گوئی کی ہے کہ ہم تمہیں فتح کرلیں گے تا ہم انہوں نے ازراہ ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے لہٰذا اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم پرتمہاری حفاظت کی ذمدداری ہے۔

#### حسن سلوک کی مدایت:

ہمارے امیر المونین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ رسول اللہ مگھا نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔

#### حضرت باجره مليك كاخاندان:

اہل مصر کینے گئے'' ہاں بہت دور کی رشتہ داری ہے جس کا انبیاء کرام ہی خیال رکھتے تھے وہ ( ہاجرہ پیکٹے) بہت مشہور معروف اور شریف خانون تھیں وہ ہماری شنرا دی تھیں اور حف کی رہنے والی تھیں ان کے خاندان میں بادشا ہت رہی تا آ نکہ انقلاب آیا' اور اہل عین ممس نے ان کے خاندان کوفل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین کی اور وہ جلاوطن ہو گئے اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم عَلِلتَلْاً کے ساتھ چلی گئیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں''۔

#### مزيدمهلت:

حضرت عمرو بن العاص بخالتُن نے فرمایا ''میرے جیساشخص فریب میں نہیں آسکتا ہے تاہم میں تنہیں تین دن کی مہلت دیتا ہوں تا کہتم خودغور کرسکواور اپنی قوم سے بھی مشورہ کرسکوور نہ ہم تم سے جنگ کریں گے'۔ وہ دونوں بولے''آپ ہمیں مزید مہلت دیں' اس پر حضرت عمرور خالتُن نے ایک دن کا اضافہ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مزید مہلت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک دن اور بوصادیا (یہاں سے اٹھ کر) وہ مقوتش (شاوم صر) کے پاس گئے تو ارطبون نے ان کی بات ماننے سے انکار کردیا بلکہ جنگ کرنے کا تھم دیا اس کے بعدوہ دونوں اشخاص اہل مصرکے پاس پہنچاور کہنے گئے:

'' ہم کوشش کریں گے کہتمہاری حفاظت کریں اوران کی طرف نہ لوٹیں اب حیار دن باقی رہ گئے ہیں اس عرصے میں تہہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا بلکہ ہمیں تو قع ہے کہ امن وا مان ہوگا''۔

#### فرقب كاحمله:

( تا ہم مدت گزرنے سے پہلے ) فرقب کی طرف سے رات کے وقت حملہ شروع ہو گیا حضرت عمر و بن العاص رہی گئے: اس حملہ

کے لیے تیار تھاس لیےانہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقب اوراس کے ساتھی مارے گئے۔

حضرت عمرو بن العاص بڑ النخذ اور حضرت زبیر بڑا نئز نے عین شمس کا قصہ کہا وہاں ان کی جماعت موجود تھی آپ نے فر ماکی طرف ابرہ بن الصباح کو بھیجااوروہ وہ ہی اپنج گئے نیزعوف بن مالک بڑا نئز کو اسکندریہ کی طرف بھیجااوروہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے ہرایک نے اپنے شہروالوں سے کہا''اگرتم صلح کرلو گے تو تہہیں امن وامان دیا جائے گا'۔ وہ بولے''بہت بہتر ہے'۔ وہ ان سے خط و کتابت کرتے رہے میں شمس کے باشند ہان کا انتظار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کر ہے جنگی قیدی بنالیا۔

### اسکندر بیاورفر ما کے شہر:

حضرت عوف بن ما لک مِنی تَنْهُ نے اہل اسکندریہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا''اے اہل اسکندر ہیا! تمہارا شہر کس قدرخوبصورت ہے وہ بولے اسکندرنے کہا تھا:

'' میں ایسا شہر تعمیر کرار ہا ہوں جواللہ کامختاج ہوگا۔ مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی باتی رہی''۔

ابرہ نے اہل فرماسے کہا''اے اہل فرماتمہاراشہرکس قدر پرانا اور بوسیدہ ہے وہ بولے'' فرما(شخص)نے کہاتھا'' میں ایساشہر نقمیر کرار ہاہوں جواللہ سے بے نیاز ہوگا اورلوگوں کامختاج ہوگا''(اس قول کی وجہ سے )اس شہرکی رونق اورخوب صورتی جاتی رہی''۔ اسکندراور فرما آپس میں بھائی بھائی تھے۔

کلبی بیان کرتے ہیں''اسکندراورفر مادو بھائی تھے انہوں نے یہ دوشہرتغیر کرائے جوانہی کے نام سے منسوب ہو گئے ۔فر ماکے شہر میں روزانہ کوئی چیز منہدم ہور ہی ہے اوراس کے مناظر پرانے ہو گئے ہیں گر اسکندریہ کی تروتازگی ابھی تک باقی ہے۔ جنگ اور صلح:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص بھاٹھ؛ عین شمس کے مقام پر پہنچے ۔ تو وہاں کا بادشاہ قبطیوں اور ان کے درمیان تھا۔اس وقت حضرت زبیر بھاٹھ؛ بھی ان کے ساتھ تھے اہل مصر نے اپنے بادشاہ سے کہا:

''آپاس قوم سے جنگ کرنے کا قصد کررہے ہیں جنہوں نے قیصر و کسری کوشکست دی اور وہ ان کے ملک پر قابض ہو گئی ہے۔لہٰذا آپ ان لوگوں سے مصالحت کریں اور ان سے معاہدہ کرلیں نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہمیں ان کے مقابلہ کے لیے جیجیں''۔

یہ بات انہوں نے چوتھے دن کبی۔ گر بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوا اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ (حضرت) زبیر (جنگ کرتے ہوئے) شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ جب انہوں نے (جنگ کی شدت) محسوس کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص میں ٹینی انہوں نے ان کی مصالحت قبول کر لی۔ گر حضرت زبیر میں ٹینی اس عرصے میں ( کچھ حصہ پر) قابض ہو گئے شھے اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص میں ٹینی گئے تو انہوں نے معاہدہ دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص میں ٹینی گئے۔ لہذا جب وہ تباہی کے قریب بہنچ گئے تو انہوں نے معاہدہ

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

صلح کرلیا اور جس علاقے پر زبردی قبضه کیا گیا تھا وہ بھی معاہدہ صلح میں شامل ہو گیا اس طرح پیادگ مسلمانوں کی ذ مہ داری (حفاظت) میں آگئےان کاصلح نامہ مندرجہ ذیل تھا۔

( 114

صلح نامه:

حضرت عمرو بن العاص بخالتنا نے اہل مصر کو جان و مال اور ندہب کی پناہ دی ہے ان کے گر جے صلیبیں اور خشکی وتری کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے۔ بشرطیکہ وہ جزیدادا کریں اور مجتمع ہوکر میں کے نامہ قبول کرلیں ان سے انتہائی آمدنی پانچ کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی جزیدادا کرنے سے انکار کرے گا تو ان سے جزید وصول ہیں ہوگا۔ مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے ہم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آمدنی مقرر رقم سے کم ہوئی تو اس قدرا نداز سے وصولی کی رقم کم کردی جائے گی۔ روم و حشہ کے باشندوں میں سے جوکوئی اس ملح نامہ میں شامل ہونا چا ہے تو ان کے حقوق و فرائض بھی اہل مصر کے حقوق و فرائض کے برابر ہوں گے۔ جو اس سے انکار کرے اور دوسری جگہ جانا چا ہے تو اسے کمل بناہ دی جائے گی تا آئکہ وہ امن کے مقام پر پہنچ جائے یا ہماری سلطنت سے نکل جائے۔

جو پچھاس معاہدہ میں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ داراللہ اوراس کے رسول کھٹیل 'خلیفہ امیر المومنین اور تمام مسلمان ہیں اہل حبشہ میں سے جواس معاہدہ کوقبول کریں ان کے لیے بیرذ مہ داری بھی ہے کہ وہ اس قد شخص امداد کریں 'اور گھوڑوں سے بھی امداد کریں نیز وہ جنگ نہ کریں اور نہ در آمداور برآمد کی تنجارت کوروکیں۔

اس معاہدہ کے گواہ حضرت زبیر ہولٹنڈ اور حضرت عمرو بن العاص بڑاٹنڈ کے دونوں فرز ند حضرت عبداللہ بن عمروا ورمحمہ بن عمرو تنھے۔اس کے کا تب وردان تنھے۔اس معاہدہ میں تمام اہل مصرشامل ہو گئے تنھے۔اورانہوں نے اس سلح نا مہکوقبول کرلیا تھا۔ فسطاط کی تعمیر:

مصرمیں چونکہ بہت گھوڑ ہےاورسوار جمع ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر و بن العاص بٹی ٹٹنز نے فسطاط کا شہر تعمیر کرلیا اور وہاں مسلمان رہنے گئے۔

# جنگی قی*دیون کا*معامله:

ابومریم اورابومریام حضرت عمر و بن العاص رضافتهٔ کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگی قید بوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے حضرت عمر و بن العاص رضافتہ نے فر مایا:'' کیا ان کے بارے میں بھی کوئی عہد و بیان ہے؟ اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہور ہے تھے'' یہ کہہ کرآپ نے ان دونوں کورخصت کر دیا وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے گئے:

"جب ہم تم سے گفت وشنید کررہے تھے اس وقت سے جو پچھتم لوگوں نے حاصل کیا وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا'۔ گا'۔

حضرت عمر و رضافتهٔ نے کہا:

'' کیاتم ہم پر حملے کرواس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی؟''۔

خلافت راشده+حصرت عمر فاروق دخانتُهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

وہ دونوں بولے:

" بال!"

' ۔ بہر حال حضرت عمر و رہائٹیڈنے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقشیم کردیے اس کے بعدوہ عرب کے شہروں میں بھی بہنچ گئے ۔ حضر ت عمر رہائٹیڈ کے سوالات:

قاصد حضرت عمر مخافیّن کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اورخمس کا ہال (پانچواں حصہ ) بھی لایا اس کے بعد وفو دبھی پنچے حضرت عمر مخافیّن ان سے سوالات کرتے رہے اور وہ جوابات دیتے رہے تا آئندانہوں نے ان دونوں راہبوں کی گفتگو ہے بھی آگا ہو کہا حضرت عمر مخافیّن نے اس برفر مایا:

### حضرت عمر رضافتية كافيصله:

'' میرے خیال میں وہ دونوں شیح کہتے ہیں اورتم ناواقف ہواور شیح بات نہیں شیحتے ہو جوتم سے جنگ کرے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اور جو جنگ نہ کرے تو اس صورت میں اگر اہل دیہات کی کوئی چیز تمہارے قبضے میں آجائے تو وہ مہلت کے ان پانچے دنوں میں محفوظ ہوگی بجز ان لوگوں کے جو بعد میں جنگ کریں للہٰذاتم ان کے جنگی قیدی لوٹا ''،

# شان وشوكت كاا ظهار:

قبطی باشند ہے حضرت عمرو بن العاص بر الفتاء کے درواز ہے پر پہنچ اس سے پہلے انہیں بیاطلاع ملی تھی کہ بیلوگ کہدر ہے سے ۔ 'عرب کتنے خشہ حال اور حقیرلوگ ہیں جن کے مطبع اور فر ماں بردار ہمار ہے جیسے اشخاص ہو مجھے ہیں' اس پر حضرت عمرو بر الفتائی کے دل میں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کردے۔ اس لیے انہوں نے تھم دیا کہاونٹ ذبخ کیے جا تمیں اور انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے نیز سپر سالا روں کو تھم دیا کہ وہ سب حاضر ہوں اور اپنی ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں وہ خود وہاں بیٹھے اور ابل مصرکو بھی آنے کی اجازت دی۔ پھر گوشت اور شور بالایا گیا تھیں مسلمانوں کے کھانے کا محائے کرایا گیا مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا بیلوگ عبا میں ملبوس شھے اور ہتھیار بند نہیں شھے اہل مصر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان کی جرائت اور ہے یا کی میں اور اضافہ ہوا۔

### اہل مصر کے لباس میں:

دوسرے پہرمسلمان سپہ سالا روں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں مگر اہل مصر کے لباس اور ان کے جوتوں میں آئیں اور ان کے ساتھی بھی بیلباس پہنیں چنا نچہ انہوں نے تعمیل تھم کی اہل مصر کو دوبارہ و باں آنے کی اجازت دی گئی انہوں نے اس وقت گذشتہ دن سے بالکل مختلف حالت دیکھی انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کومصری کھانے کھلائے جارہے ہیں اور بیلوگ مصری معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں۔

مسلح فوج كامعائنه:

اوران کے سامنے سلح فوج کوگذارابعدازاں حضرت عمرو بن العاص بخاتیجۃ نے فر مایا:

### حضرت عمرو مِثَاثِثَةُ كَي تَقْرِيرِ:

'' مجھے تمہارے خیالات کاعلم ہو گیا تھا جب تم نے عربوں کی سادگی اور کفایت شعاری دیکھی تو اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ تم (غلط بہی میں) ہلاک نہ ہوجاؤاس لیے میں نے یہ چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت تھی پھر تمہاری سرز مین میں آ کرکیا تبدیلی ہوئی پھر میں نے تہ ہیں دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے انہوں نے اپنی پہلی سادہ زندگی میں رہ کرتم پر فتح حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے پہلے قبضہ کرلیا تھا لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات سے مطلع کیا جائے کہ تیسرے دن کے طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کی میں اگر فی میں اگر فی میں اگر نے کہ کہا ہوگی کی طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کی طرز معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں۔

یین کروہ منتشر ہو گئے مگر آپس میں یہ کہدرہے تھے: '' ''تہمہیں عربوں نے اپنے پاؤں سے روند ڈالا ہے''۔ حضرت عمر مخالفہٰ کی تعریف :

جب حضرت عمر بن التي كواس واقعه كاعلم مواتو آب نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا:

'' خدا کی قتم!اس کی جنگ نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دید بداور تیزی نہیں ہوتی ہے مگراس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے''۔

· پھرآ پ نے انہی کوحا کم برقر اررکھا۔

### صحابه رئيسيم كي پيش قدمي:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص بڑاٹھ اور مقوس (شاوِمهر) کا عین مثل میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان دور بھا گئے گئے حضرت عمرو بڑاٹھ نے ان کو طامت کی تو بھن کے ایک شخص نے کہا: ''ہم پھراورلو ہے کے ہے ہو نے نہیں ہیں' وہ بولے '' م خاموش ہوجاؤ تم کتے ہو' وہ بولا' آپ کتوں کے سردار ہیں' ایک صورت ہیں حضرت عمرو بڑاٹھ نے پار کر کہنے گئے رسول اللہ سالھ کے صحابی کہاں ہیں؟ اس پر جوصحابی وہاں سے وہ آگئے ۔اس وقت انہوں نے کہا آپ لوگ آگے بڑھیں آپ کی برکت نے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے صحابہ کرام بڑن ہی آگے بڑھے ان میں حضرت ابو بردہ بڑاٹھ نے دوسرے مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے جنگ میں مشغول ہوگئے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تک اور مقرت ابو برزہ بڑائی ہی شامل سے دوسرے مسلمان صحابہ کرام بڑن ہی الاقرام میں ماہ رہے الاقرام سے نیفیا ہوئے ۔ جس کا نتیجہ یہ اسلامی مما لک صرف ایک شخص ( خلیفہ ) کے زیر نگین آگئے اور مختلف اقوام وسلاطین اس سے فیضیا ہونے تھا اور اہل خراسان حرباب کا اہل مصرف ایک شخص ( خلیفہ ) کے زیر نگین آگئے اور مختلف اقوام وسلاطین اس سے فیضیا ہونے تھا اور اہل خراسان حرباب کا اہل مصرف ایک شاہ ہوتا تھا اور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل موتا تھا اور اہل خراسان حرباب کا اللہ موتا تھا اور اہل محران کا باوشاہ راسل اور داہر ہوتا تھا اور اہل تھا۔ ( بادشاہ ) خاقان کہلا تا تھا۔

حضرت عمر مناتیٰ: نے مسلمانوں کوازراہِ ہمدردی (آگے بڑھنے ہے ) روک دیا تھا اورا گرانہیں حچوڑ دیا جاتا تو وہ ہر ( ملک

ریخ طبری جلدسوم: حصه اول

کے ) چشمے پر پہنچ جاتے۔

#### نو به پرحمله:

بنید بن حبیب کی روایت ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کرلیا تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبہ کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔ مگر مسلمان زخمی ہو کر واپس آئے ان کی آئی جس بھی جاتی رہی تھیں کیونکہ وہاں کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے اور وہ آئھوں پر تیرانداز کے نام سے موسوم تھے۔

#### نو په کاشکح نامه:

جب حضرت عثمان بن عفان می تنیز نے عبداللہ ابن سعد بن انی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا کہ انہوں نے اہل نوبہ کے ساتھاس شرط برصلح کی کہوہ سالا نہ مقررہ تعدا دمیں تحا کف بھیجیں گے اور مسلمان سالا نہ انہیں غلہ اور کیٹر ابھیجا کریں گے ابن طعیصہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رفیاتین اور ان کے بعد کے خلفاء اور امراء نے اس سلح نامہ کو برقر اررکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رہائتیہ نے بھی مسلمانوں کے مصالح اور مفاد کے پیش نظراس سلح نامہ کو قائم رکھا۔

### فوجی مراکز کا قیام:

سیف کی روایت ہے کہ ماہ ذوالقعدہ ۱۶ ہے میں حضرت عمر بنالٹنڈ نے مصر کی چھاؤنیاں اور فوجی مراکزتمام ساحلی مقامات پر قائم کیے اس کی وجہ بیتھی کہ ہرقل'شام اورمصر پر بحری حملے کرتا تھا اور اہل خمص کی امداد کے لیے بذات خودروانیہ ہوا تھا اور بیوا قعداس وقت ہوا تھا۔ جب کہ حضرت عمر بنالٹنڈ کے دور خلافت کے ساڑھے تین سال گذرے تھے۔

#### متفرق واقعات:

ت ابو بحریہ عبداللہ بن قیس کندی نے روم پرفوج کشی کی اور وہی سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے بعض ہے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رومی علاقے میں میسر ہ بن مسروق عبسی داخل ہوئے تھے انہوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

واقدی کی روایت ہے اس سال (۲۰ھ) آپ نے قدامۃ بن مظعون کو بحرین کی حکومت سے معزول کیا اورشراب خوری کے الزام میں حدشرعی جاری کی۔

اسی سال حضرت عمر مٹائٹھ نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹھ کو بحرین اور بمامہ کا حاکم مقرر کیا اس سال حضرت عمر وٹائٹھ نے فاطمیہ بنت الولیدام عبدالرحمٰن بن حارث بن وشام سے نکاح کیا۔

اسی سال حضرت بلال بن رباح رمی النین (مؤذن رسولؓ) نے وفات پائی اور دمشق کے مقبرہ میں مدفون ہوئے اسی سال حضرت عمر رمی النین نے حضرت عمر رمی النین کے حضرت عمر رمی النین کے حضرت معدر میں النین کو اہل کوفیہ کی شکایت پر معزول کیا انہوں نے بید شکایت کی تھی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔

اسی سال حضرت عمر من کانٹند نے خیبر کے علاقے کومسلمانوں میں تقسیم کیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا اورا ہوجہیہ کوم فدک بھیجا اور انہوں نے وہاں عطیات دیے پھروا دی القری گئے اور اس کو بھی تقسیم کر دیا واقدی کی روایت ہے کہ ۲۰ ھامیں حضرت

# www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق مِخْلِنَّهُ كَ خلافت

ITP

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

عمر مِنْ تَنْتَ فِي وَفَاتِرَ قَائِمُ كِيهِ أُورِ رَجِسْرِ تِيَارِكُراكِ \_

حبشه کی مهم:

ای سال حضرت عمر بناٹنٹ نے ملقمہ بن مجز زالمدیجی کو بحری راستے سے حبشہ بھیجا۔ وہاں مسلمانوں نے نقصانات برداشت کے اس لیے حضرت عمر بناٹنٹ نے (آئندہ کے لیے) میصم ارادہ کرلیا کہ وہ بحری راستے سے کسی کو ہر گزنہیں بھیجیں گے۔

ابومعشر کی روایت بیہ ہے کہ اساد دہ کی جنگ بحری جمعے کی صورت میں اس بیس ہوئی۔

دیگروا قعات:

واقدی کی روایت ہے کہاں سال ماہ شعبان میں اسید بن حفیر رہائٹۂ فوت ہوئے اور اس سال حضرت زینب بنت جحش (ام المومنین ) مِنْ نظانے وفات یا کی۔

حضرت عمر رہنا تھنانے اس سال بھی تج کیا اس سال اسلامی شہروں میں ان کے دکام وہی تھے جواس سے پہلے سال میں تھے سوائے ان لوگوں کے جومعزول کیے گئے تھے اوران کے بجائے دوسرے دکام مقرر کیے گئے تھے۔اسی طرح اسلامی ممالک کے قاضی بھی وہی تھے جواس سے پیشتر سال میں تھے۔



باب

# المصے کے واقعات جنگ نہاوند

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جنگ نہاوندا ۲ ھیں ہوئی ابومعشر اور واقعدی بھی کہتے ہیں البیته سیف بن عمر پڑھیا روایت سیاہے کہ جنگ نہاوند ۱۸ ھیں ہوئی جوحضرت عمر بڑاٹئؤ کے دورِخلافت کا چھٹا سال تھا۔

محد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بھائٹن کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر بھائٹنہ کو میتح سر کیا کہ (حضرت) سعد بن وقاص بھائٹنڈ نے انہیں خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے مگر وہ جہا دمیں شریک ہونا زیادہ پبند کرتے ہیں اس پر حضرت عمر بھائٹنڈ نے حضرت سعد بھائٹنہ کو ککھا:

'' نعمان مِن لَتُن نے مجھے یہ تحریر کیا ہے کہ تم نے اسے خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے وہ اس کام کونا پسند کرتے ہیں اور جہاد کرنا پسند کرتے ہیں اس لیے تم انہیں نہاوند کی اہم جنگ کی طرف رواند کر دؤ'۔

نہاوند کے مقام پراہل عجم کالشکر جمع ہو گیا تھا ان کا سر دار ذوالحاجب تھا۔حضرت عمر رہاٹٹیز نے نعمان بن مقرن ہیاٹٹیز کو بھی سے خطاکھا۔

### حضرت نعمان منالشُهُ كوخط:

# متاز صحابه رفعاته کی شرکت:

حضرت نعمان بخاتین جلیل القدرصحابیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان محضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب مضرت جریر بن عبداللہ بجلی مغیرہ بن شعبہ عمرو بن معدی کرب زبیری طلحہ بن خویلد اسدی اور قبیس بن مکشوح مرادی مفران میں مشامل تھے۔

# جنگی تدابیر:

جب حضرت نعمان بن مقرن و گانٹۂ اپنے لشکر کو لے کرنہاوند پنچے تو دشمنوں نے لوہ کے کانٹے ڈال دیے جب انہوں نے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کانٹے ان ان کی پاؤں میں کا نٹے چبھے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کانٹے ان کے بوائر مقرت نعمان و گانٹۂ کے اور وہ تھبر گئے وہ آ دی از کر دیکھنے لگا تو اس کے پاؤں میں لوہ کے کانٹے اسکے ہوئے تھے لہذا وہ مخبر حضرت نعمان و گانٹۂ کے

پاس آیااورانہیں حال بتایا سی وقت حضرت نعمان بٹیاٹٹنا نے لوگوں سے پوچھا:

"" تمہاری کیارائے ہے؟"۔

وہ بولے:

''آپاس مقام سے دوسری جگہ نتقل ہو جا کیں تا کہ وہ یہ خیال کریں کہ آپان سے بھا گ کر چلے گئے ہیں اس طرح وہ آپ کے تعاقب میں باہر نکلیں گے''۔

چنانچید حضرت نعمان دخانتی اس مقام سے دوسری جگینتقل ہوگئے۔ جب اہل مجم کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے لو ہے کی باڑ اور کا نتوں کوصاف کر کے ہٹا دیا پھروہ ان کے تعاقب میں نکل آئے اس پر حضرت نعمان بڑائٹیز نے ان کی طرف توجہ دی اورصف آئرائی کر کے مسلمانوں کو یوں مخاطب ہوئے:

حضرت نعمان مِنْ تَتْهُ كَي مِدايات:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم حذیفہ بن الیمان بھی کو (سپہ سالار) بناؤ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم جریر بن عبدالله دی گفتہ کو (قائمہ)مقرر کرواورا گرجریر بن عبدالله دی گفتہ بھی شہید ہو جائیں تو قیس بن مکشوح دی گفتہ کو (اپنا سردار) مقرر کرؤ'۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائتیٰ کو پچھ صدمہ ہوا کیونکہ انہیں جانشین نہیں بنایا گیا تھا وہ حضرت نعمان رہائتیٰ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے:

"آپ(اس جنگ میں) کیا کرنا جائے ہیں''۔

وه بولے:

''جب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تواس کے بعد ہم جنگ کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ من ﷺ کودیکھ تھا کہ آپ اسی طریقتہ کو پیند فرماتے تھے''۔

حضرت مغيره مناشين نے كہا:

''اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں سورے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیتا''۔

حضرت نعمان مٹائٹنز نے فر مایا:

" تم نے سورے جنگ کی ہوگی مگر تنہیں سرخ روٹی حاصل نہیں ہوئی ہوگی''۔

اس دن جعد تقااس ليه حضرت نعمان والتي الخراء

''اگراللدنے چاہاتو ہم نماز (جمعہ) پڑھیں گے پھرنماز کے بعد ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے'۔

جب صف بندی ہوگئ تو حضرت نعمان مٹاٹٹھئنے مسلمانوں سے کہا:

تنين تكبيرين:

· میں تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گاجب میں پہلی تکبیر کہوں تو ہر مخص اپنے تسمے باندھ لے اوراپی حالت درست کرلے

الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم

جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرآ دمی کمر بستہ ہو جائے اور ہرآ دمی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم دشمنوں برحملہ کر دو کیونکہ اس وقت میں بھی حملہ کروں گا''۔

اہل عجم کے نشکرنے اپنے آپ کوزنجیروں ہے جگز رکھاتھا تا کہوہ بھاگ نہ تکیں اوراس حالت میں وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت نعمان مِحالتْن کی شہادت:

جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی جنگ کی اوران کا ایک تیر حضرت نعمان رہی گئی کے آکر لگا اور وہ شہید ہو گئے ان
کے بھائی سوید بن مقرن رہی گئی نے انہیں اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اوران کی شہادت کی خبر کو چھپائے رکھا تا آئکہ اللہ تعالی نے
مسلمانوں کو فتح عطاکی اس کے بعد انہوں نے اسلامی علم حضرت حذیفہ بن الیمان بڑی گئی کو دے دیا۔ اللہ نے (ان کے سپہ سالار)
ذوالحاجب کو تی کرایا اور جنگ نہاوند میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد اہل عجم کا کوئی بڑالشکر نہیں جمع ہوسکا۔
مال غنیمت کی تقسیم:

حضرت عمر بن الخطاب و التحقيد في التي بن اقرع مولى ثقيف و التحقيد كو بهيجا جوحساب دان كا تب تھے۔ آپ نے فر ماياتم اس الشكر ميں شامل رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں كو فتح عنايت فر مائے تو تم مال غنيمت كومسلمانوں ميں تقسيم كرواوراس ميں سے پانچواں حصہ (خمس) اللہ اور اس كے رسول من اللہ اور اگر اس الشكر كو (خدانخواسته) فلكست ہوتو تم مضافات ميں چلے جاؤكيونكه اس وقت زمين كا اندرونی حصہ اس كے بيرونی جصے سے بہتر ہوگا۔

سائب فرماتے ہیں: جب اللہ نے مسلمانوں کونہاوند میں فتح عطا فرمائی تو انہیں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جب میں مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرر ہاتھااس وقت اہل مجم میں ہے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا:

#### جوابرات كاخزانه:

'' کیاتم مجھے جان و مال اوراہل وعیال کی پناہ دو گے اگر میں تنہیں جان کے خزانوں کا پیتہ بتاؤں جو دراصل شاہ ایران کے خزانے ہیں بیتمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے مخصوص رہیں گے اوراس میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہو گا''۔

#### میں نے کہا ہاں (بتاؤ)وہ بولا:

''تم میرے ساتھ کسی کوچیجو تا کہ میں اسے خزانہ کا پیتہ بتاؤں'۔

میں نے اس کے ساتھ (ایک آ دمی) بھیجاوہ دو بہت بڑ ہے صندوقیج لا یا جن میں صرف دوموتی زبر جداوریا قوت تھے جب میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوا تو میں ان دونوں صندوقیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں حضرت عمر بن الخطاب رٹی کٹھنز کی خدمت میں پیش کیا آ یہ نے فرمایا:

"تم كياخبرلائے؟"-

میں نے کہا:

" اے امیر المونین! خیریت ہاللہ نے آپ کوسب ہے بڑی فتح عطا فر مائی گر حضرت نعمان بن مقرن بڑا ٹینہ شہید ہو گئے''۔

#### ITA

# شهادت كى فضيلت:

حضرت عمر مثاثثة نے فر مایا:

''انا لله و انا اليه راجعون ( هِيشك بهم الله كے بين اور هيقت مين بهم اي كي طرف لوث جائين گے )۔

پھر آپ رونے لگے بہاں تک کہ سکیاں لینے لگے۔ میں نے آپ کی بیاحالت دیکھی تو میں نے کہا ۔ امیر المونین! ان کے بعد کوئی مشہوراور متاز شخص شہید نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' وہ کمز ورمسلمان ہیں گمرجنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرف کیاہے وہی آبرووالے اوراعلیٰ نسب والے ہیں''۔

پھر جب آپ اندر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تومیں نے کہا:

### جوا ہرات کا تھنہ

"ميرے ياس بہت مال ہے جويس لا يا ہول" ـ

پھر میں نے صند وقحو رکا حال بتایا آپ نے فرمایا:

'' تم انہیں بیت المال میں داخل کر دوہم بعد میں ان کے بار نےورکریں گے بعداز اںتم اپنے لشکر میں چلے جاؤ''۔ چنانچہ میں نے ان دونوںصندوقجو ں کو بیت المال میں داخل کر دیا اور پھرتیزی کےساتھ میں کوفیہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۔۔۔ سے سے سب

#### قاصد كو بھيجنا:

جس رآت میں روانہ ہوا تھا وہ رات حضرت عمر رفائٹنا نے گزاردی جب صبح ہوئی تو آپ نے میرے پیچھے قاصد روانہ کیا مگر بخداوہ مجھے نہیں پکڑسکا تا آ نکہ میں کوفیہ آپہنچا جب میں نے اپنااونٹ بٹھایا تو وہ قاصد بھی پیچھے سے آ کراونٹ سے اتر ااور کہنے لگاتم امیر المومنین کے پاس پہنچو کیونکہ انہوں نے مجھے تہہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا مگر میں تہہیں اب پکڑسکا ہوں۔ میں نے کہاانہوں نے کیوں اور کس لیے (بلایا ہے )۔ وہ بولا بخدا میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس پر میں اس کے ساتھ سوار ہوکر گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فر مانے لگے:

"میراسائب ہے؟"۔

میں نے عرض کیا:

''اے امیر المومنین! کیابات ہے؟''۔

آپنے فرمایا

### جواهرات کولوڻاڻا:

''ہم تمہیں انہیں گرم کر کے داغ لگا کیں گے''۔

میں ان سے یہی کہتا رہا'' میں عنقریب ان دونوں صندوقجوں کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں گائم میرے پاس سے انہیں لے

جا وُاورانہیں فرونت کر کے انہیں مسلمانوں کے وظا نُف اورعطیات میں شامل کر دو''۔

#### ىبىن لا ك*ھ مين فروخت*:

سائب نینے ہیں:'' میں ان دونوں صندوقچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں صندوقچوں کو مسجد کوفیہ میں لا کرر کا دیا میر سے پاس بہت سے سودا گر آ نے لگے۔آخر کا رغمر و بن حرثب مخز ومی نے مجھ سے انہیں ہیں لا کھ میں خریدلیا وہ انہیں لے کرنجمی علاقے میں گیا۔ اور وہاں اس نے انہیں جالیس لا کھ میں فروخت کر دیا۔ اس طرح وہ تمام اہل کوفیہ سے زیادہ مالدار ہو گیا۔

#### ابران كاسر:

زیاد بن جبیرا پنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر رٹھاٹھ نے جب ہر مزان کو پناہ دی تو آپ نے فر مایا:'' تم مجھے کوئی مشورہ دو''۔ وہ بولا:''آ ج کل فارس کا ایک سراور دوباز وہیں'۔ آپ نے فر مایا'' سرکہاں ہیں؟''۔ وہ بولا:'' وہ نہاوند میں بغداد کے پاس ہے اس کے ساتھ کسر کی کی اسان وی فوج اور اہل اصفہان ہیں''۔ آپ نے فر مایا:'' دوباز و کہاں ہیں؟''اس پراس نے کسی ایک مقام کا ذکر کیا جو میں بھول گیا ہوں۔ ہر مزان نے کہا''آپ دونوں باز ووں کو کاٹ دیں سرختم ہوجائے گا''۔ حضرت عمر و کا ٹیڈنے فر مایا:

''اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ بول رہے ہو میں اس کا سر کا شنے کی کوشش کروں گا جب اللہ سر کو کاٹ دے گا تو دونوں باز وخو دبخو ذختم ہوجا کیں گے''۔

### مختلف فو جوں کی روانگی:

اس کے لیے حضرت عمر رہی تین نے بذات خود وہاں روانہ ہونے کا ارادہ کیا اس پرمسلمانوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ بذات خود عجم کے میدان جنگ کی طرف روانہ نہ ہوں کیونکہ اگر (خدانخواست) آپ کو کئی نقصان کہ بنچا تو مسلمانوں کا کوئی نظام باقی نہیں رہے گا آپ مختلف فوجوں کو بھیجیں لہذا آپ نے اہل مدینہ کو بھیجا جن میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب بڑی شامل تھے۔ الخطاب بڑی شامل تھے اور ان میں مہاجرین وانصار بھی شامل تھے۔

#### مشتر كەسپەسالار:

آپ نے حصرت ابومویٰ اشعری مٹاٹٹۂ کولکھ کر بھیجا کہ وہ اہل بصرہ ( کی فوج) کو لے کر روانہ ہو جا ئیں اور حضرت حذیفہ بن الیمان ہٹی ﷺ کو بیکھا کہ وہ اہل کوفہ ( کی فوج) لے کر روانہ ہوں اور سب نہا وند کے قریب جمع ہو جا ئیں آپ نے بیکھی تحریر فر مایا : '' جبتم جمع ہو جا وُ تو تم سب کے سپر سالا ر ( حضرت ) نعمان بن مقرن مزنی ہوں گئے'۔

#### مسلمانوں کا قاصد:

جب سب مسلمان نہاوند کے مقام پر جمع ہو گئے تو (اہل عجم کے سپہ سالار) بندار نے یہ پیغام بھیجا'' ہماری طرف کو گئ آ دمی سجیجو جس سے ہم گفتگو کرسکیں مسلمانوں نے اس کے پاس (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رہی گئے۔ کو بھیجاان کے بال لمبے تھے اوروہ یک چشم (کانے) تھے جب وہ والیس آئے تو ہم لوگوں نے (اہل عجم کے بارے میں) ان سے دریافت کیا۔انہوں نے کہا:

#### حضرت مغيره كابيان:

''میں نے بید یکھا کہ اس سپر سالارنے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا'' ہم کس طریقہ سے اس عرب شخص کواندر آنے کی اجازت دیں آیا ہم اس کے سامنے اپنی ملکی شان وشوکت کا اظہار کریں یا سادگی اختیار کریں تا کہ اسے ہم سے بے رغبتی پیدا ہو''۔

### وه سب كينے لكے:

''آپ بہترین ساز وسامان ہے آراستہ ہوں اور نہایت شان وشوکت کے ساتھ اس سے ملاقات کریں''۔

### شان وشوكت كااظهار:

جب ہم ان کے پاس گئونان کے نیز ہاور بھالے اس قدر چک رہے تھے کہ آئکھیں ان سے چکا چوند ہورہی تھیں۔اور یہ (اہل عجم) اس کے سرپر شیطانوں کی طرح (کھڑے ہوئے) تھے۔اوران کا سردارسونے کے تخت پر بیٹھا تھا اوراس کے سرپرتاج تھا۔حضرت مغیرہ رہی تھیٰ فرماتے ہیں:'' میں حسب معمول چلتا رہا۔ مگر مجھے جا بجا روکا گیا اس پر میں نے کہا: قاصدوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا تا ہے''۔وہ بولے:''تم کتے ہو'' میں نے کہا:''معاذ اللہ! میں اپنی قوم میں اس تخص سے زیادہ شریف ہوں''۔اس پر انہوں نے مجھے دھمکایا۔اور کہا''تم بیٹھ جاؤ'' پھر انہوں نے مجھے بھایاس کے بعد اس (سپہ سالار) کی اس گفتگو کا ترجمہ کیا گیا۔ امرانی سردار کی تقریریٰ

''اے اقوام عرب! تم سب لوگوں سے زیادہ بھلائی سے دور تھے اور سب لوگوں سے زیادہ بھو کے رہتے تھے اور سب سے زیادہ برخلاف تیر زیادہ بدنصیب اور گندے افراد تھے تم گھروں سے بھی دور رہتے تھے۔ میں نے اپنے اردگرد کی اسادرہ قوم کو تمہارے برخلاف تیر اندازی کرنے سے محض اس وجہ سے روک رکھا ہے کہ تم ناپاک اور مردار ہواور تم گندگی اور غلاظت کانمونہ ہوا گرتم چلے جاؤگے تو ہم تہمیں چھوڑ دیں گے اور اگر تم انکار کروگے تو ہم تمہیں ٹھکانے لگادیں گے''۔

# حضرت مغيره رخالتُنهٔ كاجواب:

حضرت مغيره رمين الله في مات مين: "مين في الله كي حمد وثنا كے بعد كہا:

"بخدا آپ نے ہمارا حال بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں گی ہے۔ ہم لوگ خانماں برباد تھے۔ سب سے زیادہ بھوکے اور بدنھیب تھے ہم خیرو برکت سے بھی محروم تھے۔ تا آ نکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہماری طرف ابنار سول بھیجا انہوں نے ہمار سے ساتھ دنیا میں فتح نفرت اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا خدا کی تیم ! جب سے اللہ کے رسول آئے ہیں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے فتح ونھرت عطاء ہوتی رہی یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ بخدا ہمیں وہ بدختی پھر ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم تمہارے مقبوضہ علاقوں پرغالب آ جا کیں گے یا تمہاری سرزمین میں شہید ہوں گئے'۔

#### اس پروه بولا:

" بخدایه یک چشم اپنے خیالات کو سچ طریقے سے بیان کرتا ہے"۔

اس کے بعد میں کھڑ اہوگیا میں نے اہل مجم کواپنے امکان کےمطابق مرعوب کر دیا تھا''۔

#### جنگ كا فيصله:

راوی کہتاہے: ''اس کے بعداہل عجم نے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا:

''یاتم عبورکر کے ہماری طرف نہا وندمیں آجاؤ۔ یا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں'۔

حضرت نعمان مِنْ تَثْنَانِے فر مایا:

"معوركركے ہاري طرف آؤ"۔

جب وہ عبور کر کے آنے لگے تو اس دن عجیب نظارہ تھاوہ آتے ہوئے ایسے معلوم ہور ہے تھے۔جیسا کہ لوہے کہ پہاڑح کت کررہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تا کہ وہ اہل عرب سے (ڈرکر ) نہ بھاگ جا کیں۔ ہرایک زنجیر میں ان کے سات افراد جکڑے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں بچھار کھی تھیں وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں زخمی کردیں گی'۔

# حضرت مغيره رمنائتيُّهُ كااعتراض:

حضرت مغیره رمی نشز نے جب ان کالشکر جرار دیکھا تو وہ کہنے لگے:

'' مجھے آج کے دن ناکا می نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے دشمنوں کو پورے طور پر تیار ہونے کی مہلت دی جارہی ہے۔اور (ان پر جملہ کرنے میں) جلدی نہیں کی جارہی ہے بخداا گر قیادت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں جلد حملہ کرتا''۔

### حضرت نعمان مِناتِثَهُ كاجواب:

حضرت نعمان بن مقرن نرم ر مالتي دل انسان تصانبوں نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مواقع و کھلائے گا تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی ننگ و عاری بات نہیں ہے جمھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُکا پیلے کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ کیا کرتے تھے تو دن کے شروع حصہ میں جنگ نہیں کرتے تھے آپ جلد بازی سے کا منہیں لیتے تھے بلکہ آپ اس وقت جنگ کرتے تھے جب نماز (ظہر) کا وقت ہو جاتا تھا ہوائیں چلنے گئی تھیں اور جنگ کرنے کا اچھا وقت ہو جاتا تھا ہوائیں جلنے گئی تھیں اور جنگ کرنے کا اچھا وقت ہو جاتا تھا جمھے صرف اسی بات نے روکا ہے''۔

### شهادت کی تمنا:

''اے اللہ میں تھے سے بید عا مانگنا ہوں کہ تو آج میری آئکھوں کوائیں فتح کے ذریعے ٹھنڈک عطا کرجس سے اسلام کا بول بالا ہوا در کا فروں کو ذلت نصیب ہو پھر مجھے شہا دت عطا کر کے اپنے پاس بلالے تم سب آمین کہواللہ تم پررحم کرے''۔

### فوج كومدايات:

ہم نے آمین کہی اورسب رونے لگے پھرانہوں نے فر مایا .

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عمر فاروق بٹیانٹیز کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

''میں اپنے علم کوحر کت دوں گا تواس وقت تم تیار ہوجاؤ۔ جب دوبارہ علم کوحر کت دوں تو تم اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤاور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈ اہلاؤں تو ہرقوم اپنے قریب کے دشمن کی فوٹ پرالٹد کی برکت کے ساتھ حملہ کردے''۔

#### تكبيراورحجنثرالهرانا:

حضرت نعمان مِناتِیْنَ تھوڑے عرصے ٹھبرے رہے یہاں تک کہ جب وہ نماز ( ظہر ) سے فارغ ہو گئے اور ہوا نہیں چلنے لگیں تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند لیا اوران کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر کہی پھرآپ نے فرمایا:

'' مجھے توقع ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اور مجھے فتح عطافر مائے گا پھر آپ نے جھنڈ الہرایا اس پرہم جنگ کے لیے تیار ہوگئے جب آپ نے السلام اللہ علم ) تیسری مرتبہ اہرایا اور نعرہ کا اور کہا'' ہمیں فتح حاصل ہوگی جس کے ذریعے اللہ اسلام اور مسلمانوں کوعزت عطا کر ہے''

# جانشينوں كاتقرر:

بعدازال حضرت نعمان رخالته نے فرمایا:

''اگر میں شہید ہو جاوَں تو حذیفہ بن الیمان بی شیامسلمانوں کے سپہ سالا رہوں گے اوراگر وہ بھی شہید ہو گئے تو فلال سردار ہوں گے'۔ اس طرح آپ نے سات افرادکو (یکے بعد دیگرے) جانشین مقرر کیا۔ان میں آخری جانشین مغیرہ بن شعبہ می ٹھنا تھے پھر تیسری مرتبہ جھنڈ الہرانے کے بعد ہرمسلمان نے اپنے قریب کے دشمن پرحملہ کیا۔

# گھسان کیلژائی:

راوی کا بیان ہے کہ اس دن کوئی مسلمان ایبا نہ تھا جو فتح ونصرت یا شہادت کے بغیرا پنے گھر واپس جانا جا ہتا ہو۔مسلمانوں نے مل کریک دم حملہ کیا۔ مگر دشمن ہمارے مقابلے پر ثابت قدم رہے ہم لوہے پرلوہے کے وارکی آواز ہی سنتے رہے یہاں تک کہ مسلمان بہت سے مصائب میں مبتلا ہو گئے۔

#### وشمن كا فرار:

جب دشمن نے مسلمانوں کاصبر واستقلال دیکھااور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں تو وہ شکست کھا کر بھا گئے لگے جب ایک آ ومی گرتا تھا تو زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سات افراد گرتے تھے اور سب کے سب مارے جاتے تھے۔انہوں نے اپنے ہیجھے لوہے کی باڑیں بچھار کھی تھیں وہ انہیں زخمی کرر ہیں تھیں۔

حضرت نعمان مِحالتُهُ نے فر مایا''تم خبصند ہے آ گے لیے جاؤ'' چنانچیمسلمان جبسندے آ گے بڑھا کر دشمن کوتل کرتے رہے اور

انہیں شکست دیتے رہے۔

### فتح اورشهادت:

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشد ه+حضرت عمر فاروق مناشحة كي خلافت

تاریخ طیری جلدسوم: حصه اول

وقت ایک تیرآ کران کی کو کھیں لگا جس ہے وہ شہید ہو گئے اس وقت ان کے بھائی معقل نے آگے بڑھ کران پر کیڑا ڈال دیااوران کاعلم لے کر جنگ کرنے لگے اور کہنے لگے ''تم پیش قدمی کروتا کہ ہم انہیں قتل کریں اور شکست دیں''۔

جب لوگ ا کٹھے ہوئے تو وہ پوچھنے گگے:

'' ہماراامیر کہاں ہے؟''

اس وقت حضرت معقل معالثینانے کہا:

'' یہ تمہاراامیر ہےاللہ نے فتح عطا کر کے اس کی آئکھیں ٹھنڈی کی ہیں اوران برشہادت کی مہر لگا دی ہے''۔

اس کے بعدمُسلّمانوں نے (حضرت) حذیفہ رخالتُنا (کی اطاعت کی) بیعت کی ۔حضرت عمر رخالتُنا مدینه منورہ میں ان کی فتح و نصرت کی دعا ئیں مانگ رہے تھے۔

شهادت کی خبر:

حضرت عمر وٹائٹنز کوایک آ دمی کے ہاتھ فتح کا حال لکھ کر بھیجا گیا جب وہ وہاں پہنچا تواس نے کہا:

''اےامیرالموثنین! آپکوفتح کی بثارت دی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت اور کفراور اہل کفرکوذلیل کیا''۔

اس پر حضرت عمر رہا گئن نے خدائے بزرگ و برتر کی حمد وثنا کہی پھر فر مایا: ''کیا نعمان رہا گئن نے تہ ہیں بھیجا ہے''۔وہ بولا: ''اے امیر المومنین (حضرت عمر رہا گئن نے (شہادت کا) ثواب حاصل کر لیا ہے اس پر حضرت عمر رہا گئن رونے گئے اور آپ نے انا للّٰه و إِنّا الله راجعون برُم ها پھر فر مایا:

### همنام شهداء:

''اور کون شہید ہوئے''۔اس پراس نے بہت سے لوگوں کے نام بنائے اور آخر میں پید کہاا ور دوسر ہے بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ۔حضرت عمر بھاٹھ' نے روتے ہوئے فرمایا''اگر عمر رہاٹھ' نہیں جانتا ہے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ ان سے خوب واقف ہے''۔

#### جنگ کی وجو ہات:

سیف کی روایت ہے کہ جنگ نہا ونداس وجہ سے ہوئی کہ اہل بھرہ نے ہرمزان کوشکست دی تھی اور علاء الحضر می کے شکر کو بہت جلدی محاصرہ سے بچالیا تھا اور اہل فارس کوروند ڈالا تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے بادشاہ سے جومرد کے مقام پر تھا خط و کتابت کی اور اسے جینچھوڑا۔ لہٰذابا دشاہ نے اہل حیال کو جو باب سندھ خراسان اور حلوان کے درمیان رہتے تھے اس بارے بیس لکھا۔ اس سے ان میں جوش پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے کی سے ان میں جوش پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے خط و کتابت کرنے گئے۔ اور (مشورہ اور با ہمی امداد کے لیے) ایک دوسرے کی طرف سوار ہوکر گئے آخر کاران سب کا اس بات پراتفاق ہوا کہ وہ سب نہا وند بہنچ جائیں اور وہاں اپنا فیصلہ پختہ کریں۔ چنانچہ ان کا سیاحصہ نہا وند پہنچ گیا۔

حضرت سعد رہاٹی کو قباد صاحب حلوان کے بارے میں خبر مل گئی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عمر رہائیں کواس کی اطلاع

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

دے دی تھی۔

### حضرت سعد مغالثه كي مخالفت:

اس ا ثناء میں ایک جماعت حضرت سعد رخالتُن کے خلاف ہو گئی اوران کے برخلاف سازشین کرنے گئی حالا نکہ اس زمانے میں وشمن با ہمی خط و کتابت کرر ہے تھے اور نہاوند میں جمع ہور ہے تھے ۔گران (سازشی مسلمانوں) کواس مصیبت کا کوئی خیال نہیں تھا جو ان پر نازل ہونے والی تھی اس مخالفانہ سرگرمی میں جراح بن سنان اوران کے ساتھی پیش پیش تھے اور وہ حضرت عمر رہی ٹیٹیز کے پاس شکایت لے کرگئے ۔حضرت عمر رہی ٹیٹیز نے فرمایا:

#### حضرت عمر مِنْ تُتَّهُ كَا جواب:

'' تمہاری شرارت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہتم اس وقت اس معاملے کو لے کر کھڑے ہو جب کہ دشمن تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے' تا ہم بخدا یہ مصیبت مجھے تمہارے معاملے پرغور کرنے سے نہیں روک سکتی''۔

آپ نے محمد بن مسلمہ کواس وقت بھیجا جب کہ مسلمان اہل عجم سے جنگ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے اور اہل عجم جنگ کرنے کے لیے جمع ہورہے تھے۔

#### حضرت سعد معالميَّة كے خلاف تحقیقات:

محمد بن مسلمہ حضرت کے دور خلافت میں حکام کے برخلاف شکایات کی تحقیقات کرنے پرمقرر تھے وہ حضرت سعد وٹالٹڑن کے پاس آئے تا کہ انہیں لے کرتمام اہل کوفہ کی مساجد کا گشت کریں وہ پوشیدہ طور پران کے برخلاف کوئی بات دریافت نہیں کرتے تھے کیونکہ پوشیدہ طور پرسوالات کرنے کا اس زمانے میں کوئی دستور نہ تھا وہ جس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں حضرت سعد وٹالٹڑن کے بارے میں دریافت کرتے توسب لوگ بہی کہتے:

'' ہم لوگ سعد رخالتُن کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور انہیں تبدیل کرانانہیں چاہتے ہیں اور ندان کے برخلاف ہمیں کوئی شکایت ہے''۔

جراح بن سنان اوران کے ساتھی خاموش رہے نہ توانہوں نے برائی کی اور نہ تعریف کی۔ جب بیلوگ قبیلہ عبس کے محلے میں پنچے تو حضرت محمد بن مسلمہ مخالطین نے فرمایا:

'' میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی حق بات ہواہے بیان کرے''۔

### مخالف كابيان:

اسامہ بن قیادہ نے کہا:''چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں وہ (حضرت سعد رہی کٹیز) مساویا نہ تقسیم نہیں کرتے ہیں اور نہ رعایا کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور نہ کسی جنگ میں خودلاتے ہیں''۔حضرت سعد رہی کٹیز نے (بین کربد دعا کے طور پر) بیرکہا:

''اے اللہ! اگراس نے بیہ بات جھوٹ کہی اور ریا کاری اور بدنا م کرنا اس کا مقصد ہوتو اسے اندھا کر ....اس کی عیال داری میں اضا فہ کر .....اور اسے فتنہ وفسا د کی تباہ کاریوں میں مبتلا کر''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### بددعا كااثر:

\_\_\_\_\_\_ چنانچہ وہ اندھا ہو گیا۔اس کی دس بیٹیاں ہو ئیں وہ کہا کرتا تھا کہ اسے حضرت سعد بٹیاٹٹڑ؛ جیسے مبارک شخص کی بدد عالگی۔حضرت سعد بٹیاٹٹڑنے نے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بدد عاکی' آپ نے فرمایا:

''اےاللہ!اگروہغرورتکبرجھوٹ اور بدنا می کرانے کے لیے نکلے ہوں توانبیں مصیبت میں مبتلا کر''۔

چنانچہوہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ جراح تلواروں کے حملوں سے مقتول ہوا جب کہ اس نے ساباط کے مقام پر حضرت حسن بن علی بڑھ ﷺ پر حملہ کیا تا کہوہ انہیں اچا نک قتل کر دے۔

قبیصہ بھی سنگسار ہواا ورار بدبھی تلواروں کے وارسے مارا گیا۔

### حضرت سعد رضافته كي فضيلت:

حضرت سعد مِمَالِتُهُ؛ فر ما يا كرتے تھے:

''میں پہلافخض ہوں جس نے مشرکوں کاخون بہایا تھا نیز رسول اللہ عظیم نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع کیا تھا۔ کسی دوسرے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی میں اسلام لانے میں پانچویں درجے پر ہوں مگر بنواسعدیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ: میں اچھی نماز نہیں پڑھا تا ہوں اور سیروشکار میں مشغول رہتا ہوں''۔

### حضرت عمر معالقَهُ كَي شحقيقات:

حضرت محمد بن مسلمہ رہائٹنہ 'حضرت سعد رہائٹنہ اوران کے نخالفوں کو لے کر حضرت عمر رہائٹنہ کے پاس آئے اور وہاں آ کرانہوں نے (خلیفہ فاروقِ اعظم کو) صوتحال سے مطلع کیا۔حضرت عمر رہائٹنہ نے دریافت کیا:

"ا اے سعد منالٹہ تم کیے نماز پڑھتے ہو؟"۔

#### وه بولے:

‹ ٔ میں پہلی دورکعتوں کوطویل پڑھتا ہوں اور آخری دورکعتوں کومخضر کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

''تمہارے بارے میں ایبا ہی گمان تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''اگرا حتیاط نہ ہوتی تو ان کاراستہ واضح تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''کوفیہ میں تمہارا جانشین کون ہے؟''۔

#### وہ بولے:

"عبدالله بن عبدالله بن عتبان سے"۔

آپ نے انہیں برقر اردکھا بلکہ حاکم مقرر کیا۔

# جنگ نهاوندی تیاری:

جنگ نہاوند کے اسباب حضرت سعد مخاتشۂ کے عہد میں پیدا ہو گئے تھے اوراس کے بارے میں مشورے اور فوجوں کی روانگی حضرت سعد مخاتشۂ کے زیانے میں شروع ہوگئ تھی گر جنگ کا اصل واقعہ حضرت عبداللّٰد مخاتشۂ کے زیانے میں ہوا۔

#### اصل اساب:

اس جنگ کا اصل سبب یہ ہے کہ اہل مجم شاہ یز دگر د کے خط سے بہت متاثر ہوئے اور وہ نہا وند کے مقام پر پہنچے گئے۔ وہاں خراسان سے لے کرحلوان تک کے خلا سے کے اور جمع ہو گئے اور خلا بی کے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقوں میں سے تمیں ہزار جنگ جو سپاہی جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقے سے جمی ساٹھ ہزار جنگ کے علاقے میں سے تمیں ہزار جنگ مولان تک کے علاقے سے بھی ساٹھ ہزار جنگ سے علاقے سے بھی ساٹھ ہزار جنگ ساٹھ ہزار جنگ سے بیابی اسم میں جمع ہو گئے ۔ سبب فیرزان کی قیادت میں جمع ہو گئے۔

اہل مجم کے خیالات:

ابوطعمه ثقفی بیان کرتے ہیں کہ اہل عجم یہ کہتے تھے:

محمد ( علیم الله علی عرب میں اپنادین لے کرآئے انہوں نے ہمارے ملک کا قصد نہیں کیا۔ پھر (حضرت) ابو بکران کے جانشین ہو گئے وہ بھی اہل فارس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ البتہ ان کے ساتھ چند جھڑ پیں ہوئیں ورنہ وہ بالعموم اپنے ہی ملک اور اس کے مضافات ہی میں رہے۔

ان کے بعد حضرت عمر میں تینہ خلیفہ ہوئے تو ان کا عہد خلافت طویل رہا اور اہواز کے علاقے کم کر لیے اور ان پر قبضہ کرلیا پھر انہوں نے اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ وہ اہل فارس کے گھر میں گھس آئے اگرتم ان کا مقابلہ کرنے نہیں آؤ گے تو وہ تمہارے علاقے میں بھی گھس آئیں گے انہوں نے تمہارے پائے تخت کو بھی ویران کر دیا ہے اور وہ تمہارے با دشاہ کے شہروں میں گھس آئے ہیں اور وہ اس وقت تک رکنے والے نہیں جب تک کہتم ان کے شکر کواپنے شہروں سے نہ نکال دواوران دونوں شہروں کو (کوفہ وبھرہ کو) نہ کا ٹ دو پھرتم ان کے ملک کے اندران کا مقابلہ کرسکو گے۔

### پیش قدمی کی اجازت:

اہل فارس نے باہمی عہد و بیان کیا اور باہمی تحریری معاہدہ بھی کیا پی خبر حضرت سعد بن ابی وقاص رہی گئے: کواس وقت پنچی جب وہ عبد اللہ بن عبداللہ بن عتبان کوا پنا جانشین بنا کر روانہ ہور ہے تھے۔اس لیے جب وہ حضرت عمر رٹی ٹٹٹٹ کے پاس پہنچے تو انہوں نے زبانی پیخبر سنائی اس سے پہلے وہ حضرت عمر رٹی ٹٹٹٹ کواس کے بارے میں (ابتدائی معلومات کی )اطلاع دے تھے انہوں نے بیہ بھی کہا کہ:

''اہل کوفہ آپ سے پیش قدمی کی اجازت چاہتے ہیں تا کہوہ پہلے سے ہملہ کردیں''۔ اس سے پہلے حضرت عمر پڑھاٹھنانے پہاڑوں کے اندر پیش قدمی کرنے سے منع کررکھا تھا۔ حلد حملہ کرنے کا مشورہ:

حضرت عبدالله رها تنهُ: وغيره نے بيلکھا تھا کہ:

''اہل مجم کے ڈیڑھ لاکھ جنگجوسیا ہی جمع ہو گئے ہیں اگروہ ہمارے حملہ کرنے سے پیشتر ہمارے قریب آ گئے توان کی قوت اور بہا دری بڑھ جائے گی اورا گرہم نے جلد حملہ کردیا تو ہمارے لیے مفید ہوگا''۔

نیک شگون:

یہ پیغام لانے والے قاصد قریب بن ظفر عبدی تھے پھر حضرت سعد ہلاتی بھی آئے اور وہ بھی حضرت عمر ہلاتی کے مشورے میں شریک ہوئے جب قاصد یہ خطے گرآئے تو آپ نے ان کود یکھا تو آپ نے پوچھا''تمہارا نام کیا ہے؟'' وہ بولے''قریب''
آپ نے فرمایا''تم کس کے فرزند بو' وہ بولے''ظفر کے' ۔اس پرآپ نے نیک شگون لیا اور فرمایا''ظفر قریب ہے انشاء اللہ اور قرمایا''ظفر قریب ہے انشاء اللہ اور قوت وغلبہ اللہ بھی کے اختیار میں ہے'' پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے چنانچ لوگ جمع ہو گئے اور حضرت سعد رہی گئی ہے نیک شگون کا ذکر کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمانے کے لوگوں کو اصل حالات سے رہی گئی کے آپ نے حضرت سعد رہی گئی سے نیک شگون کا ذکر کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمانے سے مشورہ لیا۔

#### مسلمانوں ہےمشورہ:

آ پ نے فرمایا: ''میوہ دن ہے جس کے بعد گئ دن آئیں گے میں نے ایک کام کاارادہ کیا ہے اوراسے تمہارے سامنے پیش کرر ہاہوں تم اسے بن کر جھے مشورہ دواور مخضر بات کرواور جھکڑا نہ کروور نہ تم نا کام ہوجاؤ گے اور تمہاری سا تھ جاتی رہے گی۔ زیادہ اور کہی باتیں نہ بناؤ ور نہ تمہارے کام خراب ہوجائیں گے اور چھ رائے ملتوی ہوجائے گی کیا بیر مناسب رائے ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر جو میر سے ساتھ ہیں اوران لوگوں کو لے کر جو مجھے مل سکیس روا نہ ہوجاؤں''۔اورا پسے مقام پر قیام کروں جوان دونوں شہروں کے درمیان ہووہاں جاکر میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کروں اوران کی مدد کروں تا آئکداللہ تعالی انہیں فتح نصیب کرے اور جو چاہے اسکا فیصلہ کرے درمیان ہووہاں جا کہ اللہ تعالی انہیں فتح نصیب کرے اور جو چاہے اسکا فیصلہ کرے درمیان ہووہاں۔

### صحابه رششه کا جواب:

اس پر حضرات عثمان بن عفان طلحہ بن عبدالله ' زبیر بن عوام' عبدالرحمٰن بن عوف اہل رائے صحابہ ڈیکھیے کے ساتھ کھڑے ہوئے اورانہوں نے اپنی تقریروں میں بیکہا:

''ہم اس رائے کی جمایت نہیں کرتے البتہ آپ کی رائے اور مشورہ کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے ان کے مقابلے کے لیے عرب سر دار' شہوار اور مشہور حضرات ہیں انہی لوگوں نے وشمن کی جمعیت کو منتشر کر دیا ہے اور ان کے باوشاہوں کو قتل کیا ہے اور اس سے بڑی بڑی جنگوں کو سر کیا ہے انہوں نے آپ سے لڑنے کی اجازت طلب کی ہے آپ انہیں اجازت دیں اور انہیں جہاد کی طرف بلائیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں''۔

رائے بیش ہونے کے بعد اس پر حضرت عباس بڑی تقید کی تھی۔

### حضرت على رضائقته كى تقريرية

ابوطعمہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت علی ابن ابی طالب رہی گئے بھی کھڑے ہوئے انہوں نے فر مایا:
''اے امیر المونین! ان لوگوں نے صحیح رائے دی ہے اور جو کچھ آپ کے پاس تحریر آئی ہے۔ اسے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس جنگ میں کامیا بی اور نا کامی کا دارومدار تعداد کی قلت و کثرت پرنہیں ہے بلکہ بید مین الہی ہے جس کو خدانے غالب کیا اور بیاس کا کشکر ہے جے عزت دی گئی ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس کی معاونت کی گئی ہے یہاں تک

IM

کہ بیاسلامی کشکراس حالت پر پہنچ گیا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے کشکر کی مدوفر مائے گا۔

مسلمانوں میں آپ کے مقام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہار کی لڑی میں مرکزی دانے کو حاصل ہوتی ہے جواس کے نظام کو قائم رکھتا ہے اور تمام دانوں کو قائم رکھتا ہے اگر وہ منتشر ہو گیا تو ہر چیز منتشر ہو جائے گی اور سارانظام در ہم برہم ہو چائے گا پھر بھی اس کی شیراز ہبندی نہیں ہوسکے گی۔

گواہل عرب آج کل قلیل تعداد میں ہیں مگر اسلام کا شرف حاصل کرنے کے بعدان کی (بیتعداد بہت ہے اس لیے آپ یہیں قیام فرمائیں اور اہل کوفہ کو (جنگ کرنے کے لیے) تحریر کریں۔ کیونکہ وہ عرب کے سردار اور ممتاز افراد ہیں ان سے زیادہ سرگرم عمل اور پر جوش کوئی نہیں ہے ان (اہل کوفہ) کا ایک تہائی حصہ وہاں قیام کرے اور دو تہائی حصے (جنگ کے لیے) روانہ ہوجائیں۔

آ بابل بصره کوبھی تحریر فرمائیں کہ وہ اپناایک حصہ امدادی فوج کے طور پر روانہ کریں'۔

#### مزيدمشوره:

حضرت عمر رہی گئی: مسلمانوں کی عمدہ رائے اورمشورہ سے بہت خوش ہوئے اوران کی تدبیروں کوآپ نے بہت پیند کیا اس کے بعد حضرت سعد رہی گئی: بعد حضرت سعد رہی گئی:

''اے امیر المومنین! آپ مطمئن رہیں یہ (الل عجم) محض انتقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں''۔

ابو بكرالہذ لى روايت كرتے ہيں كه جب حضرت عمر مخاتفة نے مسلمانوں كوتمام حالات بتائے اور ان سے مشورہ طلب كيا اور

#### فرمايا:

'' تم مختر بات کرواور کمبی گفتگونه کرو۔ورنه تمهارے کا م خراب ہوجائیں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے بعد بھی کئی ایام آئیں گے''۔ (اس کے مطابق گفتگو کرو)

# حضرت طلحه مِنْ تَتُهُ كَيْ تَقْرِيرِ:

اس حضرت طلحہ میں تینی بین عبیداللہ کھڑے ہوئے جورسول اللہ میکٹیا کے خطیب صحابی تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے اور حمدوثنا کرنے کے بعدیوں خطاب کیا:

''اے امیر المومنین ! ان معاملات نے آپ کومتحکم کردیا ہے اور مصائب کی آ زمائش میں آپ ٹابت قدم رہے بلکدان تجربوں نے آپ کوآ زمودہ کارینا دیا ہے آپ اپنی رائے رقمل کریں کیونکد آپ کی رائے صائب ہوتی ہے آپ کواس معاطع کا پوراا فقیار حاصل ہے آپ تھم دیجیے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ ہمیں بلائیں گو ہم لبیک کہیں گے۔ آپ ہمیں سوار کرائیں گے تو ہم سوار ہوجائیں گے ۔ کہیں وفد کے طور پر بھیجیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے اگر آپ قیادت فرمائیں گے تو ہم آپ کی قیادت کو قبول کریں گے کیونکہ آپ باا فتیار حاکم ہیں میں نے بار ہا آ زمایا ہے اور تجربہ کرے دیکھا ہے کہ اللہ نے انجام کار آپ کوکامیا بی عطاکی ہے''۔ یہ کہہ کروہ بیٹھ گئے۔

# حضرت عثمان مِناتِنْهُ کی رائے :

بعدازال حضرت عمر و النظاظ کا اعادہ کیا: '' آج کے بعد کی دن اور بھی آئیں گے۔ اس لیے پوری طرح گفتگو کرو۔ اس پر حضرت عمر ان کھڑ ہے ہوگر یوں فرمانے گے۔ '' اے امیر الموشین! میری بیرائے ہے کہ آپاہل شام کو کھیں تاکہ وہ شام سے روانہ ہوں اور اہل بین کو بھی تحریر فرمائی کہ وہ بھی فوج لے کرکوچ کریں۔ اور آپ ان حرمین کے لوگوں کو لے کرکو وہ شام سے روانہ ہو جائیں اور وہاں مسلمانوں کی فوج جمع کر کے مشرکوں کی فوج سے مقابلہ کیجیے کیونکہ جب آپ اُپ می کوفہ اور دھر وہ کو گور اور دوسرے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو دشنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ ہی ساتھیوں اور دوسرے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو دشنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ ہی عالب آئیں گے اور ان پر بھاری رہیں گے آپ کے بعد عرب میں آپ جبیا کوئی مخص نہیں ہے چونکہ بیدن (ابیا اہم) ہے کہ اس کے بعد (مزیدا ہم) ایام آئیں گے اس لیے آپ اس میں اپنی رائے اور اپ بدد گاروں کے ذریعے شرکیہ ہوں اور اس جنگ سے غیر حاضر حضرت علی من اپنی مالے میں اپنی طالب کا بھڑ کے حوالی تقریر :

اے امیر المومنین! اگر آپ شام سے اہل شام کوروانہ کریں تو اہل روم ان کے اہل وعیال پرٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل کی کن کو یمن سے روانہ ہونے کا تھم دیں گے تو اہل حبشہ ان کے بال بچوں پر حملہ کر دیں گے اور اگر آپ (بنفس نفیس) اس مرز مین سے روانہ ہوں گے تو چاروں طرف سے اہل عرب اس علاقے پرٹوٹ پڑیں گے اس صورت میں آپ کے لیے بیرونی حملوں کے بچائے اندرون ملک کی سرحدوں اور اہل وعیال کو سنجالنا اہم ہوگا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کو ان کے شہروں میں برقر ارر کھے اور اہل بھر ہ کو تحریم کے دہ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں ان کا ایک گروہ اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرے اور دوسرا گروہ (غیر مسلم) ذمیوں کی تگر انی کرے تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کرسکیں اور تیسرا گروہ اپنے بھا ئیوں لینی اہل کو فہ کی مدد کے لیے روانہ ہوجائے''۔

#### خود حانے کے نقصانات:

اہل عجم آئندہ جب وہ آپ کودیکھیں تو وہ یہ ہیں گے کہ بیمر بوں کا حاکم ان کی اصل بنیا دہے۔اس طرح آپ کا وجود آپ کی مخالفت پرانہیں زیادہ آمادہ کرلےگا۔

''آپ نے بیر بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوجیس روانہ ہوگئی ہیں توبیان کا وہمل ہے جے اللہ آپ سے زیادہ ناپند کرتا ہے اور جس بات کو اللہ ناپند کرے تو وہ اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کی تعداد کی کثرت کا تعلق ہے تو ہم گذشتہ زمانے میں کثرت کے بل ہوتے پر جہادئیں کرتے تھے بلکہ نفرت خداوندی کے جمرو سے برمجا بدانہ جنگ کرتے تھے''۔

# حضرت عمر مناتلية كى تائيد:

حضرت عمر مناتثة نے فر مایا:

'' بے شک اگر میں اس شہر سے روانہ ہو جاؤں تو اس کے اطراف وا کناف سے لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل

عجم نے مجھے دکھے ایا تو و دمیدان جنگ کوئیں چھوڑیں گے اورانہیں وہ لوگ بھی امداد بہم پہنچا ئیں جوامداو دینانہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ میں کہیں گئے'۔

پیوب کی اصل بنیاد ہے اگرتم اس کو کا ث دو گے توسمجھوتم نے عرب کی جڑ کو کا ث دیا۔

#### سيهسالاركاا بتخاب:

ابتم مجھے مشورہ دو کہ میں آئندہ اس جنگ کاسپہ سالا رکسے بناؤں؟ مسلمانوں نے کہا:

"" آ بہترین رائے اور صلاحیت کے مالک ہیں''۔

آپ نے فرمایا: ''مجھے کوئی عراقی شخص بتاؤ''۔

وہ بولے: ''اے امیر المونین ! آپ اہل عراق اور اپنے لشکر کوہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ آپ کے پاس وفعہ بنا کر آتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں''۔

آ پ نے فرمایا: ''خدا کی قتم میں ایسے تخص کوسپہ سالا رمقر رکروں گا جوکل جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نیز ہ سنجا لے گا''۔ لوگوں نے یو چھا: '''و و کون ہے؟

آپ نے فرمایا: ''وہ نعمان بن مقرن مزنی ہیں'۔

لوگ کہنے گئے: '' بے شک وہ اس جنگ کے لیے موز وں ترین فخص ہیں'۔

### حضرت نعمان مِنْ تَثْيَةُ كَاتَقْرِر:

حضرت نعمان رہا گئے۔ اس زمانے میں بھرہ میں تھے ان کے ساتھ کوفہ کے جرنیل بھی تھے جنہیں حضرت عمر رہا گئے۔ نے ہر مزان کی عہد شکنی کے موقع پرامداد کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے رامبر مزاور ایڈج کے مقامات کوفتح کرلیا تھا۔ اور تستر 'جندی سابور اور سوس کی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔

حضرت عمر رہی گئی: نے انہیں زربن کلیب اور مقتر ب اسود بن رہیج کے ذریعے جنگ کی اطلاع بھیجی اور یہ بھی تحریر کیا: '' میں نے تمہیں اہل عجم کی جنگ کا سپہ سالا ربنایا ہے اس لیے تم اپنے مقام سے روانہ ہو جا وَ اور ماہ کے مقام پر پہنچ جا وَ کیونکہ میں نے اہل کوفہ کولکھ دیا ہے کہ وہ تم سے وہاں ملیں جب تمہاری فوجیں انتہی ہوجا نمیں تو تم فیرز ان اور اہل عجم کی ان فوجوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوجا وَ جوان کے پاس جمع ہوگئی ہیں۔

تم الله على مدوطلب كرواور لاحول و لاقوة الابالله. (الله بي كواختيار حاصل ٢٠) زياده پرها كرو "-

#### جهاد کاشوق

ابووائل کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بھائٹۂ کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر بھائٹۂ کو تحریر کیا۔ ''میری اور کسکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نو جوان مرد کے پہلو میں بدکا رعورت ہو جوا پنے رنگ و بوسے اسے لبھار ہی ہو میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسکر ہے معزول کر کے مسلمانوں کے کسی لشکر میں (جہاد کے لیے ) بھیج دیں'۔

#### مشتركه جنگ كاخاتمه:

'' تم این اشکر و لے کرنباوند پہنچواور و ہاں تمہیں سپدسالا رہوگ''۔

چنانچہ جب مسلمانوں کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے اس وقت ان کے بھائی سوید بن مقرن نے علم سنجالا پھر اللّٰہ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اس کے بعد اہل فارس چاروں طرف سے جمع ہو کر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ اس کے بعد وہاں کے شہر والے ہی اپنے شہروں میں دشمن (مسلمانوں) کا مقابلہ کرتے تھے۔

# حضرت حذيفه رضافية كاتقرر:

سیف کی مزیدروایت ہے کہ حضرت عمر مٹائٹڈ نے ربعی بن عامر کے ذریعے عبداللہ بن عبداللہ ( نئے حاکم کوف ) کویہ تحریر کیا کہ'' تم نعمان کے پاس ان لوگوں کوروانہ کرو کیونکہ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ وہ اہواز سے ماہ پہنچ جا کیں تمام فوج اسی مقام پران کے ساتھ شامل ہوجائے اور پھروہاں سے سب نہاوند پہنچ جا کیں۔

میں نے ان پر (اہل کوفہ کی فوج پر) حذیفہ بن الیمان رہائی۔ کوسپہ سالا رمقرر کیا ہے تا آ نکہ وہ نعمان بن مقرن رہائیڈ کے پاس پہنچ جائیں ۔ میں نے نعمان رہائیڈ کو کھا ہے کہ اگرتم پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو مسلمانوں کے سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان رہائیڈ ہوں گے اور اگر حذیفہ رہائیڈ بھی حارثہ کا شکار ہو جائیں تو اس وقت نعیم بن مقرن سیدالا رہوں گے'۔

#### فوج كاامين:

آپ نے قریب بن ظفر ( قاصد ) کے ساتھ سائب بن اقرع رضافتہ کوامین کی حیثیت ہے واپس بھیجاا در فر مایا: ''اگر اللہ تنہیں فتح عطا کرے تو تم مسلمانوں میں مال غنیمت کوتقسیم کر واس میں مجھے دھوکا نہ دنیا اور نہ کوئی بدی اختیار کرنا اگر مسلمانوں کوشکست ہوجائے تو نہتم مجھے اپنی شکل دکھاؤاور نہ میں تنہیں دیکھوں گا''۔

### رضا کارفوج کی شرکت:

وہ دونوں ترغیب جہاد پرمشتمل حضرت عمر مخافحۂ کا نامہ مبارک لے کرآئے اس جہاد میں اہل کوفیہ کی رضا کارفوج نے سب سے جلد شرکت اختیار کی تا کہ وہ اپنی دینداری کا ثبوت دیں اور ( مال غنیمت میں ) حصہ حاصل کریں۔

حضرت حذیفہ بن الیمان بھاتنہ اوگوں کو لے کر نکلے ان کے ساتھ نعیم بن مقرن بھی تھے وہ طرز کے مقام پر حضرت نعمان مٹاٹنہ سے ملے انہوں نے مرج القلعہ میں سواروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس پرنصیر حاکم تھے۔

### دیگرسرداروں کوخط:

تصرت عمر والتي خيم القين حرمله بن مريطه زر بن كليب مقتر ب بن اسود بن ربيعه اوران مسلمان جرنيلول كويه خطوط لكهي جوفارس اورا موازك درميان متعين تتے ـ

'' تم اہل مجم کواپنے بھائی مسلمانوں کی طرف آنے کے رو کے رکھواوراس طرح اپنی قوم اوراپنی زمین کی حفاظت کرونیز تم فارس اورا ہواز کی درمیانی سرحدوں پراس وقت تک ڈیے رہو جب تک کہ تمہارے پاس میرا ( دوسرا ) حکم نیر آئے''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### درمیانی مورید:

مجاشع بن مسعود ملمی کوا ہواز بھیجا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ وہاں سے ماہ کے مقام پر جائیں چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ غفی کے درخت کے قریب پنچے تو حضرت نعمان بڑاٹئونے انہیں حکم دیا کہ وہ اس جگہ تھہر نے ہیں۔ وہ غفی درخت اور مرج القلعہ کے درمیان تھہرے رہے۔

174

سلمی' حرملہ' زراورمقتر ب چیکے سے اصفہان اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ گئے اس طرح انہوں نے اہل نہاوند کے لیے فارس سے امدادروک دی۔

### نامور بها درول کی شرکت:

جب اہل کوفیطرز کے مقام پر حفرت نعمان رٹی گئڑ ہے ملے تو ان کوقریب کے ذریعے حفرت عمر رٹی گئے: کا بینا مہ مبارک موصول ہوا۔ ''تمہارے ساتھ عرب کے نامی گرامی سر دار ہیں جوعہد جاہلیت میں بہا درانہ کارنا ہے انجام دے بچکے ہیں اس لیے جنگی امور میں ان سے کمتر ماہرین کے بجائے انہیں اپنے ساتھ رکھوا وران کی خدمات حاصل کر واوران کی رائے اور مشورہ پر عمل کرو۔ تم طلیمہ' عمر واور عمر سے خدمت لواور انہیں کسی خاص کام کا حاکم مقررنہ کرؤ'۔

# خبررسانی کی مہم:

چنانچ جسترت نعمان رہائٹن نے طرز کے مقام سے (حضرات 'طلیحہ 'عمرو'اورعمر کوخبررسانی کے لیے بھیجا تا کہ وہ دیمن کی (نقل و چنانچ جسترت نعمان رہائٹن نے طرز کے مقام سے (حضرات 'طلیحہ 'عمرو بن ابی سلمی القرزی اور عمر بن معدی کرب زبیدی حرکت ) کی خبریں لے کرآئیں اور اس میں مبالغہ آمیزی نہ کریں ۔ چنانچ طلیحہ 'عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیوں جلد واپس آگئے 'وہ دن میں رات تک بھرتے رہے اس کے بعد عمرو بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیوں جلد واپس آگئے '' وہ بولے'' میں اہل مجم کے علاقے میں گیا تھا بیز مین ناوا قف شخص کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کر دیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے )

طلیحہ اور عمرو بن معدی کرب چلتے رہے جب رات کا آخری حصنتم ہوا تو عمر و بن معدی کرب بھی واپس آ گئے لوگوں نے پوچھا:''تم کیسے واپس آئے؟'' وہ بولے''ہم ایک دن اور ایک رات چلتے رہے اور ہم نے پچھنیں دیکھا آخر کارہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم راستے سے نہ بھٹک جائیں''۔

# حفرت طليحه ومالينية كي كامياني:

حضرت طلیحہ وہاتیں خلتے رہے یہاں تک کہوہ نہاوند تک پہنچ گئے طرز اور نہاوند کے درمیان تقریباً تجیس فرسخ کا فاصلہ تھا انہیں وشمن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اور بہت ہی باتیں معلوم ہوئیں انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی پروانہیں کی تھی (بلکہ آگے نکل گئے تھے )اس وجہ سے مسلمان سیجھنے لگے تھے کہوہ (طلیحہ ) دوبارہ مرتد ہو گئے ہیں۔

جب وہ واپس آئے اورمسلمانوں کےلٹکر میں پنچے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے پوچھا'' کیا بات ہے؟'' لوگوں نے ان کے بارے میں بدگمانی اوراندیشہ کا ذکر کیا اس پر وہ بولے اگر دین و مذہب محض عرب قومیت میں ہوتا تو اس صورت میں بھی میں اہل مجم کے پاس جاکر پناہ نہ لیتا بعدازاں وہ حضرت نعمان بھاٹٹ کے پاس گئے اورانہیں حالات سے مطلع کیا اورانہیں بتایا خلا فت راشده+حضرت عمر فاروق بناتنَّهُ: كي خلا فت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

کہان کے اور نہا وند کے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی (راہ میں حائل) ہے۔

# صف آرائی:

حضرت نعمان بن مقرن بٹائٹیڈ نے اب کوچ کرنے کا اعلان کیا اورصف بندی کرنے کا حکم دیا انہوں نے مجاشع بن مسعود کو یہ پیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے حضرت نعمان بٹائٹیڈ صفیں درست کرتے رہان کے ہراول دستے پرنعیم بن مقرن بٹاٹٹیڈان کے دونوں پہلووُں پرحذیفہ بن الیمان بٹائٹیڈ اورسوید بن مقرن بٹاٹٹیڈ تھا ایک حصہ پر قعقاع بن عمر و بٹاٹٹیڈ کومقرر کیا اور پچھلے حصہ پر مجاشع بٹاٹٹیڈ کومقرر کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ مجاشع بٹاٹٹیڈ کومقرر کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بڑائٹیڈ کومقرر کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بڑائٹیڈ کھی شامل تھے آخر کاروہ امبیذ ہان کے مقام پر پہنچ گئے۔

# وشمن کی تیاری:

وشمن نے بھی صف بندی کر لی تھی ان کا سپہ سالا رقیز ران تھا اور اس کے دائیں بائیں زردق اور بعلمن جاذویہ تھے جو ذوالحاجب کی جگہ مقرر ہوا تھا۔نہاوند کی جنگ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک نہیں تھے وہ سرحدی مقامات پررہتے تھے ان میں ان کے امراءاور ممتاز افراد شامل ہوئے ان کے سواری دستے کا سردارانوش تھا۔

# نعره تكبير كااثر:

جب حضرت نعمان بن تختین نے ان کودیکھا تو انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعر ہ تکبیر بلند کیا اس سے ایرانیوں کی صفوں میں ہلچل پیدا ہوگئ پھر حضرت نعمان بن تاثین نے کھڑے کھڑے کھڑے سامان اتار نے اور ضیمے نصب کرنے کا تھم دیا کوفہ کے اشراف نے حضرت نعمان بن تاثین کے لیے خیمہ نصب کیا پھر چودہ متاز سرداروں کے خیمے نصب کیے گئے جن کے اساء گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

#### منتازسردار:

ا۔ حذیفہ بن الیمان ۲۔ عقبہ بن عمرو ۳۔ مغیرہ بن شعبہ ۴۔ بشر بن الخاصیہ ۵۔ خطلۃ الکاتب بن رہیج ۲۔ ابن الہور کے۔ ۷۔ ابعی بن عامر ۸۔ عامر بن مطر ۹۔ جربر بن عبداللہ تمیر ۱۰۔ اقرع عبداللہ تمیری ۱۱۔ جربر بن عبداللہ بجلی ۱۲۔ اضعت بن قیس کندی ۱۳۔ سعید بن قیس ہدانی ۱۴۔ واکل بن حجر بڑا تیا۔ ان لوگوں جیسے (عمدہ) خیمے عراق میں نہیں دیکھیے گئے۔

#### تحمسان کی جنگ:

سامان اتارنے کے بعد حضرت نعمان رہی گئی نے جنگ چھیڑ دی یہ جنگ چہارشنبہ اور پنج شنبہ دو دنوں تک ہوتی رہی۔ یہ جنگ حضرت عمر رہی ہیں۔ یہ جنگ حضرت عمر رہی ہیں ہوئی یہ گھسان کی لڑائی تھی جس میں فریقین ہم پلہ رہے جمعہ کے دن وہ اپنی خندقوں میں گھس گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور جب تک اللہ نے چاہوہ ان کا محاصر ہ کرتے رہے ایرانیوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ جب وہ چاہتے نکل آتے مسلمانوں کو یہ بات شاق گذری اور انہیں اندیشہ ہوا کہ اس طرح محاصرہ طوالت اختیار کرے گاہذا جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور اہل رائے مسلمان مشورہ کرنے گئے۔ اور کہنے گئے:

#### الدلد

#### بالهمي مشوره:

''ہم ان ( دشمنول ) کوخو دمختار دیکھر ہے ہیں''۔

آ خرکاروہ حضرت نعمان رٹائٹیؤ کے پاس آئے اور جب انہوں نے بیہ بات بتائی تو حضرت نعمان رٹائٹیؤ کوبھی اپنا ہم خیال پایا کیونکہ جس بات پروہ غوروخوص کررہے تھے وہی مسئلہ ان کے زیرغور بھی تھاوہ بولے'' تم تشہر جاؤا پی جگہ پرڈیٹے رہؤ'۔اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ جنگی امور کے ماہروں کو بلا بھیجا جب وہ پہنچاتو حضرت نعمان بن مقرن رٹائٹیڈنے فر مایا:

''تم مشرکوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ خندق اور شہروں میں پناہ گزیں ہو گئے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں نکل آتے ہیں'' مسلمان ان کا کچھ بگاڑنہیں سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ جب کہ وشمن کو باہر نکلنے کی آزادی حاصل ہے للبذانہیں باہر نکال کر جنگ کرانے کی کون می تدبیر کارگر ہوسکتی ہے جس سے بیرمحاصرہ طویل نہ ہو سکے''۔

## جنگی ماہروں کی رائے:

اس زمانے میں جوسب سے زیادہ من رسیدہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے بولتا تھا لہذا عمر و بن بشی جوسب سے زیادہ من رسیدہ تھے کہنے گئے:

'' وشمن کے لیے قلعہ نشین ہونا آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ مضر ہے لہٰذا انہیں آپ اپنی حالت پر چھوڑ ہے اور انہیں نہ چھیڑیں بلکہ جوآپ کے پاس آئے اس سے جنگ کیجیے''۔

سب مسلمانوں نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہا:

'' ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھا پے وعدے کو پورا کرے گا''۔

حضرت عمر بن معدى كرب رضالته، بوليا:

''آپان کامقابلہ کریں اوران سے جنگ کریں اوران سے بالکل نہ ڈریں''۔

سب لوگوں نے ان کی رائے بھی رد کر دی اور کہا:

''صرف دیواریں ہمارے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور وہی دشمن کے برخلاف ہماری مدد گار ہیں''۔

## حضرت طلیحه رضائشهٔ کی رائے:

حضرت طلیحہ رہائٹیں نے کہا:

''ان دونوں نے گفتگو کی مگرضیح رائے نہیں دی میری رائے یہ ہے کہ آپ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جیجیں تا کہ وہ انہیں گھیر لے پھر وہ ان پر تیراندازی کرے۔ تا کہ وہ جنگ جھیٹریں۔ جنگ شروع ہوجائے اور وہ نکل کران سے گھم گھا ہو جا کیں تو وہ دستہ ہماری طرف واپس آ جائے اور چونکہ ہم اپنی تمام جنگوں میں بھی پیچھے نہیں ہے تھے اور اب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہیں ہماری شکست کی تو قع ہے۔ اور وہ اس میں شک نہ کرتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے جنگ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اور

تاریخ طبری جلدسوم: حصیهاول

ان کے درمیان فیصلہ نہ صادر فر مائے''۔

جنگی تد بیر:

لبذا حضرت نعمان بٹاٹن نے حضرت قعقاع بن عمرو بٹاٹنڈ کوآ گے جانے کا حکم دیا چنا نچہوہ گئے ادرانہوں نے جنگ چھیڑ دی دشمن کچھ دیرتو قف کرنے کے بعد باہرنکل آئے جب وہ نکل آئے تو وہ برابر چچھے چچھے بٹتے گئے ایرانیول نے اس بات کوننیمت جانا اور وہ جیسا کہ طلیحہ کا خیال تھا باہرنکل آئے اوران لوگوں کے سواجو دروازوں پر تھے باقی سب باہرنگل آئے اور سب سواریوں پر تھے اس وقت حضرت قعقاع دخائیٰہ مسلمانوں کے شکر میں پہنچ گئے اور دشمن کی فوجیس ایک حد تک اپنے قلعوں سے کٹ گئیں۔ دشمن کی تیراندازی:

'' کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھر ہے ہیں اور کیا مسلمانوں پر جومصیبت نازل ہور ہی ہےاس کا آپ کوکوئی علم نہیں ہےآپ کس بات کا نظار کررہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیں''۔

#### حضرت نعمان مِناتِنَةُ كا تو قف:

حضرت نعمان بٹائٹیئے نے فر مایا: ''تم تھوڑی در پھنہر جاؤ''مسلمان بار باران کے پاس گئے اور وہ ہرموقع پریہی جواب دیتے رہے۔''تم تھوڑی در پھنہر جاؤاور تو قف کرؤ'۔

اس برحضرت مغيره رخالتُنان فر مايا:

''اگریدکام (سپدسالاری) میرے سپر دہوتا تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہ میں کیا کرتا ہوں''۔

حضرت نعمان رها تثنهٔ نے فر مایا:

'' تم تھہر جاؤتہ ہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا جب تم حاکم تھے تو تم بھی اچھا کام کرتے تھے اللہ تہ ہیں اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا ہمیں تو قف کرنے میں بھی ای تتم کی تو قع ہے جس تتم کی تو قع ترغیب جہاد (کے جلدی کرنے) میں ہوسکتی یہ''

#### سنت نبوی کا اتباع:

دراصل حضرت نعمان بن مقرن رہناتی جنگ کرنے میں اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جورسول اللہ مُنگیا کو جہاد کا آغاز کرنے میں زیادہ پیندتھی بیوفت زوال کے بعد کا تھا جب کہ سابیڈھل چکا ہواور ہوا ئیں چل رہی ہوں جب بیوفت قریب آیا تو حضرت نعمان رہناتی سوار ہوکرگشت کرنے لگے۔اور ہرعلمبر دار کے قریب جاکراللہ کی حمد وثنا کرتے اور فرماتے . 10

#### ترغیب جہاد:

### اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ:

''تہہیں معلوم ہے کہ آم اپنے کو فی بھائیوں سے الگ ہو گئے ہواس لیے تمہاری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تمہاری شخص سے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کون ہو؟ اور ان کے پیش نظر کیا شکست اور ذلت میں ان کا نقصان ہے تمہیں معلوم ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں تم کون ہو؟ اور ان کے پیش نظر کیا ہے اور تمہار سے پیش نظر کیا ہے؟ وہ اپنے ملک ووطن اور اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے کوشش کرر ہے ہیں۔ مگرتم اپنے دین و مذہب اور اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے جہاد کرر ہے ہوتم اور وہ اپنے مقاصد میں برابر نہیں ہوا بیا نہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت و جمایت میں زیادہ سرگرم ثابت ہوں بہنبت اس کے کہتم اپنے دین و مذہب کی حفاظت و جمایت میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرو۔

وہ بندہ سب سے زیادہ پر ہیز گاراور متی ہے جواللہ کے کاموں میں خلوص وصدافت کا اظہار کرے اور اس مقصد کے لیے بہترین کارنا مدانجام دے۔

### شهادت يافتخ:

تم دوقتم کی بھلائیوں کے درمیان ہوا در دونیکیوں میں ہے کسی ایک نیکی کی تمہیں تو قع ہے یا تو تم شہید ہو کرزندہ جاوید ہو جاؤ گے اور اللہ کے پاس سے تمہیں رزق دیا جائے گایا تم جلد فتح اور کا میا بی حاصل کرو گے تم میں سے ہرایک اپنے قریب (کے دشمن) کے لیے کافی ہے بلکہ تم میں سے ہرایک اپنے قریب کے لوگوں پرغالب آئے گا۔

#### جنگی مدایات:

جب میں حکم دوں تو تم تیار ہوجاؤ میں تین تکبیریں کہوں گا جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہودہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرا کیک ہتھیار بند ہو جائے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تواس وقت میں خود حملہ کروں گاتم بھی مل کرحملہ کرو۔

## فتح وشہادت کے لیے دعا:

اے اللہ تو اپنے دین و ند ہب کو غالب کر اور اپنے بندوں کو فتح ونصرت عطا کر اور اپنے دین کی عزت اور اپنے بندوں کی فتح ونصرت کے ساتھ تو نعمان کو آج کا شہیدا وّل بنا''۔

#### شدید جنگ:

جب حضرت نعمان رہائٹۂ نوج کے مختلف دستوں کے پاس جا کرانہیں ہدایات دے چکے اور انہیں اپنے احکام بتا چکے تو اپنے

162

مرکز پرواپس آگے اس کے بعدانہوں نے (حسب ہدایت) تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمان سنتے رہے اور تعمیل کرتے رہے اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہوگئے اس کے بعد حضرت نعمان رہائٹھ نے جنگ شروع کی اوران کے ساتھ تمام مسلمانوں نے مل کر حملہ کردیا حضرت نعمان رہائٹھ اسفید قباور سفیدٹو پی میں امتیازی حملہ کردیا حضرت نعمان رہائٹھ اسفید قباور سفیدٹو پی میں امتیازی شان رکھتے تھے اس وقت شمشیرزنی کے ساتھ الیک گھسان کی جنگ ہور ہی تھی کہ اس سے پہلے سننے والوں نے الیک شدید جنگ کے واقعات نہیں سنے تھے۔

## حضرت نعمان مناتشهٔ کی شهادت:

زوال کے بعد سے لے کرشام تک اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ تمام میدان جنگ ان کی لا شوں سے پٹا ہوا تھا کہ لوگ اور (سواری کے ) جانور (اس خون کی ندی میں ) جسل رہے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے شہواروں نے اس لہولہان مقام میں نقصان اٹھا یا چنا نچہ حضرت نعمان بن مقرن رہ ٹاٹھن کا گھوڑ ابھی جسل گیا اور جب ان کا گھوڑ ابھسلا تو وہ گر کرشہید ہو گئے ان کے گرنے سے پہلے حضرت نعیمان رہ ٹاٹھن کو ایک کپڑے سے کے گرنے سے پہلے حضرت نعیم بن مقرن رہ ٹاٹھن نے ان کا جھنڈ اسنجال لیا اور حضرت نعمان رہ ٹاٹھن (کی لاش) کو ایک کپڑے سے وہ ھا نک دیا اس کے بعد جھنڈ ا نے کر حذیفہ کے پاس آئے اور (سپہ سالار کا) حجنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے دیا اس کے بعد جھنڈ ا نے کر حذیفہ کے پاس آئے اور (سپہ سالار کا) حجنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے ۔ انہوں نے نعیم بن مقرن رہ ٹاٹھن کو اپنی جگہ منتقل کر دیا اور حضرت نعمان رہ ٹاٹھن کا مور چہ سنجال کر ان کا علم بلند کر دیا ۔ اس وقت حضرت مغیرہ رہ ٹاٹھن نے کہا:

''تم اپنے امیر کی شہادت کی خبر کواس وقت تک پوشیدہ رکھو' جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے اس اثناء میں مسلمانوں کے اندر کمز وری نہیں آئی جا ہے''۔

#### مشركون كوشكست:

جبرات کی تاریکی چھا گئی تو مشرکوں کو شکست ہوئی اوروہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا گر (اندھیرے کی وجہ سے) وہ راستہ بھٹک گئے اس لیے انہوں نے ان کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ایرانی فوج بھاگ کراسبیذ ہان کے قریب اتر ہے تو وہ آگ میں گرگئے جب ان میں سے کوئی آگ میں گرتا تھا تو وہ کہتا تھا۔ (وائے خرد) اس وجہ ہے آج تک اس مقام کا نام' والیے خرد' ہے اس طرح اس جگہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد (آگ میں جل کر) مرگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور صرف وہی ہی جو کھوڑ سالم) بھاگ سکے تھے۔

## فيرزان كاقل:

(ایرانی سردار) فیرزان بھی جنگ سے پچ نکلاتھا۔ وہ بھگوڑی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف بھاگ گیا حضرت نعیم بن مقرن رہائی سردار) فیرزان بھی جنگ سے پچ نکلاتھا۔ وہ بھگوڑی فوج کے ساتھ ہمدان کی گھاٹی میں جا پکڑا اس وقت وہ گھاٹی ان خچروں اور رہائی کا تعاقب کیا اور حضرت تعقاع بڑائی تھی جن پر شہد لدا ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اس گھاٹی میں رک گیا تو حضرت گدھوں کی (آمد و رفت ) وجہ سے مسدود ہوگئ تھی جن پر شہد لدا ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اس گھاٹی میں (اپنا غیبی) اشکر بھیجا تھا''۔ قعقاع بڑائین نے اسے پکڑ کراس گھاٹی پر اسے مارڈ الا اس وقت مسلمان کہنے گئے:''اللہ نے شہد کی شکل میں (اپنا غیبی) اشکر بھیجا تھا''۔ اس کے بعدوہ شہداور اس کے ساتھ کے تمام ساز وسامان کواپنے ساتھ لے گیااس واقعہ کی بدولت سے گھاٹی شنینۃ العسل کہلانے گئی۔

im

فیرزان کے قریب جب حضرت قعقاع بٹاٹٹے پہنچ گئے تھے۔ تو وہ (گھوڑے سے ) اتر گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا حضرت قعقاع جٹاٹٹے بھی اس کے پیچھے یہاڑ پر چڑھ گئے اوراسے پکڑلیا۔

رشمن كا تعاقب:

تنگست خوردہ گئکر چل کرشہر ہمدان پہنچ گیا گھوڑ سوار وستے ان کے تعاقب میں تھے جب وہ ہمدان کے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی شہر کے قریب پہنچ گئے اور آس پاس کی چیزوں پر قبضہ کرلیا جب خسروشنوم نے بید حالت دیکھی تو اس نے صلح وامن کی ورخواست کی اور اس نے بیشلیم کرلیا کہ وہ ہمدان اور دستمی کے مقامات کا (جزید وصول کرنے میں) ذمہ دار ہے چنانچے مسلمانوں نے اس کی پیشکش کوقبول کرلیا اور انہیں پناہ دی گئی اور جولوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آگئے۔

#### شهرمیں داخلہ:

#### جوابرات كاخزانه:

''نخیر جان نے میرے پاس کسریٰ (شاہِ ایران) کا خزانہ رکھوایا تھا میں اسے نکال کرآپ کو دوں گا۔ بشرطیکہ آپ مجھے پناہ دیں اوران لوگوں کو بھی پناہ دوں جنہیں میں جا ہوں''۔

حضرت حذیفہ رہی گئیڈنے انہیں پناہ دی۔اس پراس نے کسر کی کاخزانہ نکال کردیا جوان جواہرات پر مشمل تھا جوحوادث زمانہ کے موقع کے لیے جمع کیے گئے تھے جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو سب کااس امر پراتفاق ہوا کہ اسے حضرت عمر رہی گئیڈ کے پاس جھیج دیں اسے ان کے حصہ میں شامل کرلیا گیا چنانچہ جب مسلمان (مال غنیمت کی تقسیم سے ) فارغ ہوئے تو پانچویں حصہ کے ساتھ یہ (جواہرات) بھی بھیجے گئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم:

حضرت حذیفہ ابن الیمان بڑی سے لوگوں میں مال غنیمت کو قسیم کرایا۔ چنا نچہ جنگ نہا وند میں ایک سوار کا حصہ چھ ہزار تھا اور پیادے کا حصہ دو ہزار تھا حضرت حذیفہ بڑا ٹھڑنے نے پانچویں جصے میں سے جنگ نہا وند میں بہا دری کے کارنا ہے انجام دینے والوں کو مزید انعام اپنی مرضی کے مطابق دیے اس کے بعد جو پانچواں حصہ باقی رہ گیا تھا وہ سائب بن اقرع کے حوالے کیا گیا۔ حضرت سائب بڑا تھڑنوہ پانچواں حصہ (خمس) اور کسر کی کا ذخیرہ (جواہرات) لے کر حضرت عمر بڑا تھڑنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ بڑا تھڑنے نے جب حضرت عمر بڑا تھڑنہ کو جنگ نہا وند کی فتح کا خط بھجوا دیا تو جواب کے انتظار میں انہوں نے نہا وند میں ہی قیام کیا اور مزید تھم کے منتظر ہے۔ فتح کی خبر کا قاصد طریف بن ہم تھا جس کا قبیلہ رہید بن مالک سے تعلق تھا۔

109

ابل مامین کی درخواست:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

جب اہل ماہین کو بیاطلاع ملی کہ ہمدان پر قبضہ ہو گیا ہے اور نعیم بن مقرن رٹی ٹٹیز اور قعقاع بن عمر ورٹی ٹٹیز دونوں وہاں رہنے ، لگے ہیں تو انہوں نے بھی خسر وشنوم کے طرزعمل کی پیروی کی انہوں نے حضرت حذیفہ رہا تیجہ سے خط و کتابت کی ۔ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی۔سب نے متفقہ طور پر (صلح کی تجویز کو ) مان لیااور حضرت حذیفہ رہناٹیڈ کے پاس آنے کاارادہ کیا مگر دینار نے انہیں دھوکا دیا۔ وہ ایرانیوں کا کم درجے کا بادشاہ تھا۔ دوسرے بادشاہ اس سے اعلیٰ درجے کے تھے۔ اوران میںسب سے زیادہ شريف قارن تھا۔

## و بنار کی مصالحت:

دینار نے اپنے لوگوں سے پیکہا۔''تم ان سے حسن و جمال (کے لباس) میں نہ ملا قات کرو بلکہ معمولی لباس میں جاؤ''۔ لوگوں نے اس برعمل کیا مگر وہ ان کے برخلاف ریشمی کیڑ وں اورزیورات سے آ راستہ ہوکر گیا اس سے جومطالبہ کیا گیا پورا کیا اور مسلمانوں کی تمام باتیں شلیم کرلیں اس لیےمسلمانوں نے اس سے معاہدہ کرلیا اور دوسر بےلوگوں کے لیے بھی اس کےسوااورکوئی حیارہ کارندر ہا۔ کہوہ اس کی اطاعت کریں اوراس کا حکم مانیں اس لیےاس مقام کا نام ماہ دینار ہو گیااوراس تعلق کی وجہ ہے اس کا نام بہراذ ان ہی ہوگیا تھا۔

سیر بن ثو را یک قلعہ پرمقرر تھے وہاں ایک جماعت بناہ گزیں تھی۔انہوں نے ان سے جہاد کر کے اس قلعہ کوفتح کرلیا تھااس ليه وه قلعنسير كى طرف منسوب ہو گيا تھا۔

### امدا دی فوج کی شرکت:

حضرت حذیفه مِن ﷺ نے ان لوگوں میں بھی مال غنیمت تقسیم کیا جومرج القلعه میں رہ گئے تھے اور جولوگ غصی درخت کے قریب مقیم تھے نیز جوفوجی مراکز میں متعین تھے ان سب کو جنگ نہاوند کے مال غنیمت میں اسی طرح شریک کیا گیا جس طرح اصل جنگ جوفوج کوشریک کیا گیاتھا کیونکہ بیمسلمانوں کی امداد کےطور پرمتعین تھےتا کہ دشمن کسی اورراہتے سے حملہ نہ کر دے۔

'جودن دشمن کے حملہ کے لیے مقرر تھا۔اس رات حضرت عمر دھالٹھ؛ بہت بے چین رہےاس لیے خبرمعلوم کرنے کے لیے وہ باہر نکلتے رہےاسی دن ایک مسلمان مخض مدینہ ہے باہر گیا تھا وہ کسی کام کی وجہ سے نکلا تھا جب رات کے وقت وہ مدینہ واپس آ رہا تھا تو اسے جنگ نہاوند کی تیسری رات کوا یک سوار ملا جومہ پینہ جارہا تھا اس نے اس سے دریا فت کیا ''' کہاں ہے تم آئے ہو''۔اس نے کہا ''نہاوند ہے''۔ یو چھا کیاخبر ہے؟وہ بولا اچھی خبر ہےاللہ نے نعمان کو فتح دی اورشہادت بھی دی۔اس کے بعد نہاوند کے مال غنیمت کو مسلمانوں نے تقسیم کرلیا ہے اور ہرسوار کو چھ ہزار کا حصہ ملاہے'' یہ کہہ کروہ سوار مدینہ میں غائب ہو گیا۔

#### جنات کا ہر کارہ:

اس شخص نے جسے پیخبر ملی تھی رات گذار نے کے بعد صبح پیخبر سنائی تو پیخبر حضرت عمر رہاٹٹیو تک بھی پینچی وہ خبر معلوم کرنے کے

لیے بہت بے چین تھاس لیے انہوں نے اس کو بلا کر دریافت کیا تو اس مخص نے پیخبر سنائی آپ نے فرمایا یہ بچ کہتا ہے بیعشیم ہے جو جنات کا ہر کارہ ہے اس نے انسانوں کے قاصد کود کیولیا تھا۔

فتح وشهاوت کی خبر:

پھر طریف فتح کی خبر لے کرآ گئے تو پوچھا''کیا خبر ہے؟''وہ بولے''میرے پاس فتح ہے بھی زیادہ خبر میں ہیں پھرآ پائے۔

ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور دور تک چلے گئے تو انہیں ایک سوار دکھائی دیا۔ حضرت عثمان بن تفان بن اللہ نے فر مایا:'' میسائب ہے'
جب وہ قریب آئے تو پوچھا:''کیا خبر ہے''وہ بولے بشارت ہے اور فتح ہے' آپ نے فر مایا:'' حضرت نعمان بن اللہ نے کیا کیا''وہ
بولے دہمن کے خون میں گھوڑ اپھسل گیا۔ اس وجہ سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے'' آپ واپس چلنے لگے تو سائب ان کے ساتھ چل
رہے تھے آپ نے ان سے مسلمان شہید ہوئے جیسا کہ اہل کو فیہ اور دیگر مسلمان بیان کرتے ہیں جب وہ مجد میں داخل ہوئے تو
سامان اتار کر مجد میں رکھا گیا اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو جن میں عبد الرحمٰن بن عوف بنی ٹھیٰ اور عبد اللہ بن ارقم بنی ٹھی شامل
سے بیکے میں رکھا گیا اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو جن میں عبد الرحمٰن بن عوف بنی ٹھیٰ اور عبد اللہ بن ارقم بنی ٹھی شامل

جوا ہرات کی واپسی:

جب آپ اپنے گھر داخل ہونے لگے تو سائب نے ان دونوں صندوقجوں کو (جن میں کسریٰ کے جواہرات تھے ) پیش کیا اور ان کا حال سنایا اورلوگوں کے فیصلے ہے مطلع کیا۔ آپ نے فر مایا:

''اے ابن ملیکہ بخدا نہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور نہتم جانتے ہوتم بہت جلدا لٹے پاؤں واپس جاؤاورفور أحذيفه رہائٹوزکے پاس پہنچو کہ وہ دیگر مال غنیمت کی طرح انہیں بھی تقسیم کردیں''۔

چنانچہو، فورا واپس گئے اور ماہ کے مقام پرحضرت حذیفہ بٹاٹٹنا کے پاس پہنچ گئے انہوں نے دونوں صندوقیج لے لیے اور انہیں فروخت کیا تواس کی قیمت چالیس لا کھ کی ۔

طلیحه کی کرامات:

محمد بن قیس از دی راوی ہیں کہ ایک شخص نے جس کا نام جعفر بن راشد بتایا جاتا ہے طلیحہ سے اس وقت کہا جب کہ وہ لوگ نہاوند میں مقیم تھے:

" میں کھوک لاحق ہے۔ کیا تمہار کے عجیب کارناموں میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچ'۔

وه بولے:

''جبيهاتم چاهو''۔

انہوں نے ایک جا در کو لے کرنقاب کی طرح اوڑ ھالیا پھر فر مایا:

"اس کابیان بیہ کے کہ زمینداروں کی بکریاں باغ میں ہیں "۔

چنانچہ جب وہ باغ میں داخل ہوئے توانہوں نے وہاں موٹی تازی بکریاں پاکیں۔

101

## ديناري مصالحت:

#### دينار كاخطاب:

ایک دفعہ وہ امیر معاویہ مخالفہ کے عہد خلافت میں کوفیہ آیا تواس وقت کوفیہ میں مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوا:

''اے اہل کوفہ! تم سب سے پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ اس وقت تم بہترین انسان تھے۔ حضرت عمر رہا تھ اور میں ہوگئے اور میں سے اس کے بعد تم تبدیل ہو گئے اور تم میں بی جا رہ صلتیں معرب عثان رہا تھے؛ کے زمانے میں بھی اس حالت برقائم رہے۔ اس کے بعد تم تبدیل ہو گئے اور تم میں بی جا رہ صلتیں پیدا ہوگئیں: این کل مرف سے انگی اس سے پیشتر تمہارے اندران میں سے کوئی چیز نہ تھی ۔ جب میں نے غور کیا تو بیتہ چلا کہ یہ چیزیں تمہارے پیدائش علاقے سے آئیں۔ فریب وہی نبطیوں کی طرف سے آئی۔ بخل فارس سے آئی اور تنگ دلی اہوازی طرف سے آئی''۔

### ابولوالواة كاافسوس:

حضرت شعبی فر ماتے ہیں:'' جب نہاوند کے قیدی مدینہ میں لائے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹنۂ کا غلام ابولوالوا ۃ فیروز جب کسی بچے کودیکھا تھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اورروتا تھا''۔وہ کہتا تھا'' حضرت عمر رٹائٹنڈ نے میرا کلیجہ کھالیا ہے''۔ مقتولوں کی تعداد:

وہ دراصل نہا وند کارہنے والاتھا۔اہل روم نے اہل فارس کے ساتھ جنگ میں اس کوقیدی بنالیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قیدی بنالیا تھا اس لیے وہ اس مقام سے منسوب ہو گیا جہاں سے وہ گرفتار کر کے اسیر بنایا گیا تھا۔

حضرت شعمی کی روایت ہے کہ ( شکست کے بعد ) آگ میں ای ہزار (۰۰۰ ۸۰) گر گئے تھے اور میدانِ جنگ میں تمیں ہزار

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مخالثتنا كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول ا

(۳۰٬۰۰۰) مارے گئے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے۔ جولوگ تعاقب میں مارے گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے ۔مسلمانوں کی کل تعداد تمیں ہزار (۳۰٬۰۰۰)تھی ۔نہاوند کا شہر ۱۹ھ کے شروع میں فتح ہوا تھا۔اس وقت حضرت عمر بڑائٹیز کے عبد خلافت کے سات سال ہو گئے تھے۔اور ۱۸ھ ختم ہو چکا تھا۔

اہل ماہین کے لیےمعاہدہ:

سیف مٹائٹنز کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن رٹی ٹٹنز اور حضرت حذیفہ مٹائٹنز نے اہل ماہین کے لیے بیہ معاہدہ تحریر کیا: نعمان بن مقرن رٹی ٹٹنز نے اہل ماہ بہرا ذان کو بیہ معاہدہ لکھ کردیا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

''وہ ان کی جان و مال اور اراضی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قوم پر حملنہیں کریں گے ان کے مذہب اور قوانین میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی وہ جب تک سالانہ جزیہ مسلمانوں کو اداکرتے رہیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہر بالغ پر اس کی حیثیت کے مطابق اس کے جان و مال کا (جزیہ) ہے ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مسافر کی رہنمائی کریں اور راستوں کو درست کریں اور مسلمانوں کی فوج ہیں سے جوکوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ اسے ایک رات دن کے لیے پناہ دیں وہ و فا دار اور خیر خواہ رہیں۔ اگر انہوں نے دھو کہ دیا اور معاہدہ کی مخالفت کی تو ہم ان سے بری الذمہ ہیں'۔ اس پر عبد اللہ بن ذی اسہمین ، تعقاع بن عمر و اور جریر بن عبد اللہ گواہ ہیں اور سے ماہ محرم ۱۹ ھیں لکھا گیا۔ حضرت حذیفہ رہن گئے۔ کا معاہدہ

حضرت حذیفہ ہمانشن نے ان کے لیے پیمعاہدہ کھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

یہ (معاہدہ) حذیفہ بن الیمان نے اہل ماہ وینار کے لیے لکھ کر دیا ہے:

''وہ انہیں جان و مال اور اراضی پر پناہ دیتے ہیں وہ ان کی قوم پر حملۂ ہیں کریں گے ان کے مذہب وقوانین میں کسی قشم مداخلت نہیں کی جائے گی مسلمانوں پر ان کی حفاظت اسی وقت تک (فرض) ہے جب تک کہ وہ سالانہ جزیہ مسلمان حاکم کواوا کرتے رہیں گے۔ جو ہر بالغ پر اس کی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کے جان و مال پر ہے وہ مسافر کوراستہ بتا کیں اور راستوں کو درست رکھیں اور مسلمان سپاہیوں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو اسے ایک دن اور ایک رات کھہرا کیں وہ (مسلمانوں کے ) خیر خواہ رہیں اگر وہ تبدیل ہو گئے اور دھو کہ دینے کی کوشش کریں تو (ان کی حفاظت کی ) ہماری ذمہ داری ان پر سے ساقط ہو جائے گی۔

اس کے گواہ قعقاع بن عمرو' نعیم بن مقرن اور سوید بن مقرن ہیں اور یہ ماہ محرم میں لکھا گیا''۔

#### كارنامول برانعام:

کہا جا تا ہے کہ حضرت عمر رہی گئی نے ان لوگوں کو جو جنگ نہا دند میں شریک ہوئے اور رضا کاروں میں سے جنہوں نے عمدہ بہا دری کے کارنا مے انجام دیے۔دود و ہزار کے عطیات دیے اورانہیں اہل قا دسیہ کے برابرتسلیم کیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

باب۸

# پیش قدمی کی اجازت

اس سال حضرت عمر رہی تی نے عراق کی فوجوں کو تکم دیا کہ وہ فارس کی فوجوں کا جہاں کہیں وہ ہوں تعاقب کریں آپ نے بیتھم دیا کہ مسلمانوں کی بعض وہ فوجیں جوبصرہ اور اس کے گردونواح میں ہوں فارس کر مان اور اصفہان کی طرف روانہ ہوں اس طرح کوفہ اور اس کے گردونواح کی بعض افواج کو اصفہان ، آذر بائیجان اور رے کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیا۔ رہشاہ ابران کو نکا لنے کا فیصلہ:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر می گفتائے بید دیکھا کہ شاہ پر دگر دہر سال (اپنی قوم کو) مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آ مادہ کرتا ہے اور انہیں بیبھی بتایا گیا کہ جب تک اسے اس کی سلطنت سے نکالانہیں جائے گا وہ یہی طرزعمل اختیار کرتا رہے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سرز میں عجم میں گھس جائیں تا نکہ وہ شاہ بر دگر دیر غالب آ جائیں اور اس کے مقبوضات کو فتح کرلیں۔اس مقصد کے لیے آپ نے کوفہ اور بھرہ کے سرداروں کو جنگ نہاوند کی فتح کے بعدروانہ کیا۔

#### حكام كوفيه:

(پہلے حاکم)عبداللہ بن عبداللہ بڑاٹٹۂ کومعزول کر کے انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا اوران کی جگہ پرزیا دبن حظلہ رٹاٹٹۂ کومقرر کیا گیا جومہاجرین میں سے تھے انہوں نے بہت کم کام کیا بلکہ وہ سبکدوش ہو جانے پراصرار کرتے رہے اس لیے انہیں سبکدوش کر کے حضرت ممارین یاسر وٹاٹٹۂ کوزیا د کے بعد حاکم (کوفہ)مقرر کیا گیا۔

آ پ نے اہل بھر ہ کی امداد کے لیے عبداللہ بن عبداللہ بناٹیٰ کومقر رکیا اوراہل کوفیہ کی امداد کے لیے حضرت ابومویٰ بٹاٹیٰ کومقر رکیااوران کی جگہ عمر بن سراقہ رٹاٹیٰ کومتعین کیا۔

## جنگوں کے سپیسالار:

زیاد بن حظلہ وہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں حضرت عمر وہ اللہ علی اللہ علی علی علی تھے چنا نچہ ایک علم نعیم بن مقرن وہ اللہ کو پیش کیا گیا چونکہ اہل ہمدان نے صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی اس لیے انہیں اہل ہمدان (کی سرکونی) کے لیے جھیجا گیا آپ نے بیفر مایا تھا کہ

''اگر (ہُدان) تمہارے ہاتھوں فتح ہوجائے توتم اس ہے آ گےا پنے راستے پرخراسان تک چلے جاؤ''۔ آپ نے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ بڑھا کوآ ذر با بیجان کی مہم پر روانہ فر ما یا مگران کے ( راستوں میں ) تبدیلی کردی تھی۔ آپ نے اُن دونوں میں سے ایک کو بیچکم دیا کہ وہ حلوان ہے دائیں سمت اختیار کرے اور دوسرے کو بیچکم دیا کہ وہ موصل سے بائیں سمت کاراستہ اختیار کرے۔ چنانچہ یہلا اپنے ساتھی کے داکیں سمت چلا اور دوسراا پنے ساتھی کے باکیں ست سے روانہ ہو۔ اصفهان کے سیہ سالار:

آپ نے عبداللہ بن عبداللہ من ﷺ کو بھی ایک علم دیا اورانہیں تھم دیا کہ وہ اصفہان جائیں وہ اشراف صحابہ میں سے بہت بہا در اور دلیرانسان تتھے۔وہ انصار کےمعز زفر دیتھےاور بنواسد کےحلیف تتھےان کی مدد کے لیے بصرہ سےحضرت ابومویٰ اشعری بھائٹنا کو بهيجا گيااورعمر بن مراقه رخاتين كوبصر ه كا حاتم مقررفر مايا ـ

حضرت عبدالله بن عبدالله وخالفنز ( کے تقرر ) کا معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر مخالفنا کو فقح نہا وند کی اطلاع ملی تو انہوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ پیش قدمی کرنے کی اجازت دیں لہٰذا آپ نے انہیں لکھا:

'' تم کوفہ ہے روانہ ہوکر مدائن میں قیام کرواورلوگوں کو (جہاد کے لیے ) بلاؤ اوران کا انتخاب نہ کرو۔ بلکہ اس بارے

حضرت عمر من تشر انہیں اصفہان بھیجنا جا ہتے تھے۔لہذا دوسرےلوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ورقاء ریاحی اور عبداللہ بن الحارث بن ورقاءاسدی بئیﷺ بھی ( جانے کے لیے ) تیار ہوئے۔

#### غلطتهی کاازاله:

جن (مورَّخین) کو (صحیح) علمنہیں ہے ان دونوں میں سے ایک عبداللد ابن بدیل بن ورقاء خزا کی رٹالٹھ تھے۔ کیونکہ (اس روایت میں ) ورقاء کا ذکر ہے۔ان کا پیخیال ہے کہ انہیں اپنے جدامجد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حالا نکہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء ر من کٹن جب جنگ صفین میں مقتول ہوئے ۔ تو اس وقت ان کی عمر چوہیں سال کی تھی ۔ وہ حضرت عمر مِن کٹنڈ کے زیانے میں نیچے تھے۔ حضرت عمار مِنْ تَشْهُ كَاتْقرر:

جب حضرت عمر بن کٹنا کو پیخبر ملی که حضرت عبدالله بن کٹناروانه ہو گئے ہیں اور (اسلامی ) فوجیس پیش قدمی کررہی ہیں تو انہوں نے زیاد بن حظلہ رٹھٹٹنز کو بھیجااوران کے بعد حضرت عمار بن یاسر رٹھاٹٹنز کوحا کم بنایا آپ نے اس وفت بیآییت کریمہ تلاوت فر ما کی: ﴿ و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين ﴾ '' ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پراحسان کریں جوز مین میں کمزور ہیں اورانہیں رہنما بنا ئیں اور ( زمین کا ) وارث

حضرت سعد رمی اللہ: کے عہد حکومت کے وسط میں جب سلمان اور عبدالرحن فرزندان رہیعہ نے ( قاضی کے عہدے ہے ) استعفاد ہے دیا تھا۔تو زیاد کواس وقت تک کا قاضی بنایا گیا تھا جنب تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رمی کٹنز حمص ہے نہ آ جا کیں۔ عراق کے حکام:

حضرت نعمان بن مقرن رٹناٹینز اورسوید بن مقرن رٹناٹٹنز نے حضرت عمر رٹناٹٹز کے عہد خلافت میں دریائے فرات و د جلہ کے سیراب کردہ علاقوں میں کام کیا تھا مگران دونوں نے استعفا پیش کیا اور کہا: '' ہمیں اس کام سے معافی دی جائے جوایک بدکارعورت کی طرح اپنی زیب وزینت دکھا کر تباہ کرر ہاہے آپ نے ان دونوں کو سبکدوش کر دیا اور ان کے بجائے حذیفہ بن اسید غفاری رہی ٹیٹن اور جعفر بن عمر والحزنی رہی ٹیٹن کو مقرر کیا پھران دونوں نے بھی استعفادیا تو ان کا استعفاقبول کر کے ان دونوں کے بجائے حذیفہ بن الیمان رہی ٹیٹن اور عثمان بن حنیف دریائے فرات رہی ٹیٹن کو مقرر کیا۔ حذیفہ رہی ٹیٹن دریائے دجلہ کے سیراب کردہ علاقے پر مقرر تھے۔ اور عثمان بن حنیف دریائے فرات کے سیراب کردہ علاقے کے سیراب کردہ علاقے کیر مقرر تھے۔'۔

تقرر كاتحكم:

حضرت عمر مِناتِثَة نے اہل کوفہ کو میتحر برفر مایا:

'' میں نے تمہاری طرف عمارین یاسر رہی تھے؛ کوامیر (حاکم) بنا کر بھیجا ہے اور میں نے عبداللہ بن مسعود رہی تھے؛ کومعلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے میں نے حذیفہ بن الیمان رہی تھے؛ کو دریائے وجلہ کے سیراب کر دہ علاقے اوران کے بیچھے کے علاقے پر مقرر کیا ہے اورعثمان بن حنیف رہی تھے؛ کو دریائے فرات اوراس کے سیراب شدہ علاقے پر مقرر کیا ہے'۔

فتخ اصفهان:

جب حضرت عمار من التي امير كوفه مقرر موكراً ئے اور حضرت عمر من التي كابيانا مه مبارك حضرت عبدالله بن التي كوموصول موا: '' تم اصفهان كى طرف روانه موجا و زيا دكوفه ميں مول گے اور تمهار ہے ہراول دستے پر عبدالله بن ورقاءاسدى اور عصمة بن عبدالله بن تشار الله بن تشار موں گے'۔

حضرت عبداللد بڑائٹہ فوج کو لے کرروانہ ہوئے اور حضرت حذیفہ بڑاٹٹہ کے پاس پہنچ حضرت حذیفہ بڑاٹٹہ اپنے کام کی طرف لوٹ گئے اور عبداللہ نہاوند ہے اپنے ساتھیوں اور حضرت نعمان بڑاٹٹہ کی فوج کو لے کر نکلے اور اس نشکر کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو اہل صفہان پر مشتمل استندار کی زیر قیادت تھا اس کے ہراول شکر پر ایک بوڑ ھاضخص قیادت کررہا تھا جس کا نام شہر براز جاذوبہ تھا اس کے ساتھ بہت بڑی جعیت تھی ۔

## ابل اصفهان کی شکست:

مسلمان اس آگے کے لشکر سے اصفہان کے ایک مقام پر نبرد آز ما ہوئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی بوڑھے سردار نے مسلمانوں کومبارزہ (انفرادی جنگ) کی دعوت دی تو اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن ورقاء بھا تھنا نمودار ہوئے اوراسے مارڈ الا اس کے بعد اہل اصفہان شکست کھا کر بھاگ گئے چنانچے مسلمانوں نے اس علاقے کا نام استاق الشیخ رکھا۔ جوآج تک اس نام سے موسوم ہے۔

خضرت عبداللد بن عبداللد والتي نے ان کے حاتم کو دعوت دی تو استندار نے صلح کی درخواست کی۔ چنانجیدان سے سلح کر لی گئی پیاصفہان کا پہلاضلع تھا جومفتوح ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ استاق الشیخ سے جی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔

شاواصفهان سےمقابلہ:

اس زمانے میں اصفہان کا بادشاہ فا ذوسفان تھا آخر کاروہ لوگوں کو لے کرجی کے مقام پرآ گئے اور دشمن کا محاصرہ کرلیا۔ پہچے

عرصہ کے بعدوہ جنگ کرنے کے لیے نکلے جب ٹر بھیٹر ہوئی تو فا ذوسفان نے حضرت عبداللہ رہائٹیا سے کہا:

''تم میر ہے ساتھیوں کوتل نہ کرواور نہ میں تمہارے ساتھیوں کوتل کروں گا بلکہ تم خود میرے مقابلے کے لیے نکاوا گرمیں نے تمہیں قبل کر دیا تو تمہارے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور اگر تم نے مجھے مار ڈ الا تو میرے ساتھی تم سے سلح کرلیس گے خواہ میرے ساتھیوں کوکوئی تیر نہ لگا ہو''۔

چنا نچہاس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بھاٹھُنا نکلے اور فر مایا: '' یاتم مجھ پرحملہ کرویا میں تم پرحملہ کرتا ہوں''۔وہ بولا : '' میں تم پرحملہ کرتا ہوں'' چنا نچہ حضرت عبداللہ بھاٹھُنا اس کے سامنے کھڑے ہوئے فاذوسفان نے حملہ (کا آغاز) کرتے ہوئے ان پرایک نیز ہمارا جوان کی زین کے اگلے حصہ پرلگا اس سے زین کا سازوسا مان وغیرہ ٹوٹ گیا مگر حضرت عبداللہ بدستور گھوڑے سے گر کر پھر کھڑے ہوگئے اور فر مانے گئے 'ابتم ثابت قدم رہوا ور مقابلہ کرؤ'۔وہ کہنے لگا:

#### مصالحت کی درخواست :

''میں تم سے جنگ کرنانہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تمہیں'' مرد کامل'' دیکھا اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے صلح کر کے شہر کو تمہارے سپر دکر دوں گا اس شرط پر کہ جو چاہے یہاں رہے اور جزیدا داکرے اور اس کا مال محفوظ رہے اور یہ بھی شرط ہے کہ تم نے جس کی زمین پر زبر دہتی قبضہ کرلیا ہو وہ بھی اس معاہدہ میں شامل ہوگئ اور (ان کے مالکان) واپس آجائیں گے اور جو ہمارے معاہدہ میں شامل نہ ہونا چاہے وہ جہاں چاہے چلا جائے اس وقت تم اس کی زمین پر قبضہ کرسکو گے''۔

حضرت عبدالله رفاتيَّة نے فر مایا '' تمهاری پیشرطیس پوری ہوں گ'۔

## حضرت ابوموسیٰ رضائتین کی آمد:

حضرت ابوموسیٰ اشعری بھی تھی اہواز کے راستے ہے ان کے پاس اس وقت پنچے جبکہ فاذ وسفان حضرت عبداللہ بھی تھی ہے سکے چکا تھااس لیے مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے اور بیار انی مسلمانوں کے زیر حفاظت آ گئے مگر تیس افراد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر مان پہنچ گئے جہاں ایک جماعت پہلے سے تیارتھی۔

حضرت عبدالله دخالتمه الومول المعرى دخالته بحل من المناه على المناه و لكئة جواصفهان كاليك شهرتها انهول نے حضرت عمر رخالتن كواس كى اطلاع بھيجى ـ وہاں جور ہاوہ خوش رہااور وہاں سے جو چلا گياوہ ( آ گے چل كر ) پشيمان ہوا۔ كوچ كا تتكم :

(تھوڑے عرصے کے بعد) حضرت عبدالله والله علی اس حضرت عمر والله کا بینا مدمبارک آیا:

''تم یہاں سے روانہ ہوجاؤاور سہیل بن عدی مٹائٹۂ کے پاس پہنچواوران سے مل کر کر مان والوں سے جنگ کرو۔ جی کے شہر کے باقی ماندہ لوگوں کوچھوڑ دوار راصفہان پرسائب بن اقرع کوجانشین بناؤ''۔

اسید بن مسمس بیان کرتے ہیں:

'' میں حضرت ابومویٰ اشعری مِن تُنْتُهٔ کے ساتھ فتح اصفہان میں شریک تھاوہ وہاں امداد کے لیے پہنچے تھے''۔

#### معامده اصفهان:

سیف کی روایت ہے کہ معاہدہ صلح اصفہان کامضمون ہیہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یے عبداللہ کی تحریر فاذوسفان' اہل اصفہان اور اس کے گردونواح کے لوگوں کے نام ہے جب تک تم جزیدادا کرتے رہو گئے تم امن وامان میں رہو گئے تم پر جزیہ تمہاری حثیت اور طافت کے مطابق ہوگا جو ہر سال تم بالغ انسان کی طرف سے اپنے حاکم کواوا کرتے رہو گئے تم مسلمانوں کوراستہ بتاؤ گئے اور راستے درست رکھو گئے اور ایک رات اور ایک دن کی مہمان نوازی کرو گئے تم مسلمانوں کی خیرخواہی کرو گئاس وقت تک تمہاری حفاظت کی جائے گئ جب تک اپنے فرائنس اوا کرتے رہو گئے اور اگر تم نے اس میں کوئی تبدیلی کی یا کسی اور نے تمہاری طرف سے اسے تبدیل کیا تو ہم پر تمہاری ذمہ داری نہیں رہے گی جوکوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا اس کو سرالے گئا اور جوکوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا اس کو سرالے گئے اور جوکوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا اس کو سرالے گئی اور جوکوئی کسی مسلمان کو روکو ب کرے گا تو ہم اسے قل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن قیس' کی اور جوکوئی کسی مسلمان کو روکو ب کرے گا تو ہم اسے قل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن ۔ عبداللہ بن ورقاء اور عصمة بن عبداللہ بن'۔

جب حضرت عمر رہنائیں کی طرف سے حضرت عبداللہ دہنائیں کو یہ خط موصول ہوا جس میں انہیں بیچکم دیا گیا تھا کہ وہ کر مان میں سہبل بن عدی کے شکر میں شامل ہو جا کیں تو وہ سواروں کے ایک دیتے کے ساتھ نکلے اور انہوں نے سائب کوخلیفہ بنایا اور اس سے پہلے کہ مہبل کر مان پہنچیں وہ سہبل کے شکر میں شامل ہوگئے ۔

#### برمزان سے مشورہ:

مقعل بن بیار مخاتیٰهٔ کی روایت میہ کہ جب مسلمانوں نے اصفہان پرحملہ کیا تھا تو ان کے سپد سالا رنعمان بن مقرن مخاتیٰهٔ تھے وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہرمزان سے مشور ہ کے طور پر دریافت کیا:

" تہاری کیارائے ہے؟ میں جنگ کا آغاز فارس سے کروں یا آ ذربائیجان یااصفہان سے اس کا آغاز کروں؟" \_

وه بولا:

## اصفهان کی اہمیت:

'' فارس اور آ ذر بائیجان باز و ہیں اور اصفہان (اس ملک کا) سر ہے اگر آپ ایک باز و کا ٹیس گے تو دوسرا باز و کھڑا ہو جائے گالیکن اگر آپ سر کاٹ دیں گے تو دونوں باز وگر جائیں گے اس لیے آپ سر سے (جنگ کا) آغاز کریں''۔ اس پر حضرت عمر مٹانٹن<sup>د</sup> مسجد میں داخل ہوئے جہال نعمان بن مقرن مٹانٹن<sup>د</sup> نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے جب

''ان پر نشرے مردفامیۃ کجدیں وائی ہونے بہاں عمان بن شرن رفوۃ نماز پر ھارہے تھے وہ ان نے پہنو یں بیھ تھے جب انہوں نے این نماز پڑھ لیاتو حضرت عمر محالتٰہ نے فر مایا:

'' میں چاہتا ہوں ک<sup>ت</sup>مہیں حاکم مقرر کروں''۔

وہ بولے: " میں محصول وصول کرنے والانہیں بنوں گا'مجابد بنوں گا''۔

آپ نے فرمایا: ''تم غازی بنوگ'۔

چنانچيآپ نے ان کواصفهان بھیجااوراہل کوفہ کولکھا که''وہ امدادی فوج بھیجیں''۔

## شاو اصفهان كي شان وشوكت:

حضرت نعمان رفی نی اصفهان ہنچ تو فریقین کے درمیان دریا حائل ہوا تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رمی نی کو جھیجااور وہ ان کے پاس گئے تو ان کے بادشاہ کو جسے ذوالح جمین کہا جاتا تھامطلع کیا گیا کہ عرب کا قاصد دروازہ پر ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بوچھا'' کیا میں اس کے سامنے بادشاہ کی شان وشوکت کے ساتھ بیٹھوں؟''وہ بولے'' ہاں''۔ چنانچہ وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر بیٹھ گیا شنم اور ساس کے جاروں طرف سونے کے ملکن'زیورات اور رئیٹی لباس میں ملبوس تھے۔

#### حضرت مغيره مناتشهٔ كا دا خله:

پھر حضرت مغیرہ بڑٹاٹن کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی جب وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا نیز ہ اور ڈ ھال لیے ہوئے تھے۔اوروہ اپنے نیزے سے ان کے فرش اور قالین کو چیر ہے تھے تا کہ وہ اسے بدشگونی سمجھیں دوآ دمی انہیں پکڑے ہوئے تھے پھروہ جاکر با دشاہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ان کے بادشاہ نے ان سے اس طرح گفتگو کی :

''اے اقوام عرب! تمہیں بہت بخت بھوک لاحق ہے اگرتم جا ہوتو ہم تمہیں غلہ دے دیتے ہیں تا کہتم اپنے ملک کو واپس طبے جاؤ''۔

حصرت مغیرہ معاشد نے اس پر یوں تقریر کی کہ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی پھر فرمایا:

## حصرت مغيره رميالتَّهُ ، کي تقريرِ:

'' ہم اقوام عرب گندے اور مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے لوگ ہمیں روندتے تھے اور ہم کسی کوئییں روند سکتے تھے تا آئکہ اللہ بزرگ و برتر نے ہم میں سے ایک پیغیبر بھیجا جو ہم میں سے اعلیٰ نب کے تھے اور سب سے زیادہ حق و صداقت کی باتیں کہتے تھے''۔

اس کے بعدانہوں نے آ مخضرت مُلِیّا کامناسب طور پرذکر کیا پھرمزید فرمایا:

''انہوں نے ہم سے چند باتوں کا وعدہ کیا جوہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق پائیں آپ نے ہم سے یہ پیشینگوئی کی تھی کہ ہم تم پر غالب آئیں گے اور یہاں کے علاقوں پر قابض ہوجائیں گے میں تمہارا ایسالباس وضع و ہیئت و مکی رہا ہوں جو پیچھے کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھیں''۔

#### تخت بربینصنا:

حضرت مغیرہ بھاٹھ فرماتے ہیں:''میرے دل میں بیدنیال پیدا ہوا کہ میں اٹھیل کراس ایرانی بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ جاؤں شایداس بات کو وہ بدشکونی سمجھے چنانچہ میں چھلانگ مار کراس کے تخت پر بیٹھ گیا اس پر دہ دھکے دینے اور ہٹانے لگے تو میں نے کہا:

'' کیاتم سفیروں کے ساتھ ایبا سلوک کرتے ہو۔ ہم ایبانہیں کرتے ہیں اور نہتمہارے سفیروں کے ساتھ ایبا سلوک کریں گئے''۔

یا دشاہ نے کہا:

حضرت مغيره مِنْ تَعْمَدُ بولے:

''ہم تمہاری طرف عبور کر کے پہنچیں گے''۔

چنانچ ہم دریا پارکر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے پنچے۔

وتتمن کی تیرا ندازی:

ویشمن نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ایک ایک زنجیر میں دس پانچ یا تین افراد ( جکڑے بوئے تھے ) ہم ان کے سامنے صف آ را ہو گئے وہ ہماری طرف تیراندازی کرنے گئے اور ہم پرجلد جلد تیر کا نشانہ لگانے گئے اس پر سنرت مغیرہ ویشنے نے فرمایا:

''الله آپ پرهم کرے دشمن جلد جلد تیراندازی کرر ہاتھا آپ بھی حملہ کیجیے''۔

حضرت نعمان رخالتُهُ كى مدايات:

حضرت نعمان ملاثثة نے فرمایا:

''تم بہت خوبیوں والے ہو۔ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا جب آپ دن کے شروع میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ جنگ کرنے میں تاخیر فرماتے تھے تا آ نکہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے گئیں۔اس وقت (اللہ کی) فنخ ونصرت نازل ہوتی ہے۔

میں اپنا جھنڈ اتین مرتبہ لہراؤں گا جب میں پہلی مرتبہ لہراؤں تو ہر خص اپنی ضروریات پوری کر لے اوروضو کرلے دوسری مرتبہ ہر شخص ہتھیا ربند ہوجائے اور بالکل تیار ہوجائے تیسری مرتبہ جب جھنڈ الہرایا جائے تو تم یکدم حملہ کرواور کوئی کسی کی طرف پیچھے مؤکر نہ دیکھیں اگر نعمان بھائٹۂ بھی شہید ہوجائے تو کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے میں اللہ سے بیدعا مانگتا ہوں اور تم میں سے ہرایک اس پر آمین کے وہ وعا (یہ ہے): ''اے اللہ تو مسلمانوں کو فتح ونصرت کے ساتھ نعمان کوشہادت عطافر ما''۔

حضرت نعمان رخالتين كاحمله:

۔ حضرت نعمان بھاٹھ نے تین مرتبہ جھنڈ الہرایا اس کے بعد انہوں نے زرہ بکتر پہن کرحملہ کیا اور سب سے پہلے (گھوڑے پر سے )گرے۔

مقعل راوی ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو مجھے ان کاعزم (شہادت) یاد آیا۔ تو میں نے ان پرایک جھنڈ اگاڑ دیا۔ پھر میں چلا گیا اس وقت جب ہم کسی شخص کو آل کرتے تھے تو اس کے ساتھی ہم سے الگ ہو جاتے تھے اتنے میں ذوالحاجبین اپنے خچر پرسے گر پڑا۔ جس سے اس کا پید بھیٹ گیا اور کے بعد اللہ نے دشمن کوشکست دے دی۔

#### 14+

نعمان رضائلهٔ کی شهاوت:

پھر میں پانی کامشکیزہ لے کرحضرت نعمان بھٹی کے پاس آیا اور میں نے ان کے چبرہ ہے مٹی دھوئی۔اس پروہ کہنے لگے''تم کون ہو؟'' میں نے کہا''مقعل بن بیار بھائٹی'' آپ نے پوچھا:''مسلمانوں نے کیا کیا؟'' میں نے کہا اللہ نے انہیں فتح عطا کی انہوں نے حضرت مقعل بڑاٹی ہے کہا'' الحمد للہ! تم حضرت عمر بڑاٹی کو فتح کی اطلاع لکھ کرجھیجؤ'۔اس کے بعدان کی روح پرواز کر گئی۔

## جانشين كاتقرر:

مسلمان اشعث بن قیس رٹی ٹیڈ کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرات عبداللّٰد بن عمر' عبداللّٰد بن زبیر' عمر و بن معدی کرب اور حذیفه رئی ٹی شامل متصانہوں نے ان کوام ولد (لونڈی) کے پاس سے پیغام بھیجا'' وہ تمہارے ساتھ کیا معاہدہ چھوڑ گئے ہیں؟''وہ بولی:'' یہاں ایک ٹوکری ہے جس میں ایک تحریر ہے انہوں نے اس تحریر کوحاصل کیا تو اس میں بیتحریرتھا:

''اگرنعمان شہید ہو جائے تو فلاں ( حاکم ہے اوراگر و ہجمی شہید ہو جائے تو فلاں حاکم مقرر ) ہو''۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ:''اس سال یعنی ۲۱ ہے میں حضرت خالد بن ولید پڑاٹٹھ نے بمقام خمص و فات پائی اوراسی سال عبداللہ اورعبدالرحمٰن فرزندانِ عمرونے اورابوسروعہ نے جہاد کیا۔ پھروہ مصر آئے اورعبدالرحمٰن نے شراب پی ۔اس کا نتیجہ وہ ہوا جس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

اسی سال حضرت عمر و بن العاص مٹی ٹھنوانطالس جسے برقہ بھی کہتے ہیں گئے اورا سے فتح کرلیا۔اہل برقہ نے تیرہ ہزار دینارا دا کرنے پرصلح کرلی۔اس میں پیھی مذکورتھا کہ وہ اپنے جزیہ میں جس قدر وہ چاہیں'اپنے فرزندوں کوفر وخت کریں گے۔ حضرت عمار رٹھا ٹینڈ کے خلاف شکایت :

۲۱ ہے میں حضرت عمر بن الخطاب میں تیٹنا نے حضرت عمار بن یا سر کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاتیٹنا کو بیت الممال کا مگران اور حضرت عمار بن تیٹنا کواراضی کی بیمائش کا افسر مقرر کیا اہل کوفہ نے حضرت عمار بن تیٹنا کے خلاف شکایت کی تو حضرت عمار میں تیٹنا کے خلاف شکایت کی تو حضرت عمار میں تیٹنا کی استعفا پیش کر دیا حضرت عمر میں تیٹنا کو حضرت جبیر بن مطعم میں تیٹنا خالی ملے اور انہوں نے ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔اور فر مایا تم اس کا تذکرہ کس سے نہ کرنا۔

## حضرت مغيره بفاتتُنهُ كاتقرر:

ا تنے میں حضرت مغیرہ وٹاٹٹن کو بیاطلاع ملی کہ حضرت عمر جبیر بن مطعم بڑا تھا ہے تنہائی میں ملے تھے۔اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا'' تم جبیر بن مطعم وٹاٹن کی بیوی کے پاس جاؤاور انہیں سفر کے کھانے کی بیش کش کرو'' چنا نچہ وہ ان کے پاس آئیں اور سفر کے کھانے کا تحفہ پیش کیا۔ پہلے وہ اس بات کو نہ جھے کیس پھر کہنے گئیں' ہاں وہ کھانا لے آؤ۔ جب حضرت مغیرہ وٹاٹنو کو اس بات کا ایقین ہوگیا تو وہ حضرت عمر وٹاٹنو کے پاس آئے اور کہنے گئے:'' آپ نے جس حاکم کو مقرر کیا ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عمر وٹاٹنو نے پوچھا میں نے کس کو مقرر کیا ہے؟اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم وٹاٹنو کو مقرر کیا ہے۔

www.muhammadilibrary.com سهاول ۱۹۱ غلافت راشده +حط

اس پر حضرت عمر مغالثاً: فرمانے لگے: ''میں نہیں جانتا ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رخالتہ: کو کوفہ کا حا کم بنایا اور وہ حضرت عمر مناتیٰن<sup>ک</sup> کی وفات تک وہاں کے حاکم رہے۔

خلا فنت راشده+حضرت عمر فاروق رمحاتثنا كي خلافت

#### دیگروا قعات:

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

------۲۱ ہے میں حضرت عمرو بن العاص دمی تینئیز نے حضرت عقبہ بن نافع فہری کوروا نہ کیاانہوں نے ز دیلیہ کے علاقے کوسلح کر کے فتح کرلیا چنانچیز دیلہ اور برقہ کے درمیانی علاقوں میں مسلمانوں کا صلح کامعاہدہ تھا۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ۳ ھے میں امیر معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن سعید انصاری نے دمشق ثبینہ' حوران' حمص' قنسرين اور جزيره يرحمله كيا ـ اميرمعاويه بن تنتيُّه؛ بلقاءُ اردن فلسطين ُ سواحل انطا كيه \_معرة مصرين اورقلقيه يرمقرر تنص ـ اسموقع پرابو ہاشم ابن عتبہ نے قلقیہ انطا کیہا ورمصرۃ مصرین کےعلاقوں برصلح کر لی۔

۲۱ ھامیں حسن بھری اور عامر شعبی پیدا ہوئے۔

واقدی کہتے ہیں اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹنے نے حج کیااور مدینہ میں اپنا جائشین حضرت زید بن ثابت کو بنایا۔ حضرت عمر منالشن کے حکام:

ان کے حکام مکہ طائف ٰ یمن 'یمامہ' بحرین' شام' مصراوربھرہ پروہی تھے جو ۲۰ ھیں تھے۔البتہ کوفیہ کے حاکم عمار بن یاسر تھے اور حضرت عبدالله بن مسعود رہی تھیٰ کے ذیبہ بیت المال کی تگرانی تھی اور حضرت عثان بن حنیف مٹی تھیٰ خراج کے تگران اور حضرت شریکی مناشره قاضی تھے۔



خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِثَاثِثَةُ كَي خلافت

144

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

باب٩

## <u> ۲۲ھ</u> کے واقعات

## فتح آ ذر بائیجان:

۔ اس سال آفر بائیجان فتح ہوا۔ چنانچہا بومعشر اور واقعدی کی یہی روایت ہے کہ آفر ربائیجان۲۲ھ میں فتح ہوا اور اس کے سیہ سالا رحصرت مغیرہ بن شعبہ رفائٹیز تھے مگر سیف کی روایت ہے کہ آفر ربائیجان ۱۸ھ میں ہمدان' رے' جرجان اور اصبہذ کی طبر ستان کی صلح کے بعد مفتوح ہوا بیتمام واقعات ۱۸ھ میں ہوئے۔

سیف کی روایت کے مطابق ہمدان اس طرح فتح ہوا کہ جب اہل مجم نہاوند میں جمع ہوئے تھے تو حضرت نعمان رہائٹۂ کو ماہین کی طرف بھیج دیا گیااور اہل کوفہ کو بھی انہی کی طرف روانہ کیا گیااور وہ حضرت حذیفہ رہائٹۂ کے ساتھ حضرت نعمان کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی مراکز کا قیام:

جب اہل کوفہ حلوان سے رخصت ہوئے اور ماہ کے قریب پنچ تو انہوں نے چراگاہ کے ایک قلعہ پرحملہ کیا جہاں ہتھیاراور فرجی ساز وسامان تھا۔ مسلمانوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا یہ (اس سلسلے کی) کہلی فنخ تھی۔مسلمانوں نے ان کے مقامات پر گھوڑ ہے باندھ دیے اور وہ قلعہ میں محفوظ رکھے گئے اس فوجی مرکز کا نام مرج القلعہ رکھا گیا۔ پھرمسلمان مرج القلعہ سے نہاوند کی طرف روانہ ہوئے جب وہ ایک قلعہ کے پاس پنچ جہاں پچھلوگ تھے تو انہوں نے قبیلہ عجل اور حنیفہ کے ساتھ نسیر بن تو رکوچھوڑ دیا چنا نچہ یہ قلعہ نسیر کے نام سے موسوم ہوا۔ انہوں نے نہاوند کی فنج کے بعد اس قلعہ کو فنج کیا اس وجہ سے جنگ نہاوند میں نہ کوئی قبیلہ عجل کا فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا حض شریک ہوا۔ وہ سب نسیر کے ساتھ قلعہ کے قریب رہے تا ہم جب جنگ نہاوند کا مال غنیمت تھیے ہواتو تمام قلعہ والوں کو اس میں شریک کیا گیا کیونکہ ہرا یک مور چہ دوسر۔ یہ کی تقویت کا باعث تھا۔

#### فوجی مقاموں کے نام:

مرح القلعد سے نہاوندتک جومقامات آئے وہ بعض صفات کی وجہ سے ان صفاتی ناموں سے مشہور ہوگئے۔ مثلاً ماہ کے قریب ایک گھاٹی میں سوار یوں کا از دہام ہو گیا تو وہ گھاٹی ثنیۃ الرکاب کے نام سے مشہور ہوگئ وہ دوسری گھاٹی کے پاس آئے جس کا راستہ ایک چٹان پرسے جاتا تھا اس کا نام انہوں نے ملویہ رکھا۔ اس طرح ان مقامات کے پرانے نام مٹ گے اور یہ اپنے صفاتی نام سے مشہور ہو گئے۔ مسلمان ایک لمجاوراو نچے پہاڑ کے پاس سے گذر ہے جوسب پہاڑ وں میں سے اجرا ہوا تھا (اس کود کھے کر) کسی نے کہا گویا کہ یہ میرہ کا دانت (س تعمیرہ) ہے تممیرہ قبیلہ بی ضی کی ایک شاخ بنومعاویہ کی مہاجرہ خاتون تھیں ان کا ایک دانت باتی دانت باتی دانت اس لیے یہ پہاڑ بھی س تبمیرہ کے نام سے مشہور ہوگیا۔

## مصالحت وعهد شكني:

حضرت حذیفہ بٹائٹٹئنے جنگ نہاوند کے شکست خوردہ سپاہیوں کے تعاقب کے لیے نتیم بن مقرن اور قعقاع ابن عمر و بٹی آشا کوروانہ کیا تھا جب وہ دونوں ہمدان کپنچ تو خسر وشنوم نے ان سے مصالحت کرلی اس لیے وہ دونوں سر دار وہاں سے لوٹ آئے بعد

میں اس نے عہد شکنی کی۔

جب حضرت عمر بٹی ٹیڈنے کے پاس سے معاہدوں میں سے اس کا معاہدہ بھی آیا تو وہ حضرت حذیفیہ بٹی ٹیڈنے سے رخصت ہو گئے اور ۔ زیفہ بھی ان سے جدا ہو گئے ان کی منزل مقصود ہمدان تھی۔اور ان کی منزل کوفیہ کی طرف واپسی تھی ما بین پر حضرت عمر و بن بلال بن حارث کو جانشین بنایا گیا۔حضرت عمر بٹی ٹیڈنے نعیم بن مقرن بٹی ٹیڈن کو یہ خطرتح ریفر مایا :

## فوجی افسروں کے تقرر:

''تم روانہ ہوکر ہمدان پہنچو'تم اپنے ہراول دیتے پرسوید بن مقرن کوجیجواوراپنے دونوں باز ووَں پر ربعی بن عامراور مہلہل بن زیدکومقرر کرو۔ پیطائی ہےاوروہ تتیمی ہے''۔

## ثنية العسل:

حضرت نعیم بن مقرن بڑاٹیئہ صف آ را ہوکرروانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ثنیۃ العسل پہنچے۔اس گھاٹی کا نام ثنیۃ العسل (شہد کی گھاٹی ) اس لیے کہاجا تا ہے کہ جنگ نہاوند کے بینہ جب مسلمانوں نے شکست خوردہ فوج کا تعاقب کیا تو (ان کاسردار) فیرزان اس گھاٹی پر پہنچا تو گھاٹی شہد لے جانے والے جانوروں سے بھری ہوئی تھی ان پر دوسری چیزیں بھی تھیں اس لیے فیرزان کوان کی وجہ سے رکنا پڑا پھروہ اتر کر پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں ان کا گھوڑ الوٹ آیا اس طرح وہ گرفتار ہوکر کیفر کردار کو پہنچا (اس لیے اس گھاٹی کو ثفیۃ العسل کہاجا تا ہے)

جب مسلمان کنکور کے مقام پر پہنچ تو مسلمانوں کے جانور چرا لیے گئے اس لیے اس مقام کا نام قصرالاصوص رکھا گیا۔ ہمدان کامحاصرہ:

پھر حضرت نعیم میں ٹیناس گھاٹی سے اتر کرشہر ہمدان کے قریب پہنچاس وقت وہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر محصور ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور اس عرصہ میں انہوں نے ہمدان اور جرنیدان کے درمیان کا علاقہ فتح کرلیا اور ہمدان کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا۔

### بيغام شخ:

جب شہروالوں نے بیحالت دیکھی توانہوں نے سلح کی درخواست پیش کی۔اس شرط کے ساتھ کہ انہیں اور جوان شرا لَط کوشلیم کرلیں۔ایک ہی قتم کی مراعات دی جائیں۔حضرت نعیم نے ان کی مصالحت منظور کرلی۔اور دستھی کواہل کوفیہ کے چندافسروں میں تقسیم کردیا۔ جومنیدرجہ ذیل تھے۔

## فوجی مراکز کے نگران:

ا یعصمة بن عبداللہ النصی ۲ مبلہل بن زید طائی ۳ ساک بن عبیدعہسی ۴ ساک بن محرمة الاسدی ۵ ساک بن خرشه انصاری به یوه لوگ تھے جوسب سے پہلے دستی کے فوجی مراکز کے نگران مقرر ہوئے اورانہوں نے دیلم قوم سے جنگ کی۔ روایات میں اختلاف:

واقدی کی روایت بہ ہے کہ فتح ہمدان ورے۲۳ھ میں ہوا۔ واقدی کا بیان ہے:'' کہا جاتا ہے کہ رے کوحضرت قرظہ بن

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق رمى تثنيَّهُ كَي خلافت

کعب نے فتح کیار بیعہ ابن عثان کی روایت ہے کہ ہمدان کی فتح ماہ جمادی الا وّل میں ہوئی جب کہ حضرت عمر رہ کاٹنیز کی شہادت میں چے مہینے باقی تھے اس کے سیدسالا رمغیرہ بن شعبہ رہی گٹنا تھے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر بھی ٹٹنا شہید ہوئے تو ان کی فوجیس وہاں

## سیف کی روایت:

تاریخ طبری جلدسوم : حصهاول

سیف کی روایت کا یہ آخری سلسلہ ہے کہ جب حضرت نعیم مٹاٹٹھ: ہمدان میں بارہ ہزارفو جوں کے ساتھ مقیم تھے تو اہل ویلم ورے وآ ذربا نیجان نے باہمی خط و کتابت کی پھران کا سردارموتا ویلم کی فوج کو لے کر نکلا تا کہ وہ داج روذ کے مقام برصف آ راہو جائے ابوالقرخان زینبی بھی اہل رے کو لے کر نکلاتا کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو جائے ادھر سے رستم کا بھائی اسفندیار بھی اہل آ ذر با ئیجان کولے کروہاں پہنچا۔

## شدید جنگ:

۔ دستی کے فوجی مرکز وں کے ( مسلمان ) سر دار قلعہ بند ہو گئے اورانہوں نے حضرت نعیم مٹاتیُّنہ کواس کی اطلاع دی۔ توانہوں نے یزید بن قیس کواپنا جانشین بنایا اور فوج لے کرروانہ ہو گئے اور واج روذ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہال فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جونہا وند کے ہم پلیتھی۔اوراس ہے کسی صورت میں کم نبتھی۔اور بہت آ دمی مارے گئے۔جن کا کوئی شار نہ تھا۔ یہ بہت بڑے ` معرکوں میں ہے ایک معرکہ تھا۔

## فتح کی بشارت:

مسلمانوں نے حضرت عمر رہائتیٰ کو دشمنوں کے اجتماع کی خبر دے دی تھی اور وہ اس سے بہت پریشان تھے۔اس لیے انہیں جنگ کی بہت فکرلاحق تھی اوراس کے نتیجہ کاا تظار کررہے تھے کہ اچا نک قاصدان کے پاس فتح ونصرت کی بشارت لے کرآیا آپ نے اس سے یو چھا:'' کیاتم بشیر(خوشخبری لانے والے ) ہو؟ وہ بولا:' 'نہیں میں عروہ ہول''جب آپ نے دوبارہ یہ بیفر مایا کہتم بشیر ہو؟ تو وہ بات کو سمجھ گیا اور کہنے لگا:'' ہاں میں بشیر ہوں'' حضرت عمر مٹاٹٹۂ نے فر مایا'' کیانعیم کے قاصد ہو' وہ بولا'' ہاں نعیم کا قاصد ہوں'' آپ نے فرمایا''کیا خبرہے؟''وہ بولا''فتح ونصرت کی بشارت ہے'' چراس نے تمام واقعہ سنایا اس پرآپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط کے بڑھنے کا تھم دیا جب مسلمانوں کے سامنے خطر پڑھا گیا توسب نے اللہ کی حمدوثنا کی۔

پھر ساک بن محرمہ 'ساک بن عبیداور ساک بن خرشہ (تینوں کے نام ساک ہیں ) اہل کوفہ کے ایک وفد کے ساتھ مال غنیمت کا یا نجواں حصہ لے کر حضرت عمر مٹائٹیڈ کے پاس آئے ان سب نے اپنا نام ساک بتایا تو حضرت عمر مٹائٹیڈ نے فر مایا: ''اللهُ تهمیں مبارک کرے اے اللہ تو ان کے ذریعہ اسلام کو مشحکم کراوران کے ذریعہ اسلام کی مدوفر ما''۔

#### ہمدان ہے والیسی:

لے کروایس آیا:

''تم ہمدان براینا جانشین مقرر کرو۔اور بکیربن عبداللہ ہے ساک بن خرشہ کے ذریعہ امداد فراہم کرو۔ پھروہاں ہے کوچ

( IYO

کر کے رہے آؤ۔ وہاں دشمن کی فوج سے مقابلہ کرو۔ پھر وہیں قیام کرو۔ کیونکہ بیشہر ملک کے تمام شہروں کے درمیان ہےاوران سب برحاوی ہےاور عین تمہار ہے مقصد کے مطابق ہے''۔

(اس حکم کے مطابق) حضرت نعیم رٹائٹنانے پریدین قیس ہمدانی کو ہمدان میں ( جانشین ) مقرر کیا اور فوجوں کو لے کرحراج روذ ہے رے کی طرف روانہ ہوئے۔

ساک بن مخر مدمسجد ساک والے تھے۔حضرت نعیم بناٹیڈنے ہمدان کے صلح نامد کا اعادہ کیا اور یزید بن قیس ہمدانی کواپنا جانشین بنایا۔ پھرلوگوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کدرے پہنچ گئے۔

فتح ریے:

حضرت نعیم بخالتیٰ بن مقرن حراج روز سے فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے اس اثناء میں انہوں نے دستی تک (وہاں کا علاقہ)
ویران کر دیا تھاوہاں سے وہ رے کی طرف روانہ ہوئے دشمن کی فوجیں ان کے مقابلے کے لیے اکٹھی ہوگئی تھیں ابوالفرخان زینبی نکلا
اور اس نے حضرت نعیم بخالتیٰ سے قہا کے مقام پر ملاقات کی وہ مصالحت کا خواہاں تھا اور رے کے بادشاہ کا مخالف تھا وہ مسلمانوں کے
کارناموں کا مشاہدہ کر چکا تھا نیز وہ سیاوخش اور اس کے اہل خاندان سے بھی حسد رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضرت نعیم رہی تھیں کے ساتھ مل

## وشمن كامقابليه:

اس وقت رے کا با دشاہ سیاہ وخش بن مہران بن بہرام چوبین تھا۔اس نے اہل دنیا وندُ طبرستان' قومس وجر جان سے امداد طلب کی تھی اور کہاتھا:

. '''تہمیں معلوم ہے کہ بیلوگ رے میں آ گئے ہیں ابتمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے اس لیےتم متحد ہوجاؤ''۔ بہر حال سیاہ وخس نے (مسلمانوں کا) مقابلہ کیا اور رے کے شہر میں پہلومیں پہاڑ کے دامن میں (فریقین میں) جنگ کا آغاز ہوااورلڑ ائی ہوتی رہی۔

#### بوشيده راسته:

زینبی نے نعیم سے کہا:''ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہماری تعداد کم ہےتم میرے ساتھ سواروں کا ایک دستہ جیجو تا کہ میں انہیں شہر میں ایک ایسے (پوشیدہ) راستے سے داخل کراؤں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے آپ ان سے مقابلہ کرتے رہیں کیونکہ جب وہ ان پرحملہ کریں گے تو وہ آپ کے مقابلے میں جم نہیں شکیں گے۔

#### وحمن كوشكست:

حضرت تعیم مٹائٹۂ نے رات کے وقت ایک سواروں کا دستہ پانے بھتیج منذر بن عمر و کی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ زینبی نے انہیں شہر میں داخل کر دیا جس کا دشمن کوعلم نہیں ہوسکا۔ پھر حضرت تعیم مٹائٹڈ نے شبخون مارا۔ جس کی فجہ سے وہ اپنے کسے اور جنگ کرتے رہے اور جنگ میں ڈٹے رہے مگر جب انہوں نے اپنے بیچھے سے نعر ہ تکبیر کوسنا تو شکست کھا کر بھاگ گئے اور بری طرح سے مارے گئے۔

### www.muhammadilibrary.com

خلافت را شده+حضرت عمر فاروق مِثاثِثَة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## آل زینی کی حکومت:

اللہ نے مسلمانوں کورے میں مدائن کے مال غنیمت کے برابر مال عطا کیا زینبی نے اہل رے کی طرف سے سلح کی اس لیے حضرت نعیم مٹی ٹھڑن نے انہیں وہاں کا ٹکران حاکم بناویا اور پھر زینبی خاندان میں حکومت رہی اور اسی خاندان سے متعلق شہرام وفر خام تھے بہرام کے خاندان کوزوال آگیا۔

حضرت نعیم دخاشننے ان کے شہر کو جو'' پرانا شہر'' کہلا تا ہے تباہ و ہر با دکر دیا۔ پھر زینبی کے حکم سے نیا شہرآ با د ہوا۔ حضرت نعیم دخالتیٰ نے فتح کی خوش خبری مصارب العجلی کے ہاتھ روانہ کی اور مال خس تمییبہ بن انہاس اور ابومغز اکے ہاتھ کوفیہ کے معزز سر داروں کے وفد کے ساتھ روانہ کیا۔ جب انہوں رے فتح کر لیا تو انہوں نے بکیر بن عبداللہ کی امداد کے لیے ساک بن عبداللہ خرشی انصاری کوروانہ کیا۔ چنانچے ساک بکیر کے لیے امدادی فوج لے کر آ ڈر بائیجان روانہ ہوا۔

رے کا سکے نامہ:

حضرت نعيم من الشينان الل ريكوية للح نامه لكها:

بسم اللدالرخمان الرحيم

نعیم بن مقرن مٹاٹٹنانے زینبی بن قولہ کو بیسکے نا مہلکھ کر دیا:

''میں اہل رے کو اور جوان کے ساتھ ہیں پناہ دیتا ہوں بشرطیکہ وہ جزیہ اداکریں جو ہر بالغ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سال اداکر ہے گا انہیں چاہیے کہ کہ وہ وفا دار اور خیر خواہ ثابت ہوں راستہ بنائیں چوری نہ کریں اور مسلمانوں کو ایک رات اور ایک دن کا کھانا کھلائیں اور ان کی عزت کریں اور جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گایا اس کی ہے عزتی کرے گا وہ مرزا کا مستحق ہوگا اور جوکوئی کسی مسلمانوں کو ز دو کو ب کرے گاتو وہ قبل کیا جائے گا اور جوکوئی بدل جائے گا اور اس کی مخالفت کرے گاتو (مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں مخالفت کرے گاتو (سمجھو کہ) اس نے تمہاری جماعت کو تبدیل کیا (وہ مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں (نعیم) نے خود اسے لکھااور اس کی شہادت دی'۔

## دوسراصلح نامه:

عصمنان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تا کہ وہ پکھ فدید دے کران سے سلح کر لے۔اس نے معاونت اور حفاظت کی درخواست بھی قبول کر لی گئے۔اس کے لیے بھی ایک تحریری معاہدہ کیا گیا۔جس میں معاونت کا ذکرنہیں تھاوہ معاہدہ بیتھا۔

## بسم اللدالرحمٰن الرحيم

نعیم بن مقرن ٔ مردان شاه مضمنان دیناونداورابل نهاوندٔ اخوارٔ لارز اورشرا تک بیهمعاید هلکهتاتها:

''میں تہمیں اور جوتمہارے ساتھ اس معاہدہ میں شریک ہوں پناہ دیتا ہوں۔ بشرطیکہ تم اپنے لوگوں کو (لڑائی سے ) باز رکھواور جوسر حد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ درہم سالانہ ادا کروتم پر تملہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک تم اس معاہدہ پر قائم رہو گے تو تمہارے علاقہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا اورا گرکسی نے (اس معاہدہ کی) خلاف ورزی کی تو بیہ معاہدہ برقر ارنہیں

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول اتاک خلافت کی 
رہے گایتحریر کیا گیااور گواہی دی گئ''۔

فتح قومس:

'' تم سوید بن مقرن کوقومس بھیجوان کے ہراول دیتے پرساک بن محرمہ کوجھیجواوران کے دونوں بازوؤں پر عتبہ بن النہاس اور ہند بنعمر والجملی کومقرر کرو''۔

لہٰذا حضرت سوید بن مقرن صف آ را ہوکر رے ہے قومس کی طرف روانہ ہوئے ان کے مقابلے کے لیے کو ئی نہیں آیا اور انہوں نے مصالحت کے ذریعہاس شہر پر قبضہ کرلیا اور وہاں پڑاؤڈال دیا۔

جب مسلمانوں کی فوج نے ان کے دریا کا پانی پیا جس کا نام ملا ذھااوران میں بیاری پھیلی اس پرحضرت سوید رہ ٹاٹٹنانے کہا: '' تم اپنا پانی تبدیل کروورنہ تم بھی یہاں کے باشندوں کی طرح ہو جاؤگے''۔ چنانچیانہوں نے پانی تبدیل کیا جوانہیں خوش گوار معلوم ہوا۔

جولوگ یہاں کے باشندوں میں سے طبرستان بھاگ گئے تھے۔ اور وہ لوگ جوجنگلوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خط و کتابت کی تو جھنرت سوید رہائٹنانے انہیں صلح اور جزییا داکرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے یہ معاہدہ تج ریکیا: قومس کا معاہدہ:

## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''سوید بن مقرن ؓ نے اہل قومس اوران کے ساتھیوں کوان کے جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذید لیا ہے۔ بشرطیکہ وہ جزید ادا کرے گان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ میں اور خرار کے ساتھیوں کو ایک اور کی جات ہے۔ بشرطیکہ میں اور خرار کے ساتھیں اور کی جات ہے۔ کہ کہ کا کھانا کہ میں اور خریب نہ دیں اور (مسلمانوں کو) راستہ بتا ئیں ۔ اور مسلمانوں کو ایک دن اور ایک رات اوسط در ہے کا کھانا کھلائیں اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی یا معاہدہ کی پابندی نہیں کی تو (ہم) ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہیں کہ لیکھا گیا اور اس پر گواہی دی گئی''۔

## فتح جرجان:

پھر حضرت سوید رہی گئیز نے بسطام میں پڑاؤ ڈالا اور جرجان کے بادشاہ رزبان صول سے خط و کتابت کی پھرادھرروانہ ہو گئے رزبان صول (بادشاہ) نے خط و کتابت کے ذریعہ سے جلدی صلح کرلی اور جزیدادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح جرجان کو جنگ سے پچالیا۔ حضرت سوید رہی گئیز کے جرجان داخل ہونے سے پچالیا۔ حضرت سوید رہی گئیز کے جرجان داخل ہونے سے پہلے ان سے ملا اور دونوں ساتھ ساتھ شہر میں داخل ہوئے حضرت سوید رہی گئیز نے وہاں لشکر کو تھہرایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں نے وہاں کی سرحدوں کو مشخکم کیا اور دہتان کو چھوڑ دیا جولوگ سرحدکی حفاظت کرتے تھے ان کا جزید معاف کر دیا گیا اور انہیں یہ معاہدہ ککھ دیا گیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### جرجان كامعابده:

## بسم الله الرحمن الرحيم

''سوید بن مقرن نے رزبان صول بن رزبان' اہل دبتان اور تمام اہل جرجان کے لیے یہ (معاہدہ) کھا۔تم ہمارے زرحفاظت ہواور ہم تہہاری حفاظت کریں گے۔ بشرطیکہ تم جزیدادا کرو۔ جوہر بالغ سالا نہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ادا کرے گا۔ اگر ہم تم میں سے کسی سے کوئی خدمت لیس گے تو اس کے جزید کے بدلے اسے معاوضہ دیا جائے گاان کی جان و مال' ند ہب اور قوانین محفوظ رہیں گے اور اس معاہدہ میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کی جائے گ جب تک کہوہ جزیدادا کرتے رہیں گے۔ مسافروں کوراستہ بتا کیں گے اور خیرخواہ رہیں گے نیز وہ مسلمانوں کی ضیافت بھی کریں اور کسی قتم کی چوری اور دغابازی نہ کریں جوکوئی یہاں آ کررہے گا اسے بھی یہ حقوق حاصل ہوں گے اور جو یہاں سے نکانا چاہے تو اسے پناہ دی جائے گ تا آ نکہوہ پناہ کی جگہ پر پہنچ جائے۔ جہاں سے نکانا چاہے تو اسے پناہ دی جائے گ تا آ نکہوہ پناہ کی جگہ پر پہنچ جائے۔

جو کوئی کسی مسلمان کوگالی دے گا تو اس کوسزا دی جائے گی۔اور جواسے زدو کوب کرے گا تو اس کی جان خطرہ میں ہو گی''۔

## معامدہ کے گواہ:

مندرجه ذیل اس معامده کے گواہ ہیں: ''ا\_سوادا بن قطبہ ۲\_ ہند بن عمرو ۳ ساک بن مخر میہ ۴ سائنہ بن النہاس بید ۱۸ ھ میں لکھا گیا''۔

مدائنی کی روایت بیہ ہے کہ جر جان حضرت عثمان ملائٹنز کے عہد خلافت میں • سوھ میں مفتوح ہوا۔

## فتح طبرستان:

صببند (حاکم طبرستان) نے بھی حضرت سوید ہے طبح کے بارے میں خط و کتابت کی کہفریقین صلح کرلیں اور باہمی امداد کے اقرار کے بغیر وہ پچھ(فدیہ) بھیجے گا۔ حضرت سوید بھائٹیز نے اس کی سہ بات منظور کر لی اوراس کی منظوری دے دی۔ اور اسے ایک تحریری معاہدہ بھی لکھ کردیا (وہ یہ ہے)۔

#### معابده:

بسم اللدالرحمن الرحيم

یتح ریسوید بن مقرن نے فرخان اصبہ ذخراسان کوطبر ستان اور اہل جیلان کے لیے کھی ہے:

''تم الله بزرگ و برتر کی امان میں ہواس شرط پر کہتم ہمارے برخلاف بغاوت نہیں کرو گے اور جوتمہارے سرحدی علاقہ پر (ہمارا) حاکم ہوگا اے اپنے ملک کے سکے کے حساب سے پانچ لا کھ درہم دو گے۔ اگرتم ایسا کرو گے تو ہم میں سے کوئی تم پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ تمہارے علاقے میں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر داخل ہوگا۔ ہمارا طریقہ تمہارے ساتھ امن کے ساتھ بااجازت ہوگا اور نہ ہمارے طرح تمہارار ویہ ہوگا تم ہمارے باغیوں کو پناہ نہیں دو گے اور نہ ہمارے وشمن کی جمایت کرو گے اور نہ خیانت وغداری کرو گے اگرتم ایسا کرو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے

خلانت راشده+حضرت عمر فاروق بنالِّقَةُ كى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

گا(اس معاہدہ کے ) گواہ یہ ہیں: اسواد بن قطبہ تمیمی ۲۔ ہند بن عمر والمرادی ۳۔ ساک بن مخر مداسدی ۴ ۔ ساک بن عبید عبسی ۵۔ عتبہ بن النہاس بکری۔ بیدمعاہدہ ۱۸ دھیں لکھا گیا''۔

فتح آ ذر بائیجان:

جب حضرت نعیم بن النوائے ہمدان کو دوبارہ فتح کرلیا اور داخ روذ ہے رے کی طرف گئے تو حضرت عمر بن النوائے نے انہیں لکھا کہوہ جب حضرت نعیم بن النوائے ہمدان کو دوبارہ فتح کرلیا اور داخ روز ہے اس محاصلے کواس وقت نک ملتوی آذر بائیجان میں حضرت بکیر بن عبداللہ کی امداد کے لیے ساک بن خرشدانساری کو بھیجیں انہوں نے اس محاصلے کواس وقت نک ملتوی رکھا جب تک کہ انہوں نے رے کو فتح نہیں کیا۔ رہے کی فتح کے بعد انہوں نے ساک کو دہاں سے روانہ کیا چٹا نچے ساک کو ہاں سے روانہ کیا چٹا نچے ساک کو ہاں میں دوانہ کیا چٹا نچے ساک کو ہاں میں دوانہ کیا جب ان کہ کہ کہ دربائیجان روانہ ہوگئے۔

ساک بن خرشہادرعتبہ بن فرقد عرب کے دولت مندا فراد تھے۔اوراسی خوشحالی کے ساتھ دونوں کوفیہ آئے۔ سرائیں جنوبر

اسفند یاری گرفتاری:

حضرت بکیرکو جب بھیجا گیا تو وہ روانہ ہوئے جب وہ جرمیذان کے سامنے پنچ تو وہاں اسفند یار بن فراخ زاد بھی واج روز سے شکست کھا کر پنچ گیا تھا۔ چنا نچہ آذر بیجان میں مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ اس سے ہوئی جنگ میں اللہ نے اس کے اشکر کو شکست دی اور حضرت بکیرنے اسفند یارکوگر فتار کر کے قیدی بنالیا اسفند یار نے ان سے بوچھا کیا آپ کوسلح زیادہ پہند ہے یا جنگ؟ وہ بولے صلح زیادہ پہند ہے اس پروہ بولا'' آپ مجھے اپنے پاس رکھے کیونکہ اہل آذر بائیجان آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک کہ میں ان کی طرف سے سلح نہ کروں یا ان کے پاس نہ جاؤں''۔

علاقه برقضه

علاقہ پر بیسے۔ اہل ذربائجان اس کے اردگر دکے پہاڑوں میں چلے گئے جو تیج اور رومیوں کے تھے (اوران میں قلعہ بندہو گئے )اور جوکوئی قلعہ بندہوجائے تو وہ کچھ دنوں تک قلعہ نشین رہتا ہے بہر حال حضرت بکیرنے اسفندیارکواپنے پاس مقیدرکھا۔اس کے بعد قلعہ کے علاوہ سارے علاقے پران کا قبضہ ہوگیا۔

ساک بن خرشہ امدادی فوج لے کراس وقت پنچے جب اسفندیاران کی قید میں تھا اور انہوں نے مضافات کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔ عتبہ بن فرقذ نے بھی اپنے قریب کاعلاقہ فتح کرلیا تھا۔

جب ساک وہاں پنچےتو حضرت بکیرنے از راہ ظرافت بیفر مایا:

'' میں ابتمہار ااور عتبہ کا کیا کروں میں دونوں دولت مند ہوا گرمیں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں تو میں آگے بڑھوں گا اور تم دونوں کوچھوڑ دوں گا۔اگرتم چا ہوتو میرے ساتھ رہواور اگر چا ہوتو عتبہ کے پاس جاؤ میں نے تہمیں اجازت دے دی ہے میری رائے بینہیں ہے کہ میں تم دونوں کوچھوڑ کرالیا طریقہ اختیار کروں جواس سے بھی زیادہ ناپہندیدہ ہے''۔

انہوں نے حضرت عمر وہ التی سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا۔ بشرطیکہ وہ باب کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ نیزیہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے کام پرکسی کو جانشین بنا کیں۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول سر نشد

عتبه کی جانشینی:

بهرام کی شکست:

بہرام بن فرخ زادنے آ کر حضرت عتبہ بن فرقد رہائی۔ کا راستہ روک لیا تھا اور مقابلہ کے لیے نشکر لے آیا تھا اس لیے حضرت عتبہ بھی مقابلے پر آ گئے اور فریقین میں جنگ ہونے لگی۔ آخر کا رحضرت عتبہ رہائیء نے اس کو شکست دے دی اور بہرام بھاگ گیا۔ جب اسفندیا رکو بہرام کی شکست اور فرار کی خبر ملی تو وہ اس وقت حضرت بکیر کی قید میں تھا۔ اس نے کہا: صلح کی بیمیل :

اب سلح کممل ہوگئ ہےاورآتش جنگ بچھ گئی ہے:''اس لیےاس نے صلح کی سلسلہ جنبانی کی اوران سب لوگوں نے اسے تسلیم کرلیا۔اورآ ذریجان میں امن وامان ہو گیا حضرت بکیراور عتبہ بڑی تیٹا نے اس کی اطلاع حضرت عمر رہی تیٹیا گی۔ نیز مال غنیمت میں سے مال نمس ایک وفد کے ساتھ بھجوایا ۔۔۔۔۔۔

حفرت عتبہ رہی گئن سے پہلے حضرت بکیر رہی گئن اپنے علاقوں کو فتح کر چکے تھے ۔ مگر صلح اس وقت مکمل ہو کی جب حضرت عتبہ رہی گئن نے بہرام کوشکست دی انہوں نے اس وقت اہل آفر بیجان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا جب کہ حضرت بکیر رہی گئن کا علاقہ ان کے زیر انتظام آگیا تھاوہ (معاہدہ) بیتھا:

'' یہ معاہدہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب بھائٹن کے حاکم عتبہ بن فرقد نے اہل آذر بیجان کے ساتھ ان کے تمام میدانوں' پہاڑوں' مضافات اور تمام اقوام کے لیے کیا ہے ان کے جان و مال' ند بہب و ملت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کا ذمه لیا ہے بشر طیکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیدادا کریں سے جزید بچ' عورت اور ایسے مفلس و اپا بہج پر عائز نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال عائد نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع کی کوئی چیز نہ ہواور نہ ایسے عابد و را بہب پر ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہ ہواور جوان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بھی تھم ہے مگر عوام کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اسلامی اشکر کے کسی شخص کی دن اور ایک رات مہمان داری کریں اور اسے راستہ بتا کیں جو قبط سالی کا شکار ہوگا تو اس سے اس سال کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔

جو کوئی یہاں آ کررہے گا تو اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواس سے پہلے کے باشندوں کو حاصل ہیں اور جو یہال سے نکلنا چاہے تواسے پناہ دی جائے گی' تا آ نکہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔

اسے جندب نے ۱۸ھ میں تح بر کیا اور بکیر بن عبداللہ لیثی اور ساک بن خرشہ انصاری اس کے گواہ ہیں'۔

اس سال حضرت عتبہ بٹائٹیۂ حلوہ لے کرآئے اور اسے حضرت عمر بٹائٹیۂ کوتحفہ کے طور پر پیش کیا حضرت عمر بٹائٹیۂ نے یہ ہدایت کررکھی تھی کہان کے حکام ہرسال جج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہ انہیں مظالم سے روکا جائے اور ان کی تحقیق وتفتیش کی جائے۔

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول ایمان خلافت راشده + حضرت عمرفاروق رمیالتیز کی خلافت

فنتح با ب

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹنا نے حضرت ابوموی اشعری رہی ٹیٹنا کو بھرہ والیس کر دیا اور سراقہ بن عمر و وجوذ والنور کے لقب کے لقب سے مشہور ہیں باب کی طرف بھیجاان کے ہراول دستے پر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بھائٹنا کو مقرر کیا وہ بھی ذوالنور کے لقب سے مشہور تھے۔اس کشکر کے ایک باز و کا سر دار حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بھائٹنا کو مقرر کیا اور دوسرے باز و کا سر دار حضرت بکیر بن عبداللہ الیثی بھائٹنا کو مقرر کیا جو باب کے مقابلے پر تھے۔اس سے پہلے کہ وہاں حضرت سراقہ بن عمر و بھائٹنا جا کیں آ بھی نے انہیں لکھا تھا کہ وہ ان کے لئکر میں شامل ہوجا کیں ۔ قشیم مال پر آپ نے حضرت سلیمان بن ربیعہ رہی ٹیٹنا کو مقرر کیا۔

صف آ رائی:

حضرت سراقد بن النفائے عبدالرحمٰن بن رہیمہ بن النفائو کوآگے بھیجا اورخو دان کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ آذر بائیجان سے باب کی طرف روانہ ہوئے تو وہ باب کے قریب حضرت بکیر بن النفاؤ کے پاس بہنچ گئے اور باب کے علاقہ میں اس صف آرائی کے ساتھ داخل ہوئے جس کے بارے میں حضرت عمر بنی النفاؤ کے لیے حبیب بن مسلمہ بن النفاؤ کو بھی جزیرہ سے تبدیل کر کے بھیجا اور ان کی جگہ حضرت زیاد بن حظلہ بنی النفاؤ کو مقرر کیا۔

شهر براز کی ملا قات:

جب عبدالرطن بن ربیعہ مخاطئۂ باب کے بادشاہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے اس سے رجوع کیا اس ز مانے میں باب کا بادشاہ شہر براز تھا جواہل فارس سے تعلق رکھتا تھا۔اوراس سرحد پرمقررتھا۔وہ قدیم بادشاہ شہر براز کی نسل سے تھا جس نے بنواسرائیل کو تباہ کیا اور شام کوان سے ضالی کرادیا تھا۔

شہر براز نے ان سے خط و کتابت کی اور آنے کے لیے پناہ طلب کی ۔انہوں نے پناہ دی تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: شاہ باب کی گفتگو:

'' میں ایک بہت ذلیل دشمن کے مقابلے پر ہوں میرے علاقے میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ جن کا کوئی حسب ونسب نہیں ہے اس لیے ایک شریف النسل اس سے النسل عقل مندانسان کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کرے اور نہان سے شریف النسل لوگوں کے برخلاف مدد طلب کرے کیونکہ شریف خاندان کا انسان دوسرے شریف خاندان کے انسان کا قریبی رشتہ دار ہے خواہ وہ کہیں ہو۔

میرانہ فتیج قوم سے تعلق ہے اور نہ میں ارمن قوم سے ہوں تم میرے ملک وقوم پر غالب آگئے ہو۔ اس لیے آج سے میراتعلق بھی تم سے ہے اور میرا ہاتھ تمہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری دوئ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو برکت دے۔ ہمارا جزید یہ ہے کہ ہم آپ کی جنگی مدد کریں۔ فتح ونصرت آپ کے قدم چوم رہی ہے اور جو آپ چاہیں گے وہ پورا ہوگا مگر جزید عائد کر کے ہمیں

یے سیبجیرہ خزر (طبرستان) کے قریب بہت بڑا شہرتھا۔اورسرحدی مقام تھا ملاحظہ ہو حاشیص ۲ مماضرات الامم الاسلامیہ حصہ اوّل از علامہ خضری مطبوعہ مصر \_

#### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مخاشمة كي خلافت

( 121

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

ذلیل نہ کریں اس طرح آپ اینے وشمن کے سامنے ہماری تو ہیں کریں گے''۔

جنلی خد مات کی منظوری:

كرو' چنانچيوه حضرت سراقه كے ياس كيا اوران كے سامنے بيمعالمه پيش كيا۔حضرت سراقه بن الله نے فرمايا:

'' میں نے بیہ بات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے منظور کرلی۔ بشرطیکہ وہ اس پر قائم رہیں ( ہاری جنگی مد د کرتے رہیں ) مگر جو (جنگی خدمت کے لیے ) روانہ نہیں ہوگا۔اور (اپنے وطن میں ) رہے گا اسے جزییا دا

اس نے یہ بات تسلیم کرلی چنانچیاس کے بعد بیرواج قائم ہوگیا کہ شرکوں میں سے جولوگ (مسلمانوں کے ) دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو ان کااس سال کا جزیہ معاف ہوتا تھااوران کا جزیہ یہی سمجھا جا تاتھا کہوہ مسلمانوں کی مددَّری<mark>ل</mark> حضرت سراقہ رہیاتیٰۃ نے حضرت عمر بن الخطاب وٹاٹٹونز کواس بارے میں تحریر کیا تو حضرت عمر وٹاٹٹونز نے اس معاملے کی منظوری دے دی اوراس تجویز کوستحسن

## فوجی حِھاوُنی:

اس علاقہ کے بہاڑوں میں آیا دی نہیں تھی۔ یہاں کے ارمنی باشندے گردونواح کے مقامات میں رہتے تھے۔ مسلسل غارت گری کی وجہ ہے اس کی آبادی ویران ہوگئ تھی اور یہاں کے لوگ دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔اس لیے یہاں صرف فوج رہتی تھی یا وہ لوگ مقیم تھے جوان کے مددگار تھے اوران کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ان لوگوں نے حضرت سراقہ سے ایک تحريري معامده لكھوا يا جومندرجه ذيل تھا:

#### ابل آرمینیه کامعابده:

''امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب و کاٹٹوز کے حاکم سراقہ بن عمر وشہر براز اور باشندگان آ رمینیہ کو پناہ دیتے ہیں ان کے جان و مال اور مذہب وملت کی حفاظت کی جاتی ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیمعاہدہ کیا گیا ہے کہ بیلوگ جنگ میں شریک ہوں گےاور ہراہم اورغیراہم مہم کےموقع پر (مبلمان) حاکم کی جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں' جنگی مدر دیں گے اور جولوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان پر سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا بیجنگی خدمات ان کے جزیہ کا معاوضہ ہیں اور جو پیضد مات انجام نہیں دے گااور ( گھریر ) بیشار ہے گا وہ اہل آ ذریجان کی طرح جزییا دا کرے گا اور مسلمانوں کوراستہ بتائے گااور پورے دن کی مہمان نوازی کرے گا

اگریاوگ جنگ میں شریک ہوئے توان پر جزیہ ہیں لگایا جائے گااور اگر نہ شریک ہوئے تو جزیہ عائد ہوگا''۔

اس معاہدہ کے گواہ یہ ہیں: اےعبدالرحمٰن ۲ سلمان بن ربیعہ ۳ ۔ بکیر بن عبداللهٔ مرضی بن مقرن نے اس معاہدہ کولکھااور

وہ بھی اس کا گواہ ہے۔ کو ہستانی مہمیں :

حضرت سراقہ رہی تھی نے اس کے بعد بکیر بن عبداللہ ' حبیب بن مسلمہ ' حذیفہ بن اسد اور سلیمان بن ربیعہ و کھی کو ان پہاڑوں کے باشندوں کی طرف بھیجا جو آرمینیہ کا اعاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ بکیر کوموقان کی طرف بھیجا گیا اور حبیب کوتفلیس کی طرف روانہ کیا گیا۔اور حذیفہ بن اسد کوان لوگوں کے برخلاف بھیجا گیا۔ جو کو ولان میں رہبتے تھے سلمان بن ربیعہ کو دوسری طرف بھیجا گیا۔

مشكل مهم:

حضرت سراقہ بھاٹیزنے فتح کا حال اوران مہوں کی خبر جہاں ان لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا حضرت عمر بھاٹیز کوخبر پہنچائی اس طرح حضرت عمر رہالٹنڈ کے سامنے ایسا معاملہ در پیش ہوا جس کے متعلق ان کی بیدرائے تھی کہ وہ تکالیف ومصائب کے بغیرانجام پذیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی سرحدتھی۔ جہاں بہت بڑ الشکر متعین تھا ابن فارس ان کے کارنا موں (کے نتائج) کے منتظر تھے تا کہ ان کے مطابق جنگ کو بندکریں یا جاری رکھیں۔

جب مسلمانوں کا انتظام پختہ ہو گیا اور اسلامی عدل وانصاف جاری ہو گیا تو حضرت سراقہ نے وفات پائی عبدالرحمٰن بن ربیعہ مخاتمٰنان کے جانشین ہوئے۔

حضرت سراقہ رہی تین نے جن سپہ سالاروں کو (آگے کی مہم کے لیے ) بھیجا تھا ان میں سے کسی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا البتہ حضرت بکیر رہی تین نے موقان کو فتح کر لیا تھا اور وہاں کے لوگ جزیدا داکرنے پر رضا مند ہوگئے تھے ان کے لیے بید معاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' پیمعاہدہ بکیر بن عبداللہ نے کوہ فیج کے اہل موقان کو ( لکھ کر ) دیا۔ ان کے جان و مال ندہب وملت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بشرطیکہ ہر بالغ ایک دیناریا اس کے برابر کی قیمت جزید کے طور پرادا کرے اور خیرخواہی کرے۔ نیز مسلمانوں کوراستہ بتائے اور ایک دن اور ایک رات کا کھانا کھلائیں۔ انہیں پناہ دی جائے گی جب تک کہوہ اس (معاہدہ) کے پابندر ہیں گے۔ اور اللہ سے مد د حاصل کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے (معاہدہ کی) خلاف ورزی کی اور ان کی طرف سے فریب ظاہر ہوا تو انہیں کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ بجز اس صورت کے کہوہ غداروں کو (ہمارے) حوالے کردیں ورنہ وہ بھی غدار سمجھے جائیں گے۔

شاع بن ضرار اسارس بن جنا دب اورحملة بن جوبياس كے گواہ بيں اوربيا ٢ ه ميں لکھا گيا''۔

## ز کوں سے جنگ:

جب حضرت عمر بناتی کو حضرت سراقہ بناتی کی وفات کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن ان کے جانشین ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن کو باب کی سرحد کی حکومت پر بحال رکھاا ور انہیں حکم دیا کہ وہ ترکوں سے جنگ کریں۔

## عبدالرحلٰ کی پیش قدمی:

حضرت عبدالرحمن مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے جب انہوں نے باب کوعبور کرنا چاہا تو شہر براز نے ان نے یو چھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو'' وہ بولے'' میں بلنجر جانا چاہتا ہوں''شہر براز نے کہا:''ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں باب کے قریب ہی دعوت (جنگ) دیں ۔حضرت عبدالرحمٰن نے فر مایا:''ہم یہ نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کے گھر پہنچیں گے خدا کی قتم ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارے امیر آگے بڑھنے کی اجازت دیں تو میں انہیں لے کرروم پہنچ جاؤں' وہ بولا:'' وہ کون لوگ ہیں' وہ بولے:

### صحابه رضائنهٔ کی برکات:

'' یہ وہ لوگ ہیں جورسول اللہ مُرتین کی صحبت میں رہے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ عبد جاہلیت میں بھی حیاداراورشریف تھے(مسلمان ہونے کے بعد)ان کی حیااورشرافت میں اضافہ ہو گیا۔اس لیے یہ (فتح) ہمیشہان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں تک کہ مفتوح اقوام انہیں بتدیل نہ کردیں۔اور انہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں''۔

#### مجامدانه حملے:

انہوں نے غازی کی حیثیت سے حضرت عمر رہی گئنڈ کے عہد خلافت میں بلنجر پرحملہ کیا اس میں نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچی میتیم ہوا۔ان کے گھوڑے اس مبارک جہاد میں بلنجر سے دوسوفر سخ کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔اور جہاد کرنے کے بعد سیح سالم واپس آگئے۔

حضرت عبدالرحلن برخاشتہ نے حضرت عثمان برخالتہ کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے انہیں اس وقت نقصان پہنچا جب حضرت عثمان برخالتہ عثمان برخالتہ عثمان برخالتہ معلم کے عہد خلافت میں اہل کوفہ بدل گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عثمان برخالتہ اس شخص کو حاکم بنایا۔ جوسابق مرتد تھا۔ وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ مگر وہ ان کی اصلاح نہیں کر رکا بلکہ وہ بگڑتے گئے تا آ نکہ ان پر وہ لوگ حکومت کرنے لگے جو دنیا کے طلب گار تھے انہوں نے حضرت عثمان برخالتہ کو بھی بہت تنگ کیا۔

#### تر كول يررعب:

سلمان بن رہیدروایت کرتے ہیں کہ جب عبدالرحمٰن بن رہید ترکوں کے پاس جاتے تو اللہ انہیں ان کا مقابلہ کرنے سے روک دیتا تھا ترک ہیکہا کرتے تھے:

''اِس محض نے ہمارامقابلہ کرنے کی اس وجہ سے جرأت کی ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں جوانہیں موت سے بچاتے ہیں''۔ میں''۔

وہ قلعہ بند ہو گئے اور پھر بھاگ گئے چنانچی<sup>د حض</sup>رت عبدالرحمٰن می ٹینز مال غنیمت لے کرفنتے ونصرت کے ساتھ والیس آ گئے یہ واقعہ حضرت عمر می ٹینز کے دورخلافت کا ہے ۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت عثان رخافیٰۃ کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے اور حسب معمول فتح ونصرت حاصل کرتے رہے۔

#### اسلامی رعب کا خاتمه:

جب حضرت عثمان من تنتیز نے ایک سابق مرتد مخص کہ عاکم بنایا تو اہل کوفہ کے اخلاق بگڑ گئے۔اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں سے پچھلوگوں نے بیکہا۔'' بیلوگ غیر فانی ہیں''۔ دوسر شخص نے کہا'''اس کی آز مائش کرنی چہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئے اور ایک شخص نے ایک مسلمان کوا چا تک تیر مار کرفتل کر دیا اس کے بعد اس کے ساتھی بھاگ گئے۔(بید کھیکر)وہ لوگ مقابلے کے لیے نکلے اور جنگ کا آغاز کر دیا اور گھمسان کی جنگ ہونے گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن وہافینہ: کی شہادت:

اس وقت فضاہے ایک (غیبی) آ واز بلند ہوئی''اے عبدالرحمٰن صبر کروتمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے''لہذا حضرت عبدالرحمٰن (بہادری کے ساتھ) جنگ کرتے رہے تا آ نکہ وہ شہید ہوگئے اس کے بعد حضرت سلمان بن ربیعہ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کرتے رہے اس موقع پر بھی فضا سے ایک غیبی آ واز بلند ہوئی''ا سلمان بن ربیعہ! صبر کرو''اس پر حضرت سلیمان بن اللہ نے وہ کہا'' کیا تم پریشان ہو''۔ پھر وہ لوگوں کو لے کر نکلے حضرت سلمان بخالیٰ اور حضرت ابو ہر ریرہ بخالیٰ وہی جیلان گئے وہاں سے وہ جرجان چلے گئے بہر حال اس کے بعد ترک (مقابلے کے لیے) بہت دلیر ہوگئے تھے اس کے باوجود وہ عبدالرحمٰن بن ربیعہ کے بہت معقد ہوگئے تھے اوران کے وسلے سے بارش کی دعا مانگئے تھے اورابھی تک ان کا یہ ل جاری تھا۔

### سداسکندری کی مهم:

مطربن تلج تقیمی بیان کرتے ہیں۔'' میں (حضرت)عبدالرحمٰن بن ربعہ رفائٹڑ کے پاس باب میں (قیام کے موقع پر) آیاان کے پاس شہر براز بیٹھا ہوا تھا۔اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ شہر براز کے پاس بیٹھ گیا اس وقت میں (مطر) یمنی چاوروں کی قبامیں ملبوس تھا جس کی زمین سرخ تھی اور اس کے نقش ونگار سیاہ تھے یا اس کے نقش ونگار سرخ تھے اور اس کی زمین سیاہ تھی۔وہ دونوں باتیں کررہے تھے۔ پھر شہر برازنے کہا:

''اے امیر کیا آ ب جانتے ہیں کہ بیآ دی کہاں سے آیا؟ اس شخص کوئی سال پہلے میں نے بند دیواروں اور فصیلوں (سدا کندری؟) کی طرف بھیجا تھا تا آ نکہ وہ معلوم کرے کہاس کا کیا حال ہے اوراس کے قریب کون ہے؟ میں نے اسے بہت مال وے کر بھیجا تھا اورا ہے قریبی علاقے کے حاکم کے نام بھی ایک خطاسی کے کے بارے میں تحریکیا تھا اوراس کے ساتھ تھا کہ فیصل اس کے ساتھ تھا کہ وہ اس کے بارے میں دوسرے حاکم کو خط کصاور ہر بادشاہ کے لیے تھا کہ اس کے ساتھ کہ دوہ اس کے بارے میں دوسرے حاکم کو خط کصاور ہر بادشاہ کے لیے تھا کئی اس کے ساتھ کہ دوہ اس کی دوہ ہر بادشاہ کے پاس بہتے گیا جس کی سر دیے تھے چنا نچہ وہ ہر بادشاہ سے اس طرح ماتا۔ ہاں جو اس کی راہ میں آ نے یہاں تک کہ وہ اس بادشاہ کے پاس بہتے گیا جس کی سر نمیں وہ فصیل (سد) یا بند دیوارشی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط لکھ دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ بازیار (باز میں تک کو بھیجا جس کے ساتھ ایک عقاب تھا۔ اس نے اس کوریشی کپڑا دیا جس پر بازیار نے میراشکر بیادا کیاراوی کہتا ہے:

کے شکاری) کو بھیجا جس کے ساتھ ایک عقاب تھا۔ اس نے اس کوریشی کپڑا دیا جس پر بازیار نے میراشکر بیادا کیاراوی کہتا ہے:

ما قوت کا تحفہ:

جب ہم وہاں پنچے تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھینچی ہو کی تھی۔ یہاں تک کہوہ دونوں پہاڑوں پر چھا گئ تھی۔اس فصیل کے قریب بہت بڑی خندق تھی جو تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ میں نے سب چیزیں دیمیں اوران پرغور کیا

تاریخ طبری جلدسوم: تحصداول

پھر جب بیں جانے لگا تو ہازیار نے کہا:''تم تھہر جاؤ''جو ہادشاہ یہاں حکمران ہوتا ہے وہ دنیا کی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور وہ اسے اس آگ میں پھینک دیتا ہے'' یہ کہہ کراس نے گوشت کے پچھ کمڑے کا نے اور انہیں ہوا میں اچھالا اس کا عقاب اس پر حمپیٹا اس وقت اس نے کہا۔اگران کے گرنے سے پہلے اس عقاب نے ان چیزوں کو جھیٹ لیا تو اس کے ساتھ بچھ نہیں ہوگالیکن اگر کے بعد انہیں بکڑا تو بچھ نہ بچھ ساتھ لائے گا۔

چنا نچہ جب عقاب اپنے پنجوں میں گوشت کے مکڑے لے کرآیا تو اس کے ساتھ ایک یا قوت تھا جواس بازیار نے مجھے عطیہ کے طور پر دے دیااور وہ ہیہے۔

حضرت عبدالرحل كي تعريف:

شہر براز نے اسے سرخ و یکھا حضرت عبدالرحمٰن نے بھی ملاحظہ فر ما کراہے واپس کر دیا شہر براز نے کہا ہے چیز اس پورے شہر باب سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی نتم تم مجھے ملکہ ایران سے زیادہ محبوب ہو۔اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور انہیں اس یا قوت کے بارے میں اطلاع پہنچتی تووہ اسے مجھ سے چھین لیتے''۔

خدا کی شم! جب تک تم ایفائے عہد کرتے رہو گے اور تمہارا حاکم اعلیٰ بھی و فاشعار رہے گا اس وقت تک تمہارے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھہر سکے گی۔

## قصيل كارتك:

حضرت عبدالرحمٰن اس قاصد کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے: ''اس فصیل کا کیا حال ہے اور وہ کس کے مشابہ ہے؟''۔

وه بولا:

"نیاس کیڑے کےمشابہ ہےجویٹخص پہنے ہوئے ہے"۔

راوى كابيان ہے كه:

یں ہے، ''انہوں نے میر ہے کپڑے کی طرف دیکھا۔ میں نے (مطربن تلج راوی) نے (حضرت)عبدالرحنٰ سے کہا: '' شخص سچ کہتا ہےوہ وہاں تک پہنچ گیا تھا اوراس نے اس کا مشاہدہ کرلیا تھا''۔

وہ بھی کہنے لگع:'' ہاں اس نے لو ہے اور تا نبے کارنگ بتایا ہے (قر آن کریم میں ) ندکور ہے کہ ذوالقر نین نے اس قوم سے جویا جوج ما جوج سے تنگ آئے ہوئے تھے بیہ کہا تھا۔'تم میرے پاس لو ہے کے نکڑے لاؤ''۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بن تنظیہ نے شہر براز

يا قوت كى قيمت

"تہارے تفے پر یا قوت کی قیت کتی ہے؟"۔

وه يولا:

"اس کی قیمت میرے ملک میں ایک لا کھ ہے اور تعین لا کھ یااس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں ہے"۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرتعمر فاروق بنائثَة كي خلافت

144

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضائٹنز نے اس سال روم میں جنگ کی تھی ۔

اوروہ دن ہزار مسلمانوں کو لے کرروم کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔

یے بھی کہا جاتا ہے کہاس سال حضرت خالد بن ولید مٹاٹٹھ نے وفات پائی۔

ای سال یزیدین معاویهاورعبدالملک بن مروان پیدا ہوئے۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب مٹی ٹیٹنے نے مسلمانوں کے ساتھ قج کیا۔ مکہ معظمہ میں ان کے حاکم تحیاب بن اسید تھے۔ یمن کے حاکم یعلی بن امیہ تھے۔ باقی شہروں کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے کے سال میں تھے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔۔



141

ناریخ ط<u>بری جلدسوم</u> : حصداول

باب١٠

# مفتوحه علاقول كي تقسيم

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رہائٹی حضرت عمر رہائٹین کے دور خلافت میں ایک سال سے زیادہ کوفہ کے حاکم رہے اس نے میں بھرہ کے حاکم رہے اس نے میں بھرہ کے حاکم حضرت عمر بین سراقہ نے حضرت عمر رہائٹین کوایک خطاتح برکیا جس میں بیتر برتھا کہ اہل بھرہ کی تعداد زیادہ ہوگئ ہے۔اوران کے علاقہ کا خراج ان کے لیے ناکافی ہے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ماہین کا ایک علاقہ یا ماسبذان کا علاقہ ان سے متعلق کردیا جائے۔

اس بات کی اطلاع اہل کو فیہ کو ہوگئی تھی انہوں نے حضرت عمار مِنالتہٰ سے کہا:

'' آپ حضرت عمر بخالتُن کوتح ریکریں کہ را مہر مزاورایذج ہمارے ہیں اہل بصر ہ کے نہیں ہیں انہوں نے اس معالم میں نہ ہماری مدد کی اور نہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ بلکہ ہم نے تن تنہا ان دونوں علاقوں کو فتح کرلیا تھا''۔

#### حضرت عمار مناتثُهُ كي مخالفت:

حضرت عمار بن یاسر و النتین نے فر مایا: ''میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے''اس پرایک شخص نے جس کا نام عطار دہے' یہ کہا''اے ذلیل غلام ہم کس لیے اپنا مال غنیمت جھوڑیں'' وہ بولے''تم نے مجھے گالی ہے'' بہر حال انہوں نے اس بارے میں پچھنہیں لکھا۔اس وجہ سے اہل کوفدان سے نفرت کرنے گئے تھے۔

#### اہل کوفیہ وبصرہ کے تناز عات:

جب اہل کوفہ نے ان دونوں علاقوں کے معاملے میں زیادہ جھگڑنا شروع کیا تو پچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعری کے سامنے بیشہادت دی کہ رامہر مز اور ایذج کے باشندوں نے صلح کر لی تھی۔ اور جب انہیں امان مل چکی تھی۔ اس وقت حضرت نعمان رہ الٹیڈاوراہل کوفہ نے ان سے خط و کتابت کی تھی۔ اس پر حضرت عمر رہ الٹیڈانے اس کی منظوری دے دی اور اور گواہوں کی شہادت سے اہل بھرہ کے حق میں فیصلہ کیا۔

#### اصفہان کے دیہات:

ابل بصرہ نے اصفہان کے چند ویہات کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جوحضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹیئنے نے اس وقت فتح کیے سے جب حضرت عمر بڑاٹیئن نے اہل بصرہ کوحضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان کی امداد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مفتوحہ ویہات جی مقام کے قریب تھے اہل کوفہ نے اس بارے میں کہا: ''تم ہماری امداد کے لیے اس وقت آئے تھے جب ہم نے تمام علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت ہم نے مال غنیمت دے کرتمہاری حوصلہ افزائی کی تھی مگر ذمہ داری ہماری تھی اور بیسرز مین ہماری تھی'' حضرت عمر بڑاٹیئن نے فر مایا '' یہ بچے کہتے ہیں''۔

149

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### مزيدعلاقول كأعطيه:

پھر اہل بھرہ میں سے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے تھے ایک دوسرا معاملہ پیش کیا وہ کہنے لگے'' ہمیں ان علاقوں میں سے حصہ ملنا چاہیے جن کی فتح میں ہم شریک تھے'' حضرت عمر شافیٰ نے فر مایا:'' کیاتم ماہ کا علاقہ لینے پر رضا مند ہو؟''۔ نیز اہل کوفہ ہے آ بے فر مایا:

'' کیاتم رضا مند ہو کہ ہم انہیں ماہین کے دوعلاقوں میں سے ایک علاقہ دیے دیں''۔

ابل كوفدن كها آب جومناسب مجهين اس يرممل كرين:

'لہٰذا آپ نے بصرہ کے ان لوگوں کو جو جنگ قادسیہ اور دیگر جنگوں منیں شریک ہوئے تھے ان کے حصہ کے طور پر ماہ دینار سے لے کرمہر جانقذ ق اور بصرہ کے مضافات کا علاقہ دے دیا''۔

## اہل عراق کی منتقلی :

جب امیر معاویہ بن سفیان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عراق سے آنے والی فوج کو حفرت علی رہی تھڑا کے دور میں قنسر بن میں آباد کر دیا جالانکہ قنسر بن جمس کے علاقے کا شہرتھا۔ مگر حضرت معاویہ رہی تھڑنے نے اسے ان فوجیوں سے آباد کر دیا جو بھرہ اور کوفہ کواس نرانے میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس لیے ان کے حصہ میں عراق کی فقو حات میں سے آذر بیجان موصل اور باب کے علاقے شامل کرلیے تھے۔ اس زمانے میں اہل جزیراور اہل موصل بھی نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں اہل جزیراور اہل موصل بھی نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے۔ اس خصے۔

باب' آ ذربائیجان' جزیرہ اورموصل اہل کوفہ کی مفتوحات میں شامل تھے۔اس لیے بیے علاقے بھی ان کی طرف منتقل ہو گئے۔ جو حضرت علی رٹیاٹیڈ کے زمانے میں شام منتقل ہو گئے تھے۔

## أمل تفليس كامعامده:

حضرت معاویہ رٹائٹنے کے زمانے میں اہل آ رمینیہ نے عہدشکنی کی۔اس وقت انہوں نے صبیب بن مسلمہ کو ہا ب کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔اس وقت حبیب جرزان میں تھے۔اس لیے انہوں نے اہل تفلیس اوراس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے خط و کتابت کی بھرانہوں نے ان سے مقابلہ کیا تا آئیکہ انہوں نے صلح قبول کرلی اور حضرت حبیب رٹاٹٹنے سے معاہدہ کرلیا' جو خط و کتابت کے بعد منظور ہوا۔حضرت حبیب نے پہلے انہیں یہ خطاکھا:

#### حضرت حبيب كاخط:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

''یہ خط حبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام ہے جوارض رامبر مز' جزران سے متعلق ہیں'' سب سے پہلے میں تمہار سے اہل تفلیل کے نام ہے جوارض رامبر مز' جزران سے متعلق ہیں' سب سے پہلے میں تمہار سے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے (پھر میتح ریکیا جاتا ہے کہ ) تمہارا قاصد تفلی مجارے میں ہمارے پاس آیا تھا اس نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ تفلی نے تمہارا خط پہنچایا۔ اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا۔ تفلی نے تمہارے بارے میں بیان کر دیا ہے ہم و لیکی قوم نہیں ہیں جیسا کہ تم خیال کرتے ہو۔ البتہ ہم پہلے ایسے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مناظم

کے ذریعہ جمیں ہدایت دی اور ذلت ورسوائی اور جہالت کے بعد ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطافر مائی۔
تفلی قاصد بیان کرتا ہے کہتم ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہوئیں اور میرے ساتھی بھی اس کو پیند کرتے میں اس مقصد کے لیے بین کرتا ہوئیں اس مقصد کے لیے بین نے تمہاری طرف عبدالرحمٰن بن جزء اسلمیٰ کوروانہ کیا ہے۔اگرتم (صلح کے لیے ) رضا مند ہو تو وی معاہدہ) تمہارے حوالے کریں گے اوراگرتم اسے منظور نہیں کرتے ہوتو میں مقابلہ کی جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا ہے ' (خط کے بعد تحریری معاہدہ اس طرح بذکورہے )

معاہدہ تفلیس:

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

يتح ري حبيب بن مسلمه كي طرف سے جرز ان ارض البر مزكے اہل تفليس كے نام ہے:

'' تمہارے جان و مال' گرجوں' عبادت خانوں اور فدہبی رسومات کی حفاظت کا ذرمدلیا جاتا ہے بشرطیکہ تم جزیدا داکر نے کا اقرار کرو۔ جو ہرگھرانے پرایک مکمل دینار ہے۔ نیزید کہ تم ہماری خیرخواہی کرو' اور ، مارے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرواور اہل کتاب کے حلال کھانے پینے کی چیزوں سے مسلمان مسافر کی ایک رات مہمان نوازی کرو اور اسے راستہ بتاؤجس سے تمہارے کسی شخص کونقصان نہیں ہنچے گا۔

اگرتم اسلام قبول کروتو نماز قائم کرواورز کو قدوتم ہمارے دینی بھائی اور ہمارے دوست بن جاؤ گے اور جواللہ'اس کے رسول'، اس کی کتابوں اور اس کے گروہ سے کنارہ کشی کرے گاتو ہم اس کے ساتھ برابر کی جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہندنہیں کرتا ہے اس کے گواہ عبدالرحلٰ بن خالد ججاج اور عیاض ہیں اسے رباح نے تحریر کیا۔ میں اللہ گواہی کے فرشتوں اور ایمان والوں کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تا ہم اللہ گواہی کے لیے کافی ہے'۔ حضرت عمار بن یا سر رہی اللہ گواہی کے معزولی:

اس سال حضرت عمر رہی گئی نے حضرت عمار بن پاسر ہی گئی کو کوفہ کی حکومت سے معزول کیا اور ان کے بجائے حضرت ابوموی اشعری رہی گئی کو حاکم بنایا۔ بیقول ایک روایت کے مطابق ہے۔اس سے پہلے ہم نے واقدی کا قول نقل کیا تھا۔

ہم نے ابھی ان کی معزولی کی بعض وجوہات کا تذکرہ کیا تھا۔اس کی باقی وجوہات سیف کی روایت کے مطابق یہ ہیں۔ اہل کوفیہ کی مخالفت:

اہل کوفہ میں سے عطار داور اس کے ساتھیوں نے حضرت عمار ہوئٹن کے خلاف شکایت لکھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ (صحیح معنوں میں) امیر نہیں ہیں اور نہ ان کے اندرایک حاکم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اہل کوفہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر بن التی نے انہیں کھا:''تم میرے پاس آؤ''لہٰ ذاہل کوفہ کا ایک وفد لے کر روانہ ہوئے اور پچھا لیے لوگوں کو وفد کے طور پر بھی جھیجا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ہامی ہیں مگروہ ان سے زیادہ مخالف نکلے جو وہ چھے چھوڑ آئے تھے اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے ان سے پوچھا گیا:''اے ابولیقظان! میگھبراہٹ کیوں ہے''وہ بولے:''خداکی قسم! میں اس پراپی ذات کی تعریف نہیں کرتا ہوں بہر حال اس میں مبتلا ہوں''۔

IAL

معزولی:

ر الرب ہے ہوں ہے ہوں ہے ہور ہے ہے۔ اس لیے حضرت عمر رہی گئی نے انہیں معزول کر دیااور پھرانہیں حاکم نہیں ہیں ایسی ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہے۔ اس لیے حضرت عمر ہی ہے کہ حضرت عمار ہی گئی ہے دریافت کیا گیا:

· ' کیا پیمعزولی تمہیں بری نہیں معلوم ہوئی ؟''۔

وه بولے:

'' خدا کی شم! جب مجھے حاکم بنایا گیا تھااس وقت مجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی مگر جب مجھے معزول کیا گیا تو مجھےاس کا رنج ہوا''۔

كوفيها ورمدائن كامقابليه:

حضرت شعمی رایتیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخاشی نے اہل کوفیہ سے دریافت کیا:

، تہمیں کوفہ اور مدائن میں ہے کون سامقام زیادہ پند ہے؟ اگر چہ میں ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتا ہوں تا ہم میں تم ہے تہ ہاری رائے معلوم کرنے کے لیے بیسوال کررہا ہوں''۔

جررینے کہا:

''ہمارا پیقر بی مقام (کوفہ) سواد عراق کا ایسا مقام ہے جو خشک علاقہ سے زیادہ قریب ہے مگر دوسرا مقام (مدائن) سمندر کے قریب ہے مرطوب مقام ہے اور مجھروں سے بھرا ہوا ہے''۔

اس پر حضرت عمار رخی تشویز نے کہا:

''تم اس سے زیادہ جھوٹے ہو''۔ پھر آپ نے پوچھا:

ناا ہلی کی شکایت:

''تم اپنے امیر عمار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟''۔

خدا کی قسم وہ نااہل ہیں اور انہیں سیاست اور انتظامی امور کا کوئی علم نہیں ہے۔

جریر نے کہا: ہشام بن عبد الرحمٰ ثقفی التید کی روایت ہے کہ سعد بن مسعود می تینا نے کہا:

" خدا كي تسم اتم ينهيں جانتے ہوكةم كس علاقد برحاكم بنائے گئے ہو"۔

اس پر حضرت عمر معی نشون نے بوجھا:

ز رِيا نتظام علاقے:

"اعمارا میں نے تہیں کس علاقے پر حاکم مقرر کیا ہے"۔

وہ بولے: "حیرہ اوراس کے علاقے پڑ'۔

آپ نے کہا: "جم نے سنا ہے کہ چیرہ میں سوداگررہتے ہیں جووہاں آتے جاتے رہتے ہیں'۔

( 111

خلافت راشده +حضرت عمر فاروق مِعاتِثَة كي خلافت

پھر يو جھا:'' پھر كس علاقے ير' وہ كہنے لگے'' بابل اوراس كے علاقه پر' ، آپ نے فرمایا:''میں نے قر آن كريم ميں پڑھا ہے' ، پھر فرمايا ''اورکس چیزیر'' وہ بولے:''مدائن اوراس کے مضافات پر'' آپ نے پوچھا'' کیا مدائن کسریٰ پر؟'' وہ بولے:'' ہاں'' پھر پوچھا ''اور کس علاقہ پر''وہ بولے مہر جان قذق اوراس کی سرز مین پر''لوگ کہتے ہیں' نہم نے آپ کو بتایا ہے کہوہ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کوکن کن علاقول کا حاکم بنا کر بھیجا ہے؟''اس پر آپ نے ان کومعز ول کر دیا۔

### معزولی کاریج:

<u> پھرانہیں</u> بلا کر یو چھا:'' کیاتمہیں رنج ہوا جب میں نے تمہیں معزول کیا؟''وہ بولے:'' خدا کی تتم جب آپ نے مجھے حاتم بنا كر بهيجا تفاتواس وقت مجھے كوئى خوشى نہيں ہوئى البتہ جب آپ نے مجھے معزول كيا تو مجھے اس كاسخت رنج ہوا' آپ نے فرمايا:''مجھے معلوم تھا کہتم کام کے آ دمی نہیں ہوتا ہم میں نے ( قر آ ن کریم کی اس آیت پر )عمل کیا:

# کمزوروں کی حکومت:

﴿ وَ نُرِيْدُ اَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ ااسْتُضَعِفُوا فِي الْآرُضِ وَ نَجْعَلُهُمُ اَئِمَّةٌ وَّ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ ''اور ہم یہ جا ہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں۔ جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ہم انہیں (زمین کا)

### حضرت ابوموسیٰ مِنْ تَثْيَرُ: كا تقرر:

دفرة النمرى كى روايت ہے كەحضرت عمر مناتلىن نے اہل كوفد سے مخاطب موكر يو چھا ''اے اہل كوفد! تم كس كو ( حاكم بنانا ) حایتے ہو؟'' وہ بولے'' (حضرت) ابومویٰ اشعری مُناتِّنَا کو' اس کے بعد آپ نے حضرت عمار مِناتِّنا کے بعد انہیں حاتم بنا دیا اوروہ ایک سال تک ان کے حاکم رہے۔

#### ان کےخلاف شکایت:

ا یک دفعہان کے غلام نے جارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبرشمں نے اسے پچھ باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ اوران کے ساتھی (شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر مخاتلۂ کے پاس) پہنچے اور کہنے لگے'' ہمیں ابومویٰ اشعری مخاتلۂ کی ضرورت نہیں ہے'' آپ نے فر مایا'' کیوں'' وہ بولے''ان کا غلام ہماری چیزوں کی تجارت کرتا ہے اس برآ پ نے انہیں معزول کر دیا اورانہیں بصر ہ کا حاکم مقرر کیا اور حضرت عمر مخالتُهٔ بن سراقه کا جزیره کی طرف تبادله کر دیا۔

# طاقتوريا كمزورجا كم:

آ پ نے ان لوگوں سے جوحضرت ابومویٰ اشعری رہائیّن کومعز ول کرانے کے لیے کوفیہ ہے آ ئے تھے۔ یہفر مایا:'' کہاتمہیں طاقتوراور سخت مزاج انسان زیاده پیند ہے یا کمزورمومن؟' ، گروه کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں ہے اٹھ کرمسجد کے ایک گوشے میں چلے گئے اور وہاں سو گئے۔

# اہل کوفہ سے پریشانی:

ا نے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹن حضرت عمر رہائٹنا کے یاس آئے اورا نظار کرنے لگے جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں

- ( IAM )

نے پوچھا:'' کیا آپ کواہم معاملہ در پیش ہے؟ یا کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے؟''آپ نے فرمایا:''اس سے بڑھ کرعظیم واقعہ کیا ہوسکتا ہے کہ ایک لا کھا فراد کسی حاکم سے خوش نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ حاکم ان سے خوش ہوتا ہے''آپ اس معاملے میں جس قدر اللہ نے جا ہابو لتے رہے۔

جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک لا کھ جنگجو سپاہی وہاں رہتے تھے اس عرصے میں ویگر صحابی بھی آگئے۔اور پوچینے لگے:''اے امیر المومنین! کیا معاملہ ہے' آپ نے فر مایا'' میں اہل کوفہ کی انجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔انہوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے''اس کے بعد آپ نے ندکورہ بالاسوال مشورہ کے طور پر دہرایا۔اس پر حضرت مغیرہ رہن گئنڈنے جواب دیا۔

### حضرت مغيره مناتثين كاجواب:

کمزورمسلمان کی کمزوری ہے آپ کا اورمسلمانوں کا نقصان ہے اور اس کی خوبیوں سے صرف اس کا ذاتی فائدہ ہے مگر طاقت وراور سخت حاکم کی طاقت ہے آپ کواورمسلمانوں کو فائدہ پنچے گا اور اس کی سخت مزاجی سے اس کی ذات کونقصان پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہوسکتا ہے اس پرحضرت عمر رہی گٹھنے نے انہیں حاکم مقرر کیا۔

#### حضرت مغيره رنياتين كاتقرر:

سعید بن عمر و کی روایت ہے کہ حضرت عمر محالقۂ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ مخالقۂ کومقرر کرنے سے پہلے (لوگوں سے ) میہ پوچھا:

'' تمہاری کیارائے ہے آیا کمزورمسلمان کو حاکم مقرر کیا جائے یا طاقت ورسخت انسان کو''۔

حضرت مغیره رهایشنے اس پریہ کہا:

'' کمزورمسلمان کا اسلام اس کے ذاتی فائدہ کے لیے ہے گراس کی کمزوری ہے آپ کا نقصان ہے۔ گر طاقت ورسخت انسان کی تختی کا تعلق اس کی ذات ہے ہے اور اس کی قوت مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوگی''۔

اس پرآپ نے فرمایا: ''اے مغیرہؓ! ہم شہیں حاکم مقرر کرتے ہیں'۔

# حضرت مغيره رضافين كونفيحت:

چنانچ حضرت مغیرہ برخائیّن کوفہ کے حاکم رہے تا آئکہ حضرت عمر برخائیّن شہید ہوئے۔ان کی مدت حکومت دوسال سے کچھ زیادہ ہے جب حضرت مغیرہ برخائیّن کوفہ جانے کے لیے آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت عمر برخائیّن نے ان سے فر مایا: ''ا ب مغیرہ برخائیّن! شریف انسان کوتم سے مطمئن رہنا چاہیے اور بدکاروں کوتم سے ڈرنا چاہیے'' کچر حضرت عمر برخائیّن نے بیارادہ کیا کہ حضرت مغیرہ برخائیّن کے بجائے سعد کومقرر کریں مگراس سے پہلے آپ شہید ہوگئے تا ہم آپ نے ان کے بارے میں وصیت فر مادی تھی۔ حکام سے بازیرس:

حضرت عمر من التنا کا یہ پہندیدہ طریقہ رہاتھا کہ آپ نے اپنے حکام پر سہ پابندی عائد کررکھی تھی کہ وہ ہرسال حج کے موقع پر عاضر ہوا کریں تا کہ ان کے کام کا جائزہ لے سکیں اور وہ ( پچھ عرصہ ) اپنی رعایا سے الگ رہیں اور انہیں ان کے برخلاف شکایت پہنچانے کا کافی وقت اور موقع مل سکے۔

# فتح خراسان

اس سال ایک روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس نے خراسان پرحملہ کیا اور شاہ پر دگرد سے جنگ کی۔سیف کی روایت کےمطابق حضرت احنف بن قیس مٹاٹٹۂ نے ۱۸ھ میں خراسان پرحملہ کیا تھا۔

جب اہل جلولاء کوشکست ہوئی تو ایران کا بادشاہ پر دگر دبن شہر یاررے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لیے ایک محل بنایا گیا جو اس کے اونٹ کی تمام پشت پر چھایا ہوا تھا اور وہ اپنے ای محل میں سوتا تھا اس کا سفر لگا تار جاری رہا اور درمیان میں قیام نہیں ہوا۔ جب بادشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا ایک منزل پر اسے جگایا گیا۔ کیونکہ اسے ایک دریائی مقام پر عبور کرنا تھا اس وجہ سے اس کے ملازموں نے اس خیال سے جگایا کہ وہ اونٹ کے دریا پار کرنے پر گھبرانہ جائے۔

#### يز دگر د کا خواب:

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ان کو دھمکا یا اور کہا:

''تم نے میرے ساتھ بہت براکیا خدا گی شم !اگرتم مجھے نیند کی خالت میں چھوڑے رکھتے تواس قوم (عرب) کے مدت معلوم ہو جاتی ۔ میں نے بیخواب دیکھا تھا کہ میں اور محمد رکھتے ہیں اللہ نے پاس سرگوشیاں کررہے ہیں اللہ نے ان سے (محمد رکھتے ہیں اللہ نے اللہ نے ان سے (محمد رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا:'' اچھا ایک سومیں سال تک مومت کرو''۔ انہوں نے فرمایا:'' (اے اللہ) اس میں اضافہ کر'' اللہ نے فرمایا:'' اچھا ایک سومیں سال تک'' پھراضافہ کا مطالبہ کیا تو جواب ملا جو (حکومت کرو)'' انہوں نے مزید اضافہ کا مطالبہ کیا تو جواب ملا جو تہماری مرضی ہے'' اس کے بعد تم نے مجھے جگا دیا اگر تم مجھے اس عالت میں رہنے دیتے تو مجھے اس قوم کی تو مجھے اس قوم کی آخری مصلوم ہوجاتی''۔

### حاکم رے کی بغاوت:

جب بادشاہ رہے پہنچاتو وہاں کا حاکم آبان جاذو بہتھا۔اس نے اس پر تملد کرکے اسے گرفتار کرلیا بادشاہ نے کہا:''اے آبان جاذو یہ! کیاتم میرے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو''اس نے کہا''تا ہم چونکہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں (تم سے) وہ چیزیں کھوالوں جو پہلے میرے قبضہ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی حاصل کروں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں''۔

یے کہہ کراس نے بیز دگر د کی مہر پر قبضہ کرلیا اور اپنی پیند کے مطابق دستاویز لکھوائیں اوران پرمہرلگوا کر بادشاہ کی مہر کی انگوشی اسے واپس کر دی۔

بھروہ حضرت سعد مخالفۂ کے پاس آیا اوران سے وہ تمام چیزیں واپس لے لیس جوتح بری طور پر لکھی ہوئی تھیں۔

خراسان میں قیام:

جب آبان جاذوبیشاہ بزدگردہے اپنی تمام کارروائی تکمل کراچکا تو شاہ بزدگردرے سے اصفہان کی طرف روائد ہوا۔ آبان جاذوبیہ نا جاذوبیہ نا جازوبیہ نا ہے ہاں جازوبیہ نا ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں گار مان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کرمان بیخ پاوشاہ کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کرمان بیخ پاتو (مقدس) آگ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اسے وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے خراسان کا قصد کیا اور مرومیں آ کر مقدس) آگ کو بھی وہاں منتقل کرلیا اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کرایا اور باغ لگایا اور وہ باغ مروسے دوفرشخ کے فاصلے پرتھا۔

یباں آ کروہ امن وامان کے ساتھ رہنے لگا اور غیر مفتو حہ علاقوں کے اہل مجم سے خط و کتابت کرنے لگا تا آ نکہ وہ سب اس کے مطبع ہو گئے اس نے (مفتو حہ علاقوں کے ) اہل فارس اور ہر مزان کو ورغلایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عہد شکنی کی نیز اہل جبال اور فیرزان نے بھی بغاوت کی اور معاہدے تو ژ دی۔

جنگی مهمیں:

ان وجوہات کی بنا پرحضرت عمر رہی گئی نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ ایران کے علاقوں میں پیش قدمی کر کے گھس جائیں ۔ چِنانچِداہل بھر ہ اور اہل کوفہ روانہ ہو گئے اور انہوں نے ان کی سرز مین میں زبر دست حملے شروع کر دیے۔

خراسان کی مہم:

حضرت احف بن قیس رہائٹی خراسان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھر وہ اصفہان کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھر وہ اصفہان کی طرف روانہ ہوئے اس لیے وہ طبین کی راہ سے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات پر بز ورشمشیر قبضہ کرلیا۔ اور وہاں صحار العبدی کو اپنا جانشین بنایا۔ پھر وہ مروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوئے ۔ درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے نیشا پور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف وارث بن حسان کو روانہ کیا جب حضرت احف بن تیس رہائٹی مروشاہ جہان کے قریب پہنچ تو شاہ بز دگر دمرور وز چلا گیا اور وہاں رہنے لگا حضرت احف رہائٹی مروشاہ جہاں میں فروکش ہوگئے۔

#### امداد کی درخواست:

جب شاہ یز دگر دمرورروز پہنچا تو اس نے خاقان سے امداد کی درخواست کی نیز شاہ صغد کوبھی تحریر کیا کہ وہ بھی فوج کے ذریعے ان کی مدد کرے چنانچہ اس کے دونوں قاصد خاقان اور شاہ صغد کی طرف روانہ ہو گئے۔اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی۔

### مسلمان سپەسالار:

حضرت احنف رہی تھیں نے مروشاہ جہان پر حارثہ بن نعمان باہلی رہی تھیں کو جانشین بنایا اس عرصہ میں مندرجہ ذیل جارسر داروں کی عضرت احنف رہی تھیں۔ اسلم میں مندرجہ ذیل جارسر داروں کی قیادت میں اہل کوفہ کی فوجیس ان کے پاس پہنچ گئیں تھیں۔ اسلم نضر نصر نصر نصر نصر کی ۲۔ربعی بن عامر نتیمی سے عبداللہ بن البی عقیل شاہد بن ام غز ال ہمدانی۔ تقفی سم۔ ابن ام غز ال ہمدانی۔

#### فوجی کشکر ہے مقابلہ:

جب وہ تمام فوجیں آ گئیں تو حضرت احف بٹاٹٹۂ مروشاہ جہاں سے روانہ ہو گئے اور مروروز کی طرف فوج کشی کی۔ جب شاہ یز دگر د کو بیخبر ملی تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔حضرت احنف بٹاٹٹۂ مروروز میں مقیم ہو گئے جب کوفہ کی فوجیں آئیں تو وہ (براہِ راست بلخ روانہ ہوئیں ) حضرت احنف بٹاٹٹۂ بھی ان کے بیچھے روانہ ہو گئے۔

#### يز دگر د كوشكست:

بلخ میں اہل کوفیہ اور شاہ یز دگر د کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے یز دگر د کوشکست دے دی ادر وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانہ ہوا اور دریا پارکر کے بھاگ گیا۔ بلد سے فت

# ىلىخ كى فتتح:

اتنے میں حضرت احف مٹالٹنا بھی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے اس وقت اللہ نے بلنج کوان کے ہاتھوں فتح کرا دیاس لیے بلخ اہل کوفہ کی فتو حات میں شامل تھا۔

# اہل خراسان کی مصالحت:

اس کے بعد اہل خراسان میں سے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے۔ صلح کے لیے آنے لگے ان میں شاہ ایران کی مملکت میں سے نیشا پورسے لے کرطخارستان کے علاقے تک جتنے باشندے تھے۔سب شامل تھے۔

حضرت احنف رہی گفتہ مروروز واپس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔انہوں نے طخارستان کے علاقہ پر ربعی بن عامر کو اپنا جانشین بنایا جوعرب کے شرفاء میں سے تتھے۔ مندر

# فتخ کی خبر:

تعشرت احنف بن قیس مخالفتُ نے حضرت عمر مخالفتُ کوفتح خراسان کی خبرلکھ کر بھیجوائی اس وقت آپ نے فر مایا: '' میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کشکر نہ بھیجتا اور میری تمنائھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

# عهد شكنى كاانديشه

حضرت علی محالفته نے دریافت کیا:

''اےامیرالمومنین! به بات آپ کیوں فرماتے ہیں؟''۔

#### آپنے فرمایا:

"اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ عہد شکنی کریں گے اور تیسری مرتبہ انہیں (مغلوب کرنے) کی ضرورت ہوگی۔اگر مشرکین یہ کام کریں توبیاس بات ہے بہتر ہے کہ مسلمان اس عہد شکنی کے مرتکب ہوں'۔

ایک دوسری روایت میہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رہی ٹیڈو فر ماتے ہیں:

'' جب حضرت عمر مِناتَّتُهُ کے پاس فتح خراسان کی خبر پینچی تو و وفر مانے لگے:

IAZ

'' میں جا ہتا ہوں کہ ہمارے اوران کے درمیان آ گ کا سمندر حائل ہوتا''۔

حضرت على مِحالِثُند نے فر مایا .

'' فتح خراسان ہے آپ کوکیا تکلیف ہے بیتو خوشی کامقام ہے''۔

آپنے فرمایا:

'' ہاں(بیخوثی کی بات ہے ) مگروہ تین مرتبہ عہد نشکنی کریں گے''۔

حضرت احنف مناتقَهٔ کومدایت:

وازع بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹنڈ کو بیاطلاع ملی کہ حضرت احنف بن قیس بھاٹنڈ مرو کے دونوں شہروں پر قابض ہو گئے اور بلخ بھی فتح کرلیا ہے تو آپ نے فر مایا:''اخف اہل مشرق کے سردار ہیں''۔حضرت عمر دٹھاٹنڈ نے حضرت احنف دٹھاٹنڈ کو پتح برکیا:

''تم دریا کوعبور نہ کرنا۔ بلکہ اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو۔ تمہیں معلوم ہے کہتم کن خصوصیات کے ساتھ خراسان میں داخل ہوئے تھے۔اس لیے آئندہ بھی تم ان عادات پر قائم رہواس طرح تمہیں ہمیشہ فتح ونصرت حاصل ہو گیتم دریا کوعبور کرنے سے پر ہیز کرو۔ورنہ تم نقصان اٹھاؤگے''۔

#### تر کول کی امداد:

جب شاہ پر دگرد کے دونوں قاصد خاقان اورغوزک کے پاس پنچے تو وہ دونوں اس وقت تک اس کی فوجی امدادنہیں کر سکے تا آئنکہ وہ شکست کھا کر دریاعبور کر کے خودان دونوں کے پاس پنچے گیااس وقت اس کی فوجی امداد کی تکمیل ہوئی۔ترک اوراہل فرخانہ وصغد اس کی مدد کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سلاطین کی امداد کوضر وری سجھتے تھے۔

# امدادى كشكر:

شاہ بیز دگر دیہ امدادی کشکر لے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا خا قان بھی اپنی ترک فوج کے ساتھ خراسان روانہ ہوا اور وہ دونوں کشکروں نے دریاعبور کیا اور وہ ملخ پہنچ گئے اس وقت اہل کوفۂ احنف بٹاٹٹڑ کے پاس مروروز پہنچ گئے تھے۔اس لیے مشرکین کا لشکر بھی ملخ سے کوچ کر کے احنف بن قیس بٹاٹٹڑ کے کشکر کے پاس مروروز پہنچ گیا۔

#### سیا ہی کامشورہ:

جب حضرت احف بن قیس بڑگتہ کو پی خبر ملی کہ خاقان اور صغد نے بلخ کے دریا کوعبور کرلیا ہے اور وہ لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آرہے ہیں تو انہوں نے اپنے شکر کا گشت کیا تا کہ وہ کوئی ایبا کار آمد مشورہ س سکیں جس سے ان کو (جنگی ) فائدہ پہنچ سکے۔وہ دو شخصوں کے پاس سے گذر ہے جو چارہ صاف کرر ہے تھے۔وہ چارہ یا تو بھوساتھایا جو تھے۔ان دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے شخص سے بیکہ دریا تھا:

''اگر ہماراامیر ہمیں اس پہاڑ کے پاس لے آئے توبید دریا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام دےگا اس وقت سے پہاڑ ہماری پشت پر ہوگا اس وجہ سے ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ آور نہیں ہوگا اور ہماری جنگ صرف تاریخ طبری جلدسوم: حصداول ۱۸۸

ا یک طرف ہوگی پھریہ تو قع کی جائے گی کہ اللہ ہمیں فتح واصرت عطا کر ہے''۔

#### بہاڑ کے دامن میں:

ریہ بات سن کر ) حضرت احضہ بن قیس رہا لٹیڈ لوٹ آئے چونکہ رات تاریک بھی۔اس لیے یہی مشورہ ان کے لیے کافی ثابت ہوا۔ جب صبح ہوئی' تو آپ نے مسلمانوں کوجمع کیااور فرمایا:

'' تہہاری تعداد کم ہاور تہہارے دشمن کی تعداد زیادہ ہے مگر تہہیں اس بات سے خوفز دہ نہیں ہونا جا ہیے کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک تعداد کی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اس مقام سے کوج کرواور اس بہاڑ کا سہارا حاصل کرو۔ یہ بہاڑ تہہاری پشت کی طرف ہونا جا ہے اور یہ دریا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان رہے اور تم صرف ایک سمت سے جنگ کرو''۔

#### مسلمانوں کی تعداد:

انہوں نے ان ہدایات پڑمل کیا اور مناسب طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا بھرہ کی فوج دس ہزارتھی اور کوفہ کی فوج بھی تقریباً اتی تھی۔ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے گئے۔ بیرضبح شام جنگ کرتے تھے۔اور رات کے وقت جنگ بند کردیتے تھے۔

### خبررسانی:

حضرت احنف بن قیس بٹائٹن یہ چاہتے تھے کہ ان دشمنوں کے رات کے ٹھے کانوں کاعلم ہو جائے اس لیے ایک رات معلومات حاصل کر ٹنے کے بعدوہ خبررسانی کے لیے نکلے جب وہ خاقان کے لشکر کے قریب پنچے تو وہ ٹھہر گئے جب قبح کا وقت قریب آیا توایک ترک سوارا پناطوق لے کر نکلا۔

### ترك سوارون كاقتل:

وہ اپنا طبلہ بجانے لگا پھروہ اپنا نشکر کے ایک مقرر مقام پر جا کر ٹھبر گیا۔ حصرت احنف رٹی ٹیڈنے اس پر حملہ کیا دونوں نے دو دفعہ نیز ہے کے وار کیے آخر کارحضرت احنف رٹی ٹیڈن نے نیز ہ مار کر مار ڈالا۔ پھراس ترکی سوار کے مقام پر کھڑے ہوگئے اوراس کے طوق (بگل) پر قبضہ کرلیا پھر دوسر اترک سوار نکلا اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا اور نیز ہ کے دود فعہ کے وارول کے بعد حضرت احنف رٹی ٹیڈن نے اسے بھی قبل کر دیا اور پھر وہ دوسر سے سوار کے مقام پر جاکر کھڑے ہوگئے اوراس کا طوق بھی لے لیا اور اس کا حقرت احنف رٹی ٹیڈن نے اسے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں اشخاص نے کیا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سے سوار کے قریب جاکر کھڑ ا جو گیا حضرت احنف بن قیس رٹی ٹیڈن نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف وٹی ٹیڈن نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف وٹی ٹیڈن نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حضرت احنف وٹی ٹیڈن نے اس کی بھی نیز ہ مارکر ہلاک کر دیا۔

# قتل کی بدشگونی:

ترکوں کی بیعادت تھی کہ وہ اس وقت تک جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ مذکورہ بالاسواروں کی طرح تین سوار بگل نہیں بچاتے تھے۔ وہ تیسر سے سوار کے بعد نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ اس رات بھی ترک فوج تیسر سے سوار کے بعد نکلی تو انہوں نے

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

ا پنے سواروں کودیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں خاقان نے اس واقعہ کو بدشگونی خیال کیااوراس بات کومنحوں سمجھاوہ کہنے لگا۔ خاقلان کی واپسی :

ہمارا یہاں طویل قیام ہو گیا ہے اور بیسوارا یسے مقام پر مارے گئے ہیں۔ جہاں کہمی انہیں نفصان نہیں پہنچا ایسامعلوم ہوتا ہے کہان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے سے جمیں کوئی فائدہ نہیں پنچے گااس لیے جمیں لوٹ جانا چاہیے چنا نچہوہ واپس چلے گئے۔

جب دن چڑھ گیا تومسلمانوں نے ان کا کوئی آ دمی نہیں دیکھااورانہیں بیاطلاع مل کہ خا قان بلخ کی طرف لوٹ گیا ہے۔

### خزانه نكالنا:

شاہ بیز دگرد نے خاتان کومروروز میں چھوڑا تھا اورخودمروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہاں حارث بن نعمان رٹناٹٹنزاور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو گئے تھے اس نے ان کا محاصرہ کیا اور اپناخز انہ مقررہ مقام سے نکال لیا خاتان واپس آ کر بلخ میں مقیم ہوگیا تھا۔

# تعا قب كى مما نعت:

اس وقت مسلمانوں نے احف ؓ ہے کہا۔ آپ کاان کا تعاقب کرنے میں کیا خیال ہےوہ بولے''تم اپنے مقام پر رہواوران کا (تعاقب) نہ کرؤ'۔

### اہل فارس کی مزاحمت:

جب یزدگرد نے وہ خزانہ جمع کرلیا جواس نے مرومیں رکھا تھا اس نے حپا ہا کہا سے جلد لے جائے وہ اسے متعقل طور پراپنے پاس رکھنا جپاہتا تھا۔ کیونکہ یہ ایران کا بہت بڑا خزانہ تھا وہ اسے لے کرخا قان کے پاس جانا جپاہتا تھا تو اہل فارس نے اس سے دریافت کیا:

### یز دگرد کااراده:

''اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟''وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ میں خاقان کے پاس چلا جاؤں گا اوراس کے ساتھ رہوں یا چین چلا جاؤں۔ایرانیوں نے اس سے کہا:

# ارانیوں کی تجویز:

''آپٹھہر جائے میے ہیری تجویز ہے اس طرح آپ دوسری قوم کے ملک جائیں گے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کوچھوڑ دیں گے آپ اس کے بجائے ہمیں اس قوم (مسلمانوں) کے پاس لے جائیں سے باو فا اور دیندار قوم ہے اور بید ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو۔ اور جس کا کوئی دین ہیں ایسا دشمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو گاوں کی دین اور ایمان نہ ہواور ہمیں بین نہو موکدوہ لوگ کہاں تک باوفا ہیں جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کہنے گئے: ''آپ ہمارے خزانے چھوڑ جائیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں رہیں آپ اے نکال کردوسرے ملک میں نہیں لے جاسکتے''۔

#### مخالفت اور جنگ:

جب بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے صرف اس کے ملاز مین اورنو کر چا کراس کے پاٹ

19+

باقی رہ گئے تھے۔اس کی رعایانے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت احضٰ بن قیس مخالفۂ کو بھی دے دی تھی۔ چنانچی مرو کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکوں دونوں نے اس سے جنگ کی۔ میز دگر د کا فرار :

نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ سب سامان اورخزانے وغیرہ سے محروم ہوکر فرار ہو گیا اور دریا کوعبور کر کے فرغانہ چلا گیا اور وہاں ترکوں کے پاس رہنے لگا۔ وہ حضرت عمر بھاٹٹنز کے آخری زمانہ تک وہیں رہا۔ تا ہم وہ ان (اہل خراسان ) سے خط و کتابت کرتا رہا اور وہ بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے تا آئکہ حضرت عثان بھاٹٹنز کے عہد میں اہل خراسان نے عہد شکنی کی۔

#### صلح كامعابده:

(یز دگرد کے چلے جانے کے بعد) ایرانی 'حضرت احف رہی گئن کے پاس آئے ان کے پاس سلح کا معاہدہ کیا اور تمام خزانے اور دولت حضرت احف رہی گئن کے حوالے کر دی اور خوداین وطن میں اپنے شہروں کی طرف والیس چلے گئے۔ وہ سلاطین ایران کے عہد سے زیادہ خوشحال ہو گئے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ عدل وانصاف کا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے اور خوش و خرم ہوکر زندگی بسر کرنے گئے۔

یز دگرد کی جنگ میں ہرسوار کواس قدر حصه ملاتھا جس قدر جنگ قادسیه میں ایک سوار کو حصه ملاتھا۔

### اہل خراسان کی عہد شکنی:

### یز دگر د کاانجام:

شاہ یز دگر د جب مرومیں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ ایک چکی میں پوشیدہ تھاوہ کر مان میں پناہ لینا جا ہتا تھا اس کے مال غنیمت پرمسلمانوںاورمشرکوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ کنٹ کے

# بلخ کی طرف روانگی:

اس سے پہلے جب حضرت احنف مٹی تھی کواس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً مسلمانوں کی فوج کو لے کر بلنج کی طرف روانہ ہوگئے ان کا مقصد پیتھا کہوہ خاقان اور پر دگر د کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں کیونکہ خاقان اور ترک بلخ میں تھے۔

#### خا قان كا فرار:

خا قان کو جب یز دگرد کا حال معلوم ہوا تو بیجی پتہ چلا کہ حضرت احف بن قیس رٹائٹیز کے ساتھ مسلمان فو جیس اس کی طرف روانہ ہوگی ہیں تو اس نے بلخ کوچھوڑ دیااور دریا کوعبور کرکے چلا گیا۔ فتتے ں ۔

### فتح کی خبر:

جب احنف بن قیس بھاٹنے قیس وہاں پہنچے تو وہ بلخ میں مقیم ہو گئے اور کوفیہ کی فوجیس اس کے چاروں طرف اصلاع میں مقیم ہو

191

سنیں پھر حضرت احف بٹاٹٹنز مروروز واپس آ گئے اور خا قان اور یز دگر دیر فتح حاصل کرنے کی خبر حضرت عمر بٹاٹٹنز کی خدمت میں روانہ کی نیز مال خس بھی ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔

#### سفیرچین سے ملاقات:

جب خاقان نے دریا کوعبور کیا اور اس کے ساتھ شاہ ایران کے ملاز مین اور ساتھی بھی جو بلخ میں موجود تھے چلے گئے انہوں نے (راستے میں) شاہ یز دگر د کے اس سفیر سے ملاقات کی جوشہنشاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہشہنشاہ کے لیے تحا کف وہدایا لے کر گیا تھا'وہ شہنشاہ چین کا جوابی خط لے کرواپس آرہا تھا انہوں نے اس سفیر سے دریافت کیا''کیا خبر ہے؟''وہ بولا: شاہ چین سے گفتگو:

جب میں خطا ورتحا کف لے کراس کے پاس پہنچا تو اس نے اچھا یدلہ دیا' اور تحا کف دیے پھراس نے شاہ پر دگر د کے خطا کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے شاہ پر دگر د کے خطا کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے مجھ سے یہ گفتگو کی تھی:'' مجھے یہ معلوم ہے کہ با دشاہوں پر دشمن کے مقابلے میں دوسرے با دشاہوں کی مدد کر نا ضروری ہے تا ہم تم مجھے اس قوم کے حالات بتاؤجس نے تہمیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ ان کی تعداد قلیل اور تمہاری تعداد کشرے باوجود اس لیے غالب آئی ہوگی کہ ان میں خوبیاں موجود ہیں اور تم میں برائیاں موجود ہوگی'۔ میں نے کہا''جو آپ مناسب سمجھیں دریا فت کریں''۔

#### عربوں كا حال:

شہنشاہ چین نے دریافت کیا'' کیا بیلوگ عہدو پیان کی پابندی کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''ہاں'' پھر پوچھا''وہ تم سے جنگ کرنے سے بہلے کیا کہتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ہم ان کا دین و کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ہمیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں: اویا تو ہم ان کا دین و مذہب قبول کرلیں گے تو وہ ہمیں اپنے جیسے ہمھیں گے۔ ۲ سا بیا داکریں تو وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ سا سیاوہ ہم سے جنگ کریں گئے۔

#### ديكرحالات.

اس نے پھر دریافت کیا'' بیلوگ اپنے حکام کی کیسی اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کھا کہ اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جوقوم کی مرشد کی اطاعت کرتی ہے'' اس نے پھر پوچھا''وہ کن چیزوں کوحلال ہیجھتے ہیں اور کن چیزوں کوحرام سیجھتے ہیں' اسے میں نے ان کی تفصیلات بتا ئیں پھر پوچھا'' کیاوہ حلال کوحرام اور حرام کوحلال میں تبدیل کرتے ہیں؟'' میں نے کہا نہیں 'اس پروہ بولا'' بیقوم بھی تاہ نہیں ہوگی۔ جب تک کہوہ حرام کوحلال اور حلال کوحرام نے قرار دیں۔ پھر پوچھا'' جھے ان کالباس بتایا''۔

#### کھوڑ ہےاوراونٹ:

اس نے ان کی سواریوں کے بارے میں پوچھاتو میں نے کہا'' وہ عربی گھوڑے ہیں'' پھر میں نے ان کا حال بیان کیا اس پر اس نے کہا'' وہ نہایت عمدہ قلع ہیں'' پھر میں نے اونٹوں ان کے بیٹھنے اور ان کے چلنے کا حال بیان کیا۔اس پراس نے کہا یہ بمی گردن والے مویشیوں کی خصوصیات ہیں''۔اس کے بعد اس نے (شاہ) پر دگر دکویہ خطاکھا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### ىز دگر د كونصيحت :

مجھے آپ کی طرف ایک ایسے عظیم الثان لشکر کو ہیں جس کا ایک حصد مرومیں ہواور دوسرا حصہ چین تک ہو۔ صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناوا تف تھا مگر جیسا کہ آپ کے مغیر نے بیان کیا ہے بی قوم ایسی ہے کہا گروہ پہاڑوں کا مقابلہ کرے تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دے اور اگران کے شکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان میں بیر پرخصوصیات باقی رہ گئی ہوں۔

آ پان سے مصالحت کرلیں اور مصالحت کرنے کوعزت مجھیں اور جب تک وہ برسر پیکار نہ ہوں آ پان سے ہرگز جنگ زیریں۔

# فرغانه میں قیام:

شاہ بر دگر داور شاہی خاندان پھرخا قان کے ساتھ فرغانہ چلا گیا۔اور وہیں رہنے لگا۔

#### مسلمانون كااجتماع:

جب مسلمانوں کا قاصداور وفدخبر فتح اوراس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب دٹاٹٹنڈ کے پاس پہنچا جو حضرت احنت بن قیس رٹاٹٹنڈ کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا پھر نامہ فتح کے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور وہ پڑھا گیا آپ نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا:

#### حضرت عمر مناتثنا كاخطاب:

''اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ کھی کا ذکر کیا ہے کہ اس نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے اور حق وصداقت کا دین بھی عطا فر مایا ہے تا کہ اسے تمام ادیان اور فدا جب پر غالب کرے۔خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی نا گوار گذرے اس نے پیروان اسلام کو دنیا وی معاوضہ (مال و دولت) اور آخرت کی بھلائی اور کامیا بی دونوں چیزوں کوعظا کرنے کا وعدہ کیا ہے اورخود فر مایا ہے۔ یہوہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کھی کھی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام فدا ہب برغالب کرے خواہ مشرکین اس بات کو کتنا ہی نا پیند کریں'۔

خدا ہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کا سز اوار ہے جس نے اپناوعدہ پورا کیا اورا پنے نشکر کو فتح ونصرت عطافر مائی آ گے چل کر آپ نے بیار شادفر مایا:

#### مجوسیت کا خاتمه:

''آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ نے مجوسیت کی بادشاہت کا خاتمہ کردیا ہے اوران کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اب وہ اپنے ملک کی ایسی ہوسکیں گے جس ہے مسلمانوں کونقصان پہنچے۔ دیکھواللہ نے تمہیں ان کی سرز مین ' ایسی بالشت بھرز مین پر بھی قابض نہیں ہوسکیں گے جس ہے مسلمانوں کونقصان پہنچے۔ دیکھواللہ نے تمہیں ان کی سرز مین ' ان کے ملک' ان کے مال ودولت اوران کے فرزندوں کا مالک بنادیا ہے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہتم کیا کارنا ہے انجام دو گے؟۔

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِناتِثَةُ كي خلافت

191

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### مسلمانوں کو تنبیہ:

آگاہ ہوجاؤ کہ تمہاری طرح بہت می شہری فوجی طاقت کے مالک تھے اور گذشته زمانے کی بہت میں مہذب قومیں دور دراز کے ممالک پر قابض ہوگئ تھیں۔اللہ تعالی اپنا تھم نافذ کر کے رہے گا اور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کونمودار کرے گا۔

### حق کی اطاعت:

تم اس کے احکام کو نافذ کرانے کے لیے ایسے خص کی پیروی کرو جواس کے معاہدہ کی پابندی کرے اور تمہارے لیے خدائی وعدہ کو پورا کر دکھائے دیکھو!تم اپنی حالت میں تغیر و تبدل نہ کرنا۔ ورنہ الله دوسرے قوم کوتم پرمسلط کردے گا مجھے اس امت مسلمہ کی بتا ہی و بربادی کا صرف تنہی ہے اندیشہ ہے''

### عهد شكنى:

حضرت عثان بن غفان مخاتیٰ کے عہد خلافت میں خراسان کے دورونز دیک باشندوں نے جب کہ ان کے عہد خلافت کے دو سال گذرے تھے۔عہدشکنی کی ان کی اس عہدشکنی کے بقایا حالات ان شاء اللہ تعالی اپنے مقام پرشاہ پر دگر دیے قل کے واقعات کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔

### اسمال کے حکام:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب مخالتُمُنا نے جج کیاان کے حکام اس سال بھی وہی تھے جو ۲۱ ھ میں مقرر تھے۔البتہ کو فہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ مخالتُمٰنا مقرر ہوئے اور بھر ہ کے حاکم حضرت ابوموسیٰ اشعری پڑالٹُنا مقرر ہوئے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

بإباا

# <u>۳۲ھ</u>کے واقعات

ابومعشر یے قول کے مطابق اس سال اصطحر فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہمدان بھی فتح ہوا۔ واقد ی نے بھی یہی کہا ہے مگر سیف کی روایت رہے کہ اصطحر توج کے بعد فتح ہوا۔

# فنخ توج:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ بھرہ کے سردار فارس کے ختلف علاقوں میں جنگی مہموں پرروانہ کیے گئے تھے ان میں ساریۂ ابن زینم بھی شامل تھے۔ وہ لوگ اپنی فوجیس لے کرمختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل فارس توج کے مقام پراکٹھے ہوگئے تھے گر مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا قصد نہیں کیا بلکہ ہر مسلمان سپہ سالاراپ اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوا جس پر وہ مقرر تھا۔ جب ایرانیوں کواس بات کاعلم ہوا تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی مدافعت کرنے کے لیے منتشر ہوگئے۔ اس طرح انھیں جنگ کے بغیر شکست ہوگئی اوران کا شیرازہ بھر گیا اوران کی اجتماعی طاقت منتشر ہوگئی۔ مشرکوں نے اس بات کو بدشگونی پرمحول کیا اور انھیں اپنا انجام نظرآ گیا۔

### اہل توج کوشکست:

حضرت مجاشع بن مسعود نے سابور اور اروشیرخرہ کے مقامات کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج تھی۔ مسلمانوں کا توج کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔ وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو مقابلہ میں اہل توج کو شکست دی اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچے انھوں نے کا فروں کا صفایا کر دیا اور انھیں ہے دریخ قتل کیا اور ان کے لئنگر کا تمام مال واسباب اپنے قبضہ میں کرلیا۔

### توج کی آخری جنگ:

یہ توج کی آخری جنگ ہےاں کے بعد بیلوگ سرنہیں اٹھا سکے۔ پہلی جنگ وہتھی جس میں حضرت علاء کے لشکرنے طاؤس کی جنگ لڑی تھی ۔اس طرح پہلی اور دوسری جنگیں کیسال نوعیت کی تھیں۔

#### اہل توج کا معاہدہ:

#### قاصداور وفد كوانعام:

19۵ ک خلافت راشده+حضرت عمر فاروق بهمانتُنة کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

رسول الله ﷺ کےعبدمبارک سے بیطریقه رائج تھا کہ فتح کی خوشخبری لانے والوں اورمتعلقہ وفو دکوانعام دیا جاتا تھااوران کی ښروريات پورې کی جاتی تھيں ۔

#### خيانت كىممانعت:

ابوعاصم کلیب بیان کرتے ہیں:''ہم مجاشع بن مسعود کے ساتھ توج کے جہاد پر روانہ ہوئے ہم نے اس مقام کا محاصر ہ کرلیا اور جب تک اللہ نے جا ہاہم نے ان سے جنگ کی ۔ پھر ہم نے فتح حاصل کی اور وہاں بہت مال ننیمت حاصل کیا اور ول کھول کر اخیس ۔ تنل کیا۔اس وقت میں جوکرتہ پینے ہوئے تھاوہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے سوئی تا گالے کراہے بینا شروع کیا۔پھر میں نے دیکھا کہ مقتولوں میں سے ایک کے بدن رقمیض تھی۔ میں نے قمیض اس کے بدن سے اتار لی اور یانی کے قریب اسے دھونے لگا اور دو پھروں کے درمیان اسے پٹنج کرصاف کیا۔ یہاں تک کہاس کی میل کچیل دور ہوگئی۔اس وقت میں نے و قبیص پہن لی۔ جب مال غنیمت جمع ہوا تو حضرت مجاثع ملاتھ، تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور حدوثنا کے بعدانھوں نے فرمایا:

كوئى چيز ہوتو )تم اسے لوٹا دوخواہ وہ سوئی تا گا کيوں نہ ہو'۔

جب میں نے بہتقر برسیٰ تو میں نے قیص کوا نارکراہے مال غنیمت میں ڈال دیا۔

### فتخ اصطحاني

حضرت عثمان بن الی العاص مٹاٹٹھ نے اصطحر کے مقام کا قصد کیا۔ان کا اہل اصطحر کے ساتھ مقابلہ جور کے مقام پر ہوا۔ انھوں نے جب تک اللہ تعالیٰ نے جاہا' جنگ کی پھرخدائے بزرگ و برتر نے انھیں جنگ جور میں فتح عطا کی اورمسلمانوں نے اصطخر بھی فتح کرلیااور جس قدراللہ نے جا ہاایرانیوں کو تہ تیخ کیااور بہت سے لوگوں کوحسب منشازخی کیا۔اور جولوگ بھاگ سکتے تھے'وہ بھاگ گئے۔

#### جزيه كامعابده:

پھر حضرت عثمان بن انی العاص مٹاٹٹن نے کا فروں کو جزیہا دا کرنے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی چنانچہ انھوں نے ان سے خط و کتابت کی اور حضرت عثان بن ابی العاص رہائتہ؛ بھی ان ہے نامہ و پیام کرتے رہے۔ آخر کار ( ان کے حاکم ) ہر بزنے بیدوعوت قبول کرلی۔ جولوگ بھاگ گئے تھے یاالگ ہو گئے تھے وہ سب واپس آ گئے اور انھون نے جزیدا داکرنے کا قرار کیا۔

#### د یا نتداری کی ہدایت:

جب وتثمن کوشکست ہوگئی تھی اس وقت حضرت عثان بن الی العاص مخالتُهُ نے مال غنیمت کو جمع کرایا تھا۔اور اس کا مال خمس نكال كرحضرت عمر بخانتيز كي خدمت ميں روانه كيا اور باقي حصه مسلمانوں ميں تقسيم كيا اور فوجوں كولوٹ مار سے روك ديا اور و ہ امانتيں ا دا

لے ۔ اصطحر صوبہ فارس کا مرکزی شہرتھا۔ بیساسانی بادشاہوں کا قدیم مرکزی اورمقدس مقام تھا۔ یبہاں ان کا قدیمی آتش کدہ بھی تھا جس کی تگر انی خود شہنشاہ ایران کرنا تھا۔ پیشہرقد یم ترین ایرانی شہریر سوپولیس کے بعد ساسانی خاندان کا پائے تخت بناتھا۔ (ارشد)

كرنے لگے \_حضرت عثمان بن ابی العاص مخالفًا نے انھیں اکٹھا کر کے بیتقریرا رشا دفر مایا:

### عثان بن ابي العاص مِنْ تَقْهُ كَيْ تَقْرِيرِ:

'' ہمارامعاملہ ہمیشہ ترتی پذیر ہے گا اورلوگ مصائب سے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ چوری اور خیانت نہ کریں جب وہ (مال غنیمت) میں خیانت کرنے لگیں گے تو وہ ناپسندیدہ باتیں دیکھیں گے اور تھوڑ ہے لوگوں کے (برے) کام' اکثریت کوئییں بچاسکیں گے'۔

حضرت حسن معالقًا؛ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص معالقًا؛ نے فتح اصطحر کے دن بیارشا دفر مایا:

#### بددیانتی کے اثرات:

''اللہ تعالی جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں برائیوں سے بچاتا ہے اوران میں امانت اور دیانت واری کا اضافہ کرتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرو کیونکہ تم سب سے پہلے جو چیز اپنے دین و ندہب کی چھوڑو گے وہ امانت ہوگی جب تمہارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی تو روز انتہماری کوئی نہکوئی نیکی جاتی رہے گی'۔

#### شهرک کی بغاوت:

حضرت عمر فاروق ہوناٹیڈ کے دورخلافت کے آخری زمانے اور حضرت عثمان ہوناٹیڈ کی خلافت کے پہلے سال میں شہرک نے بعاوت کی اس نے اہل فارس کو بھڑ کا یا اور اخیس عہد شکنی کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن ابی العاص ہوناٹیڈ کو دوبارہ بھیجا گیا اور ان کی امداد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کی سرکردگی میں فوجیس روانہ کی گئیں: اعبداللہ بن معمر ۲۔شبل بن معبد بجل ۔ ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت جب کہ معرکہ ہونے والاتھا 'شہرک نے اپنے فرزندسے جومعرکہ میں موجود تھا ہے۔

# فرزندے گفتگو:

اے میرے فرزند! ہم دن کا کھانا کہاں کھائیں گے۔ یہاں یاشہرک میں''۔

شہرک ایک مقام تھا جود ہاں سے تین فرسخ دورتھا اور دوسرے لوگوں کے گاؤں کے درمیان بارہ فرسخ کا فاصلہ تھا۔

#### فرزندكا جواب:

اس کے فرزندنے میہ جواب دیا:

''ابا جان! اگروہ ہمیں چھوڑ دیں تو دن کا کھانا ہم یہاں کھا ئیں گے ورنہ شہرک میں کھا ئیں گے بلکہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں گے۔گر بخدامیرے خیال میں وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں''۔

# شهرك كافتل:

ان دونوں کی یہ گفتگوا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ سلمانوں نے جنگ چھیڑر دی اور گھسان کی جنگ شروع ہوئی جس میں شہرک اور اس کا فرزند مارے گئے۔ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔شہرک کو تو حضرت عثان بن الی العاص رہی گئے کے بھائی تھم بن الی العاص بن دہمان نے قتل کیا تھا۔ تاریخ طبری جلدسوم 🗧 حصه اول

#### روايت ميں اختلاف:

ابومعشر کی روایت ہے کہ فارس کی پہلی جنگ اوراصطور پی کی دوسری جنگ ۲۸ھیں ہوئی اور فارس کی دوسری جنگ اور جور کی جنگ ۲۹ھیں ہوئی۔

# حضرت تحكم رمالشُّهُ كى مدايت:

و دسری روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بن الی العاص دخل نظر کو بحرین بھیجا گیا تھا تو انھوں نے اپنے بھائی تھم بن الی العاص کو و ہزار کی فوج دے کرتوج بھیجا۔ اس وقت با دشاہ ایران مدائن سے بھاگ گیا تھا اور فارس کے مقام جور چلا گیا تھا اس نے شہرک کو مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت تھم کہتے ہیں۔ وہ (شہرک) اپنی فوج کو لے کر جولو ہے کہ ہتھیا روں سے مسلم تھی 'ایک گھائی پر سے انزا۔ اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان سپاہیوں کی آئی تھیں (لو ہے کی ہتھیا روں کی چمک سے ) خیرہ نہ ہوجا کیں اس لیے میں نے بیاعلان کرا دیا: '' جس کے سر پر عمامہ ہووہ اپنی آئی تھیں جند کر لیے نہ بھی اعلان کرا دیا: ' جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آئی تھیں جند کر لیے نہ بھی اعلان کرا دیا:

''تم اپنی سواریوں پر سے اتر آؤ''۔ شہرک نے جب دیکھا تو وہ بھی اتر گیا۔

#### صف آرائی:

پھر میں نے بیاعلان کرایا:''تم سوار ہو جاؤ'' پھر ہم نے صف آرائی کی اور وہ سوار ہو گئے۔ میں نے جارودعبدی کو دائیں بازو (مینه) پرمقرر کیا اور ابوصغرہ (مہلب کے باپ کو) بائیں بازو (میسرہ) پرسردارمقرر کیا۔

#### ز بر دست شکست:

۔ مسلمانوں پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کر بھادیا پیہاں تک کہان کی کوئی آ واز بھی سائی نہیں دی۔ جارود نے مجھ سے کہا:''اے امیرلشکر!لشکر چلا گیا ہے''۔ میں نے کہاعنقریب تمہیں حقیقت حاصل معلوم ہوجائے گی۔ تھوڑی دیر گزر نے نہیں پائی تھی کہان کے گھوڑے واپس آ گئے جوسواروں سے خالی تھے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے آتھیں قتل کررہے تھے اور ان کے سر بھارے سامنے لڑھک رہے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ ان کا ایک با دشاہ بھی تھا جسے مکعبر کہتے ہیں وہ کسریٰ کوچھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہوگیا تھا۔

### شهرك كاسر:

اتنے میں میرے یاس ایک بہت بواسرلایا گیا۔مکعمر نے کہابیاز دھاق یعنی شہرک کاسر ہے۔

### آ ذربائجان سےمصالحت:

وہ شہر سابور میں محصور ہو گئے۔ان کے بادشاہ آذر بائیجان نے صلح کر لی اس لیے حضرت تھم نے آذر ئیجان سے اہل اصطحر کے برخلاف جنگ کرنے میں مدوحاصل کی۔

### غداری کی خبر:

19/

عبیداللّٰد کویہا طلاع ملی که آذر بیجان غداری کرنا حاجتا ہے اس لیےانھوں نے اسے پہ کہلا بھیجا:

### ضيافت کی فرمائش:

'' میں چاہتا ہوں کہتم میرے ساتھیوں کی ضیافت کرواوران کے لیے ایک گائے ذبح کرواوراس کی ہڈیاں میرے قریب کے بہت بڑے برتن میں رکھ دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہڈیوں کو چھوڑوں''۔

#### طافت کا مظاہرہ:

آ ذریجان نے ایسا ہی کیا۔حضرت عبیداللہ مٹاٹٹونے بڑی بڑی ہڈیوں کو جوصرف کہلا ڑوں ہی سے ٹوٹ سکتی تھیں'اپنے ہاتھ میں لے کرتو ژنا شروع کیا اور پھروہ اس کے گودے کھا گئے۔وہ بہت بڑے طاقتورانسان تھے (یدد کیچکر) اس بادشاہ نے ان کے یاؤں پکڑ لیے اور بولا:

### معاہدہ کی تحدید:

"بيايك پناه گزين مقام ہے"۔

اس لیے انھوں نے اسے (پناہ دینے کا) معاہدہ لکھ دیا۔حضرت عبیداللہ مناٹلہ منجنق کی چوٹ کا شکار ہو گئے تھے اس لیے انھوں نے پیوصیت کی:

# دشمنوں كافتل:

### امداد کی درخواست:

(محمد فاروقی کے گزشتہ واقعات کا آخری سلسلہ یہ ہے ) حضرت عثمان بن الی العاص بھی تئنہ حضرت حکم کے پاس اس وقت پنچے جب کہ شہرک کوشکست ہوگئی تھی۔انہوں نے حضرت عمر بھالٹنہ کو یہ خطاتح بر کیا:

''میرے اور کوفہ کے درمیان الیمی رخنہ انداز سرحد ہے جس کی وجہ ہے مجھے اندیشہ ہے کہ دشمن وہاں سے اندر آسکتا ہے۔ ہے۔ انھیں حاکم کوفہ نے بھی اسی قسم کا خط لکھا تھا۔ اتفاق سے دونوں خط حضرت عمر بھائٹن کوایک وم ملے۔اس لیے انھوں نے حضرت ابوموی اشعری مخالٹن کوسات سوسیا ہیوں کی فوج دے کر بھیجا اور انھیں بصر ہ میں مقیم رکھا''۔

#### فتح فسااور درا بجرد:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ساریہ بن زینم رہائٹی نے مقام فسا اور درا بجرد کا قصد کیا یہاں تک کہ وہ دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور وہاں فروکش ہو گئے اور جب تک اللہ نے چاہان کا محاصر ہ کرتے رہے۔

#### دشمن کی بروی تعدا د:

اس کے بعد دخمن نے امداد حاصل کر لی اوران کی بڑی تعداد ہوگئی اور فارس کے کردان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے مقابلہ بخت ہو گیااورایک بہت بڑالشکر (جنگ کے لیے ) آگیا۔

#### حضرت عمر مناتية كاخواب:

اس رات حضرت عمر بخاش نے خواب میں ان کامعر کہ دیکھااور ان کی تعداد بھی اضیں معلوم ہوگئی اس لیے دوسرے دن لوگوں کومطلع کیا کہ سبب لوگ نماز میں شریک ہوں یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئی جب کہ آپ کووہاں کا حال دکھایا گیا تو آپ مسلمانوں کے سامنے نمودار وہوئے ۔ آپ کو بیہ مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ مسلمان صحرا میں ہیں اگر وہ وہاں قیام کریں تو ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ اپنے جیجے کی طرف کے پہاڑ کا سہارالیں تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا ہے۔ پھر آپ نے کھڑ ہے کے جوکر فرمایا۔

# حضرت ساريه مناتفهٔ كوحكم:

''اے لوگوامیں نے فریقین کو دیکھا ہے۔'اس کے بعد آپ نے دونوں کشکروں کا حال بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا(اچانک خطبددیتے ہوئے)اے ساریہ! پہاڑکی طرف چلے جاؤ (یاساریة الحب الحب الحبل) پھرآپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکرفر مانے گئے:''اللّٰد کے بہت سے کشکر ہیں اور شایدان ہیں سے کوئی ان تک یہ پیغام پہنچادے۔''

#### حضرت عمر رخالتُنهُ کی کرامت:

ریہ آپ کی کرامت ہے کہ )اس دن ای گھڑی حضرت ساریہ بٹاٹٹڈ اور دیگرمسلمان پہاڑ کا سہارا لینے پرمتفق ہو گئے چنا نچہ انھوں نے (اس متفقہ رائے پر)عمل کیااورا کی سمت ہے دشمن سے جنگ کر کے خدا کی مد دسے انھیں شکست دی۔اس کے بعد انھوں نے شہر کے فتح ہونے کی اطلاع حضرت عمر بٹاٹٹڈ کوتح میری طور بردی۔

#### ایہاڑ کے دامن میں:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ ساریہ بن زینم العائلی رہی گئٹ کو فسااور دار بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے وہاں جا کران کا محاصرہ کرلیا۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دی اور کثیر تعداد میں جمع ہو کر جنگل میں آ کرانھیں چاروں طرف سے گھیرلیا۔اس وقت حضرت عمر رہی گئٹ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔

### خطبه میں حکم:

آپ نے (خطبہ کے دوران فوراً) پیالفاظ کے (بیا سیاریہ ابن زینم الحبل الحبل)''اے سارییا بن زینم رہائٹھ پہاڑ کے دامن میں (چلے جاؤ)''اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب ایک پہاڑتھا اگروہ اس کی پناہ لیتے تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

### جواہرات کاصندو قچہ

اس مال ننیمت میں جواہرات کا ایک صند و قحیہ بھی تھا جسے حضرت ساریہ رہی گئیؤ نے مسلمانوں کی رضامندی سے حضرت عمر رہی گئیؤ کے لیے مخصوص کیا تھااور فتح کی خوشنجری کے ساتھ اسے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کیا۔اس زنانے میں قاصدوں اور وفو د کوانعام دیا جاتا تھااوران کی ضرورت یوری کی جاتی تھی۔اس لیے حضرت ساریہ رہی گئیزنے اس سے کہا:

### قاصد کی روانگی:

''تم اپنے انعام کی تو قع پراپنے اہل وعیال کی ضروریات کے لیے رقم لے لؤ'۔

چنا نچہ و چھنے پہلے بھرہ گیا اور وہاں ہے ( اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ) روانہ ہوااور حضرت عمر مخالتُن کے پاس پہنچا۔ اس وقت و ہلوگوں کوکھانا کھلا رہے تھےاوران کے ساتھان کا عصابھی تھا جس سے وہ اپنے اونٹ کو ہنکاتے تھے۔

#### کھانے کا وقت:

اس محف نے حضرت عمر میں تخف کا قصد کیا تو آپ نے اس سے فرمایا (تم کھانے کے لیے) بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو حضرت عمر میں تخف جانے لگے۔ وہ محف بھی کھڑے ہو کران کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔حضرت عمر میں تنظیہ نے خیال کیا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ لہذا جب آپ اپنے گھر پنچ تو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ وہاں انہوں نے نابنائی کو بیٹھ م خیال کیا کہ وہ مسلمانوں کے تمام مطبح کی طرف خوان لے کر جائے۔ جب وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے دن کا کھانالایا گیا جوروثی رفن زیون اور نمک پر مشمل تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا '' بی بیوی سے ) فرمایا: '' تم با ہرنگل کر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟'' وہ بولیس' میں ایک مردکی آ وازس رہی ہوں' آپ نے فرمایا'' ہاں' اس پروہ بولیں۔

# حضرت ام كلثوم وثي فيا كي تفتكو:

''اگرآپ چاہتے ہیں کہ میں مردول کے سامنے نمودار ہوں تو آپ میرے لیے اس سے مختلف لباس خرید کردیتے''۔ آپ نے فرمایا:

'' کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تنہ ہیں یہ کہا جائے کہ تم حضرت علی بٹالٹنا کی بٹی ام کلثوم بٹی تفاہوا ورعمر بٹالٹنا کی بیوی ۔''

#### وەپولىن:

''اس بات سے پچھ فائدہ نہیں ہوگا''۔

اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا:

#### کھانے کی دعوت:

· · قریب آ کر کھانا کھاؤاگروہ خوش ہوتیں توتم اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے جوتم دیکھر ہے ہو''۔

پھر دونوں نے مل کرکھانا کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تواس نے کہا:

#### جنگ كا حال:

''میں ساریہ بن زینم م<sup>ی</sup> الٹنا کا قاصد ہوں''۔

آپ نے اس کا خیر مقدم کیا اوراسے قریب بٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھٹے اس کے گھٹوں سے چھور ہے تھے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کا حال دریافت کیا پھر آپ نے حضرت ساریہ بن زینم رٹالٹن کا حال پوچھا۔ اس نے ان کا حال بتایا پھر اس نے مسلمانوں کا حال بتایا آپ نے اسے ملاحظہ کیا۔ پھر آپ چلا کرفر مانے لگے:

خلا فت راشده+حضرت عمرفاروق بخاتثيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### جوا ہرات کولوٹا نا:

'' ( میں ہرگز قبول نہیں کروں گا ) اور میں چین ہے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تک کہتم اپنے اینکر کی طرف واپس جا کرا سے وہاں کے لوگوں میں تقسیم نہ کرؤ'۔

یہ کہہ کراہے نکال ویا:

### قاصد کی محرومی:

وہ قاصد بولا:''اے امیرالمومنین! میرااونٹ تھک کرلاغر ہو گیا ہے۔ نیز میں نے انعام کی توقع پر قرض لیا ہے۔اس لیے آپ مجھے اتنا عطیہ دیجے جس کے ذریعہ میں وہاں جاسکوں'۔وہ اس بات پر اصرار کرتا رہا تا آ نکہ آپ نے اس کا اونٹ لے کر صدقہ کا اونٹ وے دیا اوراس کے اونٹ کوصد قات کے اونٹوں میں شامل کرلیا۔اس طرح بیر قاصد (انعام وعطیہ سے )محموم ہوکر اور معتوب بن کرلوٹ گیا یہاں تک کہ بھرہ پہنچا۔وہاں اس نے حضرت عمر دی گھیل کی۔

#### حضرت عمر مِنالقَّنَهُ كَي آ واز:

اہل مدیند نے اس قاصد سے پوچھا'' کہ جنگ کے دن اس نے کوئی آ واز سی تھی''۔وہ بولا:'' ہاں ہم نے بیسنا تھا۔ یا ساریہ الجبل \_اس وقت ہم تباہی کے قریب پہنچے ہوئے تھے لہذا (بیس کر) ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اوراس طرح اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطافر مائی۔

حضرت شعمی رایتیہ نے بھی اسی تسم کی روایت بیان کی ہے۔

# فتح کرمان:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سہیل بن عدی رضائیۃ نے کر مان کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان بھی شامل ہو گئے ۔ حضرت سہیل رضائیۃ کے ہراول دستے پرنسیر بن عمروعجل تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے اہل کر مان جمع ہو گئے ۔ انھوں نے قفس سے بھی مدد کی اور وہ اپنی سرز مین کے قریبی علاقے میں جنگ کرتے رہے آخر کا راللہ تعالی نے آخیں منتشر کردیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت نسیر نے ان کے بڑے زمیندار کوئل کردیا۔ اس طرح حضرت سہیل رضائیۃ نے دیہا تیوں کے دستے ہوئی دیا۔ اس طرح حضرت سہیل رضائیۃ نے دیہا تیوں کے دستے ہوئی کے راستوں کو جبرفت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضائیۃ سیر کے راستے سے وہاں پہنچ ۔ اس مقام پر آخیں حسب منشا اون میں اور بھیٹر بکریاں ملی قیمت میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ بخت (اونٹوں کی ایک قیمت میں اضافہ کرنا پہند نہیں بخت (اونٹوں کی ایک قیمت میں اضافہ کرنا پہند نہیں کیا۔ بلکہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضائیۃ کو کھا۔ انہوں نے جواب دیا:

#### حضرت عمر معلقتهٔ کا جواب:

، ''عربی اونٹ کی گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور بیاس کے مانند ہے۔ اگر تمہاری رائے میں وہ بڑھ کر ہے تو اس میں اضافہ کردو کیونکہ اس کی قیمت اس کے مطابق ہے''۔

مدائنی کی روایت ہے کہ قبستان کے قاضی حنبل بن ابی جریدہ قبستان کے ایک زمیندار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:'' حضرت عمر

بن الخطاب بھاٹٹنا کے دورخلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی بٹاٹٹنا نے کر مان کو فتح کیا پھروہ کر مان کے راتے طبسین آئے پھروہ حضرت عمر بٹاٹٹنا کے پاس آئے اور کہنے لگے:

'' میں نے طبسین کو فتح کرلیا ہے اس لیے آپ مجھے بید ونوں علاقے جا گیر میں دے دیں''۔

جب آپ نے ان کی درخواست کومنظور کرنا چاہا تو آپ کو بہ بتایا گیا کہ دونوں علاقے بہت بڑےاضلاع میں۔اورخراسان کے دروازے ہیں۔للہذا آپ نے ان کو بہ دونوں علاقے جا گیر میں نہیں دیے۔

#### فتح سجستان:

حضرت عاصم بن عمر مخافی نے جستان (سیستان) کا رخ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر بھافی کو کھی ( فوج لے کر ) ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کا اہل جستان سے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوااور مسلمانوں نے اضیں شکست دی۔ پھران کا تعاقب کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ دوسرے علاقوں کو اس عرصہ میں فتح کرتے گئے جہال تک ان سے ممکن ہوا۔ آخر کا راہل جستان نے زرغم اور دیگر مفتو حہ علاقوں کے بارے میں مصالحت کر لی اور ان کا معاہدہ منظور کرلیا گیا۔ انھوں نے اپنے سلم نا کے جنگل محفوظ چراگا ہوں کی طرح سمجھے جائیں گے۔ اس لیے کرلیا گیا۔ انھوں نے اپنے سلح نامے میں بیشر طمنظور کرائی تھی کہ ان کے جنگل محفوظ چراگا ہوں کی طرح سمجھے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے نے کر نکلتے تھے کہ کہیں وہ انھیں نقصان پہنچا کرعہد شکنی کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ بہر حال اہل بجستان خراج دینے پر رضا مند ہو گئے اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہے۔

# بحستان کاعلاقہ:

ہجستان خراسان سے بڑا علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ قندھار'ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ یہ علاقہ سندھاور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ یہ حضرت معاویہ رٹی ٹٹنڈ کے زمانے میں سب سے بڑااورا ہم علاقہ رہا۔اس کی سرحدیں بہت دشوارگز ارتھیں اور اس کی آبادی سب سے زیادہ تھی اور لشکر سب سے بڑا تھا۔ با دشاہ کی اطاعت:

(حضرت معاویہ بن تنظیر کے زمانے میں) وہاں کا بادشاہ اپنے بھائی رتبیل سے بھاگ کرشہ آمل کی طرف چلا گیا اور مسلم بن زیاد کا مطبع ہو گیا جواس زمانے میں ہجستان کے (حاکم) نتھے۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اضیں وہاں آباد کرایا۔ انھوں نے حضرت معاویہ بڑا تی کواس بات سے مطلع کیا کہ انہوں نے اس پر فنتح عاصل کر لی ہے۔ اس پر حضرت معاویہ بڑا تی نے فرمایا:

میرا بھیجا (سلم بن زیاد) اپنے اس کارنامہ پرخوش ہے گر مجھے اس کارنج ہے اورائے بن اس کارنج ہونا چاہیے'۔ لوگوں نے دریافت کیا:''اے امیر المومنین! (اس بات کارنج) کیوں ہو؟'' آپ نے فرمایا''اس کی وجہ یہ ہے کہ آمل ایسا شہر ہے

لے سجستان کوابرانی سیستان کہتے ہیں ۔مشہورابرانی پہلوان رستم اس علاقہ کا باشندہ تھا۔ بیکر مان کے ثبال میں واقع ہے۔اس کا پائے تخت زرنج تھا۔ قدیم زمانے میں پیربہت بڑاعلاقہ تھا۔اس کی سرحدیں مکران اور بلوچستان ہے ملی ہوئی تھیں ۔

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق رمي تنتيز كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول سوم

جس کے اور زرنج کے درمیان پیچیدگی اور رنجش ہے۔اوریہ قوم بہت بوفا اورغدار ہے اس لیے آئندہ بیتعلقات کمزور ہوجائیں گے اور وہ لوگ نہایت آسانی ہے آمل کے تمام علاقے پرغالب آجائیں گے۔بہرحال انھوں نے مسلم بن زیاد کے معاہدہ کو برقرار رکھا۔

# عهد شكني:

### زرنج پرحمله:

اس نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ جب اس نے دیکھا کہلوگ دوسرے کا موں میں مشغول ہیں تو اس نے زرنج پر قبضہ کرنے کا ارادہ کرلیا اور اس پرحملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا ربھرہ سے ان لوگوں کے لیے فوجی امداد بھیجی گئی۔ اس ز مانے سے رتبیل اور اس کے ساتھی اس ملک کے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ رہی تھیٰ۔ کی وفات تک بیعلاقہ بالکل مطبع وفر ما نبر دار ربا تھا۔

#### فتح تكران:

حضرت تھم بن عمروتفلی رہ اٹنٹی نے مکران کا قصد کیا۔ جب وہ وہاں پہنچ تو حضرت شہاب ابن المخارق بن شہاب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت سہبل بن عدی رہ اٹنٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ اٹنٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ اٹنٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ اٹنٹی اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدی رہ اٹنٹی اور حضرت میں اس کے ایم اور وہاں کر ان کی امداد کے لیے بہتچ ۔ وہ سب دریا کے قریب جمع ہوئے ۔ اہل مکران بھی وہاں دریا کے کنارے پر جمع ہوگئے تھے اور وہاں صف آرا تھے۔ ان کے بادشاہ راسل نے شاہ سندھ سے دریا کوعبور کر کے امداد طلب کی تھی ۔ اس نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی ۔ چنا نچہ ہراول دستوں کے بہنچنے کے کئی دن بعد جب آخری فوج آگئ تو مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی ۔ یہ معرکہ مکران کے ایک مقام پر ہوا جو دریا سے گئی دن کی مسافت پر تھا۔

#### شاه مکران کوشکست:

آخر کاراللہ نے راسل (شاہ مکران) کوشکت دی اور مسلمانوں نے اس کے شکر کولوٹ لیا اور معر کہ میں ان کی کثیر تعداد کو قل کیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی دنوں تک انھیں قل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے آ کر مکران میں مقیم ہوگئے۔

### فنخ کی خوشخبری:

حضرت تھم نے فاروق اعظم رخالتٰ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ صحار عبدی کے ہاتھ روانہ کیا اور ہاتھیوں کے بارے میں (جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے ) ہدایت طلب کی۔

# صحارعبدی کی باریا بی:

### www.muhammadilibrary.com

خلانت راشده+حضرت عمر فاروق مخاتِثَةُ كى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

بارے میں دریافت کیا آپ ہرآ دی سے اس کے علاقہ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔لہذا صحار نے (آپ کے سوال کے جواب میں) یوں گفتگو کی:

#### مكران كاحال:

''اے امیر المونین !اس کے نرم میدانوں کی زمین بھی پہاڑ کی طرح ہے۔ وہاں پانی کمیاب ہے۔اس کے پھل خراب ہیں۔ وہاں کشر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہیں۔ وہاں کشر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور برائی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کثیر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قبل تعداد ضائع ہوجاتی ہے۔اس کا پچھلا حصہ اس سے بھی بدتر ہے''۔

صحيح خبر

حضرت عمر مٹاٹٹۂ نے (اس کی اس مسمیع اور مقتضی گفتگو پر) بیارشا دفر مایا:

'' کیاتم قافیہ پیانی کررہے ہویا (صحیح) خبردے رہے ہو'۔ وہ بولا:

" میں سی خبر پہنچار ہاہوں"۔ اس نے آپ سے فرمایا:

(اگریہ بات صحیح ہے تو)''میرالشکر بخداو ہاں بھی حملہٰ ہیں کرے گا''۔

#### پیش قدمی کی مخالفت:

آپ نے حضرت تھم ابن عمر وا ورحضرت سہبل مٹالٹن کو یہ تھم لکھ کر بھیجا:

'' تم دونوں کے نشکر میں سے کوئی بھی مکران سے آ گئییں بڑھے گا اور دریا سے درے کے علاقوں میں محدو در ہو''۔ آپ نے بیجھی حکم دیا کہ:

'' ہاتھیوں کو اسلامی سرز مین میں فروخت کیا جائے اوران کی قیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی جائے''۔

### فتخ بيروذ:

جس زمانے میں مسلمانوں کے سواروں کے دستے (ایران کے) مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے تو (اہواز کے ایک مقام) بیروذ میں کر دوں اور دیگر افراد کا ایک بہت بڑالشکر جمع ہوگیا۔اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کے شکر مختلف جنگی مہموں پر جار ہے تھے۔حضرت عمر بڑا تین نے حضرت ابوموی اشعری بڑا تین کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھرہ کی انتہائی عملداری تک جا کیں تاکہ بیچھے سے کوئی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے یا ان کا کوئی حصہ اصل لشکر سے منقطع نہ ہوجائے یا جی بیروذ کے مقام پر دشمن کی فوجیں اکسی ہوگئیں۔

#### وتتمن ہے مقابلہ:

حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹنڈ وہاں تاخیر سے پنچے اس وقت تک ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ آخر کار حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹنڈ ماہ رمضان المبارک میں بیروذ کے مقام پر پنچے اور نہر تیری اور مناذر کے درمیان ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ وہاں فارس کے بہت سے سور ماسیاہی اور کر دقوم کے بہا در افراد پہنچ بچکے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کواپنی جنگی جیالوں میں گھیرلیں اور ان کی

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

صفون میں انتشار پیدا کریں ۔انہیں یقین تھا کہان کی کوئی نہ کوئی چال کا میاب ہوگی ۔

#### حضرت مهاجر رماتنیهٔ کی شهادت:

حضرت مہاجر بن زیاد رہ التین جنگ کے لیے کمریستہ تھے۔انھوں نے حضرت ابوموی اشعری سے کہا:

''میں ہرروز ہ دارکوشم دلاتا ہوں کہ وہ لوٹ جائے اورروز ہ افطار کریے''۔

دیگرروز ہ داروں کی طرح ان کے بھائی بھی ان کی قتم کو پورا کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ان کا مقصدیہ تھا کہ ان کے بھائی کے پاس سے چلے جائیں تا کہ وہ اضیں جنگجوئی سے منع نہ کریں چنانچہوہ پیش قدمی کر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔

### دشمنول کی محصوری:

ان کے بعداللہ نے مشرکوں کو کمزور کردیا یہاں تک کہان کی تعداد کم ہوتی گئی اوراوروہ قلیل تعداد میں ہونے کے بعد ذلت کے ساتھ قلعہ بند ہوکرمحصور ہو گئے۔

# رہیع کی جانشینی:

حضرت مہاجر دخالتیٰ کے بھائی حضرت رہیج بن زیاد دخالتیٰ آگے آئے اور کہنے لگے۔''اے دنیا دارو! آگے بڑھو' انھیں اپنے بھائی کی شہادت کا بڑارنج تھا۔حضرت ابوموکی اشعری دخالتیٰ جب دیکھا کہان کے دل پران کے بھائی کےصدمے کا بہت برااثر ہے تو ان پرترس کھا کرانھیں فوج پراپنا جانشین (سردار) بنادیا۔

### حضرت ابوموسیٰ مِناتِشْهُ کی واپسی:

پھر حضرت ابومویٰ ہٹاٹنڈ نے وہاں سے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ اصفہان پہنچ گئے ۔ وہاں وہ کوفیہ کی فوجوں سے ملے جو جی کے مقام کا محاصر ہ کر رہی تھیں ۔ان فوجوں کی فتح وظفر کے بعدوہ بصرہ کی طرف لوٹے ۔

# ابل بيروز پر فنخ:

اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے ربیع بن زیاد کے ہاتھوں نہر تیری کے اہل ہیروز پرفتح ونصرت عطافر مائی۔انھوں نے ان گرفتار شدہ قیدیوں کو حاصل کیا جوان کے ساتھ تھے اور ان میں سے ان اشخاص کا انتخاب کیا جن کا فدید دیا جاسکتا ہو کیونکہ فدیہ حاصل کرنا مسلم انوں کے لیے زیادہ مفیدتھا کیونکہ اس کی قیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی تھیں۔

### ایک شخص کی شکایت:

اس کے بعد وفو دتیار کیے گئے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) نکالا گیا۔اس اثنا میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے وفد میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا مگر حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹٹڑ نے (اسے شریک کرنے سے) انکار کر دیا۔اس پروہ وہاں سے چلا گیا اور حضرت عمر دٹائٹڑ کے پاس جا کران کی شکایت کی۔

### حضرت ا بوموسیٰ رهایشهٔ کی بریت:

حضرت عمر رہی گٹنڈ نے حضرت ابوموی اشعری مٹی گٹنڈ کو بلوایا اور دونوں کو اکٹھا کیا تاہم آپ نے نوکر کے معاملے کے علاوہ ہر

بات میں حضرت ابومویٰ اشعری ہٹاٹینہ کومعذور پایا۔اس لیےاس شخص کی شکایت رد کر دی اورا سے قابل ملامت قرار دے کرا سے تنعمیہ کی کہوہ آئندہ ایسی شکایت لے کرنہ آئے۔ پھر آپ نے حضرت ابومویٰ ہٹیٹنۂ کوان کی مملداری کی طرف لوٹا دیا۔ جنگی قید کی:

سیف کی روایت ہے کہ جب (مسلمانوں کی ) مختلف جنگی مہمیں ایران کے شف ما توں کی طرف روانہ ہو کیں اور حسرت ابو موٹ اشعری بڑا تھا استعری بڑا تھا است دے دی تھی نیز مال نینیمت اور جنگی موٹ اشعری بڑا تھا اس وقت حسرت رہتے ہوگئی نے اہل ہیروز کوشکست دے دی تھی نیز مال نینیمت اور جنگی قید بوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس وقت حسرت ابوموی اشعری رہا تھا نے وہاں کے بڑے بڑے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ لڑکوں کا انتخاب کیا اور انہیں الگ کرلیا۔ انھوں نے فتح کی خبرزینے کے علاوہ ایک وفد تیار کیا۔ استے میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا'' آپ میرانام وفد میں لکھ لیں''۔ انھوں نے کہا'' ہم نے تم سے زیادہ حقدار افراد کا نام لکھا ہے' ۔ یہن کروہ تا راض ہوکر حیا گیا۔

# عنزی شخص کی آمد:

### عنزی ہے برخی:

وہ خص حضرت عمر دخائلۂ کے پاس آیا تو اس نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا:''تم کون ہو؟'' اس نے اپنا حال بتایا تو فرمایا: ''تمہارے لیےمرحبااہلاً نہیں ہے(تمہارا خیرمقدم نہیں کیا جائے گا)''

#### اس پراس نے کہا:

''مرحبا توالله کی طرف ہے ہوتا ہے اور اہلاً کا سوال نہیں کیونکہ میرے اہل وعیال نہیں ہیں''۔ بہر حال وہ تین مرتبہ آپ کے پاس آیا اور ہر مرتبہ آپ اس کو یہی جواب دیتے تھے۔

#### مخالفانه شكايات:

جب چوتھا دن ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: ''تم اپنے حاکم سے کس بات پر ناراض ہو؟' وہ بولا: ''انھوں نے صرف اپنی ذات کے لیے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ غلام انتخاب کیے ہیں نیز ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کا نام عقلیہ ہے۔ وہ صبح وہ شام بڑا پیالہ بھر کر کھانا کھاتی ہے حالانکہ ہم میں سے کوئی شخص اس قدر کھانا کھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ان کے پاس دو قفیز (ناپنے کے پیانے ) اور دوانگوٹھیاں ہیں۔

#### زيا ديراعماد:

انھوں نے اپنی حکومت کا تمام کا م زیاد بن ابی سفیان کے سپر دکر رکھا ہے اور وہی بصر ہ کی حکومت کے تمام کا م انجام دیتا ہے۔ نیز انھوں نے ھلیہ (شاعر ) کوایک ہزار کا انعام دیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

حضرت الوموسيٰ بنايشَهُ کي طلي:

حضرت عمر بنالتین نے وہ تمام باتیں جواس نے کہی تھیں' حضرت ابوموی اشعری بنالتین کولکھ کر بھیجیں اور انھیں بلوا بھیجا۔ جب حضرت ابوموی اشعری بنالتین آئے تو آپ نے کئی دنوں تک انھیں رو کے رکھااور پھر انھیں اور نسبہ بن محصف دونوں کو بلوا یا اور خطاس کے حوالے کیا اور فر مایا:'' جوتم نے لکھا تھا اسے پڑھو''۔ اس نے پڑھا: (1)'' انھوں نے ساٹھ غلام اپنے لیے حاصل کیے''۔ حضرت ابوموی اشعری بخاتین نے فر مایا:

'' میں نے ان کا پنة چلایا تھا کہان کا زرفنہ بیمقرر ہے۔جومیں نے وصول کیااورا سے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا''۔ اس برضیہ نے کہا:

'' نه انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ میں نے جھوٹ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس دو قفیز ہیں''۔

#### دو بیانے:

حضرت ابوموسیٰ مُحْاتُنْ نے فر مایا: ''ایک قفیر (ناپنے کا پیانہ) میرے اہل وعیال کے لیے ہے جس کے ذریعہ میں انھیں خوراک مہیا کرتا ہوں اور دوسرا قفیز کا پیانہ مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔اس کے ذریعے وہ اپنارزق حاصل کرتے ہیں''۔ ضبہ نے اس پر کہا:

'' نہانھوں نے دروغ گوئی کی اور نہ میں نے جھوٹ بولا''۔

#### عقیله کا ذکر:

جب اس نے عقیلہ کا ذکر کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری مٹاٹٹۂ خاموش رہے اورانھوں نے کوئی معذرت نہیں کی اور بیمعلوم ہوگیا کہ ضبہ سچ کہتا ہے۔

#### زياد كامعامليه:

پھراس نے کہا:''زیادلوگوں پرحکومت کرتا ہے اور انہیں اس کے کاموں کا پچھلم نہیں ہے''۔حضرت ابوموسیٰ مِن اللہٰ: نے جواب دیا:

'' میں نے اس کے اندرشرافت اور عقلمندی دیکھی۔اس لیے میں نے اپنے کا م اس کوسپر دکر دیے'۔

اس نے کہا:

''انھوں نے حطیہ (شاعر) کوایک ہزار کا انعام دیا''۔ (اس کا جواب) حضرت ابوموی اشعری بھاٹھنانے بید یا:

''میں نے اینے مال کے ذریعہ اس کا منہ بند کیا تا کہوہ مجھے گالی نہ دے''۔

#### حضرت عمر مالتين كافيصله:

آپ نے فرمایا "تم نے جو کیا سوکیا"

پھرآ پ نے انھیں واپس بھیج دیااور پہفر مایا:

'' جبتم و ہاں پہنچوتو زیاداورعقیلہ کو بھیج دو''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

### زيادي آمد:

حضرت ابوموی برنافتین نے ایسا ہی کیا چنا نچہ عقیلہ (حضرت عمر برنافتین کے پاس) زیاد سے پہلے بہنچ گئی اس لیے زیاد جب آئے تو درواز بے پر کھڑے رہے۔ جب حضرت عمر برنافتیٰ ہاہر نکلے تو درواز بے پرزیاد کھڑے ہوئے تھے۔اور وہ سفید کنان کی پوشاک پہنے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا '' بیلباس کیسا ہے' زیاد نے اس کی تفصیل بتائی تو آپ نے پوچھا'' اس کی کیا قیمت ہے؟''انہوں نے سچے طریفنہ سے اس کی معمولی قیمت بتائی۔ پھر آپ نے پوچھا:

### زیادیے گفتگو:

'' تمہارا وظیفہ کیا ہے؟'' وہ بولے'' دوہزار''فرمایا'' تم نے پہلے وظیفہ کو کیسے خرج کیا؟'' وہ بولے'' میں نے پہلے وظیفہ پراپی والدہ کوخرید کرآ زاد کیا اور جب دوسرا وظیفہ ملاتو میں نے اپنے پرورش یا فتہ لڑے عبید کوخرید کرآ زاد کیا''آپ نے فرمایا'' تم نے صحح فعل کیا''۔

### زياد ہے متاثر:

آپ نے ان سے فرائض وسنن اور قرآن کریم کے احکام دریافت کیے تو انھیں نقیہ و عالم پایا۔ چنانچہ آپ نے انھیں بھر ہ واپس بھیج دیااور بھر ہ کے حکام کوہدایت بھیجی کہ وہ ان کی رائے پڑعمل کریں۔

#### حفوث کی مٰدمت:

آپ نے عقیلہ (لونڈی کومدینہ ہی میں روک لیا۔ پھرآپ نے فرمایا:

''ضبه عنزی نے ابومویٰ اشعری بڑاٹھ' کی حق بات میں مخالفت کی تھی مگر ایک دنیاوی بات میں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔انھوں نے حق بات بھی کہی تھی اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ جس نے ان کی حق بات کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ اس لیے جھوٹ سے پر ہیز کرو کیونکہ دروغ گوئی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے''۔

#### بيروز مين دوباره آمد:

صلیہ (شاعر) ان سے ملاتھا اور انھوں نے جنگ ہیروز میں اسے انعام دیا تھا۔حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹیز نے ہیروز کا محاصرہ شروع کیا تھا اور ان سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ انھیں شکست دے دی۔ پھر دہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں پر رہج کو حاکم مقرر کیا۔ پھر کممل فتح کے بعد حضرت ابومویٰ اشعری بڑائیڈ واپس آئے اور مال غنیمت کوتشیم کروایا۔

#### اصفهان کی جنگ:

حفرت احف و الثن كرتے ہيں:

' 'میں اصفہان کی جنگ میں حضرت ابومویٰ اشعری بٹائٹۂ کے ساتھ شریک تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن ورقاء ریاحی بٹائٹۂ اور حضرت عبداللہ بن ورقاءاسدی بٹائٹۂ کی سرکر دگی میں وہاں کے دیہات فتح ہوئے''۔

#### حکام کے تباد لے:

پھر حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹٹنز کوفہ تبدیل کر دیے گئے اور بھر ہ پرعمر بن سرا قہ مخز ومی بٹاٹٹنز کو حاکم بنایا گیا۔ دوبار ہ حضرت

خلافت راشده+حفزت عمرفاروق مخاشنز کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول میلاسی اول میلاسی و ا

ابوموئ اشعری بٹاٹٹڈ بصرہ کے حاکم بنائے گئے جب حضرت عمر بٹاٹٹڈ کی شہادت ہوئی تو حضرت ابوموئ اشعری بٹاٹٹڈ بصرہ میں نماز پڑھانے پر مقرر تھے بصرہ کی حکومت کا کام بٹا ہوا تھا اور کیجانہیں تھا۔حضرت عمر بٹاٹٹڈ بعض اوقات حضرت ابوموئ اشعری بٹاٹٹڈ کو بعض جنگی مہموں میں اسلامی کشکروں کی امداد کے لیے بھیج دیتے تھے اور و بعض کشکروں کے لیے امدادی فوج لے کرجاتے تھے۔

کر دوں ہے جنگ:

#### حضرت سلمه رخالتُنهُ كويدايات:

''تم اللہ کے نام پرروانہ ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ان لوگوں کے برخلاف جواللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جب تم مشرک دشمنوں سے ملوتو انھیں اسلام کی دعوت دو۔ اگروہ قبول کرلیں اور اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں تو ان کے مال ودولت پرزکو ق مقرر ہوجائے گی مگر انھیں مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ اگروہ تمہارے ساتھ جہاد پر جانا جا ہیں تو انھیں تمہارے جیسے حقوق حاصل ہوں گے اور ان پرتمہارے جیسے فرائض بھی عائد ہوں گے۔

#### خراج کی دعوت:

#### ذاتی ذ مه داری پرمعام ده:

آگروہ (خراج اداکرنے سے بھی ) انکار کریں تو ان سے جنگ کرواگر وہ تمہارے مقابلے میں قلعہ ہند ہو جا کیں اور تم سے درخواست کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ کے علم کے مطابق فیصلہ کرنے پر رضا مند نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم کو بیہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور اگروہ تم سے بیدرخواست کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کے مطابق ان کا فیصلہ کرو۔

#### دىگرىدايات:

#### فنتح ونصرت:

\_\_\_\_ حضرت سلمہ بٹائٹیٰۃ فرماتے ہیں:''ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہماری ملاقات اپنے مشرک وشمنوں سے ہوئی۔ ہم نے 14

امیرالمومنین کے احکام وہدایات کے مطابق انھیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس سے انکارکیا۔ پھرہم نے انھیں خراج اداکر نے کی دعوت دی تو جب انہوں نے اس سے بھی انکارکیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تا آ نکہ اللہ نے ہمیں ان پر فنتح ونصرت عطا فرمائی۔ہم نے جنگجوسیا ہیوں کوئل کیا اور ان کے اہل وعیال کو جنگی قیدی بنالیا''۔

### زيورات كاصندوقيه:

ہم نے مال غنیمت جمع کیا تو حضرت سلمہ وٹاٹٹنانے کچھ زیورات اور جواہرات دیکھے تو انہوں نے فر مایا:''دمتہیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں پہنچ گا۔تم خوثی سے اس بات کی اجازت دو کہ ہم اسے امیر الموشین کے پاس بھیجوا دیں۔ کیونکہ وہ بھی بہت محنت و مشقت برداشت کر رہے ہیں''۔ تمام مسلمان اس کے بھجوانے پر راضی ہو گئے تو حضرت سلمہ بن قیس رٹٹاٹٹز نے ان زیورات کوایک صند وقچہ میں رکھا۔ پھرانہوں نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ اسے روانہ کیا اور یہ ہدایات دیں:

# قاصد کو ہدایت:

''اسے لے کرسوار ہو جاؤ۔ جب بھرہ پہنچوتو امیرالمونین کے انعامات کی تو قع پر دوسواریاں خریدلواوران پر اپنااور اینے غلام کا تو شدراہ لا دلواور پھرامیرالمونین کی طرف روانہ ہو جاؤ''۔

#### كهانا كهلانا:

قاصد کہتا ہے:''میں نے حسب ہدایت کام کیا۔ جب میں حضرت عمر امیر المومنین بھاٹٹۂ کے پاس پہنچا تو آپ مسلمانوں کو دن کا کھانا کھلا رہے تھے اور آپ عصاء پر اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے جس طرح ایک چرواہا ٹیک لگا تا ہے۔ آپ کھانے کے پیالوں کے درمیان گشت لگارہے تھے اور فرمارہے تھے۔

# کھلانے کی نگرانی:

''اے برفاء!ان لوگوں کواور گوشت دواوران لوگوں کومزیدروٹی دواورانھیں مزید شور بہدؤ'۔

جب میں پہنچا تو آپ نے فرمایا: ''بیٹھ جاؤ''۔

### معمولی کھا با:

میں قریب کےلوگوں میں بیٹے گیا تو دیکھا کہوہ لوگ موٹا اور سخت کھانا کھار ہے ہیں۔ بلکہوہ کھانا جومیر ہے ساتھ (تو شہ کے طور پرتھا)وہ اس سے عمدہ تھا۔

# حفزت عمر معالثيَّة؛ كالكفر:

جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: ''اے بر فاء! برتن اٹھالؤ'۔

پھرآپ واپس جانے گئے تو میں آپ کے پیچے ہولیا۔ آپ گھر میں آئے پھر کمرے میں داخل ہو گئے تو میں نے (اندرآنے کی اجازت) طلب کی اور سلام کیا تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ جب میں اندر گیا تو آپ دوگدوں کے ایک بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو چھڑے کے تھے اوران میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے ایک گدادیا جس پر میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک کمرے پر بردہ پڑا ہوا تھا۔

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِمَّالِثَيْرُ كَيْ خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

# فاروق اعظم مِنْ تَتْهُ كَي غذا:

# حضرت ام كلثوم من في الله سے كفتگو:

آپ نے فرمایا:''اےام کلثوم مُنْ ﷺ تم ہا ہرنگل کر کیوں نہیں آ رہی ہو کہتم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ''وہ بولیں'' میں آپ کے پاس ایک اجنبی مردکی آ وازس رہی ہول''آپ نے فرمایا''ہاں!اور میرے خیال میں وہ اس شہر کار ہنے والانہیں ہے''۔ تاصد کہتا ہے: ''اس وقت مجھےاندازہ ہوا کہ آپ مجھے نہیں پیچانتے ہیں''۔

#### ان كأجواب:

حضرت ام کلثوم مِنْ آیو نے فرمایا: ''اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نکلوں تو آپ مجھے ویہا ہی لباس پہنا ئیں جیسا کہ ابن جعفر نے اپنی بیوی کو پہنا یا ہے''۔ آپ نے فرمایا'' کیا تمہارے لیے بیر (اعزاز) کافی نہیں ہے کہ بیکہا جائے کہ ام کلثوم (حضرت)علی بن ابی طالب بی بیٹی ہیں اور امیر المومنین (حضرت) عمر بخالفۂ کی بیوی ہیں''۔

#### خليفه كاكصانا:

پھرآپ نے فرمایا: ''تم کھاؤاگروہ خوش ہوتیں تو تمہیں اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھلاتا''وہ قاصد بولا: ''میں نے تھوڑا کھانا کھایا۔ کیونکہ جو کھانا میرے پاس تھاوہ اس سے زیادہ عمدہ تھا۔ تاہم جس طرح آپ کھانا کھار ہے تھے۔ میں نے کسی کواس سے بہتر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھرآپ نے فرمایا:'' بینے کی کوئی چیز لاؤ'' چنانچہ آپ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھرآپ نے اسے تھوڑی مقدار میں پیا کیونکہ جوستو کے پاس ستولایا گیا۔ آپ نے فرمایا''اس آ دمی کو بھی دو'' چنانچہ مجھے بھی دیا گیا۔ میں نے اسے تھوڑی مقدار میں پیا کیونکہ جوستو میرے یاس تھاوہ اس سے عمدہ تھا۔ پھرآپ نے پیااور بیدہ عاہر بھی

#### کھانے کے بعد دعا:

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي ٱطُعَمَنَا فَاتَّبَعُنَا وَ سَقَانَا فَٱرُوانَا.

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا یا اور اس نے پلایا تو ہمیں سیراب کر دیا''۔

میں نے کہا:''امیرالمونین! نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سیراب ہو کر پیا۔اے امیرالمونین! میراا یک ضروری کام ہے'' آپ نے فرمایا:

### اصلُ گفتگو:

"'تمہاراکیا کام ہے' میں نے کہا''میں سلمہ ابن قیس بھائٹۂ کا قاصد ہوں' آپ نے فر مایا''سلمہ بن قیس اوراس کے قاصد کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔تم مجھے مہاجرین کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیے ہیں؟'' میں نے کہا''اے امیر المومنین! وہ جیسا کہ آپ جاہتے ہیں' خیریت سے ہیں اوراپنے دشمن پرانھوں نے فتح ونصرت حاصل کر لی ہے''۔

آ پ نے یو حیما:

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِثَاثِثَة كي خلافت

717

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### گوشت کا بھاؤ:

'''ان کے بھاؤ کیسے میں؟''میں نے کہا''وہاں گے نرخ سب سے ارزاں میں'' آپ نے پوچھا:'' گوشت کا بھاؤ کیا ہے کیونکہ و دعر بوں کا ایبا درخت ہے جس کے بغیر عرب رہنیں تئے''میں نے کہا'' گائے کا یہ بھاؤ ہےاور بھیٹر بکری کا یہ بھاؤ ہے''۔ جنگ کا حال:

''اےامیرالمونین! ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنے مشرک دشمنوں سے ملے۔ہم نے حسبِ جَلم ان کواسلام کی وعوت دی۔انھوں نے انکار کیا تو ہم نے انھیں خراج ادا کرنے کی وعوت دی جب انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں فتح ونصرت عطا کی۔تو ہم نے جنگجو سپاہیوں کو مارڈ الا اوران کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ ز لورات کا تتحفہ:

''جب ہم نے مال غنیمت کواکٹھا کیا تو حضرت سلمہ ڈاٹٹو نے مال غنیمت میں زیورات دیکھے۔اس پرانھوں نے مسلمانوں سے کہا'' یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی۔کیا تم اس بات پررضا مند ہو کہ میں اے امیرالمونین کے باس بھیج دوں؟''وہ بولے''ہاں'' قاصد کہتا ہے'' یہ کہر میں نے اپناصندو قحچہ نکالا۔ جب حضرت عمر میں ٹھٹھ نے ان زیورات کے نگینوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سرخ 'زرداور سبزرنگ کے متھے۔حضرت عمر میں ٹھٹھیں دیکھ کرکو دیڑے۔ پھرائی کمریر ہاتھ رکھ کرفرمانے لگے:

''(اگر میں بهزیورات قبول کرلوں تو )اللّٰدعمر کا پیٹ نه کھرنے دے''۔

#### تحفیہ ہے انکار:

عورتوں نے بیخیال کیا کہ میں احیا تک (خدانا خواستہ)ان پرحملہ کر رہا ہوں تو وہ سب پر دہ کے پاس آ گئیں۔ آپ نے فر مایا ''تم جولائے ہووہ واپس لے جاؤ''۔ میں نے کہا'''اے امیر المومنین! مجھے سواری عطافر مائیں''۔ آپ نے فر مایا: سواری کی اونٹٹیاں:

''اے بیفاء!اسے صدقہ کی دواونٹنیاں دے دو۔ جبتم اپنے سے زیادہ کسی اورکوان کا ضرورت مند دیکھوتو اسے سیہ دونوں اونٹناں دے دو''۔

میں نے کہا: ''اے امیر المونین! میں ایسائی کروں گا''۔ آپ نے فرمایا:

### جلدوایسی کی مدایت:

''آگرمسلمان ان (زیورات) کے تقسیم ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تو میں تمہارے اور تمہارے حاکم کے ساتھ بہت براسلوک کروں گا''۔

# ز بورات کی تقسیم:

قاصد کہتا ہے: ''میں وہاں سے جلد کوچ کر کے (حضرت) سلمہ ڈٹاٹٹڈ کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے مجھے جس کام کے لیے مخصوص کیا تھا اللہ نے اس میں برکت نہیں عطافر مائی۔ آپ ان زیورات کو مسلمانوں میں تقسیم کردیں اس سے پہلے کہ مجھ پراور آپ پرکوئی مصیبت نازل ہو''۔ چنانچہ انھوں نے یہ (زیورات) ان میں تقسیم کردیے۔ اس وقت ایک ایک تگینہ پانچ یا چھ درہم میں

rim

فروخت ہوا حالانکہ ہرا یک گلینہ ہیں ہزار کی قیت سے زیادہ تھا۔

#### روایت میں اختلاف:

سیف کی دوسری روایت میں ( ندکورہ بالا واقعات کے بارے میں قدرے اختلاف ) ہے۔ اس کے مطابق راوی کا بیان ہے۔'' جب ہم نے مال نینیمت کوجمع کیا تو حضرت سلمہ رہی ٹھٹنا نے جواہرات کے دوؤ بے پائے جھے انہوں نے ایک صندوقچہ میں رکھ دیا''۔

#### مختلف الفاظ:

'' کیا تمہارے لیے بیکا فی نہیں ہے کہ لوگ لیے کہیں۔(حضرت ) علی بن ابی طالب رٹاٹٹنز کی صاحبز ادی ام کلثوم بڑے نیا' عمر بن الخطاب کی بیوی ہے؟''۔

اس کا جواب انہوں نے بیدیا:

'' یہ بات میرے لیے مفید نہیں ہے''۔

۔ '' گے چل کر) جب حفزت عمر موالٹن نے (ستو) پینے کے لیے (قاصد کو) کہا تو وہ کہتے ہیں'' میں نے بہت تھوڑا پیا کیونکہ جو چیز میرے ساتھ تھی وہ اس سے زیادہ عمدہ تھی۔ پھر آپ نے پیالہ لیا جوان کی پیشانی سے جالگا۔ آپ نے فرمایا:''تم کم خوروکم نوش ہو''۔

#### قاصد كوملامت:

آگے کے واقعہ میں) مزید سے ندکور ہے:'' جب حضرت عمر میں گئن نے فرمایا (اگریہ قبول کروں) تو خدا کرے عمر کا پیٹ نہ بھرے۔اس وقت خواتین نے بیہ خیال کیا کہ میں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے اس لیے انھوں نے پر دہ اٹھایا'' آپ نے فرمایا ''اے برفاء!اس کی گردن دباؤ'' چنانچہ اس نے میری گردن دبائی اور میں چیخ رہاتھا۔اس وقت آپ نے فرمایا

# وحمكي:

#### دعوت جهاد:

### آخری هج:

 ۲۱۲

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

باب١٢

# فاروق اعظم مغالثين كي شهادت

مسور بن مخرمه کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بٹی گٹن بازار میں گشت کررہے تھے کہ آپ کومغیرہ بن شعبہ رٹی گٹن کا غلام ابولولو قاملا۔ وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا:''اے امیر المومنین! آپ (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رٹی گٹن سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے''آپ نے بوچھا:''تم پر کتنا خراج ہے؟''وہ بولا:

#### ابولولوة كاجواب:

روزانه دو درہم''آپ نے پوچھا''تمہارا کیا پیشہ ہے؟''وہ بولا''(میسن) بڑھئی ہوں اور نقاش اور لو ہار بھی ہوں' اس پر آپ نے فرمایا'' چونکہ تم کئی کام کرتے ہواس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی پن چکی بناسکتا ہوں جو ہوائے زور سے آٹا پیس دے' اس نے کہا'' ہاں (میں یہ کام کرسکتا ہوں)''آپ نے فرمایا''تم میرے لیے ایسی پن چکی بناوں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچار ہے گا''۔ پن چکی بناوں گا جس کامشرق ومغرب میں چرچار ہے گا''۔ فلام کی وظم کی:

> ۔ یہ کہہ کروہ چلا گیا آپ نے فرمایا:''اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے'' پھرآپ اپنے گھرواپس چلے گئے۔ کعب کی پیش گوئی:

جب دوسرادن ہوا تو کعب الاحبار آپ کے پاس آگر کہنے لگا'''اے امیرالمومنین میراخیال ہے کہ آپ تین دن میں و فات پا جا کیں گے'' آپ نے ہو چھا''تہہیں کیسے معلوم ہوا'' وہ بولے'' مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب تورات میں سے بات نظر آئی ہے'' آپ نے فرمایا'' کیا تہہیں عمر بن الخطاب محل تھن کا نام بھی تورات میں ملا ہے؟'' وہ کہنے لگے''آپ کا نام تو نہیں ہے لیکن آپ کا حلیہ اور صفت موجود ہے۔اس بات کا پہتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہوگئی ہے''۔

#### دنول كاشار:

راوی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں آپ کو کوئی بیاری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے: ''آپ کا ایک دن گزر گیا ہے اور دوون باتی ہیں'' اگلے دن آ کروہ کہنے لگے''آپ کے دودن گزر گئے اور صرف ایک دن باتی رہ گیا ہے۔اب آپ کی زندگی مبح تک ہے'۔

#### ابولولوة كأوار:

جب آگل مبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم ہوا گئز مبح کے وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نےصف بندی کے لیے آ دمی مقرر کر رکھے تتھے۔ چنانچہ جب صف بندی ہوگئ تو آپ نے تکبیر کہہ کرنماز شروع کر دی۔ عین اس وقت ابولولو ۃ نمازیوں کی صفوں میں گھس گیا جس کے ہاتھ میں خنج تھا۔

#### چەد فعەتملە:

اس کے دونوں طرف تیز دھاروں کے کھل تھے۔اس کا دستہ درمیان میں تھا۔اس نے آپ پر چھ دفعہ مملہ کیا۔اس کا ایک وارآپ کی ناف کے نیچے پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔اس وقت اس نے کلیب بن ابی البکیر لیٹی کوبھی شہید کیا جوآپ کے پیچھے تھے۔ جب آپ نے ہتھیا رکی ٹپش اوراس کا اڑمحسوس کیا تو آپ گر پڑے اور فر مایا:

### عبدالرحمٰن بنعوف مِناتِنْهُ كَي اما مت:

'' کیا نمازیوں میں (حضرت ) عبدالرحمٰن بنعوف بھاٹھ ہیں؟ لوگوں نے کہا'' ہاں یہ ہیں' آپ نے فر مایا '' تم آ گے آ ک لوگوں کونماز پڑھاؤ'' چنانچیہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بھاٹھ نے نماز پڑھائی جب کہ آپ گر گئے تھے۔

#### ا جم مشوره:

پھرسلمان آپ کواٹھا کرآپ کے گھرلے گئے۔ جہاں آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیٰ کوبلوایا اور فرمایا: 'میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں' وہ بولے'' ہاں اگر آپ مشورہ کریں گے تو میں آپ کامشورہ قبول کروں گا' آپ نے فرمایا'' تم کیا سمجھ رہے ہو؟'' وہ بولے '' کیا آپ اس (خلافت) کی طرف اشارہ کررہے ہیں؟'' آپ نے فرمایا'' نہیں' اس پر انہوں نے کہا'' بخدا میں اس میں شامل نہیں ہوں گا'' آپ نے فرمایا'' تم خاموش رہو۔ تا آئکہ میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرلوں جن سے تاحین حیات رسول اللہ گھٹا خوش رہے''۔

# مجلس شوري كاتقرر:

'' 'تم (حضرات)علی'عثمان' زبیراورسعد بن ابی وقاص رُکنتُهٔ کوبلواوُ'' (جب وه آگئے ) تو آپ نے فرمایا:''تم تین دن تک اپنے بھائی طلحہ کا انتظار کروا گروه آ جا کیں ( تو بہتر ہے )ورندا پنے معاملے کا خود فیصلہ کرلو''۔

#### ار کان شوریٰ کو مدایت:

''ا مے علی بنی تنگیا میں تمہیں خدا کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم حاکم بن جاؤ تو بنو ہاشم کولوگوں کے سروں پر مسلط نہ کر دینا۔ا ہے عثمان بنی تنگیا! برائے خداا گرتم حاکم بن جاؤتو تم بنوابومعیط کولوگوں کی گر دنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ا سے سعد بنی تنگیا! اگر تمہیں حکومت ملے تو تم اپنے رشتہ داروں کولوگوں کی گر دنوں پر سوار نہ کرنا ہم کھڑ ہے ہو جاؤاور باہمی مشور ہے اپنے معاملے کا تصفیہ کرلو۔اس وقت مسلمانوں کو صہیب دئی تنگیا نماز پڑھا کمیں گے''۔

### حضرت ابوطلحه مناتشهٔ کا پهره:

پھرآپ نے ابوطلحہ انصاری دخاتیٰ کو بلوایا اور فرمایا: ''تم ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کوان کے پاس نہآنے و''۔

# جانشين كوبدايات:

#### پھرآپ نے فرمایا:

'' میں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو بیر ہدایت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کریں جنھوں نے نہ صرف

MY

گھروں میں مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ایمان (اوراسلام) کوبھی پناہ دی۔ان کے نیکوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اوران کے بروں سے درگز رکیا جائے۔

## عربوں اور ذمیوں کے حقوق:

میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو عربوں کے بارے میں بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ وہ اسلام کی بنیا دہیں اس لیے ان کے صدقات میں سے ان کا حق وصول کر کے ان کے غریبوں کو دیا جائے ۔ نیز میں اپنے بعد کے خلیفہ کو میبھی وصیت کرتا موں کہ وہ رسول اللہ مولی ہے ذمیوں کے معاہدات کو پورا کریں ۔ اے اللہ! میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے ۔ میں نے آنے والے خلیفہ کوصاف متھرے حالات میں چھوڑا ہے'۔

## خدا كاشكر:

اے عبداللہ بن عمر بڑھیں اٹم نکل کردیکھوکہ مجھے کس نے تل کیا ہے۔وہ بولے: ''آپ کومغیرہ بن شعبہ رہنا ٹیو کے غلام ابولولوۃ نے قبل کیا ہے''۔

## اس پرآپ نے فرمایا:

'' خدا کاشکر ہے کہ میری موت ایسے خص کے ہاتھوں نہیں ہوئی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو''۔

## بیٹے کو ہدایات:

''اے عبداللّٰہ بن عمر بڑی ﷺ! تم عائشہ بڑی نیں کے پاس جاؤ اوران سے درخواست کرو کہوہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللّٰہ ﷺ اور حضرت ابو بکر بڑی ٹینڈ کے پہلومیں فن ہوجاؤں۔

اے عبداللّٰہ بن عمر بڑے ﷺ! اگریہ لوگ اختلاف کریں تو تم اکثریت کے ساتھ رہواورا گرایک طرف تین ہوں اور دوسری طرف بھی تین ہوں تو تم اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤجس میں عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تین ہوں۔

#### عام اجازت:

اع عبدالله معالميُّهُ! ابتم يوكون كوآن كي اجازت دو''۔

(اجازت ملتے ہی) مہاجرین اورانصار جماعتیں داخل ہوئیں اور وہ سلام کرنے لگے۔

آپ نے فرمایا: ''کیاتمہارےمشورہ سے بیکام ہواہے؟''

وہ بولے: "معاذ الله (خداکی پناہ) ہم نے ایسانہیں کیا''۔

اوگوں کے ساتھ کعب الاحبار رہالتہ بھی آئے جب حضرت عمر رہالتہ نے انھیں ویکھا تو آپ نے بیشعر پڑھے:

## كعب الاحبار مِثَانِيْنَهُ كُوخِطاب:

🗨 کعب بخالتُدنے مجھے تین دن کے اندر (موت کی ) خبر دی تھی 🕾 میں شار کر تاریا۔

بلاشک وشبہ جو پچھ کعب رہا تھنانے کہا تھاوہ پورا ہوکررہا۔

مجھے موت کا خوف نہیں ہے کیونکہ موت لامحالہ آئے گی۔ مجھے ہے دریے گنا ہوں انحوف ہے۔

www.muhammadilibrary.com خلافت راشده + حضرت عمر فاروق بنایشمذ کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

\_\_\_\_\_ لوگوں نے کہا:''اےامیرالمونین! آ یکسی طبیب کو بلوالیجیے۔ چنانجے بنوالحارث بن کعب مِنْ ٹُنْهُ کا ایک طبیب بلوایا گیا۔اس نے نبید پلوائی۔ وہ اسی طرح نکل گئی۔ پھراس نے کہا:'' انھیں دودھ پلواؤ'' وہ بھی سفیدرنگ کی حالت میں نکل گیا۔ پھرلوگوں نے کہا ''اے امیر المومنین آپ وصیت سیجیے' آپ نے فر مایا'' میں اس سے فارغ ہو گیا ہول''۔

## وفات ويد فين:

آپ نے جہار شنبہ کی شب کو ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھے کو وفات یائی اور جہار شنبہ کی صبح کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عا کشہ بین پینے گھر میں رسول اللہ تاکھیا اور حضرت ابو بکر مٹاٹٹیز کے مزارات کے پاس آپ کو فن کیا گیا۔

## حضرت صهیب مناشین کی امامت:

حضرت صہیب مناتلنائے آگے بڑھ کرنماز جنازہ پڑھائی۔کہاجا تا ہے کہاس سے پہلے حضرت علی بخاتی اور حضرت عثمان مناتلین آ گے بڑھے تھے۔ان میں سے ایک نے سر ہانے کی طرف ہے پیش قندی کی اور دوسرے نے یا ئمیں طرف سے پیش قندی کی ۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہا ﷺ فرمایا: ''لا الدالا الله! تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو! کیا تنہ ہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے بیکہا تھا کہ حضرت صہیب رہی تھی نماز پڑھائیں گے'۔اس پر حضرت صہیب رہی تھی نے بڑھ کرنماز یڑھائی۔ آپ کی قبر میں یانچوں حضرات اترے۔

## تاریخ وفات میں اختلاف:

#### مرت خلافت:

المعيل بن محد بن سعد كي روايت ہے كەحضرت عمر رہائية، بروز چہارشنبه ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھ ميں زخمی ہوئے اور بروز يكشنبه كيم محرم ۲۲ ھے کی صبح کو مدفون ہوئے ۔اس طرح آپ کی مدت خلافت دس سال پانچ مہینے اور اکیس دن رہی ۔حضرت عثمان بن عفان بنیانتیز کی بیعت خلافت روز دوشنبه ۲/محرم۲۴ هےکوہو گی۔

## راويون كااختلاف:

راوی کہتے ہیں: ''میں نے یہ بات عثان اخنسی کو بتائی تو وہ کہنے لگے: ''میرے خیال میں اس خبر میں سہو ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر جواپٹنڈ نے ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھ کو وفات پائی اور حضرت عثمان بھاپٹنڈ کی بیعت خلافت ۲۹/ ذوالحجہ کو ہوئی اور آپ نے اپنی خلافت کا آغاز کم محرم۲۴ ھے کیا۔

## ابومعشر کی روایت:

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹاٹٹۂ بروز چہارشنبہ ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھ کوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت وس سال حیھ مہینے اور جاردن رہی ۔ پھر حضرت عثان بن عفان مِن ٹنٹر کی بیعت خلافت ہوئی ۔

www.muhammadilibrary.com تاریخ طبری جلد سوم : حصداول خلافت راشده+حضرتعمر فاروق بٹائٹنز کی خلافت

## حضرت زهري مراتبيه كاقول:

مدائنی حضرت شہاب زہری رہائتیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنائٹی ۲۲ زوالحجہ کو زخمی ہوئے اور ایک دوسری روایت کےمطابق سیصاد شد۲ از والحیکو پیش آیا۔

## سیف کی روایت:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان میں ٹند سامحرم ۲۴ھ کوخلیفہ مقرر ہوئے اور انھوں نے (خلافت کے بعد ) مسلمانوں کوعصر کی نمازیڑ ھائی۔

## مجلسشوريٰ کا اجتماع:

حضرت معمی رئیتیے فرماتے ہیں کہ اہل شور کی حضرت عثان ہی تائیز کے پاس۳/محرم الحرام کوا کیٹھے ہوئے اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور حضرت صہیب بڑائٹنا کے موذن نے اذان دے دی تھی۔ بیلوگ اذان اورا قامت کے درمیانی عرصہ میں انتہے ہوئے تھے۔ پھرآ پ نے نکل کرنمازعصر پڑھائی اس ونت اسلامی شہروں کے وفدآ ئے ہوئے تھے۔

## ہشام بن محمد کی روایت:

ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئے: ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھے کوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت دس سال مجھے مہینے اور جیار دن رہی۔

## نام ونسب:

مؤرخین نے متفقه طور برآپ کانسب نامداس طرح بیان کیا ہے:

عمر بن الخطاب مِن تَقْيل بن عبدالعزي بن رياح بن عبدالله بن فرط بن زرح بن عدى بن كعب بن لوى آپ كى كنيت ابو حفص ہےاورآ یکی والدہ کا اسم مبارک اورنسب سے صنتمہ بن ہاشم بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔

## فاروق مِنْ تِنْهُ كَالْقَبِ:

آپ فاروق کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ ہزرگان سلف کااس میں اختلاف ہے۔ کس نے آپ کو پینسب دیا۔ بعض حضرات يدكمت بين كدرسول الله عليهان آب كابينام ركها\_

## حضرت عا ئشه مِنْ آنيا كا قول:

ذكوان كہتے ہیں: 'میں نے حضرت عائشہ بٹی نیاسے پوچھا (حضرت)عمر ملائشہ كانام'' فاروق' 'کس نے رکھا''۔انہوں نے فر ایا '' نی کریم کالے آنے (بینام رکھا) بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا بینام تجویز کیا۔ اس کے بارے میں بی روایت حضرت ابن شہاب زہری کی طرف منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر مٹی تین کا نام فاروق رکھا مسلمان ان کے اس لقب کو پہند کرنے لگے تھے۔رسول الله مکاٹیل کی طرف سے ہمیں بیرویات نہیں ملی۔

#### حليها ورصفات:

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں:'' حضرت عمر مِنالِتُنا عبد کے دن یا حضرت زینب مِنْ اُنٹا کے جنازہ میں جب نمودار ہوئے تووہ

گندم گوں اور دراز قدیتھے۔ان کےسر پر ہالنہیں تھے۔وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ سواری پرسوار ہوں۔ایک دوسری روایت میں حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں:

#### درازند:

#### گورارنگ:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں'' میں نے حضرت عمر می اٹند کو بہت گورا دیکھا'جس پر سرخی غالب تھی۔ آپ دراز قد تھاور آپ کے سرکے بال نہیں تھ''۔

حضرت عبداللہ بن عمر ہی ﷺ بیان فر ماتے ہیں:'' (حضرت عمر ہی ٹین '') سفید رنگ کے تھے جس پرسرخی غالب تھی۔ دراز قد تھے بڑھا پے کی وجہ سے سرپر بال نہیں تھ''۔

#### دارهی میں خضاب:

خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں'' حضرت عمر رہائتہ؛ داڑھی میں خضاب لگاتے تھے اور سرمیں کنگھی کرتے تھے''۔

## پیدائش وعمر:

حضرت اسلم فرماتے ہیں : میں نے حضرت عمر و النفیز کو بیفر ماتے سنا:

"میں فجاری سب سے بوی اور آخری جنگ سے چارسال پہلے پیدا ہواتھا"۔

## عمرميں اختلاف:

بزرگانِ سلف کا آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر بڑاتیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب مخالفہ شہید ہوئے تو وہ پچپن سال کے تھے۔حضرت ابن عمر کا دوسرے سلسلہ روایت میں بھی یہی قول ہے حضرت ابن شہاب زہری بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر پچپن سال کی تھی۔

#### عامروقياده كاقول:

#### معتبرروایت:

محمد ابن عمر کہتے ہیں بیروایت ہمارے نز دیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ مدائن کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رخالتھ؛ نے وفات پائی تواس وقت ان کی عمر ستاون سال کی تھی۔

## اہل وعیال:

حضرت عمر فاروق بھاٹنے نے عہد جاہلیت میں زینب بنت مظعون جحیہ سے نکاح کیا تھا۔ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن

7•

عمر ٔ حضرت عبدالرحمٰن اکبرُ اور حضرت هفصه مِنْ اللهِ بيدا ہو کيں۔

#### ملیکه بنت جرول:

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر وٹائٹنانے ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے بھی عہد جا ہلیت میں نکاح کیا تھا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑتا تیا پیدا ہوئے۔ آپ نے انھیں زمانہ نکا میں چھوڑ انھا تو آپ کے بعدا بوجہم بن حذیفہ نے ان سے نکاح کیا۔

## زيداصغركي والده:

محمد بن عمر کی روایت ہے کہ زیداصغراورعبیداللہ' جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رہی ٹھنز کی طرف سے مقتول ہوئے تھے۔ان کی والد ہ ام کلثوم بنت جرول خزاعی تھیں ۔اسلام لانے کی وجہ سے حضرت کو انھیں جھوڑ نا پڑا۔

#### قريبه بنت الي اميه

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر مواتشہ نے عہد جاہلیت میں قریبہ بنت ابی امیر مخز وی سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے اضیں بھی زمانہ کے میں چھوڑا تھا۔ آپ کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصد بق بڑی شانے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

#### ام حليم:

۔۔۔۔۔ روایت ہے کہ آپ نے اسلامی عہد میں ام حکیم بنت حارث مخز ومی سے نکاح کیا تھا۔ان کے بطن سے فاطمہ بیدا ہو کیں۔ اس کے بعد آپ نے اخیں طلاق دے دی۔ مدائن کا قول ہے کہ آپ نے اخیس طلاق نہیں دی۔

#### جميله بنت ثابت:

## حضرت ام کلثوم رشی فیا:

آ پ نے حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑی شاہے بھی نکاح کیا تھا۔ان کی والدہ حضرت فاطمہ بڑی ہیا بنت رسول سکیٹیا تھیں ۔کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے جالیس ہزار کامہرمقرر کیا۔ان کے بطن سے زیدا وررقیہ پیدا ہوئے۔

#### لهيه:

آپ نے ایک یمنی خاتون لہیہ ہے بھی نکاح کیا تھا۔ جن کے بطن سے عبدالرحمٰن بیدا ہوئے۔

#### ام ولد:

#### فكيهه:

۔ آپ کی ایک لونڈ کی فکیہ تھیں وہ بھی ام ولد تھیں ۔ان کے بطن سے زینب پیدا ہوئیں ۔واقد کی کا قول ہے کہ زینب حضرت 771

عمر ہنائٹنا کی اولا دمیں سب سے جیمو ٹی تھیں ۔

#### عانكه بنت زيد مِنْ اللهِ ا

آ پ نے حضرت عانکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل ہے بھی نکاح کیا۔ آ پ سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر ٹھانٹا کے نکاح میں تھیں۔ جب آ پ فوت ہو گئے تو حضرت زبیر بن القوام ہواٹنڈ نے ان سے نکاح کرالیا۔

ام کلثوم بنت الی بکر رہائٹیز سے پیغام:

مدائنی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رہائٹیز کے ساتھ بھی جب کہ وہ کمسن تھیں' نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام حضرت عاکشہ بڑبیز کے پاس بھیجا گیا تھا۔انھوں نے ام کلثوم کواس کااختیار دیا تو حضرت ام کلثوم نے کہا:

" ' میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی'۔ اس پر حضرت عائشہ بھی پیٹے نے فرمایا:

#### ان كال نكار:

''کیاتم امیرالمومنین کے ساتھ نکاح کرنے سے انکارکرتی ہو؟''۔

وه بولين:

'' ہاں! وہ بہت بخت زاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں اورخوا تین کے ساتھ بخت مزاج ہیں'۔

حضرت عائشہ مڑی نیا نے حضرت عمرو بن العاص رہا تھے اور انھیں بیرحال بتایا۔ وہ بولے:'' میں آپ کے لیے کافی ہوں''۔ چنانچہوہ حضرت عمر رہا تین کے پاس آئے اور کہنے لگے:

## عمروبن العاص مناتشة كي آمد:

'' جھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا جا ہتا ہوں'۔ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا ہے؟''وہ بولے'' کیا آپ نے ام کلثوم بنت الی بکر رٹالٹڑ سے رشتہ نکاح دیا ہے؟'' آپ نے فرمایا'' کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا جا ہتے ہو؟ یا تم میرے بجائے ان کے خواست گار ہو؟''۔

## صحیح مشوره:

وه بولے

''ان میں ہے کسی کا طالب نہیں ہوں مگر (یہ بتانا چاہتا ہوں) کہ وہ (الم کلثوم) بہت کم من ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق رخالتہ کے زیر سامیہ نہایت آرام اور خوشحالی میں زندگی بسر کی ہے نیز آپ کا مزاج اس قدر سخت ہے کہ ہم لوگ بھی آپ ہے ڈرتے ہیں اور آپ کی سی عادت کو تبدیل نہیں کر سکے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ کسی بات میں آپ کی مخالفت کریں گی اس وقت آپ ان پر غالب رہیں گے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رخالتہ کی اولا د کے ساتھ انسان نہیں کر سکیس گے'۔

## بهتررشته کی اطلاع:

سے خود گفتگو کرلوں گا۔ میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتا تا ہوں۔ وہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑسٹا ہیں۔ان کی وجہ سے آپ کا رسول الله مكافيا كے خاندان ہے بھی تعلق قائم ہو جائے گا۔

#### ام ابان كا اتكار:

مدائنی کی روایت ہے کہ آپ نے ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ کی طرف بھی پیغام نکاح بھیجا۔ مگرانہوں نے آپ کو پیندنہیں کیا

''وہ اینے دروازے کو ہندر کھتے ہیں۔ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نیز آتے جاتے ہروقت ان کا منہ بنار ہتاہے''۔ عبدالله بن نغلبه کی روایت ہے کہ حضرت عمر ہنی گئیا پینتالیس مردوں اوراکیس خواتین کے بعد مسلمان ہوئے۔ سيرت وخصائل:

#### حضرت عمر مِن الله فرما ما كرتے تھے:

''اہل عرب ایک فرما نبر دار اونٹ کی مانند ہیں جواینے قائد کی پیروی کرتا ہے۔اس لیے ایکے قائد کواس بات برغور کرنا چاہیے کہوہ انھیں کہاں لے جارہا ہے۔ جہاں تک میراتعلق ہے تو میں کعبہ کے پروردگاری قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انھیں (صحح) راہتے پر لے جاؤں گا''۔

حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رفیاتی نے فرمایا:

## عوام کی اہمیت:

\* اگر میں اسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں صرف میرے لیے گنجائش ہوا در دوسرے لوگ وہاں نہ ساسکتے ہوں تو خدا کی قتم! وہ میراضچے مقام نہیں ہے تا آ ککہ میں عام لوگوں کے برابر نہ آ جاؤں''۔

## قوى اورامين:

حضرت عثمان بن عفان مِن شَنْهُ کے ایک غلام بیان کر نتے ہیں:'' میں حضرت عثمان مِناتِنْهُ کے پیچھےسوارتھا۔ تا آ نکہ وہ صد قات کے ایک باڑے میں گئے۔اس وقت سخت گرمی تھی اور بادسموم چل رہی تھی۔وہ صدقات کے اونٹوں کا باڑہ تھا۔وہاں ایک شخص تہمہ باندھے ہوئے اورسر پربھی ایک چا در باندھے ہوئے تھے۔وہ اونوں کو نکال رہے تھے جو وہاں داخل ہوئے تھے۔حضرت عثان مخالتی نے فرمایا: ''تم کس کودیکیرے ہو۔ جب ہم وہاں پہنچ تو وہ حضرت عمر بن الخطاب مخاتشہ تھے۔حضرت عثان مخاتشہ نے فرمایا ( قر آ ن كريم كے معيار كے مطابق ) قوى اور امين آپ بى بين '۔

## قومی کا موں میں انہاک:

ابو بمرعبسی بیان کرتے ہیں' 'میں حضرت عمر ابن الخطاب رہی گئے؛ اور حضرت علی بن ابی طالب رہی گئے؛ کے ساتھ صدقات (کے جانوروں) کے باڑے میں گیا۔اس وقت حضرت عثمان مخاتمہٰ سایہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور حضرت عمر مخاتمہٰ دھوپ میں کھڑے ہوئے جب کہ بخت گرمی پڑر ہی تھی انھیں کچھ کھوار ہے تھے۔ان کے بدن پر دوسیاہ جا دریتھیں۔ایک جا درکوتہد کے طرح باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگولپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے 777

بارے میں کھوار ہے تھے۔

## حضرت على معالفهُ كي تعريف:

حضرت علی مٹانٹینے (حضرت) عثان مٹانٹی کا این معان مٹانٹی مایا:'' حضرت شعیب علائلا کی بیٹی نے کتاب اللہ سے یہ کہا تھا: ''ابا جان! انھیں (حضرت موسیٰ علائلاً) کواجرت پر ملازم رکھ لو۔ کیونکہ جس سے تم اجرت پر کام لوان میں سے وہ بہتر ہے جوتو می اور امین (امانت دار) ہو''۔

پھرانھوں نے حضرت عمر مِحالِتُن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' ایسے قوی اور امین آپ ہیں'۔

## اسلامی شهرون کا دوره:

حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رہی کٹنزنے فر مایا:

''اگر میں زندہ رہا تو ان شاء اللہ میں ایک سال تک رعایا (کے علاقوں) کا دورہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ
لوگوں کے بہت سے اہم کام مجھے بتائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کے حکام وہ ضروری با تیں مجھ تک نہیں پہنچاتے ہیں
اورتمام لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں شام جاؤں گا اور وہاں دومہینے قیام کروں گا۔ پھر میں جزیرہ کے
علاقے جاؤں گا وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں مصر جاؤں گا۔ وہاں بھی دومہینے قیام کروں گا۔ پھر بحرین کاسفر کروں
گا اور وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں کوفہ آؤں گا۔ وہاں بھی میراقیام دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں
گا اور وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ خداکی قسم بیسال نہایت عمدہ سال ہوگا'۔

#### ملا قات کی عام اجازت:

''(ان سے ملنے میں) نہ کسی دروازے اور نہ پردے کی رکاوٹ ہے۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں پھروہ بیٹھ جاتے ہیں تو جو چاہے ان سے گفتگو کرسکتا ہے''۔

## قومي مال كي حفاظت:

حضرت اسلم بیان کرتے ہیں: '' حضرت عمر رہ گاٹھننے بھے بھیجا کہ میں صدقات کے اونٹوں کو محفوظ چرا گاہوں کی طرف لے جاؤں۔ لہٰذا میں نے اپنا سامان ان میں سے ایک عمدہ اونٹنی پر رکھا۔ جب میں نے اسے واپس لانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے میرے پاس لاؤ''اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میرا سامان ایک عمدہ اونٹنی پر ہے تو آپ نے فرمایا: ''تم نے کیوں ایک عمدہ اونٹنی کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے کئی گھر والوں کے کام آسکتی تھی۔ تم نے کیوں کسی نوعمراونٹ یا پوڑھی اونٹی کا انتخاب نہیں کیا''۔

## غيرمسلم سےاحتیاط:

ایک دفعہ حضرت عمر بخاتیٰ سے کہا گیا کہ شہرا نبار میں وہاں کا ایک باشندہ ایبا ہے جسے دفتر کے حساب کتاب میں بہت مہارت

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِخالِثَةُ: كَي خلافت

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه اول

حاصل ہے' آپاسے کا تب مقرر کرلیں' ' آپ نے فر مایا:''اس صورت میں مجھے مسلمانوں کوچھوڑ کر (ایک غیرمسلم کو)ا پنا بھیدی اور راز داں بنانا ہوگا''۔

#### ذ مهداری کاشدیدا حساس:

ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ''اس ذات کی تسم! جس نے محمد سکتیں کو برحق رسول بنا کر بھیجا ہے۔اگر دریائے فرات پر کنارے پر کوئی اونٹ ناحق ہلاک ہوگا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل خطاب سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا'' آل خطاب سے مراد صرف آپ کی ذات ہے۔

## انصاف کی ہدایت:

ابوعمران جونی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹینا نے حضرت ابوموی اشعری رہائٹینا کوتح سر کیا:

''لوگ (تمہارے پاس) اپی ضروریات پیش کرتے رہیں گے۔اس لیے جوکوئی تمہارے پاس حاجت روائی کے لیے آئے تو اس کی تم عزت کرو۔ایک کمزورمسلمان کے لیے یہی عدل وانصاف کے لیے کافی ہے کہ فیصلہ کرنے اورتقسیم کرنے میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے''۔

#### عوام سے بمدردی:

حضرت تعمی رائیمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی گئی کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا:''میرے اونٹ کی پشت پر زخم ہے اور دیگر مقامات پر بھی زخم ہیں اس لیے آپ مجھے دوسرا اونٹ دیں'' حضرت عمر رہی گئی نے فرمایا:''تمہارے اونٹ کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے''۔ بین کروہ اعرابی پیٹے موڑ کر بھاگ گیا اور وہ پیشعر پڑھتا جارہا تھا:

'' ابوحفص عمر نے قتم کھا کر کہا ہے۔اس اونٹ کو کوئی زخم نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی بیاری ہے۔اگر انھوں نے غلط بیانی کی ہوتو اللہ انہیں معاف کر''۔

## یان کرآپ نے فرمایا:

''اےاللہ! تو مجھےمعاف کر''۔

پھرآپ نے اعرابی کو بلا کراہے اونٹ پرسوار کرا دیا۔

#### صلەرخى:

"ا امر المونين! فلال آدى نے آپ سے سوال كيا اور آپ نے اسے تكال ديا"۔

#### آپنے فرمایا:

''اس نے مجھ سے اللہ کے مال میں سے مانگا تھا۔ تو اس وقت میں کیا عذر پیش کروں گا۔ اگروہ بددیا نت ٹابت ہوا۔ وہ مجھ سے میرے مال میں سے کیوں نہیں مطالبہ کرتا ہے''۔

تاریخ طبری جلد سوم: حصداول

اس کے بعد آپ نے اسے (اپنے مال میں سے ) دس ہزار (کی )رقم بھیجی۔

#### ظلم کرنے کی ممانعت:

حضرت شعبہ رہی تھی۔ رہی تھی۔ جی کہ جب حضرت عمر رہی تھی۔ کسی علاقے پرکوئی حاکم مقرر کر کے بھیجتے تھے تو آپ ان کے بارے میں بیفر ماتے تھے:''اے اللہ! میں نے انھیں اس لیے نہیں مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال چھینیں یا نھیں ز دوکوب کریں۔ جو حاکم کسی پرظلم کرے تو وہ میرے نز دیک حکومت کے لائق نہیں ہے''۔

## منصفانه تقسيم كي مدايت:

معدان بن ابی طلحه کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رٹی تیننے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فر مایا:

''اے اللہ! میں تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں بیاعلان کرتا ہوں کہ میں نے انھیں صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دین و ند ہب کی تعلیم دیں اور سنت نبوی کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے درمیان منصفانہ طور پرتقتیم کریں اور اگر کوئی وقت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں''۔

## د ین تعلیم کی نصیحت:

ابوھیین روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مٹاٹھُنا حکام کومقر رکرتے تھے توان کے ساتھ نگل کراٹھیں رخصت کرتے تھے اور انھیں بیفیے حت فرماتے تھے:

'' میں نے تہہیں لوگوں پراس لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہ تم ان کی چڑیاں ادھیڑو۔ بلکہ میں نے تہہیں ان پراس لیے حاکم بنایا ہے کہ تم نمازیں قائم کرواور حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرواوران کے درمیان (مال غنیمت) عادلانہ تقسیم کرو۔ میں نے تہہیں ان کے جسموں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ تم اہل عرب کوکوڑے نہ ماروور نہ تم انھیں ذکیل بنادو گے اور نہ ان کی بے جاتعریف کرو۔ تا کہ وہ فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور نہ تم ان سے غافل رہوور نہ وہ محروم رہ جائیں گے۔ تم انھیں خالص قرآن کریم کی تعلیم دواور محمد میں تھیا ہے کم روایت کرو۔ میں (ہرمعا ملے میں) تمہارے ساتھ شریک ہوں'۔

#### حكام سےمواخذه:

رسول الله ﷺ اپنے حکام سے قصاص لیا کرتے تھے اور جب کوئی حاکم کی ان کے پاس شکایت لے کرجاتا تھا تو آپ اس حاکم اور شکایت کرنے والے کواکٹھا کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایسی بات سیح ٹابت ہو جاتی تھی جو قابل مواخذ ہ ہوتی تھی تو آپ اس ہے مواخذ ہ فرماتے تھے۔

## ز دوکوب کی ممانعت:

ابوفراس روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب نے خطبہ دیا اور فر مایا ''اے لوگو! خدا کی قتم میں تمہاری طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہاری چڑیاں ادھیڑیں یا تمہارا مال چھینیں۔ بلکہ میں انھیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت نبوی کی تعلیم دیں اور جوکوئی ان باتوں کے علاوہ اور کوئی (برا) کام کرے تواسے میرے پاس بھیج دو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں اس سے ضرور قصاص لوں گا''۔

15

تاریخ طبری جلدسوم: حسداول \_\_\_\_\_

ال بر( حضرت ) عمر و بن العاص بھائتہ جلدی ہے کھڑ ہے ہوکر کہنے گئے :

#### حکام ہے قصاص:

\_\_\_\_\_\_\_ ''اےامیرالمونین !اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم ادب سکھانے کے لیے کسی کوسزادے قو آپ اس ہے بھی قصاص لیس گے'' آپ نے فرمایا:''بال!اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس وقت بھی اس سے قصاص لوں گا۔ میں کیسے اس ے قصاص نہاوں جب کہ میں نے رسول اللہ سے جما کے کہ وہ خودا پی ذات کوقصاص کے لیے پیش فریاتے تھے'' یہ

#### حكام كومدايت:

'' دیکھوتم مسلمانوں کوز دوکوب نہ کر وور نہتم انھیں ذکیل بنا دو گے اور نہتم ان کی ہے جاتعریف کروور نہ وہ فریب میں مبتلا ہو جا تیں گے۔اور نہتم ان کی حق تلفی کروور نہ وہ ناشکری کریں گے۔انھیں دلد لی زمینوں میں نہ بساؤاس طرح تم انھیں تباہ کر دو

## رعایا کی خبر گیری:

حضرت عمر بن تشن بذات خود گشت کرتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کران کا حال معلوم کرتے تھے اور اپنے ہاتھ ہے ان کی مد دکر<u>تے تھے</u>۔

## داخل ہونے کے آ داب:

بكرين عبداللَّد مزني كي روايت ہے كه حضرت عمر بن الخطاب مخالفًة حضرت عبدالرحمن بن عوف مخالفًة كے گھر پہنچے اور درواز ہ کھنگھٹایا۔ایک عورت آئی اوراس نے درواز ہ کھول کر کہا'' آپ اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر نہ بیٹھ جاؤں'' چنانچیآپ اندرنہیں گئے جب تک کہ وہ عورت اپنے ٹھکانے پنہیں بیٹھی۔پھراس نے کہا'' آپ اندر آ جا کیں' اس وقت آپ اندر داخل ہوئے اور فرمایا'' کیا ( کھانے کے لیے ) کچھ ہے؟'' وہ عورت کھانا لائی جوآپ نے کھالیا۔اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹنا کھڑے ہوکرنماز پڑھارہے تھے۔آپ نے فرمایا:''نمازمخضر کرو''اس وقت انھوں نے سلام پھیرا۔ پھروہ آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے :

"ا المومنين! آپ ال وقت كيس تشريف لائع بين؟" آپ نے فرمايا:

#### چورول ہے حفاظت:

'' کچھ حضرات بازار میں آ کراترے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ چور ( کوئی چیز نہ چرائیں ) تم چلو کہ ہم ان کی حفاظت کریں''۔اس پروہ دونوں روانہ ہو گئے اور وہ دونوں بازار آئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے ۔اخیس ایک چراغ جاتا ہوانظر آیا۔اس پرحضرت عمر ہخاتھٰننے فر مایا:'' کیامیں نے سونے کے بعد چراغ جلانے سے منع نہیں کیاتھا؟''چنانچہ وہ دونوں آگے بڑھے تو کیچھلوگ شراب فی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا'' یہاں سے واپس چلو کیونکہ میں نے انہیں بہجان لیا ہے'۔

## ٹوہ لگانے پراعتر اض:

جب صبح ہوئی تو آپ نے اس آ دمی کو بلا بھیجااور فر مایا'' کیاتم اور تمہارے ساتھی گذشتہ رات کوشراب پی رہے تھے؟''وہ

بولا:''آ پ کواس کاعلم کیسے ہوا؟''آ پ نے فر مایا:'' میں نے خود مشاہرہ کیا ہے''و ہ بواا'' کیااللہ تعالیٰ نے اس بات ہے منع نہیں کیا تما كمآ ڀاٺوه نداگايا كرين' اس بات پرآ ڀائے اس كوجھوڙ ديا۔

یراغ حلانے کی ممانعت :

بكيرين عبداللَّد مزنى كَنْ حَسْر مِن عَمْرِ بِحَالِقَةِ نِي حَرْثُ جِلا نِي مِنْ اللَّهِ مِنافِعة فر ما في تقى كواشا لے جاتا ہے اور گھر کی تھیت پر کھینک ویتا ہے جس سے تھیت جل جاتی ہے۔ اس وقت گھروں کی محیبت کمجور کی شاخوں کی بنی ہوئی ة تخصر ، ، جود الحيل -

## را تول كاڭشت:

اتهم بطالتُنة كهت ميں: ' ميں حضرت عمر بن الخطاب بولٹنڌ كے ساتھ ايك سنگلاخ زمين كي طرف گيا۔ جب ہم او نجے مقامات كي طرف پہنچاتو ہم نے دیکھا کہایک جگہآ گ جل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا:''اےاسلم! میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسافر سوار ہیں جورات اور سردی کی وجہ سے یہال کھہر گئے ہیں۔ آ وُ ہم وہاں جا ئیں''۔ چنانچہ ہم تیز قدم چل کروہال پہنچے تو دیکھا کہا یک عورت کے ساتھ کچھ بیج میں اور ایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بیج بلک رہے ہیں۔حضرت عمر رہی تیزنے (اٹھیں و کمھر کرفر مایا) مسافرعورت کی خبر گیری:

''اے روشنی والو! السلام علیکم'' آپ نے اصحاب النار کہنا بیندنہیں کیا۔ وہ بولی''وعلیک السلام' ' آپ نے فر مایا'' کیا ہم قريب آ كے بيں؟ ''اس پروہ بولی'' اگرشرافت كے ساتھ آنا چاہتے ہوتو آجاؤ''اس پرقريب آكر آپ نے دريافت كيا'' تمهاراكيا حال ہے؟'' وہ بولی''رات اور سروی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے' آپ نے بوچھا:''ید بیچے کیوں بلک رہے ہیں؟'' وہ بولی '' بھوک (سے پریشان ہیں )''آپ نے فرمایا''اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟''و ہ بو لی'' یا نی ہے جس کے ذریعے میں انھیں خاموش کر ر ہی ہوں۔ تا کہ وہ سوجا نیں ۔ ہبر حال اللہ ہی ہمارے اور عمر مِناشَّۃ کے درمیان فیصلہ کرے گا''۔

#### حضرت عمر رضائتین کے خلاف شکایت:

آ پ نے فرمایا' اللہ تم پر رحم کرے۔ عمر کو تہاری حالت کیے معلوم ہوسکتی ہے؟''وہ بولی''وہ ہم بر حکومت کرتا ہے اور ہمارے حال ہے غافل ہے'۔

#### شكايت كاازاله:

ال يرآب ميري طرف متوجه بوكر فرمانے لگے '' آؤېم چلين' البذا بهم نهايت تيز رفتاري كے ساتھ چلتے رہے يہاں تك كه ہم آئے کے گودام میں آئے آپ نے و بال سے ایک بوری نکالی جس میں چر بی کا ایک کیا بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا''متم اے میری پشت پرلا درو' میں ( حضرت اسلم مخالفیّه ) نے کہا:'' اے میں اٹھاؤں گا''۔

#### بوجھا ٹھانا:

آ پ نے فرمایا:''کہیں تم اسے میری پیٹے پر لا د دو'' آ پ نے بیالفاظ دو تین دفعہ دہرائے اور ہرموقع پر میں پیے کہتا تھا کہ '' بنیں اے میں اٹھاؤں گا'' آخر کارآپ نے فر مایا'' کیا قیامت کے دن تم میرے گنا ہوں کا بو جھ بھی برداشت کرو گی؟''۔

)

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

## آئے کی بوری:

اہذا میں نے (وہ بوری) آپ کی پشت پرلا دوی۔اس کو لے کرآپ روا نہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔آپ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم اس عورت کے گھر بہنچ گئے۔ وہاں بہنچ کرآپ نے (وہ بوری) اتاری اور اس میں سے کچھآٹا نکالا۔آپ نے اس عورت سے فرمایا ''تم (بیکام پکانے کا) مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارے لیے بیکام کروں گا''۔ کھانا لکانا:

774

#### بچوں کو کھلانا:

جب کھانا پک گیااور شور بہ تیار ہو گیا تو آپ نے ہنڈیا کو (چو لیے پرسے ) اتارااور فرمایا: ''تم کوئی برتن لاؤ''وہ عورت بڑا پیالہ لے آئی تو آپ نے اس میں کھانا ٹکالا اور فرمایا''اے خاتون! تم ان بچوں کو کھانا کھلاؤ'' آپ وہاں بیٹے رہے یہاں تک کہان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا چکا گیاوہ آپ اس کے پاس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس عورت نے کہا:

## عورت كى تعريف:

''اللّٰد آپ کا بھلا کرے۔ آپ امیرالمونین سے زیادہ اس کام (خلافت ) کے حقدار ہیں''۔ آپ نے فر مایا''تم اچھی بات کہنا جب تم امیرالمونین کے پاس آؤگ تو مجھے ان شاء اللّٰد وہاں پاؤگی'' پھر آپ اس عورت سے الگ ہوکرا کیگ گوشے میں چلے گئے۔

#### بچوں کا سوجانا:

وہاں آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں آپ ہے بات کرر ہاتھا۔ گر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تا آ نکہ میں نے بچوں کودیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑرہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ جب وہ سوگئے اور خاموثی اور سکون چھا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خدا کاشکرا داکر کے فرمانے لگے:

## مكمل اطمينان:

''اے اسلم! بھوک نے انھیں بیدار کرر کھا تھا اور اس وجہ سے وہ رور ہے تھے اس لیے میں نے بیہ بات پند کی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ لوٹوں جب تک کہ میں ان کی وہ حالت نہ دیکھ لوں جو میں نے ابھی مشاہدہ کی ہے'۔

#### تقيحت كا آغاز:

حضرت عمر بخاتین جب مسلمانوں کوکسی چیز کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انھیں کسی کام سے روکتے تھے تو نصیحت کا آغاز اپنے اہل وعیال سے کرتے تھے اور حکم کی خلاف ورزی پر انھیں دھمکاتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت سالم بخاتیٰ نے یوں بیان کیا ہے:

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق مِنْ تَتْيَةُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### رشته دارول کو تنبیه:

حضرت عمر رہی گٹن جب منبر پر چڑھتے تھے اور لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تھے تو اس وقت اپنے اہل وعیال کو جمع کرکے فرماتے تھے:

779

'' میں نے لوگوں کوان با توں سے منع کیا ہے اور سب لوگ ہماری طرف نظریں اٹھااٹھا کراس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف اپنی نظریں جماتا ہے۔ میں خدا کی قتم! کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کواپیا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو دوگنی سزادوں گا''۔

## مشتبها شخاص برسخت:

آ پ مشتبہ اشخاص پر بہت بخت تھے اور اللہ کاحق حاصل کرنے میں بہت شدت پیند تھے تا آ ککہ اللہ کاحق حاصل کر کے رہیں ۔آپ کمزوروں پرمہر بان اور شفیق تھے۔

حضرت اسلم مِنْ تَنْهُ فرمات مِين " ( چندمسلمان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِنْ تَنْهُ كے ياس آ كر كہنے لگے:

## ستحتی کی شکایت:

#### نرم وسخت:

''کیا انھوں نے الی بات کہی ہے۔خدا کی قیم! میں ان کے ساتھ اس قدر نرم ہوں کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اس قدر سخت بھی ہوں کہ اس صورت میں بھی مجھے خوف خدالاحق رہتا ہے۔خدا کی قیم!وہ جس قدر مجھے سے ڈرتے ہیں' اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں''۔

## حاتم کی شکایت:

حضرت عاصم ربیتیه روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی گٹن نے مصر پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد جب حضرت عمر رہی گٹن مدینہ منور ہ کی کسی سڑک پر سے گزرر ہے تھے کہ اچا تک انھوں نے کسی آ دمی کو یہ کہتے سنا:''اے عمر! خدا سے (ڈرو) تم اس کو حاکم مقرر کرتے ہو۔ جو خیانت کرتا ہے اور پھرتم یہ بھتے ہو کہ''مجھ پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے'' حالانکہ تمہارا حاکم ایسے کام کر رہا ہے''۔

#### شكايت دوركرنا:

آپنے اس کوبلوا بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے عصا'ادنیٰ جبداور بکریاں دیں اور فرمایا'' تم بکریاں چرایا کروکیونکہ تمہارا باپ بھی چروا ہا تھا''اس کا نام بھی عیاض بن غنچہ تھا۔ پھر آپ نے اسے بلوا کراس کے سامنے ندکورہ بالا گفتگو کا تذکرہ کیا۔ (اس نے معذرت کی کھر آپ نے اس کواس کی عمل داری کی طرف لوٹا دیا اور پیھیجت کی کہوہ باریک لباس نہ پہنے اور عمدہ سواری پرسواری نہ کرے''۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت را شده+حضرت عمر في روق جويتيك ك خلافت

تا ریخ طبری جلدسوم: حسهاول

#### حكام يهمعامده:

ابن خزیمہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹھ جب کے وحاکم مقرر کرتے تھے تو اس سے ایک معاہدہ کھواتے تھے جس کے لیے مہہ جرین اورانصار کی ایک جماعت گواہ ہوتی تھی ۔ نیز اس سے بیشرط کی جاتی تھی کہ وہ عمدہ سوار کی پرسوار نہیں ہوگااور نہ میدہ کی روثی کھائے گااور نہ باریک لباس پہنے گااورعوام کی ضروریات کورو کئے کے لیے دروازہ بندئییں کرے گا'۔۔ تنگدستی :

سلام بن سکین کی روایت ہے کہ حضرت عمر ہوگئی کو جب مالی ضرورت ہوتی تھی تو و و ہیت المال کے خزانجی کے پاس جا کر اس سے پچھ قرض ما نگتے تھے۔ بعض اوقات آپ بہت زیادہ تنگدست ہوجاتے تھے تو بیت المال کا افسر آپ کے پاس آ کر شخت نقاضا کرتا تھا تو آپ اس کے لیے کوئی ندکوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔ بعض اوقات آپ کی تنخواہ آ جاتی تھی تو آپ اپنی تنخواہ میں سے ادا کرتے تھے۔

## عوام سے اجازت لینا:

ایک د فعہ حضرت عمر مخالقہ: بیار پڑ گئے (اس بیاری کو دور کرنے کے لیے ) شہد کی تعریف کی گئی تو منبر پر کھڑ ہے ہوکر مسلمانوں سے کہنے لگے: ''بیت المال میں شہد کا بیالہ ہے۔ا ٹرتم مجھے اجازت دو کہ میں اس میں سے پچھشہدلوں تو میں پچھ مقدار حاصل کروں گا ور نہ یہ مجھ برحرام ہے'۔

## اميرالمومنين كي وحبرتسميه:

حب حضرت عمر ہوں تُخذ خلیفہ مقرر ہوئے تو مسلمان آپ کواس طرح پکارتے تھے۔''اے خلیفہ! رسول اللہ کے خلیفہ'۔ آپ نے فر مایا:''اس طرح خطاب بہت طویل ہوجائے گا۔تم مومنین ہواور میں تمہاراا میر ہوں''اس طرح آپ کالقب امیرالمومنین ہو گیا۔



# اق لین کارناہے

#### ہجری سنہ کا اجراء:

حضرت عمر رہی اٹنے سب سے پہلے ضلیفہ تھے جنھوں نے تاریخی سنہ (بھری) کو جاری کرایا اور ابن سعد کی روایت کے مطابق اس کوتحریری شکل میں ۱۶ھ کے ماہ رہتے الاقول سے رائج کرایا۔اس کوتحریری شکل میں جاری کرنے کے اسباب کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

## تراويح بإجماعت:

حضرت عمر بنی تخفی نے سب سے پہلے خطوط میں تاریخ کیھنے کا طریقہ رائج کیا اور مٹی کی مہریں بنوائیں اور سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز با جماعت مقرر فر مائی اور ۱۳ ھیں اس کے بارے میں تمام شہروں میں تحریری احکام جاری فرمائے لوگوں کے لیے دوقاری (حافظ) مقرر فرمائے۔ایک مردوں کو تراویح کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو (تراویح کی) نماز پڑھا تا تھا۔

#### دره كااستعال:

آپ ہی نے سب سے پہلے درہ (کوڑے) کا استعمال جاری کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کوسز ائیں دیں۔ د فاتر کا قیام:

آپ نے سب سے پہلے اسلام دور میں رجسڑ اور دفاتر قائم کیے اورلوگوں کے نام اوران کے قبائل کے لحاظ سے (رجسڑ وں میں ) لکھے اوران کے وظائف مقرر کیے۔

## د فاتر کے بارے میں مشورہ:

جبیر بن حوریث بن نقید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹی تینئے رجسڑوں کے تیار کرنے اور د فاتر قائم کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔

حضرت على بن افي طالب على شيخة في مايا: `

'' آپ کے پاس ہرسال جو مال ودولت اکٹھا ہوا ہے آپ تقسیم َ سردیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رکھیں'۔

حضرت عثان بن عفان مِخْتُنَانِ فِي مَايا:

## حضرت عثمان معالشة نے فر مایا:

''میری رائے یہ ہے کہ بہت مال اکٹھا ہو جائے گا جوسب مسلما نوں کے لیے کافی :وگا۔ اگر اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا تو یہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ کسے مال ملااور کے نہیں ملا۔اس طرح مجھے بدانظامی کا اندیشہ ہے'۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حفرت عمر فاروق بناتثنة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### وليدين مشام كامشامده:

وليدين بشام بن مغيره را الله في كها:

''اے امیر المومنین! میں شام گیا ہوں۔ وہاں میں نے ویکھا کہ وہاں کے باوشا ہوں نے دفتر قائم کیے ہیں اور فوجوں کا مجى با قاعده انتظام ہے'۔

نام رکھنے کی ترتیب:

آ پ نے ان کے قول کو پیند کرتے ہوئے دفتر قائم کیا اور فوجی نظام بھی قائم کیا۔اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب مِی تین مخرمہ بن نوفل میں تین اور جبیر بن ولہجہ رہی تین کو بلوایا جو قریش کے ماہرین انساب تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا ''تم لوگوں کے نام ان کے گھروں کے مطابق لکھو۔ چنانچے انھوں نے بنو ہاشم کے افراد کے نام لکھنے سے اس کام کا آغاز کیا۔ پھر حضرت ابو بكر رہ التين اوران كے قبيلے كے نام لكھے۔ كيمر خليفہ ہونے كى وجہ سے حضرت عمر رہ التين اوران كے قبيلے كے افراد كے نام لكھے۔ جب حضرت عمر رفي تنتيز نے اسے ملاحظ فرمایا تو آپ نے فرمایا:

## اعزهٔ نبوی سے ابتداء:

''میں اییا ہی جا ہتا ہوں مگرتم رسول الله من الله من الله کا شخارے کے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو۔ پہلے قریب ترین عزیزوں کے نام لکھو' پھر درجہ بدرجہ رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں کا نام ککھتے جاؤ۔عمر کا نام اسی مقام پر ککھو جواللہ نے اس کا مقام پہلے ہے مقرر کرر کھاہے''۔

#### بے جارعایت سے پر ہیز:

رکھا گیا تھااور بنوعدی کوتیم ہے بعدر کھا گیا تھا جب آپ کووہ نام سنائے گئے تو آپ نے فرمایا'' تم عمرکواس کے تیجے مقام پر رکھواور رسول الله والله علی کے قریبی رشتہ داروں کے درجہ بدرجہ لکھتے رہو''۔

یہ بات س کر بنوعدی حضرت عمر رہائتہ کے پاس آئے اور کہنے گئے:

## اقربايروري كي مخالفت:

''آ پ حضرت ابو بکر رہی گئیز کے جانشین ہیں اور حضرت ابو بکر رہی گئیز رسول اللہ عظیما کے خلیفہ تھے اس لیے آپ اپنے آپ کو وہیں رکھیں جہاں پران لوگوں نے آپ کا نام لکھا ہے'' آپ نے فرمایا'' خاموش ہو جاؤ کیاتم میرے پس پشت فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہواورا پنے مفاد کے لیے میری تمام نیکیاں تباہ کرنا چاہتے ہو۔خدا کی شم! ایپانہیں ہوگا۔تمہارانا م اینے درجہ کے مطابق آئے گاخواہ رجیٹرختم ہوجائے اورتمہارا نام سب سے بعد میں آئے۔میرے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ مکھیم اورحضرت ابو بکر بنی تیز) نے ا یک راہ متعین کر دی ہے اگر میں ان دونوں کی مخالفت کروں گا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔''

اسلام کے ذریعہ فضیلت

خدا کی نتم! ہمیں دنیا میں کوئی فضیات حاصل نہیں تھی اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملاتو سیسب پچھ

## www.muhammadilibrary.com

تا رخ طبری جلدسوم : حصه اول ۲۳۳ خلافت را شده +حضرت عمر فاروق زخانشیز کی خلافت

حضرت محمد مکافیل اوران کی بدولت ہوگا۔ انھیں کے ذریعہ ہمیں عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ ان کی قوم عرب میں افضل ہےاس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ داروں کا مرتبہ ہے عرب کورسول اللہ شکافیل کے ذریعہ عزت وشرافت حاصل ہوئی ہے۔ اعمال کی نسبت برتزی:

۔ اگر اہل مجم نیک اعمال کریں گے اور ہم کوئی نیک عمل نہ پیش کر سکیں تو وہ ہم سے زیادہ محمد سکھیے کے قریب قیامت کے دن ہوں گے کسی مخص کواللہ کے نیک کام کرنے کے لیے قرابت اور رشتہ داری کالحاظ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس کے اعمال کوتاہ ہوں گے اس کا نسب اس کے کامنہیں آئے گا''۔

تقسيم عطيات:

#### مالى مساوات:

سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ 'میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے سنا''اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے

(آپ نے قسم کے بیالفاظ تین دفعہ دہرائے) ہرایک کا اس بیت المال میں حق ہے اور اس معاطع میں کسی کو دوسر سے پرترجیح حاصل

نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فر دہوں۔ البتہ جمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ علیج کی تقسیم کے مطابق چلنا ہوگا۔ نیز ہرایک

کے اسلامی کا رنا موں' اس کی دولت مندی اور ضرورت اور قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لحاظ کرنا ہوگا۔ خداکی قسم اگر میں زندہ رہا

تو صفاء کے ایک چرواہے کو اس کا حصہ و ہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا''۔

## جہاد کے گھوڑ ہے:

## با دشاه اورخلیفه کا فرق

رعایا کے لیے بار برداری:

ر میں سی بیر روایت کرتے ہیں۔'' میں نے (حضرت) ابو ہریرہ پٹاٹٹن کو بیفر ماتے سنا۔ اللہ ابن صنتمہ (فاروق اعظم کی والدہ ما جدہ کا اسم مبارک صنتمہ تھا) پررحم کرے۔ میں نے رمادہ کے سال (قط سالی) میں انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تمریر

٠٣٣٠

دو بوریاں لا دیے ہوئے تنصاوران کے ہاتھ میں روغن زینون کا پیالہ تھا۔ وہ اوراسلم (ان کے غلام) ہاری ہاری انہیں لاوکر لے جارہے تھے''۔

## غریبوں کی امداد :

جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: 'اے ابو ہر برہ ہ اگر اسے آر ہے ہو' میں نے کہا۔ '' قریب سے (آر ہا ہوں) میں آپ کے پیچھے چلتا رہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک او فجی سبتی میں پہنچ گئے جہاں فبیلہ محارب کے بیچھے چلتا رہا اور ہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک او فجی سے آئے' ۔ وہ بولے۔'' ہموک (ہمیں یہاں لائی میں گھر تھے (وہ آپ کے پاس آئے) حضرت عمر مخافی نے پوچھا۔'' تم کیسے آئے' ۔ وہ بولے۔'' ہمیں مرداری بھنی ہوئی کھال نکال کردھائی جسے وہ کھار ہے تھے۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو پیس کراضیں پانی میں ڈال کر بی رہے تھے۔

## قحطهما لی کاانسداد:

میں نے حضرت عمر رہی گفتہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی چا دراتاری اور آپ نے اپنے تہد کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا۔ پھر آپ نے ان کے لیے کھانا پکوایا اور پیٹ بھر کر کھلایا۔ پھر آپ نے (حضرت) اسلم رہی گفتہ کو مدینہ کی طرف بھیجا۔ وہ بہت سے اونٹ لے کر آپ نے ان کی کھانا پکوایا اور پیٹ بھر آپ نے برانہ میں گھیرایا۔ پھر انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ آپ ان لوگوں اور دوسرے اس قتم کے (بھو کے) لوگوں کے پاس آمد ورفت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قیط سالی دور کردی''۔ قرے موام کی جمایت:

راشدابن سعد کی روایت ہے کہ حصرت عمر بھائٹیز کے پاس مال لایا گیا۔ آپ اسے عام لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ انھوں نے آپ کے جارول طرف بھیٹر لگا دی۔ استے میں حضرت سعد بن ابی و قاص بھائٹیز کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بھائٹیز نے ان کے لیے در ہ (کوڑا) اٹھایا اور فر مایا''تم آگے ہو'کیاتم اس سرز مین کے خدائی سلطان سے نہیں ڈرتے ہو؟' میں تمہیں بتانا جا بتا ہوں کہ''اللہ کا سلطان تم ہے نہیں ڈرتا ہے''۔

## چستی اور تیز روی:

شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں: ''میں نے پچھنو جوانوں کو دیکھا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے اور آ ہستہ گفتگو کررہے تھے۔ میں نے بوچھا بیکون ہیں؟''لوگوں نے کہا'' یے عبادت گزار ہیں' میں نے کہا'' خدا کی قسم! (حضرت) عمر پڑھاٹھ' جب گفتگو کرتے تھے توان کی آ وازلوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے اور جب کسی کو مارتے تھے تو شخت مارتے تھے۔ اس کے باوجود تھے معنوں میں عمادت گزار تھے''۔

#### ونیاہے بے نیازی:

میداللہ ابن عامر کی روایت ہے کہ حضرت نے ایک شخص کی کسی چیز کے کھانے میں مدد کی تو اس شخص نے آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا'' اے امیرالمونیں بے کے فرزندآپ کوفائدہ پہنچا کیں''آپ نے فر مایا:

"الشفار چزے مجھے بناز کردیا ہے"۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشد ہ+حضرت عمر فاروق ہو ہنتے کی خلافت

rma

تا ریخ طبری جلدسوم: حصیها ول

#### زریں اصول:

عمر بن مجاشع کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹائٹنڈ نے فر مایا:

'' قوت عمل یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔امانت ( دیانت داری ) یہ ہے انسان کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خالف نہ ہوتا ہے اور جواللّٰہ حالت کے خالف نہ ہو یتم اللّٰہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ تقوی کا وصف خونے خدا سے حاصل ہوتا ہے اور جواللّٰہ سے ڈرتا رہے گا'اللّٰہ اس کومحفوظ رکھے گا''۔

#### فورى انصاف:

حضرت شعمی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹۂ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قر آن کریم پڑھتے رہتے تھے اور جہاں کو ئی جھگڑ اہو تا تھااس جگہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔

## ناانصافی کی سزا:

مویٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت عمر رہا ٹیز کے پاس آئی اور کہنے گئی:

''ابل وعيال كى كثرت اورخرچ زياره ہاس ليے آپ ہمارے وظائف ميں اضافه سيجي'۔

#### حضرت عمر بنائنًة نه فرمايا:

'' تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمام تکالیف کو جمع کرلیا ہے اور اب اللہ کے مال کے ذریعے کام چلانا جاہتے ہو۔ بخدا میں میہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم سمندر کی بھنور میں دو کشتیوں پر سوار ہو جا کیں جو منجد ھار میں سے ہو کرمشرق و مغرب کی طرف جائے۔ اس وقت وہ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی کو حاکم بنا کیں گے اگر وہ راہ راست پر چلتا رہا تو وہ اس کی پیروی کرس گے اور اس سے ناانصافی کی تواسے قبل کردس گے'۔

## نا جائز مال کی مذمت:

حضرت طلحہ بڑی تھی نے فرمایا:'' کیامضا نقہ تھا اگر آپ بیفر ماتے:''اگر اس نے تجروی کی تواہے معزول کردیں گے'۔ آپ نے فرمایا:

'' نہیں قتل کی سزا آنے والے لوگوں کے لیے زیادہ عبرت ناک ہے۔ تم قریش کے شریف انسان کے اس نو جوان فرزند سے ڈرو جوخوشی کی حالت میں سوتا ہواور غیظ وغضب کے موقع پر بھی ہنتا ہواور پھر بھی وہ اوپر اور پنچے سے حاصل کرتا رہے''۔

## جماعت بندی کیممانعت:

حضرت عبدالله بن عباس بنسية كي روايت ہے كه (حضرت ) عمر بناٹلند نے قریش كے لوگوں سے فرمایا:

'' مجھے بیاطلاع کیپنجی ہے کہتم نے (مخصوص )محفلیں قائم کررکھی ہیں۔ یہاں تک کہ جب دواشخاص بھی کہیں بیٹھے ہیں' تو بیا کہا جا تا ہے کہ وہ فلال کے ساتھیوں میں سے ہیں اور وہ فلاں کا ہم نشین ہے یہاں تک کہ ہرطرف مجانس ومحافل کی کثرت ہوگئی ہے۔ خدا کی قتم! یہ چیزتمہارے دین و ند ہب میں تیزی کے ساتھ کچیل رہی ہے۔ نیزتمہاری عزت و

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمرفاروق بناپشنز کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول به ۳۶

شرافت اورخودتمہاری ذات میں بھی دخیل ہورہی ہے۔ ججھے وہ زمانہ نظر آ رہاہے کہ تمہارے بعد جوآ کیں گے وہ یہ کہیں گے:'' یہ فلاں کی رائے ہے'' یہ لوگ اسلام کوئی حصوں میں بانٹ دیں گے یتم اپنی مجالس کو وسیح کرواور مل کر بیٹھا کرو اس طرح تمہاراا تحاد وا نفاق ہمیشہ قائم رہے گااور دوسرے لوگوں میں تمہارارعب زیادہ قائم رہے گا''۔

## گروہ بندی سے بیزاریٰ:

''اےاللہ! بیلوگ مجھے اکتا گئے ہیں اور میں بھی ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔ میرے احساسات جدا گانہ ہیں اور ان کے احساسات الگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ مجھے اس قدرمعلوم ہے کہ ان کا صرف این قبیلہ میں سے تعلق ہے۔ اس لیے (اے خدا) مجھے اپنی طرف اٹھائے''۔

## عوا مي مفادات كوتر جيح:

عبدالله بن الى ربيعه نے مدينه منوره ميں گھوڑے پال رکھے تھے حضرت عمر بھالتھنانے انھيں اس بات سے منع فر مايا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ اس سے کہا کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ اس کے لیے جارہ مدینہ کے علاوہ دوسرے مقام سے لایا جائے''۔ چنا نچہ انہوں نے گھوڑے اس طرح سے رکھے کہان کے لیے ان کی یمن کی زمین سے جارہ لایا جاتا تھا۔

## ساده لوحی کا خطره:

مجالد بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر فاروق بڑاٹھ' کی محفل میں ایک شخص کا ذکر آیا تو کہنے گئے:''اے امیر المومنین! وہ شخص نہایت قابل اور فاضل انسان ہے برائی سے تو بالکل نا آشنا ہے'' آپ نے فرمایا''(اسی لاعلمی کی وجہ سے )اس کا برائی میں سے نے کا رائی میں سے نے کا رائی میں سے نے کا رہائی میں سے نے کہ میں کے دور اس کا برائی میں سے نے کہ میں کے دور اس کا برائی میں سے نے کہ میں کا رہائی میں سے نے کہ میں سے نے کہ میں سے نے کہ کی میں کے دور اس کا برائی میں سے نے کہ کی دور سے کا برائی میں سے برائی میں سے نے کہ کی دور سے کا برائی میں سے نے کہ کی دور سے کا برائی میں سے نے کہ کی دور سے کا برائی میں سے نے کہ کی دور سے کا برائی میں سے نے کہ کی دور سے کی دور سے کہ کی دور سے کہ کی دور سے کی دور سے کی دور سے کہ کی دور سے کہ کی دور سے کی د



تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

بابسا

# فاروق اعظم وخالتين كي خطبات

پېلاخطبە:

حصزت عروہ بن زبیرفر ماتے ہیں:'' حصزت عمر مٹاٹھئانے خطبہ دیا۔اللہ کی حمد وثنا کے بعد آپ نے اللہ بزرگ و برتز کا ذکر کیا۔ نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

''اے اوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔ اگریہ تو قع نہ ہوتی کہ میں تمہارے لیے بہترین اورسب سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گا اور میں تمہارے اہم کاموں کو انجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں' تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتا''۔۔

تائيدالهي براعتاد:

عمر (میرے لیے) کے لیے یہ تشویش ناک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے سے مدوطلب کی جاسکتی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اہم کام میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عمر کواپئی قوت وقد ہیر پر کوئی اعتاز نہیں ہے جب تک اللہ بزرگ و برترکی مدد تا ئیداور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔

## خدائی مدوکی ضرورت:

الله بزرگ و برتر نے مجھ پرتمہارے کاموں کوانجام دینے کی ذمہ داری سوپٹی ہے اس لیے میں اللہ ہی ہے اس مقصد کی تکمیل میں بھی میری و لیں ہی حفاظت کرے جیسی اس نے دوسرے کا موں میں میری حفاظت کرے جیسی اس نے دوسرے کا موں میں میری حفاظت اور مد دفر مائی ہے۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے (تمہارے مال غنیمت کی) تقسیم میں عدل وانصاف کی توفیق عطافر مائے گا۔ کیونکہ میں بہت ہی کمز ورمسلمان بندہ ہوں اللہ ہی میری مدد کرسکتا

تېد ماينېين ہوگي: تېد ياينېين ہوگي:

خلافت کا اہم منصب ان شاء اللہ میرے اخلاق و عادات میں کوئی تبدیلی پیدائمیں کرے گا۔ کیونکہ عظمت اور برتری صرف اللہ بزرگ و برتر کو حاصل ہے۔اللہ کے بندوں کواس میں سے کوئی حصہ حاصل نہیں ہے۔اس لیےتم میں سے کوئی بینہ کہے کہ خلیفہ بننے کے بعد عمر تبدیل ہوگیا ہے۔

#### تقوى اورصدافت:

میں بذات خود حق وصدافت کو مجھوں گا اور اس کے لیے پیش قدمی کروں گا اور ابنا معاملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تاہم جس کسی کوکوئی ضرورت در پیش ہویا اس پرظلم ہوا ہویا ہمارے برخلاف اسے کوئی شکایت ہوتو وہ مجھ سے بدلہ لے

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

۔ سکتا ہے کیونکہ میں بھی تمہار ہے جیساانسان ہوں اس لیے تم ظاہر و باطن اورا پنی عزت وآبر و کے تحفظ کے وقت ہر حالت میں اللہ ہے ڈرتے رہوں

#### انصاف ببندی:

تم بذات خودحق وصدافت کوقائم رکھواور کو گی ایک دوسرے پرحملہ نہ کرےاور پھر میرے پاس تم اپنے مقد مات لاؤ۔اس وقت میں کسی کے ساتھ ( ب جا) رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی عزیزے اور تمہاری شکایت کو دور کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔

#### فلاح عوام:

تمہارے عوام اللہ کے شہروں میں آباد میں اور پھھ شہرا ہے میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی پیداوار ہے سوائے اس کے جواللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تم ہے بہت ی نعمتوں کا وعد ہ کیا ہے۔

#### ذ مه داری کا احساس:

میں اپنی امانت (خلافت) اور اپنے فرائض کا ذمہ دار ہوں اور ان شاء اللہ اپنے فرائض اور کا موں کو بذات خود انجام دول گا۔ اسے کسی کے سپر دنہیں کرول گا۔ اس کے علاوہ دیگر امور کو بھی مخلص اور خیر خواہ لوگوں کے سپر دکروں گا اور ان شاء اللہ ان لوگوں کے علاوہ اورکسی کے سپر دانی امانت نہیں کروں گا''۔

#### دوسراخطيه:

آپ نے حمد و ثنااور رسول الله میشیم پر درود سیمینے کے بعد فرمایا:

''اے لوگو! حرص وطمع کے بعض کا موں کا انجام فقر اور مفلسی ہوتا ہے اور ناامیدی کی بعض باتیں بے نیازی اور تو نگری کی طرف لے جاتی ہیں۔تم وہ ( مال ) جمع کررہے ہوجس ہے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔تم الیی تو قعات رکھتے ہوجے تم حاصل نہیں کرسکو گے۔تم دھو کے اور فریب کے گھر میں آباد ہو۔

#### ظاہری کا موں پر فیصلہ:

رسول الله رئی آئے کے زمانے میں وحی الہی کے ذریعے تمہاری سب باتیں معلوم ہو جاتی تھیں چنا نچہ جس کے دل میں کوئی بات پوشیدہ ہو تا تھا تھا میں کوئی کا م کرتا تھا اس کے اعلانیہ کا موں کا اعتبار کیا جاتا تھا گر ابت پوشیدہ ہوتی ۔ اس کا بھی علم ہو جاتا تھا اور جوکوئی اعلانیہ کوئی کا م کرتا تھا اس کے اعلانیہ کا موں سے زیادہ واقف ہے۔ اب ابتم ہمارے سامنے اپنے اور جس اختیار کروکیوئی اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور جس نے تھلم کھلا اگر کسی نے (بدنیتی کا ) اظہار کیا تو ہم اس کا باطن اچھا ہے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور جس نے تھلم کھلا ایکھے کا موں کا اظہار کیا تو ہم اسے اچھا سمجھیں گے۔

## بخل کی مذمت:

۔ تتہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض قتم کا بخل نفاق کا ایک حصد رکھتا ہے اس لیےتم مال خرچ کرو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہوگا اور جوافرا داسینے فطری بخل سے نجات حاصل کرلیں گے وہی فلاح و بہبود حاصل کریں گے۔

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق عليثية كي خلافت

يا كيزه ماحول:

اےلوگو!تم یا کیزہ ماحول میں رہواورا پنی اصلاح کرواورا ہے پروردگار ہے ڈرتے رہو۔تم اپنی خواتین کوقبطی لباس نہ

## عوام کی بہبود کا جذبہ:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

میری بیآ رز و ہے کہ میں اس طرح آخرت میں نحات حاصل کروں کہ ندتو مجھےکوئی فائد ہ حاصل ہواور ندکوئی نقصان ہو میں تو قع رکھتا ہوں کہ خواہ میری عمر تھوڑی ہویا زیادہ' میں حق وصداقت کے مطابق کام کروں اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جیےاللہ کے مال (ننیمت ہے)اس کے حق کے مطابق نہ ملے یہ خواہ وہ گھر میں کیوں نہ ہو (اے اس کا حق اور حصہ وہیں مانا جاہیے ) اوراہے اس کے حاصل کرنے کے لیے (میرے پاس آنا) نہ پڑے۔

رز ق حلال کی ترغیب:

وہ مال جواللہ نے تمہیں رزق کے طور پرعطا کیا ہو درست اور اچھا ہونا جا ہے۔ وہ کم مقدار جونری سے حاصل کی جائے' اس کثیر مقدارہے بہتر ہے جوتتی سے حاصل کی جائے۔

#### شها دت كامفهوم:

قتل بھی موت کی ایک فتم ہے جس میں نیک و بد دونوں مبتلا ہوتے ہیں ۔ شہید وہی ہے جوثواب کے لیےاپنی جان دے

جبتم میں سے کوئی کسی اونٹ کوخریدنے کا ارادہ کریے تواہے دراز قد اورعظیم اونٹ انتخاب کرنا جا ہیں۔ وہ اسے اپنے عصاسے مارے اگراہے فولا دجیسے مضبوط دل کا یائے تواسے خرید لے''۔

اور درخواست کے بغیرتمہیں دنیاو آخرت کی فضیلت عطا کی ہے۔

#### الله کے احسانات:

الله تبارك وتعالی نے تمہیں عدم ہے محض اپنے لیے اور اپنی عبادت کرانے کے لیے خلیق کیا۔اسے بیقدرت حاصل تھی کہ وہتمہیں اپنی کمترین مخلوق کا تابع بنا تا ۔ مگراس نے تمام مخلوق کوتمہارے تابع بنایا اورتمہیں اپنے علاوہ اورکسی کا تابع نہیں بنایااں نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے ہر چیز کوتمہارے تابع بنایا اورتمہیں ظاہری اور باطنی تما منعتیں مکمل طور برعطا کیں ۔تمہارے لیے خشکی اور سمندر کے سفر کی سہولتیں مہیا کیں اور تمہیں یا کیز ہ رزق اس لیے عطا کیا کہتم اس کا شکرادا کرو \_ پھراس نے تمہیں قوت ساعت وبصارت عطا کی \_

الله تبارک و تعالی کی بعض نعمتیں ایسی میں جوتمہارے اہل مذہب کے لیم مخصوص میں۔ پھریہ خاص و عام نعمتیں تمہارے

ز مانے میں تنہاری مملکت میں ہرا کیک و حاصل ہیں اور یفعتیں ایسی ہیں کہا گرصرف ایک شخص کی نعتیں تمام لوگوں میں تقتیم کر دی جائیں تو وہ اس کاضیح طور پرشکرنہیں بجالائیں گے اور ان نعتوں کا حق نہیں ادا کرسکیں گے بجز اس کے کہاللہ اور اس کے رسول مکتی پرائمان لانے کے بعد اللہ کی مدداور اس کے شامل حال ہو''۔

#### دومفتوح قومين:

ابتم اس کی سرزمین میں اس کے جانشین ہوئم اہل زمین پرغالب آگئے ہو۔اللہ نے تمہارے دین و مذہب کوفتح و نصرت عطا کی ہے۔اب دوسم کی قوموں کے علاوہ تمہارے دین و مذہب کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ایک قوم کے افرادوہ ہیں جواسلام کے مطبع ہیں وہ محنت اورخون پسیندا یک کر کے تمہیں جزیدادا کرتے ہیں اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ فی پیشمن:

دوسری قوم وہ ہے جو ہرشب وروز اللہ کے انقلاب وحوادث کی منتظر ہے۔اللہ نے ان کے دلوں پر (مسلمانوں کا) خوف ورعب طاری کررکھا ہے۔ان کے لیے کوئی ٹھکا نہ اور پناہ کی جگہنیں ہے جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکیں۔اللہ بزرگ و برترکی فوجوں نے انھیں خوف زدہ کررکھا ہے اور وہ ان کے گھروں کے صحنوں میں اتر آئی ہیں۔

## خوش حالی اورز وال:

میقوم بہت خوش حال ہے۔ان کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے اور میدا پی فوجی مہمیں لگا تارجیجی رہتی ہے اورانھیں بہت بوی عافیت حاصل ہے۔ گران تمام چیزوں کے باوجوداسلام کے نمودار ہونے پرییقوم اچھی حالت پرنہیں ہے۔ ظیم فتو حات کا شکر:

ہرشہر میں ان عظیم فتو مات حاصل ہونے پراللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کیونکہ آگرشکر کرنے والے (ان نعمت ں کا) کتنا ہی شکر ادا کریں ان عظیم فتو مات حاصل ہونے پراللہ کا کتنا ہی ذکر کریں گروہ ان کا بورا پورا حق ادانہیں کرسکیں گے۔ان کے علاوہ مزید نعمتیں ایسی ہیں جن کا شارنہیں کیا جاسکتا اور نہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے بلکہ اللہ کی مدداور اس کی رحمت و کرم کے بغیران کا حق بھی ادا ہونا ممکن نہیں۔

## عمل کی توفیق:

اس لیے ہم اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے ہمیں اس آنر مائش میں مبتلا کیا ہے 'یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے ممل کی تو فیق عطافر مائے اور ہم اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔

## نعمتوں کی تکمیل:

اے اللہ کے بندو! تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرواوراس کی نعمتوں کی پیمیل کرو۔ تم خواہ اپنی محفلوں میں یا تن تنہا ہواس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو کیونکہ اللہ بزرگ و برتر نے حضرت مویٰ سے فر مایا: '' تم اپنی قوم کواند ھیرے سے روشنی کی طرف نکال کر لے آؤاور تم انھیں اللہ کے (گزشتہ ) کو یا دولاؤ''۔

441

الله تعالی نے حضرت محمد مرکتیل کو مخاطب کر کے بدارشا دفر مایا:

''تم یا دکرو جب کهتم (تعداد میں)تھوڑے تھے اوراس سرز مین میں کمزور تھ''۔

#### خداشناسی کی نعمت:

جبتم کمزورہونے اور دنیا کی خیرومنعت سے محرومی کے باوجود حق وصدافت پر تھے اور خداشناسی اور دینداری کے ساتھ حق پر تمہارا ایمان تھا اور موت کے بعد بھلائی کے امیدوار تھے تو یہ بہت کافی تھا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری معاشی حالت بہت تنگ تھی اور تم اللہ سے بہت نا آشنا تھے۔ للبندا اگر تمہیں اس دینداری کے علاوہ اس دنیا کی مال و دولت کا کوئی حصہ نہ ملتا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی تھا کہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی اور و ہیں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں :

گراب اللہ نے تمہیں دنیاو آخرت دونوں مقامات کی نعمیں عطائی ہیں اوراگرتم چاہتے ہو کہ یہ (دونوں نعمیں) برقرار رہیں تو تم اللہ کے حق کو پیچانواوراس کے لیے نیک عمل کرواورا پے نفس کواطاعت پر آ مادہ کرواوران (دنیاوی) نعمتوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے زائل ہوجانے کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو وہ نعمت بہت جلد چھن جائے گی۔ مگر نعمت کاشکرا داکرنے پر نعمت میں اضافہ ہوگا''۔

## حضرت عمر رمناتشهٔ کی وفات برمراثی:

حضرت ہشام بن عروہ و پناٹیٹۂ فرماتے ہیں''ایک خاتون نے (حضرت) عمر بٹاٹیٹۂ پراشکباری کرتے ہوئے کہا''حضرت عمر بٹاٹیٹۂ (کی وفات) پر مجھے اس قدرصدمہ ہوا کہ وہ پھیل کرتمام انسانوں تک سرایت کر گیا'' دوسری خاتون نے بھی اس قتم کے خیالات کا ظہار کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ مٹالٹیٰۂ فر ماتے ہیں۔ جب حضرت عمر رہالٹیٰۂ کی وفات ہوئی تو بنت ابی شمہ نے ان پراشکباری کی اور کہا:

''(حضرت )عمر ہمی گئی کی موت پرافسوں ہے جنھوں نے ہر کجر وی کو درست کیا اور ہر بگڑ ہے ہوئے کام کوچیج کیا۔انھوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور سنت نبوی کوزندہ کیا۔وہ ہرعیب سے پاک وصاف ہوکر دنیا سے رخصت ہو گئے''۔

حضرت مغیرہ رہی گئی مزیدروایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رہی گئی بدفون ہوئے تو میں حضرت علی رہی گئی کے پاس آیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ (حضرت) عمر رہی گئی کے بارے میں ان کے ارشادات سنوں۔ آپ خسل کرنے کے بعداس حالت میں نکلے کہ آپ اپنے سراور داڑھی کے بالوں کو جھاڑ رہے تھے اور وہ ایسی پوشاک پہنے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی شک باتی نہیں رہا تھا کہ معاملہ (خلافت) آپ کے سپر دہوگا۔ آپ نے فرمایا:

## حضرت على مُخالِثُنهُ كاخراج تحسين:

''الله ابن الخطاب (حضرت عمر مٹاٹین ) پررحم کرے۔ بنت ابی همه نے بیالفاظ بالکل صحیح کیے ہیں:'' وہ دنیا کی بھلائی اپنے ساتھ سمیٹ کرلے گئے ہیں اور اس کی برائی ہے نجات حاصل کرلی ہے''۔ خدا کی قتم! اس نے خود بیالفاظ نہیں

کے ہیں بلکہ( خدا کی طرف سے )اس ہے کہلوائے گئے ہیں'۔

#### عانكه بني فيا كامرثيه:

عا لکذینت زید بنت بمرین الخطاب نے یہ ( مرشد ) کہا ہے:

- فیروز ( قاتل عمر ) نے ہمیں ایسی گوری چی شخصیت کا صدمہ دیا ہے جوعبادت گزاراور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔خدااس ( قاتل ) کو بھلائی ہے محروم ر کھے۔
- آپ اپنے رشتہ داروں پر بہت مہربان تھے اور دشمنول کے لیے بخت تھے اور آپ قابل اعتباد تھے اور عوادث زمانہ کے موقع پر (لوگول) کے مد دگار تھے۔

<u>دوسرامر ثیبہ:</u> انبی شاعرہ (عائلہ بنت زید ڈیﷺ) نے بیاشعار بھی کھے ہیں (ان کا ترجمہ پیے ہے ) نامی کا ری کا دی کر سزماری کا میں کا دی کا دی کر سزماری کا دی کا دی کر سزماری کا دی کا دی کر سازماری کے میں کا دی کر سازماری کے دوران کا ترجمہ ہوئے کا دی کر سازماری کے دوران کی کر سازماری کے دوران کی کر سازماری کی کر سازماری کی کر سازماری کی میں کر دوران کی کر دوران کا کر جمہ دوران کی کر وران کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کی کردوران کردوران کردوران کی کردوران کردوران کردوران کردوران کی کردوران کردوران کردوران کی کردوران کر

- اے آئکھ! تواشکباری اور ماتم کر بلکہ نجیب الطرفین امام (خلیفہ) پراشکباری کرنے میں کو ، تی نہ کر۔
  - موت نے مجھے اس علم بردارشہسوار کا صدمہ پہنچایا ہے جومیدان جنگ میں مشہورتھا۔
- حوادث ز مانہ کے مقابلے میں آپ لوگوں کی بناہ گاہ تھے اورمصیبت ز د ہ اورغم کے ماروں کے فریا درس تھے۔
- تم غریب وامیر دونوں سے کہددو کہ تہمیں اب مرجانا جاہیے کیونکہ موت نے انھیں قومی تناہی کا پیالہ یلا دیا ہے۔ حضرت عمر معانتيهٔ كا ماثم:

- ایک دوسری خانون نے اشکباری کرتے (بیاشعار) کیے ہیں:
- عنقریب قوم کی خواتین تم یزغم انگیزانداز سے اشکباری کریں گ۔
- اوراینے صاف ستھرے دینار (اشرفیوں) کی طرح چبروں کونوچیں گی۔
  - اورریشی لباس (کوا تارکر) ماتمی لباس تن زیب کرس گی۔



سمام

إبها

# حضرت عمر ضافتہ کے مزیدسیر وخصائل

حصرت سعيد بن المسيب بني تَخِيفُ فرماتے بيں:'' حصرت عمر جلائيَّة نے تِج کيا جب آپ ضجنان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَطِيْهُمُ الْعَلِيُّ الْمُعْطِى مَاشَاءَ مَنُ شَاءَ.

''اللہ کے سواجو ہزرگ و بلند ہے اور کوئی معبود نہیں ہے وہ جس کو جا ہے عطا کر ہے''۔

#### انقلاب زمانه:

(اس کے بعد آپ نے فرمایا)''میں اس وادی میں (اپنے والدمحترم) خطاب کے اونٹ اونی لباس پہنے ہوئے چرایا کرتا تھا۔ وہ (والد) بہت پخت مزاج تھے۔ جب میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ مجھے بہت تھ کا دیتے تھے اور جب میں (کام میں) کوتا ہی کرتا تھا تو وہ مجھے بہت مارتے تھے۔ اب میری بیر حالت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے''۔ اس کے بعد آپ نے (مناسب حال) بیا شعار پڑھے:

## د نیا کی بے ثبانی:

- جیسا که تم دیکھتے ہو۔ ہر چیز کی روح اور تازگ ہاتی نہیں رہے گی۔صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ مال واولا دسب فنا ہوجا ئیں گے۔
- و شاہ ہرمز (شاہ ایران) کوکسی دن اس کےخز انوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔قوم عاد نے بہشت تیار کرنے کی کوشش کی مگروہ غیر فانی نہیں رہے۔
- 🗨 نه (حضرت )سلیمان (عَلِلنَالُا) باقی رہے جن کے اختیار سے ہوائیں چلتی تھیں اوران کے درمیان جن وانسان کی آ ہدورفت تھی۔
  - وہ سلاطین کہاں ہیں جن کے عطیات کو ہر سمت سے قافلہ سوارا ٹھا کرلایا کرتے تھے۔
- موت کے حوض میں کسی دروغ گوئی کے بغیر ہرا یک کواسی طرح داخل ہونا ہے جس طرح (گذشتہ زمانے کے لوگ) داخل ہوئے تھے''۔

## بے کسول کی مدد:

ابوالولید کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رہی گئی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنگڑا آ دمی ایک اونٹی کو پکڑے ہوئے آیا۔
وہ بھی کنگڑی ہوگئی تھی اس نے چندا شعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی ۔ آپ نے اس پر لاحول ولا قوق الا باللہ پڑھا۔ پھراسی
شخص نے اپنی اونٹی کے کنگڑ اہو جانے کی شکایت کی ۔ حضرت عمر جہا گئی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ
اونٹ پراسے سوار کرا دیا اور اس کے ساتھ اے زادراہ بھی فراہم کیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر رہی گئی تھی جے کے لیے روانہ
ہوئے۔ جب آپ سوار کی پر جارے تھے کہ ایک سوار آپ کو ملاجو یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## تعریف کےاشعار:

'' نبی کریم (ﷺ) صاحب کتاب کے بعداےابن الخطاب! تمہاری طرح کسی نے ہم پرحکومت نہیں کی۔ آپ دوستوں اور غیروں دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں''۔

آپ نے اسے چیٹری مارکرٹو کا اور فر مایا:'' ابو بکر کہاں ہیں؟'' (تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا )

# عهدے سےاستفادہ کی ممانعت:

عبدالملک بن نوفل کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخالتُ نے عتبہ ابن البی شعبان بخالتُ کو قبیلہ کنانہ پر حاکم مقرر کیا۔وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ مال کے کر گیا تھا اور (وہاں) پاس آئے تو ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ آپ نے بوچھا''اے عتبہ! یہ کیا ہے' وہ بولے''میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور (وہاں) میں نے اس کے ذریعے تجارت کی تھی'' آپ نے فر مایا:

'' تم اس حالت میں مال لے کر کیوں نکلے تھے؟'' یہ کہ کرانہوں نے ان کے ذاتی مال کوبھی ہیت المال میں شامل کر دیا۔ ابوسفیان کی نصیحت :

جب حضرت عثمان رہی گئے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابوسفیان رہی گئے سے کہا'' اگرتم جا ہوتو میں وہ مال لوٹا دوں جوحضرت عمر رہی گئے۔ نے عتبہ سے لیا تھا؟'' ابوسفیان رہی گئے نے کہا'''اگر آپ اپنے پیش روکی مخالفت کریں گے تو مسلمان آپ سے بدگمان ہوجا کیں گے۔ آپ مجھےوہ مال نہلوٹا کیں جو آپ سے پہلے لیا گیا تھا۔ورنہ آپ کے بعد بہلوگ بھی لوٹالیس گے''۔

#### زوجها بي سفيان يُن سَدُّ كا واقعه:

حضرت اسلم مٹائٹی فرماتے ہیں: ''ہند بنت عتبہ بڑگئی (زوجہ ابوسفیان) حضرت عمر مٹائٹی کے پاس آئیں اوران سے بیت المال میں سے چار ہزار کی رقم قرض کے طور پرطلب کی اس شرط پر کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت کر کے وہ رقم واپس کر دیں گی۔ آپ نے اسی قدر رقم قرض کے طور پر دے دی۔ وہ رقم لے کرفتبلہ کلب کے علاقہ میں چلی گئیں اور وہیں خرید وفروخت کا کاروبار کرنے گئیں۔

## حضرت معاویه بغایشیٰ کے پاس:

اس ا ثنامیں انھیں یہ خبر ملی کہ ابوسفیان مخالفۂ اور ان کے فرزندعمر دونوں (حضرت) معاویہ مخالفۂ کے پاس آئے ہوئے ہیں (بیس کر) وہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ابوسفیان مخالفۂ نے انھیں طلاق دے رکھی تھی (جب وہ حضرت معاویہ مخالفۂ کے پاس پہنچیں تو) انہوں نے بوچھا:

## ينشط كونفسيحت:

" امال جان! آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟" وہ پولیں" اے میرے بیٹے! میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں ( دوسری بات سیے ہے) (حضرت ) عمر بخالتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ تمہارے والد تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر چیز میں سے پچھنہ کچھ نکو کشوں کو رینہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم انھیں کس مدمیں سے عطا کررہے ہواس لیے نہ صرف عام مسلمان اس پراعتر اض کریں گے بلکہ حضرت عمر بخالتے بھی تمہیں ملامت کریں گے اور وہ بھی

معاف نہیں کریں گے''۔ نصہ عما

نفيحت پرغمل:

(اس مشورہ کے مطابق) حضرت معاویہ رہالتی نے اپنے والداور بھائی کوسودینار دیے۔انھیں پوشاک بھی پہنائی اور ان دونوں کوسوار کر دیا (ان کے بھائی) نے اسے بڑی بات سمجھا مگر ابوسفیان رہالتی نے کہا'' تم اسے اہمیت نہ دویہ وہ بخشش ہے جس کے مشورہ میں ہندشریک تھی''اس کے بعدسب واپس چلے گئے۔

#### تجارت میں خسارہ:

ابوسفیان رہی تھی نے ہند ہیں ہے کہا'' کیا تنہیں (تجارت میں ) فائدہ ہوا؟''وہ بولیں:'' خداہی بہتر جانتا ہے۔ میں مدینہ جا کر تجارت کروں گی'' جب وہ مدینہ پنچیں تو انھوں نے مال ہیچا تو اس میں انھیں خسارہ ہوا (انھوں نے حضرت عمر رہی تی کے سامنے جب اس کا اظہار کیا تو )

## حضرت عمر مِنْ تَتْهُ كَيْ كُرُونَتِ:

حضرت عمر مخاتمتی نے فر مایا:''اگر میرا مال ہوتا تو میں اسے تمہار ہے حق میں چھوڑ دیتا۔ مگریہ تمام مسلمانوں کا مال ہے۔ بلکہ اس مشور ہمیں ابوسفیان بھی شریک تھے''۔

لہذا حضرت عمر بخاتین نے ابوسفیان کو بلا کرانھیں اس وقت تک قید میں رکھا جب تک کہ ہندنے پوری رقم اوا نہ کر دی۔ آپ نے ابوسفیانؓ سے ریبھی دریا فت کیا: '' (حضرت ) معاویہ رہا تین نے تنہیں کس قدر عطیہ دیا'' وہ بولے:''ایک سو ار''۔

## عطيات كى تقسيم:

حضرت احنف بعلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمیر رہا گئیہ ' حضرت عمر بھی ٹھیا کے پاس آئے جب کہ وہ لوگوں کو عطیات تقسیم کررہے تھے۔ان کے والد جنگ حنیف میں شہید ہوگئے تھے۔انھوں نے کہا'' اے امیر المومنین! میرے لیے بھی وظیفہ مقرر کیجیے' اس وقت حضرت عمر بڑھ ٹھیا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہوکر کہنے لگے:'' تم کون ہو؟'' وہ بولے'' عبداللہ بن عمیر بڑھی ٹی ناز اسے بی فاء نمیں چرسودو' انھوں نے پانچ سودیے تو انھوں نے قبول نہیں کیے۔ مستحق کی حوصلہ افزائی:

وہ کہنے گئے:''امیرالمومنین نے مجھ چھ سوکی رقم دینے کا حکم دیا ہے' وہ حضرت عمر بھاٹینئہ کے پاس گئے اور انھیں اس سے مطلع کیا۔حضرت عمر مٹائٹینٹ نے فر مایا:''اے برفا! انھیں چھ سودواور ایک عمدہ پوشاک بھی دو' للہزاانہوں نے وہ پوشاک پہن لی جوحضرت عمر مٹائٹینٹ نے پہنائی تھی اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھے وہ بھینک دی۔حضرت عمر مٹاٹینٹ نے فرمایا:

## کفایت شعاری کی تلقین:

''اے فرزند! تم اپنے یہ کپڑے بھی لے جاؤ۔ بیتم اپنے گھر کے کا م کاج کے موقع پر پہنواور یہ ( ہماری ) پوشاک تمہارے زیب وزینت کے کام آئے گی''۔ 4174 °

يخر فنهمي

۔ حضرت ابن عباس پہلی فرماتے ہیں '' میں حضرت عمر بھائھۃ کے ساتھ ایک سفر میں نگلا۔ ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اسلامے حصہ پرایک کوڑا مار کر بیا شعار پڑھے :

ہ ''تم جھوٹ بولتے ہو۔اللہ کے گھر (خانہ کعبہ) کی تشم! (حضرت) احمد (ﷺ) شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی (حفاظت) کے لیے نیز وہازی اور شمشیرزنی کے جو ہرنہ دکھائیں۔

جم انہیں نہیں چھوڑیں گے تا آئکہ ہم ان کے قریب (جنگ کرتے ہوئے) مارے نہ جائیں اوراپنے فرزنداوراہل وعیال کو نہ بھول جائیں''۔

شاعرانه ذوق:

نبوت اورخلافت كااجتاع:

یجرآپ نے فرمایا:''استغفراللہ!ا ہے ابن عباس پہنے!! (حضرت) علی رُفائِنہ ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے'' میں نے
کہا'' مجھے معلوم نہیں ہے'' پھرآپ نے فرمایا''اے ابن عباس پہنے!! تہہارے والدرسول اللہ مُلِیّا کے چپا ہیں اورتم ان کے چپازاد
بھائی ہو۔ پھرتمہاری قوم کو (تمہارا انتخاب خلافت کرنے ہے) کس چیز نے روکا ہے؟'' میں نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا '' مجھے نہیں معلوم' انھوں نے کہا'' مگر مجھے معلوم ہے وہ نا پیند کرتے تھے' میں نے کہا'' کیوں ۔ہم توان کے لیے بہترین انسان تھے' آپ نے فرمایا'' وہ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں تمہارے اندر جمع ہوجا کیں''۔

حضرت ابوبكر مثالثية كاطريقه:

ر بنیا۔ شایدتم بیکہوکہ (حضرت) ابو بکر رہائٹی نے اس بات سے رجوع کیا۔ ہرگز نہیں حضرت ابو بکر رہائٹین نے سب سے زیادہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کیا اگر وہ اسے (خلافت کو) تمہارے لیے مقرر کرتے تو قریب ہونے کے باوجود اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔

## ز ہیر کے اشعار:

تم مجھے بہترین شاعرز ہیر کایہ شعر پڑھ کرسناؤ؛

• '' جب قبیلہ قیس بن عیلان بزرگی اورشرافت کامقا بله کرائے اور بیمعلوم کرنا چاہے کہ کون سب ہے آ گے بڑھے گا تو وہ (ممروح) سب کا سردار بن جائے گا''۔

#### سورهٔ واقعه:

حضرت ابن عباس بن الله فرماتے ہیں: میں نے بیشعر پڑھ کر سنایا۔اتنے میں صبح ہوگئی۔ پھر آپ نے فرمایا: سور ہ واقعہ پڑھ کر سناؤ ۔الہٰذامیں نے سور ہَ واقعہ تلاوت کی' پھر آپ ( سوار ک ہے )اتر ہے اور نماز ( فجر ) میں بھی سور ہُ واقعہ پڑھی۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصهاول

#### بهترین شاعر:

## ز ہیر کے دیگراشعار:

ز ہیرنے قبیلہ عبداللہ بن غطفان کے کچھافراد کی تعریف میں بیاشعار کہے ہیں (ان کا ترجمہ بیہ ہے )

- 🗨 اگر کوئی جماعت اپنی اولیت یابزرگی کی وجہ ہے کرم وشرافت کے آفتاب پر بیٹھ سکتی ہے تو وہ اس پر بیٹھ جا کیں گ۔
- سیوہ جماعت ہے جن کے والد کا نام سنان ہے اور جب ان کے خاندان کا ذکر ہوگا تو ان کے آباؤ اجداد بھی پاکیزہ ہوں گے اور اوران کی جواولا دیپیراہوئی ہے وہ بھی پاکیزہ نسب ہے۔
- امن وامان کی حالت میں وہ انسان ہیں اور جب جنگ کے لیے بلائے جائیں تو وہ جنات ہوتے ہیں اور جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں
   تو بہا دراور ہمت والے سر دار ثابت ہوتے ہیں۔
  - انھیں قابل رشک وحسد نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ گرانلدان سے قابل رشک وحسد نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔

#### اشعار كالمحيح مصداق:

حضرت عمر رہائی نے فرمایا: ''اس نے بہت خوب اشعار کہے ہیں' میرے علم میں قبیلہ بنی ہاشم سے بڑھ کران اشعار کا کوئی مصدا تنہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ موٹیل سے' قرابت داری کی وجہ سے انھیں فضیلت حاصل ہے''۔

میں نے کہا: ''آپ نے صحیح بات کہی ہے اور تو فیق خداوندی ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی ہے'۔ آ

#### خلافت كامعامليه:

آپ نے فر مایا: ''اے ابن عباس بیٹی اکیاتم جانتے ہو کہ حضرت محمد سکتے کے بعد تہاری قوم کوتم ہے کس چیز نے روکا ہے؟''میں نے اس کا جواب دینا پیندنہیں کیا۔اس لیے میں نے کہا''اگر میں نہیں جا نتا ہوں تو امیر المومنین مجھے اس سے باخبر کر دیں گئے''۔

## قریش کی رائے:

آپ نے فرمایا:''وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تہہارے اندر نبوت اور خلافت دونوں چیزیں جمع رہیں مبادا کہتم اپنی قوم سے بر سلو کی گرو۔اس لیے قریش نے اسے ( خلافت کو )اپنے لیے پسند کیا کہ ان کی بیرائے درست تھی اوراس میں وہ کا میاب رہے''۔ حضرت ابن عباس جہند کی رائے:

میں نے کہا''اےامیرالمومنین!اگرآپ مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں آور مجھ پر ناراض نہ ہوں تو کچھ عرض کروں''آپ

rma )

نے فرمایا''اے ابن عباس ہیں۔ﷺ تمہیں بولنے کی اجازت ہے''میں نے کہا'' آپ نے فرمایا ہے قریس نے اپنے لیے اسے انتخاب کیا اور اس معاملہ میں وہ درست تھے اور کامیا بہوئے (اس کے بارے میں پیرض ہے کہ) اگر قریش اپنے لیے بیا نتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برترنے انھیں اختیار دیا تھا تو اس وقت بیضچ معاملہ نا قابل رداور نا قابل حسد ہوتا۔

#### ناپينديده جماعت:

'' یہاس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے اس (وحی کو) جواللہ نے ٹازل فر مائی تھی' پینگز نہیں کیااس لیےاس نے ان کے اعمال اکارت کردیے''۔

#### مخالفانه خبرین:

## حضرت ابن عباس بني الله كاسوال:

میں نے کہا''اے امیرالمومنین! وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر وہ سیح ہیں تو آپ کے لیے بیدمناسب نہیں ہے کہ آپ میرا مرتبہ گھٹا ئیں اوراگر وہ جھوٹی ہیں تو میرے جیساانسان اے دورکرسکتا ہے''۔

## حسداورظكم كاالزام:

آپ نے فرمایا'' مجھے اطلاع ملی ہے کہتم ہیہ کہتے ہو۔انھوں نے اسے (خلافت کو) ہم سے حسد اورظلم کی وجہ سے الگ کررکھا ہے''۔

## الزام كاجوا<u>ب:</u>

میں نے کہا:''آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے وہ تو ہر جاہل اور عقل مند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو اہلیس نے حضرت آ دم پر بھی کیا تھا۔انہیں کی اولا دہم ہیں جن پر حسد کیا جار ہاہے''۔

#### آزادی رائے:

حضرت عمر بن تمنی نے فرمایا''اے بنوہاشم! تمہارے دلوں سے حسداور کینہ بھی نہیں جائے گا''میں نے کہا''اے امیرالمومنین مخمر ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے دلوں پر الزام نہ لگا ہے جن کی آلائش کواللہ نے دور کر دیا ہے اوران کے دلوں کو حسداور فریب ومکر کی آلائش سے بالکل پاک وصاف کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ من بھی مالک بھی بنوہاشم کے قلوب کا ایک حصہ ہے''۔

## نیکوں کی <u>پا</u>سداری:

 200

''اے ابن عباس بٹیﷺ تم بیٹے رہو۔ مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسند ہے'۔

میں نے کہا:

''اے امیر المومنین! میرے آپ پر اور ہرمسلمان پر پچھ حقوق ہیں۔ جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہےاور جس نے حق تلفی کی تو وہ بدنصیب ہے''۔

اس كے بعد آپ اٹھ كر چلے گئے۔

قصور کی معافی:

سلمہ مخالطہ فرماتے ہیں'' حضرت عمر بن الخطاب مخالطہ اور ارمیں سے گزرر ہے تھے۔ آپ کے پاس آپ کا درہ تھا۔ جب آپ نے اسے حرکت دی تو وہ میرے کیڑے کے کنارے پرلگا۔ آپ نے فرمایا:'' راستہ چھوڑ دو''۔

چهسودر جم:

جب دوسراسال آیا تو آپ مجھ سے ملے اور پوچھا''اےسلمہ! کیا تم مج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟''میں نے کہا'' ہاں!''اسی وقت میر اہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھرلے گئے اور مجھے چھ سودرہم دیے اور فر مایا'' تم اس سے حج میں کام لواور بیاس حرکت کامعاوضہ ہے جب کوڑ اہلا کرمیں نے تمہین تکلیف دی تھی''۔

میں نے کہا''اے امیر المومنین وہ بات تو مجھے یا دبھی نہیں رہی تھی' آپ نے فر مایا'' گرمیں اسے نہیں بھولا تھا''۔ سرفی اکفن ن

سلمة بن تهبل كي روايت ہے كه حضرت عمر رضافتْه: في فرمايا:

''اے میری رعایا! ہم پرتمہارا بیتن ہے کہ ہم غائبانہ طور پرتمہاری خیرخواہی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی برد باری اور نرمی سے بڑھ کرکوئی خصلت اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے''۔

حاتم کی ذمه داریاں:

''اےمیری رعایا! حاکم وقت کی جہالت' اس کی بیوتو فی اللہ کوسب ہے زیادہ ٹالپند ہے اور اس کے نقصا نات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

اے میری رعایا! جسے اپنے ماحول میں عافیت حاصل ہوتی ہے اسے اللہ بھی عالم بالاسے عافیت عطا کرتا ہے''۔ مزیر برصح

معترض اورناضح:

عمران بن سواد رہی انٹیار وایت کرتے ہیں '' میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رہی انٹیا کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سورۃ سجان اورایک دوسری سورۃ پڑھی۔ جب آپ لوٹنے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا''۔ آپ نے فرمایا'' کیا کوئی ضرورت ہے؟'' میں نے کہا'' ہاں ایک ضرورت ہے'' آپ نے فرمایا'' ساتھ چلے آؤ'' چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے جھے اندرآنے کی اجازت دی۔ آپ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر پچھ (بچھا ہوا) نہیں تھا۔

#### **గ**ఏ •

#### ناصح كاخيرمقدم:

میں نے کہا'' میں نفیجت کرنے اور خیرخواہی کرنے کے لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا'' ناصح کا صبح وشام خیر مقدم کیا جان ہے' میں نے کہا'' مسلمان قوم کو آپ کی چار ہاتوں پر اعتراض ہے' بین کر آپ نے اپنے در ہ کا سراا پنی کھوڑ کی پر رکھ لیا اور اس کا نجلا حصدا بنی ران بررکھا۔ پُھرفر مایا'' ہاں! بیان کرو''۔

## حاراعتراض:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فج کے مہینوں میں ممرہ ادا کرنے کی ممانعت کر دی ہے حالانکہ رسول اللہ عرفیل نے منع فر مایا تھا اور نہ حضرت ابو بکر رہی تھا نے ایسا کرنا حلال ہے؟'' حضرت عمر بھی تھا نے فر مایا'' بیحلال ہے بشر طبکہ وہ فج کے مہینوں میں درست طریقہ مہینوں میں میں معاملے میں درست طریقہ اللہ کا ہم فریضہ ہے۔ اس معاملے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے''۔

## متعدكي حرمت:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہآپ نے عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے حالا لکہ اللہ کی طرف ہے اس کی اجازت تھی۔ہم قبضہ کر کے متعہ کیا کرتے تھے اور تین دن کے بعد (اس عورت کو) چپوڑ دیتے تھے''۔

## متعه کی منسوخی:

آپ نے فرمایا: ''رسول اللہ مُنظِیم نے اسے ضرورت کے زمانے میں حلال قرار دیا تھا۔ پھرلوگوں کی بیضرورت رفع ہوگئ کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کونبیں دیکھا کہ اس نے اس (متعہ) پڑھل کیا ہواور نہ دوبارہ انھوں نے اس فعل کا اعادہ کیا۔اب اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ با قاعدہ نکاح کرے اور اگر تین دن کے بعد چھوڑ نا چاہے تو طلاق دے کر چھوڑے۔اس معاملے میں بھی میری رائے درست ہے''۔

## ام ولد کی آزادی:

''میں نے دوقتم کی حرمت وعزت کوملا دیا ہے۔میرا مقصد خیر خواہی ہے۔ بہر حال میں اللہ سے معافی کا خواست گار ہوں''۔

## تشدد کی شکایت:

(چوتھااعتراض) میں نے بیکہا'' رعایا آپ کی تختی اور تشدد کی شکایت کرتی ہے' اس بات پر آپ نے درہ کواٹھایا اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا:

''میں (حضرت) محمد سکتھ کا زمیل (ہم رکاب) ہوں (آپ غزوۃ قرقرۃ الکذرمیں رسول اللہ سکتھ کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے)''۔

121

## اصلاح کے مختلف ذرائع:

'' خدا کی تشم! میں پیٹ بھر کر کھا تا ہوں اور سیرا ب ہوکر پیتیا ہوں۔ میں لوگوں کو دھمکا تا بھی ہوں اپنی عزت کی مدافعت بھی کرتا ہوں۔ کبھی لوگوں کو ہاتھ ہے ہٹا تا ہوں۔ کبھی مارتا ہوں اور کبھی عصابھی نکالتا ہوں۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو میں معذور سمجھا جاتا''۔

جب ( حضرت )معاویه رہی گئے کواس واقعہ کی اطلاع ملی توانہوں نے فرمایا:

'' خدا کوشم! حضرت عمر رہائتُۃ اپنی رعایا ہے بخو کی واقف تھے''۔

#### خدا کی خوشنو دی:

محد روایت کرتے ہیں:'' مجھے بیہ تنایا گیا کہ حضرت عثان رہی تنتئے نے (ایک دفعہ ) بیفر مایا:''حضرت عمر مہی تنظیا سینے اہل وعیال اور رشتہ داروں کوخدا کی خوشنو دی کی خاطر سینے نہیں دیتے تھے۔ میں اللہ کی رضا مندی اور خوشنو دی کی خاطر اپنے اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں کوعطیات دیتا ہوں۔تا ہم حضرت عمر مہی تنظیر ملنی مشکل ہے''۔

#### اونٹوں کوتیل ملنا:

ابوسلیمان فرماتے ہیں '' جب میں مدینہ آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا وہاں حضرت عمر رہی تھنا کی سیاہ تہد باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کے اونٹوں کوروغن قطران مل رہے تھ''۔

## دولت كي منصفانه تقسيم:

ابووائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹاٹھڑنے فر مایا:

'' اگر مجھےان ہا توں کا پہلے بیتہ چل جاتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوتیں تو میں دولتمندوں کے زائد مال ودولت کو حاصل کر کے انھیں غریب مہاجرین میں تقسیم کردیتا''۔

## حکام کے بارے میں تحقیقات:

اسود بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رہائٹنا کے پاس کوئی وفعہ پہنچا تو آپ ان سے ان کے حاکم کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتے تو آپ یہ پوچھتے تھے: '' کیا وہ تمہارے بیاروں کی عیادت کرتا ہے؟''وہ کہتے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' ہاں'' پھر آپ پوچھتے تھے '' کمزور کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ کیاوہ اس کے دروازہ پر بھی بیٹھتا ہے؟'' اگروہ کوئی برخلاف بات کہتے تھے تو آپ اس حاکم کومعزول کر دیا کرتے تھے۔

#### ملت اسلاميه كي حفاظت:

عمروکی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بنائٹیٰ قرمایا کرتے ہتھے:

• ''میں اسلام کی چار چیزوں کو تباہ نہیں ہونے دوں گا اور انہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پوری طاقت استعال کروں گا۔ ہم اسے اسی مقام پرخرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے تھم دیا www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِنْ تَشْمَة · كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول تاریخ طبری جلدسوم:

ہے۔ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ ہمارے قبضہ میں کچھ مال ودولت نہیں ہوگی'۔

- وہ مہاجرین جو ملواروں کے سابوں میں (جنگ کررہے) ہیں' قیز نہیں کیے جائیں گے اور انھیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ان کواوران کے اہل وعیال کو مال غنیمت فیاضی کے ساتھ تقشیم کیا جائے گااور جب تک وہ واپس آئیں' میں ان کے اہل وعیال کی منگرانی کرتارہوں گا۔
- 🛭 وہ انصار جنھوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور دشمنوں سے جنگ کررہے ہیں۔ان کے نیک کاموں کوسراہا جائے گا اور ان كى لغزشول كومعاف كياجائے گانيزا بم معاملات ميں آن سے مشور وليا جائے گا۔

گ - درہم اور دیناری شکل میں صدقہ وصول نہیں کیا جائے گا اور آھی کا صدقہ ان کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے



خلافت راشده+حضرتعمرفاروق بٹائٹیز کی خلافت

101

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

باب١٥

# مجلس شوری

# متوقع جانشين:

عمر و بن میمون از دی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب میں تقیّر زخی ہوئے تو آپ ہے کہا گیا:''اے امیر المومنین! آپ کی کواپنا جانشین مقرر کریں۔آپ نے فر مایا:

'' میں کس کو خلیفہ مقرر کروں اگر (حضرت) ابوعبیدہ مٹائٹھٰ زندہ ہوتے تو میں انھیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار (قیامت کے دن) مجھ سے باز پرس کرتا تو میں جواب دیتا۔ میں نے تیرے پیٹمبر مٹائٹیل کو بیفر ماتے سنا ہے: ابوعبیدہ رٹائٹیواس امت کے امین ہیں۔

# حضرت سالم رضاعتهٰ:

اگرابوحذیفہ رہائیّن کے آزاد کردہ غلام سالم رہائیْن زندہ ہوتے تو میں آخیں بھی خلیفہ مقرر کرسکتا تھا۔ اگر میرارب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں بیموض کرتا: میں نے تیرے پیغیبر سکٹیل کو بیفر ماتے سنا ہے: سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں''۔

## عبدالله بن عمر من الله كالفت:

ایک شخص نے کہا: ''میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر بی شاکا کا نام پیش کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' خداتہ ہیں غارت کرے۔خدا کی تئم! اللہ کے سامنے بھی میں نے اس قٹم کی آرزونہیں کی ۔ تم پرافسوں ہے کہ میں کیسے ایس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جواپنی بیوی کو (صحیح اور شرع) طریقہ سے طلاق دینے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان کا مہارے (سیاسی) کا موں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خودا پنے لیے یہ منصب پیند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی تمنا کروں۔

### خا ندان کی بے تعلقی:

اگر بی خلافت اچھی ہے تو میں نے اس (کی خیروبرکت) کو حاصل کرلیا ہے اور اگر بدبری ہے تو عمر بھا تھ کے خاندان کے لیے بہی کافی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس (کی برائی) کا محاسبہ ہوا در صرف اس سے امت محمدی کے کاموں میں جواب طلب کیا جائے۔

#### فرض شناسی:

تہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے (امور خلافت سرانجام دینے میں)مقد در بھر کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو ( دنیا کی نعمتوں سے )محروم رکھا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

### نحات کی تمنا:

۔ اگر میں مساوی حالت میں بھی چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار ( گناہ) ہواور نہ ثواب تواس حالت میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔

### طريقه خلافت ميں بھي آزادي:

تم یہ بات ذبهن شین کراو که آگرکسی کوخلیفه نا مز د کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت ( ابو بکر جنائیڈ ) نے بھی خلیفه نا مز د کیا تھا اور آگر میں کسی کوچھی نا مز دنه کروں تو مجھ ہے بہتر شخصیت ( رسول اللہ سائیل ) نے کسی کوخلیفه نا مزدنہیں کیا تھا۔

### خلافت ہے متعلق خواب:

( مرحالت میں ) اللہ اپنے وین ( اسلام ) کوتباہ وہر بازنہیں ہونے دے گا''۔

يه باتين من كرلوك حلي كئه - پھرواپس آ كر كہنے لگے:

''اےامیرالموننین! آپکوئی معاہدہلکھ دیں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' میں نے اس گفتگو کے بعد عزم مصم کر لیاتھا کہ غور وفکر کے بعد تمہارا جا کم ایسے قابل ترین فر دکومقر رکروں جو تمہیں حق و صداقت کی طرف کے اس گفتگو کے جائے۔ (آپ کا اشارہ حضرت علی بھاٹند کی طرف تھا) مگراس اثناء میں مجھ پرغشی طاری ہوگئی اور میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک محض اس باغ میں داخل ہوا جواس نے لگایا تھا۔ وہ ہر تر وتازہ اور پختہ پھل تو ڑنے لگا وراسے اپنے بنچ جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کا موں پر غالب رہے گا اور عمر رہائتی کوموت عطا کہ الہٰذا میں نہیں جا ہتا ہوں کے میں مرنے کے بعد بھی اس بار (خلافت) کا متحمل رہوں''۔

### مجلس شوريٰ كا تقرر:

تہہارے سامنے وہ جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کا تھائے نے فرمایا تھا کہ وہ ضرور بہشت میں داخل ہوں گے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نقیل بڑا تھ بھی اٹھی (عشر ہبشرہ) میں سے ہیں مگر میں اٹھیں اس جماعت میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ لوگ یہ ہیں :علی اورعثمان بڑے ونوں عبدالمناف کی اولا دمیں سے ہیں۔عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بڑے اسول اللہ سی جھائے مامول ہیں۔ زبیر بن عوام رٹی ٹیزرسول اللہ سی جھائے کے حواری ہیں اور ان کے بھو بھی زاد بھائی ہیں (اٹھی جماعت میں) طلحة الخیرا بن عبیداللہ ہیں۔

#### نے خلیفہ کے بارے میں مدایات:

یاوگاہ نے میں ہے کسی مخص کا انتخاب کرلیں اور جب کسی کوخلیفہ مقرر کرلیں تو اس کی اچھی طرح حمایت کریں اور اس کے ساتھ کممل تعاون کریں ۔اگروہ تمہار ہے سپر دکوئی کا م امانت کے طور پر کر ہے تو تمہیں اس امانت کو پوری طرح ادا کرنا جا ہے ۔ حضرت عباس مٹی تینڈ کا مشورہ:

اس کے بعد ریاوگ چلے گئے۔اس وقت حضرت عباس بھاٹٹونے (حضرت) ملی بھاٹٹو ہے کہا''تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا'' انھوں نے کہا''میں نٹالفت کونا پیند کرتا ہوں''اس پر حضرت عباس بھاٹٹونے فرمایا'' پھرتم وہ بات مشاہدہ کرو گئے جسےتم پیند نہیں

کرتے ہو''۔

# مجلس شوریٰ ہے خطاب:

ا گلے دن صبح کے وقت حضرت عمر ہی تنگذ نے حضرات علی' عثمان' سعد بن ابی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن العوام کو بلوایا اور فرمایا :

'' میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سر دارا ور رہنما پایا۔ لبذا بیہ معاملہ (خلافت ) تمہارے اندررہے گا کیونکہ جب رسول اللہ سی ہے کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں سے مطمئن اور خوش تھے۔ اگرتم راہ راست پر رہے تو مجھے عوام کے بارے میں تنہارے برخلاف کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کروگا اور اس کی وجہ سے غوام میں بھی اختلاف پیدا ہوگا''۔

#### صلاح ومشوره کی مدایت:

لہذا حضرت عا کشہ بڑتھیے ہے اجازت لے کران کے حجرہ کے قریب جا کر با ہم صلاح دمشورہ کرو۔اورا پی جماعت میں سے کسی کا انتخاب کرو۔گرحضرت عا کشہ بڑتھ کے حجر کے اندر نہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔اس کے بعد آپ نے ( تکبیہ ) پرسرر کھا تو خون جاری تھا۔

# شور وغل:

مبرحال بیسب اوگ اندر چلے گئے اورمشورہ کرنے لگے۔ پھران کی آ واز بلند ہونے لگی۔اس پرحضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹنانے بیکہا''سجان اللہ!امیرالمومنین ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔( مگرشور وغل ہونے لگاہے) جب آپ نے بیآ واز ننی تو ہوش میں آ کرآپ نے یوں فر مایا:

## بعدو فات کے مشور ہ کی مدایت:

''نی الحال تم (مشورہ ہے) کنارہ کشی کرو۔ جب میں مرجاؤں گا تو تین دن تک صلاح مشورہ کرو۔اس عرصہ میں صہب نماز پڑھا کیں گے۔ مگر چوتھے دن سے پہلے تم میں سے کوئی نہ کوئی امیر (خلیفہ) مقررہونا جا ہیں۔اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بن سیاصرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے اوران کا اس (انتخاب) کے معاملے میں کوئی وخل نہیں ہوگا۔ طلحہ بڑا ٹیڈ تمہارے معاملے میں شریک ہوں گے اگر میں تین دن کے اندر آجا کیں تو انھیں اپنے معاملے میں شریک کر لینا اورا گرتین دن گر اینا اوروہ نہ آئیں تو تم خود ہی اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیڈ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیٹ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیٹ کی بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بڑا ٹیٹ کی بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بین ٹیٹ کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔تا ہم طلحہ بین ٹیٹ کی بارے میں فیصلہ کر اینا۔تا ہم طلحہ بین ٹیٹ کے بارے میں فیصلہ کر لینا ورا کر میں نوب کے بارے میں فیصلہ کر اینا۔تا ہم طلحہ بین ٹیٹ کی بارے میں فیصلہ کر اینا کر دو کر کے بارے میں فیصلہ کر اینا۔تا ہم طلحہ بین ٹیٹ کی بارے میں فیصلہ کر لینا ورا گرینا نے کہ کر بین نے کہ کے بارے میں فیصلہ کر اینا۔تا ہم طلحہ بین کی بارے میں فیصلہ کر اینا کر بینا کر دو کر کر بینا کر کے بارے میں فیصلہ کر بینا کر کے بارے میں فیصلہ کر بارے میں فیصلہ کر بین کر بین کر بینا کر بینا کر کر بینا کے کہ کر بین کر بین کر بینا کر کر بینا کر کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بین کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بین کر بین کر بینا کر بین کر بینا 
### طلحه رخالتُه: کې فرمه داري:

حضرت سعد بن ابی و قانس بھائٹیز نے فر مایا: ''میں ان کا ذرمہ لیتا ہوں ۔ان شاءاللّٰدوہ مخالفت نہیں کریں گئے''۔ متو قع امیدوار :

-------آ پ نے فرمایا'' مجھے بھی یہ تو قع ہے کہ وہ مخالف نہیں ہوں گے ۔ میرا گمان غالب ہے کہ ان دونوں اشخاص لیعنی علی اور

عثان بڑھ میں سے کوئی خلیفہ ہوگا۔اگرعثان رخالتُّہ خلیفہ ہوئے تو وہ نرم مزاح انسان ہیں اورا گرعلی رخالتُہ خلیفہ ہوئے تو ان میں ظرافت ہےاوروہ اس قابل ہیں کہ سلمانوں کوحق وصدافت کی راہ پر قائم رکھیں ۔

۔ اگرتم سعد بن ابی وقاص مٹاٹٹنز کوخلیفہ بناؤ تو وہ بھی اس کے اہل ہیں ورنہ جوخلیفہ وقت ہوگا وہ ان کا تعاون حاصل کرے گا۔ کیونکہ میں نے انھیں کسی خیانت یا نااہلی کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن عوف کی عقلمندی کا کیا کہنا! انھیں تا سکدایز دی حاصل ہے۔ تم ان کی بات غور سے سنو''۔

#### حضرت ابوطلحه رخالتُهُ: كوخطاب:

آپ نے ابوطلحہانصاری رہائیز سے فر مایا''اے ابوطلحہ! خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ذریعے طویل مدت تک اسلام کو غالب رکھاتم انصار میں سے بچاس افراد کا انتخاب کرواوراس (مجلس شوریٰ) کوآ مادہ کرو کہوہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کا (خلیفہ کے لیے )انتخاب کریں''۔

### حضرت مقدا در مایشهٔ کونصیحت :

آ پ نے مقداد بن اسود رخاتیٰ ہے فر مایا:'' جب تم مجھے قبر میں دفن کر چکوتو اس جماعت (مجلس شوریٰ ) کوکسی گھر میں اکٹھا کرو تا کہوہ اپنی جماعت میں ہے کسی کوخلیفہ منتخب کرسکیں''۔

### حضرت صهیب مالتین کو مدایات:

آپ نے حضرت صبیب بڑالتی سے فرمایا: ''تم تین دن تک مسلمانوں کونماز پڑھاؤاور (حضرات) علی عثان زبیر سعید بن ابی وقاص بڑات اور عبدالرحلٰ بن عوف بڑالتی کو بھی اللہ علیہ مواقع کے معلم بڑالتی کو بھی شکھ کر واور عبداللہ بن عمر بڑالتی کو بھی شریک کرومگر انہیں اس معاملہ (ابتخاب) کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تم ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر پارٹج متفق ہوکرایک شخص کا انتخاب کرلیں اور ایک شخص مخالف ہوں تو اس کا سر تکوار سے پاش پاش کر دواور اگر چارشفق ہوں اور دد مخالف ہوں تو ان دونوں کی گرد نیں اڑادو۔

#### انتخاب كاطريقه:

۔ اگرتین افرادا کیشخص (کے امتخاب) پرمتفق ہوں اور تین افراد دوسر ہے خص پرمتفق ہوں تو عبداللہ بن عمر بڑی ہے اورفریقین میں سے جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر یں اس کا انتخاب کرلیا جائے۔اگر وہ عبداللہ بن عمر بڑی ہے کے فیصلہ کو تسلیم نہ کریں تو میں اس کا متفقہ فیصلہ سے میں اس کی حمایت کروجن کے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف بڑی تی ہوں اور باقی لوگوں کو تل کر دواگر وہ لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے انجراف کریں۔

# حضرت على مِنْ تَتْهُ كَا قُول:

اس کے بعد بیلوگ باہر آ گئے۔حضرت علی رخالتیٰ نے اپنے بنو ہاشم کے ساتھیوں سے کہا: '' آگر میں تمہارے مشورہ پر عمل کروں تو تم بھی خلیفہ نہیں بن سکو گے''۔ استے میں ان کی ملا قات حضرت عباس رخالتیٰ سے ہوگئ تو حضرت علی رخالتٰ نے فر مایا۔

خلافت کے بارے میں شبہات:

وہ خلافت ہمارے پاس سے چلی گئی۔وہ بولے' دہمہیں کیسے معلوم ہوا''۔وہ کہنے لگے:''(حضرت) عثمان ہمائتھۃ کومیرے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور انھوں نے (حضرت عمر ہمائتیۃ) سے فرمایا ہے:

'' تم اکثریت کاساتھ دینا' نیزاگر دوافراد کسی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے دوافراد کسی اور کی حمایت کریں تو تم ان کے ساتھ رہوجن میں عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عوف شامل ہوں' 'لبذا (حضرت) سعدا ہے چیازا دبھائی کی مخالفت نہیں کریں گے۔عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف رخضت ) عبدالرحمٰن بن عوف رفائِتُوٰ کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ اگر باقی دو عثان رفائِتُوٰ (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف رفائِتُوٰ کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ اگر باقی دو طلحہ اور زبیر بین بھی میرے ساتھ رہے تو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ گا۔ بلکہ مجھے صرف ایک ہی سے (حمایت کرنے کی) تو فع ہے' ۔

حضرت عباس مناتلة كاجواب:

رے بی میں میں ایک ہوں ہیں ہے ہوئی بات کہی (تم نے اسے قبول نہیں کیا) تم آخر میں وہی بات کے کر حضرت عباس میں تنظیم سے کوئی بات کہی (تم نے اسے قبول نہیں کیا) تم آخر میں وہی بات کے کر آتے ہوجو مجھے ناپیند ہوتی ہے۔ میں نے رسول اللہ میں تاہیں مانی''۔ ''بیمعاملہ (خلافت) کس کے سپر دہوگا؟ مگرتم نے بیہ بات نہیں مانی''۔

مشوره نه ماننے کی شکایت:

#### احتياط كامشوره:

اب میری ایک بات ذبن نشین کرلو۔ یہ جماعت جو بات پیش کر ہے تو تم اپنی خلافت کے علاوہ اور کسی بات کو تسلیم نہ کرو۔ تم اس جماعت سے مختاط رہو کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیں اس (خلافت) کے معاملے میں دورر کھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرااس پر قابض ہو جائے۔خداکی تتم !اس وقت الیم برائی مسلط ہوگی جس کے مقالبے میں کوئی بھلائی کارآ مد ثابت نہیں ہوگی۔

آئنده كاطريقه كار:

حضرت علی بن تین نے فر مایا: ''اگر (حضرت ) عثان بن تین نہ تین رہ گئے تو میں انصیں ان کی باتیں یا د دلاتا رہوں گا اوراگر وہ و فات پا گئے تو لوگ اس معاطے کو پھراپنے درمیان گردش میں لائمیں گے اوراگر (اس وقت بھی ) انھوں نے (کوئی ایسا) کام کیا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف پائمیں گئے'۔

ر ک - - - پ یک (حضرت)علی بناتشنانے مڑ کر دیکھا تو ابوطلحہ رٹائٹنا کوموجود پایا۔ آپ نے ان کی موجود گی کو پیندنہیں کیا۔ تا ہم حضرت ابوطلحہ رٹائٹنانے فرمایا:''ا بےابوالحن! آپ خوفز دہ نہ ہوں''۔ خلافت راشده+حضرت عمر فاروق مِناتِثَةُ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

# حضرت صهریب رخایشهٔ کی ا مامت:

جب حضرت عمر مخاتینًا کی وفات ہوگئی اور ان کا جناز ہ با ہر لا یا گیا تو حضرت علی مخاتیٰ اور (حضرت ) عثمان مخاتیٰہ وونوں نے کوشش کی کہوہ نماز جنازہ پڑھا کیں ۔مگر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مطافیۃ نے فرمایا'' تم دونوں حیلفہ بننا جا ہتے ہوتمہارااس کام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔حضرت عمر مخاشّہ نے تین دن تک نمازیر ھانے کے لیے (حضرت )صہیب مخاشّہ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تا آ نکه لوگ کسی ایک کوخلیفه منتخب کرنے پرمتفق ہوجا ئیں''۔لہذا حصرت صہیب رہی تنتی نے نماز جناز ہ پڑھائی۔ مجلس شوري كاانعقاد:

جب حضرت عمر مخالتین مدفون ہو گئے تو حضرت مقداد مخالتین نے اہل شور کی کو ( حضرت ) مسور بن مخر مہ مخالتین کے گھر میں جمع کیا۔ ایک دوسری روایت کےمطابق انھیں بیت المال میں یا حضرت عائشہ بھٹنیا کی اجازت کے بعدان کے حجرہ میں جمع کیا۔ یہ لوگ تعداد میں یا پنچ تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر ہڑا ﷺ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت طلحہ مُحالِثُنَا موجود نہیں تھے انھوں نے

ابوطلحه رمناتشهٔ کوهکم دیا کهوه ان کی در بانی کریں۔

اتنے میں حضرت عمر و بن العاص مثانتُذا ورحضرت مغیرہ بن شعبہ رہائتُہ؛ بھی آ کر درواز ہ کے قریب بیٹھ گئے ۔حضرت سعد رہٹائتُہ؛ نے کنگریاں مار کرانھیں اٹھوادیا اور فر مایا:

''تم حاجتے ہو کہ تم ہے کہہ سکو۔ہم مجلس شور کی میں نثر یک تھ''۔

# حضرت ابوطلحه رمایشه کی تنبیه:

اس کے بعدلوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرنے لگے اور ان کی باتیں بڑھنے لگیں اس موقع پر حضرت ابوطلحہ انصاری ر می گٹنا نے کہا'' مجھے بیخطرہ محسوں ہوتا ہے کہتم معاملہ (خلافت ) کا فیصلہ کرنے کے بجائے با ہمی رشک ورقابت میں مبتلا ہو جاؤگے۔ ا بیا ہر گزنہیں ہوگا۔اس ذات کی قتم! جس نے (حضرت )عمر رہی گئن کی جان لی ہے میں ان تین دنوں پر کوئی اضا فینہیں کروں گا جس کا منہبیں حکم دیا گیا ہے۔ پھرانے گھر میں بیٹھ کرید دیکھوں گا کہتم کیا کرتے ہو''۔

# دست برداری کی تجویز:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بخالتُهُ نف فرمایا: ' 'تم میں سے کون ہے جوخو دبخو درستبر دار ہوکراس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین شخصیت کوخلیفہ بنوائے'' کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اس پر انھوں نے فرمایا:

# حضرت عبدالرحمٰن مخالطُهُ كي وست برواري:

''میں خود دست بردار ہوتا ہوں''حضرت عثان ر اللہ اللہ فائٹ نے فر مایا'' میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تا سُد کرتا ہول کیونکہ میں نے رسول اللہ مکتا کے بیفر ماتے ہوئے شاہے۔''جواس سرز مین کا مین ہے وہ آسان کا بھی امین ہے'' باقی سب لوگوں نے کہا'' ہم سب (آپ کومختار بنانے پر) رضا مند ہیں'' گر حضرت علی بٹاٹٹۂ خاموش رہے۔اس پرعبدالرحمٰن بنعوف مٹاٹٹۂ

"اے ابوالحن! آپ کی کیارائے ہے؟"

حضرت علی مِنْ تَشْهُ نِے فر مایا:

''آپ مجھ سے پختہ عبد کریں کہ آپ تق وصدافت کوتر جیج دیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور کسی رشتہ دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ (خیرخواہی کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کریں گے''۔

#### یختهٔ معامده:

۔ حضرت عبدالرحمٰن بخائٹۂنے فرمایا:'' تم سب بھی پختہ وعدہ کرو کہتم سب مخالف اور تبدیل ہونے والے کے مقابلے میں میرا ساتھ دو گےاور تمہارے لیے جس شخص کا (خلیفہ کی حیثیت ہے ) میں اہتخاب کروں'تم اس کوشلیم کرو گے''۔

عهد شحكم:

چنانچے انھوں نے سب لوگوں سے عہدلیا اورخو دبھی ان کے ساتھ اسی قشم کا معاہدہ کیا۔ پھر انھوں نے حضرت علی مِناتِنَهُ سے مخاطب ہوکر کہا:

# حضرت على منالتين سے خطاب:

"آ پ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حاضرین میں سب سے زیادہ اس معاملہ (خلافت) کے حقدار ہیں کیونکہ آپ کی (رسول اللّه عَلَیْتا ہے) قریبی رشتہ داری ہے اور آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ نیز دینداری میں آپ کی اچھی شہرت ہے اور آپ خود بھی اپنے آپ کواس حق سے الگ نہیں خیال کرتے ہیں تاہم اگر آپ کواس کا موقع نہ دیا جائے اور آپ اس مجلس میں شریک نہ ہوں تو اس صورت میں آپ کی رائے میں اس معاملے (خلافت) کا کون زیادہ حقدار ہوگا؟" وہ بولے" عثان" (زیادہ حقدار ہیں)

# حضرت عثمان معالثين سيسوال:

پھروہ تنہائی میں خضرت عثان بھاٹٹنا سے ملے اور یہ بو چھا:

''تم کہتے ہو کہ تم بنوعبد مناف کے شیخ ہواور رسول اللہ علیہ کے داماد اور ان کے چچازاد بھائی ہواور تہہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے تاہم اگر تہہیں (اس خلافت کا) موقع نہ ملے اور تم اس مجلس میں شریک نہ ہوسکو تو تم موجودہ مجلس کے س رکن کواس (خلافت) کا زیادہ ستحق سبچھتے ؟''۔

#### وہ بو لے:

'' حضرت علی مخالفیٰ کؤ'۔

# سعدوز بیر مناشات گفتگو:

پھروہ تنہائی میں حضرت زبیر مٹی ٹنڈ سے ملے اور ان سے بھی و لیک گفتگو کی جس طرح انھوں نے حضرت علی مٹی ٹنڈ اور حضرت عثان مٹی ٹنڈ سے گفتگو کی تھی۔انھوں نے (حضرت) عثان مٹی ٹنڈ کا نام پیش کیا۔ پھروہ تنہائی میں (حضرت) سعد بن الی وقاص مٹی ٹنڈ

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول\_\_\_\_\_

ہے ملے اوران ہے گفتگو کی تو انھوں نے بھی حضرت عثان ہوئیٹند کی ٹائیدگی۔

حضرت سعدا ورحضرت على شيطة

حضرت علی' حضرت سعد بن سے ملے اور ان سے فرمایا'' تم اللہ سے ڈروجس کے ذریعہ تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ سونٹیل کے ساتھ اپنے اس میٹے (حسن یاحسین بن سی) کی رشتہ داری اور اپنے چچا حمز ہوٹی ٹینو کی قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میرے برخلاف (حضرت) عبدالرحمٰن رٹی ٹینو کے ساتھ مل کر (حضرت) عثمان رٹی ٹینو کے مدد گارنہ بن جانا''۔ رائے عامہ کا اتفاق:

حضرت عبدالرحمن بن عوف می گفتهٔ ان را تول میں گشت کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام بی کشیم اور ان کے سید سالا رول اور معزز افراد سے ملا قاتیں کرتے رہے جواس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان سے (خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں) مشورہ کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں جس کسی سے ملے اس نے (حصرت) عثان مِن اللّٰهُ (کے خلیفہ ہونے) کی تا ئیدگی۔ آخری رات کی کوشش:

آخرکار جب وہ رات آئی جس کی مبح کوہ مقررہ مدت پوری ہوتی تھی۔ تو وہ مسور بن مخر مد میں تینئے کے گھر آئے اور انھیں جگا کر فرمایا'' کیا تم سور ہے ہو جب کہ میں اس رات بالکل نہیں سوسکا۔ تم جا کر زبیر اور سعد بیسے پی کو بلالا وُ'' وہ ان دونوں کو بلالا کے تو انھوں نے سب سے پہلے (حضرت) زبیر بڑا تین سے معجد کے آخری حصہ میں اس چبوتر سے پر گفتگو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا اور ان سے کہا:

''تم عبدمناف کےان دونوں فرزندوں کواس معاملے سے الگ کردو''۔

حضرت زبير مِثَاثِثَةُ نے فر مایا:

'' میری دائے حضرت علی رضافشہ کے لیے ہے''۔

حضرت سعد رضائفيُّهُ کی رائعے:

پھرانہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص رہ کاٹیز سے مخاطب ہو کرفر مایا'' ہم اورتم دونوں اس معالی ہے دستبر دار ہیں اس لیے تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو چا ہوں انتخاب کرلوں''۔ وہ بولے :

''اگرآ پخودا پناا بتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اوراگرتم حضرت عثان دٹاٹٹن<sup>د</sup> کا انتخاب کررہے ہوتو (حضرت )علی مٹاٹٹ<sup>د</sup> مجھے زیادہ پیند ہیں۔اے شخص!تم اپنی ذات کے لیے ہم سے بیعت کرا کرہمیں چھٹکارا دواورہمیں سربلند کرو'' حضرت عبدالرحمٰن مٹاٹٹۂ نے فرمایا:

حضرت عبدالرحمٰن رخالتْنُهُ كاخواب:

'' میں خود بخو درستبر دار ہو چکا ہوں اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا اور اگر میں اس میں کا میاب نہ ہو سکا اور مجھے بھر اختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کوامیدوار نہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت سر سبر باغ ہے جس میں بہت گھاس اگی ہوئی ہے وہیں ایک ایسا قوی اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اصیل اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول تا می مختافت کی خلافت داشده +حضرت عمرفاروق پی تا تا کی خلافت

تھا۔وہ تیر کی طرح گزرگیااس نے کسی چیز کونظر بھر کے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں سے گزرگیا اور کہیں نہیں تھبرا۔اس کے بعد دوسرا اونٹ داخل ہواوہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتار با۔ یہاں تک کہ وہ بھی باغ ہے نکل گیا۔ پھرایک اور قوی نراونٹ اپنی کیل کھنچے ہوئے داخل ہوا۔وہ دائیں بائیں دیکھار ہااور پہلے دونوں اونٹوں کے راستے پر چلتا ہواگزرگیا''۔

خلیفه نه بننے پراصرار:

حضرت سعد رہی گئی ہوئے:'' مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اب کمزور ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے ارادے کی تیمیل کریں کیونکہ میں حضرت عمر رہی گئی کے زمانے سے بخو بی واقف ہوں''اس کے بعد حضرات زبیروسعد ہوئینڈ چلے گئے۔

حضرات على وعثمان منته التياكي طلبي:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِن النّهٰ نے اب مسور بن مخر مہ کو حضرت علی بڑا نُتُهٰ کے پاس بھیجا (وہ انھیں بلا لائے ) انھوں نے حضرت علی بڑا نُتُهٰ کے ساتھ طویل عرصہ تک اس طرح سر گوثی کی جس سے یہ یقین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ پھروہ اٹھ کر چلے حضرت عثمان بڑا نُتُهٰ کو بلوایا اور وہ دونوں بات چیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا۔

### خدائی فیصله:

عمروبن میمون بیان کرتے ہیں '' (حضرت )عبداللہ بن عمر ہن ﷺ نے مجھ سے بیفر مایا:

ر المعلق المعلق المعلق المعلق على المعلق على المعلم المعل

# حضرت عبدالرحمن معالميَّة كاخطاب:

رے بیت ہے۔ جب مسلمانوں نے سبح نماز پڑھ لی تو وہ مجلس شور کی منعقد ہوئی نیز مہاجرین اور قدیم صاحب فضیلت انصاراور سپے سالا روں کو بھی بلایا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور مسجد نبوی لوگوں سے تھچا تھچ بھر گئی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھے؛ خطاب کرتے ہوئے ) فرمایا:

''ا پاوگو! بیلوگ جاہتے ہیں کہ شہروالےا پنے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں مگروہ بیرجاننا جاہتے ہیں کہان کا امیر (خلیفہ ) کون ہوگا؟''۔

# خلیفہ کے لیے نا مزدگیاں:

سعید بن زید رفی گفته بولی ' نهم آپ کواس کا حقد ار سیجھتے ہیں' انہوں نے فر مایا: '' تم کسی دوسرے کا نام پیش کرؤ'۔ خلافت راشده+حضرت عمر فاروق بناتثيَّة كي خلافت

حضرت على رخالتُهُ: كي حمايت:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

بیعت کر لیں''۔

حضرت مقدا دبن اسود ہوں ٹینئانے بھی کہا'' عمار کیج کہتے ہیں۔اگر آپ حضرت علی ہوں ٹینا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے''۔

# حضرت عثمان رخالتُه؛ کی نا مز دگی:

ابن ابی سرح و کاٹٹنانے کہا'' اگر آپ جا ہے ہیں کہ قریش میں اختلاف برپانہ ہوتو آپ حضرت عثمان و کاٹٹنا کے ہاتھ پر بیعت

عبدالله بن ابی رہیے معالقہ نے کہا'' یہ سے ہے اگر آپ (حضرت )عثمان معالقہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت و فرمانبرداری کریں گئے'۔

# بنو ماشم واميه ميں تکرار:

اس پر (حضرت) عمار بھاٹٹنانے ابن الی سرح بھاٹٹنا کو برا بھلا کہااور وہ یوں بولے''تم کب سے مسلمانوں کے خیرخواہ بنے ہو''اتنے میں بنو ہاشم اور بنوامیہ میں تکرار ہونے لگی تو حضرت عمار میں تنز ہولے:

# حضرت عمار مِنْ تَشْهُ كَيْ تَقْرِيرٍ:

''اے لوگو! حقیقت بیہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغیبر آنخضرت کا پھیا اور اپنے دین و مذہب کے ذر بعیرعزت وتکریم بخشی ہے اس لیے تم کب تک اس امر (خلافت ) کواینے پیغمبر کے اہل بیعت سے دوررکھو گے؟'' اس يرقبيله مخروم كاايك شخص آ كرنكينے لگا:

### تقرير کاجواب:

''اے ابن سمیہ (عمار)تم اپنی حدہ ہے آگے بڑھ گئے ہوتہ ہارااس چیز سے کیاتعلق ہے؟ قبیلہ قریش بذات وخودایے امیر (خلیفه) کاانتخاب کرےگا''۔

# چلد فیصله کی درخواست:

اس پر حضرت سعدین ابی وقاص بھاٹٹونے فرمایا:''اےعبدالرحمٰن! آپ جلد فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ لوگ فتنہ وفساد میں

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِنالِثْهُ نے فر مایا:

''میں نے خوبغور وفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کر ابیا ہے اس لیے تم لوگ دخل نہ دو''۔

# حضرت على مناتثة سيء مهد لينا:

پھرآ پ نے حضرت علی رہائٹنہ: کوبلوا یا اور فر مایا:

'' ہم تم سے اللّٰد کا پختہ عہد و پیان لے کر دریا فت کرتے ہیں کہتم کتاب اللّٰهُ سنت نبوی اور آپ کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقیہ برچلو گے''۔

حضرت على مِناتِثْهُ كا جواب:

حضرت علّی رہی ٹیٹو نے جواب دیا:'' مجھے تو قع ہے کہ میں سد کام کرسکوں گا۔مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پرعمل کروں گا''۔

# حضرت عثمان رمايتية كاجواب:

پھرانہوں نے حضرت عثمان بھاٹٹۂ کو بلوایا اوران کے سامنے بھی وہی الفاظ دیرائے جو (حضرت )علی بھاٹٹۂ کے سامنے کہے تتھے۔اس پرحضرت عثمان بھاٹٹۂ نے فر مایا '' 'اہم اسی طرح عمل کریں گے )

حضرت عثان رضائتين كي بيعت:

اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف مالتنائ نان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

# حضرت على مِنْ تَنْهُ كَااعتراض:

اس پر حضرت علی مخافتیٰ نے فر مایا: 'نیہ پہلا دن نہیں ہے جب کہتم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بہر حال صبر کرنا بہتر ہےاور جو پھھتم بیان کرتے ہواس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدوحاصل کی جائے گی۔خدا کی قشم! آپ نے (حضرت) عثمان دفاقیٰ کواس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدوحاصل کی جائے گی۔خدا کی قشم ! آپ نے (حضرت) عثمان دفاقیٰ کواس کے مقابلہ دکھا تا ہے''۔ لیے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ (خلافت) تمہارے ہاتھ میں چلا جائے۔ اس طرح اللّٰدروزانہ نئے نئے انقلاب دکھا تا ہے''۔ حضرت عبدالرحمٰن وفاقیٰ کا جواب:

حضرت عبدالرحمٰن بنءوف مِعالِمَنَا نے فر مایا:

''اے علی! تم کوئی مخالفانہ دلیل و ججت نہ پیش کرو۔ میں نے خوبغور وفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشور ہے بھی کیے ہیں۔ انھوں نے عثان رخالتیٰ کے علاوہ اور کسی کی تا ئیزنہیں کی''۔

حضرت علی مخاتلہ ہیں کہتے ہوئے نکل گئے:

''بہت جلدلکھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے گ''۔

# حضرت مقدا در مناتنهٔ کی شکایت:

حضرت مقداد بھی تھنانے فر مایا:''اےعبدالرحمٰن بھی تھنا؟ آپ نے ایسے شخص کونظر انداز کر دیا ہے جوان لوگوں میں سے ہے جو حق وصدافت کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں اوراس کےمطابق عدل وانصاف قائم کرتے ہیں''۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رحاتیُّنانے فر مایا '''اےمقداد رحاتیُّنا! خدا کی شم! میں نے مسلمانوں کے لیےمقد ور بھر خیرخواہی کی ہے''۔وہ بولے:

''اگرآپ کاارادہ اللہ( کی خوشنودی) ہے تو اللہ آپ کوان لوگوں کی مانند ثواب دے جواحسان (اچھے کام) کرتے ہیں''۔

# بہترین شخص ہےنظرا ندازی:

حضرت مقداد رہی تینی نے ریم کہا:'' پنجی راسلام کی وفات کے بعداہل بیت پراپیا وقت نہیں آیا جیسا میں اس وقت مشاہدہ کیا۔ مجھے قریش پر تعجب ہے کہ انھوں نے میرے علم وقول کے مطابق ایسے مخص کونظر انداز کر دیا جس سے بڑھ کر کوئی عالم اور عا دل منصف نہیں ہے۔ کاش! کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی''۔

حضرت مقدا درخالتین کو تنبیه:

حضرت عبدالرحمٰن بھاٹیڈنے فرمایا:''اےمقداد!اللہ ہے ڈرو کیونکہ مجھےتم سے فتنہ وفساد کا اندیشہ ہے''۔ایک شخص نے مقداد رمی گھڑ سے بوجھا:

# اہل ہیت کامفہوم:

### قريش كانقط نظر:

حضرت علی رہائٹی نے فر مایا:''لوگوں کی نظریں قبیلہ قریش کی طرف لگی ہوئی ہیں اوراہل قریش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور سے کہدرہے ہیں :''اگر بنو ہاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکلے گی اوراگر قریش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو وہ (اضی کے خاندانوں میں ) ہاری ہاری گردش کرتی رہے گی'۔

## حضرت طلحه رمالفند كي آمد:

### حضرت طلحه رضائشه کی بیعت:

۔ '' میں بھی بیعت کرنے پررضا مند ہوں۔ میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ سے الگ رہنانہیں چا ہتا ہوں''۔ (یہ کہہ کر ) انھوں نے بھی بیعت کرلی۔

## مغيره مناشد كاقول:

حفرت مغيره بن شعبه رهاشَّة نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رهاشَّة سے کہا:

''ائے ابو محمد ! (عبدالرحمٰنُ ) آپ نے حضرت عثان مٹاٹٹۂ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیح فیصلہ کیا۔ پھرانہوں نے حضرت عثان مٹاٹٹۂ سے کہا:'' اگر عبدالرحمٰن مٹاٹٹۂ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مندنہ ہوتے''۔ www.muhammadilibrary.com

خلافت را شده+حضرت عمر فاروق مِنْ الثِّينَّ كَي خلافت

تا ریخ طبری جلدسوم: حصداول

فرزدق (شاعر )نے اس موقع کی مناسبت سے بیاشعار کیے ہیں:

۔ یہ وہ خلافت تھی جو (حضرت) ابو بکر بڑا ٹٹنانے اپنے ساتھی کے سپر دکی تھی۔ بیسب مدایت یا فتہ اور خدا کی طرف سے مامور صحابہ کرام بگاتھے۔

حضرت عبدالرحلن رضائتنة كااعلى كردار:

ر — ; — و براس قدر جھا گیا ہوجس قدر حضرت حضرت مسور بن مخر مد برائتی فرماتے ہیں'' میں نے کسی شخص کونہیں دیکھا کہ وہ محفل پر اس قدر جھا گیا ہوجس قدر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹیز جھا گئے تھے''۔

مجلس شوريٰ کي کارروائي:

صرت مر رہائی۔ کی میت کو قبر میں مجلس شور کی کے پانچوں ارکان نے اتارا۔ پھرسب اپنے گھروں کو جانے گئے تو حضرت حضرت عمر رہائی۔ کی میت کو قبر میں مجلس شور کی کے بازی ارکان نے اتارا۔ پھرسب ان کے پیچھے ہو گئے۔ وہ فاطمہ بنت قیس عبدالرحمٰن بن عوف رہائیڈ: نے انھیں پکار کر کہا'' کہاں جارہے ہو؟ آؤیہاں' اس پرسب ان کے پیچھے ہو گئے۔ وہ فاطمہ بنت قیس فہری رہائیڈ: کی بہن تھیں ۔ وہاں فہریہ رہائیڈ کی بہن تھیں ۔ وہاں کی بیوی تھیں اور بہت عقمند تھیں۔ وہاں بہنچ کر حضرت عبدالرحمٰن نے گفتگو کا آغاز کیا اور فر مایا:

#### گفتگو کا آغاز:

''ا ہے لوگو! میری ایک رائے ہے تم اسے سنو! اس پرغور کر کے جواب دیا تم سے بات مجھوکہ ٹھنڈ ہے پانی کا ایک گھونٹ ناخوشگوارشیریں شربت سے بہتر ہم لوگ رہنما اور پیشوا ہو۔عوام تمہارے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تمہارے علمی مرکز وں میں آتے ہیں۔ تم باہمی اختلاف سے اپنی حالت خراب نہ کرواور اپنے دشمن کے مقابلے میں تمہارے علمی مرکز وں میں نہ رکھو( دشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے باہمی اختلاف میں نہ پڑجاؤ) ہر چیز کا ایک وقت مقرر اپنی تلواریں نیام میں نہ رکھو( دشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے باہمی اختلاف میں اور اس کے منع کرنے پر کسی کام سے باز ہوتا ہے۔ ہرقوم ملت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے تم کوسب تسلیم کرتے ہیں اور اس کے منع کرنے پر کسی کام سے باز آجاتے ہیں۔

اشحا د کی تلقین

ں ہے۔ تم اپنی جماعت میں سے کسی ایک کواپنا سر براہ بناؤ ۔تم امن وامان میں رہو گے اورا ندھا دھند فتنہ وفساد اور حیران کن گمراہی سے محفوظ رہو گے ۔ بذظمی اورانتشار سے بچے رہو گے ۔تم ذاتی اورنفسانی خواہشات کی رہنمائی سے پر ہیز کرو

تاريخُ طبري جلدسوم: حصداول

اور ناانصافی اورتفرقہ اندازی کی زبان نہ استعال کرو کیونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔تم روا داری اور کشادہ دلی سے گفت وشنید کرواور با ہمی رضامندی سے کوئی فیصلہ کرو۔تم کسی فتنہ پر دازکی باتوں سے متاثر نہ ہو جانا اور کسی مخلص رہنما کی مخالفت نہ کرنا۔ میں اپنی اس گفتگو کوختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

# حضرت عثمان رهايشن كي تقرير:

ان کے بعد حضرت عثان بن عفان مِنْ تَنْ نے تقریر شروع کی اور فر مایا:

''حمد وثنااس ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے محمد سکھیل کواپنا پیغیمراوررسول بنا کر بھیجااورانھیں اپناوعدہ پچ کر دکھایا اورآ پکواپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح ونصرت عطا کی۔

# احكام البي كااتباع:

اللہ نے جمیں ان کا تالع اور پیرو بنایا۔ ہم ان کے احکام کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے نور ہیں اور باہمی اختلا فات اور دشمنوں سے جھڑا ہونے کی صورت میں ہم ان کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کے طفیل اور آپ کی اطاعت کی بدولت پیشوا اور حاکم بنایا۔ ہم خودا پناا نظام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا وخل انداز نہیں ہے۔ بجزاس کے جورا ہوت سے بھٹک گیا ہوا وراعتدال کوچھوڑ ہیٹھا ہو۔

# حضرت عبدالرحمٰن مِفاتِنَّهُ كَي تا سُدِ:

اے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ! اگرتمہارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اورتمہاری دعوت قبول نہیں کی گئی تو میں سب سے پہلے تمہاری بات تسلیم کروں گا اورتمہاری دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں جو بات کہتا ہوں اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ ر ہاہوں اوراللہ سے اپنے لیے اورتمہارے لیے مغفرت کا طلب گارہوں''۔

# حضرت زبير منالتْهُ كَي تقريرِ:

ال کے بعد حضرت زبیر می الٹیانے اپنی تقریر میں فرمایا:

'' جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے'اس سے کوئی ناواقف نہیں رہ سکتا اور جو شخص با ہمی اختلاف اور افتر اق کے موقع پر اس دعوت کو قبول کر لے۔ دہ ہرگز نا کام اور رسوانہیں ہوگا۔ آپ نے جوار شاد فر مایا ہے۔اس میں ایک گمراہ شخص ہی کوتا ہی کرسکتا ہے اور جوآپ کی دعوت کوقبول نہ کرے وہ بد بخت ہے۔

# خدائی قوانین برعمل:

اگراللہ کے حدود وفرائض مقرر نہ ہوتے جن پڑمل کرانا ضروری ہے' تو موت' حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔اس طرح حکومت سے گریز کر کے ایک انسان گنا ہوں ہے نچ سکتا تھا۔

گرالٹد کی دعوت کوقبول کرنا اورسنت پرعمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تا کہ ہم اندھی موت نہ مریں اورعہد جاہلیت کی طرح اندھادھند نہ بھٹکتے رہیں ۔

تاریخ طبری جلدسوم 🗀 حصداول

### حضرت عبدالرحمٰن مِنْ لَثَيْنَهُ كَي حمايت:

میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور جس کا م پر آپ مامور ہیں اس میں آپ کا مدد گار ہوں تا ہم اصل قدرت واختیار اللّٰد ہی کوحاصل ہے۔ میں بھی اینے لیے اور تم سب کے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

144

### حضرت سعد مِنائِشُهُ كا خطاب:

پھرحصرت سعد بن ابی وقاص رہ اللہ نے اس طرح تقریر فرمائی:

''اوّل وآخر حمدوثنا کامشتی اللّه ہی ہے۔ میں اس کی حمد وثنا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گمراہی سے نجات دی اور راستہ بھٹکنے سے مجھے محفوظ رکھا۔اللّه کے راستے پرچل کرنجات حاصل کرنے والا کا میاب ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے پاکیزہ انسان فلاح وکا مرانی حاصل کرسکتا ہے۔محمد بن عہداللّه سکھیا کے ذریعہ اللّه نے راہ (ہدایت) روثن کی اور آپ ہی کی بدولت راہیں ہموار ہوگئیں حق وصدافت کا بول بالا ہوا اور باطل مٹ گیا۔

#### بداعمالی ہے پر ہیز:

ا بہلے لوگو! دروغ گوئی اورمعذوروں کی (جھوٹی) تمناؤں سے بچو۔ کیونکہ اسی قسم کی تمناؤں نے تم سے پہلے لوگوں کا خاتمہ کیا جوانھیں علاقوں کے وارث تھے جن پرتم قابض ہواور جو پچھتم نے حاصل کیا وہ سب انھیں حاصل تھا (ان کی بداعمالی اور سرکشی کی وجہ سے ) اللہ نے انھیں اپنادشمن قرار دیا اور ان پر سخت لعنت بھیجی۔ چنانچہ خدائے ہزرگ و ہرتر فرما تا ہے:

'' حضرت عیسیٰ ( ملائلاً) اور حضرت داؤ د ( ملائلاً) کی زبانی بنواسرائیل کے کفار پرلعنت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافر مان اور سرکش ہو گئے تھے اور حدسے تجاوز کر گئے تھے۔وہ برے کاموں سے نہیں بچتے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہوتا تھا''۔

#### خلافت ہے دستبر داری:

میں نے اپنے ہتھیارڈال دیے ہیں اور اس معاملہ (امیدواری سے) دستبر دار ہو گیا ہوں اور جو کچھ میں نے اپنے لیے پند کیا وہی طلحہ بن عبداللہ کے لیے پند کیا ہے۔ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں اور جوقول واقر ارمیں نے کیا ہے اس کا پابند ہوں۔

# حضرت عبدالرحمٰن رضائقُهُ برِاعتاد:

اے عبدالرحمٰن بن عوف می النتیابید معامله تمهارے سپر دکر دیا گیا ہے۔ للبذاتم خیر خواہی کی نیت سے اپنی مقد ور بھر کوشش کرو۔ صبحے راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے اوراس کی طرف (ہرمعاملہ میں)رجوع کیا جاتا ہے۔

میں بھی اپنے لیے اور تبہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تبہاری مخالفت سے اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں''۔

# حضرت علی رضائفٌهٔ کی تقریر:

پھرحضرت علی ابن ابی طالب رہائٹننے یوں ارشادفر مایا:

MAY

''الله بی حمد وثنا کامستحق ہے جس نے ہم میں سے حضرت محمد مولیقا کو ہماری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہم مرکز نبوت'معدن حکمت اور اہل زمین کے لیے باعث امن وامان ہیں اور طالب نجابت کے لیے باعث نجات ہیں۔

#### حق خلافت:

یہ (خلافت) ہماراحق ہے اگرتم اسے دو گے تو ہم قبول کریں گے اورا گر نہ دو گے تو ہم اونٹوں کی پشت پرسوار ہوکر چلے حائیں گے خواہ ہماری شب اول کتنی ہی طویل ہو۔

. اگر رسول الله ملکتا ہمارے لیے کوئی معاہدہ کرتے تو ہم اس معاہدہ کو نافذ کراتے اور اگر ہم سے کوئی بات کہتے تو ہم مرتے دم تک اس قول پر ڈ نے رہتے۔ دعوت حق اور صلہ رحمی میں کوئی مجھ سے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ تا ہم قدرت اور اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔

### مستقبل کے بارے میں اندیشہ:

تم میرا کلام سنواورمیری بات کواچھی طرح ذبہن نشین کرلو۔ کیونکہ ممکن ہے کہاس اجتماع کے بعدتم بیدد کیھو کہ تلواری بے نیام ہوگئی ہیں اور امانت میں خیانت ہونے لگی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہتم الیبی جماعت بناؤ جن میں سے بعض لوگ گراہوں کے سردار ہوجائیں اور کچھ جاہل کوگوں کے پیروبن جائیں''۔

#### حضرت عبدالرحمن مِعَالِمَيْنَ كي وست بر داري:

آخر میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹیڈ نے فر مایا: ''تم میں سے کون ہے جو برضا ورغبت اس معاملہ (خلافت ) سے دست بر دار ہو جائے اور دوسر سے کو خلیفہ بنائے''۔ جب کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹیڈ نے فر مایا: ''میں اور میر سے چچاز ادبھائی (سعد بن الی وقاص بڑاٹیڈ) اس معالمے سے دست کش ہوتے ہیں''۔

## مجلس کے مختار کل:

اس پران لوگوں نے معاملہ (خلافت) ان کے سپر دکر دیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن نے ان سب (ارکانِ شوریٰ) سے منبر (مسجد نبوی) کے قریب حلف اٹھوایا تو سب نے بیہ حلف اٹھایا کہ وہ اس مخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کے ہاتھ پروہ (عبدالرحمٰن بڑاٹیّن ) بیعت کریں گے۔

#### مساعی جمیله:

حضرت عبدالرحمٰن تین برنائیُّدُ دن تک مسجد ( نبوی ) کے قریب اپنے گھر میں مقیم رہے جوآج کل رحبۃ القصناء کے نام سے مشہور ہے۔اوراس فیصلہ کی وجہ سے اس کا بینا م مشہور ہو گیا ہے۔ان تین دنوں میں حضرت صہیب نماز پڑھاتے رہے۔ عثمان اور علی رہی ہیں ہیں ا

پھرانہوں نے حضرت عثان مخاتیٰ کو بلوایا اور فر مایا ''اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو (اس صورت میں )تم کس کے لیے

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه اول

مشورہ دو گے؟''انھوں نے فر مایا''علی ( کے لیےمشورہ دوں گا)''۔

ز بیروسعد کی رائے:

مسور ضائنیز کی روایت:

جب تیسری رات آئی توانھوں نے آواز دی''اے مسور!''میں نے کہالیک۔آپ نے فرمایا:''تم سور ہے ہو؟'خدا گوشم تین راتوں سے میری آئی نیبیں جھپکی ہے۔تم جا کر حضرات علی وعثان ٹیسٹا کو بلالا وُ''۔ میں نے کہا''اے ماموں! میں پہلے سکو بلاؤں؟''۔

حضرت على رضائفية كي طبلي:

وہ بولے '' جس کوتم جاہو' چنا نچہ میں نکل کر (سب سے پہلے) حضرت علی بھائٹنڈ کے پاس گیا۔ کیونکہ میرا میلان طبع ان کی طرف تھا۔ میں نے کہا'' تم میرے ماموں (حضرت) عبدالرحمٰن بھاٹٹنڈ کے پاس جاؤ' وہ بولے'' کیا انھوں نے تہہیں کسی اور کی طرف بھی بھیجا ہے؟'' میں نے کہا'' میں نے کہا'' ہاں' وہ بولے'' کس کی طرف بھیجا ہے؟'' میں نے کہا'' حضرت عثان بھاٹنڈ کی طرف' انہوں نے مزید دریافت کیا'' انھوں نے کس کو پہلے بلانے کا تمہیں تھم دیا تھا'' میں نے کہا'' میں نے اس بارے میں ان سے بوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا۔ جس کوتم چاہو۔ اس لیے میں پہلے آ ب ہی کے پاس آیا۔ کیونکہ میں آ پ کا حامی ہوں' ۔ پھر حضرت علی بھاٹند میں انہوں نے فرمایا تھا۔ جس کوتم چاہو۔ اس لیے میں پہلے آ پ ہی کے پاس آیا۔ کیونکہ میں آ پ کا حامی ہوں' ۔ پھر حضرت علی بھاٹند وہاں میٹھ گئے۔

حضرت عثمان ملاتثينه كابلاوا:

پھر میں حضرت عثان بھائٹن کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ فجر کے ساتھ وہڑکی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا''تم میرے ماموں کے پاس جاؤ''انبوں نے پوچھا''کیا کسی اور کوبھی بلایا ہے؟''میں نے کہا'' ہاں' حضرت علی بھائٹن کو بلایا ہے۔ پھر پوچھا۔''تمہیں پہلے کس کو بلانے کا حکم دیا تھا؟'' میں نے کہا''میں نے ان سے دریا فٹ کیا تھا تو انھوں نے فرمایا''جس کوتم چاہو (پہلے بلالاؤ) لہذا حصرت علی بھائٹن اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں'۔ چنا نچہ وہ بھی میرے ساتھ نکلے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں اکٹھے وہاں بہنچ۔

حضرت عبدالرحمٰن مناتنة كي تفتكو:

میرے ماموں (عبدالرحمٰن) قبلہ رو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو انھوں نے نمازختم کر دی اور حضرات علی وعثان رمی ٹنٹیز کی طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے:

'' میں نے تم دونوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں (مختلف حضرات سے ) دریافت کیا تو وہ تم دونوں ہے آ گے نہیں بڑھے''۔ www.muhammadilibrary.com

تا رخ طبری جلدسوم: حصه اول خلافت راشده+حضرت عمر فارونق مِمْاثِيَّة كى خلافت

## حضرت على ضائثير بسيسوال:

''اے علی! کیاتم میرے سامنے کتاب الله سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وغمر جیسیّئ کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''افھوں نے کہا'' نہیں بلکہ میں اپنی طافت اوراستطاعت کےمطابق عمل کروں گا''۔

### حضرت عثمان ملى تقديس خطاب:

پھروہ حضرت عثمان رہی تین کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا:'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکر و کھڑے ہو گئے اورمبحد (نبوی) میں داخل ہو گئے ۔اعلان کرنے والے نے اعلان کیا'' جماعت تیار ہے''۔

#### مسجد نيوي كااجتماع:

حضرت عثمان بھائٹن فر ماتے ہیں' میں حیاوشرم کی وجہ سے چیھےر ہ گیا۔ کیونکہ وہ حضرت علی بھاٹٹنز کی طرف کیکے جارہے تھے۔ اس طرح میں مسجد میں آخری صف میں رہ گیا۔اتنے میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹاٹٹۂ نمودار ہوئے۔وہ اینے سریروہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جورسول اللہ سکتھ نے انھیں باندھا تھا نیزوہ اپنی تلوار گردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہ منبریر چڑھے تووہ طویل عرصہ تک کھڑے رہے۔ پھرانھوں نے دعا ما نگی جیےلوگ نہیں سن سکے۔ پھرانھوں نے بہتقریرارشا دفر مائی: حضرت عبدالرحمٰن مناتشهٔ كا خطاب:

اے لوگو! میں نے پوشیدہ اوراعلانیۃ پہارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہتم صرف ان دونوں میں سے صرف ایک کے حامی ہو۔ یاتم (حضرت )علی رہی گئی کے طرف دار ہویا (حضرت عثمان رہی گئی کے حامی ہو۔ اے علی اجتم کھڑے ہو جاؤ'' اس پر حضرت علی بنی تینی منبر کے بینچے کھڑے ہو گئے ۔حضرت عبدالرحمٰن بنی ٹیڈ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یو چھا۔

# حضرت على مناتثيز سے استفسار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللهُ سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وعمر بن ﷺ کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''انھوں نے کہا ' د نہیں'' بلکہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق'' (عمل کروں گا )

اس کے بعد انھوں نے ان کا ہاتھ جھوڑ دیا اور پکارکہا کہا''اے عثان ؓ!تم میرے پاس آؤ'' (جب وہ آئے) تو انہوں نے انہیں حضرت علی مفاتنہ کے مقام پر کھڑا کر کے یو چھا:

### حضرت عثان مناتشُهُ كالقرار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکر دعمر ٹرانٹٹا کے طریقہ پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟'' انہوں نے کہا '' ہاں' اس برانہوں نے اپناسرمسجد نبوی کی حصت کی طرف بلند کیا اس وقت ان کا ہاتھ حضرت عثان رہی گئیز کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ فر ما رہے تھے:

### حضرت عثمان معاتنية سے بیعت کا فیصلہ:

''اےاللہ! تو سناورگواہ رہ میں نے وہ ( ذ مہداری ) جومیری گر دن میں تھی حضرت عثان بٹائٹنز کی گر دن میں ۋال دی''۔

• خلافت راشده+حضرت عمرفاروق رمخاتفًا كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

حضرت عبدالله مِناتِنْهُ كَي قيادت:

اس کے بعدلوگوں کی بھیٹر لگ گئی اور وہ حضرت عثمان ہی ٹٹنز کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ جاروں طرف حجید گئے۔اس وقت عبدالرحمٰن بنعوف بھائٹۂ منبریر رسول اللہ سکتا کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور انھوں نے حضرت عثمان ہوائٹی کو (منبری) دوسری سیرهمی پر بٹھا رکھا تھا۔ سب اوگوں نے ہیعت کی مگر حضرت علی جھاٹھ چیچے رہ گئے ۔ اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف مِنْ عَنْهُ نِهِ فَعُرِمَا مَا مَا ا

حضرت علی رضائتین کی بیعت:

'' جوعهد شکنی کرے گا۔اس کی عهد شکنی اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگی اور جس نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا تو وہ عنقریب اسے بڑا تواب عطا کرے گا''۔

اس برحضرت على من تلفظ الوكول كي صفيل چيرتے ہوئے آئے اور انہوں نے بھی بيعت كرلى مگرية فرمايا:

'' دھوکہاور فریب' کس قدر فریب کیاہے''۔

قول على رخالتُنهُ كي توضيح:

عبدالعزیز (اراوی) توضیح کرتے ہیں کہ حضرت علی ہٹاٹیڈ نے دھو کیاور فریب کا لفظ اس لیے استعال کیا کہ عمر و بن العاص رمی گفته مجلس شوریٰ کی را توں میں حضرت علی رہی تھیں سے ملے اور انہوں نے ان سے پیدکہا تھا'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رحی تیزا محنت و مشقت کرنے والے انسان ہیں اس لیے اگر آپ ان کے سامنے عزیمت (عزم مصمم) کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گےاس لیے آپ طاقت اوراستطاعت کےالفاظ استعال کریں اس طرح وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے''۔

عمرو بن العاص مناتشة كاقول:

اس کے بعد حضرت عثمان مٹی گئی سے مل کر انھوں نے بیر کہا'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹی ٹیڈ جدو جہد کرنے والے آ دمی ہیں۔ خدا کی قتم! وہ آپ کے ہاتھ پراس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عزیمت (عزم مصم) کا اظہار نہ کریں گے'' انھوں نے یہ بات مان لی۔لہذاحضرت علی ڈٹاٹٹنانے'' فریب'' کا جولفظ کہا تھا ( اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ تھا )۔

حضرت مغيره رضائيَّهُ كي تقرير:

شعبہ رہا تین نے تقریر کی اور کہا'' اے ابومحمہ! اللہ حمد و ثنا کا سزا وار ہے جس نے آپ کو اس کی تو فیق دی۔ خدا ک قتم! حضرت عثان رخالتی کے علاوہ خلافت کا اور کوئی مستحق نہیں تھا'' وہاں حضرت علی رخالتٰہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف می الله این الله این الد باغ! تم به کیسے زبان سے نکال رہے ہو۔ بخدا! میں جس کسی سے بیعت کرتا'تم اس کے بار ب میں یہی بات کہتے''۔

عبيدالله بنعمر جينظ کي طلي:

پھر حضرت عثان ہوں ہے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ بن عمر بیسیّا کو بلوایا۔ وہ حضرت سعد بن ابی

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصرت عمرفاروق بخالتیز کی خلافت

وقاص بناٹٹنا کے گھر میں مقید تھے۔ کیونکہ جب عبیداللہ بن عمر بنی نیائے (اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفینہ ' ہرمزان اور بنت انی لولو ق ( قاتل عمر ا) کو مار ڈالا تو حضرت سعد بناٹٹنائے ان کے ہاتھ ہے کموارچھین لیتھی ورنہ وہ ( عبیداللہ ) یہ کہدر ہے تھے۔'' بخدا! میں ان سب افراد کوئل کردوں گا جومیر ہے والد کے خون میں شریک تھے۔ان کا شارہ بعض مہاجرین وانصار کی طرف بھی تھا۔

گھر میں مقید:

سریں ہے۔ حضرت سعد ہوں تن نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کی تھی اوران کے بال کیڑ کرانھیں زمین پر گرا دیا تھا۔اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہے) یہاں تک کہ حضرت عثمان پڑتا تھے نے (بیعت خلافت کے بعد )انہیں رہا کرایا اورا پنے ماس بلوایا۔

> . عبیداللہ مناللہ کے بارے میں مشورہ:

'' تم مجھےاس شخص کے بارے میں مشورہ دوجس نے اسلام میں (ان اشخاص گوتل کرکے ) رخنہ ڈال دیا ہے''۔

حضرت علی مِنْ تَشْهُ نِے فر مایا:

"میری رائے بیہ کہ آپ اسے آل کردیں"۔

دیت پرر ہا<u>گی</u>:

عن عن --''اے امیر المومنین! بیدواقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی ۔ بلکہ بیر آپ کے دورے پہلے کا واقعہ ہے۔اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا''۔

حضرت عثان مِناتِشن نے فر مایا:

د میں مسلمانوں کاولی ہوں میں نے اس (قتل ) کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا''۔ .

بیاضی کے اشعار:

انصار کے ایک مخص زیاد بن بسید بیاضی نے عبیداللہ بن عمر ان اللہ کودیکھااور (بیاشعار ) پڑھے:

- ا عبیداللہ! تم (قصاص) ہے نیج کرنہیں نکل سکتے۔ ابن از دی (حضرت عثمان ہوائٹیہ) ہے نجات حاصل کرنے کا کوئی و ربینہیں ا
  - ، بخداتم نے نا جائز اور حرام خون کیا اور ہر مزان کے قبل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔
  - یناحق (قل ہوا) بجزاس کے کہ جب سی نے پوچھا "'کیاتم ہرمزان کوئل مرکا ملزم خیال کرتے ہو؟
    - اس بے وقوف (عبیداللہ) نے اس وقت جب کہ حادثات بہت تھے بیکہا:
      ''میں اے ملزم سجھتا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور حکم صادر کیا تھا''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول تاریخ طبری جلدسوم:

اس غلام (قاتل) کے ہتھیاراس کے گھرانے کے اندر تھے اور وہ اسے الٹ پلٹ کرتار ہتا تھالہذا ایک بات کا دوسری بات سے انداز ہ لگا باجا تا ہے۔

اس پر عبیداللہ بن عمر ہن ﷺ نے حضرت عثمان رہی گئیز کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے اشعار کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت عثمان رہی گئیز نے بلا کراہے منع کیا۔

قتل كي سازش كاالزام:

عبيدالله من تنه كانتقام:

وہ تمیمی وہی خنجر کے کرآیا جس کا حال حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہڑ اللہ بیان کیا تھا۔عبیداللہ بن عمر ہڑی آلٹا نے سہ بات بن الی کھی 'وہ حضرت عمر رہائٹیٰ کی وفات تک صبط کرتے رہے اس کے بعدوہ تلوار لے کر ہر مزان کے پاس آئے اوراسے قمل کردیا۔ جب اس پرتلوار کا وار ہوا تو اس نے لا اللہ الا اللہ ( کا کلمہ ) پڑھا اور مرگیا۔

جفينه كاقتل:

پھر عبیداللہ بھاٹی بھٹی بھنے ہے پاس آئے جوجیرہ کاعیسائی باشندہ تھا جے حضرت سعد بھاٹی اہل جیرہ کے ساتھ مصالحت کرانے کے لیے لائے تھے اوران کا ایک مقصد ریکھی تھا کہ وہ اہل مدینہ کو کتابت ( لکھنا) سکھائے۔ جب عبیداللہ بھاٹی نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی آئکھوں کے سامنے صلیب رکھی۔

عبيدالله رمايشه كي كرفتاري:

حضرت صہیب بٹائٹیٰ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹیٰ کو بھیجا۔ وہ انھیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان ہاتھ سے تلوار لے لی۔ پھر حضرت سعد بٹائٹیٰ ان پر برافروختہ ہوئے اوران کے بال پکڑ لیے تا کہ لوگ انھیں حضرت صہیب بٹائٹیٰ کے پاس لے آئے۔

# آخری سال کے حکام:

جس سال حضرت عمر من تشور شہید ہوئے تعنی ۲۳ ھیں آپ کے مقرر کردہ حکام سے تھے۔

۱۔ کم معظمہ کے حاکم نافع بن عبدالحارث خزاعی مخالفہ تھے۔ ۲۔ طائف کے حاکم سفیان بن عبداللہ تقفی مخالفہ تھے۔ ۳۔ صنعاء کے

18

# www.muhammadilibrary.com

خلافت راشد و+حصرت عمر فاروق می تثنیو کی خلافت

تاریخ طبر کی جلدسوم: حصداول تاریخ طبر کی جلدسوم:

حاکم یعلی بن منیہ جائٹۂ حلیف بنونوفل بن عبد مناف تھے۔ ہم۔ جندے حاکم عبداللہ بن الی ربیعہ جائٹۂ تھے۔ ۵۔کوفہ کے حاکم مغیرہ بن بن شعبہ تھے۔ ۲۔بھری کے حاکم مغیرہ بن بن شعبہ تھے۔ ۲۔بھری کے حاکم مغیر بن سعد بھائٹ تھے۔ ۲۔بھری کے حاکم معاویہ بن الی سفیان بی تھے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ علاقوں کے حاکم عثمان بن الی العاص ثقفی بڑتے۔ العاص ثقفی بڑتے۔ العاص ثقفی بڑتے۔ العاص ثقفی بڑتے۔

#### قاده مِعَالِمُهُ كَي وفات:

۲۳ ھیں واقدی کے قول کے مطابق قیادہ بن نعمان ظفری ہی تھنا کی و فات ہوئی ۔حضرت عمر بن الخطاب می تھنا نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی ۔

# حضرت معاویه منافقہ کے حملے:

اس سال حضرت معاویہ رہی تھی نے (رومی ) علاقے پر حملے کیے یہاں تک کہ وہ عوریہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ صحابہ کرام بنتے میں سےان کے ساتھ حضرات عبادہ بن صامت 'ابوایوب' خالد بین زید'ابوذ را در شداد بن اوس بن کھیے۔ متفرق واقعات:

ا مام ما لک امام زہری ابن شہاب کی روایت ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر' عمر پین ﷺ کا کو کی قاضی نہیں تھا۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

بابا

## ممع

# حضرت عثمان مناتشه كادورخلافت

سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بین عفمان بین خلافت کی بیعت ہوئی۔ ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان ڈائٹنڈ کی بیعت کی خلافت ۲۹/ ذوالحجہ ۲۳ ھ میں ہوئی اس دن دوشنبرتھا۔ دوسرے دن کیم محرم ۲۳ ھ (کے نے سال) میں ان کا خلیفہ کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹاٹٹن<sup>و</sup> کی بیعت خلافت ۲۴ھ میں ہوئی جو عام الرعاف (نکسیروں کا سال) کہلا تا ہے۔

اسے عام الرعاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال نکسیر کے عارضے میں لوگ بکثر ت مبتلا ہوئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھاٹنڈ ۳/محرم الحرام ۲۳ ھامیں حلیفہ ہوئے ۔ انھوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور شہروں کے وفدان کے پاس آئے۔

#### بيعت كاوقت:

سیف حضرت تعنی کے حوالے سے بیان کرنا ہے کہ مجلس شور کی کے ارکان ۳/محرم الحرام ۲۳ ھے کو حضرت عثان رہی گئی کے پاس جمع ہوئے ۔اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔اور حضرت صہیب رہی گئی کے مؤذن نے اذان دے دی تھی اس لیے بیلوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں اکتی ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان رہی گئی نے نکل کرلوگوں کو (عصر کی) نماز پڑھائی ۔اس کے بعد شہروالوں کا وقد ان کے پاس آیا وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیطریقہ اختیار کیا۔

واقدی ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بھائٹند حضرت عمر بھائٹند کی شہادت کے تین دن بعد ۱۰/محرم الحرام ۲۴ ھامیں خلیفہ مقرر ہوئے۔

## حضرت عثمان رضائفية كاخطبه:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل شور کی نے حضرت عثان ہی تھنا کے باتھ پر بیعت کر لی تو وہ بہت اداس ہوکر کھڑ ہے ہوئے اور منبررسول برآ کریوں خطبہ دیا:

پہلے انھوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی اس کے بعد نبی کریم سی لیا پر درود بھیجا بعد از ال آپ نے فر مایا:

#### **12** Y

## نیک کام کی تلقین:

تم قلعہ بندگھر میں (اپنے آپ کو بیجھتے ) ہواورعمر کے بقیہ جھے میں ہواس لیےتم اپنی (باقی ماندہ) زندگی میں بہت جلد نیک کام سرانجام دواور جو نیک کام تم کر سکتے ہواس سے در بغ نہ کرو۔ کیونکہ تمہیں صبح یا شام کوچ کرنا ہوگا۔

آگاہ ہوجاؤ کہ دنیا مکروفریب میں لیٹی ہوئی ہے اس لیے تہ ہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلانہ کردے۔تم گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔اورسرگرمی کے ساتھ (نیک) کام کرواورغافل نہ رہو۔ کیونکہ وہ (خدا) تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثباتی:

وہ دنیا دار اور اس کے فرزند کہاں ہیں جنھوں نے دنیا میں عمارتیں تغییر کیں اور عرصہ دراز تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کیا دنیا نے انھیں چھوڑ انہیں ہے؟ تم بھی دنیا کووہیں پھینک دو جہاں اللہ نے اسے پھینکا ہوا ہے (اس کے بجائے ) آخرت کے طلب گاررہو۔ کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے اور فر مایا ہے:

''(اے پیغیبر) تم آخیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسان سے نازل کیا ہو''۔ اس خطبہ کے بعدلوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے :

### ہر مزان کافٹل:

# سازش كاالزام:

جب حضرت عمر مٹاٹٹۂ پرحملہ ہوا تو اس محض نے کہا:'' میں نے اس( قاتل ) کو ہر مزان کے ساتھ دیکھا تھا۔اس نے پینجر فیروز کودیا تھا۔للبذا عبیداللہ مٹاٹئۂ نے آ کراہے تل کر دیا۔

جب حضرت عثان من لين خليفه موت تو انهول نے مجھے بلایا اور مجھےاس کا مخاربنا دیا۔ پھرانہوں نے فر مایا:

# قصاص كاتحكم:

''اے میرے فرزند! بیتمہارے باپ کا قاتل ہے اورتم ہم سے زیادہ اس پر (قل کرنے کا) حق رکھتے ہو۔ جاؤ اوراسے تل کر دؤ' (اس کے بعد میں) اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت اس مقام کا ہر شخص میرے ساتھ تھا۔ مگر وہ سب مجھ سے اس کے بارے میں پچھ مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا:

''کیامیں اسے قل کرسکتا ہوں؟''

وہ بولے''ہاں' انھوں نے عبیداللہ کو برا بھلا کہا۔ پھر میں نے ان سے بوچھا'' کیاتم اسے آل کرنے سے منع کرتے ہو' وہ بولے ''نہیں' انہوں نے پھراسے سب وشتم کیا لہٰذا میں نے اللہ کی خوشنودی کے داسطے اسے چھوڑ دیا اوران لوگوں (مسلمانوں) کی خاطر میں نے اسے رہا کر دیا۔اس کے بعدانہوں نے ججھے او پراٹھالیا۔ بخدا! میں لوگوں کے سروں اوران کے ہاتھوں پرسوار ہوکر گھر پہنچا۔ خلافت راشده+حضرت عثمان مِمَاثِنَهُ كَي خلافت

144

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

### كوفيه يرحض ت سعد منالثين كي حكومت:

۲۳ ھے میں حضرت عثمان بھٹاٹنڈ نے مغیرہ بن شعبہ رہٹاٹنڈ کو کوفہ ( کی گورنری ) سےمعزول کیا۔اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہٹاٹنڈ کو کوفہ کا جاکم مقرر کیا۔

حضرت معنی بیان کرتے ہیں' حضرت عمر مٹانٹھ نے فرمایا تھا:

'' میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ (حضرت ) سعد بن ابی وقاص بھائٹنز کو حاکم بنائے کیونکہ میں نے انہیں کسی جرم کی وجہ سے معز ولنہیں کیا تھا بلکہ مجھے بیا ندیشہ تھا کہ کہیں ان کی بدنا می نہ ہو''۔

يبلاحاكم:

حضرت عثان رہی تھنے نے جوسب سے پہلا حاکم مقرر کیا تھا' وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رہی تھے۔ تنہیں کوفیہ پرمقرر کیا تھا۔ انھوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تھن کومعزول کر دیا تھا۔ وہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے۔حضرت سعد رہی تھن نے وہاں (کوفیہ میں) ایک سال سے پچھزیا دہ عرصہ تک کام کیا۔

# حضرت ا بوموسیٰ مِناتِثْهٔ کی بحالی:

حضرت عثمان رہی تنٹیز نے حضرت ابوموی اشعری ہی تنٹیز کوئی سال تک (اپنے عہدہ پر) برقر اررکھا۔ واقدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تنٹیز نے میہ وصیت کی تھی کہ'' ان کے حکام ایک سال تک برقر اررکھے جائیں'' چنا نچہ حضرت عثمان رہی تنٹیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تنٹیز ایک سال تک برقر اررکھا۔ پھرانھوں نے اضیں معزول کردیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہی تنٹیز کو حاکم مقرر کیا۔ پھرانھیں بھی معزول کردیا اوران کے بجائے ولید بن عقبہ رہی تنٹیز کوحاکم بنایا۔

واقدی کی روایت صحیح ہے۔اس روایت کے مطابق حضرت عثان رمیالتی نے انھیں ۲۵ ھیں کوفہ کا حاکم بنایا۔

### حکام کے نام ہرایات:

حضرت عثان رہی تین نے عبداللہ بن عامر رہی تین کو کا بل کا حاکم مقرر کیا جو بجستان کی عملداری میں تھا۔ بجستان کا علاقہ خراسان کے علاقے سے بڑا تھااوراس کی پیر( وسعت ) حضرت معاویہ رہی تائین کی وفات تک برقر ارر ہی ۔

### يهلا مدايت نامه:

حضرت عثمان رخالتُهُ: في اپنا پهلا مدايت نامه جو حکام کولکه کر جيجاوه ميه:

''اللہ نے حکام کو بیت کم دیا ہے کہ وہ (رعایا کے ) محافظ بنیں ۔صرف محصول وصول کرنے والے نہیں اور جواس حیثیت میں رہیں گے تو وہاں سے حیا' دیا نتداری اور و فا داری کا جذبہ اٹھ جائے گا۔

#### فرض شناسی:

آگاہ ہوجاؤ کہسب سے عمدہ سیرت بیہ ہے کہتم مسلمانوں کے حقوق وفرائض کا خیال رکھو۔ تم ان کا مالی حق ادا کرواوران سے وہ کا م لوجوان کے ذمہ ہیں۔

تمہاری دوسری ذمہ داری ذمیوں کی ہے۔تم ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو۔ اس کے بعد

تمہارے اپنے وشمن سے معاملات ہیں۔ تم ان کے معامدے پورے کرون۔

#### سيەسالارول كوم**د**ايت:

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت عثمان مخاتمۂ نے سرحدول کے سیدسالا رول کومندرجہ ذیل مدالیت نا مہلکھ کر جھیجا:

''تم مسلمانوں کے حامی اور محافظ ہو۔ حضرت عمر محافظ نے شہیں جو ہدایا ہے بھیجی تھیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بنکہ ہمارے مشورہ سے جاری کی گئی تھیں۔ للبذا تمہاری طرف ہے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں ہونا جا ہے۔ ورنہ اللہ تعالی شہیں بھی تبدیل کردے گا اور تمہارے بجائے دوسرا مقرر ہوگا۔ تم دھیان رکھو کہ تم کیسا کام کرتے ہو؟ اللہ نے میرے ذمہ جو کام مقرر کردیئے ہیں' میں ان کی دیکھ بھال کرریا ہوں''۔

# محصلین خراج کے نام:

أب نے خراج وصول کرنے والے حکام کے نام مندرجہ ذیل ہدایت نامہ بھیجا:

''اللہ نے حق وصدافت برمخلوق کو بیدا کیا ہے۔ کیونکہ اسے حق وصدافت کے سوااور کو کی چیز پیندنہیں ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کو کی چیز وصول کرواور حق وصدافت پر قائم رہوئم ہمیشہ امانت اور دیا نتداری کواختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سب سب کے ساتھ کو گئی چیز وصول کرواس طرح تم مستقبل کے لوگوں کے لیے بددیا نتی کی راہ کھول دو گے اوران کے گنا ہوں میں تمہاری مجھی شرکت سمجھی جائے گئی۔

تم و فا داری کی راہ پر چلوا ورکسی بیتیم اور معاہدہ کرنے والے برظلم نہ کرو۔ جوان پرظلم کرے گا اللہ ان کا دشمن ہوگا''۔

#### عوام کے نام:

عوام کے نام آپ نے بدہدایت نامة تحریر فرمایا:

''تم اس (بلند) مرتبه پر (الله کے احکام کی) پیروی اوراطاعت کی بدولت پہنچ و نیا تنہ ہیں تمہارے فرائض سے غافل نه کردے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس امت (اسلامیہ) میں بیوزلت پھیل جائے گی جب کہ تمہارے اندریہ تین باتیں جمع ہو جائیں گی: • نعمتوں کی تکمیل ﴿ قیدی عورتوں سے اور باندیوں سے تمہاری اولا دپیدا ہوگ ۔ ﴿ اعراب (عرب بدو) اور اہل مجم قرآن کریم پڑھنے لگیں گے۔ کیونکہ رسول الله سکھیانے فرمایا ہے:

''اہل مجم میں کفر( کی بعض باتیں) ہیں جب (شریعت کا کوئی تھم) انھیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ یہ تکلف نئ نئ باتیں نگالیں گے''۔

# حضرت عثمان رضائفية كي اصلاحات:

حضرت عامر شعمی فرماتے ہیں '' حضرت عثان رہائیۃ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنھوں نے ان کے عطیات میں سو کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر رہائیؒ درمضان المبارک میں مال غنیمت کے حقد ارکوروز اندا یک درہم کا اضافہ کرتے تھے۔انھوں نے زواج مطہرات ٹی آٹا کا یومیہ اضافہ دودودرہم کیا تھا۔

حضرت عمر بخالف سے کہا گیا تھا:''آ پان کے لیے کھانا تیار کر کے انھیں انتہے کھلایا کریں' اس کے جواب میں آپ نے

فر مایا: '' میں لوگوں کوان کے گھروں میں پیٹ بھر کر کھا نا کھلا تا ہوں''۔

#### طعام رمضان:

### جنگ آذربیجان وارمینیه:

۲۴ ھا میں اہل آ ذریجان وارمینیہ نے عہدشکنی کی تو ولید بن عقبہ دخاشّا نے ان کے ساتھ جنگ کی بیابومخفف کی روایت ہے دوسرے ( مؤرخین ) کی روایت کے مطابق یہ جنگ ۲۶ ھامیں ہوئی۔

## فوجی مراکز:

ابو مخف کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کے فوجی مراکز رے اور آذر بیجان میں تھے۔ دونوں سرحدوں پر کوفہ کے دس ہزار جنگجو سپاہی متعین تھے۔ان میں سے چھ ہزار آذر بیجان میں مقرر تھے اور جپار ہزار رے میں متعین تھے۔اس زمانے میں کوفہ میں جپالیس ہزار سپاہی تھے۔ان میں سے ہرسال ان دونوں سرحدوں پر دس ہزار سپاہی جنگ کرتے تھے۔اس طرح ہر سپاہی کے لیے جپار سال کے بعد جنگی خدمت انجام دین ضروری تھی۔

# وليد بن عقبه رضافتُهٔ كي روا كي:

حضرت عثمان رخائفۂ کے عہد خلافت میں جب ولید بن عقبہ رخائفۂ کوفہ کے حاکم تھے تو انھوں نے آذر بیجان اور ارمینیہ پرحملہ کیا۔انھوں نے حضرت سلمان بن ربیعہ با بلی رخائفۂ کو بلوا کر انھیں ہرا وّل دیتے پرسر دارمقرر کر کے بھیجا۔اس کے بعد ولید بن عقبہ رخائفۂ بڑی تعداد کو لے کر نگلے۔وہ چاہتے تھے کہ وہ ارمینیہ کے تمام علاقے کوروند ڈالیس۔

#### المسى كاحمليه:

وہ فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ آذر بیجان پنج گئے ۔انھوں نے عبداللہ بن شہیل اٹمسی کو جار ہزار کی فوج دے کر بھیجا۔ اِنھوں نے اہل لوقان 'البسیر اور طیلسان پر حملہ کیا۔ وہاں انھوں نے مال غنیمت حاصل کیااور تھوڑے سے قیدی گرفتار کیے اور پھروہ ولید بن عقبہ مناتشہ کے یاس پہنچ گئے۔

### صلح نامه:

بعدازاں ولید بن عقبہ بٹائٹیز نے آٹھ لا کھ درہم پر اہل آ ذریجان سے سلح کرلی۔ میں کے نامہ کے مطابق تھی جو جنگ نہاوند کے ایک سال بعد حضرت حذیفہ بن الیمان بڑ سیٹنے نے ان لوگوں کے ساتھ ۲۲ھ میں طے کیا تھا۔ مگر حضرت عمر بٹائٹیز کی و فات کے بعد بیرقم انھوں نے ادانہیں کی۔

#### صلح نامه يزمل:

جب حضرت عثمان ہوں تھنا خلیفہ ہوئے اور ولید بن عقبہ ہوں تھنا کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہ (اس طرف) روانہ ہوئے اور ان پرلشکرکشی کی۔ جب انھوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے مطبع ہونے اور پہلے صلح نامے پڑمل کرنے پر آ مادہ ہوگئے خلا فت راشده+حضرت عثان رمالتَّهُۥ کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم:

انھوں نے (صلح نامہ کو) برقر اررکھا اور اس سے مال وصول کیا۔اس کے بعد انھوں نے چاروں طرف دشمنوں کے برخلاف فوجی مہمیں روانہ کیں۔

# ارمىنيەمىں جنگ:

جب عبداللہ بن سبیل احمسی رخافیٰ اپنے مذکورہ بالا حملے سے واپس آئے اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو انھوں نے سلمان بن ربیعہ با، بلی رخافیٰ کو بارہ ہزار کی فوج دے کر۲۳ ھ میں بھیجا۔ وہ ارمینیہ کے علاقے میں پھرتے رہے انھوں نے دشمنوں کو تل کیا اور جو نیچ رہے انھیں گرفتار کیا اور مال غنیمت وصول کیا اور بہت سامال غنیمت لے کرولیڈ کے پاس واپس آگئے۔

#### ابل روم كابنگامه:

اس سال ۲۴ ھیں ابو مختف کی روایت کے مطابق اہل روم نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ شام کے حکام نے حضرت عثمان بھاٹٹڑ سے جنگی امداوطلب کرلی۔

#### حضرت عثمان مناتثنهٔ كا خط:

جب ولید بن عقبہ بن گنزارمینیہ کی جنگی مہم سے واپس آئے تو وہ موصل پنچے اور حدیثہ کے مقام پرفروکش ہوئے۔ وہاں ان کے باس حضرت عثمان بن النیز کا یہ مبارک نامہ پنجا:

## فوجى امداد كاحكم:

''معاویہ بن ابی سفیان بڑی ﷺ نے مجھے تحریری طور پر بیاطلاع دی ہے کہ اہل روم مسلمانوں کے برخلاف بہت بڑی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔میری رائے یہ ہے کہ ان کے بھائی اہل کوفہ انھیں جنگی امداد بھیجیں۔ چنانچہ جب تہہیں میرا یہ خط وصول ہوتو تم آٹھ'نو'یا دس ہزار سیاہیوں کو کسی ایسے شخص کی سرکردگی میں روانہ کروجس کی شجاعت' بہا دری اور جنگی خدمات پر تہہیں بھروسہ اور اعتماد ہو۔اوریہ فوج فوراً وہیں سے روانہ کروجہاں میرا قاصد تم سے ملاقات کرے'۔

والسلام

# وليد بن عقبه رهالتنهٔ كى تقريرية

ولید بن عقبہ میں تین اس وقت کھڑے ہو کراوگوں سے یوں مخاطب ہوئے:

''حمد وثنا کے بعد انھوں نے فر مایا: اے لوگو! اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی امداد فر مائی۔اس نے ان کے وہ علاقے لوٹا ویئے جنھوں نے عہد شکنی کی تھی بلکہ اس نے وہ علاقے بھی فتح کرا دیئے جواس سے پہلے مفتوح نہیں ہوئے تھے۔اللہ نے مسلمانوں کو تیجے سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹا یا۔تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوشم کی حمد وثنا کا مستحق ہے۔

#### ترغيب جہاد:

امیرالمومنین نے مجھے بیکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ آٹھ ہزار سے لے کردس ہزار تک کی فوج بھیجوں تا کہتم اپنے بھائی اہل شام کی مدد کرو کیونکہ اہل روم نے ان پرحملہ کر دیا ہے اس جہا دمیں تمہیں بہت ثو اب ملے گا اور تمہیں بہت فضیلت حاصل ہوگی۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### جهاد کاشوق:

اللّذتم يررحم كرے تم سلمان بن ربيعه با بلي رفائلة كى زير قيادت روانه ہوجاؤ''۔

(اُن کی اس تقریر پر) لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ کوفد ہے آٹھ ہزار مجاہدین روانہ ہو گئے اور شام پہنچ کراہل شام کے ساتھ روم کی سرز مین میں داخل ہو گئے ۔

#### رومي علاقه يرحمله:

شامی فوج کے سردار حبیب بن مسلمہ فہری ہوں تھے اور کوفہ کی فوج کے سردار سلمان بن ربیعہ رہی ٹیٹھ تھے انھوں نے روم کے علاقہ پرحملہ کیا وہاں انہیں حسب منشاء جنگی قیدی ملے اور انھوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے بہت سے قلعول کو فتح کرلیا۔

# حبيب بن مسلمه رضافته كاطلاع

واقدی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن العاص رہی تی نے حبیب بن مسلمہ رہی تی ہے پاس سلمان بن ربیعہ کوا مدادی کشکر دے کر بھیجا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عثان رہی تی نے حضرت معاویہ رہی تی ہوئی کہ حضرت عثان رہی تی نے حضرت معاویہ رہی تی ہوئی کہ دوہ حبیب بن مسلمہ رہی تی گئی کی قیادت میں اہل شام کالشکر ارمینیہ سیجیس ۔ چنانچہ انھوں نے حبیب کو وہاں بھیج دیا اس اثناء میں حبیب بن مسلمہ رہی تی کو بیا طلاع ملی کہ رومی سپر سالا رموریان اس جزار رومی اور ترک سیا ہیوں کالشکر لے کر اس کے برخلاف روانہ ہوگیا ہے۔ چنانچہ حبیب نے حضرت معاویہ رہی تھی کو اس کی اطلاع دی۔

حضرت معاويه رفائتنانے حضرت عثان معالمنا كولكھا:

# سعيد بن العاص رضاتين كوحكم:

حضرت عثمان بٹی ٹٹیز نے سعید بن العاص بٹی ٹٹیز کوتحریر فر مایا کہ وہ حبیب بن مسلمہ بٹی ٹٹیز کی جنگی امداد کے لیے لشکر جیجیں۔ چنانچیانھوں نے سلمان بن رہیعہ بٹی ٹٹیز کی قیادت میں چھ ہزار کالشکر بھیجا۔

### حبيب كاشب خون:

حبیب بن سلمہ رہائٹہ: بہت بڑا سیاست دان تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ موریان پرشب خون مارے اس کی بیوی ام عبداللہ بنت پزید کلبیہ نے اسے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو اس نے بوچھا:

'''تہهاری پلغارکہاں تک ہوگی؟''حبیب نے کہا'' ہم یا تو موریان کے ضیح تک پہنچیں گے یا جنت (جا کیں گے )''۔

### مسلم خانون کا کارنا مه:

اس کے بعدوہ (موریان کے ) خیموں تک پہنچا تو کیاد کھتا ہے کہاس کی بیوی اس سے پہلے وہاں پنچی ہوئی تھی۔

" وہ پہلی عرب خاتون تھیں جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ حبیب کی وفات کے بعد ضحاک بن قیس فہریؓ نے ان سے نکاح کیااوران سے ان کی اولا دہوئی۔

# مج کی قیادت:

اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سال مسلمانوں کو گس نے حج کرایا۔ایک روایت بیہ ہے کہ اس سال حفزت عبدالرحمٰن بن عوف جھاٹھُن<sup>و، ح</sup>صْرت عثمان بھاٹھُن<sup>و</sup> کے حکم ہے لوگوں کو لے کر حج کو گئے۔ابومعشر اور دافتہ کی کروایت یہی ہے۔

دوسری روایت بیہ ہے کداس سال حضرت عثمان بن عفان بٹائٹنے نے بذات خود حج کی قیادت فر مائی۔

# تاریخ میں اختلاف:

بعض فتو حات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پچھ فتو حات کوبعض (مؤرخین ) نے حضرت عمر بھی ٹیڈ کے عبد میں بیان کیا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان بھی ٹیڈ کے عبد خلافت میں مکمل ہوئی ہیں چنانچہ ہر فتح کا واقعہ بیان کرتے وقت ہم نے اس کی تاریخ میں اختلاف کا تذکرہ انہی مقامات پر کر دیا ہے۔

# <u>20 ھے کے مشہور واقعات</u>

ابومعشر کی روایت ہے کہ اس سال اسکندریہ فتح ہوا۔

واقدی کی روایت ہے کہاس سال اہل اسکندریہ نے عہد شکنی کی تو حضرت عمر و بن العاص پھٹٹنے نے ان پرحملہ کر کے انھیں قتل کردیا۔

ہم نے (گذشتہ اوراق میں) اس واقعہ کی تفصیل لکھ دی ہے اور اس کی تاریخ میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا تذکر ہ بھی کیا ہے۔

واقتری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئی سواروں کے دیتے کے ساتھ مغرب پہنچے۔

# افريقيه يرحمله:

اس روایت کے مطابق عمرو بن العاص بھاٹھنانے اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک فوجی مہم بھیجی تھی جس نے مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ بعدازان عبداللہ بن ابی سرح دعائشہ نے افریقیہ پرحملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو انھوں نے اجازت دے دی۔

### متفرق واقعات:

اس سال حضرت عثمان مِی تقیر برات ِخود حج کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنا جائشین مقرر کیا۔ اس سال امیر معاویہ جی تینی کی زیر قیادت کئی <u>قلعہ فتح</u> ہوئے۔

اس سال پزید بن معاویةً پیدا ہوئے اورا یک روایت کےمطابق سابور کی پہلی جنگ ہوئی \_

ئارىخ طېرى جلدسوم : حصيهاول

# <u> ۲ م کے شہور واقعات</u>

ابومعشر اورواقدی کے قول کے مطابق سابور فتح ہوا۔اس واقعہ کا حال اس روایت کی مخالف روایت کے تذکرہ میں بیان کیا

### حرم كعبه كي توسيع :

واقدی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثان دخاتئۂ نے حرم کعبہ کی تجدیداور توسیع کا تھم دیا۔ انھوں نے ایک جماعت سے توسیع حرم کے لیے تچھے زمینیں خرید لیں ۔ مگر تچھ لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کی عمارتیں گرادیں اور انھیں خرید کر ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں ۔ ان لوگوں نے حضرت عثان رہا ٹھٹۂ کے پاس جاکر چیخ و پکار کی تو آپ نے انھیں قید کرنے تھم دیا اور فرمایا :

#### بردباری سے ناجائز فائدہ:

میرے حکم اور برد باری کی وجہ سے تہمیں بیر آت ہوئی ہے ( کہتم مجھ پر چلاتے ہو ) جب تمہارے ساتھ ( حضرت )عمر مٹاٹنیڈ نے اس قسم کی کارروائی کی تھی تو تم ان پزئیں چیخے چلائے تھے۔

آ خر کارعبدالله بن خاله بن اسید و الله کی سفارش پرانھیں رہا کردیا گیا۔

## حضرت سعد بضافتهٔ کی معزولی:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مخاصًّهٔ کی قیادت میں لوگوں نے حج کیا۔

اسی سال حضرت عثمان رہی گئیز نے حضرت سعد رہی گئیز کو کوفیہ کی حکومت سے معزول کیا اور بقول واقدی' ولید بن عقبہ رہی گئیز کو مقرر فر مایا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رہی گئے: ۲۵ھ میں معزول ہوئے اور ان کے بجائے ولید بن عقبہ رہی گئے ملاکم مقرر ہوئے۔ حضرت سعد رہی گئے: حضرت عمر جہائٹے کی وفات پر مغیرہ بن شعبہ رہی گئے کی معزولی کے بعد کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔اس وقت وہاں ان کی مدت حکومت ایک سال اور چند مہینے رہی ۔

# حضرت سعد رضائیّٰهٔ کی معزولی کے اسباب:

حضرت فعنی فرماتے ہیں کوفہ پہلاشہرہے جہاں شیطان نے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑھئے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ٹھندہے بیت المال سے قرض ما نگا تو انھوں نے کچھ مال قرض دے دیا۔ مگر جب انہوں نے اس کا نقاضہ کیا تو وہ ادانہیں کر سکے۔اس پران کے درمیان تکرار ہوگئی۔ یہاں تک کہ کچھلوگ مال وصول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی ٹینے کے طرف دار ہو گئے اور پچھلوگوں سے حضرت سعد جہاٹی نے مدد ما تکی تا کہ انھیں پچھ عرصہ تک مہلت دی

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

جائے۔ آخر کارلوگ منتشر ہو گئے مگر پچھلوگ حضرت سعد ہٹائٹنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور پچھلوگ حضرت عبداللہ بن مسعود ہٹائٹنہ کو ملامت کررہے تھے۔

قرض كا تقاضا:

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں میں حضرت سعد رہی گئی کے پاس ہیٹھا ہوا تھا۔ان کے پاس ہاشم بن عتبہ بھی موجود تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی حضرت سعد رہی گئی کے پاس آئے اور کہنے لگے :

''آپوه ورقم ادا کردیں جوآپ کے ذمہ ہے''۔

حضرت سعد رمایشهٔ نے فر مایا:

تیز کلامی:

... ''میرے خیال میں تم کسی برائی کا نشا نہ ہو گے؟ تمہاری ہتی کیا ہے؟ تم تو ابن مسعوَّد ہو۔اور ہزیل کے غلام ہو''۔

وه بولے:

'' ہاں! میں ابن مسعورٌ ہوں اورتم ابن حمینہ ہو''۔

ہاشم نے کہا:

" بخداتم رسول الله من التياك صحابي مورسول اللهتم يرنظر شفقت ركھتے تھے ''۔

حضرت سعد رمی عندسے جھکڑا:

حضرت سعد بن النّذائ بهت تیزی تھی وہ انھوں نے بھینک کر ماری کیونکہ ان کے مزاح میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اپنے ماری کیونکہ ان کے مزاح میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بیہ بد دعا کرنے والے تھے''اے آسان اور زمین کے پروردگار'' کہ اتنے میں حضرت عبد اللّٰد مِن النّذائے کہا:

" تم پرافسوس ہے تم کلمہ خیر کہوا ورلعنت نہ جیجو"۔

اس موقع برحضرت سعد مِنالِثَهُ نے کہا:

" بخداا گرخدا کا خوف نه ہوتا تو میں تمہارے برخلاف ایسی بددعا کرتا جوخطانہ ہوتی "۔

اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹہ جلدی سے نکل گئے ۔

حضرت عثمان رماليَّهُ: كي ناراضكي:

عبدالله بن عکنی کی روایت ہے کہ جب قرض کے بارے میں حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بڑی بیٹا میں جھکڑا ہوا اور حضرت سعد بڑی گئر وہ قرض نہ ادا کر سکے تو حضرت عثمان رٹی گئر ان دونوں پر نا راض ہوئے اور قرض کی رقم حضرت سعد رٹی گئر سے وصول کی اور انہیں معزول کردیا۔

وليدبن عقبه مناتثه كاتقرر:

حضرت عثمان بھی تنے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تنزیجی ناراض ہوئے ۔مگرانہوں نے ابن مسعود معی تنیو کو برقر اررکھااور ولید

# www.muhammadilibrary.com

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه اول ۲۸۵ خلافت را شده +حضرت عثمان جُن تُخه: کی خلافت

بن عقبہ رہی تین کو (حضرت سعد رہی تین کے بچائے ) جاتم مقرر کیا۔وہ جزیرہ میں قبیلہ ربیعہ کے حضرت عمر رہی تین کی طرف سے جاتم تھے۔ جب وہ کوفہ ( حاکم ہوکر ) آئے تو انھوں نے جب تک وہ کوفہ کے حاکم رہے اپنے گھر کا کوئی دروازہ ہیں بنوایا۔ حضرت ابن مسعود رضائتْهٔ کی بحالی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رہائٹیز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیزا ور حضرت سعد رہائٹیز کے درمیان جھگڑے کی خبرملی تو وہ ان دونوں پر بہت یخت ناراض ہوئے اورانہیں ( سزا دینی جاہی ) مگر سزا کااراد ہ ترک کر دیا اور حضرت سعد مٹاٹٹۂ کو معزول کر کے ان ہے قرض کی رقم وصول کی ۔گرعبداللہ بن مسعود بھاٹٹنز کو ( ان کے عہدے پر ) برقرار رکھا۔

وں نے حضرت سعد بنی تین کے عہدے پر ولید بن عقبہ رہی تین کو جا کم بنایا جو حضرت عمر بن الخطاب رہی تین کی طرف سے جزیر ہ کے عربوں یر حاکم مقرر تنہے۔ ولید بن عقبہ بڑاٹھ حضرت عثان بڑاٹھ کی خلافت کے دوسرے سال (کوفہ) آئے تھے۔حضرت سعد رہناٹنزنے وہاں ایک سال سے کچھزیادہ کام کیا تھا۔

محبوب ترين شخصيت:

جب (ولید بن عقبہ رہائٹہ) کوفیہ آئے تو وہاں کے لوگوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ وہ سب ہے زیادہ نرم حاکم تنص اس وجہ سے وہ یانچ سال تک ( حاکم )رہے انھوں نے اپنے گھر کے لیے کوئی درواز ہنیں رکھاتھا۔



# <u>کاھ</u>ے کے مشہور واقعات

اس سال کامشہورترین واقعہ افریقیہ کی فتح ہے جوعبداللہ بن سعد بن الی سرح بٹی ٹٹنڈ کے ہاتھوں انجام پذیریہوئی۔ عبداللہ بن سعد بٹی ٹٹنڈ کا تقرر:

سیف کی روانت ہے کہ جب عمر فاروق رہی گئے: شہید ہوئے تو اس وقت مصر کے حاکم عمر و بن العاص رہی گئے؛ تھے اوراس کے قاضی خارجہ تھے۔ جب حضرت عثمان رہی گئے: خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اپنی خلافت کے دوسال تک ان دونوں کو برقر اررکھااس کے بعدانہوں نے عمر و بن العاص رہی گئے: کومعز ول کردیا اور عبداللہ بن سعد بن الی سرح رہی گئے: کو (مصر کا) حاکم بنایا۔

## افريقيه كي فوجي مهم:

سیف کی دوسر کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان ہمائٹۂ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمر و بن العاص ہمائٹۂ کوان کے عہدے پر برقر اررکھا۔ وہ کسی حاکم کو شکایت یا استعفاء کے بغیرا لگ نہیں کرتے تھے۔عبداللّٰہ بن سعد ہمائٹۂ مصری فوج سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد ہمائٹۂ کواپنی فوج کا سر دار بنایا اور فوج دے کر انھیں افریقیہ بھیجے دیا اور ان کے ساتھ عبداللّٰہ بن نافع مہدی ہمائٹۂ اور عبداللّٰہ بن نافع بن حصین فہری ہمائٹۂ کو بھی روانہ کیا۔انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد ہمائٹۂ سے کہا:

### غاص انعام:

''اگرخدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ہاتھوں سے افریقیہ کو فتح کرا دیا تو تمہیں خاص انعام کے طور پر مال غنیمت کے خمس کاخمس (یا نچواں حصہ ) ملے گا''۔

# ا ندلس کی مہم:

انھوں نے دونوں عبداللہ بن نافع مٹائٹنے کے نام کے سرداروں کو بھی سپہ سالا ربنایا اور آنھیں اندلس کی طرف کو چ کرنے کا تھم و یا مگریہ بھی ہدایت کی تھی کہ و واجل (وشمنوں کا سردار) کامل کرمقا بلہ کریں۔اس کے بعد عبداللہ بن سعدا پی عملداری میں رہ جائیں گے اور وہ دونوں اپنی عمل داری۔ (اندلس) کی طرف چلے جائیں گے۔

#### افریقیه میں جنگ:

چنانچہوہ سب روانہ ہوگئے ۔مصری علاقہ طے کرنے کے بعدوہ افریقیہ کی سرز مین میں گھس گئے یہاں تک کہ وہ اجل کے پاس پہنچ گئے اوراس ہے جنگ کرنے لگے۔ نب سن وفتے

# افريقيه كي فتح:

۔ عبداللہ بن سعد بڑاٹیونے اجل کوتل کر دیا اور افریقیہ کے میدانوں اور پہاڑوں سب علاقوں کو فتح کرلیا۔ پھراہل افریقہ مسلمان ہو گئے اورمطیع وفر مانبر دار بن گئے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حسهاول

# ال غنيمت كي تقسيم :.

۔ حضرت عبداللہ بن سعد بھائنڈ نے اہل فوج پر مال ننیمت تقسیم کیا۔انھوں نے نمس کا پانچواں حصہ (حسب ہدایت) خو دلیا اور باقی حیار حصے ابن و ثیمہ نصری کے ساتھ حصرت عثان بھائنڈ کے پاس بھیج دیئے۔

#### ا بن سعد معلیّن کے خلاف شکایت:

انھوں نے قیروان کے محل وقوع پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا تھا۔انھوں نے ایک وفد بھی بھیجا جس نے وہاں جا کرعبداللہ بن سعد بھائٹنز کی شکایت کی کہ انھوں نے خاص مال لے لیا۔حضرت عثان بھائٹنز نے فر مایا:

'' میں نے خودانھیں یہ مال انعام کے طور پر دیا تھا اور اس بات کا حکم دیا تھا ابتمہیں اختیار ہے کہ اگرتم اس کی خوشی سے اجازت دو گے تو و ہ انعام برقر ارر ہے گا اور اگرتم اس بات پر ناخوش ہوتو اسے لوٹا لیا جائے گا''۔

#### معزولی کی درخواست:

ان لوگوں نے کہا:'' ہم اس بات ہے ناخوش ہیں''آپ نے فرمایا'' پھروہ لوٹالیا جائے گا''اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن سعد کو بیانعام لوٹانے اوران ہے اچھاسلوک کرنے کی مدایت کھی مگروہ کہنے لگے:

''اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد ہم نہیں چاہتے ہیں کہوہ ہمارے حاکم رہیں۔اس لیے آپ انھیں معزول کر دیں''۔ چنانچہ آپ نے انھیں لکھا:

# معزولی کاحکم:

'' تم افریقیہ کے علاقہ پرالیا جانثین مقرر کروجس ہے تم بھی مطمئن ہواور بیلوگ بھی خوش ہوں اوروہ یا نچواں حصہ جو میں نے تہہیں انعام کے طور پر دیا تھا'اس کوان میں تقسیم کردو کیونکہ بیلوگ اس انعام سے ناخوش ہیں''۔

## ا بن سعد رضائینهٔ کی والیسی:

عبداللہ بن سعد رہائیں تعمیل کرنے کے بعد مصرلوٹ آئے اس وقت افریقیہ کا تمام علاقہ مفتوح ہو چکا تھا اور اجل مارا گیا تھا۔ اہل افریقیہ کی امن پسندی:

اہل افریقیہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے تک سب علاقوں سے زیادہ مطیع وفر ما نبر دارقوم رہی۔ یہ لوگ نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی گز ارتے رہے تا آ نکہ اہل عراق وہاں آئے۔

### اہل عراق کی ریشہ دوانیاں:

جب اہل عراق کے مبلغین اور پروپیگنڈ اکرنے والے وہاں پہنچے اور وہاں دھاندلیاں کرنے لگے تو وہ نافر مان بن گئے اب اور آج تک ان میں ناا تفاقی اور انتشار ہے۔

#### نااتفاقی کاسب

ان کی ناا تفاقی اورانتشار کا سبب بیہوا کہ یہاں کے حکام خودغرضیوں میں پھنس گئے تھے مگر اس پر بھی انھوں نے بیہ کہا۔ ہم خانفاء کی ان احکام کی بدا عمالیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہم ان کی بدا عمالیوں کا ذیمہ دارگھبرائیں گئے'۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

ان لوگوں نے کہا:

'' پید حکام ان (خلفاء) کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں''۔وہ بولے:'' ہم اس کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک خود نہ معلوم کرلیں''۔

تحقيقاتي وفد:

۔ لہذامیسرہ چندافراد کو لے کر ہشام کے پاس پہنچا۔انھوں نے باریابی کی اجازت مانگی مگریہ بات دشوارتر ہوگئ پھروہ ابرش کے پاس آئے اور پہ کہا:

حکام کی بداعمالی:

'' تم امیر المونین کویہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارا حاکم ہمارے اوراپنے کشکر دونوں کوساتھ لے کر جنگ کرتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہمیں نہیں دیتا ہے اور بیکہتا ہے کہ دواس مال غنیمت کے زیادہ حق دار ہیں''۔ م

مخلصا نەجدىپەجہاد:

اس موقع پر (ہم اپنے آپ کوتسلی دے کر) یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جذبہ جہاد مخلصا نہ رہے گا۔ کیونکہ ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔اگر ہمارا کوئی حق ہے تو ہم انھیں بخش دیتے ہیں اوراگر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہم ان سے کوئی چیز نہیں لوٹا کیں گے۔ جنگ میں پیش قدمی:

جب ہم کی شہر کا محاصرہ کرتے ہیں تو وہ (حاکم کہتا ہے: ''آگے بوھو' مگراپنی فوج کو پیچیے رکھتا ہے۔ تاہم ہم (اپنے لوگوں کو) یہ بات کہتے ہیں''۔آگے بوھو۔اس سے جہاد کا ثو اب زیادہ ہوگا''اس طرح ہم ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اوران کے بجائے کام کرئتے ہیں۔

مظالم كي انتها:

(انھوں نے انہی ہاتوں پراکتفانہیں کیا) بلکہ وہ ہمارے مویشیوں کو ذکے کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں اورامیر المومنین کے لیے سفید پوستین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ہزار بکریوں کو ذکے کرڈ التے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں: ''امیر المومنین کے لیے یہ چیز بھی معمولی ہے'' ہم یہ سب با تیں برداشت کرتے رہے اور ہم نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی گرانھوں نے ہم پریظ لم کرنا شروع کیا کہوہ ہماری ہرخوبصورت لڑکی کو لے جانے لگے۔ اس پرہم نے کہا'' ہم مسلمان ہیں ہم نے کتاب وسنت میں اس کا کوئی جواز نہیں و کیصا ہے''۔

خليفه كواطلاع:

اب ہم بیمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ تمام یا تیں امیر المومنین کی رائے اور حکم سے انجام پذیر ہور ہی ہیں یانہیں۔ جواب میں ٹال مٹول:

خلافت راشده+حضرت عثمان رملاشنة كي خلافت

119

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

ہارے میں پوچیس توانھیں بنادینا'' بیر کہہ کرانھوں نے افریقیہ کارخ کیا۔

غفلت كالمتيجه:

وہاں پہنچ کر انھوں نے ہشام کے حاکم کے برخلاف بغاوت اختیار کی اورائے قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام افریقیہ پر قابض ہو گئے۔ ہشام کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا چنانچیا ہے ان کے ناموں کے برچے دیئے گئے تو وہ وہی افراد تھے جن کے بارے میں بیاطلاع ملی تھی کہ انھوں نے وہاں شورش برپا کی تھی۔

الركس كے مجامد ين:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہائٹۂ نے فوراً عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس کوافریقہ سے اندلس کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ وہاں بحری راستے ہے پہنچ۔ حضرت عثان رہائٹۂ نے ان لوگوں کے نام جواندلس کی فوج میں شامل تھے یہ خط تحریر کیا:

فتح قسطنطنيه كالبيش فيمه

'' قسطنطنیہ اندلس ہی کی جانب ہے مفتوح ہوگا۔اس لیے اگرتم نے اندلس کوفتح کرلیا تو تم ان لوگوں میں شریک سمجھے جاؤ گے جوثواب حاصل کرنے کے لیےا ہے ( قسطنطنیہ کو ) فتح کریں گے''۔ والسلام

كعب الاحبار كا قول ہے:

'' و ہ لوگ جوسمندر کوعبور کر کے اندلس کو فتح کریں گے وہ اپنے نور کی وجہ سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے''۔

فتخ اندلس:

سیف کی مزیدروایت ہے''اندلس کی بیفوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بربر کی قوم بھی تھی وہ بحر دبر دونوں جانب سے اندلس پنچے۔اللّٰہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ونصرت عطا کی اورافریقیہ کی طرح مسلمانوں کی سلطنت میں توسیح ہوگئی۔ ابن سعد بنجائشن' کی معزولی:

جب حضرت عثمان رمی تیخنانے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کومعز ول کیا تو عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس رمی تیخنا کواس کی عملداری پرمقرر کیا۔وہ اس سے پیشتر و ہیں تھے اور عبداللہ بن سعد رمی تیخناوا پس آ گئے۔

اہل اندلس کی اطاعت:

افريقيه كاجهاد:

واقدی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان رخالتُن نے عمر و بن العاص رخالتُن کو مصر کی حکومت سے الگ کر دیا تو عمر و بن العاص رخالتُن بہت ناراض ہوئے اور وہ حضرت عثان رخالتُن سے کیندر کھنے لگے اس لیےانھوں نے عبداللّٰہ بن سعد رخالتُن کو بھیجا اوراضیں تکم دیا کہ وہ افریقیہ کے جہاد کی طرف روانہ ہو جا کیں حضرت عثان رخالتُن نے مسلمانوں کو افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش انصار

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

اورمہا جرین میں ہے دس ہزارا فراد (اس جہاد میں) شامل ہو گئے۔

#### اہل افریقیہ کی مصالحت:

واقدی بدروایت ابن کعب رقمطراز ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئی نے عبداللہ بن سعد رہی گئی کوافریقیہ جھیجا تو افریقیہ کے لاٹ پادری (بطریق) جرجیر نے ان سے پچیس لا کہ بیس ہزار دینار کی رقم ادا کرنے پرمصالحت کر لی۔روم کے بادشاہ نے بھی ان کے پاس قاصد بھیجا اور اسے تکم دیا کہ وہ ان سے تین سوقیطار وصول کرے جس طرح عبداللہ بن سعد رہی تین نے ان سے (خراج کے طور پر) رقم وصول کی تھی۔ چنانچیاس نے افریقیہ کے تمام رؤساء کو جمع کر کے کہا:

#### شاه روم کاخراج:

''بادشاہ نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تم سے سونے کے تین سوقنطار وصول کروں جس طرح عبداللہ بن سعد رہا تاؤہ نے تم سے وصول کیے ہیں''۔

#### وه پولے:

'' ہمارے پاس کوئی مال باقی نہیں رہاہے جوہم بادشاہ کودیں جو پچھ ہمارے پاس تھااس کے ذریعہ ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہے۔ بہر حال بادشاہ ہمارا آقا ہے اسے ہم سے وہ خراج لینا چاہیے جوہم اسے سالا نہ ادا کیا کرتے ہیں''۔

جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اس نے انھیں قید کرنے کا تھم دیا۔انھوں نے اپنے ساتھیوں کواس کی اطلاع دی انھوں نے آ کر قید خانے کوتوڑ دیا۔اوروہ نکل آئے۔

عبدالله بن سعد مِعْاللَّيْن نے ان سے تین سوقیطار زرخالص پرمصالحت کی تھی ۔حضرت عثمان مِحَالِیُّن نے تھم دیا کہ بیآل الحکم کو دیا ہے۔

#### مصری حکام کااختلاف:

یزید بن ابی حبیب بھائٹنز کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخالتہ نے عمر و بن العاص مٹاٹنز کوخراج مصر کی وصولی ہے الگ کر دیا تقااور خراج کی وصولی کے کام پر عبداللہ بن سعد رہنا تین کومقرر کر دیا تھا۔اس پر دونوں میں بہت اختلاف ہونے لگا۔ چنانچی عبداللہ بن سعد رہنا ٹنزنے حضرت عثمان رہنا ٹینز کو ککھا:

''عمرو بن العاص مٹاٹنے: نے خراج کا نظام درہم برہم کر دیا''۔

عمرو بن العاص ملاتنًه نے بیتحریر کیا کہ:

''عبدالله می تنهٔ میری جنگی تدابیروانظام پر رخنهاندازی کرر ماہے'۔

## عمرو بن العاص مِنْ تَنْهُ: كي معزولي:

حضرت عثمان معالمية نے عمر و بن العاص معالمية؛ كولكھا:

" تم واپس آجاؤ" ب

ان کے بجائے انہوں نے عبداللہ بن سعد بڑاٹیۂ کوفوج اورخراج دونوں کا حاکم مقرر کیا۔عمرو بن العاص مٹاٹیڈ اس پر بہت ناراض ہوکر

#### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+حضرت عثمان رمانتُهُ كى خلافت

191

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

جب حضرت عثمان بھائٹنڈ کے پاس آئے تو وہ کیمنی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کا استر رو کی سے بھرا ہوتھا۔حضرت عثمان بٹائٹنڈ نے پو حپھا: عمید میں دوس ناللہ سے نہیں

عمروبن العاص ملاتيَّة ہے گفتگو:

" تہارے جبہ کے اندر کیا ہے؟"

وه بولے: ''عمرو''

حضرت عثمان مِناشِين نے فر مایا:

'' مجھے معلوم ہے کہاں کے اندر عمر و ہے مگر میری مرادیٹییں ہے بلکہ میرے دریافت کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آیااس میں روئی ہے یا اور کوئی چیز ہے'۔

واقدی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد رہی تین نے مصر ہے جمع شدہ مال بھیجا ای اثناء میں عمر و بن العاص رہی تین بھی آ گئے تو حضرت عثان رہی تین نے فرمایا:

''اے عمرو! کیا تنہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی زیادہ دودھ دینے لگی ہے''۔

وه پولے:

'' ہاں اس کے دودھ پینے والے بچے ہلاک ہو گئے ہیں''۔

مزيدفتوحات:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مٹاٹٹۂ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ واقدی کی روایت ہے کہ اس سال عثمان بن ابی العاص مٹاٹٹۂ کے ہاتھوں اصطحر دوبارہ فتح ہوااوراس سال حضرت معاویہ مٹاٹٹۂ نے قنسرین برحملہ کیا۔



# <u>المره</u> کے مشہور واقعات

# ( بحری جنگیں )

واقدی کے قول کے مطابق ۲۸ ھیں قبرص فتح ہوا۔ اس پر حضرت معاویہ رہی تھڑنا نے حضرت عثان رہی تھڑنا کے حکم کے مطابق حملہ کیا تھا۔ ابو معشر کا قول ہے کہ قبرص ۳۳ ھیں فتح ہوا۔ ایک روایت ہے کہ قبرص ۲۷ ھیں فتح ہوا۔ قبرص کے جہاد میں متعدد صحابہ کرام رہی شانے شرکت کی تھی۔ ان میں ابوذ ر، عبادہ بن الصامت ان کی بیوی ام حرام مقدا ذا بوالدرداء اور شداد بن اوس رہی شامل تھے۔ بحری جنگیں :

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رہی گئی نے بیراصراران سے درخواست کی کہوہ بحری جنگ کی اجازت دیں ۔ کیونکدرومی سمندر حمص کے بہت قریب تھاانھوں نے لکھا تھا:

'' دحمص کے ہرگا وُل والے اہل روم کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں''۔

(اس در دناک طریقہ سے یہ باتیں تحریر کی تھیں کہ)اس سے حضرت عمر دخاتیّۂ کے دل میں بہت بڑااثر ہوا کہ انہوں نے عمر وین العاص کولکھا:

> تم سمندراوراس کے مسافروں کا حال بیان کرو۔ کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں تشویش ہے''۔ عمرو بن العاص نے تحریر کیا:

#### سمندر کا حال:

'' میں نے بہت سے لوگوں کو کشتیوں میں سوار دیکھاہے جب وہ کشتی جھتی ہے تو دل دیلنے لگتا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو حوث وحوث وحواس اڑا جاتے ہیں۔اس (سفر) سے یقین کم رہ جاتا ہے اور شک وشبہ کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی پر کپٹر ہے ہوں جب وہ الٹ بلٹ ہوتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں''۔

# بحری سفر کی ممانعت:

جب حضرت عمر و الثُّناف بيخط رير ها تو انصول في امير معاويد والثُّنا كولكها:

''اسِ ذات کی قتم! جس نے محمد مُنظِیم کو برحق رسول بنا کر بھیجا۔ میں سمندر پرکسی مسلمان کو بھی سوارنہیں کروں گا''۔

#### بحری جنگ کی اجازت:

جنادہ بن ابی امیداز دی روایت کرتے ہیں کہ (حضرت) معاویہ رفاقتُن نے حضرت عمر رفاقتُن کوخط لکھا جس میں بحری جنگ کے لیے اجازت طلب کی تھی اور انھیں اس کی طرف آ مادہ کیا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا''اے امیر المومنین! شام میں ایک گاؤں ہے

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

جس کےلوگ رومیوں کے کتوں کے بھو نکنے اور ان کی مرغیوں کے چلانے کی آ وازیں سنتے ہیں۔ بیلوگ (ایک جزیرہ میں)حمص کےساحل کے بالمقابل ہیں'۔

### عمرو بن العاص مِناتِثُهُ كا حال:

حضرت عمر رخائقًة نے ان کےمشور ہ کو تیج سمجھا اس لیے انھوں نے عمر و بن العاص بناپیّن کولکھا'' تم مجھے سمندر کا پورا حال لکھو'' انھوں نے لکھا:

''اے امیر المونین! بہت لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ وہاں آسان اور پانی کے علاوہ اور پچھنہیں ہوتا' لوگ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں اور اگر نیج وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے لکڑی پر کیٹر نے (سوار ) ہوں۔ اگر الث بلیٹ ہوگئی تو ڈوب جاتے ہیں اور اگر نیج کے توضیح سالم رہتے ہیں''۔

#### اميرمعاويه مناتشهٔ كاخط:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر می التنائے امیر معاویہ کی طرف بیخط لکھا:

''ہم نے سنا ہے کہ بحرشام ( بخیرہ روم ) خشکی کے طویل ترین حصہ کے قریب ہے اور ہرروز وشب اللہ ہے اجازت مانگنا ہے کہ وہ زبین میں سیلاب کی صورت میں آ کرا ہے غرق کر دے اس لیے میں ایسے کا فراور پیچیدہ سمندر پر کیسے (مسلمانوں کی) فوجوں کو سوار کرا دوں ۔ خدا کی شم! مجھے ایک مسلمان روم کی تمام سلطنت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے تم میر سے سامنے ایسی درخواست پھر بھی نہیش کرنا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کھو دیا ہے تہہیں معلوم ہے کہ علاء (حضری) سے میں نے کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے اس قسم کی اجازت نہیں دی''۔

#### شاه روم کی خط و کتابت:

یان کیا جاتا ہے کہ شاہ روم نے جنگ بندی کر دی تھی اور حضرت عمر مٹالٹیؤ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان سے خط و کتابت شروع کر دی تھی۔اس نے ایک دفعہ بیدریا فت کیا کہ'' وہ ایبا (مختصراور جامع) مقولہ تحریر کریں جس میں تمام علم سمٹ کر آ جائے''۔حضرت عمر مٹاٹٹونے نے تحریر کیا:

#### جامع مقوله:

''جوتم اپنے لیے پند کرتے ہووہ ی دوسروں کے لیے پند کرواور جو چیز تمہیں ناپند ہووہ دوسروں کے لیے بھی پند نہ کرواس میں تمہارے لیے پوری حکمت ساگئی ہے۔تم اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھواس لیے تمہیں کامل معرفت حاصل ہوگی'۔

# یانی کی اہمیت:

شاہ روم نے حضرت عمر رہا گئی کے پاس ایک شیشی جیجی اور بیلکھا کہ:

''آ ڀاسشيشي ميں ہر چيز کا تھوڑ اتھوڑ احصه بھر ديں'۔

آپ نے اس شیشی کو پانی سے بھر دیا اور پہلکھ بھیجا:''اس کے اندر دنیا کی ہر چیز ہے''۔

#### ( ram

#### حق و باطل کا فرق:

شاہ روم نے بیکھا:''حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟'' آپ نے بیہ جواب لکھا:''وہ جو کچھ پچشم خود دیکھتا ہے وہ حق کی چارانگلیاں ہیں اور جو باتیں اس نے بچشم خود مشاہرہ نہیں کی ہیں بلکہ وہ باتیں سیٰ ہیں ان میں باطل بکثر سے ہے''۔

#### مسافت:

۔ شاہ روم نے لکھ کرید دریافت کیا'' آ سان وزمین اورمشرق ومغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے'' حضرت عمر نے جواب لکھا:''اگر راستہ درست ہوتو مسافر کے لیے یانچ سوسال کی مسافت ہے''۔

## حضرت ام كلثوم مُنْهَ لَيْهَا كَتْحَا كُف:

راوی کا بیان ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی بڑتے نے پچھ خوشبوئیں اور دوسڑے تحا کف ڈاک کے ذریعہ ملکہ روم کے پاس جیجے اور وہ وہاں پہنچ گئے تو ہرقل کی بیوی ( ملکہ روم ) نے اپنی خوا تین کوجمع کرے کہا:

#### ملكه روم كے تحا كف:

'' پیورب کی ملکہ اوران کے پیٹمبر کی بیٹی کے تحا کف ہیں''۔

اس کے بعد ملکہ روم نے ان سے خط و کتابت کی آوراس کے بدلے میں تحا نف بھیج جن میں ایک نہایت قیمتی ہار بھی تھا۔ جب وہ لے کرآیا تو حضرت عمر رہ الٹیڈنے ان کے تحا نف کورکوا دیا پھرلوگوں کونماز کے لیے بلوایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھریے فرمایا:

#### عوام سےمشورہ:

'' میں جواہم کام مشورہ کے بغیرانجام دیتا ہوں اس میں بھلائی نہیں ہوتی ہے۔تم مجھے مشورہ دو کہام کلثومؓ نے ملکہ روم کو تخا ئف پیش کیے تھے(اس کے جواب میں) ملکہ روم نے تخا ئف جھیج ہیں''۔

#### لوگول كامشوره:

۔ پچھولوگوں نے کہا'' یہ تحا ئف ان کے تحا ئف کے بدلے میں ہیں اس لیے وہی (ام کلثومؓ) اس کی حقدار ہیں۔ ملکہ روم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہےاور نہ وہ آپ کے ماتحت ہے جو آپ سے ڈرے''۔ دوسرے لوگوں نے کہا:

''ہم کپڑے تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے تا کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے اور ہم انہیں اس لیے بھیجا کرتے تھے تا کہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیت حاصل ہو''۔ آپ نے فر مایا''لیکن بیرقاصد مسلمانوں کا قاصد ہےاوریہ ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے''۔

آ خرکارآ پ نے تھم دیا کہ بیتحا کف بیت المال میں جمع کر دیئے جا کیں اورانھیں ( حضرت ام کلثومؓ ) کوان کے خرچ کے مطابق رِقم واپس کی گئی۔

#### بحری جنگ کا آغاز:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بڑی تیا نے حضرت عثمان بن عفان رہی تی ہے۔ عہد میں بحری جنگ کی۔ انھوں نے حضرت عمر رہی تی ہے اجازت طلب کی تھی۔ گر انھوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ جب حضرت عثمان مخالتنا خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ انھیں اس طرف متوجہ کراتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان دخالتنا نے آخر کاراس کا ارادہ کر لیا۔ تا ہم آپ نے فر مایا''تم خود (سپاہیوں کا) انتخاب نہ کرواور نہ قرعہ اندازی کرو بلکہ انھیں اختیار دے دو جوخوش سے بحری جنگ کے لیے جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اوراس کی مدد کرو'' چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بحری فوج پر عبداللہ بن قیس حارثی کو کمانڈر بنایا۔

## پياس حمله:

انھوں نے بچاس حملےان میں سے بچھموسم سر مامیں کیےاور بچھموسم گر مامیں کیےان تمام حملوں میں نہ تو کوئی غرق ہوا۔اور نہ کسی کونقصان پہنچا۔وہ بمیشہ اللہ سے بیدعا مانگتے تھے کہ'اللہ ان کے شکر کوخیر وعافیت عطا کرےاورانھیں کسی کےصدے میں مبتلانہ کرے'۔

# عبدالله بن قيس مناتلية كاوا قعه:

چنانچہاللہ نے ایسا ہی کیا جب اللہ نے صرف انھیں مبتلا کرنا چاہا تو وہ خبر رسانی کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک اور چنانچہ اللہ علی سے ایک ایک اور چنانچہ گئے وہاں سائلوں اور محتاجوں کی ایک جماعت موجودتھی انھوں نے ان لوگوں کو خیرات دی ان میں سے ایک مانگنے والی عورت اپنے گاؤں لوٹی اور وہاں کے مردوں سے کہنے گئی'' کیاتم عبداللہ بن قیس رٹھائٹے، کو پکڑنا چاہتے ہو؟''وہ بولے''وہ کہاں ہے''۔

وہ بولی''وہ اونچے ٹیلے پر ہے''وہ کہنے لگے'' کم بخت! کجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن قیس رہائٹۂ ہے؟ وہ تو ان کا سر دار ہے؟''وہ عورت بولی'' کیاتم اتنے نکھے ہوکہتم عبداللہ کونہیں پہچان سکتے ہو''۔

# عبدالله بن قيس مالتين كي شهادت:

اس پروہ مقابلے کے لیے پنچ اوران پرحملہ کر دیا اوران سے جنگ کرتے رہے تا آئکہ عبداللہ بن قیس رہی گئی تن تنہا فوت ہو گئے۔ملاح نچ کراپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔وہ وہاں پنچے اس اس وقت ان کے جانشین سفیان بن عوف از دی تھے۔وہ ان سے جنگ کرتے رہے آخر کاربیز ارہوکراپنے ساتھیوں کوملامت کرنے لگے۔

(پیمال دیکھ کر)عبداللہ بن قیس مٹاٹلۂ کی لونڈی نے کہا'' ہائے عبداللہؓ! عبداللہ جنگ کے وقت اس طرح ہاتیں نہیں کرتے تھے''۔سفیان نے بوچھا:

''وه کیا کہتے تھے؟''۔

#### وه بو لي

''وہ باتیں کرنا چھوڑ کر جنگ کے مشکل محاذوں میں گھس جاتے تھے اور ہماری مشکلات کور فع کیا کرتے تھے''۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ بیعبداللہ بن قیس حارثی کا آخری زمانہ تھا۔

#### مختاج عورت کی شناخت:

لوگول نے اس مختاج عورت سے یو چھا''تم نے کیونکرانھیں (عبداللہ بن قیس کو ) پہچان لیا'' وہ بولی''اس کے خیرات دینے

( r94

کے طرز سے (پیچانا)اس نے خیرات اس طرح دی جس طرح بادشاہ خیرات کیا کرتے ہیں۔اس نے تا جروں کی طرح (اپنا ہاتھ ) نہیں سکیڑا''۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہلوگوں نے اس مانگنے والی عورت سے یہ پوچھا جس نے رومیوں کوعبداللہ بن قیس رہائٹنا کے برخلاف آیادہ جنگ کیاتھا۔''تونے انھیں کیسے شناخت کرلیا''وہ بولی:

''وہ ایک تا جرکی طرح نظر آتا تھا۔ مگر جب میں نے مانگا تو اس نے مجھے بادشاہ کی طرح خیرات دی اس سے میں نے پیچان لیا کہوہ عبداللہ بن قیس مخالفۂ ہے''۔

#### حکام کے نام ہدایت:

حصرت عثمان معاشمٰنہ نے معاویہ ہمائشٰنہ اور دیگر حکام کے نام بیہ ہدایت نامہ بھیجا:

'' تم اس روش پر قائم رہوجس برتم حضرت عمر بڑا تھیا کے عہد خلافت میں قائم تھے اورکسی بات میں تبدیلی نہ کرواوراگر تہہیں کسی کام میں دشواری معلوم ہوتو ہماری طرف رجوع کروہم اس مسئلے کوقوم کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب جھیجیں گے۔

تم تغیروتبدل ہے پر ہیز کرو کیونکہ میں بھی تمہاری وہ بات مانوں گا جسے حضرت عمر مِنالِثَة؛ تسلیم کیا کرتے تھے'۔

عهد شكني:

مجھی اییا ہوتا تھا کہ حفزت عمر بھاٹنٹ کے زمانے میں جومصالحت ہوئی تھی' حضرت عثان بھاٹنڈ کے عہد خلافت میں انہی لوگوں نے عہد شکنی کی تو انھوں نے کسی سپدسالا رکو بھیجا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح ونصرت دی تو بیاس کا کارنامہ مجھا جاتا تھا۔ مگر فتح پہلے شخص کے نامہ اعمال میں شار کی جاتی تھی۔

#### اہل قبرص سے معاہدہ:

جب حضرت معاویہ رہی گئیزئے قبرص پرحملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی اوراس کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ وہ سات ہزار دینار سالانہ جزیہ مسلمانوں کوا داکرتے رہیں گےاوروہ شاہ روم کو بھی اس قدررقم اداکرتے رہیں گے۔مسلمان اس بارے میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے (اس معاہدہ کی بیشرائط بھی تھیں کہ ) وہ ان پرحملہ نہیں کریں گے اوراگران رومی دشمن ان پرحملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کواس کی اطلاع دیں گے۔

## قبرص برحمله:

#### اشك عبرت:

جبیر بن نفیر فر ماتے ہیں:

'' جب ہم نے ان دشمنوں کو جنگی قیدی بنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالد اے بھاٹنزرور ہے ہیں۔ میں نے کہا:

www.muhammadilibrary.com

خلا فت را شده+حضرت عثمان مِناتِشْهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

آ پ ایسے دن اشک باری کررہے ہیں جب کہ اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت عطا کی اور کفر اور اہل کفر کو ذلت دی ہے''۔

ایں پرانھوں نے اپناہاتھ میرے کندھے پر مارکر فرمایا:

جنگی قیدیوں کا تسلط:

''اگرکوئی قوم اللہ کے احکام کی نافر مانی کرے تو وہ لالہ کے نز دیک س قدر حقیر ہوجاتی ہے ہمارے زمانے میں کوئی توم لوگوں پر غالب اور طاقتور ہوتی ہے تو وہ ملک وسلطنت کی مالک ہوتی ہے۔ مگر جب وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی کرتی ہے تو اس کی وہ حالت ہوجاتی ہے جوتم دیکھ رہے ہواس وقت یہ جنگی قیدی ان پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ اور جب بیقیدی سی قوم پر مسلط ہوجائیں تو اللہ کوان کی ضرورت نہیں ہوتی''۔

معامده کی شرا نظ:

واقدی ابوسعید کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رمی ٹیخو کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رمی ٹیخونے اہل قبرص سے مصالحت کر لی تھی سب سے پہلے انھوں نے روم پرحملہ کیا تھا اس معاہدہ میں ایک شرط پیرمجمی تھی کہ وہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے رومی وثمنوں میں نکاح شادی نہیں کریں گے۔

متفرق واقعات:

واقدی کے قول کے مطابق حبیب بن مسلمہ رہائٹۂ نے روم کے شامی علاقے پرحملہ کیا۔ اس سال حضرت عثمان رہائٹۂ نے انکہ بنت الفراقصہ سے نکاح کیا جوعیسائی خاتون تھیں اسی سال حضرت عثمان رہائٹۂ نے مدینہ میں اپنے مکان کے تعمیر سے فراغت حاصل کی۔

۔ من ماں۔ واقدی کے قول کے مطابق اس سال فارس کی پہلی فتح ہوئی اوراضطحر کی آخری جنگ ہوئی اس وقت اس کے سید سالار ہشام ن عامر تھے۔

اس سال بھی حضرت عثمان رہائٹنڈ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



خلا فت راشده+حضرت عثمان بِمُنْ تَمَنَّهُ كَيْ خلافت

باب

# <u>مع ہے مشہور واقعات</u>

اس سال حضرت عثمان بنی تنتیز نے حضرت ابوموی اشعری بنی تنیز کو بصریٰ کی حاکمیت کے عہدہ سے معزول کیا۔ وہ چھ سال تک بھرہ کے حاکم رہے تھے آپ نے (ان کے بجائے )عبداللہ بن عامر بن کریذ مٹاٹٹن کوبھرہ کا حاکم بنایا جوان دنوں پجپیں سال کے

ایک روایت سے سے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رہی اٹٹیز نے حضرت عثمان رہی اٹٹیز کے دورخلافت میں تین سال تک کام کیا۔ عبدالله بن عامر رضافته كالقرر:

عُوف الاعراى كي روايت ہے كەغىلان بن خرشە ھبى حضرت عثان رہي تائيز كے پاس آئے اور كہا'' كيا تمہارے پاس كو كي نو جوان تہیں ہے جسےتم بھرہ کا حاکم بناؤ۔کب تک بیہ بوڑھے آ دمی (ابومویٰ اشعریؓ ) بھرہ کے حاکم بنے رہیں گے؟ وہ حضرت عمر مخاتیّٰہ کی و فات کے بعد چھسال تک وہاں حاکم رہے تھےاس لیے حضرت عثان مِخاصَّۃ نے انہیں معزول کر دیا اور ( ان کے بجائے ) عبداللہ بن عامر مخافتُهُ کومقرر کیاان کی والدہ کا نام د جاجہ بنت اساراسلمی تھااور وہ حضرت عثان بنجافتُهٔ کے ماموں زاد بھائی تھے جب وہ ۲۹ھ میں بھر ہ آئے تواس دفت وہ پچپیں سال کے تھے۔

حضرت ابوموسیٰ مناتشهٔ کیمعزولی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان مخالفۂ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے حضرت ابوموی اشعری محالفۂ کوبصرہ کا حاکم تین سال تک رکھا۔ چو تھے سال انھوں نے انہیں معزول کر دیا۔

ديگر حكام كاتقرر:

انھوں نے عمیر بن عثان بن سعد رہی تھی کوخراسان کا حاکم مقرر کیا اور سجستان کا حاکم انھوں نے عبداللہ بن عمرلیثی نغلبی کومقرر کیا۔انھوں نے وہاں دشمنوں کا صفایا کیا۔ یہاں تک کہوہ کا بل پہنچ گئے'عمیر بھی خراسان میں دشمن کا صفایا کرتے ہوئے فرغانہ تک پہنچے گئے اور وہاں کے ہرضلع کی اصلاح کی۔

مکران کی جنگ:

دیگرا نظامات:

عبدالرحمٰن بن غبیس کوکر مان بھیجا گیا اور فارس واہواز کی طرف بھی کچھا فراد بھیجے گئے بھر ہ کے علاقہ کوحسین بن ابی الحر کی عملداری میں شامل کیا گیا تھا۔ 799

پھرعبداللّٰہ بنعمیر بھاٹینۂ کومعزول کر دیا گیا تھا۔ جبعبداللّٰہ بن عامر بھاٹینۂ حاکم مقرر ہوئے تو انھوں نے انہیں ایک سال تک برقر اررکھا پھرانہیں معزول کردیا۔

> عاصم بن عمر وکوچا کم مقرر کیا گیاا درعبدالرحمٰن بن غبیس کومعز ول کر دیا گیا۔اورعدی بن مہیل بن عدی کولوٹا دیا۔ سب

کرووں کے خلاف جہاد: خلافت عثان بڑا تھی کے تیسر ہے سال اہل ایزج اور کردوں نے عبد شکنی کی اس موقع پر حضرت ابومو کی بڑا تھی نے (جہاد کا) لوگوں میں اعلان کرادیا اور انہیں دعوت جہاد دے کر جہاد کی فضیلت بیان کی اور پیدل چل کر جہاد کرنے کو افضل قرار دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ دیں اور عزم مصم کر لیا کہ وہ پیدل روانہ ہوگے۔ دوسر ہوگوں نے کہا' دنہیں ہم جلدی نہیں کریں گے بلکہ بیددیکھیں گے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں اگر ان کا (ابوموئی اشعری بڑھاتی کا) فعل ان کے قول کے مطابق ہوا تو ہم بھی اسے ساتھیوں کی بیروی کریں گے۔

#### پیدل جهاد:

جب ایک دن باقی رہاتو وہ روانہ ہوئے اور اپنے محل سے اپنا سامان چالیس فچروں پر لا دکر نکالا (بید دیکھ کر) بیلوگ ان کی باگ سے لپٹ گئے اور کہنے گئے" ہے ہمیں ان فالتو جانوروں پرسوار کرائیں اور ہمیں پیدل نہ جیجیں" مصرت ابومویٰ دفاتین انہیں یہ مشکل قائل کرایا توانھوں نے ان کی سواری جھوڑ دی اور وہ چلے گئے۔

#### استعفاء كامطالبه:

اس کے بعد ریاوگ حضرت عثان رہی تی ہاں آئے اوران سے (حضرت ابوموی اشعری رہی تی کے ) استعفاء کا مطالبہ کیا۔ اور کہنے لگے' 'ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تبدیل کر دیں' 'حضرت عثان رہی تی نے پوچھا'' تم کس کو پیند کرتے ہو؟'' غیلان بن خرشہ نے کہا:

''آپکسی کوان کے بجائے مقرر کر دیں اگر آپ کسی نو جوان کوبھی مقرر کریں گے تو وہ بھی ان سے بہتر ہوگا''۔

#### نے حکام:

اس پر حضرت عثمان رہی تائیز نے عبداللہ بن عامر وہا تینا اور انہیں بھرہ کا حاکم مقرر کیا نیز عبیداللہ بن معمر وہا تینا کو فارس تبدیل کردیا۔اوران کے بجائے عمر بن عثمان بن سعد وہائٹیز کومقرر کیا۔

#### خراسان وسجستان کے حکام:

ا پنی خلافت کے چو تھے سال حضرت عثان ڈٹاٹٹۂ نے خراسان پرامین بن احمریشکری کومقرر کیا اوراسی سال عمران بن فصیل برجمی کو ہجستان کا حاکم مقرر کیا اور عاصم بن عمر وکوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔اورو ہیں ان کا انتقال ہوا۔

#### عبيداللد کې شهاوت:

ان کے بعد اہل فارس نے شورش ہر پاکی اور عبید اللہ بن معمر بڑا تھئا کے ساتھ عہد شکنی کی اور ان کے مقابلہ کے لیے اصطحر کے مقام پراکٹھے ہوگئے۔ چنانچے اصطحر کے دروازے پر جنگ ہوئی جس میں عبید اللہ شہید ہوئے اور ان کے شکر کوشکست ہوئی۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

## اصطفر کی جنگ:

جب اس کی خبر عبداللہ بن عامر کوئیجی تو انہوں نے اہل بھر ہ کو جہادیر آ مادہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں کی کافی لغدادروا نہ ہو گئ ۔ ان کے ہراول دیتے کے سر دارعثان بن ابی العاص دخائلۂ تتھے۔ چنانچہ جب ان کا اصطحر میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کی فوج کا صفایا کردیا جس کے بعدوہ سرنہیں اٹھا سکے۔

#### اصلاع فارس کے حکام:

اس فتح کی اطلاع حضرت عثمان رہی گئی تو انہوں نے تح ریفر مایا کد مندرجہ ذیل حضرات فارس کے اصلاع پر حاکم مقرر کیے جائیں: ا۔ ہرم بن حیان یعندی سے خراسان سے حکام: خراسان کے حکام:

حضرت عثمان بھی تھئے۔ نے خراسان کے علاقہ کو چھ حصوں میں تقسیم کر کے ان پر چھ دکام مقرر کیے۔ اے حضرت احف بن قیس بھی مروکے دونوں علاقوں پرمقرر ہوئے۔ ۲۔ حبیب بن قرہ پر بوگی بلخ کے حاکم مقرر ہوئے۔ بیہ علاقہ اہل کوفہ نے فتح کیا تھا۔ سا۔ خالد بن عبداللہ بن زہیر مہلب کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ امین بن احمریشکری طوس کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۵۔ قیس بن ہمیر ہ سالمی فیشا پور کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ عبداللہ بن خازم 'یہ حضرت عثمان بھائیڈ کے ان مسلمی فیشا پور کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ عبداللہ بن خازم 'یہ حضرت عثمان بھائی جھے۔ پھر حضرت عثمان بھائیڈ نے ان کی وفات ہوگئ جب کے قیس خراسان میں تھے۔

## سجستان کے حاکم:

امین ابن احمر کو جستان پر بھی حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر وہاں کا حاکم عبدالرحمٰن بن سحرہ کومقرر کیا جو قبیلہ عبد تمس سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت عثمان دٹیاٹنڈ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ وہاں کے حاکم تھے۔

## کر مان وفارس کے حکام:

ان کی وفات کے وفت عمران کر مان کے حاکم تھے اورعمیر بن عثمان بن سعد فارس کے حکمران تھے اور ابن کند پر قشیری مکران کے حاکم تھے۔

#### حضرت ابوموسىٰ رخالتُهُ كي مخالفت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ فیلان بن خرشہ نے حضرت عثان رہی گئی ہے کہا'' کیا آپ کے پاس کوئی کمتر آ دمی نہیں ہے جے آپ ترقی دے کرسر بلند کریں یا آپ کے پاس کوئی غریب انسان نہیں ہے جسے آپ پناہ دیں۔اے قبیلہ قریش! کب تک یہ بوڑھا اشعری رہی گئی اس ملک کو کھا تاریج گا۔حضرت عثان رہی گئی کو یہ بات پسند آئی تو انھوں نے عبداللہ بن عامر کو حاکم مقرر کیا۔ دونو ل کشکروں کا سردار:

# جب حضرت عثمان بنائتُن نے عبداللہ بن عامر کومقرر کیا تو حضرت ابوموسیٰ اشعری بناٹیئو نے فرمایا'' تمہارے پاس ( حاکم ہوکر ) نہایت خرج کرنے والانجیب الطرفین نوجوان آئے آئے گا جسے دونو ل نشکر کاسر براہ بنایا جائے گا''۔

چنانچہ جب عبداللہ بن عامر بھرہ آئے تو انہیں (حضرت) ابومویٰ اشعری دٹاٹیے: اورعثان بن ابی العاص مِحالیٰۃ؛ وونوں کی

#### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم: حصرت عثمان بخالتیک کی خلافت

فوجوں کا کمانڈ رمقرر کیا گیا۔ بیٹان بن انی العاص دخاتئۃ عمان اور بحرین ہے عبور کر کے آئے تھے۔

#### ابن عامر کاعهد نامه:

سیف کی روایت ہے کہ قیس بن تہیر ہ نے عبداللہ بن خازم کوحفرت عثمان رہی تھئے کے عہدخلافت میں عبداللہ بن عامر ٹے پاس وفد میں بھیجا۔ عبداللہ ابن خازم (ایک زمانے میں) عبداللہ بن عامر پر بہت مہر بان تھااس نے ابن عامر سے درخواست کی''آپ مجھے خراسان (کی حکومت) کا عہد نامہ لکھ کردے دیں۔ جب قیس بن ہمیر ہ وہاں سے چلے جائیں (تو مجھے حاکم بنایا جائے) انھوں نے ایسا ہی کیا۔

# خراسان کی حکومت:

جب حضرت عثمان رہی تھی شہید ہو گئے اور لوگوں کو اس کی اطلاع ملی تو دشمن نے شورش برپا کر دی۔ اس وقت قیس نے پوچھا ''عبداللہ! تمہاری کیارائے ہے؟'' وہ بولا'' میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنادین' چنانچے انہیں جانشین بنادیا گیا۔ اس کے بعداس نے خلافت نامختم کر کے تمام خراسان پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی رہی تھی کے عہد خلافت تک وہ اس پر قابض رہے عبداللہ کی والدہ قبیلہ مجل کی تھیں۔

#### فتخ فارس:

اس سال واقدی اور ابومعشر کی روایت کے مطابق عبد اللہ بن عامر ؓ نے فارس کوفتح کرلیاسیف کی روایت کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔

## مسجد نبوی کی توسیع:

اس سال بعنی ۲۹ ھیں حضرت عثان رٹی گٹھنانے مبجد نبوی میں اضافہ کیا اور اس کی توسیع کی انہوں نے ماہ رہیج الا وّل میں مسجد نبوی کی تغییر کا آغاز کیا۔انھوں نے منقش چھروں سے مبجد کی تغییر کرائی اور ستون ان چھروں کے بنوائے جن میں سیسہ بھرا ہوا تھا اور حجیت ساگوان کی بنوائی اس کی لمبائی ایک سوساٹھ گز اور چوڑائی ایک سو پچاس گڑھی۔اس کے درواز ہے اپنے بی تھے جینے حضرت عمر رہی گٹھنا کے عہد میں تھے۔یعنی چھدروازے تھے۔

#### منی میں خیمہ:

اس سال بھی حضرت عثمان رہی گئی نے مسلمانوں کو لے کر جج کیا۔ انھوں نے منیٰ کے مقام پرایک خیمہ نصب کیا۔حضرت عثمان رہی گئے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے یہاں خیمہ نصب کرایا اور منیٰ اور عرفہ میں پوری نمازیں پڑھا ئیں۔

#### منی میں مکمل نماز:

واقدی کی روایت کے مطابق صالح یہ بیان کرتے ہیں۔'' میں نے حضرت ابن عباس بڑھیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان رفاتین کے برخلاف جواعتر اض کیا ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے عہد خلافت میں منی کے مقام پر (جج کے زمانے میں) دور کعتیں نماز پڑھائی گر جب ان کا چھٹا سال (خلافت) آیا تو انھوں نے مکمل نماز پڑھائی ۔اس پر متعدد صحابۃ نے ان پراعتر اض کیا اور جوان کے مخالف تھے انھوں نے اس کومزید شہرت دی۔

٣٠٢

#### حضرت على مِنْ تَشْهُ كااعتراض:

حضرت علی بھاٹھ نے بھی ان کے پاس آ کریے فر مایا۔ ایس بات پہلے نہیں ہوئی اور نہ زیادہ عرصہ گز راجب کہ میں نے نبی کریم میں گھیا کودیکھا کہوہ (اس موقع پر) دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر (حضرت) ابو بکروئمر بڑھیا اور آپ بھی اپنی خلافت کے آغاز میں (دورکعتیں پڑھا کرتے تھے) مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح رجوع کیا''حضرت عثان رٹھا ٹھنڈ نے فر مایا'' بیرمیرا ذاتی اجتہاد بر''

# حضرت عبدالرحمٰن مناتنيٰ كى نكته چيني :

واقدی کی دوسری روایت ہے کہ (اس سال) حضرت عثان رہی تھی نے منی کے قیام پر چار رکعت نماز پڑھائی۔اس موقع پر ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھیں اس بات کاعلم ہے کہ ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھیں اس بات کاعلم ہے کہ انہوں نے جار رکعت نماز (منی میں) پڑھائی۔اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تھی نے اپنے ساتھیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی تھی۔وہ حضرت عثمان رہی تھیں کی اس گئے اور ان سے یو جھا:

#### خلاف سنت عمل:

'' کیا آپ نے رسول اللہ گانی کے ساتھ اس مقام پر دور کعت نماز نہیں پڑھی تھی؟''وہ بولے'' کیوں نہیں (اسی طرح نماز پڑھی تھی)'' پھروہ بولے'' کیا تم نے حضرات ابو بکر وعمر بڑی تائے نے زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھی تھی؟ وہ بولے ہاں!۔ پھر انہوں نے بوچھا:'' کیا تم نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھائی تھی؟''وہ بولے''ہاں!''اس کے بعد حضرت عثان بڑا تین نے فرمایا:''اے ابومجمہ! (عبدالرحمٰن بنعوف بڑا تین کیا ہے میراجواب سنو؛

# حضرت عثمان مِمَالِقُنَهُ کے ولائل:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ اہل یمن کے بعض اکھڑلوگ جو حج کر کے واپس یمن گئے تھے وہ پچھلے سال حج سے فارغ ہوکر یہ کہنے لگے تھے:

'''مقیم کی نمازبھی دورکعتیں ہیں کیونکہ تمہارے پیخلیفہ عثان مخاتی بھی دورکعت نماز پڑھاتے ہیں''۔

اس کے علاوہ میں نے مکم عظم کواپنا گھراوروطن بنالیا ہے اس لیے میری بیرائے ہے کہ میں جارر کعت نماز پڑھاؤں۔ اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بیاندیشہ ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ میں نے مکہ میں نکاح کرلیا ہے اور طائف میں میرامال وجائیداد ہے۔ اور میں اس کی خبر گیری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں قیام کرتا ہوں''۔

#### بہلی بات کا جواب:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِنالتُهُ نے فر مایا:

''ان میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے معقول عذر بن سکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ معظمہ کو گھر بنالیا ہے مگر آپ کی بیوی مدینہ میں رہتی ہیں۔ آپ جب چاہیں انہیں لے جاتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس لے آتے ہیں آپ کامستقل قیام اپنے گھر ہیں ہے''۔

#### www.muhammadilibrary.com

خلا فت راشده+حضرت عثمان رئوانتُنهُ کی خلا فت

m.m

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### دوسری بات کا جواب:

دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ''میرامال (جائیداد) طائف میں ہے'' تواس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اور طائف کے درمیان تین دن کی مسافت ہے اور آپ طائف کے رہنے والے نہیں ہیں۔

آپ نے بیفر مایا ہے: اہل یمن جے سے واپس آ کر بیہ کہتے ہیں'' تمہاراا مام (خلیفہ) عثان مقیم ہوتے ہوئے دورکعت نماز پڑھتا ہے۔ مگررسول اللّه مُکاتِّئِل نے جب کہ وی الٰہی نازل ہوئی تھی اورمسلمان تھوڑ ہے تھے بہی عمل کیا۔ پھر حضرت ابو بکر مُخاتُون نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا نیز حضرت عمر مِخاتُفنانے بھی آخر وقت تک دورکعت نماز پڑھائی''۔

#### مخالفت سے یر ہیز:

حضرت عثان مِعَالِينَا فِي حَلَمَا مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا مِا مِنَا

'' پیمیرا ذاتی اجتهاد ہے''۔

(بین کر) حضرت عبدالرحمٰن بڑاٹھ کے آئے۔وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہاٹھ کے اور ان سے پوچھا کیا آئیس اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا''نہیں'' پھر حضرت ابن ابی مسعود رہاٹھ نے پوچھا'' پھر میں کیا کروں' وہ بولے''تم اپنی معلومات کے مطابق عمل کرو'' حضرت ابن مسعود رہائی نے فرمایا'' مخالفت میں شروفساد (کا اندیشہ) ہے جب مجھے بیمعلوم ہوا کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی۔

# خلیفه کی اطاعت:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مناتِنهُ نے فر مایا:

'' جب مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی تو (اس کے باوجود) میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دورکعت نماز پڑھیں ساتھ دورکعت نماز پڑھیں گے۔ یعنی ہم ان کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھیں گے''۔



خلا فت راشده +حضرت عثمان رمخاتهٔ؛ کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: جصداول

# مسره کے مشہور واقعات

( 7.14

ابومعشر'واقدی اورعلی ابن محمد المدائنی (پیسب مؤرخیین) اس پرمتفق ہیں کہ حضرت سعید بن العاص بڑا تھنانے طبرستان پرحمله معلق میں کیا مگرسیف بن عمر کی روایت ہیہ کہ طبرستان کے اصبہذنے سوید بن مقرن کو مال دے کرمصالحت کر کی تھی تا کہ وہ وہاں حملہ نہ کریں۔ اس واقعہ کا تذکرہ ہم حضرت عمر روائٹوں کے عہد خلافت کے حالات میں کر چکے ہیں۔ مگر علی بن محمد مدائن پیریان کرتے ہیں کہ دمطرستان پر حضرت عمر روائٹوں کے عہد میں کوئی حملہ نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عثمان بھائٹوں کے عہد خلافت سعیدا بن العاص ہٹا ٹٹون نے ۲۰۰۰ ھیمیں وہاں حملہ کیا تھا۔

#### جنگ طبرستان:

ہدائنی کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ سعید بن العاص مِحالِقُدُ ۳۰ ھیں کوفہ سے روانہ ہوئے۔ وہ خراسان جانا چاہتے تھے۔ان کے ساتھ حذیفہ ابن الیمان مُحالِثُ اور دیگر صحابہ کرام مِحَالِثُهُ بھی شامل تھے۔ان کے ساتھ حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن زبیر مِحَالِثِیم بھی تھے۔

## ا بن عامر رمی تشد کی روانگی:

عبداللہ بن عام رہائتی ہمی بھرہ سے (فوج لے کر) روانہ ہوئے۔ ان کی منزل مقصود بھی خراسان تھی اور وہ سعید بن ، العاص بڑاٹیز سے پہلے بہنچ گئے تھے اورابرشہر میں خیمہزن ہوگئے تھے۔

#### ابل جرجان سےمصالحت:

جب سعید بن العاص بخاشہ کو پی خبر ملی کہ وہ ابر شہر پہنچ گئے ہیں تو سعید ، قومس میں خیمہ زن ہوئے یہاں کہ لوگوں نے جنگ نہاوند کے بعد مسلمانوں سے سلح کر رکھی تھی ۔اس لیے وہ جر جان آئے ۔ وہاں کے لوگوں نے دولا کھ کی رقم دے کرصلح کر لی۔ پھروہ طمیسہ آئے بیتمام علاقہ طبر ستان کا تھا اور جر جان کا سرحدی علاقہ تھا جو ساحل بحر پرایک شہرتھا۔

#### طمیسه کی جنگ:

یہاں کے لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی۔ یہاں تک کہ انھوں نے نما زخوف پڑھی۔سعید بن العاص بڑا ٹیڈن نے حضرت حذیفہ بڑا ٹیڈن سے پوچھا:'' رسول اللہ مڑا ﷺ نے صلوق الخوف کیسے پڑھائی۔

سعید رہی تھیں نے اس ا ثناء میں ایک مشرک کے کندھے پر نگوار کا وار کیا تو اس کی کہنی میں سے نگوار نکل پڑی پھرانہوں نے دشمن کا محاصر ہ کرلیا۔

#### دشمن كاصفايا:

۔ آخر کار دشمن پناہ کے طالب ہوئے تو انہوں نے اس شرط پر انھیں پناہ دی کہ وہ ان کا ایک آ دمی نہیں قتل کریں گے۔اس پر

#### www.muhammadilibrary.com

ناریخ طبری جلدسوم: حصه اول از این مختلف می خلافت راشده +حضرت عثمان برایشونه کی خلافت

۔ انہوں نے قاعہ کے درواز ہے کھول دیئے توانہوں نے ایک شخص کے علاوہ باقی سب کو مارڈ الایہ قلعہ میں جو کچھے( مال ودولت ) موجود تھااس پر قبضہ کرلیا۔

ا كابر صحابه بن الله كاشركت:

حضرت سعید بن العاص بھاٹنڈ نے نامید کوبھی فتح کرلیا جوصحرا ،تھا شہز بیں تھا۔ حنش بن ما لک تعلیمی کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھاٹنڈ ، ۱۰ ھ میں روانہ ہوئے۔ وہ جر جان اور طبر ستان پنچے ان کے ساتھ عبداللّٰہ بن العباس عبداللّٰہ بن عمر عبداللّٰہ بن زبیر اور عبداللّٰہ بن عبر الله بن عبر بن العاص بڑکنڈ متھے۔ان کے خادم کا بیان ہے:

'' میں ان کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا تا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوجاتے تھے توان کے حسب ہدایت میں دسترخوان کوجھاڑ کراٹکا دیا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ مجھے بچاہوا حصد دیا کرتے تھے''۔

. محمد بن الحكم كي شها دت:

کہا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن العاص رہائٹیز کے ساتھ محمد بن الحکم بن البی عقیل جو یوسف بن عمر رہائٹیز کے جدا مجد تھے۔ شہید ہوئے ۔ یوسف بن عمر نے (ایک دن) قحذم سے کہا:

" ا تے تحذم کیاتم جانتے ہو کہ محمد بن الحکم نے کہاں وفات پائی؟" -

وہ بولا:'' ہاں!وہ طبرستان میں سعید بن العاص رہی گئی کے ساتھ شہید ہوئے تھے'۔وہ بولے:''نہیں' وہ سعید رہی گئی کے ساتھ وہاں گئے تھے تو انھوں نے وہیں وفات پائی۔ مگر سعید بن العاص رہا گئی کوفیہ واپس آگئے تھے اور کعب بن جعیل (شاعر) نے ان کی تعریف میں یہ اشعار کہے تھے:

کعب بن جعیل کے اشعار:

🕡 وہنو جوان کتنااحچاہےجس کی جولاں گاہ جیلان کاعلاقہ تھا۔

و تم اس جنگ میں ایک پوشید شیر کی ما نند تھے جوا پنی جھاڑی ہے نکل کرصحراء میں آیا ہو۔

ق تم ٰے پہلے کسی نے اپنے عظیم تراشکر کی قیادت نہیں کی۔اس شکر میں اس ہزار (۰۰∗۸۰) زرہ پوٹ اور سلے سپاہی شامل تھے۔
 اہل جرجان کی عہد شکنی:

کلیب بن خلف کی روایت ہے کہ سعید بن العاص رہی گئی نے اہل جرجان سے سلح کر لی تھی۔ پھرانھوں نے (خراج ادا کرنا)
روک دیا اور عہد شکنی کی مگر سعید رہی گئی کے بعد کوئی وہاں نہیں پہنچا انہوں نے وہاں کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔ اس لیے جو کوئی قومس کے راستہ سے خراسان جاتا تھا' وہ اہل جرجان سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ چنا نجہ خراسان کا راستہ فارس سے براہ کر مان مقرر ہوا اس کے بعد قیت بین مسلم میران کی تھا جس نے خراسان کا جا کم مقرر ہونے کے بعد براہ قومس خراسان کے راستے کو حاری کیا۔

خراج کی ادا ٹیگی بند:

کرتے تھےاور کہتے تھے۔'' ہماری صلح ( کی رقم ) یہی ہے' بہھی وہ دولا کھ کی رقم ؛ یتے تھےاور بھی تین لا کھ دیتے تھے۔اور پھر بھی پیرقم دیتے تھےاور بھی نہیں دیتے تھے آخر کارانھوں نے رقم کی ادائیّ فی بالکل روک دی اورعہدشکنی کر کے خراج دینا بند کر دیا تھا۔

جب یزید بن الممبلب ( حاکم جوکر ) و ہال پہنچا اوراس نے سول سے مصالحت کی اور بحرہ دہستان کو فتح کر لیا تو اس کے بعد اہل جرجان نے اس سے سعید بن العاص پڑاٹئھ کی صلح کے مطالق مصالحت کی ۔

سعيد بن العاص مِنْ عَنْهُ: كاتقرر:

• العاص میں حضرت عثان مٹی ٹیٹی نے ولید بن عقبہ رٹی ٹیٹر کو کوفہ کے حاکم کے عہدہ سے معزول کیا اور (ان کے بجائے ) سعید بن العاص مٹی ٹیٹر کو ہاں کا حاکم مقرر کیا۔ بیسیف کی روایت ہے۔

#### معزولی کے اسباب:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بھاٹٹن کو حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹٹن اور حضرت سعد بھاٹٹن کے جھکڑ ہے کی اطلاع ہوئی تو وہ دونوں پر سخت ناراض ہوئے اوران کو (سزادینے کا) قصد کیا۔ گر پھر بیارادہ بدل دیا اور (حضرت) سعد بھاٹٹن کو معزول کر دیا اوران سے واجب الا دا (قرضہ) وصول کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہٹاٹٹن کو بحال رکھا۔ مگر حضرت سعد بڑاٹٹن کے بجائے ولید بن عقبہ بٹاٹٹن کو جا کم مقرر کیا۔

# وليدبن عقبه رضائته كاتقرر

ولید بن عقبہ مٹاٹنۂ حضرت عمر مٹاٹنۂ کی طرف سے جزیرہ کے عرب باشندوں کے حاکم تھے وہ حضرت عثان مٹاٹنۂ کے دور خلافت کے دوسرے سال (کوفہ کے حاکم) بن کرآئے (ان کے عہد خلافت میں) حضرت سعد مٹاٹنڈ نے ایک سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔

#### محبوب شخصيت

جب ولید بن عقبہ دخائفۂ کوفہ آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے۔ پانچ سال تک ان کا طرزعمل یہی رہا انھوں نے اپنے گھر پر کوئی درواز ہنییں رکھا (تا کہ ہرشخص ان کے پاس روک ٹوک کے بغیر آسکے )۔

#### كوفيه كافساد:

کچھ عرصہ کے بعد کوفہ کے نوجوان ابن حیسمان خزاعی کے گھر اکٹھے ہو کر آئے اور انہیں ننگ کرنے لگے۔ وہ تلوار لے کر نظے۔ مگر جب انھوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ ( مدد کے لیے ) پکار نے لگے۔ وہ بولے'' تم خاموش ہو جا وُتمہیں ایک ہی وار سے اس رات کے خطرہ سے نجات مل جائے گ'۔ اس وقت ابوشر کے خزاعی بڑاٹیڈ انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان (نوجوانوں) نے اسے زدوکوب کر کے مارڈ الا۔

#### فتنه برداز افراد:

m.Z

اسدی'اورشہیل بن الی الاز دی بھی شامل تھے۔ان کے برخلاف ابوشر تح بٹیاٹٹۂ اوران کےفرزند نے بیشہادت دی کہ بیلوگ اس گھر میں داخل ہوئے۔ پچھلوگوں نے دوسر بےلوگوں کومنع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کر دیا۔

مفیدول کوسز ا:

حاکم کوفہ نے ان کے بارے میں حضرت عثان رٹائٹنہ کو خط لکھا۔حضرت عثان رٹائٹنہ نے تحریر فرمایا کہ ان سب کوفل کر دیا جائے۔ چنا نچہوسیع میدان میں محل کے درواز ہ کے قریب ان سب کوفل کر دیا گیا۔اس داقعہ کے بارے میں عمر و بن عاصم تمیمی (شاعر ' اینے اشعار میں ) یوں کہتا ہے:

- اے شرارت پسندو! تم اپنے پڑوسیوں کو (حضرت ) ابن عفان (عثانؓ) کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ کھاؤ۔
- ◄ تم نے ابن عفان کو (عثان ) آز مالیا ہے کہ انھوں نے قر آن کریم (فرقان ) کے حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا۔
  - 🛭 وہ ہمیشہ کتاب اللہ پڑمل کرتے ہیں جومسلمانوں کے جسم کے ہر حصہ پر حاوی ہے۔

#### ا بوشر یخ خز اعی رضائشٰه کی ہجرت:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ابوشر کے خزاعی بٹاٹیئن رسول اللہ سکھیا کے صحابی تھے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں اس لیے نتقل ہوئے سے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہیں۔ایک رات جب کہ وہ چھت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کی چیخ و پکار کی آ وازسنی انہوں نے جھا نگ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفہ کے نوجوانوں نے گھیررکھا ہے۔انہوں نے ان کے پڑوسی پررات کے وقت حملہ کیا تھا اور وہ اس سے کہدر سے تھے:

'' تم مت چیخو کیونکہ تلوار کا ایک وارتمہیں شنڈا کردےگا''۔ اس کے بعدانہوں نے اسے مارڈ الا۔ (بیحالت دکھ کر ) وہ حضرت عثمان بن کٹنے: کی طرف کوچ کر گئے اور مدینہ لوٹ آئے اور اپنے اہل وعیال کوبھی وہیں منتقل کر لیا۔ قسامت کا قانون:

اس قتم کے واقعات کی وجہ سے قسامت کا قانون جاری ہوا۔حضرت عثان مٹاٹٹۂ فرماتے تھے میں مقول کا ولی (سر پرست ہوں ۔آپ کا مقصد بیتھا کہ لوگ مل کرتھلم کھلاقتل کرنے سے بازآ نمیں۔

# قسامت کی توضیح:

نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں حضرت عثان رہی تین نے فرمایا: ''قسامت (جماعتی حلف نامه) مدعا علیہ اور اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ جب کوئی گواہ دستیاب نہ ہوتو اس کے بچاس افراد حلف اٹھائیں گے اور اگران کی تعداد کم ہوئی یا ان میں ہے کسی ایک شخص نے انکار کیا تو ان کی قسامت (حلف نامے) رد کر دیئے جائیں گے پھر مدعی اور اس کے افراد سے حلف لیا جائے گا۔ اگران میں سے بچاس افراد حلف اٹھائیں گے تو وہ (قصاص لینے کے )حق دار ہوجائیں گے۔

#### مهمان خانے کا قیام:

عون بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ہو گئن نے کوفہ میں بیکار خیر کیا کہ انہیں بیاطلاع ملی کہ ابوسال اسدی چند افراد کو لے کریہ اعلان کراتا ہے کہ' جب قبیلہ کلب یا کسی مخصوص قبیلہ کا کوئی فردیہاں فروکش ہواور اس کے خاندان یا قبیلہ کے پاس تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

ر ہنے کا کوئی ٹھاکا نہ نہ ہوتو وہ فلال شخص کے گھر میں ربائش اختیار کر ہے'۔

چنانچہاس مقصد کے پیش نظر حضرت عقیل پڑاٹھ اور ابن ہبار کے گھروں کو'' مہمان خانہ'' بنایا گیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود وُکُٹُونَا کا گھرِ رماد ہ کے مقام پرفتبیایہ بذیل کی سبتی میں تھا۔ چنانچہوہ بھی اپنے گھر میں رہنے لگے اوران کا (سرکاری) گھر بھی مہمان خانہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب مہمانوں کے لیے مبجد کوفہ کے اردگر د کا حصہ ننگ ہو جاتا تھا تو وہ بذیل کی سبتی میں ان کے گھر میں فروکش ہوتے تھے۔

#### ابوسال كامهمان خانه:

سیف کوفہ کے اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسال کا علان نچی بازاراورمحلوں میں بیا علان کرتا تھا کہ اگر فلاں اور فلاں فبیلہ کے لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتو وہ ابوسال کے گھر میں رہائش اختیار کریں۔ (بید دیکھ کر) حضرت عثان مخالفہ مہمان خانے مقرر کیے۔

#### ابوز بیدے تعلقات:

محمداورطلحدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹٹو نے ولید بن عقبہ رہاٹٹو کو جزیرہ کے عربوں کا حاکم مقرر کیا۔ وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بستی میں مقیم ہوئے۔ ابوزبید (شاعر) بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں بنوتغلب کے ہاں اقامت پذیر رہا۔مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلہ کے لوگوں میں رہتارہا۔ کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھا۔

#### ولید کی مصاحبت:

اس قبیلہ نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو ولید نے اس کاحق ادا کیا جس کا ابوز بید نے بہت شکر بیادا کیا اور ولید کے پاس ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا۔

#### ابوز بیدگی آمدورفت:

جب ولید بن عقبہ وٹاٹنۂ کوفد کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اسی طرح آمد ورفت رکھی جس طرح مدینہ اور جزیرہ میں اس کی آمد ورفت تھی۔آخر کاروہ (کوفہ کے )مہمان خانے میں رہنے لگا۔اس سے پہلے وہ آکرلوٹ جاتا تھا۔ ولید کامہمان :

ابوز بیدعیسائی تھا تا ہم ولید بن عقبہ رہی تھی کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دورحکومت میں مسلمان ہو گیا۔اورا چھا مسلمان ثابت ہوا۔ وہ عرب تھااور نہایت عمدہ شاعر تھااس لیے ولید نے اسے اپنے گھر تھہرالیا۔

#### وليدُّ كِخلاف سازش:

دوسری طرف ابوزینب' ابومواع اور جندب اس کے کینہ وردشمن ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کے فرزند (مذکورہ بالا واقع میں) قتل کردیئے تھے۔ انہوں نے ولید بن عقبہ رہائٹڈ کے خلاف جاسوس اور مخبرلگار کھے تھے چنا نچہ (ایک دن) ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا۔'' کیا آپ لوگ ولید کو (ملاحظ فرما کیس کے ) وہ ابوز بیدہ کے ساتھ شراب پی رہا ہے' ۔ یہ بات بن کروہ بھڑک اٹھے اور ابوز بند ، ابومواع اور جندب جاکر کوفہ کے لوگوں ہے کہنے لگے۔'' تم اپنے امیر کا حال دیکھؤ ابوز بیدہ اس کا بہترین مصاحب بنا

ہوا ہے اور وہ دونوں شراب نوشی میں مشغول ہیں''۔

#### شراب نوشی کاالزام:

۔ بیلوگان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ولید کا گھر رحبہ میں عمارہ بن عقبہ رس گٹنا کے ساتھ تھااس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گھس گئے۔ولید بن عقبہ مہل ٹٹنانے جب اچا تک انھیں دیکھا تو اس نے کوئی چیز تخت کے بینچے چھپا دی۔کسی شخص نے اس کے بینچے ہاتھ ڈال کرا سے نکال لیا تو وہ ایک طباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے۔اس نے اسے اس لیے چھپایا تھا کہ اس بات پرندامت تھی کہلوگ رید کیھیں گے کہ طباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔

#### غلط بياني برملامت:

یہ حالت دیکھ کرلوگ گھرسے باہرنکل آئے اورایک دوسرے کوملامت کرنے لگے۔ دوسرے لوگوں نے جب یہ بات ٹی تووہ آگر انہیں سب وشتم (گالی گلوچ) کرنے لگے اوران پر لعنت جیجنے لگے۔''ان لوگوں پر اللّٰد کاغضب نازل ہواہے''۔ افوا ہوں برچیشم پوشی:

اس کے بعدلوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے (ولید کواس بحث کی خبر ہوگئی تھی مگر)اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور حضرت عثمان مٹاٹٹۂ کواس کی اطلاع نہیں دی۔ بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ہر پاکرےاس لیے وہ خاموثی کے ساتھ ان باتوں پڑمل کرتار ہا۔

### جنگ کا تذکره

#### ولید کے جنگی کارنا ہے:

اس کا ولید بن عقبہ رہائٹی کی جنگوں اور اس کے دور حکومت سے کوئی مقابلے نہیں ہے جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک پہنچ جاتے تھے۔وہ کسی چیز میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مقابلے پر آتا تھا۔ان کا پیطریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ معزول ہوئے۔اس زمانے میں باب کے علاقہ میں عبدالرحمٰن بن ربیعہ باہلی پٹی ٹیٹی تھے۔ حضرت ابن مسعود رہنا ٹیڈ کا جواب:

عمرو بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی مضرت عبدالله بن مسعود رہائٹین کے پاس پنچے اور کہنے گئے: ''ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا''انھوں نے اس خبر کواس قدر پھیلا یا کہ بیز بان زد عام ہوگئی۔اس پر حضرت عبدالله بن مسعود رہائٹین نے فر مایا:'' جو ہم سے کوئی (عیب) پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی کوئی ٹو ہنیں لگا کیں گے اور اس کی پردہ دری نہیں کریں گئے''۔

#### وليدكي ملامت:

یں کرولیڈ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹن کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو ولیڈ نے ان کو برابھلا کہااوریہ یو چھا'' کیاتہہارے

خلافت راشده+حضرت عثمان رهانتهٔ کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

جبیباشخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ کینہ درافراد کواپیا جواب دیے جبیبا کہتم نے جواب دیا ہے۔ میں نے کسی کو چھیا رکھا ہے ہیہ جواب تو مشتہ خص کے بارے میں دیا جاتا ہے''۔

اس پر دونو ں کا بہت جھگڑ اہوااورصرف غیظ وغضب کاا ظہار کرنے کے بعد دونو ں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ۔ حادوگر کا معاملہ:

سیف کی روایت ہے کہ ولید بن عقبہ ی یاس ایک جا دوگر کولا یا گیا تو انھوں نے عبداللّٰہ بن مسعود رہی تھنے کے یاس ایک آ دمی بھیجا تا کہوہ ان سے جادوگر کے خلّا ف حد شرعی معلوم کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹھ: نے فر مایا:

' *دختہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ جادوگر ہے؟''ولیڈ نے کہا'' ب*یلوگ کہتے ہیں کہوہ لوگ جواسے لے کرآئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وہ جا دوگر ہے'' حضرت ابن مسعود ہٹائٹنز نے بوجھاتم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جا دوگر ہے؟'' وہ بولے'' یہ خوداس کا اقر ارکر تا ے" آپ نے اس سے یو چھا" کیاتم جادوگر ہو" وہ بولا" ہاں" آپ نے فرمایا:

## حادوگری کا ثبوت:

''تم جانتے ہو کہ جادو کیا ہے؟'' وہ بولا ہاں! بیہ کہہ کروہ ایک گدھے کی طرف بڑھااوروہ اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اورلوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے منہ سے اور اس کے سر میں سے نکل رہا ہے۔

#### حضرت عثمان رضائتيز كا فيصله:

حضرت ابن مسعود رہی کھیز نے (پیدد کھیر) فرمایا:''تم استقل کردو''اس کے بعد ولید چلے گئے لوگوں نے مسجد میں پیاعلان کرایا کہا کیشخص ولید کے پاس جادو کے کھیل دکھار ہاہے۔اس طرح لوگ وہاں پہنچےاور جندب بھی اس موقع کوغنیمت جان کروہاں بہنجااور کہنے نگاوہ کہاں ہے تا کہ میں اسے دیکھوں''آ خر کارحضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ اور ولید بن عقبہ رہاٹٹۂ کااس بات پراتفاق ہو گیا کہاس جادوگر کومقیدر کھا جائے تا کہ وہ حضرت عثمان رہائٹنز کواس بارے میں لکھ سکیں ۔حضرت عثمان رہائٹنز نے لکھا کہاس سے حلف اٹھایا جائے۔ آخر کارانہوں نے اسے تعزیر (سزا) دے کر جھوڑ دیا اورلوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اینے خیالات کے مطابق خود عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدو دشرعیہ قائم نہ کریں کیونکہ خطا کا رکوقید کرنے اور اسے تا دیب کاحق حاکم کو حاصل ہے۔

#### وليدُّ كےخلاف شكايت:

جندب کے ساتھی اسے ورغلاتے رہے۔ آخر کاروہ مدینہ پہنچ گئے۔ان میں ابو حشہ غفاری' جثامہ بن صعب بن جثامہ اور جندب شامل تتھے۔انہوں نے حضرت عثان مخاتفۂ سے ولید کومعز ول کرنے کی درخواست کی ۔حضرت عثان مخاتفۂ نے فر مایا : '' تم بد گمانی برممل کرتے ہوا ورمسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہوا ورا جازت کے بغیر آجاتے ہوتم واپس چلے جاؤ''۔ اس طرح حضرت عثان میانتمذ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ سازش پرمل:

جب وہ کوفہ واپس آئے تو تمام مخالفین ان کے پاس پینچے انہوں نے ایک سازش تیار کی اوراس کےمطابق عمل کیا۔ ولیڈ ک

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

ہاں کوئی دربان نہیں تھااور نہ کوئی حجاب حائل تھااس لیے ولید بن عقبہ رہی تین کو نیند میں غافل پا کرابوزینب از دی اور ابومواع اسدی ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کی انگوشی اتار لی۔ پھر وہ حضرت عثمان بڑا تین کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے ولید بن عقبہ آئے خلاف شہادت دی ان کے ساتھ ان کے مدد گار ملاز مین بھی تھے۔

#### مخالفانهشها دتیں:

حضرت عثان مِحاتِّمَن نِحاتِّمَن نِے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے (اورشہادتیں لی گئیں) تو اس کے بعد حضرت عثان مِحاتِّمَن نے کوفیہ کا حاکم سعید بن العاص مِحاتِیُن کومقرر کیا۔وہ بولے :

# ظا هری شهادت برعمل:

''اےامیرالمومنین! یہ دونوں مخالف دشمن ہیں'۔آپ نے فر مایا:''تہہیں اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جوظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا جومظلوم ہو گا اللہ اس کو جزاء دے گا''۔

# سازشي واقعه:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ کوفہ کے چندا فرادا کھٹھے ہوئے اور وہ ولید بن عقبہ کومعز ول کرانے کی سازش کرتے رہے۔ آخر کارا بوزینب بن عوف اور ابومور داسدی ان کے برخلاف شہادت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوئے وہ ولید کے پاس آنے لگے۔ ولید بن عقبہ کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعیں کی بیٹی تھیں۔ ان کے زنان خانے اور مردانہ نشست کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔ ایک دن وہ لوگ ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوسر بےلوگ تو چلے گئے مگر ابوزینب اور ابومواع بیٹھے رہے استے میں ولید کو نیند آگئی (ایساموقع دیکھر) ان دونوں میں سے ایک نے ولید کی انگوٹھی اتار لی پھروہ دونوں نگل آئے۔

# 

''ان لوگوں کے آخر میں کون بیٹیا ہوا تھا'' وہ بولیں'' دوافراد تھے جنہیں ہمنہیں پہچانتے ہیں وہ دونوں آخر میں آپ کے یاس آئے تھے''۔ پھر یوچھا:

# مجرم کی شخفیق:

''ان کا حلیہ کیا تھا'' وہ بولیں'' ان دونوں میں سے ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے تھا اور دوسرا چا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ چا در والا آپ سے نسبتاً دورتھا''۔ وہ بولی' کیا وہ دراز قد تھا؟'' وہ بولیں'' ہاں!''اور کمبل والا آپ سے نز دیک تھا'' وہ بولے'' کیا وہ پستہ قد تھا''وہ بولیں'' ہاں' ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ ولید بن عقبہ بھٹٹڑ بولے:

'' وہ ابوزینب تھا اور دوسرا ابومواع تھا وہ کسی سازش کے ماتحت آئے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کیا جا ہتے ہیں''۔

#### ۳۱۲

# سازش کی تکمیل:

ولید بن عقبہ ٹنے انہیں تلاش کرایا مگران کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیونکہ وہ دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے تھے آخر کار وہ حضرت عثان بھاٹٹو: کے پاس پہنچ گئے۔ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ولید نے سرکاری کا موں سے معزول کر دیا تھا اور حضرت عثان بھاٹٹو: انہیں پہچانتے تھے جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عثمان بھاٹٹو: نے پوچھا:

#### مخالفانهگواه:

''کون شہادت دےگا؟''لوگوں نے کہا''ابونینب اور ابومواع (گواہی دیں گے) دومزید افراد نے بھی ان کی تائیدگی۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا''تم دونوں نے کیا ملاحظہ کیا؟''وہ بولے''ہم ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ شراب کی قے کررہے تھے''۔حضرت عثان رہائٹین نے فر مایا:

#### حضرت عثمان منافقة كا فيصله:

شراب کی قے وہی کرتا ہے جوشراب پیتا ہے۔اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عثمان بھائٹنز کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں دیکھا۔انہوں نے حلف اٹھا کران لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی مگر حضرت عثمان بھائٹنز نے فرمایا:

#### کوڑ نے کی سزا:

مع مدود شرعیہ کو قائم کریں گے جھوٹے گواہ کا ٹھکا ناجہتم ہے۔اے میرے بھائی! تم صبر کرو۔اس کے بعدانہوں نے سعید بن العاص بھاٹین کو حکمد یا اور انہوں نے ولید بن عقبہ رہائٹن کو کوڑے مارے اس طرح ان دونوں کی اولا دہیں باہمی عداوت بیدا ہوئی جوآج تک باقی ہے۔

#### اصل واقعه:

# الْكُوشِي كَيْ كَمْشِدِكَي:

جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی دونوں بیویوں ہے انگوشی کے بارے میں دریافت کیا۔ان دونوں نے کہا''ہم نے انگوشی نہیں لی ہے'' اِنہوں نے پوچھا'' آخر میں کون رہ گیا تھا؟''وہ بولیں'' دواشخاص رہ گئے تھے ایک پست قد کا جوکمبل اوڑ ھے ہوئے تھا دوسرالمبا آ دمی تھا جوچا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ہم نے کمبل والےکود یکھا کہوہ آپ پر جھکا ہواتھا۔''

#### مجرم غائب:

وہ بو لیے:''وہ ابوزینب تھا'' پھروہ ان دونوں کی تلاش میں نکلے ۔گروہ دونوں روانہ ہو بچکے تھے ولید کو بیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا مقصد کیا ہے ۔

#### در بارخلافت میں:

وہ دونوں حضرت عثان بڑاٹنڈ کے پاس پہنچے ادر سب لوگوں کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ولید کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ پھر حضرت عثان بڑاٹنڈ نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا:''تم دونوں کس بات کی شہادت دیتے ہو؟'' کیاتم پیشہادت دے سکتے ہو کہتم نے انہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے''انہوں نے کہا' دنہیں'' وہ ڈرر ہے تھے۔ کوڑے کی سزا:

۔ حضرت عثمان رٹی گٹیز نے بوجیا'' پھر کیا دیکھا؟'' وہ بولے''ہم نے شراب کوان کی داڑھی سے نچوڑ اجب کہ وہ شراب کی قے حضرت عثمان رٹی گٹیز کی کھا؟'' وہ بولے''ہم نے شراب کوان کی داڑھی سے نچوڑ اجب کہ وہ شراب کی قصر کے کررہے تھے'' اس پر آپ نے سعید بن العاص رٹی گٹیز کو حکم دیا اور انہوں نے ولید کو کوڑے مارے ۔ اس واقعہ سے ان دونوں کے خاندان میں عداوت پیدا ہوگئی ۔

#### وليد ك بارك مين اختلاف:

سیف ابوالعریف اور بزید فقعسی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ ؓ کے بارے میں دوگروہ تھے۔عوام ان کے حامی تھے۔ گرخواص ان کے مخالف تھے بیصورت حال ٔ جنگ صفین کے وقت تک قائم رہی۔ جب معاویہ رہائٹۂ خلیفہ ہوئے تو وہ لوگ کہنے گگے۔'' حضرت عثان رہائٹۂ پر ناحق مکت چینی کی جاتی ہے''۔

#### حضرت على مناتشهٔ كا جواب:

حضرت علی میں تیں تیں جواب''تم جس وجہ سے حضرت عثان رہی تی پراعتراض کرتے ہو''۔اس معاملے میں تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہم سفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے حضرت عثان رہی تیں گاس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جس نے ان کے حکم سے دوسرے کوکوڑے مارے اوراہے اس کے کام سے معزول کیا۔

#### حضرت عثمان رمالتُّنهُ كا قول:

نافع بن جبیر کہتے ہیں'' حضرت عثان رہائٹی نے فر مایا: جب کسی شخص کوحد شرعی کی وجہ سے کوڑے مارے جا کمیں اور پھراس کی تو بہظا ہر ہوجائے تو اس کی شہادت مقبول ہے''۔

#### لونڈیوں کا ماتم:

- 🗨 افسوس ہے کہ ولید کومعز ول کردیا گیاہے اور جمارے پاس بھو کا مارنے والاسعید (بن العاص) رہا تھے آ گیا ہے۔
- وہ خوراک کے پیانوں میں کی کرے گا۔اس میں اضافہ بیں کرے گااس طرح لونڈیاں اور غلام بھو کے مرنے لگیں گے۔
   سعید بن العاص رہی گئی: کا تقرر:

محراورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص و کاٹنے خلافت عثانی کے ساتویں سال کوفد کے حاکم بن کرآئے وہ عاص بن امید کی

( m/m)

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

یا دگارتھے۔ جب اللّٰہ نے شام کوفتح کرایا تو وہ شام چلے گئے تھے اورمعاویہ ہٹاٹٹی کے ساتھ رہنے گئے تھے۔ ابتدائی حالات:

سعید بن العاص رفائیّن یتیم تھے انہوں نے حضرت عثان رفائیّن کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ایک دفعہ حضرت عمر رفائیّن نے قریش کے افراد کو یاد کیا اوران کے بارے میں اطلاع حاصل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن العاص رفائیّن کے بارے میں بھی دریا فت کیا۔لوگوں نے کہا'' اے امیر المومنین! وہ دمشق میں ہیں'' حضرت عمر رفائیّن نے امیر معاویہ رفائیّن کو پیغام بھیجا'' تم سعید بن العاص رفائیّن کو بیغام بھیجا ''تم سعید بن العاص رفائیّن کو بیغام بھیجا دوہ بیار تھے مگر مدینہ بہنچ کر تندرست ہوگئے۔

## حضرت عمر مناتشه کی سریرستی:

حضرت عمر مخالتنانے فرمایا ''اے میرے بھتے! مجھے تمہاری قابلیت اور صلاحیت کی خبریں ملی ہیں۔ تم اپنی صلاحیتوں کو ترقی وو۔اللہ تمہیں ترقی دےگا'' پھرآپ نے دریافت کیا:''کیا تمہاری کوئی ہوی ہے؟''وہ بولے''نہیں''اس پرآپ نے فرمایا''اے ابوعمرو! تم نے اس نوجوان کا نکاح کیوں نہیں کرایا؟''وہ بولے''میں نے انہیں اس کی پیشکش کی تھی مگرانہوں نے انکار کردیا تھا''۔ بے کس خواتین سے ہمدردی:

ا تفاق الیا ہوا کہ ایک و فعہ سعید جنگل میں جارہے تھے کہ وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچے وہاں انہیں چارخوا تین ملیں وہ انہیں و کھے کر کھڑی ہوگئیں انہوں نے پوچھا'' تم کون ہواور کس حال میں ہو؟'' وہ بولیں'' ہم سفیان بن عویف کی بیٹیاں ہیں' ان کے ساتھ ان کی والدہ ہے کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جا کیں تو ان کی خوا تین بھی ہے کس اور لا چاررہ جاتی ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جا کیں تو ان کی خوا تین بھی ہے کس اور لا چاررہ جاتی ہیں۔ البغدا آ ب ان عورتوں کا ان کے ہم بلہ خاندان میں نکاح کرادیں' اس پر سعید بن العاص دی اللے نہیں نے ان کی ایک لڑی سے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہی گئے نے نکاح کیا اور تیسری لڑی کو ولید بن عقبہ رہی گئے نے اپنی زوجیت میں لے لیا۔

اس کے بعدمسعود بن نعیم نہشلی کی بیٹیاں آ ' نمیں اورانہوں نے بھی یہی کہا'' نہارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور بچے باقی رہ گئے ہیں تم ہمیں اپنے خاندان میں قبول کرلؤ''۔

#### دوسرے خاندان میں نکاح:

چنانچے سعید بن العاص رہی تھی نے ان کی ایک لڑکی سے نکاح کیا اور دوسری لڑکی سے جبیر بن مطلح وہ تھی نے کیا اس طرح سعید بھی تھی کی ان لوگوں سے رشتہ داری قائم ہوگئی۔اس کے چچاؤں نے دوراسلام میں نہایت بہا درانہ کارنا ہے انجام دیے تھے اور رسول اللہ کا تھا پر ایمان لانے میں بھی مقدم تھے۔ بہر حال حضرت عمر رہی تھی کی وفات سے پیشتر سعید بن العاص رہی تھی کا شار مشہور لوگوں میں ہوگیا تھا۔

# سعید رمنانشهٔ کی آمد:

سعید بن العاص مخاتمیٰ 'حضرت عثان رخاتھٰ کے دورخلافت میں کوفیہ میں ایک حاکم اورامیر کی حیثیت ہے آئے۔اشتر' ابوخشہ غفاری' جندب بنعبداللّٰداورابومصعب بن جثامہ مکہ یا مدینہ ہے ان کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ بیوہ لوگ تھے جوولید بن عقبہ رخاتھٰ کے

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول ساتھان کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھےا۔ان کےساتھ ( سعید بن العاص مِناتِیْ کے ساتھ )واپس آئے ۔

#### سعيد رضافية كاخطبه:

سعید بن العاص مِحاشُدٌ آتے ہی منبر پر چڑ ھےاورحمد وثنا کے بعد فر مایا:

'' خدا کوشم! میں بادلنخواسته اورز بردی یبال آیا ہوں ۔مگر میں مجبورتھااس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تعمیل حکم کروں ۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ (یہاں) فتنہ وفساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں ۔خدا کی قتم! میں اس کا قلع قبع کر کے ر ہوں گا ہاا بنی عاجزی کا اعلان کروں گا ادرآج ہی ہے اس کے لیے کوشش شروع کر دوں گا''۔

یہ کہہ کروہ (منبر سے )اتر آئے ۔ پیمرانہوں نے اہل کوفہ کے بارے میں تحققات کیں اوران کے حالات ہے مطلع ہوئے ۔ آخر کارانہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج سے حضرت عثمان مٹاٹیئہ کو بذریعہ تحریریوں مطلع فرمایا:

#### تحققات كالمنجه:

''اہل کوفہ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں ۔ قدیم اور شریف خاندان مغلوب ہو گئے ہیں بعد کے آئے ہوئے لوگ اور اعراب یہاں کےمعاملات پر غالب ہو گئے ہیں یہاں تک کہثر یفوں اور بہا درا شخاص کوکوئی نہیں یو حصا ہے''۔

#### حضرت عثمان مناتقهٔ کا جواب:

حضرت عثمان مٹاٹٹۂ نے جواب میں تحریر فر مایا''تم قدیم اور سابقہ خد مات کے ان لوگوں کوتر جیج دوجن کے ہاتھوں پراللہ نے پیرملک فتح کرایا ہےاور جوان کی ہدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں ۔انہیں ان کا تا بع قر اردو بجز اس صورت کے کیوہ (اصلی فاتحین )حق و صدافت کے کاموں کے انجام دینے میں ستی کریں اورانہیں انجام نہ دیے تکیں اور دوسر بےلوگ بیکام انجام دے رہے ہوں''۔ مردم شناسی کی بدایت:

تم ہرا یک کی حیثیت اور مرتبہ کا خیال رکھواور ہرا یک کے حق کا درجہ بدرجہ خیال رکھو کیونکہ مردم شناسی کے ذریعہ عدل وانصاف قائم ہوتا ہے۔

#### شرفاء سےخطاب:

( اس ہدایت کے مطابق ) سعید بن العاص بٹائٹیز نے ان معز زحضرات کو بلوایا جنہوں نے اسلامی جنگوں اور بالخصوص جنگ قا دسہ میں حصہ لیا تھا۔انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

'' تم اپنی قوم کی شکل وصورت ( چېره ) ہواور چېره کے ذریعہ ( قوم کےجسم ) کا پیتہ چاتا ہے۔تم ہمیں ضرورت مند کی ا ضرورتوں ہےمطلع کرواورمختا جوں کی حاجتیں پیش کرو۔ میں ان کےساتھان کو گوں کو بھی شامل کروں گا جو بعد میں آ کر مقیم ہوئے ہیں''۔

#### تقریر کے اثرات:

(اس تقریر کے بعد) ایبامعلوم ہوا کہ کوفہ خشک (یودا) تھا جس میں آ گ لگ گئی ہو۔اس کے بعد مختلف اقسام کی افواہیں اور چەمىگوئىل مونےلگی**ں تا آ نكەس**عىدىن العاص مىلاتىئەنىنے حضرت عثان مىلتىد كواس صورت حال ہے مطلع كيا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### حالات يرغور.

''آپ کا طریقہ ممل صحیح ہے۔ آپ اس بارے میں ان کی تائید نہ کریں اور نہ انہیں ایسی تو قعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں ۔ کیونکہ جب نا اہل اور غیر مستحق لوگ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو و داس میں کامیا ب نہیں ہوسکیں گے۔ بلکہ وہ کام کوخراب کردیں گے''۔

# اشحا د کی تلقین:

. حضرت عثان مُثانِّدُ نے فرمایا:''اے اہل مدینہ! تم تیار ہوجاؤاور متحد ہوجاؤ۔ کیونکہ فتنہ وفساد کا آغاز ہو گیا''یہ کہہ کروہ (منبر سے )اتر آئے اوراپنے گھرچلے گئے۔

#### اشعار كااستعال:

ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عثان رہی تنتی ( گفتگو اور تقریروں میں ) لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک یا دوشعر سے لے کریانچ اشعار تمثیلاً پڑھتے تھے۔ بیسا

# جائيدا د كىنتقلى.

حضرت عبيدالله بن عمر ين في فرمات عين - كه حضرت عثان رها تنتي نه الل مدينه كوجمع كر يحفر مايا:

''اے اہل مدینہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہورہے ہیں بخدا! میں تمہارے مال و جائداد کوتمہارے پاس منتقل کرسکتا ہوں بشرطیکہ بیتمہاری رائے ہو۔ کیاتم پیند کروگ کہ جواہل عراق کے ساتھ فتو حات میں شریک ہواہؤ وہ اپنے ساز وسامان سے ساتھ رہے ، طب مدر مقدمہ ساری''

کے ساتھ اپنے وطن میں مقیم ہوجائے''۔

اس پراہل مدینہ کھڑے ہوکر کہنے لگے:

#### انقال اراضي:

"اے امیر المونین ا آپ جارے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے منتقل کرسکیں گے؟"۔

#### آپ\_نے فرمایا:

''ہم ان اراضی کوئسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے بدلے فروخت کر سکتے ہیں''۔

اس پروہ بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایساراستہ کھول دیا جوان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔ چنانچہ جبوہ رخصت ہوئے تو اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی تھی۔

#### اراضی کی خرید و فروخت:

## www.muhammadilibrary.com

خلافت را شده+حضرت عثمان ولائتيز كي خلافت

تارىخ طبرى جلدسوم: حسداول 💎 🔾 🕒

اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان لوگوں سے جو جنگ قادسیہ اور جنگ مدائنی میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر مدینہ میں مقیم ہوگئے تھے
اور عراق ہجرت کرئے نہیں گئے تھے نشائن (کی عدہ اراضی) خرید لی تھیں۔ اس طرح انہوں نے سنر ارلیس کے بدلے میں حضرت
عثمان رہی تھئے کی عراق کی جائداد خرید لی تھی۔ نیز مروان بن الحکم نے حضرت عثمان رہی تھنت کے عطا کردہ مال کے ذریعے نہر مروان خرید لی
تھی جواس زمانے میں جنگل تھا۔

ان ہے عراق کے قبائل کے لوگوں نے بھی اپنی اس جائداد کے بدلے میں جو جزیرۂ عرب میں ان کے قبضہ میں تھی اراضی خریدلیں ان میں 'مدینۂ' کمۂ طائف' بین اور حضر موت کے باشندے ثامل تھے چنانچہاشعث نے اپنی حضر موت کی جائداد کے بدلے میں طینز ماباد کی اراضی خرید لی۔

منتقلي كاحكم:

حضرت عثان بخائد نے تمام اسلامی مما لک میں ایک تھم نامہ جاری کردیا تھا۔ مال غنیمت کی وہ اراضی جس کے شہروالے طلب گارتھے۔ وہ قیصر وکسر کی اور ان کے لوقین کی اراضی تھیں جنہیں اہل مدینہ نے اپنے حصول کے مطابق حاصل کیا اور اس میں اپنی حجاز' مکہ میں اور حضر موت' کی جائداد کی فروخت کے معاوضہ میں اضافہ کرتے رہے اور بیان لوگوں کو دی گئیں جو اہل مدینہ میں سے ان فقوحات میں شریک تھے۔ اس طرح باہمی رضامندی سے اس قشم کے تباولہ کی اجازت و بے دی گئی ہے۔ ترجیحی حقوق:

وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے۔انہیں قدیم مسلمانوں جیسے حقوق حاصل نہیں تھے۔ صحابہ رئی تیم اور قدیم مسلمانوں کو مجالس اور دیگر مراتب میں برتری حاصل تھی مگر وہ فضیلت جمانے کونا پسند کرتے تھے اور اسے خلاف تہذیب سمجھتے تھے اور اس کا ظہار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اسے پوشیدہ رکھتے تھے۔

#### فوجي كمك:

محمداورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہی گئی رہے کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر عبدالرحمٰن بن ربیعہ رہی گئی کوفوجی کمک پہنچانے کے لیے انہیں باب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ سعید بن العاص رہی گئی بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آذر بیجان تک پہنچ گئے۔ان مسلمانوں کا بہی طریقہ رہا کہ وہ (ضرورت کے موقع پر) فوجی کمک بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ وہیں قیام پذیر رہے تا آئکہ جب حذیفہ رہی گئی نے لوشنے کا ارادہ کیا تو یہ دونوں حضرات واپس آگئے۔



# خاتم مبارک کی گمشدگی

سے دومیل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنووک سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ سے دومیل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنووک سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ انگوشی کی ضرورت:

''آپاےانی انگل سے اتاردیں''۔

چنا نچر رسول الله مُنْظِم نے اسے اپنی انگلی سے اتار دیا۔ اور حکم دیا کہ آپ کے لیے دوسری انگوشی تیار کی جائے۔ چنا نچہ آپ کے لیے تا بنے کی ایک انگوشی تیار کی گئی اور آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرئیل مُلِیلاً آئے اور کہنے لگے: ''آپ اے بھی اپنی انگلی سے اتار دیا۔
لگے: ''آپ اے بھی اپنی انگلی سے اتار دیں' چنا نچے رسول الله مُلِیلاً نے اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیا۔

چاندی ئی انگوهی: که به سی ج

پھرآ پ نے تھم دیا کہ آپ کے لیے جاندی کی انگوٹھی بنائی جائے چنا نچہ جاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے تیار کی گئی۔اسے آپ نے اپنی انگشت مبارک میں پمہن لیا۔اس انگوٹھی کوحضرت جبرئیل میکناڈا نے برقر اررکھااور حکم دیا کہ اس پر (محمدرسول اللہ کے الفاظ) کندہ کرائے جائیں۔ چنا نچہ آپ مجمی لوگوں میں سے جس کو جاہیں خطوط لکھتے تھے اور ان پراس (انگوٹھی کی) مہر لگاتے تھے۔انگوٹھی کا نقش تین سطروں پرمشتمل تھا۔

كسرى كودعوت اسلام:

آپ نے ایک خط کسریٰ بن ہرمز (شاہ ایران) کی طرف لکھا اور اس خط کو حضرت عمر بن الخطاب می تھی ہے ہاتھ بھیجا۔ حضرت عمر میں تنتیزا سے لیے کروہاں پہنچے تو کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا مگر اس کی طرف کوئی توجنہیں دی۔ حضرت عمر می تنتیز نے (واپس آنے کے بعد) عرض کیا۔

درباركاحال:

\_\_\_\_\_ یارسول اللہ! آپ کھجور کی چھال کی چٹائی پر ہیٹھتے ہیں مگر کسریٰ ( شاہ ایران ) تخت زریں ( سونے کے تخت ) پر ہیٹھتا ہے اور

#### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشدہ+حضرت عثمان مِنْ تَثَنَّهُ كَي خلافت

119

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول

ریشم کالباس پہنتا ہے''۔اس پر رسول الله مُؤینے نے فر مایا'' کیاتم یہ بات پندنہیں کرتے ہو کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت حاصل ہو؟'' حضرت عمر بھائٹیڈنے جواب دیا'' اللہ مجھے آئے پر قربان کرے۔ میں اس بات سے مطمئن ہوں''۔

برقل كو دعوت اسلام:

آ پ نے ایک دوسرا نامہ مبارک بھی تحریر کیا اور اسے حضرت و جبہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ شاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا۔ اس میں اسے دعوت اسلام دی گئی تھی ۔اس نے اسے پڑ ھااور اسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

خاتم مبارك كي حفاظت:

یہ خاتم مبارک رسول اللہ ﷺ کی انگشت مبارک میں رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے تا آ نکداللہ تعالیٰ نے آپ کو السخ پاس بلالیا۔

خاتم مبارك اورخلفاء:

بعدازاں حضرت ابو کمر من گفتہ خلیفہ ہوئے۔ وہ بھی اس (خاتم مبارک) سے مہرلگاتے رہے تا آئکہ آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب من گفتہ خلیفہ ہوئے وہ بھی اپنی وفات تک اس سے مہرلگاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان من گفتہ خلیفہ ہوئے وہ بھی جھی اپنی وفات تک اس سے مہرلگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی عفان من گفتہ خلیفہ ہوئے وہ بھی چھسال تک اس (خاتم مبارک) سے مہرلگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی میں گھما پینے کا ایک کنوال کھد وایا۔ وہاں آپ کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوشی کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ انگوشی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گرگئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو تلاش کیا اور اس کا سارا پائی نکلوا دیا۔ گر انگوشی کا سراغ نہیں ملا۔

د وسرى انگوشى :

حضرت عثمان بھاٹھئنے نے اعلان کیا کہ جواس انگوشمی کو لے کرآئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی آپ کواس (خاتم مبارک کے گم ہو جانے ) کا بہت رنج وغم ہوا۔ جب آپ اس انگوشمی (کے ملنے سے) مایوس ہو گئے تو آپ نے اسی جیسی چپاندی کی انگوشمی بنوانے کا حکم دیا۔ وہ ہو بہو و لیں تھی اور اس پر بھی (محمد رسول اللہ) کندہ تھا آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو دہ انگوشمی بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی اور پہنیں معلوم ہو سکا کہ کون اس انگوشمی کو لے گیا۔



#### mr+

# حضرت ابوذ رغفاری رضافین کے واقعات

وساجی میں حضرت ابو ذرغفاری جل تین کا امیر معاویہ جل تین سے اختلاف ہوا اور امیر معاویہ جل تین شام سے مدینہ کی طرف بھیجوایا۔ طرف بھیجوایا۔

انہیں شام ہے بھجوانے کے بارے میں بہت ی با تیں بیان کا گئی ہیں ان میں سے اکثر با تیں الیی ہیں جن کا ذکر میں پسند نہیں کرتا ہوں۔

## ابن سباکی فتنه بردازی:

امیر معاویه برخالتی کے عامی بدروایت سیف به بیان کرتے ہیں کہ جب ابن السوداء (ابن سبا) شام آیا تو وہ حضرت ابوذر رہے گئی سے ملا اور کہا'' اے ابوذرؓ! کیا تنہمیں معاویہ رہی گئی کے اس قول پر تعجب نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں' 'مال اللہ کا مال ہے۔ جب کہ ہر چیز اللّد کی ہے۔ابیاا ندیشہ ہے کہ کہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کرتمام مال اپنے لیے مخصوص کرلیں اور مسلمانوں کا نام تک مثادُ الیں''۔

# اميرمعاويه رهافتُهُ سے اختلاف:

یہ سی کر حضرت ابوذ ر'معاویہ بڑی میٹا کے پاس آئے اور کہنے گئے۔'' کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کواللہ کا مال کہتے میں''۔ حضرت معاویہ دفالٹیٰ بولے''اے ابوذر اُل کیا ہم اللہ کے بند نے بیس ہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے اور پی مخلوق اس کی مخلوق نہیں ہے اوراصل تھم اس کا تھم نہیں ہے''۔ حضرت ابوذر دفالٹیٰ نے فر مایا:

# تنه کاعلم:

ابن السوداء پھر حضرت ابوالدرداء رہی گئی کے پاس آیا تو وہ کہنے گئے'' تم کون ہو؟ بخدا! میرے خیال میں تم یہودی ہو'' پھروہ عبادہ بن الصامت رہی گئی کے پاس گیا وہ اسے معاویہ رہی گئی کے پاس لے آئے اور کہنے لگے:''یہی بخدا وہ شخص ہے جس نے (حضرت) ابوذر رہی گئی کوآپ کے برخلاف کیا''۔

# غریبوں کی حمایت:

حضرت ابوذ رہی تین شام کے قیام کے دوران اس قسم کا وعظ وتلقین فر مایا کرتے تھے:

''اے دولت مندلوگو! تم غُریوں کے ساتھ ہدر دی کرو۔وہ لوگ جوسونا' چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے ! تم انہیں آگ کے ٹھکانے کی خوشخبری سناؤجہاں ان کی پیثانیوں' پہلوؤں اور پشت پر داغ لگایا . ۔ حائے گا''۔

خلافت راشده+حضرت عثمان مِثالثَّة؛ كي خلافت

771

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

حضرت ابوذ ر رخالتُهُ؛ کی شکایت:

حضرت ابوذر بھائٹنا ہی قسم کی (تقریریں کرتے) رہے یہاں تک کہ غریب طبقے پران باتوں کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے دولتمندوں کو بھی (ان باتوں پر) مجبور کیا اور دولت مند طبقہ عوام کے اس سلوک کی شکایت کرنے لگا۔ بیہ حالت دیکھ کر حضرت معاویہ بھائٹن نے حضرت عثمان بھائٹن کو لکھا حضرت ابو ذر بھائٹن میرے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں اور ایسی ولی باتیں کہتے مجبور تے ہیں۔

#### حضرت عثمان معاللية كاجواب:

حضرت عثمان رہائٹیؤ نے تحریر کیا ہے:

'' فتندونساد کی جڑیں نمودار ہوگئی ہیں۔اب وہ پھوٹنا چاہتا ہے تم اس زخم کومت چھیٹرو۔ بلکہ ابوذر مٹالٹھنز کومیرے پاس بھیج دوان کے ساتھ نرمی کرو۔ان کے لیے زادراہ مہیا کر کے ایک رہنما کے ساتھ انہیں بھیجو۔ جہاں تک ممکن ہوعوام کورو کے رکھو کیونکہ تمہارا پنظم وضبط تمہارے کا م آئے گا''۔

# فتنه كي پيشين گوئي:

چنانچہ (حسب ہدایت) امیر معاویہ رہائٹۂ نے حضرت ابو ذرغفاری رہائٹۂ کوایک رہنما کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ مدینہ آئے تو وہاں انہوں نے مختلف قتم کی خفیہ مجالس اور محفلیس دیکھیں اس پرانہوں نے یہ پیشین گوئی کی:

''تم اہل مدینه کوسخت غارت گری اور یا دگار جنگ کی خوشنجری سنا دو''۔

# حضرت عثمان مِن عَنْهُ سِي تُفتكُو:

جب وہ حضرت عثمان مخاتلۂ کے پاس آئے تو حضرت عثمان مخاتلۂ نے ان سے بوجھا:'' کیابات ہے کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں؟''اس پرانہوں نے جواب دیا:

''(مسلمانوں کے مال کو) اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔ نیز دولتمندوں کے لیے بیدمناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت جمع کریں''۔

#### حضرت عثان مِن تَتْهُ نِهِ فَر ما ما:

''اے ابوذرؓ! میرایہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں اور رعایا کے ذمہ جو واجبات ہوں انہیں وصول کروں میں انہیں زاہد بننے پرمجبورنہیں کرسکتاالبتہ انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کرسکتا ہوں''۔

#### مدینہ سے <u>باہر قیام:</u>

اس پر حضرت ابو ذر رہی تائیز نے فر مایا'' آپ مجھے مدینہ سے باہر رہنے کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ مدینہ اب میرا گھرنہیں رہا ہے''۔اس پر حضرت عثان رہی تائیز نے فر مایا:

#### خفیہاڑے:

'' کیاتم مدینہ کے بجائے اس سے بدتر مقام پر رہنا چاہتے ہو؟'' حضرت ابوذ رہناٹٹھُنٹ نے جواب دیا:'' مجھے رسول اللہ عکیٹیلم

نے تھم دیا کہ جب مدینہ کی عمارتیں خفیہ اڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤں''اس پر حضرت عثان رُٹائٹوُن نے فر مایا''ایسی صورت میں تنہیں جو تھم ملاہے اس کی تعمیل کرو''۔

#### ريذه ميں قيام:

چنانچەحفزت ابوذ ربین تیند بیند منوره سے نکل کرربذه چلے گئے وہاں انہوں نے ایک معجد کی بنیاد ڈالی۔حضرت عثان میاتئیز نے انہیں اونٹوں کا ایک رپوڑ دے دیا تھا اور دوغلام بھی دیئے نیزیہ پیغام بھی بھیجا:''تم مدینہ آیا کرنا کہتم بدو (اعرابی) نہ بن جاؤ''۔ چنانچہ وہ اس پڑمل کرتے تھے۔

#### خلوت پیندی:

تنها کی اورخلوت نشینی انہیں زیادہ پیندیخی''۔ تنها کی اورخلوت نشینی انہیں زیادہ پیندیخی''۔

#### مزيدنيكي كى ترغيب:

ا یک د فعہ وہ حضرت عثان رخاتینہ کے پاس آئے وہاں کعب الاحبار رخاتینہ بھی تھے۔اس موقع پر انہوں نے حضرت عثان رخاتیہ سے فر مایا:

''آ پعوام کی صرف اس بات پر قانغ نه ہو جائیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ نیکی کے کوئی کام کریں۔ چنانچہ جس پرز کو ۃ فرض ہو۔ وہ صرف ز کو ۃ دینے پراکتفانہ کرے بلکہ وہ پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلد حمی بھی کرے'۔

#### كعب يرسختي:

اں پر کعب نے کہا: ''جس نے فرائض ادا کردیئے اس نے اپنا تمام فرض ادا کردیا''۔

اس پر حضرت ابوذ ر رہائٹنز نے اپنی چیشری اٹھا کر ماری اور ان کا سرتو ڑ دیا۔انہوں نے کعب سے کہا:

''اے یہودن کے بیچا تمہاراان باتوں سے کیاتعلق ہے؟ (اگرتم بولنے سے بازنہیں آئے تو) تم مجھ سے پچھ سنو گے اور میں تمہاری خبرلوں گا''۔

#### . تشد د کی ممانعت :

اس پرحضرت عثان رہی تھی نے ان کی طرف ہے معافی جا ہی اور کعب نے درگز رکر دیا۔ تا ہم حضرت عثان رہی تھی نے یہ ہرایت فرمائی''اے ابوذرؓ! اللہ ہے ڈرواورا پنے ہاتھ اور زبان کوروکو''۔

#### با ہر قیام کی وجہ:

<u>س )</u>

بھاری تھا۔اس پر (حضرت )معاویہ مٹاٹٹنانے فرمایا:

يبيبون كاتصيلا:

''اں شخص کودیکھووہ دنیا سے کنارہ کش ہے مگراس کے پاس کتنامال ہے؟''۔

ان کی بیوی نے جواب دیا:

'' بخدا! اس میں نہ دینار ہیں (اشرفیاں) نہ درہم ہیں بلکہ اس میں پہنے ہیں۔ جب ان (ابوذر) کا وظیفہ آتا تھا تو وہ ہماری ضروریات کے لیے اس کے بدلے میں پینے خرید لیتے تھ''۔

امير كي اطاعت:

جب حضرت ابو ذریر نظافتنار بذه کے مقام پر رہنے گئے تو وہاں نماز باجماعت ہونے لگی تھی وہاں ایک شخص تھا جوصد قات وصول کرتا تھا۔ اس نے (نماز کی امامت کے لیے) کہا''اے ابو ذریر کا ٹھنا! آپ آ گے بڑھیں''وہ بولے''نہیں تم پیش قدی کرو کے کہار مایا تھا''تم (امیر کی) بات سنواورا طاعت کروخواہ تم پرکوئی نکلا غلام ہی (امیر ) کیوں نہو''۔''تم غلام بے شک ہو گر کھے نہیں ہو''۔

الشخص كانام مجاشع تهاوه صدقات كاسياه غلام تها .

حضرت ابوذ رہائٹیز کے لیےروزینہ:

حضرت جابر من کٹنے کی روایت ہے کہ حضرت عثمان من کٹنے نے حضرت ابو ذراور حضرت رافع ابن خدیج بڑی کے اونوں کے لیے روزینه مقرر کررکھا تھا بیدونوں (صحابی) مدینہ سے باہرر ہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان رفئ کٹنے سے ایسی با تیں سنی تھیں جن کی وہ (تسلی بخش توضیح نہیں کر سکے تھے )۔

#### حضرت ابوذ ر ملاتثنهٔ کا حال:

مسلمہ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ'' جب ہم عمر ہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ربذہ بھی آئے۔وہاں ہم نے حضرت ابوذ ربی تیز کوان کے گھر تلاش کیا مگروہ نہیں ملے لوگوں نے کہا'' وہ چشمہ کی طرف گئے ہوں گے''اس لیے ہم ان کے گھرکے قریب انتظار کرتے رہے اتنے میں وہ اونٹ کی ہڈیاں لے کراپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزرے۔انہوں نے سلام کیا پھروہ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعدوہ ہمارے یاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے:

# اطاعت کی ہدایت:

''تم امیر کی بات سنو!اوراطاعت کروخواه تم پر کوئی حبثی نکطاغلام ہی (امیر ) کیوں نہ ہو''۔

جب میں اس چشمے کی طرف گیا تو وہاں اللہ کے مال (صدقہ ) کے غلام تھے ان پرایک جبشی غلام ( تگراں ) مقررتھا وہ نکا نہیں تھا' وہ جہاں تک جھے علم ہے قابل تعریف ہے انہیں روزانہ ذرج کیا ہوا اونٹ کا گوشت ملتا ہے اور مجھے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں جے میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں''۔ خلا فت راشده+حضرت عثمان مئاتثنة كي خلافت

777

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### مال و دولت:

#### راوی کہتاہے:

میں نے کہا: " 'آپ کے پاس کتنا مال ہے'۔

وہ بولے: '' کیچھ بکریاں ہیں اور کچھاونٹ ہیں۔ایک میں میرے غلام کا حصہ ہے اور دوسرے پرمیری لونڈی کا قبضہ ہے۔ میراغلام اس سال کے آخر تک آزاد ہوجائے گا''۔

میں نے کہا: " ''بمارے ہاں جوآپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس سب لوگوں سے زیادہ مال ودولت ہے'۔

آپ نے فرمایا: '''مگراللہ کے مال میں ان کاصرف اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے''۔

دوسرے لوگوں نے ان واقعات کے اسباب میں بہت بری باتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔

# شاهِ ایران کا فرار

داوُ دکی روایت ہے کہ ابن عامر بھر ہ آئے۔ پھر وہ فارس کی طرف روانہ ہو گئے اوراسے فتح کرلیااس اثناء میں شاہ یز دگر د (شاہ ایران) جور کے مقام سے جسے اردشیر حرہ بھی کہتے ہیں' ۳۰ ھ میں بھاگ گیا۔ ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود سلمی کو بھیجوایا۔ انہوں نے کر مان تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد مجاشع اپنے لشکر کے ساتھ سیر جان میں خیمہ زن ہوئے اور شاہ یز دگر دخراسان کی طرف بھاگ گیا۔

#### جمہم کےسپہسالار:

(اس مہم کے سپہ سالا رول کے بارے میں اختلاف ہے ) عبدالقیس کہتا ہے کہ ابن عامرٌ نے ہرم بن حیان عبدی کو روا نہ کیا ۔ بکر بن وائل کہتا ہے کہ ابن حسان یشکری کو بھیجا گیا مگر تھے ترین روایت یہی ہے کہ مجاشع بن مسعود سلمی کو (سپہ سالا ر بنا کر بھیجا گیا )

#### برف بارى:

مجاشع شیر جان سے روانہ ہوئے تا کہ وہ شاہ یز دگر دکا تعاقب کریں۔ جب یمند کے مقام میں کل کے قریب پہنچ تو (بعد میں)
قصر مجاشع سے نام سے مشہور ہوا تو برف باری شروع ہوگئی برف باری سے سردی زیادہ ہوگئی اور ایک نیز ہ کے برابر برف جمع ہوگئی جو
تمام کشکر ہلاک ہوگیا۔لیکن مجاشع اور ایک دوسر آخض جس کے ساتھ ایک لونڈی تھی تھے سالم رہے اس دوسر شخص نے ایک اونٹ کا
پیٹ جا ککر کے اس لونڈی کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے خودراہ فرار اختیار کی دوسرے دن جب وہ وہ ہاں آیا تو وہ لونڈی
زندہ پائی اس لیے وہ اسے اٹھا کر محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔

#### قصرمجاشع:

اس کل کا نام قصر مجاشع پڑ گیا کیونکہ یہاں اس کالشکر ہلاک ہواتھا۔ بیمقام سیر جان سے پانچے یا چیفرسخ کے فاصلے پرتھا۔

# www.muhammadilibrary.com

خلا فت راشده+حضرت عثان محالثنة كي خلافت

(rro

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

# تیزرفتاری گھوڑی:

ابوالمقدام کی روایت ہے کہ مجاشع بن مسعود اہل بھر ہ کے ایک وفد کو لے کرتستر سے روانہ ہوئے ان میں احنف بن قیس رہی گئے۔ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گھوڑی پر سفر کیا جومشہور گھوڑی خبر انسل سے تھی اور اس کا نام صفراء تھا۔ انہوں نے اس پر ایک ہی لگام پر ایک دن میں بچاس ہزار کا فاصلہ طے کیا۔

### متفرق واقعات:

مسترچیں حضرت عثمان بھالتھ نے (جمعہ کی نماز کے لیے ) تیسری اذان کا اضافہ کیا اور جج کے موقع پرمنیٰ کے مقام پر پوری چاررکعت نماز پڑھی۔ نیز اس سال آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

باب١٨

# اس کے واقعات

#### ر دمیوں سے جنگ:

اس سال مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ کی جسے غزوۃ الصواری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ واقدی کا قول ہے۔ گر ابومعشر کا بیقول ہے کہ غزوۃ الصواری اس ھیں ہواالبتہ اساودۃ کی بحری جنگ اور کسریٰ کے واقعات اس ھیں ہوئے گر واقدی کا قول ہے کہ غزوۃ الصواری اور اساودۃ کی جنگ یعنی دونوں واقعات اس ھیں ہوئے۔

#### غزوه صواري:

وافندی کی روایت ہے کہ اہل شام امیر معاویہ رہی گئی کی زیر قیادت روانہ ہوئے اس زمانے میں شام کا تمام علاقہ امیر معاویہ رہی گئی کے زیر حکومت آگیا تھا۔

#### بورے شام پر حکومت:

امیر معاویہ کے زیر حکومت تمام علاقہ آنے کا سبب میہ ہوا کہ جب حضرت ابوعبیدہ دخالتیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے کام کا جانشین حضرت عیاض بن غنم کومقرر کیا جوان کے ماموں بھی تصاور چپازا دبھائی بھی تھے۔انہیں جزیرہ کے ایک حصہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا گر حضرت عمر مخالتیٰ نے انہیں اس کام سے معزول کر دیا تھا۔اس کے بعدوہ حضرت ابوعبیدہ دخالتیٰ کے پاس آگے تھے اوران کے ساتھ رہے۔

### عياض رهايتُهُ كي سخاوت:

حضرت عیاض بن عنم مخالفہ بہت فیاض اور تخی تھے۔ان کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہورتھی۔وہ اپنے پاس کچھنہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کا کوئی سوال رد کرتے تھے۔ لہذا لوگوں نے حضرت عمر مخالفہ کی سے سے حکہا'' آپ نے حضرت خالد مخالفہ کو کمعزول کر دیا تھا اور ان کی فیاضی اور سخاوت کو قابل ملامت قرار دیا تھا مگر عیاض تو عرب کے سب سے بڑے فیاض شخص ہیں۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے ہیں'۔

# حضرت ابوعبيده رضافتُهُ كااحترام:

حضرت عمر بھاٹنڈ نے فرمایا:''ان تمام ہاتوں کے باوجود میں (حضرت) ابوعبیدہ بھاٹنڈ کے فیصلہ کو تبدیل کرنا پیندنہیں کروں گا''۔

### حكام شام كاتقرر:

حضرت عیاض بن عنم رہی گئی نے بھی حضرت ابوعبیدہ وہی گئی کے بعد وفات پائی تو حضرت عمر رہی گئی نے ان کی عملداری پرسعید بن خدیم جمعی رہی گئی کوحا کم مقرر کیا۔ان کی وفات کے بعد آپ نے عمیر بن سعد انصار کی میں گئی کوان کے بجائے حاکم مقرر کیا۔ جب حضرت عمر رہی گئی نے وفات پائی تواس وقت حضرت معاویہ رہی گئی ومشق اور اردن کے حاکم متھے اور عمیر بن سعد رہی گئی جمص mr<u>z</u>

تاریخ طبری جلدسوم : حصهاول

اورقنسرین کے حاکم تھے۔قنسرین کو (بعد میں )امیر معاویہ نے اپنے عراق کے حامیوں ہے آباد کر دیا تھا۔

#### تقرركا آغاز:

یزید بن ابی سفیان بھی نیا کے فوت ہونے پر حضرت عمر بھاٹنڈ نے امیر معاویہ بھاٹنڈ کوان کا قائم مقام بنا دیا تھا جب ابوسفیان رہی ٹیز کوان کی خبر مرگ سنائی گئی تو انہوں نے یو چھا:

''اے امیرالمونین! آپ نے ان کی عملداری پرکس کو مقرر کیا؟'' حضرت عمر مِخاتَّمَٰهُ نے فرمایا ''معاویہ کو'' اس طرح امیرمعاویہ ہِخاتُمُنَا اردناوردمثق دونوں علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔

#### علاقه شام کے حکام:

۔ آ خر کار جب حضرت عمر مِحالِثُنَا: کی وفات ہوئی توعمیر بن سعد حمص وقنسر بن کے حاکم تصفیلقمہ بن مجرز فلسطین کے حاکم تھے' امیر معاویہ رہی ٹٹنا دمشق اور اردن کے حاکم تصے اور عمر و بن العاص حاکم مصر تھے۔

#### دورعثانی کے حکام:

سالم کی روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان بن گٹنٹ نے (خلیفہ ہونے کے بعد) سب سے پہلا جو حاکم مقرر کیا۔ وہ حضرت عمر رہی گٹنٹ نیز بے عمر رہی گٹنٹ نیز کے معر رہی گٹنٹ کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن الی وقاص رہی گٹنٹ کو (حاکم کوفہ) مقرر کیا۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن سعد رہی گٹنٹ نیز بے کے وار سے زخمی ہوئے تو وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عثان رہی گئن کو اپنے کام سے استعفاء و بے دیا۔ اور ان سے اپنے اہل وعیال کے پاس جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور محص وقسر بین کے علاقے بھی حضرت معاویہ رہی گئن کے حوالے کر دیے۔

### شام کی متحدہ حکومت:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رہی تھنا خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رہی تھنا کے عہد کے حکام کو شام میں بحال رکھا۔ جب فلسطین کے حاکم عبدالرحمٰن بن علقمہ کنانی نے وفات پائی تو ان کی عملداری کوامیر معاویہ رہی تھنا کی عملداری میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی تھنا حضرت عثان رہی تھنے کے عہد میں بہت تخت بھار ہوئے یہاں تک کہ ان کا مرض طول پکڑ گیا تو انھوں میں شامل کر دیا نیز عمر بن سعد بڑی تھنا و صدر یا۔ اور انھوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی اور ان کا علاقہ بھی حضرت معاویہ رہی تھنا کو دے دیا گیا اس طرح خلافت عثمان کے دوسرے سال امیر معاویہ رہی تھنا مشام کے حاکم مقرر ہوگئے۔

### حاتم مصر:

حضرت عمرو بن العاص مخاتمتٰۂ حضرت عمر مخاتمتٰۂ کے زمانے میں پورےمصرکے حاکم تتھے حضرت عثان مخاتمۂ نے بھی ابتدائی دور میں ان کواپنے عہدہ پر بحال رکھا۔

#### اہل روم ہے مقابلہ:

واقدی کی روابیت ہے کہ جب اہل شام امیر معاویہ رہناٹیڈ کے زیر قیادت روانہ ہوئے تو ان کے بحری بیڑے کے امیر البحر

تا ریخ طبری جلدسوم: حصها ول

MTA

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئزیتھے چونکہ مسلمانوں نے افریقیہ میں رومی علاقوں پر قبضہ کرلیا تھااس لیے سطنطین بن ہرقل بھی ایک ابیالشکر جرار لے کرروانہ ہوا جواس سے پہلے اسلامی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔

#### روم کا بحری بیزه:

اہل روم پانچ سو کے بیڑے میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا ( ابتداء میں ) فریقین میں عارضی امن قائم ہوا۔ یہاں تک کہ شرکین اور مسلمانوں کی کشتیاں ایک دوسرے کے قریب کنگرانداز ہوئیں۔

### رومیوں ہے بحری جنگ:

مالک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں ''میں ان کے ساتھ (بحری جنگ میں) تھا۔ سمندر میں ہماری (وشمنوں سے) ٹر بھیڑ ہو گئی۔ (ان کا) ایسا بحری بیڑہ ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوا ہمارے مخالف تھی اس لیے ہم تھوڑی دریکنگر انداز ہوئے اور پھروہ بھی ہمارے قریب کنگر انداز ہوئے۔ ہوا پرسکون تھی اس لیے ہم تھوڑی دریکنگر انداز ہوئے اور ہم نے کہا:'' تمہارے اور ہمارے درمیان امن وصلح ہونی چاہیے''۔ وہ بولے ''دو تمہیں امن دیا جاتا ہے اور اس طرح ہمیں بھی امن وصلح حاصل ہونی چاہیے''۔

ہم نے کہا:''اگرتم پیند کروتو ساحل پر جنگ ہوتا کہ ہم میں اورتم میں سے جوکوئی زیادہ جلد باز ہو'وہ مرجائے اوراوراگرتم چاہوتو سمندر کے اندر (جنگ ہو)''۔

#### گھمسان کی جنگ:

انھوں نے بیک زبان ہوکرغرورونخوت ہے کہا'' پانی میں (جنگ ہو)اس پرہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ہم نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے سے اس طرح باندھ لیا تھا کہ ہم مل کران کی کشتیوں پرحملہ کر سکتے تھے۔ہم نے گھمسان کی جنگ لڑی اور فریقین ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے اور کشتیوں پرتلواروں اور خنجروں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل بحر تک ہنچلیس اور سمندر کی لہریں لہولہان ہوگئیں اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار تیرنے گئے۔

#### روميوں كوشكست:

حضرت اسلم من تنا ایک شریک جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے ساحل پرخونی لہریں عکرارہی تھیں۔ وہاں لاشوں کے انبار تیرتے ہوئے نظر آرہے تھے اور پانی پرخون غالب آگیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور کا فروں کے بے شارا فراد مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صبر واستقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہل اسلام پر فتح ونصرت نازل کی اور تسطنطین (شاہ روم) پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا وہ اپنے مقتولوں اور زخمیوں کا درد ناک نظارہ نہیں دیکھ سکااورخود تسطنطین بھی بہت زخمی ہوااوروہ کافی عرصہ تک زخموں میں چوررہا۔

### ابن ا بي حذيفه كي تكبير:

منش بن عبداللہ منعان کہتے ہیں جب مسلمان اسم میں بحری جنگ پر روانہ ہوئے اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مخالفًا (امیر البحر) نے عصر کی نماز پڑھائی تو محمد بن ابی حذیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ بیاس کی سب سے پہلی (شروفساد کی بات) سننے میں آئی۔ جب امام عبداللہ بن سعد مخالفۂ نماز سے فارغ ہوئے اور لوٹنے لگے تو انہوں نے پوچھا:''یکیسی (بحکبیر) تھی؟''لوگوں نے خلافت راشده+حضرت عثمان رمى لثني كي خلافت

( rra

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

کہا''محمد ابن ابی حذیفہ ؓ نے تکبیر کہی تھی۔عبداللہ بن سعد رہ اُٹین نے ان کو بلوایا۔اور پوچھا:''تم نے بدعت کے طور پر بینی بات کیول نکالی؟''وہ بولے:'' یہ بدعت نہیں ہے۔ تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں''۔

دوباره نافر مانی:

جب حضرت عبداللہ بن سعد مٹاٹٹۂ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو محمہ بن ابی حذیفہ نے پہلی دفعہ سے زیادہ او نجی آ واز میں تکبیر کہی ۔اس برعبداللہ بن سعد رٹٹاٹٹۂ نے بہکہلا کر بھیجا:

'' حقیقت میںتم بے وقو ف نو جوان ہو۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا ورنہ بخدا میں تمہاری خوب خبر لیتا''۔

اس کے جواب میں محمد بن ابی حذیفہ نے کہا: '' بخدایہ بات تمہارے امکان میں نہیں ہے اور اگر کرنا جا ہوتو تمہارے اندراتن طاقت نہیں ہے''۔اس پر انہوں نے کہا'' تم زبان بندر کھواسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔تم ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' وہ بولا '' میں مسلمانوں کے ساتھ سوار ہوکر جاؤں گا'' وہ بولے ''تم جہاں جا ہو چلے جاؤ'' چنانچے محمد بن ابی حذیفہ تن تنہاکشتی میں سوار ہوااس کے ساتھ صرف قطبی افراد تھے۔

روم کی بحری فوج:

جب مسلمان دشمنوں کے بحری بیڑے کے قریب ہوئے تو وہاں پانچے سویا چھسو کشتیوں میں رومی فوج تھی اس میں قسطنطین بن ہرقل بھی تھا اس نے کہا:

· 'تم مجھےمشورہ دو'' وہ بولے:''ہم رات کوغور دفکر کریں گے'۔

### بحری جنگ کاعزم

۔ چنا نچیرومی رات بھرنا قوس بجاتے رہے اور مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا کیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو قسطنطین نے جنگ کرنے کاعزم مصمم کرلیا تھا۔انھوں نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے کے قریب کرلیا تھا اسی طرح مسلمان بھی اپنی کشتیوں کوایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اور انھیں آپس میں باندھ رکھا تھا۔

### مسلمانوں کی صف بندی:

حضرت عبداللہ بن سعد رہائٹیۂ نے کشتیوں کے اندر ہی مسلمانوں کی صف بندی کر لی تھی اور انھیں ہدایت کی کہوہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور صبر واستقلال اختیار کریں۔

#### فتح ونفرت:

اہل روم نے مسلمانوں کی کشتیوں پرصف بندی کی حالت میں حملہ کر دیا۔ چنانچیمسلمان صف بندی تو ڑنے پر مجبور ہو گئے اور صف بندی کے بغیر جنگ کرتے رہے میے گھمسان کی جنگ تھی آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح ونصرت عطا کی اور انھوں نے دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ چنانچیہ بھا گئے والوں کے علاوہ اہل روم میں سے کوئی نہیں بچ سکا۔

عبدالله بن سعد من ﷺ نے ذات الصواری میں چند دنوں تک قیام کیا پھروہ واپس آ گئے۔

#### mm.

باغبانهً گفتگو:

واپسی کے وقت محمہ بن ابی حذیفہ کسی سے یہ کہدر ہاتھا'' بخدا! ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کوترک کر دیا ہے''۔ووآ دمی بولا:''وہ کون ساجہا دے''۔(اس کے جواب میں وہ بولا)''عثان بن عفان رہائٹنڈ نے ایسے ایسے افعال کیے ہیں''۔

وہ ایسی باتیں کرتار ہاتا آ نکہ اس نے مسلمان (فوجیوں) کو گمراہ کر دیا تھااور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے گئے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے نہیں نکال سکتے تھے۔

### بغاوت كي ابتداء:

امام زہری فرماتے ہیں:''محمد بن ابی حذیفہ بنی تین اور محمد بن ابی بکر رہی تین دونوں اس سال منظر عام پر آئے جس سال عبداللہ بن سعد رہی تین از بحری جنگ کے لیے ) روانہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد حضرت عثمان رہی تین کے عیوب اور ان کی تبدیلیوں کا تھلم کھلا اظہار کرنے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ن'' حضرت عثمان رہی تین نے (حضرات ) ابو بکروعمر بیستی کے طریقے کی مخالفت کی ہے اس لیے حضرت عثمان رہی تین کے خون حلال ہے''۔

#### مخالفانهالزامات:

ان کا بیرتول تھا کہ' انھوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا ہے جس کے خون کورسول اللہ مُکٹیلم نے مباح قرار دیا تھا اور قرآن کریم نے اس کے کفر کا اعلان کیا تھا۔ نیز رسول اللہ مُکٹیلم نے ایک جماعت کو نکال دیا تھا۔ مگرانہوں نے ان لوگوں کو واپس بلوا لیا اوررسول اللہ مُکٹیلم کے صحابہ کرام بڑیاتیم کو نکال دیا۔ نیز انھوں نے سعید بن العاص اورعبداللہ بن عامر بڑی کو حاکم مقرر کیا۔

#### جماعت ہے الگ:

جب عبداللہ بن سعد پڑاٹٹۂ کو میہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے کہا'' تم دونوں ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' چنانچہ وہ الیمی کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں گی۔ جب ان دونوں سے بازیرس کی گئی تو وہ دونوں بولے۔

#### باغیانهاعتراضات:

'' ہم اس شخص کے ساتھ مل کر کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارا حاکم بننے کے قابل نہیں ہے عبداللہ بن سعد رہی گئی۔ کو حضرت عثمان رہی گئند نے حاکم مقرر کیا ہے جنہوں نے ایسے ایسے افعال کا ارتکاب کیا ہے''۔ یوں بید دونوں اشخاص ان مجاہدین کو گمراہ کرتے رہے اور حضرت عثمان رہی گئی۔ پریخت اعتراضات کرتے رہے۔

#### تنبيه.

عبدالله بن سعد دفالته نے انہیں اس بات سے خق کے ساتھ روکا اور کہا:'' مجھے نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین (حضرت عِثَانِ مِخالِتُهُ؛ کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ ورنہ میں تم دونوں کو پخت سزادیتا''۔

### فتح ارمينيه:

۔۔۔ اس سال یعنی اس ھ میں بقول واقدی حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھوں ارمینیہ فتح ہوا۔

تا ریخ طبری جلدسوم: حصهاول

# شاه ایران کافتل

اس سال یعنی اس میں شاہ یز دگر دمقتول ہوا۔ اس کا واقعہ محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شاہ یز دگر دا یک تھوڑی جماعت کے ساتھ کر مان سے بھاگ کر مرو پہنچا اس نے وہاں کے چودھری سے مال طلب کیا۔ گراس نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اہل مروکوا پنی جان کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ترکوں سے بادشاہ کے برخلاف لڑنے کے لیے امداد طلب کی۔ چنانچوانھوں نے آ کر بادشاہ اور اس کے ساتھوں پر شبخون مارا اور اس کے ساتھوں کو تل کر دیا۔ گریز دگر دیج لکلا۔ اس نے ایک چکی والے کے گھر میں پناہ لی جونہر مرغاب کے کنارے پر چکی چلاتا تھا۔

#### دوسرى روايت:

ہذلی کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہے کہ شاہ یز دگر دکر مان سے بھاگ کرمروآیا اس نے وہاں کے بڑے زمینداراور دیگر باشندوں سے مال طلب کیا۔گرافھوں نے مال دینے سے انکار کیا۔اس کے بعدانہیں (ان کے تملہ کا) اندیشہ ہوا تو اہل مرو نے رات کے وقت اس (کے خیمہ) پرحملہ کر دیا۔انھوں نے ترکوں سے مدنہیں طلب کی بلکہ خوداس کے ساتھیوں کو مارڈ الا۔ بادشاہ پیدل بھا گتا ہوانچ نکلاوہ اپنا (شاہی) میگا اور تلوار لگائے ہوئے تھا اور تاج بھی پہن رکھا تھا۔اس حالت میں وہ مرغاب کے کنارے پرایک چکی والے نے اس کو مارڈ الا اوراس کے سازوسا مان پر قبضہ کر لیا اوراس کی لاش نہر مرغاب میں بھینک دی۔

# قاتل کی گرفتاری:

جب صبح ہوئی تو اہل مرونے بادشاہ کے پیروں کے نشانات کا کھوج کیا۔اس کے نشانات چکی والے کے گھر پر جا کرمٹ گئے اس لیے انھوں نے اس چکی والے کو گرفتار کرلیا۔ آخر کاراس نے بادشاہ کے قتل کا اعتراف کیا اوراس کا سازوسامان نکال کر دیا۔ لوگوں نے چکی والے اوراس کے گھر والوں کو مارڈ الا اوراس کے سامان اور شاہ پر دگر دکے سامان پر قبضہ کرلیا۔ نیز اس کی لاش نہر مرغاب سے نکال کرکٹڑی کے تا بوت میں رکھ دی۔

# لاش کی تد فین:

بعض راویوں کا خیال ہے کہاس کی لاش کواصطحر لے گئے اور وہاں ۳۱ ھے کے شروع میں اس کو دفن کر دیا ( اس واقعہ کی وجہ سے ) مروشہرکو' خداد شمن'' کہا جاتا ہے۔

### با دشاه کی اولا د:

 لیے تواس نے وہاں دولونڈیاں دیکھیں جن کے متعلق یہ بیان کیا جاتا تھا کہ دہ ای'' ادھڑ''لڑ کے کی اولا دمیں سے ہیں۔ ماہو بیرکی سازش:

خرداذیدرازی کابیان ہے کہ جب شاہ یز دگر دخراسان آیا تواس کے ساتھ خرزاذ مہر بھی تھا جور ستم کا بھائی تھا۔اوراس کے بھائی نے مرو کے حاکم ماہویہ ہے کہا'' میں نے (ایران کا) ملک تمہارے سپر دکر دیا ہے''اس کے بعدوہ عراق چلا گیا شاہ یز دگر دنے مروشہر میں ہی قیام کیا۔اس نے ماہویہ کومعزول کرنے کاارادہ کیا تو ماہویہ نے ترکوں کوکھا کہ شاہ یز دگر دکوشک ہوگئی ہے اوروہ اس کے پاس آگیا ہے اس نے اس کے برخلاف ترکوں کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔اوراس کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ شاہی کشکر کوشک ہے۔

( rrr )

۔ چنانچیترک فوج مروپینچی۔ شاہ یز دگر داوراس کے ساتھی ان کے مقابلے کے لیے نکلے بادشاہ کے ساتھ ماہویی مروکی اساورہ فوج کے ساتھ تھا۔ شاہ یز دگر دنے ترکوں کی فوج کا صفایا کر دیااس وجہ سے ماہویہ کویہ خطرہ محسوس ہوا کہ ترکوں کوشکست ہوجائے گی اس لیے اس نے مرو کے اساورہ کی فوج کوترکوں کے شکر کی طرف نتقل کر دیااس کا متیجہ یہ ہوا کہ شاہ یز دگر دکے شکرکوشکست ہوگئی اور وہ مارے گئے۔

#### بادشاه کا فرار:

شام کے وقت شاہ یز دگر د کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو بادشاہ پیدل بھاگ نکلا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پہنچا جونہر مرغاب کے کنارے پرتھااوراس کےان رچکی تھی وہاں بادشاہ نے دورا تیں گزاریں۔ ماہویہ نے اسے تلاش کیا مگر کا میاب نہ ہوسکا۔ چکی والے کے گھریناہ:

دوسرے دن صبح کے دفت چکی والا اپنے گھر آیا تو اس نے شاہ پرز گرد کی شکل وصورت دیکھ کر پوچھا'' تو کون ہو آیاتم جن ہویا انسان؟'' بادشاہ نے کہا'' میں انسان ہوں۔ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟'' وہ بولا'' ہاں'' پھر وہ کھانا لایا۔ پھر بادشاہ نے کہا'' میں گنگٹانا جا ہتا ہوں تم میرے پاس کوئی ایسی چیز لاؤجس کے ذریعے میں گنگٹاسکوں''۔

چنانچیوہ چکی والا اساورہ کے ایک فوجی کے پاس گیا اوراس سے وہ چیز طلب کی جس کے ذریعے گنگنایا جا سکے (زمزمہ)اس نے پوچھا''نتم اس کا کیا کرو گے؟''وہ بولا:

#### انكشاف راز:

'''میرے پاس ایک ایساشخص آیا ہوا ہے کہ اس جیساشخص میں نے پہلےنہیں دیکھاتھا۔اس نے مجھ سے بیرچیز طلب کی ہے''۔ اس پروہ فوجی اسے ماہویہ کے پاس لے گیا۔وہ بولا'' میشخص شاہ یز دگر دہے جاؤاور میرے پاس اس کا سر کاٹ کرلاؤ''۔ قتل کی مخالفت:

اس پرموبد (ایرانیوں کے نہ ہبی پیشوا) نے کہا''آپ کے لیے بیفعل مناسب نہیں ہے آپ کومعلوم ہے کہ ند ہب اور باد ناہت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں روسکتی۔اگر آپ ایسا کام کر گئی ہے گئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں ہوسکتا''۔ دوسرے لوگوں نے بھی کہ اس سے بڑھ کر (کسی بے حرمتی کا) تصور نہیں ہوسکتا''۔ دوسرے لوگوں نے بھی

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصرت عثمان بھاتیتن کی خلافت

اسی قتم کی گفتگو کی اوراس فعل کو بہت برا قرار دیا۔ مگر ماہویہ نے ان سب کو گالی دے کراساورہ کی فوج سے کہا''جواعتراض کرے اے مار ڈالؤ'۔

# با دشاه كاقتل:

۔ اس نے چندلوگوں کو تھم دیا کہ وہ چکی پینے والے کے ساتھ جائیں اور شاہ یز دگر دکو قل کر دیں چنانچہ وہ لوگ گئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو خودانہوں نے قل کرنا پیندنہیں کیا اور اس کام ہے رک گئے ۔ آخرانھوں نے چکی پینے والے ہے کہا''تم اندر جا کرا سے مارڈ الو''۔ جب وہ اندر گیا تو بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس پھرتھا۔ پہلے اس نے پھر سے اس کاسر کچلا پھراس کاسر کلا پھراس کاسر کھا کھراس کاسر کھا کھراس کاسر کھا کھراس کاسر کھا کھراس کاسر کھا تھر سے اس کا دھر منہر مرغاب میں بھینک دیا۔

#### تد فين:

اس کے بعد مرو کے پچھلوگ آئے انہوں نے چکی والے کو مار ڈالا اوراس کی بن چکی تناہ کر دی پھر مرو کا بڑا نہ ہبی پیشوا آیا۔ اس نے نہر مرغاب میں سے شاہ برز دگر د کا دھڑ نکالا اوراسے ایک تابوت میں رکھ کراصطحر لے گیا اور وہاں ایک قبرستان میں اسے رکھ دیا۔

### مطيار کی قيادت:

ہشام بن جمری روایت ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد شاہ پر دگر د بھاگ گیا۔ یہان کی آخری جنگ بھی۔ باوشاہ اصفہان کی سر زمین پر پہنچا۔ وہاں ایک شخص تھا۔ جس کا نام مطیارتھا وہ وہاں کا بہت بڑا زمین دارتھا وہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوا جب کہ اہل مجم نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کواپئی قیادت کے لیے بلوایا اور کہا: ''اگر میں تمہارا سپر سالار بن جاؤں اور تمہیں ان کی طرف لے جاؤں تو تم میر سے ساتھ کیا سلوک کروگے؟''وہ لوگ ہولے'' ہم آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ چنانچہوہ انہیں لے کرروانہ ہوا اور عربوں سے پچھ حاصل کیا۔ اس وجہ سے عوام میں اس کی قدر ومنزلت بڑھ گئی اور اس لیے ان سے افضل درجہ حاصل کیا۔

### دربان پربرهمی:

جب شاہ یز دگر دنے اصفہان کا بیمعاملہ دیکھا تو وہ وہاں مقیم ہوگیا۔ایک دن مطیاراس کی ملاقات کے لیے پہنچا تو اس کے در بان نے اسے روکااور کہا۔آپ یہاں تو قف سیجیے تا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کروں۔اس پرمطیار در بان پ ٹوٹ پڑااوراس کی ناک توڑ دی کیونکہ در بان کے روکنے پراس کی غیرت حمیت اورخو د داری مجروح ہوگئ تھی۔

#### بادشاه كافرار:

جب در بان شاہ یز دگر د کے پاس لہوانہان ہو کر پہنچا تو با دشاہ بیدر دناک منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوااور فوراً گھوڑے پرسوار ہو کر اصفہان شہرے کوچ کر گیا۔

۔ اسے بیمشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت کے انتہائی مقام کی طرف چلا جائے اور وہاں قیام کرے تا کہ عرب اس کی طرف متوخبہ نہ ہوں بلکہ اپنے کاموں میں مشغول رہیں ۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### قيام طبرستان يراصرار:

بادشاہ نے رہے کی طرف جانے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت طبرستان کا حاکم اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کواپنے ملک آنے کی پیشکش کی اور یہ بھی واضح کیا کہ اس کا علاقہ بہت محفوظ ہے اس نے اصرار کر کے یہاں تک کہا'' اگر میرے پاس اس وقت نہیں آئیس گے اور بعد میں آنے کا قصد کیا تو میں آپ کو پناہ نہیں دوں گا اور آپ کے وہاں نہیں کھیمراؤں گا''۔

### منسب میں ترقی:

۔ ، یز دگر دنے وہاں جانے سے انکار کیا۔البتہ اسے اصبہذ کا درجہ عطا کیا اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لکھ دی۔اس حاکم کا اس سے پیشتر کمتر درجہ تھا۔

#### مختلف روایات:

ا بیک روایت سے سے کہشاہ یز دگر دنو ری طور پر بھتان (سیشان ) چلا گیا تھااور و ہاں سے ایک ہزاراساور ہ کی فوج لے کرمرو کی طرف روانہ ہوا۔

### مختلف شهروں میں قیام:

ایک دوسری روایت ہیہے کہ شاہ پرزگرد فارس کی سرزمین میں پہنچا۔ وہاں وہ چارسال تک مقیم رہا پھروہ کر مان آیا اور وہاں وہ دوسال یا تین سال تک مقیم رہا۔اس کے بعد کر مان کے حاکم نے جاہا کہ وہ وہیں قیام کرے مگر بادشاہ نے انکار کیا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ برغمال کے طور پر کچھآ دمی اس کے پاس رہن رکھے مگر اس نے اس کا مطالبہ نہیں مانا۔

#### عزم خراسان:

بادشاہ وہاں سے بحستان کی طرف گیا اور وہاں اس نے تقریباً پانچ سال قیام کیا پھراس نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ خراسان جائے اور وہاں لشکر جمع کر کے ان لوگوں کا مقابلہ کر ہے جواس کی سلطنت پر قابض ہوگئے ہیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مروگیا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے زمینداروں کی اولا دیرغمال کے طور پرتھی اور امراء میں سے فرغ زاد بھی شامل تھے۔

### آمداد کے لیے خطوط:

جب ادشاہ مرومیں آیا تو اس نے مخلف بادشاہوں سے امداد طلب کی نیز اس نے چین فرغانہ کابل اور خزر کے بادشاہوں کوامداد کے لیے خطوط لکھے اس زمانے میں مروکا حاکم ماہویہ تھا اور اس کا نائب اس کا فرزند برازشہر مرو پرمقرر تھا۔شہر کا انظام اس کے سپر دتھا۔شاہ یز دگرد نے ارادہ کیا کہ وہ شہر میں داخل ہوکر اس کی فصیل وغیرہ کا معائنہ کرے۔مگر ماہویہ نے اپنے فرزند کو پہلے سے یہ ہدایت کر کھی تھی کہ اگر بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہوتوہ اس کے لیے شہر نہ کھو لے کیونکہ اسے اس کی حیال بازی اور غداری کا اندیشہ تھا۔

### ما ہو ریکی غداری:

\_\_\_\_\_ چنانچدایک دن شاہ پر دگر دیے شہر میں داخل ہونے کاارادہ کیا۔اس نے شہر کے حیاروں طرف چکرلگایااور جب اس نے کسی (rrs)

ایک دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابو براز ماہویہ نے (بظاہر) چلا کریہ کہا''تم دروازہ کھولو''۔ مگر اپنائیکا باندھتے ہوئے اس نے اشارہ سے یہ کہا کہ وہ دروازہ نہ کھولے شاہ پر دگرد کے ایک ساتھی نے اس کے اشاروں کو بھانپ لیا تھا۔اس لیے اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی اوراس سے اجازت طلب کی کہ وہ ماہویہ کی گردن اڑادے۔اِس نے یہ بھی کہا''اگر ایسا کیا جائے تو اس علاقے میں آپ کے لیے میدان ہموار ہوجائے گا''۔ مگر بادشاہ نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

# مخالفانه سرگرمیان:

بعض مؤرخین نے بیروایت بیان کی ہے کہ شاہ پر دگرد نے فرخ زادکوم دکا حاکم بنا دیا تھا اوراس نے براز کو حکم دیا تھا کہ وہ فصیل اورشہر کواس کے حوالے کر دے ۔ مگرشہر والوں نے شہر حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ کیونکہ ماہوبیا بو براز نے انھیں پہلے ہی سے بول سمجھا دیا تھا۔'' بیتمہارابادشاہ نہیں ہے کیوں کے تمہارے پاس شکست کھا کراورزخمی ہوکر آیا ہے۔ چنانچیم واس کااس طرح بوجھنہیں برداشت کرسکے گا جس طرح دوسرے علاقوں نے اس کا بوجھ برداشت کیا ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئندہ جب بھی وہ تمہارے باس کے لئے کا درواز ہ مت کھولنا۔''

# اہل مرو کی سرکشی:

چنانچہ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو انھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔اس پر فرخ زادلوٹ کرآیا اور دوزانو ہوکراس نے شاہ یز و گرد سے کہا۔'' اہل مروآپ کے قابو میں نہیں رہے اور اہل عرب بھی آپنچے ہیں آپ کی کیا رائے ہے۔''بادشاہ نے کہا۔'' ہماری رائے یہ ہے کہ ہم تر کتان میں چلے جا کیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ ہمیں عربوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ ہو کیوں کے اہل عرب ہر شہر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔''

فرخ زادنے کہا۔ ''میں ایسانہیں کروں گا بلکہ میں جہاں ہے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا۔''

بادشاہ نے اس کےمشورہ پڑمل نہیں کیااورروا نہ ہوکر مروکے حاکم کے پاس آیا۔اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسے معزول کر کے اس کے جیتیج سنجان کوشہر مروکا حاکم بنائے۔

### قتل کی سازش:

ابو براز ماہو بیرکواس بات کاعلم ہوگیا تو اس نے شاہ بیز دگر دکو ہلاک کرنے کی سازش کی اوراس نے نیزک طرخان کو بیہ خط کھھا۔

## نيزك طرخان كوخط:

شاہ یز دگر دمیرے پاس شکست کھا کراور بھاگ کرآیا ہے۔تم میرے پاس آؤ تا کہ ہم دونوں مل کراہے گرفتار کر کے قید کردیں اور پھراسے قل کردیں یااس کی طرف سے اہل عرب سے سلح کرلیں۔اگرآپ مجھے اس سے نجات دلا کیں گے تو میں آپ کو روز انہ ایک ہزار در ہم اواکر تار ہوں گا۔

آ پشاہ بز دگر د کواز راہ مکر وفریب میہ خط<sup>لکھی</sup>ں کہ وہ عام فوج کواپنے پاس سے الگ کر دے اور اپنے خاص سیا ہیوں **کواپنے** یاس رکھے اس طرح اس کی طاقت اور شان وشوکت کم ہوجائے گی۔ خلافت راشده + حضرت عثان مالتين كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول تاریخ طبری جلدسوم:

''آپاپی ایک شنرادی سے میرا نکاح کردیں تو میں آپ کاسچا خیرخواہ بن جاؤں گا اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن کے برخلاف جنگ کروں گا''۔

### با دشاه کی برہمی:

(بین کر) شاہ یز دگردنے کہا''او کتے !تم مجھ پر پیجراُت کرتے ہو؟''۔

# شاہی کشکر کا صفایا:

اس پر نیزک نے اپنی تلوار کوحرکت دی اس پر شاہ برز گرد نے چلا کر کہا۔'' ہائے غداری!''اس کے بعد باوشاہ بھا گ گیا مگر نیزک نے اس کے ساتھیوں کا صفایا کردیا۔

#### زمزمه پرداز کی ضرورت:

شاہ یز دگرد ( بھاگ کرمرو کے ایک گھر کے قریب پہنچا و ہاں پہنچ کروہ اپنے گھوڑ ہے ہے اتر ااور ایک چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا و ہاں وہ تین دن تک رہا۔ آخر چکی والے نے اس سے کہا''او بد بخت! تم باہر آؤ اور پچھ کھاؤ۔ کیونکہ تم تین دن سے بھو کے ہو''اس نے کہا''میں اس وقت تک کھا نائبیں کھا سکتا جب تک کہ کوئی گنگنا کر ( دعانہ مانگے ) اس زمانے میں چکی والے کے پاس جا پاس ایک زمز مہوالا ( گنگنا کر دعا مانگنے والا ) پوانے کے لیے گندم لایا تھا۔ چکی والے نے اس سے کہا کہ وہ اس شخص کے پاس جا کرزمزمہ سنائے تا کہ وہ پچھ کھا سکے۔ چنانچواس نے ایسا ہی کیا۔

#### با دشاه کا حلیه

جب وہ (زمزمہ پرداز) وہاں سے لوٹا تو اس نے ابو براز کے ہاں شاہ پر دگرد کا ذکر سنا اس نے ان لوگوں سے اس کا حلیہ پوچھا۔انہوں نے جب اس کا حلیہ بتایا تو اس نے انہیں اطلاع دی کہ اس نے چکی والے کے گھر ایسا شخص دیکھا ہے۔اس کے بال گھونگریا لے تھے۔دانت خوبصورت تھے اور وہ بالیاں اورکنگن پہنے ہوئے تھا۔

# قتل كاتحكم:

اں پرابو براز نے اساورہ کا ایک سپاہی بھیجااورا سے تھم دیا کہ اگروہ (اسے گرفتار کرنے میں) کامیاب ہوجائے تو اس کا گلا گھونٹ کر دریائے مرومیں بھینک دے۔

#### انکشاف راز:

لوگ چکی والے کے گھر پہنچے اورائے زدوکوب کیا تا کہ وہ اس کا پیتہ بتائے۔ گراس نے پیتنہیں بتایا اس نے کہا کہ وہ میر بھی نہیں جانتا کہ وہ شخص کہاں گیا ہے؟ جب وہ لوشنے گلے تو ان میں ہے ایک شخص نے کہا: '' میں مشک کی خوشبوسونگھ رہا ہموں''۔اشنے میں اس نے پانی میں اس نے ریشی لباس کا ایک کنارہ دیکھا تو اسے تھینچ کر نکال لیا۔ وہ شخص شاہ یز دگر دہی تھا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کرے اور نہ اس کا کسی دوسرے کو بتائے۔ اس کے بدلے میں وہ اسے اپنی انگوشی' کنگن اور ٹرکا (جوتمام فیمتی سونے کے تھے ) دے گا۔ اس شخص نے کہا:

''تم مجھے جار درہم دوتو میں تہمیں چھوڑ دوں گا''۔

22

#### ٣٣٨

#### حار در ہم کی مختاجی:

شاہ یز دگرد نے کہا: ''افسوس ہے میں تہہیں انگوشی دے رہا ہوں جس کی قیمت کا کوئی انداز ہنییں ہوسکتا'' ۔ مگراس شخص نے اس رقم کے لینے پراصرارکیا۔اس موقع پریز دگرد نے کہا'' مجھے بتایا گیاتھا کہ میر بی عنقریب بیدحالت ہوجائے گی کہ میں چار درہم تک کا تحقیق ہوجاؤں گا اور میں مجبور ہوں گا کہ بلی کی طرح کھاؤں۔ چنانچے میں نے وہ حالت بچشم خود مشاہدہ کرلی ہے''۔

### جان بخشی کی درخواست:

اس کے بعداس نے اپنے بیگ میں سے (سونے کی )ایک بالی نکال کر چکی والے کو دی بیاس کی راز داری کا معاوضہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہواجیسے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔اس نے اپنے ساتھیوں سے اسے خبر دار کیا۔اسنے میں وہ آ گئے۔شاہ پرز دگر د نے ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کریں وہ بولا:

''تم پرافسوں ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو قبل کرنے کی جرائت کی اللہ اسے دنیا میں آگ سے جلنے کاعذاب دے گائم مجھے قبل نہ کرو۔ مجھے اپنے زمیندار کے پاس لے جاؤ۔ مجھے عربوں کی طرف چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ بھی میرے جیسے بادشاہ کے ساتھ شرم ولحاظ روار کھیں گئ'۔

#### لاش در یا میں:

۔ انھوں نے اس کے تمام زیورات اتار لیے اور انہیں ایک تھلے میں رکھ کراس پر مہر لگا دی پھراس کا گلا گھونٹ کراس کی لاش دریائے مرومیں بھینک دی۔ پانی اس کی لاش کو بہا کر کنارے پر لے آیا۔ اور وہ ایک شاخ سے چٹ گلی۔ مرو کا ندہبی پیشوا آیا وہ لاش کواٹھا کر لے گیااورا سے خوشبودار کپڑے میں لپٹ کراہے تا بوت میں رکھااورا سے مناسب مقام کی طرف بھجوا دیا۔

### گمشده بالی:

ابو براز (نے جب زیورات کودیکھا تو) اسے ایک بالی نہیں ملی ۔ تو اس نے مخبر کو پکڑ لیا اوراسے اتناز دووکوب کیا کہ وہ مرگیا۔ پھراس نے جو پچھ دصول کیا تھااس زمانے کے جانشین (خلیفہ) حاکم کو بھیج دیا اس نے ابو براز پرگم شدہ بالی کا تا وان ڈالا۔ حیار ہزار کی فوج:

۔ (شاہ یز دگرد کے واقعہ کے بارے میں ایک مختلف روایت یہ ہے ) شاہ یز دگر دابل عرب کے آنے سے پہلے کر مان سے کو ج کر چکا تھا۔ وہ طبسیس اور قبستان کے راستے سے مرو کے قریب تقریباً چار ہزار فوج لے کر پہنچا تا کہ اہل خراسان میں سے مزید فوج کا اضافہ کرے اور پھراہل عرب پر تملہ کر کے ان سے جنگ کرے۔

### مروکے حکام:

مرومیں اس کی ملاقات دوافسروں ہے ہوئی۔ان میں سے ایک کانام براز تھااور دوسرے کانام سنجان تھا۔ دونوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔اس لیے سنجان اس پر حسد کرنے لگا۔ اطاعت کا اقرار کیا۔اس لیے سنجان اس پر حسد کرنے لگا۔ با ہمی سازش:

برازبھی سنجان کو ہلاک کرنے کی سازش میں لگ گیا۔ وہ شاہ پر دگر د کواس کے خلاف بھڑ کانے لگا۔ آخر کاربراز نے سنجان کو

قتل کرنے کی سازش کی۔اس نے اپنے اس اراد ہے کا اظہارا پی عورت ہے کیااورا پی دوسری عورتوں کوبھی اس سازش میں شریک کیا۔اس عورت نے براز کی طرف چندعورتیں بھیجیں جوشاہ پر دگر دکی تمایت کے ساتھ سنجان کوفتل کرنا جا ہتی تھیں۔ مگر پر دگر دکی اس سازش کا رازا فشا ،ہوگیااس کے بعد سنجان نے حفاظتی اقدامات کیے اورمخاط رہنے لگا۔اس نے بھی برازاورشاہ پر دگر د کے برابر فوج تیار کر لی اور وہ اس کمل کی طرف روانہ ہو جہاں با دشاہ تھیم تھا۔ براز کو جب پی خبر ملی نو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیونکہ سنجان کی فوج ہڑئی تھی۔

بادشاہ سنجان کی فوج ہے اس قدرخوف زدہ ہوا کہ وہ اپنے تحل ہے جھیں بدل کرنکل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پیدل روانہ ہوا وہ دوفریخ پیدل جواوہ دوفریخ پیدل چلا تھا کہ اس نے بن چکی کی آ وازشی تو وہ بن چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں تھا کہ ارا بیٹھ گیا۔ چکی والے نے دیکھا کہ وہ نہیا یہ تعمدہ ہیئت والا ہے اور شریفا نہ لباس میں ملبوس ہے تو اس نے اس کے لیے فرش بچھایا جس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھراس نے اسے کھانا پیش کیا جھے اس نے کھالیا۔ وہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات رہا۔ پھر چکی والے نے اس سے پچھا مانگا تو با دشاہ نے دائے دہ سے داکار کردیا۔ مدید کی سے انگار کردیا۔ مدید کی سے انگار کردیا۔ مدید کی سے دیکھا کیا۔ مگر چکی والے نے اسے قبول کرنے سے انگار کردیا۔

وہ بولا: ''اس شیکے کی بجائے میرے لیے جار درہم کافی ہیں جس کے ذریعہ میرے کھانے پینے کا کام چل سکے''۔ بادشاہ نے کہا: ''اس کے پاس جاندی کاسکنہیں ہے''۔

قتل اورفرار:

ايلياء كى تقرير.

#### عيسائيو براحسانات:

''ایران کا بادشاہ قبل کر دیا گیا ہے وہ شہر یار بن کسریٰ کا فرزندتھا۔ وہ شہر یارسیریں کا فرزندتھا جوعیسائی مومنہ تھی۔تم جانتے ہو کہ اس (ملکہ شیریں) نے اپنے ہم فدہب عیسائیوں پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس بادشاہ کے اندر بھی عیسائیت کا عضر پایا جاتا تھا۔ اوراس کے جدامجد کسریٰ کے ملک میں عیسائیوں کی بڑی قدرومنزلت تھی اوراس سے پہلے عیسائیت کا عضر پایا جاتا تھا۔ اوراس کے جدامجد کسریٰ کے ملک میں عیسائیوں کے لیے گر جے اور عباوت خانے کے ایرانی بادشاہوں نے میسائیوں کے لیے گر ہے اور عباوت خانے تغییر کرائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بادشاہ کے قبل پر ماتم کریں کیونکہ اس کے اسلان اوراس کی داوی شیریں

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثمان مِناتِنَهُ كَيْ خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔میری رائے یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کراؤں اور نہایت عزت کے ساتھ اس کی لاش کوا تھا کراس میں دفن کروں''۔

# عيسائي مقبره ميں تدفين:

سب عیسائیوں نے کہا:''اےمطران (لاٹ یا دری) ہم آپ کے حکم کے تابع میں اور آپ کی رائے کی تائید کرتے ہیں'' اس برعیسائی پیشوا (مطران) نے تھم دیا کہ مرومیں یا دریوں کے باغ کے اندرایک مقبرہ تعمیر کرایا جائے۔اس کے بعدوہ مروک عیسائیوں کو لے کربذات خودروانہ ہوا۔ تا کہ دریا ہے شاہ پر دگر د کی لاش نکالی جائے ۔اس کے بعداس نے اسے کفن دے کر تا بوت میں رکھا اورا ہے وہ اور دوسر ہے عیسائی اس کے تا بوت کوا پنے کندھوں پراٹھا کراس مقبرہ میں لے گئے جس کی تغمیر کا اس نے حکم دیا تھا۔ وہاں اسے فن کیا گیا اوراس کے بعداس کا درواز ہ بند کر دیا گیا۔

#### آ خری با دشاه:

شاہ پر دگر دیے ۲۰ سال تک با دشاہت کی اس نے جارسال آ رام میں گز ارے۔اور باقی سولہ سال عربوں کی جنگ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں گزارے ۔ وہ اردشیر بن با بک کی نسل کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعدا ریان کا ملک عربوں کے لیے خالی



# فتتح خراسان

اس پیمیں عبداللہ بن عامر مٹائٹر: خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورانہوں نے امیر شہرطوں' بیورواورنسا کے شہروں کو فتح کر لیا۔ یہاں تک کہوہ سرخس تک پہنچ گئے اس سال اہل مرونے بھی ان سے سلح کر لی۔

#### واقعات كى تفصيل:

(واقعات کی تفصیل میہ ہے کہ) جب ابن عامر نے فارس کو فتح کیا تو اوس بن صبیب تنیمی نے کھڑے ہوکر کہا''اللہ امیر کا بھلا کرے وہ سر زبین آپ کے سامنے ہے جس کا تھوڑا حصہ فتح ہوا ہے آپ (اس کو فتح کرنے کے لیے) روانہ ہو جا کٹیں اللہ آپ کا مددگار ہوگا''۔ ابن عامر نے کہا'' کیا ہم نے روانہ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا؟'' (انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ) وہ نہیں چاہتے متھے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کے مشورہ کو قبول کرلیا ہے۔

### مسجد کی تعمیر:

سکن بن قادہ ارین کا بیان ہے کہ ابن عامر ؓنے فارس کو فتح کرنے کے بعد بھرہ کی طرف کوچ کیا اور اصطحر پرشریک بن اعور حارثی کو حاکم مقرر کیا شریک نے اصطحر میں مسجد تعمیر کرائی۔

#### جهاد کی ترغیب:

ابن عامر ﷺ کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک شخص آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ احنف بن قیس بھٹٹند تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ اوس بن جابر شمی تھا (بہر حال ) اس نے کہا:

'' تہباراد شمن تم سے بھاگ رہا ہے اور تم سے خوف زدہ ہے اور ملک بہت وسیع ہے اس لیے آپ (جہاد کے لیے ) روانہ ہو جا سی اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے دین کوعزت بخشے گا''۔

### ابن عامر کی روانگی:

چنانچہ ابن عامر ؓ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اور دیگر مسلمانوں کو بھی تیاری کرنے کا حکم دیا اور پھر بھر ہے رہا وکو جانشین مقرر کرنے کے بعدوہ کرمان کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اصفہان کا راستہ اختیار کیا۔ پھر خراسان کے راستے پر گئے۔

#### خراسان کی مہم:

مفضل کر مانی کی روایت ہے کہ ابن عامر سیر جان کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ پھروہ خراسان کی طرف گیا اس نے کر مان پر مجاشع بن مسعود سلمی کو حاکم بنایا۔اور ابن عامرؓ نے رابر کے جنگل کوا ختیار کیا بیاسی فرتخ ہے پھروہ طبسین کی طرف روانہ ہوئے ان کی منزل مقصود ابر شہرتھا جو نیشا پور کا ایک شہر ہے ان کے ہراول دیتے پرا حنف بن قیس بڑگٹر کتھے۔انہوں نے قہستان کا قصد کیا اور ابر شہر خلافت راشده + حضرت عثان رخالتنه كي خلاذت

mur )

تا ریخ طبری جلدسوم: حسداول

کی طرف نکلے وہاں ان کا مقابلہ اہل ہرات ہے ہوا جو ہیاطلہ کہلاتے تھے۔حضرت احف پٹیاٹٹوننے ان سے جنگ کی اور اہل ہرات کو شکست دے دی۔ پھرابن عامر نیشا پورآ ئے۔

### اہل ہرات کوشکست:

حضرت شعبی کی روایت ہے کہ ابن عامر ضبیض کے جنگل پہنچے پھرخواست کے مقام پرآئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ یز دکے مقام پرآئے پھر قبستان کے مقام پرآئے ۔ وہاں سے انہوں نے احنف کوآگے بھیجاان سے ہیاطلہ کا مقابلہ ہوا۔ چنانچے انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کرکے انہیں شکست دے دی پھرا برشہرآئے وہاں ابن عامرؓ نے قیام کیا۔

#### سعيد بن العاص رضينيَّة كي فوج:

سعید بن العاص رفائقہ کوفہ کے شکر کو لے کر جر جان آئے وہ بھی خراسان کی طرف جانا جا ہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن عامرا برشہر میں مقیم ہیں تووہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔

#### كناري يےمصالحت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ ابن عامر ابر شہر میں مقیم ہوئے۔اس کا نصف حصہ بزور شمشیر مفتوح ہوا تھا اور دوسرا نصف حصہ کناری کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مروکی طرف نہیں جاسکے آخر کار کناری نے مصالحت کرلی اور اپنے بیٹے ابوا لصلت اور بھتیج سلیم کو برغمال (رہن) کے طور پر دیا۔ابن عامر ٹنے کناری کے دونوں افراد کو لے کرنعمان بن اقتم نصری کو دے دیا انہوں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا تھا۔

عبداً للّه بن خازم کو ہرات بھیجا گیا اور حاتم بن نعمان کومر و بھیجا گیا۔

#### خراسان کی فتو حات:

### اہل سرخس ہے مصالحت:

مویٰ بن عبداللہ بن خازم بیان کرتے ہیں''میرے والد (عبداللہ بن خازم) نے اہل سرخس سے مصالحت کر لی تھی۔ انہیں عبداللہ بن عامر نے ابل سرخس کی طرف بھیجا تھا ابن عامر نے بھی ابر شہر کے باشندوں سے مصالحت کر لی تھی۔ انہوں نے کسر کی کے خاندان میں سے دولونڈیاں دیں جن کے نام بابونج ضمیح یا ضمیع تھے۔ وہ (عبداللہ بن عامر) اپنے ساتھ ان دونوں لونڈیوں کو سلے گئے تھے۔ انہوں نے امین بن احمریشکری کو بھیجا تو انہوں نے ابر شہر کے قریب علاقہ طوس' بیورو' نسا اور حمران کے علاقے فتح کر لیے۔ یہاں تک کہ وہ سرخس کے علاقے تک پہنچ گئے۔

# فنخ سرخس:

 mum\_

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

# بيهن کی فتح:

ز ہیر بن ہنید عدوی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامرؓ نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیہق کے مقام کی طرف اس وقت بھیجا جب وہ ابرشہر میں مقیم تھے۔وہاں سے بیہق کی مسافت سولہ فرتخ ہے اسود بن کلثوم نے بیہق کوفتح کرلیا مگرخود شہید ہوگئے۔

# اسود بن كلثوم:

اسود بن کلثوم بہت فاضل اور دیندار تھے۔ وہ عامر بن عبداللّہ عنبری کے ساتھیوں میں سے تھے چنانچہ عامر بصر ہ جانے کے بعد پہفر مایا کرتے تھے:

'' مجھے عراق کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ مگر (یہ چیزیں یاد آتی ہیں) وہاں کی دوپہر کی نشنگی مؤذنوں کی ایک ساتھ اذانوں کی آوازیں اوروہ ساتھی جواسود بن کلثوم ہیسے تھ'۔

### ابل مروكي مصالحت:

زہیر بن ہنید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے نیشا پورکوفتح کرلیا تھا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے حاتم بن نعمان یا ہلی کومرو کی طرف بھیجا اہل مرونے ان سے مصالحت کرلی اور وہاں کے زمیندار حاکم نے باکیس لا کھ کی رقم خراج کے طور پر ادا کرنے کی شرط پرصلح کرلی۔

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ حاتم بن نعمان بابلی نے اہل مروسے باسٹھ لاکھ کی رقم پرمصالحت کر لی تھی۔



#### سابالم

# <u> ۳۲ھ کے واقعات</u>

اس سال کے اہم واقعات یہ ہیں کہ امیر معاویہ بن سفیان بھی نے قسطنطنیہ کی تنکنائے پرحملہ کیا اس جنگ میں ان کی بیوی عاتکہ بنت قرطہ یا فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں بیابومعشر اور واقعدی کی روایت ہے۔

#### امارت يراختلاف:

(دوسرااہم واقعہ بیہ ہے کہ) اس سال سعید بن العاص بڑا تھا نے سلمان بن رہیعہ بڑا تھا کو بلنجر کی سرحد پر حاکم مقرر کیا اور وہ لشکر جوحضرت حذیفہ بڑا تھ کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اسے اہل شام کے لشکر کے ذریعہ کمک پہنچائی گئی اور بقول سیف اس امدادی فوج کے امیر حبیب بن مسلمہ فہری بڑا تھے۔اس طرح امارت کے مسئلہ پرسلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف کی بدولت اہل شام اور اہل کوفہ کے درمیان جھگڑا ہوا۔

### پیش قدمی کی ممانعت:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی گٹھ نے سعید بن العاص بھی گٹھ کوتح بریکیا کہ وہ سلمان کو باب کی جنگ کے لیے روانہ کریں ۔انہوں نے عبدالرحمٰن بن ربیعہ بھی ٹٹھ کو جب کہ وہ باب کے مقام پر تھے بیتح بریکیا:

''رعایا کے اکثر افراد کوشکم پری نے خراب کردیا ہے۔اس لیے مسلمانوں کو لے کرآ گے نہ بردھوا وردشن کے علاقے میں نگھسو۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کسی مصیبت میں) مبتلانہ ہوجائیں''۔

#### بلنجر کی مہم:

مرعبدالرحمٰن بن رہیعہؓ کے مقصد میں بیخط بھی حائل نہ ہوا۔ کیونکہ وہ پنجر کے علاقہ میں جہاد ( کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عثان رہی گئی کے دورخلافت کے نویں سال بلنجر پرحملہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا تھااور وہاں منجنتھیں اور دیگر سامان حرب نصب کر رکھا تھا چنا نچہ جب کوئی ان کے قریب پہنچا تو وہ اسے زخمی کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔اس طرح مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا اور معصد اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

# عبدالرحمٰن بن ربیعه رمی تنتیهٔ کی شهادت:

ترکوں نے (فوج سیجنے کا) وعدہ کررکھا تھا چنا نچہ جب ترکوں کی مدد پہنچ گئی تو اہل بلنجر شہرسے با ہرنکل آئے اور جنگ کرنے لگے اس جنگ میں عبدالرحمٰن بن رہیعہ ہو گئے شہید ہوئے انہیں ذوالنور بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور وہ منتشر ہوگئے۔

#### ( mms

### ا كا برصحابه رضينيم كي شركت:

جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ باب سے پیچے سلامت نکل آئے کچھ حضرات نے اہلی خزر کے علاقے کاراستہ اختیار کیا تھاوہ جیلان اور جرجان پہنچے انہیں حضرات میں حضرت سلمان فارسی دفائیّنۂ اور حضرت ابو ہریرہ ہشتہ بھی تھے۔ دشمنوں کی عقیدت:

\_\_\_\_\_\_\_\_ تثمن نے حضرت عبدالرحمٰن بن رہید ہٹاٹیؤ کی لاش پر قبضہ کرلیا اور اسے ایک صندوق میں رکھاوہ انہیں کے قبضہ میں رہی اور وہ اس کی برکت سے بارش کی وعائیں مانگتے تھے اور فنح ونصرت حاصل کرتے تھے۔

# سلمان بن ربعیه رخالشهٔ کی مهارت:

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' بخدا! سلمان بن رہید ؓ جنگ کے طریقوں سے بہت واقف تھے جس طرح ایک قصائی ذرج کیے ہوئے جانوروں کے جوڑوں سے بہت واقف ہوتا ہے'۔

#### ابل خزر کی ندامت:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل خزر پرلگا تار جملے ہونے لگے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اوروہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔وہ کہتے تتے: '' ہماری قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا یہاں تک کہ کم تعداد کی بیقوم آئی اوراب ہماری بیرحالت ہوگئ ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں تھہر سکتے'۔

### غيرفاني انسان:

پھر وہ ایک دوسرے سے یہ کہنے گئے:'' یہ لوگ غیر فانی ہیں اور انہیں موت نہیں آتی ہے۔ مگر یہ مرنے والی قوم ہوتی تو ہمارے ملک میں نہ گھتے''۔ (یہ عجیب بات ہے کہ) کسی مسلمان کوان جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بڑاٹٹنا کی آخری جنگ میں (مسلمانوں نے جنگی نقصانات برداشت کیے)۔

#### وتتمن كالتجربيه:

#### سخت حمله:

اس پرانہیں اطمینان ہوااورا کی دوسر ہے کو جنگ کے لیے بلایااورا کی دن مقرر کر کے مسلمانوں پرحملہ کردیا چنانچہ جنگ میں (حضرت) عبدالرحمٰن بن رہیعہ وٹاٹٹۂ شہید ہوئے اور شدید جنگ میں مسلمان منتشر ہو گئے اوران کے دوگروہ ہو گئے تھے ایک گروہ باب کی طرف روانہ ہواجن کی حفاظت سلمان بن رہید گئے گی۔اوروہ انہیں بدحفاظت نکال لے آئے۔

### خزر کے راستہ ہے واپسی:

44

اورحضرت ابو ہریرہ بنی شامل تھے۔

#### شوق شهادت:

قیس بن بزید کی روایت ہے کہ بزید بن معاویہ نخفی علقمہ بن قیس منصد شیبانی اور ابومفز رئتمی ایک خیصے میں تھے اور عمر و بن عقبہ خالد بن ربعیہ خلحال بن ذری اور قرثع دوسرے خیصے میں تھے دونوں خیمے بلنجر کے شکر میں بالکل قریب تھے قرثع کہا کرتے تھے '' خون کی جبک د مک کپٹروں پر کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے'' عمر بن تمہدان کی سفیدعبا کود کھے کریہ کہا کرتے تھے: '' خون کی جبک د مک کپٹروں کی سرخی کتنی اچھی معلوم ہوگی''۔

#### مجامد كاخواب:

اہل کوفہ نے حضرت عثمان مٹی ٹھٹا کے دورخلافت میں کئی سالوں تک بلنچر میں جنگ کی مگران جنگوں میں ان کی نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ میٹیم ہوا۔ مگر جب عثمانی دور کا نواں سال شروع ہوا تو لشکرکشی سے دوروز پہلے حضرت پزید بن معاویہ نخعی نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسال سے زیادہ خوبصورت ہرن انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھروہ ایک قبر پر خواب دیکھا کہ ایک سیدھی اور عمدہ قبراس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ (خواب میں ) آ کے جہاں چار آ دمی کھڑ ہے ہوئے تھے انہوں نے الیم سیدھی اور عمدہ قبراس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔

#### خون آلود بوشاك:

جب مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ صبح کے وقت جنگ کی تو حضرت یزید بڑاٹٹڑ؛ کوایک پھر آ کرلگا۔ جس سے ان کا سر پھٹ گیااس طرح ان کی پوشاک کوخون کے ذریعے زیب وزینت حاصل ہوئی اور (اس کی تعبیر ) وہ مشکی ہرن (غزال) تھا جوانہوں نے (خواب میں ) دیکھاتھا۔اوراس خون سے ان کی قبا کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا۔

### معصد کی شہادت:

الشکرکشی سے ایک دن پہلے مبتح کے وقت معصد نے علقمہ بن قیس سے کہا:

''آپ مجھے اپنی چادر عاریۂ دیں تا کہ میں اس سے اپنا سر بائدھ لوں''انھوں نے چادر دے دی۔ پھر وہ اس برج کے قریب آئے جہال پر بیختی بڑائیڈ شہید ہوئے تھے۔ وہال سے انہول نے تیر چلائے اور دشمن کے کئی آدمی قبل کیے۔ پھر انہیں پھر پھینکنے والے آئے جہال پر بیخر لگا جس سے ان کی کھو پڑی پھٹ گئی اس وقت ان کے ساتھی انہیں کھینچ کر لے گئے اور انہیں حضرت پر ید رہی تھیں فن کیا۔

# قبائے لالہ گوں:

حضرت عمرو بن عتبہ بٹاٹٹ بھی زخمی ہوگئے انہوں نے بھی اپنی قبا کواسی طرح (لالدگوں) دیکھا جیسا کہ وہ چاہتے تھے اوروہ بھی شہید ہوگئے۔ سے سے

### مسلمانوں كوشكست:

جب با قاعدہ جنگ کا دن آیا تو قر ثع نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ جنگ میں ان کی پوشاک بھٹ گئی اور ان کی قبااس طرح ہوگئی کہ ان کی زمین سفیدتھی اور اس پر سرخ خون کے نقش و نگار تھے (جب تک وہ لڑتے رہے اس وقت تک ) مسلمان ٹابت قدم رہےاور جب وہ شہیر ہو گئے توان کی شہادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کوشکست ہوگئی۔

### تین مجامدوں کی شہادت:

داؤ دبن یزیدبیان کرتے ہیں:''یزید بن معاوینخعی' عمرو بن عتبداور معصد بی تیزا (بینجر کی جنگ میں شہید ہوگئے۔ معصد نے علقمہ کی چا درسر پر باندھی ہوئی تھی۔انہیں منجنیق کے پھر کا ایک کلڑالگا۔انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی اورا پناہا تھا اس پررکھا اور شہید ہوگئے ۔علقمہ نے ان کا خون دھویا۔ مگر (اس کا نشان) زائل نہیں ہوا۔علقمہ اس چا درکواوڑ ھ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے متے اور فرماتے تھے:''میں اسے اس لیے پیند کرتا ہوں کہ اس میں معصد کا خون ہے''۔

عمرو بن عتبهٌ نے سفید قبا پہنی اور کہا''اس پرخون کتنا خوشنمامعلوم ہوگا'' چنا نچہا کیک پتھر آ کرلگا اور وہ شہید ہو گئے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے تھے۔

#### شهيد كاخواب:

حضرت بیزید بنالین کوبھی اسی قسم کی کوئی چیز آ کر لگی تھی اوروہ شہید ہوگئے تھے اس سے پہلے انہوں نے قبر کھودی تھی تو ہزید نے اسے دیکھا کر کہا تھا'' بیکٹنی اچھی ہے' انہوں نے بیخواب دیکھا تھا کہا لیک ایسا غزال (مشکی ہرن) ان کے پاس لایا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت غزال انہوں نے نہیں دیکھا تھا چنانچہوہ غزال وہی ثابت ہوئے۔ یزیدنہایت حسین وجمیل ساتھی تھے۔اللہ ان پررمم کرے۔

# اہل کوفہ کی ہے و فائی:

جب حضرت عثمان بھائٹۂ کو بیاطلاع ملی توانہوں نے فرمایا: "انا لیلّٰہ و انسا الیسہ راجعود" (ہم اسی کے ہیں اوراسی کی طرف لوٹ کرجانا ہے) اہل کوفہ نے بےوفائی کی۔اے اللہ! توانہیں معاف کرواوران کی توبہ قبول کر'۔

### بلنجر کے فوجی حکام:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھائٹن نے مذکورہ بالا سرحد پرسلمان بن ربیعہ کوحا کم بنایا اور جب اہل کوفہ کوجنگی امداد کے بھیجا تو ان کا سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان بڑائٹنا جنگ کررہے تھے حضرت عثان بڑائٹنا نے اپنی خلافت کے دسویں سال اس سرحدی مقام کے لیے اہل شام کی امدادی کمک بھیجی جس کی قیادت حبیب بن مسلمہ قریشی وٹائٹنا کررہے تھے۔

#### امارت يراختلاف:

سلمان بن رہیجہ ان کے بھی امیرمقرر ہوئے مگر حبیب ؓ نے (ان کی قیادت قبول کرنے سے )ا نکار کر دیا۔ یہاں تک کہ اہل شام ہے کہنے گئے'' ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلمان بن رہید کوز دوکوب کریں' اس پر دوسرے لوگوں (اہل کوفہ )نے کہا ''ایسی صورت میں ہم بھی حبیب کوز دوکوب کریں گے اور اسے قید کر دیں گے اور اگرتم اس پر بھی مطیع نہیں ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان مقتولوں کی تعداد بکثرت ہوجائے گ''۔

چنانچداوس بن مغراء نے اس بارے میں بیا شعار کیے ہیں:

خلافت راشده + حضرت عثمان مناشد كي خلافت

TTA

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### اہل کوفہ کے دعوے:

- اَگرتم سلمان (بن ربیعه ) کو مارو گے تو ہم تمہارے صبیب (بن مسلمه ) کوز دوکوب کریں گے اورتم ابن عفان رہی تھی ا کرجاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔
- اگرتم انصاف نے دیکھو گے تو حقیقت میں بیسرحدی مقام ہمارے امیر کی سرحد ہے۔ بی( دیکھو) امیر فوجوں کو لے کرآ رہا ہے۔
- ہم اس سرحد کے دکام ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے تھے جب کہ ہم اس سرحد پرتیرا ندازی کرتے تھے اور دشمنوں کوعذاب دیتے تھے۔

# حبيب كعزائم:

صبیب بن مسلمہ رہ کاٹٹونا نے ارادہ کیا کہ وہ ساحب اسباب پر بھی حاکم بن جائے جس طرح وہ اس سیدسالار پر جوکوفہ آیا تھا تھرانی کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت حذیفہ مِن ٹٹونا نے بیہ بات محسوس کی تو انہوں نے بھی اس کو برقر اررکھااور دوسرے لوگوں نے بھی اسے بحال رکھا۔

### حضرت حذیفه رخافتن کی بددعا:

حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں تین مقام پر تین جنگیں کیں اور تیسری جنگ کے موقع پر انہیں حضرت عثان رہی گئیں کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حذیفہ بھالٹیونے فر مایا:

''اےاللہ! تو قاتلین عثان پرلعنت بھیج اوران لوگوں کوبھی ملعون قرار دے جوحضرت عثان بھالٹھُن سے جنگ کرتے رہے اوران سے عداوت رکھتے تھے۔اےاللہ! ہم ان کی شکایت کرتے تھے۔اوروہ بھی ہمیں ملامت کرتے تھے۔جس طرح ان سے پہلے کے (خلیفہ) ہمیں ملامت کرتے تھے۔گران (فتنہ پردازوں) نے ان باتوں کوفتنہ وفساد کا ذریعہ بنالیا۔ اےاللہ! توان لوگوں کوتلواروں ہی کے ذریعہ فنا کر''۔

### ا كا برصحابه رمينينه كي و فات:

اس سال (۳۴ ھیں ) ہرروایت واقد ی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹی ٹیننے وفات پائی اور وہ وفات کے وقت مجھیتر سال کے تھے۔

اسی سال حضرت عباس بن عبدالمطلب وٹاٹھۃ بھی فوت ہوئے وہ اس وقت اٹھاسی سال کے تتھے۔وہ رسول اللّه بی اللّه بی اللّ سال بڑے تتھے۔

ای سال حصرت عبدالله بن زید بن عبدریه رمی گفتنانے بھی وفات پائی بیوہ صحابی تصحبنہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا نقاب

# حضرت عبدالله بن مسعود رمايتين كي وفات:

اس سال حضرت عبداللہ بن مسعود رہ گاٹھ نے بمقام مدینہ منورہ و فات پائی اور بھیج کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمار رہ کاٹھ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسری روایت بیہ ہے کہ حضرت عثان بھاٹھ نے نماز

تاریخ طبری جلدسوم: حصیه اول

لمراسط

( جناز ہ ) پڑھائی۔

اسی سال ابوطلحہ مِناشَنَ نے بھی وفات پائی۔

حضرت ابوذ ر مِنْ تَنْهُ كَي و فات:

سیف کی روایت ہے کہ اس سال حضرت ابو ذرغفاری مِحالتُنا نے بھی وفات پائی۔ان کی وفات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمان مِحالتُنا کی خلافت کے آٹھویں سال ماہ ذوالحجہ میں جب حضرت ابو ذر مِحالتُنا مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیبی سے فرمایا:

''اے میری بٹی ' لیاتم کسی کوآتے ہوئے دیکھ رہی ہو؟''۔ وہ بولیں''نہیں' اس پرانہوں نے فرمایا:''ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا ہے''۔ پھرانہوں نے اپنی بٹٹی کو حکم دیا تو انہوں نے بکری ذرج کی پھراسے پکایا۔ بعدازاں انہوں نے فرمایا:'' جب وہ لوگ آ جا کیں جو جھے دفن کریں گے تو ان سے یہ کہنا:''ابوذر رہی ٹٹٹ تہہیں قتم دلا کریہ کہتا ہے کہ تم واپس جانے کے لیے اس وقت تک سوار نہ ہونا جب تک کہتم کھانا نہ کھاؤ''۔

### سوارول کی آمد:

جب انہوں نے کھانا پکالیا تو فرمایا'' دیکھو! کیاتم کسی کود کھے رہی ہو' وہ پولیس'' ہاں! یہ سوار آرہے ہیں' اس پر آپ نے فرمایا میرارخ قبلہ کی طرف کردو''۔ چنانچانہوں نے ایساہی کیا۔اس پر آپ نے فرمایا: "بسسم السلسه و سالسله و علی ملتبه رسول الله منظیم "۔ بعداز اں ان کی صاحبز ادمی نے نکل کران (سواروں) کا استقبال کیااور کہا:

### وفات کی خبر:

''اللہ تم پررتم کرےتم ابوذ ر رہائٹیز کے پاس جاؤ'' وہ بولے'' وہ کہاں ہیں؟''ان کی صاحبز ادی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' وہ فوت ہو گئے ہیں۔تم انہیں دفن کرو' وہ بولے'' کیا خوب سعادت مندی ہم کواللہ نے عطا فرمائی ہے''اہل کوفہ کے اس قافے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیز بھی تھے' وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیز رور ہے تھے۔اور فرمار ہے تھے:

# حضرت ابن مسعود رمي تثنهٔ كا قول .

رسول الله ﷺ نے فر مایا تھا:'' وہ (حضرت ابوذ ر مٹاٹنیہ) تن تنہاد نیا ہے رخصت ہوں گے اور تن تنہا دو بارہ اٹھیں گے''۔ 'تکفین و تدفین:

#### والپسى:

 **50** 

وفات کی خبر سنائی انہوں نے ان کی صاحبز ادی کواپنے اہل وعیال میں شامل کرلیا۔ آپ نے فر مایا:'' اللہ ابو ذر رہی ٹیئن پررحم کرے اور رافع بن خدیج بڑھ ٹیئن کی وہاں رہنے پرمغفرت فرمائے''۔

#### چوده سوار:

حلحال بن ذری بیان کرتے ہیں''ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئی کے ساتھ روانہ ہوئے ہم چودہ سوار تھے۔ جب ہم ربذہ کے مقام پر پنچچ تو ایک عورت ہم سے ملی اور ہم سے بولی'' تم ابوذر رہی گئی کے پاس جاؤ''ہمیں اس سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں تھا۔اس لیے ہم نے کہا:

### حضرت ابوذ رمناتشهٔ کا حال:

حضرت ابو ذر مِن تُنْهُ کہاں ہیں اسعورت نے ایک خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بوچھا''انہیں کیا ہوا؟''وہ بولیں ''انہوں نے کسی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا تھا'' حضرت عبداللہ بن مسعود ہو تھنڈ نے دریافت کیا''انہوں نے صحرانشینی کیوں اختیار کی؟'' وہ بولیں:

''امیر المومنین (حضرت عثمان رخائفته ) نے اس بات کو ناپیند کیا تھا مگر وہ (حضرت ابو ذر رخائفته ) بیفر ماتے تھے کہ یہ بھی

### تجهير وتكفين:

اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تی ادھر گئے وہ رور ہے تھے۔ پھر ہم نے انہیں عنسل دیااور کفن پہنایااوراس وقت ان کا خیمہ۔ مشک کی خوشبو سے بسا ہوا تھا۔ ہم نے اس عورت ( ان کی لڑکی ) سے پوچھا'' یہ کیا ہے؟'' وہ بولیس :

# مشك كي خوشبو سے استقبال:

ان کے پاس مشک تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے لگے:

''مروہ کے پاس کچھلوگ آئیں گےانہوں نے کھانانہیں کھایا ہوگا تووہ خوشبوسونگھیں گے''۔

چنانچہانہوں نے مشک کو پانی میں ڈبو یا اور اس پانی کوتمام خیمے میں چھڑک دیا۔ پھر آپ نے فر مایا:

''تم اس خوشبو ہے ان کا استقبال کرواور یہ گوشت انہیں بکا دو کیونکہ میرے پاس صالح قوم آئے گی اور وہی لوگ میرے فن کا انتظام کریں گے تم ان کی مہمان نوازی ضرور کرنا''۔

چنانچہ جب ہم نے انہیں فن کردیا توان کی صاحبز ادی نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ہم نے انہیں

# لے جانا چاہاتو حضرت عبداللہ بن مسعود میں ٹینے نے فر مایا:

قافلے کی روانگی:

''امیرالمومنین ہمارے قریب ہیں۔ہم ان سے مشورہ کریں گئے'۔

جب ہم مکه معظمہ آئے تو ہم نے (ان کی وفات کی )اطلاع دی۔ اس پر آپ نے فرمایا:

''اللّٰدا بوذ ر مِخالتُن بررهم كرے اور ربذ ہ ميں مقيم ہونے پران كى مغفرت فر مائے''۔

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم: حضرت عثان مخاشمهٔ کی خلافت

جب وہ جج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ریذہ کا راستہ اختیار کیا اور ان کے اہل وعیال کواپنے عیال میں شامل کرلیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بھاٹٹن مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے قافلے میں ذیل کے حضرات

اسائے گرامی:

" ''ا۔حضرت عبداللہ بن مسعود ۲۔ابومفر رتمیمی سا۔ بکر بن عبداللہ تمیمی ۴۔اسود بن پزید نخعی ۵۔علقبہ بن قیس نخعی ۲ \_ صلحال بن ذری ضبی ۷ ـ مارث بن سویرتمیمی ۸ ـ عمرو بن مته بن فرقد سلمی ۹ ـ ابن ربیعیه للی ۱۰ ـ ابورافع مزنی اا ـ سويد بن شعبه تميى ١٢ ـ زياد بن معاوينجفي ١٣ ـ اخوالعد شعبه لمي ١٣ ـ معصد شيباني كابھائي ـ



خلافت راشده + حضرت عثمان رسي تمني كي خلافت

mar -

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

بإب١٩

# فتوح تركستان

۳۲ ھ میں عبداللہ بن عامر مِنْ لِتُنْهُ نے مروروز' طاتعان' فاریا ب' جوز جان اور طخارستان کے علاقے فتح کیے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: '' حضرت عبداللہ بن عامر بھاٹھ' نے احف بن قیس بھاٹھ' کومروروز بھیجا۔ وہاں جا کرانھوں نے وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کرلیا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے جنگ کرنے کے بعدانہیں شکست دے دی۔ یہاں تک کہوہ قلعہ بند ہونے پرمجبور ہو گئے۔ قلعہ میں سے جھا تک کروہ بولے''اے اقوام عرب! تم ہمارے خیال میں ایسے نہ تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ویسے ہو جبیا کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمارا اور تمہارا معاملہ مختلف ہوتا۔ تم ہمیں ایک دن غور کرنے کی مہلت دواور این شکر کی طرف واپس طلے جاؤ''۔

#### حاتم مروكا قاصد:

'' میں قاصد ہوں۔ آپ مجھے پناہ دیں''۔مسلمانوں نے اس کو پناہ دے دی تو وہ مرد کے (حاکم وزمیندار) کا خط لایا تھا۔ انہوں نے خط کویڑھا تو ہ ہپ سالا رکے نام تھا اوراس کامضمون بیتھا۔

#### حاكم مروكا خط:

ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔وہ جس ملک میں چاہتا ہے انقلاب ہرپا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے' ذلت کے بعد سربلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سربلندی کے بعد زوال عطا کرتا ہے۔

مجھے آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پراس بات نے آ مادہ کیا ہے کہ میرے جدا مجد مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے آپ کے حاکم کی طرف سے نہایت قدرومنزلت کا سلوک ملاحظہ کیا تھا۔اس لیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بشارت ویتا ہوں نیز مصالحت کی دعوت ویتا ہوں میں آپ کو ساٹھ ہزار درہم خراج ادا کرتارہوں گا آپ میرے قبضہ میں وہ جاگیرر ہے دیں جوشہنشاہ کسر کی نے میرے پردادا کواس وقت عطاکی تھی جب کہ انہوں نے اس از دہ کو مارڈ الاتھا جس نے آ دمیوں کونگل لیا تھا اور مزروعہ اراضی اور دیبہات کے راستے لوگوں کے چلنے کے لیے ہند کر دیئے تھے۔

#### شرا يُطْلِح:

آپ میرے گھر کے کسی شخص ہے خراج نہیں لیں گے اور دی حکومت میرے خاندان کے علاوہ اور کسی کوئییں دیا جائے گا۔اگر آپ مجھے بیر عایت دیں گے تو میں آپ کے پاس (مزید گفت وشنید کے لیے ) آسکتا ہوں۔ میں نے اپنے بھیتیجے ما مکہ کوآپ ک طرف بھیجا ہے تا کہ وہ میری شرائط کو پختہ طور پر طے کراسکے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

#### خط کا جواب:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ (بیہ خط) صحر بن قیس سپہ سالا رکی طرف سے مروروز کے حاکم باذان اس کی ساتھی اساورہ کی فوج اور دیگرا ہل مجم کے نام ہے۔

جولوگ (اسلامی) ہدایات کی پیروی کریں'ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں'ان کوسلام پنچے تمہارا بھتیجاما ہک ہمارے پاس آیا ہے اس نے آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کیس اور آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں نے آپ کا معاملہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہم سب آپ کے معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے برابر کے حق دار ہیں۔

#### شرا بُطاطاعت:

ہم نے آپ کی شرا لَطاقبول کر لی ہے بشرطیکہ آپ اپنے کسانوں اور رعایا کی طرف سے نیز ان کی اراضی کے عوض ساٹھ ہزار درہم مجھے اور میرے بعد کے مسلم حکام کواوا کرتے رہیں۔البتہ وہ اراضی مشتنیٰ رہیں گی جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حاکم کسر کی نے آپ کے پر دادا کواس لیے جاگیر کے طور پر عطا کی تھی کہ انہوں نے اس اژ دہے کو مارڈ الاتھا جس نے زمین میں فساد بریا کر رکھا تھا اور راستے بند کر دیئے تھے۔ یہ مرز مین اللہ کی ہے وہ جسے جا ہتا ہے اپنے بندوں کوعطا کرتا ہے۔

آپ پرمسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے اور اگر مسلمان جا ہیں اور ایسے پیند کریں تو آپ اپنی اساورہ کی فوج کے ساتھان کے دشمن کے ساتھ جنگ کریں۔اگر آپ کی ہم قوم جماعت میں سے کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو مسلمان اس کے برخلاف مدد دیں گے۔ شرا لکا کی منظور کی:

یتح بریس نے لکھ دی ہے تا کہ میرے بعد آپ کومفید ثابت ہو آپ پراور آپ کے خاندان اور رشتہ داروں سے خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ اسلام قبول کرلیں اور رسول اللہ مکھیلا کی پیروی کریں تو آپ کومسلمانوں کی طرح عطیات وظا نف اور مراتب حاصل ہوں گے اور آپ اسلامی برادری میں شامل ہوجائیں گے۔

اس تحریر کے میں اور میرے باپ نیز مسلمان اوران کے آباءوا جدا د ذمہ دارہیں۔

# معامدہ کے گواہ:

اس معاہدہ کے مندرجہ ذیل حضرات گواہ ہیں: ا۔ جزء بن معاویہ یا معاویہ بن جزء سعدی ۲۔ حزہ بن ہر ماس ماز نی ۳۔ حمید بن انحیار ماز نی ۴ ۔عیاض بن ورقاءاسدی۔

#### كاتب معابره:

#### بهاري فوج كااجتاع:

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اہل مرو سے سلح کر لی تھی۔انہوں بنے (حضرت) احنف مٹاٹٹیؤ کو جار

23

ہزارفوج دے کراہل طخارستان اوراہل جوز جان' طالقان اور فاریاب کی طرف روانہ کیا۔اس وقت ان کی فوجوں کے تین ڈویژن تمیں ہزارنوج کے انکھے ہو گئے تھے۔ جب حضرت احف کوان کی فوجوں کے انکھے ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں ہے مشورہ کیا توانہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے کہا:''ہم مرولوٹ جا ئیں''کسی نے کہا:''ہم ابرشہرواپس چلے جا ئیں''ایک مخص کی رائے پیتھی''ہم یہاں مقیم ہوکرا مدا د طلب کریں'' دوسر مے مخص نے بیکہا:''ہم ان سے مقابلہ کر کے جنگ کریں''۔ ساہیوں کے خیالات:

جب شام ہوگئی تو حضرت احنف مٹاٹھ؛ لشکر کے خیموں میں گشت کرنے کے لیے نکلے تا کہوہ سیا ہیوں کی باتیں سنیں۔ جب وہ خیمہ والوں کے پاس سے گزرے تو ایک ( یکانے کے لیے ) آ گ جلار ہا تھا یا آٹا گوندھ رہا تھا اور کچھلوگ باتیس کررہے تھے اور دشمن کا ذکر کرر ہے تھے کسی شخص نے کہا:امیر کے لیے تیجے رائے رہے کہ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائے اور جہاں دشمن سے دو جار ہو' و ہیں جنگ شروع کردے اس طرح ان بررعب پڑے گا''۔ وہ مخص جوآٹا گوندر ہا تھا بولا۔''اگرامیراییا کام کرے تو وہ سخت غلطی کا ار تکاب کرے گا اورتم بھی اس غلطی کے مرتکب ہو گے ۔ کیاتم اسے بیمشور ہ دے سکتے ہو کہ و ہ ان کی سرحدا وران کے وطن کے اندر چل کر جائے اورقلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احف رہائٹڈانے فئلست دی تھی ۔حضرت احف رہائٹڈانے اس کشکر سے جنگ کی تھی اس کے بعدمسلمانوں نے زور دارحملہ کیا جس میں دشمن کے بہت سے شہسوار مارے گئے ۔ پھراللہ نےمسلمانوں کو فتح ونصرت عطاکی اورانہوں نے دشمن کوشکست دی اوران کو تہ تننج کیا۔

# فتح بلخ وهرات

ایاس بن مہلب کی روایت ہے کہ حضرت احنف مروروز بلخ کی طرف گئے اوران کا محاصر ہ کرلیا پھروہاں کےلوگوں نے ان سے جارلا کھ کی رقم ادا کرنے برصلح کی درخواست کی۔ چنانجے انھوں نے (اس شرط پر)صلح منظور کر لی۔انھوں نے اینے چیازاد بھائی اسید بن مشمس کواس کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے مصالحت کی رقم وصول کرے ۔ وہ خودخوارزم گئے اور وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کدان کوموسم سرمانے آگیرا۔اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سےمشورہ کے لیے یو چھا'' تمہاری کیارائے ہے؟''حصین نے ان سے کہا''اس کا جواب آپ کوعمر و بن معدی کرب مٹاٹٹنز (اشعار میں ) دے چکا ہے''۔ وہ بو لےوہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پیر شعرکہتاہے:

> '' جبتم کوئی کام نه کرسکوتواہے چھوڑ دواوراس کے بچائے وہ کام کرو جسے تم انجام دےسکو''۔ مہرجان کے وطا نف:

اس پر حضرت احف بٹائٹیئے نے کوچ کرنے کا حکم دیا اور بکنج کی طرف لوٹ آئے اس وفت تک ان کے بچا زاد بھائی نے مصالحت کی رقم وصول کر لی تھی۔خراج کی وصولی کے موقع پرمہر جان کا تہوار بھی آ گیا تھا اس لیے اہل بلخ نے انہیں سونے جاندی کے برتن ٔ درہم ودینار ٔ سازوسامان اور کیٹر ہے چیش کیے اس پرحضرت احنف بٹاٹٹنڈ کے بچپازاد بھائی نے بوچھا۔'' کیا یہ بھی اس معاہدہ میں

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول

شامل ہیں جس کےمطابق ہم نے تم سے صلح کی تھی؟'' وہ بولے' دنہیں' مگراس دن اپنے حاکم کویہ چیزیں ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں''۔

( raa

#### تحاكف يرقبضه:

وہ بولے: ''آج کیادن ہے؟''ان لوگوں نے کہا''آج مہرجان ہے' وہ بولے'' بجھے نہیں معلوم ہے کہ بیدن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم جھے ان چیزوں کا لوٹا نا بھی پیند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ میراخق ہو۔ اس لیے ان پر قبضہ کر لیتا ہوں ۔ مگر انہیں الگ رکھوں گا تا کہ ان پر غور کرسکوں چنا نچیدوہ (ان تحا کف کو) وصول کرنے کے بعد حضرت احنف بڑٹا تھا: کے اور انہیں بیہ بات بتائی ۔ حضرت احنف بڑٹا تھا: نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات وہرائی جو انہوں نے ان کے چچاز او بتائی ۔ حضرت احنف بڑٹا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا'' میں میرسامان امیر (عبداللہ بن عامر ") کے پاس لے جاؤں گا''۔ چنا نچیدوہ ان تحاکف کو عبداللہ بن عامر کے پاس لے گئے اور انہیں صورت حال سے مطلع کیا۔ اے ابو بحرتم انہیں قبول کر لوکیونکہ بیتم ہا را حصہ ہے' وہ بولے: "جھے ان کی ضرورت نہیں'۔ اس پر ابن عامر نے کہا'' اے سارا! تم اسے لیک' چنا نچیفرشی نے اسے وصول کرلیا۔ ''جھے ان کی ضرورت نہیں''۔ اس پر ابن عامر نے کہا'' اے سارا! تم اسے لیک' چنا نچیفرشی نے اسے وصول کرلیا۔

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت احنف بٹائٹڈنے بلخ پر بشر بن انتشمس کوحا کم بنایا۔

### هرات کی طرف مهم:

صدقہ بن حمید کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عامر و اللہ نے اہل مرو سے مصالحت کی اور حفزت احف و اللہ بنخ سے مصالحت کی تو ابن عامر نے خلید بن عبداللہ حنفی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔اس مہم میں بازخیس کا علاقہ بھی شامل تھا انہوں نے اس علاقے کو فتح کرلیا۔ پھرانہوں نے بغاوت کی اور فارن کے ساتھ ہوگئے۔

#### ابن عامر کی وسیع فتو حات:

داؤد کی روایت ہے کہ جب حضرت احف بڑی ٹیٹو 'ابن عامر کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر سے کہا'' کسی کے ہاتھوں سے فتح ہوئے ہیں (ان میں ) فارس' کر مان' بجستان اور تمام خراسان کا علاقہ شامل ہے' 'اس پرعبداللہ بن عامر مٹی ٹٹنڈ نے جواب دیا۔

#### فتوحات كاشكر

یہ بات نہایت ضروری کہ میں (ان کامیا بیوں پر )اللہ کاشکراس طرح ادا کروں کہ میں اسی مقام پراحرام باندھ کرعمرہ ادا کروں ۔

#### نیثابور سے احرام باندھنا:

چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے عمرہ کا احرام باندھا۔ جب وہ حضرت عثان بٹائٹیّ کے پاس آئے تو حضرت عثان مٹائٹیّ نے خراسان سے احرام باندھنے پران کوملامت کی اور فرمایا:

'' کاش کہتم اس کی میعات (احرام باندھنے کی مقرر جگہ) احرام باندھتے جہاں سے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں''۔ خلافت راشده + حضرت عثمان رمي لينهُ كي خلافت

( may

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

### دشمن کی فوجوں کا اجتماع:

سکن بن قادہ عریٰ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے خراسان پرقیس بن بیشم کواپنا جانشین بنایا اورخود و ۳۲۰ ھاکو وہاں سے چلے گئے اس کے بعد قارن ( دشنوں کے سپہ سالار ) نے طبسین 'ہرات' اور قہتان کے علاقوں سے فوج جمع کی اور چالیس ہزار کے لئکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آپہنچا۔

### ایک حاکم کی ضرورت:

اس وقت قیس بن میشم نے عبداللہ بن خازم سے بو چھا:

" تتمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے میری رائے بیہ ہے کہتم اس ملک کوچھوڑ دو۔ کیونکہ وہاں کا امیر میں ہول''۔

اس کے بعداس نے وہ تحریر نکال کر دکھائی جوخوداس نے قصداً جعلی طور پر بنائی تھی۔ تا ہم قیس نے اس سے جھگڑا کرنا پیند نہیں کیااوراسے وہاں چیوڑ کرابن عامر کے پاس واپس آ گئے۔

#### فيس اورا بن خازم:

عبداللہ بن عامر نے ان سے ملاقات کی اور کہا: ''تم نے حالت جنگ میں ملک کو کیوں چھوڑا؟'' وہ بولے: ''اس نے مجھے آپ کاتحریری معاہدہ دکھایا ہے'' ان کی والدہ نے کہا: ''میں نے تہہیں منع کیا تھا کہتم ان دونوں کوکسی شہر میں اکتھے ندرکھو کیونکہ وہ ان سے جھگڑا کرتا ہے''۔

## ابن خازم کی جنگی تدبیر:

بہر حال ابن خازم چار ہزار کی فوج لے کر قارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب وہ دیثمن کے نشکر کے قریب پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ہرا کیا اپنے نیزے کی نوک پر کپڑے کی دھجی 'روئی یا اون باندھ لے پھراسے کسی چکنائی یا تیل وغیرہ سے چپکالے۔

#### شعله بردار فوج:

وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے چھ سو سپاہیوں کا ہراول دستہ آ گے بھیجا۔ پھروہ ان کے چیجھے روانہ ہوئے۔انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو عکم دیا کہ وہ نیزوں کی نوکوں کی طرف آگ روشن کریں اورا لیک دوسرے کی پیروی کریں۔وہ یہ ہراول دستہ لے کرقارن کے نشکر میں آ دھی رات کے وقت پہنچے اور ان کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ دیمن وہشت زوہ ہو گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ رات کے وقت جملہ نہیں ہوگا۔ جب ابن خازم ان کے قریب پہنچے تو دیمن کی فوجوں نے دائیں بائیں آگے بیچھے او پر نیچے ہر طرف آگ کے شعلے دیکھے گرکوئی آ دمی نظر نہیں آیا اس منظرے وہ بہت خوفز دہ ہوئے۔

### وستمن كوشكست:

ابن غازم کا ہراول دستہ ان سے جنگ کرتا رہا پھرخود ابن خازم بھی مسلمان سپاہیوں کو لے کرٹوٹ پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارن مارا گیا اور دشمن کوشکست ہوئی ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک ممکن ہواوہ دشمن کا صفایا کرتے رہے وہاں انہیں بہت سے قیدی بھی ملے۔

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثمان مِنْالثَّهُ: كي خلافت

roz ]

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

# اسيرانِ جنگ:

تربی ہے۔ قبیلہ تہیم کے ایک بوڑ ھے تحض کا قول ہے کہ صلت بن حریث کی والدہ بھی قارن کی جنگی قیدی تھیں اور زید بن الربیع کی والدہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہو کی تھیں ۔اورا بوعبداللہ بن عون مشہور فقیداور عالم کی والدہ ام عون بھی اس جنگ کی اسپرتھیں ۔

# خراسان پرمستقل حکومت:

ابن خازم نے قارن کےلشکر کو گرفتار کرلیا اوران کے ساز وسامان پر قبضہ کرنے کے بعد فتح کا حال ابن عامر کے پاس ککھ کر بھیجا۔ اس پروہ اس سے خوش ہو گئے اور خراسان کو حکومت پر انہیں بحال رکھا چنانچہ وہ خراسان کے حاکم جنگ جمل کے خاتمے تک رہے اس کے بعدوہ بھرہ آئے اور ابن الحضر می کے واقعہ میں شرکت کی اور دارسینیا میں ان کے ساتھ رہے۔

# قيسن بن الهشيم كوروانه كرنا:

سلیمان بن کیر فرخ جمع کر رہایت ہے کہ قارن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔مسلمان ان کے مقابلے سے گھبرا گئے چنا نچی قیس بن اہشیم نے عبداللہ بن خازم سے پوچھا:''تمہاری کیارائے ہے؟''وہ بولے ''میری رائے ہیہ کہتم ان کی فوج کی کثر ہے کو برداشت نہیں کر سکو گے اس لیے تم ابن عامر کے پاس جا وَ اور انہیں مطلع کردو کہ ہمارے مقابلے کے لیے ویشن کی بہت فوج جمع ہوگئی ہے۔اس اثناء میں ہم ان قلعوں میں مقیم رہیں گے اور جنگ کوطویل کرتے رہیں گئم امدادی کمک لے کر پہنچو۔

# ابن خازم کی فتح:

جب قیس بن ہشیم روانہ ہو گئے تو ابن خازم نے تقر رنامہ ظاہر کیا اور کہا'' مجھے ابن عامر نے خراسان کا حاکم مقرر کیا ہے''اس کے بعدوہ قاران کے مقابلے کے لیے گیا اور اس پر فتح حاصل کی اور ابن عامر کو فتح کا حال کھے کر بھیجا تو ابن عامر نے انہیں خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔

### اہل خراسان سے جنگ:

اس کے بعداہل بھر ہ خراسان کے لوگوں سے جنگ کرتے رہے جنہوں نے سلے نہیں کی تھی اور جب واپس جاتے تھے تو چار ہزار فوج پیچھے چھوڑ جاتے تھے ان کا پیطریقہ'' فتنہ' کے زمانے تک قائم رہا۔



خلا فت راشده + حضرت عثمان رمى تشير كي خلافت

### TOA

# سس<u>س</u>ے واقعات

واقدی کے قول کے مطابق امیر معاویہ رہی گئز نے ملطیہ کی طرف سے روم کے علاقہ هن المرآ ۃ پر حملہ کیا۔اس سال جب اہل افریقیہ نے عہد شکنی کی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئز نے دوبارہ حملہ کیا۔ اہل خراسان کی عہد شکنی :

اس سال عبداللہ بن عامر بھاٹھنانے احنف بن قیس بھاٹھنا کوخراسان کی طرف بھیجا کیونکہ اہل خراسان نے عبد شکنی کی تھی انہوں نے مروشاہ جہان کومصالحت کے ساتھ اور مرور وروز کوشدید جنگ کے بعد فتح کیا۔ان کے بعد عبداللہ بن عامر بھی روانہ ہوئے اور ابر شہر میں مقیم ہوئے اور بقول واقد کی صلح کے ساتھ اسے فتح کیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ قبرص ۳۳ ھیں فتح ہوا۔اس سے پہلے ہم اس کی مخالف روایت اور قبرص کے واقعات تحریر کر چکے یا۔

#### لحفل كاوا قعه:

اس سال حضرت عثمان بن عفان مٹی تھڑنے نے بعض اہل کوفہ کوشام کی طرف بھیجا اس کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ سیف کی روایت سے ہے کہ سعید بن العاص مٹی تھڑنے کوخلوتِ خاص میں قدیم۔ مجاہدین قادسیۂ قراء اہل البصرہ اورمعزز حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے بیاس کی خاص مجلس ہوتی تھی۔وہ در بارعام کرتا تھا تو اس وقت ہرا کیک وہاں آ سکتا تھا۔ سخاوت کی گفتگو:

ایک دن اس کی عام مجلس میں پچھلوگ باتیں کررہے تھے کہ ایک مخص ختیس نامی نے کہا:''طلحہ بن عبداللہ کتنے فیاض ہیں'' اس پر سعید بن العاص بڑا تھنانے کہا'' جس شخص کے پاس تشاستج جیسی جائیدا دیں ہوں گی وہ ضرور بہت بخی اور فیاض ہوگا۔ بخدااگر میرے پاس اس جیسی اراضی ہوتیں تو اللہ تہہیں بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی عطا کرتا'' اس پر ختیس کا نوجوان فرزند عبدالرحمٰن بن ختیس بول اٹھا۔

### ا بن حنیس کی گفتگو:

بخدا میری خواہش بیہ ہے کہ ملطاط کا علاقہ آپ کے پاس ہوتا''اس سے مراد خاندان کسریٰ کی وہ اراضی تھیں جو کوفہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پڑھیں۔

### لوگول کی سخت کلامی:

دوسرے لوگ ( بھڑک اٹھے اور ) کہنے لگے''اللہ تمہارا منہ توڑے'' بخدا ہم تمہاری (اس بات کے کہنے پر ز دوکوب ہے ) خبرلیں گے۔(اس کا باپ) متیس بولا'' یہ بچہ ہےاہے معاف کر دو'' وہ بولے'' یہ ہمارے علاقہ کی اراضی انہیں دینا چاہتا ہے'' وہ بولا'' وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دوگنی اراضی کی تمنا کرتا ہے'' وہ بولے'' وہ نہ ہمارے لیے جاہتا ہے اور نہ ان کے لیے جاہتا ہے'' وہ بولا'' پھرتمہیں کیا ہوگیا ہے'' وہ بولے'' بخدا! تم نے اسے یہ بات کہنے کا تھکم دیا ہے''۔ مرور

### محفل میں ز دوکوب:

بعدازاں اشتر'ابن ذی الجبکہ' جندب' صعصعہ 'ابن الکواء بن کمیل اور عمیر بن ضا بی بھڑک اٹھے۔اور انہوں نے اس نو جوان کو دبوج لیا۔اس کا باپ منع کرنے کے لیے گیا تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کواتنا مارا کہ وہ دونوں بیہوش ہو گئے اس وقت سعید بن العاص دخالتی بہت منع کررہے تھے مگروہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں کوخوب مار ااور اپنے دل کی بھڑ اس نکال لی۔

#### قبيله اسدكامحاصره:

جب قبیلہ اسد کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرمحل کو گھیرلیا۔ دوسرے قبائل نے آ کرسعید بن العاص رہی تھی سے پناہ لینے کی درخواست کی اور کہا'' آپ ہمیں ان سے بچاہیے''اس پرسعید بن العاص رہی تھی' نکل کرلوگوں کے پاس گئے اور کہنے لگے:

''ا ہے لوگو! کچھ لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اوراب اللہ نے امن وعافیت عطا کی ہے''۔

اس کے لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے اور پھرواپس چلے گئے ۔

### مصالحانه كوشش:

سیجھ عرصہ کے بعد جب دونوں افراد ہوش میں آ گئے تو سعید بن العاص نے کہا'' تم میں سے کون زندہ ہے''وہ بولے'' آپ کے مصاحب ہمیں قبل کرنے والے تھے''سعید بن العاص رہی تھیٰن نے کہا'' بخدا!وہ میرے پاس اب بھی نہیں آ کیں گے۔تم دونوں اپنی زبانوں کومحفوظ رکھوٰا ورلوگوں کے پاس جانے کی جراُت نہ کرو'' چنانچہان دونوں نے ابیا ہی کیا۔

# شرپېندول کې افواېين:

جب ان لوگوں کے شروفسا د کی تو قعات پوری نہیں ہوسکیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کراس قدرا فواہیں پھیلانے لگے کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص مٹائٹھ: کواس بات پر ملامت کی۔وہ کہنے لگے:

'' یہ تہمارا خلیفہ موجود ہے انہوں نے مجھے (ان کے بارے میں) کوئی قدم اٹھانے سے منع کررکھا ہے۔ تم میں سے کسی کو کوئی شکایت ہوتو وہ خلیفہ سے سلسلہ جنبانی کرے''۔

چنانچه کوفه کےمعززین اور نیک افراد نے حضرت عثان رہائٹن کولکھا:

### مفسدول کی جلاوطنی:

''کہوہ ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیں'۔حضرت عثان رہی تائیہ نے تحریر فرمایا:''اگرتمہارے معزز سر دار اس پرمتفق ہوں تو انہیں امیر معاویہ رہی تائیہ کے پاس بھیج دو' چنا نچہ انہوں نے ان لوگوں کو نکال دیا اور وہ ذکیل ومطیع ہوکر امیر معاویہ رہی تائیہ کے پاس پہنچ۔ پیلوگ دس سے بچھ زیادہ افراد تھے انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عثمان رہی تھی کودی اور حضرت عثمان رہی تھی نے امیر معاویہ رہی تھی۔ کو **74** 

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### اميرمعاويه مناتشهٔ كوخط:

''اہل کوفہ نے چندافراد کوجنہوں نے فتنہ وفساد ہر پاکر رکھاتھا' نکال کر بھیجا ہے تم ان سے مختاط ہواوران کی نگرانی رکھو۔ اگرتم محسوس کرو کہ وہ درست اوراصلاح پذیر ہو گئے ہیں تو تم ان سے اچھاسلوک کرو۔اوراگروہ تمہیں عاجز کر دیں تو انہیں لوٹا دؤ'۔

چنانچہ جب وہ امیر معاویہ رہی گئن کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں کنیسہ مریم میں تھہرایا اور حضرت عثمان رہی گئن کے سمطابق عراق میں جووظا کف ان کو دیۓ جارہے تھے۔ وہی وظا کف ان کے لیے وہاں بھی مقرر کیے۔ نیز صبح شام انہی کے ساتھ امیر معاویہ رہی گئن نے ان کے ساتھ امیر معاویہ رہی گئن نے ان کے ساتھ امیر معاویہ رہی گئن نے ان کے ساتھ امیر معاویہ رہی گئن کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کہ کے ساتھ کی کہ کہ کے ساتھ کے

#### اطاعت كي نفيحت:

''تم لوگ عرب قوم میں ہے ہو۔تم نے اسلام کے ذریعہ عزت حاصل کی اوراس کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اوران کے مراتب ومیراث پر قبضہ کیا۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم قریش سے ناراض ہو۔اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اس طرح ذکیل وخوار رہتے جیسا کہ تم پہلے تھے۔ تمہارے حکام تمہارے لیے آج تک ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اس لیے تم اپنی ڈھال سے الگ نہ رہو۔ تمہارے حکام آج کل تمہاری زیاد تیوں پر صبر کررہے ہیں اور تمہاری تکالیف کو برداشت کررہے ہیں۔

### سرکشی کاانسجام:

ر اپنی حرکتوں سے ) ہاز آ جاؤور نہ اللہ تمہارے اوپروہ حاکم مسلط کرے گا جوتم پرظلم وستم کرے گا اور اسے صبرو مخل کا کوئی خیال نہیں ہوگا اس طرح تم اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں رعایا پرمظالم کرنے میں ان لوگوں کے شریک کاراور ذمہ دار سمجھے جاؤگے۔

#### بإغيانه جواب:

#### اسلامی دورکی اہمیت:

امیر معاویہ بڑا تین کہا''اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تہاری بیوتو فی نے تہ ہیں یہ باتیں کہنے پر آ مادہ کیا ہے تم اس گروہ کے خطیب (اور نمائندہ) ہو گر مجھے تمہارے اندر بھی عقل نظر نہیں آتی ۔ میں تم پر اسلام کے دور کی اہمیت کو واضح کر رہا ہوں اور اس دور کا ذکر کر رہا ہوں ۔ میں تر تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے مگر تم اپنی کم عقلی کی بنا پر ڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ ان لوگوں کورسوا کر بے جنہوں نے تمہارے معاملات کو اہمیت دی اور انہیں تمہارے خلیفہ کے سامنے پیش کیا''۔ قرید گر گیڑ رکی افضلہ ہے۔

تم بات کومجھو۔میرے خیال میں تم اس بات کونہیں سمجھ سکے ہو کہ قریش کو دور جاہلیت اوراسلامی دور میں محض خدائے بزرگ و

برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی۔ بلاشک وشبہ قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں تھا اور نہسب سے زیادہ طاقتورتھا تا ہم وہ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شریف اورعزت والاتھا۔اس کا مرتبہ سب سے بلندتھاا ورشرافت ومروت میں وہ کامل ترین تھے۔

خانه جنگی ہے نجات:

دور جاہلیت میں جب کہ ایک قبیلہ دوسر نے قبیلہ کو کھائے جارہا تھا وہ اللہ کی مہربانی کی بدولت (بدامنی اور خانہ جنگی سے)
محفوظ رہے۔ کیونکہ اللہ جسے عزت بخشا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا ہے۔اور جسے سر بلند کرتا ہے اسے کمتر نہیں بناتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے
انہیں پرامن حرم کعبہ میں آباد کیا جہاں چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔
عدم فردن ال

قريش يرفضل الهي:

کیاتہ ہیں ہے بات نہیں معلوم ہے کہ اس زیانے میں کوئی عرب ہویاعجم' کالا ہویا گورا ہرقوم پرکسی اجنبی ملک نے ضرور حملہ کیا اور اس کے ملک کی عزت وحرمت کونقصان پہنچایا۔ مگر قریش کی قوم ان آفات سے محفوظ رہی۔ جس کسی نے اس کوفقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کا سرنچا کیا۔

#### خداکےانعامات:

پھراللہ نے جاہا کہ وہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزت بخش ہے ' دنیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے نجات دلائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بہترین شخصیت کا انتخاب کیا پھران (رسول اکرم مُؤَلِّظِ) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا چنانچہ ان کے بہترین صحابہ کرام بڑائیم قریش میں سے تھے پھرانہوں نے اس اسلامی مملکت کی بنیا دو الی اور اس خلیفہ (حضرت چنانچہ ان دورائی کی مقرر کیا گیا۔ اور یہی ان کے لیے زیادہ موزول تھے۔

## دين اسلام كي حفاظت:

اللہ نے قبیلہ قریش کودور جاہلیت میں جب کہ وہ اس کے منکر تھے محفوظ وصحیح سالم رکھا تو کیاوہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ دور جاہلیت میں اللہ نے انہیں ان بادشا ہوں سے محفوظ رکھا جوتم لوگوں پر بھی غالب آ گئے تھے تم پر اور تمہار ہے ساتھیوں پر افسوس ہے کاش تمہار ہے علاوہ ادر کوئی گفتگو کرتا مگر تمہیں نے آغاز کلام کیا۔

## بدرترین بستی:

اے صحصہ اِتمہاری بستی عرب کی بدترین آبادی تھی۔ جس کی پیداوار سب سے زیادہ بدبودار تھی اوراس کی وادی عمیق ترین ہے جوشروف او میں سب سے زیادہ مشہور ہے یہ اپنے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے جب کہ بھی کوئی شریف یار ذیل یہاں قیام کرتا ہے تو اس پرگالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اوراس پر بدنا می کا فیکدلگ جاتا ہے۔ بیلوگ تمام عرب میں بہت بدنا م ہیں تمام قوموں سے جھڑتے دہتے ہیں۔ بیلوگ ایرانیوں کی رعایا تھے اوران کے پاس رسول اکرم کا تھا کی دعوت اسلام پہنچی مگرتم عمان میں دے اور بیلی تو م کے بدترین انسان ہو۔ اور بیلی تی ایس کیاس کے بدترین انسان ہو۔ اسلام کے احسانات:

کے دین میں تجروی اختیار کرنے لگے۔اور ذات ورسوائی کے کاموں کی طرف مائل ہوئے ۔اس طریقہ سے قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بلکہ کوئی شخص انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی ہے نہیں روک سکے گا۔ برول کی رسوائی:

شیطان تم سے غافل نہیں ہے۔اس نے تمہاری قوم میں سے تمہیں شروفساد کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے ذریعہ لوگوں کو فریب دے رہاہے۔ وہ تم پرغالب آ گیاہے۔ تا ہم اے یہ بات معلوم ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ اللہ کے نیطے کورونہیں کرسکتا ہے اور نہ مثیبت ایز دی کوٹال سکتا ہے ۔تم اپنی شرارتوں میں بھی کامیا بنہیں ہو سکتے ۔البتہ وہ اس سے بدتر برائی کا درواز ہ کھول کرتمہیں ذلیل

ہیے کہہ کرا میرمعاویہ بٹاٹنے کھڑے ہو گئے اورانھیں چھوڑ کر چلے گئے ۔وہ آپس میںمشورہ کرتے رہے مگر دہ پچھنہیں کر سکے تھوڑ ہے دنوں کے بعد حضرت معاویہ دمانٹنز آئے اور کہنے لگے۔

## جانے کی اجازت:

میں نے مسمیں اجازت دے دی ہے۔تم جہاں چاہو جاسکتے ہواللہ تمھارے ذریعہ نہکسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ نقصان پہنچائے گا۔تم کام کے آ دمی نہیں ہواور نہ کسی کونقصان پہنچا سکو گے۔البتہتم اسی قابل ہو کہتم سے نفرت کی جائے اور شہصیں دور رکھا جائے اگرتم نجات حاصل کرنا جا ہے ہوتو اپنی جماعت میں شامل رہوا ورعوام کا ساتھ دو۔انعام واکرام پرتم آپے ہے باہر نہ رہو، یخی مارنااوراتراناا چھےلوگوں کا کامنہیں ہے۔

'' تم جہال جا ہو جاسکتے ہو میں تمہارے بارے میں امیر المونین کوخط لکھنے والا ہوں۔''جب وہ باہر چلے گئے تو امیر معاویہ مِعَالِثُهُ نِهِ أَحْمِينِ بِلُوا مِا اور كِهارِ

## دوبار ەنفىحت:

میں تمہارے سامنے یہ بات دہرار ہاہوں کہ رسول اللہ عظیم معصوم تھے انھوں نے مجھے اپنے کام میں شریک کیا۔ پھر حضرت ابو بكر مِن تَتْمُهُ خليفه ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر كيا' پھر حضرت عمر مِن تَتْهُ خليفه ہوئے انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر كيا۔ پھر حضرت عثان رخالتٰ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر کیا۔ میں نے ان میں سے سی کے کام میں کوتا ہی نہیں کی اور تمام خلفاء مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ رسول اللہ عظیم نے کا موں کے لیے قابل اور ستحق مسلمانوں کو تلاش کیا تھا۔ جاہل اور کمز ور افراد کو اس مقصد کے لیے پسندنہیں فر مایا۔

## سازشوں کی نا کامی:

بہرحال الله بہت طاقتوراور انتقام لینے والا ہے جواس کے ساتھ مکروفریب کرتا ہے وہ اس کی سازش کونا کام بنا دیتا ہے اس لیےتم جان بو جھ کرکوئی ایسا کام نہ کرو جسےتم ظاہرنہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اللہ تمہاری خفیہ سازشوں کونا کام و بے نقاب کردے گا جیسا کہ خدائے بزرگ وبرتر نے فر مایا ہے۔

'' کیالوگ پیخیال کرتے ہیں کمجھن ایمان کا ظاہری اقرار کرنے پروہ چھوڑ دیئے جائیں گےاورانہیں کسی عذاب میں ا

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول ۳۲۳ خان بی پیشکه کی خلافت

مبتلانہیں کیا جائے گا''۔

### مفسدول کے بارے میں رائے:

حضرت معاويه معاتنًا نے حضرت عثمان مِناتِثُهُ کویه خطالکھا:

''میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں جوعقل ودینداری سے خالی ہیں۔اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہا ہے اور عدل وانصاف سے وہ تنگ آگئے ہیں۔کسی بات میں اللہ کی رضا جوئی ان کے مدنظر نہیں ہے اور نہ وہ کسی معقول دلیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ان کا اصل مقصد فقنہ وفساد ہر پاکرنا اور اہل ذمہ کے مال پر قبضہ کرنا ہے اللہ انہیں آز مائش میں ڈالے گا اور مصائب میں مبتلا کر کے انہیں ذلیل ورسوا کرے گا وہ دوسروں کے ہل ہوتے پر ہی نقصان پہنچ اسکیں گے ان کا مقصد شور و شخب سے زیا دہ اور کچھ نہیں ہے''۔

## جزیره کی طرف روانگی:

جب بیلوگ دمشق سے باہرنکل گئے تو کسی شخص نے کہا'' تم کوفہ کی طرف واپس نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ تمہاری مصیبت کود کی کے کرخوش ہوں گے ۔تم ہمیں جزیرہ کے علاقہ کی طرف لے چلوا ورعراق اور شام کا خیال چھوڑ دؤ' لہٰذاوہ جزیرہ پہنچے۔

### خالدگى تنبيه:

امیرمعاویه برخانین نے عبدالرحمٰن بن خالید بن ولید بخانین کومص کا حاکم مقرر کیا اور جزیرہ کا حاکم حران اور رقد کا حاکم بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کریہ کہا'' اے آلہ شیطان! ہم تبہارا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں اور نہ تبہاری تعظیم و تکریم کریں گے۔ شیطان عاجز اور در ماندہ ہوگیا ہے مگرتم ابھی تک چست اور مستعد ہوا گرعبدالرحمٰن نے تمہیں اوب سکھا کر درست نہیں کیا تو اللہ اس کا مجلانہ کرے۔وہ تمہیں عاجز اور در ماندہ کرکے چھوڑے گا۔

### مفسدول کومدایت:

مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کس طرح خطاب کروں آیا تم عرب ہویا عجمی؟ تم مجھ سے الی گفتگو نہ کرنا جیسی تم میری اطلاع کے مطابق معاویہ وٹائٹنٹ سے کیا کرتے تھے میں ابن خالد ٹبن ولید ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے آز مانے والے نے آز مالیا۔ میں ارتداد کی کمرتو ڑنے والے کا فرزند ہو۔ خدا کی قتم!اے کمینے صعصعہ!اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی ساتھی نے تمہاری ناک تو ڑدی ہے اور پھر تمہاراخون چوس لیا ہے تو میں تمہیں دور تک اڑا دوں گا''۔

## معافی کی درخواست:

عبدالرحمٰن بن خالد نے انہیں کی مہینوں تک وہاں رکھا جب وہ سوار ہوتے تھے تو انہیں پیدل (اپنے ساتھ) چلاتے تھے اور جب گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے:''اے ابن الحطیہ کیا تہہیں معلوم ہے کہ جس کسی کو نیکی درست نہ کر سکے اسے برائی درست کردیت ہے۔ تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہو جو تم سعید اور معاویہ کے سامنے کیا کرتے تھے''اس کے جواب میں وہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی یہ کہتے تھے۔''ہم اللہ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں' اللہ آپ کومعاف کرے گا'' وہ اس طرح (معافی ما نگتے) رہے تا آ کلہ عبد الرحمٰن بن خالہ نے یہ کہا: خلافت راشده + حضرت عثمان مِن لَّهُوْ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

قبول توبيه:

اشتر کی واپسی :

اشتر نے حضرت عثان رہی گئی کے پاس جا کرتو بہ کی اور ندامت کا اظہار کیا نیز اپنی برائی اور برے ساتھیوں سے پر ہیز کا وعدہ کیا۔حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''اللہ تہہیں زندہ وسلامت رکھ''اس زمانے میں سعید بن العاص رہی گئی ہے ہوئے متھاس کیا۔حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''تم جہاں چا ہوقیا م کر سکتے ہو' انھوں نے عبدالرحمٰن بن خالد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔حضرت عثان رہی گئی نے فر مایا:''تمہاری سے بات منظور ہے'' چنا نچہ وہ عبدالرحمٰن بن خالد رہی گئی۔

سعيد بن العاص مناتيَّة كاتقرر:

عامر بن سعید رہی تائیں کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی تائیں نے سعید بن العاص رہی تائیں کواس وقت کوفیہ کا حاکم بنا کر بھیجا جب کہ ولید بن عقبہ رہی تائیں کے خلاف لوگوں نے شراب نوشی کی گوائی دی آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ ولید بن عقبہ رہی تی ہو ہے پاس بھیج دیں۔

ولىدى طلى:

جب سعید بن العاص رہی اٹنو کوفیہ کے حاکم بن کرآئے تو انہوں نے ولید بن عقبہ رہی اٹنو کو یہ پیغام بھیجا'' امیر المومنین آپ کو تکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں' وہ چند دنوں تک لیٹے رہے۔ پھر سعید رہی اٹنو نے ان سے کہا'' آپ اپنے بھائی (حضرت عثان رہی اٹنو ) کے پاس جا کیں۔ کیونکہ انہوں نے مجھے تھم دیا تھا کہ میں آپ کوان کے پاس جسیجوں'۔

#### منبركو دهونا:

سعید بن العاص می التی نے آتے ہی تھم دیا کہ کوفہ کی جامع متجد کے منبر کو دھویا جائے۔ قریش کے وہ لوگ جو بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ساتھ آئے تھے یہ کہنے گئے'' یہ بری بات ہے اگر تمہارے علاوہ اور کوئی اس بات کا ارادہ کرتا تو اسے اس کا مسے روک دیا جاتا اس بات سے ہمیشہ کی بدنا می ہوگ''۔ مگروہ اپنی بات پراڑے رہے۔ چنا نچہ منبر کو دھویا گیا اور دھونے کے بعدوہ منبر پر چڑھے۔

ولىيدى منتقلى:

### کوڑے مارنے کا فیصلہ:

حضرت عثان مٹاٹٹونے نے انہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہیں (شراب نوشی کے جرم میں) کوڑے مارنے کی حدشر می گئی۔

محفل آرائي:

حضرت ضعمی فرماتے ہیں:'' جب سعید بن العاص رہائٹۂ کوفہ آئے تو انہوں نے معز زلوگوں کا (اپنی مجلس کے لیے ) انتخاب کرنا شروع کیا بیلوگ ان کے پاس آ کررات کے وقت داستان گوئی کرتے تھے۔ایک رات کوفہ کے معز زلوگ داستان گوئی کی محفل میں جمع تھے۔ان میں دیگرا فراد کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل تھے:

ا ـ ما لك بن كعب ارتبسي ٢ ـ اسود بن يزينخي ٣ ـ علقمه بن قيس خي ١٣ ـ ما لك الاشتر ـ

## اشتر کی مخالفت:

اس موقع پر سعید بن العاص بڑا تھے نے یہ کہا'' یہ سواد کوفہ قریش کا ہاغ ہے''اس پر اشتر نے کہا'' کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ علاقے جے اللہ نے بزورشمشیر مال غنیمت میں ہمیں دیا ہے۔ تمہارااور تمہاری قوم کا باغ ہے؟' خداکی قتم! تمہارا بڑے سے بڑا حصہ دار بھی ہمارے برابر ہے''۔اس کی تائید میں دوسر بےلوگ بھی بولنے لگے۔

## کوتوال کی ملامت:

## کوتوال کوز دوکوب:

اس پرلوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اسے اس قدرز دوکوب کیا کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ پھراس کی ٹا نگ تھسیٹ کراسے لٹا دیا گیا اور اس پر پانی جھڑکا گیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سعید بن العاص رٹائٹونٹ نے اس سے پوچھا:''کیاتم زندہ ہو؟''اس نے کہا '' بھے آپ کے انتخاب کردہ اسلام کے (رہنماؤں) نے مار ڈالا''اس پر سعید ٹنے کہا'' بخدا! اب کوئی میری مجلس میں شریک ٹہیں ہوگا''۔

#### بغاوت كا آغاز:

اس وقعہ کے بعد بیلوگ اپنی مجلسوں اور گھروں میں بیٹھ کرحضرت عثان بڑاٹیڈ اور سعید بن العاص بڑاٹیڈ کو سب وشتم کرنے گئے۔ ان لوگوں کے پاس دوسر بے لوگ بھی آنے گئے جب بی تعداد بہت بڑھ گئی تو سعید بن العاص بڑاٹیڈ نے حضرت عثان بڑاٹیڈ کو ان حالات سے بڈریعہ تحریر آگاہ کیا اور لکھا'' کوفہ کے چندلوگ جن کی تعداد دس تک ہے جمع ہوکر آپ کے اور میرے خلاف عیب گوئی کررہے ہیں اور ہماری دینداری پہمی طعن وشیع کررہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگران لوگوں کا پیسلسلہ جاری رہا تو (مخالفین کی تعداد) زیادہ ہوجائے گئ'۔

## مخالفین کی جلاوطنی:

www.muhammadilibrary.com

تا ریخ طبری جلدسوم: . حصه اول خلافت راشده + حضرت عثان مِن تَعْتَدُ كَي خلافت

ز مانہ میں شام کے حاکم تھے چنانچہ نو افراد کوامیر معاویہ رہائٹیز کے پاس روانہ کیا گیا جن میں بیلوگ بھی شامل تھے: ۱۔ مالک الاشتر ۲- ثابت بن قیس بن منقع سر کمیل بن زیاد مخعی سم صعصعه ابن صوحان به

اس روایت کے آگے کے واقعات وہی ہیں جو گزشتہ روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔البتہ اس روایت میں اضافہ یہ ہے کہ جب امیرمعاویه مخاتشننے ان لوگوں سے گفتگومیں ڈھال کا ذکر کیا توصعصعہ نے اس کے جواب میں بیرکہا'' جب ڈھال میں شگاف ہوگا تو بیمعاملہ خالص ہمارے لیے ہوجائے گا''اس پرامیرمعاویہ بڑاٹٹنے فر مایا'' ڈھالنہیں ٹوٹتی ہےاس لیےتم قریش کےمعاسلے میں اچھی طرح غور کرو''۔

## امپرمعاویه مناتشهٔ کی گفتگو:

اس روایت میں مزید مذکور ہے'' جب حضرت معاویہ رہا تھنا واپس آئے تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے فریایا'' بخدا! میں تمہیں تکسی چیز کے بارے میں اس وقت تک تکمنہیں دیتا ہوں جب تک کہ میں بذات خوداس پڑمل نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ میں اپنے گھر والوں اورخاص لوگول سے خودسب سے پہلے ممل کرا تاہوں۔

## ابوسفيان من لشَّهُ كي تعريف:

قریش کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ ابوسفیان بھاٹھ نہ نہ صرف قریش کے شریف ترین انسان ہیں بلکہ سب سے شریف انسان کے فرزند بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شریفانہ اخلاق کونہایت صاف اور پاکیزہ بنایا ہے اور ہرقتم کی برائی سے پاک وصاف رکھاہے۔اس لیےان کی جواولا دہوگی وہ دانشمند ہوگی۔

## صعصعه کی تر دید:

صعصعہ نے اس کے جواب میں کہا'' آپ جھوٹ بولتے ہیں۔اللہ نے اپنے سے ایک شخص کو (حضرت آ دم کو ) پیدا کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے ان کے لیے سجدہ کیا۔ مگر ان کی اولا دمیں نیک بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے ان میں احمق بھی تھے اور عقلمند بھی ہوئے'' اس رات حضرت معاویہ رہائٹنان کے پاس سے رخصت ہوئے ۔ پھر دوسری رات جب آئے توانہوں نے طویل عرصہ تک ان سے گفتگو کی اور فرمایا:

## اصول زندگی:

لیے مفید ہوسکتی ہے تم اس کو حاصل کرو۔ تا کہتم بھی اچھی زندگی گز ارسکو۔ اور تمہارے ساتھ ہم بھی زندگی گز اریں۔

#### صعصعہ نے کہا:

" تم اس ( حکومت ) کے مستحق نہیں ہواوراللہ کی نافر مانی کے لیے تمہاری اطاعت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے "۔ اميرمعاويه دخافتيّنانه كها:

## معاویه رمی تشهٔ کی تقریر:

''کیا میں نے آغاز کلام میں تنہیں اللہ سے ڈرنے' اس کی اوراس کے نبی کریم سکتھا کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اور بیہ ہدایت نہیں کی تھی کہتم اللہ کی رسی کومضبوطی کے ساتھ کپڑے رہواور تفرقہ اندازی نہ کرو''۔وہ بولے: افتراق کا پہلو:

امیرمعاویه دخالشنانے کہا:

## اشحاد کی کی تلقین:

''اگر میں نے الی کوئی بات کہی تھی تو میں اللہ کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں اور ابتہ ہیں تھم دیتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرواور اس کے نبی کریم کا تھیا کی اطاعت کرو۔ جماعت کے ساٹھ رہو۔ ناا تفاقی سے نفرت کروا پنے حاکموں کی عزت کرواور جہاں تک ممکن ہوان کے ساتھ خیرخوا ہی کرواورا گرتم ان کے اندرکوئی (بری) بات دیکھوتو نرمی اور ہمدر دی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ''۔

## صعصعه کی گنتاخی:

صعصعہ نے کہا'' ہم تمہمیں تھم دیتے ہیں کہتم اپنے کا م سے الگ ہو جاؤ کیونکہ مسلمانوں میں تم سے زیادہ مستحق اور قابل لوگ موجود ہیں''امیر معاویہ رٹی ٹھڑنے یو چھا:

''وہ کون ہیں؟''اس نے کہا'' یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ سے زیادہ ایجھے اسلامی کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور وہ خود بھی تم سے زیارہ پختہ مسلمان ہیں''۔

## امير مِعاوييه مِعالِثْهُ كَي مِدا فعت:

اس پرامیر معاویہ بنائٹی نے کہا'' بخدا! میرا اسلامی عہد میں اچھا کارنامہ رہا ہے۔ دوسر ہوگوں نے مجھ سے بہتر اسلامی کارنامہ انجام دیئے ہوں گے مگر میرے زمانے میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتوراوراس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اہل نہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت عمر بن الخطاب بنائٹین نے مجھ میں بیصلاحیت دیکھی تھی اورا گر کوئی مجھ سے زیادہ اس کا اہل ہوتا تو حضرت عمر بنائٹین مجھے مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہدے سے الگ ہو جاؤں بلکہ امیر المومنین مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہدے سے الگ ہو جاؤں بلکہ امیر المومنین اپنے ہاتھ سے مجھے خط کھتے تو میں اپنے کام سے استعفاء دے دیتا''۔

## نیکی کی نصیحت:

''اگراللہ کا بھی فیصلہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی۔تمہاری ایسی باتیں شیطانی تمناؤں کے مطابق ہیں اور وہی ان باتوں کا تھم دیتا ہے۔ اگرتمہارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے مطابق عربی درست نہیں رہتے اور ایک دن بھی بیکام نہ چلتا۔ گریداللہ کی ذات ہے جوان معاملات کوسد صار رہی ہے اور وہی انہیں معاملات کوسد سار ہی کے اور وہی انہیں محمل تک پہنچائے گاس لیے تم نیکی کی طرف لوٹو اور خیرخواہی کی بات کہؤ'۔

تا دیخ طبری جلدسوم: حصداول

## نا فرمانی کی ندمت:

اس کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ''تم اس کام کے اہل نہیں ہو''۔اس پر انہوں نے کہا'' دیکھو!اللہ کی گرفت بہت پخت ہوتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگرتم اسی طرح شیطان کی انباع کرتے رہے اور خدائے رحمٰن کی نافر مانی کرتے رہے تو خدا کا غیظ وغضب تہمیں اس دنیا میں ذلیل وخوار کرے گا اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ کی ذلت ورسوائی میں رہوگے''۔

## اميرمعاويه مناشد يرحمله:

اس پر بیلوگ امیر معاویہ رہ گٹن پر جھپٹے اوران کے سراور داڑھی کو پکڑلیا۔اس پر حضرت معاویہ رہ گٹن نے فر مایا:''کھہر جاؤ! یہ
کوفہ نہیں ہے بخدا!اگراہل شام کو پیتہ چل جائے کہتم نے میرے ساتھ جوان کا حاکم ہے۔ بیسلوک کیا ہے'تو میں انہیں تہہیں قبل کرنے
سے نہیں بچاسکوں گا۔میری جان کی قتم! تہہاری با تیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں'' یہ کہہ کروہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا
''خداکی قتم! میں ایٹ تہمیں بھی نہیں بلواؤں گا۔ بھرائہوں نے حضرت عثان رہی گئے؛ کویہ خطاکھا:

## حضرت عثمان معاشمة كوخط:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

''اے امیر المونین! آپ نے میری طرف ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو شیطان کی زبانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور شیطان ہی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر بیدعو کی کرتے ہیں کہ وہ قر آن کریم کی تعلیم پیش کرتے ہیں اس طرح بیمسلمانوں کو غلط نبی میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہر شخص ان کا (اندرونی) مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ ان کا مقصد تفرقہ پر دازی اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنہ وفساد کو قریب لا رہے ہیں۔ اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہا ہے اور وہ اس سے بیزار ہیں بلکہ شیطان کی غلامی ان کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔

ان لوگوں نے کوفہ میں اپنے ماحول کے بہت لوگوں کوخراب کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر وہ اہل شام کے درمیان مقیم رہے تو بیلوگ انہیں بھی اپنی جادو بیانی اور فسق و فجور کے ذریعہ خراب کر دیں گے۔ آپ انہیں ان کے شہر لوٹا دیں تا کہ وہ اس شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت بھوٹی ہے'۔ والسلام

## كوفه كي طرف واپسي:

حضرت عثمان برخائٹی نے انہیں تحریری علم بھیجا کہ وہ انہیں سعید بن العاص بخائٹی کے پاس واپس کوفہ بھیج دیں۔ وہاں پہنچ کران کی زبانیں پھر کھل گئیں چنا نچے سعید بڑاٹٹی نے حضرت عثمان بخائٹی کولکھا کہ وہ ان سے بہت ٹنگ آ گئے ہیں۔اس لیے حضرت عثمان بڑاٹٹی نے سعید بڑاٹٹی کولکھا وہ انہیں عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بڑاٹٹی کیاس حمص روانہ کردیں۔ وہ حمص کے امیر تھے۔ نیز اشتر اوران کے ساتھیوں کو یہ خطاتح برفر وایا:

#### حمص بھجوا نا:

'' میں نے تنہیں خمص روانہ کرا دیا ہے جب میرایہ خط آئے تو تم وہاں سے روانہ ہوجاؤ۔ کیونکہ تم اسلام اوراہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو''۔ والسلام

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

جب اشتر نے بیخط پڑھا تو وہ کہنے لگا:''اے اللہ! بیر(خلیفہ) رعایا کا کچھ خیال نہیں رکھتے ہیں اورسب سے زیادہ گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں۔اس لیے توان سے جلدانقام لے''سعید بڑٹٹنڈ نے اس کی بیہ بات حضرت عثمان بڑٹٹنڈ کوتح ریکر دی۔ اشتر اوراس کے ستھی حمص پہنچے وہاں عبدالرحمٰن بن خالدؓ نے انہیں ساحلی مقام پرٹھبرایا اوران کا وظیفیہ مقرر کیا۔

## نکته چین افراد:

ابواسحاق ہمدانی کی روایت ہے کہ کوفہ میں چندا فراد جمع ہو کر حضرت عثان رفائٹھ پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ان میں بیلوگ شامل تھے: مالک بن حارث اشتر، ثابت بن قیس نخعی، کمیل بن زیاد نخعی، زید بن صوحان عبدی، جندب بن زہیر غامدی ، جندب بن کعب اردی ،عروہ بن الحمید ،عمرو بن الحق خزاعی ۔

## حضرت عثمان رضائية كواطلاع:

سعید بن العاص مِحاتِیْنہ نے ان کی باتوں سے حضرت عثان ہوائیّن کومطلع کیا۔حضرت عثان ہوائیّنہ نے جواب میں انہیںتحریر کیا کہوہ انہیں شام بھیج دیں تا کہوہ سرحدوں کے قریب رہیں۔

#### حكيم بن جبله:

یزید فقعسی کی روایت ہے کہ ایک شخص حکیم بن جبلہ کے پاس آ کرتھ ہرا رحکیم بن جبلہ چورتھا جب مسلمانوں کی فوجیس لوٹتی تھیں تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا اور فارس کے علاقے میں جا کراہل ذمہ کولوٹنا تھا۔ فتنہ وفساد ہر پا کرتا تھا اور جو چاہتا لوٹ لیتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔

## حکیم کی گرفتاری:

اہل ذرمہ اور اہل قبلہ دونوں نے اس کی شکایت حضرت عمر رہا گئنے کے پاس جا کر کی۔نہوں نے عبداللہ بن عامر رہا گئنہ کولکھا کہ وہ اسے اور اس جیسے لوگوں کوقید کر دیں اور وہ بھر ہ سے نگلنے نہ پائیں تا آ نکہ ان کی اصلاح نہ ہوجائے۔ چنانچہ ابن عامر نے اسے قید کر دیا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔

## ابن السوداء كي آمد:

جب ابن السوداء بھرہ میں آیا تو وہ اس کے پاس تھہرااور کافی تعداداس کے پاس جمع ہونے لگی۔ ابن السوداء نے ان سے مجمل با تیں کیس اوران کی تصریح نہیں کی تا ہم لوگ ان با توں کو ماننے گے اور انہیں اہمیت دینے گے۔ ابن عامر نے اسے بلوایا اور پوچھا'' تم کون ہو' وہ بولا وہ اہل کتاب میں سے تھا جس نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ وہاں رہنا جا ہتا ہے''۔

## اس کی فتنه انگیزی:

ا بن عامر نے کہا'' تم یہاں سے چلے جاؤ'' چنانچہوہ وہاں سے کوفہ چلا گیا۔ جب وہاں سے بھی ٹالا گیا تو وہ مصر میں رہنے لگا اوران لوگوں سے خط و کتابت کرنے لگا بلکہ فریقین کے مابین لوگوں کی آید ورفت بھی شروع ہوگئی۔

## حمران کوسزا:

\_\_\_\_ محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت سے عدت کے اندر نکاح کرلیا۔حضرت عثمان رہی کٹنز نے اس کوسز ا 2

دی اوران کا نکاح منسوخ کردیا اورائے بھر ہجیج دیا۔ جہاں وہ ابن عامر کی تگرانی میں رہنے لگا۔

## عامر بن عبدالقيس:

ایک دن ابن عامر نے اپنی محفل میں سوار ہو کر عامر بن عبدالقیس کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عامرلوگوں ہے الگ تھلگ رہتا تھ س موقع پرحمران نے کہا:

'' میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ کراسے اطلاع ویتا ہوں''۔

چنانچہ وہ وہاں گیا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو عامر قرآن کریم کی تلاوت کر رہاتھا اس نے اسے بتایا'' امیر تنہارے پاس سے گزر کر جارہے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ میں تنہیں اس کی طلاح دول'' عامر نے اس پر بھی تلاوت بندنہیں کی اور نہاس کی طرف متوجہ ہوا۔

## ابن عامر کی آمد:

جب حمران اٹھ کر جانے لگا تو وہ دروازہ تک پہنچا ہی تھا کہ ابن عامر بھی وہاں پہنچ گئے حمران نے ان سے کہا'' میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آرہا ہوں جو آل ابراہیم کی فضیلت کا قائل نہیں ہے'' بہرا بن عامر نے اجازت طلب کی اور اندر جا کر اس کے یاس بیٹھ گئے۔عامر نے قرآن کریم بندکیا اورتھوڑی دیراس سے گفتگو کرتارہا۔

#### ابن عامر سے سوالات:

ابن عامر نے اس سے پوچھا''آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں؟''وہ بولا''سعید بن ابی الرجاءکوشرف وعزت پسند ہے'' پھرانہوں نے پوچھا'' کیا ہم تہمیں کوئی سرکاری عہدہ دیں؟''وہ بولا''حصین بن ابی الحرکواس قتم کے کام پسند ہیں''پھرانہوں نے کہا ''کیا ہم تہمارا نکاح کردیں''وہ بولا''ربعیہ بن عسل کوعورتیں پسند ہیں''پھر پوچھا'' بیٹخص بیان کرتا ہے کہم آل ابراہیم کواپنے سے افضل نہیں سمجھتے ہو''اس پراس نے قرآن کریم کھولا اورسب سے پہلی آیت بہ نکلی:

> '' بےشک اللہ نے (حضرت) آ دم (حضرت) نوح اور آل ابراہیم اور آلعمران کو دنیا پر برگزیدہ بنایا ہے''۔ عامر کی جلاوطنی :

جب حمران لوٹ آیا تو وہ اس بات کی ٹوہ میں لگا رہا پھراس نے عامر کی چغل خوری کی اور دوسر بے لوگوں نے بھی اس کے خلاف شہادت دی تو انہوں نے اسے شام بھیج دیا۔ جب صحیح بات کاعلم ہوا تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مگراس نے آنے سے انکار کیا اور شام میں ہی رہنے لگا۔

## اس کےخلاف چغل خوری:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت ہے اس کی عدت کے اندر نکاح کرلیا تھا۔ حضرت عثان رخی تھند نے ان دونوں کو جدا کر دیا ( نکاح منسوخ کر دیا ) اوراسے زدوکو ب کر کے بھر ہ بھیج دیا تھا۔ جب اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق کا م کیے اور حضرت عثان رخی تھنداس کے حیال چلن سے مطمئن ہو گئے تو اسے آنے کی اجازت دے دی۔ چنا نچہ حمران مدینہ آگئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے عامر بن عبدقیس کے بارے میں بیچنل خوری کی کہ وہ نکاح کرنے کا قائل نہیں ہے اور نہ گوشت اك۳

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

کھا تا ہےاور نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے۔

#### عامر کی عجیب عا دات:

عامر بن عبرقیس بالعوم افسر دہ رہتا تھا اور اس کا ہر کا م پوشیدہ ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں حضرت عثان بھائٹنڈ نے عبداللہ بن عامر کولکھا انھوں نے اسے امیر معاویہ بھائٹنڈ نے پاس بھیج دیا۔ جب عامر امیر معاویہ بھائٹنڈ کے پاس آئے تو امیر معاویہ بھائٹنڈ نے ان کو اپنے موافق آ دمی پایا ان کے پاس شرید تھا (گوشت کے شور بے میں بھگوئی ہوئی روٹی تھی ) جسے انھوں نے عجیب وغریب طریقے سے کھایا اس سے امیر معاویہ بھائٹنڈ کو پیچہ چل گیا کہ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر انھوں نے بوچھا ''۔ کیا شمصیں معلوم ہے کہ تم کیوں نکالے گئے ہو؟''وہ بولے انہیں' اس پر امیر معاویہ رہائٹنڈ نے فرمایا:

### حجھوٹے الزامات:

'' خلیفہ کو بیا طلاع دی گئی کہتم گوشت نہیں کھاتے ہو۔ میں نے شمصیں خود (گوشت کھاتے) دیکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہو کہ بیتم پرجھوٹا الزام لگایا گیا ہے (پھریبھی الزام لگایا گیا ہے کہ) تم زکاح کرنے کے قائل نہیں ہواور نہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہو۔''

### الزامات كى تر دىير:

عامرنے جواب دیا میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہوں مگر مسجد کی آخری صف میں ہوتا ہوں پھر پہلے لوگوں کے ساتھ واپس آجا تا ہوں۔

نکاح کا معاملہ ہے ہے کہ جب میں نکاح کارشتہ دینے کے لیے نکتا ہوں تولوگ میری نسبت پراپنارشتہ پیش کر دیتے ہیں (اس طرح نکال کارشتہ پختہ نبیں ہونے پاتا) رہا گوشت کھانے کا معاملہ تو میں گوشت کھانے کا قائل ہوں مگر میں اس وقت سے قصائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں جب کہ میں نے ایک قصائی کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بکری کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو گھسیٹ کر مذبح لے گیا پھر جب اس نے ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پرچھری رکھی تو (اللہ کا نام لینے کے بجائے) وہ'' نفاق' نفاق' کا لفاظ کہتا رہا یہاں تک کہ وہ ذبح ہوگئی۔

## وطن جانے سے انکار:

امیر معاویہ رٹالٹنونے فرمایا (تم اپنے وطن) واپس چلے جاؤ۔ وہ بولے' 'میں اب ایسے شہر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جہاں کے باشندوں نے میری اس قدر بے عزتی کی بلکہ میں اس شہر میں رہوں گا جسے اللہ نے میرے لیے پیند فرمایا ہے''۔

وہ ساحلی مقام پررہنے لگا اور جب بھی وہ امیر معاویہ رہائٹھ سے ملتا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے:''اپنی ضرورت پیش کرؤ' ۔ مگر وہ کہتا تھا:

#### ز مدواستغناء:

'' مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے'' جب امیر معاویہ رہائٹۂ بہت اصرار کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا'' آپ مجھے بھر ہ کی گرمی لوٹا دیں شاید کہروز ہ کی شدت مجھے محسوس ہو چیکے۔ کیونکہ آپ کے ملک میں (بیروز ہ) بہت ہلکار ہتا ہے''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

## اہل کوفہ ہے گفتگو:

#### معصیت کی ندمت:

تنہیں صرف جما قت کا حصہ ملا ہے۔ بخدا! مجھے کوئی معقول اور شیح گفتگونہیں معلوم ہوئی اور نہ تمہارے کلام میں معقول دلیل ہے' نہام و بر دباری ہے اور نہ قوت بیان ہے۔ اے صعصعہ! تم پر لے درجے کے احمق ہو۔ تم جو چاہو کرواور جو چاہو کہو۔ مگرا دکام خداوندی کو ترک نہ کرو کیونکہ ہر چیز قابل برداشت ہے۔ مگراللہ کی نافر مانی (قابل برداشت ) نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جواختلافات ہیں' تم ان کے بارے میں مختار و مالک ہو''۔

#### نفيحت كااثر:

چنانچہاں کے بعدامیرمعاویہ بھاٹھئنے دیکھا کہ وہ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور جماعت کے واعظ کی محفل میں بھی شریک ہوتے تھے۔ایک دن امیرمعاویہ بھاٹھئان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو پڑھارہے ہیں۔اس وقت انہوں فرمایا جماعت سے وفا داری:

''تم میرے سامنے دور جاہلیت کے تنازعات پیش کرتے رہے۔تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بہر حال تہہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہاگرتم مسلمانوں کی جماعتی اکثریت کے ساتھ رہو گے تو تہہیں خوش نصیب ہو گے وہ لوگنہیں ہوں گے اوراگرتم نے جماعت کوچھوڑ دیا تو تہ ہی بدنصیب رہو گے وہ لوگنہیں ہوں گے بلکہ تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے'۔ اس پران لوگوں نے ان کی تعریف کی اور جزائے خیر کی دعا مانگی۔ پھرامیر معاویہ رہائٹیڈنے کہا:

''اے ابن اکنواء! میں کس تشم کا آ دمی ہوں؟''۔ وہ بولا:

## اميرمعاويه مِنْ تُنْهُ كَيْ تَعْرِيفٍ:

آپ بہت گہرے آ دمی ہیں۔ آپ کی سخاوت و فیاضی بہت وسیق ہے۔ آپ کی حاضر جوابی نہایت پاکیزہ ہے آپ پر حلم اور بر دباری غالب ہے جواسلام کا ایک بہت بڑار کن ہے۔ آپ نے خطرناک سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔

اس کے بعدامبر معاویہ رہائٹھ نے دریافت کیا:

''تم مجھے مختلف شہروں کا حال بتاؤ کیونکہ (مجھے )تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ عقلمند معلوم ہوتے ہو''۔

## مختلف شهريون كاحال:

وه بولا:

''ان شہر یوں سے میں نے خط و کتابت کی اور انہوں نے بھی مجھ سے خط و کتابت کی وہ مجھے نہیں پہچان سکے مگر میں ان سب کو پہچان گیا ہوں''۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثَّان مِنْ شَنَّهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول تاریخ طبری جلدسوم:

اہل مدینہ شروفساد کے سب سے زیادہ شائق ہیں مگر (عملی طور پر ) سب سے زیادہ عاجز ہیں۔

## اہل کوفہ وبصرہ کی خامیاں:

اہل کوفہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرسب سے زیادہ غور وفکر کرتے ہیں اور بڑی باتوں پر جلدسوار ہوجاتے ہیں۔اہل بھر ہمتحد ہوکر آتے ہیں اورمنتشر ہوکر نکلتے ہیں۔

## مصروشام کے باشندے:

اہل مصر بھریورشرونسا د کاار تکاب کرتے ہیں مگر جلد ہی نادم اور پشیمان ہوجاتے ہیں اہل شام اپنے رہنما کے سب سے زیادہ فر ما نبر دار ہیں اور بہکانے والے کے بہکائے میں بہت مشکل ہے آتے ہیں۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بھی حضرت عثمان مُخالِنَّهُ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ اس سال قبرص فتح ہوااس کے مخالف روایت کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

## سم<u>س ھ</u>ے واقعات

ابومعشر (مؤرخ) کا خیال ہے کہ جنگ صواری اس سال ہوئی۔ دوسر ہے مؤرخین نے (اس بن کے تعین میں ) اختلاف کیا ہے چنا نچےاس اختلاف کا تذکرہ اور جنگ کا حال اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہےاس سال اہل کوفیہ نے سعید بن العاص رٹائٹنڈ کو معزول کرایا۔

اس سال حضرت عثمان رہی تھیئز کے مخالفوں نے یا ہمی خط و کتابت کی تا کہ وہ سب حضرت عثمان رہی تھیئز کے مبینہ قابل اعتراض کاموں برغور کرنے کے لیے جمع ہوں۔

# مخالفول كااجتماع

قیس بن بزیزخعی کی روایت ہے کہ جب امیرمعاویہ مٹاٹٹۂ نے نکالے ہوئے لوگوں کوواپس کر دیا توانہوں نے کہا'' محراق اور شام اب ہمارے گھر نہیں رہے ہیں اس لیے جزیرہ کی طرف ہمیں چلنا جاہیے''۔ چنانچہ وہاں وہ اپنی مرضی ہے آئے وہاں عبدالرحمٰن بن خالد ہماٹنڈا نے ان کے ساتھ بہت بختیاں کیس یہاں تک کہ وہ ان کےمطیع وفر مانبر دار بن گئے ۔ انہوں نے اشتر کوحضرت عثان رض لفنة كے ياس جھيج ديا تھا۔حضرت عثان رض لفنانے اسے بلاكر كہا:

> '' تم جہاں چاہوجا سکتے ہو''۔اس نے کہا:'' میں عبدالرحمٰن کے پاس جاؤں گا'' چنا نچہوہ وہاں چلا گیا۔ سعید بن العاص بٹاٹٹۂ حضرت عثان رٹاٹٹۂ کی خلافت کے گیار ہویں سال حضرت عثان دٹاٹٹۂ کے یاس گئے تتھے۔

اریانی علاقوں کے حکام: سعید بن العاص مٹاٹٹیزنے کوفہ سے ان کے اخراج سے ایک سے پچھ عرصہ زیادہ پہلے اشعث بن قیس مٹاٹٹیز کو آذر بیجان کا حاکم مقرر کیا تھا اورسعید بن قیس کورے کا حاکم مقرر کیا۔سعید بن قیس (پہلے ) ہمدان کا حاکم تھا۔ وہاں سے اسے معزول کر دیا گیا اور

ہمدان کا حاکم نسیر عجلی کو بنایا گیا۔اصفہان کا حاکم سائب بن اقرع کومقرر گیا گیا اور ماہ کا حاکم ما لک بن حبیب پر بوعی کومقرر کیا گیا۔ موصل کے حاکم حکیم بن سلامہ حزامی تھے۔جریر بن عبداللہ معالیۃ قرقیسیاء کے حاکم تھے۔سلمان بن ربیع رہائیۃ باب کی مہم کے نگران تھے اورجنگی حاکم قعقاع بنعمرورٹاٹٹنزیتھے۔حلوان کے حاکم عتبیہ بن النہاس تھےاس طرح کوفیوفوجی حکام ادر کمانڈروں ہے خالی ہو گیاتھا

اورفتنه پردازلوگ ہاقی رہ گئے تھے۔

سازش کا آغاز:

(ان حالات میں ) یزید بن قیس نے (حضرت )عثمان رہائٹھ: کو(خلافت ہے )معزول کرنے کی سازش کی و ہسجد کوفہ میں

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

پہنچااوروہاں بیٹھ گیااوراس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا جس ہے ابن السودا ، (عبداللہ بن سیا) خط و کتابت کرتا تھا۔ سرغنه کی گرفتاری:

قعقاع چانٹناس پرٹوٹ پڑااوراس نے پریدین قیس کو پکڑلیا۔ وہ بولا'' ہم سعیدین العاص ٹراٹٹنز کا استعفاء جا ہتے ہیں''اس نے کہا''اس کام کی تنکیل یہاں بیٹھ کرنہیں ہوسکتی تم اس مقصد کے لیے یہاں نہ بیٹھواور نہ لوگ تمہارے یاس جمع ہوں بلکہ اپنے مقصد کی پخیل کے لیے جدو جہد کروشہیں ضرور کا میابی ہوگی'۔

## حلا وطنول كودعوت شركت:

۔ چنانجے وہ اپنے گھر گیاا وراس نے ایک شخص کوا جرت بر حاصل کیا اسے چند در ہم اور خچر دے کر نکا لیے ہوئے کو فیوں کے پاس جيجا۔اس نے انہيں خط میں پر لکھا تھا'' تم لوگ خط د کھتے ہی يہاں آجاؤ كيونكه شهروالے ہم مے منفق ہو گئے ہيں''۔

## اشتر کی پیش قدمی:

وہ ( قاصد ) روانہ ہوکر وہاں پہنچ گیااس وقت اشتر بھی وہاں آ گیا تھا۔اس نے انہیں خط دیا تو انہوں نے یو جھا'' تمہارا کیا نام ہے؟'' وہ بولا''بغشر'' وہ بولے''کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟'' اس نے کہا'' قبیلہ کلب ہے'' اس بران لوگوں نے کہا '' و کیل درندہ لوگوں کو بہکا تا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' اشتر نے ان لوگوں کی مخالفت کی اور وہ مخالفت کرتا ہوا واپس جانے لگاجب اشتر روانہ ہو گیا تواس کے ساتھیوں نے کہا:

## دیگرافرادی پیروی:

اس (سعید بن العاص معاشمة) نے ہمیں نکالا ہے۔اللہ اس کو نکالے ہمیں بھی وہی کرنا ہو گا جواس نے کیا۔ بہر حال اگر عبدالرحمٰن کوعلم ہوگا تو وہ ہمیں سے نہیں سمجھے گا''۔ پھروہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے مگر اشتر کو پکڑنہیں سکے۔

## عبدالرحمٰن كاتعاقب:

جب عبدالرحمٰن بن خالد رہیٰ تُنہ کو علم ہوا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کرایا مگر اشتر اور دوسرے لوگ میلوں کے فاصلے پرآ گے جاچکے تھے۔

## سعيد كے خلاف منگامه:

جمعہ کے دن لوگوں نے اچانک اشتر کومسجد کوفہ کے دروازہ پر دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا:''اےلوگو! میں تمہارے امیر المومنین حضرت عثان مِناتِنْهُ کے پاس ہے آیا ہوں اور میں نے سعید ( ابن العاص ) کواس حالت میں چھوڑ اتھا کہ وہ خواتین کے سو در ہم کم کرانے کی کوشش کررہاہےاوروہ پیجھی تجویز کررہاہے کہ تمہارے بہادرسیا ہیوں کا وظیفہ صرف دو ہزارر کھا جائے ۔سعید پیجھی کہتا ہے۔ کہ تمہارا مال غنیمت قریش کا باغ ہے میں ایک منزل تک اس کے ساتھ چلاوہ ای قتم کی دھمکی آ میز باتیں کرتا رہا''۔

### مخالف جماعت كى تشكيل:

عام لوگوں نے اس کی باتوں کوکوئی اہمیت نہیں دی اور دانشور حضرات اسے منع کرتے رہے مگراس نے کسی کی نہیں سنی ۔ ا نے میں بزید بن قیس آیا اور اس نے ایک شخص کو تکم دیا کہوہ میاعلان کرے'' جو شخص چاہتا ہو کہ سعید بن العاص کومعز ول کرا نے ( rzy

کے لیے امیر المومنین کے پاس جائے تو وہ پرنیدین قیس کی جماعت میں شامل ہو جائے''اس اعلان کے بعد دانشمند حضرات'شر فاءاور معززین شہرمسجد میں رہ گئے باقی لوگ چلے گئے۔اس زمانے میں عمر و بن حریث نائب حاکم تھاوہ منبر پر چڑھااور حمدوثنا کے بعد اس نے بہ تقریر کی:

### بغاوت کی مذمت:

تم الله کی نعتوں کو یا دکروکہ تم (اس سے پہلے) باہمی دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی ہوگئے ۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اس نے تم کو وہاں سے نجات دلائی۔ اس لیے تم اس برائی اور شروفساد کی طرف نہلوٹو جس سے اللہ بزرگ و برتر نے بچایا ہے۔ کیا اسلام لانے کے بعد جب کہ تم اس کے مسنون طریقے پر چل پچے ہو۔ تم حق و صدافت کونہیں پہچانو گے اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچو گے۔

### كامياني كايقين:

اس پرقعقا ع بن عمر ورہا تین نے کہا''اگرتم سمندر کے سیلا ب کولوٹا سکتے ہوتو دریائے فرات کی موجوں کوروک لویہ بات ناممکن ہے۔ابیا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ابشمشیر براں ہی عوام کو مطمئن کرے گی وہ جلد ہی بے نام ہوگی پھر وہ ایک زبردست ہنگامہ برپا کریں گے اوراینے مقاصد کو یورا کرئے رہیں گے جسے اللہ ہر گزنا کا منہیں ہونے دے گاتم صبر کرو''۔

عمروبن حریث (نائب حاکم) نے کہا: ''ہاں میں صبر کروں گا''اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### سعدسے ملاقات:

ادھریزید بن قیس روانہ ہوکر جرعہ کے مقام پر گھبرااس کے ساتھ اشتر بھی تھاسعیدو ہاں پہنچا جہاں وہ پڑاؤڈ الے ہوئے تھےوہ کہنے لگے' دہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' 'سعیڈنے کہا:

### سعيد کی نصیحت:

'' تم نے بلاوجہ اتنا جھگڑا کیا۔تمہارے لیےصرف یہی کافی تھا کہتم امیرالمومنین کے پاس ایک شخص بھیج دیتے اورایک شخص میرے پاس بھیج دیتے۔ایک ہزارا شخاص کو جو تقلمند ہوں ایک شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے''اس کے بعدوہ لوٹ گئے۔

## غلام كافتل:

ان لوگوں نے ان کے غلام کو دیکھا جواونٹ پرسوارتھا۔اس نے کہا''سعید کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ واپس جا کیں'' اس پراشتر نے گردن مار دی۔

## تبدیلی کامطالبہ:

پھرسعید حصرت عثان رہی گئی کے پاس پنچے اور انہیں تمام حال بتایا۔ حصرت عثان رہی گئی نے پوچھا''وہ کیا چاہتے کیا انہوں نے اطاعت سے دست کشی کی ہے؟''وہ بولے''وہ (حاکم کی) تبدیلی چاہتے ہیں''آپ نے پوچھا''وہ کس کا تقرر جاہتے ہیں؟''انہوں نے کہا ابومویٰ (اشعری) بھی گئی کو (چاہتے ہیں)''۔ خلافت راشده + حضرت عثان بناتت كي خلافت

722

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

حضرت ابوموسیٰ مِنائِشَة کا تقرر:

آپکي آمد:

### اطاعت كااقرار:

''اےلوگو! تم ایسی باتوں کے لیے نہ دوڑا کروآ ئندہ ایسی باتیں نہ کرنا بلکہ اپنی جماعت کا ساتھ دواوراطاعت اور فرما نبر داری اختیار کرو۔جلد بازی کے کاموں ہے بچو بلکہ صبر سے کام لیا کروتم مجھو کہ امیر تمہارے اوپر ہے''۔

لوگوں نے کہا:

''آپہمیں نماز پڑھائے''۔

وہ بو لیے ''( میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہتم حضرت ) عثمان بن عفان بڑٹاٹٹ کے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے کا ( اقرار نہیں کروگے ) وہ بولے'' ( ہم ) حضرت عثمان بٹائٹنہ کی فرما نبر داری کا ( اقرار کرتے ہیں )۔'' مخالف نمائندہ کی روانگی:

علاء بن عبداللہ عنبری کی روایت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انتہی ہوکر حضرت عثان رہی گئے۔ آخر کار انھوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں ، جو حضرت عثان رہی گئے سے جاکر گفت وشنید کرے اور انھیں ان کے (قابل اعتراض) اعمال سے مطلع کرے چنانچہ انھوں نے عامر بن عبداللہ تمیمی عنبری کو بھیجا جو عامر بن عبد قیس کے نام سے مشہور ہے۔

## عا مرکی گفتگو:

جب وہ حضرت عثان رہائٹی کے پاس پہنچ تو وہ ہولے''مسلمانوں کی ایک جماعت اسمعی ہوئی اور انھوں نے آپ کے اعمال پرغور وفکر کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ آپ علین کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں لہذا آپ اللہ بزرگ و برتر سے ڈریں ،تو بہ کریں اور ان کاموں سے پر ہیز کریں''۔

### الله کہاں ہے؟:-

حضرت عثان برنائتین نے فر مایا''اس شخص کود کیھو۔اوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا قاری (عالم) ہے مگروہ آ کر مجھ سے حقیر ہاتوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ بخداوہ یہ بیس جانتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟''عامر نے کہا'' کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے' حضرت عثان برنائتین نے فر مایا''ہاں! بخدا! تم یہ بیس جانتا ہوں کہ اللہ تمہاری گھات میں ہے''۔

( MZA

خلا فت را شده + حضرت عثان مَحَاتِثَةُ كَي خلا فت

حكام كااجتماع:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

اس کے بعد حضرت عثمان مٹائٹیز نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان' عبداللّہ بن سعد بن ابی سرح' سعید بن العاص' عمرو بن ا العاص اورعبداللہ بن عامر بین نیم کو بلا بھیجااورانہیں اکٹھا کیا تا کہوہ ان اوگوں ہے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ کریں اورلوگوں کے مطالبات اور فراہم کرد ہ معلومات پرغور کریں۔ جب سیسب لوگ جمع ہو گئے تو آپ فرمایا:

ہر خف کے وزراءاور خیرخواہ ہوتے ہیں'تم میرے وزراءاور خیرخواہ (مشیر)اور قابل اعتادافراد ہوعوام نے وہ کام کیے ہیں جوتم نے و کیھ لیے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں اپنے حکام کومعزول کروں اور جو باتیں انہیں ناپیند ہیں ان سے یر ہیز کروں اور جوانہیں پیند ہیں انہیں اختیار کروں اس لیے تم غور کر کے مشور ہ دؤ''۔

جها وكاحنم

عبدالله بن عامر مخاتلنانے کہا'' اے امیرالمونین! میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا تھم دیں جس میں وہمشنول رہیں گے۔آپانبیں فوجی مہموں کی طرف آ مادہ کریں تا کہوہ آپ کے مطیع رہیں اوراپنے کا موں میں لگےرہیں'۔

#### خطره کاانسداد:

پھر حضرت عثمان مٹناٹٹنز سعید بن العاص مٹالٹٹنز کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مانے گئے''تمہاری کیارائے ہے''وہ بولے''اپ امیرالمومنین!اگرآ پ جاری رائےمعلوم کرنا جاہتے ہیں تو آ پ بیاری کا قلع قمع کریں اور اس خطرہ کاسد باب کریں جس کا آپ کو اندیشہ ہے اگر آپ میری رائے پڑمل کریں گے تو آپ صحیح راستے پر پہنچ جا ئیں گے'' حضرت عثان مِحالِثُهٰ نے فر مایا'' وہ کیا رائے

يم افراد كافقدان:

'' ہرقوم کی قیادت کرنے والی چند شخصیتیں ہوتی ہیں جب وہ رخصت ہو جاتی ہیں تو قوم میں انتشار پیدا ہوجا تا ہے اور پھران کی شیراز ہبندی نہیں ہوتی ہے'۔

حضرت عثمان رہائٹیئنے فر مایا '' بیرائے (احیمی ہے )بشرطیکہ اس میں (چند باتیں وقت طلب ) نہ ہوتیں''۔

## حکام کی ذ مهداری:

پھر وہ امیر معاویہ رہناتیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟'' امیر معاویہ رہناتیٰ نے کہا ''اے امیرالمومنین!میری رائے بیہ ہے کہ آپ اپنے حکام پر بیہ معاملات جھوڑ دیں۔ میں علاقے کے معاملات کا ذیمہ دار ہوں''۔ مال ہے انسداد: ٔ

پھرآ بعبداللہ بن سعد مِن تُنت سے مخاطب ہوئے اور فر مایا'' تمہاری کیارائے ہے؟'' وہ بولے:

''اے امیر المومنین! میری رائے بیہے کہ بیعوام اہل طمع ہیں آپ انہیں کچھ مال دے دیں تو ان کے دل آپ کی طرف مائل ہوجا تیں گئے''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### اعتدال كامشوره:

## عمرو بن العاص مِنْ تَشِيرُ كِي صفائي :

اس پروہ کافی دیرتک خاموش ہے جب لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت معرو بن العاص نے کہا '' اے امیر المومنین! یہ بات نہیں ہے آپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہرا کیک کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بات کوعوام تک پہنچاؤں تا کہ وہ مجھے پراعتا دکریں اور آئندہ میں آپ کے کام آسکوں یا آپ کی طرف سے کسی شروفساد کو دور کرسکوں'۔

## امراء کے نام:

عبدالملک بن عمیرز ہری کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہی گئن نے مندرجہ ذیل سپہ سالا روں کواکٹھا کیا (۱) معاویہ بن سفیان بن شنا (۲) سعید بن العاص رہی گئند (۳) عبداللہ بن عامر رہی گئند (۴) عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہی گئند (۵) عمرو بن العاص رہی گئند۔

## آپنے فرمایا:

''تم مجھےمشور ہ دو کیونکہ لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں'۔

## اینے علاقے کے ذمہ دار:

امیر معاویہ رخالتیٰنے فرمایا:''میرامشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے سپدسالا روں کو تکم دیں کہان میں سے ہرایک اپنے علاقے کا انتظام کرے ۔ میں اہل شام کو قابو میں رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں''۔

## فوجی مهموں میں مشغول:

عبداللہ بن عامر مٹائٹیئنے کہا:''میرے رائے یہ ہے کہ آپ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھیں تا کہ ہرایک اپنے کا م میں لگا رہے اوروہ آپ کے بارے میں غلط افوا ہیں نہاڑ ائیں''۔

عبداللہ بن سعد رٹیائٹیڈنے کہا'' میں بیمشورہ ویتا ہوں کہآپ معلوم کریں کہ وہ کس وجہ سے ناراض ہیں اس میں آپ انہیں مطمئن کریں پھرآپ انہیں مال عطا کریں تا کہان میں تقسیم کیا جائے''۔

## عمرو بن العاص رفياتين كي نكته چيني:

پھر عمر و بن العاص بڑاتین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے''اے عثانؓ! آپ بنوامیہ کی طرح لوگوں پرسوار ہوئئے ہیں۔ آپ ( کچھاور ) کہتے ہیں آپ بھی ( راہ راست ہے ) بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ آپ اعتدال کی راہ پر چلیں یا الگ نو جائیں اگرآپ پیطریقہ نداختیار کریں تو آپ عزم مصم کرئے آگے بڑھیں''۔

## نکته چینی کی تو جیههه:

حضرت عثان رخالتن نے فرمایا ''تم جلے بھی جو لیے کیوں بھوڑ رہے ہو کیا تم شجیدگی کے ساتھ سے بات کہہ رہے ہو؟ عمر و بن العاص رخالتن (اس وقت) خاموش رہے جب وہ اوگ منتشر ہو گئے تو عمر و بن العاص رخالتن نے کہا ۔'' اے امیر المونین! سے بات نہیں ہے آپ مجھے بہت عزیز میں مگر مجھے سے بات معلوم ہے کہ در وازے سے باہر بچھاوگ ایسے میں جنہیں سے معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کومشورہ ویں اس لیے میں نے میے پا کہ میری بات ان تک پہنچ جائے اس طرح میں (آگے چل کر) آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکول گایا آپ کی طرف سے شروفسا دکود ورکر سکول گا'۔

٣٨.

#### تشدد کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثان بڑاٹیڈ نے اپنے سپہ سالا روں کوان کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کے بعد تر آپ نے بیٹھی بدایت کی کہ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھا جائے ۔ نیز آپ نے بیٹھی فیصلہ کیا کہ (ایسے )لوگوں کو ان کے عطیات سے محروم رکھا جائے تا کہ وہ مطبع رہیں اوران کے متاج رہیں'۔

### سعيد مناتش كے خلاف بغاوت:

آ پ نے سعید بن العاص کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا مگر اہل کوفہ ہتھیا ر لے کران کے برخلاف نکلے اور انہیں لوٹا دیا۔ وہ یہ کہتے تھے'' بخدا جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ہمارے او پرحکومت نہیں کرسکیں گے''۔

## اشتر کی دهمگی:

<u>رف کی</u> ابویجی عمیر بن سعد نخعی بیان کرتے ہیں۔'' میں نے پیشم خود دیکھا ہے کہ اشتر مالک بن حارث نخعی کے چبرہ پر گردوغبارتھا۔وہ گردن میں تکوارڈ الے ہوئے کہدرہے تھے'' بخدا! جب تک ہمارے پاس تلواریں ہیں اس وقت تک وہ (کوفہ میں) داخل نہیں ہو سکےگا''۔ان کی مراد سعید بن العاص رہی تین کی ذات سے تھی سے بات انہوں نے یوم الجرعہ میں کہی۔

## سازش كااۋە:

جرعهٔ قادسید کے قریب ایک مقام ہے جہاں اہل کوفدایک دوسرے سے ملا قات کیا کرتے تھے۔۔

## ستگين واقعه:

ابوتور حدائی بیان کرتے ہیں کہ' میں حذیفہ بن الیمان رہائٹن اور ابومسعود رہائٹن عقبہ بن عمر ونصاری رہائٹن کے پاس تھا جو کوفہ کی مسجد میں یوم الجرعہ کے موقع پر تھے جب کہ لوگوں نے سعید بن العاص رہائٹن کے برخلاف ہنگامہ ہر پاکیا تھا۔ ابومسعود انصاری رہائٹن اس کوشکیں واقعہ مجھور ہے تھے اور کہدر ہے تھے' بخدا! اس کے نتیجہ کے طور پر بہت خون ریزی ہوگ''۔

## حضرت حذیفه مِنْ عَنْهُ کی پیشین گوئی:

حضرت حذیفہ مٹائٹڈنے فر مایا'' بخدا!اس کے نتیجہ کے طور پرکوئی قطرۂ خون نہیں بہےگا۔ جو پچھ مجھے آپ معلوم ہے اس کا مجھے اس وقت سے علم ہے جب کہ مجمد مڑھی بقید حیات تھے (مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ ) ایک زماندا سے آگے کہ کہ ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا مگر شام کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا وہ اہل قبلہ سے جنگ کرے گا پھر اللّٰداسے قبل کرے گا''۔

تا ریخ طبری جلدسوم: حصیه اول

#### ستقبل كاواقعه

## حضرت ا بوموسیٰ رهایشهٔ: کا تقرر:

جب سعید بن العاص بھاٹھ: حضرت عثمان بھاٹھ: کے پاس نکالے ہوئے پہنچے توانہوں نے ( حضرت ) ابومویٰ اشعری بھاٹھنے کو کوفہ کاامیر بنا کر بھیجا۔ اہل کوفہ نے انہیں بحال رکھا۔

## باغى كاقتل:

عبداللہ بن عمیرا شجعی کی روایت کہ مجد میں ایک فتنہ برپا ہوا تو کسی نے کہا۔''اے لوگو! تم خاموش ہوجاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ع

## سعيد كےخلاف سازش:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ جب یزید بن قیس نے لوگوں کو سعید بن العاص مخالف مجر کا یا تو اس نے حضرت عثمان رخالتہ کا کا کہ جب یزید بن قیس نے لوگوں کو سعید بن العاص مخالف مجر کا یا تو اس نے حضرت عثمان رخالتہ کا ذکر بھی کیا اس پر قعقاع بن عمر و رخالتہ اس کے پاس آیا اور اسے بکڑلیا۔ اس نے کہا'' تمہارا کیا آرادہ ہے؟'' کیا کو ٹی ایسا راستہ ہے کہ ہم اس سے استعفاء دلوا کیں؟'' وہ بولانہیں۔ اس کے بعد بیزید نے جہاں سے ممکن ہوا'ا پنے ساتھی جمع کر لیے اور اس طرح انہوں نے سعید کو واپس بھیجوادیا۔ انہوں نے حضرت ابوموی مخالتہ کے حاکم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رخالتہ نے ان کو یہ خط کھا۔

## مطالبه کی منظوری:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

'' میں نے تم پر وہ حاکم مقرر کیا ہے جسے تم پند کر نے ہوا ورسعید کو الگ کر دیا ہے۔ بخدا! میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کر دوں گا اور تمہارے لیے اپنی بات کا عضر کروں گا اور مقد ور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہرالی بات کا مطالبہ کر سکتے ہوجس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے اور جو بات مہیں پند نہ ہو' اس سے تمہیں منٹنی رکھا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمہاری پند کے مطابق کام کیا ہے تا کہ تم میرے خلاف کوئی جوت نہ لاسکو''۔

#### عزم جہاد:

اس قتم کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں کے لیے بھی کھے اس طرح حضرت ابومویٰ (اشعری بڑاٹھنا کوفیے ) حاکم مقرر ہوئے اور تمام حکام اپنی عملداری کی طرف چلے گئے اور حضرت حذیفہ بٹاٹٹا: جہاد کے لیے باب کی طرف روانہ ہوئے۔ خلافت راشده + حضرت عثان بٹولٹنز کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## جهاد کی ترغیب:

واقد می ابوعبداللہ محمد کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ جب ۴۳ ھ شروع ہوا تورسول اللہ مُؤَثِیما کے صحابہ کرام مُؤکٹ نے ایک دوسرے کوخطوط لکھے کہ:

MAT

''تم آ وَاورا گرتم جہاد کرنا جا ہتے ہوتو ہمارے پاس جہاد کرنے کا موقع ہے۔''

### مخالفت میں شدت:

اس کے بعد بہت سے لوگ حضر ب عثمان رٹی ٹیٹنے کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے ان کواس قدر برا بھلا کہا کہ اس سے زیادہ اور کسی کو برا بھلانہیں کہا جا سکتا تھا رسول اللہ علی ٹیٹنے کے حصابہ بڑے نئے ان کور کھتے اور سنتے تھے مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا اور نہ مخالفت کرتا تھا۔ بجر حضر ب زید بن ثابت ، ابواسید ساعدی ، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت بڑی نئے کے پاس (جوانصاری تھے حضر سے عثمان بھی ٹیٹن کی جمایت کرتے تھے ) لوگ بہت اسم ہو گئے اور انھوں نے (حضر ت) علی بین ٹیٹن بن ابی طالب سے گفتگو کی تو وہ حضر سے عثمان بھی ٹیٹن کی جمایت کرتے تھے ) لوگ بہت اسم ہو گئے اور انھوں نے (حضر ت) علی بین ٹیٹن بن ابی طالب سے گفتگو کی تو وہ حضر سے عثمان بھی ٹیٹن بن آئی طالب سے گفتگو کی تو وہ حضر سے عثمان بھی ٹیٹن ہیں آئے اور بیول تقریر کی :

## حضرت على رفالله كي تصبحت:

''لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق گفتگو کی ہے۔ بخدا! میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سے کیا بات کہوں۔ جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو ، میں بتا نا چاہتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو 'ہمیں تم سے کہا کو کی ایسی معلوم ہوئی ہے جو 'ہمیں تم سے ہم تم کونا واقف سمجھیں اور نہ کوئی چیز ہمیں تنہا معلوم ہوئی ہے جو سمجھیں نہ معلوم ہوئی ہو۔

#### فضيلت كااقرار:

تم نے رسول اللہ گُنٹیل کی زیارت کی ہے اور تہہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہہیں ان کا داماد بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ابن بی قحافہ (ابو بکر صدیق) بڑی ہے تی برقم سے افضل نہ تھے اور نہ ابن الخطاب (عمر فاروق برخاتی ) نیکی میں تم سے بہتر تھے ہم از روئے قرابت رسول اللہ کالٹیل سے زیادہ قریب ہو۔ تہہیں جو (دامادی کارشتہ) نصیب ہوا ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ان دونوں کوتم پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے۔

## تدبری مدایت:

خدا کے واسطےتم اپنے معاملے پرغور کرو بخدا! تم بے بصیرت نہیں ہوا در کم سمجھا درنا دان بھی نہیں ہو۔ راستہ بالکل کھلا اور صاف ہےاور دین و مذہب کی نشانیاں اور شعائر قائم ہیں۔

### بدعت اورسنت میں امتیاز:

اے عثمان ؓ! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں عدل وانصاف کرنے والا وہ حاکم افضل ہے جوخود ہرایت یا فتہ ہواور دوسرں کی رہنمائی بھی کرے وہ جانی بہچانی ہوئی سنت نبوی کو قائم کرتا ہے اور متر وک العمل بدعت کا خاتمہ کرتا ( M/m ).

ہے۔ بخدا! بید دونوں چیزیں ( سنت و ہدعت ) بالکل واضح ہیں ۔سنت نبوی کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہ قائم ہو چکی ہے ای طرح بدعت کے نشانات بھی واضح ہیں ۔

## مبرترين حاكم كي علامت:

یے حقیقت ہے کہ اللہ کے نز دیک بدترین انسان وہ ظالم حاکم ہے جوخود بھی گمراہ ہواور دوسروں کو بھی گمراہ کرے وہ سنت نبوی کا خاتمہ کرے اور متروک العمل بدعات کوزندہ کرے۔

میں نے رسول الله کی ایس سناہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں:

### ظالم حاثم كاانجام:

'' قیامت کے دن ظالم حاکم کوالی حالت میں لایا جائے گا کہ نہ تواس کا کوئی مدد گار ہوگا اور نہ کوئی معذرت پیش کرنے والا ہوگا۔اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں اس طرح گھوئے گا جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔اس طمرح وہ دوزخ کے بھنور میں تچییڑے کھا تارہے گا''۔

## ناا تفاتی کے نتائج:

میں تمہیں اللہ اوراس کی سطوت اورانقام کا خوف دلاتا ہول کیونکہ اللہ کا عذاب نہایت شدید اور دردناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس بات سے بھی ڈراتا ہول کہ کہیں تم اس امت (اسلامیہ) کے ایسے شہید حاکم نہ بن جاؤجس کی شہادت سے روز قیامت تک قبل و غارت کا دروازہ نہ کھل جائے اور پھر واقعات وحوادث اس طرح مشتبہ ہوجا کیں کہ مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ جا کیں اور باطل کے غلبہ کی وجہ سے حق کو نہ دیکھ کیس اوران باتوں میں وہ بری طرح ملوث ہوجا کیں گے کہ ان سے ان کو الگ کرنامشکل ہوجائے گا''۔

## خصرت عثمان رمناتتُهُ كاجواب:

حضرت عثان مِنْ تَعْنُونَ نِي فَر مايا:

'' بخدا! مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی وہی کہتے ہوں گے جوتم نے کہا ہے لیکن اگرتم میرے مقام (خلافت) پر ہوتے تو میں تہہیں نہ ملامت کرتا نہ چھوڑتا' نہ اعتراض کرتا اور نہ اس بات پر برا بھلا کہتا کہتم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یاکسی کی حاجت روائی کی ہے یاکسی بے کس کو پناہ دی ہے یاتم نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جواس شخص کے ہم بلہ اور مشابہ ہے جسے (حضرت) عمر رہن گٹیز حاکم بنایا کرتے تھے۔

# الزام کی تردید:

''اے علیؓ! میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کاعلم ہے کہ مغیرہ بن شعبہ وٹاٹیوُ: ( حاکم ) نہیں تھے۔ وہ بولے''ہاں'' بھرحضرت عثمان دٹاٹیو نے فر مایا''تمہیں معلوم ہے کہ (حضرت )عمر دٹاٹیو نے انہیں حاکم مقرر کیا'' وہ بولے ''ہاں'' اس پرحضرت عثمان دٹاٹیو نے فر مایا:

'' پھرتم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میں نے عبداللہ بن عامر مخاتیٰہ کورشتہ داری کی وجہ سے حاکم مقرر کیا''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## حضرت عمر منائشيٌّ كا تشدد:

حضرت علی مخالتین نے فرمایا:'' میں تمہیں اس بات ہے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب مخالتین جس کسی کو حاکم مقرر کرتے سے تھے تو وہ اس کے گوش گزار کرتے تھے کہ اگرانہیں اس کے برخلاف ایک بات بھی معلوم ہوئی تو وہ اس کی گوش مانی کر دیں گے۔ پھروہ اس معاملے میں انتہائی حد تک پہنچ جاتے تھے۔ گرتم کمزور ہواورا پنے رشتے داروں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہو''۔

( TAP

حضرت عثمان معالیمی نے فر مایا:'' وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں'' حضرت علی معالیمی نے اس پر جواب دیا'' وہ میرے بھی رشتہ دار ہیں مگرفضیلت دوسرے لوگوں کو حاصل ہے''۔

## اميرمعاويه ملاتيَّة كاتقرر:

حضرت عثان مٹالٹیز نے فرمایا'' کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ (حضرت ) عمر مٹالٹیز نے معاویہ مٹالٹیز کواپنے بورے دورخلافت میں حاکم بحال رکھا۔ میں نے انہیں حاکم بنادیا''۔حضرت علی مٹالٹیز نے فرمایا

## حضرت عمر مناتشهٔ كاخوف:

میں خدا کا واسطہ دے کرتم ہے بوچھتا ہوں کہ کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ معاویہ مِنْ لِنَّیْ حضرت عمر مِنْ لِنَّیْ ہے اس قد رخوفز دہ رہے تھے کہ ان کا غلام بر فابھی ان سے اس قد ر نہ ڈر تا تھا؟''حضرت عثان مِنْ لِنَّیْ نے فر مایا'' (مجھے معلوم ہے )

## اميرمعاويه مِنْ تَتْهُ كَيْ خُود مِخْتَارِي:

حضرت علی دخانٹونے فرمایا '' (اب بیرحالت ہے کہ )معاویہ دخانٹو تمہاری اجازت کے بغیرتمام امورسلطنت انجام دیتے ہیں جمل کا تمہیں بھی علم ہے وہ مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں'' بیعثان رٹائٹو کا حکم ہے' 'تمہیں ان با توں کی خبرملتی رہتی ہے گرتم معاویہ رخانٹو کوکوئی تنبین کرتے ہو''۔

(اس گفتگو کے بعد ) حضرت علی رہی گئیوان کے پاس سے چلے گئے ۔ان کے بعد حضرت عثمان بھی تینو نکلے اور منبر پر بیٹھ کر یوں مرمایا۔

## نکته چنیوں کی مذمت:

ہر چیز کے لیے کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی دشواری ہوتی ہے چنانچہ اس امت (اسلامیہ) کے لیے باعث مصیبت اور آفت دہ نکتہ چیس اور طعن وتشنیع کرنے والے لوگ ہیں جو دیکھتے میں تمہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے مگر ان کی پیشیدہ با تیں تمہیں نا گوار معلوم ہوں گی اور وہ تمباری تکالیف پرخوش ہوں گئوہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے جوزور سے چیخ اور چلائے گا وہ گدلا پانی پئیں گے اور ہرگندے مقام پر پہنچیں گے بیوہ لوگ ہیں جو ہر کام میں نا کام ہو چکے ہیں اور تمام ذرائع معاش ان کے لیے مسدود ہو چکے ہیں۔

## حضرت عمر مالتيد كاتشدو:

دیکھو! بخدا! تم نے ایسی باتوں پرنکتہ چینی کی ہے جن کی تم (حضرت) عمر بن الخطاب مٹاٹٹھ کے زمانے میں تائید کر چکے ہو حالا نکہ انہوں نے تنہیں اپنے یاؤں سے رونداتھا' اپنے ہاتھوں سے مارااورا پنی زبان سے تنہاری خبر لی تھی مگرتم طوعاً وکر ہاان کے مطبع خلافت راشده + حضرت عثمان بِمَالِثُنَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم : حصه اول

۳۸۵

وفر مانبر دارر ہے۔

## نرمي كانتيجه:

۔ اس کے برخلاف میں تمہارے ساتھ زم رہا' تمہارے سامنے سر جھکا یا اورا پنے ہاتھ اور زبان کوتم ہے رو کا۔ مگرتم مجھ پر دلیر ہوتے گئے۔ دیکھو بخدا! میرے حامیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جوعزت والے ہیں اور ہروقت میرے مدد کے لیے مستعد ہیں۔ میں نے تمہارے مدمقابل کے لوگ تیار کررکھے ہیں۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے اخلاق وعادات کوتبدیل کروں اور ایے لب ولہجہ میں تبدیلی کروں جے میں اچھانہیں سمجھتا ہوں۔

### حسن سلوك كا وعده:

تم اپنی زبانوں کوروکواورا پنے حکام برطعن وتشنیج اورعیب جوئی کو ہند کرو کیونکہ میں نے ان لوگوں کوروک رکھا ہے جومیری اس گفتگو کے بغیرتم سے ابیا سلوک کریں گے جوتمہیں مطمئن کرد ہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ میں نے لوگوں کے حقوق اوا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے۔ میں نے اپنا مال بخشش اور سخاوت میں صرف کردیا ہے کیونکہ میں کس کام کا خلیفہ رہوں گا اگر میں نے مال کولوگوں کو بخشش میں تقسیم نہیں کیا''۔

## مروان کی دھمکی:

اس کے بعد مروان بن الحکم کھڑے ہوکر کہنے لگے:

''اگرتم چاہوتو ہم تمہارے اوراپنے درمیان تلوارے ذریعہ فیصلہ کروا سکتے میں''۔

#### حضرت عثان معانشنانے فر مایا:

''تم خاموش ہوجاؤتم مجھےاپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دو'تم کیسی گفتگو کرر ہے ہو؟ کیامیں نے تم سے نہیں کہاتھا کہ تم نہ یولا کرو''۔

اس برمروان خاموش ہو گئے اور حضرت عثان جائٹند (منبر ہے ) اتر گئے۔

## بدری صحابه رفعه این کی وفات:

اس سال حضرت ابوعبس بن جبر مِحالِقُهُ مدینه میں فوت ہو گئے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے نیز مسطع بن ا ثا ثه اور عاقل بن الج البکیر میں ہے ان کے جو قبیلہ سعد بن لیٹ سے تعلق رکھتے تھے ٔ و فات پائی یہ دونوں بھی بدری صحابی تھے۔اس سال مجمی حضرت عثمان مِحالِقَهُ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



2!

ناریخ طبری جلدسوم : حصداول :

# <u>مسمع</u> کے واقعات ابن سبا<sup>کی خ</sup>فیہ تحریک

یز یدفقعسی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا اس کی والدہ سیاہ تھی وہ حضرت عثان بٹائٹنز کے زمانے میں مسلمان ہوا پھروہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کرانہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا پہلے وہ حجاز گیا۔ پھربھرہ اور کوفہ گیا پھر شام بھی گیا۔ گیا۔ گیارہ ہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آ باد ہو گیا مسلمانوں کے سامنے وہ (عجیب وغریب) باتیں کرتا تھا ان میں سے ایک ریتھی۔

## نزول عيسلي عَلاِلتَلاا كي مخالفت:

یہ بات بجیب وغریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علائلاً واپس آئیں گے اور اگر کو کی یہ کہے کہ'' حضرت محمد ملکیا واپس آئیں گے'' تو وہ اس بات کوجھوٹ سجھتے ہیں حالا نکہ اللہ بزرگ و برتر نے یہ کہا:

'' بے شک جس نے قرآن ( کریم ) تم پر فرض کیاوہ تہہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے''۔

#### رجعت كامسكه:

اس کیے حضرت محمد ﷺ حضرت عیسلی علالتالا کے بہنست لو مٹنے کے زیادہ حق دار ہیں''۔ چنانچیاس کی بیر بات (بعض لوگوں نے ) مان لی اور رجعہ کامسکلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اُس مسکلے پر بحث کرتے رہے۔ وصی پنینیر:

اس کے بعدوہ کہنے لگا'' گزشتہ زمانے میں ایک ہزار پینمبر تھاور ہر پینمبر کا ایک وصی ہوتا ہے اس لیے حضرت محمد ملکھیا کے وصی حضرت علی بٹائٹیز سے '' ۔ پھروہ کہنے لگا'' محمد خاتم الانبیاء تھاور (حضرت )علی بٹائٹیز خاتم الاوصیاء تھے'' (آ گے بڑھ کر )وہ کہنے لگا:
''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ ٹائٹیل کی وصیت پرعمل نہیں کیا۔ اور رسول اللہ ٹائٹیل کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کا نتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو'' اس کے بعدوہ مسلمانوں سے بہ کہنا لگا:

## خلا فت عثمان مُعلَّقْهُ كَي مُخالفت:

عثان ہوں ہے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہواں ہو جاؤ۔ اس کا آغاز اپنے حکام پرطعن وشنیع سے کرواور بیہ ظاہر کرو کہ تم نیک کام کا تھکم دیتے ہواور برے کام سے منع کرتے ہواں طرح تم عوام کواپنی طرف مائل کرسکو گے۔اس کے بعدتم انہیں اس کام کی طرف بلاؤ۔
فقت انگہ تھے ک

ان سے اس نے خط و کتابت کی اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے بیلوگ پوشیدہ طور پراپی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے مگر بظاہروہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔

تحریری پروپیگنڈا:

۔ یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بھیجتہ تھے اور بظاہران خطوں میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ دوسر بے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے تھے۔

#### خفيها نظامات:

اس کے علاوہ (ایک پوشیدہ سازشی جماعت ہونے کی حیثیت ہے) ہرشہر کے لوگ دوسر سے شہر کے لوگوں کواپنی کارگزاری سے مطلع کرتے تھے اس طرح ہرایک شہر دوسر ہے شہر کی کارگزاری کو (لوگوں کے سامنے ) پڑھ کر سنا تا تھا۔ یہاں تک کہان کی خبریں مدینہ تک پنچ گئیں۔

### خفیه نشر واشاعت:

ان لوگوں نے تمام ممالک میں (اس تحریک کی) نشر داشاعت وسیع کر دی تھی وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد لیتے تھے مثلاً ہرشہر کے بیلوگ کہا کرتے تھے'' ہم خیر وعافیت کے ساتھ میں اوران چیزوں میں مبتلانہیں ہیں جس میں بیلوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے''۔

اس قتم کی اطلاعات تمام شہروں ہے آئی تھیں'' ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیر وعافیت ہیں'' یی خبریں اہل مدینه تک بھی پہنچیں تو وہ حضرت عثان رہا گئنڈ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے:

## حضرت عثمان مِنْ لَثِّيَّةُ ، كوا طلاع :

''اے امیر المومنین! کیا آپ کوبھی وہ اطلاعات ملی ہیں جن ہے ہم باخبر ہیں؟''وہ بولے''نہیں' میرے پاس سلامتی کی خبریں آرہی ہیں' وہ بولے''نہمارے پاس الیی خبریں موصول ہوئی ہیں''اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جوانہیں معلوم ہوا تھا۔حضرت عثمان رہی ٹھنے نے فر مایا''تم میرے شریک کار ہواور مسلمان اس کے گواہ ہیں اس لیے تم مجھے مشورہ دو' وہ بولے''ہم آپ کو ہشورہ دیتے ہیں کہ آپ قابل اعماد افراد کومختلف شہروں میں بھیجیں تا کہ وہ صحیح اطلاعات لے کرواپس آئیں''۔

## تحقیقاتی افسر

چنانچه آپ نے محمد بن مسلمه بن تاثین کو بلوایا ۔ انہیں کوفیہ کی طرف بھیجا اور اسامہ بن زید بن تیں گا کو بھرہ کی طرف بھیجا ۔ عمار بن یاسر بن تین کومصر بھیجا اور عمد اللہ بن عمر بن تین کوشام بھیجا ۔ ان کےعلاوہ دوسر ہے لوگوں کو بھی دیگر علاقوں کی طرف بھیجا ۔ تسل بخشر سال میں نہ

#### معلى بحش حالات:

بيسب حضرت عمار والتي سيك والي آ كة اورسب في بيكها:

''اے لوگو! ہم نے وہاں کوئی الیبی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص وعوام کوکوئی نا خوشگوار معالے کا علم ہے۔مسلمانوں کواینے معاملات براختیار حاصل ہے ان کے حکام ان کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور ان

تاریخ طبری جندسوم: حصداول

ک خبر گیری رکھتے تیں''۔ حضرت عمار جہاتھۂ کی تبدیلی:

مصرکے مخالف افراد:

منی (۱)عبدالله بن السوداء (۲) خالد بن مجم (۳) سودان بن حمران (۴) کنانه بن بشر به

حضرت عثمان مِنْ عَيْمَة كامدايت نامه. ّ

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مٹائٹھنانے (اسلامی) شہروالوں کے نام پیچریر کیا تھا:

''میں نے حکام کے لیے یہ مقرر کردیا ہے کہ وہ ہر موسم جج میں مجھ سے ملاقات کریں۔ جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں' میں نے امت اسلامیہ کے لیے یہ اصول مقرر کردیا ہے کہ نیکی کا تئم دیا جائے اور برے کا مول سے رو کا جائے۔ اس لیے جو میر سے سامنے یا میرے حکام کے سامنے مطالبہ حق چین کیا جائے گا وہ حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میر سے اہل وعیال کے حقوق پر مقدم ہوں گے' اہل مدینہ کو سے بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلوگ گائی دیتے ہیں اور کچھلوگ ز دو کوب کرتے ہیں۔ پوشیدہ طور پر ملامت کرنا' گائی دینا اور ز دو کوب کرنا بہت برا ہے۔ جو کوئی کسی حق کا دعویدار ہوتو وہ موسم جج میں آئے اور اپنا حق حاصل کرے خود وہ مجھ سے لیا جائے یا تم

## عوام كا تاثر:

جب بین خط شہروں میں بڑھا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے حضرت عثان مُؤتِّنَا کے حق میں وعا کی اور کہنے لگے قومی مصیبت کے آثار نظر آرہے ہیں۔

## حکام ہے مشورہ:

آپ نے شہری حکام کو بلا بھیجاتو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے۔ اے عبداللہ بن عامر ۲۔معاویہ ۳۔عبداللہ بن سعد رفیت ان کے ساتھ مشورہ میں سعید بن العاص رفی تین کوئیں شامل کیا گیا۔اس موقع پر آپ نے فرمایا'' یہ شکایت کیا ہے اور بیافوا ہیں کیسی ہیں؟ بخدا! مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بچے ثابت نہ ہوں۔ کیا یہ سب باتیں میری وجہ سے ہور ہی ہیں؟'' یہ (حکام) بولے:

## ئے بنیا دخبریں:

 ( MA )

ہے آپ ان (خبروں) کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سے بات آپ کے لیے نامناسب ہو گی۔ بیسب با تیں افواہوں پر پینی ہیں ان کی بدولت کسی کامواخذ دنہیں ہوسکتا ہے اور نہاس سے کوئی متیجہ نگالا جا سکتا ہے'۔اس پر آپ نے فرمایا

''تم مجھےمشور ہ دو''۔

## افواهوں پرسزا کی تجویز:

سعید بن العاص مِلْ تَنْهَ نے کہا: '' یہ جعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو پوشید وطور پر تیار کیا جاتا ہے اور جب کس ناوا قف کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کی مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے'' آپ نے فرمایا: '' پھراس کا علاج کیا ہے؟'' انہوں نے کہا'' ان لوگوں کو بلایا جائے اور پھران لوگوں کوئل کیا جائے جن کی طرف سے بیافوا میں پھیلتی میں''۔

حقوق وفرائض كاتوازن:

عبداللہ بن سعد ہمی تیز نے کہا''اگر آپ ان لوگوں کوان کے حقوق عطا کرتے 'اِن توان سے ان کے واجبات بھی وصول کریں یہ بات انہیں ( آزاد ) جھوڑنے ہے بہتر ہے''۔

### شام کے برامن حالات:

امیر معاویہ بڑٹاٹیزنے کہا''آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی اور بید دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے''آپ نے فر مایا'' پھر کیا رائے ہے؟''وہ بول ''حسن ادب''آپ نے فر مایا''اے عمر و (بن العاص) بڑٹاٹیز تمہاری کیارائے ہے؟''وہ بولے:

## عمر و بن العاص رضائقهٔ کی نکته چینی:

''میری رائے یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ برمی اختیار کررکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے بلکہ آپ نے حضرت عمر رہائتی کے زمانے سے نیادہ انہیں عطیات اور وظائف دینے شروع کر دیئے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیش روحضرات (حضرات ابوبکر وعمر بہتی ) کے طریقہ پرچلیں جہاں بختی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں برمی کا موقع ہو' وہاں برمی اختیار کر یہ ہولوگوں کے ساتھ خیرخواہی کر سے ساتھ خیرخواہی کر ہے ساتھ خیرخواہی کر ہے ساتھ نے دونوں کے ساتھ کیساں سلوک اختیار کر رکھا ہے''۔

#### . نرم سلوک کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثمان رہی تھی کھڑ ہے ہوئے اورانہوں نے حمد وثناء کے بعد یوں فر مایا:

''تم لوگوں نے جو مجھےمشورے دیئے ہیں وہ میں نے من لیے ہیں اور ہر کام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بات جس کا اس امت ( اسلامیہ ) کواندیشہ ہے ہوکررہے گی اس فتنہ کا جو درواز ہبند ہے اسے نرمی' موافقت اوراطاعت کے ذریعہ مسدودر کھنے کی کوشش کی جائے گی۔البتۃ اللہ کے حدود وقوانین کی حفاظت کی جائے گی۔

## فتنه وفسا د کی پیشین گوئی:

اگراس ( فتنه ) کے درواز ہ کو بندر کھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے۔ تاہم بیر درواز ہ ) کھل کررہے گا اور کوئی اسے روک

خلافت راشده + حضرت عثمان رهاشيَّهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

نہیں سکےگا۔

اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اوراپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ بخدا! فتندوفساد کی چکی گردش میں آ کررہے گی۔عثان رٹھاٹٹو کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس فتنہ کو ہرپا کرنے سے پیشتر ہی رخصت ہو جائے۔تم لوگوں کو ( فتنہ وفساد ہے ) روکواوران کے حقوق ادا کرواوران سے درگز رکرو۔البتہ اللہ کے حقوق کی ادا ٹیگی میں سستی نہ کرو''۔

## آ تنده خليفه كاتذكره:

جب (جج کے زمانے میں) حضرت عثان رخالتی نے جج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرات معاویہ اورعبداللہ بن سعد بڑت کو (پہلے) مدیندروانہ کیا اور ابن عامراور سعید بن العاص بڑت ان کے ساتھ روانہ ہوئے جب حضرت عثان رخالتہ ہوگہ ہو گئے تو ایک حدی خوال نے بیر جزیہا شعار پڑھے:

- 🛭 تمام لاغرسواریاں اورلوگ جانتے ہیں کہ ان کے بعد امیر (خلیفہ) حضرت علی ہماٹیئہ ہوں گے۔
  - 🗨 حضرت زبیر رمی نتی بھی پیندیدہ جانشین ہیں اور طلحہ رمی نتیز بھی اس کے حقدار ہیں۔

کعب حضرت عثمان رہی تھنے چل رہے تھے انہوں نے کہا'' بخدا!ان کے بعدیہ خچروالے ( خلیفہ ) ہوں گے''۔ان کا اشارہ امیرمعاویہ رہی تھنا' کی طرف تھا۔

### خلاف توقع:

سیف بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہی گئے: کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ رہی گئے: (خلافت کی) تو قع کرنے گئے تھے۔ جب یہ سب لوگ جج کے موسم میں حضرت عثمان رہی گئے: کے اجتماع میں شریک ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجز خوال نے رہشعر بڑھا:

''ان کے بعدامیر (خلیفہ) حضرت علی رخالتیٰ ہیں اور زبیر پسندیدہ جانشین ہیں'۔

## معاويه مِنْ مِنْ مُنْ كَيْ طُرِف اشاره:

اس پر کعب نے کہا''تم جھوٹ بولتے ہواس کے بعد (خلیفہ) یہ مشکی خچروالے'' یعنی معاویہ رہی گئے ہیں۔ جب امیر معاویہ رہی گئے کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ بولا'' ہاں آپ ان کے بعدامیر (خلیفہ) ہوں گے البتہ آپ اسے اس وقت حاصل کریں گے جب کہ آپ میری اس بات کی تکذیب کریں گے''اس وقت سے امیر معاویہ رہی گئے کواس (خلافت) کی توقع ہونے گئی۔

جب حضرت عثمان مخالتمنا مدینه پنچی تو انہوں نے حکام کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے۔البیتہ حضرت معاویہ مخالتینان کے بعید (وہاں)مقیم رہے۔

## معاویه رخالتُنا کی روانگی:

جب امیر معاویہ منگئز حضرت عثمان رہی گئز کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے اس وقت سفری لباس میں ماہوس تھے ان کے گلے میں تکوارتھی اور وہ تیر کمان سے لیس تھے۔انہوں نے مہاجرین کے چندلوگوں کودیکھا جن میں حضرات طلح' زبیر ( ingr

وعلی بی شامل تھے انہوں نے ان کوسلام کرنے کے بعدا پنی کمان کاسہارالیااور پھران سے یوں مخاطب ہوئے: اسلامی طریقیہ انتخاب:

'' جب (عہد جا ہلیت میں) لوگوں پر چندگنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے اس، وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جواپی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سر دار بن کر حکومت کرتے تھے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے تا آئکہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پنیمبر آنحضرت مولی کے بعد وہ باہمی خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پنیمبر آنخضرت مولیک کے اور وہ کی اس کے بعد وہ باہمی مشورہ کے بعد حاکم مقرر کرنے گئے۔ وہ (اس معاملہ میں) ان کی بزرگی سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی صلاحیت و محنت کوتر جیج و پتے سے اگر آئندہ بھی انہوں نے بہی طریقہ اِ فتیار کیا اور اس طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقر ارر ہے گی اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔

#### رئيسا نەنظام:

اگریہ (مسلمان) و نیا دار بن گئے اور طاقت کے ذریعہ دنیا طبی میں لگ گئے تو ان سے یہ (نعمت) جھن جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان میں سے پھررئیسانہ نظام کوقائم کردے گا ورنہ انہیں غیروں (کے تسلط) سے ڈرنا چا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے پر قاور ہے اورا پی خدائی سے اسے ہرطرح کا اختیار حاصل ہے۔

### تعاون كى نفيحت:

میں اس بوڑھے (خلیفہ عثمان رہی گٹنہ) کو تمہارے سپر دکر کے جار ہا ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواوران کے ساتھ تعاون کرواس کی وجہ سے تم زیادہ خوشحال رہو گئے'۔

### تقرير پر تنقيد:

اس کے بعدوہ انہیں الوداع کہہ کر چلے گئے ۔حضرت علی رہی گئیؤ نے فر مایا''میری رائے میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے'' (حضرتِ ) زبیر رہی گئیؤ نے فر مایا''نہیں بخدا! جیساعظیم ترشخص وہ آج صبح ہمارےاور تمہارے دلوں میں ہے پہلے بھی نہیں تھا''۔ دوسری روایت:

مویٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں'' حضرت عثان رہا گئی نے (حضرت) طلحہ رہا گئی کو دعوت دے کر بلوایا میں بھی (ان کے فرزند) ان کے ساتھ روانہ ہوا جب وہ (حضرت) عثان رہا گئی کے پاس پہنچے تو (حضرات) علی 'سعد' زبیراور معاویہ رہی کئی کے ہاں موجود تھے۔ امیر معاویہ رہا گئی نے حمد وثناء کے بعد یوں تقریر کی :

## حضرت معاویه رمیانتیٔ کی تقریر:

''آ پ لوگ رسول الله گلیگا کے صحابی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں آ پ لوگ اس امت (اسلامیہ ) کے ارباب حل وعقد ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی اس (حکمرانی ) کی تو قع نہیں رکھ سکتا۔

آ پ نے اپنے ساتھی (حضرت عثان بڑائٹۂ) کو جبر اورطمع کے بغیرا نتخاب کیا ہے وہ من رسیدہ ہو گئے ہیں اوران کی عمرختم ہوگئ ہے اوراگرتم ان کے بڑھا پے کی انتہائی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ بھی قریب ہے۔ تاہم مجھے تو قع ہے کہ وہ اللہ کواس قد رعزیز ہیں کہ وہ mar

و نہیں اس عمر تک نہیں پہنچائے گا۔

## آئنده خلیفه کی افواه:

و ہ افواہ چیل گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھاتم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہومیرا میہ ہاتھ بھی تمہارے ساتھ ہے تا ہم تم عوام کو اپنے بارے میں توقع نہ دلاؤ کیونکہ اگروہ اس کی طرف ماکل ہو گئے توتم ہمیشہ اس میں تنزل واد باردیکھوگ۔

حضرت على مِنْ تَنْهُ كااعتراض:

حضرت علی ہوں شیر نے فرمایا'' تمہارااس ہے کیا تعلق ہے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تمہاری ماں ندر ہے''۔وہ بولے:

## حضرت عثمان مناتشه كاجواب:

تم میری والدہ کواپنے مقام پر چھوڑ و۔ وہ بدترین ماں نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئی ہیں اور نبی کریم کو گئیا سے انہوں نے بیعت کی۔ جوبات میں تم سے کہدر ہا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو ٔ حضرت عثان رہی ٹُنڈ نے فر مایا ''میرے بیجتے نے پچ کہا ہے میں اپنے بارے میں مطلع کرتا ہوں''۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے ان دوساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے (خلیفہ) ہوئے سے نان ذات اوراپنے رشتہ داروں کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے تگی برداشت کی۔

### صلەرخى:

تا ہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سوئیل اپنے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جوعیال داراور تنگدست ہے چنا نچہ یہ مال میری نگرانی میں ہے اس لیے میں نے اس مال میں سے پچھر قم اِس وجہ سے دی کہوہ میری ملکیت ہے اگر تمہاری یہ رائے ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اسے لوٹا یا جا سکتا ہے کیونکہ میرا تھم تمہارے تھم کے تابع ہے۔

#### شكايت كاازاله:

لوگوں نے کہا آپ نے صحیح اور بہتر فیصلہ کیا ہے۔ پچھلوگوں نے میبھی کہا''آپ نے خالد بن اسید اور مروان کو ( بیجا ) دیا ہے''ان کا خیال تھا کہ انہوں ( حضرت عثمان رہی گئنز) نے مروان کو پندرہ ہزار دیئے ہیں اور ابن اسید کو بچپاس ہزار دیئے ہیں۔ چنانچہ جب ان سے وہ رقم لوٹائی گئی تو وہ خوش ہو گئے اور رضا منداور مطمئن ہوکر نکلے۔

## امیرمعاویه طالعهٔ کی پیشکش:

جب حضرت عثمان بھی تینی نے امیر معاویہ بھی تینی کو مجے کے وقت رخصت کیا تو چلتے وقت امیر معاویہ رہی تینی نے ان سے کہا: ''اے امیر المومنین!اس سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پرحملہ آور ہوں آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں کیونکہ اہل شام ابھی فر مانبر دارہیں''۔

## حضرت عثمان مناتشه كاا نكار:

حضرت عثمان رهاينته نے فر مايا:

'' میں رسول اللہ من پیرا کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گا خواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ کٹ جائے''۔

تأريخ طبري جلدسوم: حصهاول

#### فوجی امدادے انکار:

امیر معاویہ بھائٹننے کہا'' میں آپ کے پاس ایک شکر بھیج دوں گا جواہل مدینہ کے قریب رہے گا تا کہوہ مدینہ میں یا آپ پر کوئی نا گہانی حادثۂ رونماہو' تو اس وقت کا م میں آئے۔

آ پ نے فرمایا: ''اس فوج کو یہاں تھبرا کر مجھے رسول اللہ سکتی کے پڑوسیوں کے رزق میں کی کرنی پڑے گی۔ اور دارالبجرت کے رہنے والول کوئنگی رزق کا سامنا کرنا پڑے گا''۔

### التدبر بھروسہ

امیر معاویہ رہا تھی نے کہا''اے امیر المومنین! بخدا آپ پر اجا تک حملہ ہو گایا آپ کو جنگ کرنی پڑے گ'' آپ نے فرمایا''اللّٰدمیرے لیے کافی ہےاور وہی عمدہ کارساز ہے''۔

بھرامیرمعاویہ بھاٹٹندوا نہ ہوئے کے چھرحضرات کے پاس کھہرے پھر چلے گئے۔

## سازش کی نا کامی:

اس اثناء میں اہل مصرنے اپنتہ عین کے ساتھ یہ خط و کتابت جاری رکھی کہ وہ اپنے حکام کے خلاف بغاوت کر دیں اس خط و کتابت کے سلسلے میں اہل کوفہ واہل بھر ہ اور دیگر علاقے کے بھی تبعین شامل تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے دن بھی مقرر کر دیا تھا جب کہ ان کے حکام وہاں سے روانہ ہوئے تھے مگر اہل کوفہ کے علاوہ کہیں (بیسازش) کامیا بنہیں ہوئی۔

## كوفه مين شورش:

یزید بن قیس ارجسی نے علم بغاوت بلند کیا اوراس کے ساتھی اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اسی زمانے میں جنگی قیادت قعقاع بن عمر و رہائٹنڈ کے سپر دکھی وہ اس کے پاس آیااس وقت لوگ اسے گھیر ہے ہوئے تھے۔ یزید نے قعقاع رہاٹنڈ سے کہا۔

### سعيد كى مخالفت:

'' آپ میرے اوران لوگوں کے دریے کیوں ہیں؟ بخدا میں مطیع وفر ما نبر دار ہوں اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں البت میں یہ چاہتا ہوں کہ سعید بن العاص رہی تھی اپنے عبدے سے استعفاء دے دیں''وہ بولا'' کیا میں خاص لوگوں سے اس کا م کا استعفاء طلب کروں جس پرعوام راضی اور مطمئن ہیں''وہ بولا'' اس کا تعلق امیر المونین سے ہے''۔

#### سعيد كااخراج:

اس طرح اس نے ان لوگوں کواستعفاء کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے جھوڑ دیا اورانہوں نے صرف اس بات کا اظہار کیا۔ بعد از اں پہلوگ سعید بن العاص مٹاٹنڈ کو جرعہ کے مقام ہے لوٹا کرلے گئے اور حضرت ابوموی اشعری مٹاٹنڈ کو حاکم بنانے پرمتفق ہو گئے اور حضرت عثان مٹاٹنڈ نے بھی انڈن مقرر کردیا۔

## مدینه بهنچنے کی سازش:

جب حکام واپس آ گئے تو سبائیہ ( عبداللہ بن سبائے تبعین ) کے لیے مختلف شہروں میں آیدورفت کا ذریعہ باقی نہیں رہاانہوں نے مختلف شہروں میں اپنے پیروؤں کو ککھا کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچیں تا کہ وہاں پہنچ کروہ غورکرسکیں کہ وہ کیا جا

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

(عوام کے سامنے) یہ ظاہر کیا کہ وہ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور وہ (حضرت)عثان بھاٹھ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جوعوام میں مشہور ہیں اس لیے وہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے جارہے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ تحقیقاتی افسر:

۔ حضرت عثمان مٹی ٹٹنز نے دوا شخاص کو بھیجا۔ ایک شخص کاتعلق قبیلہ مخز وم سے تھا دوسر سے کاتعلق قبیلہ زہرہ سے تھا انہیں آپ نے میہ ہدایت دی:

''تم دونوں معلوم کروکہ وہ کیا جا ہتے ہیں اوران کے بارے میں پوری معلو مات حاصل کرویہ دونوں حضرت عثان رہی گئے۔ تادیبی کارروائی کا شکار ہو چکے تھے تاہم ان دونوں نے حق وصدافت کی پاس داری کی اور کنیہ لے کرنہیں گئے۔ جب ان (شورش پہندوں) نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے مطلع کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا: ''تمہارے ساتھ اہل یدینہ میں سے کون ہے؟ وہ بولے تین افراد ہیں'۔

## اصل حقیقت کا اظهار:

انہوں نے پوچھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو؟'' وہ بولے''ہم انہیں (حضرت عثان رہا ٹین کو) چند باتیں یاد دلائا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ پھر والیس آ کرعوام کو بتائیں گے کہ ہم نے انہیں یہ باتیں یاد دلائیں گرانہوں نے ان کی تلافی نہیں کی اور نہ تو بہ کی۔اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے اور انہیں گھیر کرمعزول کر دیں گے اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو ہم انہیں قبل کردیں گے''۔

(ان کابیر پروگرام سن کر) وہ دونوں واپس آئے اور حضرت عثمان رہی تھؤ کوتمام صورت حال ہے مطلع کیا۔ آپ ہننے گے اور پھر فر مایا:

## مخالفوں پررائے زنی:

''اےاللہ توان کی اصلاح فر مااورا گرتونے انہیں درست نہیں کیا تو وہ (امت اسلامیہ میں ) تفرقہ اندازی اورا نتشار پیدا کر دیں گے۔ جہال تک عمار کا تعلق ہےانہوں نے عباس بن عتب الی لہب پرحملہ کیا تھا اوراس سے جنگ کی تھی مجمد بن ابی بکر پر تعجب ہے کہ وہ یہ بچھد ہے ہیں کہ حقوق ان کے ذمہ لازم نہیں ہیں۔ابن سہلہ بھی اہتلا اور فتنہ کا شکار ہور ہے ہیں''۔

#### أہم اجتماع:

آپ نے اہل کوفہ اور اہل بھرہ کو خط لکھے اور نماز میں شریک ہونے کا اعلان کرایا جب رسول اللہ سکھیے کے صحابہ کرام موہ سکھیے کے آپ کو چاروں طرف سے کھیرلیا تو آپ نے حمد و ثنا کے بعد ان لوگوں کے حالات سے انہیں مطلع کیا اور وہ دونوں (مخبر بھی) کھڑے ہوگئے۔سب نے متفق ہوکر ہہ کہا:

### بغاوت کی سزا:

۔ آپان سب کوتل کر دیں کیونکہ رسول اللہ مکھیلانے فر مایا ہے'' جوشخص مسلمانوں کا (مستقل) خلیفہ (حاکم) ہوتے ہوئے اپنے پاکسی اورشخص کے لیے پروپیگنڈا (وعوت) کر ہے تو اس پراللہ کی لعنت ہےتم اسے قبل کر دو''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## حضرت عمر مناتشهٔ کا قول:

## حضرت عثمان رمايشه كي معافي :

حضرت عثان رٹنا ٹینز نے فر مایا'' ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور درگز رکرتے ہیں اور اپنی کوشش کے مطابق انہیں دیکھتے رہیں گے۔ہم کسی سے عداوت نہیں رکھیں گے جب تک کہوہ کسی حد شرعی کے گناہ کا مرتکب نہ ہویا کفر کا اظہار نہ کرے۔

ان لوگوں نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہومگروہ مجھے اس لیے یا دولا نا چاہتے ہیں تا کہنا واقف لوگوں کے سامنے ان کی اشاعت کرسکیں وہ یہ کہتے ہیں ۔

### اعتراضات کے جوابات:

- میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی حالانکہ وہ اس صورت میں مکمل نہیں پڑھی جاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل وعیال تصاس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں (صحیح ہے)''۔ محفوظ حراکلون
- وہ اوگ کہتے ہیں'' میں نے چراگاہ کو محفوظ کیا (اس کا جواب میہ ہے کہ) میں نے بخداا پنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی اور نہ انہوں نے کسی ایک مخصوص آ دمی کے لیے (ایسی چراگاہ کو محفوظ نہیں رکھا جس پراہل مدینہ غالب نہ آ جاتے ہوں پھرانہوں نے رعایا میں سے کسی کو نہیں روکا بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات (کے مویشیوں) کے لیے محدود رکھا ہے تا کہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا اور تنازعہ بریانہ ہوسکے پھرانہوں نے کسی کو نہیں روکا ہے۔

## مال کی تمی:

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو دوسوار یوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویثی نہیں ہے نہ بکریاں ہیں نہ بھیٹریں اور نہ
دوسرا جانور ہے۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیا دہ میرے پاس بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے مگر اب
 جج کی سواری کے لیے دواونٹوں کے علاوہ اور پچھنیں ہے۔ کیاالیا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں''۔

## تدوين قرآن:

• پیلوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا میں نے اسے ایک کر دیا ہے (اس کا جواب یہ ہے کہ) قرآن کریم ایک ہے جو خدائے واحد کی طرف سے نازل ہوااور میں اس معاملے میں ان لوگوں (پیشرؤں) کا تابع ہوں ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں بے شک (یہی بات ہے) نیز انہوں نے پھرمطالبہ کیا کہ وہ انہیں قبل کر دیں ۔ آپ نے مزید فرمایا:

#### حكم كامعامله:

🗨 یہ لوگ کہتے ہیں'' میں نے تھم کو واپس بلالیا ہے۔ حالانکہ رسول الله من الله علیہ اللہ علیہ ملہ کے باشندے تھے۔ رسول الله من اللہ علیہ اللہ علیہ کا لیا۔ اس طرح بیر رسول الله من اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا لیا۔ اس طرح بیر رسول الله علیہ کا مناب

ذ ایتھی جنہوں نے انہیں جلاوطن کیااور پھرواپس بلالیا۔ کیاالیا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' کال بےشک''۔

## نوعمر حكام يراعتراض:

- 🙃 یاوگ کہتے ہیں'' میں نے نوعمرلوگوں کو حاکم بنایا ہے' (جواب یہ ہے کہ ) میں نے قابل اور پیندید متحمل مزاج افراد کو ہی حاکم بنایا ہےان کے بارے میں تم ان لوگوں ہے یوچھو جوان کی عمل داری کے اندرر بتے ہوں۔اوران کے شہروں کے باشندے ہوں ۔ مجھ سے پہلے بھی سب سے کم عمر مخص کو حاکم بنایا گیا تھا۔اور جب رسول اللہ سی بیٹم نے حضرت اسامہ کو حاکم بنایا تھا تو اس وقت آپ براس سے زیادہ اعتراض کیا گیا تھا جو مجھ براعتراضات کیے جارہے ہیں۔ کیااییا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں بےشک ۔ بیہ لوگ ایسےاعتر اضا ہے کرتے ہیںجنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں''۔
- 🔾 آپ نے مزید فرمایا) پیلوگو کہتے ہیں'' میں نے ابن ابی سرح کو مال غنیمت سے خاص عطیعہ دیا''۔ (جواب بیرے کہ ) میں نے آنہیں مال ننیمت کے خس جھے میں سے یا نچواں حصہ انعام کے طور پر دیا تھا جوا کیک لاکھ کی رقم تھی ۔ایسے احکام حضرات ابو بگر بٹاٹنڈ وعمر والنون نے بھی جاری کیے تھے مگر جب فوج نے اس بات کونا پیند کیا تو میں نے بیرقم واپس لے کرانہیں میں تقسیم کر دی تھی حالا نکہ بیہ ان کاحق نہیں تھا کیا یہی بات ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں بےشک''۔

## صلدرتمي براغتراض كاجواب:

🗗 (مزید فرمایا) بیلوگ کہتے ہیں'' میں اپنے گھر والوں ہے محبت کرنا ہوں اوران پر بخشش کرتا ہوں'' جہاں تک گھر والوں ہے محت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ ہے میں نے کسی برظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور صرف اپنے مال سے انہیں عطیات دیتا ہوں کیونکہ میرے نز دیکے مسلمانوں کا مال اپنی ذات پاکسی اور کو دینے کے لیے حلال نہیں ہے۔

#### قو مي مال کي حفاظت:

میں رسول اللہ مُنتیج اور حضرات ابو بکر وعمر بڑے یا کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا۔ بیوہ ز مانہ شاہ تھا جب کہ میں تنجوں اور کفایت شعارتھا اب جب کہ میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں اور میری عمرفنا ہور ہی ہے اورتمام سر ماہیا گھر والوں کے لیے جچوڑے جار ہا ہوں اس زمانے میں پیلحد' یہ باتیں بنار ہے ہیں۔ خدا کی تتم! میں نے کسی شہر میں سے فالتو مال بھی حاصل نہیں کیا جس کی وجہ ہے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملا ہو۔ بلکہ بیرواقعہ ہے کہ میں ( زائد مال ) انہیں کولوٹا دیا کرتا تھا اور میرے یا س صرف یا نچواں حصہ (خمس ) ہی پہنچتا تھاا دراس میں ہے بھی میں نے کوئی چیز اینے لیےروانہیں رکھی۔

#### د ما ننتداری:

مسلمان اس مال کو دیاں کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے میرااس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔اللہ کے مال میں سے ایک پائی بھی ضائع نہیں کی گئی اور میںصرف اینے ذاتی مال میں ہے گز راوقات کرتا ہوں۔

💿 ۔ پیلوگ کہتے ہیں'' آپ نے اراضی لوگوں کوعطا کیں'' (جواب یہ ہے کہ ) ان اراضی میں مہاجرین وانصار کے وہ لوگ شر کے ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیالبذا جو خص ان فتو صات کے مقام پر مقیم ہے وہ اس کا مالک ہے مگر جوابینے ابل وعیال کے پاس

آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئیں اس لیے میں نے اس قتم کی اراضی کے بارے میں غور وخوش کیا تو اصل مالکوں کی اجازت اور مرضی سے عرب کی اراضی کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا۔اس طرح بیاراضی انہیں لوگوں کے قبصہ میں میں میری مکیت میں نہیں ہیں''۔

## اراضى كى منصفانة تقسيم:

حضرت عثمان بٹی تنگئے نے اپنا مال ومتاع اوراراضی بنوامیہ میں تقسیم کردی تھی اورا پی اولا دکو بھی ان کا عام حصہ دار بنایا تھا اس تقسیم کا آغاز انہوں نے فرزندانِ ابوالعاص سے کیا تھا۔ چنا نچہ آل حکم میں سے ہرایک کودی دی ہزار دیئے اس طرح ان سب نے کل ایک لا کھی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو بھی اس قدرر قم دی تھی نیز بنوالعاص 'بنوالعبص اور بنوحرب میں بھی مال ودولت کو تقسیم کر دیا تھا۔

## نرم سلوک:

بہرحال حضرت عثان میں تینئے نے ان (مفسدوں ) کے ساتھ نرمی اختیار کی عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قتل کرویا جائے مگر حضرت عثان دمی تینئے کا اصرارای بات پر تھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے چنا نچہ وہ لوگ لوٹ گئے اور (بیر کہہ کر گئے ) کہوہ حاجیوں کے بھیس میں جنگ کریں گے۔

## حاجیوں کے بھیس میں:

ان لوگوں نے واپس جا کرا یک دوسر ہے کولکھا کہ وہ شوال کے مہینے میں مدینہ کے گر دونواح میں جمع ہو جا کیں چنا نچہ جب خلافت عثانی کے بار ہویں سال میں شوال کامہینہ آیا تو وہ حاجیوں کی طرف سفر کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب تشہر گئے۔

## حارسر داروں کی قیادت:

سیف کی روایت ہے کہ جب ۳۵ ھا میں شوال کا مہینہ آیا تو اہل مصر چار قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے ان کی قیادت چار سر دار کرر ہے تھےان کی کم از کم تعداد چھ سواور زیادہ سے زیادہ تعدادا کی ہزارتھی ان کے سر دارمندرجہ ذیل حضرات تھے۔ باغیوں کے سر دار :

🗨 عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی 👂 کنانه بن بشرکیثی 🔞 سودان بن حمران سکونی 🗨 قتیر هسکونی به بتمام قافلون کا اعلی سردار غافق بن حرب علی تھا۔

## عبدالله بن سبا کی شرکت:

ان لوگوں میں اس قدر جرائت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات ہے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، جرب بیں بگہ انہوں نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ قج کے لیے سفر کررہے ہیں ان کے ساتھ ابن السودا وبھی تھا (جوعبداللہ بن سر کالقب ہے )۔ اہل کوفہ کا قافلہ:

------اہل کوفہ بھی حیار قافلوں کے ساتھ نگلے اوران کے سرغنہ مندرجہ ذیل تھے۔

#### ۲۹۸

## کوفی سردار:

## بقرہ کے سرغنہ:

اہل بھرہ بھی چار قافلوں میں روانہ ہوئے ان کے سرغنہ یہ تھے ۔ حکیم بن جبلہ عبدی ﴿ ذرج بن عباد عبدی ﴿ ابن عباد عبدی ﴿ ابن المحر س بن عبد بن عمر وحنی ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کا حاکم اعلیٰ حرقوص بن زہیر سعدی تھا۔ان لوگوں میں پچھاورلوگ بھی (آگے چل کر) شامل ہوگئے تھے۔

## مختلف خیالات کے گروہ:

اہل مصر (حضرت) علی بٹاٹٹنز کے طرف دار تھے۔اہل بھر ہ حضرت طلحہ بٹاٹٹنز کو پہند کرتے تھے اوراہل کو فہ حضرت زبیر بٹاٹٹنز کے حامی تھے۔ بغاوت پرسب کا تفاق تھا تا ہم بیلوگ مختلف خیالات کے تھے ہر گروہ کواپنی کا میابی کی امید تھی اور دوسرے گروہ کی ناکامی کا اندیشہ تھا۔

## باغیوں کے مراکز:

#### اہل مدینہ ہے اندیشہ:

تم نہ تو خود جلد بازی ہے کام لواور نہ جمیں عجلت پر مجبور کرو جب ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں گے اس وقت ہم تم کواطلاع وی ہے کہ مدینہ میں لوگ ہمارے مقابلے میں لشکر آرا ہو گئے ہیں۔ بخدا! اگر اہل مدینہ کواس وقت ہم ہے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور انھوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب کہ انہیں ہمارے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو جب انہیں ہمارے بارے میں پوری معلومات حاصل ہوں گی تو اس وقت وہ ہمارے سے تن خالف ہوجا کیں گاور ہمارا میسب مصوبہ خاک میں مل جائے گا۔

اگروہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے روا دارنہیں ہیں اور جوا طلاع ہمیں ملی ہےوہ غلط ثابت ہوگی تو ہم اس کی اطلاع لے کر واپس آئیں گے۔

## سركرده حضرات سے ملاقات:

ان لوگوں نے کہا''تم دونوں جاؤ'' چنانچہ یہ دونوں افراد مدینہ پنچ اورانہوں نے از واج مطبرات نبی کریم کا گھا اور حضرات علی دخاتین ' طلحہ اور زبیر سے ملاقاتیں کیس اور کہا''ہم اس ناندان کی اقتداء کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیخلیفہ ہمارے بعض حکام کومعزول کردے۔ہم صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں سے ہم نے اس مقصد کے لیے اجازت حاصل کی ہے''۔

مگر ہرا یک نے (تعاون ) سے انکار کیاا ورمخالفت کی اور پیکہا'' ان انٹروں سے چوز نے بیں نکلیں گئے'۔ چنانچیوہ دونوں پیر خبر لے کرواپس آ گئے۔

#### اینے امیدواروں سے ملاقات:

اس کے بعد پچھافرادمل کرحضرت علی بھاٹٹنا کے پاس پہنچے اور بھر ہ کے پچھافرادحضرت طلحہ بھاٹٹنا کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر مخاشما کے باس آئے اور ہر گروہ نے بیکہا:

''اگردوسری جماعتیں ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرلیں (تو بہتر ہے) ور نہ ہم ان کے خلاف تدبیر کریں گے اور ان کی جماعت ہےا لگ ہوجا کیں گے'۔

## حضرت علی معالقین سے ملا قات :

چنانچہ اہل مصرحضرت علی بٹائٹنز کے بیاس آئے وہ احجار الزیت کے بیاس ایک لشکر میں تنصان کے گلے میں تلوارتھی اور سرخ یمنی عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت حسن بٹاٹٹنہ کو حضرت عثان بٹاٹٹنہ کے اجتاع میں بھیجا ہوا تھا چنانچہ حسن بٹاٹٹیہ حضرت عثمان مٹناٹنڈ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی مٹناٹنڈ احجارالزیت کے قریب تھے۔

مصریوں نے جا کرانہیں سلام کیا اوراین عرض داشت پیش کی ۔حضرت علی بٹاٹٹنان پر چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے فر مایا'' نیک لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولر دہ اور ذوحشب کےلشکر پر حضرت محمد کھٹیا نے لعنت فر مائی ہے تم واپس جاؤ الله تمهاری صحبت سے بیائے'' وہ بولے''احیما''اور پھردہ وہاں ہے چلے گئے۔

## حفرت طلحه مناتثة كي گفتگو:

اہل بھرہ حضرت طلحہ مخالفًۃ کے پاس پہنچے وہ بھی حضرت علی مخالفۃ کے قریب دوسری جماعت میں تھے انہوں نے بھی اپنے آ دونوں فرزندوں کوحضرت عثان مِن تشنز کے بیس بھیجا ہوا تھا۔ بصرہ کےلوگوں نے انہیں سلام کیااورا بنی خواہش کاا ظہار کیا۔وہ بھی ان پر چیخ اور چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے بیفر مایا''مومنوں کو بیاب معلوم ہے کہ ذولمردہ' ذوحشب اور اعوص کی فوجوں پر حضرت محمد مالطيل نے لعنت جمیحی ہے''۔

## حضرت زبير مناتثنهٔ کاا نکار:

کوفی حضرات حضرت زبیر بھاٹھیٰ کے پاس آئے وہ بھی دوسری جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے فرزند عبدالله کوحفرت عثمان مناتلتنا کے پاس بھیج رکھا تھا۔انہوں نے بھی سلام کر کے درخواست پیش کی وہ بھی ان پر بہت چلائے اور یہ کہہ کر انہیں نکال دیا''مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ذولمردہ' ذوحشب اوراعوص کی فوجوں پرحضرت محمر پھٹیا نے لعنت جیجی ہے''۔

## اجا نك محاصره:

بیسب لوگ واپس آ گئے اور بیظا ہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں وہ ذوخشب اوراعوص کے مقامات سے ہٹ گئے اور اپنے لشکری خیموں میں پہنچ گئے جو (مدینہ سے ) تین منزل کے فاصلے پر تھے یہ (باغی لوگ) یہ جا ہتے تھے کہ اہل مدینہ منتشر ہو جا ئیں اس ے بعد بہلوگ لوٹ کرحملہ کردیں گے (چنانچہ یہی ہوا) اہل مدیندانہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کرمنتشر ہو گئے اور جب اہل مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو باغی لوگ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کراس کے گرد ونواح میں اپنی نا گہانی تکبیروں سے اہل مدینہ کو

ا پیچ گھروں میں بھی سے نوبا می نوک واپ اسے اور مدینہ بھی سرا س سے سرد ونواں میں ایس مانہ ہیں۔ بیروں سے اس مدینہ و حیران کر دیا اور حضرت عثان ہمائٹنہ کا چاروں طرف ہے محاصرہ کر کے خیمہ زن ہو گئے انہوں نے کہا'' جوہتھیا رنہیں اٹھائے گاوہ پناہ مد ن

والیں آئے کی وجہ

حضرت عثمان بھائیڈ نے چند دنوں تک لوگوں کونماز پڑھائی اور مسلمان اپنے گھروں میں (خاموثی کے ساتھ ) رہا انہوں نے گفت وشنید کا دروازہ بندنہیں کیا چنانچہ چند افراد جن میں حضرت علی بھائیڈ بھی تھے ان باغیوں کے پاس آئے اور کہا''تم اپنے خیالات کوتبدیل کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے پھر کیوں لوٹ آئے ہو؟''وہ بوئے''ہم نے قاصد کے ہاتھ سے ایک خط پکڑا ہے جس میں ہمیں قتل کرنے کا حکم ہے'' حضرت طلحہ بھائیڈ بھی ان کے پاس آئے تو اہل بصرہ نے بھی اس قسم کی بات کی ۔ حضرت زیر بھائیڈ بھی ان کے پاس آئے تو اہل بصرہ سے ناس کر کہا''ہم اپنے بھائیوں زیر بھائیڈ بھی ان کے پاس آئے اور اہل بھرہ سب نے مل کر کہا''ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے اور ہم سب مل کران کی حفاظت کریں گے''۔

ایک ہی قسم کا جواب:

اییا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہے اس پر حضرت علی رٹائٹھ نے فر مایا'' اے اہل کوفیہ وبھرہ! تنہیں اہل مصرکی اس بات کا کیسے علم ہوگیا جب کہتم کئی منزلیں طے کر پچکے تھے اور پھر ہماری طرف آئے ہو۔ بخدا! بیمنصوبہ مدینہ ہی میں تیار کیا گیا تھا''۔

> وہ بولے''آپ لوگ جیسا چاہیں خیال کریں ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھوکا دیڑر ہے''۔ گفتگو کی آزادی:

ان حالات میں حضرت عثان بھائٹۂ مسلمانوں کونماز پڑھاتے رہے اور یہ باغی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور جو چاہے حضرت عثان بھائٹۂ سے ملتا تھا۔ آپ کی نظر میں بیلوگ خاک ہے بھی کمتر تھے۔ بیلوگ کسی کو گفتگو ہے منع نہیں کرتے تھے۔ امدا دے لیے خطوط:

حضرت عثان بڑا تھن نے مختلف شہروں میں امداد کے لیے خطوط بھیجے (جس کامضمون یہ ہے)''اللہ بزرگ و برتر نے حضرت مجمد سکتھیا کوحق کا پیغام دے کر بھیجا تا کہ وہ (نیکیوں کو) بشارت دیں اور (بروں کوائلہ کے عذاب سے) ڈرائیس ۔ آپ نے اللہ کے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا ویئے اورا پنے فرائنس ادا کرنے کے بعد دنیا ہے رخصت ہوگئے ۔ آپ نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے جس میں حلال وحرام (ذرکور) ہیں اور اس میں اس نے اپنے تمام احکام بیان کر د ہے ہیں خواہ بندوں کو وہ پسند آئیس یا نالپند

امورخلافت کی انجام دہی:

( 141 )

کے بغیر اہل شور کی نے سب لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے انتخاب کیا۔ میں نے ان کے اندررہ کرو، کام کیے جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اوران کاا نکارنہیں کر سکتے ہیں میں نے (شریعت کی) پیروی کی اورکسی بدعت کاار نکا بنہیں کیا۔

#### نا جائز مطالبات:

جب بیکام ختم ہو گئے اور شروفساد پھیلا تو لوگوں کو کینے اور عداوتیں ظاہر ہونے لگیں اور نفسانی خواہشوں نے زور بکڑا تو لوگ الیی با توں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے برخلاف کسی حیل و حجت کے بغیر اعلان کرتے تھے وہ میری ان با توں پر نکتہ چینی کرنے لگے جنہیں وہ ناپند کرتے تھے میں کئی سالوں تک ان کی با توں پر صبر کرتا رہا اور ان سے درگز رکرتا رہا حالا نکہ میں سب با تیں دیکھیا' اور سنتا تھا اس کی وجہ سے ان کی جرائت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اب وہ مدینہ درسول اللہ کا تیج میں جومقام ہجرت اور حرم نبوی ہے آ کر ہم پر حملہ آ ورہو گئے ہیں۔

## جنگ احزاب کانمونه:

ان کے ساتھ اعراب اور بدولوگ اس طرح شامل ہوئے ہیں جس طرح وہ جنگ احزاب میں ہمارے برخلاف شریک ہوئے تھے یا جس طرح احدمیں ( دشمن ) ہمارے برخلاف لڑتے تھے لہٰذا جو ہماری مدد کرسکتا ہووہ یہاں پہنچ جائے۔

#### امدادي فوجيس:

جب مختلف شہروں میں بیخطوط پہنچ تو لوگ (امداد کے لیے ) پیچیدہ اور دشوار راستوں پر روانہ ہو گئے۔امیر معاویہ رفاتی نے حبیب ابن مسلمہ فہری کو بھیجا۔عبداللہ بن سعد نے (مصر سے )معاویہ بن خد بج سکوفی کو بھیجا۔

## متناز صحابه رئيستهم كي خدمات:

اہل کوفہ میں سے قعقاع بن عمر و بڑاٹٹئز روانہ ہوئے کوفہ میں جن لوگول نے اہل مدینہ کی امداد کے لیے کوششیں کیس ان میں متازصحابہ کرام میں سے مندرجہ ذیل حضرات شامل ہیں: (۱) عقبہ بن عمر و (۲)عبداللہ بن الربیج تمیمی۔ تابعین کی خدمات:

تابعین میں سے (سرگرم کا رکن) حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تھی کے ساتھیوں میں سے مندرجہ ذیل حضرات نمایاں تھے (1)عسروق بن اجدع (۲)اسود بن یزید (۳) شریح بن الحارث (۴)عبداللہ بن عکم یہ پیاوگ کوفہ میں چلتے پھرتے تھے اور مختلف محفلوں میں شامل ہوکر بیقر برکرتے تھے۔

## برجوش تقرير:

''اے لوگو! بیکلام امروز ہے جو وعدہ فردا پرنہیں چھوڑا جا سکتا آج جس کام پرغور کرنا بہتر ہے کل اس پرغور کرنا بدتر ہو جائے گا جنگ کرنا آج روا ہے جوکل ناروا ہو جائے گی تم (فوراً) اپنے خلیفہ کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤجو تمہارے امور سلطنت کا محافظ ہے''۔

## بھرہ کے اصحاب کی خدمات:

بھرہ میں (امدادی فوج میجنے کے لیے) مندرجہ ذیل صحابہ کرام ٹیکٹئی نے نمایاں کوشش کی (۱) عمران بن حصین (۲) انس بن

مالک (۳) ہشام بن عامر۔ بید حضرات بھی مذکورہ بالا انداز کی تقریب کرتے تھے تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل حضرات دوسرے افراد کے ساتھ امداد کے لیے آ مادہ کرتے تھے (۱) کعب بن سور (۲) حرم بن حیان عبدی وغیرہ۔

( r.r )

شام کے کارکن:

شام میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام مِن کشہنے بیضد مات انجام دیں:

(۱) عبادہ بن الصامت (۲) ابوالدرداء (۳) ابواسامہ۔ تابعین میں سے نمایاں بیرحفزات تھے۔ (۱) شریک بن خباشہ غیری (۲) ابومسلم خولانی (۳) عبدالرحمٰن بن غنم \_مصرمیں خارجہاور دوسرے حفزات نے کام کیا۔

حضرت عثان رمناتينا كي تقرير:

مدینه میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثان رٹیاٹٹٹو نکلے اورمسلمانوں کونماز پڑھائی پھرمنبر پر چڑھ کر آپ نے فرمایا ؟

''اے دشمنو! تم اللہ سے ڈرو! بخدا اہل مدینہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد مکانٹی نے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کوملعون قرار دیا ہے۔اس لیے تم نیکی کے ذریعہ گنا ہوں کومٹاؤ کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کوئیکی کے ذریعہ بی مٹاتا ہے''۔

محمد بن مسلمه و مخالطة نفي كفر به موكركها: ' دمين اس بات كي گوابي ديتا مول' ، ـ

حضرت عثمان مناتثنهٔ پرستگباری:

انہیں علیم بن جلیہ نے پکڑ کر بٹھالیا پھر حضرت زید بن حارث کھڑ ہے ہوئے انہیں دوسری طرف سے آ کرمحمد بن الی قتیر ہ نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اور لوگ بھڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پھر مارنے لگے یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا انہوں نے حضرت عثمان بٹائٹڈ: پربھی شکباری کی یہاں تک کہ وہ منبر سے بے ہوش ہوکر گر پڑے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تنین مدنی حضرات:

یہ مصری باغی اہل مدینہ میں سے صرف تین افراد سے اپنی امداد کی تو قع رکھتے تھے کیونکدان تینوں سے وہ پہلے سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے وہ تین افرادیہ تھے (۱)محمد بن ابی بکر (۲)محمد بن ابی حذیفہ (۳) عمار بن یاسر۔

باغیوں کے مخالفین

پچھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے جن میں (۱) حضرت سعد بن مالک (۲) حضرت ابو ہریرہ (۳) حضرت ابو ہریرہ (۳) حضرت زید بن ثابت (۳) حضرت دسن بن علی بڑی ﷺ شامل تھے گر حضرت عثمان رہی گئیڈنے کہلا بھیجا کہ وہ جنگ سے باز آ جا کیں اس لیے وہ رک گئے۔

صحابه من شيم كي عيادت:

## (4,4)

## مسجد کے قریب ہنگامہ:

سیف کی روایت ہے کہ ابوعمر نے حسن رہی گئی ہے پوچھا'' کیا آپ حضرت عثمان رہی گئی کے محاصرہ کے وقت موجود تھے؟''وہ بو لے'' ہاں! میں اس وقت نوعمر بچہ تھا اور مسجد میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا جہ بہتہ شروغل ہوا تو میں اپنے گھٹنوں ک بل بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا یہ (باغی لوگ) آ کر مسجد نبوی اور اس کے چاروں طرف بھیل گئے اہل مدینہ بھی ان کے پاس آ گئے وہ ان کی حرکتوں پرافسوس کررہے تھے اس پرانہوں نے اہل مدینہ کو دھمکا نا شروع کر دیا۔

## حضرت عثان معلين كي آمد:

جب بیلوگ دروازے کے قریب شوروغل کررہے تھے کہاتنے میں حضرت عثمان بھائٹی نمودار ہوئے اس وقت ایسامعلوم ہوا کہ بھڑکتی ہوئی آگ بچھ گئی۔

## آپ کی بے ہوشی:

حضرت عثمان بن کاٹٹنڈ نے منبر نبوی کا قصد کیا اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کہی۔اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں دوسرے آ دمی نے بٹھا دیا گیا پھرسب لوگ بھڑگ اٹھے باغیوں نے حضرت عثمان رہی گئنڈ پرسنگ باری کی یہاں تک کہوہ بیہوش ہوکر گریڑے پھرانہیں اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔

#### امامت ممنوع:

حضرت عثمان مِحالِمُنَا نے بیس دن تک نماز پڑھائی پھرانہوں (باغیوں) نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دوسری روایت پیرہے کہ جب باغی مسجد نبوی میں آ کرٹھہرے تھاس وقت سے لے کرتمیں دن تک حضرت عثمان محالِثُنَا نے نماز پڑھائی پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔

## باغيول كي امامت:

اس کے بعد باغیوں کے سرغنہ غافقی نے نماز پڑھائی جس کے تمام مصری' کوفی اور بھری باغی مطبع ہو گئے تھے مگر اہل مدینہ اپنے گھروں کی جارد یوار یوں میں محصور ہو گئے تھے وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ان میں سے کوئی تلوار کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا کہ ان باغیوں کے کلم وستم سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔

#### فتل وغارت:

یہ محاصرہ چالیس دن تک رہا اور اس اثناء میں قتل و غارت بھی ہوا جوکو کی ان سے مزاحمت کرتا تھا وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تھے۔اس سے پہلے تیں دن تک انہوں نے ہتھیا زہیں اٹھائے۔

## بلوائيون كى ملاقات:

سیف کے علاوہ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثان رہی گئے: سے مناظرہ کیا اور محاصرہ کا سبب ابوسعید مولی ابواسیدانصاری نے بیربیان کیا ہے کہ حضرت عثان بھی گئے: نے بیسنا کہ اہل مصر کا وفد آیا ہوا ہے اس وقت آپ میں بید سے باہرا یک گاؤں میں مقیم تھے جب ان لوگوں نے بیسنا کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو وہ اس مقام پر پہنچ جہاں آپ موجود تھے آپ بھی بیرچا ہے تھے

کہوہ مدینہ میں آپ ہے ملاقات نہ کریں۔

## سورهٔ یونس کی آیت:

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

جب وہ آپ کے پاس آئے نوانہوں'نے کہا:''آپ قرآن کریم منگوائیں'' آپ نے قرآن کریم کا ایک نسخه منگوایا پھر انہوں نے کہا آ ب ساتویں سورت نکلوایئے''بیلوگ سورہ یونس کو ساتویں سورت کہتے تھے۔ آ ب نے بیسورت بڑھی آ خرآ ب اس آيت پر پنجے:

خلا فت راشده + حضرت عثمان رمى الثين كى خلافت

﴿ قُلُ اَرَايَتُمْ مَّا اَنْـزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنُ رِّزُقِ فَجَعَلْتُمُ مِّنُهُ حَرَامًا وَّ حَلاً لا قُلِ اللَّهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمُ عَلَى اللَّهِ تَفُتُرُونَ ﴾ (پارهااسورهَ يونس)

''(اے پیغیبرٌ) کہددیجیے!اللہ نے تمہارے لیے رزق اتاراہے کیا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم نے اس میں سے کچھ کو حلال قرار دیا ہے اور پھے کوحرام۔ کہد دیجیے کیا اللہ نے تہمیں اس کی اجازت دی ہے یاتم اللہ کے برخلاف الزام لگا

## محفوظ چرا گاہوں پراعتراض:

اس پرانہوں نے کہا: ''آپ شہر جائے آپ یہ بیان کریں کہ آپ نے یہ چراگا ہیں محفوظ کر لی ہیں اس کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے یا آ باللہ کے برخلاف الزام لگارہے ہیں؟''۔

## خُصْرت عثمان مِمَالِقُنُهُ كاجواب:

آپ نے فرمایاتم اس بات کوچھوڑ وآیت ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی ہے جہاں تک محفوظ چرا گاہوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر بٹالٹنزنے مجھ سے پہلےصدقات کےاونٹوں کے لیے چرا گاہیں محفوظ کیس جب میں خلیفہ مقرر ہوا تو صدقات کےاونٹوں میں اضافیہ ہوگیا۔تو میں نے بھی محفوظ جرا گاہوں میں اضافہ کیا۔ کیونکہ صدقات کے اونٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

## شرا بكاكي يا بندي:

انہوں نے پھراس آیت کی بناپراعتراض کیا آپ نے فرمایا''یہ آیت فلاں موقع پرنازل ہوئی تھی''۔اس کے بعدانہوں نے دوسری با توں پراعتراض کیا جن ہے آپ گریز نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا'' میں اللہ سے بخشش کا طلب گارہوں اوراس سے تو بہ كرتا مول' اس كے بعد آپ نے فرمايا:' 'تم كيا چاہتے ہو؟ اس پر انہوں نے آپ سے عہد وپيان ليے اور كوئى شرط بھى ككھوائى آپ نے ان کے ساتھ بیہ معاہدہ کیا۔ کہ وہ نافر مانی نہیں کریں گے۔اور جماعت سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی شرائط کی ما بندی کرتے رہیں گئے''۔

## عطيات ابل مدينه كي بندش:

آپ نے پھر یو چھا''تم مرید کیا جاہتے ہو؟''وہ بولے ''ہم یہ جاہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے عطیات نہ دیے جائیں کیونکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جوجنہوں نے جہاد کیا ہو یاان بوڑ ھےصحا بہ کرام ڈٹنٹٹر کے لیے ہے آخر کاروہ اس پررضا مند ہو گئے اورآ پ کے ساتھ خوش وخرم مدینہ آئے۔ خلافت راشده + حضرت عثمان رمانتيُّهُ كى خلافت

۳**٠**۵

## حضرت عثمان مناتثية كاخطبه:

یہاں پہنچ کرآپ نے خطبہ دیااور فرمایا میں نے روئے زمین پراس وفد سے بہتر اپنے مقاصد کے لیے کوئی وفدنہیں دیکھا۔ جومیرے پاس آیا ہواہے تاہم مجھے اس وفد کے بارے میں اہل مصر سے اندیشہ ہے۔

عطیات کے بارے میں حکم:

د کیھوجس کے پاس کھیت ہوتو وہ اپنے کھیت میں کام کرے اور جس کے پاس دودھ دینے والے مویثی ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے تم آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاد کیا ہو یا مال رسول اللہ من تھاکے بوڑ ھے صحابہ کرام بڑتھ ہے کے ہے۔

اس پرلوگ (اہل مدینہ) ناراض ہو گئے اور کہنے لگے: '' یہ بنوامید کا مکر وفریب ہے''۔

## قاصدى گرفتارى:

۔ بہرحال مصری وفدرضا مند ہوکرلوٹا ابھی وہ راہتے ہی میں تھے کہانہوں نے ایک سوار کودیکھا جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اور کبھی الگ ہوجاتا تھا پھرلوٹ کر آتا تھا اور پھر چلاجاتا تھا۔

#### سربمبرخط:

## حضرت علی مناتشهٔ ہے شکایت:

'' کیا آپ نے دشمن خدا کودیکھاہے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی میں اللہ نے اب اس کا خون حلال کر دیا ہے آپ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلیں'' حضرت علی مٹالٹھنانے فر مایا:'' بخدا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا''اس پر انہوں نے کہا پھر آپ ہماری طرف خطوط کیوں لکھا کرتے تھے؟ آپ نے فر مایا:

#### خط لکھنے سے انکار:

'' بخدا! میں نے تنہیں کوئی خطنہیں لکھااس جواب پرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھرا یک نے دوسرے سے کہا کہ کیاتم اس شخص کے لیے جنگ کررہے ہویااس کے لیے غضب ناک ہورہے ہو؟''بہر حال حضرت علی وٹاٹٹۂ وہاں سے اٹھ کرمدینہ سے باہر کسی گاؤں میں چلے گئے۔

> پھر بہلوگ خود حضرت عثمان رہی گئنڈ کے پاس پینچے اور کہنے گئے: '' کیا آپ نے ہمارے بارے میں الیمی باتیں کھی ہیں؟''۔

> > حضرت عثان مٹائٹھُنانے فر مایا:

## جعلی خیل

تم میرے برخلاف دومسلمانوں کی شہادتیں لاؤیا مجھ سے حلف اٹھواؤاں خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے سید طنبیں کھا اور نہ میں نے کاسوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے تمہیں معلوم ہے کہ بھی کسی کی طرف سے (جعلی) خط میسی لکھا جاتا ہے اور مہر بھی لگادی جاتی ہے۔

اس پر بھی وہ یمی کہتے رہے'' بخدا!اللہ نے اب تمہارا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے''۔ اس کے بعدانہوں نے گھر کامحاصرہ کرلیا۔

## ناشا ئستەردايات:

طبری کہتے ہیں''واقدی نےمصری باغیوں کی آمد کے بارے میں بہت ی باتیں تحریر کی ہیں ان میں سے پچھ باتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہےاور پچھروایات الیی ہیں جن کو بیان کرنامیں پسندنہیں کرتا ہوں۔

## عمرو بن العاص مِنْ لَثَيْدُ كَيْ معزولي:

الیں ایک روایت ابوعون مولی مسور نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن العاص بٹی ٹیڈ، مضرت عثمان بٹی ٹیڈ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔حضرت عثمان بٹی ٹیڈ نے انہیں خراج سے معز ول کر کے نماز پڑھانے پرمقرر کررکھا تھا۔اورعبداللہ بن سعد رٹی ٹیڈ کوخراج کا حاکم بناویا۔ پھر دونوں چیز وں برعبداللہ بن سعد رٹی ٹیڈ کومقرر کیا۔

## عمرو بن العاص مِنْ تَنْهُ كَاعتر اضات:

عمرو بن العاص بن تنمنز مدیند آئے تو وہ حضرت عثان بن تنمائی پراعتراض کرنے لگے اس لیے حضرت عثان بن تنمیل تنہا کی میں بلوا کر بو چھا:''اےابن النابفہ (عمرو بن العاص بن تنمیز) تم کتنی جلدا پنے جلے پھپھولے پھوڑنے لگے ہو۔ تم مجھ پرطعن وشنیج کرنے لگے ہوتم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو بخداا گرتمہارے اندر بغض و کیندنہ ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔

## عمرو بن العاص مناتشهٔ کا مطالعه:

عمرو بن العاص رمی اللہ: خوام جو با تیں کرتے ہیں اور جنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر حجوب ہوتی ہیں اس لیےا ہے امیر المومنین! آپ اپنی رعایا (کے حقوق) کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔

## دورفاروقی کے حاتم:

حضرت عثان رخالتُن نے فرمایا:'' بخدا! میں نے تنہاری کمزوریوں اور شکایات کی کثرت کے باوجود تمہمیں حاکم مقرر کیا''عمرو بن العاص رخالتُن نے کہا میں حضرت عمر بن الخطاب رخالتُن کے زمانے میں بھی حاکم تھا وہ آخر دم تک مجھ سے خوش رہے'۔ حضرت عثان رخالتُن نے فرمایا:

## نرمي كانتيجه:

''اگر میں بھی اس طرح باز پرس کرتا جس طرح حضرت عمر بھاٹنڈ تم سے باز پرس کیا کرتے تھے۔ تو تم سیدھے رہتے مگر میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی تو تم مجھ پر گتاخ ہو گئے بخدا میں دور جاہلیت میں بھی تم سے معزز تھا اور خلیفہ بننے 4-4

خلا فت راشده + حضرت عثمان وخاشنهٔ كي خلا فت

ہے ہملے بھی میری بہت عزت تھے'۔

## دور حاملیت کا تذکره:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

عمرو بن العاص بٹاٹٹینے نے کہا:'' آ ب ان باتوں کوچھوڑ بے خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمر پڑھیا کے ذریعہ عزت بخشی اوران کے ذریعیہمیں ہدایت دی ورنہ میں عاصی بن وائل کوبھی دیکھر ہا تھا۔اور آپ کے والدعفان کوبھی دیکھا تھا بخداعاصی آپ کے والد سے زیادہ شریف تھے' اس پرحضرت عثمان مخالتٰہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے:'' ہمیں دور حاہلیت کا تذکرہ نہیں کرنا جا ہے تھ''اس کے بعد عمر وبن العاص مِنْ تَنْهُ عِلْمَ الدرم وان آئے اور کہنے لگے:

#### مروان کی ملامت:

''اے امیر المومنین! اب آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ عمر وبن العاص بٹالٹند آپ کے والد کا ذکر کرتا ہے؟ '' حضرت عثمان بھالٹننے فرمایا''۔ جانے بھی دو جوکوئی دوسرے لوگول کے باپ دادا کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسرے بھی اس کے باپ دادا کا تذکرہ کریں گئے''۔

## مخالفا نهرو پیگنژه:

راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص مٹاٹندوہاں سے نکلے تو وہ حضرت عثمان مٹاٹند سے بہت عداوت رکھنے لگے تھے بھی وہ حضرت علی بنائٹیڈ کے پاس آ کرانہیں حضرت عثمان مٹاٹٹیڈ کے خلاف بھڑ کاتے تھے اور بھی حضرات زبیر مٹاٹٹیڈ اور طلحہ مٹاٹٹیڈ کے یاس جاکران کے سامنے حضرت عثمان مٹائٹیؤ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ بھی وہ حاجیوں کے باس آ کرانہیں حضرت عثمان مٹائٹیؤ کی نئ نی با توں کی خبریں سناتے تھے۔

## فلسطين مين قيام:

جب حضرت عثمان بٹاٹٹنز کےخلاف پہلامحاصرہ ہوا تو عمرو بن العاص بٹاٹٹزیدینہ سے نکل کرفلسطین جلیے گئے اور وہاں السیع کے مقام يراييخ قصرعجلان مين مقيم ہو گئے۔وہ کہتے تھے:

''ابن عفان رہی کٹیز کے بارے میں عجیب وغریب خبریں ہمیں جلد موصول ہوں گی''۔

## شهادت کی خبر:

ایک دن وہ اپنے محل میں اپنے دونوں فرزندوں محمر' عبداللہ اور سلامت بن اوج جذا می کے ساتھ بیٹھے ہوئے بتھے کہ اتنے میں وہاں سے ایک سوار گزراء عمروابن العاص نے اس سے پکار کر یو چھا''۔کہاں سے آ رہے ہو؟'' وہ بولا مدینہ سے۔ آپ نے یو چھا اس مخض (عثان مِنالِتُهُ) کا کیا حال ہے؟ وہ سوار بولا''۔ میں نے انہیں شدیدمحاصرہ میں چھوڑا تھا''۔ ابھی وہ وہیں بیٹھے ہوئے تتھے کہ دوسرا سوار گزراانہوں نے اس سے یکار کر پوچھااس مخض (حضرت عثان رہی تینے) کا کیا رہا''۔وہ بولا''۔وہ شہید ہو گئے''۔اس برعمرو بن العاص مِنْ النَّهُ نِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَاصِ مِنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### مخالفت كااقرار:

'' جب میں کسی زخم کو چھیٹرتا ہوں تو اسے پھوڑ دیتا ہوں ۔ میں ان کےخلاف لوگوں کو بھڑ کا تار ہا یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی

P+A

چوٹی پر بکریوں کو چرانے والے چرواہے کوبھی ان کے خلاف بھڑ کایا''۔

## مخالفت کی وجہہ:

اس پرسلادہ بن روح جذامی نے کہا'' اے قریش کے لوگو! تمہارے اور عرب کی دوسری قوموں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم تھا جے تم نے توڑد یا تم نے ایسا کیوں کیا؟''ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے پنجے سے حق کوچٹر الیا جائے اور لوگوں کوحق حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم ہوں''۔

## بيوى كى طلاق:

عمرو بن العاص مٹاٹنے؛ کا نکاح حضرت عثمان مٹاٹنے؛ کی سو تیلی بہن ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط سے ہوا تھا مگر جب حضرت عثمان مٹاٹنے؛ نے انہیں معزول کیا تو انہوں نے ان کوطلاق دے دی تھی۔

## مصركے مخالفین:

عبدالله بن محمد کی روایت ہے کہ محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں حضرت عثان بھائٹیئز کی مخالفت کرتے تھے محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں مقیم ہوگئے ۔

## مصریوں کی روانگی:

جب مصرکے باغی افرادروانہ ہوئے تھے تو عبدالرحمٰن بن اولیں ہلوی پانچ سوافراد کو لے کر نکلے انہوں نے بیہ ظاہر کیا کہوہ عمرہ ادا کرنے جارہے ہیں بیلوگ ماہ رجب میں روانہ ہوئے تھے۔

#### اصل مقصد:

عبداللہ بن سعد بھائٹن نے بھی ایک قاصد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتارہا تا کہ حضرت عثان بھائٹن کو پیاطلاع دے کہ ابن عدلیں اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آرہے ہیں اور محمد بن البی حذیفہ نے ان کو عجر ود تک جائے رخصت کیا اور پھروہ واپس آگیا محمہ نے بظاہر سے کہا کہ میلوگ اپنے خلیفہ (امام) کے پاس جارہے ہیں اگر وہ دست بروار ہوگئو بہتر ہے ورنہ انہیں قبل کردیں گے۔

## حضرت عثمان مِنْ لَتُنهُ كُوا طلاع:

یہ لوگ منزل بمنزل چلتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ذوخشب کے مقام پراترے جب حضرت عثان رٹناٹیٹیز کے پاس عبداللہ بن سعد رٹناٹیز کا قاصد پہنچا تھا تو ان لوگوں کے آنے ہے پیشتر حضرت عثان رٹناٹیئیز نے بیفر مایا تھا۔

## فسادى پيشين گوئى:

''مصر کے بیلوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اوروہ فتنہ بر پاکرنے کے لیے جلدی کررہے ہیں انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہور ہی ہے بخدا جب میں ان سے رخصت ہوجاؤں گاتو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ میری عمر ایک دن کے بدلے میں ایک سال کی ہوتی کیونکہ اس کے بعدوہ دیکھیں گے کہ خوزیزی ہو رہی ہے کینہ وارعداوت کا دور دورہ ہے اور حکام کو تبدیل کیا جارہا ہے''۔ خلافت راشده + حضرت عثمان رمخالتُون کی خلافت

**۹** • ۱۹

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

فتل كااراده:

## بلوائيون كا قاصد:

ان لوگوں کا قاصد حضرت علی' حضرت طلحہ اور عمار بن یا سرکے پاس رات کے وقت آیا محمد بن ابی حذیفہ نے بھی ان کے ساتھ حصرت علی کوایک خط بھیجاتھا چنانچہوہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور اس میں جو پچھ ککھاتھاوہ ظاہر نہیں ہوسکا۔ واپس بھجوانے کی کوشش:

جب حضرت عثمان مُخاتِّمُن نے بیرحالات دیکھے تو وہ حضرت علی مُخاتِّمُن کے گھر پہنچے اور جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بیفر مایا:۔

''اے میرے چپازاد بھائی!تم میرے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میراتم پر بڑا تق ہےتم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہووہ کل صبح میرے پاس چنچنے والے ہیں مجھے معلوم ہے کہ بیلوگ آپ کا بڑا عزت واحترام کرتے ہیں!وروہ آپ کی بات سنتے ہیں اس لیے میں چپاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس سوار ہوکر جائیں اور انہیں واپس بھیج دیں۔ کیونکہ میں نہیں چپاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اس طرح ان کی جرائت بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا''۔

## حضرت على مناتثنة كاجواب:

#### صحابه رئي الله كاوفد:

اس پرآپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مہاجرین وانصار میں سے کچھلوگ ان کے سوار ہوکر چلیں حضرت عثان رہی گئن نے عمار بن یا سرکو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ سوار ہوکر جا کیں مگرانہوں نے انکار کردیا پھر حضرت عثان رہی گئن نے سعد بن الی وقاص کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عمار بن یا سرے کہیں کہ وہ حضرت علی رہی گئن کے ساتھ سوار ہوکر جا کیں چنانچے حضرت سعد حضرت عمار کے یاس گئے اور پیفر مایا:۔

## حضرت سعدوعمار منته

''اے ابوالتیفتان! آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جارہے ہیں بیدد کیھو حضرت علی ان لوگوں کے پاس جارہے ہیں آپ بھی ان نے ساتھ شریک ہو جائیں اوران لوگوں کواپنے خلیفہ کے پاس سے لوٹا دیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا سوار ہوکر

وہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہوگا''۔

خليفه كاتقرر:

حضرت عثمان مِخاصُّن نے اپنے ایک مد دگار ملا زم کثیر بن الصلت کندی کوبھی پیرکہلا بھیجا''۔

'' تم حضرت سعد کے بیچھے جا واور جو بات سعد عمارے کریں اور عماراس کا جواب دیں ہے انہیں سنواور پھر بہت جلد میرے پاس آ کربتا وُ''۔

تمثري مخبري:

چنانچ کثیر بن الصلت روانه ہو گئے انہوں نے حضرت سعد بن اٹن کو کار کے پاس تنہائی میں پایا اس لیے وہ دروازہ کے سوراخ سے جھانکنے لگے اس وقت حضرت کمار بن التحظیم ایک چھری تھی انہوں نے جانے ہو جھے بغیراس چھری کو اس سوراخ میں گھسا دیا جہاں کثیر آ تکھ لگائے ہوئے تھاس پر کثیر نے اس سوراخ میں سے اپنی آ تکھ نکال کی۔ اور نقاب ڈال کر بھاگ گئے یہ دیکھ کر عمار نگے اور وہ ان کے نشانوں سے پہچان گئے اس لیے وہ پکار کر کہنے گئے۔ 'اے کمترین بن کمترین! کیا تم میرے گھر میں جھا نک رہ ہوا ور میری گفتگوس دے ہو؟ بخدااگر مجھے پہلے سے معلوم ہوجاتا کہ وہ خض تم ہوتو میں اس چھری سے تمہاری آ نکھ پھوڑ دیتا کیونکہ رسول اللہ مُکھیلے نے ایسے موقع پر بیہ بات جائز قرار دی ہے۔

## حضرت عمار مِنْ تَثْنُهُ كَاا نَكَارٍ:

پھر حضرت عمار 'حضرت معد رہی تھا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر طریقہ سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عمار بھا تھا نے فر مایا۔'' بخدا میں انہیں ہر گزنہیں لوٹا وُل گا'اس پر حضرت سعد رہی تھان رہی تھان رہی تھان رہی تھان ہے اور جو بچھ عمار رہی تھان نہیں ہیں انہوں نے خیر خوا ہی اور خلوص کے ساتھ سیکا م انہا منہیں دیا کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا حضرت عثمان رہی تھان رہی تھان رہی تھان رہی تھان رہی تھان کہا کہا کہا کہ انہوں نے ان کو بہت آ مادہ کیا تھا آخر کار حضرت عثمان رہی تھان دی بات کو تسلیم کر لیا۔ اہل مصر کی واپسی :

بہر حال حضرت علی مخاتمہ اہل مصر کے پاس سوار ہوکر گئے ۔اور انہیں واپس جھیج دیا۔

## مہاجرشر کاء کے وفد:

محمہ بن کبیدگی روایت ہے کہ جب وہ (باغی) ذوخشب کے مقام پراتر ہے تو حضرت عثان رہی تی نے حضرت علی رہی اتنی اور دیگر صحابہ کرام رئی تیں گئی کو ہدایت دی کہ وہ جا کر انہیں واپس بھیجوادیں۔ چنانچہ حضرت علی رہی تیں ساتھ مہاجرین میں سے بید حضرات بھی سوار ہوئے۔ اس سعید بن زید ۲۔ ابوجہم عددی سے جبیر بن مطعم سم حکیم بن حزام ۵۔ مروان بن الحکم ۲۔ سعید بن العاص ۷۔عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید رئی تھیں۔

#### انصار کاوفد:

انصار میں سے بید حضرات شریک ہوئے:

ا۔ ابواسیدساعدی ۲-ابوحمیدساعدی ۳-زیدبن ثابت ۲-حسان بن ثابت ۵-کعب بن مالک بی دی دان کےساتھ عرب

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری مبلدسوم : حصداول ۱۱۲ خلافت را شده + حضرت عثمان بخالتین کی خلافت

کے دیگر قبائل میں سے نیاز بن مکرزر وغیرہ تمیں حضرات تھے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی بناٹٹنزاور محمد بن مسلمہ بناٹٹنز نے بھی گفتگو کی تھی۔ آخر کاران دونوں حضرات کی گفتگوین کروہ (مصری باغی ) لوٹ گئے۔

محد بن مسلمه کی گفتگو:

محمہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں :''ہم نے ذوخشب کے مقام کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ بیلوگ مصر جانے کے لیے سوار نہیں ہوئے۔ بیلوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔اس موقع پر مجھے عبدالرحمٰن بن عدیس کا بیقول فراموش نہیں ہواہے جب کہان بیکہا:

''اے ابوعبد الرحمٰن! کیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں گے؟''۔ میں نے کہا:

#### اہل مصر کونفیجت:

''آپاللہ سے ڈریں جو یکتا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کے آگے جو آئیں انہیں واپس کر دیں۔ کیونکہ ہمارے خلیفہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسے کا منہیں کریں گے''۔ ابن عدلیں نے کہا'' ان شاء اللہ میں ایسا ہی کروں گا'' اس کے بعد بیلوگ بھی مدینہ واپس آ گئے۔

## حضرت علی مِنْالثِّیز؛ کی والیسی:

جب حضرت علی مصرت عثمان بڑتھ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بیاطلاع دی کہ بیلوگ واپس آگئے ہیں پھر حضرت علی مطاقہ نے انہیں مخاطب کر کے فر مایا'' تم جان لو کہ میں تمہیں بار ہا سمجھا چکا ہوں'' یہ کہہ کروہ اپنے گھر چلے گئے۔

## مروان كامغوره:

اس دن حضرت عثمان بولائیون خاموش رہے دوسرے دن مروان ان کے پاس آئے اور کہنے گئے: ''آپ تقریر کریں اور لوگوں کومطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے بارے میں جواطلاع ملی تھی۔ وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کےمطلوں میں پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے شہروں ہے آپ کے پاس آئیں اور اس وقت اس قدر لوگ آ جائیں گے۔ جنہیں آپ لوٹانہیں سکیں گے۔ حضرت عثمان بھائیون نے نکل کر (تقریر کرنے) سے انکار کیا وہ مروان اصرار کرتے رہے تا آئکہ حضرت عثمان بھائیوں کے جو رہایا:

#### حضرت عثمان مناتنهٔ کااعلان:

''معرکےان لوگوں تک اپنے خلیفہ کے بارے میں کچھ باتیں پنچی تھیں جب انہیں یقین ہوگیا کہ جواطلاع انہیں ملی تھی۔وہ حجوث ہے تو وواپنے ملک کی طرف لوٹ گئے''۔

## عمرو بن العاص مناشئز كى مخالفت :

عمرو بن العاص مخالتیٰ نے مسجد کے ایک گوشے سے پکار کر کہا''اے عثان مخالتیٰ ایک اللہ سے ڈریں اور تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو بیرکریں گے اس پر حضرت عثان مخالت مخاطب کرتے ہوئے فر مایا''تم ابھی تک جلے بھیجو لے بھوڑ رہے ہو؟ بخدا!تم اپنے کام سے معزول ہونے کے بعد سے یہی حرکتیں کررہے ہو''۔

\_\_\_\_

## حضرت عثان مِنْ عَنْهُ كَي توبه:

دوسرے گوشے سے بھی بہی آ واز آئی'' آپ اللہ سے توبہ کریں اور تو بہ کا اظہار بھی کریں تا کہ لوگ ( آپ کی مخالفت سے ) باز آئیں''اس پر حضرت عثمان ہمٹائٹ نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اور قبلہ روہو کر فر مایا:''اے اللہ میں تو بہ کرنے والوں میں سے پہلا شخص مول جو تیرے سامنے تو بہ کرتا ہے''۔اس کے بعد آپ اپنے گھروا پس چلے گئے۔

## فلسطين ميں قيام:

عمرو بن العاص رہی تھی روانہ ہو گئے اورفلسطین میں اپنے گھر میں رہنے لگے وہ کہا کرتے تھے'' بخدا جب میں کسی چروا ہے سے بھی ملا قات کرتا تھا تواہے بھی ان ( حضرت عثان میں تینڈ ) کے برخلا ف بھڑ کا تا تھا''۔

## اعلانيها ظهار كامشوره:

محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مصروا پس چلے گئے اور حضرت علی رہی گئے، حضرت عثان رہی گئے، کے پاس آئے اور فرمایا:
''آ پ الیی تقریر کریں جے لوگ بن کرآ پ کے حق میں شہادت دے سیس اور اللہ پر بھی ظاہر ہو کہ آپ کے دل میں تو بہ استغفار ک
کہاں تک گنجائش ہے۔ چونکہ ملک میں آپ کی مخالفت پھیل چکی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوفہ سے کوئی قافلہ آئے اس
وقت تم پھر آ کر کہو گئے'' اے علی ان کے پاس سوار ہو کر جاؤ'' ایسے موقع پر میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی عذر سنوں گا کیونکہ
مہت ممکن ہے کہ بھرہ سے بھی کوئی قافلہ آئے اس وقت پھر تم آ کر کہو گئے'' اے علی بڑا گئے؛ تم ان کے پاس بھی سوار ہو کر جاؤ'' اگر میں
اس پر عمل نہیں کروں گا تو تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ صلدر جی نہیں کی ۔ اور تمہاری حق تلفی کی ہے'' اس کے بعد حضر س

## حضرت عثان رضائتهٔ كا خطبه:

آپ نے حمد وثنا کے بعد یہ فرمایا: ''اےلوگو! بخداتم میں ہے جس کسی نے نکتہ چینی کی ہےاس سے میں ناواقف ہوں۔ بلکہ جو کام میں نے کیے ہیں ان سے میں واقف ہوں تا ہم میر نے شس نے ورغلایا اور دھوکا دیا تھا جس کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی بہر حال میں نے رسول اللہ کھیلیج کو یہ فرماتے سنا:

#### توبهواستغفار:

''جولغزش کرے وہ تو بہ کرے اور جوملطی کرے وہ بھی تو بہ کرے اور ہلا کت میں بڑھتا نہ جائے کیونکہ جوظلم وستم میں اضافہ کرے گاوہ راوِ راست سے دور ہوتا جائے گا''۔اس لیے میں سب سے پہلے نصیحت قبول کرتا ہوں۔ میں اللہ سے اپنے کاموں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے سامنے تو بہ کر تا ہوں''۔

#### معززافرا دکودعوت:

اب میرے جیسے محف نے معافی مانگی ہے اور تو بہ کی ہے اس لیے تمہارے معزز حضرات میرے پاس آئیں اور اپنی رائے فلام کر سے بخدا! اگر حق مجھے غلام بنادے تو میں غلام کے طریقے پر چلوں گا۔اور اس غلام کی طرح عاجزی اختیار کروں گاجو غلامی کی طرف حالت میں صبر کرتا ہے۔اور آزاد ہونے پر خدا کاشکر اداکرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے نکل کر کہیں ٹھکا نانہیں ہے پھراسی کی طرف

لوٹ کرآتا ہے۔اس لیے تہمارے نیک افراد کومیرے پاس آنے سے پر ہیز نہیں کرنا چاہیے اگر میرادایاں ہاتھ افکار کرے گاتو بایاں ہاتھ ضرور میری پیروی کرے گا''۔

## رفت آميز تقرير:

اس تقریر سے ای دن لوگوں پر بہت رفت طاری ہوئی اور بہت ہے لوگ رونے لگے۔اس وفت سعید بن زید رہی تھیٰ کھڑ ہے ہوئے اور کہنے لگے:

''اے امیر المومنین! جوآپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سے وہ نہیں ملے گا آپ خودا پنے بارے میں اللہ کا خوف کریں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی پھیل کریں''۔

## مروان کی مداخلت:

جب حضرت عثمان بٹی ٹھئو منبر سے اترے تو انہوں نے اپنے گھر میں مروان سعید بن العاص اور بنوا میہ کے چندا فراد کو پایا۔ یہ لوگ اس خطبہ کے موقع پرموجود نہ تھے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو مروان نے کہا''اے امیر المومنین! کیا میں کیچھوض کروں'یا خاموش رہوں؟''۔

## حضرت نائله کی مخالفت:

حضرت عثان رہی گئی۔ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جس پرانہیں یا بندر ہنا جا ہے''۔

## یا ہم سخت کلامی:

مروان ان کی زوجہ محتر مہ سے مخاطب ہوکر کہنے گئے تمہارااس بات سے کیاتعلق ہے؟ بخدا تمہارا باپ جوفوت ہوا تھا تو اسے اس وقت اچھی طرح وضوکر نا بھی نہیں آتا تھا۔وہ بولیں''اے مروان! تم باپ دادا کا ذکر نہ چھیڑو! تم میرے باپ کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف دروغ گوئی سے کام لیتے ہواور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعت نہیں کرسکتا ہے اگروہ (حکم) ان کے چھانہ ہوتے میں ان کے خلاف دروغ گوئی سے کام لیتے ہواور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعت نہیں کرسکتا ہے اگروہ (حکم) ان کے چھانہ ہوتے اور سے کہا نہیں صدمہ نہ پنچتا تو میں ان کے بارے میں صحح اور سچی باشیں بیان کرتی'۔مروان نے ان سے کناراکشی کرتے ہوئے کہا :

#### مروان كاغلطمشوره:

''اے امیر المونین! کیا میں پچھ عرض کروں یا خاموش رہوں؟''آپ نے فر مایا'' کہے' مروان نے کہا''میرے والدین آپ پر قربان ہوں بخدا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ گفتگواس وقت کرتے جب آپ بالکل محفوظ اور طاقت ور تھے اس وقت میں سب سے پہلے اس بات سے خوش ہوتا اور اس بات پر تعاون کرتا مگر آپ نے یہ بات اس وقت فر مائی جب پائی سرے او نچا ہو چکا ہے اور سیا ب کا بندٹوٹ چکا ہے اور جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی قتم! اس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی سیا ب کا بندٹوٹ چکا ہے اور جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی قتم! اس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے تو آپ تو ہے کے ذریعہ تقرب حاصل کرتے۔

## لوگوں كا اجتماع:

## مجمع كااخراج:

مروان نے کہا کیابات ہے ہم لوگ اس طرح استھے ہوئے ہو کہ جیسے تم لوٹ مار کے لیے آئے ہو کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم
ہمارے ہاتھوں سے ہماری سلطنت چھین لو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ بخدا اگر تم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو
ہمارے ہاتھوں سے ہماری سلطنت چھین لو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ بخدا اگر تم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو
ہمہیں پیند نہیں آئے گا اور اس کا انجام برا ہوگا تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ کیونکہ بخدا ہم لوگ مغلوب اور عاجز نہیں ہیں'۔
ہیمن کرلوگ واپس چلے گئے اور پچھلوگ حضرت علی بڑا تین آئے اور انہیں یہ باتیں بتا کمیں یہ سے کہ حضرت علی رہا تین بتا کی مالیا:

## و حضرت على مِنْ النَّيْرُ كَا غيظ وغضب: ﴿

'' کیا آپ مروان سے مطمئن ہیں؟ وہ آپ کی عقل اور دین کوخراب کر کے چھوڑ ہےگا۔اس کے سامنے آپ ایک سواری کے اونٹ کی طرح ہیں۔ وہ جس طرف چاہتا ہے آپ کو ہنکا تا ہے بخدا مروان عقل منداور دیندار نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو (ہلا کت کی طرف) لیے جا ئیں گا۔ جہاں ہے آپ نکل نہیں سکیں گے اب میں اس کے بعد آپ کومشورہ دینے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ کیونکہ آپ مغلوب اور لا چار ہوگئے ہیں''۔

#### حضرت نا کله کامشوره:

جب حضرت علی رفائیز؛ چلے گئے تو حضرت عثان رفائیز؛ کی زوجہ محتر مدنا کلہ بنت الفرافضہ آکر پوچھنے لگیں ''کیا میں کچھعرض کروں یا خاموش رہوں؟''آپ نے فرمایا: کہو' وہ بولیں''میں نے حضرت علی رفائیز؛ کی آپ سے گفتگوئی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے آپ مروان کا مشورہ مانتے ہیں وہ جس طرف چاہے آپ کو لے جاتا ہے'' آپ نے فرمایا'' پھر میں کیا کروں؟''وہ بولیس'' آپ اللہ سے ڈریں جو یکتا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز آپ اپنے دونوں پیشتر و (خلفاء) کے طریقے پرچلیں ۔ کیونکہ اگر آپ مروان کا کہنا مانیں گئو وہ آپ کو مارڈ الے گا۔ کیونکہ عوام میں مروان کی کوئی قدر ومنزلت اور حقیقت نہیں ہے بلکہ عوام نے مروان کی وجہ سے آپ کوچھوڑ رکھا ہے لہذا آپ (حضرت) علی رفائین کو بلا بھیجیں اوران سے سلح کرلیں کیونکہ آپ کی ان سے رشتہ داری بھی ہے اورلوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں'۔

## حضرت على مناشَّدُ كاا نكار:

چنانچ حضرت عثمان رہی النہ نے حضرت علی دی النہ کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا: '' میں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ ابنہیں آؤں گا'' مروان کوم معلوم ہوا کہ حضرت نا کلہ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ حضرت عثمان دہی النہ نے کہا '' کہو'' وہ بولا کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا'' کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں'' حضرت عثمان دہی تھے گیا اور کہا'' کہو'' وہ بولا

 $\bigcirc$  MID  $\bigcirc$ 

'' بنت الفرافضہ (نائلہ )اس پرحضرت عثان بٹلٹنڈ نے اس کاقطع کلام کرتے ہوئے فرمایا''مم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالوور نہ میں تبہاری خبرلوں گا کیونکہ وہ تم ہے زیادہ میری مخلص ہے' اس پرمروان پچھنیں بول سکا۔

## رفت آميز خطبه:

عبدالرطن بن الاسود بن عبد یغوث نے مروان بن الحکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ''اللّٰد مروان کے ساتھ براسلوک کر ہے حضرت عثمان رہی گئے: مسلمانوں کے سامنے گئے تو انہوں نے رضا مند کرلیا۔ وہ منبر پراس قدررو کے کہلوگوں کو بھی رلا دیا میں نے خود دیکھا کہ حضرت عثمان رہی گئے: کی داڑھی آنسوؤں سے ترتقی اوروہ بہ فرمار ہے تھے:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ إِلَيْكَ ﴾

''اےاللہ! میں تیرےسامنے تو بہ کرتا ہوں''۔

آپ نے بیالفاظ تین دفعہ دہرائے پھرآپ نے فر مایا:

#### عاجزانه درخواست:

خدا کی نتم! اگرحق مجھےاس حالت میں لوٹا دے کہ میں غلام بن جاؤں تو میں اس پربھی رضا مندرہوں گا۔ جب میں اپنے گھر جاؤں تو تم لوگ میرے پاس آ وُ بخدا میں تم سے رو پوش نہیں رہوں گا بلکہ تنہیں رضا مند کروں گا۔ بلکہ تنہاری رضا مندی سے زیادہ کام کروں گااورمروان اوراس سے متعلقہ افراد کوالگ کردوں گا۔

## رائے میں تبدیلی:

مگر جب وہ گھر گئے اور گھر کا دروازہ کھول کروہ گھر میں داخل ہوئے تو مروان ان کے پاس آ گیا اور انہیں اونچ نیج سمجھا تا رہا۔ یہاں تک کہاس نے انہیں اپنے ارادے سے بازر کھا اور ان کی رائے تبدیل کرالی۔ چنانچ چضرت عثان رہی تی شرمندگی کی وجہ سے گھر میں رہے اور واپس نہیں آئے۔

#### مروان كاغلط:

(ان کے بجائے ) مروان لوگوں کے پاس گیا اور کہا'' تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ اگر امیر المونین کوکس سے کوئی کام ہوگا تو اسے بلالیا جائے گا۔ور نہ وہ اپنے گھر میں بیٹھار ہے۔

## حضرت على مناتثهٔ كااستفسار:

عبدالرحمٰن بن اسود (جوراوی ہیں) بیان کرتے ہیں میں حضرت علی دخالتہ کے پاس گیا تو وہ مزار نبی کریم علیہ اور منبر نبوگ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدر ہے تھے مروان نے لوگوں درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدر ہے تھے مروان نے لوگوں سے ایسی ایسی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدر ہے تھے مروان نے لوگوں سے ایسی کہیں۔ اس پر حضرت علی مخالتہ میں علی مخالتہ کے موقع پر موجود تھے ہیں ایسی کہا ہاں!۔ موجود تھے ہیں نے کہا ہاں! پھر یو چھا کیا تم اس وقت بھی موجود تھے جب مروان نے لوگوں سے گفتگو کی تھی میں نے کہا ہاں!۔ مروان کے زیرا شر:

اس پر حضرت علی مخالطین نے فرمایا'' خدا کی پناہ!اگر میں گھر میں بیٹھار ہتا ہوں تو وہ (حضرت عثمان مخالطین) یہ کہتے ہیں آپ نے

مجھے چھوڑ دیا ہے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کیا ہے اگر پچھ بولتا ہوں اوروہ پچھ کا م کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مروان انہیں آلہ کاربنا کرجیسا چاہتا ہے ان سے کام کراتا ہے حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہوگئے ہیں اور رسول اللہ سکتی کے صحبت یا فتہ ہیں'۔

#### صاف انكار:

اس عرصہ میں حضرت عثمان مِعلَّمَّة کا قاصدان کا بیہ پیغام لے کرآیا'' آپ میرے پاس آئیں'' حضرت علی مِعلَّمَّة نے غیظ و غضب کی حالت میں نہایت اونچی آواز میں جواب دیا:

" میں اب بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا"۔

قاصد په جواب س کرواپس جلا گیا:

## حضرت عثمان مغالظهٔ کی افسر دگی:

عبدالرحمٰن کہتے ہیں اس واقعہ کے دودن بعد میں نے حضرت عثان ٹاکٹنا سے ملاقات کی تو میں نے انہیں افسر دہ حالت میں دیکھا میں نے ان کے غلام ناقل سے بوچھا''امیرالمومنین! کہاں ہے آئے ہیں؟''وہ بولا''وہ حضرت علی بڑا ٹینا کے پاس گئے تھے'' لہندا میں صبح کے وقت حضرت علی بڑا ٹینا کے پاس گیا اوران کے پاس ہیٹھار ہا۔اس وقت حضرت علی بڑا ٹینا نے مجھ سے فر مایا:

## حضرت على مِن تِنْهُ: كَي تَفْتُكُو:

''کل حضرت عثمان بڑگٹن میرے پاس آئے تتھے اور وہ کہتے تتھے میں دوبارہ یہ کامنہیں کروں گا اور (تمہارے مشورہ پر)عمل کروں گا''۔ میں نے کہا''آپ نے منبررسول اللہ ٹائٹیل پرتقریر کی تھی اور اپنی طرف سے وعدہ کرلیا تھا پھر جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو مروان نے آپ ہی کے دروازے پرنکل کرلوگوں کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائی اس پروہ یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے: ''تم نے رشتہ داری ختم کردی ہے اور مجھے ذکیل ورسوا کر کے لوگوں کومیرے خلاف دلیر بنا دیا ہے''۔

## مروان کی بات برهمل:

میں نے کہا:'' میں اوگوں کوآپ کی مخالفت سے رو کتا ہوں مگر میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کسی بات پر رضا مند ہوجاتے ہیں تو میرے برخلاف مروان کی بات س کراس بڑمل کرتے ہیں''۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔ بعدازاں میں نے حضرت علی ہٹاٹٹن<sup>ی</sup> کوان سے الگ تھلگ ہی دیکھا اوران کے کا موں میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے۔

#### خطيه مين هنگامه:

المعلیل بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخاتی جعد کے دن منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد وثنا کرتے رہے اسنے میں ایک فخص کھڑا ہوکر کہنے لگا'' آپ کتاب اللہ (کے احکام پر)عمل کرائیں'' حضرت عثان رخاتیٰ نے فر مایا'' بیٹھ جاو'' تو وہ بیٹھ گیا۔ اس طرح دو تین مرتبہ کھڑا ہوا اور حضرت عثان رخاتیٰ نے اسے تین دفعہ بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قد رکنگر اور پھر پھینکے کہ آسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثان رخاتیٰ منبر پرسے گر پڑے اور انہیں اٹھا کرلوگ گھر لے گئے اور وہ بے ہوش ہوگئے تھے۔

## www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثان ملاثثية كي خلافت

( MIZ

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### آیت کی تلاوت:

ا تنے میں حضرت عثان می تفید کا ایک در بان قرآن کریم کانسخہ لے کرنگلااوروہ بہآواز بلندید آیت تلاوت کررہاتھا: ﴿ إِنَّ الَّذِیۡنَ فَرَّقُوُا دِیۡنَهُمُ وَ کَانُوُا شِیعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِیُ شَیْءٍ اِنَّمَا اَمُوُهُمُ اِلَی اللّٰهِ ﴾ '' حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدائی اور مختلف فرقے بن گئے' (اے پنیمبرٌ) تمہاراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کامعاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا''۔

## حضرت على معالشٌهُ كوملامت:

جب حفزت عثمان بڑھائیّن کھر میں بے ہوش تھے تو حضرت علی بن ابی طالب بٹھاٹیّن وہاں گئے اس وقت ان کے جاروں طرف بنوامیہ تھے۔حضرت علی بڑھاٹیّن نے پوچھا:''اےامیرالمومنین! آپ کا کیا حال ہے؟''۔اس وقت بنوامیہ کے تمام افراد حضرت علی رٹھاٹیّن کی طرف متوجہ ہوئے اور بیک آ وازیہ کہنے لگے:

''اے علی وٹاٹٹۂ! تم نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تمہیں نے امیرالمونین کے ساتھ بیسلوک کرایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اگرتم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے تو تمہاراز مانہ بھی تم پر بہت تلخ گزرے گا''۔ اس پر (حضرت) علی وٹاٹٹۂ ناراض ہوکر کھڑے ہوگئے۔ (اور چلے گئے)



تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

باب

# حضرت عثمان رضاعتهٔ کی حکومت

ا بوجعفرطبری فرماتے ہیں'' قاتلین عثان رہائٹۂ نے جن اسباب کونل کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے ان میں ہے بعض کا تذکرہ کر دیا ہےاورا کنژروایات ہم نے نظرانداز کر دی ہیں ( کیونکہ وہ قابل اعتاد نتھیں )۔

اب ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ کو کیسے شہید کیا گیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور شہادت سے پہلے کس نے اس کی جرأت ولا ئی اور کس نے اس کا م کا آغاز کیا۔

## تحكم كى مخالفت:

مسور بن تخر مہ کی روایت ہے کہ صدقات کے پچھاونٹ حضرت عثمان رہنائٹن کے پاس آئے آپ نے انھیں خاندان تھم کے کسی فر د کو پخشش میں دینے کا تھم صادر کیا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہنائٹنز کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسور بن مخر مہاور عبد الرحمٰن بن اللہ علی تو انہوں کے مسور بن مخر مہاور عبد الرحمٰن بن اللہ علی تو انہوں کو دوسر بے لوگوں میں تقسیم کرا دیا جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تا اونٹوں کو دوسر بے لوگوں میں تقسیم کرا دیا جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن اللہ تا کہ بنائٹنز گھر میں تھے۔

## لوگوں کی گستاخی:

عثان بن شرید کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخاتئۂ جبلہ عمر وساعدی کے پاس سے گزرے۔ و ڈخف اپنے گھر کے شحن میں تھا انہیں دیکھ کروہ کہنے لگا:

''اے بیوقوف بڈھے! بخدامیں تہہیں قبل کروں گااور تہہیں ذلت کے ساتھ رسوا کرا کرتہہیں آگ میں ڈال دوں گا''۔ دوسری مرتبہ وہ آیا تو حضرت عثمان بھاٹھۂ منبر پر تھے اس نے آپ کودہاں سے اتاردیا۔

## جېله کې بدکلامي:

عامر بن سعد رہی تھیں کی روایت ہے کہ جس نے سب سے حضرت عثان رہی تھیں کے ساتھ بدزبانی کی 'وہ جبلہ بن عمر وساعدی تھا۔
ایک مرتبہ حضرت عثان رہی تھیں اس کے پاس سے گزرے تو حضرت عثان رہی تھیں نے سلام کیالوگوں نے سلام کا جواب دیا۔اس وقت جبلہ
بولا''تم اس شخص کے سلام کا جواب کیوں دیتے ہوجس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں'' پھروہ حضرت عثان رہی تھیں سے مخاطب ہو کر بولا
'' بخدا میں بیری تمہاری گردن میں ڈال دوں گاور نہم اپنے ان جمیدیوں کو چھوڑ دو'' حضرت عثان رہی تھیں نے فرمایا'' میرے کون سے
مجیدی دوست ہیں؟ میں تواجھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں'' وہ بولا۔

## حكام يراعتراض.

تم نے مروان کا انتخاب کیا' معاویہ بٹاٹٹیز کو پسند کیا' عبداللہ بن عامر بن کریز بٹاٹٹیز کوتر جیج دی اورعبداللہ بن سعد بٹاٹٹیز کا انتخاب کیا' ان میں سے پچھا یسے لوگ ہیں جن کےخون بہانے کے لیے وحی نا زل ہوئی تھی اور رسول اللہ کا ٹیلیسے ان کا خون معا ف خلافت راشده + حضرت عثمان بهانتمهٔ كى خلافت

19

تا ریخ طبری جلدسوم: حصیه اول

کیا تھا''۔اس کے بعدلوگ حضرت عثمان مِناتِنْہُ کے ساتھ گنتا خیاں کرنے لگے اور دلیر ہو گئے ۔

عمرو بن العاص مناتشَّة كااعتراض:

موسیٰ بن عقبہ الوجیبہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بڑگٹیئنے ایک دن تقریر کی تو عمرو بن العاص بڑھٹنے نے کہا:

''اے امیر المؤمنین! آپ نے کئی ناخوش گوار باتیں کی بین اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کراس کا ارتکاب کیا ہے' آپ تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے''۔

خصرت عثمان رضائتُهٔ کی تو به:

اس پر حضرت عثمان رہی گئی نے قبلہ روہوکر ( دعا کے لیے ) ہاتھ اٹھائے اس پراس دن بہت سے لوگ رونے لگے اس کے چند دنوں بعد جب حضرت عثمان رہی گئیزنے خطبہ دیا تو جھجاہ غفاری کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا

## جھجاہ غفاری کی گستاخی:

''اے عثان رہائٹو! ہم یہ بوڑ ھااونٹ لائے ہیں اس پرعبا پڑی ہوئی ہے آپ اتریں تو ہم آپ کوعبا پہنا کراس اونٹ پرسوار کرائمیں گے'اور پھر آپ کوجبل وغان میں بھینک دیں گے''۔

اس پر حضرت عثمان رہی تھنانے فر مایا: ''اللہ تجھے غارت کرے اوراس کو بھی جوتو لایا ہے''۔

اس نے بیہ با تیں سب لوگوں کے سامنے کہی تھیں ۔اس کے بعد حضرت عثمان مٹی ٹینڈ کے حامی اور بنوامیہ کے افراد آپ کو گھر گر

## عصائے نبوی کوتو ڑنا:

عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خودمشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عثان بھاٹیّنا سعصائے نبوی کےسہارے خطبہ دے رہے تھے جسے حضرت ابو بکر وعمر بڑی تھا بھی استعال کرتے تھے اس وقت جھجاہ بولا''اے بے وقوف!اس منبرے اتر جاؤ''اس کے بعداس نے عصائے نبوی کو پکڑ کراپنے دائیں گھٹنے سے تو ڑڈالا۔

حضرت عثمان رہنا تھی۔ منبر سے اتر ہے اور لوگ انہیں گھر لے گئے آپ نے تھم دیا کہ عصائے نبوی کو جوڑ دیا جائے اس واقعہ کے بعد آپ ایک مرتبہ یا دومر تبدگھر سے باہر نکلے تھے کہ محاصر ہ ہو گیا اس کے بعد آپ شہید ہوگئے۔

## غفاری کی بری حر کمت:

نافع کی روایت ہے کہ جھجاہ غفاری نے اس عصاء کو جوحضرت عثان پڑٹا تنڈ کے ہاتھ میں تھا لے کراپنے گھٹنے کے زور سے توڑ دیا'اسی وقت وہ آ کلہ کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔

## صحابہ میں شرکے نام خطوط:

محمد بن اسحاق (صاحب الفازی) اپنے چپا عبدالرحمٰن بیار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بھالتہ: کے بیرحالات دیکھے تو انہوں نے مختلف مما لک میں پھیلے ہوئے صحابہ کرام بھی تھے کے نام اس قسم کے خطوط لکھے۔ '' تم اللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہواور محمد 'کھٹا کے دین ند ہب کو غالب کرنا چاہتے ہو۔ مگرتمہارے پیچھے دین محمد کی تباہ ومتر وک ہو گیا ہے تم آ کرمحمد 'کٹٹا کے دین کی اصلاح کرؤ'۔

چنانچیلوگ ہرطرف سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان مٹائٹیں کوشہید کر دیا۔

جعلی خط کامضمون:

(یہ وہ جعلی خط ہے جوحضرت عثمان بڑائٹیٰ کی طرف منسوب کیا گیا تھا ) کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے لوگ واپس جانے لگے اور بیہ خیال کیا کہ حضرت عثمان بڑائٹیٰ نے تو بہ کر لی ہے' اس وقت حضرت عثمان بڑائٹیٰ نے مصر کے عامل عبداللّٰہ بن سعد بڑائٹیٰ کے نام ان لوگوں کے بارے میں جومصر میں آیے کے شخت مخالف تھے' یہ خطاکھا:

'' تم فلال اورفلال اشخاص کی جب وہ تمہارے پاس آئیں گردن مار دواور فلاں وفلاں کواس قسم کی سزادو''۔

ان لوگوں میں پچھرسول اللہ منگھ کے صحابہ کرام بن کھتا اور پچھ تا بعین بنگھ میں سے تھے اس خط کا قاصد ابوالاعور بن سفیان سلمی تھا جے حضرت عثمان رٹناٹٹئانے اپنے اونٹ پرسوار کرایا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچ جائے۔ قاصد سے بوچھ کچھ:

ابوالاعور راستے میں ان لوگوں سے ل گیا تھا۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جارہا ہے؟ اس نے کہا'' میں مصر جارہا ہول''اس کے ساتھ قبیلہ خوان کا ایک شامی شخص بھی تھا۔ جب ان (باغیوں نے اسے حضرت عثمان رہی تھنڈ کے اونٹ پر دیکھا تو اس سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی خط ہے؟ اس نے کہا'' نہیں'' پھر پوچھا کس کام کے لیے بھیجے گئے ہووہ بولا مجھے کوئی علم نہیں ہے'اس پران لوگوں نے کہا:

## قاصدى تلاشى:

نہ تمہارے پاس کوئی خط ہے اور نہ تمہیں پی معلوم ہے کہتم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو'اس کی وجہ سے تمہارا معاملہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے چنانچے انہوں نے اس کی تلاش کی اور ایک خشک زنبیل میں خطال گیا۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اس خط میں بعض لوگوں کے تل کرنے اور بعض کو جانی اور مالی سز ادینے کا حکم لکھا ہوا تھا۔اس پریہ سب لوگ مدینہ واپس آ گئے۔

باغیوں کی واپسی: حسان لوگوں '

جب ان لوگوں کے واپس آنے کی خبر مشہور ہوئی تو تمام علاقوں کے لوگ واپس آنے گے اور اہل مدینہ میں ہلچل پیدا ہوگئ۔ قتل کا حکم:

محمہ بن سائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصروا پس اس لیے آئے کہ انہیں حضرت عثان بڑائٹنز کے اونٹ کا ایک غلام ملا جو امیر مصرکے پاس بیخط لے کر جار ہاتھا کہ بعض لوگوں کوئل کر دیا جائے ادر پچھلوگوں کوسولی دے دی جائے ۔ جعلی کا رروائی :

جب بیلوگ حضرت عثمان رہی گئی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' بیآپ کا غلام ہے' آپ نے فر مایا'' بیغلام میرے علم کے بغیر چلا گیا تھا'' وہ بولے نے فر مایا'' بغیر چلا گیا تھا'' وہ بولے نے فر مایا'' بیاسے میرے علم کے بغیر میرے گھرسے لے گیا تھا'' وہ بولے نے'' وہ

( ۱۲۱

بولے بیآپ کی مہرہے' آپ نے فر مایا'' کسی دوسرے نے اس کی مہر لگادی ہوگی''۔

#### اميرمعاويه مناتتهٔ كوخط:

جب حضرت عثمان ہٹائٹیئنے بیرحالات دیکھے کہلوگ ان کے برخلاف ہو گئے ہیں توانہوں نے امیر معاویہ ہٹائٹیؤ کوشام میں بیہ خطلکھے کر بھیجا:

''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم! حمد وثنا کے بعد واضح ہو کہاہل مدینہ نا فر مان ہو گئے اورانہوں نے فر مانبر داری چھوڑ دی ہے اور بیعت تو ڑ دی ہے اس لیے آپ اپن طرف سے شام کے جنگجو سیا ہی تیز رفتار سواریوں پر جلد بھیجیں''۔

جب امیرمعاویہ رہالتھٰ کے پاس بیخط پہنچا تو وہ حالات کا انتظار کرتے رہے کیونکہ وہ رسول اللہ عکی ہے سے ابرکرام رسی کی ہے۔ مخالفت کے اعلانیہ اظہار کو پسندنہیں کرتے تھے انہیں ان کے اجتاع کاعلم ہو چکا تھا۔

## ديكر حكام كوخطوط:

جب حضرت عثمان رہی تھٹنانے ان کی امداد میں تاخیر محسوس کی تو انہوں نے بیزید بن اسد بن کریز اور دیگر اہل شام کے نام خطوط تحریر کیے جن میں ان سے امداد طلب کی گئی تھی اور اپنے حقوق جمائے گئے تھے نیزیہ بھی تحریر کیا تھا کہ اللہ بزرگ و برتر نے خلفاء کی اطاعت اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا حکم دیاہے''۔حضرت عثمان رہی ٹیٹونے نے بھی تحریر کیا تھا:

'' كەسب لوڭ ان كى مدد كے ليے ندآئىس بلكە كچھ دستے آجائيں'۔

## فوری امداد کی ضرورت:

حضرت عثمان بھٹاٹنے نے بیکھی تحریر کیا تھا کہ اہل شام پران کے بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی آخر میں بیتحریرتھا:

> ''اگرتم کچھامدادی فوج بھیج سکتے ہوتو بہت جلد بھیجی جائے کیونکہ بیلوگ میر اجلد خاتمہ کررہے ہیں''۔ بیزید بن اسد رہنائٹنز کی فوج:

جب آپ کا بیہ خط اہل شام کے سامنے پڑھا گیا تو پزید بن اسد بن کر پزبجلی رہائٹوئ کھڑے ہوئے اور حمدوثنا کے بعد انہوں نے حضرت عثان رہائٹوئ کا تذکرہ کیا' ان کے عظیم حقوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کوان کی امداد پر آ مادہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوجا کیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی امداد کے لیے روانہ ہوگئے جب بیلوگ وادی القری میں پہنچ تو اس وقت انہیں حضرت عثمان رہائٹن کی شہادت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے۔

## بصره کی امدا دی فوج:

حضرت عثان بھا تی نے عبداللہ بن عامر رہی تی کو بھی تحریفر مایا کہ وہ اہل شام کے نام ان کے خط کی ایک نقل اہل بھرہ تک پہنچا دیں۔ چنا نچے عبداللہ بن عامر رہی تی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضرت عثان رہی تی کا خط پڑھ کر سنایا۔اس کے بعد بھرہ کے خطیب اشخاص کھڑے ہوئے اور حضرت عثان رہی تی امداد پرلوگوں کو آمادہ کرتے رہے انہیں خطباء میں مجاشع بن مسعود سلمی بھی تھے جوان دنوں بھرہ کے قبیلہ قیس کے سردار تھے اور سب سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی 'ان کے علاوہ قیس بن ہم سلمی بھی تقریر

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصداول

کے لیے کھڑے ہوئے اورلوگوں کوحضرت عثمان رہی گئی کی امداد پر آ مادہ کرتے رہے ٔ چنانچیلوگ بہت جلد مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے عبداللہ بن عامر رہی گئین نے مجاشع بن مسعود کو ( اس امدادی فوج کا ) سر دار مقرر کیا اورانہیں لے کرروانہ ہوئے ۔ جب سے لوگ ریڈ ہینچے اوران کا ہراول دستہ مدینہ کے قریب صرار کے مقام پر پہنچا تو انہیں عثمان ہی گئیز کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ قاصد کا اخراج :

#### اہل مصر کا قافلہ:

ا بکل مصر جو حضرت عثمان رہی گئیز کی طرف روانہ ہوئے تھے' کل تعداد میں چے سوشنے' وہ چاردستوں میں نشتم تھے۔ان کے چار سر دار تھے اور ہرسر دار کے پاس ایک جداگا نہ علم تھا' ان کی مشتر کہ قیادت عمر بن بدیل بن ورقاء خزاعی کے سپر دھی' جو نبی کریم مرکتی ہے صحابی تھے نیز عبدالرحمٰن بن عدلیں تجلیعی بھی ان کے سپدسالا راعلی تھے۔انہوں نے حضرت عثمان رہی گئیز کو جو خط کھا تھا اس کا مضمون سپہ

## حضرت عثمان رہائشہ کے نام خط:

'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم حجمہ و ثنا کے بعد واضع ہو کہ اللہ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ خودا پنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں' اس لیے آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈریں آپ کے پاس د نیا ہے اس کے ڈریعہ آپ آخرت کی تحمیل کریں اور اپنے آخرت کے حصے کو مشکوک نہ بنائیں ورنہ دنیا بھی آپ کے لیے خوشگوار نہیں رہے گی۔ میں کر لید جگا ہے۔

# آپومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر غیظ وغضب کا ظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم رضا مند ہوتے ہیں لہذا ہم اس وقت تک اپنے کندھوں سے تلواریں نیام میں نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے صاف اور واضع طریقہ سے تو بہنا منہیں آئے گایا کھلے کم اپنی کاعلم نہیں ہوگا' ہم آپ سے صرف اتناہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری معذرت قبول کرنے والا ہے۔ والسلام''

#### تو په کې دعوت:

جب حضرت عثمان بھائٹۂ کوتل کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے اپنے خیرخوا ہوں اور گھر والوں سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا''ان نوگوں نے وہ کیا جوتم دیکیے رہے ہو(اب اس مصیبت سے) نکلنے کا راستہ کیا ہے؟''ان سب نے بیمشورہ دیا کہ وہ حضرت علی بھائٹۂ کو خلافت راشده + حضرت عثان مِن سُمَة كي خلافت

تاریخ طبری جلد سوم: حصه اول

بلوا ئىيں اوران سے درخواست كريں كہوہ انہيں لوٹا ديں اور جووہ جاہتے وہ مطالبہان كا پورا كر ديں اس طرح مدت بڑھ جائے گی پھر امداد بھى آ جائے گی''۔

#### ايفاء براصرار:

حضرت عثمان مٹائٹیئنے نے فر مایا'' بیلوگ ٹال مٹول قبول نہیں کریں گے وہ مجھ سے معاہدہ کریں گے جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے' تو مجھ سے ایسی باتنیں سرز دہوگئ تھیں اس لیے میں اب جو وعدہ کروں گااس کے ایفاء پروہ اصرار کریں گے۔

## مروان كامشوره:

مروان نے کہا''اے امیر المومنین! انہیں قریب رکھنا تا کہ آپ طاقتور ہوجا کیں بیاس سے بہتر ہے کہ وہ قریب رہ کر آپ کا مقابلہ کریں۔ آپ ان کا مطالبہ مان لیں اور جب تک وہ آپ کا مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ان کے معاہدہ کی (کوئی پابندی) نہیں ہے۔ آپ حضرت علی بڑا تھڑ کو بلا بھیجیں' چنانچہ انہیں آپ نے بلایا جب وہ آگے تو آپ نے فرمایا:

## معامده کی یا بندی:

''اےابوالحن! آپ نے ان لوگوں کی باتیں دیکھ لیں اور میری باتیں بھی آپ کومعلوم ہیں۔اب مجھےان سے قل کا اندیشہ ہےاں کے ان لیٹ کا اندیشہ ہے اس لیے آپ انہیں میرے پاس لوٹا دیں میں ان کی تمام شکایات دور کر دوں گا اور اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ان کے مطالبات یورے کروں گا خواہ اس میں میری جان کا اندیشہ کیوں نہ ہو''۔

## وعد وشكني كاالزام:

حضرت علی مخاصی مخاصی میں بیات کور جیے دیں گے کہ آپان کے ساتھ انصاف کریں بہنبت اس کے کہ وہ آپ کو قتل کریں۔ میرے خیال میں بیلوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپان کے مطالبات کونہ مانیں۔ جب بیلوگ پہلی دفعہ آئے تھے تو اس وقت میں نے ان سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ آپان تمام ہاتوں سے رجوع کریں گے جوانہیں ناپیند ہیں اور اس طرح میں نے انہیں آپ کے پاس سے لوٹا دیا تھا۔ مگر آپ نے ان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس مرتبہ مجھے فریب میں مبتلانہ کریں کیونکہ مجھے ان کاحق اوا کرنا ہے'۔

## ايفائع عهد كاعز م ميم:

حضرت عثان رمی تنتی نے فرمایا: ''آپ انہیں اس بات کا یقین دلا دیں بخدا! میں ایفاءعہد کروں گا''۔ اس پر حضرت علی رمی تنتیزان لوگوں کے پاس گئے اور فرمایا:

## حضرت على مِن تَعْمَدُ كَا خطابِ

''ا بے لوگو! تم نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا' وہ پورے کیے جاتے ہیں' کیونکہ حضرت عثان رہائٹۂ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپن طرف سے اور دوسروں کی طرف سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو باتیں تمہیں ناپیند ہیں انہیں چھوڑ دیں گے''۔ خلافت راشده + حفرت عثمان مِحَاتُمَةُ كَى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## عملی اقد ام کی ضرورت:

اس پروہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے ہم نے یہ بات مان لی ہے مگر آپ ان سے پختہ وعدہ کرا کرلا پئے کیونکہ ملی اقدام کے بغیر محض باتوں سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔

## مهلت کی درخواست:

حضرت علی مخالتُون نے فر مایا: ''میں تمہاری بات منوا کرلا وَل گا''۔ چنانچہ وہ حضرت عثان مخالتُمُن کے پاس گئے اور انہیں صورتِ حال ہے آگاہ کیا' حضرت عثان مخالف نے فر مایا: ''آپ میرے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کرلیں جس میں مجھے مہلت مل سکے' کیونکہ میں ایک دن کے اندران کی شکایات دورنہیں کرسکتا''۔

حضرت علی رہی اللہ نے فر مایا:'' جولوگ مدینہ میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی اور جوموجود نہیں ہیں ان کے لیے مدت اس وقت تک رہے جب کہ آپ کا حکم ان کے پاس بہنچ جائے''۔

## تنین دن کی مهلت:

حضرت عثمان رہی تائیز نے فرمایا یہ بات سیح ہے تا ہم مجھے مدینہ والوں کے لیے تین دن کی مہلت ملنی چاہیے مضرت علی رہی تئیز نے فرمایا '' بہت اچھا'' کچھر حضرت علی رہی تئیزان کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی اس کے بعد حضرت عثمان رہی تئیز سے ایک معاہدہ لکھوا دیا گیا کہ وہ تین دن کے اندر ہر شکایت کو دور کر دیں گے اور جو حاکم ان لوگوں کو ناپسند ہیں انہیں معزول کر دیں گے''۔

پھراس معاہدہ کے لکھوانے میں زیادہ خق کی گئی اور سخت عہدو پیان لیے گئے اور اس پرمعزز مہاجرین وانصار کو گواہ مقرر کیا گیا۔

(اس کی وجہ ہے)مسلمان مقابلے ہے بازآئے اورلوٹ گئے تا کہوہ اپنے معاہدہ کو پورا کرسکیں۔

## جنگ کی تیاری:

حضرت عثمان بھائٹیؤ نے جنگ کی تیاریاں شروع کردیں اور ہتھیار فراہم کرنے گلے انہوں نے خس مال غنیمت کے غلاموں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کرلی۔ جب تین دن گزر گئے تو وہی حالت برقرارتھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ان لوگوں کی کوئی شکایت دور نہیں کی گئی اور نہ کسی حاکم کومعزول کیا گیا تھا اس پرلوگ بھڑک اٹھے اور عمرو بن حزم انصاری مصریوں کے پاس آیا جو ذو شب کے مقام پر مقیم تھا اور اس کی اطلاع دی اور پھروہ انہیں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان مور تھی کو یہ پیغام بھیجا۔

## خلاف ورزى كاالزام:

کیا ہارے ساتھ آپ کا بیمعاملہ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے تمام کا موں سے تو بہ کریں گے اور ہاری شکا تیوں کو دور کریں گے اور اس پر آپ نے پختہ عہد و پیان کیے تھے؟۔

حضرت عثان والتُنذ نے فر مایا'' ہاں! میں اس عہد پر قائم ہول'۔

اس برانہوں نے کہا:

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### جعلی خط کا حوالہ:

## حضرت عثمان مناتثنة كاا نكار:

ہ ہے نے فرمایا: ''وہ اونٹ چوری کا تھا۔ کتابت میں مشابہت ہوسکتی ہے اور مہر کسی دوسرے نے لگا دی ہوگ''۔

## حکام کی معزولی کا مطالبہ:

وہ بولے'' گوہم آپ کوملزم گردانتے ہیں تا ہم عجلت میں کا منہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنے برے حکام کومعزول کردیں اور ہم یروہ حکام مقرر کریں جو ہماری جان و مال کے درپے نہ ہوں نیز آپ ہماری شکایات دور کریں''۔

#### مطالبه مانے سے انکار:

۔ حضرت عثمان بٹاٹٹۂ نے فر مایا:''اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق حکام کا تقر رکروں اور تمہارے مخالف حکام کومعزول کروں تو میری حیثیت باقی نہیں رہے گی اس وقت حکومت کے تمام اختیارات تمہیں حاصل ہوں گے''۔

## باغيوں کی دھمکی:

وہ ہوئے'' بخدا! آپ کوضروریہ کرنا ہوگا ورنہ آپ کومعزول کردیا جائے گایا قبل کردیا جائے گا آپ اپنے معاملے پر اچھی طرح غور کرلیں''۔حضرت عثان بٹائٹیانے (ان کےمطالبات ماننے سے )انکار کر دیا اور فر مایا:''میں (خلافت کی ) قیص کوجواللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا''۔

## گھر کامحاصرہ:

اس کے بعدان لوگوں نے چالیس رات تک ان کامحاصر ہ کیا اس عرصہ میں حضرت طلحہ رہی تھی ان لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔ اشتر کی طلبی :

وٹاب جو حضرت عمر مٹائٹی کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کی گردن پر حضرت عثمان رٹائٹی کی شہادت کے وقت نیزے کے زخموں کے دونشان تھے بیان کرتے ہیں مجھے حضرت عثمان رٹائٹی نے اشتر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں اشتر کو بلالا یا اس وقت ایک تکیدامیر المونین (حضرت عثمان رٹائٹی) کے لیے لایا گیا اور دوسرا تکیداشتر کے لیے لایا گیا۔

#### باغیوں کے مطالبات

447

خلافت راشده + حضرت عثمان رمخاليَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: ''حصهاول

علاوہ اور کو ڈی صورت نہیں ہے''۔

## حضرت عِثان مِنْ عَنْهُ كَا جُوابِ: `

اس پرحضرت عثمان مٹی ٹیئنے نے فرمایا:'' جہاں تک خلافت ہے دست برداری کاتعلق ہےتو میں اس قیص کونہیں اتارسکتا جواللہ بزرگ و برتر نے مجھے پہنائی ہے پھر میں محمد سکھیا کی امت کواس حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ ایک دوسرے برظلم وستم کرتے رہیں خدا کی قتم! مجھے سے بات زیادہ پیند ہے کہ میں آ گے بڑھوں تا کہتم میری گردن ماردو بہنست اس کے کہ میں وہمیض اتاروں جواللہ نے

جہاں تک اپنی ذات سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو بخدا! مجھے اس بات کاعلم ہے کہ میرے پیش رو دونوں ساتھی سزا دیتے

## . کی خطرناک نتائج:

تیسری بات پیہے کہتم مجھےقتل کرو گے۔اگرتم مجھےقتل کرو گےتو بخدا! میرے بعدتم میں اتحاد قائمنہیں ہوگا اور کہی تم متحداور مجتمع ہوکرنما زنہیں پڑھ سکو گےاور نہ میرے بعد پھر تبھی تم متحد ہوکر دشمن ہے جنگ کرسکو گے اس کے بعداشتر اٹھ کھڑا ہوااور چلا گیا۔ محد بن ابی بکر رہائٹنز کی آمد:

چند دنوں تک ہم ( خاموثی کے ساتھ ) بیٹھے رہے پھر بھیڑ ہے گی طرح ایک مردود آیا اور دروازے میں سے جھا نک کر چلا گیا۔ پھر محمد بن ابی بکر مخاتشہ تیرہ افراد کے ساتھ حضرت عثان مخاتشہ کے گھر کے اندر گھیے ۔محمد بن ابی بکر مخاتشہ نے حضرت عثان رخاتشہہ کی داڑھی پکڑلی اور کہنے لگا۔

## حضرت عثمان معاشیز سے گستاخی:

معاويه بن تنتي نتي مينيا فائده پينيايا اب ابن عامر من تنتي کهاں چلا گيا، تمهار ے خطوط کا کيا نتيجه ڏکلا'' حضرت عثان من تنتيز نے فرمایا:''اےمیر ہے بھتیج! تومیری داڑھی چھوڑ دے''۔

## آپ کی شہادت:

\_\_\_\_\_\_ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہانہوں نے ایک شخص کواشارہ کیا تو وہ ایک بھالا لے کر گیااوراس نے ان کا سرپھاڑ دیا۔ طبری کہتے ہیں کہ پھریہ سب لوگ ان برٹوٹ بڑے اور انہیں قتل کر دیا۔

## باغیوں کےسردار:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ رہی تین نے فر مایا:'' میں اپنے قبیلے کے ساتھ مصریوں کے پاس گیا اور ان کے یہ جار سردار تھے(۱) عبدالرحمٰن بن عدلیں بلوی (۲) سودان بن حمران مرا دی (۳) عمرو بن الحق خزاعی اسے جیس ابن الحق بھی کہا جاتا تھا ( س ) ابن النباع میں ان کے خیمے میں داخل ہوا جس میں وہ حیاروں تھے اورلوگ ان کے تا بع تھے۔

## آئندہ کے خطرات:

میں نے حضرت عثمان معافقہ کے حقوق کی اہمیت واضع کی کہان کی گر دنوں بران کی بیعت ( کی ذمہ داری ) ہے میں نے انہیں

www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثمان رخاشته کی خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول فتنفسادے ڈرایااورانہیں سمجھایا کہ حضرت عثمان مٹاٹیز کے آگی وجہ سے بہت اختلاف پیدا ہوجائے گااور بڑا ہٹگامہ بریا ہوگااس لیے تم سب فتنه فساد کا درواز ه نه کھولوحضرت عثان بین تا توں کو دور کرنا چاہتے ہیں جوتمہیں نا گوار ہیں میں ان کا ذ مه دار ہوں''ان لوگوں نے کہا'' اگر حضرت عثمان مِن پنٹونے (ان شکایات کو ) دورنہیں کیا تو پھر کیا ہوگا''۔ میں نے کہا پھرتمہیں اختیار ہے اس پرییلوگ رضا مند ہوکرلوٹ گئے۔

## حضرت عثان معاللية كونصيحت:

میں حضرت عثان دہی تائی کے پاس آیا اور کہا'' اےعثان ؓ! تم اللہ کو یا دکرواورا پنی جان کی حفاظت کرویہ لوگ تمہارا خون بہانے آئے تھے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ وہ آپ کے دشمنوں کوتقویت پہنچارہے ہیں''۔

آپ کی رضا مندی:

حضرت عثمان بخاتشن نے میری بات مان لی اور مجھے جزائے خیر دی وہاں ہے آنے کے بعد میں بچھ عرصہ تک خاموش بیٹھار ہا۔ اس ا ثناء میں حضرت عثمان بڑا تھی نے اہل مصر کے واپس جانے کے بارے میں تقریر کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک خبرس کر آئے تھے مگرانہیں اس سے مختلف اطلاع ملی اس لیے وہ لوٹ گئے میں نے چاہا کہ میں آ کرانہیں اس بات پر ملامت کروں تا ہم میں خاموش ر ہا۔ پھرکسی نے مجھ سے یہ کہا کہ اہل مصر پھر آ گئے ہیں اور وہ مقام سویداء کے قریب ہیں میں نے کہا:'' کیاتم بھی بات کہدرہے ہو'' اس نے کہا'' ہاں!''اس کے بعد حضرت عثمان بٹیا تینے نے مجھے بلا بھیجا تو پہۃ چلا کہ انہیں بھی اس کی اطلاع ہوگئی ہےاور پیر باغی ( افراد ) اس وقت ذوخشب كے مقام ير بننج كئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

''اے ابوعبدالرحمٰن! بیلوگ پھر آ گئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' میں نے کہا'' بخدا! مجھے کوئی علم نہیں ہے تا ہم میرا خیال ہے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں'' حضرت عثمان بھاٹیو' نے فر مایا'' تم انہیں واپس کر دؤ' میں

## محدين مسلمه رمايشهٔ كاا نكار:

"میں بنہیں کروں گا" آپ نے فرمایا" کیوں" میں نے کہا" اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کواس بات کی ضانت وی تھی کہ آپان کی شکا بیوں کو دور کریں گے مگر آپ نے ان کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہا''اس پر حضرت عثان رہا تا نے فرمایا ''اب الله ہی سے مدوحاصل کی جائے گئ'۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آتا۔

پھر بیلوگ اسواف کے مقام پراترے اور انہوں نے حضرت عثمان مِن تَفَیْ کامحاصرہ کرلیا۔

## جعلی خط کاانکشاف:

میرے پاس عبدالرحمٰن بن عدیس' سودان بن حمران اور باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ آئے اور کہنے لگے' ' اے عبدالرحمٰن کیا تمہیں معلوم ہے کہتم نے گفتگو کر کے ہمیں لوٹا دیا تھاتم نے بیدعویٰ کیا تھا کہتمہارے ساتھی ( حضرت عثان بڑاٹھ؛ ہماری شکایت کو دور كريس معيج " مين نے كها " إن "اس كے بعد انہوں نے ايك پرچە نكال كركها-

'' ہم نےصد قات کے ایک اونٹ پر (حضرت )غلام کودیکھا جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں بہخط با با جس میں پہلکھا ہوا تھا:

## جعلی خط کے احکام:

'''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم \_امابعد! جب تمهارے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں آئے تو اسے سوکوڑے ماروا وراس کے سراور داڑھی کومنڈ واکراسے طویل عرصہ تک قیدر کھوتا آ نکہ تمہارے پاس میرا دوسرا حکم آئے نیز عمرو بن انحمق ' سودان بن حمران'اورعروہ بن نیاع لیثی کے ساتھ بھی بہی سلوک کرو''۔

#### خط کار دمل:

میں نے کہا آپ کو بیر کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عثان مخاتشۂ نے خود بیہ خط لکھا ہے۔انہوں نے کہا تو پھر مروان نے (حضرت) عثان مٹائٹنز کی طرف سے بید (جعلی خط ) لکھا ہوگا اور یہ بات اس ہے بھی بدتر ہے اس صورت میں انہیں اس کام سے بریت کا اظہار كرنا حاجي پھرانہوں نے كہاتم ہمارے ساتھان كے ياس چلو۔ ہم نے (حضرت) على بھالتہ سے بھى بات چيت كى ہےاورانہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعدان (حضرت عثمان رہائٹیہ ) ہے گفتگو کریں گے۔ہم (حضرت) سعد بن ابی وقاص رہائٹیہ کے یاس بھی گئے تھے انہوں نے کہا'' میں تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا'' ہم سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رہی ٹیڈ کے یاس بھی گئے تھے انہوں نے بھی اس قتم کا جواب دیا۔

## حضرت على مناتشة كاوعده:

محمد بن مسلمہ مخاتشہ نے کہا''( حضرت )علی مخاتشہ نے تم ہے کیا وعدہ کیا تھا''انہوں نے کہا''انہوں نے ہم سے بیوعدہ کیا تھا کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ان (عثان مِٹاٹنۂ) کے 'یاس جا 'میں گے''۔ چنانچے محمد بن مسلمہ مِٹاٹنڈنے (حضرت) کے ساتھ نماز بردهی چمروه دونول حضرت عثمان بنالتّنوّنک پاس گئے اوران ہے کہا:

## حضرت عثان رخالتْهُ سے گفتگو:

بیه اہل مصر دروازے پر ہیں' آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اس وقت مروان بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔اس نے کہا ''آپ مجھےان سے گفتگوکرنے کی اجازت دیں''حضرت عثان رخالتُہٗ نے فرمایا''تم میرے پاس سے چلے جاؤ' تمہارااس معالمے سے کیاتعلق ہے؟''اس پرمروان چلے گئے اور حفزت علی ہٹاٹٹیزان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت مصریوں نے انہیں تمام صورت حال ہے مطلع کر دیا تھااور حضرت علی مٹاٹٹوانہیں خط کامضمون بتار ہے تھے۔

#### . حلفسها نكار:

حصرت عثمان مِخالِثُمَّنانے اللّٰہ کی قتم کھا کریے فر مایا کہ نہ تو انہوں نے بیہ خط لکھااور نہ ان کاعلم ہےاور نہ ان ہے بھی اس بارے میں مشورہ کیا گیا تھا۔اس پرمحد بن مسلمہ رہی گئیز نے کہا'' بخدا! آپ سپے ہیں مگرییمروان کافعل معلوم ہوتا ہے'' حضرت علی رہی گئیز. نے فرمایا'' آپ انہیں اندر آنے دیں تا کہ وہ آپ کی معذرت من لیں'' حضرت عثمان رہا تھونے خضرت علی رہا تھوں سے فرمایا''میری آپ سے قرابت اور رشتہ داری ہے بخدا!اگر میں اس حلقہ میں مقبول ہوتا تو آپ کی مشکل حل کرتا لہٰذا آپ ان کے پاس جائیں اور

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

ان سے گفتگو کریں کیونکہ وہ آپ کی بات کو (غور سے ) سنتے ہیں۔

## باغيول كى باريابي:

حضرت علی مِن النَّهُ نے فرمایا'' میں ہے کامنہیں کروں گا آپ خودانہیں اندر بلوا کران کے سامنے معذرت پیش کریں'' چنانچہوہ اندر بلوائے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے توانہوں نے خلافت کا سلام نہیں کیا۔محمد بن مسلمہ مِن النِّمُةِ کہتے ہیں''اس سے میں نے انداز ہ لگایا کہوہ شروفساد کی نیت سے آئے ہیں''۔

## ا بن سعد مِنْ شُنَّهُ كَي بِداعِمالِيونِ كَا ذِكر : . .

ان مصریوں نے گفتگو کے لیے ابن عدیس کو پیش کیا اس نے مصر میں ابن سعد ہٹائٹنہ کی حرکتوں کا تذکرہ کیا اور یہ بنایا کہ وہ مسلمانوں اور ذمیوں دونوں پرظلم کررہا ہے اور مسلمانوں کے مال غنیمت پرخود قبضہ کرلیتا ہے اور جب اس پرکوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے'' مجھے امیر المومنین نے خود خط میں یہی تجریر کیا ہے''۔

#### بدعات كاتذكره:

اس کے بعدان لوگوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جو مدینہ میں رونما ہوئی ہیں اور جن میں انہوں (حضرت عثان پہلیٹنہ) نے اپنے دونوں پیش روضلفاء کی مخالفت کی ہے۔

## دو هخصول کی ضانت:

ابن عدلیس نے مزید کہا'' پھرہم مصرے روانہ ہوئے اس وقت ہمارا مقصدیے تھا کہ یا تو آپ ان باتوں سے باز آ جا کیں ورنہ ہم آپ کی جان لیس گے۔ ہمیں (حضرت) علی بڑا تھا اور محمد بن مسلمہ بڑا تھا نے واپس کر دیا اور ہمیں اس بات کی صفانت دی کہ آپ ہماری تمام شکایات رفع کریں گے'' یہ کہہ کر اہل مصرمحہ بن مسلمہ بڑا تھا سے مخاطب ہوئے اور پوچھا'' کیا تم نے یہ بات ہم سے کہی تھی'' محمہ بن مسلمہ بڑا تھا نے کہا'' ہاں' اس کے بعد انہوں نے وہ سلسلہ گفتگو جاری کیا اور کہا'' پھر ہم اپنے وطن کی طرف جانے لگے تا کہ یہ بات ہمارے لیے جمت رہے۔

## خط کا انکشاف: .

جب ہم بویب کے مقام پر پنچے تو ہم نے آپ کے غلام کو پکڑ کر آپ کا سر بمہر خط عبداللہ بن سعد کے نام کا حاصل کرایا جس میں آپ نے اسے تکم دیا تھا کہ وہ پشت پر کوڑے مارے اور ہمارے بال منڈ اکر طویل عرصہ تک ہمیں قید میں رکھے اور بیرآپ کا خط موجود ہے''۔

## لاعلمي كالظهار:

حضرت عثمان رخی تینی نے حمد و ثناء کے بعد بیفر مایا'' خدا کی تسم! نہ میں نے بین خط لکھا اور نہ میں نے اس کا تھم دیا اور نہ مجھ سے مشورہ لیا گیا اور نہ مجھے اس کا علم ہے'' محمد بن مسلمہ رخی تین اور حضرت علی رخی تین دونوں نے کہا'' آپ بچے بولتے ہیں''اس پر حضرت عثمان رخی تینی مسکون حاصل ہوا۔ تا ہم مصریوں نے بوچھا'' پھر یہ خط کس نے لکھا ہے؟'' حضرت عثمان رخی تینی میں اور آپ کی مہر لگا کر معلوم ہے'' وہ بولے'' پھر کون ایسی جرائت کرسکتا ہے کہ وہ آپ کے غلام کوصد قات کے ایک اونٹ پر سوار کرائے اور آپ کی مہر لگا کر

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول تاریخ طبری جلدسوم: حضرت عثمان دماتشد: کی خلافت

آ پے کے حاکم کواتنی بڑی باتیں لکھےاورآ پ کوخبر تک نہ ہؤ' آپ نے فرمایا'' ہاں (ایساہی ہے )''۔

#### معزولي كامطالبه:

## شوراور ہنگامیہ:

''میں (خلافت کی) اس تمیص کو جواللہ نے مجھے پہنائی ہے' نہیں اتاروں گا'' اس پر بہت شور وغل ہونے لگا۔محمد بن مسلمہ ہواٹن کھتے ہیں:''اس وقت میں نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ حملہ کیے بغیر نہیں نگلیں گے'' اس کے بعد جب حضرت علی ہواٹن کھڑ ہے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوگیا انہوں نے مصریوں سے یہ کہا''تم نکل جاؤ'' اس پروہ باہر آ گئے میں بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی ہواٹن بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی ہواٹن بھی اپنے گھر چلے گئے۔

## آپ کی شہادت:

## واپسي کي وجو ہات:

سفیان بن الی العوجاء بیان کرتے ہیں 'جب اہل مصر پہلے مرتبہ آئے تھے تو حضرت عثان رہی ٹھٹا نے محمہ بن سلمہ رہی ٹھٹا سے عقام پر پنچے اور انہیں واپس بھیجی دیا بیلوگ مختلی کھی وہ انصار کے پچاس سواروں کو لے کران (باغیوں) کے پاس ذوخشب کے مقام پر پنچے اور انہیں واپس بھیجی دیا بیلوگ واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پنچے تو انہوں نے حضرت عثان رہی ٹھٹا کے غلام کودیکھا اس کے پاس عبداللہ بن سعدر رہی ٹھٹا واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پنچے تو انہوں نے حضرت عثان رہی ٹھٹا اور مدینہ پنچے وہاں اشتر اور حکیم بن جبلہ موجود تھے۔ وہ خط کے رہا کہ ممر) کے نام ایک خط کھا تھاں رہی ٹھٹا نے بیان رہی ٹھٹا نے انکار کیا کہ بیہ خط ان کا کھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا ''بیجعلی ہے'۔ جعلی خط کا معاملہ:

اس پروہ ہوئے'' یہ خطآپ کے کاتب کا لکھا ہوا ہے''آپ نے فرمایا'' ہاں مگراس نے میرے تھم کے بغیر لکھا ہے''وہ ہولے ''وہ قاصد جس کے پاس ہم نے خط دیکھا ہے'وہ آپ کا غلام ہے''آپ نے فرمایا'' ہاں مگروہ میری اجازت کے بغیر گیا تھا''انہوں نے کہا'' یہ اونٹ آپ کا اونٹ ہے''آپ نے فرمایا'' ہاں مگروہ میرے علم کے بغیر لے جایا گیا تھا''۔

## معزولی کامطالبہ:

یوگ بولے''(اس معاملے میں) آپ ہے ہیں یا جھوٹے ہیں'اگرآپ جھوٹے ہیں تو اس صورت میں آپ معزولی کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے ہماری خون ریزی کا ناحق حکم دیا اور اگرآپ ہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ معزولی کے قابل ہیں کیونکہ آپ بہت کمزور اور غافل ہوگئے ہیں اور آپ کے مشیر بہت برے ہیں۔اس صورت میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی گردنوں پرایسے خص کو مسلط کرلیں جو آپ کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیرالیسے احکام صادر کریے''۔انہوں نے مزید کہا:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

## ظلم كاالزام:

آپ نے رسول اگرم منظم کے صحابہ کرام بڑھ کے کوز دوکوب کیا جب کہ انہوں نے آپ کونصیحت کی اور جب کہ معترضین کے اعتراضات کے موقع پرانہوں نے آپ کوحق بات کا فیصلہ کرنے کی مدایت کی تھی اس لیے جن پر آپ نے ظلم کیا تھا اور انہیں ز دوکوب کیا تھا ان کا قصاص اپنی ذات ہے لیں''۔

#### الزام كاجواب:

آ پ نے فرمایا:'' حاکم غلطی بھی کرتا ہے اور تھیج فیصلہ بھی کرتا ہے اس لیے میں اپنی ذات کا قصاص نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں ہ<sup>غل</sup>طی پراپنا قصاص لینے لگوں تو میرا خاتمہ ہو جائے''۔

## عهدشكنى كاالزام

وہ بولے''آپ نے الی بری باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن کی بدوات آپ کومعزول کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ سے اس بارے میں گفتگو کی گئی تھی تو آپ نے اس سے تو بر کی تھی مگر پھر آپ نے الیی با تیں کیس۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے تو بہ کر لی تھی اور حق کی طرف رجوع کرنے کا وعدہ کیا تھا بلکہ محمد بن مسلمہ رہی گئیز نے ہمیں آپ کے بارے میں ملامت کی تھی اور انھوں نے آپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی تھی مگر آپ نے عہد شکنی کی اس لیے اب انھوں نے اظہار بریت کیا اور کہا'' میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دول گا'۔

## جعلی خط کا ذکر:

ہم اتمام ججت کے لیے پہلی مرتبہ واپس چلے گئے تا کہ تمہارا انتہائی عذر قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے برخلاف مدد حاصل کرسکیں مگر (راستے میں) ہمیں وہ خط ملا جوآپ نے اپنے حاکم کے نام لکھا تھا اس میں آپ نے ہمیں قتل کرنے، قطع برید کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا تھا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خط آپ کے علم کے بغیر لکھا گیا حالانکہ یہ خط آپ کے غلام کے پاس تھا جو آپ کے اونٹ پر ہیٹھا ہوا تھا اور یہ آپ کے کا تب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پر آپ کی مہر گلی ہوئی تھی۔

## معزول کرنے کا فیصلہ:

(اس خط کی بدولت) آپ پر بہت بڑاالزام ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ظالمانہ احکام اور تقسیم وسزامیں ترجیحی سلوک کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سُما صنو تو بدکا اظہار کیا تھا گر پھران غلطیوں کی طرف رجوع کیا ہے ہم پہلے لوٹ گئے تھے گراب اس وقت تک نہیں واپس جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کو معزول نہ کریں اور آپ کے بجائے رسول اللہ کڑتی کے صحابہ کرام زور تھیں سے کسی ایسے تحص کو نہ مقرر کریں جس نے ایسی ٹی باتیں نہ لکا لی ہوں جن کا ہمیں آپ سے تجربہ ہوا ہے۔ اور اس پروہ الزامات نہ لگے ہوں جو آپ پرلگائے گئے ہیں آپ ہمارے خلافت واپس کر دیں اور ہمارے معاملات سے سبکدوش ہو جا کیں کیونکہ یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے'۔

#### حضرت عثان مناتشهٔ کا خطبه:

حضرت عثان بھائٹنز نے فرمایا '' کیاتم نے اپنی تمام با تیں ختم کر لی ہیں؟'' وہ بولے'' ہاں' اس کے بعد حضرت عثان بھائٹند

۲۳۲

#### نے بوں فر مایا:

''اللّٰدتمام تعریفوں کامستق ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور اس پرایمان لاتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور اس پرایمان لاتا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں گواہی ویتا ہوں کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد (سکھیل) اس کے بندے اور رسول ہیں اللّہ نے آئہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجاتا کہ اسے تمام ندا ہب پر غالب کردے خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی نا گوار معلوم ہو۔

## سبدوش سے انکار

ا مابعد! آپ لوگوں نے گفتگو میں اعتدال نہیں اختیار کیا اور نہ فیصلے میں انصاف ہے کام لیا آپ کہتے ہیں کہ میں دستبر دار ہو جاؤں' تو میں وہ قبیص جواللہ نے مجھے پہنائی ہےا ہے نہیں اتاروں گایہ وہ (لباس خلافت) ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت مجنش ہے اور دوسروں پرممتاز کیا ہے البتہ میں تو بہ کرسکتا ہوں اور ان باتوں سے جنہیں مسلمان نا پہند کرتے ہیں بازرہ سکتا ہوں کیونکہ بخدا میں اللہ (کی مدد) کامختاج ہوں اور اس سے خاکف ہوں''۔

#### واقعات كااعاده:

یدلوگ ہو گئے''اگریہ پہلا واقع ہوتا اور آپ تو بہ کرتے تو ہم آپ کی تو بہ کوتسلیم کر سکتے تھے اور آپ کے پاس سے
لوٹ جاتے مگر اس سے پہلے آپ کے بہت ہے''واقعات'' ہو چکے ہیں جن کا آپ کوعلم ہے اور ہم پہلی مرتبہ لوٹ چکے ہیں اور
ہمیں یہ اندیشنہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ تکھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خط میں پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ
ہمیں عائد ایشنہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ تکھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خط میں پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ
ہمیجا تھا''۔

## معزولی یافتل

ہم آپ کی تو بہ کو کیے قبول کر سکتے ہیں جب کہ ہم آ زما چکے ہیں کہ آپ اگر کسی گناہ سے تو بہ کرتے ہیں تو دوبارہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کومعزول نہ کر دیں آپ کے بجائے دوسرا خلیفہ مقرر نہ ہو۔ ب

اً کرآپ کے خاندان رشتے دار'متعلقین آپ کے لیے جنگ کرنا چاہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گےاور پھرآپ کے پاس پہنچ کرآپ کو ( نعوذ باللہ ) قتل کردیں گے یا ہماری روحیں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی'۔

## ائل فیصله:

حضرت عثان رہن تھی نے فرمایا''جہاں تک خلافت سے دستبردار ہونے کاتعلق ہے تو اگرتم مجھے سولی پر چڑھا دو گے توبیہ بات مجھے زیادہ پہندہے بہنست اس کے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اور اس کی خلافت سے دست بردار ہوجاؤں''۔

#### خانه جملی سے نفرت:

دوسری بات تم نے یہ کہی ہے کہ'' تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جومیر سے لیے جنگ کریں گے'' تو ( اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں کسی کوتم سے جنگ کرنے کا تھم نہیں دوں گا جومیری خاطر جنگ کرے گا وہ میرے تھم کے بغیر جنگ کرے گا اگر میں تم سے ( rrr )

جنگ کرنا چاہتا تو میں فوج کو خط لکھ دیتا اوروہ (میرے لیے ) فوجیں جھیجتے یا میں مصریا عراق چلا جاتا ہے اللہ سے ڈرواوراپی جانوں پر رحم کروا گرتم مجھ پررحم کرنانہیں چاہتے ہو' کیونکہ اگرتم مجھے تل کروگے تو تم خون ریزی برپا کروگے''۔

#### محدين مسلمه وخاتينًا كاا نكار:

پھریہ نوگ وہاں ہے چلے گئے اورانہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔حضرت عثان رہی گئے: نے محمد بن مسلمہ رہی گئے: کو بلایا اوران سے فر مایا کہ وہ ان ( باغیوں ) کولوٹا دیں مگرانہوں نے کہا:

'' میں سال میں دومر تبداللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا''۔

#### حضرت سعد رضافتنا كي ملا قات:

ابو حبیبہ بیان کرتے ہیں''جس دن حضرت عثان رہی تھے' شہید ہوئے تھے' اس دن میں نے حضرت سعد بن الی وقاص رہی تھے' کو ویکھا کہ وہ حضرت عثان رہی تھیٰ کے گھر گئے پھر وہاں سے نکل کرانہوں نے درواز ہ پر جومشاہدہ کیا اس پروہ انسا اللہ راجعون پڑھتے رہے مروان نے ان سے کہا'' آپاب پشیان ہورہے ہیں آپ ہی نے تو اس کا احساس دلایاہے''۔

#### ا ظهار بریت:

حضرت سعد بن التنظفر الله - ميرے وہم و كمان ميں بھی نہ تھا كہ لوگ اس حدتك جرأت كريں گے كہ انہيں شہيد كرنے پر آ مادہ ہو جائيں گئن نے ميں اب ان كے پاس گيا تھا انہوں نے اس وقت جو گفتگو كی ہے اس وقت نہ تم موجود تھے اور نہ تہارے ساتھی موجود تھے انہوں نے تمام ناخوشگوار باتوں سے بریت كا ظہار كيا اوران سے تو بہ كی ہے اور بيفر مايا ہے '' ميں ہلاكت كے كاموں كوطول دينانہيں جا ہتا ہوں اوران تمام باتوں ہے رجوع كرتا ہوں''۔

#### حضرت على مناتشهٔ سے ملا قات:

مروان نے کہا''اگرآپان کی مدافعت کرنا جاہتے ہیں تو آپ حضرت علی بن ابی طالب بٹاٹٹنئے کے پاس جا کیں جو چھپے بیٹھے ہیں'' حضرت سعد بٹاٹٹنڈ وہاں سے روانہ ہو کر حضرت علی بٹاٹٹنا کے پاس آئے جو مزار نبوی اور منبر نبوی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بٹاٹٹنانے آکرفر مایا:

#### حفاظت كاسوال:

''اے ابوحسن! آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرے والدین آپ پر قربان ہوں ایک نیک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے پچازاد بھائی کے ساتھ صلد حمی کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی جان بچائیں اس کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں ویبا ہی ویبا ہی ہوگا۔ کیونکہ تمہارے خلیفہ نے اپنی طرف سے رضا مندی کا اظہار کردیا ہے''۔ شہاوت کی خر:

# ابھی وہ ہا توں میں مصروف ہی تھے کہ محد بن انی بکر دخاتمہ آئے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر پچھے کہا۔ اس وقت حضرت علی دخاتمہ میرے ہاتھ کو کپڑ کر اٹھے اور فر مانے گئے ''ان کی بیتو بہ کتنی اچھی ہے' چنا نچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے بینجبرسیٰ کہ'' حضرت عثان رخاتھ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم مصیبت اور شروف دمیں مبتلا ہیں''۔

28

7

تاریخ طبری خبلد سوم: حصیه اول

# اہل مصری آ مدی اطلاع:

ابوالخیر بیان کرتے ہیں'' جب اہل مصرحضرت عثان مِثاثِیّن کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سعد رہی گئی نے ایک تیز رفتار قاصدروانہ کیا جو حضرت عثان رہی گئی کوان کے روانہ ہونے کی اطلاع دے اور یہ بتا سکے کہ وہ ظاہر یہ کررہے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ قاصد حضرت عثان رہی گئی کے پاس پہنچا اور اس نے انہیں تمام با تیں بتا کیں ۔حضرت عثان رہی گئی نے اہل مکہ کو یہ پیغام تجیجوایا کہ وہ ان مصریوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ اپنے امام (خلیفہ) کی مخالفت کررہے ہیں۔

#### عبدالله بن سعد کی روانگی:

عبداللہ بن سعدر پٹاٹٹۂ نے حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ ان کے پاس آنا چاہتے ہیں' چنانچہ حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ نے انہیں اجازت دے دی چنانچہ وہ بھی مصریوں کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ ایلہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ اہل مصر حضرت عثان رٹٹاٹٹۂ کے پاس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے ان کا محاصرہ کرلیا ہے۔

# ابن الى حذيفه رضافته كا قبضه مصر:

محمد بن انی حذیفہ دخاتی اس وقت مصر میں تھا جب اسے بیاطلاع ملی کہ حضرت عثان بخاتی مصور ہو گئے ہیں اور عبداللہ بن سعد دخاتی مصر سے روانہ ہو گئے ہیں' تو اس نے مصر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا اورلوگ بھی مطبع ہو گئے ۔عبداللہ بن سعد رخاتی نے مصر آنا جا ہا مگر محمد بن انی حذیفہ دخاتی نے انہیں روک دیا اس لیے وہ فلسطین چلے گئے اور حضرت عثمان دخاتی کی شہادت تک و ہیں مقیم رہے۔ اہل مصر کا محاصرہ:

اہل مصرروانہ ہوکر''اسواف''کے مقام پر پہنچے پھرانہوں نے حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرلیا۔ حکیم بن جبلہ بھرہ سے سواروں کو لے کرآیا اور اشتر بھی اہل کوفیہ کے ساتھ آیا اور بیسب مدینہ پہنچ گئے۔ اشتر اور حکیم بن جبلہ الگ رہے اور ابن عدلیں اور اس کے ساتھی حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرتے رہے اس کے ساتھی حضرت عثان رہی گئے۔ کا محاصرہ کرتے رہے ہے آت کی حضرت عثان رہی گئے۔ ۱۸ ذوالحجہ ۳۵ ھروز جمعہ شہید ہوگئے۔

# فیل کامنصوبه:

عبدالله بن عباس بن ابی ربیعه بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عثمان دخاشنے کے پاس گیا اور کچھ عرصہ تک ان سے با تیں کر تار ہا آپ نے فرمایا اے ابن عباس! آؤانہوں نے میراہاتھ کپڑا میں نے حضرت عثمان دخاشنے کے دروازے پر کچھ با تیں سنیں کوئی سے کہدر ہا تھا'' تم کیا انتظار کرر ہے ہو؟''کوئی سے کہدر ہاتھا' تھہرو! شایدوہ رجوع کریں''۔

#### طلحه كأحكم:

میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ طلحہ بن عبیداللہ وہاں سے گزرے اور وہاں تھبر کر پوچھا۔'' ابن عدلیں کہاں ہے''لوگوں نے کہا'' وہ یہ ہیں'' چنا نچہ ابن عدلیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پچھ سرگوثی کی پھر ابن عدلیں اپنے ساتھیوں کے پاس گمیا اور کہا'' کسی شخص کواس شخص (حضرت عثمان بڑائٹنڈ) کے پاس نہ جانے دواور نہ وہاں سے نکلنے دو''اس پر حضرت عثمان بڑائٹنڈ نے مجھے سے فرمایا اس بات کا طلحہ بن عبیداللہ نے تھم دیا ہے پھر حضرت عثمان بڑائٹنڈ نے فرمایا:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

# قتل کے بارے میں حکم:

''اے اللہ تو مجھے طلحہ بن عبیداللہ ہے بے نیاز کر دے کیونکہ اس نے انہیں ہر کایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے۔ بخدا! مجھے تو قع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا کیونکہ اس نے میر ہے ساتھ وہ کیا ہے جواسے جائز نہیں ہے میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ساہے'' تین با توں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے (وہ تین با تیں بہ بیں) یا تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ قل کر دیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص زنا کر بے تو اسے سنگسار کیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص کسی کونا حق قل کر دے (تو اس سے قصاص لیا جائے گا) مگر مجھے کس جرم میں قبل کیا جارہا ہے'' اس کے بعد حضر ت عثان دی شخش میں جانا چاہا تو ان لوگوں نے مجھے روکا یہاں تک کہ عثان دی اللہ کی بیر جانا چاہا تو ان لوگوں نے مجھے روکا یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر دی اتو انہوں نے کہا:

''اسے چھوڑ دو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا''۔

#### عینی شامد:

عبد الرحمٰن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے آج وہ جگہ دیکھی جہاں سے بیلوگ حضرت عثان رہی تھی ہاں گئے تھے بیہ لوگ عمر و بن حزم کے گھر میں سے ایک تنگ راستے سے وہاں داخل ہوئے بخدا! ہم ابھی تک اس بات کونہیں بھولے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سودان بن حمران نکلا اور کہنے لگا'' طلحہ بن عبیداللہ کہاں ہیں' ہم نے ابن عفان کوئل کردیا''۔

# مروان کے غلام کا بیان:

ابو هفصہ یمانی بیان کرتے ہیں میں ایک صحرانشین عرب کا غلام تھا مروان نے مجھے پیند کیا اور اس نے مجھے میری ہیوی اور لڑ کے کوخرید لیااور ہم سب کوآ زاد کر دیااور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔

#### خانه جنگی کا آغاز:

جب حضرت عثان رہی گٹنہ محصور ہو گئے تو بنوامیدان کی حفاظت کرتے تھے اور مروان ان کے گھر میں رہنے گئے تھے میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ فریقین میں میں نے ہی جنگ کو بھڑکا یا تھا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو گھر کی حجبت سے نشانہ بنا کرفتل کر دیا تھا اس کا نام نیار اسلمی تھا اس پر جنگ چھڑ گئی اور میں کو مٹھے پر سے اتر آیا اور اس کے بعد درواز ہ پر جنگ چھڑ گئی مروان نے بھی جنگ میں حصد لیا یہاں تک کہ وہ گر پڑے۔ میں انہیں اٹھا کرا یک بڑھیا کے گھر لے گیا اور (وہاں لٹاکر) درواز ہ بند کر دیا۔

#### دروازون برآگ:

۔ دشمن کے لوگوں نے حضرت عثمان بڑھٹنڈ کے دروازوں کو آگ لگا دی اوران کا پچھے حصہ جل گیا اس وقت حضرت عثمان بڑھٹنڈ نے فر مایا'' درواز واس لیے جلایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کا م کرنامقصود ہے''۔

# قسمت پرمبر:

ا بتم میں نے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے کیونکہ بخدا!اگر میں تم سے دورر ہوں گا تو اس صورت میں بھی وہ چھلانگ لگا کر مجھے تل کر دیں گے اور اگر میں تمہارے قریب رہوں گا تو وہ صرف مجھے قل کریں گے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلد سوم: حصه اول خلافت راشده + حضرت عثمان رمي تنتي كي خلافت

میں رسول اللہ عظیم کے اس قول پر (سرتسلیم خم کر کےصبر کروں گا'' میں ایسی موت مروں گا جواللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کھی

مروان ، نے کہا'' جب تک مجھے کوئی آ واز نہ سائی دے گی اس وقت تک آ پ کوکی شہیدنہیں کر سکے گا'' پیر کہ کروہ تلوار لے کر نکل گئے۔

#### د وسرابیان:

دوسر ہے سلسلے روایت کے مطابق ابو هضه بیان کرتے ہیں:

''جعرات کے دن میں نے گھر کی حجبت پر ہے ایک پھرلڑ ھکایا جس سے قبیلہ اسلم کا ایک شخص جس کا نام نیارتھا مر گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان مٹائٹنز کو پیغام بھیجا کہاس کے قاتل کوان کے سپر دکر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا'' میں اس کے قاتل كۈنبىل جانتا ہوں''۔

#### شعله باري:

مخالفین رات بھرہم پرآ گ کی طرح ( کے مواد ) ہم پر چھینکتے رہے صبح ہوتے ہی ہمارے برخلاف کنا نہ بن عمّا بنمودار ہوا اوراس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا جے لے کروہ ہماری چھتوں کے بیچھے آل حزم کے گھر کے رائے ہے بیٹنج گیا تھا۔ پھرمٹی کے تیل سے بھرے ہوئے شعلے ہم پر برستے رہے ہم نے دروازوں پرتھوڑی دیر تک جنگ کی اور وہ دروازے جل گئے تھے۔اس کے بعد میں جھزت عثمان مٹائٹیز کی آ وازسنی وہ اپنے ساتھیوں سے فر مار ہے تھے۔

# حضرت عثمان رضائية كا آخري حكم:

''آگ کے لیکنے کے بعداب کچھ نہ کیا جائے کیونکہ لکڑیاں جل گئی ہیں اور دروازے بھی جل گئے ہیں اس لیے جومیرامطیع وفر ما نبر دار ہے' وہ اپنا گھر بچائے کیونکہ یہ لوگ صرف میرے دریے ہیں بخدا! بہت جلد میرے قتل پریہ پشیمان ہوں گے اگر وہ مجھے چھوڑبھی دیں تو اس وقت بھی انھیں معلوم ہو گا کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا حال بہت خراب ہو گیا ہے میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور میری ہڈیاں نرم ہو گئیں ہیں۔''

# مروان کی جنگ:

پھرانھوں نے مروان سے کہا'' تم ( گھر میں ) بیٹھے رہواور با ہر نہ جاؤ'' مگر مروان نے ان کا حکم نہیں مانا اور کہا بخدا! آپ کو کوئی شہید نہیں کرسکتا ہے اور نہ کوئی آپ کا بال بریا کرسکتا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں اور آ واز کوئن سکتیا ہوں'' بیے کہہ کروہ باہر نگل آئے اس وقت میں نے کہا''اب میرے آقا کونہیں چھوڑا جائیگا'' چنانچہ میں ان کی حمایت کے لیے نکلا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی تھی مروان رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور چلا کر کہدرہے تھے'' کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا!اس وقت ان کی زرہ کا نجلاحصہ ا بھر آیا تھا جسے انھوں نے اپنے یکھے نے ملالیا تھا۔ان کے مقابلے برابن النباع آ گے آیا اور چیچے ہے اس کی گردن پرتلوار کا ایک وار کیا جو کارگر ثابت ہوااوروہ زمین پرگر پڑےاوران کی نبضیں چھوٹ گئیں میں انھیں ابراہیم العدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس کے گھر اٹھا کرلے گیا۔ رسوم

خلافت راشده + حضرت عثمان وخالتية كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

اس واقعه کی بدولت عبدالملک اور بنوامیه ٔ آل سعدی کےمنون احسان ہیں۔

#### مروان ہے مقابلہ:

ابو بکر بن الحارث بن ہشام راوی ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی کو دیکھا پھر مبجد نبوی کی طرف اپنی پیٹھ موڑے ہوئے تھے۔اور حضرت عثان بن عفان بڑا تیڈ محصور تھے اس وقت مروان بن حکم نکل کر کہنے گئے'' کون مقابلے پر آئے گا''اس وقت عبدالرحمٰن بن عدلیں نے ابن عروہ سے کہاتم اس شخص کے مقابلے کے لیے جاؤ چنا نچدا کیک درازنو جوان مقابلے کے لیے نکلا اس نے ان کی زرہ کی کڑیاں ان کے شکیے میں گھسا دیں ان کی وجہ سے وہ قدم ندا ٹھاسے اور مروان گر پڑے ابن عروہ نے اس وقت ان کی گردن پرتکوار ماری۔

#### مراون کا زخمی ہونا:

بیوا قعہ میراچیثم دید ہے اس وقت عبید بن رفاعہ زرتی مزید حملوں کے لیے بڑھا' گرابراہیم بن عدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس اس پرجھیٹیں اور کہنے لگیں اگر'' تم اس کے گوشت سے کھیلنا چاہتے ہوتو یہ بری بات ہے' اس پروہ مخص مزید حملے سے بازآیا۔(اس واقعہ کی وجہ سے )خلفاء بنوامیداس عورت کے بہت احسان مند ہیں اوراس کاشکریدادا کرتے ہیں بلکہ اس کے بیٹے ابراہیم کوانھوں نے بعد میں چاکم مقرر کیا تھا۔

# نيار مِنْ لَتُنهُ كَافْتُل:

حسین بن عیسیٰ کے والدروایت کرتے ہیں'' جب (بقرعید کے ) ایام تشریق ( قربان اور تکبیروں کے کہنے کے دن )ختم ہو گئے تو انہوں نے ر مخالفین نے ) حضرت عثان بڑا تھنا کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت عثان بڑا تھنا ہے جسم پر قائم رہے' انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں نے اپنے تو انہوں کے بار بھیجا اور انہیں اکٹھا کرلیا اس وقت ایک بوڑھے آ دمی جن کا نام نیار بن عیاض بڑا تھا کھڑے ہوئے وہ صحابی تھے وہ ابھی حضرت عثان بڑا تھنا ہے گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عثان بڑا تھنا کے ساتھیوں میں سے کسی نے تیر مار کر انھیں قبل کر دیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کثیر بن الصلت کندی نے ان بر تیر چلایا تھا۔

#### قصاص كامطالبه:

ان لوگوں ( مخالفین ) نے حضرت عثمان دخاتی ہے کہا'' نیار بن عیاض دخاتی کے قاتل کو ہمارے سپر دکروتا کہ ہم ان کے قصاص میں اسے قبل کریں''۔ حضرت عثمان رخاتیٰ نے فر مایا'' میں اس شخص کوقل نہیں ہونے دوں گا جس نے میری مدد کی بالحضوص ایسی حالت میں جب کہتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو'' جب انہوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے دروازے کی طرف جھیٹے اور اسے جلا دیا۔ گھمسان کی جنگ:

مروان بن الحکم پچھلوگوں کو لے کر حضرت عثمان بھاٹھڑ کے گھرسے نکلے اس طرح سعید بن العاص بڑاٹھڑ بھی ایک دستے کو لے کر آئے اور مغیرہ بن اضن تقفی بھاٹھ بھی ایک چھوٹی جماعت کو لے کر نکلے اور گھسان کی جنگ ہونے گی اس جنگ پر فریقین کواس بات نے آ مادہ کیا تھا کہ آنہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ بھرہ سے فوجی کمک آ رہی ہے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت پرصرار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں نیز اہل شام کی فوج بھی آ رہی ہے اس لیے گھر کے دروازے پر شدید جنگ ہونے گئی۔ خلافت راشده + حضرت عثان بناشي كي خلافت

٢٣٨

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

#### شهیداورزخی افراد:

مغیرہ بن اضن ثقفی بٹائٹنڈ نے دشمن پر سخت حملہ کیا اوروہ رجز بیا شعار بھی پڑھ رہے تھے عبداللہ نے ان پر تلوار کا وار کر کے انہیں قل کر دیا۔ رفع بن رافع انصاری نے مروان پر تلوار سے حملہ کر کے انہیں گرا دیا اس نے اپنی وانست میں انھیں قبل کر دیا تھا' عبداللہ بن الزبیر بڑھے کئی وزم آئے بیلوگ شکست کھا کرمحل میں چلے گئے اور اس کے دروازہ میں پناہ کی اور دروازے پر بہت شخت جنگ ہوتی رہی دروازہ کی جنگ میں زیاد بن نعیم بڑائٹر فہری اور حضرت عثمان رہائٹی کے دوسر سے ساتھی شہید ہوئے لوگ اس حالت میں جنگ ہوتی رہی دروازہ کی جنگ میں زیاد بن نعیم بڑائٹر فہری اور حضرت عثمان بن عقان رہائٹی کے گھر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ عمرو بن حزم انصاری نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا جو حضرت عثمان بن عقان رہائٹی کے گھر کے قریب تھا۔

# آ خرى گفتگو:

ابوسعیدانصاری رہی تھی کے آزاد کروہ غلام ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہ (محاصرہ کی حالت میں ) حضرت عثمان رہی تھی نے ایک دن جھا تک کرفر مایا:

''السلام وعلیم! سلام کاکسی نے بظاہر جواب نہیں دیاممکن ہے کہ اپنے دل میں اس کا جواب دیا ہو پھر آپ نے فر مایا: میں تہمیں خدا کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا' 'تہمہیں معلوم ہے کہ میں نے رومہ کا کنواں اپنے مال سے خریدا تھا جس کا پانی شیریں تھا اس میں ایک عام مسلمان کی طرح میرا حصہ تھا؟''لوگوں نے کہا''ہاں'' پھر آپ نے فر مایا'' پھر مجھے اس کے پانی پینے سے کیوں روکا جارہا ہے یہاں تک کہ میں سمندر کے پانی سے افطار کر رہا ہوں''۔

# مسجد نبوی کی توسیع:

پھرآپ نے فرمایا ''میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس قدراراضی خرید کرمسجد نبوی میں توسیع کی' کوگوں نے کہا''ہاں' اس پرآپ نے فرمایا'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ سے کسی شخص کو اس مسجد بنوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا۔تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کھیٹا نے اس کی شان میں اس قدرفضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اپنی مفصل کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔

اس پرلوگ کہنے گئے''امیرالمؤمنین کوچھوڑ دؤ' اس موقع پراشتر نے کہا'' بیتمہارے ساتھ مکر کررہے ہیں'' پھرلوگوں نے وہاں حملہ کردیا جس کا انجام بیہوا۔

#### بےاثر نفیحت:

#### سجاخواب:

الیں حالت میں حضرت عثمان رہی گئی نے درواز ہ کھول کر قر آن مجید کا ایک نسخدا پنے سامنے رکھ لیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رہی گئی نے رات کو بیخواب دیکھا تھا کہ نبی کریم پر کھٹیے اپیفر مار ہے تھے''آ پآج رات ہمار ہے ساتھ افطار کریں''۔ خلافت راشده + حضرت عثان مِنْ لِثَنَّهُ كَيْ خلافت

**مس**م

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

# محمد بن ابی بکر رخالشهٔ کی بدتمیزی:

۔ ابوالمعتمر حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر بھائٹۂ حضرت عثان بھاٹٹۂ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کی داڑھی بکڑلی' اس برآ بے نے فرمایا:

''تم نے جس چیز کو پکڑا ہے اور جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا ہے (تمہارے والد) ابو بکر رٹن ٹھُنا سے نہیں پکڑتے تھے اور نہ میرے ساتھ ایباسلوک کرتے تھے''۔

اس پراس نے آپ کوچھوڑ دیا اور چلا گیا۔

#### خونی قاتل:

اس کے بعدا کیشخص آپ کے پاس آیا جے''ساہ موت'' کہاجا تا تھا۔اس نے آپ کا گلا گھونٹ دیااور پھراسے ہلا کر چلا گیا وہ کہتا ہے'' میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم چیز نہیں دیکھی جب میں نے ان کا گلا گھوٹنا تو میں نے محسوس کیا کہان کی روح جنات کی روح کی طرح ان کے جسم میں حرکت کر رہی تھی''۔

#### قاتلول کی آمد:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثان مٹائٹنا کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:''میرے اور تہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم تھا اس شخص نے تلوار سے اس پرحملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کوروکا تو آپ کا گلاکٹ گیا۔

#### خون آلودمصحف:

ابوسعید کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں بیر مذکور ہے:

" و تحیی اندر گیا تواس نے بھالا ماراجس سے اس آیت کریم پر آپ کا خون گرا۔

﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

''ان کے مقابلے میں عنقر یب اللّٰہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ خون اسی طرح قر آن کریم کے اس نسخ میں چپکار ہاا سے صاف نہیں کیا گیا۔

#### حضرت نا ئله کا نوحه:

ابوسعید کی روایت کے مطابق (آپ کی زوجہ محترمہ) بنت الفرافصہ کوآپ کی شہادت کاعلم ہوا تو و و و حدکرنے لگیں۔ نیمین

# آخری خطبه:

بدر بن عثانًا اپنے بچپاکے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بھائٹننے مجمع کے سامنے جوآخری خطبہ دیاوہ بہ تھا: ''حقیقت بیہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تنہیں دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرواس نے بید نیا تنہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔تم اس فانی دنیا پراتر نے نہ لگواور بیٹمہیں باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تم غیر فانی کو فانی پرتر جیج دؤ دنیا ختم

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

ہونے والی ہےاللّٰہ کی طرف (تمہیں) جانا ہوگا۔

#### اتحاد كى نفيحت:

تم اللّه بزرگ و برتر سے ڈرو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اوراس تک بہنچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا' اللّه کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اپنی جماعت کے ساتھ رہو' گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوجاؤ بلکہ اللّٰہ کی مہر بانیوں کو یا دکرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے داوں میں محبت پیدا کی اورتم اس کی مہر بانی سے بھائی بن گئے ہو''۔

# قسمت برصبر وشكر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی تھی نے اس مجلس میں اپنے ضروری کا م انجام دیئے اس کے بعد آپ نے صبر کرنے کو پیند فر ما یا اور اللّٰہ کی تقدیر پرشا کرر ہے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلمانوں سے فر مایا'' تم لوگ باہر چلے جاؤ اور درواز ہ پر ہواوران لوگوں ہے ملوجنہوں نے مجھے محصور کررکھا ہے''۔

#### ابل مدينه كوالوداع:

پھر آپ نے حضرات طلحہ زبیر علی مُن آشا اور چند (مخصوص) لوگوں کو قریب بلا کر فرمایا''اے لوگوا بیٹھ جاؤاس پر دوست دشمن جو کھڑے تھے سب بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا''اے اہل مدینہ! میں تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ تہمیں اچھا خلیفہ عطا فرمائے اس دن کے بعد پھر کسی کے پاس نہیں آؤں گا تا آ نکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صا در فرمائے اور میں ان لوگوں سے اور ان سے جو میرے دروازے کے پیچھے ہیں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے کوئی الیمی بات نہیں کہوں گا جس کی بدولت وہ دین و دنیا میں کوئی فائدہ ارتفاعیس بلکہ اللہ جو چاہے گا کرے گا'۔

# واپس جانے کا حکم:

آپ نے اہل مدینہ کو تھم دیا کہ واپس چلے جا کیں اورانہیں قتم دلا کر ( جانے کے لیے ) کہا چنانچہ وہ سب لوٹ گئے البتہ حسن بن علی' محمہ' اورا بن الزبیر ڈیکھٹے وغیرہ اپنے والدین کے تھم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے اور حضرت عثان بٹی تھنا خانہ نشین ہوگئے ۔

# امدادي فوجوں کی اطلاع:

سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بٹائٹھ کا محاصرہ چالیس دن رہااوران (باغیوں) کا قیام سر دن رہا۔ جب محاصرہ کے اٹھارہ دن گزرگئے تو معز زمسافرآئے اورانہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے (امدادی فوجیس آرہی ہیں۔ شام سے حبیب بٹائٹھ آرہے ہیں اور مصر سے معاویہ بٹائٹھ آرہے ہیں اور کوفیہ سے قعقاع بٹائٹھ (امدادی فوج کو لے کر) آرہے ہیں اور مجاشع روانہ ہوگئے ہیں۔ مانی بند:

۔ جب انہیں پیخبرملی توانہوں نے لوگوں کوحضرت عثان بٹائٹن<sup>ہ</sup> کے پاس آنے سے روک دیا اور ہر چیز ان کے گھر جانی بند کر دی' یہاں تک کہ یانی بھی بند کر دیا البتہ حضرت علی بٹائٹن<sup>ہ کی</sup>چھ ضرورت کی چیز لے کرآ جاتے تھے۔ خلافت راشده + حضرت عثمان مِحالِثْنَا كَي خلافت

۲۱ )

تاریخ طبری جلدسوم محصداول

سنگ ماري:

سیوگ بہانے تلاش کرر ہے تھے مگرانہیں (جنگ کرنے کا) کوئی بہانہیں ملا'اس لیے انہوں نے ان کے گھر پر پھر پھینکے تا کہ
(جواب میں) ان پر بھی پھر پھینکے جائیں اور وہ یہ کہہ کیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ یہ واقعہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے
حضرت عثمان بھا تھی نے پکار کر ان سے فر مایا: ''کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ کیا تہم پی سیس معلوم ہے کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی
نہیں ہے'' یہ لوگ ہولے''نہیں بخدا! ہم نے آپ پر پھر نہیں سے بھے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا'' پھر کس نے ہم پر پھر پھینکے تھے؟''
انہوں نے کہا''اللہ نے'' حضرت عثمان بھی تھنے' نے فر مایا:''تم جھوٹ ہولتے ہو۔اگر اللہ ہم پر پھر پھینکا تو اس کا نشانہ ہم پر خطانہ جا تا'
مگر تہمارانشانہ خطاگیا''۔

حضرت على مغالثين كوبيغام

حضرت عثمان رہنا تیز آل حزم کی طرف جوان کے پڑوی تھے' متوجہ ہوئے اور عمرو کے فرزند کو حضرت علی رہنا تیز کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا:''ان لوگوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہوتو تھوڑ اپانی بھیج دو''۔

معاون افراد:

آپ نے حضرات طلحہٴ زبیرُ عا مُشہام المؤمنین اور دیگر از واج مطہرات نبوی بڑی تیں کی طرف بھی اسی قشم کے پیغامات جھیجٴ چنانچیسب سے پہلے حضرت علی بڑا تھن اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بڑی تیں مدد کے لیے آئیں حضرت علی بڑا تھنے صبح سوریے پہنچے اور فرمایا:

حضرت على مناتثين كي ملامت:

''اے لوگو! تم جوحر کتیں کر ہے ہووہ نہ مومنوں جیسی ہیں اور نہ کا فروں جیسی ہیں' تم اس شخص کی ضروریات نہ بند کرو۔ کیونکہ روم و فارس کے جولوگ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کوبھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے۔اس شخص نے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے پھرتم کس وجہ سے اے محصور کرنا اور قل کرنا روار کھتے ہو؟''۔

اس پروہ لوگ کہنے گئے'' بخدا! ہم اسے کھانے پینے نہیں دیں گئے' اس پرآپ نے اپنا عمامہ گھر میں پھینک کم فیر مایا'' میں نے جو پچھآپ سے کہا تھا اس کے لیے کوشش کی ہے'' اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔

ام حبیبہ رہے ہوا ہے بدسلوکی:

حضرت ام المومنین ام حبیبہ بڑی خیائے خچر پر سوار ہوکر پانی کا ایک مشکیزہ لے کرآئیں تو لوگوں نے کہا'' ام المؤمنین ہیں' انہوں نے ان کے خچر کے منہ پرطمانچہ مارا تو آپ نے فر مایا '' بنوامیہ کے وصیت نامے اس شخص (حضرت عثمان رہی گئی کے پاس ہیں اس لیے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں تا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں ایسانہ ہو کہ بتیموں اور بیواؤں کے مالی وجائیداد ضائع ہوجائے''۔

قتل کی کوشش:

وہ لوگ بولے'' وہ جھوٹی ہیں' اس کے بعدانہوں نے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی اس کی وجہ سے خچر بد کنے لگی اور حضرت ام

( ^^r

حبیبہ مٹی میں گرنے گئی تھیں کہ لوگوں نے انہیں پکڑلیا قریب تھا کہ انہیں قبل کر دیا جائے کہ لوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔

حضرت عا نشه و الله على بياسي

حضرت عائشہ بڑسیا جے کے ارادے سے نکلیں اور انہوں نے اپنے بھائی کوس کھ چلنے کے لیے ہا مگر انہوں نے انکار کر دیا حضرت عائشہ بڑسینے نے فرمایا:''اگر میر سے امکان میں ہوتا تو میں ان لوگوں کوان کی کوششوں سے بازرکھتی''۔

محمر بن اني بكر رهايشة كونصيحت:

خظلہ الکا تب من تشہ محمد بن آبی بکر رمی تشن کے پاس پہنچے اور کہا:

''اے محمہ!ام المومنین (حضرت عائشہ بڑتھیے) تمہیں اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہتی ہیں تو تم ان کے ہمراہ نہیں جاتے ہوگر پیمرب کے بھیٹر بے تمہیں ناجائز کام کی دعوت ویتے ہیں تو تم ان کے پیھیے لگ جاتے ہو''۔

اس پر محمد بنِ الى بكر رہ اللہ: "اے ابن التميمية! تمهارااس سے كياتعلق ہےاس كے جواب ميں انہوں نے كہا:

برے نتائج:

حضریت عا نشه رق اینا کی روانگی:

حضرت عائشہ بڑی بیا اہل مصر پر سخت ناراض ہوکر (حج کے لیے ) روانہ ہوئیں اس وقت مروان بن الحکم ان کے پاس آیا اور کہنے لگا:

''اےام المومنین!اگرآپ یہاں رہتیں توممکن تھا کہ لوگ اس محض (حضرت عثان مٹی تھنا) کی حفاظت کر سکتے''۔ اس پر حضرت عائشہ بڑی بینے نے فرمایا:

'' کیاتم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جوام حبیبہ بڑھتے کے ساتھ کیا گیا تھا پھر مجھے کوئی ایساشخص بھی نہ ملے جومیری حفاظت کر سکے۔ بخدا! مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پنچے گا''۔ خانہ شینی :

جب حضرات طلحداور زبیر بین کومعلوم ہوا حضرت علی وام حبیبہ بین کے ساتھ بدسلو کی گئی ہے تو وہ بھی خانہ نشین ہو گئے۔ صرف آل حزم وثمن کی غفلت کے موقع پر حضرت عثان رہا تی کو پانی مہیا کرتے تھے۔ امیر الحج کا تقرر:

اس کیے حضرت عبداللہ بن عباس بی اس سال (قافلہ حج کے امیر بن کر) روانہ ہوئے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

# حضرت زبير بني شيء كومدايات:

حضرت زبیر بخالتُن کو حضرت عثمان بخالتُن نے وصیتیں فرمائیں۔البتہ اس میں روایات کا اختلاف ہے حضرت زبیر مخالتُنہ حضرت عثمان بخالتُن کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے یااس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔

#### آیت کی تلاوت:

اس کے بعد حضرت عثان رہی گئنانے لوگوں کو مخاطب کر کے بیرآیت تلاوت فر ما کی:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُوِمَنَّكُمُ شِقَاقِيُ أَنُ يُصِيْبَكُمُ مَّثُلَ مَآ أَصَابَ قَوُمَ نُوْحِ أَوُ قَوُمَ هُوُدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِحٍ ﴾ ''اے میری قوم! ایبانہ ہوکہ میری مخالفت کی وجہ ہے تم پروہ عذاب آئے جو حضرات نوح' ہودیا صالح کی قوم پرنازل ہوا تھا''۔

#### پھرآ پانے فرمایا:

''اےاللہ! توان گروہوں کی امیدوں کے درمیان حائل ہوجا جیسا کہان سے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کمیا گیا تھا''۔

# لیلی کی نصیحت:

عمرو بن محمد و بن محمد و بن محمد و بن محمد بن الله بنت عميس نے محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر کو بلا بھیجااور کہا'' حجراغ خود فنا ہو جاتا ہے اور لوگوں کوروشنی پہنچا تا ہے اس لیے جو کام کررہے ہو'اس شخص کے مجرم نہ بنو جو تمہارے ساتھ بدسلو کی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم آج جو کام کررہے ہو' مل دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس لیے تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا آج کا کام (ہمیشہ کے لیے) حسرت بن کرندرہ جائے''۔

# انقامی جذبه:

یہ بات من کروہ دونوں اپنے رویے پراڑے رہے اور ناراض ہوکرنگل آئے وہ یہ کہدرہے تھے''عثمان بھاٹھنانے جو ہمارے ساتھ کیا ہے'اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے''۔ وہ بولیں''عثمان بھاٹھنانے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟''۔

#### مخالفت كاانديشه:

سیف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو جج کے لیے آئے تھے اہل مصر کو یہ پنۃ چلا کہ تمام شہر والے ان سے نفرت کرتے ہیں لہذا شیطان نے ان کو ورغلایا تو انھوں نے یہ کہا ہم اس مصیبت سے جس میں ہم پھنس گئے ہیں 'اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کہ ہم اس شخص ( حضرت عثمان ہو اٹنے ) کوئل کر دیں اسی صورت میں لوگ ہم سے بے تعلق ہو سکیں گے۔

# گھر کے درواز ہے پر جنگ:

لہذانجات کی صورت یہی باقی رہ گئی ہے''اس لیے (اکٹھے ہوکر) وہ گھر کے درواز نے پر پنچان کاحس' ابن الزبیر محمد بن طلحۂ مروان بن الحکم بڑی شیاور سعید بن العاص وٹائٹیز نے مقابلہ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے فرزند تھے، انھوں نے ان کا نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم حضرت عثان وٹائٹیز نے انہیں چلا کریے فرمایا''تم میری مدد کرنے سے آزاد ہو'' گرانہوں نے دروازہ کھو لئے سے انکار کردیا۔

# لڑنے کی ممانعت:

حضرت عثمان مٹاٹٹن تلواراورڈ ھال لے کرخود نظیمتا کہان لوگوں کومنع کریں جب مصریوں نے آپ کودیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس پر بیلوگ ان پرسوار ہو گئے آپ نے انہیں منع فر مایا تو وہ لوٹ آئے۔ آپ نے صحابہ کرام کوشم دلا کرفر مایا کہ وہ اندر آجا کیں انہوں نے لوٹنے سے انکار کیا آخر کار آپ کے ساتھی اندر آگئے اور مصریوں پر درواز ہبند کردیا گیا۔

# مغيره بن اخنس مِعَالِثُهُ:

مغیرہ بن اختی بن شریق بن ٹی بن ٹریق بن ٹی اٹنٹان لوگوں میں سے تھے جو جج کر کے جلد واپس آ گئے تھے اور حضرت عثمان بن ٹٹنڈ کی شہادت سے پیشر و ہاں پہنچ گئے تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور گھر کے اندر آنے والوں میں شامل تھے اور دروازے کے قریب اندر بیٹھ گئے تھے۔وہ فرماتے تھے۔

''اگرہم نے آپ کوچھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھا کیں گے جب کہ ہم مرتے دم تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں ۔'' تلاوت قرآن کریم:

حضرت عثان مِن ﷺ نے ان دنوں قرآن کریم کی تلاوت کا ورد جاری کررکھا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قریب قرآن کریم کا ناظرہ پڑھتے تھے بیصحابہ کرام مِن ﷺ قرآن کریم کا ناظرہ پڑھتے تھے بیصحابہ کرام مِن ﷺ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کوبھی عبادت سجھتے تھے۔

#### آتشزدگی:

جب مصریوں نے بید یکھا کہ نہ تو کوئی دروازے پران کا مقابلہ کررہا ہے اور نہ وہ اندر جاسکتے ہیں تو وہ آگ لے کر آئے اور اس سے دروازے اور جھت مروازہ اور جھت جلنے گئے جب کٹڑیاں جل چکیں تو جھت دروازہ پر گرگئی اس وقت حضرت عثمان بڑا تی نماز پڑھ رہے تھے اس لیے گھروالے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ انہیں اندر آنے سے روکیں 'سب سے پہلے ان کے مقابلے کے لیے حضرت مغیرہ بن اخس بڑا تی نامی بڑھ وہ رہزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے تھے حضرت حسن بن مقابلے کے لیے حضرت مغیرہ بن اخس بڑھے ہوئے اس طرح محمد بن طلحہ اور سید بن العاص بڑھ تھی رہزیہ اشعار پڑھتے ہوئے نمودار ہوئے۔

# حضرت عبدالله بن الزبير مِنْ الله

آخر میں حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی ایٹے حضرت عثان بڑا تھے۔ نہیں تھم دیا تھا کہ وہ وصیت کے مطابق اپنے والد (زبیر ا کے پاس چلے جائیں اور انہیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ لوگوں (حضرت عثان بڑا تھے؛ کے ساتھیوں) کواپنے اپنے گھر جانے کی ہدایت کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی تھے؟ آخر میں آئے اور لوگوں کو (حضرت عثان بڑا تھے؛ کی حمایت کرنے کے لیے) آخر دم تک آمادہ کرتے رہے تا آئکہ وہ لوگ شہید ہوگئے۔

#### تماز اور تلاوت:

جب (باغیوں نے ) درواز ہ جلایا تھا تو حضرت عثمان ہو گئی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے بیصورت شروع کرر کھی تھی :

۵۱۱

﴿ طُه مَا آنُزَلْنا عَلَيكَ الْقُرُآنَ لِتَشْقَى ﴾ (ياره١١)

''طلہم نے قرآن (کریم)اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہتم بد بخت رہو''۔

آپ بہت زودخواں تھے آپ تلاوت میں نفلطی کرتے تھے اور ندا تکتے تھے یہاں تک کد آپ نے ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے نما زختم کر لی تھی پھر آپ میٹے کر آن کریم کی تلاوت فر مانے : کیے اور بیر آ یت تلاوت فر مائی :

﴿ اَلَّـذِيْنَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخُشُوهُمْ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (يارهم)

''(پیروہ مسلمان میں کہ) جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہلوگ (رشمن) تنہارے لیے استھے ہوگئے ہیں تم ان سے ڈرو' تو ان کا بیمان بڑھ جاتا ہے اوروہ ہیے کہتے ہیں اللہ جارے لیے کافی ہے اوروہ کیا ہی اچھا کارساز ہے''۔

# حضرت ابو ہر رہ دخانٹنو کی حمایت:

حضرت ابوہریرہ اس وقت آئے جب ایک مختفر جماعت کے علاوہ لوگ گھرسے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ جماعت جنگ کر رہی تھی ۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فر مایا'' میں تمہارے لیے نمونہ ہوں اور بیدوہ دن ہے جب کہ جنگ کرنا بہت ہی عمدہ ہے''۔

يا قوم ما لي ادعوكم الي النجاة و تدعونني الي النار .

''اے میری قوم! کیابات ہے کہ میں تہمیں نجات کی طرف بلار ہاہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلارہے ہو''۔

#### مروان كامقابليه:

# مغيره بن اخنس مِن تَعْنُهُ كَي شهادت:

مغیرہ بن اخنس بڑا گئز نے للکار کر کہا''کون مقابلے کے لیے آتا ہے؟''ان کے مقابلے کے لیے بھی ایک آدمی نکلا اور وہ دونوں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے گئے وہ رجزیداشعار پڑھتے تھے (آخر میں) لوگوں نے کہا''مغیرہ بن اخنس بڑا گئز شہید ہو گئے''
اس پر قاتل نے بھی کہا''انا لیلہ و انیا الیہ راجعوں'' اس پرعبدالرحمٰن بن عدلیں نے کہا''تہہیں کیا ہوگیا ہے؟''اس نے کہا جس طرح سویا ہواکوئی خواب دیکھتا ہے اس طرح میں نے بھی ویکھا کہ جھے سے کہا گیا''مغیرہ بن اخنس بڑا گئز کے قاتل کو دوزخ کی بشارت حاصل ہو۔ چنا نچہ میں اس میں مبتلا ہوگیا''۔

#### م میں گھنا:

 لوگ اینے فرزندوں کو لے کرآ گئے کیونکہ ان کا امیر مغلوب ہوچا تھا۔

#### اییخ موقف براصرار:

ان باغیوں نے حضرت عثمان رفائٹی کوئل کرنے کے لیے کسی شخص کو بلایا چنانچہ ایک شخص اس کے لیے تیار ہوا اور وہ گھر کے اندر گیا اور کہنے لگے''آپ معزول ہو جا کمیں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے' ' حضرت عثمان رفیائٹی نے جواب دیا'' تم پر افسوس ہے بخدا! میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب سے میں نے رسول اللہ کوئٹی ہے بیت کی میں نے اپنی شرم گاہ پر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ اس لیے میں وہ تمین (خلافت) نہیں اتاروں گا جو جھے اللہ نے بہنائی ہے اور میں اپنے اس مقام پر قائم رہوں گا تا آئکہ اللہ نیک بختوں کوئز ت عطافر مائے گا اور بد بختوں کوؤلت دے گا'اس پروہ خص نکل کر چلا گیا۔

# مقل ہے گریز:

لوگوں نے پوچھا'' تم نے کیا کیا''وہ بولا''بخدا ہم معلق ہو گئے ہیں' ہمیں لوگوں سے ان کاقتل ہی بچاسکتا' مگر ہمارے لیے ان کاقتل کرناروانہیں ہے''۔

اں کے بعدانہوں نے قبیلہ لیث کا ایک آ دمی جھیجا آپ نے اس سے پوچھا:

# دوسر یے خص کی واپسی :

''تم کون سے قبیلہ کے ہو؟''وہ بولا''میں لیٹی ہوں'' آپ نے فرمایا''تم میرے ساتھی ( قاتل ) نہیں ہو' وہ بولا ''کیئے'' آپ نے فرمایا'' کیاتم جب چندا فراد کے ساتھ آئے تھے'اس وقت رسول اللہ سُٹِیم نے تہیں دعا دی تھی کہتم اس شم کے دنوں میں محفوظ رہو گئے؟''وہ بولا''ہاں' آپ نے فرمایا''اس لیے تم تباہ و ہر ہا ذہیں ہوگے''اس پروہ لوٹ گیا اور جماعت کوچھوڑ کرچلا گیا۔

# تيسر ت يحص كالوث جانا:

اس کے بعدان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا اس نے کہا اے عثان رہی تھی '' میں تمہارا قاتل ہوں' 'آپ نے فر مایا ''ہرگرنہیں ہتم جھے قبل نہ کرو' وہ بولا'' کیوں''آپ نے کہا:

'' رسول الله عُقِيمًا نے فلال دن تمہارے لیے استغفار کی تھی اس لیے تم خون کے مرتکب نہیں ہو گئے''۔

اس پروه استغفار کرتا موالوٹ گیا اوراس نے بھی ایسے ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔

# عبدالله بن سلام من الله كل تعبيحت:

#### برے نتائج:

''اےلوگو!تم اپنے او پراللّٰہ کی تلوار کو نہ نکالو' بخدا!اگرتم اس تلوار کو نیام ہے باہر نکال لو گے تو تم اسے نیام ہیں نہیں رکھ سکو گے

777

تم پرافسوں ہے کہ تہمارا حاکم آج ورہ لے کر پھرتا ہے اگرتم اسے قبل کرو گے تو (آنے والا حاکم) ہز ورشمشیرتم پرحکومت کرے گایہ بڑے افسوں کی بات ہے تہمارامدینہ فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ بخدا! اگرتم نے اسے قبل کردیا تو وہ (فرشتے ) اس شہر کوچھوڑ کر چلے جائیں گئے'۔

اس پرلوگوں نے کہا'' اے یہودیعورت کے فرزندتمہاراان با توں سے کیاتعلق ہے' اس پروہ واپس چلے گئے ۔ محمد بن انی بکر رضائٹنز کی واپسی :

آخری شخص جواندرجا کرواپس آگیاوہ محمد بن ابی بکر پڑھاٹنڈ تھے۔حضرت عثان پڑھاٹنڈ نے ان سے فر مایا''تم پرافسوس ہے' کیاتم اللّٰہ پرغضب ناک ہوشتے ہو' کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جرم کیا ہے البتہ میں نے تمہارے ساتھ حق وانصاف سے کام لیا''۔اس بروہ بھی لوٹ آئے۔

قاتلین کی آخری کوشش:

جب محمد بن انی بکر رہی تھی نکل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ شکتہ دل ہور ہے ہیں تو قتیر ہ' سودان بن حمران جو دونوں قبیلہ سکون سے تعلق رکھتے تھے اور کوفیہ کے رہنے والے تھے اس کام کے لیے تیار ہوئے ان دونوں کے ساتھ غافقی بھی شریک تھا۔ غافقی نے ان پرلو ہا مارا جواس کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثان دہی تھی: کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثان دہی تھی حضرت عثان دہی تھی: پر تلوار کا وار کرنے کے لیے پہنچا تو نا کلہ بنت فرافصہ (آپ کی زوجہ محترمہ) اس کے درمیان حاکل ہوئیں اور اس کی تلوار کیڑلی جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کے گئیں۔

خلیفه سوم کی شها دت:

آ خرکاراس نے حضرت عثان مٹاٹٹہ پرتلوار کی ضرب مار کرشہید کر دیا۔

# غلام کی فدا کاری:

اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثان رہی گئن کے غلام بھی پہنچ تا کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں حضرت عثان رہی گئن نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سودان نے آپ پرتلوار کا وار کیا ہے تو پچھ لوگ اس پرحملہ آور ہوئے اور اس کی گردن مارکرائے آل کردیا۔اس پرقتیر ہ نے غلام پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

#### لوث مار:

# قاتل كاقتل:

جب وہ گھرسے نکلے تو حضرت عثان من تنتیز کے دوسرے غلام نے قتیر ہ پرحملہ کر کے اسے قل کر دیا۔ ان لوگوں نے گشت کیا اور جو کچھانہیں ملاوہ چھین لیا۔ یہاں تک کہ خواتین کے بدن پر (جوزیورتھا) اسے بھی چھین لیا۔ ایک شخص نے حضرت ناکلہ کی چا درچھین لی اس کا نام کلثوم بن نجیب تھا۔ حضرت عثمان می تنتیز کے غلام نے اسے دیکھ لیا۔ تو اس نے اسے قبل کردیا۔

# بيت المال يرقبضه:

گھر میں انھوں نے بیاعلان کیا'' بیت المال کو حاصل کرد ۔ اس کی طرف نہ بڑھو''۔

بیت المال کے محافظوں نے ان کی آ وازشی وہاں صرف دو بوریاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا'' بھاگ جاؤ! کیونکہ بیلوگ دنیا کے طلب گار ہیں'' چنانچہ وہ بھاگ گئے اور بیلوگ بیت المال کے پاس آ گئے اور اسے بھی لوٹ لیا۔

MM

# غم اورخوشي:

اس موقع پر دونتم کے لوگ تھے نیک لوگ ماتم کرر ہے تھے اور رور ہے تھے گر باغی لوگ خوش ہور ہے تھے آخر میں بیلوگ بہت پشیمان ہوئے۔

# حضرت زبير مخالفية كااظهارافسوس:

حضرت زبیر بھالتھ کی شہادت کے تھے اور مکہ معظمہ کے راستے میں مقیم ہوگئے تھے تا کہ وہ ان کی شہادت کے موقع پر وہاں موجود نہ رہیں جب وہاں انہیں حضرت عثان بھائت کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا۔انا للہ وانا الیہ راجعون ۔اللہ عثان ٹر رحم کرے اور ان کا مددگار رہے۔ان سے کہا گیا'' یہلوگ آب پشیمان ہورہے ہیں' آپ نے فر مایا'' انھوں نے (بری) سازش کی اور جووہ جا ہتے تھے وہ پورانہیں ہوسکا۔ان کے لیے ہلاکت ہے آپ نے بیآیت تلاوت فر مائی:

﴿ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَ لَا إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (پاره ٢٣: سوره يسين) "وهندوصيت كريكة اورندايي هروالول كي طرف لوث سكة بين "-

#### حضرت على مغالثية كى مُدمت:

حضرت علی مخالفتُوا آئے تو انہیں بتایا گیا'' حضرت عثان رخالفتُ شہید ہو گئے ہیں' انہوں نے فر مایا'' الله حضرت عثان رخالفتُ پررخم کرے اور ہمیں خیروعافیت عطافر مائے''لوگوں نے فر مایا'' اب بیلوگ پشیمان ہور ہے ہیں'' اس پر آپ نے بیرآ یت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہ ہے )'' بیلوگ شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے'' تم کفراختیار کرو'' جب وہ کا فربن جاتا ہے تو وہ شیطان بیہ کہتا ہے'' میں تم سے بری الزمہ ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے''۔

# حضرت سعد مِنْ تَتْهُ كَي بدعاء:

(اس واقعہ کے بعد) حضرت سعد بن ابی وقاص رہی گئی کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی باغ میں ہیں۔انھوں نے پہلے سے کہد دیا تھا''میں ان کی شہادت کے موقع پر موجود نہیں ہوگا'' جب انہیں حضرت عثان رہی گئی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے یہ فرمایا:''یہوہ لوگ ہیں جن کی کوششیں و نیاوی زندگی میں اکارت گئیں' حالانکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں'' پھر آپ نے فرمایا:''اے اللہ! تو انہیں (اپنے کاموں میں) پشیمان بنااور پھر انہیں اپنی گرفت میں لے''۔

#### مغيره رمناتية كامشوره.

مغیرہ بن شعبہ رہائٹنا بیان کرتے ہیں کہ''میں نے (حضرت)علی رہائٹا سے کہا: شخص (حضرت عثان رہائٹنا) ضرور شہید ہوں

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول \_\_\_\_\_

گے اورا گروہ شہید ہو گئے اورتم مدینہ میں ہوئے تو لوگتم پراعتر اض کریں گے اس لیےتم با ہرنکل کرفلاں مقام پر رہو کیونکہ اگرتم نیمن کے سی غار میں ہوں گے تو لوگ تمہیں تلاش کرلیں گے'' حضرت نے ان کا پیمشور ہنییں مانا۔

#### جنگ کی ممانعت:

حضرت عثمان معلقتہ بائیس دن تک محصور رہے پھران ( باغیوں ) نے درواز ہ جلا دیا۔اس وقت گھر میں بہت آ دمی تھے جن میں عبداللّٰہ بن الزبیر بنیﷺ اور مروان بھی شامل تھے۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے'' آپ ہمیں ( جنگ کرنے کے لیے )ا جازت دیں''۔ قسمت برصر :

تعمرت عثان رہی گئی نے فرمایا'' رسول اللہ سی گئی نے مجھ سے ایک بات کہی تھی میں اس پرصابر ہوں۔ یہ لوگ درواز ہنہیں جلا رہے ہیں بلکہ اس سے بڑی بات کا مطالبہ کررہے ہیں اس لیے میں جنگ کرنے سے منع کرتا ہوں''۔اس پرسب لوگ نکل گئے۔ قرآن ن کی تلاوت:

حضرت عثمان مٹی تھی نے قرآن مجید منگوایا اور اس میں سے بیدد کیھ دیھے کر پڑھنے لگے اس وقت حسین بن علی بڑھی آپ کے پاس تھے آپ نے فرمایا'' تہمارے والداس وقت بہت بڑے کام میں (مشغول) ہیں لہذا میں تہمہیں قتم کھا کریہ کہتا ہوں کہ''تم چلے جاؤ''۔

# بيت المال كي حفاظت:

حضرت عثمان رہی تائیں نے قبیلہ ہمدان کے ایک شخص ابوکرب اور انصار میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ بیت المال کے دروازے پر کھڑے رہیں(اوراس کی حفاظت کریں) ہیت المال میں صرف دوبوریاں تھیں۔

عبداللہ بن الزبیر بڑھ اورمروان نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔محمد بن الی بکر رٹی ٹٹنڈ نے ابن الزبیر بڑی ﷺ اورمروان کو دھمکایا ( اور گھر کے اندرگھس گئے ) جب وہ حضرت عثمان رٹی ٹٹنڈ کے پاس پہنچے تو وہ دونوں بھاگ گئے۔

# محمد بن اني بكر رضائفيَّهُ كى گستاخي:

محمد بن ابی بکر رہی تھیں نے وہاں بہنچ کر حضرت عثمان رہی تھیں کی داڑھی بکڑیں۔ آپ نے فر مایا''تم میری داڑھی چھوڑ دو۔ تمہمارا باپ اسے نہیں بکڑتا تھا''اس پراس نے داڑھی چھوڑ دی اس کے بعد کئی لوگ آ گئے کسی نے تلوار ماری اور کسی نے زووکوب کیا اورا یک شخص بھالا لے کرآیا وراس سے ان پرحملہ کیا۔

#### ناياك حمله:

خون نکل کر قرآن مجید پر بہنے لگا۔اس کے باوجود بیسب آپ فتل کرنے سے ڈرتے تھے چونکہ آپ عمر رسیدہ بتھے اس لیے اس حالت میں بے ہوش ہو گئے اتنے میں دوسر بےلوگ بھی آ گئے 'جب انھوں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو انھوں نے آپ کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹا اس پر حضرت نائلہ اوران کی بیٹیاں چلانے لگیں تجیبی نے اپنی تلوار نکال لی۔

#### آپ کی شہادت:

21

اس نے تلواران کے سینے پر ماری اورغروب آفتاب سے پہلے حضرت عثان رہائٹی شہید ہو گئے۔

#### بيت المال كولوشا:

اس وفت ایک شخص اعلان کرر باتھا'' آپ کوشہید نہ کیا جائے اور آپ کا مال نہ لوٹا جائے'' مگر ان لوگوں نے ہر چیز لوٹ کی پھر یہلوگ جلدی سے بیت المال کی طرف گئے' دونوں (محافظ ) اشخاص چاپیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ آواز بلند ہوئی کہ'' بھاگو بھا گو' یہلوگ یہی چاہتے میں''۔

# گھر میں گھسنا

عبدالرحمٰن بن محمدروایت کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر رہناٹینہ' عمر و بن حزم کے گھر سے حضرت عثان رہناٹینہ' کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے تھے ان کے ساتھ کنانہ بن بشر' سودان ابن عمران اور عمر و بن الحق تھے۔انھوں نے حضرت عثان رہناٹینہ کواپنی بیوی نا کلہ کے پاس پایا آپ قرآن مجید میں دیکھ کر سور و بقرہ تلاوت کرر ہے تھے۔محمد بن ابی بکر مخالفینہ نے آگے بڑھ کر حضرت عثان رہاٹینہ کی واڑھی پکڑلی اور کہا:

#### نازيباالفاظ:

''اے بوڑھے بے وقوف! اللہ نے تہہیں ذلیل ورسوا کر دیا'' حضرت عثان بھاٹنڈ نے جواب دیا''میں بوڑھا بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر الممونین ہوں''محمد بن ابی بکر مطاقت نے کہا''معاویہ بھاڑتا ور دوسر بے لوگ تیرے کا منہیں آئے'' حضرت عثمان مٹاٹنڈ نے فرمایا''اے میرے بھتے جاتم میری واڑھی چھوڑ دو کیونکہ تمہارا باپاس ( داڑھی ) کو جسے تم کیڑے ہوئے ہو نہیں کیڑتا تھا''۔

# محد بن ابی بکر رضائتُهٔ کی بدکلامی:

محمد بن ابی بکر بنی نیخنے کہا'''اگر میرے والد تمہارے بیا عمال دیکھتے تو انہیں سخت ناپیند کرتے اور ابھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی' وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہوگ'' حضرت عثان بنی ٹھٹا نے فر مایا'' میں تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہول''۔

# شهادت کا مزید حال:

اس کے بعدانہوں نے اپنا بھالا آپ کی بیشانی پر مارااور کنانہ بن بشر نے اسے حضرت عثان بھائٹھ کے گوش مبارک میں گھسا کرحلق میں داخل کر دیا۔اس کے بعد تلوار لے کر آپ کوشہید کر دیا۔

انا لله و انا اليهُ راجعون.

#### دوسری روایت:

عبدالرحمٰن بن محدروایت کرتے ہیں'' میں نے ابوعون کو بیروایت کرتے ہوئے سا ہے۔ کنانہ بن بشر نے ان کی بیٹانی پر اورسر کے اسکلے حصے پرلو ہے کی سلاخ ماری اس کی وجہ ہے آپ بیٹانی کے بل گر پڑے اس وقت سودان بن حمران مرادی نے تلوار مارکرآپ کوشہید کردیا۔

#### يدېخت قاتل:

ب بسیست عبدالرحمٰن بن الحارث روایت کرتے ہیں'' جس شخص نے آپ کوشہید کیا وہ کنا نہ ابن بشرنجیبی تھا۔ جیسا کہ منظور بن سیار فیزاری کی زوجہ محتر مدییفر ماتی ہیں:

# تحییی کافعل بد:

ہم جج کے لیے نکلے ہمیں حضرت عثان ہو گئت کی شہادت کا کوئی علم ندتھا۔ جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو رات کے وقت پیشعر گنگناتے ہوئے سنا:

''آگاہ ہو جاو کہ تین حضرات (رسول اکرم ﷺ ' حضرت ابو بگر وعمر ﷺ ) کے بعد بہترین انسان وہ ہے جنہیں تحییی نے شہید کیا جومصرے آیا تھا''۔

#### نیزے کے نوحملے:

عمرو بن الحق حملہ کر کے حضرت عثان رہنا تھا۔ جب کہ آپ کے اندر پچھ جان باقی تھی اس نے اس وقت آپ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کہ آپ کے اندر پچھ جان باقی تھی اس نے اس وقت آپ پر نیز ہے کے نو حملے کیے ۔عمرو بن الحق خود کہتا ہے'' میں نے ان میں سے تین حملے اللہ کے لیے کیے اور چھ حملے اس لیے کیے کہ میرے سینے کے اندرا نقام کی آگ کھڑکی ہوئی تھی''۔

#### مروان پرجمله:

مویٰ بن طلحہ نے بیان کیا'' میں نے عروہ بن کیٹم کودیکھا کہاس نے شہادت عثان رہائٹھ کے موقع پر مروان کی گردن پر تلوار کا وارکیا''۔

#### شهادت کادن:

واقدی عثمان بن محمد اخنسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عثمان رفیاٹٹنز کا محاصرہ اہل مصر کے آنے سے پہلے ہوا' اہل مصر جمعہ کے دن آئے اور انہوں نے اگلے جمعہ کے دن حضرت عثمان رفیاٹٹنز کوشہید کردیا''۔

# نهران اصحی:

یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں'' حضرت عثان رہائتھ؛ کوشہید کرنے کا کام نہران اصبی کے سپر دکیا گیا تھا' وہ عبداللہ بن بسر ہ کا قاتل تھا۔ جوقبیلہ عبدالدار کے فرد تھے''۔

# فوجی امداد کی خبریں:

ابوعون مولی مسور بن مخر مد بیان کرتے ہیں اہل مصرحضرت عثان بھی تھنا کو شہید کرنا اور جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے مگر بھرہ اور کو فیہ سے جراقی آئے اور شام سے بھی امداد آئی تو انہوں نے ان (باغیوں) کی حوصلہ افزائی کی اس اثنا میں انہیں سیاطلاع بھی ملی تھی کہ عراق سے (حضرت عثان بھی تھی کہ عمایت میں) فوجی مہم روانہ ہوگئ ہے اور مصر سے بھی عبداللہ بن سعد بھی تھی نے فوجی امداد بھیجی ہے اس سے پہلے ابن سعد مصر میں موجود نہیں تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔اور شام پہنچا ہوا تھا اس لیے ان (باغیوں) نے کہا '' ہم فوجی امداد جہنچنے سے پہلے ان کا خاتمہ کردیں گے'۔

#### ( rar

# محاصرہ کے وقت تقریر:

یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان رُقائِنَّہ کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثان بڑائِنَّہ نے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثان بڑائِنَّہ نے انہیں مخاطب کر کے بیفر مایا:''میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر بو چھتا ہوں کہ جب حضرت عمر بن الحظاب رہ الحقٰہ شہید ہوئے تھے اس وقت تم نے اللہ سے دعا ما تگی تھی کہ'' وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تمہارے لیے بہترین خلیفہ کا انتخاب کرے۔ اب تمہارا اللّٰہ کے بارے میں کیا گمان ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی کیونکہ تم اللہ کے زد دیک ذلیل تھے تم اس وقت اس کی حقدار مخلوق تھے اور تمہارے معاملات براگندہ اور منتشر نہیں ہوئے تھے''۔

#### باغيول يدسوالات:

یاتم میہ کہہ سکتے ہو؟ کہاس معاملہ میں مشورہ نہیں کیا بلکہ تم نے زبردی میہ کام انجام دیا اس وجہ سے اللہ نے امت اسلامیہ کو نافر مانی کی بیسزادی کیونکہ تم نے خلیفہ کے بارے میں صحیح مشورہ نہیں کیا اوراس کی ناپسندیدہ باتوں پرغور نہیں کیا۔

#### خلافت کا ذکر:

یاتم میہ کہہ سکتے ہو؟ کہاللہ کومیرانجام نہیں معلوم چنانچہ میں بعض کام اچھی طرح انجام دیتا تھا۔اور دیندار حضرات اس سے خو<u>ش تھے</u>۔

اس کا نتیجہ بین کلا کہ جب اللہ نے خلافت کے لیے میراا بتخاب کیااور مجھےا پی عزت کا پیلباس پہنایا تواس وقت اللہ کووہ باتیں معلوم نتھیں جن کا میں بعد میں مرتکب ہوا جن کی وجہ ہے اللہ بھی ناراض ہےاورتم بھی ناراض ہو۔

# گزشته کارناہے:

میں تہمیں خدا کا واسطہ دے کر بوچھا ہوں کہ آیا تہمیں میرے گزشتہ کارنا مے معلوم ہیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے حقوق ادا کیے اور دشمنوں سے جہاد کیا بیوہ کارنا مے ہیں جن کی فضیلت کا میرے بعد میں آنے والے ہرشخص کواعتر اف کرنا چاہیے۔لہٰذاتم مجھے کیوں قبل کررہے ہو؟۔

# قتل کے ستحق افراد:

صرف تین افراد کافل جائز ہے(۱) شادی شدہ خص زنا کرے(۲) اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے (۳) یا کسی خص کوکسی جرم کے بغیر کوئی قتل کرے'ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں انسان کوفل کرو گے تو تم اپنی گردنوں پروہ تلوار رکھو گے جسے اللہ تعالی قیامت تک تمہاری گردنوں سے نہیں ہٹائے گا۔

# مقتل کے برے نتائج:

میں میں مجھے تی نہ کرو کیونکہا گرتم نے مجھے تل کردیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارےا تحاد وا تفاق کا خاتمہ ہوجائے گا اور پھر کبھی تم متحد ہوکر مال غنیمت تقسیم نہیں کرسکو گے اور اللہ تمہار ابا ہمی اختلا نے کبھی دورنہیں کرے گا۔

# باغيون كاجواب:

اس تقریر کاانہوں نے بیہ جواب دیا آپ نے بیکہاہے کہ حضرت عمر رہی گئیز کی وفات کے بعد اللہ نے جو کچھ کیا وہ خیراور بھلائی

# www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت عثان مِنْ تُتُهُ كَي خلافت

ram

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

یر بنی تھا گرانٹد نے تمہاری حکومت کو دورا بتلاءقر اردیا اوراس میں اینے بندوں کو مبتلا کیا۔

#### كارنامون كااعتراف:

آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے قدیم زمانے میں بڑے کارٹا ہے انجام دیۓ اور بید کہ آپ خلافت کے ستحق تھے تو بے شک آپ کے گزشتہ کارنا مے عبد رسالت میں شاندار تھے اور آپ خلافت کے ستحق تھے گر آپ بعد میں تبدیل ہو گئے اور ایسے نئے نئے کام کیے جن کا آپ کو علم ہے۔

#### حق صدافت كا دعويٰ:

آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم آپ کوتل کر دیں گے تو ہم بہت سے مصائب میں مبتلا ہو جا کیں گے تو (اس کا جواب یہ ہے) آنے والے سال میں فتنہ وفساد کے خوف سے حق وصداقت کے اصولوں کونہیں جھوڑ اجا سکتا۔

# فتل کی دوسری صورتوں کا ذکر:

آپ نے فرمایا ہے کہ صرف تین قسم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے گرہم کتاب اللہ میں ان مذکورہ تین قسموں کے علاوہ دیگر اقسام کے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز پاتے ہیں 'یعنی ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے جوز مین میں فتنہ وفساد کے لیے کوشش کرتے ہیں نیز اس باغی کا جو بغاوت کے بعد جنگ کر بے قبل روا ہے اور اس شخص کا قتل کرنا بھی جائز ہے جو حقوق کے ادا کرنے میں حاکل ہواور اسے روکے اور اس پر جنگ کرے اور اس حق تلفی پر اصر ارکرے۔

# ظلم وبغاوت كاالزام:

آپ نے بغاوت اور سرکشی اختیار کرر کھی ہے اور آپ تق وصدافت کی راہ میں حاکل ہیں اور اس پرزبردتی اصرار کررہے ہیں اور جن پر آپ نے قصداً مظالم کیے ہیں ان مظالم کورفع کرنے ہے منکر ہیں اور اس کے باوجود ہم پرزبردتی امیر بنے ہوئے ہیں آپ نے اپنی حکومت کرنے اور مال ودولت کی تقسیم میں ظلم سے کا م لیا۔ اگر آپ یہ بھے ہیں کہ آپ ہم پرزبردتی کررہے ہیں اور جو آپ کے حکم کے بغیر جنگ کررہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ فلافت کے عہدے سے چیٹے ہوئے ہیں اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو (خلافت سے) معزول کرلیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

rar

باب۲۲

# حضرت عثمان مِنْ لَقُنُهُ كَي سيرت وخصائل

حسن بن ابی آنحن فرماتے ہیں'' میں متجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفان مٹائٹو:اپنی چا در کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دوسقے جھگڑتے ہوئے آئے اور آپ نے (اسی دفت )ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا''۔ با ہر جانے کی ممما نعت:

حضرت حسن بصری رئیتی فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رہی ٹیٹی نے قریش کے معزز مہاجرین کو بلا اجازت دوسر ہے شہروں میں جانے کی ممانعت کر دی تھی۔ وہ اس بات کے شاکی تھے جب ان کی شکایت کی اطلاع حضرت عمر رہی ٹیٹر کو ملی تو آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا:

#### اونٹ سے مشابہت:

''اسلام کی حالت اونٹ کی مانند ہے ابتداء میں اس کا ایک دانت ہوتا ہے پھر دودانت نکلتے ہیں پھراس کے جاراور چھودانت نکلتے ہیں اس کے بعدوہ من رسیدہ ہوجا تا ہے بوڑ ھے اونٹ سے نقصان کے علاوہ اور پچھ تو قع نہیں کی جاسکتی ہے۔

آگاہ ہوجاؤاسلام پختہ عمر کا ہوگیا ہے۔اب قریش بیر چاہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے صرف انہیں امداد ملے دوسر بے لوگوں کو نہ ملے مگر جب تک عمر بن الخطاب دخاتی زندہ ہے ایسانہیں ہوسکتا ہے میں گھاٹی پر کھڑا ہوا اہل قریش کی گردنیں کپڑے ہوئے ہوں تا کہ انہیں آگ میں گرنے ہے روکوں'۔

# بهای کمزوری:

سیف محمہ وطلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں''جب حضرت عثمان رہی گئی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رہی گئی کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا اس لیے یہ لوگ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے جب انھوں نے ان شہروں کو دیکھا اور دنیا دیکھی اور لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہتی اور نہ اسلام میں انہوں نے کوئی بڑا کا رنامہ انجام دیا تھاوہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح مختلف گروہ پیدا ہو گئے اور لوگوں نے ان سے بہت تو قعات قائم کرلیں اور ان معاملات میں وہ آگے بڑھتے گئے اور وہ کہنے لگے :

''یاوگ (بہت می زمینوں کے ) مالک ہیں ہم ان سے واقف ہوں گے اور ان سے اپنے تعلقات بڑھا کیں گے''۔ اس طرح اسلام میں پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ وفساد کا سبب بنی۔ قریش کے لیے بندش :

حضرت شعمی فرماتے ہیں:'' حضرت عمر مٹائٹیٰ کی وفات سے پہلے اہل قریش ان سے اکتا گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں محصور کررکھا تھا۔ آپ نے انہیں (باہر جانے سے ) مختی سے منع کررکھا تھا آپ فرماتے تھے: خلافت راشده + حضرت عثمان رمناتيَّة كي خلافت

''سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے امت اسلامیہ کے لیے اندیشہ ہے وہ بیہ کہتم مختلف شہروں میں آباد ہو جاؤ گئے'اگران میں سے کوئی تخص جومہا جرین میں سے ہواور مدینہ میں رہتا ہو۔ جہاد کے لیے اجازت طلب کرنا تھا۔ تو آپ فر ماتے تھے: چها دنبوی کی اہمیت:

'' تم نے رسول اللہ مُکھیا کے ساتھ جو جہا د کیا تھا وہ تمہارے لیے کافی ہےاوروہ جہا د سے بہتر ہے تا کہ نہتم د نیا کودیکھونہ د نیاتههیں دیکھے''۔

# مختلف شهرون مین آبادی:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

جب حصرت عثمان بن عفان میں نیخنز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی اس لیے وہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے۔اورعوام ان کے بیاس آمدورفت کرنے لگےاس وجہ سے وہ حضرت عمرؓ سے زیادہ انہیں پیند کرنے لگے۔ مج كاالتزام:

حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں:'' جب حضرت عثمانٌ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آخری سال کے علاوہ ہرسال حج کیااوہ رسول الله مُنظِيل كي از واج مطهرات كو لے كر حج كرتے تھے جيسا كەحضرت عمر مناتلة؛ كاطريقه تقا۔ وہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مناتلة؛ کوانیے مقام پررکھتے تھے اور حضرت سعید بن زید بڑا ہے کہی اپنے مقام پررکھتے تھے بیآ خری صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پرہوتے تھے۔

# کمز دروں کی حمایت:

لوگ امن سے رہتے تھے آپ نے شہر کے لوگوں کو بیہ خطا کھا '''تم نیک کام کی ہدایت کرواور برے کام سے روکواور کوئی مومن اپنے آپ کوحقیر وذلیل نہ سمجھے کیونکہ اگر کمز ورانسان مظلوم ہےتو میں ان شاءاللہ طاقتور کے مقابلے میں اس کا حامی رہوں گا۔ لوگ اس طریقے کےمطابق چلتے رہے آخر کار بچھلوگوں نے ان کی اس پالیسی کوامت اسلامیہ میں انتشار پیدا کرنے کا ذريعه بناليا" \_

# مال و د ولت کی فراوا فی :

سیف' محمداورطلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ''حضرت عثان مٹائٹنز کی خلافت کا ایک سال بھی گز رنے نہ پایاتھا کہ قریش کے افراد نے مختلف شہروں میں مال و دولت اور جا کداد جمع کر لی اورعوام ان کی طرف مائل ہونے لگے وہ سات سال تک اس حالت میں رہے ہر جماعت بیرجا ہتی تھی کہان کا (پیندیدہ) شخص خلیفہ ہے۔

#### ابن سيا كا فتنه:

اس کے بعدا بن السوداء( عبدالله بن سبا)مسلمان ہوااوروہ بھی تقریریں کرنے لگا۔اس وقت دنیاعروج پرتھی اس لیےاس کے ہاتھ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے اورعوام حضرت عثان بھاٹٹنز کی طویل عمر ہے اکتانے ملکے۔

صیم بن عباد کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں جب د نیاوی خوشحالی آئی اورلوگوں کی دولت مندی انتہا تک پینچی تو وہاں جو

سب سے پہلی برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتروں کواڑا نا'اورمختلف مراکز پرنشانہ بازی تھی۔اس لیے حضرت عثان مٹاٹٹئنے نے اپنی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیٹ کے ایک شخص کومقر رکیااس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اورنشانہ بازی کے مراکز کوختم کیا۔ کبوتر بازی کی ممانعت:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی کومنع کیا' وہ حضرت عثمان مُخاتَّدُ تقے سے (برائی)مدینہ میں اس وقت رونما ہوئی اس لیے آپ نے ایک شخص کومقرر کیااس نے اس (رسم بد) کوروکا۔

#### نشه بإزى يرسزا:

قاسم بن محمد ہے بھی اسی قسم کی روایت ندکور ہے مگراس میں بیاضا فہ ہے کہ''لوگوں میں نشہ کی عادت رونما ہوئی اس کے لیے حضرت عثمان رہی تھی نے ایک شخص مقرر کیا جولائھی لے کر گشت کرتا تھا اورلوگوں کواس ( فعل فتیج ) سے روکتا تھا۔ جب اس کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور بیعادت حدسے تجاوز کر گئی تواس نے حضرت عثمان رہی تھی کواس بات ہے مطلع کیا اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو لوگوں کا اس بات پراتفاق ہوا کہ نبید کے استعمال پر بھی کوڑے لگائے جائیں چنا نچہ ایسے پچھا فراد کو کپڑ کر کوڑے کی سزادی گئی۔

#### دومرےشہروں پر برےاثرات:

حضرت سالم بن عبداللد رہی تائیز کی روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کچھ حادثات رونما ہوئے تو وہاں سے کچھ افراد جہاد کے ادادے سے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عربوں کے قریب رہیں ان میں سے کچھ حضرات بھرہ گئے اور کچھ حضرات کوفعہ گئے اور کچھ حضرات کو ہاں جا کران شہروں کے مہاجرین کے فرزندوں کے درمیان وہی خرابی پیدا کر دی جو مدینہ کے (نوجوان) فرزندوں میں پیدا ہوگئ تھی البتہ شام کے (نوجوان) فرزنداس خرابی سے بیچے رہے ۔ آخر کا ربیہ سب مدینہ واپس آگے مگر جو شام گئے تھے واپس نہیں آگے لوگوں نے حضرت عثمان رہی تھی کو اس بات سے مطلع کیا تو حضرت عثمان رہی تھی نے کھڑے ہوکر یوں تقریری :

# حضرت عثان رمناتنيَّهُ كَيْحَتَّى:

''اےاہل مدینتم اسلام کی بنیاد ہوااگرتم گڑ گئے تو (دنیا کے) دوسرے مسلمان گڑ جائیں گے اوراگرتم درست رہے تو وہ درست رہے تو وہ درست رہیں گے۔خدا کی تسم!اگرتمہاری طرف سے مجھے کسی برے کام کی اطلاع ملے گی تو میں اسے جلاوطن کر دوں گااس بارے میں کسی کا اعتراض یا کوئی مطالبہ نہیں سنوں گا کیونکہ جولوگتم سے پہلے گز رہے ہیں ان کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے تھے بغیراس کے کہ کوئی مخالفت اور موافقت کی بات کرے۔

# حلاوطنی پراعتراض:

چنانچیان میں سے جب کوئی بڑا کام کرتا تھا یا لاٹھی اور کسی قتم کا ہتھیا راستعال کرتا تھا۔تو حضرت عثان رہی ٹیڈ اسے جَلا وطن کر دیتے تھے اس (اقدام ) سے ان (نو جوانوں ) کے والدین بہت شور وغل مچانے لگے''انہوں (حضرت عثان رہی ٹیڈ ) نے جلاوطنی کی سز اضطریقہ سے نکالی ہے' کیونکہ رسول اللہ می ٹیٹا نے حکم بن الی العاص کے علاوہ اور کسی کوجلا وطن نہیں کیا تھا''۔

آ ب كاجواب:

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

حضرت عثمان مٹالٹنڈ نے اس کے جواب میں فرمایا'' حکم بن العاص مکہ معظمہ کے باشندے تھے رسول اللہ مکٹیل نے انہیں وہاں سے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا چھر آپ ہی نے اسے اپنے وطن واپس بھیج دیا اس طرح رسول اللہ مکٹیل نے انھیں معاف کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ آپ کے بعد بھی خلیفہ نے لوگوں کوجلا وطن کیا اور حضرت عمر مٹائٹند نے بھی جلا وطن کیا۔

احتیاط کی ہدایت:

خدا کی شم! میں ضرور تمہارے اخلاق پرعفو و درگز رہے کا م لوں گا اور اس کو اپنے اخلاق کا حصہ بناؤں گا بہت ہی باتیں قریب آئی ہیں جن کارونما ہونا میں اپنے اور تمہارے لیے پیندنہیں کرتا ہوں اس لیے مجھے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے رہنا ہوگا اس لیے تم بھی مختاط رہو۔ اور عبرت حاصل کرو۔

ابن ابی حذیفه رمالشنک بارے میں سوال:

سیف عبداللہ بن سعید اور کی بن سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ'' کسی شخص نے حصرت سعید بن المسیب رہی گئے۔' (مشہور محدث) سے محمد بن ابی حذیفہ رہی گئی کے بارے میں کہ انھوں نے حضرت عثمان رہی گئی کے خلاف بغاوت کیوں اختیار کی۔ انھوں نے فرمایا:

حضرت عثمان معالله کے برور دہ:

وہ (محمد بن ابی حذیفہ ) یتیم تھے اور انہوں نے حضرت عثان رہی تھی۔ خاندان کے تمام بتیموں کی سر پرستی کرتے تھے اور ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔

حضرت عثان معاللًا سے نارانسکی:

جب حضرت عثان بڑا ٹھنڈ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے (سرکاری) عہدہ پرمقرر کرنے کی درخواست کی حضرت عثان بڑا ٹھنڈ نے اس پرمعذرت کی تو اس نے کہا آپ مجھے سفر کی اجازت دیں تا کہ میں اپنی روزی کمانے کے لیے جدو جہد کرسکوں۔ آپ نے فرمایا ''تم جہاں چا ہو جا سکتے ہو'' اس کے بعد آپ نے اس کے لیے زاد سفر اور سواری مہیا کی اور عطیات دے کررخصت کیا جب وہ مصر پہنچ تو چونکہ انہیں جا کم مقررنہیں کیا گیا تھا' اس وجہ سے وہ حضرت عثمان بڑا ٹھنڈ کے مخالف ہوگئے۔

نخالفت کی وج<u>ہ:</u>

عمار بن یاسر رہی تھنا اور عباس بن عتبہ بن الی لہب رہی تھنا کے درمیان کچھ تکرار ہوگئی اس پر حضرت عثمان رہی تھنا ز دوکوب کیااس کی وجہ سے عمار اور عتبہ بڑے تھا کہ خاندانوں میں آج تک عداوت چلی آ رہی ہے۔

عبداللہ بن ثابت رہی تھیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سلیمان بن ابی حثمہ رہی تھیں ۔ دریافیت کیا توانہوں نے کہا''انہوں نے تہمت لگائی تھی''۔

غضب اورطمع:

مبشر کہتے ہیں کہ'' میں نے سالم بن عبداللہ مِنالِتُهٔ سے دریافت کیا کہ محمد بن ابی بکر مِنالِتُهُ کس وجہ سے حضرت عثان مِنالِثُهُ کے

برخلاف ہو گئے تھے؟''انہوں نے جواب دیا''اس کی دجہغضب اورظمع ہے'' پھر میں نے یو چھا''غضب اورظمع کااظہار کیوں ہوا؟'' وہ بو لے''مسلمانوں میں(ان کے والد کی وجہ ہے ) بڑا مرتبہ تھا۔لوگوں نے انہیں دھو کے میں مبتلا کیااس کی وجہ ہےان کے اندرطمع پیدا ہوئی نیز ان پر کچھقر ضد ہوگیا تھا' حضرت عثان مخاتئۂ نے ان بران کی گرفت کی اوراس میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اس لیےاس (طمع) کے ساتھ بیواقعہ بھی شامل ہو گیااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد ( قابل حمد ) کے بجائے وہ مذمم ( قابل ندمت ) ہو گئے۔

سالم بن عبداللَّد رفی تیُّنهُ فرماتے ہیں'' جب حضرت عثمان رفی تیّنہ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا انھوں نے حقوق کا خیال کیااورکسی کے حق کومعطل نہیں کیااس لیے لوگ ان کی نرمی کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے مگران کی نرمی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ (شہادت ) تک پہنچایا۔

قاسم کی روایت ہے کہ حضرت عثان مخاتمۂ: کا ایک پیندید وفعل بیمھی ہے کہ ایک شخص کا حضرت عباس بن عبد المطلب مخاتمۂ: کے ساتھ جھکڑا ہوااس جھکڑے میں اس نے حضرت عباس مٹائٹنز کو حقارت آ میز الفاظ کیے اس پر حضرت عثمان مٹائٹنز نے اس کوز دوکو پ کیا لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو آب نے فر مایا:

# حضرت عباس مِنْ تَقَيُّهُ كااحترام:

رسول الله مُنْظِيْمًا ہے جیا کی تعظیم وا دب کریں اور میں لوگوں کوان کی تحقیر کرنے کی اجازت دوں جوکوئی ایسا کام کرتا ہویا اس کی حمایت کرتا ہویا کا م کرتا ہو وہ چفص رسول اللہ مُنْشِلِم کا مخالف ہے۔

#### تقیحت کی درخواست:

حمران بن ابان بیان کرتے ہیں' بیعت خلافت کے بعد حضرت عثان مخاتفہ نے مجھے حضرت عباس مخاتفہ کی طرف بھیجا اور میں انہیں بلا کرلے آیا۔اس وفت حضرت عثان مواٹنزنے ان سے فر مایا'' مجھے آج آپ کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے'۔ حضرت عماس مناتشهٔ کی نصیحت:

حضرت عباس مِن تَشَدّ نے فرمایا'' آپ ان پانچ با توں پرضر ورغمل کریں اگر آپ ان کی یا بندی کریں گے تو قوم آپ کی مخالفت نہیں کرے گی' آپ نے فرمایا''وہ کیا ہیں''حضرت عباس پھاٹٹونے جواب دیا (وہ بیر ہیں)''(۱)قتل ہےصبر کرنا (۲)لوگوں ہے محبت کرنا (۳) درگز رکرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) را زکو پوشیده رکھنا''۔

عمرو بن امیضمری بھاٹٹر کہتے ہیں'' قبیلہ قریش کے جوحفرات سن رسیدہ ہو جاتے تھے وہ نرم کھانا پیند کرتے تھے۔ایک رات میں نے حضرت عثان مناتشنہ کے ساتھ نہایت عمدہ ریکا ہوا زم کھا نا کھایا میں نے اس سے زیادہ عمدہ کھانانہیں کھایا تھا۔اس میں بکری کے شكم كأ گوشت بھی تھا اوراس كے سالن ميں دودھ اور تھی تھا۔حضرت عثمان مخاتئنے نے بوچھا'' تمہارے خيال ميں پيکھانا كيسا ہے؟'' ميں نے کہا'' یہ سب سے عمدہ کھانا ہے جومیں نے کھایا ہے'اس پرحضرت عثمان بٹی ٹیڈنے نے فرمایا''اللہ (حضرت)عمر بن الخطاب بٹی ٹیڈند پررحم ma9

کرےتم نے اس تسم کا کھا ناان کے ساتھ بھی کھایا تھا'' میں نے کہا:

#### حصرت عمر رضائشهٔ کی غذا:

''ہاں مگر جب میں اپنالقمہ منہ کی طرف لے جاتا تھا۔ تو وہ لقمہ میرے ہاتھ سے نکل پڑتا تھا۔ اس میں گوشت نہیں تھا اس کے سالن میں گئی تھا۔ گر دورہ نہیں تھا'' حضرت عثمر مِن لِثَنَّ نے فرمایا''تم سچ کہتے ہو بلکہ حقیقت سے ہے کہ حضرت عمر مِن لِثَنَّ نے اپنے جانشینوں کے کام کورشوار بنا دیا ہے' وہ (کھانے کی) ان چیزوں میں سے معمولی چیز استعال کرتے تھے۔ گر میں جو کھانا کھا تا ہوں وہ مسلمانوں کے مال کوخرج کر کے نہیں کھا تا ہوں بلکہ اپنے ذاتی مال کوخرج کرکے کھا تا ہوں'۔

# نرم کھانے کی عادت:

تتہمیں معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدارتھا۔اور تجارت میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ میں ہمیشہ سے نرم کھانا کھا تار ہاہوں اوراب تو میں ایسی عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ سب سے زیادہ نرم کھانا مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے اوراس معاسلے میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہوں''۔

#### حضرت عثمان مِنْ تَثْيَهُ كَي غذا:

عبیداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں'' میں ماہ رمضان المبارک میں حضرت عثمان رہی تھیٰ کے ساتھ افطار کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس (حضرت) عمر رہی تھا کے زمانے کے کھانے سے زیادہ نرم کھانا آیا کرتا تھا۔ میں نے حضرت عثمان رہی تھیٰ کے دستر خوان پرعمدہ کھانے دیکھے اور چھوٹے بھیٹر بکریوں کا گوشت بھی ہررات کھایا۔ میں نے حضرت عمر رہی تھیٰ ہوئے آئے کی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ بھیٹر بکریوں کا معمولی گوشت کھاتے تھے جب میں نے حضرت عثمان رہی تھیٰ سے اس بارے میں گفتگو کی تو انھوں نے فرمایا:

# حضرت عثان رمایتی؛ کی اصلاحات:

الله (حضرت) عمر رہی گئی پر رحم فر مائے (حضرت) عمر رہی گئی کا کون مقابله کرسکتا ہے؟ سائب کی روایت ہے '' میں نے منی میں جوسب سے پہلا خیمه دیکھاوہ (حضرت) عثمان رہی گئی کا خیمہ تھا اور آخری خیمہ عبداللہ بن عامر بن کریز رہی گئی تھا۔ نیز حضرت عثمان رہی گئی کا خیمہ تھا اور آخری خیمہ عبداللہ بن عامر بن کریز رہی گئی تھا۔ نیز حضرت عثمان رہی گئی کہنے خلیفہ تھے جن پہلے خلیفہ تھے جن کے لیے آئے کو (چھانی سے ) چھانا گیا''۔

#### اہم باتوں ہے آگاہی:

محمداورطلحہ کی روابیت ہے کہ''ابن ذی الحبکہ نہدی نیرنج (جادو) کا کام کیا کرتا تھا۔حضرت عثان بڑاتھ' کواس کی اطلاع ملی تو انہوں انہوں نے ولید بن عقبہ رہاتھ' کولکھا کہاس بارے میں خوداس سے پوچھیں اگر وہ اقر ارکر ہے تو اس کو در دناک سزادی جائے' انہوں نے اس کو بلوا یا اوراس سے پوچھاتو اس نے کہا'' ہاں یہ عجیب وغریب شعبدہ بازی کا کام ہے'' اس پر انھوں نے اس کو سزاد سے کا حکم دیا اورعوام کوچھی اس سے مطلع کیا اور اس کے سامنے حضرت عثان رہی تھی کا یہ خطر بھی پڑھ کر سنایا گیا'' یہ معاملہ سنجیدہ اور تھین ہے اس لیے تم بھی سنجیدگی اختیار کرواور بنسی ندا تی اور دل گئی ہے بچو''۔

خلافت راشده + حضرت عثان رمخاشَّهُ كى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

لوگوں کو بیتجب ہوا کہ حضرت عثان جائٹنز کو پینجر کیسے معلوم ہوئی۔

#### مخالفت کی وجوہات:

بہر حال دوسر بے لوگوں کے ساتھ اسے بھی سز ادی گئی اور حضرت عثمان بھائٹن کواس کے بار بے میں لکھا گیااس پروہ نا راض ہوگیا۔ جب حضرت عثمان بھائٹنئ نے چندا فراد کوشام کی طرف جلا وطن کیا تو کعب بن ذی الحبکہ اور مالک بن عبداللّٰہ کو جواس کے خیالات کا حامی تھا۔ دنیا وند کے مقام کی طرف بھیجا کیونکہ وہ محر وطلمسات کی سرز مین تھی ۔

جب سعید بن العاص مٹی ٹٹنز حاکم ہوا تو اس نے اس شخص کو واپس بلالیا اس کے ساتھ احسان کیا اور نیک سلوک کیا مگر اس نے ناشکری کی اور اس کا فتنہ بڑھتا ہی گیا۔

#### ضالی بن حارث کا داقعه:

ولید بن عقبہ پھاٹھ کے عہد میں ضائی بن حارث برجمی نے انصاری خاندان سے ایک شکاری کتا مستعارلیا جس کا نام قرحان تھاوہ ہرنوں کا شکار کرتا تھا۔ ضائی نے وہ کتاروک لیا۔ (واپس نہیں دیا) تو انصاری افراداس پرچڑھ آئے اور زبردی وہ کتااس سے چھین کراس کے مالکوں کوواپس کر دیا۔ اس پرضائی نے انصار یوں کی ججو کی۔ انصار نے حضرت عثان پھاٹھ کے پاس جا کرشکایت کی تو انہوں نے اس کوسزادی اور جیل خانے میں ڈال دیا جیسا کہ وہ عام طور پراس قتم کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اسے بیہ بات بہت نا گوار معلوم ہوئی وہ قید خانے ہی میں فوت ہوگیا اس وجہ سے اس کا فرزندا میر ابن ضائی سبائی (عبداللہ بن سباکا پیرو) بن گیا تھا۔ مخالفوں کا انجام:

سیف متستر کے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ '' بخدا! جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے سنا ہے ہروہ خض جس نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر' نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے حضرت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے دسترت عثان رہی تھے۔ ان میں اشر نے دسترین ضابی تھے کہ اور میں اور کہ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت نے بین نوی الحبکہ 'ابوزین ابومواع' کمیل بن زیاد اور ممیر بن ضابی شامل تھے بیلوگ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک عثان رہی تھے مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے''اس پر عمیر بن ضابی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے''اس پر عمیر بن ضابی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے''اس کے بعد دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

# تميل کي بدنيتي:

عمیر رائے ہی ہے واپس آگیا البتہ کمیل بن زیاد نے جرائت سے کام لیا اور ایک جگہ بیٹھ کرموقع کا انتظار کرنے لگا جب حضرت عثان بڑا تین آئے تو انہوں نے (اس حملہ آور کی جالت دیکھ کر) اس کے چہرے کوخی کر دیا اور اپنی پشت کے بل گر پڑا اور کہنے لگا''اے امیر المومنین! آپ نے مجھے ذخی کر دیا'' آپ نے فرمایا'' کیا تم اچا تک حملہ آور نہیں تھے؟'' اس نے کہا''اس اللہ کی تسم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' (میں حملہ آور کہنے گے''اے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' (میں حملہ آور کہنے گے''اے امیر المومنین! ہم اس کی تلاشی لیس گے'۔ آپ نے فرمایا:

#### رسمن كومعا في :

۔ ' دنہیں اللہ نے اس کوعافیت عطا کر دی ہے اس لیے میں نہیں جا ہتا ہوں کہ جو کچھاس نے کہا ہے' اس کے علاوہ اور کوئی بات الما

معلوم کروں''۔اس کے بعد آپ نے فرمایا'' بخدا! میراخیال یمی تھا کہتم (مجھے قبل کرنے کے ) مقصدے آئے ہو''اگر میں سپا ہوں تو (اس معافی کے بعد ) اللّٰدا جرعظیم عطا کرے گااورا گرتم جھوٹے ہوتو اللّہ تنہیں ذلیل کرے گا''۔

یہ کہہ کرآپاپنے پاؤں پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے''اے کمیل! تم مجھ سے بدلہ لےلو''یہ کہہ کرآپ دوزانو ہو گئے'اس نے کہا''میں نے چپوڑ دیا'اس طرح دونوں صحیح سلامت ہاتی رہ گئے۔

#### عهد حجاج كاوا قعه:

جب ججاج بن یوسف کوفیہ آیا تو اس نے کہا'' جو شخص مہلب کی مہم میں شامل تھا۔ وہ اس کے دفتر میں آئے اور کوئی جھبک نہ محسوں کرے اس پرعمیسر بن ضافی کھڑا ہوا اور کہنے لگا''میں بہت کمزور اور بوڑ ھاشخص ہوں میرے دوطافت ور فرزند ہیں آپ ان میں سے ایک کومیرے بجائے لے جائیں' حجاج نے پوچھا''تم کون ہو؟''وہ بولا''میں عمیسر بن ضافی ہوں''اس پر حجاج نے کہا: امیر بن ضافی کافتل:

تم چالیس سال سے اللہ بزرگ و برتر کی نافر مانی کرتے رہے ہو' بخدا! میں مسلمانوں کے سامنے تہہیں سزادوں گاتم کتے کو چرانے والے ظالم انسان ( کی حمایت ) کے لیے ناراض ہوئے تھے تمہارے باپ نے خیانت اور سازش کی تھی تم بھی سازش کا قصد کرتے رہے ہواس لیے میں ارادہ کرنے کے بعداس سے نہیں پھروں گا' چنانچیاس کی گردن ماردی گئی۔

#### دوسري روايت:

سیف قبیلہ اسد کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب حجاج بن پوسف کوفہ میں آیا تو اس نے (جہاد کے لیے)
جانے کے لیے اعلان کرایا تو اس موقع پر ایک شخص نے (ندکورہ بالا) پچھوض داشت کی ۔ حجاج نے اس کی بات مان کی جب وہ چلا گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا'' عمیر میرے دل میں گھٹکتا ہے'' حجاج نے پوچھا'' عمیر کون ہے؟''اس نے کہا'' ہی بوڑھا شخص (جوابھی گیا تھا )'' حجاج نے کہا'' ہاں تم نے مجھے نیزے کا وہ حملہ یا دولا دیا ہے جسے میں بھول گیا تھا کیا بیان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گیا ہے )' عبان میں شامل تھا جنہوں نے (حضرت) عبان میں شامل تھا جنہوں نے کہا'' ہاں' حجاج نے پوچھا'' کیا کوفہ میں اس کے علاوہ اور کوئی ایبا آ دمی بھی ہے''اس نے کہا' ہاں! کمیل ہے''اس پر حجاج نے کہا'

# عميراورتميل:

''آپاں بوڑھے خص کا کیا کریں گے جس کو بڑھا پے نے ہی عاجز کر دیا ہے''۔

#### حجاج نے کہا:

'' بخدا!تم اپنی زبان بند کروور نه میں تلوار ہے تمہاراسراڑادوں گا''اس پراس نے کہا'' آپ جو چاہیں کریں''۔ جب کمیل نے بیددیکھا کہاس کی قوم میں دو ہزار جنگجو سپاہی ہیں مگراس کے باوجوداس کی قوم پرخوف ہراس مسلط ہے تواس موقع پراس نے کہا:

#### 747

کمیل کی پیشی:

۔ چونکہ میری دجہ سے دو ہزارافراد پرخوف لاحق ہاور وہ محروم ہیں تو ایسی صورت میں اس خوف و دہشت (کی زندگی) سے موت بہتر ہے'۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا حجاج نے کہا'' کیا تمہیں وہ شخص ہوجس نے (قتل کا) ارادہ کیا تھا بھرامیرالمونین نے پر دہ فاش نہیں کیا مگرتم اس پر بھی قانع نہیں ہوئے تا آ نکہ تم نے انہیں قصاص کے لیے بھوایا حالانکہ انہوں نے اپنی جان کی مدافعت میں یہ کام کیا تھا۔

كميل كى گفتگو:

اس پر کمیل نے کہا'' آپ مجھے کس جرم میں قتل کررہے ہیں؟ کیااس پر کہ حضرت عثان مٹاٹٹھنانے مجھے معاف کر دیا تھااس پر کہ میں صحیح سالم نچ نکلا'' حجاج نے کہا'' اےادہم بن اگحر ز!اسے قتل کر دو''وہ بولا'' پھراس (کے قتل) کے ثواب میں ہم اور آپ شریک ہوگے؟'' حجاج نے کہا'' ہاں''ادہم نے کہا'' بلکہ ثواب آپ کو ملے گااور جو گناہ ہوگااس کا وبال میری گردن پر ہوگا''۔

عباس بن ربيعه كوانعام:

تیجے بن حفص بیان کرتے ہیں'' ربیع بن الحارث بن عبدالمطلب عہد جاہلیت میں حضرت عثان رفیاتیّن کے شریک تھے (جب حضرت عثان رفیاتیّن خلیفہ ہوئے تو) عباس بن ربیعہ نے حضرت عثان رفیاتیّن سے کہا''آ پ ابن عام رفیاتیّن کولکھ دیں کہوہ ججھے ایک لاکھ (کی رقم) قرض دے'آ پ نے اسے لکھ دیا تو اس نے ایک لاکھ (درہم) انعام کے طور پردیئے اورا پنا گھر انہیں جا گیر کے طور پردیے تک ان کا گھر عباس بن ربیعہ کا گھر کہلا تا ہے۔

#### یخاوت ومروت:

مویٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی گئے: کی بچپاس ہزار کی رقم (حضرت) طلحہ رہی گئے: کے ذیمہ (واجب الاوا) تھی'ا یک ون جب حضرت عثان رہی گئے: مبجد نبوی میں آئے تو (حضرت) طلحہ رہی گئے: نے فر مایا'' آپ کا مال موجود ہے آپ اس پر قبضہ کرلیں'' حضرت عثان رہی گئے: نے فر مایا''اے ابومجمہ! وہ مال تمہارا ہے اور آپ کی مروت اور شرافت کا صلہ ہے''۔

#### حفرت طلحه مِنْ الشُّرُكِ عِنْ درخواست:

تھکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی بھاٹٹنانے (حضرت) طلحہ بھاٹٹنا سے (محاصرہ کے وقت) فرمایا'' میں تنہمیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم جا کرلوگوں کو (حضرت) عثان بھاٹٹنا کے پاس سے دور کرو' انہوں نے کہا''نہیں بخدا! جب تک کہ بنوامیہ اپنی جانب سے حق ندادا کریں''۔

# اراضی کی فروخت:

تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

# امير حج كاتقرر:

#### محاصره کی مدت:

۔ واقدی بدروایت عکر مہ خود حضرت عبیداللہ بن عباس پڑت کی زبانی رقم طراز ہے کہ حضرت عثان بٹی ٹیڈو و دفعہ محصور ہوئے۔ حضرت عکر مہ بٹی ٹیڈنڈ کے سوال پرانہوں نے بتایا کہ حضرت عثان بٹی ٹیڈ پہلی دفعہ بارہ دن تک محصور ہوئے اس موقع پر جب اہل مصر آئے تو حضرت علی بٹی ٹیڈنڈ ذخشب کے مقام پراہل مصریے ملے اورانہیں واپس بھجوایا۔

# حضرت على رضائشهٔ كا خلوص:

(حضرت ابن عباس بن ﷺ فرماتے ہیں کہ) بخدا! حضرت علی دخاتی تنافی خضرت عثان دخاتی کے خلص اور سیچے دوست منے البت م مروان اور سعید بن العاص بن ﷺ کے جعلی کا موں اور اعتراضات نے جووہ حضرت علی دخاتیٰ کے برخلاف کرتے رہتے تھے انہیں بدخن کردیا تھااوروہ ان لوگوں کی (غلط) با توں کو برداشت کرتے رہتے تھے۔

# حضرت على معلى شيئ كے خلاف گفتگو:

یہ (مروان وغیرہ) یہ کہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برخلاف کوئی گفتگو نہ کر سکے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی بٹائٹنڈ 'حضرت عثمان بٹائٹنڈ کوفیسے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برخلاف کوئی گفتگو نہ کر سکے اس کے ماتھیوں کی شکایت کے وقت ان کالہجد کلام شخت ہو جاتا تھا ایسے موقع پر بیلوگ کہتے تھے'' یہ (حضرت علی بڑاٹنڈ) آپ کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہیں جب کہ آپ ان کے امام (خلیفہ) بزرگ چچازا و بھائی اور پھو لی زاد بھائی ہیں۔الی حالت میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ غائبانہ طور پر کیا گہتے ہوں گئن چہ بیلوگ حضرت عثمان بڑاٹنڈ کے معاملات میں وخل بنانچہ بیلوگ حضرت عثمان بڑاٹنڈ کے معاملات میں وخل بنیوں ہے'' میں دیں گئن کے بیچھے پڑے رہے تا آئکہ انہوں نے عزم مصم کرلیا کہ وہ حضرت عثمان بڑاٹنڈ کے معاملات میں وخل بنیوں دیں گئن۔

# حضرت على رمايتين كي شكايات:

(حضرت ابن عباس بنگی تینی دان میں دن میں (جج کے لیے) مکہ معظمہ روانہ ہوا تو میں حضرت علی دخاتہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عثمان دخاتی نے بیس میں دن میں (جج کے لیے) مکہ معظمہ روانہ ہوا تو میں حضرت عثمان دخاتی ہوں اور انہیں بتایا کہ حضرت عثمان دخاتی ہوں نے کو عوت دی ہے اس پر انہوں نے مجھے سے فرمایا'' حضرت عثمان دخاتی ہوں کا لیسے چس کہ انہیں کوئی الیانہیں ہے جس کا ایسے لوگوں سے تعلق نہ ہو جو خراج نہ کھاتے ہوں ان لوگوں کو ذکیل نہ کرتے ہوں' اس پر میں نے کہا'' آپ کی ان سے قرابت اور رشتہ داری ہے اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہوں تو آپ ہے کام (ضرور کریں کیونکہ اسی صورت میں آپ معذور سمجھے جائیں گئے'۔ بیکام (ضرور کریں کیونکہ اسی صورت میں آپ معذور سمجھے جائیں گئے'۔ بیکا الزام:

# حضرت ابن عباس بڑھنے؛ فرماتے ہیں'' خداجا نتا ہے کہ میں نے ان کے اندرا کساری اور حضرت عثمان ڈٹٹٹٹڈ کے لیے خیرخواہی دیکھی اس کے باوجودان پر بڑا (الزام) لگایا جاتا ہے''۔

# . خالد بن العاص من شند كے نام بيغام:

حضرت ابن عباس نے مزید فرمایا'' مجھ سے (حضرت) عثان رہی تھند نے بیفر مایا تھا'' تم خالد بن العاص رہی تھند کے پاس جومکہ معظمہ میں جا کر کہنا کہ امیر المونین آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں' میں اپنے دنوں ہے محصور ہوں اور اپنے گھر میں کھاری پانی پی رہا ہوں مجھے اس کنوئیں کا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے جسے میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا اور جس کا نام' رومہ ہے۔ تمام لوگ اس کا پانی پینے ہیں مگر میں اس کا پانی پینے سے محروم ہوں۔ میں گھر کی چیزوں کے علاوہ اور پھھنیں کھا سکتا ہوں۔ میں بازار سے کوئی چیز منگوا کر نہیں کھا سکتا ہوں اور میں اس حالت میں (اپنے گھر کے اندر) محصور ہوں' می انہیں تھم دو کہ وہ لوگوں کو لے کر جج

#### مخالفت سيخوف.

چنانچہ جب میں جج کے لیے آیا تو میں خالد بن العاص رہا تھنا کے پاس بھی پہنچااور حضرت عثمان رہا تھنا نے جو بیغام مجھے دیا تھا' وہ پیغام میں نے انہیں پہنچادیا تواس نے مجھ سے کہا'' کیاان لوگوں کی دشمنی مول لینے کی (کسی میں ) طافت ہے؟''۔

#### حضرت ابن عباس شيشا كاحج:

اس نے جج کرانے ہے بھی انکار کردیا اور کہا''تم لوگوں کو جج کراؤ کیونکہ تم رسول اکرم پڑھا کے چھانا اور بھائی ہو۔آ گے چل کریہ معاملہ (خلافت) حضرت علی بھاٹھ تک پہنچے گااس لیے تہمیں اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو' چنانچہ میں نے لوگوں کو جج کرایا پھرمینے کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا۔

#### خون كاالزام:

اس وقت حضرت عثمان رہی گئے: شہید ہو چکے تھے اور لوگ حضرت علی رہی گئے: کی گردن پر کوور ہے تھے جب حضرت علی رہی گئے: نے مجھے دیکھا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کرمیری طرف متوجہ ہوئے۔ اور مجھے سے سرگوشی کرنے لگے اور فرمانے لگے'' بید حادثہ رونما ہوا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ در حقیقت بیہ بہت بڑا حادثہ ہے اور کوئی شخص ان (نازک حالات کا) تدارک نہیں کرسکتا ہے' میں نے کہا ''عوام کو آج کل آپ کی سخت ضرورت ہے تا ہم میری رائے بیہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو کوئی خلیفہ ہوگا اسے اس شخص (حضرت عثمان میں نی نی خون کا ملزم گردانا جائے گا آگے چل کر انھوں نے بیعت حاصل کرنے پر اصرار کیا اس لیے ان پر بھی ان کے خون (قتل کرنے ) کا الزام لگایا گیا۔

# أمير حج كاتقرر:

ایک دوسر سلسلہ روایت ہے بحوالہ عکر مدحضرت عبداللہ بن عباس بنی شافر ماتے ہیں '' حضرت عثمان بڑا تھئے نے مجھ سے یہ فر مایا: '' میں نے خالد بن العاص بن ہشام بڑا تھنہ کو کمہ معظمہ کا حاکم بنایا ہے چونکہ اہل مکہ کوان لوگوں کی باتوں کی اطلاع مل گئی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس زمانے میں حرم کعبہ کے امن وا مان میں خلل واقعہ ہوگا جب کہ مسلمان دور دراز علاقوں سے وہاں زیارت کے لیے آئیں گے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ میں جج کے تمام انتظامات تمہارے سپر دکروں'' حضرت عثمان بڑا تھے۔

PYO

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

حاجیوں کے نام ایک خط بھی بھیجاتھا۔ جس میں ان ہے کہا گیا تھا۔ کہ وہ ان لوگوں کا انتظام کریں جنہوں نے انہیں محصور کرر کھا ہے۔ حضرت عا کشہر بڑی تھا سے گفتگو:

جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑت اروانہ ہوئے تو وہ حضرت عائشہ بڑت کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے فر مایا'' میں تہہیں خدا کا واسطہ دے کرکہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تہہیں عمدہ زبان دی ہے کہتم اس شخص کوچھوڑ کرنہ جاؤ کیونکہ ان (باغیوں) کا بول بالا ہو گیا ہے۔ اور مختلف شہروں سے ایک نہایت ہی علین کام کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں میں نے طلحہ بن عبیداللہ دہائٹنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بیت المال اور خزانوں کے لیے چابیاں رکھ چھوڑی ہیں اگر وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو وہ اپنے چچازاد بھائی (حضرت) ابو بکر دہائٹنہ کے طریقے پرچلیں گئے'۔

#### حضرت ابن عباس شي الأكاجواب:

میں نے کہا''اےاماں جان! (اگرخدانخواستہ) اس شخص پر کوئی حادثہ رونما ہوا تو اس وقت مسلمان ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے اس پرانہوں نے فرمایا''م خاموش رہومیں تم ہے کوئی مجادلہ اورمباحثہ کرنانہیں جیا ہتی ہوں''۔

#### عام مسلمانوں کے نام خط:

عبدالمجید بن سہیل بیان کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت عکر مہ بٹائٹنا کی روایت سے وہ خطنقل کرلیا تھا' جو حضرت عثمان بٹائٹنا نے (عام مسلمانوں کے نام) بھیجا تھا۔وہ یہ ہے:

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

( پیخط )اللّٰد کے بند ہےامیرالمومنینعثان مٹاٹٹۂ کی طرف سے مومنوں اورمسلمانوں کے نام ہے۔

''السلام علیم! میں تمہارے سامنے اللہ کی حمدوثا کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اما بعد! میں تمہیں اللہ بزرگ و برترکی یا د دلاتا ہوں جس نے تم پرنعتیں نازل کیں اور تمہیں اسلام (کی تعلیمات) کی تعلیم دی اور تمہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف پہنچایا اور تمہیں کفر کی طرف سے نجات دی اور تمہیں کھلی نشانیاں دکھلائیں' تم پررزق کو وسیع کیا اور تثمن پرغالب کیا اور تمہیں کامل نعتیں عطا کیں جیسا کہ اللہ بزرگ و برترحق وصدافت کے ساتھ فرما تا ہے۔

#### آيات سےاستدلال:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

''اگرتم الله کی نعمتوں کا شار کرنے لگوتو تم ان کا احاطہٰ بیں کر سکو گے۔ بے شک انسان بہت ظلم اور ناشکری کرنے والا ہے''۔ اتنجا دکی تلقین :

# نیزیهجی ارشا دفر مایا ہے:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا ا تَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ أَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا ﴾

''اے ایمان والوائم اللہ سے ڈروجیسا کہاس ہے ڈرنے کاحق ہے اورتم مسلمان رہ کروفات یاؤیتم اللہ کی رسی کومتحد ہو

44

خلافت راشده + حضرت عثان مِنْ عَنْهُ كَي خلافت

کرمضبوطی کے ساتھ کیڑے رہو''۔

# اطاعت كاحكم:

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه اول

﴿ يَآ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهِ إذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ ''اےابمان والو!تم اللہ کی اس نعت کو یاد کرو جواس نے تم پر نازل کی تھی۔اوراس کے عہد ویمان کوبھی یا د کرو جواس نے پختگی کے ساتھتم سے بندھوایا تھا جب کہتم نے کہا تھا :ہم نے (بیا حکام ) نے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے''۔

# افواہوں سے پرہیز:

نیز پیکلم حق بھی ارشا دفر مایا ہے:

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا اَنُ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلُتُمُ نَادِمِيُنَ ﴾

''اےایمان والو!اگرکوئی فاس تمہارے یاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم اس کی تحقیق کرواییا نہ ہو کہتم قوم کو جہالت میں مبتلا کر دواور پھرتم کواینے کام پر پشیمان ہونا پڑے'۔

# غداری کی ندمت:

نیز الله تعالی نے یہ بھی ارشا دفر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ اَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُّلا أُولَئِكَ لَاحَلَاقَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ ﴾ '' حقیقت پیے ہے کہ جولوگ اللہ کے عہدا دراینی قسموں کے ذریعہ حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں' بیوہ لوگ ہیں جن کا دنیا و آ خرت میں کوئی حصہ بیں ہے'۔

#### تقويل اوراطاعت:

الله تعالى نے يه برحق قول بھى ارشا دفر مايا ہے:

﴿ فَاتَّقُو اللَّهِ مَا اسْتَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا ﴾

''جہاں تک تم ہے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہواور (احکام) سنواورا طاعت کرؤ'۔

# حكام كي اطاعت:

نیز به بھی ارشادفر مایا ہے:

﴿ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَ أُولِي الْآمُر مِنْكُمُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأْوِيُلا ﴾

" تم الله كي اطاعت كرو اور رسول كي اطاعت كرو اور اين مين سے صاحب اقتدار كي (اطاعت بھي كرو) اگرتم (مسلمانوں) کاکسی چیز میں جھگڑ ااورا ختلاف ہوجائے توتم اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ بشر طیکہ تم اللہ اور روز ( 447

آ خرت پرایمان رکھتے ہو یہ بات بہتر ہےاورانجام کے لحاظ سے بھی عمدہ ترہے'۔

#### خلافت كاوعده:

نیزیهٔ بھی ارشاد خداوندی ہے:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَ لَيُمْ كِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ وَ لَيُبَدَّ لَنَّهُمُ مَّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ امُنَا يَعُبُدُونَنِي لَا يُشُركُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنُ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ اللہ نے بیدوعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو بنایا جوان سے پہلے تھے اور وہ ان کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے غالب رکھے گا اور ان کی خوف و دہشت (کی زندگی) کو امن وامان میں تبدیل کرے گا۔ (بشر طیکہ) وہ صرف میری عبادت کریں اور جوکوئی اس کے بعد بھی کفراختیار کرے گا تو وہ لوگ فاسق میں''۔

#### بیعت کی اہمیت:

يه برحق قول بھی اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْـنَ يُبَايِعُوُنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوُنَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيُدِيُهِمُ فَمَنُ بَّكَتُ فَاِنَّمَا يَنُكُتُ عَلَى نَفُسِهِ وَ مَنُ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيُهِ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ (سرة ﴿ إرد٢١)

'' در حقیقت جولوگ (اپ پغیمر) آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پھر جس نے عہد شکنی کی تو اس نے اپنی ذات کے برخلاف (اسے نقصان پہنچانے کے لیے ) عہد شکنی کی اور جس نے اللہ کے معاہدہ کو پورا کیا تو وہ عقریب اسے بہت بڑا اجرعطافر مائے گا''۔

#### امن واتحاد کی ضرورت:

امابعد! (مٰدکورہ بالا آیت سے ثابت ہوا کہ) اللہ نے تمہارے لیے قبیل تھم اطاعت اور جماعت (کے ساتھ رہنے) کو پسند فرمایا ہے اور تہہیں نا فرمانی' نا اتفاقی اوراختلاف ہے منع فرمایا ہے اور گذشتہ لوگوں کے اقبال سے تمہیں آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ باتیں تمہیں اس لیے پہلے سے بیان کردی ہیں کہ نا فرمانی کے موقع پر یہ باتیں تمہارے برخلاف ججت بن سکیں۔

#### بالهمى اختلاف كاانجام بد

لہذاتم بزرگ وبرتراللہ کی نصیحت کو مانو اوراس کے عذاب نے ڈروکیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ کوئی قوم اس وقت تباہ و برباد ہوئی جب اس میں اختلاف برپاہوااس لیے قوم کے لیے ایک سردار کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی شیراز ہبندی کرتارہ اوراس کی تنظیم برقر ارر کھے اگرتم پیطریقہ جاری نہیں رکھو گے تو تم متحد ہو کرنماز کو قائم نہیں رکھ سکو گے (اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) دشمن تم پرمسلط ہوجائے گا اورایک دوسرے کی عزت و آبر و محفوظ نہیں رہے گی۔ایی صورت میں اللہ کا شیح دین قائم نہیں رہے گا۔اور تم محتلف فرقوں میں تقسیم

خلافت راشده + حضرت عثان بخاشهٔ كى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

( MAY

ہوجاؤ کے حالانکہ اللہ ہزرگ و برتر نے اپنے رسول کریم کا پیم سے بیار شاوفر مایا ہے:

#### نااتفاقی کی مذمت:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُمُ وَ كَانُوا شِيَعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ ﴾ (١٥٨)

'' حقیقت بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی۔اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے (اے پیغمبر) آپ کاان سے کوئی تعلق نہیں ہے''۔

میں بھی تمہیں اسی بات کی ہدایت کرتا ہوں جس بات کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مدایت کی ہے اور تمہیں اس کے عذاب سے خبر دار کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت شعیب (پنیمبر) ملائلاً نے اپنی قوم سے بیفر مایا تھا:

#### مخالفت كاحشر:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُومَنَّكُمُ شِقَاقِى أَنُ يُصِيْبَكُمُ مِّشُلَ مَاۤ أَصَابَ قَوُمَ نُوُحٍ أَوُ قَوُمَ هُوُدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِحٍ ﴾ ''اے میری قوم! تمہیں میری مخالفت اس حالت پرنہ پہنچائے کہتم پرجمی (وہ عذاب) نازل ہوجو حضرت نوح مَلاِئلًا یا ہود مَلاِئلًا یا صالح مَلاِئلًا کی قوموں پرنازل ہواتھا''۔

#### فتنه بردازی:

ا مابعد اوہ قومیں جواس معاملہ میں گفتگو کر رہی ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ اللہ ہزرگ و ہرتر کی کتاب کی طرف اور حق وصدافت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اوران کا مقصد دنیا نہیں ہاور نہ وہ دنیا کی باتوں میں جھڑر ہے ہیں جب ان کے سامنے حق بات پیش کی گئی تو لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے بچھ حق بات کو اختیار کرنے لگے گر جب اس کا وقت آیا تو اس سے الگ ہو گئے اور پچھلوگ حق کوچھوڑ بیٹھے اور کسی چیز کو ناحق چھین لینے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہوئی اور وہ خلافت کی تبدیلی کی تمنا کرنے لگے۔ اس طرح وہ تقدیر کے کا موں میں بھی جلدی کرنے لگے۔

# معاہدہ کی یا بندی:

ان لوگوں نے تنہیں لکھاتھا کہ وہ اس معاہدہ کے مطابق واپس ہورہے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیاتھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے جومعاہدہ کیاتھااس سے میں نے سرموبھی انحراف کیا ہے وہ شرعی حدود کا مطالبہ کررہے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا '' تم بے شک شرعی حدود اس پر قائم کر وجوان حدود سے تجاوز کر گیا ہو نیزتم شرعی حدود اس پر بھی قائم کروجس نے تم پر دورونز دیک سے ظلم کیا ہو''۔

# جائز مطالبات کی حمایت:

وہ کہتے ہیں'' کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے'' میں نے یہ کہا'' جو جاہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے مگروہ کتاب اللہ کے نازل کردہ احکام میں حدہ آگے نہ بڑھے''۔

# قوى مال كى حفاظت:

بی(مفسدلوگ) کہتے ہیں''محروم شخص کورز ق دیا جائے اور مال کا پورا پوراحق ادا کیا جائے تا کہ مال کے بارے میں نست

تاریخ طبری جلد سوم: حصه اول

حسنہ(عمد ہ روایت) قائم ہو سکے ۔اور مال خمس میں دست درازی نہ ہواور نہصد قد کے مال میں (کوئی خلل پڑے)''۔ میں ان با توں بررضا مند ہو گیااوراس کے مطابق صبر واستقلال کے ساتھ کام کرتاریا۔

## بزرگول سےمشورہ:

سیس نبی کریم منطقها کی از واج مطهرات (امهات المونین) کے پاس بھی گیا اوران سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا: ''آپ مجھے کیا تھم دیتی ہیں''۔

ان (از واج مطہرات) نے فر مایا:

''تم عمرو بن العاص اورعبدالله بن قیس بی ﷺ کوامیر مقرر کرواور معاویه بن گفته کوان کے عہدہ پر بحال رکھو کیونکہ انہیں تم سے پہلے کے خلیفہ نے حاکم بنایا تھا اوروہ اپنی سرز مین میں اچھا کام کررہے ہیں اوران کی فوج بھی ان سے خوش ہے پھر تم عمرو (بن العاص) کولوٹا دو کیونکہ ان کی فوج بھی ان سے خوش ہے اور ان کی حکومت سے مطمئن ہے اس لیے انہیں اپنی اراضی کو درست کرنے کا موقع دینا جا ہے''۔

## مشوره برمل:

میں نے بیتمام کام (ان کےمشورہ کےمطابق) انجام دیے (اس کے باوجود بھی) مجھ پرزیاد تیاں کی گئیں جیسا کہ میں نے تہہیں اوراینے ساتھیوں کوکھاہے۔

## مخالفوں کے مظالم کا ذکر:

انہوں نے نقذریر کے کاموں میں جلد بازی کی اور مجھے نماز پڑھانے سے بھی روک دیا اور مجھے مسجد نبویؓ ( میں نماز پڑھنے اور حانے ) سے روک دیا نیز مدینہ میں جو کچھ تھاوہ سب چھین لیا۔

## باغيون كامطالبه:

جب میں تہمیں یہ خط لکھ رہا ہوں اس وقت وہ مجھے تین میں سے ایک بات کا اختیار دے رہے ہیں۔ ا۔ یا تو وہ مجھ سے ہر آ دمی کے بدلے میں جسے میں نے صحیحیا غلط طریقہ سے سزادی ہوقصاص لیں اور اس معاملہ میں کسی چیز کونہیں چھوڑیں گے۔ ۲۔ یا میں خلافت سے الگ ہوجاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کوخلیفہ مقرر کرلیں۔

#### اعلان بریت:

سے بریت سے بیانہبیں ان فوجیوں اور شہریوں کی طرف بھیجا جائے جوان کے مطبع ہیں اور وہ میری اس و فا داری اور اطاعت سے بریت کا اعلان کردیں جواللہ نے ان پر فرض کردی ہے۔

#### قصاص کا معاملہ:

اس کے جواب میں) میں نے ان سے کہا'' جہاں تک مجھ سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے بھی خلفاء گذر ہے ہیں جو چھے فیصد بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرتے تھے مگران میں سے کسی سے کوئی قصاص نہیں لیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہان کا مقصد بیہ ہے کہ وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔

1/2.

دست برداری سے انکار:

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

وہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں تواس کا جواب یہ ہے کہا گروہ مجھے سخت سے سخت سزا دے دیں تو وہ میرے لیےاس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ ہزرگ و برتر کے کام اوراس کی خلافت سے اعلان بریت کروں۔ اعلان بریت کا جواب:

وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فوج اور شہریوں کے پاس بھیجا جائے اور وہ میری اطاعت سے بریت کا اعلان کریں۔ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں ان کا وکیل نہیں ہوں اور میں نے اس سے پہلے ان لوگوں کو زبردتی اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی رضا مندی سے میری اطاعت کررہے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد اللہ بزرگ و برترکی رضا جوئی ہے نیز وہ باہمی اصلاح کے خواہش مند میں۔

## الله كي رضا جو ئي :

تم میں سے جودنیا کا طلب گار ہے تواسے اس قدر رحصہ ملے گاجس قدرالہ بزرگ و برتر نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو کوئی اللّٰہ کی رضا مندی اور روز آخرت امت اسلامیہ کی اصلاح و بہودی کا طلب گار ہے اور رسول اللّٰہ مُکا ﷺ کی سنت ھنداوران کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے تواس کو اللہ ہی جزائے خیر دے گامیس اس کو (مناسب ) بدلے نہیں دے سکتا۔

## عهد شکنی کی مذمت:

اگر تمہیں ساری و نیامل جائے تو یہ تمہاری دینداری کی قبت نہیں سن سکتی اوراس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں بہنچے گااس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہواوراس سے ثواب کے طلب گاررہوا گرتم میں سے کوئی عہد شکنی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے پیند نہیں کروں گااور نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پیند کرے گا کہ تم اس کے معاہدہ کوتوڑو۔

## خوزین سے پر ہیز:

یدلوگ مجھے جس بات پرمجبور کررہے ہیں وہ تمام تر خلافت کا جھٹڑا ہے اب صرف میری ذات ہے اور میرے ساتھی ہیں۔اللہ کے تھم اوراللہ کی نعمت کی تبدیلی کا نظار کررہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بری روایت قائم ہو۔اورامت اسلامیہ میں اختلاف و افتراق پیدا ہواور (مسلمانوں کی ناحق) خوزیزی ہو۔

### حق وصداقت کی دعوت:

اس لیے میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم حق وصدافت پر قائم رہواور میرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرواور بغاوت وسرکشی چھوڑ وتم ہمارے ساتھ بھی انصاف کروجیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے حکم دیا ہے۔ ایفائے عہد کا حکم:

الله نے تنہیں ایفائے عہداوراپنے عکم کی پابندی کی ہدایت کی ہے چنانچہ بیارشاوفر مایا ہے:

﴿ وَاوُفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسُنُولًا ﴾

''تم وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه اول

#### معذرت خوابي:

میں نے بیمعذرت اللہ کے سامنے پیش کر دی ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرسکو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنے نفس کو قطعی طور پر بری الذمہ نہیں قرار دیتا: وں کیونکہ پیفس برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے بجز اس صورت کے جب، کہ میر اپر وردگار مجھ بررحم کرے اور وہ بہت بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

#### تويه واستغفار:

آگر میں نے پچھلوگوں کومزا دی ہے تو اس صورت میں میری نیت خیرخواہی کی تھی للہذا میں اللہ کے سامنے ہر (برے) کام سے تو ہکرتا ہوں اور اس سے معافی کا طلب گار ہوں کیونکہ وہی گنا ہوں کومعاف کرسکتا ہے اور بیا یک حقیقت ہے کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور صرف گمراہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ۔حقیقت میں وہ بندوں کی تو ہہ کوقبول کرتا ہے اور برائیوں کومعاف کرتا ہے اور جو پچھوہ کرتے ہیں ان سے واقف ہے۔

## أمت كى خيرخوابى:

میں اللہ بزرگ و برتر ہے اپنی اور تمہاری مغفرت کا طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس امت کے دلوں کو بھلائی پرمتحد کرےاوران کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا کرے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيُكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ! أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسْلِمُونَ.

### نا مەعثان رىخىڭىدىنا نا:

حضرت عبدالله بن عباس بڑھ فی فرماتے ہیں'' میں نے حضرت عثان بڑالٹیٰ کا (مذکورہ بالا) نامہ مبارک انہیں (اہل حج کو) کے ذوالحجہکویژھ کرسنایا۔

## حج ہے واپسی:

عبدالله بن عبدالله بن عتب كى روايت كے مطابق حضرت ابن عباس بي الله في فرمايا:

'' حضرت عثمان رہائتھ نے مجھے بلا کرامیر حج مقرر فرمایا چنانچہ میں مکہ معظمہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوا اور میں نے مسلمانوں کو حج کرایا اور انہیں حضرت عثمان رہائتھ کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اس کے بعد جب میں مدینہ واپس آیا تو (حضرت)علی رہائتھ کی خلافت کے لیے بیعت ہو چکی تھی''۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

باب۲۳

## حضرت عثان رضائقيهٔ کی مذفین

ابوبشیر عابدی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مٹائٹنز کی لاش تین دن تک (گھر میں ) پڑی رہی اسے کسی نے دفن نہیں کیا۔ پھر حکیم بن خرام اور جبیر بن مطعم بڑی نے حضرت علی مٹائٹنز سے وفن کرنے کے بارے میں گفتگو کی اوران سے بیا جازت طلب کی کہ ان کے گھروالے ان کی لاش کو دفن کر دیں حضرت علی مٹائٹنز نے اس کی اجازت دے دی۔

#### تدفین میں رکاوٹ:

جب ان (دشمنوں) کواس کی اطلاع ملی تو وہ پھر لے کرراستے میں بیٹھ گئے آپ کے اہل وعیال (جنازہ لے کر) نکلے وہ (لاش کو فن کرنے کے لیے) مدینہ کے ایک باغ کی طرف جارہے تھے جسے حش کو کب کہتے ہیں یہاں یہودا پنے مردوں کو فن کرتے تھے۔

## حضرت على مِناتِينُ كى مدا خلت:

جب وہ جنازہ کے کروہاں پنچے توان لوگوں نے جنازے پرسگباری کی (اوران کی لاش کو) پھینک دینے کاارادہ کیااتنے میں حضرت علی بڑاٹھٰ؛ کو بیاطلاع ملی تو آپ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہانہیں (حضرت عثمان بڑاٹھٰ؛ کو) دنن کرنے دیں چنانچہ وہ باز آگئے اورآ پڑوش کوکب میں دفن کر دیا گیا۔

### قبرستان میں توسیع:

جب حضرت معاویہ بن ابوسفیان بڑت خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کی دیوار کوگرا دینے کا تھم دیا تا کہ اس کا سلسلہ بقیع کے قبرستان کے ساتھ مل جائے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا تھم بھی دیا کہ حضرت عثان بٹائٹۂ کے مزار کے قریب اردگر داپنے مردے فن کریں اس طرح ان قبروں کا سلسلہ مسلمانوں کے قبرستان بقیع کے ساتھ مل گیا۔

#### تدُفين كاحال:

ابوکرب محضرت عثان مخالتی کے عہد میں ان کے بیت المال کے منتظم تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثان رخالتی مغرب اور عشاء کے درمیان مدفون ہوئے ان کے جنازے میں مروان بن الحکم حضرت عثان رخالتی کے تین آزاد کردہ غلام اوران کی پانچویں بیٹی شریک ہوئیں۔ جب ان کی صاحبزادی نے ماتم کے لیے اپنی آواز نکالی تو لوگوں نے پھر اٹھا لیے اور قریب تھا کہ ان کی صاحبزادی نے میں لوگ جنازے کودیوار کی طرف لے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔ جب ان میں کہا تنے میں لوگ جنازے کودیوار کی طرف لے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔

## مد فن يراختلاف:

خلافت راشده + حضرت عثمان رمخالفت كي خلافت

( MZ M

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

ہے' اس پر جھڑ ابڑھنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر کا رابن عدلیں البلوی نے کہا'' اے بوڑے خص آپ کا کیا حرج ہے کہ آئبیں کہال وفن کیا جاتا ہے' حکیم بن حزام میں تشدیولے: انہیں بقیع الفرقد ہی میں وفن کیا جائے گا جہاں ان کے بزرگ اور پیش رومدفون ہیں'۔ چنانچے حکیم بن حزام میں تشدید خازہ لے کر نکلے اور انہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نماز جنازه كاانعام:

واقدی کا قول ہے صحیح یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رہا تینئے نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی۔

## تدفين ميں تاخير:

مخرمہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی تھی جعد کے دن چاشت کے وقت شہید ہوئے مگرانہیں وفن نہیں کیا جا سکااس بارے میں (ان کی زوجہ محترمہ) نا کلہ بنت الفرافصہ نے 'حویطب بن عبدالفری' جبیر بن مطعم' ابوجہم بن حذیفہ' حکیم بن حزام اور نیار اسلمی رُبُن ﷺ سے مدوطلب کی ۔ وہ بو لے'' ہم ان کا جنازہ دن کے وقت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اہل مصر دروازے پر ہیں تم لوگ تو قف کرؤ'۔

#### جنازه المفانے میں رکاوٹ:

جب مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت آیا تولوگ داخل ہوئے مگرانہیں (لاش کے پاس) جانے سے روک ویا گیا۔ابوجہم نے کہا'' بخدا مجھے وہاں تک پہنچنے سے کو کی نہیں روک سکتا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔تم اس (جنازہ) کواٹھاؤ''۔ نقعہ عدیہ ف

## بقيع ميں تدفين:

### جنازہ کےشرکاء:

عبدالله بن ساعدہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان بٹائٹۂ شہید ہوئے تو ان کی لاش دورا توں تک وہیں رہی لوگ اسے دفن شہیر کرسکے پھراس (لاش) کوان چاراشخاص نے اٹھایا: اے حکیم ابن حزام ۲۔ جبیر بن مطعم ۳۔ نیاز بن مکرم ۴۔ ابوجہم بن حذیفہ رفئی تشاہ۔

## كچھلوگوں كى مخالفت:

جب ( جنازہ کو ) رکھا گیا تا کہ اس پرنماز ( جنازہ ) پڑھی جائے تو انصار کے کچھافراد آئے تا کہ نماز ( جنازہ ) پڑھنے سے روکیس ان میں اسلم بن اوس بن بجرہ ساعدی ابو حیہ مازنی اور دیگر حضرات شامل تھے انہوں نے بقیع میں دفن کرنے سے بھی روکا۔ 747

خلافت راشده + حضرت عثمان مِنْ تَثَيَّةُ كَى خلافت

#### تدفين ميں مزاحت:

ا ریخ طبری جلدسوم: حصه اول

حضرت ابوجهم ہی تنتیز نے کہا'' انہیں فن کر دو کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ان پرنماز ( جناز ہ ) پڑھی ہے''وہ بو لےنہیں بخدا!انہیںمسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا جائے گااس لیےانہیں حش کو کب میں دفن کیا گیا۔

جب بنوامیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس احاطے کو بقیع کے قبرستان میں شامل کر دیا چنانچے آج کل بیدا حاطہ بنوامیہ کا قبرستان

### یے حرمتی کاارادہ:

عبدالله بن مویٰ مخرومی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رہائٹیہ شہید ہوئے تو ( دشمنوں نے ) ان کا سر کاٹ لینے کا اراد ہ کیا اس پرحضرت نائلہاورحضرت ام البنین لاش برگریڑیں اورانہیں اس کام سے بازرکھا۔وہ چیخنے چلانے لگیں انہوں نے اینامنہ پیپ لیا تھااور کیڑے بھاڑ لیے تھےاس برابن عدلیں نے کہا' دہنمیں (اس حالت میں چھوڑ'' چنا نچے حضرت عثان رٹاٹٹھا کی لاش کونسل و یے بغیر بقیع لے گئے انہوں نے جا ہا کہ جنازوں کے مقام پران پرنماز (جنازہ پڑھی) جائے ۔گرانصار نے انہیں روک دیا۔ جب حضرت عثمان رخانتْنا كاجنّازه دروازه ميركها مواتها توعمير بن ضيائي ان كي لاش بيركودكر كهنه لگا:

'' تم نے میرے باپ ضبائی کوقید کر دیا اور وہ قید خانے میں مرگیا تھا اس طرح ان کی ایک پہلی ٹوٹ گئ تھی''۔

## تد فين ميں مجلت:

ما لک بن ابی عامر فرماتے ہیں'' جب حضرت عثان رہی گئی شہید ہوئے تو میں بھی ان کا جناز ہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ہم ان کے جناز ہے کواس قدر جلد لے جارہے تھے کہ ایک دروازے سے ان کا سرگرایا اس وقت ہم پر بہت خوف و دہشت طاری تھی۔ تا آئكه ہم نے انہیں حش كوكب میں فن كرديا''۔

#### حضرت نائله كاپيغام:

· سیف کی روایت بیرے کہ جب حضرت عثان مٹاٹنز شہید ہوئے تو حضرت نائلہ نے عبدالرحمٰن بن عدیس کے پاس بیر پیغام بھیجاتم میرےسب سے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میں بیچق رکھتی ہوں کہتم میرا کا م انجام دو'وہ بیہے کہتم ان مردوں کومجھ ہے دورکر دو۔اس بروہ انہیں دھمکانے اورسب وشتم کرنے لگا۔

## رات کوید قبین :

جب آ دھی رات ہوئی تو مروان حضرت عثان رہی تھنا کے گھر آئے وہاں زید بن ثابت 'حضرت طلحہ بن عبیداللہ' حضرت علی' حضرت حسن اور حضرت کعب بن ما لک اور دیگر صحابہ مزان کیم میں بہتے جنازے کے مقام پرعورتیں اور بچے بھی پہنچے پھر وہ حضرت عثمان مِنْ لَتُنْهُ کے جنازہ کولائے اور مروان نے اس پرنماز جنازہ پڑھائی۔ پھروہاں سے وہ بقیع کے قبرستان لے گئے اور وہاں (حش کوکب ) کے مقام کے قریب انہیں دفن کر دیا۔

## غلامول کی تد فین :

جب صبح ہوئی تو حضرت عثمان مٹائٹنا کے ان غلاموں کے جنازوں کو بھی وہاں لایا گیا جوان کے ساتھ شہید ہوئے تھے تو اس

خلافت راشده + حضرت عثان مِنالِثَهُ؛ كي خلافت

720

تاریخ طبری جلدسوم: حصهاول

وقت لوگوں نے انہی وہاں فن کرنے ہے روکا توانہیں حش کوکوب میں فن کردیا گیا۔

مزارعثان مِعَالِينَهُ كِقِريبِ بَد فين:

جب شام ہوی ءتوان میں ہے دوغلاموں کو نکال کر حضرت عثان رہنا تھنا کے مزار کے پہلومیں فن کیا گیاان میں ہرا یک ساتھ پانچ مر داورا یک عورت فاطمہ ام ابراہیم بن عدی تھیں پھر ہیلوگ لوٹ کر کنا نہ بن بشر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

دولاشول كاحشر:

آپ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے آپ اجازت دیں کہ ان دونوں لاشوں کو جو گھر میں پڑی ہیں نکالا جائے۔اس نے ان (دشمنوں) سے اس بارے میں گفتگو کی مگروہ نہیں مانے ۔آ خر کاراس نے کہا'' میں اہل مصرمیں سے آل عثان کا پڑوی ہوں تم ان دونوں لاشوں کو نکلوا کر بھینک دو۔ چنانچہ ان دونوں لاشوں کوٹا گلوں سے تھسیٹ کرسڑک پر بھینک دیا عمیا اور انہیں کتوں نے کھالیا۔

## شہیدغلاموں کے نام:

ان دونوں غلاموں کے نام جو دارعثانؓ کے محاصرہ کے وقت شہید ہوئے تھے بخیج اور مبیح تھے چنانچہ ان کی فضیلت اور کارناموں کی وجہ سے بالعموم غلاموں کے نام انہیں دونوں غلاموں کے نام پررکھے جانے لگے۔ تیسرے غلام کا نام (جوشہید ہوا) لوگوں کو یا ذہیں رہا۔

غسل کے بغیر تدفین

حضرت عثمان رمی نشخهٔ کونسل نهیں دیا گیا تھا انہیں انہی کپڑوں میں اورخون میں کفنایا گیا اسی طرح ان دونوں غلاموں کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔

## حضرت شعبی کی روایت:

حضرت شعبی کی روابیت ہے کہ حضرت عثان ڈھاٹٹئز رات کے وقت مدفون ہوئے اور مروان بن الحکم نے ان پرنماز ( جناز ہ ) پڑھائی ۔ان کے پیچھےان کی صاحبز ادی اور حضرت نا کلہ بنت فرافصہ روتی ہوئی ککلیں ۔



خلافت راشده + حضرت عثان ملاتنهٔ کی خلافت

ناریخ طبری جلدسوم: حصداول

## تاریخ شهادت

( MZ4

حضرت عثمان می تاریخ شہادت میں (اختلاف ہے البتہ تمام راویوں کا)اس پراتفاق ہے کہ ان کی شہادت ماہ ذوالحجہ میں ہوئی ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی شہادت ۱۸/ ذوالحجہ ۳۷ھ میں ہوئی مگر جمہور اور راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ھ میں شہید ہوئے۔

## ۳۷هیکاروایت:

محمداخنسی اور آبن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہا تین بروز جمعہ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۶ ھ میں عصر کے بعد شہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔اوران کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔

مصعب بن عبداللدنے بھی اپنی روایت میں یہی تاریخ اور یہی وقت بتایا ہے۔

## ۳۵ هی روایت:

دوسرے راویوں کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان دخالتہ ۱۸٪ ذوالحجہ ۳۵ ھ میں شہید ہوئے۔

حضرت عامر شعبی کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثان رہی گئٹ اپنے گھر میں بائیس دن تک محصور رہے اور رسول اللہ عظیم کی و وفات کے بچیبیویں سال ۱۸/ ذوالجبر کی صبح کو شہید ہوئے۔

#### دیگرروایات:

ابومعشر کی روایت بیہے کہ حضرت عثمان بھائٹۂ جمعہ کے دن بتاریخ کا/ ذوالحجہ ۳۵ ھےکوشہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہائٹن جمعہ کے دن بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھوشہید ہوئے حضرت عمر رہائٹن کی شہادت کے بعدوہ گیارہ سال گیارہ مہینے اور بائیس دن خلیفہ رہے۔

ابن عقیل نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عثان بڑاتی کی شہادت ۳۵ ھیں ہو گی۔

#### شهادت کاوفت:

سیف کی مشہورسلسلہ روایت کے مطابق حضرت عثان رہائٹۂ کی شہادت بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ دن کے آخری وقت ہوئی۔ دوسر سے راویوں کا بیان ہے کہان کی شہادت جا شت کے وقت ہوئی۔

## جعه کی صبح:

ہشام بن الکلمی کابیان ہے کہ حضرت عثان مٹاٹنۃ کی شہادت جمعہ کی صبح کو بتاریخ ۱۸/ ذوالحجبہ۳۵ ھے کو ہوئی ان کی مدت خلافت بارہ سال سے آئے دن کم تھی۔ 744

تاریخ طبری جلد عوم: حصداول - کر صبح

مخزمہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان ٹڑاٹٹو کی شہادت مذکورہ بالا دن اور تاریخ میں چاشت کے وقت صبح وئی۔

## ایام تشریق کی روایت:

بعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ حضرت عثان رہی تھنا کی شہادت ایام تشریق ( قربانی اور تکبیریں پڑھنے کے دنوں ) میں ہوئی چنانچی حضرت زہری کا قول ہے۔

حضرت عثان مٹائٹنز کی شہادت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ایا م تشریق میں ہوئی۔اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ شہید ہوئے۔

## حضرت عثان رخالتنه كاعمر شريف

ہمارے پیشروراویوں نے حضرت عثان بڑاٹٹن کی عمر میں بھی اختلاف کیا ہے بعض کا قول میہ ہے کہ حضرت عثان رہواٹٹن کی عمر بیاس سال تھی چنانچہ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عثان رہواٹٹن کی عمر شہادت کے وقت بیاسی سال تھی مخز مہ بن سلیمان والبی نے بھی ان کی عمر بیاس سال بتائی ہے صالح بن کیسان کا بیان ہے کہ ان کی عمر بیاسی سال سے چند مہینے زیادہ تھی ۔ عمر میں اختلاف:

کے مداویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی عمر نوے یا اٹھائ تھی۔ یہ حضرت قادہ رٹھاٹھ کا قول ہے ہشام بن محمد نے آپ کی عمر شہادت کے وقت آپ کی عمر تربیٹے سال تھی۔ تربیٹے سال تھی۔ تربیٹے سال تھی۔ تربیٹے سال تھی۔ مطابق آپ کی عمر چھیائی سال تھی۔

## حضرت عثمان مغالثين كاحليه مبارك

حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں جب میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت عثان رٹائٹندا بنی چادر پرسہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو آپ خوب صورت تھے آپ کے چہرے پر چیک کے معمولی نشان تھے اور ان کے بال ان کے باز دؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔

#### مشهورروایت:

ابن سعد نے محمد بن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہ وہ (محمد بن عمر) کہتے ہیں میں نے تین مشہور آ دمیوں سے حضرت عثمان بھائٹنا کے حلیہ مبارک کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے ان کے بیانات میں اختلاف نہیں یایا حضرت عثمان بھائٹنا قد و

تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصداول تاریخ طبری جلدسوم : حصداول

قامت کے لحاظ سے نہ بہت لمبے تھے اور نہ پہت قد تھے وہ خوبصورت تھے ان کی جلد نرم و ملائم تھی ان کی داڑھی بہت گھنی تھی وہ گندم گوں تھے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ بہت بڑا تھا اور ان کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔

## امام زبری کی روایت:

ز ہری فرماتے ہیں حضرت عثان مٹاٹھ: درمیانہ قد وقامت کے تھان کے بال خوب صورت تھے چیرہ بھی حسین وجمیل تھا۔

#### *ججرت واسلام:*

ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ میں پہلے حضرت ارقم بھالٹنڈ کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو حضرت عثمان بھالٹنڈ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔حضرت عثمان بھالٹنڈ نے پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ججرت کی اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں ہجرتوں کے موقع بران کی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ بڑی ٹیٹا بنت رسول اللہ مالٹیٹا ساتھ تھیں۔

## حضرت عثمان رضافتنه كى كنيت ونسب

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہائٹن کی دور جاہلیت میں کنیت ابوعمر وتھی جب اسلامی دور آیا تو ان کی زوجہ محتر مدرقبہ رہنے بنت رسول مکائٹا کے بطن سے ایک صاحبز اوے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا لہٰذامسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے رکارنے گئے۔

## حضرت عبدالله ملافته:

حضرت عبداللہ مٹائٹی چھسال کے ہوئے تو ایک مرغ نے ان کی آئھ میں چونچ مار دی جس کی وجہ سے وہ بیار ہو گئے اور ماہ جمادی الا وّل ۴ مد میں وہ فوت ہو گئے رسول اللہ مٹائٹیل نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی اور حضرت عثان پڑٹی نے انہیں قبر میں اتارا ہشام بن محمد کا قول ہے کہان کی کنیت صرف ابوعمروتھی۔

#### نسب نامد:

حضرت عثان مِن تُنْهُ كا (والدين سے )نسب نامه بيہ:

عثان بن عفان بن العاص بن اميه بن عبيثم بن عبدمنا ف بن قصى \_

ان کی والدہ کانسب ونام ہیہے:

اروی بنت کریز بن ربیع بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ۔ ان کی نانی ام حکیم بنت المطلب تھیں ۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

## ابل وعيال

ان کی از واج میں ہے رسول اللہ علیم کی دوصا جبز ادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بن پیٹا تھیں۔حضرت رقیہ بڑی نیا سے عبداللہ مخالفہ میں بیدا ہوئے۔

#### حضرت فاخته رئيسنيا:

ایگ زوجہ محرتمہ فاختہ بنت غزوان تھیں جوقبیلہ مازنی کی تھیں ان سے ایک صاحبز ادیے تولد ہوئے جن کا نام بھی عبداللہ تھاوہ عبداللہ الاصغر کہلاتے تھے وہ نوت ہو گئے ایک زوجہ محتر مہام عمر و بنت جندب قبیلہ از دیے تھیں ان سے یہ اولا دپیدا ہوئی۔ عمر وُ خالدُ ابان عمراور مریم۔

#### حضرت فاطمه رثن نيا:

فاطمه بنت ولید قبیله مخزوم کی تھیں ۔ان سے ولیدا ورسعید تولد ہوئے ۔

حضرت ام البنين مِينين:

<u> ام البنین بنت عبی</u>نه قبیله خزاره سے تعلق رکھتی تھیں۔ان سے عبدالملک بن عثمانؑ تولد ہوئے جو**نوت ہو گئے تھے۔** 

#### حضرت امله رشينيا:

املہ بنت شیبہ کے بطن سے عائشۂ ام ابان ٔ ام عمراور دوسری صاحبز ادیاں تولد ہوئیں۔

#### حضرت نا مُله مِنْ آييا:

نا کلہ بنت فرافصہ قبیلہ کلب سے متعلق تھیں ۔ان کے بطن سے مریم بنت عثان تولد ہو کیں ۔

#### د گیراولاد:

ہ ہشام بن الکلمی کی روایت ہے کہ ام البنین بنت عبینہ کے بطن سے عبد الملک اور عتبہ تولد ہوئے اور نا کلہ کے بطن سے عتبہ ہوئے۔

واقدی کابیان ہے کہ حضرت نائلہ رہی ہے صفرت عثان رہی گئے۔ کی ایک صاحبز ادی تولد ہوئیں جن کا نام ام البنین بنت عثان تھاان کا زکاح عبداللہ بن بزید بن الی سفیان سے ہوا۔

#### آخری از واج:

جب حضرت عثمان بھی تی شہید ہوئے تو اس وقت ان کے پاس مندرجہ ذیل از واج موجود تھیں: • املہ بنت شیبہ • ناکلہ • ام البنین بنت عبینہ • فاختہ بن غزوان۔ علی بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھی تی نے محصور ہونے کے وقت ام البنین کو طلاق دے دی تھی۔ مٰدکورہ بالا اہل وعیال کی بیکل تعداد ہے جوعہد جاہلیت اور اسلام میں تھے۔ ( M.

## حضرت عثمان ضائلية كيعمال وحكام

عبدالرحمٰن بن زنا دروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رٹٹائٹنز شہید ہوئے تو اس سال مندرجہ ذیل حکام وعمال مختلف علاقوں پر تتھے :

مکہ معظمہ کے حاکم عبداللہ بن الحضر می رہائٹہ تھے۔ طائف کے حاکم قاسم ابن ربیعہ تقفی رہائٹہ تھے صنعا ( یمن ) کے حاکم بعلی بن منیہ رہائٹہ تھے۔ جند کے حاکم عبداللہ بن ربیعہ رہائٹہ تھے۔

#### علاقه عراق کے حکام:

بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر مٹاٹٹۂ بن کریز تھے جب وہ وہاں سے نکل آئے تو اس وقت تک حضرت عثان مٹاٹٹۂ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا کوفہ کے حاکم سعید بن العاص مٹاٹٹۂ تھے انہیں بھی وہاں سے نکالا گیا تھا اس کے بعدوہ وہاں جانہیں سکے۔

### حاكم مصر:

مصرکے حاکم عبداللہ بن سعد بن سرح می گفتہ تھے جب وہ حضرت عثان می گفتہ کے پاس آئے تو محمد بن ابی حذیفہ نے مصر کی حکومت پر قبضہ کرلیا عبداللہ بن سعد میں گفتہ نے سائب بن ہشام عامری کومصر میں اپنا جانشین بنایا تھا گرمجمہ بن حذیفہ نے انہیں نکال ویا تھا۔ علاقہ شام کے حکام:

شام کے حاکم حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہڑ ﷺ تھے۔

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان مٹائٹۂ شہید ہوئے تو شام کے (پورے علاقے کے حاکم امیر معاویہ مٹائٹۂ تھے۔ حضرت معاویہ وٹائٹۂ تھے۔ حضرت معاویہ وٹائٹۂ کی طرف سے حمص کے حاکم عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید رٹائٹۂ قنسرین کے حاکم حبیب بن مسلمہ وٹائٹۂ تھے۔ اردن کے حاکم ابوالاعور بن سفیان تھے۔ فلسطین کے حاکم علقمہ بن حکیم کنانی تھے۔ بحری علاقوں کے حاکم عبداللہ بن قیس فزاری تھے۔ اورشام کے قاضی حضرت ابوالدرداء وٹائٹۂ تھے۔

## عراق واران کے حکام:

سیف عطیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رہی گئے شہید ہوئے تو حضرت ابوموی اشعری رہی گئے کوفیہ میں نماز پڑھاتے تھے اور سوادِ عراق کا خراج وصول کرنے کے لیے جابرستر فی اور ساک انصاری مقرر تھے۔ جنگ کے سپہ سالا رقعقاع بن عمر ورہی گئے تھے۔ قرمیساء کے حاکم جریر بن عبداللہ رہی گئے تھے۔ آذر بیجان پر اشعث بن قیس (حاکم مقرر) تھے۔ حلوان پر عشیہ بن النہاس (حاکم) تھے۔ ماہ پر حاکم مالک بن حبیب (حاکم مقرر) تھے اصفہان کے حاکم میش دیا تھے۔ ہمدان کے حاکم نسیر تھے۔ اور رے کے سعید بن قیس رہی گئے تھے۔ ہمدان کے حاکم نسیر تھے۔ اور رے کے سعید بن قیس رہی گئے۔

بیت المال کے نتنظم عقبہ بن عمر و مخالتُما تھے اس زیانے میں حضرت عثمان مخالتُما کے قاضی زید بن ثابت مخالتُما تھے۔

#### \_\_

## حضرت عثمان رضائتين كمشهورخطبات

حضرت عتبه بنائتُهُ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہا ٹھڑنے نے خلافت کی بیعت لینے نے بعد پی خطبہ ارشا دفر مایا:

#### ببلاخطبه

ا مابعد! مجھ پر (خلافت کا) بارڈال دیا گیا ہے اور میں نے اسے قبول کیا ہے مگر آگاہ ہو جاؤ کہ میں (اپنے پیش رووُں کی) اتباع کروں گا اورکوئی نئی بات (بدعت )نہیں نکالوں گا۔

الله بزرگ و برتر کی کتاب اورسنت نبی مکافیل کی اتباع کے بعد میں تین باتوں پر کار بندر ہوں گا میں تمہارے متفقہ فیصلہ اور مشورہ کی تنمیل کروں گا اور متفقہ طریقہ جوتم نے مقرر کیا اس میں اہل قبر کی سنت اور طریقے پر چلوں گا میں ضروری حقوق ادا کرنے کے علاوہ اور باتوں میں تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔

## د نیا کی کوشش:

آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا بہت سرسبزنظر آتی ہے لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں مگرتم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ اس پر بھروسہ کرنا کیونکہ وہ اعتاد کے قابل نہیں ہے اور خوب جان لو کہ دنیا اس کو چھوڑ ہے گ جواسے ترک کر دےگا۔

## آخری خطبه:

بدر بن عثان کے چیابیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رہائشنانے مجمع کے سامنے جوآ خری خطبہ دیاوہ بہے۔

حقیقت بیہ بے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تہیں دنیااس لیے عطا کی ہے کہ تم اس کے ذریعہ آخرت کو حاصل کرو۔اس نے تہیں دنیااس لیے عطانہیں کی ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہوجا و دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باتی رہے گااس لیے تم اس فانی دنیا پر ہرگز نہ فخر کرو۔اور بید دنیا تہہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کردے بلکہ تم وائی زندگی کوتر جج دو کیونکہ دنیاختم ہوجائے گی اور تہہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔

## تقوي اوراتجاد كى تلقين:

تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اوراس ( تک پینچنے ) کا ذریعہ اوروسیلہ ہے تم اللہ کے اللہ کے ذریعہ اوروسیلہ ہے تم اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس اللہ کے اس اللہ کے دوسرے کے دشمن تھے گراسی خدانے تمہارے دلوں کو متحد کیا اور اس کی مہر بانی کی بدولت تم بھائی ہوگئے۔
بھائی ہوگئے۔

## نماز کی امامت

ر بیعہ بن عثان بیان کرتے ہیں کہ (جب حضرت عثان ہٹاٹنڈ کوان کے گھر محصور کیا گیا تو ) سعد القر ظ مؤذن حضرت علی بن الی طالب مٹاٹٹنڈ کے پاس آیا اور کہنے لگا' کون لوگوں کونماز پڑھائے گا؟۔

## حضرت ابوا بوب انصاری مِثاثَّتُهُ:

حضرت علی بیخانتینہ نے فرمایا ''تم خالدین زید رہی تھیں کو بکارو'' ( کہ وہ نماز پڑھائمیں ) چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔اس دن بیمعلوم ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری بڑھتی کا نام خالدین زیدر بڑھتی ہے۔ چند دنوں تک وہ نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد حضرت علی بڑھ ٹیٹنز نے نماز پڑھائی۔

## سهل بن حنيف مناتشة كي اما مت:

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم مِن النّتُهُ بیان کرتے ہیں کہ مؤ ذن حضرت عثان بڑا نئی کے پاس آیا اور انہیں نماز (پڑھانے) کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ''میں نماز پڑھانے نہیں جاؤں گاتم اس کے پاس جاؤ جونماز پڑھائے''۔ مؤ ذن حضرت علی بڑا تھنا کے پاس آیا تو انہوں نے اس دن نماز پڑھائی جس دن حضرت عثان بڑا تھنا آخری مرتبہ محصور ہوئے تھے اور بیوہ رات تھی جب کہ ذوالحجہ (بقرعید) کا چاند دکھائی دیا تھا۔ پھروہی نماز پڑھاتے رہے۔

## حضرت على مِنْ تَنْهُ؛ كِي ا ما مت:

جب عید (بقرعید) کا دن آیا تو حضرت علی شاشیئن نے عید کی نماز پڑھائی اور وہی نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثان شاشینشہید ہوگئے۔

حضرت ابن عمر بھی تیا کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان بھاٹھ محصور ہوئے تو حضرت ابوا یوب انصاری نے چند دنوں تک نماز پڑھائی پھرحضرت علی بھاٹھ نے جمعداورعید کی نماز پڑھائی تا آ نکہ حضرت عثان بھاٹھ شہید ہو گئے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصداول

## شهادت عثمان رضافتنه برمراثي

حضرت عثمان بھاٹنے؛ کی شہادت کے بعد متعدد شعراء نے نظمین کھیں کچھ شعراء نے آپ کی مدح کی اور نوحہ کھھا پچھالوگ ایسے بھی ہیں جوان کی شہادت پرخوش ہوئے۔

حضرت عثان مِن تُغیّر کی مدح کرنے والے شعراء میں مشہور حضرت حسان بن ثابت انصاری کعب بن ما لک انصاری اور تمیم بن انی بن تقبل مِن بین میں۔

## حضرت حسان مِن الله كمراثي:

حضرت حسان بن ثابت بھالتن نے آپ کے مرثیہ اور تعریف میں مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں اور ان میں قاتلوں کی جوبھی ہے۔(اشعار کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے):

- 🗨 کیاتم نے سرحدوں پر جہاد کرنا ترک کردیا ہے؟ کہ تھ 🖑 کے مزار کے قریب آ کرہم سے جنگ کی۔
- ◙ تم مسلمانوں کے بہت برے طریقے پر گامزن ہوئے۔اوروہ بہت برا کام تھا۔جس کے یہ بدکارلوگ مرتکب ہوئے۔
- (شہادت کی) رات نبی کریم گیٹیا کے صحابہ کرام بڑھ شہر اس طرح شہید ہوئے کہ وہ) قربانی کے اونٹ معلوم ہوتے تھے جنہیں محبد کے دروازے پرذنج کیا جارہا ہو۔
- عیں ابوعمرو (حضرت عثمان بھائٹے) کا ماتم کرتا ہوں وہ اپنی آ ز مائش میں پورے اترے اور اب وہ ( قبرستان ) بقیع الغرقد میں آ رام فرما ہیں۔

#### د وسرامر ثيه:

دوسری نظم میں حضرت حسان بن ثابت نے یوں ارشا دفر مایا ہے:

- اگر (آج) ابن اروی (حضرت عثمان رہی گئیز) کا گھر تباہ ہو گیا ہے (اس کا) ایک درواز ہ گراہوا ہے اور دوسرا درواز ہ جل کروبران ہو گیا ہے۔
- 🗨 ( تو کبھی ایسا بھی زماندتھا کہ )اس گھر پر پہنچ کر حاجت مندا نی حاجت روائی کرتا تھااور یہاں ذکرالہی اورشرافت کے کاموں کا چرچا تھا۔
  - 🛭 اے لوگو!اپنے آپ کونمایال کرو کیونکہ اللہ کے نز دیک جھوٹ اور تج برابرنہیں ہوئے ہیں۔
- متم شہنشاہ عالم کاحق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤاورا لیے عملہ کااعتراف کروجس کے آگے پیچھے (حملہ آوروں کے )گروہ تیار ہوں۔
   حضرت کعب میں تھند کا مرشیہ:

حضرت کعب بن ما لک انصاری بھائٹنز (اشعار میں )فر ماتے ہیں:

ا۔ ہوش اڑ گئے ہیں اور آنسولگا تار بہدرہے ہیں۔

| - 1                                       |         |                         |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------|
| خلافت راشده + حضرت عثان رمخالتين كي خلافت | (1/4/4/ | ریخ طبری جلدسوم: حصهاول |

- ۲۔ ایک بہت خوف ناک حادثہ رونما ہو گیا ہے جس نے پہاڑ وں کو گرا کر فکڑے فکڑے کردیا ہے۔
- س۔ خلیفہ کی شہادت بہت غم ناک واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے نہایت خطرناک مصیبت نازل ہوگئی ہے۔
  - سم۔ خلیفہ کی شہادت برستارے ماند بڑگئے ہیں اور روشن آفتاب میں روشنی باتی نہیں رہی ہے۔
    - ۵ مجھے کس قدرافسوس ہوا جب لوگ اینے کندھوں پران کا جنازہ لے کر گئے۔
    - ۲۔ جب انہوں نے قبر میں اپنے بھائی کوا تا را تو قبرنے کن کن چیز وں کو پوشیدہ کیا۔
- ے۔ (اس قبر میں) بخشش سخاوت اور سیاست پوشیدہ ہے اور وہ نیک بھی جوسب سے آ گے بڑھ کر جاتی تھی۔
  - ۸۔ کتنے بیتیم تھے جن کی خبر گیری کی جاتی تھی اب وہ تباہ و ہرباد ہوگئے۔
  - ۹۔ وہ ہمیشہان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی تکالیف کودور کرتے تھے۔
  - •ا۔ آج وہ (حضرت عثمان بٹائٹۂ) بقیع میں آرام فرماہیں اوروہ (مسلمان)منتشر ہو گئے ہیں۔
- ا۔ انھوں نے اینے امام (خلیفہ) کوشہید کیا ہے جو بہت نیک اور پاک دامن تھاس لیےان کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔
  - ۱۲۔ وہلم وبرد باری کے ساتھ بارخلافت اٹھار ہے تھے۔ان کی نیکی اورشرافت شہرہ آ فاق تھی۔
  - ١١- اعثانٌ انهول نے تہمیں بقسور شہید کیا ہے۔ انھول نے تجھے گھر کی حجبت کے نیچے جا کرشہید کیا ہے۔

#### حضرت حسان مِناتِنْهُ كا تبيسرا مرثيه:

حضرت حسان بن ثابت رہی تنظیم نے ایک تیسری نظم میں (شہادت عثمان کے موقعہ پر) یوں ارشاد فر مایا ہے:

### اہل شام کی حمایت:

- جو خض خالص اور بے میل موت سے خوش ہوتا ہو۔اسے جا ہے کہ وہ حضرت عثمان رہی تیز کے گھر کے معر کے کود مجھے۔
  - (اے لوگو!) صبر کرؤ میرے ماں بائم پر قربان ہوں۔ کیونکہ مصیبت میں صبر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔
  - ہماہل شام اوراس کے امیر کے اقد ام سے خوش ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کے بدلے بھائی مل گئے ہیں۔
- میراانبی لوگوں سے تعلق قائم ہے خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اور میر انام حسان ہے۔ (میں انہی کے تعلق رکھتا ہوں)
  - عَم بہت جلدان (شمنوں) کے علاقوں میں نعرہ تکبیر سنو گے اور (لوگ) عثالیؓ کے انتقام کے نعرے بلند کریں گے۔

## حباب بن يزيد كامرثيه:

- فرزوق شاعر کے بچاحباب بن پزیدماشعی کے پیاشعار ہیں:
- 📭 تمہارے باپ کی قتم اثم مت گھبراؤ کیونکہ اب خیرو برکت بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔
- مسلمان اینے دین میں کمزور ہوگئے ہیں۔اور (حضرت) عثمان بن عفان (کی شہادت) نے طویل شروفساد چھوڑ اہے۔
  - اے ملامت کرنے والو! ہرانسان کوفنا ہونا ہے۔ اس لیےتم اللہ کے راستے پرخوش اسلو بی سے چلتے رہو۔



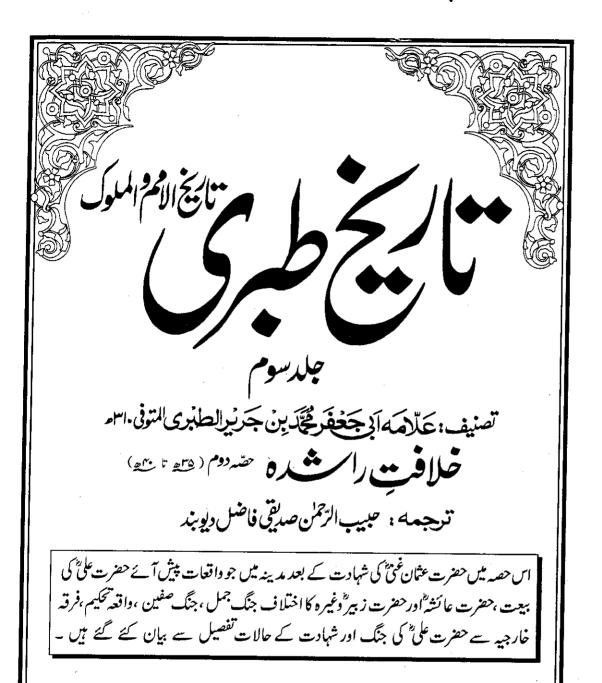

لفائر کاردوبازارکراچی طریمی مال

خلافت راشده + حفرت على مُناتِثُةُ كَيْ خلافت

# حضرت على كرم الله وجهه كا دورخلافت

## چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کے جس حصہ کا بیتر جمہ ہے وہ حضرت سید ناعلی کرم اللّٰد و جہہ کے دور خلافت پرمشتمل ہے' تاریخ اسلام کا پیہ اگر چہ ابتدائی دور ہے اور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔لیکن حوادث وواقعات کی وجہ ہے بہت ہی اہم حصہ ہے۔اب تک وفات رسول الله مرتبط الأوّل ااه ) نے لے کر <u>۳۵ ج</u>نگ بیہ ہوتا رہاتھا کہ سید نا حضرت ابو بکرصدیق بھائیۃ 'سیدنا حضرت عمر فاروق رحی تنتیا در بیدنا حضرت عثان رحی تنتیا کیک دوسرے کے بعد عامة اسلمین کی آزادا ندرائے سے خلیفہ منتخب ہوتے رہے۔اگر چیہ ان بزرگوں کے انتخاب میں کوئی پر چہرائے وہی نہیں استعال کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے وہی کا موجودہ جمہوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ کیونکہ لوگ عام طور پر دیانت داراور جراُت مند تھے کسی کے خوف سے اپنی رائے کو چھپانے اور منافقت اور''یقین کے خلاف عمل اورعمل کے خلاف یقین'' سے آشنانہ تھے ایک بڑھتی اور الجرتی قوم کی طرح سادگی کے ساتھ اپنا سر دار وسر براہ منتخب کرتے رہے تھے'ا گرکسی کواختلاف ہوتا تو برملا کہہ دیتا اس کے بعد جو فیصلہ اکثریت کا ہو جاتا اسے بہ دل و جان قبول کرلیتا۔اس طرح مسلمانوں کا قافلہ آ گے بڑھ رہاتھا۔اشخاص سے غلطی بھی ہوتی تھی اور شخصی تمر د کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں مگر مرکز سے کھلی بغاوت اورسرکشی کی کوئی منظم شکل نہیں ملتی ہے۔خلافت اولی کے مقابلہ میں فوجی حرکت اسلام سے مرتد ہو جانے والوں کی سعی تھی' اہل ایمان کی ما ہمی آ و ہزش نے تھی۔

خلیفہ ثالث سید نا حضرت عثمان غنی مِحالِقَۂ کے خلاف ان کے آخر زیانے میں مصر سے ایک طوفان اٹھا' اور عراق کے نوعمر بھی مصری نوعمرول کے ساتھ مل گئے ۔ یہودی سازش نے مسلمانوں سے انقام لینے کا ایک وسیع منصوبہ بنایا اور ناواقف و جاہل نوعمروں نے اس نایا کے منصوبہ میں شرکت کر کے ایک منظم بغاوت کی شکل دے دی اور نتیجہ بیہ ہوا کہ خلیفہ راشد حضرت سید ناعثان غنی ہٹائٹیز. کو مدینه کی مقدس سرزمین پر بے در دی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں سے پہلا واقعہ تھا کہ مسلمان کہلانے والوں نے خود اینے ہی خلیفہ کوشہید کر کے اندرونی فساداور با ہمی نزاع کی بنیا در کھی۔

اس کے بعد سیدنا حضر سے علی بخافیز کے باتھ پرلوگوں نے بیعت کی ۔سیدنا حضر سے علی بخافیز نے امت کی خدمت بچھ کر ان ہے بیعت لے ٹی تا کہ لو گوں کوامن وامان میسر آ جائے۔وہ دیانت داری اوراخلاص کے ساتھ پیرائے رکھتے تھے کہ وہ ان لوگوں

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

۔ کو قابومیں رکھ کر بنظمی کوختم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

سیدنا حضرت عثان غنی بھاٹنے، کا خون ناحق ہوا اور عدالت نے کام نہ کیا۔ نہ کوئی گرفتار کیا گیا نہ کسی پرمقدمہ چلایا اور نہ کوئی عدم ثبوت میں رہا کیا گیا۔ابیااس لیے ہوا کہ حضرت سیدناعلی بھاٹنے؛ کواختلافات کی آندھیوں نے اس کاموقع نہ دیا۔ان کی ساری قوت مخالف طوفانوں کورو کنے میں گزری۔

عدالت کی بالا دس اگرختم ہوجائے تو کسی قوم یا ملک کا کیا حال ہوگا خودسوچ کیجے۔اس لیے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ان اختلافات کے باعث سید ناعلی بڑا ٹیڈ کی خلافت کو قبول نہ کر سکا اور خونِ عثان بڑا ٹیڈ کا مطالبہ کرتا رہا صورتِ حال اور بگڑتی گئ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ بڑی تھا کا عمل اس سلسلے میں بے مثال ہے۔ایک بیوہ عورت جس کی کوئی اولا دنہیں جس کے پاس خزانہ نہیں ، فوج نہیں کسی سابی جماعت کی سربراہ نہیں۔ وار شیخت و تاج نہیں۔امید وار حکمرانی نہیں لیکن اس بے کسی و بے بسی کے باوجود ''عدالت کی بالا دتی'' کے بنیا دی عمرانی اصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ یقینا میہ بے مثال کارنا مہ ہے۔

. بہر حال جو بچھ ہوانہ ہوتا تو اچھا تھا۔ سید نا حضرت علی ہٹاٹٹی حق کے لیے کوشاں تھے۔لیکن صورتِ حال اس قدر خراب ہو چکی تھی اور مخالفین اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کسی کی چلنے نہ پائی اور مسلمانوں کے مابین جمل اور صفین کے خونین ہنگا ہے بھی ہوئے اور تفریق امت کی لعنت بھی آگئی۔

اس تاریخ کا مصنف خودا یک جدید فرقه کا بانی ہے اور بیفر قد سیدنا حضرت علی بخالفہ کا عقیدت مند ہے روایات مختلفہ کوایک جگہ جمع کر کے اس نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے اور تاریخ اسلام پر بیاہم ترین کتاب ہے لیکن روایات کو پر کھنے یا اصول تاریخ نو یسی کے بموجب حوادث کی علت واسب یا اس کے اثر ات ونتائج پیش کرنے کا کام وہ نہیں کرتا ہے۔ بدالفاظ دیگر وہ علامہ ابن جریر طبری ہے علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہ اس وقت تک فلسفہ تاریخ پیدا نہ ہوا تھا۔ بیا عز از خداوند تعالیٰ نے یا نچ سوسال کے بعد آنے والے فلسفی اورمؤرخ ابن خلدون کے لیے مقسوم کررکھا تھا۔

ے پی وہاں کے بعدہ کے مصابح کا مصابح کا بعدہ ہے۔ نفیس اکیڈی نے اس عظیم الشان ضخیم کتاب'' تاریخ طبری'' کا مکمل ترجمہ شائع کر کے علم وفن کی کیا خدمت انجام دی ہے اس کواہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔اور بیمثل بالکل تچی ہے کہ۔

قد رخدمت راشناسد آل كه خدمت راشناخت

ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری خدمت کی دا دویں گے۔

وما توفيقي الا بالله



| عات        | خلافت راشده + فهرست موضو                                                                                      |           | (^)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ریخ طبری جلد سوم: حصد دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سفحه       | موضوع                                                                                                         | صفحه      | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه     | موضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | عنی مثالثند اور ابن عباس مثالثا<br>فامکالمه                                                                   | FA        | موضوع المرت طلحه رفائقة كى خلافت على رفائقة المرت طلحه رفائقة كى خلافت على رفائقة كى الم مدينه كو قاتلين عثان رفائقة كى ساتھ المستاخى حسرت طلحه رفائقة كى ساتھ المستاخى ساتھ المستاخى ساتھ المستاخى ساتھ المستاخى المستاخى مائقة كا بہلا خطبه مصريول كاوعده مصريول كاوعده حضرت على رفائقة كى مجبورى حضرت على رفائقة كى مجبورى حضرت على رفائقة كى مجبورى المستاخيول كا حضرت على رفائقة كى محبورى كا حضرت على رفائقة كى محبورى كى |          | موضوع فلافت امیر الموسین علی بن ابی طالب المستن علی بن ابی طالب حضرت علی بن افزید کی بیعت علی بن افزید کی بیعت حضرت زبیر بن افزید کا بیعت علی بن افزید استری حضرت طلحه بن افزید اور حضرت علی افزید کا میالمه حضرت عثمان بن افزید اور حضرت علی بن افزید کا میالمه حضرت طلحه بن افزید کو بیعت علی بن افزید کا میالمه حضرت طلحه بن افزید کو بیعت علی بن افزید کا میالمه حضرت زبیر بن افزید کو بیعت علی بن افزید کا میالمه حضرت زبیر بن افزید کو بیعت علی بن افزید کا میالمه المی افزید کا میالمه المی المی افزید کا میالمه المی المی افزید کا میالمه المی المی المی المی المی المی المی المی |
| ۳q  <br>// | امیرمعاویه برخاشد کے نام مراسله<br>امیرمعاویه برخاشد کی خاموثی                                                | <b>PF</b> | عبدالله بن عباس بن شط کامشوره<br>ابن عباس بن شلا کی حج سے والیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       | ابن عمر بن الله الله الله الله على خوابش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //<br>//   | المیر معاویه رفانتهٔ کی سیاست<br>امیر معاویه رفانتهٔ کی سیاست<br>طلحه وزبیر بل ش <sup>نهٔ</sup> کی اجازت طلبی |           | اہن عباس میں سے واہل<br>حضرت علی رخالتُنه کا مغیرہ رخالتُنه کے<br>رائے قبول کرنے سے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | //<br>۲۳ | طلحہ وزبیر بڑھیڈا کا خلافت سے انکار<br>اشرخعی کی حیلہ سازی<br>بنوامیہ کامدینہ سے فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| وضور الاست | خلافت راشده + فهرست م                                 |              |                                                                                                                 |     | تارخ طبری جلدسوم مستحصه دوم                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|            | حضرت عائشہ من فیا کی خدمت میں                         |              | مغيره اور سعيد بن العاص رئية ک                                                                                  | 11  | ابل مدینهٔ کاطرزعمل                                                   |
| 11         | قاصد کی روا گلی                                       | 11           | المعالق | 11  | حضرت حسن بھائٹین کی رائے                                              |
| 12         | طلحه وزبير بالناثية كي شرط                            | 21           | النَّكْرِمَا نَشْهُ مِنْ عِلَيْهِ كَا تُوجَ                                                                     | 2.1 | زیاد کا مشور ه                                                        |
|            | «صنرت عمران بن حصیمن بن کا جنگ                        | 11           | بيجوال كى والبيق                                                                                                | ٣٢  | لفنگر کی تیاری                                                        |
| 44         | 1/2                                                   | <u> ವಿ</u> ಗ | خاروت نے نیے مشورہ                                                                                              | 11  | منرت علیٰ کااہل مدینہ سے خطاب                                         |
| 11         | عثان بن صنیف مِن لفَوْ کی جنگی تیاریال                | 11           | عبدالزمن بن عمّاب بخاشة كي امامت                                                                                | ٣٣  | ابن ثمر مرشية كاواقعه                                                 |
| 74         | حضرت طلحه منائية كى تقرير                             | ۵۳           | مروان کی پالیسی                                                                                                 | 11  | ابن عمر شن 🚉 كاعمره                                                   |
| AF         | حضرت عائشه وثبهيع كاخطاب                              |              | باب                                                                                                             | ",  | ابات كالتبتنكز                                                        |
| -          | جاربیہ بن قدامہ مٹائنۃ کی حضرت                        | ۵۵           | حضرت على مِناشَة كالصره كى جانب كوچ                                                                             |     | حضرت منی رضی تقید کا ابل مدینه سے                                     |
| 11/        | عا ئشە بىن يائ كفتگو                                  |              | حضرت عبدالله بن سلام معاشق کی                                                                                   |     | خطاب                                                                  |
|            | طلحہ و زبیر بڑت سے ایک لڑکے کی                        |              | ا پیشین گونی                                                                                                    |     | حزیمہ کا انصارے کوئی تعلق نہ تھا                                      |
| 79         | أخقلو                                                 | 11.          | طارق بن شباب كافيصله                                                                                            |     | ابدریین کی فتنہ سے ملیحد کی<br>سیاست                                  |
| . 19       | محمد بن طلحه رضائلنا کی رائے                          |              | حنزت حسن معافقة كى حضرت على معافقة                                                                              |     | زیاد بن حظله کی شرکت                                                  |
| ۷٠         | ابتدائے جنگ                                           |              | ے تیز گفتگو                                                                                                     |     | حضرت عائشه بننسيع كاواقعه                                             |
| <u> </u>   | ابوالجر باء كامشوره                                   |              | حضرت عا کشہ ہن میں کے لیے اونٹ کی ا                                                                             |     | منزت عائشه من نيم کی تقریر                                            |
| :          | عليم بن جبله كي حضرت عا نشه م <sup>ن</sup> تيا        |              | خریداری                                                                                                         |     | اخضر کا حجموث                                                         |
| 11         | کی شان م <i>یں گ</i> نتاخی<br>م                       |              | ا حواب کا چشمہ<br>ا                                                                                             |     | قصاص عثان رهناتنئهٔ کی تیاریاں                                        |
| "          | شرائط فليح                                            | ۵۹           | قصاص عثان رمئ غثة كامطالبه                                                                                      |     | انو امیہ کا خلافت علی رہی توسے<br>                                    |
| 47         | عهدنامه                                               |              | اہل کوفیسازش میں یکتائے زمانہ تھے ا                                                                             |     | اختلا <b>ن</b><br>اسرور د                                             |
| 11/        | ئعب كى مدينة آمد                                      |              | ابن عمر ہاسیہ کا لشکر عائشہ مزیسیا کے                                                                           |     | الل مکه کامشوره                                                       |
| 11         | حضرت اسامه بن زيد بنيسية كاجواب                       | 11           | ساتھ جانے سے انکار                                                                                              | h.d | عنرت هفصه بن این کارائے<br>عد                                         |
| 4          | حضرت علی مٹائتند کا خط                                |              | عروة بن الزمير مني تنتي كي والسي                                                                                |     | یعلی بن امیه کی امداد<br>دمند میرون کریاسی                            |
| 11         | عثان بن صنیف رسی تنه کی وعدهٔ خلافی<br>این سرین میسید |              | حضرت عائشہ بڑی کی روائل پر<br>اگ رہ نمغ                                                                         | .77 | «مغرت حفصه منن ثين کی والپسی<br>ام انفضل پښتو کا خط                   |
| "          | الشكرعا ئشه مزنسنيه كاحمله                            |              | الوگون کارنج وغم<br>الاست                                                                                       |     | ام المسلس بهايية 6 خط<br>ابوقياده معاللينة کې پیش ش                   |
| 44         | عثان بن حنیف می تند کا حشر<br>ر -                     | 11           | مطالبه قصاص کی وجه<br>ا                                                                                         |     |                                                                       |
| 1//        | حواب کا دانعه<br>طالب ریست                            |              | باب۵                                                                                                            | 11  | د هنرت ام سلمه در سنیه کی چیش کش<br>ده در ساز که در سند سال در در سال |
| 42         | طلحہوز بیر ہی شن کی تقریر<br>میں ت                    |              | حضرت عائشه مبن في كا بصره مين                                                                                   |     | حضرت عا مُشر ہیں ہے کیے اونٹ کُ<br>خبر ری                             |
| //         | عبدی کی تقر ریه                                       | ۱۲۸          | دا فلہ اورعثان بن حنیف کے جنّب                                                                                  |     | خریداری<br>-                                                          |

| وضوعات<br>- | خلافت راشده + فهرست                        |      |                                             |          | تاریخ طبری جلدسوم: ``حصه د وم                                         |
|-------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 100         | اہل کوفہ کے رؤسا                           | 11   | عثمان بن صنیف مِنالِثُنِّهِ کی والیسی       | <u> </u> | ا ڪيم بن جبله کي جنگ                                                  |
| 1+1         | ابھرہ کی جانب قاصد کی روائگی               | 9+   | عَيم عِنْ کَ خِر                            | 11       | قاتلىن عثان مناشئة كالمتلهمة                                          |
|             | تعقاع موافخو کی حضرت عائشہ موسیع           |      | قبیله ربیعه اور بنوعبد القیس کی آمد         | 11       | حکیم کےاشعار                                                          |
| 11          | ُ فَتَلُو                                  |      | حضرت الوموى مِنْ شَنَّهُ كَا قاصد بن كو     | 44       | حکیم کی مرتے وقت کی تقریر                                             |
| <br>        | قعقاع مِن تَعَدُ کی زبیر و طلحہ بڑی ہے۔    | 91   | جوا ب                                       | ۷۸       | قاتلىن عثان رمى تتئة كاقتل                                            |
| 11          | المفتلو                                    | 11   | حضرت إبوموى مغالفية كى تقرير                | 11       | اہل شام کے نام طلحہ وزبیر مڑسیۃ کا خط                                 |
| 108         | صلح کی امید                                |      | امام مسروق کی حضرت عمار مخاشمٰ ہے           |          | اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ ہجج کیا                                    |
| 100         | كليب كاخواب                                | 95   | <i></i>                                     | ∠9       | , देव<br>इ.स.                                                         |
|             | حضرات زبیر وطلحہ رہشتا کے بارے             |      | حصرت حسن بغانثَهٔ اور حضرت ابوموی ٔ         | Δι       | ڪيم ڪا قاتل                                                           |
| 100         | میں لوگوں کی رائے                          | 11   | مناغنة كالمكالمة                            | 11       | بیت المال کا بندوست                                                   |
| 11          | حضرت عائشه مزيسة كافيصله                   | 92   | زید بن صوحان کی تقر ریه                     | 11       | حكيم كابيت المال برحمله                                               |
| "           | کلیب کی محمد بن ابی بکر ؓ ہے گفتگو         | 9,74 | حصرت ابومویٰ بناشد کی دوسری تقریر           | ۸۲       | حضرت زبير منالثة كاجواب                                               |
|             | خلافت کے بارے میں حضرت علی                 | 11   | زيد بن صوحان کی جوالی تقریر                 | ۸۳       | حضرت زبير مِناتِقَة كااعلان                                           |
| 1.0         | م <sup>خل</sup> منتنائے خیالات             | 93   | قعقاع بن عمرو بحاشة كى تقرير                | 11       | علقمه كي طلحه ي عنقتگو                                                |
| 1+4         | ابتدائے جنگ                                | 11 . | سيحان کی تقریر                              |          | حضرت عائشہ مبنسیہ کا زید بن                                           |
| //          | حضرت على مِنْ تَعْنَدُ كااعلان             | 11   | حضرت عمار معاشد کی تقریر                    | ۸۴       | صوحان کے نام خط                                                       |
| 1+4         | اشترک اونٹ کی پیشکش                        | 44   | حضرت حسن معاثقة كى تقرير                    |          | باب۲                                                                  |
| 11          | اشترک حضرت علی مِعاشَدَ ہے ناراضگی         |      | ہند بن عمرو کی تقری <sub>ب</sub><br>په ۱    |          | حضرت علی میخوند کابصره کی جانب کوچ                                    |
|             | قاتلىن عثان رمى تتية كالشكر على رمايتية    | 11   | حجر بن عدی معاقبۂ کی تقریر<br>ت             |          | حضرت علی مِنْ تَعْدُ کااہل کوفیہ کے نام خط                            |
| 11          | يسے خراج                                   | 92   | مقطع بن بنشیم اوراشتر کا داقعه<br>ایر سر سر | l        | حضرت ابوموی اشعری می تینه کا فیصله                                    |
| 1•Λ         | قاتلىن عثان رمنى تثنه كامشوره              | 11   | الشکروں کی روانگی                           |          | حضرت علی مناتمز کا : نوطے ہے خطاب<br>م                                |
| 1+9         | آ خری فیصله<br>ا                           |      | عبد خیر کا حضرت الوموی بھاتھ ہے             |          | محمدین انی بکر مِثاثِثَة کی کوفیدروانگی<br>د د مساور میشارد.          |
| 11          | حضرت زبير وطلحه بنهية كافيصله              | 11   | مكالمه                                      | ۸۷       | حضرت على موثقة كا خطبه                                                |
| 111+        | کعب بن سورکواس کی قوم کا جواب              | 9.4  | اشتر کی حضرت علی مخالفتنا ہے درخواست        | 11       | رفاعہ مِنامِنْن <i>ا کےلڑ</i> کے کافیصلہ<br>اور جب میں میں انتہاریاتی |
|             | طلحہ و زبیر ہوئے کے بارے میں<br>ملا میں یہ | 11   | ابوموی منافقۂ کی تقریبہ                     |          | حجاج بن غزیه می تشد کا فیصله<br>در معاربیات رو بنگ                    |
| "           | حضرت على مغالقة كے خيالات                  | ji.  | ابوموی کی شان میں اشتر کی گستا خیاں<br>ا    | . //     | حضرت علی مناتقهٔ کی بصره روا گلی<br>سرامه سرارة                       |
| 113         | حصرت علی می تین کا خطبه                    |      | باب <i>ک</i><br>صادم ہے۔                    | //       | مرہ کا ہمن کاواقعہ<br>رین فن س                                        |
| 111         | بنوقیس کی جنگ ہے میسحد گ                   | ••   | سلح کی گفت وشنید                            | A9       | عامرُونَ کَ آ مد                                                      |

| نىوعات | خلافت راشده + فهرست موخ               |      | ^                                                        |      | ا ریخ طبری جلدسوم: حصدد وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11     | بَصْنَدُ ہے کی واپسی                  | 144  | محمر بن الحنفيه كي روايت                                 |      | حضرت عثان معن تقة كاصحابه بمن تشريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "      | جھنڈے کے <u>نیخ</u> ل عام             | , ,, | صلح كافيصله                                              | 11   | The state of the s |
| ۱۳۳    | تاریخ کاعجیب دغریب داقعه              |      | ١٠                                                       | 111  | ِ خلافت علیؓ برطلحہؓ وزبیر کی رضا مندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11     | تبيله غسان کی شجاعت                   | 150  | جنگ جمل                                                  |      | خلافت علیٌ پر حضرت عائشہ بیسینا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسلا | بنوضبه كى شجاعت                       | 11   | قاتلىن عثان معاشة كى شىطنت                               | 11   | رضامندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11     | ابن ینژبی کی جوال مردی                |      | حضرت عائشہ بن سیا کی میدان میں                           | 111~ | احنف مِن سِنْ کی پریشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ıra    | حضرت عمار مِنْ تَنْهُ كَيْ شَجَاعت    | ١٢٣  | آد                                                       |      | احنف مِن تَقَدُ كَى حَصْرت عَا نَشَهُ مِنْ فَيْ فَيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11     | عمروبن بجره اورربيعة العقبلي كأقتل    | 11   | حضرت طلحه معنافثة كى شهادت                               | 11   | ئے تفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11     | حارث بن ضبه کارجز                     | ۱۲۵  | جنگ جمل کی دوسری روایت                                   | 11   | احنف مِنْ شَنْ كَي جنگ ہے علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳۱    | بنوضبه کی جال نثاری                   |      | حضرت على معالتُمُذا ورحضرت زبير مِعالثُمُذ               | 110  | شبادت زبير منالثته كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :      | حضرت عائشہ رشیعے لیے جانوں            | 11   | كامكالمه                                                 | 11   | ا اشم بن عتبه کی کوفیدروا نگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11     | <u>ى</u> قربانيا <u>ن</u>             | E    | قرآن اٹھانے کا حکم                                       | HH   | حصرت ا يوموي مِن تَعْيَة كي معزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11     | ابن يثر بي كاقتل                      | !    | ابتدائے جنگ                                              |      | حضرت حسن معاشقة كي تقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12     | اونث كافتل                            | 1    | عبدالله وخالفة بن الزبير وخالفة كا زخمى                  |      | حضرت علی رہائٹنا کی کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ITA    | اشتراورا بن الزبير شاشة كامقابليه     |      | مونا                                                     |      | كوفى لشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11     | اشتر اورعناب بن اسيد رمانتنة كامقابله |      | حضرت عا ئشه وثن شيا كى واليسى                            | ļ    | حضرت على مِعَالِمَيْنَا كى بصره آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . //   | ابن زبیر کی شجاعت<br>::               |      | قاتل زبیر رمیاتشہٰ کے لیے جہنم ک                         | 11   | شقیق بن تورکی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11     | عمروبن الاشرف كافتل<br>               |      | ابثارت                                                   |      | حضرت علی مِعَاشَدُ کی طلحہ و زبیر مِن اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1179   | عبدالله بن عليم كافل .                |      | حضرت زبیر معی شنانته کی شہادت میں                        |      | ے نقتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11     | عمّاب بن اسيد رمياتيّن کی شجاعت<br>ت  | //   | احنف کا ہاتھ دھا<br>۔                                    |      | حضرت زبیر رہائٹۂ کی جنگ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11     | علم برداروں کاقتل عام<br>ت            | IFA  | قرآن الشانے كاتھم                                        | IIA  | علىحدگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الماا  | اونٹ کافتل<br>پر در                   | 144  | قبیله از دکی و فاداری                                    |      | حضرت عمران بن حصيين رطانتهاور بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | کعب بن سور کی لاش کے ساتھ ہے<br>      |      | حضرت عمار رمی شند کا حضرت زبیر                           | 119  | عدى كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | حرمتی<br>بر تات                       | 11   | مِنْ تَعْمَدُ بِرِحْمَلِهِ<br>مِنْ تَعْمَدُ بِرِحْمَلِهِ | 17+  | كعب بن سور كي كوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11     | اونٹ کی خاطرتش عام                    | 114  | الشكرز بير مانتيز كى شكست                                | //   | بنوحنظله كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1144   | عمیر بن ہلب کاواقعہ<br>ن              | "    | سبائیوں کا قرآن قبول کرنے سے انکار                       | 11   | بنوضه كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲     | ہائی بن خطاب کےاشعار                  | ا۳۱  | سبائيول كاحضرت عائشه بن في مير جمله<br>ر .               | 171  | سرداران شکر<br>دوسایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //     | ابوالجر باءرجز                        | 194  | كوفيول كاحضرت عائشه بناسطة يرحمله                        | //   | السلح کی تو قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                       |      | <del> </del>                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| وعات | خلافت راشده + فهرست موض                                    |       | (1)                                     |      | ریخ طبری جلدسوم 💎 حصه د وم               |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 141  | قرر ا                                                      | 7     | تفرت عائشہ وہی نیز کی خدمت میں          | · // | عدى بن حاتم رمن النينة كاحشر             |
| 11   | 0 - 0 - 10 - 2,2                                           |       | حضرت علی و خالفته کی حاضری              | 1144 | بن الزبير بن ته كااشتر ب مقابله          |
|      | نضرت عائشہ مِنْ نیما کی روانگی ک                           | }     | حضرت عائشه وينهينا كاعبدالله بن         | 11   | محمد بن طلحه روالته: كافتل               |
| 145  | 532                                                        | : 100 | خلف <i>کے گھر</i> میں قیام              | ıra  | قعقاع مِنْ شَيْهُ كاحمله                 |
| //   | تقتولین کی کثرت                                            | ·     | نماز کی حالت میں حضرت زبیر مِعَالِثَةَ: | ے۱۳۷ | قعقاع مِناتِنْهُ کی تدبیر                |
|      | نضرت عائشه وتوسط اور عمار وملافقة ك                        | 1     | کی شہادت                                | 11   | حضرت على مِعَالِيَّنَهُ كَى پشِيمانى     |
| 140  | گفتگو                                                      | 100   | شكست خورده لوگول كاحشر                  | . // | حضرت طلحه معاشمة كي مد فين               |
|      |                                                            | 100   | ابن عامر کاواقعہ                        | 10°Z | زيد بن صوحان كاقتل                       |
| IYO  | الرق (فيران) في ميان                                       |       | مروان کی جائے پناہ                      |      | کعب بن سور کے بارے میں حضرت              |
| "    | محربن البي حذيفه كي احسان فراموشي                          |       | عبدالله بن الزبير رئيسة اورمحد بن ابي   | 11   | علی مٹانٹیز کی رائے                      |
|      | مصری امارت برقیس بن سعد میشد کا                            | 11    | بكر رمني تثنية؛                         |      | حضرت عا نَشه رَفْهَ مَنْ جَنَّكَ كَى طلب |
| 177  | تقرر                                                       |       | حضرت عائشهاورعلي وبهيشا كاافسوس         | 11   | گارنة خيس                                |
|      | مصربوں کے نام حضرت علی رہی گفتہ کا                         | 11    | جنگ جمل کے مقتولین جنتی ہیں             | IMA  | كعب بن سور كأقتل                         |
| 147  | bż                                                         |       | گناہوں کی مغفرت                         |      | مسلم بن عبدالله رضافتنه كاقتل            |
| AFI  | قيس بن سعد من الله كا خطبه                                 |       | مقتولین کی تدفین                        |      | ابن پیژ بی کی جوال مردی                  |
| "    | اہل خربتا                                                  |       | مقتولین کی تعداد                        |      | عبدالله بن الزبير مِنْ ﷺ كَعْلَطَى       |
|      | امیرمعاویه مخافثهٔ کا قیس مخانفهٔ کے نام                   |       | حضرت عائشہ میں بین کی خدمت میں          |      | ابن پیژ بی کےاشعار                       |
| 179  | ا <u>خط</u>                                                | 11    | حضرت علی معالثته کی حاضری               |      | ا بن يثر بى كاقتل                        |
| 11   | 1                                                          | 109   | تومین عائشه رئی ته کی سزا               |      | عمير بن ابي الحارث كاجواب                |
| 14.  | امیرمعاویه رمیانتند کا دوسرا خط                            | 14+   | اہل بھرہ کی بیعت<br>""                  | 11   | عارث بن قیس کے اشعار                     |
| //   | قیس معاتمة: کا جواب<br>ت                                   | 11    | تقشيم مال                               | 11   | شدت جنگ                                  |
| 121  | ا قیس بن سعد م <sup>ین ۱</sup> کی ذبانت<br>از سر میرون ۱ ق | 11    | حضرت على مِنْ تَقْيَةُ كااصول           | 101  | جنگ جمل کا چرچا                          |
|      | امیر معاویه منافقهٔ که تدبیر اور قیس                       | //    | اشتر کانداق                             |      | حضرت عائشہ وٹن کیا ہے اونٹ پر            |
| "    | رمناتثن <sup>ی</sup> کی معزولی<br>• - ب                    | וצו   | حضرت عائشه بن منه کی مکه کوروانگی       | //   | تیروں کی بوچھاڑ                          |
| 127  | اشتر کی موت                                                | 11    | اہل کوفد کے نام فتح کا مراسلہ           |      | حضرت عائشہ بن نیا کا جنگ کے بعد          |
| 11   | امیرمعاویه مِحالِمَهُ کی ایک نئی تدبیر                     |       | زیاد اورعبدالرحمٰن بن ابی بکره کی عدم   | 11   | بصره میں قیام                            |
|      | قیس مِفاتِثُهُ کا حضرت علی مِفاتِثُهُ ک                    | //    | اثركت                                   | //   | حضرت عائشه بن فيزاور عمار کی گفتگو       |
| 121  | نام خط                                                     |       | ابن عباس پین پینا کا بھر ہ کی امارت پر  | iar  | اعین بن ضبیعه کی بدتمیزی                 |

| وضوعات | خلافت راشده + فهرست                                                                  |      | 1.                                                                                                                                                                                                                                 |     | تا ریخ طبری جلدسوم: حصه د وم                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 199    | أغتكو                                                                                | YAL  | دریائے فرات پر پل باندھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                   | 124 | حضرت على مناتثية كاقيس مناتثية توحكم                                     |
|        | امیر معاویه بن تقط کی زیاد بن خصفه                                                   | ١٨٧  | اہل عانات کا بی بنائے سے اٹکار                                                                                                                                                                                                     |     | قیس مِناشِن کا جواب                                                      |
| 11     | ے ملاقات                                                                             |      | لشكرول كا آمنا سامنا                                                                                                                                                                                                               | 124 | محمد بن ابی بکر مِن کِنْدُ کی امارت مصر                                  |
| 11     | اميرمعاويه مخاشئة كاوفد                                                              | 11   | اشتر کی سپدسالاری                                                                                                                                                                                                                  |     | قیس اور حسان بن شط کام کالمه                                             |
| 700    | حضرت على مِنْ شَنَّا كاجواب                                                          | IAA  | حضرت على بعوثتن كاخط                                                                                                                                                                                                               | 11  | مروان کی ہے وتو فی                                                       |
|        | عدى بن حاتم مِنْ لَتُمَا اور عائذ بن قيس كا                                          | 11   | پہل جنگ<br>اشتر کی دعوت مقابلہ                                                                                                                                                                                                     | 140 | حضرت على مِن عِنْهُ كاعبدنامه                                            |
| F+1    | علم برداری پر جنگلزا                                                                 | . 11 | اشترکی دعوت مقابله                                                                                                                                                                                                                 | IZΥ | محمد بن الى بكر مِن ثقة كا خطبه                                          |
| r•r    | 1                                                                                    |      | اشتر کی شیطنت                                                                                                                                                                                                                      |     | محمد بن ابی بکر مٹائٹۂ کی اہل خر بنا کو<br>ھ                             |
|        | بابرا                                                                                |      | ۚ پاڵ <i>ۑ</i> جنگ                                                                                                                                                                                                                 |     | و حسم کی<br>صد                                                           |
|        | ہر دوجانب سے جنگ تیاریاں اور                                                         |      | محمد بن مختف کی شجاعت                                                                                                                                                                                                              |     | مرزبان ہے سکح                                                            |
| 4+4    | مور چه بندی                                                                          |      | عبدالله بن عوف کابیان                                                                                                                                                                                                              |     | خلید بن طریف کی خراسان روانگی                                            |
| 11     | حضرت على مِناتِينَة كي فو حيون كو مدايات                                             |      | امیر معاویه رشانتند کی جانب قاصد کی<br>سیر                                                                                                                                                                                         |     | <u>باب•ا</u>                                                             |
|        | حضرت على مثانته كاميدان صفين مين                                                     |      | رواغی                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                          |
| 11     | خطبه<br>ایم به ت                                                                     | 11   | امیرمعادیه بخاتمهٔ کامشوره<br>سب                                                                                                                                                                                                   |     | عمرو بن العاص مثانثة: كى امير معاويه<br>المدانية                         |
| r•a    | الشكري تقسيم                                                                         |      | اميرمعاويه بثانته كافيصله                                                                                                                                                                                                          |     | ر می التی ہے بیعت<br>ای بر مرکز است                                      |
| 11     | حضرت امير معاويه هاشنه ک جنگی تیاریان                                                |      | ا حضرت علی مثالثتهٔ کا پیغام<br>اجراحهٔ                                                                                                                                                                                            |     | ایک بادری کی خلافت کے بارے<br>مین پیشین گوئی                             |
| //     | ابتدائ بنَّك                                                                         |      | بنگ سندن<br>رشد کشد                                                                                                                                                                                                                |     | یں بین العاص رضافتہ کا امیر معاویہ                                       |
| F• 4   |                                                                                      |      | اشترک شجاعت                                                                                                                                                                                                                        |     | ا مرد بن العلا سرد کا البیر معاویه<br>مناتشهٔ کی جانب میلان              |
|        | منت تعبيدالله بن عمر النيسية اور<br>المانية                                          |      | باب ۱۱<br>ده تو دند                                                                                                                                                                                                                |     | ر مارید ک جانب سیان<br>عمرو بن العاص رمی تفته کامیٹول سے مشورہ           |
| "      | هنزت می ساختنه کامقابلیه<br>م مدر بدر برای مرز                                       |      | حضرت علی طاقته اور امیر معاویه طاقها<br>کی جنگ بندی                                                                                                                                                                                | 1   | ا مرربن میں کا مرابط کا بیوں سے سورہ<br>اعمر و بن العاص کی شام کوروا نگی |
|        | مم بن على الرسية كو مقابله سے منع                                                    | 1    | ن جبت بعد ن<br>بالمي صلع من منت وشد م                                                                                                                                                                                              |     | رربان می روی می اورون<br>چریر بن عبدالله کی پیغام بری                    |
| - 11   | کرے کی وہیہ<br>ال میں میں ان                     | ļ    | با کان کا منگ و شاید<br>عدی بن حاتم جی تلا کی تقریر                                                                                                                                                                                | i   | قىمىض عثان رىغائتىد<br>قىمىض عثان رىغائتىد                               |
|        | وليد بن عقبه كا ابن عواس ماسية سية<br>مدا                                            | 1    | عدن، في المنظمة الماسية المنظمة br>المنظمة المنظمة | ł   | اشترک کینه پروری                                                         |
| 7•2    | فظاب<br>مام بنگ کی تیاریوال                                                          |      | میر طارید ای در بادی<br>شبث او رزیادی تفار ر                                                                                                                                                                                       | 1   | ا حصرت على مخالتُهُ: كي صفين روا مُلَى                                   |
| F•A    | ما جمهان حیاریان<br>رشته دارون کی با جمعی جنگ                                        | 1    | ىزىدىن قىس كا خطاب<br>يزيدىن قىس كا خطاب                                                                                                                                                                                           |     | امير معاويه بعالثة كي جنَّلَى تياريان                                    |
|        | ر مستوارون کا با کا جانگ<br>اندهیه ب بین کنان کا | ł    | يوييان عن حاب<br>امير معاويه جي تنه کن شرائط                                                                                                                                                                                       |     | وليد كے اشعار                                                            |
| 4      | ملائية ك يان والماء<br>هند بيت على طويقو كروعا                                       | 1    | قاصدین کی امیر معاویه جن شندست تیز                                                                                                                                                                                                 |     | الشكرعلى مخالفته كي روانگي                                               |
|        |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | l   |                                                                          |

| وعات      | خلافت راشده + فهرست موض                                  | <u></u> | [1]                                                      |             | ناریخ طبری جلدسوم: حصید وم                |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| +1        | دمنرت ممار جن ثنا كا نطبه                                | 771     | ببرائلة بن لطفيل كاواقعه                                 | · r.c       | شامی کشکر کی موت پر بیعت                  |
|           | حضرت عمار هلاثنة اور حضرت عبيدا متد                      | +++     | ىبدالرهن:ن محزرالكندى كى شجاعت                           | رر ع        | عبدالله بن بديل معاشطة كي تقرير           |
| ./        | بن مر شب کا مطالب                                        | 1       |                                                          | F10         | حضرت على مِناتَّة، كا خطبه                |
|           | عمار بین تقد کا عمرو بن العاص بین تقلائے                 | 1       |                                                          | FIF         | يزيد بن قيس ارجى كاخطاب                   |
| PP-P      | بارے میں ارشاد                                           | 1770    | و بھا نیول کی ملاقات                                     | FIF         | الشكر على معناشة كى يسيائى                |
| 11        | - :0 :0-/                                                | 1       | بمدان وطے کا مقابلیہ                                     | : //        | كيسان مولئ على مِخالِقُة كَافَتُلُ        |
| 11        | 2. (201)                                                 | ĺ       | بن العسوس كے اشعار                                       | 1 114       | مضرت حسن بنوائتنا كاجنگ ہے كريز           |
| 11        | حضرت ممار بعناتين کی شہادت                               | ŀ       | "/ " " "                                                 | 11          | اشترنخعی کا بھگوڑ وں کولاکار نا           |
|           | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص                            |         | تبیله مخع کی جاں شاری                                    | ייווין      | علم بر داروں کاقتل عام                    |
| + bula    |                                                          | l       | مام علقمة بن قيس كاخواب                                  | 11          | میمند کی واپسی                            |
| 11        | حدیث کی خلط تاویل                                        |         | ر بیعہ ہے امداد طبی                                      | ria         | اشتر کی شجاعت                             |
| 111       | امير معاويه بناتثنا كومقابله كي دعوت                     |         | ر بعيد کی خابت قدمی                                      | 21          | اشتر كاخطبه                               |
| rra       | شاميوں کی شان وشو کت<br>شراميوں کی شان                   |         | ر بيد كاعلم بروارى براختالاف                             | Į           | عب الله بن بدمل مفاشَّة كي شهادت          |
| 11        | لیلة الهرمیش باشم این عتبه کی تقریمه این عتبه کی تقریمها |         | ميسر و پرجمله                                            |             | اں بریل منابقہ سے حق میں معاویہ           |
|           | حضرت عثان وعلى في اليار فريقين كي                        |         | عبيدانندةن تمريض كاخطبه                                  |             | التي عنوا كل رائ                          |
| //        | الزام آراشیان<br>ه                                       |         | ميسره کې پسپائی                                          | 1           | النَّمُ معاوریه خاشمهٔ کی پسپائی          |
| 772       | اباشماین منتبه کامل<br>نسس                               |         | خالدةن أمغم كالخطب                                       | l           | حضرت على فالتيمة كَى تقريب                |
| 11        | ا جي ن بن غز مير ڪاشعار<br>دار دان پر دا                 |         | بزوان کا بنداعت ہے اخران<br>س                            | Ī           | ا بوشدادگی پامردی<br>ت                    |
| //        | حضرت على مواتقة كا خطبه                                  |         | «هنرت مبیدانداین عمر بازین کی شهادت<br>در سرت مبیدانداین |             | رۇسائے بجیله کافتل عام                    |
| rm        | منسانیوں کی جنگ                                          |         | حضرت عمر جن ثنية كي تلوار                                |             | حضرت عثان مل تنه کو پوشیده طور پر         |
| //<br>rmq | عبدالله بن کعبالمرادی کی وصیت<br>ا                       |         | ر بعیدگی جوال مردی                                       |             | و فن کیا گیا تھا<br>۔                     |
|           | لينة البري<br>ه س ش                                      |         | باب۱۳                                                    | 11          | از دیون کااختلاف                          |
| ****      | اشترک شجاعت<br>مد و علم سر مرقق                          | ۲۳۱     | حضرت ممارین یا منر بینی تنده کی شہاوت<br>در در در ایس    | <b>7</b> 7+ | مخنف بن مليم كافيعله                      |
| 11        | شامی علم بردار کافتل<br>دردان کااشتر کے مقابلے سے کریز   | 11      | حضرت نمار کی دعا<br>ع سیست می حدد می                     | 11          | جندب اورا سکے خاندان کی جانثاری           |
| "         | دردان کا استرے معالم سے سریز<br>شامیوں کا قرآن اٹھانا    |         | جنّگ کے ہارے میں حضرت نمار<br>مانت کی ر                  | <b></b> .   | عقبتہ بن حدید انٹمر ی اور اس کے<br>بر رقق |
|           | j j                                                      | 11      | موتند کی رائے<br>این مالنہ سی معرب نہ کا تم              |             | بھائیوں کائل<br>چہ بیں لیڈ سے سے          |
|           | باب ۱۳<br>واقعه تحکیمه قبل عثان هاشنه کا اقرارٔ          | ]       | عمار رمالتند کے بارے میں نبی اریم<br>المبیم کا ارشاد     | //<br>۲۲۲   | شمر بن ذی الجوثن کی جنگ                   |
|           | والعديد مرك ل عمان فاحد ١٥٠ برار                         | //      | المجينة كالرساد                                          | fff.        | ما لك بن العقد بيكا فرار                  |

| ضوعات      | خلافت راشده + فهرست مو                       |     | <u>ır</u>                                         |       | تاریخ طبری جلدسوم مصدوم                      |
|------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 11         | مناظره                                       | 101 | علىحد گى                                          |       | حضرت على مِناتِقَةُ كو حاميان على رِناتِقَةُ |
| 1771       | یزید بن قیس کی اصبهان پر ماموری              | 11  |                                                   |       | ک جانب ہے تل کی دھمکی                        |
|            | حضرت علی رہائتہ: کا خارجیوں سے               | 11  | مغيره بن شعبه مِناشِهُ كَي بيشين گوئي             | 11    | حصرت على مِناتِثَة كا فيصله                  |
| 11         | مناظره                                       | rar | خليفه كے انتخاب پر بحث                            |       | ۔<br>حامیان علی مٹائٹۂ کی جانب سے قل         |
| 777        | خارجیوں کی شرا نط                            | 11  | ابن عمر مِنْ ﴿ كَيْ خَامُوثُى                     | "     | عثان مِمَالِقَةُ كا قرار                     |
| 242        | فیصلے کے وقت لوگوں کی حاضری                  |     | حضرت علی مِنالِمُنَا کی اینے ساتھیوں              |       | شیعوں کے نزدیک حضرت علی رہا تھے:             |
|            | حضرت سعد بن انی و قاص رمی شفتهٔ کی           | rar | ہے بیزاری                                         |       | کی میثبیت                                    |
| 11         | ندامت                                        |     | اشتر کے بارے میں حضرت علی معالیٰتُنا              |       | اشعث بن قیس کی پیام بری                      |
| 11         | دومة الجندل مين حكمين كااجتماع               | 11  | کی رائے                                           | rra   | حضرت علی مِغالثَۃ؛ کی ہے بسی                 |
| 446        | صحابہ بھانتہ کی آ مد                         | rar | i                                                 |       | اشتر کی مخالفت                               |
|            | حضرت سعد بن اني وقاص بخالفتهٔ کا             |     | حضرت علی منافقهٔ کی صفین سے واپسی                 | 11    | الوموسى اشعرى وخالفته بحيثيت حكم             |
| 11         | خلافت سےانگار<br>س                           |     | صالح بن سلیم ہے حضرت علی مِن عَنْهُ کی ا          |       | عمرو بن العاص دخاشہٰ کے بارے میں             |
| 11         | حکمین کے سوالات وجوابات                      |     | ا گفتگو                                           | 44.4  | احنب کی رائے                                 |
| 740        | خلافت کے لیے ابن عمر می افغا کا نام          |     | جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی                     | 11    | امیرالمومنین کے خطاب پر بحث                  |
| "          | ابن عمر مین این کی خلافت سے بیزاری           |     | رائے                                              | i     | واقعة تحكيم كي صلح حديبييت مشابهت            |
|            | حضرت على مناتثة كى عمرو بن العاص             |     | عبدالله بن ود بعد کی رائے                         |       | خلافت <b>کا خاتم</b> ہ<br>پر چیر             |
| //         |                                              |     | حضرت على مغانتنة كاجواب                           |       | فریقین کی شحکیم پررضامندی                    |
| רדי        | -/ -                                         |     | خباب کی قبر پر حاضری                              |       | گواہوں کے دستخط                              |
|            | عمرو بن العاص مِنْ الثَّهُ کے بارے میں       |     | نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت                     |       | اشترکی معاہدہ ہےمخالفت                       |
| 744        | ا بن عباس بنواشة كى رائے                     |     | عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے                        |       | بنی تمیم کامعاہدہ سے اختلاف                  |
| //         | ابوموسیٰ مِثاثِیْن کااعلان                   |     | شیعان علی رخالتُنهٔ کی ایک دوسرے                  |       | قبیلہ اور سے معاویہ رہی تھیٰ کی رشتہ         |
| "          | عمر وبن العاص مِناشِّدُ کی دھو کہ دہی<br>است |     | سے عدادت<br>پر پر سے                              | 11    | داری                                         |
| MAN        | ابومویٰ بٹائٹیز کااعتراف                     | 11  | جعدة بن بهير ه کی خراسان کوروانگی                 | ra+ . | قید یوں کی رہائی                             |
| 11         | فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت                   |     | باب۱۵                                             | 11    | حضرت علی مزانتهٔ؛ کی تقریر                   |
|            | باب۲۱                                        |     | شیعان علی مِناتِقَهٔ کی حضرت علی مِناتِقهٔ<br>* ا | 11    | <u>فیصلے کی</u> تاریخ                        |
| <b>779</b> | حضرت علی مِخالِثْنهٔ اورخوارج                | 444 | <u>ے علیحد گی</u>                                 |       | علی مٹائٹون کی ابوبکر وعمر مٹی کہنتا ہے      |
|            | خارجیوں کے نز دیک حضرت علی مخاتثة:<br>ارپی   | 11  | بيعت ثانيه                                        | 11    | مشابهت<br>شر م                               |
| 11         | کا گناه                                      |     | خارجیوں سے ابن عباس منہ کیا                       |       | شیعوں کی حضرت علی رخانٹوز ہے                 |

| ضوعات       | خلافت راشده + فهرست مو                                        |              |                                            | <u>,                                      </u> | ناریخ طبری جلدسوم: حصه دوم                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             | زخمیول کے لیے امان اوران کی مرہم                              | 122          | كوفى لشكر كي تعداد                         | 12.                                            | لاَ حُكُمَ إِلَّا للله كَى غلطتاويل                |
| 11          | پي                                                            |              | سعدبن مسعود كوتشكر بضيخ كاحتكم             |                                                | خارجیوں کی حضرت علی مٹاٹٹۂ کو جنگ                  |
|             | مقتولین کی تدفین اور مال غنیمت کی                             |              | شیعان علی رہائٹھ کا خارجیوں ہے             | 11                                             | کی دهمگی                                           |
| 11          | تقسيم                                                         | 11           | جنگ کامشوره                                | 11                                             | خارجیوں کی فتندانگیزی                              |
| 1119        | عيز اربن اخنس كي قيد                                          | 11           | هیعان علی مناتمهٔ کاعهد جنگ                |                                                | حکیم البکائی کو حضرت علی رمخالفتهٔ کا              |
| //          | شیعان علی م <sup>ین کا</sup> نز کا فریب                       | ii           | عبدالله بن خباب بن شيّا كي شهادت           | 11                                             | جواب                                               |
| 790         | ترغيب جنگ                                                     |              | حضرت عبدالله بن خباب بن شياست              | 121                                            | حضرت علی رمی کتنهٔ کی گفرے تو بہ                   |
| "           | هیعان علی مناتشهٔ کا جنگ سے فرار                              | r <u>~</u> 9 | سوالات و حوابات                            | 1                                              | حضرت علی و فائمنا کا خارجیوں کے لیے                |
| //          | حضرت على رمن عنيه كا خطبه                                     |              | ند هېې د هونگ<br>تا                        | l                                              | اعلان                                              |
| 191         | خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوک                                |              | خنز ریکونش کرنا فساد میں داخل ہے           | ı                                              | عبدالله بن وهب خارجی کی تقریر                      |
|             | خوارج کے بارے میں حضور کی                                     |              | خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں               |                                                | حرقوص بن زہیر کی تقریبِ                            |
| 797         | پیشین گوئی<br>ب                                               |              | نجومی کی مخالفت<br>د به                    | •                                              | عبدالله بن وہب خار جی کی بیعت                      |
| 11          | جنگ نهروان کی تاریخ                                           |              | خون مسلم کی اما حت<br>"                    | j                                              | خارجیوں کا ندہبی ڈھونگ<br>ت                        |
| 11          | اہل خراسان ہے مصالحت                                          |              | فیس ابن سعد رفی ایک خارجیوں ہے             |                                                | حضرت عدی بن حاتم مِن سُنَّةُ کَ عَلَى كَا          |
| 798         | حضرت علی مِناتِنْهُ کے عمال                                   | //           | ''نفتگو                                    | 11                                             | اراده.                                             |
|             | باب۱۸ ا                                                       |              | حضرت الوالوب انصاری رمناتیهٔ کا            |                                                | سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ                     |
|             | مصر کی چیقلش اور محمد بن ابی بکر رمخالفند<br>و :              |              | خارجیوں سے خطاب<br>انت                     |                                                | خارجيوں كانهروان ميں اجتماع                        |
| 491         | کافنل<br>سید سیفار                                            |              | حفزت علیؓ کا خارجیوں سے خطاب               |                                                | ربيعة بن الى شداد كانجام                           |
| " //        | محمد بن ابی بکر رمناشنهٔ کی علطی<br>و                         |              | دعوت ثانيير                                | 11                                             | بھرے کے خارجیوں کا فرار<br>س                       |
|             | قیسِ بن سعد ہنﷺ کا مدینہ سے<br>ا                              |              | <del>-</del>                               | r20                                            | شامیوں ہے مقابلے کی تیاریاں                        |
| 11          | اخراج<br>۵ برا                                                |              | جنگ نهروان<br>زور سراته                    |                                                | حضرت علی رخالتین کا خارجیوں کے نام خط              |
| 190         | اشتر کی طبلی<br>ه سربرس                                       | 11           | فوجی دستوں کی نقشیم                        |                                                | خارجیوں کا جواب                                    |
| 11          | اشتر کی مصر کوروا نگی<br>شری سر                               |              | اعلانِ امان                                |                                                | حضرت علی معاشد کا خطبه جنگ                         |
| 797         | اشترکی ہلاکت                                                  |              | ابتدائے جنگ<br>مصری کر قا                  |                                                | حضرت عبداللہ بن عباس بن شیاکے                      |
|             | مصریوں کے نام حضرت علی مخاتیمۂ کا                             |              | زید بن حصین طائی کافل<br>عید شده به سرافقا |                                                | نام خط<br>دونه بر ماه به مراسر ماهندا کا تا        |
| //          |                                                               | <b>7</b> ∧∠  | عبدالله بن وهب الراسي كافتل<br>شدير فررقة  |                                                | حفزت عبدالله بن عباس بن ﷺ کی تقریر<br>رول در سری گ |
| <b>19</b> 2 | محمد بن ابی بکر دخالٹھؤنے نام مراسلہ<br>میں دری ہوائٹہ سامیان | //           | شریح بن او فی کاقل<br>. ماه که در ش        |                                                | اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز<br>- غے ہے                 |
| //          | محمد بن ابی بکر مخالتنهٔ کا جواب                              | ľΛΛ          | ذ والثديير کي تلاش                         | //                                             | ترغیب جنگ                                          |

| الموعات     | خلافت راشده + فهرست موا                     |                     |                                            |              | ریخ طبری جلدسوم: حصه دوم                        |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| سالم        | خط                                          | m                   | کے نام خط                                  |              | فتح مصر کے لیے امیرمعاویہ بٹائٹنا کی            |
|             | جاریه کا ابن حضری کوزنده آ <sup>گ</sup> میں | 11                  | محمد بن ابی حذیفه کاقتل                    | 191          | كوششين                                          |
| //          | جلا تا                                      | //                  | ہشام بن <b>مُح</b> رکی روایت               | 799          | اميرمعاويه رطانتنا كاخطبه                       |
| mis mis     | عمرو بن عرندس کے فخر بیا شعار               | r•A                 | حضرت على مِنْ تَتُنَةُ كَا خَطِيهِ جَنَّكَ | 11           | امیرمعاویه رخافتهٔ کی مدبیر جنگ                 |
| MIY         | از د کی مدح میں جربر کےاشعار                |                     | شیعان علی رهانتُن کی برز د لی              |              | امير معاويه رخالتن كالمسلمه رخالتن اور          |
|             | باب۲۰                                       |                     | حضرت علی مِناتِنْهُ کی اپنے شیعوں سے       | ۳.,          | معاویہ بن خدیج بھی تھنا کے نام خط               |
| m12         | حضرت علی مِن النَّهُ کے خلاف ملکی شورش      | 11                  | بیزاری                                     | 11           | مسلمه وخالفته كاجواب                            |
| 11          | خریت بن راشد کاقتل                          | <b>749</b>          | ما لک بن کعب کی تقر ریاور کشکر کی روانگی   | 1            | عمروبن العاص منافئة كي مصركوروا نكى             |
| //          | مصالحت کی کوشش                              |                     | محمد کے قتل پر شام میں خوشی کے             |              | محمد بن ابی بکر محافظہ کے نام عمرو بن           |
| 119         | خريت كاتعاقب                                |                     | شادیانے                                    |              | العاص مناتثنا كاخط                              |
| <b>M4.</b>  | عمال كوہدایات                               |                     | مجمد کے تل پر حضرت علی دخالتُن کار نج و    | 11           | محمدکے نام امیر معاویہ بٹائٹنز کا خط            |
| "           | زياد بن خصفه كی تقریر                       | 11                  | عم                                         |              | ابن الى بكر وخل شيّة كا حضرت على وخل شيّة       |
| //          | قرظة بن كعب كاخط                            |                     | حضرت علی مِناتِینه کی بے جیار گ            | 11           | کے نام خط                                       |
| <b>P</b> F1 | حصرت على مِنْ عَنْهُ: كاجواب                |                     | ابن عباس بن الشاك نام تعزيت كا خط          | <b>m.m</b>   | حصرت علی مناشهٔ کا جواب                         |
|             | حضرت علی مزانتین کا زیاد بن نصفہ کے         | اا۳                 | ابن عباس بل شيط كاجواب                     |              | ابن الی بکر رضائفهٔ کا امیر معاویه محاتفهٔ      |
| 11          | نام خط                                      |                     | محمد بن ابی بکر رخالتُنهٔ کی امارت پر      |              | كوجواب                                          |
| mrr         | خریت کی تلاش                                |                     | حضرت علی مثالثًا: کی ندامت                 |              | ابن اني بكر رمى تنين كاعمرو بن العاص            |
| 11          | زیاد کی جنگی تدبیر                          |                     | باب١٩                                      | 11           | ر من عند کے نام خط<br>استان مناز کے نام خط      |
| ۳۲۳         | زیاد کی خریت ہے گفتگو                       |                     | بصرہ میں حضرت علی محالتیٰ کے خلاف          | <b>**</b> •* | محمد بن ابی بمر رخانتهٔ کی تقریر                |
| <b>P</b>    | خریت کا فرار                                |                     | سازش                                       | 11           | فریقین کی جنگ                                   |
| 11          | زیاد کا حضرت علی معاشد کے نام خط            |                     | ابن الحضر می کازنده آگ میں جلایا           | ۳+۵          | محمد بن ابی بکر رہائشہ کا فرار                  |
| 773         | امدادی فوج کی روانگی                        | //                  | جانا                                       | 11           | امحمه کی تلاش اوراس کی گرفتاری                  |
|             | حضرت علی دخالتانه کا ابن عباس بن الله       | //                  | بصره میں ابن الحضر می کی آید               |              | عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہیں۔'' کی سفارش           |
| "           | کے نام حکم نامہ                             | 11                  | زیادکاصبرہ کے گھریناہ لینا<br>             |              | محمد بن ابی بکر مِنالِثَةُ قاتل عثان مِنالِثَةُ |
| "           | حضرت علی دخانشیّهٔ کازیاد کے نام خط         | <b>m</b> ( <b>m</b> | قبیلهاز دےامداد طبلی<br>ا                  |              | کاحشر                                           |
| <b>PPYY</b> | بنوناجيه كاخراج ہےا نكار                    | 11                  | زیادی حضرت علی مخالفتنے سے امداد طلبی<br>  |              | حضرت عائشه وتنهيفا كاافسوس                      |
|             | حضرت علی رہائٹۂ کے خلاف عام                 | //                  | اعين بن ضبيعه مجاشعي كأقتل                 | 11.          | واقتری کی روایت                                 |
| //          | انتشار                                      |                     | زیاد کا حضرت علی بٹائٹنہ کے نام دوسرا<br>  |              | عمرو بن العاص مثالثة؛ كا معاويه مثالثة؛         |

| ضوعات  | خلافت راشده + فهرست مو                                |           | 10                                           |             | نارنخ طبری جلدسوم : حصدد وم             |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| مامالط | مله                                                   |           | قشم ابن عباس بن ﷺ کی امارت میں               | 11          | معقل ابن قیس کی روانگی                  |
|        | سر بن ابی ارطاۃ مِناشَد کی حجاز ک                     | 472       | 3                                            | mr <u>z</u> | اہن عباس بیسی کامعقل کے نام خط          |
| 11     | جانب روانگی                                           |           | بابا۲                                        | 11          | جنگ کی تیاریاں                          |
| -      | یمن پر بسر رکاشنه کا حمله اور شیعان<br>***            | l .       | حضرت علی رہائٹنا کے مقبوضات پر               | 771         | معقل كاخطبه                             |
| mrs    | على رخالتُهٰ؛ كأقتل                                   | mm/       | شامی شکروں کے حملے                           | 11          | فریقین کی جنگ                           |
|        | جارىيە كانجران كوآگ رگا نااورعثانيوں<br>              | 11        | ۳۹ھ کے واقعات                                | 11          | افتح کی خوشخبری                         |
| 11     | كافتل عام                                             |           | نعمان بن بشير المنظمة كالعين التمر بر        | 779         | حضرت على مِثالثُهُ كا جواب              |
| "      | ابل مکہ سے زبر دی بیعت<br>ت                           | 11        | حمله                                         | 11          | سرکشوں کا اجتماع                        |
| 11     | اسلامی حکومت کی دوحصوں میں تقسیم                      |           | حضرت علی محالثمة کے نز دیک شیعان             | ł           | اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی           |
| "      | فریقین کا با ہمی معاہدہ                               | 1         | علی رضائقید کی حیثهیت<br>دند                 |             | رائے                                    |
|        | بابهم                                                 |           | 1                                            | ĺ           | i ( )                                   |
|        | حضرت على مثلاتتُهُ اور عبدالله بن عباس                | 1         | عبدالله فزاری کاتبا پر حمله                  |             | مرتدين كافل                             |
| 144Z   | ر <u>ين آ</u> ڪاختلا فات                              |           | میتب کافزاری ہے مقابلیہ                      | l           | حضرت علی مواثثیة کامعقل کے نام خط       |
|        | ابن عباس بھی کا بھرہ سے مکہ کو                        |           | میتب کا شامیوں کو آگ میں زندہ                |             | خریت کے کشکر ہوں کی اس سے               |
| //     | روا <del>گ</del> ی<br>-                               | 11        | جلانا                                        | ļ           | اعلیحد گی<br>مدرسیة                     |
| 11     | بھرہ حچھوڑنے کی وجوہات<br>کاریر                       |           | میتب کی غداری                                |             | معقل کی تقریر                           |
|        | ابوالاسود دمکی کی این عباس بن <sup>ی</sup> پیاپر<br>م |           | ثعلبیه اور داقصه پرحمله<br>در پر             |             | جنگ کی ابتداءاوراس کا انجام<br>و ت      |
| 11     | الزام تراثق                                           |           | ضحاک کا فرار                                 |             | خریت کا تش<br>د به ق                    |
| "      | حضرت على بغانتنه كاابوالاسود كوجواب                   |           | امیرمعاویه و مانشهٔ کا ساهل دجله پر          |             | ار ما جس کافتل<br>افترین میشد           |
| mm     | ابن عباس بن الشيخ کا جواب<br>عال الناف                |           | حمله                                         |             | افتح کی خوش خبری<br>سرا                 |
| 11 -   | حضرت علی رفانتنهٔ کا دوسرامراسله                      |           | امارت هج پرفریقین کااختلاف<br>               |             | مصقلہ کے مظالم اورغداری                 |
| 11     | ابن عباس بن شيئا كاستعفاء<br>من من عباس               |           | <del></del>                                  | mmh         | مصقلہ کا مال کی اوا ٹیگی ہے گریز        |
| 11     | ابن عباس بن في كار دمل                                |           | زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی<br>میرین |             | مصقله کافرار                            |
|        | باب۲۵                                                 | 11        | زیاد کافارس وکر مان پرتسلط<br>مین مین        |             | حکومت کی رشوت<br>انعمر بر در د          |
| ra·    | حضرت علی رفاتقهٔ کی شهادت<br>سرخش سررون د             | //<br>~~~ | زیاد کی سخاوت<br>                            |             | العيم كاجواب<br>تاريخ مارون             |
| 11     | تارخ شہادت کا ختلاف<br>قتریں                          |           | زیاد کی سیاست<br>ا سورو                      | FF 1        | قاصد کازرفدیہ<br>خ                      |
| "      | قتل کےاسباب<br>. مدیدہ: علم جانشہ سر                  |           | باب۳ <u>۳</u><br>العمل مالشري حود سم         |             | خریت کے بارے میں حضرت<br>علم مداشت کی ب |
| 11     | مهر میں حضرت علی مخالفتهٔ کا سر                       |           | امیر معاویه رمانتنه کا حجاز و یمن پر         | //          | علی مخالتین کی رائے                     |

| وضوعات    | خلافت راشده + فهرست                |             |                                |     | تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم      |
|-----------|------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|----------------------------------|
| raq       | حضرت على مِناتِثْهُ كي عمر         |             | قاتل کا انجام اور وصیت کی خلاف | اه۳ | انقامی کارروائی                  |
| <b>P4</b> | مدت خلافت                          | 11          | ورزى                           | rar | ابن ملجم کے خیالات               |
| 11        | حليه مبارك                         | 11          | اميرمعاويه بخاتثنا برحمله      |     | محمد بن حنفیه کابیان             |
| ١٢٣       | نسب وخاندان                        | <b>70</b> 2 | خارجة بن حذافه كأقتل           |     | 4                                |
| 11        | از واج واولا د                     |             | حضرت علی مناخلهٔ کی شہاوت پر   | 11  | حضرت علی مِن تَشْهُ کے نصائح     |
| 744       | حضرت علی مِنالِقَهُ کے عمال        | ran         | حضرت عا كشه ويجهينا كاافسوس    | raa | وصيت                             |
|           | حصرت علی کرم اللّٰد و جہد کے اوصاف | //          | ابن ابی میاس کا مرثیه          | ۲۵۲ | شهادت اوران کی تکفین وید فین     |
| "         | حميده                              | ۳۵۹         | ابن الې مياس کادوسرا مرثيه     |     | قاتل کے بارے میں حضرت علی رخیاتی |
| m444      | حصرت حسن معانفته كاخطبه            | 11          | ابوالاسود دکلی کامر ثیبه       | 11  | کی وصیت                          |
|           |                                    | ·           |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             | •                              |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
| į         |                                    |             | ·                              |     |                                  |
|           | ŕ                                  |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             | -                              |     |                                  |
| İ         | ·                                  |             | 1                              |     |                                  |
|           | ,                                  | ,           |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           | ·                                  |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                |     |                                  |
|           |                                    |             |                                | -   |                                  |
|           | -                                  |             |                                |     |                                  |

## بسُم اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيُم

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بإب

## خلافت إمير المونيين حضرت على بن ابي طالب رضائينا

<u>مسم سے</u> میں مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی گئے۔

قد ماءموُرخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی مخاصّہ کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی ۔ بعض مؤخص کی رائے تو یہ ہے کہ صحابہ کرام زمانا میں اختلاف ہے جمع ہوکر حضرت علی مخاصّہ ہے بیعت کی درخواست کی ۔ لیکن انہوں نے انکارفر مایا جب صحابہ کرام دُئی شئے نے حدسے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے بارخلافت اٹھا نا قبول فر مایا۔

## حضرت على مِناتِشْهُ كى بيعت:

جعفر بن عبداللہ المحدی نے عمرو بن جماد علی بن حسین مسین عن ابیئ عبدالملک بن ابی سلیمان الضراری اور سالم بن ابی الجعد کے واسطے ہے محمد بن الحفیہ کا بی تول بیان کیا ہے کہ جس روز حضرت عثان بڑا تین شہید کیے گئے میں اس روز اپنے والد حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے ساتھ تھا۔ جب انہیں شہادت عثان بڑا تین کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثان بڑا تین کے گھر پنچے وہاں رسول اللہ مرات عثان بڑا تین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثان بڑا تین تو شہید کرد ہے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجود گی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں ۔ اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کی کواس کا حقد ارنہیں پاتے ۔ نہ تو آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے جواسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے جواسلام عیں آپ سے زیادہ نبی کریم مرابی کی اور پر بیٹائی سے نبیات دیجے۔

۔ حضرت علی رٹائٹنڈ نے فرمایا: بہتر رہے ہے کہتم کسی اور کواپناامیر بنالواور مجھےاس کاوز پررہنے دواور بہتریہی ہے کہ کوئی دوسراامیر ہواور میں اس کاوز پر ہوں ۔

صحابہ کرام ڈٹن شانے عرض کیا: خدا کی تئم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔

حضرت علی می الله نے فرمایا: جبتم مجھے مجبور کرر ہے ہوتو بہتریہ ہے کہ بیعت مبعد میں ہونی چا ہے تا کہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیریہ خلافت مجھے حاصل بھی نہیں ہوسکتی۔

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت علی مناشہ کامسجد میں جانا بہتر

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م من اثنا کی خلافت تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

معلوم نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے بیخوف تھا کہ لوگ ان کے خلاف شور نہ کچا کمیں لیکن حضرت علی بٹاٹیڈنے میری بات قبول نہیں فر مائی اور مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں تمام مہاجرین وانصار نے جمع ہو کر آپ کی بیعت کی۔اور ان کے بعد دیگر لوگوں نے حضرت علی مٹاٹیڈ ک بیعت کی۔

## بیت المال کے بارے میں حضرت علی رہائٹنز کی روش:

جعفر بن عبداللد المحدى نے عمرو بن حماد على بن حسين مسين عن ابيداورا بوميموند كے واسط سے ابوبشيرالعابدى كابيہ بيان ذكر
كيا ہے كہ جب حضرت عثمان و خليشن شہيد كيے گئے تو ميں مدينہ ميں موجود تھا۔ مہاجرين وانصار جمع ہوكر جن ميں حضرت طلحہ و خليشن اور عضرت زبير و خليشن بھى متھے حضرت على و خلامت ميں پنچ اور عرض كيا اے ابوالحن اپنا ہاتھ بردھا ہے تا كہ ہم آپ كى بيعت حضرت زبير و خليشن بھى متھے حضرت على و خلامت ميں پنچ اور عرض كيا اے ابوالحن اپنا ہاتھ بردھا ہے تا كہ ہم آپ كى بيعت حسرت رہيں۔

حضرت علی بھاٹھ نے جواب دیا مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔تم جے بھی خلیفہ بنانا جا ہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملہ میں تمہار سے ساتھ ہوں ۔

مہاجرین وانصار نے جواب دیا: ہم آپ کےعلاوہ کسی کوخلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔

الغرض حضرت عثان رفی تنفیز کی شہادت کے بعد مہاجرین وانصار حضرت علی رفیاتیّن کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پرمجبور کرتے رہے تی کہان مہاجرین وانصار نے ایک باریہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پاسکتے۔اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جارہا ہے۔

حضرت علی مٹاٹنڈ نے فرمایا چونکہ تم مجھے بار بار آ کرمجبور کرر ہے ہوتو میں بھی تم سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں اگرتم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت قبول کروں گاورنہ مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔

مہاجرین وانصار نے وعدہ کیا کہ آپ جو بچھ بھی حکم دیں گے ہم ان شاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ یہ وعدہ لے کر حضرت علی خالٹھ اسے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوگئے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا: '' میں نے تمہاری اس خلافت کا ہارمجبور ہو کر قبول کیا ہے کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کو اس پر انتہائی مجبور کیا۔اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہاتی نہ رہا کہ میں تمہاری یہ درخواست قبول کرلوں۔

اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہار بے خزانوں کی چابیاں اگر چہ میرے قبضہ میں ہوں گی کیکن میں تمہاری رضا مندی کے بغیراس میں سے ایک درہم بھی نہلوں گا''۔

صحابہ کرام ہُن شنہ نے میہ بات قبول فر مائی ۔حضرت علی رہی تھنانے ان کا جواب من کر فر مایا: اے اللہ تو ان پر گواہ رہ' اس کے بعد حضرت علی رہی تیننے نے لوگوں سے بیعت بی۔

ابوبشیر کہتے ہیں میں رسول اللہ مُنْ ﷺ کے منبر کے قریب کھڑا تھاا ورحضرت ملی دمائیّۂ کا خطبہ من رہا تھا۔

\_\_\_\_ عمر و بن شعبہ نے علی بن محمد کے ذریعہ ابو بکرالہذ کی ہے ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بین کٹی شہید کر دیئے

گئے تو حضرت علی بھٹا ٹیڈنا زارتشریف لے گئے اور بیروا قعدا ٹھارہ ذکی المحبہ بروز ہفتہ بیش آیا۔لوگ ان کے بیچھے لگ گئے اور انہیں دیکھنے گئے۔حضرت علی بھٹا ٹیڈنڈ نے بنوعمر و بن مبذول کے باغ میں داخل ہوکرا بوعمر ۃ بن عمر و بن محصن سے فر مایا کہ دروازہ ہندکر دو۔لوگ باغ کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹاکھٹا یا مجبوراً دروازہ کھول دیا گیا اورلوگ اندر داخل ہو گئے۔ان لوگوں میں طلحہ اور زبیر بھسٹا بھی سے ۔ان دونوں نے حضرت علی بھٹائیڈ سے کہا اے ملی البنا ہاتھ بڑھا و ۔حضرت علی بھٹائیڈ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور طلحہ و زبیر بھسٹانے آپ کے بیعت کی۔

جب حضرت طلحہ بھاٹیڈا نے آپ کی بیعت کی تو حبیب بن ذویب آپ کو دکچر رہا تھا اور چونکہ سب سے پہلے بیعت طلحہ مٹاٹیڈ نے کی تھی اس لیے حبیب بولا جس بیعت کی ابتداء کٹے ہاتھ سے ہوئی ہووہ ہر گرنگمل نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد حضرت علی مٹائٹن مسجد تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اس وقت حضرت علی مٹائٹن ایک تہد باندھے اور چوغہ پہنے تھے۔ سر پرخز کا عمامہ تھا اور پاؤں میں چیل تھے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

لوگ حضرت سعد بن ابی و قاص بن ﷺ کو پکڑ کر لائے۔حضرت علی بن ٹیٹنا نے ان سے فرمایا تم بھی بیعت کروحضرت سعد بن اٹننا نے فرمایا جب سب لوگ بیعت کرلیں گے تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔لیکن میری ذات سے آپ کوسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے گا۔

اس کے بعدلوگ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی ہیں کو پکڑ کرلائے۔حضرت علی بھا ٹیڈنے ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوحضرت سعد بھا ٹیڈنے دیا تھا اس پر حضرت علی بھا ٹیڈنے ان سے فر مایا اپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر بڑی ہی نے فر مایا میں کوئی ضامن نہیں ہے۔ اشر مخعی نے کھڑے ہو کرعرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔حضرت علی بھا ٹیڈن نے فر مایا نہیں انہیں چھوڑ دو میں نے ان کے بجپین سے لے کران کے بڑے ہونے تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حضرت زبیر بھا ٹیڈن کی بیعت:

محمد بن سنان اتضرار نے اسحاق بن ادر لیں 'بشیم' حمید کے ذریعہ حسن بھری کا بیقول بیان کیا ہے کہ میں نے مدینہ کے جنگلات میں حضرت زبیر رہائٹۂ کو حضرت علی رہائٹۂ کی بیعت کرتے دیکھا۔ اشتر کی حضرت طلحہ رہائٹۂ کو دھمکی:

احمد بن زہیر نے 'زہیر' وہب 'جریز یونس بن پزیدالا یلی کے ذریعہ زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی برقائیۃ کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت طلحہ برقائیۃ کو بلوایا ۔ طلحہ برقائیۃ کو بلوایا ۔ طلحہ برقائیۃ کو بلوایا ۔ طلحہ برقائیۃ کو بلوایا ۔ طلحہ برقائیۃ کو بلوایا ۔ طلحہ برقائیۃ کی بیعت کی اے طلحہ برقائیۃ کا اس پر حضرت علی برقائیۃ کی بیعت کی ۔ پھر زہیر برقائیۃ کلے برقائیۃ نے فر مایا میں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی برقائیۃ کی بیعت کی ۔ پھر زہیر برقائیۃ نے بیعت کی امارت کی نے بیعت کی ۔ حضرت طلحہ و زہیر برقائیۃ نے حضرت علی برقائیۃ سے کوفہ و بصرہ کی امارت کی خواہش ظاہر کی اس پر حضرت علی برقائیۃ نے فر مایا تم میر ہے ساتھ رہوتہ ہیں وہاں ضرور حاکم بنا کر بھیج ووں گا۔

ز ہری کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خبرمعلوم ہوئی ہے کہ حضرت علی معاشون نے ان دونوں حضرات سے فر مایا کہا گرتم جا ہوتو میری ہیعت

تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم ۲۰ خانت راشده + حضرت علی بن الله: کی خلافت

کرلواورا گرتم خودخلیفہ بنتا چا ہوتو میں تمہاری بیعت کے لیے تیار ہوں۔انہوں نے جواب دیانہیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔اس کے بعد طلحہ اور زبیر بڑ سینٹ فر مایا کرتے ہتھے ہمیں اپنی جانوں کا خوف تھا اس لیے ہم نے علی مٹاٹٹن کی بیعت کرلی اور ہم یہ جانے تھے کہ علی مٹاٹٹن ہماری بیعت کرنے والے نہیں بید دنوں حضرت عثمان مٹاٹٹن کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ چلے گئے۔

#### جبری بیعت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحس ابو مخف عبد الملک بن ابی سلیمان اور سالم بن ابی الجعد کے ذریعہ محمد بن الحقیہ سے بیان کیا ہے۔ محمد بن الحقیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان رہ گئی شہید کیے گئے میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھا جب میرے والد اپنے گھر پہنچ تو رسول اللہ کا گئی کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شخص تو قتل کر دیا گیا ہے اور کسی نہ کسی کا خلیفہ ہونا ضرور ی ہے۔ حضرت علی رہی گئی نے فر مایا کیا اس کام کے لیے شور کی منعقد کی جائے۔ صحابہ رہی کی آئی نے جواباً عرض کیا ہم آپ سے راضی ہیں۔ حضرت علی رہی گئی نے فر مایا تو پھر بیعت مسجد میں ہونی جا ہے تا کہ لوگوں کی رضا بھی حاصل ہوجائے۔

حضرت علی بخاتی می می تشریف لے گئے۔ بیعت کرنے والوں نے آپ کی بیعت کی۔انصار نے بھی آپ کی بیعت کی کیکن انصار کے چندافراد نے آپ کی بیعت سے گریز کیا۔حضرت طلحہ بٹاٹٹیز نے فرمایا ہمارے لیے اس بیعت کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں جیسے ایک کتا مجبوراً زمین برناک رگڑ رہا ہو۔

## صحابه كرام مِن شَيْنَ كَا بِيعِت عِلَى مِن التَّهُ سَعِكُر بِيز:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور بنو ہاشم کے ایک شخ کے واسطہ سے عبداللہ بن حسن سے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثان رہا تی افترا میں حسان بن ثابت وقتل کر دیئے گئے تو تمام انصار نے علی رہا تین کی بیعت کی صرف معدود سے چندا فراد نے اس سے گریز کیا جن میں حسان بن ثابت ورکعب بن کعب بن مالک مسلمۃ بن مخلد ابوسعیدالحدری محمہ بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت واقع بن خدیج وضالة بن عبیداور کعب بن عجر و درا الله الله بین مالک مسلمۃ بن مخلد ابوسعیدالحدری محمہ بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت واقع بن خدیج و درا الله بین مالک مسلم میں بنائی ہوئے ہوئے ہوئے اللہ بن الحسن نے جواب دیا واقعہ میں تھا کہ حسان رہا تھ تو ایک شاعر تھا جے بی بھی خبر نہ تھی کہ اسے کیا کرنا جا ہیں۔

جہاں تک زید بن ثابت وہائٹۂ کاتعلق ہے تو اسے عثان رہائٹۂ نے قضاء و فیصلہ کا ذیمہ دار بنایا تھا۔اور بیت المال بھی اسی کے سپر دکیا تھا۔ جب عثان رہائٹۂ کومحصور کیا گیا تو اس نے دوباریہ اعلان کیا تھا کہ اے معشر انصارتم اللہ کے مددگار بن جاؤجس پر ابوایوب انصاری رہائٹۂ نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ تو تو عثان رہائٹۂ کی اس لیے مددکر رہاہے کہ تیرے باز ومضبوط ہوجا کیں۔

رہے کعب بن مالک مٹائٹی تو انہیں عثان مٹائٹی نے قبیلہ مزینہ کے صدقات کا عامل بنایا تھا انہوں نے مزینہ سے جو صدقات وصول کیے تھے ٔ وہ عثان مٹائٹی نے ان کے لیے چھوڑ دیئے تھے۔

عبداللہ بن الحن کابیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس نے خودز ہری سے سنا تھاز ہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک جماعت شام بھاگ کر چلی گئی اور اس نے علی رہی تھیا کی بیعت نہیں کی اور قدامتہ بن مظعون 'عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ بڑی تیے نے بھی بیعت نہیں کی۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ طلحہ وزبیر بڑی تھے اللہ محالیہ نے کا وربعض لوگ کہتے ہیں کہ

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م ۲۱ خلافت راشده + حضرت علی برنی تشنز کی خلافت

زبیر مٹائٹھے نے قطعاً بیعت ہی نہیں گی۔

حضرت عثمان رخالتُنة: اور حضرت على رخالتُنة كا مكالمه:

عبداللہ بن احمد المروزی نے احمد' سلیمان' عبداللہ' جرسر بن حازم' ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بھاٹھنڈ کے ذریعہ کوفہ کے ایک شخ کا بیقول بیان کیا ہے کہ اس نے ایک اور شخ سے سنا تھا وہ کہتا تھا کہ جب حضرت عثان بھاٹینڈ محصور ہوئے تو حضرت علی بھاٹینڈ خیبر میں تھے۔ جب وہ خیبر سے واپس آئے تو عثان بھاٹیڈنے انہیں بلوایا۔ جب حضرت علی بھاٹینڈ حضرت عثمان بھاٹیڈ کے گھرتشریف کے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیا تا کہ ان دونوں کی گفتگون سکوں۔

جب حضرت علی مناتین حضرت عثمان مناتین کے پاس پہنچ تو حضرت عثمان مناتین نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر

''اے علی امیرے تم پر بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اوّل حق اسلام کا حق ہے اور دوسرا بھائی بندی کا حق ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ کا بھیا نے مسلمانوں میں جب بھائی چارہ کرایا' تو میرا تجھ سے بھائی چارہ کرایا تھا۔
تیسرا تجھ پر رشتہ داری کا حق ہے اور ایک سسرالی حق بھی ہے میں نے عہدو پیان کا کوئی بوجھ آج تک تجھ پر نہیں ڈالا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ہم ہمیشہ اس لیے بنوعبد مناف کا ساتھ دیتے رہے کہ کہیں بنوعبد مناف سے بنوتیم حکومت نے چھین لیں''۔

حضرت علی ہوائٹیئنے جواب میں فرمایا: اے عثمانؓ! تم نے جوحقوق مجھ پر گنائے ہیں و وبالکل صحیح ہیں اور تم نے جو بید کہا ہے کہ اگر ہم بنوعبد مناف کی مددنہ کرتے تو بنوتیم ان سے حکومت چھین لیتے تو تم نے بیربھی حق کہا ہے عنقریب تمہارے پاس خبر کہنچ جائے گی۔

پھر حضرت علی بن اٹنڈ حضرت عثمان بن اٹنڈ کے پاس سے معجد تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت اسامہ بن زید بنی تشاہیں ہوئے سے حضرت علی بن اٹنڈ نے انہیں اپنے قریب بلایا اوران کا ہاتھ پکڑ کر حضرت طلحہ بن ٹینٹ کے گھر کی جانب چلے میں بھی ان کے پیچھے ہوئے ہولیا۔ ہم حضرت علی بن ٹیٹڈ کے گھر کی جانب چلے میں بھی ان کے پیچھے ہوئے اور ہولیا۔ ہم حضرت طلحہ بن ٹیٹڈ کے دو برو کھڑے وہاں لوگ جمع سے حضرت علی بن ٹیٹڈ حضرت طلحہ بن ٹیٹڈ کے دو برو کھڑے ہوگئے اور فرمایا تم آخر مید کیا کر رہے ہواور تمہارا ارادہ کیا ہے حضرت طلحہ بن ٹیٹڈ نے فرمایا مجھے عقلندوں نے اس کا م پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت علی بن ٹیٹٹ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور والیس لوٹ آئے اور بیت المال پنچے تو اس کا دروازہ بندتھا۔ فرمایا اس کا دروازہ کھولو لیکن بیت المال کی چاہیاں دستیا ب نہ ہو سکیں ۔ حضرت علی بن ٹیٹٹ نے دروازہ تو ڈ نے کا حکم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈ دیا گیا۔ حضرت علی بن ٹیٹٹ نے تمام خزانہ باہر نکلوایا اوراسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کردیا۔

حضرت طلحہ ہن تی کے پاس جولوگ موجود تھے جب انہیں یہ اطلاع ملی کالی ہن تی لوگوں میں خزانہ تقسیم کررہے ہیں وہ وہاں کے کھسکنے لگے اور ایک ایک ہوکرسب حضرت علی ہن تی کی پاس پہنچ گئے جتی کہ حضرت طلحہ رہی تی کی پاس ایک مخص بھی باقی نہیں رہا اور ان کے سب حامی تنز ہتر ہوگئے ۔

۔ پی خبر جب حضرت عثان بڑاٹٹن<sup>ہ</sup> کو بینچی تو وہ اس کام ہے بہت خوش ہوئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ ہڑاٹٹن<sup>ہ</sup> گھر سے نکل کر

ناریخ طبری جلدسوم : حصه دوم ۲۲ خلافت راشده + حضرت علی بنالتُّونه کی خلافت

حضرت عثان مِی مُنْهُ کے مکان کی جانب چلے میں بھی ان کے چیچے جولیا تا کہ یہ معلوم کروں کہ طلحہ ،عثان بی بیٹا سے جا کر کیا گفتگو کرتے ہیں اوراس گفتگو کا کیا بتیجہ برآ مد ہوتا ہے۔

طلحہ رفی تینئے نے حضرت عثمان بوٹائٹیڈ کے دروازے پر پہنچ کراندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو وہ اندر پہنچ اور کہنے لگے اے امیر المونین! میں اپنی غلطیوں کی اللہ ہے مغفرت طلب کرتا اور اس سے تو بہ کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک کام کاارادہ کیا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پورانہیں ہونے دیا۔

حضرت عثان مٹی ٹینٹ نے فر مایا اے طلحہؓ! تم تا ئب ہو کرنہیں آئے ہو بلکہ مجبوراور بے بس ہو کر آئے ہو۔اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔

### حضرت طلحه رمن عنيه كوبيعت على رمن عنه يرمجبور كيا كيا تها:

حارث ابن سعد محمد بن عمر ابو بكر بن المعيل بن محمد بن سعد بن ابی و قاص دخالتُ المعیل کے ذریعہ حضرت سعد دخالتُ سے ذرکرکیا ہے کہ طلحہ دخالتُ کہا کرتے تھے بس نے اس حال میں بیعت کی ہے کہ ملوار میر ہے سر پر چمک رہی تھی ۔ سعد دخالتُ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ملواران کے سر پر موجودتھی یانہیں ہاں! میں بیرجانتا ہوں کہ طلحہ دخالتُ سے زبرد سی بیعت کی گئی تھی ۔ اسلمیل کا بیان ہے کہ مدینہ کے تمام لوگوں نے علی دخالتُ کی بیعت کی صرف سات اشخاص نے ان سے گریز کیا۔ جن میں سعد بن ابی و قاص 'ابن عمر صہیب' زید بن ثابت' محمد بن مسلمہ سلمۃ بن و قش اور اسامہ بن زید بئی شیے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے انصار میں سے کسی نے علی دخالتُ کی بیعت سے انکارنہیں کیا۔

#### حضرت زبير رهائنًا كي بيعت كاافسانه:

جب حضرت علی بٹائٹیز باہر پہنچ تو لوگوں نے ان سے زبیر بٹائٹیز کا ارادہ دریافت کیا۔انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بہن کے لڑکے کو بہت نیک اور صلدرتم پایا ہے اس لیے لوگوں نے زبیر بٹائٹیز کی طرف سے اپ دل میں بہتر خیال پیدا کرلیا۔اس کے بعد علی بٹائٹیز بیجی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میری بیعت کرلی تھی۔

· خلافت راشده + حضرت على مِنْ الثَّمَةِ كَيْ خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصیدد وم

#### قاتلين عثمان مِن شُدّ كامدينه يرقبضه:

سری نے شعیب سیف بن عمر محمد بن عبداللہ بن سواد بن نویر و طلحة بن الاعلم' ابو حارثه اور ابوعثان کے حوالے سے بید واقعہ مجھے تحریر کیا کہ حضرت عثان میں تین کی شہادت کے بعد مدینه پر پانچ دن تک غافقی بن حرب کا قبضه رہا۔ اور وہاں کوئی امیر خدتھا۔ قاتلین اس تلاش میں مصروف تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جواس خلافت کو سنجال لے۔مصری حضرت علی رہی تین کے گھر کے چکر لگار ہے تھے اور وہ ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کر حجب جاتے تھے۔کوئی زبیر رہی تین کی تلاش میں تھے وہ جگہ چھوڑ کر دور ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جو قاتلین کے ذریعہ حاصل ہو۔

اہل بھر ہ طلحہ رہائٹن کی تلاش میں مصروف تھے۔ جب بیطلحہ رہائٹن کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی خلافت سے دست برداری خلا ہر کی ۔ بھری برابراصرار کرتے رہے لیکن وواس پر آ مادہ نہیں ہوئے۔ بیسب کے سب حضرت عثمان بھائٹن کے تل پرمتفق تھے لیکن اس میں بیہ باہم مختلف تھے کہ کسے خلیفہ بنایا جائے ہرفریق اپنی اپنی خواہش کا امیر جا ہتا تھا۔

#### باغيوں كاسعد رهنائيُّهُ كى خلافت برا تفاق:

جب باغیوں نے بید یکھا کے طلحہ زبیراورعلی بی تیم میں ہے کوئی ان کی بات قبول نہیں کرتا تو ان شریروں نے باہم اس پراتفاق کیا کہ اب اس تعنوں کو ہرگز بھی خلیفہ نہ بنانا چا ہے اور ہراس شخص کوخلافت سپر دکر دینی چا ہے جوسب سے اوّل ہماری بات تسلیم کرے۔ ان سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص دی تھنے کے پاس آ دمی بھیجا اور کہلوایا آ پاصحاب شور کی میں داخل ہیں اور ہم سب کا آپ کی خلافت پراتفاق ہے۔ آپ تشریف لا بیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

۔ حضرت سعد ہولائٹڈنے جواب میں کہلوایا جہاں تک میرااورابن عمر ہوسٹ کاتعلق ہے تو ہم دونوں تو پہلے ہی سے خلافت سے منحرف ہیں ہمیں خلافت کی کسی حال میں بھی ضرورت نہیں۔آخر میں سعد مولٹٹڈنے تمثیلاً بیشعرتحریر کیا ۔

لَا تَسخُلِطُنَّ خَبِيُثَاتٍ بِطَيِّبَةٍ وَالْحُلِعَ ثِيَابَكَ مِنْهَا وَ الْبُحُ عُوْيَانًا

'' تو پاک چیزوں کے ساتھ خبیث چیزوں کو ہر گزنہ ملا۔ بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہا پنے کپڑے اتا رکرنگا پھرنا کہ تیرا باطن ظاہر ہوجائے''۔

### ابن عمر والمساسخلافت كي خواهش

اس کے بعد سب باغی حضرت عبد اللہ بن عمر بڑھی کے پاس پہنچ اوران سے کہا کہ آپ حضرت عمر دخاتھ کے صاحبز ادے ہیں آپ اس خلافت کو کیوں نہیں سنجالتے۔انھوں نے فرمایا اس خلافت میں اب انتقامی مادہ پیدا ہو چکا ہے اور میں اپ آپ کواس کے لیے پیش نہیں کرسکتا۔اس انتقامی کارروائی کے لیے تم میرے علاوہ اور کسی کوتلاش کرو۔

الغرض بيقاتلين ہرطرف سے مايوں ہو گئے ۔ بيرجيران تھے كەنبيس كيا كرنا جا ہيےاور فيصلها نہي كے ہاتھ ميں تھا۔

#### طلحها ورزبير وأن يناكا خلافت سے انكار:

سری نے شعیب سیف سل بن بوسف اور قاسم بن محمد کے حوالے سے مجھے بیتح ریکیا ہے کہ بیاقاتلین جب طلحہ مخالفتا کے

تاریخ طبری جلدسوم : مصدوم تاریخ طبری جلدسوم : مصدوم تاریخ طبری جلدسوم : مصدوم

یاس جاتے اوران سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہتے تووہ انکارکرتے اور پیشعر پڑھتے ہے

وَ مِنْ عَجَبِ الْآيِّامِ وَالدَّهُرِ إِنَّنِي يَعِينُتُ وَحِيْدًا لَا أَمُرُو لَا أَحُلَى

تَشْرُجْهَا ﴾ '' زمانه کی بھی عجب حالت ہے کہ میں آج یک و تنہا باقی رہ گیا ہوں اب مجھے نہ کوئی شے کڑوی معلوم ہوتی ہے اور نہیٹھی''۔

بیلوگ طلحہ رٹی ٹھڑنے میں کہ کر کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا واپس چلے آئے وہاں سے اٹھ کرزبیر رٹی ٹھڑنے پاس جاتے اورانہیں خلافت قبول کرنے برابھارتے۔وہ انکاڑ کرتے اور تمثیلا بیشعر پڑھتے ہے

مَتْسِي أَنُستَ عِنُ دَارِ بِقَيْحَانِ رَاحِلِيُ ﴿ وَبَسَاعَتِهَسَا يَسَحُسنُوا عَلَيْكَ الْكِتَائِبُ

یہ لوگ زبیر رہنا ٹھٹا کے پاس سے بھی ہے کہہ کرا ٹھتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیعلی رہنا ٹھٹا کے پاس جاتے اوران سے درخواست کرتے لیکن وہ بھی ا نکار کرتے اوران کے سامنے بیشعر پڑھتے ہے

لَـوُ أَنَّ قَـوُمِـيُ طَـاوَعَتُـنِيَ سُرَاتُهُمُ الْمَسرُتُهُـمُ أَمُسرًا يُسدِيُـخُ الْاعَـادِيَـا

ﷺ: ''اگرمیری قوم کے بڑے میری بات مانتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔

یلوگ حضرت علی معاشمہ کا جواب س کروہاں سے چلے آتے اور یہ کہتے ہوئے آتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔

اشتریخعی کی حیله سازی:

عمرو بن شعبہ نے 'ابوالحن المدائن' مسلمۃ بن محارب' داؤ دین ابے ہند کے ذریع شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثبان مٹی تھی شہید کر دیئے گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی مٹی تھیا کہ پاس پنچے اس وقت حضرت علی مٹی تھیا ہے ب لوگوں نے حضرت علی مٹی تھی سے کہا۔ آیا بالا تھے پھیلا ہے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت علی بڑاٹنڈ نے فر مایا جلدی نہ کرو کیونکہ حضرت عمر بڑاٹنڈ بہت سمجھ دار اورمسلمانوں کے لیے نہایت بابر کت انسان تھے انہوں نے مجلس شور کی کی وصیت فر مادی تھی ہم لوگوں کو پچھ تو مہلت دو کہ وہ جمع ہو کرآپس میں مشور ہ کرسکیں۔ بیلوگ حضرت علی بڑاٹنڈ کے یاس سے چلے گئے۔

لیکن چھرایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اگرعثان بٹائٹۂ کے تل کے بعدلوگ اس طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کو کی خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبارہ علی بٹائٹۂ کے پاس خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبارہ علی بٹائٹۂ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہنے لگا خدا کی قتم!اگر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بہت ہی کو تا ونظر ثابت ہوں گے اس کے بعداہل کوفہ اور عام لوگوں نے علی بٹائٹۂ کی بیعت کی۔

شعمی کہتے ہیں لوگ اس باعث کہا کرتے تھے کہ علی وہاٹٹنا کی بیعت سب سے اوّل اشتر نخعی نے کی ہے۔

بنوامیه کامدینه سے فرار:

مجھے سری نے شعیب 'سیف' ابوحار شداور ابوعثان کے حوالے سے تحریراً اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جب حضرت عثان غنی

و الثير كي شهادت كو يا نچ روزگز رگئے اور جمعرات كا دن ہوا۔ يعني ٢٨/ ذي الحجانو اہل مدينه يكجا جمع ہوئے سعد و الثير اور زبير و مالتنداس ا جمّاع میں موجود نہ تھے۔ بید دونوں مدینہ سے باہر تھے۔طلحہ رہائٹۂ بھی اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے۔وہ اپنے باغ میں بیٹھے رہے بنوامیہ میں جولوگ بھا گنے کی قدرت رکھتے تھے وہ مدینہ سے بھاگ گئے تھے اور ولمید بن عقبہ مٹاٹٹۂ اورسعید بن العاص مٹاٹٹۂ بھاگ کر مکہ چلے گئے تھے۔ بیدونوںسب سے پہلے بھا گے تھےان لوگوں کے بعدمروان فرار ہوا۔ پھر کیے بعد دیگر بےلوگ مدینہ چھوڑ کر فرار ہوتے رہے۔ جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو اہل مصرنے ان سے کہاتم لوگ اصحاب شوریٰ ہوا درتم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہوئے جے مناسب سمجھوا سے منتخب کرلوہم تمہارے تابع ہیں۔ تمام اہل مدینہ نے جواب دیا ہم سب علی مخالفہ پرراضی ہیں۔

حضرت طلحه وخالفية كي خلافت على وخالفيَّة بررضا مندي:

على بن مسلم نے حبان بن ہلال 'جعفر بن سليمان كے حوالے سے عوف كابي قول بيان كيا ہے كه ميں قسم كھا كركہتا ہوں كه ميں نے محمد بن سیریں کو یہ کہتے سنا کر حضرت علی ہوائٹنہ ' حضرت طلحہ رہائٹنہ کے پاس گئے اور فر مایا اے طلحہ جہائٹنہ اپنا ہاتھے پھیلا ؤ میں تمہاری بیت کرتا ہوں حضرت طلحہ رہا گئے: نے فرمایا۔ اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی امیرالمومنین ہیں آپ اپنا ہاتھ پھیلا ہے ۔حضرت علی بڑاٹٹڑنے ہاتھ پھیلا یا اور حضرت طلحہ مٹاٹٹڑنے ان کی بیعت کی ۔

اہل مدینه کو قاتلین عثمان کی دھمکی:

سری نے شعیب سیف محمد اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریراً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کدان قاتلین عثان معالمیا نے اہل مدینہ سے کہا۔اے اہل مدینہتم لوگوں کے لیے دودن کی مہلت ہے یا تو تم ان دوروز میں خلیفہ کا انتخاب کرلوور نہ خدا کی قشم ہم اس کے بعد علی طلحۂ زبیر رہنے نیم اور دیگر بہت ہے لوگوں توثل کر دیں گے۔اس اعلان کے بعد اہل مدینه علی رہنی ہے پاس جمع ہوئے اور ان سے عرض کیا۔ ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مصائب برداشت کیے ہیں اور آپ ذوی القربي میں داخل ہیں۔

حضرت علی رہالٹیز نے فرمایا بہتریہ ہے کہتم میرے علاوہ کسی اور کوخلیفہ بنالو۔ کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور نعقلیں قائم رہ سکتی ہیں۔

اہل مدینہ نے عرض کیا ہم آپ کوخدا کی شم دیتے ہیں۔ کیا آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلام کی اس تباہی پرغور نهیں کرتے؟ کیا آپان فتنوں کونہیں دیکھتے؟ کیا آپ کواللہ کا پچھ بھی خوف نہیں؟۔

حضرت علی بناٹٹڑنے فرمایا کیا میں جن فتنوں کو دیکھیریا ہوں خود بھی انہیں قبول کرلوں اور جان بو جھ کرمیں بھی تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں ۔اگرتم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں ۔تم جسے بھی امیر بناؤ گے میں اس کا سب سے زیادہ تابعدار رہوں گا اورتم سب سے زیادہ اس کا حکم سنوں گا۔

یہ ن کراہل مدینہ اٹھ کر چلے گئے اورا گلے روز فیصلہ کی تاریخ معین کی اور باہم مشورہ کے بعداس نتیج پر پہنچے کہ اگراس فیصلہ میں طلحہ وزبیر بٹی ﷺ بھی نثریک ہوجا کیں تو معاملہ درست ہوجائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر مٹی ٹیٹنے کے یاس کچھ بصری جیسج اور حکیم بن جبلة العبدی کوقاصد بنایااوران ہے کہا کہ زبیر مخاتیّنہ ہے جا کر کہو کہ وہ اختلاف ہے پر ہیز کریں۔ بیلوگ جب حضرت زبیر مخاتیّنہ

کے پاس بہنچے تو انہیں تلوار سے ڈرانے لگے۔

اسی طرح طلحہ مٹی ٹیڈنے پاس کچھکو فی بیسجے گئے اوران سے بیکہلوایا گیا کہتم اختلاف سے ڈرواس وفد کا قائداشتر نخعی تھا۔ان لوگوں نے طلحہ مٹی ٹیڈنے کے پاس پہنچ کرانہیں بھی تلواروں سے ڈرایا۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اپنے اس ساتھی کو برا بھلا کہدر ہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے۔ یعنی طلحہ اور زبیر بڑی ﷺ اور مصری خوش تھے کہ اہل مدینہ بھی علی بڑھ ٹین کوخلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہو گئے ہیں۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اس بات ہے ڈرر ہے تھے کہ علی بھائینہ کوخلیفہ بنانے کے بعدوہ اہل مصر کے مطبع بننے پر مجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجود گی میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جوالیک کوڑا کر کٹ کی ہوتی ہے اس باعث آنہیں رہ رہ کر طلحہ اور زبیر ہی تھا پر غصہ آتا تا تھا کیکن دانت پیس کررہ جاتے تھے۔

جب جمعہ کا دن آیا توسب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔حضرت علی بڑا تیز بیف لائے اور منبر پر چڑھے اور فر مایا۔اے لوگو! اس کام کا وہی حقد ارہے جسے تم منتخب کرو کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔اب اگر تم چاہوتو میں اس کام کی ذمہ داری سنجال لوں ورنہ میری کسی پرکوئی زبردتی نہیں ۔لوگوں نے جواب دیا ہم نے جوکل آپ سے فیصلہ کیا تھا ہم اس پرقائم ہیں۔

لوگ حضرت طلحہ بٹائٹنز کو لے آئے اوران سے کہا کہ علی بٹائٹنز کی بیعت کرو۔حضرت طلحہ بٹائٹنز نے فرمایا میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں۔انہوں نے بیعت کی اور یبی سب سے قبل بیعت کرنے والے ہیں۔

طلحہ رفائٹی کا ایک ہاتھ تھا۔ جب یہ بیعت کررہے تھے تو ایک شخص انہیں دور سے گھورر ہاتھا جب یہ بیعت کر چکے تو اس نے اناللہ پڑھی اور کہاا ہے امیر المومنین! سب سے پہلے بیعت ایک لنجے ہاتھ نے کی ہے۔اب تو یہ بیعت بھی بھی پوری نہ ہوگ۔

اس کے بعد زبیر مٹاٹنٹ کولایا گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں مجبوراً بیعت کر رہا ہوں اور اس کے بعد انھوں نے بیعت کی لیکن زبیر مٹاٹنٹ کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے۔

پھران لوگوں کولایا گیا جواس اختلاف سے کنارہ کش تھے انھوں نے آ کر بیعت کی اور کہاا ہے ملی اس ہم آپ کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ احکام خداوندی کا نفاذ فر مائیں گے خواہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہویا دور کارشتہ دار ہو یا کمزور۔اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت کی۔ اشتر کی حضرت طلحہ وٹائٹیز کے ساتھ گتا خی:

سری نے شعیب' سیف' ابوز ہیرالا زدی' عبدالرحن بن جندب ہی تین کے حوالے سے میر سے پاس بیروافعہ لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت عثان بڑا تین شہید کر دیۓ گئے اورلوگوں نے علی بڑا تین کی بیعت کر لی تو اشتر حضرت طلحہ بڑا تین کے پاس گیا اور انھیں پکڑ کر لا یا۔حضرت طلحہ بڑا تین نے اس سے کہا کم از کم مجھے بیتو دیکھنے دو کہلوگ کیا کر رہے ہیں لیکن اشتر نے انہیں کوئی مہلت نہ دی اور انہیں گلے سے پکڑ کر گھیٹتا ہوا لے آیا اور لا کرانہیں منبر پر چڑھا دیا۔انہوں نے علی بڑا تین کی بیعت کی۔

عکیم بن جبله کی حضرت زبیر رہائٹہ کے ساتھ گتاخی:

سری نے شعیب' سیف' محمہ بن قیس' حارث الوالی کی سند ہے میرے پاس بیدوا قعد لکھ کر بھیجا ہے کہ حکیم بن جبلہ حضرت

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم کا کا خلافت راشده + حضرت علی بنایتند کی خلافت

ز بیر رہائٹنا کو لے کرآیا اور انہیں بیعت پرمجبور کیا۔ حضرت زبیر ہٹائٹنا ای لیے کہا کرتے تھے کہ میرے یاس بنوعبدالقیس کے چوروں میں سے ایک چورآ یا تھااس لیے میں نے مجوراً بیعت کرلی۔

\_\_\_\_ سری نے شعیب' سیف کے حوالے سے میرے پاس پیچر ریاکھ کرروانہ کی ہے کہ محمد بن عمرالواقدی اورطلحہ کہا کرتے تھے کہ پھر سب لوگوں نے علی ضائشہ کی بیعت کر لی۔

اما مطبری فرماتے ہیں جولوگ پکڑ کربیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائی تھیں جب ان سب نے بیت کرلی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت مجھی گئی خواہ انہوں نے کسی صورت میں بھی بیعت کی ہو۔ اس بیعت کے بعد لوگ اینے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلاف کی تمام وجو بات ختم برگئیں۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باس۲

## نفاذ خلافت

## حضرت على رضائقية كايهلا خطبه

حضرت علی بھاٹٹن سے بیعت جمعہ کے دن کی گئی اس وقت ماہ ذی الحجہ کے ختم میں پانچ روز باتی تتھے اورلوگ حضرت عثمان رہائٹن کی شہادت کے بعد سے دن گن رہے تتھے۔خلافت کے بعد حضرت علی مہاٹٹنز نے خطید دیا۔

سری نے شعیب 'سیف اورسلیمان بن ابی المغیر ہ کے حوالے سے میرے پاس پیٹحریر دوانہ کی کہ علی بن حسین بڑی ﷺ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بڑاٹٹڑننے خلافت کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا اس میں خدا کی حمد وثنا کے بعد فر مایا:

''اللّٰدعز وجل نے ایسی کتاب نازل فرمائی جولوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اس کتاب میں ہرفتم کے خیر وشر کو بیان فرمایا: اب میہیں جا ہیے کہتم خیر کو قبول کرواور شر کو چھوڑ و۔اللّہ سجانۂ تعالیٰ کے فرائض ادا کرو۔وہ میہیں جنت میں واخل فرمائے گا۔

الله تعالیٰ نے بہت سے امور حرام فر مائے ہیں جوقطعاً چھپے ڈھکے نہیں اور تمام حرام کا موں سے زیادہ مسلمانوں کا خون حرام فر مایا ہے۔اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور باہم متحدر بنے کا حکم فر مایا ہے۔

مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگرلوگ محفوظ رہیں ۔سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ ہیں نے اس کی ایذ ا وہی کا تھکم دیا ہے۔

تم موت آنے سے قبل عام اور خاص احکام سب پر عمل کرلو۔ کیونکدلوگ تو تمہار ہے سامنے موجود ہیں اور موت تمہیں گھیرتی چلی آر ہی ہے۔ تم گنا ہوں سے ملکے ہوکر موت سے ملو۔ لوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تم لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کی بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گاحتیٰ کہ چویایوں اور گھاس چھوس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔

اللّه عز وجل کی اطاعت کرو۔اس کی نافر مانی نه کرواور جوبھی تنہیں خیرنظر آئے اے قبول کرواور جو برائی دیکھوا ہے چھوڑ دواوراس وقت کو یا دکرو جب تم لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمز ورتھے'۔

#### مصربول كاوعده:

جب حضرت علی بھاٹھ: خطبہ سے فارغ ہو گئے تو ابھی آپ منبر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو مصریوں نے عرض کیا ۔ و مُحسلُهٔ هَسسا وَ اَحُسلَدُرًا اَسَسا حَسَسنُ اِنَّسا نَسمُسرُّ الْاَمُسرَ اِمُسرَارَ السرَّسَسنُ 79

تِنْزِجْمَةِ: ''اے ابوھن بینیا آپ ہمارا بیعبدیا در کھے کہ ہم اس کام کوانتہا تک پہنچادیں گے''۔

شعراصل میں بیہ ہے ع

خُلُهَا اِلَيُكَ وَ احْذَرًا اَبَا حَسَنُ

حضرت علی مٹی شند نے جواب دیا:

اِنّے عَجَدِرُتُ عَجُدِرَةً مَا اعْتَذِرُ مَا عُنَدِرُ مَا اعْتَذِرُ مَا اعْتَذِرُ مَا اعْتَذِرُ مَا اعْتَذِرُ اللهَ عَجُورِ مِو لَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سری نے شعیب' سیف کے حوالے سے مجھے یہ لکھ کر روانہ کیا کہ محمد الواقدی اورطلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ہوں تھ کے بعدایۓ گھرتشریف لے جانے لگے تو سبائی فرقہ نے بیشعر پڑھے ۔

غُدُهُ اللَّهُ وَ احُدُرًا أَبَدا حَسَنُ اللَّهِ الْسَمْدُ الْآصُدَ الْصَدَر اصرارَ الرَّسَنُ

المنظمة المراجعة المراكم المرامي المرامي المرامي المركي كمام ووالك بين جوكام كوانتها تك يبنيادية بين -

صَوُلَتَ اَقُومٍ كَاسُدَادِ السُّفُنُ بِمُشْرِ فِيَّاتٍ كَغَدُرَاكِ السَّبَنُ

بَنْ ﷺ: قوموں کی شان وشوکت کشتیوں کی میخوں کی طرح ہوتی ہے جواپنٹوں کی چنائی کی طرح اوپر ابھری ہوتی ہیں۔

وَنَـطُعَنُ الْمُلُكُ بِلَيْنٍ كَالشَّطَنُ حَتَّى يَـمُرَّدًّ عَـلَى غَيُـرِعَـنَنُ

ﷺ جم ملکوں کو نیزوں سے مار مارکرروٹی کی طرح اڑا دیتے ہیں اوراسے اس راستہ پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی''۔

حصرت علی من تین نے انہیں کشکر گاہ چھوڑنے 'اپنی تعداد پر ناز کرنے پرسرزنش فر مائی اورانھیں کشکر گاہوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔وہ زبان ہے حضرت علی مناتیئہ کے حکم کاا نکار نہ کر سکے لیکن ان کی خاموثی دیکھ کر حضرت علی مناتیئہ نے فرمایا

إِنِّي عَهَ حَدِيثُ ثُلُ عَهُ سِزَةً مَا اعْتَذَرُ سَوُفَ أَكُيَاسُ بَعُدَهَا وَاسْتَمِسٌ

ﷺ: ''میں اتناعا جز ہوں کہ کوئی عذر بھی نہیں کرسکتا۔ شایداس کے بعد مجھے عقل آجائے اور میں پیکام کرگز روں۔

ٱرُفَعُ مِن ذَيُهِ لِن مَساكُنُتُ آحَسُ وَآجُ مَعُ الْآمُسِرَ الشَّتِيُتَ الْمُنْتَشِرُ

بَنْ جَبَارًا: میں کا م کرنے کا تہیہ کرر ہاہوں اوراس برکسی اجر کا طالب بھی نہیں۔ بیں منتشر اور متفرق کا م کوجمع کرر ہاہوں۔

إِنْ لَّهُ يُشَاغِبُنِي الْعَجُولُ الْمُنتَصِرُ ۚ وَيَتُسِرُكِ لِنَاسِي وَالسَّلَاحُ يَتُبَدِرُ

بَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِيرِي مدد ميں جلدي كرنے والا مجھے اپي طرف متوجہ نه كر ليتا۔ يا مجھے ميرِے حال پر چھوڑ ديتا تو ہتھيا رنہايت تيزي

<u>ے چاتے''۔</u> ,

حضرت علی من الثن کی قصاص سے بے بی:

حضرت علی مناتثینہ کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ رہائٹیز اور حضرت زبیر مناتثیز دیگر صحابہ رہائٹیز کے ساتھ حضرت علی مناتثیز

33

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

کے پاس آئے اور کہنے لگے۔اے علی رہائٹیٰ! ہم نے آپ کی بیعت کے وقت بیشرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فر مائیں گے اور آپ کو بیمعلوم ہے کہ باغیوں کی بیتمام جماعت قلعثان رہائٹیٰ میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے اس لیے آپ پران سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے۔

حضرت علی بخاتین نے فر مایا: اے میرے بھائیو! میں تمہاری طرح ان امور سے ناوا قف نہیں لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری مالک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے مالک نہیں اور پھراس قتل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں اوران کے ساتھ کچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر پچھ قدرت رکھتے ہو۔

صحابه مُنْ الله الله عرض كيا نهيس!

حضرت علی رخاتی نے فر مایا خدا کی قتم! تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تو یہ بچھتا ہوں کہ بیہ حالات بعینہ زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جواس طریقہ برچل کر ہمیشہ زمین میں خوش رہے۔

لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قتم کے ہیں ایک طبقہ کی وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے اور دوسرے طبقہ کی رائے تمہاری رائے کےخلاف ہےاورایک فرقہ نہاس رائے کا حامی ہےاور نہاس رائے کا۔

تا وقتتکہ لوگ ایک رائے پر جمع نہ ہو جائیں اور دل درست نہ ہو جائیں اس وقت تک قصاص ممکن نہیں۔ابتم میرے پاس سے جاوًا وربیدد کیھوکہ تمہارے لیے کیا نئے حالات پیش آتے ہیں اور ان حالات کا مطالعہ کرکے میرے پاس واپس آؤ۔

یہ بات قریش پر بہت گراں گزری اور انھوں نے مدینہ سے بھا گنا شروع کر دیا اورسب سے پہلے بنوامیہ مدینہ چھوڑ کر بھا گے اورلوگ متفرق ہو گئے ۔

حتی کہ بعض لوگ یہاں تک کہنے گئے کہا گران حالات میں اسی طرح اضا فیہوتار ہااوراس آفت کی یہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پرمجبور ہوجا کیں گے اور جیسا کہ علی بڑا تھا نے کہا ہے اس قصاص کوئرک کرنا پڑ ہے گا۔

اس کے بعد حضرت علی بھاٹیز نے اعلان فرمایا۔ جوغلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ۔ بیاعلان سبائی فرقہ اوراعراب بربہت گرال گزرااوروہ آپس میں کہنے لگے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گااور

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم\_\_\_\_\_

ہم پھراحتیاج بھی نہ کرسکیں گے اس کے اس کا بھی ہے تدارک کرلینا چاہے۔

سبائیوں کا حضرت علی منافقہ کے حکم سے انکار:

میرے پاس مری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے بیاکھ کر روانہ کیا کہ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی مخالفۂ بیعت کے تیسر بے روزلوگوں کوخطیہ دینے کے لیے یا ہرتشریف لائے اور فرمایا:

''اےلوگو!اعراب کواپنے پاس سے نکال دواور فرمایا اے اعرابتم اپنے چشموں پرواپس چلے جاؤ''۔

اعراب نے تو حضرت علی مخاتمۂ کے اس حکم کی اطاعت کی لیکن سبائیہ فرقہ نے انکار کر دیا۔

اس خطبہ کے بعد حضرت طلحۂ حضرت زبیر بڑاﷺ اور نبی کریم کی تیا کے بہت سے صحابہ بڑا کی حضرت علی مخالفۂ کے پاس آئے تو حضرت علی مٹالٹۂ نے ان سے فر مایا۔ اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کرفتل کر دوصحابہ بڑا کیڈ نے جواب دیا بیرقاتل تو اس سے بھی زیادہ جھائے ہوئے میں کہ اعراب کے چلے جانے سے بھی ان کی قوت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

حضرت علی بھاٹٹین نے فر مایا خدا کی قتم! آج کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ چھاجا ئیں گے اس کے بعد حضرت علی مٹاٹٹیئ نے بیہ شعریۂ ھا:

لَـوُاَلَّ قَـوُمِـي طَـاوَعَتُـنِي سُرَاتُهُم الْمَسرِتُهُ مَا أَمُسرًا يُدِينعُ الْاعَـادِيَـا

تشریح بین: '''اگرمیری قوم کے سردارمیری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔

حضرت طلحہ بڑھٹیئے نے عرض کیا کہ مجھے بھر ہ جانے کی اجازت دے دیجیے ادرمیری جانب سے کسی قشم کا خطرہ دل میں نہ لا پئے میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا۔حضرت علی بڑھٹیئے نے فر مایا میں اس برغور کروں گا۔

اس کے بعد حضرت زبیر رہا تھ نے کوفہ جانے کی درخواست کی اورعرض کیا کہ آپ میری جانب سے کوئی بد گمانی نہ کیجیے۔ میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا۔حضرت علی رہا تھ نے ان کی درخواست پر بھی یہی فر مایا کہ میں اس پرغور کروں گا۔ مغیر و بن شعبیہ رہا تھی: کا مشور ہ :

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تھی کو جب اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو وہ حضرت علی رہی تھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
مجھ پر آپ کے دوخق ہیں ایک اطاعت کا حق اور دوسر ہے تھیے تکا حق ۔ آج کے روز بہترین رائے وہ ہے جس سے آپ کل 'آئندہ پیش آنے والے امور سے آپی حفاظت فر مالیں اور آج کے ضائع ہوجانے سے آپ ان چیز وں کو بھی ضائع کر دیں گے جوکل حاصل ہو عمق ہیں بہتریہ سے کہ آپ معاویہ رہی تھی اور ابن عامر رہی تھی کو ان کے عہدوں پر قائم رکھئے اس طرح بقیہ گورزوں کو بھی ان کے عہدوں پر برقر اررکھئے ۔ جب میلوگ آپ کی اظاعت کرلیں اور لشکری آپ کی بیعت کرلیں تو اس وقت مناسب مجھیں تو ان گورزوں کو تبدیل کر دیں۔ یا تھیں ان کے عہدوں پر رہے دیں اس وقت آپ کو ان پر ہرقتم کا اختیار ہوگا۔

حضرت علی مخاتمهٔ نے فر مایا میں اس رائے برغور کروں گا۔

اس کے بعد مغیرہ ہمائیّۃ حضرت علی ہمائیّۃ کے پاس سے چلے آئے اورا گلے روز پھران کے پاس گئے اور کہنے گئے میں نے کل آپ کوایک مشورہ دیا تھالیکن بہترین رائے نیہ ہے کہ آپ فوراً نھیں ان کے عہدوں سے برطرف کردیں۔ تا کہ ہرایک سننے والے کو ان کا حال معلوم ہوجائے اور وہ آپ کی خلافت کو قبول کرلے۔اس کے بعد مغیرہ رفیاتی خطرت علی رفیاتی کے پاس سے چلے گئے۔ عبد اللہ بن عباس بنسط کا مشورہ:

مغیرہ بڑائٹن جب حضرت علی مواٹٹن کے پاس سے واپس گئے تو ابن عباس بڑت انبیں جاتے ہوئے دیکھ لیاوہ حضرت علی مواٹٹن کے پاس تشریف لائے اور عرض کیامیں نے مغیرہ مواٹٹنز کوآپ کے پاس سے نکلتے دیکھا ہے۔ووکس لیے آئے تھے؟ حضرت علی مواٹٹنز نے فرمایاوہ کل گزشتہ بھی آئے تھے اور مجھے بیمشورہ دیا تھا۔اور آج آئے تو بیمشورہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ نے فرمایا :کل انھوں نے جوآ پ کومشورہ دیا تھاوہ فی الواقع خیرخواہی پرمبنی تھااور آج انھوں نے آپ کودھو کہ دیا۔

حضرت على مِن شَيْن نے فر مایا: تو پھر آپ کی کیارائے ہے۔

حضرت ابن عباس ٹی ﷺ نے فر مایا: رائے تو بیتھی کہ جب حضرت عثان بھائیۃ شہید ہوئے تھے بلکہ اس سے قبل ہی آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں اپنے گھر بیٹھ جاتے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔اہل عرب مجبور و پریشان ہوکر آپ کے پاس پہنچتے اور آپ کے علاوہ انہیں کو کی خلافت کا اہل نظر نہ آتا اس وقت آپ کی خلافت پرسب کا اتفاق بھی ہوتا اور آپ اس طرح مجبور بھی نہ ہوتے۔

جہاں تک بنوامیہ کاتعلق ہے وہ آپ کواس خلافت پر متہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اور لوگوں کوشبہات میں ڈالیس گے وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہل مدینہ نے مطالبہ کیا ہے اور ان کے ارادے پر نہ تو آپ کوقد رت حاصل ہو سکے گی اور نہ وہ خوداس قصاص پر قدرت پاسکیں گے۔اوراگر بالفرض بیامور اضیں سپر دبھی کر دیئے جائیں تو وہ اپنے حقوق کوخود فنا کر دیں گے اور وہ امور اختیار کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ شہات پیدا کیے جاسکیں اور خدا کی قتم بہی مغیرہ بڑا تھے۔ کہیں گے کہ میں نے نوعلی بڑا تھے کہ تھی کوئی گئے۔ کہیں گے کہ میں نے نوعلی بڑا تھی بعد مدینہ جھوڑ کر جلے گئے۔

#### ابن عماس في الله كي حج سے واپسي:

حارث ابوالبی نے ابن سعد محمد بن عمر الواقدی ابن ابے سبر ہ عبدالحمید بن سبیل اور عبداللہ بن عتبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رہی گئے نے طلب فر مایا اور امیر حج بنایا۔ یعنی شہادت کے سال میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رہی گئے کا خطبہ پڑھ کر سنایا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس آیا تو حضرت علی رہی گئے۔ مدینہ واپس آیا تو حضرت علی رہی گئے۔

### حضرت على رخالتُن كامغيره رخالتُن كى رائے قبول كرنے سے انكار:

حضرت علی رٹائٹنز کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹنز خلوت میں تھے جس کی وجہ سے میں باہر رکار ہا۔ جب مغیرہ رٹائٹنز باہر نکلے تو میں اندر گیا اور حضرت علی رٹائٹنز سے سوال کیا کہ مغیرہ رٹائٹنز آ پ سے کیا کہدر ہے تھے۔

حضرت علی بخاتشہ نے فر مایا اس ہے قبل انھوں نے مجھ ہے یہ کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عامر بڑھیے ''معاویہ بڑاتشہ اور حضرت

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم سیسی بی بی این کنی کی خلافت

عثان بخائفۃ کے دیگر عاملوں کوان کے عبدوں پر برقر ارر کھئے۔اس طرح لوگ آپ کی بیعت کرلیں گے اور تمام مقامات پرسکون و اطمینان پیدا ہوجائے گا اور لوگ اپنی اپنی جگہ جا کراطمینان سے ٹھیر جا ئیں گے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا اور اسے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی قتم! مجھے دن کی ایک ساعت بھی ایسی حاصل ہوجائے جس میں میں اپنی رائے پڑمل کر سکوں تو میں انہیں اور ان جیسے لوگوں کوایک لمحہ کے لیے بھی والی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میری یہ بات من کر مغیرہ رہی تھے گئے اور مجھے ان کے چیرے سے یہ صاف نظر آر ہاتھا کہ وہ مجھے ملطی پر سمجھ رہے ہیں۔

اس وقت بیمبرے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے۔اس سے قبل میں نے آپ کوا یک مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول نہیں کیا تھالیکن غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے صائب ہے آپ ان سب کوان کے عہدوں سے برطرف کر دیں اور جس پر آپ مطمئن ہوں اسے عامل بنا ہے ۔جتنی ان کی شان وشوکت پہلے تھی اب اتی نہیں ہے۔

حضرت على مناتشة اورا بن عباس بن ﴿ كَا مُكَالِّمِهِ:

حضرت ابن عباس بن سین فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی رس کھنا ہے کہا پہلی مرتبہ تو مغیرہ رس نی آ پ کے ساتھ خیر خواہی کی تھی اور دوسری مرتبہ آپ کو دھو کہ دیا۔

حضرت على مثانثة: تتم مجھے نصیحت نه کرو۔

ابن عباس بی سینان آپ جانتے ہیں کہ معاویہ ہو گئٹ اوران کے ساتھی دنیا دار ہیں اگر آپ انہیں ان کے عہدوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ خلیفہ وقت کون ہے اور اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اس خلیفہ نے حضرت عثمان ہو گئٹ کو تل کیا ہے اس طرح آپ کی خلافت برآ مادہ ہو جا کیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جا کیں گے۔ دوسری جانب میں طلحہ رہی گئٹ اور زبیر رہی گئٹ ہے ہمی مطمئن نہیں ہوں' کہیں وہ آپ پر جملہ نہ کر ہیٹھیں۔

حضرت علی رہائیں: تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں ان عہد یداروں کوان کے عہدوں پر قائم رکھوں تو خدا کی قتم اس میں کوئی شک وشبہیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے یہی بہترین تدبیر ہے لیکن جہاں تک حق کا اوران امور کا تعلق ہے جس کے عثانی عبد یدار مرتکب ہور ہے ہیں اور جن کا مجھے علم ہے تو یہ امور مجھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو بھی کوئی عبدہ نہ دوں اگر برطرفی کے باوجود یہ میری خلافت قبول کرلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اوراگر یہ اس سے انحراف کریں تو میں تکوار میان سے نکال لوں گا۔

ابن عباس بہتے: تو میری ایک اور رائے تسلیم سیجھے کہ آپ پنج اپنی زمین پر چلے جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹے جائے۔ کیونکہ عرب پریشان اور مضطرب ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی ایبا دوسرا شخص نظر نہ آئے گا جو کہ خلافت کا بار سنجال سکے اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ دے کر معاویہ بڑ تی تی ویرہ پرلشکر کشی کی تو خدا کی قیم کل تمام کوگ عثمان بڑ تی تی خون کی ذمہ داری آپ کے سرؤال دیں معاویہ بڑ تی تی ویرہ پرلشکر کشی کی تو خدا کی قیم کل تمام کوگ عثمان بڑا تی تا کہ خون کی ذمہ داری آپ کے سرؤال دیں

تاریخ طبری جلد سوم: حصه دوم

حضرت علی مخالفتن: میں پیمھی نہیں کرسکتا تم شام جاؤ میں تہہیں وہاں کاعامل بنا تا ہوں۔

ا بن عباس بھی ﷺ ۔ وہاں معاویہ بن تنز موجود ہیں جو بنوامیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثان من تنز کے چیازاد بھا کی ہیں ۔ جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثمان رہائٹنز کے خون کے قصاص میں میری گردن ا تارلیں گے اورا گروہ ایبا نہ بھی ،

کریں گے تو کم از کم مجھے قید ضرور کر دیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی تھم صا در کریں گے۔

حضرت علی رخاتین: میری اورتمهاری جوقر ابت ہےتم نے اسے کیون نظر انداز کردیائیم پر جوشخص بھی حملیہ ورہوگا وہ دراصل مجھ پرحملہ

آ پ معاویه برمانتیز کوخط تحریر تیجیے۔اس کے ساتھ ان سے پچھ وعدے تیجیے اوران پراحسا نات تیجے۔

حضرت علی و کانٹنز: خدا کی قشم! میں پیکام ہر گزنہیں کرسکتا۔

مجھ سے ہشام ابن سعد نے ابو ہلال کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت عثان بخاتیٰن کیشہادت کے پانچے روز بعد مکہ ہے مدینہ واپس آیا اور حضرت علی بخاتیٰن کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ بخاتیٰن موجود تتھے میں کچھ دیران کے دروازے پرمھبرار ہا۔جس وقت مغیرہ بھاٹٹۂ باہرآ ئے تو انہوں نے سلام کیا اور مجھے سے سوال کیا کہتم کب واپس آئے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ ابھی آ رہاہوں۔

اس کے بعد میں اندر حضرت علی دخانٹوئے یاس گیا اورانہیں سلام کیا۔

قریش کی حضرت علی رفاشهٔ سے علیحدگ:

حضرت علی بخاتشنے بھے سے دریافت کیا کہ کیاتم زبیراورطلحہ ﷺ سے ملے ہو۔ میں نے عرض کیا۔میری اوران کی ملاقات نواصف میں ہوئی تھی انہوں نے سوال کیاان کے ساتھ کون کون لوگ تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ابوسعید بن الحارث بن ہشام اور قریش کی ایک جماعت تھے۔حضرت علی مٹاٹٹڈنے فر مایا بہلوگ یہاں سے بھا گئے سے ہرگز باز نہ آئیں گے اور پچھروز بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حصرت عثمان مخاتفۂ کا قصاص حاہتے ہیں اور خدا کی قتم! ہم پیخوب جانتے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان مخاتفۂ ہیں ۔ معاویہ مناتشہ کے بارے میںمغیرہ مناتشہ کی رائے :

ا بن عباس بئن ﷺ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا'اے امیراکمومنین بیمغیرہ بٹاٹٹۂ کس لیے آئے تھے اور آپ سے خلوت میں ان کی کیا گفتگوہوئی۔

حضرت علی مخاتثہ نے فرمایا بیقل عثان مخاتہ کے دوروز بعدمیرے یاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے خلوت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے تخلیہ کیا۔انھوں نے مجھ سے کہا کہ ہڑخض کے لیے نصیحت کی اجازت دی گئ ہےاوراب آ ب ہی بروں میں باقی رہ گئے ہیں میں آ پ کونسیحت کرنا اور ایک بہترین رائے دینا جا ہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس سال کے لیے حضرت عثمان دھائٹنڈ کے تمام عہدیداروں کوان کے عہدوں پر برقر ارر کھیے جب بیلوگ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ کی بیعت مکمل ہوجائے تو آپ جسے جاہیں معزول فرمائیں اور جسے جاہیں برقرار رکھیں۔

میں نے انہیں بدجواب دیا تھا کہ میں دین میں مداہنت نہیں کرسکتا اورگری ہوئی طبیعت کےانسانوں کواپنی خلافت میں کوئی

تاریخ طبری جلدسوم :\_ حصه د وم

عهده نبیس دے سکتا۔

مغیرہ بن تنظیٰ: اگر آپ بینہیں کر سکتے تو آپ جسے جا ہیں معزول فر مائیں لیکن معاویہ بن تنظیٰ کواپنی جگہ قائم رکھیں کیونکہ وہ ایک صاحب جرائت انسان ہیں اور اہل شام ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے قائم رکھنے پرآپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے وہ بیر کہ حضرت عمر بن تنظیٰ نے انہیں یورے شام کا والی بنایا تھا۔

حضرت علی مِن تَعْنِهُ: میں تو معاویہ مِن تُنْهُ کوان کے عہدے پر دودن بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔

اس گفتگو کے بعد مغیرہ رہی گئتہ میرے پاس سے چلے گئے۔ آج پھرواپس آئے اور کہنے لگے میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جوآپ نے قبول نہیں کیا تھا۔لیکن غور وفکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی کی رائے سیجے تھی اور آپ کواپنی خلافت میں ہرگز بھی کسی کو دھو کہ نہیں دینا چاہیے اور نہ کسی بات کو چھپانا چاہیے۔

### ابن عباس مِنْ الله الله كي رائد:

ابن عباس بن سی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بخالتیٰ سے کہا پہلی بار جومغیرہ بخالتیٰ نے مشورہ دیا تھاوہ آپ کی خیرخوا ہی کے لیے تھا اور دوسری بار آپ کو دھو کے میں مبتلا کیا میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ معاویہ بخالتیٰ کوان کے عہدے پر قائم رکھئے جب وہ آپ کی بیعت کرلیں گے توانبیں ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔

#### حضرت على مِنْ تَتْهُ؛ كا فيصله جنَّك:

حضرت علی مِنْ عَنْنَانے فر مایا میں تو معاویہ رہی گئی کوتلوار کے علاوہ کچھنہیں دے سکتا۔ پھر حضرت علی رہی گئی نے تمثیلاً پیشعر ھا\_

مَسامُیسنَةٍ إِنْ مُّتُّهَسا غَیُسرَ عَساجِسنٍ بِعَسادٍ إِذَا مَسا غَسالَستِ النَّفُسُ غَوُلَهَا بَيْنَ عَبَرَ بَيْنَ هَبَهَ: ''اس حالت ميں اگر ميرى موت ہوگی تو دہ ايک عاجز کی موت ہوگی جسے جاروں طرف سے غول بيا بانی نے گيرليا ہؤ'۔ ابن عباس بڑی آتھ کی دوراندلیثی اور حضرت علی مِن اُتھا، کی سادگی :

حضرت عبدالله بن عباس بن ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے امیرالمومنین! آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں کیکن تد اپیر جنگ سے قطعاً ناواقف ہیں۔کیا آپ نے نبی کریم مکالٹیم کا پیفر مان نہیں سنا کہ:

اَلْحَرُبُ خُدُعَةٌ.

'' جنگ بھی اُیک قشم کا دھوکہ ہے''۔

حضرت على مِناتِنَةِ: كيون نهين \_

ابن عباس بن سنا: خدا کوشم! اے امیر المونین میرے مشورے اور رائے پرچلیس تو میں ان خالفوں کے اتنا آ گے بڑھ جانے کے باوجودان کی تدامیر کواس طرح الث دوں گا کہ بیہ ہر کام میں پیچھے ہی و کیصتے نظر آئیں گے اور بیسوچیس گے کہ اس انجام بدسے کیسے بچنا چاہیے اور آ گے کی کوئی بات انہیں نظر ند آئے گی اور اس تدبیر میں آپ کا ندنقصان ہو گا اور ند آپ پرکوئی گناہ لازم آئے گا۔

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تَنْهُ كَي خلافت تاریخ طبری جلدسوم: حصدووم

حضرت علی بھائٹیں: سیم جن باتوں کا مجھےمشورہ دے رہے ہواں میں تم ندمعاویہ بھاٹٹنا کا کچھ کرسکتے ہواور ندکسی اور کا کچھ لِگا ٹرسکتے ہو۔اس لیے بہتریہ ہے کہ اگر میں تمہارامشورہ شلیم نہ کروں تو تم ہرحال میں میری اطاعت کرو۔ ان شاءالله میں ایسا ہی کروں گا اور میرے نز دیک اطاعت سے زیادہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہے۔

شاقسطنطنين كامسلمانون برحمله:

محمد بن عمر الواقدي نے ہشام بن الغاز کے واسطہ سے عباد ۃ بن نبی کا بیقول ذکر کیا ہے کہ اس سال یعنی ۳۵ ھے میں مطنطنین بن ہرقل نے ایک ہزار کشتیوں میں کشکر بھر کے مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے کوچ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پرایک سخت آندھی مسلط فر مادی جس نے ان سب کوغرق کردیا۔ لیکن قسطنطنین زندہ نج گیا۔اور بہ ہزار دفت صقلیہ پہنچا۔رومیوں نے اس کے لیے ایک حمام تنار کرایا۔ جب تسطنطنین اس حمام میں گیا تواہے یہ کہ کرفل کردیا کہ تونے ہمارے بہت ہے آ دمیوں کو تباہ کیا ہے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

باب۳

# حضرت علی رضاعتٰہ: کے گورنر

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے ہے محمد اور طلحہ کا بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کہ جب ۲ سم ھشروع ہوا تو حضرت علی وٹائٹنڈ نے مختلف شہروں پر گورزمتعین کر کے روانہ فرمائے 'عثمان بن حنیف وٹائٹنڈ کوبھرہ' عمارۃ بن شہاب وٹائٹنڈ کو کوفہروانہ کیا۔ بید عمارۃ وٹائٹنڈ مہاجرین صحابہ میں واخل تھے' بمن عبیداللہ بن عباس بیابیٹ کو' مصرفیس بن سعد بیابیٹ کو اور شام مہل بن حنیف وٹائٹنڈ کو روانہ کیا۔

سهل بن حنيف رهائشي كي والسي:

سہل بوائٹن مدینہ سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے۔ جب تبوک پنچے تو وہاں انہیں کچھ گھوڑ ہے سوار ملے۔ ان سواروں نے دریا فت کیا تم کون ہو؟ سہل بڑائٹن نے جواب دیا میں امیر ہوکر آیا ہوں۔ سواروں نے دریا فت کیا آپ کوئس علاقہ پر مامور کیا گیا ہے۔ جب سہل بڑائٹن نے جواب دیا شام پر ۔ انصوں نے جواب دیا کہ اگر تہمیں عثمان بڑائٹن نے جیجا ہے تو سرآ تکھوں پر اور اگر کسی اور نے ہوجا ہے تو واپس جاؤ۔ سہل بڑائٹن نے کہا کیا تہمیں وہ حالات معلوم نہیں جو پیش آپھے ہیں ۔ ان سواروں نے جواب دیا ہال ہمیں سب سب سے معلوم ہے اس گفتگو سے بعد سہل بڑائٹن ' حضرت علی بڑائٹن کے پاس واپس جلے آگے۔

قبس بن سعد ويانيا كى وهو كدوبى:

تیں بن سعد بڑ ہے جب مدینہ سے چل کر ایلہ پنچ تو انہیں راہ میں پچھسوار ملے انہوں نے دریافت کیاتم کون ہو؟ اور
کہاں سے آئے ہو؟ قیس بڑ ہے خواب دیا میں حضرت عثان بڑ ہے کا قاصد ہوں۔انھوں نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے
انہوں نے جواب دیا کہ میرا نام قیس بن سعد بڑ ہے ۔ان سواروں نے جواب دیا اچھاتم آگے جاسکتے ہو۔ بیآ گے بڑھ کرمصر میں
داخل ہوگئے۔

مصرمیں ان کے داخلہ سےلوگ کی فرقوں میں تقسیم ہوگئے -سے فہ: تہ قیس میں مدر ماہ کا ساتہ مل گرا ۔ اور بیعت میں داخل ہوگ

ا کیے فرقہ تو قیس بن سعد ہ<sup>یں ہیٹا</sup> کے ساتھ مل گیا۔اور بیعت میں داخل ہو گیا۔ ہنتہ سے مدادہ ہوں ہوں ہے۔

میں ریدر میں معدد سے است سے میں اور اس نے ہرتنم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کرلی اور بیکہلا بھیجا کہ اگر حضرت دوسری جماعت نے خربتا پہنچ کر پناہ لی اور اس نے ہرتنم کے اختلافات سے علیحدگی اختیار کرلی اور بیکہلا بھیجا کہ اگر حضرت عثمان میں تنظیر کے قاتل قبل کردیئے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں۔اور یا تو ہم اپنا قصاص لے کرر ہیں گے یا ختم ہوجائیں گے۔

ہ ہے۔۔۔ تیسراگروہ بیکہتا تھا کہ ہم علی مٹاٹیز کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھائیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ بیہ لوگ بھی حضرت علی مٹاٹیز کی جماعت میں شامل تھے۔

قیس بن سعد بن این نے بیتمام حالات حضرت علی مواتند کولکھ کرروانہ کردیئے۔

#### اہل بھر ہ کااختلاف:

عثان بن حنیف بن تنظیرہ روانہ ہوئے انہیں بھرہ میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ابن عامر بنی تنظیر جو وہاں حضرت عثان بنی تنظیر کی جانب سے گورنر تھااس میں نہ تو حزم واحتیاط کامادہ تھااور نہاستقلال کے ساتھ جنگ کرسکتا تھا۔اور تذبر بھی اس میں نہ یا یا جاتا تھا۔

( M

یہاں بھی لوگ تین جماعتوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت تو حضرت علی بٹیاٹیئز کی مخالف تھی۔ دوسری جماعت نے حضرت علی بٹیاٹیز کی خلافت قبول کی۔

تیسری جماعت بیر کہتی تھی کہ ہم اس وفت تک کوئی فیصلنہیں کرسکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرزعمل معلوم نہ ہو جائے۔ جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ عمار ہ مِنْ اُنْتُنْ کُولِل کی وحم کی:

عمارہ رخاتھ' مدینہ سے چل کر جب زبالہ پنچے تو راہ میں انہیں طلیحہ بن خویلد ملا۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عثان رخاتی' کی شہادت کی خبر کوفہ پنچی تھی اور طلیحہ حضرت عثان رخاتھ' کا قصاص لینے کے لیے ڈکلا تھا اور کہتا جاتا تھا افسوس میں اس وقت وہاں نہ ہوا کاش میں ان کی شہادت سے قبل وہاں پہنچ جاتا ہے

يَـــا لَيُتَــنِـــى فِيهَــا جَــذَعُ الْكِـــرُ فِيهَــا وَ اَضَـــعُ الْكَــرُ فِيهَــا وَ اَضَــعُ الْمَرَكِ وَهَا دِينًا ' . وَكَالْ مِن الله وقت جوان موتا توقوموں كوذكيل كركے وكھا دينا ' .

یے طلیحہ کوفہ سے اس وقت چلا جب قعقاع مخالتُ نے حضرت عثان مخالتُن کی امداد کا اعلان کیا۔ یہ ان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثان مخالتُن کی امداد کا اعلان کیا۔ یہ ان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثان مخالتُن کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے راہ میں جاتے ہوئے عمار مخالتُن مل گئے طلیحہ نے ان سے کہاتم واپس جاؤ کیونکہ اہل کوفہ اپنا امیر تبدیل کرنا نہیں چاہتے اور اگرتم واپس نہ جاؤ گے تو میں تمہاری گردن ا تارلوں گا۔ عمارہ مخالتُن واپس ہوئے۔ جب یہ واپس آنے گئے تو طلیحہ نے ان سے کہا تو خطرہ سے بچتارہ تا کہ تجھے برائی نہ گھیر لے۔ کیونکہ خطرات سے بچنالوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے۔

طلیحہ کی بیہ بات عمارہ مِٹاٹیڈ کے دل میں ایسی بیٹھی کہ مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے۔اورزندگی کے تمام کاموں کا اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔

## عبيدالله بن عباس مِنْ ﴿ كَيْ يَمِن كُورُ وَا تَكَى:

عبیداللہ بن عباس بڑی ہیں کہنچ تو یعلی بڑاٹھ بن امیہ تمام مال و دولت لے کریمن چھوڑ کراپنے حامیوں کے پاس مکہ چلے گئے۔

### حضرت على مناتشهٔ كامشوره:

جب سہل بن صنیف بڑاٹھیٰ شام سے واپس آئے اور حضرت علی بڑاٹھٰ، کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنر بھی واپس آگئے 'آئے حضرت علی بڑاٹھٰنا۔ اطلمہ اور زیسہ عمین کو بلوایا۔اور فریایا ٣٩

''اتِ قُوم! جس بات سے میں تمہیں ڈرا تاتھا آج وہ پیش آچک ہے اور حالات ایسے پیش آگئے ہیں کہ ان کوختم کیے بغیر کوئی چار کوئی جاتی کوئی چارہ کارنہیں۔ بیرآگ کی طرح ایک فتنہ ہے کہ جب آگ ایک بارلگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی اور بھڑ کتی چلی جاتی ہے''۔

حضرت طلحداور حضرت زبیر بنی یہ نے عرض کیا۔ تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجیے تا کہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں ورندآپ ہمیں چھوڑ دیں۔

حضرت علی رہی گئیز نے فرمایا مجھ سے جہاں تک ہوسکے گامیں ان حالات کوسنجالنے کی کوشش کروں گا۔اور جب کوئی بھی مذہیر باقی ندر ہے گی تو آخری دواداغ لگانا ہی ہوتی ہے کہانسان تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے جسم کوجلوانا بھی گوارا کرلیتا ہے۔ امیر معاویہ رہی گئیز کے نام مراسلہ:

اس کے بعد حضرت علی بٹائٹڈ نے امیر معاویہ بٹائٹڈ اور ابومویٰ اشعری بٹائٹڈ کو بیعت کے لیے خط کیھے۔ ابومویٰ بٹائٹڈ نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے مطبع ہیں ان میں سے پچھلوگوں نے تو زبردتی بیعت کی ہے اور کچھآ ہے کی بیعت پرراضی ہیں۔

جب تک حضرت علی مخالیہ: کوفہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفہ کی یہی حالت رہی۔حضرت علی مخالیہ: نے حضرت الومویٰ اشعری مخالیہ: کے باس معبدالاسلمی کو قاصد بنا کر بھیجا تھا۔

### اميرمعاويه رخالتُهُ كي خاموشي

آدِمُ إِذَامَةَ حِهِ مُ إِنْ أُونُحُدًا بِيَدِي حَرْبًا ضَرُو سَاتَشُبُ الْحَزُلَ وَ الضَّرُمَا

تَنْجَهَاتِهُ: '' قلعه کی طرح جے رہویا پھر مجھے ایک ہولناک جنگ کی دعوت دوجوجوان اور بچے کو بوڑ ھا بنادے۔

فِي جَارِكُمُ وَ إِبُنِكُمُ إِذْ كَانَ مَقْتَلُهُ شَنِعًا عَشَيْبَ الْأَصْدَاعُ وَ اللَّمَمَا

تَنْ ﷺ: تنهارے بَرِ وسیوں اوراز کوں کی الیی خونریزی ہوگی کہنیٹی اورسرے بال بھی سفید ہوجائیں گے۔

اَعُيَى الْمُسودُ بِهَا وَ السَّيِّدُونَ فَلَمُ يُوجَدُلُهَا غَيْرُ نَامَولًى وَ لَا حَكَمَا

الغرض جب بھی سبرۃ الجہنی ہو اللہ خط پڑھ کر سناتے یا جواب کا تقاضا کرتے تو امیر معاویہ ہو اللہ: مہی اشعار پڑھتے۔

#### اميرمعاويه رماتنهٔ کی سياست:

جب حضرت عثان رہائیں کی شہادت کو تیسرامہینہ شروع ہوا۔ یعنی صفر کامہینۂ تو امیر معاویہ رہائیں نے بنوعبس کے ایک مخص کو بلوایا اور بنورواحہ کے ایک آ دمی کو بھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا اوراسے ایک دفتر سپر دکیا۔ جس کاعنوان میدتھا'' معاویہ رہائیں کی

رخ طبری جلدسوم : حصد و م خطرت علی جوارشند کی خلافت

جانب ہے علی بھائٹنا کو جواب' اس پرمہر گلی ہوئی تھی۔قبیصہ کو بید فتر سپر دکر کے امیر معاویہ بھائٹنا نے حکم دیا کہ جب تم مدینہ پنچوتو نیچ کا کا غذکھول لینا۔ پھراہے کچھ ہا تیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کرلوگوں ہے ایسااورایسا کہنا۔

حضرت علی رہنائیں کا قاصد بھی واپس ہوااورا میر معاویہ رہنائیں کے قاصد بھی مدینہ چلے۔ جب امیر معاویہ رہنائیں کے قاصد مدینہ پہنچ تو عبسی نے اس طرح کا غذات کور کھنا شروع کیااور پہنچ تو عبسی نے اس طرح کا غذات کور کھنا شروع کیااور اسے دیکھ کرا پنے اپنے گھروں کو جانے لگے اور بیسب کومعلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ رہنائیں اس خلافت پرمعترض ہیں۔ قاصد اس طرح آگے بڑھتا ہوا حضرت علی رہنائیں کے باس پہنچا اور وہ کا غذات کا بلندہ انہیں دیا انہوں نے مہر تو ڑی تو اس میں کچھ بھی تحریر نہ تھا۔

حضرت علی می الله نے دریا فت کیا ۔تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ آئے ہو۔

قاصد: كياآپ مجھے امان ديتے ہيں۔

حضرت علی بناتش: بال! قاصد کوا مان حاصل ہوتی ہے۔انہیں قتل نہیں کیا جاتا۔

قاصد: میں اپنے پیچھے الی توم چھوڑ کرآیا ہوں جوقصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں۔

حضرت علی مِحالِثُنهُ: آخروه کس ہے قصاص حاستے ہیں۔

قاصد: آپ ہے۔ میں ستر ہزار بوڑھوں کوعثان بھائٹر کے میض کے نیچےروتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جوانہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھادیا ہے۔

حضرت علی بناتشنا تم مجھ سے عثان بناتشنا کے خون کا بدلہ طلب کررہے ہو۔اے اللہ میں عثان بناتش کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں۔اب خدا کی قشم! قاتلین عثان بناتشنا کے جائیں گےلیکن بید دوسری بات ہے کہ کسی کی قضا آ گئی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کررہتی ہے۔اہتم جا سکتے ہو۔

قاصد: كيامير بي كيامان بـ

حضرت علی رہی گئیہ: ہاں تمہیں امان ہے۔

جب میسی باہر نکااتو سبائی جلائے کہ یہ کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے۔ عبسی بھی چلانے نگا ہے آل مصر بجھے بچاؤ۔ اے قیس کی اولا د جو گھوڑوں اور اونٹوں کے مالک ہیں مجھے آ کر بچاؤ۔ میں اللہ جل اسمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب جپار ہزار جوان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تم خود سوچ لوکہ تم میں کتے شہوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں اور تم اس شکر کے مقابلہ کے لیے کتنی تیار ی کر چکے ہو۔

مضرنے اسے رو کا اور کہا خاموش رہ۔

یہ بولا ہرگزنہیں خدا کی شم! یہ جماعت ہرگز بھی فلاح نہیں پاسکتی کیونکہ ان لوگوں پروہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کاحضوّر کی زبانی ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

مفنری پھر چلائے۔خاموش رہ۔

عبسی بولا: جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیاتھا آج وہ ان کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم! ان کے اعمال ختم ہو پکے ہیں اوران کی ہواا کھڑ پکی ہے۔ خدا کی قسم! ابھی شام نہ ہونے پائے گی کہ بیسب ذلیل ورسواہوجا نمیں گے۔ طلحہ وزبیر جن میں کی اجازت طلی:

سری نے شعیب اورسیف کے حوالے سے میرے پاس بیلکھ کرروانہ کیا کہ محمد بن عمرالواقدی اورطلحہ کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بین سینٹانے حضرت علی بین ٹیٹنڈ سے عمرے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت علی بین ٹیٹنڈ نے انہیں اجازت دے دی اوریہ دونوں مکہ پینچ گئے ۔

### الل مدينه كاطرزتمل:

اہل مدینہ بیمعلوم کرنا جا ہتے تھے کہ علی ،معاویہ بھی کے ساتھ کیا طریقۂ کارا ختیار کرتے ہیں اورعلی الخصوص اس وقت جب کہ معاویہ رفائٹۂ ان کی بیعت نہ کریں تا کہ ہمیں بیمعلوم ہو جائے کہ علی رفائٹۂ اہل قبیلہ کے ساتھ قبل وقبال کو جائز سمجھتے ہیں یانہیں اور ہم یہ فیصلہ کرسکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قبال کیا جائے یانہیں۔

#### حضرت حسن مِنْ اللهُ كَيْ رائع:

اہل مدینہ کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن بٹائٹیزا پنے والد حضرت علی بٹاٹٹیز کے پاس گئے تھے اورانہیں بیمشورہ دیا تھا کہ آ پاپنی جگہ خاموش بیٹھ جائے اورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دیجیے۔

#### زيا د كامشوره:

حضرت علی مخاتلۂ نے خو دبخو دان سے فر مایا: اے زیاد تیاری کرلو۔

زیاد: کس شے کی تیاری۔

حضرت علی مناتشہ: شام کے جہادی۔

زیاد: نرمی اوراحسان زیاده بهتر شے ہے۔

اس کے بعدزیاد نے بیشعر پڑھا۔

وَ مَنُ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُورٍ كَثِسيُسِرَةٍ يُسفَسرًسُ بِ أَنْيَابٍ وَ يُعُوطَأُ بِمِنْسَمِ

نَنْجَهَابَهُ: "'اور جوُحُض بہت ہے کام نہ کر شکے اسے یا تو کھلیوں سے چبالیا جاتا ہے یا کھروں سے روند دیا جاتا ہے'۔ '

حضرت على رُفاتِيْنَ نے تمثيلاً بيشعر بريا ھا۔ گويا كدوه خاموش بيٹھنے پر تيارنہيں \_

مَتْى تَحُمَعُ الْقَلُبَ الَّذِكِيُّ وَصَارِمًا ﴿ وَ ٱلْسَفِّهَا حَسِيًّا تَحْتَنِبُكَ الْمَظَالِمُ

سَنَجَهَا ﴾: ''جب توسمجھ داروں' تلواراور مدد گارجمع کر لے گا تو تجھ سے ظالم بھی دور بھا گیں گے''۔

یہ جواب من کرزیاد باہر آئے ۔لوگ ان کا انتظار کررہے تھے۔لوگوں نے سوال کیا: کیا فیصلہ ہے۔زیاد نے جواب دیا۔تلوار

ہے تم خوداس سے مجھ لو کے علی رہائٹہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔

لشكركي تيارى

حضرت علی بخالتُیْن نے محمد بن حنفیہ کو بلایا اور لشکر کا حجنڈ اان کے سپر دکیا۔ میمنہ پر حضرت عبد اللہ بن عباس بن اللہ میسرہ پر عمر بن البہ بن عباس بن اللہ معین کے گئے 'ابولیلی بن عمر بن الجراح بخالتُون کو جوحضرت ابوعبیدہ و بخالتُون کے جیتیج سے ہر اللہ معین کے گئے 'ابولیلی بن عمر بن الجراح بخالتُون کے جینیج سے ہم اول دیتے پر معمور فرمایا اور مدینہ پر خم بن عباس بن سے اکوانیا جانشین معین کیا اور جن لوگوں نے حضرت عثان بن التُحقی کے خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کمی کوکوئی عہدہ نہیں دیا گیا اور قیس بن سعد بن سے اور ابوموی اشعری بخالتُون اور عثان بن صنیف بخالتُون کو کریر کیا کہ وہ شام کی طرف کشکرروانہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔

حضرت على مناشَّة كاامل مدينه سے خطاب:

اس کے بعد حضرت علی بخاتی نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اورانھیں ان لوگوں مقابلہ پر جنگ کے لیے ابھارا جنھوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفریق پیدا کی تھی اور فر مایا :

''اللہ عزوجل نے اپناایک ایسا پیغیبر مبعوث فر مایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اسے کتاب ناہل عطا کی اور ایسا تھم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ اب اس کے ذریعہ وہی شخص ہلاک و ہر باد ہوسکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہواور ہلاک کرنے والے امور بدعات اور شبہات ہیں۔ ان ہلاکت آفریں چیز ول سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے تو تم سکتی دوسری جانب ہرانہ مجھو۔ خدا کی قسم! یا تو تم اس کسی دوسری جانب رخ کیے بغیر صرف اس کی اطاعت کر واور اس اطاعت کو اچر سے کو این وشوکت ہر گز بھی تمہیں اس وقت برگل کر وور نہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت ہوئی طرف والی نہاوٹ آؤ گے۔

تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم دین کی طرف والیں نہاوٹ آؤ گے۔

ہم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جوتمہاری جماعت میں تفریق پیدا کررہی ہے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کی اصلاح فرماد سے اور تم اس چیز کا فیصلہ کرلوجوتم پرلازم ہے''۔ سے''۔

ابھی لشکرکوچ کرنے نہ پایا تھا کہ مکہ نے بھی اس قتم کی خبرآئی کہ تمام لوگ اختلاف پرآمادہ ہیں۔ بین کرحضرت علی می الثنائے نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ظالم کے لیےعفو ومغفرت کا وعدہ فر مایا ہے اور ان لوگوں کے لیے جودین کولا زم پکڑ ہے رہیں اور اس پراستیقامت اختیار کریں کامیا بی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پڑنہیں چل سکتا وہ باطل کوضرور اختیار ''کر کے رہےگا۔

خبر دار زبیر وطلحہ بھے اورام المونین میری امارت کی خالفت پر آمادہ ہیں اور لوگوں کواصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پرصبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت جانب ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ ہے گریز کریں تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

گے تو میں بھی جنگ ہے گریز کروں گا اوران کی باتیں من کرصبر کروں گا''۔

پھر حضرت علی بھاٹنڈ کے پاس خبر پینچی کہ طلحہ وزبیر رہٹاٹنڈ وغیرہ بھرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تا کہ لوگوں کے حالات ویکی کران کی اصلاح کر سکیں۔حضرت علی بٹاٹنڈ نے لوگوں کوان کی جانب بڑھنے کا حکم ویا اور فرمایا۔انھوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پر کوئی زبرد تی نہیں۔ یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاق گزرا۔

#### ابن عمر مِنْ في كاوا قعه:

حضرت عبداللہ بن عمر بڑی ہیں! خضرت عبداللہ بن عمر بڑی ہیں! خے بھی آپ کی بیعت کی۔ میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑ وں گا۔اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شرک نہیں ہوں گا۔ بھی شرک نہیں ہوں گا۔

تم اس بات کا کوئی ضامن پیش کروکهتم کہیں باہزہیں جاؤگے۔

حضرت على رضاعتهُ:

میں کوئی ضامن پیش نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عمر رفح الثلاثان حضرت على دخالتند:

میں بحیین سے بڑے ہونے تک دیکھتا چلا آیا ہوں تم ہمیشہ ہی بداخلاق رہے ہو۔ میں تمہاری اس بداخلاقی کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہتم ضرورا نکار کروگے۔

المالية المالية

اس کے بعد حضرت علی مٹائٹیز نے فر مایا: انہیں حچھوڑ دوان کا میں ذ مہدار ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر بن سیّا مدینہ والیس لوٹے۔ اہل مدینہ کہدرہے تھے کہ خدا کی شم! ہم پھی ہیں جانے کہ ہمیں اس معاطع میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں سے بیہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہوجاتی۔

### حضرت عبداللد بن عمر وي الله كاعمره:

جب عبداللہ بن عمر بی شاراتوں ہی رات مدینہ سے چلے گئے اور ام کلثوم بنت علی بی شاری کویہ بنا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے اور وہ خود عمر و کی کیا رائے کے اور ابن عمر بی شاہایت ہے اور وہ خود عمر و کی کیا رائے کی اور ابن عمر بی شاہایت سے آدمی تھے۔ ان کی روائگی کا حال ام کلثوم بی شاہ کی کومعلوم تھا۔

#### بات كانتنكز

جب میں ہوئی تولوگ حضرت علی بھاٹھئا کے پاس پہنچ اور بولے رات توا تنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے مقابلے میں طلحہ وزبیرام المومنین اورمعاویہ بڑکتھ کا حادثہ بھی بیج ہے اور آپ کے لیے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا ان سب سے نہتھا۔ 44

حضرت على مِنْ تَنْهُ: وه كما حادثه بيش آيا؟

وك: ابن عمر بني ينابها ك كرشام حيله كئة مين-

حضرت علی مخافقہ فوراً بازار پہنچ اورلوگوں کوسواریوں پراہن عمر پڑے کی تلاش کے لیے ہرطرف دوڑ ایا اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبر دست ہیجان پیدا ہر گیا۔

ان حالات کی اطلاع اس کلثوم بڑینیے کو پہنچی انھوں نے فوراُ اپنا خجرمنگوایا اوراس پرسوار ہوکر حضرت علی مُٹاٹٹٹٹ کے پاس پہنچیں۔ حضرت علی بٹاٹٹٹڈاس وفت بازار میں کھڑے لوگوں کو ابن عمر بڑیٹ کی تلاش میں چاروں طرف دوڑار ہے تھے۔ام کلثوم بٹن بٹیانے جاکر کہاا ہے میرے باپ! یہ آپ کوکیا ہوگیا ہے آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دوڑا ہے اور جوخبر آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے واقعہ کچھاور ہی ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔

اس پر حضرت علی بڑائیز: کا دل مطمئن ہوا اور جان میں جان آئی اورلوگوں سے فر مایا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ خدا کی تتم! نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔اور نہا بن عمر بڑی ﷺ جھوٹ بولتے ہیں۔وہ میر سے نز دیک نہایت سیچے اور معتبرآ دمی ہیں۔ حضرت علی مٹائٹیز: کا اہل مدینہ سے خطاب:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس بیتح ریر کر کے روانہ کیا کہ محمد الواقدی اور طلحہ رمی گٹنڈ کا بیان ہے کہ حضرت علی رمی گٹنڈ اہل مدینہ کی اطاعت سے خوش نہ تھے اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے پران کی امداد کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انھوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیااوران کے سامنے تقریر کی اور فرمایا:

''اس کام کی اصلاح اس طرح ممکن ہے جس طرح ابتداء میں دین کی اصلاح کی گئی تھی۔تم ہرشے کا انجام دیکھے چکے ہو اورتم میں سے جس کےخلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صا در ہو چکا تھا وہ پورا ہو چکا ابتم اللہ کی مدد کروتا کہ اللہ تمہاری مدد کرے اورتمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے''۔

اس تقریر پرانصار کے سرداروں میں سے صرف دو شخصوں نے آپ کی بات قبول کی ایک ابوالبشیم بن تیبان بدری بخالتُناور دوسر نے ذریمہ بن تیبان بدری بخالتُناوہ بنائی ہوئے ہوئے کہ بات مشہور تھے وہ خزیمہ بخالتُناوہ بنائی منائی اللہ بنائی ہوئے ہیں وفات یا گئے تھے۔

### خزيمه ملاتنة كاانصارى وكي تعلق نهقانه

سری نے شعیب سیف محمد اور عبید اللہ کے حوالے سے میرے پاس حکم کا بیتول لکھ کرروانہ کیا کہ کسی نے حکم سے دریافت کیا۔
کیا خزیمہ بن ثابت میں ٹٹن جو ذوالشہادتین کے نام سے مشہور تھے جنگ جمل میں شریک تھے۔ حکم نے جواب دیانہیں 'بلکہ خزیمہ جو
حضرت علی بڑی ٹٹن کے ساتھ تھے انصار میں سے نہ تھے اورخزیمہ بڑی ٹئن ذوالشہادتین حضرت عثمان بن عفان رٹی ٹٹن کے زمانے میں انتقال کر
گئے تھے۔

## بدريين كى فتنه علىحد كى:

سری نے شعیب سیف اور مجالد کے حوالے سے مجھے تحریر کیا کہ اما شعبی فرمایا کرتے تھے قتم ہے اس ذات کی جس کے

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م خانش کی خلافت تاریخ طبری جلدسوم : حصرت علی بناتش کی خلافت

علاوہ کوئی معبود نہیں کہاس فتنہ میں صرف جھ بدری مبتلا ہوئے۔ان کے ساتھ ساتواں بدری نہ تھا۔ یا امام شعبی نے بیفر مایا کہ صرف سات بدری اس فتنہ میں مبتلا ہوئے اور آٹھواں ان کے ساتھ شریک نہ تھا۔

سری نے شعیب 'سیف اور عمر و بن مجمہ کے حوالے سے اما شعبی کا سے بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا۔ کوشم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس تمام اختلاف میں صرف چھ بدری شامل ہوئے اور ساتواں ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ سیف راوی کہ ہتا ہے کہ میں نے مجالداور عمر و بن مجمہ سے کہا کہ شعبی کے بیان میں تم دونوں کا اختلاف ہے۔ انھوں نے جواب دیا کوئی اختلاف نہیں بلکہ اما ضعبی کو حضرت ابوا یوب انصاری وٹی گئے ہوئے بارے میں شک بیدا ہوگیا تھا کہ جب جنگ صفیین کے بعد حضرت ام سلمہ وٹی گئے نے انہیں بھیجا تھا۔ آیا وہ گئے یانہیں ۔ اننا ضرور معلوم ہوا ہے کہ ابوا یوب وٹی گئے حضرت علی وٹی گئے نہیں اس وقت گئے ضرور تھے جب کہ حضرت علی وٹی گئے نہیں سے معلوم نہیں۔

زیاد بن منظله کی شرکت: پری نشوه میسند '

سری نے شعیب سیف عبداللہ بن سعید بن ثابت و ٹی ٹیزاورایک نامعلوم آ دمی کے حوالے سے میرے پاس حفزت سعید بن زید و ٹی ٹیز کا بیہ بیان لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ کی ٹیل کے صحابہ رئی تیزمین سے جا رشخص بھلائی کی تلاش پرجمع ہوئے اوران میں علی وٹی ٹیز شریک ہوئے توان چاروں نے دوسروں کے مقالبے پر کا میا بی حاصل کی۔

جب زیاد بن حظلہ نے بید یکھا کہ اہل مدینہ نے جنگ کے معاطع میں علی بنی ٹنٹو کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حضرت علی منی ٹنٹو کے پاس پہنچے اور بولے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے سامنے جنگ کروں گا۔

. انفاق سے حصرت علی دخالت یہ کے بازار سے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے زینب بنت ائی سفیان بڑکتھ کو یہ کہتے سا۔ مدمم اور مکحلہ کے قریب ہم پرظلمتیں چھا چکی ہیں۔حصرت علی دخالتہ نے فر مایا یہ خوب جانتی ہیں کہ یہ مقامات قصاص کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ حصرت عاکشہ مڑگ تھا کا واقعہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت عثمان رہی تھٹا۔ اٹھارہ و کی المجہ کو شہید ہوئے اس وقت مکہ کے عامل عبداللہ بن عامر الحضر می رہی تھٹا تھے۔ جنہیں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھا تھے۔ جنہیں حضرت عثمان رہی تھٹان رہی تھٹا نے دوہی دن کے عثمان رہی تھٹا تھے۔ جنہیں حضرت عثمان رہی تھٹا تھا۔ اوگوں نے مدینہ جالد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین ون کے بجائے دوہی دن میں اداکر کی اور ابن عباس بھی تھٹا کے ساتھ مل کر مدینہ واپس ہوئے۔ لیکن جب مدینہ پنچ تو حضرت عثمان رہی تھٹا شہید ہو کے تھے اور اس وقت حضرت علی رہی تھٹا کے ساتھ مل کر مدینہ والی ہوئے سے اور اس وقت حضرت علی رہی تھٹا کی بیعت نبیں کی گئی تھی اور بنوا میہ بھاگ کر مکہ جا رہے تھے۔ حضرت علی بھٹا تھا کہ بھت و کی الحجمتم ہونے سے پانچ روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ بھا گئے والے بھاگ کر مکہ جا رہے تھے۔ حضرت عاکشہ رہی تھٹا کہ ان تھا۔ میں مقیم تھیں ان کا ارادہ بی تھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کرکے واپس ہوں۔ جب یہ بھاگنے والے مکہ پنچ تو حضرت عاکشہ رہی تھا۔ ان سے میاں مقیم تھیں ان کا ارادہ بی تھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کرکے واپس ہوں۔ جب یہ بھاگنے والے مکہ پنچ تو حضرت عاکشہ رہی تھا۔ ان سے حالات دریا فت کے انھوں نے بتایا کہ حضرت عثمان رہی تھٹا شہید کرد سے گئے اور لوگوں نے ابھی کی کوامیر متعین نہیں کیا۔

حضرت عائشہ رہنے نے فرمایا بیلوگ دھوکے باز ہیں جواصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اوراپنے ول کا غیظ وغضب نکالا۔ حضرت عائشہ رہنے نظام و پورا کرنے تک و ہیں مقیم رہیں۔ جب وہ عمر ہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اور سرف پہنچیں توانہیں ان کی

تاریخ طبری جلدسوم: حصده وم کارتخ طبری جلدسوم: حصده وم

ننہال بنولیث کا ایک شخص ملا۔حضرت عا کشہ بنسطیان لوگوں کے ساتھ صلد دھی کرتی رہتیں اوران لوگوں پر بہت مہر بان تھیں۔اس شخص کا نا معبید بن ابی سلمہ تھا۔لیکن بیاپی ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کا نام ام کلاب تھا۔

حضرت عائشہ بہنیا سے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فر مایا کہ اس وقت تم بہت اچھے آئے۔اور فر مایا ہمیں نہایت افسوس

\_\_\_

عبید: کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثان بٹاٹیئہ شہید کردیئے گئے اور مدینہ آٹھ روز تک بغیرامیر کے رہا۔

حضرت عائشہ بڑنیا: پھران لوگوں نے کیا کیا؟

عبید: تمام اہل مدینہ نے علی مخاصَّات کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت غالب ہے۔

یین کر حضرت عائشہ بڑی تیں مکہ واپس لوٹیس۔راہ میں آپ نے کوئی گفتگونہیں کی۔ مکہ بننچ کرمسجد حرام کے درواز ہ پراتریں۔ حطیم میں جانے کا قصد کیا۔لوگوں نے وہاں پر دہ کاانتظام کیا۔اس میں حضرت عائشہ مڑی پیٹی تھہریں اور باہرلوگوں کے تطرف گئے۔ حضرت عائشہ مڑی تیا کی تقریر:

جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عائشہ بڑھینے نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''اے لوگو! مختف شہروں اور چشموں کے فتنہ پر دازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کراس شہیدا میر پر بیالزام لگایا تھا کہ بیامیر فتنہ پر دازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے۔ حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی ۔ بیا یسے امور بیں جو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن بیدفتنہ پر داز ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے۔ اور جب انہیں اس فتنہ پر دازی کا کوئی عذر نہ مل سے اور دور وشن کی طرح ثابت ہوگیا۔

انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔اورا یک محتر مشہر کوخوزیزی کے لیے حلال کرلیااوروہ مال جس کالینا حرام تھااسے لوٹ لیا۔اوروہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفارتک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللّہ نے معزز بنایا تھاا سے انہوں نے خون عثمان رہی تھنے کے لیے حلال کردیااوراس ماہ کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔

خدا کی قتم اگران قاتلین عثانؓ جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی مجرد ہے جا کیں تو ان سب سے عثان رہی تھی کی ایک انگلی بہتر ہے۔

میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد جا ہتی ہوں۔ تا کہ انہیں سزادی جاسکے۔خدا کی قتم!اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان بڑا تھا۔اوراس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو عثمان بڑا تھا کہ عثمان بڑا تھا۔ وراس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی تو جا تا عثمان بڑا تھا۔ میں جرات ایسے پاک وصاف ہو گئے ہیں جسے سونا یا کپڑامیل سے صاف ہو جا تا ہے۔ان لوگوں نے عثمان بڑا تھوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح ہا

تاریخ طبری جلدسوم: حصه و وم کانتیز کی خلافت کانتیز کی خلافت کانتیز کی خلافت

كيڑے كوصاف كرنے كے ليے پانى ميں غوطے ديئے جاتے ہيں''۔

اس تقریر پرعبداللہ بن عامرالحضر می بھاٹھ نے کھڑے ہوکر کہا۔ میں سب سے پہلے حضرت عثمان بھاٹھ کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔

#### اخضر کا حجوث:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن المدائن اور حیم مولی دبرۃ المیمی کے ذریعہ عبید بن عمر القرشی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑتھ جب جج کے ارادے سے مدینہ سے چلی تھیں تو حضرت عثان بڑتھ اس وقت محصور تھے۔ مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخضر نامی پہنچا۔ حضرت عائشہ بڑتھ نے اس سے دریا فیت کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟۔

اخضر عثمان رہائٹنا نے سب مصریوں گوٹل کرادیا۔

حضرت عائشہ بڑی ہے۔ اناللہ و اناالیہ واجعون کیااس قوم کوتل کیاجا سکتا ہے جوحق طلب کرنے کے لیے آئی ہو۔اورظلم کی کشم ہم عثمان رہی ہیں۔

اس کے بعد مدینہ سے ایک اور شخص مکہ پہنچا۔حضرت عائشہ ہوئے نے اس سے سوال کیا۔لوگوں نے کیا کیا؟

شخص ندکور: مصریول نے حضرت عثان بھائٹنے: کوتل کر دیا ہے۔

حضرت عائشہ بڑے نیا سے اخضر پر بہت ہی تعجہ ، ہے جس نے مقتول کوقاتل اور قاتل کومقتول بنادیا ہے۔

ای وقت سے بیضرب المثل مشہور ہو گئ ہے کہ'' میخف تو اخصر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے''۔

#### قصاص عثان رمالتُّه: کی تیاریاں:

سری نے شعیب 'سیف اور عمرو بن محمد کے حوالے سے میرے پاس اما مثعمی کا بیربیان تحریر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان دخاتیٰ کی شہاد ت کے بعد حضرت عاکشہ بڑنہ تھا کہ سے مدینہ چلیس تو راہ میں ان کی نضال کا ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا ہم اپنے چیچے کیا حالات چھوڑ آئے ہو؟

شخص مذکور: محضرت عثان می تند شہید کر دیے؟ گئے اور لوگوں نے علی می تنیز کی بیعت کر لی ہے اور جاروں طرف ایک ہنگامہ بریا ہے۔

حضرت عا نشه رہی تیا ہے مجھے تو یہ بیعت مکمل ہو تی نظرنہیں آتی مجھے مکہ واپس لے چلو۔

الغرض حضرت عائشہ ہٹی تھا کہ والی ہوئیں۔ جب مکہ پہنچیں تو عبداللہ بن عامر الحضر می مٹالٹی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعبداللہ مٹالٹی حضرت عثان مٹالٹی کی جانب سے مکہ کے گورنر تھے۔انہوں نے دریافت کیا کہ ام المومنین ہڑ بیما واپس تشریف لے آئیں؟

حضرت عائشہ بڑی فیانے فرمایا میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ حضرت عثمان بڑی ٹی مظلوم شہید کر دیئے گئے ہیں اوراب بیونتہ ختم ہونے والانہیں اوراس شور وشرکوختم کرنے کے لیے ایک اور کام کی ضرورت ہے۔تم حضرت عثمان بھائٹۂ کے خون کا مطالبہ کر کے اسلام کوعزت بخشو۔ اس طرح حضرت عائشہ ہوں گئے گئے گئے واز پرسب سے پہلے لبیک کہنے والے عبداللہ بن عامرالحضر می ہواٹھ ہیں۔ بنوا میہ کا خلافت علی رمائٹھ سے اختلاف:

اسی طرح بنوامیہ نے تجاز میں خلافت علی دخاتی ہے اختلاف کیا اور مخالفت میں سراٹھانے شروع کیے۔ان کے ساتھ سعید بن العاص دخاتیٰ ولید بن عقبہ دخاتیٰ اور تمام بنوامیہ تھے۔عبداللہ بن عامراموی دخاتیٰ بھی بھرہ سے آ کران کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح یمن سے یعلی بن امیہ دخاتی بھی ان کے ساتھ آ کرمل گئے تھے بعد میں طلحہ وزبیر بڑا تھا بھی مدینہ سے آ کراس جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے اور کافی غور وفکر کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ آئیں بھرہ جانا چاہیے۔حضرت عاکشہ مؤراتھ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا:

''اے لوگو! یہ بہت زبردست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی برا کام ہوا ہےتم اپنے بھائیوں کے پاس بھرہ جلو۔ تا کہ وہ بھی اس انکار میں شامل ہوجائیں اور تمہارے لیے اہل شام اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں بہت کافی ہیں۔ شاید اللہ عزوجل تمہیں عثمان رہائٹۂ کا قصاص لینے کی تو فیق عطافر مائے اورعثمان رہائٹۂ کونیک اجردے'۔

#### ابل مکه کامشوره:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد اور طلحہ کا بیر بیان قلم بند کر کے روانہ کیا کہ سب سے اوّل حضرت عائشہ بڑی تھا کی بات قبول کرنے والے عبد اللہ بن عامر الحضر می بڑی تھا اور بنوا میہ تھے۔ یہ لوگ حضرت عثمان بڑی تھا وت کے بعد ہی حضرت عائشہ بڑی تھا کے بات قبول کرنے سے اس کے بعد عبد اللہ بن عامر الاموی بڑی تھا بین بینچ پھر یعلی بن امیہ بڑی تھا دونوں مکہ جاکر ملے اور یعلی بڑی تھا کہ علی بڑی تھا ہے۔ ان لوگوں نے ابلے میں ڈیرہ ڈالا۔ انہی کے ساتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بڑی تھا ہے۔ حضرت عائشہ می بینچے۔ حضرت عائشہ بڑی تھا نے ان دونوں سے دریا فت کیا تم دونوں کیا حالات چھوڑ کر آئے ہو۔

طلحہ وزبیر بھی ان جواب دیا ہم لوگوں کو فتنہ گروں اور اعراب کے خوف سے بھا گنا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں اور تمام اہل مدینہ حیران ہیں اور پریشانی کے باعث نہ تو وہ دق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کاا نکار کر سکتے ہیں اور نہا پنی حفاظت پر قادر ہیں۔

حضرت عا ئشہ بڑی بیانے فر مایالوگوں کو تیاری کا حکم دواور پھران فتنہ گروں کے مقابلہ پرٹوٹ پڑو۔ پھرحضرت عا ئشہ بڑی ٹیانے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

لَوْ اَنَّ قَدُومِسَى طَاوَعَتُنِفَى سُرَاتُهُمَ لَا لَنَّا فَالْمَصَمُ مِنَ الْحِبَالِ اَوِ الْعَبُلِ الْمَعَ الْمُتَيَجَبَهَ: ""الرميري قوم كردارميري اطاعت كرتة تومين انہيں رسيوں اور قيدوں سے بچاليتن"-

جماعت کی رائے بیتھی کہ شام چلنا جا ہیے۔عبداللہ بن عامر رہاٹٹنڈ نے کہا تمہاری امداد شام ہی کرسکتا ہے وہ تو علی رہاٹٹنڈ کے جگر میں گھس جائے گا۔

طلحہ وزبیر بڑی ﷺ بولے کہ بھرہ چلنا جا ہے۔اس لیے کہ بھرہ میں میری جائیداد ہےاورلوگ طلحہ بڑی ٹینٹنز کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کےاس مشورہ کو قبول نہیں کیااورز ہیر رٹھاٹٹنز کہنے لگے۔

تم نه صلح کرنا جانتے ہواور نہاڑنا جانتے ہو۔ کیاتم بھرہ میں اس طرح طویل مدت تک مقیم رہے ہوجیہا کہ شام میں

معاویہ وٹائٹن مقیم رہے ہیں۔تمہاری رائے ہمیں قبول نہیں بلکہ ہم کوفہ جائیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے۔حضرت زبیر وٹائٹنکے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہ تھالیکن بعد میں سب نے بصرہ چلنے پرا تفاق کرلیااور اس کے بعد حضرت عائشہ وٹن نیز سے عرض کیا:

اے ام المونین بڑی بیٹا آپ مدینہ کاارادہ ترک فرمادیجے کیونکہ جولوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ ہمیں بھرہ لے کرچلئے کیونکہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس پرجلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر چہ وہ ہمارے سامنے بیعت علی رہائٹن کی حجت پیش کریں گے لیکن ہم انہیں علی رہائٹن سے اس طرح تو ڑلیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں پھر آپ وہاں بیٹھ کراپنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرما نمیں گے اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپنی کوشش سے اس خطرہ کی مدافعت کریں گے جتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمادے۔

جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ ہوگی ہیا ہے میہ بات پیش کی۔اور فی الواقع یہ جماعت حضرت عائشہ ہوگی ہیا ہی کے دم سے قائم تھی انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔

دیگر از واج مطہرات ٹٹائٹن بھی مدینہ کے ارادہ سے حضرت عائشہ مڑی ٹیا کے ساتھ تھیں جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ مڑی تیابھر ہ تشریف لے جارہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ مڑی ٹیا کا ساتھ چھوڑ دیا۔

حضرت هضه رثن تنا کی رائے:

لوگ ام المومنین بڑئے نیا حضرت حفصہ رڈٹھ کیا کی خدمت میں پنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا میری رائے تو عائشہ رڈٹھ نیاکے تالع ہے جہاں وہ لے جا کیں گی میں چلول گی۔

يعلى بن اميه رمالتُّهُ؛ كي امداد:

جب تمام مشورے طے پاچکے اور کوچ کے علاوہ کسی تم کامشورہ باقی ندر ہاتو جماعت نے بیسوال اٹھایا کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کرسکیں۔

۔ یعلی بن امیہ مٹالٹنا ہو کے میرے پاس چھلا کھ درہم اور چھ سواونٹ ہیں آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جا ہے۔ ابن عامر مٹالٹنا نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری کرو۔

اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المومنین اور طلحہ وزبیر رہی تھی بھرہ جارہے ہیں۔ تو جو محض اسلام کی عزت کا طلب گار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قال کر کے عثان رہی گئے: کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے اور جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہوتو یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ ہم نے لے لے۔اس طرح چھسواونٹوں پر چھسوآ دمی سوار ہوگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے ان کی کل تعداد ایک ہزارتھی۔ جب ان لوگوں نے تیاری کر لی تو کوچ کا اعلان ہوگیا۔

حضرت حفصه رثناتها کی والیسی:

۔ بیلوگ کوچ کرہی رہے تھے اور حضرت هصه پیجئیا بھی کوچ کرنے کے ارادے سے ساتھ تھیں ۔اینے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن ﷺ مکہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپی بہن حضرت حفصہ بن پیم کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ بن پیم نے حضرت عائشہ بن پیم کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیارتھی لیکن عبداللہ ہن ٹائنہ ان مجھے روک لیا ہے حضرت عائشہ بن پیم نے فرمایا اللہ تعالی عبداللہ بن ٹائیز کی مغفرت کرے۔

#### ام الفضل مِنْ بيني كا خط:

حضرت ام الفضل بنت الحارث بین یو نے جوعبداللہ بن عباس بین کی والدہ تھیں اور جنہوں نے حضرت امام حسین بڑا تھا۔ کو دودھ پلایا تھا۔ انھوں نے بنوجہینہ کے ایک شخص کوجس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی بڑا تھا۔ انھوں نے بنوجہینہ کے ایک شخص کوجس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی بڑا تھا۔ اسے کام کی اجرت دی۔ اس نے حضرت ام الفضل بیسٹیر کا خط حضرت علی بڑا تھا: کے پاس پہنچادیا۔ ابوقیا دہ رہن گئر: کی پیشکش:

عمرو بن شعبہ نے علی' ابو مختف' عبداللہ کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کا میہ بیان ذکر کیا کہ حضرت ابوقیادہ انصاری ہی ٹیڈ نے حضرت علی ہی ٹیڈ سے عرض کیا۔ رسول اللہ کی ٹیٹل نے بیتلوار خودا پنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی اور اب بیلڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہوچکی ہے اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی اگر آپ پیند کریں تو مجھے آگے روانہ فرمادیں۔

### حفرت امسلمه مِنْ أَيَّا كَي بِيشِكش:

حضرت ام سلمہ رہی تھانے عرض کیا اے امیر المونین !اگرعز وجل کی نافر مانی نہ ہوتی اور مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ آپ پہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ۔میرا میہ بیٹا عمر رہی تھی موجود ہے خدا کی قتم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے بیرآپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضرر ہے گا۔

یہ عمر رخافتُن آخر دم تک حضرت علی رخافتۂ کے ساتھ رہے۔انہیں حضرت علی رخافتۂ نے بحرین کا عامل بھی بنایا تھالیکن بعد میں معز دل کر کے نعمان بن عجلان الزرقی کو بحرین کا عامل متعین فر مایا۔

### حضرت عائشہ رہی کیا کے لیے اونٹ کی خریداری:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمہ کے حوالہ سے عوف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلی بن امیہ رہ گئی تیار یوں کے لیے زبیر رہ گئی کو چار لا کھ کی امداد دی اور ستر قریشیوں کے لیے سواری مہیا کی حضرت عائشہ رہ گئی تیا کہ اونٹ پر سوار کرایا جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی رہ گئی نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد بیاشکر چلا حضرت عبداللہ بن الزبیر رہ گئی نظر تھا۔ اس تیاری کے بعد بیاشکر چلا حضرت عبداللہ بن الزبیر رہ گئی اللہ بیار کت شے میں نے چلتے ہوئے بیت اللہ پرایک نظر ڈالی اور فر مایا کسی طالب خیراور شرسے بچنے والے کے لیے تجھ سے زیادہ بابر کت شے میں نے نہیں دیکھی۔

### مغيره اورسعيد بن العاص مِنْ الله كي عليحد كي :

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ مغیرہ اور سعید بن العاص ہی ہی ا ایک منزل تک مکہ سے اس لشکر کے ساتھ آئے بعد میں دونوں نے باہم مشورہ کیا اور سعید نے مغیرہ ہی ہیں سے دریافت کیا تمہاری کیا

ناری خبری جند

دائے ہے۔

مغیرہ معاشد نے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے کیونکہ مجھے ان کی کامیا بی کی امیر نہیں اگر اللہ نے انہیں کامیا ہر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہوجا ئیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم ساتھ میں شامل تھے اور آ پ کی جانب مائل تھے الغرض بیدونوں اشکر زبیر مٹی ٹی سے علیحدہ ہو گئے ۔سعید رہی ٹی مکھ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے جب بیدونوں واپس جانے گئے تو ان کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید رہی ٹی واپس جلے گئے ۔

#### لشكرعا كشهر بأنيا كاكوج:

احمد بن زہیرنے اپنے والد' وہب بن جریز' جریراور یونس بن پزید کے حوالے سے مجھ سے امام زہری کا بیقول بیان کیا کہ طلحہ و زبیر حضرت عثمان بڑی تینم کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ پہنچ ۔ مکہ میں عبداللہ بن عامر رٹھاٹٹے۔ خوب دینارسمیٹ رہاتھا۔ یمن سے یعلی بھاٹٹے۔ مجھی بے پناہ دولت لے کرآیا تھا جو چارسواونٹوں سے زیادہ پرلدی ہوئی تھی بیسب کے سب حضرت عاکثہ بڑی تینے کے گھر جمع ہوئے اور وہاں مشورہ شروع ہوا۔

کچھلوگوں کی رائے تھی کہ ممیں علی رہی تائیا ہے جنگ کے لیے مدینہ جانا جا ہیے۔

دوسری جماعت کی رائے بیتھی کہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کرسکیں اس لیے بہتر ہیہ ہم کوفہ یابھرہ جائیں کیونکہ کوفہ میں طلحہ رٹی گئے: کے جامی اوران کے جاہئے والے موجود ہیں ۔اسی طرح بھرہ میں زبیر رٹی گئے: کے طرف دار اوران کے احسان مندموجود ہیں ۔

الغرض اس پراتفاق ہوگیا کہ کوفہ یا بصرہ چلنا جا ہیے۔اس لشکر کی تیاری کے لیے عبداللہ بن عامر دخاتھ نے بہت سامال اور بہت سے اونٹ دیئے پہلٹکر سات سو کی تعداد میں تھا جس میں اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے راہ میں اور لوگ بھی آ کر شامل ہوتے رہے حتی کہ اس لشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئ۔

علی بواٹنڈ کوبھی اس کشکر کی روانگی کی خبرمل گئی انہوں نے مدینہ پر نہل بن حنیف انصاری بھاٹنڈ کوامیر متعین کیااور کشکر لے کر کوچ کیا اور پہلی منزل ذی قارمیں کی۔حضرت علی بھاٹنڈاور حضرت عائشہ بڑی ٹیٹے کے درمیان آٹھ روز کا سفرتھا۔حضرت علی بھاٹنڈ کے کشکر میں اہل مدینہ کی بھی ایک جماعت تھی۔

#### بچوں کی واپسی :

احمد بن منصور نے کی بن معین 'ہشام بن یوسف' عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیراور مویٰ بن عقبہ وَنَ آئی کے حوالے سے علقمہ بن وقاص اللیش کا بی قول مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیراور حضرت عائشہ وَنَ آئی نے کوچ کیا تو ذات عرق میں لوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے ان لوگوں نے عروۃ بن الزبیراور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھی ہیں ان کی کم عمری کے باعث واپس کر دیا۔

خلافت کے لیے مشورہ:

عمرہ بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابوعمرو کے ذریعے عتبۃ بن المغیرۃ بن الاخنس کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ سعید بن العاص رہائٹند ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیاتم لوگ کہاں جارہے ہو حالا نکہ قصاص تو تمہارے بیچھے ہے۔ پہلے واپس ہوکر انہیں قتل کر دواور پھراپنے اپنے گھروں کوواپس لوٹ جاؤاورا بی جانوں کو بے کارضائع نہ کرو۔

یاوگ ہولے کہ نہیں ہم آگے ہی جائیں گے شاید ہم اس طرح تمام قاتلین عثمان رہی گئز کوتل کرنے میں کا میاب ہو جائیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص طلحہ وزبیر رہی آتھ کے پاس خلوت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ کا میاب ہو جاتے ہیں تو کامیانی کے بعد کسے خلیفہ بنائیں گے۔

ز بیر وطلحہ رہے ہے: نے جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جسے پسند کریں گے۔

سعید و الثین: بہتریہ ہے کہتم عثان و الثین کے کسی لڑ کے کوخلیفہ بنا ؤ۔ کیونکہ تم انہی کے خون کا قصاص طلب کررہے ہو۔

ز بیروطلحہ ﷺ: پیرکیوں کرممکن ہے کہ بزرگ مہاجرین کوچھوڑ کران کے لڑکے کوخلیفہ بنایا جائے۔

سغيد والتين كياآب مجينين ويكيت كه مين اس كوشش مين لگا موامون كهاس خلافت كو بني عبد مناف سے نكال لون -

اس کے بعد سعید مناتشہ چلا گیا اوراس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید مناتشہ بھی چلے گئے۔

جب مغیرہ بھالٹن کوسعید بھالٹن کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہترین رائے سعید بھالٹنی کی رائے ہے۔ اب میہ خلافت بنوثقیف کوسپر دکر دینی جا ہیےاس لیےلوٹ چلنا بہتر ہےاورمغیرہ رہیالٹندیہ کہہ کرواپس لوٹ گئے۔

یشکر آگے بڑھتار ہااس لشکر میں ابان بن عثان رہا گئے: اور ولید بن عثان رہا گئے: بھی شامل تھے۔راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لیے کسے نامز دکیا جائے۔

پید مند میں میں اسلام کے بیٹے عبداللہ بھائٹۂ کواورطلحہ بھائٹۂ علقمہ بن وقاص اللیثی بھائٹۂ کوعلیحدہ لے جاکر گفتگو کرنے لگے اور طلحہ علقمہ بھی ہے کہا تو شام جا اور دوسرے نے اپنے بیٹے کوعراق طلحہ علقمہ بھی ہے کہا تو شام جا اور دوسرے نے اپنے بیٹے کوعراق جانے کا حکم دیا اور کہاتم اس کام کے لیے دورہ کرکے دونوں بصرہ واپس آ جاؤ۔

عبدالرحمٰن بن عمّاب مِنْ لَقُنُهُ كَي ا ما مت:

بری نے شعیب' سیف اور محمد بن قیس کے حوالے سے اعز الماز نی کا یہ بیان مجھے تحریر کر کے روانہ کیا کہ جب بنوامیہ 'یعلی بن مینہ رہی آتھ' طلحہ وزبیر رہی آتھ' مکہ بنج گئے۔ تو ان سب نے مل کر با ہم مشورہ کیا اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ حضرت عثان رہی آتھ' کے خون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیہ سے جنگ کر کے حضرت عثان رہی تھ تھ کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ رہی تھ نے انہیں مدینہ چلنے کا تھم دیا لیکن ان سب لوگوں کی رائے بیہ ہوئی کہ بھرہ چلنا چاہیے۔ انھوں نے حضرت عائشہ رہی تھا کو بھی بھرہ چلنے پر تیار کرلیا۔

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بڑی تینا نے حضرت عائشہ بڑی تینا ہے عرض کیا اب ہم مدینہ کیسے جاسکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمارے قبضہ سے نکل چکا ہے اور علی بڑا تینا اس پر قابض ہیں علی بڑا تینا نے ہمیں اپنی بیعت پر مجبور کیا۔ انھوں نے ہرالزام ہمارے سرتھو یا اور

ریخ طبر ی جلدسوم: حصد دوم کافت کی خلافت 
ہمیں سرے سے نظرانداز کر دیا۔اےام المومنین (پڑینیا) اب آگے بڑھیے اور جیسا کہ آپ نے مکہ میں حکم دیا تھااس پڑمل سیجیے۔اور ان چیسو آ دمیوں میں کوئی فتندگریا دیہاتی اوباش یا کوئی غلام نہیں ہے۔وہ سب منتشر ہو چکے ہیں۔اورا قال وحلہ میں وہ کامیا بی حاصل کر چکے ہیں۔

پ ۔۔۔ ام المومنین حضرت عائشہ رہی تیا نے ام المومنین حضرت حضصہ رہی تیا ہے ۔ پاس آ دمی روانہ کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔انہوں نے بھی ساتھ چلنے کاارادہ کرلیالیکن ابن عمر بھی تیانے انہیں مجبور کر کے روک لیا۔اس لیے وہ ساتھ ضامیس۔

پیسس دَعِی بِلَادَ مُسُوعِ الطُّلُمِ إِذُ صَلِحُت َ فِيُهَا الْسِيَاهُ وَ سَيَرَى سَيْرَ مَلْعُودِ فَرِ دَعِي بِلَادَ مُسُوعِ الطُّلُمِ إِذُ صَلِحُت َ فِيُهَا الْسِيَاهُ وَ سَيَرَى سَيْرَ مَلْعُودِ الشَّهُولِ مِن چَشْمِ الْمُولِي مِن فَالْمُولِ كَى جَاعْتِين بَعِرَى مُولَى مِول - اگر چِدان شَهُول مِن چَشْمِ مَعْ وَهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

تَ بَعَيَّرِى النَّبُتَ فَادُعِي ثُمَّ ظَاهِرَةً وَ بَطُنَ وَادٍ مِّنَ الضَّمَادِ مَمُطُودِ تَبَعَيَّرِى النَّبُتَ فَادُعِي ثُمَّ ظَاهِرَةً وَ بَطُنَ وَادٍ مِّنَ الضَّمَادِ مَمُطُودِ تَبَعَ الْمَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

## مروان كى ياليسى:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن' عمر بن راشد الیما می اور ابوکشر الیمی کے حوالے سے ابن عباس بڑی شاکا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ سے
لوگ جب چلے تو یہ چھسوآ دمی تھے۔ جن میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ بڑا تھنا اور عبداللہ بن صفوان المجمی بھی شامل تھے۔ جب بیلوگ
بیر میمون سے گزر ہے تو وہاں انہیں ایک اونٹ فرنح شدہ نظر آیا جس کے گلے سے خون بہدر ہاتھا۔ ان لوگوں نے اس اونٹ سے بد
فالی ہی۔

ہ مروان نے مکہ سے نکلنے کے بعد واپسی کی اجازت لی۔لیکن کچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور طلحہ بٹالٹنڈ اور زبیر رٹھاٹنڈ کے سامنے کھڑ ہے ہوکران سے دریافت کیا۔تم دونوں میں سے امارت کس کے سپر دکی جائے گی؟ اور نماز پڑھانے کی کسے اجازت دی گئی ہے؟

www.muhammadilibrary.com تاریخ طبری جلد ہوم : حصد دوم ضافت را تے

حضرت عبدالله بن الزبير ببين في الإوعبدالله بن الله بن الله عني زبير مِنْ الله كو پرْ هاني چاہيے۔ اورمحمہ بن طلحه بين ابولے كنہيں نماز ابومحمر من يعنى طلحه رمي شنه كويژهاني حاسي\_

حضرت عائشہ بنہیں کو جب ان باتوں کاعلم ہوا تو انہوں نے مروان سے کہلا کر بھیجا۔ کیا تو ہم میں اختلاف پیدا کرنا جا ہتا ہے۔نمازمیرا بھانجاپڑ ھائے گا۔الغرض بھر ہ پہنچنے تک حضرت عبداللہ بن الزبیر بہت ﷺ لشکر کونماز پڑ ھاتے رہے۔ معاذ بن عبیداللّٰدایک شخص نے کہا خدا کی تشم!اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آ ز مائش میں مبتلا ہو جا کیں گے۔تاوقت

یہ کہ زبیر طلحہ بی شاکے لیے اور طلحہ زبیر بڑتھ کا کے لیے خلافت نہ حجبوڑ دیں۔



بالسهم

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

## حضرت علی مناتشهٔ کابصره کی بانب کوچ

سری نے شعیب 'سیف' سہل بن یوسف اور قاسم ابن محد کے حوالہ سے یہ واقعہ میر بے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی
رہی گئے: کو طلحہ وزبیر بھی آاورام المومنین حضرت عائشہ بڑھی کے حالات کی خبر پہنچی تو مدینہ پرتمام بن العباس بڑھی کو امیر بنایا۔اور قشم بن العباس بڑھی کو مکہ روانہ کیا اور مدینہ سے اس ارادہ سے چلے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑھی وغیرہ کے لشکر کوراہ میں گھیرلیں لیکن ربذہ بہنچ کر معلوم ہوا کہ اس لشکرنے راستہ بدل دیا ہے۔ یہ خبر حارث بن حزن کے غلام عطاء بن رباب لے کر آئے تھے۔
حضرت عداللہ بن سلام کی پیشین گوئی من الیہ:

سری نے شعیب، رسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان لکھ کر میرے پاس روانہ کیا کہ حضرت علی بھائی تھا کہ وہ بینہ ہی میں زبیر وطلحہ بھی سنا کے جمع ہونے اور ان کے بھر وہی جانب کوج کرنے کی خبر مل گئی تھی اور انہیں حضرت عائشہ بھی بینے کا قول بھی معلوم ہوچکا تھا۔ وہ اس کشکر کو لے کر جو شام کے لیے تیار کیا گیا تھا ام المومنین کے مقابلے پر چلے۔ حضرت علی بھائین کے ساتھ کو فیہ اور بھر و کے بھی سات سواشخاص تھے۔ حضرت علی بھائین کا ارادہ یہ تھا کہ اس کشکر کوراہ ہی میں روک لیس گے اور بغاوت سے روکیس گے۔ جب حضرت علی بھائین انسکر لے کرچکن کیا اے امیر المومنین آپ علی بھائین کشکر لے کرچکنے گئو تو حضرت عبد اللہ بن سلام رہی گئن نے ان کے گھوڑ ہے کی لگام بکڑ لی اور عرض کیا اے امیر المومنین آپ مدینہ سے ہرگز باہر نہ جائے خدا کی تم !اگر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بھی مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئندہ مدینہ دار السلطنت بن سکے گا۔

يين كرسبائي حضرت عبدالله بن سلام رضائفه كوگاليان دين سكي

حضرت علی مخالفۂ نے ان لوگوں سے فر مایا سے بچھے نہ کہو کیونکہ بیرسول اللہ ٹکھٹا کے صحابہ میں سے بہت بہتر آ دمی ہیں۔

حضرت علی مٹائٹین مدینہ سے چل کرریذہ پہنچے۔ وہیں انہیں بیا طلاع ملی کہ حضرت عائشہ وٹی بیٹیا وغیرہ کالشکر آ گے بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی مٹائٹین نے دوسری اطلاع آنے تک ریذہ میں قیام کیا۔

#### طارق بن شهاب کا فیصله:

سری نے شعیب 'سیف' خالد بن مہران البجلی' مروان بن عبدالرحمٰن الجمیسی کے حوالے سے طارق بن شہاب کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے عمرہ کے خیال سے چلے تھے اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثان رٹائٹڑ؛ شہید ہو چکے تھے ہم کوفہ سے چل کرریڈ ہینچے۔عین ضبح کا وقت تھا لوگ ایک دوسر سے کو چلا کر بلار ہے تھے۔

میں نے پوچھاریکون شخص ہیں؟

لشكرى: پياميرالمونين بير \_

طارق: آخرامیرالمونین کا کہاں جانے کاارادہ ہے؟

تاریخ طبری جلدسوم: حصیدوم

لشکری: طلحہ وزبیر میں نیٹانے بغاوت کی ہے۔امیرالمونین ان دونوں کے پاس اس ارادہ سے جارہے ہیں تا کہ انہیں واپس لوٹالا کئیں۔

لیکن ریذہ میں حضرت علی مخالفۂ کو پیخبر ملی کہ طلحہ و زبیر ہٹی تھا نے راستہ تبدیل کرلیا ہے۔اس وقت حضرت علی مخالفۂ نے ان دونوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔

میں نے اپنے دل میں اناللہ واناالیہ راجعون پڑھی اور بیسو چنے لگا کہ بیہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ میں علی بھاٹھنے: کے ساتھ ہو کرطلحہ و زبیر وام المومنین حضرت عائشہ بھی ٹینے ہے جنگ کروں۔اور بیبھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کرعلی بھاٹھنے: کے مقابلے پر کھڑا ہوں۔ میں نے حضرت علی بھاٹھنے: سے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالاتو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔حضرت علی بھاٹھنے: آگے بڑھے اور مسج کی نماز اندھیرے میں بڑھائی۔

حضرت حسن رضالتيه كى حضرت على رضالتيه سے تيز گفتگو:

حضرت علی مٹاٹنڈ نے جب نماز کا سلام پھیرا تو ان کے صاحبز ادے حضرت حسن مٹاٹنڈ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ میں نے تمہیں ایک کام کا حکم دیا تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی ۔تم کل اس طرح بے بس بنا کرفل کردیئے جاؤ گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

حضرت علی ہنا تین ہیں ہونڈ بیوں کی طرح روتار ہتا ہے۔ آخروہ کیا بات تھی جس کا تونے مجھے تھم دیا تھا اور میں نے اس کی نافر مانی کی۔

حضرت حسن بھائٹیں۔

میں نے جب حضرت عثمان بھائٹیں محصور ہوئے تھے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جا کیں۔

آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان بھائٹیں کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں جب عثمان بھائٹیں قتل ہوگئے تو میں
نے دوسرامشورہ آپ کو بید یا کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجے جب تک تمام شہروں ہے آپ ک

خلافت کے لیے وفد نہ آ جا کیں اور وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کرلیں پھر جب زبیر وطلحہ بھائٹیا نے

آپ کی مخالفت کی تو میں نے آپ کو تھا کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ جا کیں اور لوگوں کو ان کے حال پ

چھوڑ دیں کہ وہ خود باہم فیصلہ کرلیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتریہ ہے کہ فساد کی بنیا د آپ کے ہاتھوں نہ ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لیکن آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

حضرے علی من اللہ: اے میرے بیٹے! تم نے مجھے جس وقت عثمان من اللہ محصور تھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان من اللہ: کقل ہے بل ہی مدینہ سے چلا جاؤں تو خدا کی قتم!اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیرلیا جاتا جیسے عثمان من اللہ: کوگھیرلیا گیا تھا۔

تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں ۔ تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہے۔ دوسروں کی بیعت انہی کے تالع ہے اور مین بی بھی پہند نہ کرتا تھا کہ بی خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے ۔ تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ زبیرو مطلحہ بڑی تیزا اور دیگر لوگوں کوخود صلح کر لینے دو توبیا اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سب ہوتا۔ خدا کی قتم مجھ پرشروع ہی سے قہرتو ڑے جاتے رہے۔ اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص۔ میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے جو بہ کہا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں توبہ کمکن ہے جب کہلوگ میرے ساتھ ہوں اور میں اس گوہ کی طرح کیے جھپ کر میٹھ جاؤں جسے ہرطرف سے گھرلیا گیا ہواور اس گوہ کو پکڑنے والے یہ بجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ یہاں گوہ موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ با ہرنکل آئے۔ اور جب بی خلافت مجھے ل گئی تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں گا تو اور کون اس کی فکر کرے گا۔ اے میرے بیٹے! اب تم ان مشوروں سے باز آجاؤ''۔

حضرت عائشہ رہوں کے لیے اونٹ کی خریداری:

اساعیل بن موسیٰ الفز اری نے علی بن عابس الا زرق' ابولخطا ب البحری' صفوان بن قبیصہ الاجمسی کے حوالہ سے عرفی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اونٹ پرسوار جار ہاتھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے کیا تو اپنا اونٹ

بیجاہے؟

عرفی: ہاں!

سوار: اس کی کیا قیمت ہے؟

عرفی: ایک ہزار درہم۔

سوار: کیا تو یا گل ہے۔ کہیں اونٹ بھی ایک ہزار میں بکتا ہے۔

عرفی: ہاں میرایداونٹ اونٹ ہے۔

سوار: اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟

عرفی: میں نے اس پرسوار ہوکر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑلیالیکن مجھے بھی کوئی نہیں پکڑ سکا۔اور جب بھی میں

اس پرسوار ہوکر بھا گاتو پیچھا کرنے والا مجھے نہ یاسکا۔

سوار: تتم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم بیاونٹ کیل کے لیے خرید نا جاہتے ہیں۔اگر تمہیں بیمعلوم ہو جائے تو تم بھی اتنی قیت طلب نہ کرو۔

عرفی: آخرآب سے لیے بیاونٹ خریدنا جاہتے ہیں؟

سوار: تیری ماں کے لیے۔

عرفی: میں اپنی ماں کوتو اپنے گھر بیٹھے جھوڑ آیا ہوں۔اس کاسفر کا کوئی ارادہ نہ تھا۔

سوار: ام المومنين حضرت عائشه بني تيايا كيار

عرفی: توآپ بیاونٹ لے جائے اوراب اس کی کوئی قیت نہیں۔

سوار: میں بلا قیت نہیں لیتا تم میر ہے ساتھ قیام گاہ تک چلومیں تنہیں ایک مہریا ونٹنی بھی دوں گا اور پچھ درہم بھی دوں گا۔

عرفی کابیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اُوٹٹی دی اور چارسویا چے سودرہم دیئے۔

۵۸

اس کے بعداس سوار نے مجھ سے سوال کیا اے عرفی بھائی کیاتم راستہ سے واقف ہو؟

عرفی : امال بیں ان لوگوں میں ہے ہوں جود وسروں کو تلاش کر لیتے ہیں۔

سوار: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عرفی کامیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمہ سے ہمارا گذر ہوتا تو بیلوگ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔

حوأب كاچشمه:

چلتے چلتے ہم حواًب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھو نکنے لگے لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ کون سا چشمہ

عرفی: یدچشمه حواب کے نام سے مشہور ہے۔

عرفی کہتا ہے کہ میرایہ جواب من کر حضرت عائشہ بڑی ہیں اور سے چینیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چا بک مارکراسے ہنکایا۔
پھر فر مایا: خدا کی قتم حواُب کے کتوں والی میں ہی ہوں۔ اے لوگو! مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ بڑی ہیں نے ہیں بار فرمائی اور اپنا اونٹ ہنکا یا لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹیں حتی کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ بن الزبیر بڑی تیز گھرائے ہوئے حضرت عائشہ بڑی تیز کے اور جھے برا بھلا ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی اور مجھے برا بھلا بچاؤ بچاؤ خدا کی قتم یعلی بٹائٹن کا لشکر تمہارے سروں پر پہنچ گیا ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا کہنے گئے۔ میں ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ تھوڑی دور چلا تھا' کہ حضرت علی بڑا تھی اور ان کالشکر مل گیا۔ ان کے ساتھ تین سو کے قریب آ دمی تھے۔ حضرت علی بڑا تھی واز دمی کہا ہے سوارا دھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فر مایا۔ یہ لشکر کہاں ہے؟

عرفی: فلاں فلاں مقام پر مقیم ہے۔اور بیاس کی (حضرت عائشہ بڑی ٹینا) اونٹنی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروخت کیا تھا۔

حضرت على مناتمين كياتم في بهي ان كيساته سفركيا بع؟

عرفی: ہاں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ لیکن جب ہم حواُب کے چشمہ پر پہنچ تو اس عورت پر وہاں کے کتے بھو نکنے کے لئے جس پر اس عورت نے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہم اختلاف ویکھا تو میں واپس آ گیا۔ اور یہ وگ کوچ کر گئے۔

حضرت على مخالفًا: كياتم ذي قاركا راسة جارية وو؟

عرفی: ہاں!

حضرت علی مناشد: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عر فی کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جتی کہ ہم ذی قار پہنچ گئے ۔حضرت علی رہاٹٹھ نے دوآ دمی بلوائے اوران دونوں کو

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔اس کے بعدایک اور شخص طلب کیا گیا اوراسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا پھر حضرت علی رہی گئز اس او پر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اورایک جانب اپنے پاؤں لاکا لیے اورالقد کی حمد وثنا اور درود وسلام کے بعد فر مایا۔تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قوم اوراس عورت نے کیا کیا۔

حضرت علی مُحالِثُنَّهُ کا بیاشارہ من کرحضرت حسن مُحالِثُهُ کھڑے ہوئے اوررونے لگے۔

حضرت علی بھاٹنڈ: بیتم لڑ کیوں کی طرح کیوں رور ہے ہو؟

حضرت حسن رخی تین اسل میں نے آپ کوا یک بات کا مشورہ (اصل ترجمہ تھم) دیا تھا۔لیکن آپ نے میری مخالفت (اصل ترجمہ نافر مانی) کی تو تم بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قل کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حامی و مدد گارنہ ہوگا (اصل ترجمہ '' تو''اور'' تیرا'' ہے )

حضرت علی خلافشد: تونے مجھے جو حکم دیا تھا وہ لوگوں سے بیان کر دے۔

حضرت حسن بھائٹن جب لوگوں نے حضرت عثان بھاٹٹن کوشہید کیا تھا تو میں نے آپ کوتکم دیا تھا کہ آپ بیعت کے لیے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلا ہے جب تک عرب کے تمام علاقوں کے لوگ آپ کوخلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ نہ بنا تمیں گے لیکن تم نے میرا ایچکم نہ مانا۔

جس وقت اس عورت نے اوران لوگول نے سراٹھایا میں نے تم سے کہاتھا کہتم مدینہ سے نہ جا دُ اوراپنے ان شیعوں کے پاس جوآپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغام برجھیج دو۔

اس نے بچ کہا ہے۔ لیکن خدا کی تم ایس بجو کی طرح کم ور بنیا نہیں چاہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہی کریم مولیقہ کی بیعت کر لی وفات ہو کی تو میں اپنے سے زیادہ کسی کوخلافت کا حق دار نہ بجھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے ابو بکر بڑا ٹینہ کی بیعت کر لی ۔ پھر ابو بکر بڑا ٹینہ بلاک ہو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کسی کوحقدار نہ بجھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر بڑا ٹینہ کی بیعت کر لی ۔ پھر عمر بڑا ٹینہ بھی بلاک ہو گئے اور انہوں نے چھآ دمیوں میں سے ایک ممبر مجھے منتخب کیا لیکن اس وقت بھی لوگوں نے عثان بڑا ٹینہ کی ہوست کر لی ۔ پھر لوگوں نے عثان بڑا ٹینہ کی اور اسے قبل بیعت کر لی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کر لی ۔ پھر لوگوں نے عثان بڑا ٹینہ کی اور اسے قبل کر دیا اور میرے پاس خوشی سے بیعت کے لیے آئے میں نے کسی پرز بردتی نہیں کی تو اب جو شخص بھی میر کی اور اسے قبل ان لوگوں کی مخالفت کرے گا۔ جو میرے تبیع ہیں تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے ان لوگوں کی مخالفت کرے گا۔ جو میرے تبیع ہیں تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

قصاص عثمان رمي تشوير كالمطالبه:

حضرت على مِنْ تَعْيَدُ:

علی بن احمد بن الحسن الحجلی نے حسین بن نفر العطار ٔ ابونھر بن مزاحم العطار ٔ سیف بن عمر محمد بن نویر ہ ٔ طلحہ بن اعلم الحقی ، عمر بن سعد ٔ اسد بن عبد اللہ اور دیگر چند علاء کے حوالے سے مجھے بیتح ریر کر کے روانہ کیا کہ جب حضرت عاکشہ بن سیّا کہ جب حضرت عاکشہ بن سیّا کہ جب حضرت عاکشہ بن سیّا کہ جب میں اور سیر کینچی تو وہاں ان کی ملا قات عبد بن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابوسلمہ تفار کیکن بیر ماں کی جانب منسوب کیا جاتا

خلافت راشده + حضرت على مِثَاثِثَةُ كي خلافت

تا ریخ طبزی جلدسوم: حصدد وم

٠,٢٠

تھا۔ حصرت عائشہ رہی کھانے اسے دیکھ کرفر مایا۔ تم اس وقت خوب آئے۔

عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا ۔ لوگوں نے عثمان رہائشہ کوئل کردیا ہے اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ بیں تھا۔

حضرت عائشہ وہ کہ فیا: پھر لوگوں نے کیا کیا؟

اہل مدینہ نے باہم جمع ہوکرمشورہ کیا اور آخر کا را یک بھلائی انہوں نے حاصل کرلی کہان سب نے علی بن ابی

طالب مِنْ لَقُنْهُ بِرا تَفَاقَ كُرِلْيا -

حضرت عائشہ رہی تھا: کاش! کہ بیز مین وآسان اس سے بل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ مجھے واپس لے چلو۔ مجھے واپس لے چلو۔

حضرت عا کشہ بڑی نیا سرف سے مکہ واپس لوٹیس اور بیفر ماتی جار ہی تھیں ۔ خدا کی قسم عثمان بڑی ٹیئی مظلوم قل کیے گئے ہیں ۔ اور میں ان کےخون کامطالبہ ضرور کروں گی ۔

اے ام المونین! آخراس انحراف کی کیا وجہ ہے۔ اور خدا کی شم سب سے اول آپ ہی نے علی رہی گئے: سے انحراف کیا ہے۔ کیا ہے۔ اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس نعثل (عثان رہی گئے:) کوئل کر دویہ کا فرہو چکا ہے۔

حضرت عائشہ رہی تھا: ان قاتلین نے اولاً عثمان رہی تھا: سے تو بہرائی پھرانہیں قبل کر دیا۔ میں نے پہلے قبل کے لیے کہا تھا اب سے کہدر ہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔

یہ ن کرعبد بن الی سلمہ نے میاشعار پڑھے۔

ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ آ پِ ہَی کی طَرف سے اس فساد کی ابتداء ہے اور آپ ہی کی جانب سے بیتمام تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے بیتمام تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔

وَ اَنْسِتِ اَمَسِرُتِ بِـقَتُـلِ الْإِمَـامِ وَقُلُسِتِ لَـنَـا إِنَّــةَ قَـدُ كَفُـرُ

بَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

فَهُبُنَا اَطَعُنَاكِ فِي قَتُلِهِ وَقَاتِلُهُ عِنْدَنَا مَنُ اَمَرُ

تَنْتَ هُوَ بَهُ: ہم نے ان کے قل میں آپ کی اَطاعت کی۔ابان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔اوروہ وہ مخص ہے جس نے قل کا تھم دیا۔

وَلَهُ يَسُقُطِ السَّقُفُ مِنُ فَوقِنَا وَلَهُ يَنُكُسِفُ شَمُسُنَا وَ الْقَمَرُ

بَيْنَ الْمُهَانِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

وَ قَدُ بَايَعَ النَّاسُ ذَاتُدُرَاءِ يُرِيُلُ الشَّبَاوَيُ عُيَهُ الصَّعَرُ

وَ يَلْبَ سُ لِلْحَرُبِ إَثُوابَهَا وَ مَا مَنُ وَفِي مِثُلِ مَنُ قَدُ غَدَرُ

خلافت راشده + حضرت على مِنْ مِثْنَةُ كَى خلافت

اس کے بعد حضرت عائشہ جہنی مکہ لوٹیں اور مسجد کے درواز ہے پر پہنچ کرسواری سے اتریں اور حطیم جانے کا ارا دہ کیا۔وہاں ان کے لیے پر دہ کر دیا گیااوران کے پاس لوگ آ کرجمع ہو گئے حضرت عائشہ بڑھنے نے لوگوں سے فر مایا عثان منالوم قل کر دیئے گئے اور خدا کی شم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی ۔۔

اہل کوفہ سازش میں یکتائے زمانہ تھے:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد اور طلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی جن کیٹنزاس فکر میں تھے کہ انھیں پیمعلوم ہوجائے کہ زبیر وطلحہ بڑھیا کالشکر کس جانب بڑھ رہاہے اور وہ دل سے پیچاہتے تھے کہ بیلوگ بھر ہ کی طرف بڑھیں تو بہتر ہے جب نھیں یہ بات یقنی طور پرمعلوم ہوگئی کہ پیشکر بھرہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا۔ کوفہ میں عرب کے آ دمی آباد ہیں اور ان کے گھر ہیں۔

اس پر ابن عباس بڑا ہے نے فرمایا کہ جس شے ہے آپ خوش ہیں وہ مجھے بری محسوں ہوتی ہے کیونکہ کوفیدا یک چھاؤنی ہے جس میں عرب کے مشہور مشہور آ دمی رہتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔لیکن بیلوگ ہمیشدان چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جن کے حصول پریدلوگ قدرت نہیں رکھتے اور جب بیا پے مقصد میں نا کام ہو جاتے ہیں تو اس شخص کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جس نے کوئی عہدہ حاصل کرلیا ہواوراہے ذلیل وخوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیلوگ ایک دوسرے کی جڑیں کا منتے اورایک دوسرے کے خلاف فتندانگیزی کرتے رہتے ہیں۔

حضرت علی دخالیّنا نے فرمایا: واقعہ تو ایسا ہی ہے جبیبا کہتم کہہ رہے ہولیکن ہرحکومت اپنے فرماں برداروں کے ساتھ سلوک کرتی ہےاوران لوگوں کے ساتھ مہر بانی ہے بیش آتی ہے جوشروع میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔اگروہ سیدھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ احسانات کریں گے اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمارے احسانات پر قناعت کریں اور اگر وہ ایسانہ کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچا ئیں گے تو ہرائی اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو ہرائی کامستحق ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس بن الشاخ فر ما یا انسان بیرکام اسی وقت کرسکتا ہے جب قناعت کر کے بیٹھ جائے۔

ابن عمر بني منظ كالشكر عائشه بني في كار:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب طلحہ مخاتیٰ وزبیر مخاتیٰ ام المومنین حضرت عائشہ ہڑ پہنا اور اہل مکہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ بصرہ چلنا چاہیے اور حضرت عثان ہوں نیٹنز کے قاتلوں سے انتقام کینا حاہیے تو حضرت زبیر من الفید اور حضرت طلحہ من اللہ عظرت عبداللہ بن عمر بہت کے یاس کئے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بیں اللہ علی میں تو اس معالم میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں اگر وہ سب جنگ میں شامل ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا اور اگروہ تمام جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں بھی جنگ میں حصہ نہ لوں گا۔

عروة بن الزبير شيشة كي والسي:

سری نے شعیب ٔ سیف اور سعید بن عبداللہ کے حوالے سے ابن الی ملکیہ کا بیر بیان میرے بیاں لکھ کر روانہ کیا کہ جب

غ طبری جلد سوم : حصه د وم ۲۲ خطرت علی برایشخنا کی خلافت

ز بیر رٹی گٹنٹ نے کوچ کا ارادہ کیا تو اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیاان میں ہے بعض کورخصت کیااوربعض کوساتھ چلنے کا تکم دیا لیکن ان تمام لڑکوں کوساتھ چلنے کا تکم دیا جواساء سے بیدا ہوئے تھے۔ جب زبیر رٹی گٹنٹ نے دوسر سےلڑکوں سے بیکہا کہ اے فلانے تم واپس جاؤاور اے عمروتم واپس جاؤ تو عبداللہ بن الزبیر بڑے شانے اپنے بھائیوں میں سے عروہ اورمنذر سے کہاتم بھی واپس جاؤ۔

اس پرحضرت زبیر ہٹی ٹیڈ نے اپنے مبیغے حضرت عبداللہ بٹی ٹیڈنسے فر مایا کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جانا اور ان سے فائد دا ٹھانا جا ہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر جی تی نے فرمایا کہ اگر آپ ان سب کو جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نہ جا ہے اور اگر آپ کی اور بیٹے کو چیچے چھوڑ رہے ہیں تو انہیں بھی چھوڑ دیجئے اس لیے کہ اگر آپ سب کو لے جائیں گے تو اساء بڑھٹنڈ ایک قسم کی بے اولا دبن جائے گی اور اس کا کوئی سہار ابا تی نہیں رہے گا۔

یہ ن کرز میر رضا تفور و نے لگے اور عروہ اور منذر جی اللہ کووایس کر دیا۔

ان لوگوں نے جب کوچ کیااوراوطاس کے پہاڑوں پر پہنچ تو بیلوگ داپنی طرف مڑ گئے اور بھر ہ کامشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرلیا۔اوراس راہ ہے چل کر بھر ہ پہنچ گئے ۔

حضرت عا كشه بني في كاروانگي برلوگوں كارنج وغم:

سری نے شعیب' سیف اور ابن الشہید کے حوالے سے میرے پاس ابن ابی ملیکہ کا یہ بیان لکھ کر روانہ کیا کہ جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو پہلے زبیر اور طلحہ ﷺ نے کوچ کیا اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی ٹیانے کوچ فر مایا۔ ان کے ساتھ دیگر از واج مطہرات وٹائٹٹ بھی تھیں جوان کے ساتھ ذات عرق تک گئے تھیں۔

اس روز سے زیادہ لوگ اسلام پر بھی نہیں روئے۔ان کا رونا اس باعث تھا کہ اسلام کو بیدون دیکھنا نصیب ہواحتی کہ اس دن کا نام یوم الخیب''آنسوؤں کا دن''مشہور ہوگیا۔حضرت عائشہ بڑتا نیما نے عبدالرحمٰن بن عتاب برٹائٹنز کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بیہ لوگوں میں بہت منصف شار ہوتے تھے۔

### مطالبه قصاص کی وجه:

سری نے شعیب' سیف اورمحمد بن عبداللہ کے حوالے سے یزید بن معن کا بیربیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بیاشکر اوطاس سے دہنی جانب مڑگیا تو راہ میں ان کی ملا قات ملیح بن عوف اسلمی سے ہوئی جواپنی ماں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔انہوں نے حضرت زبیر رہائٹۂ کوسلام کیا اور دریافت کیا۔اے ابوعبداللہ بڑی ہے ایا معاملہ ہے؟

حضرت زبیر معن تفته: امیر المومنین حضرت عثمان معاشمهٔ کے خلاف بغاوت کی گئی اورانھیں بلا جرم قبل کردیا گیا۔

ملیح انھیں کس نے قبل کردیا؟

حضرت زبیر ہمی تین: مختلف شہروں کے اوباشوں اورمختلف قبائل کے جھگڑ الولوگوں نے اوران میں زیادہ تر اعراب اورغلام شامل <u>تھ</u>۔

مليح: ابآپ کيا چاہتے ہيں؟

www.muhammadilibrary.com تاریخ طبری جلدسوم : حصد وم تاریخ طبری جلدسوم : حصد وم

حضرت زبیر رہ النوں کے خلاف جنگ کریں گے تا کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے اور بیخون رائیگال نہ جائے کیونکہ اس کے حاریقہ کارکو کے رہ کی اگر اوگوں نے اس تم کے طریقہ کارکو ایکال جانے میں اللہ کے حکم کی ہمیشہ اس طرح تو ہین ہوتی رہے گی اگر لوگوں نے اس تم کے طریقہ کارکو ابھی سے نہ روکا تو اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ ہمرا مام کو جب چاہیں گے اس تم کے بدتماش لوگ قبل کر دیا کریں گے۔

ملح: واقعنا میہ بہت سخت معاملہ ہے اور کیا تم نہیں جانے کہ بیا طاہر میں آسان بھی ہے اس کے بعد بید دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور لشکر آگے ہوڑھ گیا۔



باب۵

# حضرت عائشه رقبي كابصره ميں داخله (در

# عثان بن حنيف رضي عنه سے جنگ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا کہ پیشکرسیدھی راہ چھوڑ کرآ گے بڑھتار ہا حتی کہ بھر ہ کے میدانوں میں پہنچ گیا یہاں پہنچ کران کی ملا قات عمیر بن عبداللہ المیمی سے ہوئی۔اس نے عرض کیا اے ام الموشین ڈ! میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ آ گے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کوآ گے روانہ فر مادیں جو وہاں کے لوگوں کو مجھا بچھا سکے۔

حضرت عائشہ بھینیا تم نیک آ دمی معلوم ہوتے ہولہذاتم ہی کوئی مشورہ دو۔

آ پ ابن عامر ہوں تھی کو آ گے بھیج دیجیے کیونگہ بھر ہ میں اس کی زمینیں اور مکا نات وغیرہ ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملا قات کریں اور آپ جو بات کہنا جا ہتی ہوں وہ اہل بھر ہ تک پہنچا ئیں۔

حضرت عائشہ بڑھیں نے ابن عامر مٹاٹنہ کوآ گے روانہ فرمایا۔ جب وہ بھرہ پنچے تو لوگ ان کے پاس آ کرجمع ہونے گے۔ حضرت عاکشہ بڑھینے نے بھرہ کے مشہور اور بااثر آ دمیوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے تھے۔ جن میں احف بن قیس بٹالٹر ا شیمان وغیرہ داخل تھے حضرت عاکشہ بڑھینے آ گے بڑھ کرھیر میں تشہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔

حَضرت عا كَثِيهِ وَيُحْتِيهِ كَي خُدمت مِين قاصد كي روا نكي:

جب اہل بھر ہ کوان حالات کاعلم ہوا تو عثمان بن حنیف بڑا تھنا نے عمران بن حقین بڑا تھنا اور ابوالا سود دکلی کو قاصد بنا کر حضرت عاکنتہ بڑی تیا کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حقین بڑا تھنا کوام سے تھا اور ابوالا سود حضرت علی بڑا تھنا کے مخصوص آ دمیوں میں سے مضاف رہوا تھنا نے ان دونوں سے کہا ہم اس عورت کے پاس جا کا اور اسے اپنے خیالات سے آگاہ کرواوراس کے خیالات معلوم کرو۔ بید دونوں حضرت عاکشہ بڑی تھا اور ان کے ساتھیوں کے پاس حفیر پہنچے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا سے ملاقات کی اجازت طلب کی اجازت ملئے کے بعد بیا ندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا کو سالم کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے۔ دونوں کے بعد بیا ندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑی تھا کہ کہا ہے۔ کا اور حضرت کے اور حضرت کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے۔ کے بعد بیا ندر کے اور حضرت کی کیا وجہ ہے؟

حضرت عائشہ رہی ہیں نے فرمایا۔ مجھ جیسی عورت کسی مخفی کام کے لیے سفرنہیں کر سکتی اور نہ اولا و سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے۔ بات بیہ ہے کمختلف علاقوں کے شورمچانے والوں اور قبائل کے جھٹڑ الولوگوں نے رسول اللہ کا بیٹا کے حرم میں قتل و قبال کیا اور

اس میں فتنے اٹھائے اور بدعتیں ایجادکیں اور فتنہ گروں کوحرم رسول میں پناہ دی اس طرح اللہ اور اس کے رسول سولیے کا مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کوفل کیا۔ اس طرح انھوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا اور بلد حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔ لوگوں کی آبر وریزی کی اور انھیں جسمانی تکالیف پہنچا کیں اور ان لینا حرام تھا اور میان تکالیف پہنچا کیں اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر کھم رکھے جنہیں ان کا کھم رنا گوارا نہ تھا۔ ان لوگوں نے سوائے نقصان اور مصرت کے کوئی فاکدہ نہیں بہنچایا۔ نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ جن لوگوں کے پاس بیا کر گھم رے ان میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ انہیں روک سکتے کیونکہ انہیں خودا بنی جانوں کا خوف تھا۔

میں نے اس کیے سفر کیا ہے تا کہ تمام مسلمانوں کو بہ بتا دوں کہ یہ جماعت کس قتم کے لوگوں پر مشتمل ہے اورعوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اب ان کا اصلاح پاناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رہن نیز نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مِّنُ نَّجُواهُمُ إِلَّا مَنُ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ اِصَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾

''ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ بیسر گوشی صدقہ کا حکم دے بالوگوں کی اصلاح کرے''۔

ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللّه عز وجل اور رسول اللّه عظیم نے ہر چھوٹے بڑے اور مر داورعورت کو تھم فر مایا ہے۔ہم اس لیے آئے ہیں تا کہ لوگوں کو نیکی کا تھم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کوروکیں اور دنیا سے برائی کومٹا کئیں۔

طلحه وزبير بناية كي شرط:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میر ہے پاس محمد وطلحہ کا بیر بیان لکھ کرروانہ کیا۔ کہ حضرت عمران بن حصین وفاقٹۂ حضرت عائشہ وٹی نیاسے گفتگو کر کے حضرت طلحہ وفاقٹۂ کے پاس پہنچے اوران سے ان کی آ مد کی وجہ دریافت کی ۔

حضرت طلحہ معالقہ: ہم حضرت عثمان معالقہ کے خون کا مطالبہ لے کرآ ئے ہیں۔

قاصدين: كياآپ على مخالفًا كى بيعت نہيں كر چكے؟

حضرت طلحہ رہی تھیں: ہاں!لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پررکھی ہوئی تھی ۔اورعلی رہی تھی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور نہ میں علی رہی تھیں کی بیعت تو ڑنا چاہتا ہوں ۔لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ

ہوں۔

اس کے بعد بید دونوں قاصدلوٹ کر حضرت عائشہ بڑی تیا کے پاس آئے اوران سے رخصت طلب کی۔حضرت عائشہ بڑی تیا نے حضرت عمران بن حصین بڑا تین کورخصت کیا اور ابوالا سود سے مخاطب ہو کرفر مایا اے ابوالا سود تو اپنے آپ کواس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔

﴿ كُونُوُا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنُ لَا تَعُدِلُوا اِعُدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُواى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ﴾

تاریخ طبری جلدسوم 🦾 حصه دوم

''اللّٰدے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ۔ اور کسی قوم کی عداوت شمصیں کسی نا انصافی کے جرم میں مبتلا نہ کر دے انصاف کرویے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللّٰہ ہے ڈرو۔ کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا ہے''۔

ان دونوں قاصدوں نے کوچ کیا۔اورمنادی نے ان کی واپسی کااعلان کیا جب بیددونوں عثمان بن صنیف بٹائٹھن کے پاس پہنچے تو ابوالاسود نے بولنے میں عمران رٹی ٹٹنز سے پہل کی اورعثان رٹی ٹٹنز سے مخاطب ہوکر کہا ہے ۔

يَا ابُسنَ حُنيُفٍ قَدُاتَيُتَ فَانُفُرُ وَطَاعِن الْقَوُم وَجَالِدُو اصبرُ

نتر پھی آئن۔ ''اے صنیف کے بیٹے جب تو یہاں آ گیا ہے تو اب میدان میں نکل اور لوگوں کو نیزوں کی انیوں پر رکھ لے۔ان سے جنگ کراور ثابت قدم رہ''۔

> وَابُرُزُ لَهُمُ مُسُتَلُفِمًا وَشَّمِرُ "اورایی آسینیں چڑھا کراچھی طرح مزاچھادے"۔

یین کرعثان بن صنیف نے اِنّا لِللهِ وَ اِنّا اِللهِ رَاحِعُو وَ بِرُهِ عَلَى اور فرمایات ہے کعبہ کے پروردگاری اب اسلام کی چکی چل چک ہے اب دیکھے کہ چکی کاکون سایائے گرتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین معاشّهٔ کا جنگ سے گرینہ:

حضرت عمران بھاٹنڈ نے فر مایا خدا کی قتم! ابتمہیں یہ جنگ ایک زبر دست عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ جس کا نتیجہ یہ لکلے گا کہا گرکوئی تم میں سے نج بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے مسادی نہ ہوسکیں گے۔

عثان مِعْلَتُون تَعَلِيدُ تَعَلِيمُ مَنْ بِ بَى كُو كَى مشوره و بجيه \_

عمران بنالتَّذ: میں تو گھر جا کر ہیٹھ رہا ہوں تم بھی اپنے گھر جا کر ہیٹھ جاؤ۔

عثان مِناتُمَنهٔ جب تک امیر المومنین علی مِناتُهٔ یهاں نہ بہنچ جا کیں میں انہیں ہرگز شہر میں واخل نہ ہونے دوں گا۔

عمران رخانتی: اصل فیصله الله بی کا ہے اور وہ جوارا دہ کرتا ہے وہی ہوکرر ہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عمران بھائٹھ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثان بھائٹھ مقابلہ کی تیاری میں معروف ہو گئے 'ہشام بن عامر عثان بھائٹھ کے اور عثان بھائٹھ اس کے اور انہیں مشورہ دیا۔ اے عثان بھائٹھ اب یہ جھگڑا اس طرح چلتا رہے گا جس کا بقیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے یہ ایک ایساز خم ہے جو بھی بھر نہیں سکتا اور ایسا اختلاف ہے جو بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ لہذا تم علی بھائٹھ کا حکم آنے تک خاموثی اختیار کرو۔ اور ان لوگوں سے جھگڑا مول نہ لو لیکن عثان بھائٹھ نے ہشام کی بیرائے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ عثمان بن حذیف من اختیار کیاں:

عثمان رہی گئے: نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ لوگ ہتھیا رپہن کر جامع مسجد میں جمع ہو گئے عثمان رہی گئے:
نے دھو کے سے کام لینا چاہا لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثمان رہی گئے: کا کیا ارادہ ہے ۔ اس لیے آخیس تو تیاری کا تھم دیا۔ اور ایک شخص کو جو بنوقیس سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے پاس بلایا۔ بیشخص کو فہ کار ہنے والا تھا اور انتہائی دھو کہ باز تھا۔ عثمان رہی تھنہ نے اسے پھے سمجھایا جھایا۔ بیعثمان رہی تھنہ کے اشارے پرتقریر کرنے کھڑا ہوا۔ اور بولا:

''اےلوگو! میں قیس بن العقدینة لحمسی ہوں۔ یہ جماعت جوتمہارے پاس آئی ہے اگر اس غرض ہے آئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھااوروہ تمہاری پناہ لینا چاہتے تھے تو بیخودایسے مقام ہے آئی ہے جہاں پرندے بھی مامون ہیں۔ اوراگر یہ جماعت حضرت عثان رہی گئی کے خون کا انقام لینے آئی ہے تو ہم لوگوں نے عثان رہی گئی، کوتل نہیں کیا ہم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔اوران لوگوں کو جہاں ہے بہ آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو''۔

( 14

یتقرین کراسود بن سریع السعدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان دخاتئہ کوئل کیا ہے؟ حالا نکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں تاکہ قاتلین عثمان رخاتئہ کے مقابلہ میں ہم سے امداد طلب کریں۔اور اس طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔اگر واقعتاً ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا مگمان میں ہم سے امداد طلب کریں۔اور اس طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔اگر واقعتاً ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا مگمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔تو اب ان کے لیے وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کوان کے شہروں سے نکالیں گے۔

اس پرلوگوں میں ایک شور چچ گیا اورعثان بھاٹنڈ سمجھ گئے کہ بھر ہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جوکھل کرعا کشہ ہوڑ نیا اوران کے لشکر کی امداد کریں گے ۔اس سےعثان بھاٹنڈ کا دل ٹوٹ گیا ۔

حضرت عائشہ بڑی میں اوران کے ساتھی آ گے بڑھ کرمر بدینچے اور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیئے۔عثان بڑائٹر بھی اپنے ساتھیوں کو لے کران کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور اہل بھر ہ میں سے جولوگ حضرت عائشہ بڑی تھا کے ساتھ شریک ہونا جا ہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آ راء ہو گئے۔اور ایک دوسرے کو جوش دلانے گئے تی کہ دونوں فریق غصہ سے بے قابو ہو گئے۔

## خصرت طلحه رضالتين كي تقرير:

حضرت طلحہ مخالفتہ مربد کے داکمیں جانب کھڑے ہوئے تتھے اور ان کے پہلومیں زبیر مخالفتہ کھڑے تتھے۔ اور عثمان بن حنیف مخالفتہ مربد کے باکمیں جانب کھڑے تتھے وہ تقریر کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خاموش کیا۔

حضرت طلحہ مٹن تھڑنے نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عثمان مٹن تئن کی شہادت اوران کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ رسول کی کس طرح بے حرمتی ہوئی ہے اور کس طرح وہ خون بہایا گیا ہے جس کا بہانا حرام تھا۔حضرت طلحہ مٹن تُنٹیز نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان مٹنا تیٹ کیے گئے تھے۔ پھرلوگوں کوان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کی دعوت دی اور فر مایا :

''اس قصاص میں اللہ عز وجل کے دین اور اس کے حکم کی عزت ہے۔ کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے اگرتم قصاص طلب کرو گے توضیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی' اور اگرتم اس قصاص کوچھوڑ و گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے''۔

اسی میشم کی تقریر حضرت زبیر بخالتی نے بھی کی ان تقاریر پر داہنی جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو پی فرمایا ہو بالکل صحیح اور درست ہے اور آپ نے ہمیں حق بات کا تھم دیا ہے بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے۔ اورغداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا تھم دیا ہے۔ان دونوں نے پہلے تو علی بخالتی کی بیعت کرلی۔اور آج یہ کہدر ہے ہیں اس پرایک ۸۲

شور مج گیااورلوگوں میںایک ہیجان پیداہوگیا۔

حضرت عا ئشه بنتينيا كاخطاب:

اس کے بعد حضرت عائشہ بیٹ میں نے تقریر شروع فر مائی: حضرت عائشہ بیٹ ہیں آ واز نہایت بلند تھی جیسی ایک صاحب جلال عورت کی ہونی چاہیے انھوں نے اللہ عز وجل کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا:

''لوگ حضرت عثمان بٹی تین پراتہا مات لگاتے تھے اور ان کے عاملوں کو مجرم گردانتے تھے۔ بیلوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور عمال کے حالات بیان کر کے ہم ہے مشورہ طلب کرتے ۔ ان کی ظاہری گفتگو سے بیمحسوس ہوتا تھا کہ بیاصلاح کے طلب گار میں اور نیک لوگ ہیں۔

لیکن جب ہم حالات کی جھان بین کرتے تو ہمیں عثان نہایت متقی اوران الزامات سے بری نظر آئے۔اور بیہ وہ لوگ جوان کی شکایات کرتے تھے'وہ تقویٰ کے جھیس میں فاجر و کذاب نظر آتے۔ان کا ظاہر کچھ ہوتا اور باطن کچھ اور۔

بوان کی دو پر سے جب اس طرح دھو کہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کرعثان دی گئے: کوان کے گھر میں محصور کرلیا اور انہیں شہید کر کے ایک حرام خون کو حلال کیا۔اس مال کولوٹا جس کالینا حرام تھا اور بلا جرم اور بلا وجہ مدینة الرسول کی بے حرمتی کی ۔ وہ جس شے کے طلب گار ہیں۔وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہمہیں چاہیے کہتم عثان رہی گئے: کے قاتلوں سے قصاص لواور اللہ عزوجل کے حکم کوقائم کرو۔اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَـمُ تَـرَالَـى الَّـذِيْنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يُدْعَوُنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنْهُمُ وَ هُمُ مُّعُرِضُونَ ﴾

'' کیا آپ ان لوگوں کونہیں دیکھتے جنہیں کتاب دی گئ تھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا کہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر کراور اعراض کر کے چل دیتی ہے''۔

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ عثمان بن صنیف رہالتہ کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑگئی اوران میں سے ایک جماعت بولی۔ خدا کی شم! آپ نے سچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا ہے اور دوسری جماعت بولی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم تم لوگوں کی بات قطعانہیں سمجھے۔ اس پرایک شور مچ گیاا ورلوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے۔

حضرت عائشہ رہی بنیانے جب بیصورت حال دیمھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میمنہ سے ہٹ گئیں اور اس میدان میں جا کر کشہریں جہاں چمزا صاف کرنے والے رہتے تھے۔عثان ہٹاٹیڈ کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف بیدا ہو گیا اور آپس میں دھینگا مشتی ہونے گئی بعض لوگ عثان رہٹاٹیڈ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ رہی بیٹ سے مل گئے اور بعض اس گلی کے نکڑ پرعثان رہٹاٹیڈ کے ساتھ جے رہے جو مسجد کو جاتی تھی۔عثان رہٹاٹیڈ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کے نکڑ پر آگئے جو محلّہ د باغین سے مسجد کو جاتی تھی۔اور لشکر عائشہ رہٹاٹیڈ کے مدمقا بل کھڑے ہوگئے اور راستہ روک لیا۔

جارية بن قدامه رهايتنا كي حضرت عائشه ريسية سے گفتگون

نفر بن مزاحم نے سیف اور سہل بن یوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا بدیمان ذکر کیا ہے کہ حضرت جاریۃ بن قدامۃ

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

السعدي والتينة حضرت عائشه والتيناك ياس سينج اورعرض كيا-

اے ام المومنین خداکی قسم عثان بن عفان رہی گئے گاتل ہو جانا ہمارے لیے آسان تھا اور آپ کا اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر اور ہتھیا رسنجال کرنگلنا اس ہے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ کو اللہ تعالی کی جانب ہے پردے میں رہنے اور اپنے احترام کو باقی رکھنے کا تھم ویا گیا۔ لیکن آپ نے اس پردے کو تو ڑا' اور اپنے احترام کوختم کیا۔ یا در کھیے کہ جو تفس آپ سے قال کو جائز سمجھتا ہے وہ لاز ما آپ ویا گئیا۔ لیکن آپ نے امرام کو بھی جائز سمجھتا ہوگا۔ اگر آپ خوشی سے یہاں آئی ہیں تو فور آوا پس لوٹ جاسیے اور اگر آپ مجبور آپیاں آئی ہیں تو لوگوں سے امداد طلب سیجھیتا کہ وہ آپ کو باعز ہے طور پریہاں سے نکال دیں۔

طلحہ وزبیر وہ اللہ اسے ایک لڑے کی گفتگو:

بنوسعد کا ایک نوجوان لڑکا طلحہ وزبیر بڑی سے گیا۔ اوران سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اے زبیر رہنا ٹھنڈ آپ رسول اللہ مکھیلیم کے حواری ہیں اور طلحہ رہنا ٹھنڈ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ سکھیلے کو بچایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ماں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کیاتم دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟

طلحہ وزبیر مُن اللہ نے جواب دیا نہیں!

وہ سعدی نو جوان بولا ۔ تو میں تمہارا ساتھ نہیں و ہے سکتا۔ یہ کہد کروہ کشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اِس سعدی نو جوان نے اِس واقعہ پریداشعار کیجے۔

مَنْ مُ حَلَائِلِكُمُ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِلَا اللَّهِ مُرَكً قِلَّةُ الْإِنْصَافِ مَنْتُمُ حَلَائِلِكُمُ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِلَا اللَّهِ مُسَرِّكً قِلَّةُ الْإِنْصَافِ

نیک ہے ۔ ''تم نے اپنی بیویوں کو بچالیا اوراپنی ماں کومیدان میں گھیٹ لائے۔ تیری عمر کی قتم بیتو نہایت بے انصافی کی بات پیکھی ہے : ''تم نے اپنی بیویوں کو بچالیا اوراپنی ماں کومیدان میں گھیٹ لائے۔ تیری عمر کی قتم بیتو نہایت بے انصافی کی بات

ے''۔

أَمَرُتَ بِحَرِّ ذُيُّ وُلِهَا فِي بَيْتِهَا فَهُ وَتُ تَشُقُّ الْبَيْدَ بِالْإِيْحَافِ

غَرُضًا يُعَاتِلُ دُونَهَا ٱبُنَائُهَا بِالنُّبُلِ وَ الْحَطِيِّ وَالْآيُسَافِ

نین ہے۔ اور ماں کواپنی اغراض کا آلہ کار بنالیا۔ تا کہ ان کے بیٹے انہیں بچانے کے لیے نیزوں اور تیروں اور تلواروں سے لڑیں۔

هَتَكَتُ بِطَلَحَةَ وَ الرَّبَيْرِ سُتُورَهَا هَا الْمُعَنِّ عَنْهُمُ وَالْكَافِي هَا الْمُعَنَّ مَعَنَهُمُ وَالْكَافِي هَا الْمُعَنِّ مَعَنَّهُمُ وَالْكَافِي اللَّهُ وَالْمُعَنِّ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

محمد بن طلحه بن الله الله عندائ

مربی جہر ہا ہے۔ جہینہ کا ایک لڑکا محمہ بن طلحہ ہوں ہیں گیا۔ یہ محمد نہایت عبادت گزار شخص تھے۔ان سے سوال کیا کہ عثمان بڑھتھ کے قاتل کون لوگ ہیں؟۔

ک بین است. انہوں نے جواب دیا کہ عثان مخالجۂ کے قل کی ذمہ داری تین شخصوں پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی تینی

تاريخ طبري جلدسوم : حصدوم كالأثنا كي خلافت و خصدوم كالأثنا كي خلافت و خصوت على بخالات كي خلافت

عائشہ بڑی تیں ہے۔ اور تہائی ذمہ داری اس مخص پر ہے جوسرخ اونٹ پرسوار ہے بینی میرے باپ طلحہ بڑا ٹیڈ پر اور تہائی علی بن ابی طالب بڑا ٹیڈ پر ہے۔

بین کروہ لڑکا بولا ۔ میں تو خود کو گمرا ہی پر سمجھتا ہوں ۔اور بیہ کہہ کروہ حضرت علی بٹی ٹیڈنے کے ساتھول گیا۔اورمجد کے جواب میں بیہ اشعار کیجے \_

سَسالُتُ ابُسنَ طَلُحَةَ عَنُ هَسالِكِ بِسِجَوُفِ الْسَمَسِدِيُسنَةِ لَسَمُ يُسَقَبِسرَ جَنَرَ هَا اللهِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن كى ہلاكت كى ذمه دارى كس يرہے۔

فَ قَ اللَّهُ وَهُ إِلَّهُ مُ اللَّهُ وَهُ إِلَّهُ مَا أَمَا تُسُوا إِبُنَ عَفَّانَ وَ اسْتَعْبَرِ

فَشُكُتُ عَلَى تِلُكَ فِي حِدْرِهَا وَثُلُثُ عَلَى رَاكِبِ الْآحُمَرِ

وَثُلُثُ عَلَى ابْسِ آبِي طَالِبٍ وَنَسِحُسُ بَسِدُويَّةٌ قَسِرُقَسِ

مَنْ الرَّهِ الْعَلَى بن الي طالب رهي الله يرب - بات يه به كم الوك توبدوي آدم بين - ان باتون كوم نهيس مجهة \_

فَفُلُتُ صَدَقُتَ عَلَى الْاَوَّلِيُنِ وَالْحَطَاتَ فِي الثَّالِيثِ الْاَزْهَرِ

تَنْتُ اِنْ مِیں نے اسے جواب دیا کہ پہلے دو شخصوں کے بارے میں تم نے سے بات کہ ہے۔ لیکن تیسر کے روش شخص کے بارے میں تم نے غلطی کی ہے''۔

#### ابتدائے جنگ:

محمداور طلحہ کا بیان ہے کہ عمران بن حصین بڑا تین اور ابوالا سود وکلی جب عثان بن حنیف رہا تین کے پاس سے چلے گئے تو حکیم بن جبلہ گھوڑ ہے پر سوار آ گے بڑھا۔ اور اس نے جنگ شروع کر دی۔ حضرت عاکشہ بڑی تینا کے ساتھیوں نے بھی اپنے نیزے تان لیے۔ لیکن وہ بیسوچ کراپی جگہ تھم رے رہے کہ شاید دشن جنگ جنگ ہو حتا رہا۔ حضرت عاکشہ بڑی تھی کے ساتھی ان سب کے لیے کافی تھے لیکن ابھی تک وہ صرف اپنی مدافعت کر رہے تھے۔ اور حکیم چاروں طرف دخترت عاکشہ بڑی تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کے لیے کافی تھے لیکن ابھی تک وہ صرف اپنی مدافعت کر رہے تھے۔ اور حکیم چاروں طرف اپنا گھوڑ ابڑھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور کہدرہا تھا کہ بیقریش ہیں انہیں آج بردل بنا کرلوٹا دو۔ عثان بڑا تھنے ساتھیوں نے بھی گئی کے کئر پر جنگ شروع کر دی تھی۔ ان گھروں میں جو شریف لوگ آباد تھے خواہ ان کا تعلق کسی فریق سے کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا ہے تھے۔ پچھ دیر بعد عثمان رہی تھنے ساتھیوں نے بھی لشکر عاکشہ بڑی تھر پھنگنا شروع کر

حضرت عائشہ بڑی نیا نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ وہ داہنی طرف بڑھ جائیں۔ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا بیلوگ داہنی طرف بڑھ کرمقبرۂ بنو مازن پر پہنچ گئے۔وہاں پچھ دریٹھبرے۔لیکن دشمن کالشکروہاں بھی ان پرٹوٹ پڑا۔ پچھ دیر بعدرات شروع ہوگئ

تاریخ طبری جلدسوم : حصد وم کافت کی خلافت

جس کی وجہ سے عثمان دخاتھٰۂ محل میں چلے گئے اوران کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ ابوالجریاء کامشورہ:

بنوعثان بن ما لک بن عمر و بن تمیم میں سے ایک شخص ابوالجر باء نامی حضرت عائشہ بڑی بین 'حضرت طلحہ می النفیٰ اور حضرت زبیر میں النفیٰ کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں مخالفین کے گھروں کے بیتے بتائے۔ حضرت عائشہ بڑی بینا وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا۔ اور جبانہ کی جانب بھرہ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ پھر زابوقہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حصن پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں مدہوش تھے اور بیا آگے بڑھ رہے تھے جب صبح ہوئی تو بیلوگ بیت المال کے صحن میں ڈیرہ زن تھے۔

حكيم بن جلبه كي حضرت عا ئشه رُثُن في كي شان ميں گستاخي:

صبح ہوئی توعثان بن حنیف رہائٹڈ نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا' اور حکیم بن جبلہ بھی بڑبڑانے لگااس کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ بنو عبدالقیس کے ایک شخص نے اس حکیم سے کہا۔وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا تھا اور جسے تو گالیاں سکھار ہا تھا۔ میں نے سیسب باتیں اپنے کانوں سے سی میں۔

وهخص عائشه رقيهي كوگاليان دےرہاتھا۔

شخص مٰدکور: اے خبیثہ کے بیٹے توام المونین کی شان میں اس قتم کی گستاخی کرتا ہے۔

یہن کر مکیم نے اس مخص کے سینے پر نیز ہ مارااورائے تل کردیا۔اس کے بعداس مکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور بیہ بدستور حضرت عائشہ بڑی بیٹا کو گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا عائشہ بڑی بیٹا کو ۔ بیٹن کراس عورت نے مکیم سے کہا۔اے خبیث عورت کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں بیاگتا خی کرتا ہے۔ مکیم نے بیٹ کراس عورت کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں بیاگتا خی کرتا ہے۔ مکیم نے بیٹن کراس عورت کے بھی نیز ہ مارااورا سے بھی قتل کردیا۔

پھر حکیم آگے بڑھا۔اوراس کے اور ساتھی بھی جمع ہو گئے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہوگئی اور سورج نگلنے کے وقت سے شروع ہوگرزوال تک نہایت شدت سے جاری رہی ۔عثمان بن صنیف رہی تھائی کا فی ساتھی مارے گئے اور دونول فریق کے کافی ساتھی مارے گئے اور دونول فریق کے کافی لوگ زخمی ہوئے حضرت عائشہ رہی تھا کہ منا دی جنگ بندی کا اعلان کرر ہے تھے لیکن کسی نے ان کا اعلان نہیں ہوئا اور آنہوں نے مخالفین کواچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان رہی تھی کے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی تو انہوں نے سلے کے لیے پکار نا شروع کیا جو ان لوگوں نے قبول کیا۔

شرا ئط شكخ:

آپس میں جنگ بندی ہوگئ اور باہم میے عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہ آ جائے جنگ بندر ہے گی قاصد مدینہ بنچ کر میں معلوم کرے کہ آیا زبیر وطلحہ بن شائے خوشی سے ملی بن اتنے کہ کتھی یاان سے زبرد تی بیعت لی گئی۔ اگر طلحہ وزبیر بن شی سے نیسے زبرد تی بیعت لی گئی ہے تو عثمان بن حنیف رہی گئے ان دونوں کے لیے بھرہ خالی کردیں گے اور اگر ان دونوں نے خوشی سے بیعت کی تھی تو یہ دونوں بھرہ چھوڑ کر طلے جائیں گے۔ خلافت راشده + حضرت على مِنْ عَنْهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصدد وم

عهدنامه:

عهد نامه کی عبارت بیهی:

## بسم الله الرحمن الرحيم

" بیدہ تحریر ہے جس پر طلحہ وزیر بڑے اوران کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اورعثان بڑا تھڑا وران کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے جس برت تک کے لیے بیصلح ہوئی ہے اس وقت تک عثان بڑا تھڑا کے قبضہ میں جو حصہ ہے اس پرعثان رہا تھڑا کا بیش رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قاصد کعب بن سور مدینہ سے واپس آ جا کیں اور دونوں فریق میں سے کسی خفس کو مجد 'بازار' راستہ یا کسی مخفی مقام پر کوئی تفصان نہیں پہنچا یا جائے گاتا وقتیکہ کعب بن سور واپس نہ آ جا کیں اگر وہ بین فرلاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ رہی تھا۔ وزیبر رہی تھا نہیں کہ بوگی اور عثان رہی تھڑا کو اجتمال ہوگا خواہ وہ شہر چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیں یا طلحہ رہی تھڑا کے جن کہ مقام کے جا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ خواہ وہ علی رہی تھڑا کی ہوگا کہ خواہ وہ علی رہی تھڑا کی سے بیعت کی تھی تو بھر ہی کھومت عثان رہی تھڑا کے جندہ میں رہے گی اور طلحہ وزیبر رہی تھڑا کہ خواہ وہ علی رہی تا کہ رہی یا بھرہ چھوڑ کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کیں اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی بی بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کی اور بھرہ کے تو بھرہ کی اور بھرہ کے جا کی اور بھرہ کے جا کی بی بھر بھرہ کے جا کی بی ہے جا کی اور بھرہ کی دور کی کی دور کی کی بھرہ کے جا کی بی بھر کی دور کی دور کی کی بھر کے جا کی بی بھر بھر کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی د

### کعب کی مدینه آمد:

کعب بھرہ سے چل کرمدینہ پہنچے۔لوگ ان کی آمد کی وجہ سے جمع ہوگئے۔ بیمدینہ جمعہ کے روز پہنچے تھے کعب نے کھڑے ہو کرسوال کیا۔اے اہل مدینہ میں اہل بھرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کرآیا ہوں اور بیمعلوم کرنا جاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ وزبیر بڑت کے کوئل مواثنہ کی بیعت پرمجور کیا تھایا انھوں نے برضاء ورغبت بیعت کی تھی۔

#### حفرت اسامة بن زيد رفي الأكاجواب:

تمام قوم میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف اسامہ بن زید بھاتھ کھڑے ہوئے اور فر مایا۔ دونوں سے زبردتی بیت کی گئی ہے۔ بیس کرتمام نے انہیں مار نے کا حکم دیا اور مہل بن حنیف بھاٹھ: اوران کے ساتھی انہیں مار نے کے لئے جھیئے حضرت صحب بن سنان اور حضرت ابوابوب بن زید بھی رسول اللہ مگاٹیا کے چند صحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لئے آگے بڑھے اور حضرت محمد بن مسلمہ بھاٹھ: نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ بھاٹھ: کی جان کا خطرہ ہوتھ انہوں نے فر مایا خدا کی قسم ان دونوں سے زبردتی بیعت کی گئی ہے۔ بیس کرلوگ اسامہ بھاٹھ: کو چھوڑ کر علیحہ وہوگئے۔

حضرت صہیب بھائٹڑنے حضرت اسامہ بھائٹۂ کا ہاتھ پکڑااورانہیں اپنے گھر لے گئے اوران سے فرمایا 'اےاسامہ بھاٹٹۂ کیاتم نہیں جانتے کہام عامرایک احمق عورت ہے کیاتم ہماری طرح خاموش نہرہ سکتے تھے۔

حضرت اسامہ دخاتگذنے فر مایا خدا کی قتم پینہیں ہوسکتا تھا۔ میں ان نتائج کود کیچر ہا تھا جہاں پیخلافت ہمیں پہنچارہی ہےاورتم بھی دیکچور ہے ہو کہ ہم ایک زبر دست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

کعب مدینہ سے واپس لوٹے اوراس دوران میں طلحہ و زبیر جب یک مکمل تیاریاں کر چکے تھے اورانھیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بھر ہ پنچے تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حذیف مٹی شکر کے تھے۔ بیرمجمد نوافل بہت پڑھتے تھے'بھرہ کے جاٹوں اور کاشتکاروں کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں بیہ ہمارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں ۔انہوں نے راہ ہی میں اسے سمجھا بھھا کریمیلے عثمان مِعَاثِمُّۃ کے یاس لے گئے اورانہیں طلحہ وزبیر پڑسٹا کے یاس تک نہ جانے دیا۔

حضرت على مناتقة كاخط:

حضرت علی بخاتیٰت کو جب ان حالات کاعلم ہوا ادر اہل مدینہ کا طرزعمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراُعثان بٹائینا کوایک خطاتح سیہ کیا۔اس میں کھا' کہ خدا کی قتم!ان دونوں کو کسی فرقہ بندی پرمجبورنہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ جماعت کی وحدت کو برقرارر کھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھااورا یک نیک کام کی خاطر زبردتی کی گئی تھی اگریہ دونوں بیعت تو ڑنا جا ہے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں اورا گروہ کسی اور شے کے طلب گار ہیں تو ہم اس برغور وفکر کریں گے۔

حضرت عثمان بن حنيف رخي تشيّز كي وعده خلا في :

ادھریہ حضرت عثمان بن حنیف والٹیز کے یاس پہنچا۔ ادھرمدینہ سے کعب پہنچے۔ حامیان عاکشہ نے عثمان بن حنیف والٹیز کے یاس کہلا کر بھیجا کہتم حسب وعدہ بصرہ خالی کر دو۔انھوں نے حضرت علی رہائٹنز کے خط کو بیش کر کے کہا کہ بیتو معاملہ ہی جدا گانہ ہے جس كافصله سے كو أن تعلق نہيں ۔

#### لشكرعا ئشه رئينيا كإحمله:

حضرت طلحہ وزبیر بڑسٹانے ایک رات اپنے تمام آ دمیوں کوجمع کیااس رات بخت عردی پڑر ہی تھی اورز بردست آندھی چل ر ہی تھی ۔جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھھائی نہ دیتا تھا۔ یہ دونوں کشکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مسجد پنچے۔ پیلوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔عثان بن حنیف ہٹاٹٹھ آ گے بڑھے لیکن زبیر وطلحہ بیسٹانے عبدالرحمٰن بن عمّاب بٹاٹٹنز کوآ گے بڑھا دیا اس پر جاٹوں اور کا شنکاروں نے ہتھیا راٹھا لیے اورلشکرعا کشہ بڑھنیے کا مقابلہ شروع کر دیا۔انھوں نے بھی جنگ چھیڑ دیاور کافی دیرتک مسجد میں جنگ ہوتی رہی ۔ عائشہ پٹیٹیئر کے ساتھیوں نے عثان بٹاٹٹیز کے بہت سے حامیوں کوگرفتار کرلیا اور حالیس آ دمیوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور طلحہ وزبیر بن شائے کچھلوگوں کوعثان بڑاٹٹرز کے باس بھیجا کہ انہیں ہمارے یاس بلا کرلا وَ جبعثان مِنْ تَخْیَان کے پاس ہنچے تو لوگوں نے انہیں خوب لا توں سے روندا اوران کے چبرے کے تمام بال اکھاڑ ڈ الے۔ پیطرزعمل زبیر وطلحہ بھین کونہایت ناگوارگز را اورعثان مٹاٹنز کوحضرت عائشہ بٹینیو کے یاس روانہ کیا اوران کی رائے معلوم کرائی ۔

حضرت عا کشہ بڑی تیانے فرمایا: انہیں حچھوڑ دو یہ جہاں جانہیں جا کیں۔ان کا راستہ قطعاً نہ روکولشکر عا کشہ بڑی تیانے قصر کے در بانوں کوبھی نکال دیا۔ پیعثان محاتشٰہ کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے جالیس آ دمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور جالیس کی رات کو۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب مخاتمۃ ہے، مشا ،اورصبح کی نماز پڑھائی حضرت عائشہ بڑھنے اورطلحہ وزبیر بڑھنے کے درمیان ایک

قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ حضرتِ عائشہ بڑٹینے کے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچا تا اور پھر جواب لے کر جاتا۔

## عثان بن حنيف رمنالتين كاحشر:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن' ابو مخف ' یوسف بن یزید کے ذریعے بہل بن سعد پڑاٹٹنا سے نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثان بن حنیف بن پینے کے بارے میں حکم حنیف بن پیٹنا کو بکڑلیا تو انہوں نے ابان بن عثان بن سی کا کہ دورت عائشہ بڑی ٹینے کے پاس روانہ کیا کہ ان کاعثمان بن کھنا کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ٹینا سے ام المونین ٹامیں کیا ہے ام المونین ٹامیں آپ کواللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ عثمان بن ٹائٹنا کے بارے میں بیسوج لیس کہ وہ رسول اللہ سی لیا ہیں۔

حضرت عائشہ بڑی نیا نے فرمایا ابان کو واپس بلاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دواس پر ابان نے عرض کیا کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے واپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔

حضرت عائشہ بڑھ نیا کا بیتکم من کرمجاشع بن مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اسے مار واور اس کی داڑھی کے بال نوج لو لوگوں نے عثان بڑا نین کی کوچالیس کوڑے مارےاوران کی داڑھی کے بال نوچ لیے اور موخچیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کردیا۔ حواُب کا واقعہ:

احمد بن زہیرنے وہب بن جریز یونس بن پزید کے حوالے سے امام زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی تھا کو بیلم ہوا کہ علی بخاش ذی قار پہنچ چکے جیں تو وہ بھرہ واپس لوٹ گئے راہ میں حضرت عائشہ بڑی تھانے کو تا کے بھو نکنے کی آ وازیں سنیں تو دریافت کیا کہ بیکون ساچشمہ ہے لوگوں نے جواب دیا بیرحواب کا چشمہ ہے۔

یہ کن کر حضرت عائشہ بڑی تینا نے اناللہ پڑھی اور فرمایا۔ بیتو وہی معاملہ ہے جومیں نے رسول اللہ کی تیا سے سناتھا کہ آپ کے پاس کچھ عور تیں بیٹی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا شایدتم میں سے ایک عورت ایس ہوجس پرحواک کے کتے پھوکیس گے۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تینانے واپس لوشنے کا ارادہ کیا۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی ﷺ حضرت عائشہ بڑی بیٹا کے پاس آئے اور عرض کیا جو شخص میے کہتا ہے کہ بیہ حواب کا چشمہ ہے وہ حجوث بولیا ہے۔الغرض حضرت عائشہ بڑی بیٹا گے بڑھ کربھر ہی پہنچ گئیں۔ وہاں عثان بن حنیف بٹی تی امیر تھے۔ عثان بڑی تھڑ نے ان سے سوال کیا۔تم نے اپنے امیر کی بیعت کیوں تو ڑی؟

طلحه وزبیر بنی انتا: ہم اسے اپنے سے زیادہ خلافت کا حقد ارنہیں سجھتے ۔ اور جو کچھاس نے کیا ہے وہ تو سامنے ہی ہے۔

عثمان بن التنتيز: تو اس شخص نے مجھے يہاں امير بنايا ہے۔ ميں انہيں جو پھيتم كہدرہے ہولكھ كربھيج ديتا ہوں اور جب تك ان كا جواب ندآئے نماز ميں پڑھاؤں گا۔

الغرض اس بات پر مینی ہوگئی اورعثمان رہی گئیز نے علی رہی گئیز کے پاس خطالکھ کر روانہ کیا۔ ابھی دوروز بھی نہ گزرے تھے کہ طلحہ و زبیر میں کیٹا کے کشکر نے عثمان رہی گئیز پر حملہ کر دیا اور مدینۃ الرزق کے قریب زابوقہ مقام پران سے جنگ کی اورعثمان رہی گئیز پر عالب آئے اورانھیں پکڑلیا۔ پہلے تو ان کے قبل کا ارادہ کیالیکن پھریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں اہل مدینہ ان کے قبل برغضب ناک نہ ہوجا کیں۔ اس ۵∠

لیے انہیں قل وقتہیں کیالیکن انہیں مارااوران کے بال نوچ ڈالے۔

طلحه وزبير مِنْ الله كي تقرير:

طلحہ وزبیر مخالِثُهٔ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

''تو بددل سے ہوتی ہے۔ہم نے بیارادہ کیا تھا کہامیرالمومنین عثان رٹی تھے'' کوان کی غلطیوں پر آگاہ کریں اور ہماراان کے تل کا کوئی ارادہ نہ تھا۔لیکن بدعقل' عاقلوں پر غالب آگئے اورانہیں قتل کر دیا''۔

لوگوں نے حضرت طلحہ من النت سے کہا۔ آپ کے خطوط جو ہمارے پاس آئے تھے ان سے تو کچھا ورظا ہر ہوتا تھا۔

حضرت زبیر معن تنتیانے فرمایا: عثمان دخالتُ کے بارے میں میرا تو تہہارے پاس کوئی خطنہیں آیا پھر حضرت زبیر معن تنتیانے عثمان معن تنتیز کی شہادت اوران کے مصائب کا ذکر کیا۔اور حضرت علی مخالتُیز کی برائیاں بیان کیس۔

اس پر بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے کھڑے ہوکر حفرت زبیر رہی گئی سے کہا کہ آپ خاموش رہیے اور پہلے مجھے تقریر کرنے یجیے۔

حضرت عبدالله بن الزبير بن التالي في الله عبدالله بن الزبير بن التاليد بن الربير بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التاليد بن التال

عبدی کی تقریر:

لیکن وہ عبدی کھڑا ہوااورلوگوں ہے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

''اے مہاجرین تم سب سے پہلے وہ اشخاص ہوجنہوں نے نبی کریم کھی کھا کی وعوت کو قبول کیا۔اوراس لحاظ سے تہمیں ایک بہت بڑی نسلیت حاصل ہے۔ پھرجس طرح تم نے اسلام قبول کیا تھاای طرح اورلوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ منظیل کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی بیعت کرلی اور تم نے ہم سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب نہیں کیا۔ہم اس پر راضی ہوگے اور اس معالمے میں تہماری اتباع کی۔اللہ عزوج مل نے مسلما نوں کے لیے ان کی امارت میں برکت عطافر مائی پھر ابو بکر والتہ انتقال فرما گئے اور تہمیں میں سے ایک شخص کو تم پر خلیف بنا ویا۔ ان کی خلافت کے سلسلے میں بھی ہم ہے کوئی مشورہ طلب نہیں کیا گیا۔ہم ان کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے جب ان کی بھی وفات ہوگئ تو خلافت کا معاملہ چھ آ دمیوں کے سپر وکر دیا گیا۔ تم نے عثمان والتی کی اور ہمارے مشورہ کے بغیران کی بیعت کرلی۔ پھر تم لوگوں نے عثمان والتہ تات پر اختلاف کیا اور اسے ہمارے مشورہ کے بغیر می رفاقت سے بعت کرلی۔ پھر تم نے اس سے اختلاف کیا۔ اس تم میں جو ہو تم تم ہمار سے اور ان کی الواقع ایسا ہے تو ہم تم ہمارے مشورہ کے لیے تیار نہیں تو ہم تم ہمارے ساتھ ہو کراس سے چھوڑ دیا ہے یا وہ اعمال اختیار کرلیے ہیں جنہیں تم ہمیں یہ بناؤ کہ کیا علی والوقع ایسا ہو تھ ہم تم ہمارے ساتھ ہو کراس سے جنگ کے لیے تیار نہیں ''۔

ان لوگوں نے عثان رہاتھ کے قبل کاارادہ کرلیالیکن اہل قبیلہ انھیں بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لشکر عاکشہ ہڑی پیٹانے ایکلے روزعثان مہاتھ: کے شکر پرحملہ کردیااوران کے ستر آ دمی قبل کر دیئے ۔ ∠₹

کیم بن جبله کی جنگ:

آ مدم برسر مطلب محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر ہٹاٹٹنڈ اور حضرت طلحہ ہٹاٹٹنڈ نے بیت المال اور در بانوں پر قابو پالیا اور لوگ ان کے ساتھ مو گئے اور جولوگ ان کے مخالف تھے وہ رو پوش ہو گئے ۔ صبح کو نھیں بیے خبر معلوم ہوئی کہ حکیم ایک جماعت کے ساتھ موجود ہے ۔ حضرت عاکشہ بڑی نیوانے زبیر وطلحہ بڑی تیاں کہلا کر بھیجا کہ عثمان بن حنیف بٹائٹۂ کا راستہ نہ روکا جائے ۔ زبیر و طلحہ بڑی تیزانے اس پڑمل کیا اور عثمان رہی گئے۔

صبح کے وقت عکیم بن جبلہ اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر نکلا۔اس کے ساتھ کچھ بنوعبدالقیس اور کچھ ربیعہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ وار الرزق کی جانب بڑھے اور حکیم بن جبلہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں عثان ڈٹاٹنڈ کی مدد نہ کروں تو اس کا بھائی نہیں اس کے بعد سیکیم حضرت عائشہ بڑینے کا کوگالیاں دینے لگا۔

ایک عورت نے جواس کی ہم قوم تھی جب یہ گالیاں سنیں تو اس سے بولی اے خبیث عورت کے بیٹے تو اس لائق ہے کہ گالیاں دیتا پھر ہے۔ حکیم نے اس کے نیزہ مار کراھے قل کر دیا۔ اس پر بنوعبدالقیس بھر گئے صرف اس کے ساتھ چندلوگ رہ گئے۔ بنو عبدالقیس نے اس سے کہا تو نے کل بھی یہی حرکت کی ہے۔ خدا کی شم اب ہم تیراساتھ نہویں گئے تا کہ اللہ تعالی تجھے قید میں مبتلا کر ہے۔ یہ لوگ اس کا ساتھ جھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ عثان بن حنیف رٹی گئے: کے بقیہ ساتھی بھی شامل تھے اور تمام قبائل کے وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جھوں نے حضرت عثان بن عفان رٹی گئے: کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا تھا کہونکہ وہ سے سے کہا جو ایک بنوں کہوں کے بناہ موجو ذہیں۔ اس لیے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھر کہ رار الرزق کے قریب زابوقہ پہنچے۔

## قاتلىن عثان مِنْ لَتُنَّهُ كَاجْمُكُهُ هَا:

حضرت عائشہ بڑی بینے تھم دیاتم صرف ان لوگوں سے جنگ کر وجوتم سے جنگ کریں اور یہ اعدان کر دو جوخص حضرت عثان بھاٹھ؛ کے قتل سے تعلق ندر کھتا ہووہ ہمارے مقالبے سے ہٹ جائے کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثان سے ہے اور ہم کسی سے بھی جنگ کی پہل ندکریں گے۔

حکیم نے جنگ شروع کردی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت طلحہ رہی تھٹنا اور حضرت زبیر رہی تھٹنا نے فرمایا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے بصرہ کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کردیا ہے۔اے اللہ! ان میں سے کسی کوزندہ باقی نہ چھوڑ ہے۔اور ان سے آج قصاص لے لیجے اور انہیں قل فرماد بیجے۔

صیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جنگ شروع کر دی اور بہت بخت جنگ ہوئی تھیم کے لٹکر میں چار سردار تھے۔تھیم طلحہ بڑا ٹھنا کے مدمقابل ابن الحرش عبدالرحمٰن بن عتاب بڑا ٹھنا کے مقابلہ میں اور حرقوص بن زہیر عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بڑا ٹھنا کے مقابلے میں مطلحہ بڑا ٹھنا تھیم کے مقابلہ پر نکلے اس کے ساتھ تین سوآ دی تھے۔
حکیم کے اشعار:

تحکیم نے تلوار سے دارشروع کیا وہ اس وقت پیرجز پڑھر ہاتھا ہے

44

ضَرُبَ غُلَام عَابِس

أَضُرِبُهُمُ بِالْيَابِسِ

نیکن در میں انہیں عالبی غلام کی مارکی طرح خشک چیز سے مارتا ہوں۔

فِي الْغُرُفَاتِ نَافِسِ

مِنَ الْحَيَاةِ آيِس

بہ کہتا ہے: ۔ میں زندگی سے مایوں ہوکر کھڑ کیوں میں جھا تک رہا ہوں''۔

ا کیشخص نے حکیم کے پاؤں پرتلوار ماری اوراہے کاٹ ڈالا حکیم نے کٹا ہوا پیراس کے کھینچ مارا جس سے وہ گر گیا۔لیکن اس نے پھر اٹھ کراھے تل کرڈ الا اوراس کی لاش پرٹیک لگا کریشعریڑھے۔

إِنَّ مَعِيُ ذِرَاعِيُ

يَافْحِذِ لَنُ تُرَاعِيُ

أحمي بها كراعي

ﷺ: ''اےران تو ہرگزنہ ڈر۔میرے پاس ابھی میرا ہاتھ موجود ہے جس سے میں اپنی گردن کی حفاظت کرر ہاہوں''۔

حکیم لڑتے وقت بیا شعار بھی پڑھر ہاتھا۔

لَيُ سَسَ عَلَى النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَ الْعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَيَ النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَيَعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْضِرَارُ وَلَمَحُدُ لَا يَفُضَحُهُ الدِّمَارُ

تَنَجَّحَةَ؟ ''مرنے میں میرے لیے کوئی عارنہیں۔ عارتو لوگوں کے نزدیک بھا گئے میں ہے۔ اور بڑائی اس میں ہے کہاسے اس کی قوم رسوانہ کریے'۔

جنگ کے بعدایک شخص حکیم کے پاس سے گزرا۔اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی اور بیا یک اور لاش پرسرڈالے پڑا تھا۔ آنے والے نے سوال کیا۔اے حکیم کیا حال ہے؟ حکیم نے جواب دیا میں نے تیرے قاتل کو تل کر دیا ہے۔ آنے والے نے کہا۔اچھامیرا سہارالے کر جلو۔وہ اسے اٹھا کرلایا۔ حکیم کے ساتھ ستر آ دمی اور مارے گئے تھے۔

حکیم کی مرتے وقت کی تقریر:

تھی اوراس کے چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا: تھی اوراس کے چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا:

''بات بیہ ہے کہ ہم نے ان دونوں بعنی زبیر وطلحہ بڑی تیں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔انھوں نے علی بڑی تین کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کا دم مجرا۔ پھرید دونوں اس کے مخالف ہو گئے اور قصاص عثمان بڑی تین کا نام لے کراس سے جنگ چھیڑ دی۔اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کی حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے اور ہمارے بہت سے مدد گار تھے۔اے اللہ اتو گواہ ہے کہ ان دونوں کی غرض عثمان پڑھ تھے کا قصاص نہیں''۔

ایک منادی نے اسے جواب دیا:

''اے خبیث تجھ پراللہ کاعذاب نازل ہوا تو تو گھبرا گیا۔ حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے اوراس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحد گی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر

ناریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

خوب د نیا حاصل کر لی اب تم اللّٰہ کے عذاب کا مزا چکھواورتم ان جہنیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ جہاں جانے کے تم مستحق ہؤ'۔

اس روز ذرت کاوراس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور حرقوص بن زہیرا پنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔ قاتلین عثمان رٹی ٹھٹیز کاقتل :

حضرت طلحہ وزبیر بڑا تیں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود میں جوعثان بڑا تیں کو شہید کرنے کے لیے مدینہ پڑھ کے تھے انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔لوگ ان قاتلین کو کتوں کی طرح تھسیٹ کھسیٹ کرلائے اوران سب کوتل کے لیے مدینہ پڑھ کر گئے تھے انہیں ہمارے پاس کے آؤ۔لوگ ان قاتلین کو کتوں کے طرح قوص بن زہیر کے علاوہ اہل بھرہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں بچا جس نے قتل عثان بڑا تھی میں حصہ لیا تھا۔

حرقوص بن زہیر بنوسعد خاندان سے تعلق رکھتا تھااس لیے بنوسعد نے اسے بچالیا۔ طلحہ وزبیر بڑی ہے بنوسعد کواس بات پر سخت برا بھلا کہااوران کے لیےا کی مدت معین کر دی کہاں دوران میں حرقوص کو حاضر کر دو۔ بنوسعد کویہ بات بہت نا گوارگزری۔ اس لیے کہ وہ سب عثمانی تھے جتی کہانہوں نے یہ کہلا کر تھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور جب بنوسعد مخالف ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی بنوعبدالقیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ بھاگ کر علی رہی گئی کے پاس جانے لگا اور ان کی اطاعت کا دم بھرنے لگا۔

حضرت طلحہوز ہیر ہیں ہیں نے لوگوں کوعطیات اور نخوا ہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی تھی اور ان کی خاطر جانیں قربان کی تھیں ان کے مدارج بڑھائے۔

اس کے بعد بنوعبدالقیس اورا کثر بنوبکر بن واکل مخالف میں کھڑ ہے ہو گئے۔انہوں نے بیت المال پرحملہ کیا۔طلحہ وزبیر بڑی آتا کے لشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اوران کے بہت ہے آ دمی ختم کر دیئے بقیہ لوگ بھرہ سے بھا گ کرعلی بھاٹھ کا ساتھ دینے کے لیے ان کے راستہ میں جمع ہو گئے۔طلحہ وزبیر بڑی آتیا بھر ہ میں مقیم رہے اوراب بھر ہ کے لوگوں میں حرقوص بن زہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی نہ رہا۔

## اہل شام کے نام طلحہ وزبیر مٹن شاکا خط:

طلحه وزبير بني تشان يتمام واقعات ابل شام كوكه كرروانه كيا اورتح بركيا كه:

''ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ تعالی کے احکام کونا فذکرنے کے لیے نکلے ہیں تا کہ ہر شریف ور ذیل اور قلیل وکشر سبب پر اللہ تعالی کا حکم نا فذکیا جاسکے' اور تا کہ اللہ عز وجل ہمیں اصل احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بھرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المونین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حق کا حکم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے حق پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے اور جب کوئی جبت باتی نہ رہی تو امیر المونین حضرت عثان بن عفان رہی تھا کہا ایک

جگہ جمع ہو گئے اوراپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے ہمارے مدمقابل ہوئے ان میں سے حرقوص بن زہیر کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچا۔اوران شاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ بیلوگ ای طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔

ہم تمہیں اللہ کی قتم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے ای طرح جنگ کرو۔ایک دن ہم بھی اللہ عزوجل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤگے۔ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جوہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے'۔

یہ خط سیاراتعجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

اوراسی قتم کا ایک اور خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنوعمر و بن اسد میں سے ایک شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل میمامہ کے نام لکھا گیا حارث السد وسی کے ہاتھ اسے روانہ کیا گیا اس وقت میمامہ کے عامل سبر ۃ بن عمر والغبر می تھے۔اس ظرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کرا بن قدامۃ القشیر می کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔

#### اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ مِنْ اَشَا کا خط:

حضرت عائشہ رہی تھانے اہل کوف کے نام ایک خطاتح ریر فر مایا اور اٹھی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ کیا۔حضرت عائشہ رہی تھانے اس میں تحریر فر مایا:

'' میں تہمیں اللہ عزوجل اور اسلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جواحکام ہیں انہیں دنیا میں قائم کرو۔
اللہ سے ڈرواور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام کو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بھرہ پنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہوہ
دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کونا فذکریں گے۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کر لیا۔ اور جن میں خیر کا
ماوہ ہی نہ تھا انھوں نے ہمارے مقابلہ پر ہتھیا راٹھائے اور بید دعویٰ کیا کہ تہمیں بھی عثمان میں تھی نے ان کے سامنے بیہ تیت
تاکہ بیہ تمام حدود ختم ہوجا کیں' ان لوگوں نے سخت عنا دسے کام لیا اور نہیں کا فرقر ار دیا۔ ہم نے ان کے سامنے بیہ آیت

﴿ اَلَـمُ تَـرَالِـى اللَّهِ لِيَنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوُنَ اِلَّى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَ هُمُ مُّعُرضُونَ ﴾

'' کیا آپ نے اُن لوگوں کونہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تا کہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے توایک جماعت اس سے سرکشی اور اعراض کرتی ہے'۔

ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے اولا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اس کا متیجہ بید نکلا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہ رہا جو میر ہے ساتھیوں سے جنگ کرنا چا ہے تھے۔عثان بن حنیف دخاتی نے ان لوگوں کے ذریعہ میری امداوفر مائی اور ان کے مرکواٹھی کی طرف لیٹ دیا ہم چھیس روز تک انہیں کتاب اور اس کے احکام قائم کرنے کی وعوت دیتے رہے اور

ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا حلال ہواس کا خون بہانا چاہے ان لوگوں نے اس بات ہے انکار کیا اور اس میں جمین نکالنی شروع کیں پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی لیکن اس صلح کے بعد انہیں پھر خوف محسوس ہوا اس لیے انہوں نے غداری کی اور عبد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلہ پر آ گئے۔ اللہ تعالی عز وجل نے عثان رہی تھند کے تمام قاتلین کو بچا فرما دیا اور ان سے انتقام لیا ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ نچ سکا۔ اللہ تعالی نے تمہر بن مرثد مرثد بن قبیل بنور ناب اور بنواز دکی ایک جماعت کے ساتھ ہماری امداد فرمائی۔ یہ لوگ قاتلین عثان رہی تھند کے مقابلہ میں ہماری امداد پر تیار ہوئے حتی کہ اللہ تعالی نے اہل بھرہ سے عثان رہی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالی کی مدد کرواور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالی کی حدقائم ہے ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤگے '۔

حضرت عائشہ میں بیانے نام بہنام کوفد کے بہت ہے آ دمیوں کے نام خطوط تحریفر مائے ان میں تحریر فرمایا:

''لوگول کوان قاتلین کو پناہ دینے سے روکواوران کی مدد نہ کرواورا پنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جوحضرت عثان بن عفان بڑاٹھ کے خلاف کی گئیں۔ان لوگوں نے امت میں تفریق پیدا کی اور کتاب اور سنت رسول اللہ سکھیا کی مخالفت کی انہیں ہم نے جو تھم دیا تھا اس کے خلاف کیا ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کی حدو دشرعی قائم کرنے کا تھم دیا تھا لیکن انھوں نے عثمان بڑاٹھ کو کا فرسمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا منکر قرار دیا۔

صالحین نے ان کے اس طرز عمل کو براسمجھا اور ان کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا اور ان سے کہا کہ کیاتم یہ پیند کرتے ہوکہ امیر المومنین کے قل کرنے کے بعد تم نبی کریم کی لیے گئے کی زوجہ کے مقابلہ میں آؤاورا گروہ تہ ہیں حق پر چلنے کا تھم دیں تو کیا تم انہیں بھی قتل کر دو گے اور کیا تم رسول اللہ کی لیے کے صحابہ بڑی کی اور سلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رگو گے۔ ان لوگوں نے اس برائی کا بھی ارادہ کر لیا اور ان کے ساتھ عثان بن صنیف رہی گئے ہی شامل ہو گئے اور جاہل اور اوباش جان اور کا شذکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مدمقابل رہی ۔ اوباش جان اور کا شذکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے اور حق کے درمیان اوباش جان اور کا شدی اور اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حاکل نہ ہوں لیکن انھوں نے غداری کی اور خیانت سے کا م لیا۔ ایسے لوگوں کی ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی ۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ طلحہ وزیر بی شاخت نے می بھی انھوں نے حق کو نہ بچیا نا اور نہ اسے لیے مدینہ ایک قاصد روانہ کیا گیا 'وہ وہاں سے جو خبر لے کر آبیا وہ وہاں سے جو خبر لے کر کے خلاف تھی ۔ تب بھی انھوں نے حق کونہ کونے کونی کیا ۔ اور کیا ۔ آیا وہ وہا کیا ۔ اور کیا نے اور کیا نے درمیان آبی وہ وہاں ہے جو خبر لے کر کہتا ہے کہتا ہوں کیا نہ کہ کون کون کی بیات کی تھی کونی کیا تھی ہیں گئے تھی کی کونی کی بھی کی گئی کونہ کہتا نا اور نہ اسے قبول کیا ۔

ان لوگوں نے میں اندھیر نے مجھے اور میر ہے ساتھیوں کوتل کرنے کے لیے میرے مکان پرحملہ کیا اور بیلوگ بڑھ کر میرے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ گئے ان لوگوں کے ساتھ ایک راہبر بھی تھا جو ہمارے پوشیدہ مقامات کی انھیں اطلاع دے رہاتھا۔ جب بیلوگ میرے دروازے پر پہنچ تو وہاں ایک جماعت موجودتھی۔ جن میں عمیر بن مرخد' یزید بن عبداللہ بن مرخد' مرخد بن قیس اور بنوقیس کی ایک جماعت شامل تھی مخالفین نے ان سے جنگ شروع کر دی۔

ΔΙ

مسلمانوں نے اسے گیبر کرقتل کر دیا اور اس طرح اللہ عز وجل نے اہل بصرہ کوا کیک بات پر متحد فرما دیا۔ یعنی جوز بیراور طلحہ بڑھی کا مطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کوتل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا بیوا قعہ ۳ سے میں رہیج الآخر کے ختم ہونے سے یانچ روزقبل پیش آیا''۔

#### حكيم كا قاتل:

ابن مثنیٰ کا میربیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کوتل کیا تھا اس کا نام پزید بن الاسم الحدانی تھا۔ بعد میں حکیم کی لاش پزید بن الاسم اور کعب بن الاسم کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی۔

#### بيت المال كابندوبست:

بیت می میں شعبہ نے ابوالحسن اور ابو بکر الہذ لی کے ذریعہ ابوالم کی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حکیم بن جبلة آل کر دیا گیا تولوگوں نے عثان بن حنیف رہائٹۂ کو بھی قبل کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے فر مایا ویسے تو تمہیں اختیار ہے لیکن تمہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی مہل مدینہ کا گورنر ہے آگرتم مجھے قبل کردو گے تو وہ ضروراس کا بدلہ لے گالوگوں نے عثان رہائٹۂ کو چھوڑ دیا۔

اس کے بعدلوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون نماز پڑھائے گا۔حضرت عائشہ پٹی بنیانے تکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر ٹئی ﷺ نماز پڑھائیں۔وہ لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔

پر سین کا ارادہ کیا حضرت زبیر رہائٹۂ نے لوگوں کوان کی تخوا ہیں اورخزانہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن الزبیر ہی شے فرمایا اگر آپخزانہ تقسیم کردیں گے توبیسب لوگ چلے جائیں گے بعد میں لوگوں نے باہمی فیصلے سے بیت المال کا ہندو بست عبدالرحمٰن بن ابی کر بڑی ہے اللہ کے سیرد کیا۔

## حكيم كابيت المال يرحمله:

عمرونے ابواقحن علی' ابو بکر الہذ لی کے ذریعہ جارو دین ابی سبرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب وہ رات آئی جس میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پکڑے گئے اور مدینۃ الرزق کے مکان میں غلہ جمع تھا جہاں سے لوگ کھانے کے لیے غلہ حاصل کرتے عبد اللہ بن زبیر بڑا ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو غلہ تقسیم کرنے کا ارا دہ کیا اور حکیم بن جبلہ کوعثان رہا تھی کہ شکست اور گرفتاری کا علم ہوا۔ وہ عثمان رہا تھی کا حال سن کر بولا خدا کی قتم! اگر میں اس کی مدد نہ کروں تو پھر میرے دل میں کچھ بھی خوف خدا وندی نہیں ۔

وہ بنوعبدالقیس اور بکر بن واکل کی ایک جماعت لے کرچلا ان میں عبدالقیس کی کثرت تھی۔ یہ جماعت اس کے ساتھ مدینة الرزق پر ابن الزبیر البی اللہ بن الزبیر البیت ہے؟ اللہ بن الزبیر البیت ہے کہ معنان بن حنیف محالت کے جماعت محکیم: مہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بھی یہاں سے غلہ حاصل کریں اور دوسری بات رہے کہ تم عثان بن حنیف محالتُ کوچھوڑ

تا رخ طیری جلدسوم: حصد و م علی شاشتند کی خلافت می اشترده + حضرت علی شاشتند کی خلافت

دواورانہیں دارالا مارت میں رہنے کی اجازت دے دو۔ جب تک علی مخالفت نہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمارااور تمہارا یہی فیصلہ تھا خدا کی قسم! اگر میرے ساتھ کچھ بھی مددگار ہوتے تو میں ان لوگوں کے بدلے میں تہہیں اچھی طرح مزہ چھا تا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک ان مقولین کے بدلے میں تم لوگوں کوقل نہ کر دیتا۔ اور ہمارے جن بھائیوں کوتم نے قبل کیا ہے ان کے قصاص میں تمہارے خون ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو اللہ عزد وجل کا خوف نہیں کہتم لوگوں نے خون بہانا حلال سمجھ لیا۔

عبدالله بن زبیر مین الله المحضرت عثان بن عفان رہا تھنا کے خون کے بدلے میں تمہارا خون حلال ہے۔

عكيم جن لوگوں كوتم نے قتل كيا ہے كيا أضى لوگوں نے عثان رہائتيّ كوتل كيا تھا۔ كياتم اللہ كے عذاب ہے نہيں ڈرتے۔

عبدالله دخالتُه: ہمتہمیں اس کھانے سے ایک ذرہ بھی نہ دیں گے اور نہ عثمان بن حنیف دخالتُه؛ کواس وقت تک چھوڑیں گے جب تک وہ علی دخالتُه؛ کاساتھ نہ چھوڑیں گے۔

صیم: اےاللہ! آپ ہی فیصلہ کرنے والے اور عادل ہیں آپ گواہ ہو جائے۔اس کے بعد حکیم نے اپنے ساتھیوں سے مختلطب ہو کر کہا مجھے اس میں ذراہمی شک نہیں کہان لوگوں سے جنگ جائز ہے۔اور جسے اس بات میں شک ہووہ واپس لوٹ جائے۔

اس کے بعد حکیم نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور نہایت ہی سخت جنگ ہوئی۔ایک شخص نے تلوار مار کر حکیم کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ حکیم نے وہ کی ہوئی ٹانگ اس کے تھینچ ماری جواس کی گردن پر پڑی جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر پڑا حکیم نے جھک کراسے قبل کردیا اور اس کی لاش پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا کچھ در بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے دریافت کیا اے حکیم تجھے کس نے قبل کیا ہے۔

فكيم: ميركال تكيين.

اس روز بنوعبدالقیس کے ستر آ وی مارے گئے۔ ہذلی کا بیان ہے کہ جب تکیم کا پاؤں کٹا تواس نے بیا شعار پڑھے۔ اَقُولُ لَسَمَّا جَسَدَّ ہِسَیُ زَمَاعِسیُ لِسَارِ جُسِلِ یَسَا رِجُلِی لَنُ تَسَرَاعِیُ اِنَّ مَعِیُ مِنُ نَجُدَةٍ ذِرَاعِیُ

شِیْنَ اَ مِیرِی رک کُٹ گئ تو میں نے اپنے پاؤں سے کہا: اے میرے پاؤں تو ہر گزنہ ڈر۔ ابھی میرے پاس ایک مضبوط باز وموجود ہے'۔

> عامرومسلمہ کا بیان ہے کہ اس روز حکیم کے ساتھ اس کا بیٹا اشرف اور اس کا بھائی رعل بن جبلہ بھی مارا گیا۔ حضرت زبیر رفنائٹنز کا جواب:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن مثنی بن عبداللہ کے حوالے سے عوف الاعرابی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص زبیر وطلحہ بڑی ہے ا پاس آیا یہ دونوں بھرہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس نے عرض کیا میں آپ دونوں کو آپ کے اس سفر پرفتم دیتا ہوں کہ کیارسول اللہ منظم نے آپ سے اس بارے میں کوئی عہد کیا تھا طلحہ رہی تھی جواب دیئے بغیر وہاں سے کھڑے ہوگئے اس نے زبیر رہی تھی کوشم دے کرسوال کیا۔حضرت زبیر بخالتُ نے فرمایا حضور نے تو ہم ہے کوئی عہد نہ کیا تھالیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس بہت درہم جمع بین تو ہم بین کرتمہارے پاس چلے آئے تا کہ ہم بھی تمہارے شریک بن جائیں۔

حضرت زبير مناتشهٔ كااعلان:

عمرونے ابوالحن ٔ سلیمان بن ارقم اور قیادہ کے حوالے سے ابوعمرہ مولی الزبیر رضافتہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیراور طلحہ بنی ہیں گئے۔ کہ بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیراور طلحہ بنی ہیں گئے۔ کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ کہا۔ کیا ایک ہزار سوارا سے ہیں جومیرے ساتھ چلیس تا کہ میں رات تک یا صبح تک علی دخالفہ کے سر پر بہنچ جاؤں اور اسے قل کردوں تا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہوجائے لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

اس پر حضرت زبیر رہی تائیے نے جواب دیا کہ وا تعتابیہ وہی فتنہ ہے جس کا ہم آلیں میں ذکر کیا کرتے تھے۔

ادمہ: آپاے فتنہ بھی کہدرہے ہیں اور خود جنگ بھی کررہے ہیں؟

ز بیر رہی گٹند: اسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤل کے نیچاس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جسے میں اچھی طرح نہ سمجھتا موں کیکن اس کام کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کرسکتا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا چیھیے ہٹ جانا چاہیے۔

#### علقمه كى طلحه رمناتتُه، سے گفتگو:

احمد بن نابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن علی اللہ بن الزبیراورموی بن اللہ بن مصعب بن نابت بن عبداللہ بن الزبیراورموی بن عقبہ رئی آتا ہے واسطہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا بی بیان ذکر کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر رئی آتا اور حضرت عائشہ رئی تیا نے کوچ کیا تو میں نے طلحہ رہی تیا اور حضرت عائشہ رئی تیا ہوں کہ آپ کو نے طلحہ رہی تیا کہ میں دیکھا ہوں کہ آپ کو خلوت میں دیکھا کہ این غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھ مار ہے تھے میں نے عرض کیا کہ میں وغیرہ کو براسمجھ خلوت بہت محبوب ہو چکی ہے اور آپ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو براسمجھ رہے ہیں تو اسے چھوڑ کر خاموش بیٹے جا ہے۔

طلحہ رخاتیٰن: ایک وہ زمانہ تھا جب ہم سب ایک دست واحد کی طرح تھے اور درست کرنے والا ہمیں درست کر دیتا تھا اس وقت اگر ہم بیچا ہے تھے کہ لوہے کے دو پہاڑوں کواپئی جگہ سے ہٹا دیں تو ہم اس پر قدرت رکھتے تھے۔اب میر می ذات سے عثمان رخاتیٰن کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کی توبہ یہی ہے کہ ان کے خون کے مطالبہ میں لوگ میر اخون بہا دیں۔

طلحہ رہائٹھ: میں یہ پہندنہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی اس کا م سے بیچھے رہے۔لہذائم منع کر دو۔ علقمہ کہتے ہیں: کہ

میں محمد بن طلحہ بڑی سے کہا کہ بہتر ہے ہے کہ آپ گھر چلے جائیں کیونکہ اگر آپ کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا تو آپ ان کی اولا داور گھر والوں کو سنجال سکیں گے۔

محمد مغلقیٰ: میں میں میں پیندنہیں کرتا کہ بعد میں لوگوں ہے اپنے باپ کا حال دریا فت کرتا پھروں۔

خلافت راشده + حضرت على مْعَالِثُهُ كَى خلافت

۸۴

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

### حضرت عا ئشہ ہیں تیا کا زید بن صوحان کے نام خط:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن اور ابو مخنف کے ذریعہ مجالد بن سعید کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ بڑتھ بھر ہ پہنچیں تو انہوں نے زید بن صوحان کوایک خطرتح برفر مایا :

'' یہ خط عائشہ بڑنہ نو بنت ابی بکر مٹانٹیا م المومنین محبوبہ رسول اللہ مُلٹیل کی جانب سے اس کے مخلص بیٹے زید بن صوحان کے نام ہے۔ اے زید جب تمہارے پاس میرا خط پہنچ تو تم میرے پاس جلے آؤاوراس کام میں میری مدد کرواگرتم میری مددنہ کروگے تولوگ علی مٹانٹوزکے ہاتھوں ذلیل ہوجا کیں گے''۔

زید بن صوحان نے اس کا بیہ جواب تحریر کیا:

'' یہ خط زید بن صوحان کی جانب سے عائشہ بڑی نیا بنت ابی بکر مٹائٹی ام المونین محبوبہ رسول اللہ مگاٹی اے نام ہے۔آپ اس کام کوچھوڑ کرایئے گھرلوث جاسیئے ورنہ میں آپ سے سب سے پہلے مقابلہ کروں گا''۔

زید بن صوحان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ام المومنین بڑتھ پر رحم فرمائے کہ اللہ نے انہیں گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں جنگ کرنے کا لیکن انہوں نے اس حکم کوتوڑ دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور جو حکم ان کے لیے تھا وہ ہمیں دینا شروع کر دیا اور جو حکم ہمارے لیے تھا اس پرام المومنین ؓ نے عمل کرنا شروع کیا۔اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔



تاریخ طبری جلدسوم 💎 حد. ۰ م

باب٢

# حضرت علی رضایشهٔ کا بصر ه کی جانب کوج

سری نے شعیب کیف عبیدہ بن معتب کے حوالے سے بزید اضخم کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی ہوائٹی کو مدینہ میں زبیر وطلحہ اور عاکشہ بن شرکے بارے میں خبر ملی اور بیہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے عراق کی جانب کوچ کر دیا ہے تو انہوں نے نہایت تیزی سے کوچ کیاان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ واپس کر دیں ۔ لیکن جب حضرت علی بڑائٹی ربنہ چنو انہیں یہ اطلاع ملی کہ اس جماعت نے اپناراستہ بدل دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی بڑائٹی نے چندروز ربذہ میں قیام کیالیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ بیلوگ بھر ہی جانب بڑھ رہ جبی تو حضرت علی بڑائٹی نہایت خوش ہوئے اور فرمایا اہل کوفہ مجھے بہت محبوب ہیں کیونکہ وہاں عرب کے سردار اور بڑے لوگ رہے تیں حضرت علی بڑائٹی نے اہل کوفہ کے نام ایک خطبھی تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلہ میں تم لوگوں کوتر جے دیتا۔ اور سب سے زیادہ تمہیں پیند کرتا ہوں۔

حضرت علی مُحالِثُهُ؛ کا اہل کوفیہ کے نام خط:

عمرونے ابوالحن بشیر بن عاصم اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کے حوالے سے عبدالرحمٰن کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن اللہٰ نے اہل کوفہ کے نام یہ خطاتحریر فر مایا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' میں تم لوگوں کوسب سے بہتر سمجھ تا اور تمہارے درمیان رہنا پیند کرتا ہوں' کیونکہ مجھے تمہاری دوسی کا اچھی طرح علم ہے اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم اللہ عز وجل اور اس کے رسول اللہ گھٹے ہے بے پناہ محبت رکھتے ہو۔ جو شخص میرے پاس آئے گا اور میری مدد کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فریضہ کو ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا''۔

حضرت ابومولی اشعری رضافتنز کا فیصله:

عمرو نے ابوالحن ٔ حباب بن موک ، طلحۃ بن الاعلم 'بشیر بن عاصم اور ابن ابی لیل کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن التَّذِ نے محمد بن ابی بکر رمی التَّذِ اور محمد بن عون کو کوفیہ روانہ کیا۔ جب مید دونوں وہاں پنچے تو لوگ حضرت ابوموک اشعری مِن التَّذِ کے بیاس جمع ہوئے اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کیا۔

حضرت ابوموی من تنه اگرتم آخرت جاہتے ہوتو اپنی جگہ بیٹھے رہواورا گردنیا کے طلب گار ہوتو بے شک اس جنگ میں شریک و جاؤ۔

جب محمد بن ابی بکر رہی تھنا اور محمد بن عون کو ابوموی اشعری رہی تھنا۔ کا مشور ہ معلوم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔اس پر ابو موسی رہی تھنا نے فر مایا خدا کی قتم عثان رہی تھنا۔ کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں روانہ کیا ہے ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت جنگ کریں گے جب تمام قاتلین عثان رہی تھنا

تاریخ طبری جلد سّوم: حصه و وم

دیئے جا کیں گےاوران میں ہےا یک شخص بھی زندہ نہ بچے۔

حضرت علی محالتی نے مدینہ سے ٣٦ ه میں ماہ رہیج الآخر کے آخر میں کوچ فر مایا: جب انہوں نے کوچ کیا تو علی بن عدی کی بہن نے جو بنوعبدالعزی بن عبد شمس ہے تھی بیا شعار کھے۔

لَا هُمُ فَاعُقِرُ بِعَلِيٌّ جَمَلَةً وَلَا تُبَارِكُ فِي بَعِيْرِ حَمَلَةً

اللا عَلِيُّ بُنُ عَدِيٌّ لَيُسَ لَهُ

﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهُ كَاوِنتُ كَي كُونِينِ كاتْ وْالْحَاوِر خدا كرےاس اونٹ پر بھی بركت نازل نه ہوجس پر على مِنْ تَتْنِهُ سوار ہے۔ کیاعلی بن عدی اس کا م کوانجا منہیں دےسکتا''۔

حضرت على مِنْ التُّمَّةُ كَا بنوطے مے خطاب:

عمرونے ابوالحس<del> ابوخنف اورنمیرین دعلہ کے ذریعث ع</del>می کابیربیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی مٹی ٹھی نے ریذہ میں قیام کیا تو بنو طے کی ایک جماعت ان کے پاس آئی لوگوں نے حضرت علی مٹائٹۂ سے عرض کیا کہ بیہ طے کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوکر جنگ کرنا جا ہے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں۔

حصرت علی بن تشنز اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر بدلوگ حضرت علی بھائٹھ کے پاس ان کے خیمے میں پہنچے ۔حضرت علی بھائٹھ نے ان سے سوال فر مایا: تم کس شے کی گواہی دیتے ہو۔

> ہم ہراس شنے کی گواہی دیتے ہیں جوآپ پند کریں۔ اہل طے: '

الله تمہیں جزائے خیر دے۔تم لوگ مطیع ہو کرآئے تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں حضرت على مِنْ مِنْ مِنْدُ: کے ہاتھوں سے جو چیز چلی گئ تھی تم نے اسے بورا کر دکھایا۔

سعید بن عبیدالطائی: اے امیرالمومنین! بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جواینے مافی الضمیر کوزبان ہے بہت اچھی طرح ادا کر دیتے ہیں اورخدا کی قتم میں بھی اپنے مافی الضمیر کواپنی زبان ہے اچھی طرح ادا کرسکتا ہوں میں اعلانیہ اور پوشیدہ طوریر ہروقت آ پ کا خیرخواہ رہوں گا اور ہرمقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اینے اوپرحق مسمجھوں گا جودنیا میں کسی اور کانتہ مجھوں گا۔ بیصرف آپ کی نضیلت اور قرابت رسول کے باعث ہوگا۔

الله تجھ پر رحمت نازل فرمائے تونے اپنے ولی خیالات کوزبان سے بہت اچھی طرح ظاہر کیا۔ بیسعید حضرت حضرت على مِنْ الشِّيز: علی مٹاتٹنز کی طرف سے جنگ صفین میں کڑتا ہوا مارا گیا۔

محمد بن ابی بکر رخالتُهٔ؛ کی کوفیہ کوروانگی:

سری نے شعیب وسیف کے ذریعہ محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مخالفہ نے ربذہ پہنچ کر قیام کیا۔ تو محمد بن انى بكر رمخاتتُهٔ اور محمد بن جعفر رخاتتُهُ كوكوفه روانه كيا اورانهين تحرير فرمايا:

'' میں تم لوگوں کوئمام شہروالوں سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔اور جو حالات پیش آئے ہیں ان میں تمہاری امداد کا طالب

تاریخ طبری جلدسوم: حصده وم کارنتی کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

ہوں۔تم لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤاور ہمارا ساتھ دواور ہمارے ساتھ مل کرلوگوں سے جنگ کرو۔ کیونکہ ہم اصلاح کے طالب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت بھائی بھائی بن جائے۔جس نے اس بات کو پسند کیا اور اسے اپنی جان پرترجے دی اس نے حق کومجوب رکھااور اس پر جان دی اور جس نے اس بات کو براسمجھا اس نے حق سے دشمنی کی اور اسے ختم کیا''۔

یہ دونوں حضرت علی مِحافِقۂ کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور حضرت علی مِحافِقۂ ربذہ میں ظہر کر جنگی تیاریاں فرماتے رہے او مدیبنہ سے سواریاں اور ہتھیا رمنگوائے ۔

### حضرت على مناشد كا خطبه:

جب بیسامان بہنچ گیا تو حضرت علی رہائٹۂ نے لوگوں کوایک خطبہ دیا اور فرمایا:

''اللّه عزوجل نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطافر مائی: اس کے ذریعہ ہمارا درجہ بلندفر مایا اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حالا نکہ ہم ذلیل تھے۔ ہماری تعداد بھی کم تھی اور ایک دوسرے کے جانی دشن تھے۔ جب تک اللّٰہ نے ج<sub>یا</sub> مالوگ اسی طریقہ کاریرعمل کرتے رہے کہ اسلام ان کا دین تھا۔ حق ان میں عام تھا اور کتاب اللّٰہ کواپناا مام سجھتے تھے۔

حتی کہ ایک جماعت نے جسے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کوتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں مجھوٹ ڈال دی۔ خبر دار جس طرح پہلی امتوں میں تفریق پیدا ہوئی اسی طرح اس امت میں تفریق پیدا ہوکر رہے گی۔ ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت علی رہی تین نے دوبارہ فرمایا کہ یہ تفریق میں صرور پیدا ہوکرر ہے گی اور بیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پڑھل نہ کرے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ ابتم نے سب چیز وں کو دیکھ لیا اور پالیا ہے۔ لہذا اپنے دین کو لازم پکڑواور اپنے نبی مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو سنت کی اتباع کرواور تمہیں جو مشکل در پیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو اسے لازم سمجھواور اگر قرآن اس کا انکار کرتا ہے تو اسے ددکر دو۔ تم لوگ اللہ عزوجل کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے 'میں مونے اور قرآن کے تھم اور امام ہونے پرراضی ہو''۔

#### ر فاعه کے لڑ کے کا فیصلہ:

سری نے شعیب اور سیف کے ذریعہ محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس تحریر کر کے روانہ کیا۔ کہ حضرت علی مخاتی نے ربذہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو رفاعہ بن رافع رفی تھی کے ایک بیٹے نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔

اے امیر المومنین می تنزا آپ کہاں جانا جا ہتے ہیں اور ہمیں کس لیے لے جارہے ہیں:

حضرت علی بھاٹٹنہ: ہم اصلاح کی غرض سے جارہے ہیں بشرطیکہ پیلوگ ہماری بات قبول کرلیں۔

ابن رفاعہ: اگرانہوں نے ہماری بات قبول نہ کی؟

حضرت علی ہی تائیں: تو ہم ان کاعذر قبول نہیں کریں گے اوران کے سامنے حق پیش کریں گے اوراس پرصبر کریں گے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م فافت را شده + حضرت علی بناتین کی خلافت

ابن رفاعه: اگرانهوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا؟

حضرت علی رہائتیں۔ تو ہم اپنی مدا فعت کریں گے۔

ابن رفاعہ: تو پھرکو کی حرج نہیں۔

حجاج معالقة بن غزيه كا فيصله:

ہے۔ بن غزیدالانصاری رہائٹی نے کھڑے ہوکرعرض کیا میں آپ کواپنے عمل ہے بھی ای طرح راضی کروں گا جس طرح میں نے اپنی گفتگو سے آپ کوراضی کیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے بیاشعار پڑھے۔

دِرَاكَهَ اللهِ رَاكَهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ لَفُوتِ لَا وَاللهُ لَفُوتِ اللهُ وَاللهُ لَفُوتِ اللهُ وَاللهُ لَفُوتِ اللهُ وَاللهُ لَفُوتِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ لَفُوتِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لِلللّهُ وَاللّهُ 
ہ مریخہ : ''مرنے ہے قبل یہ چیز حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ میدان میں نکل اور آ واز پر کان لگائے رکھ۔میری جان کچھ بھی کام نہ آئے گی اگر میں اسے موت کے لیے ہمیدنہ کردوں''۔

خدا کی تتم! ہم اللہ عز وجل کے دین کی اس طرح مدد کریں گے جیسے اس نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔

حضرت علی مِناتِیْهٔ کی بصر ہ کی جانب روانگی:

حضرت علی منافقہ نے کوج فر مایا۔مقدمۃ الحیش پرابولیلی بن عمر الجراح کومعین کیا جھنڈ امحمہ بن الحنفیہ کودیا گیا۔میمنہ عبداللہ بن عباس بن اللہ علی منافقہ نے سیر دخلام میں میں منافقہ کی سیان بن عبدالاسد کو مامور کیا گیا۔اوراس طرح حضرت علی منافقہ نے سات سوسائھ سواروں کے ساتھ کوچ فر مایا۔حضرت علی منافقہ کے آگے آگے رجز پڑھنے والا بیر جز پڑھ رہاتھا۔

سِيُ رُوا اَبَ الِيُ لَ وَ خُتُ وَالسَّيْرَا ﴿ الْأَعْرَا اللَّهِ السَّيْرَ وَقُولُوا حَيْرًا

نَشْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

حَتَّى يُلاقُولُ وَتُلاقُولُ حَيُرًا لَهُ لَخُرُولُ بِهَا طَلَحَةَ وَالسَّرُّ بَيْسِرَا

بَنْ جَهَا بَهُ: تَا كَهُوهُ بَعِي اورتم بَعِي دونوں خَير حاصل كراو۔ بم طلحه اور زبير بني ﷺ بين جنگ کے ليے جارہے ہيں'۔

یہ رجز پڑھنے والاحضرت علی بڑاٹٹو کے آگے آگے چل رہا تھا۔حضرت علی بڑاٹٹو اپنی ایک سرخ اونٹنی پرسوار تھے جس کے پیچھے ایک کمیت گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔

#### مره کا بهن کا واقعه:

جب حضرت علی ہٹاٹینۂ کالشکر فیدمقام پر پہنچا تو وہاں ہنوسعد بن نغلبہ بن عامر کے ایک غلام سے ملا قات ہوئی جس کا نام مرہ تھا۔اس نے لوگوں سے دریا فت کیا بیکون لوگ ہیں اور کہاں جار ہے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا بیامیرالمونین علی بن ابی طالب مخاتش میں:

مرہ: یا لیک فنا ہو جانے والا ایسا دسترخوان ہیں جس پر بہت سے لوگوں کا خون بہتا ہوگا۔

یہ بات حضرت علی دخاشتہ نے من لی اور اسے بلا کراس کا نام دریا فت کیا۔

تاریخ ظبری جلدسوم مصدد وم

رہ: میرانام مرہ ہے۔

حضرت علی مٹائٹۂ: اللہ تیری زندگی تلخ کرے۔کیا تو پوری قوم کا کا ہن ہے؟

مره: میں کا ہن نہیں بلکہ فال دیکھنے والا ہوں ۔

حضرت علی رہی تھیں نے جب فید میں قیام کیا توان کے پاس بنواسداور بنی طے کے آ دمی آئے اورانہوں نے اپنی خد مات پیش کیس۔

حضرت علی رضافتہ: تم اپنی جگد پرمہا جرین میں جے رہوتہ ہاری طرف سے یہی کافی ہے۔

عامر کوفی کی آمد:

ا بھی حفزت علی رہا تیں فید ہی میں مقیم تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے اس کا نام دریا فت کیا:

عامر: میرانام عامر بن مطرہے۔

حضرت علی مخالفیٰ: کیا بنولیث خاندان سے ہو؟

عامر نہیں بلکہ بنوشیبان سے ہول۔

حضرت علی مٹاٹٹنن کوفہ کے حالات بیان کرو۔اس نے کوفہ کے تمام حالات بیان کیے۔ آخر میں حضرت علی مٹاٹٹنز نے دریافت کیا کہ ابومویٰ مٹاٹٹنز کے کیا خیالات ہیں؟

عامر: اگرآ پ صلح کے خواہاں ہیں تو ابوموسیٰ مٹی ٹیڈاس میدان کے مرد ہیں۔اورا گرآ پ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے جامی نہیں ۔

حضرت علی رفی نشونہ خدا کی قسم!میراارادہ صرف اصلاح کا ہے۔اور میں چاہتا ہوں کہ بیلوگ ہمارے پاس پھرواپس لوٹ آئیں۔ عامر: میں نے تو جو حالات تھے وہ بیان کر دیئے ہیں۔اس کے بعد عامر خاموش ہو گیا۔اور حضرت علی رفیاتیہ بھی خاموش

# عثمان بن حنیف رهانتیز کی واپسی:

عمرونے ابوالحن ابومحمداورعبداللہ بن عمیر کے حوالے سے محمد بن الحفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی می اللہ بن عمیر کے حوالے سے محمد بن الحفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی می اللہ وہ میں قیام پذریہ تنصق ان کے سر داڑھی اور پلکوں کے بال اکھاڑ دیئے گئے تنصے۔انہوں نے عرض کیا۔اے امیرالمومنین اُ آ پ نے جمحے داڑھی والا بھیجا تھالیکن اب میں آ پ کے پاس بغیر داڑھی کے واپس آیا ہوں۔

حضرت علی بھائٹیں: تو نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے سے قبل دو شخص لوگوں کے والی ہوئے ( یعنی ابو بکر و عمر بٹی آت ان دونوں نے کتاب اللہ پڑ عمل کیا۔ پھر تیسر اشخص ( عثان رہائٹیں) لوگوں کا والی بنا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جو پچھ کہا اور جوان کے ساتھ سلوک کیا وہ سامنے ہے پھر لوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ و زبیر بڑی تنانے بھی بیعت کی ۔ لیکن ان دونوں نے بعد میں بیعت توڑ دی اور لوگوں کو مجھ پر چڑ ھالائے۔

مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ بید دونوں ابو بکر وعمر مخاتمۂ کے کیسے مطیع وفر ماں بر دار تھے لیکن میر ہےا تنے مخالف ہیں۔خدا کی

قتم! بیدونوں بیہ بات خوب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ لوگوں ہے کم نہیں ہوں۔اےاللہ انہوں نے میرے لیے جومشکل پیدا فر مائی ہے اسے حل فر مااور انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں ذلیل نہ کر۔اوران کے ممل کی برائی انہیں دکھا دیجے۔

ڪيم ڪِٽل کي خبر

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی رہی گئے نے تعلیبہ میں قیام کیا توان کے پاس ایک شخص آیا جوعثان بن حنیف رہی گئے اور ان کے دربانوں کا حال دیکھ کرآیا تھا۔ حضرت علی رہی گئے نے لوگوں کے سامنے تمام حالات بیان کیے اور دعافر مائی۔اے اللہ طلحہ وزبیر بھی گئے کو جومسلمانوں کے قبل میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھے ان کے قبل سے عافیت میں رکھ اور ہمیں ان سب سے بچائے رکھ۔

جب حضرت علی مٹاٹنڈ اساد پنچے تو انہیں حکیم بن جبلہ اور دیگر قاتلین عثان مٹاٹنڈ کے قبل کی خبر ملی' تو حضرت علی مٹاٹنڈ نے تکبیر کہی اور فر مایا۔اب کیا وجہ ہے جو مجھے طلحہ وزبیر مٹن کے شاخ سے نجات نہیں ملتی۔ جب کہ ان دونوں نے اپنا قصاص لے لیا ہے۔ یا خدا ان دونوں کہ جھے سے نجات دے دے۔اس کے بعد حضرت علی مٹاٹنڈ نے بہآیت تلاوت فرمائی:

﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی اَنُفُسِکُمُ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَّبُراً هَا ﴾ ''زمین میں جوبھی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جانوں پر جومصیبت نازل ہوتی ہے اسے ہم پہلے ہی لوح محفوظ میں تحریر کر کھے ہیں''۔

اس کے بعد حفرت علی مخافیٰ نے بیشعر پڑھا۔

دَعَا حَكِيْمٌ دَعُورَهُ الرِّمَاعِ حَلَّ بِهَا مَنُ رِلَةُ السَّرَاعِ الْمَاعِ مَنَ الْمُ السَّرَاعِ الْمَاعِ مَنَ الْمَاعِ مَنَ الْمَاعِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جب حضرت علی بٹالٹیٰ ذی قار پہنچ تو وہاں ان سے عثان بن صنیف بٹالٹیٰ آ کر ملے۔ ان کے چہرے پر کوئی بال باتی نہ تھا۔ حضرت علی بٹالٹیٰ نے جب انہیں ویکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا۔ جب یہ ہمارے پاس سے گئے تتھے تو بوڑھے تتھاور جب لوٹ کرآئے توجوان ہوکرآئے۔

حضرت علی مخاتمتٰہ ذی قار میں تھہرے محمد بن ابی بکر مخاتمہٰہ اور محمد بن جعفر مخاتمہٰہ کا انتظار کر رہے تھے بہیں انہیں یہ خبر ملی کہ رہیا تھا۔ رہیعہ اور بنوعبدالقیس طلحہ وزبیر میں تیا ہے توٹ گئے ہیں اور راہ میں تھہرے ہوئے لشکر علی دخاتہٰہ کا انتظار کر رہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبیلہ رہیعہ میں عبدالقیس سب سے بہتر ہیں ویسے تو تمام ربعہ ہی میں بھلائی ہے اور پھر آپ نے بہا اشعار پڑھے۔

يَسالَهُفَ نَهُسِسَىُ عَسلسى رَبِيُعَهُ وَبِيُعَهُ السَّسامِعَةُ الْمُطِينُعَهُ السَّسامِعَةُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطِينُعَهُ السَّسامِعَةُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطِينُعَهُ الْمُطَينُعَهُ الْمُطَينُعَهُ الْمُطَينُعَهُ الْمُطَينُعَهُ الْمُطَينُعُهُ اللَّمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّمِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلُولِي اللللْلِي الللللْلِلْمُ اللللْلُلِي اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

#### 

نظر پھیکہ: ان لوگوں میں مجھ سے قبل ہی واقعہ گزر چکا ُہاورعلی مٹاٹھن نے انہیں ایسی چیز کی دعوت دی ہے جو قابل قبول ہے ۔ انہوں نے اس دعوت کے ذریعہ بہت بڑا درجہ حاصل کرلیا ہے''۔

اس کے بعد حضرت علی ہی تھنا کے رو برو بکر بن وائل پیش کیے گئے ۔حضرت علی بڑا تھنا نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ کہے جو بنو طےاوراسد کے لیے فرمائے نتھے۔

## حضرت ابوموسیٰ مِفَاتِنْهُ کا قاصدین کو جواب:

جب محمد بن الی بکر رہی تین اور محمد بن جعفر رہی تین کوف پنچے تو حضرت ابوموی اشعری بھاتین کو حضرت علی بھاتین کا خط دیا۔ اور لوگوں سے حضرت علی رہی تین کے لیے امداد طلب کی ۔ لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شام ہوئی توسمجھدار لوگ حضرت ابوموی رہی تین کے پاس جمع ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟

حضرت ابومویٰ رخائیّن نے فرمایا کل گذشتہ جورائے تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ شخص (علی رخائیّن) جسے تم اس کے معاملات میں کمزور سمجھ رہے ہوائی نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔اورا بھی تو بہت کچھ حالات اور پیش آنے والے ہیں۔ راستے صرف دو ہیں ایک آخرت کاراستہ اورایک دنیا کاراستہ تم جس راستہ کو چاہوا ختیار کرو۔

حضرت ابوموسی برخالتی کے اس فرمان کا بیاثر ہوا کہ کوئی شخص حضرت علی بھی تھی کے ساتھ ال کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ بات محمد بن ابی بکر برخالتی اور محمد بن جعفر برخالتی کو بہت بری معلوم ہوئی ان دونوں نے حضرت ابوموسی برخالتی کو بہت برا بھلا کہا۔

ان کی بات محمد بن ابی بکر برخالتی ابوموسی برخالتی نے فرمایا: غدا کی قتم حضرت عثمان برخالتی کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگز جنگ نہ اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ قال سے فارغ نہ ہوجا ئیں گے۔خواہ بیقاتلین دنیا کے کسی کو نے پر کیوں نہ ہوں۔

کریں گے جب تک علی برخالتی قاتلین عثمان برخالتی کوفیہ سے فارغ نہ ہوجا ئیں ہوئے اور ذی قار میں حضرت علی برخالتی کی پاس پہنچا اور انہیں ہوئے اور ذی قار میں حضرت علی برخالتی کی پاس پہنچا اور انہیں ہوئے اور ذی قار میں حضرت علی برخالتی کی پاس پہنچا اور انہیں مام حالات ہے آگاہ کیا۔

# حضرت ابومولی مناشنهٔ کی تقریر:

حضرت علی بھائٹنا اشر کے ساتھ کوفہ کی طرف چل چکے تھے اور جلد کوفہ پنجنا چاہتے تھے بیرحالات من کر حضرت علی بھائٹنا نے اشتر سے فرمایا۔اے اشترتم ابومو کی بھائٹنا کو جواب دینے کے تھے معنی میں اہل ہو۔اور تم ہی ان پر اعتر اضات کر سکتے ہواس لیے تم اور عبداللّٰد بن عباس بڑی ﷺ کوفہ جاؤاوران خراب حالات کی اصلاح کرو۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھ آتا اوراشتر کوفہ پنچے اور حضرت ابوموی بڑھٹی ہے گفتگو کی اور حضرت علی بڑھٹی کی مدو کے لیے کوفہ کے آدمیوں کی مدد طلب کی ۔

حضرت ابوموی اشعری بھاٹند نے کونیین سے فر مایا۔ میں اس روز بھی تمہارا امیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلاتھ اور آج بھی

91

تمہاراا میر ہوں ۔اس کے بعدابومویٰ بٹاٹٹنانے لوگوں کوجمع کیااوران کے سامنے تقریر کی اور فر مایا:

''ا بے لوگو! رسول اللہ علیج کے وہ صحابہ بڑت ہو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عزوجل کے احکام اور رسول اللہ علیج کی سنت کوان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جولوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تہمارا ہم پر ایک حق ہے میں ادا کرنا چاہتا ہوں' وہ یہ کہ اللہ عزوجل کی قد رہ کو معمولی نہ جھوا ور نہ اللہ عزوجل کے احکامات کا مقابلہ کرو۔ دوسری رائے یہ ہے کہ تمہارے پاس مدینہ سے جو بھی شخص آئے اسے تم مدینہ واپس کر دوتا وقتیکہ تمام اہل مدینہ ایک امر پرمتفق نہ ہوجا کیں ۔ کہ تم میں سے کون شخص امامت و خلافت کے لاکق ہے۔ پرمتفق نہ ہوجا کیں شامل ہو کر خود کو تکلیف میں مبتال نہ کروکیوں کہ بیا کہ خاموش فتنہ ہے۔ جس میں سونے والا جا گئے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ تلواروں بہتر ہے۔ اور کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی مدرکرواوراس وقت تک خاموش کو میان میں کرلو۔ نیزوں کو توڑو دو۔ اور کمانیں تو ڈر کر بھینک دو۔ مظلوم اور پریشان کی مدد کرواوراس وقت تک خاموش بیشھے رہو۔ جب تک اس خلافت کے معاطے برا تفاق نہ ہوجائے اور یہ فتنہ دور نہ ہوجائے''۔

## امام مسروق کی حضرت عمار مِخالِثْهُ: سے گفتگو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بن سیا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس بنی سیا اور اشتر ناکام ہوکر حضرت علی بنالی ہی بینچے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت علی بنالی نے بینچے حضرت حسن بنالی کی محلاب فر مایا اور انہیں کوفیہ دوانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر بنی سیا کو بھی بھیجا۔ حضرت حسن بنالی سے فرمایا تم کوفیہ جا کروہاں کے خراب حالات کو درست کروئید دونوں کوفیہ بہنچے اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الا جدع آگا ورانہوں ان دونوں کوسلام کیا۔ پھر عمار بنالی بنا میں جا بب متوجہ ہوکر سوال کیا۔

ا ہے ابوالیقظان مٹاٹٹر تم نے حضرت عثمان مٹاٹٹرز کوکس وجہ سے تل کیا ہے؟

عمار می تنتیز: این اغراض ختم مونے اور اپنی خوشیال مٹ جانے کی وجہ ہے۔

مسروق: خدا کی قتم جس فتم کی تم نے برائی کی ہے اس فتم کا برابدلہ تہمیں بھی ملے گا۔ کاش تم صبر کرتے کیونکہ صابرین کے لیے بہترین اجرہے۔

## حضرت حسن مناتثَهُ: اورحضرتُ ابوموسيٰ مِناتِثْهُ: كا مكالمه:

جب حضرت ابوموسیٰ مٹائٹھ کوان لوگوں کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ مسجد تشریف لائے اور حضرت حسن بٹائٹھ کود کیھ کر سینے سے چمٹالیا اس کے بعد حضرت ابوموسیٰ مٹاٹٹھ نے عمار رٹٹائٹھ کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا:

اےابوالیقظان بھاٹیئ<sup>ہ</sup> کیااورلوگوں کی طرح تو نے بھی امیرالمومنین کی دشمنی اختیارکر لیتھی۔اوراس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کرلیا۔

عار رخاش: میں ایسا کیوں نہ کرتا اور مجھے یہ بات کیوں بری معلوم ہوتی ۔

ابھی عمار مغالثور بات بھی یوری نہ کریائے تھے کہ حضرت حسن مغالثُنانے درمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابوموکی مغالثُنا کے

مخاطب ہوکر فر مایا: اے ابومویٰ بڑاٹٹے: آپ نے لوگوں کو ہماری مدو ہے کیوں روک دیا ہے ٔ خدا کی قتم! ہماراارادہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہےاورامیرالمومنین بڑاٹٹے: جیسی ہستی کے بارے میں کسی برائی کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت ابوموی مُولِیْنَد: میرے ماں باپ آپ پر قربان - آپ نے بیہ بات سی فرمائی ۔ لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ
امین ہوتا ہے میں نے رسول اللہ سی بیٹے والا
میں ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے اور چلنے والا سوار ہے ۔ اللہ تعالی
نے ہم سے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اورخون ایک دوسرے پرحرام کیے ہیں ۔

التدتعالي كاارشاد ہے:

﴿ يَآ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾

''اےابمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجا کزطور پرنہ کھاؤ''۔

نیزارشادفر مایا ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا ﴾

''اورآپس میں ایک دوسرے کوتل نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحیم ہے''۔

اورارشادہے:

﴿ وَ مَنُ يَتَقُتُ لُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَلَّهُ عَذَابًا عَظَيْمًا ﴾ عَظِيْمًا ﴾

'' اُور جو شخص کسی مومن کو جان کرقل کرے اس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اوراللہ کا غضب اورلعنت اس پر نازل ہوتی رہے گی اوراس کے لیےاللہ نے زبردست عذاب تیار کررکھا ہے''۔

اس بات برعمار مناتثة غضب ناك ہو گئے ۔ انہوں نے ابوموی مناتثہ كو برا بھلا كہاا ورلوگوں كومخاطب كركے بولے:

'' نبی کریم سی اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تواس میں تجھ سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے''۔

یین کر بنوتمیم کا ایک شخص کھڑا ہوااوراس نے عمار مٹاٹنڈ سے کہا: اے غلام تو کل تک فتنہ مچانے والوں کے ساتھ شامل تھا اور آج ہمارےامیر کے مندلگ رہا ہے۔

اس پرزید بن صوحان اور ان کی جماعت نے شور مجایا اور لوگ بھی جلانے گئے۔حضرت ابومویٰ رہی تھی نے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر آگے بڑھ کرمنبر پر جا کر بیٹھے۔لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔

زيد بن صوحان کی تقریر:

زید بن صوحان گدھے پرسوار ہوکر مسجد کے دروازے تک پہنچان کے پاس حضرت عائشہ مڑن بیٹے کے دوخط تھے۔ایک خاص ان کے نام تھا اور ایک تمام اہل کوفیہ کے نام۔ بیعام خط انہوں نے لوگوں سے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا تھا وہ دونوں خط لے کرآئے۔ عام خط میں تحریر تھا۔اے لوگو!اپنی جگہ قائم رہو۔اورا پنے گھروں میں بیٹھےرہواور قاتلین عثان بٹائٹنے کے علاوہ کی سے جنگ نہ کرو۔

پیخط سنانے کے بعد زید بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔ حضرت عائشہ بڑے نیا کو کھی ایک حکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک حکم دیا گیا تھا۔ ان کے لیے تو حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں ہیٹھیں اور ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تک کوئی فتنہ باقی رہے۔ حضرت عائشہ بڑجنیا اب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اور خود اس پڑمل کر رہی ہیں جو ہمارے لیے تھا۔

زیدنے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبث بن ربعی نے انہیں کھڑے ہو کرٹوک دیا۔اے عمانی ( کیونکہ زید بنوعبدالقیس سے تعلق رکھتے تھے اور عمان کے باشندہ تھے۔ یہ بحرین کے رہنے والے نہ تھے )۔

'' تو وہی شخص ہے جس نے جنگ جلولاء میں چوری کی تھی اوراس کی سزامیں خدانے تیراہاتھ کا ٹ ڈالا تھا اوراب تو ام المومنین کی مخالفت کررہا ہے۔اللہ تجھے تباہ کرے۔ام المومنین ٹنے تواسی بات کا تھم دیا ہے جس کا اللہ تعالی نے تھم فر مایا ہے اوروہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت سے رہیں۔اور میں بھی پروردگار کعبہ کی قسم یہی کہتا ہوں''۔

ان تقاریر ہے لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔

# حضرت ابوموی مناشد کی دوسری تقریر:

اب حضرت ابوموی والته: دوبارہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اورلوگوں سے فرمایا:

''ا بے لوگو! تم میری اطاعت کر داورتم ایک کیڑ ہے کی طرح خاکسار بن جاؤ کہ ظالم تمہار بے پاس آ کر پناہ لے سکے اور خوف زدہ تمہار ہے پاس آ کر مامون ہوجائے۔ ہم رسول اللہ کو پیٹا کے صحابہ بی شامیں اور ہم پیلوگ اس فتنہ ہے واقف ہیں جس کی حضور نے خبر دی ہے۔ وہ فتنہ جب سامنے آ کے گا تو لوگوں کو شبہات میں مبتلا کر دے گا اور جب ختم ہوگا تب اس کی حقیقت ظاہر ہوگا۔ یہ فتنہ لوگوں کو ای طرف چیلے ہم طرف چیلتی ہے اس میں مبتلا ہوگا اور سے یہ باقی طرف چیلتی ہے اس میں مبتلا ہوگا اور سے یہ باقی طرف چیلتی ہے اس میں مبتلا ہوگا اور سے یہ باقی طرف چیلتی ہے اس میں مبتلا ہوگا اور سے یہ باقی اگر قریش جنگ ہی کو گھوڑ دو اور کما نیں جانا ڈالوا پنے گھر وں میں بیٹھ جاؤ گھوڑ دو اور کما نیں جانا ڈالوا پنے گھر وں میں بیٹھ جاؤ گھوڑ ہیں جائے ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو ۔ تنی کو اور کے یہ بانوں کو اگر قریش جنگ ہی کے وقت اہل علم کو چھوڑ ویٹے سے نتنہ کی پھٹن اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی شاخیس پھوٹ آتی ہیں۔ اگر تم میری بات مانو گے تو اپنی جانوں کو دینے سے فتنہ کی پھٹن اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی شاخیس پھوٹ آتی ہیں۔ اگر تم میری بات مانو گے تو اپنی جانوں کو آدرام دو گے۔ اگر تم ان کا رکم و گھری کے بیانوں کو تارام دو گے۔ اگر تم انکار کرو گے تو یہ فتہ تہیں گھر لے گا اور کھال اتار کر پھینک دے گاتم لوگ میری بات مانو گے تو اپنی جنتی میں وہی شخص مبتلا تر مری بات نہ تھکرا دو اور میری اطاعت کروتا کے تمہارادین اور دنیا دونوں محفوظ میں اور اس فتنہ کو جنمی میں وہی شخص مبتلا میری بات فتہ کو جنم دیا ہے'۔

# زبد بن صوحان کی جوانی تقریر:

حضرت ابومویٰ بن الله کی تقریر کے بعد زید بن صوحان کھڑ ابوا۔اس کا کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا تھا۔اس نے کہا:

''اے ابومویٰ بٹی ٹیز!اگر تو فرات کواس کے رائے ہے لوٹا نا جا ہتا ہے تو لوٹا دے۔اوراگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو ایسا کر دکھالیکن مجھے اس پرمجبور نہ کر۔اس کے بعدزید نے بیرآیت تلاوت کی:

﴿ الْمَّ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنُ يُّتُرَكُوا أَنُ يَّقُولُوا امَّنَّا و هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾

'' کیالوگوں نے بیگمان کرلیا ہے کہ انہیں صرف بیر کہنے بر کہ ہم ایمان لے آئے آز مائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا اور ہم نے پہلی قوموں کو بھی آ زمایا تھا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہان میں ہے کون سچاہے اور کون جھوٹا ہے'۔

ا بےلوگو!تم امیرالمومنینؓ اورسیدالرسلین ﷺ کی امداد کے لیے چلواورسب کےسپ فوراً کوچ کروتا کہتم حق کو حاصل کر

### قعقاع بن عمرو رخالتُهُ كَي تقرير:

اس کے بعد قعقاع بن عمر و ہوائٹیزنے کھڑ ہے ہوکر کہا:

'' میں تمہارا ناصح ہوں اور تمہارے لیے بیہ بات بطور شفقت کہدر ہاہوں اور بیر چاہتا ہوں کہتم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میں تم سے جوبات کہوں گاوہ حق ہوگی ۔ امیر نے جوبات کہی ہے وہ بھی حق ہے۔ بشر طیکہ اس کا کوئی ذریعہ موجود ہواور زید نے جو پھھ کہا ہے اس میں اتن بات کا اوراضا فہ کرلو کہ تم اس کا م میں کسی سے نصیحت طلب نہ کرو \_ کیونکہ کو کی شخص فتنہ میں مبتلا ہونے اوراس کی طرف چلنے کے بعداس سے پیخبیں سکتا۔

کیکن بات پیہے کہ امارت وخلافت کے بغیر نہ تو لوگوں کا انظام ہوسکتا ہے نہ ظالم سے انقام لیا جا سکتا ہے اور نہ مظلوم کی بات سنی جاسکتی ہے۔ بیعلی مخاشہ موجود ہیں' جنہیں خلیفہ منتخب کرلیا گیا ہے۔انہوں نے لوگوں کو دعوت دینے میں آ انصاف سے کام لیا ہے وہ لوگوں کواصلاح کی دعوت دیتے ہیں اس لیے تم فوراً کوچ کرواور اس کام میں ان کے تابعدارين جاؤ'' ـ

### سيحان کي تقرير:

اس کے بعد سیجان کھڑ ہے ہوئے ۔انھوں نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے لوگو!اس کام کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک والی ہونا ضروری ہے تا کہ ظالم کی مدا فعت اور مظلوم کی مدو کی جائے اورلوگوں کومتحد کیا جا سکے اس بات کی جانب بیامیر تہمیں دعوت دے رہاہے تا کہ اس امیر اور زبیر وطلحہ رہی 🖫 کے درمیان جواختلا فات ہیں ان برغور کیا جا سکے ملی رہائٹنہ تمام امت کے نز دیک امین اور دین کے فقیہ ہیں جو محض بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے جائے گاہم اس کے ساتھ جائیں گے'۔

### حضرت عمار مِنْ تَتْهُ: كَيْ تَقْرِيرٍ:

جب سیحان اپنی تقریرختم کر چکا تو حضرت ممار بھاٹٹنا پی تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا: ''ا بے لوگو! بیرسول اللہ عنظم کے چچازاد بھائی ہیں۔ جو تمہیں رسول اللہ عنظم کی زوجہ اور طلحہ وزبیر بھی کے مقابلے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت عائشہ بہت ونیا میں رسول اللہ عنظم کی زوجہ ہیں' اور آخرت میں بھی آ ب کی زوجہ ہوں گی لیکن تم حق کودیکھواور علی بٹائٹنڈ کے ساتھ مل کر جنگ کرو''۔

ا یک شخص نے دوران تقریر کھڑے ہو کر کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس کے لیےتم جنت کی شہادت دے رہے ہواس کے مقابلے میں اس شخص کی مدد کرر ہے ہوجس کے لیےتم جنت کی گوائ نہیں دیتے۔

یین کرحضرت حسن بٹائٹیا نے حضرت عمار وٹائٹیا سے فر مایا: اے عمار وٹائٹیا تم اپنی تقریر سے ہمیں معاف رکھو۔ کیونکہ اصلاح کے لیے پہلے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

### حضرت حسن رضائفية كي تقرير:

اس کے بعد خود حضرت حسن مِحالِمَتُهُ نے تقریر فرما کی انہوں نے فرمایا:

''اےلوگو!اپنے امیر کی دعوت کوقبول کرواوراپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو۔ کیونکہ علی بٹیٹیزاس کے اہل ہیں کہ ان ک مدد کی جائے۔خدا کی قتم اعقلمندلوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس میں دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔تم لوگ ہماری دعوت کوقبول کرواورجس آز مائش میں ہم اورتم مبتلا ہو گئے ہیں اس میں ہماری مدد کرؤ'۔

لوگوں نے حضرت حسن بڑا گئی کی تقریر کوغور سے سنا اور ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہوگئے۔ بنوطے کی ایک جماعت حضرت عدی بڑا گئی کی پاس پہنچی اور ان سے بوچھا آپ کی کیارائے ہا اور ہمارے لیے کیا تھم ہے۔
حضرت عدی بڑا گئی: ہم اس پرغور کر رہے ہیں کہ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عدی بڑا گئی کو حضرت حسن بڑا گئی کی تقریر کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا ہم اس محض کی بیعت کر چکے ہیں اور اب وہ ہمیں نیک کام کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس عظیم حادثہ میں ہماری مدد کا طلب گار ہے۔ اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا

### هند بن عمر و کی تقریر:

ہند بن عمرونے کھڑے ہوکر کہا:

''اےلوگو!امیرالمومنینؓ نے ہمیں دعوت دی اوراپنے متعدد پیامبر ہمارے پاس بھیجے ۔حتی کداب ان کےصاحبزادے آئے ہیں ان کی بات سنوا دران کے حکم کوشلیم کر کے اپنے امیر کی امداد کے لیے چلو۔اس معاملہ میں انہی کے ساتھ شامل ہوکرغور کرو۔اورا پنی رائے سے ان کی مدد کرو''۔

### حجر بن عدی کی تقریر:

اس کے بعد حجر بن عدی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

''اےلوگو!امیرالمومنین کے حکم کو قبول کرو۔اورسواری اور بغیرسواری ان کی مدد کے لیے چلو۔ میں تم سب سے قبل چلنے کے لیے تیار ہوں''۔

### تقطع بن مشيم اوراشتر كاواقعه:

حجر بن عدی کے بعد اشتر نے کھڑے ہوکرز مانہ جاہلیت اور شدت کا ذکر کیا۔ پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بھا ٹھڑ کا ذکر کیا۔ بھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بھا ٹھڑ کا ذکر کیا۔ ابھی یہ تقریر ہی کرر ہاتھا کہ مقطع بن ہشیم بن فجیع العامری البکائی نے کھڑے ہو کر اشتر کو ٹھا اور مخطع اللہ تیری صورت بگاڑے اے پنجوں والے اور بھو تکنے والے کتے خاموش ہو جا اس بات پرلوگ کھڑے ہو گئے اور اشتر کو بٹھا دیا۔ مقطع نے کھڑے ہو کر کہا:

94

'' خدا کی شم! آئندہ ہم بھی اپنے کس امام کا ذکر بھی نہ کر سکیں گے اور ہم پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔خدا کی شم!اگریہ لوگ علی بناٹیو، کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگ ہی میں لوگوں کی زبانیں کا ٹ دی جائیں گی۔اس لیے علی بناٹیز:جو بات تمہار ہے۔مامنے پیش کر ہے ہیں اسے قبول کرو''۔

### لشكرون كى روانگى:

مقطع کی تقریر پر حضرت حسن بڑگٹوز نے کھڑ ہے ہو کر فر مایا: اس بوڑھے نے تجی بات کہی ہے۔ میں کل کوچ کرنے والا ہوں۔ جو شخص میر سے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میر ہے ساتھ چلے اور جو دریا کی راہ جانا چاہے وہ دریا کی راہ چلا جائے۔ اس پر پچھلوگوں نے خشکی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور پچھ نے دریائی راہ سے۔ چھ ہزار دوسوا فراد خشکی کی راہ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور دو ہزار آٹھ سو افراد دریائی راہ سے گئے۔

### عبدخيركا حضرت ابوموسى والتثناس مكالمه

نصر بن مزاحم العطار نے عمر بن سعید اور اسد بن عبداللہ کے ذریعے بچھ اہل علم کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ عبد خیر الخیو انی ابوموی پڑاٹٹو کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا۔اے ابوموی پڑاٹٹو کیا ان دونوں شخصوں یعنی طلحہ وزبیر اور علی پڑاٹٹیم کی بیعت نہ کی تقمی ؟

ابوموسیٰ مِناتِیْن بال کی تھی۔

عبد خیر: وہ کیا برائیاں پیش آئیں جن کے باعث بیعت توڑنا جائز ہوا؟

ا بوموسیٰ مِی تَنْتُهُ: ﴿ مِجْصِ مَعْلُومُ نَہٰیں ۔

جب آپنہیں جانتے تو میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ جب تک آپ کواس کاعلم نہ ہو جائے۔

لیکن بیفر مائے کہ جب آپ اسے فتند قرار دیتے ہیں تو آپ بیتو جانتے ہوں گے کہ اس فتنہ سے کون شخص محفوظ

رہے گا۔اس وقت لوگ چار جماعتوں میں منقسم ہیں علی بڑناٹیڈ کوفہ میں طلحہ اور زبیر بڑی ﷺ بھرہ میں معاویہ بڑناٹیڈ
شام میں اور چوتھی جماعت حجاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی تھم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے
جنگ کی اسم

ابوموی والثن کی اوگ سب سے بہتر ہیں۔بقیہ سب فتنہ میں مبتلا ہیں۔

عبدخیر: آیہ، پر کینہ پرستی حیمائی ہوئی ہے۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم کافت کی خلافت کی خلافت کافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

اشتر کی حضرت علی مخاصّنہ سے درخواست:

اشتر نے حضرت علی مخالت سے عرض کیا۔ اے امیر المونین مخالت آپ نے ان دونوں آ دمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور بید دونوں آ دمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور بید دونوں آ دمی جو آپ نے بھیجے ہیں واقعتا اس لائق ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو آمادہ کرسیس ۔ بیتو مجھے معلوم نہیں کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ لیکن اگر امیر المونین مجھے ان کے بیچھے روانہ کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اہل مصر میرے بہت مطبع ہیں۔ اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو مجھے تو تع ہے کہ اہل مصر میں سے کوئی شخص میری مخالفت نہ کرے گا۔

حفرت على مِنْ مِنْتُهُ: احِهاتم بهي حِلْے جاؤ۔

اشتر دہاں سے روانہ ہوکر کوفہ پہنچا۔لوگ جامع مبحد میں جمع تھے۔اشتر کا جس قبیلے یامبحد پر سے گز رہوتا اور وہاں اسے پچھ لوگ نظر آتے تو وہ انہیں دعوت دیتا اور کہتا میر ہے بیچھے قصر چلے آ وَ اس طرح وہ لوگوں کی ایک جماعت لے کر قصر پہنچ گیا۔قصر پہلے مجرا ہوا تھا۔اشتر یہ جماعت لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔

ا بوموسیٰ مِنْ تَتْهُ؛ کی تقریرِ:

مسجد میں ابومویٰ بناٹیٰۂ لوگوں کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے اور انہیں جنگ میں شمولیت سے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فر مایا:

''اے لوگو! بیا ندھا اور بہرا فتنہ ہے جوسب کو روند ڈالے گا۔ اس فتنہ میں سونے والا بیٹینے والے سے' بیٹینے والا کھڑے ہونے والا جوٹرے ہونے والا ہوٹرے ہوں کے سے بہتر ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے کی طرح کھا جانے والا فتنہ ہے جوٹمہارے پاس تمہاری امن گاہ ہے آیا ہے۔ یہ فتنہ برد بارانسان کو بھی ایسا بنا دے گا جیسا کہ کوئی کل کا بچہ ہو۔ اے لوگو! ہم رسول اللہ مُکھیلا کے صحابہ بڑی تیں اور اس فتنہ سے خوب واقف ہیں یہ جب آئے گا تو لوگوں کو شبہات میں مبتلا کردے گا اور جب ختم ہوگا تو اس کی حقیقت روش ہوگی'۔

عمار مِیٰ تُغَیْزا بوموسیٰ مِیٰ تُغَیّز کومُناطب کرنا جاہتے تھے حتیٰ کہ حضرت حسن مِیٰ تِثَیّز نے ان سے فر مایا ہمارے اس کا م سے تم علیحدہ ہو جاؤاور ہمارے منبر سے اتر جاؤ تمہاری ماں مرے۔

عمار مِن النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي مِدِيثِ واقعتاً رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سِيسَى ہے؟

ابوموی رہا تیں: سیمیرا ہاتھ موجود ہے جو کچھ میں کہدر ہا ہوں حق کہدر ہا ہوں۔

عمار می تشن کریم کانتیانے بیتمہارے لیے مخصوص طور پرفر مایا ہوگا۔

تجھ جیسے بیٹھنے والے سے اس میں کھڑا ہونے والا بہتر ہے۔اللہ اس شخص کوضرور غالب فر مائے گا جواس فتنہ پر غالب آئے اوراس کامقابلہ کرے۔

ابوموسی رہائتہ؛ کی شان میں اشتر کی گتا خیاں:

نصر بن مزاحم نے عمر بن سعیداور نعیم کے ذریعے ابومریم التھی کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ خدا کی نتم! میں اس روزمہی میں تھا۔

ناریخ طبری جلدسوم : حصد و م فاشنا کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

عمار میں تنظیز ابوموی میں تنظیز سے تکرار کررہے تھے اور ابوموی میں تنظیز اپنی بات دہرا رہے تھے کہ اتنے میں ابوموی میں تنظیز کے کچھ غلام چلاتے اور ابوموی میں تنظیز کوآ واز دیتے ہوئے آئے ۔ کہ اشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہمیں مار کرقصر سے نکال دیا۔

ابوموسیٰ مخالفًهٔ منبر سے اتر کرقصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا۔ تیری ماں مرے ہمارے قصر سے نکل جا۔ اللہ تیری جان نکا لے۔ خدا کی تتم! تو تو پرانا منافق ہے۔

ابوموی معلقیٰ: مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک مہلت دو۔

ہاں شام تک مہلت ہے لیکن رات گز ارنے کی اجازت نہیں ۔

بیحالات دیکھ کرلوگ قصر میں گھس پڑے اورا بومویٰ ہٹائٹنہ کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔اشتر نے ان لوگوں کورو کا اورانہیں قصر سے باہر نکال کر کہا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا ہے۔اس بات پرلوگ ابومویٰ بٹائٹنہ پر دست درازی ہے زک گئے ۔



.

خلافت راشده + حضرت على مِواشِيْ كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

باب

# صلح کی گفت وشنید

سری نے شعیب وسیف اور عمرو کے حوالے سے اما شعبی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب اہل کو فید ذی قار پنچے تو حضرت علی ہوائی۔
چندا شخاص کے ساتھ جن میں حضرت عبداللہ بن عباس بی شے بھی تھے ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے مخاطب ہو کر فر ما یا:

''اے اہل کو فرتہ ہیں عجم اور وہاں کے بادشا ہوں کی شان وشو کت عطا کی گئی ہے۔ تم نے عجم کی قو توں کو پاش پاش کیا ہے حتی کہ تم ان کے وارث ہے جم نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرہ بنا دیا اور دوسر بے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدو کی میں نے تہمیں اس لیے بلایا ہے تا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بھرہ والے بھائیوں کے پاس چلو - اگر وہ اپنی بیات سے انجواف کریں تو اور لا اس کا نرمی سے وہ اپنی بات سے انجواف کریں تو او لا اس کا نرمی سے علاج کریں اور ان پر اصل حقیقت ظاہر کر دیں ہم اس وقت تک کوئی دست در از بی نہ کریں گے جب تک وہ ہم پر ظلم نہ کریں ۔ اور اصلاح کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں گے ہم ان سب کو اختیار کریں گے اور ان شاء اللہ فساد سے احتر از کریں گے اور ہو تا وہ ہی ہیں طاقت وقوت نہیں''۔

کریں گے اور ہو تا وہ بی ہے جو اللہ تعالی جا ہتا ہے ۔ اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی میں طاقت وقوت نہیں''۔

#### اہل کوفہ کے رؤسا:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب حضرت علی رہی تھی نے ذی قار میں قیام فرمایا تو اولاً محمد بن ابی بکر رہی تھی اور محمد بن جعفر کو کوفہ روانہ کیا ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بڑے اور اشتر کو۔ پھر حضرت حسن اور حضرت عمار بڑی تھی کو۔ حسن وعمار بڑی تھی کے وہاں جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو خص جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ میں شمولیت کے لیے روانہ ہو گئے اور جو سر دارخو د حاضر نہ ہو سکے تو ان کے تبعین مدد کے لیے آئے بیتمام لشکر پانچ بزار پر شتمل تھا جن میں سے نصف خشکی کے راستے ہے آئے اور نصف دریا کے راستے سے اور جولوگ جنگ کے لیے بیس آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔

حضرت علی بین تناشی کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظار تھا اس جماعت کے سردار قعقاع بن عمرو بین تنیک معید بن مالک 'ہند بن عمرو اور ہشیم بن شہاب تھے اور کوچ کرنے والے لشکر کے سردار زید بن صوحان' اشتر مالک بن الحارث' عدی بن حاتم بی تین 'میتب بن نخبہ اور یزید بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ کچھا ورجعی ایسے لوگ تھے جورت بہ میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ صرف فرق یہ تھا کہ وہ لوگ امیر نہ تھے۔ مثلاً حجر بن عدی اور ابن محدوج البکری

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

اوران دونوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ کوفیہ میں ان کے برابر کوئی صائب الرائے نہ تھا ان میں سے اکثر و بیشتر مدد کے لیے آئے تھے۔

بصره کی جانب قاصد کی روانگی:

جب بیتمام الشکرذی قاربینجی گیا تو حضرت علی بری گفته نے قعقاع بن عمر و بری گفته کوطلب فر مایا اور انھیں اہل بھرہ کے پاس قاصد بنا کر روانہ کیا۔ یہ قعقاع بری گفته رسول اللہ سکتی کے سحابہ بڑی تین میں سے تھے۔حضرت علی بری گفته نے ان سے فر مایا۔تم بھرہ جا کر طلحہ و زبیر بڑی تین سے ملواور انہیں باہمی محبت اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دواور جماعت میں تفریق بندی سے آنھیں ڈراؤ۔اس کے بعد حضرت علی بڑی تھی نے ان سے سوال کیا۔

۔ فعقاع بڑاٹیں: اولانو میں ان سے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے تھم دیا ہے کیکن اگر بالفرض انھوں نے کوئی ایساسوال پیدا کیا جس کا آپ نے مجھے تھم نہ دیا ہوتو پھر میں اپنی رائے سے جواب دوں گا۔اور حتی الامکان ان کی بات کا تیجے تیج اور پوراپورا جواب دیا جائے گا اور جومناسب ہوگا اس پڑمل کیا جائے گا۔

حضرت على مِناتِنُهُ: واقعَتَاتُم اس كام كے اہل ہو۔

قعقاع مِن لِينَهُ كَي حضرت عا كشه مِن في سے تفتكو:

تعقاع بن من حضرت علی من النتواک پاس ہے جال کر بصرہ پنچ اورسب سے اوّل حضرت عائشہ بن بنیا کی خدمت میں گئے انہیں سلام کیااور عرض کیا۔اے میری ماں! آپ کے یہاں تشریف لانے اوراتی تکالیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ بن بنیا: میں لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں آئی ہوں۔

قعقاع مِن لِثَيْرُ كَي زبير وطلحه مِن تَدَّ سِي كُفتگو:

حضرت عائشہ رہی ہیں نے آ دمی ہیں کران دونوں کوطلب فر مایا۔ جب بید دونوں آ گئے تو قعقاع رہا گئی نے ان دونوں سے مخاطب موکر عرض کیا۔ میں نے ام المونین سے اس شہر میں تشریف آ وری کی غرض دریافت کی ۔ انہوں نے فر مایا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ دونوں حضرات کواس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟

زبیروطلحہ ہیں ﷺ: ہمیں اس سے اتفاق ہے۔

۔ بیر سے میں اس میں اس میں ہے۔ قعقاع بنائیں: تو پھراصلاح کی کیاصورت ہے وہ صورت بیان فرمایئے۔خدا کی تیم!اگر ہم اسے بہتر کا میں مجھیں گے تو اسے ضرور قبول کریں گے اوراگر نلط مجھیں گے تو اس سے احتر از کریں گے۔

قعقا ع مناشد:

قعقاع مِن الله: - قعقاع مِن عَنهُ:

اس قصاص کوچھوڑ دیا گیا توبیقر آن کا ترک ہوگا اورقصاص لینے میں حکم قرآنی کا حیاء ہے۔

تم لوگوں نے حضرت عثمان بڑا تھن کے قاتلوں میں سے بھرہ کے بہت سے لوگوں کو آل کیا۔ حالا نکہ ان کے آل سے قبل معاملات زیادہ بہتر طور پر درست ہو سکتے تھے۔ تم نے جھے موقاتلین کو آل کیا صرف ایک شخص قتل سے نی سکا ہو ہے اگر کہ ان متبجہ میں کا کہ ان لوگوں کے قبل پر جھ ہزار آدمی غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے تہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تہم ہیں چھوڑ دیا ہے جنگ کرد گے تو بیتمام قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ جس چیز سے تم لوگ ڈرر ہے ہواور جس کے باعث تم نے بیا ختلاف کیا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پیش آجا کیں گے۔ ای قبل کے باعث نصر واور رسیعہ کے آدمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور خطرناک حالات پیش آجا کیں گے۔ ای قبل کے باعث نصر واور رسیعہ کے آدمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آ مادہ ہو گئے ہیں اور بیصر نسان مقتولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہ تو آئی زیر دست تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر سے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہ تو آئی زیر دست تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں کی داستی

ام المومنين وبينيه: پهرتمهاري كيارائے ہے؟

اس کام کے لیے سکون واطمینان کی ضرورت ہے۔ جب فضا سازگار ہو جائے گی اور اشتعال و ہجان ختم ہو جائے گا۔ اور ایک دوسر سے سے مطمئن ہو جائیں گے تو اس وقت اس معاصلے پڑور کیا جائے گا اگرتم لوگ ہماری بیعت کر لوگے اور بیا ایک بہتری کی علامت اور رحمت کا سبب ہو گی اور اس طرح ہم حضرت عثمان ہی ہی کا قصاص بھی لے مسین گے اور امت میں بھی عافیت اور سلامتی پیدا ہو جائے گی اور اگرتم جنگ کے علاوہ کسی اور بات کو تبول نہ کرو گئے تو اس سے ایک بہت بڑا شر پیدا ہو گا۔ اور قصاص بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت پر آفتیں نازل فرما دے گا۔ تم لوگ عافیت کے طلب گار بنواور پہلے کی طرح خیری کوشش کرو۔ ہمیں بلاؤں میں مبتلا نہ کرو۔ نازل فرما دے گا۔ تم لوگ عافیت کے طلب گار بنواور پہلے کی طرح خیری کوشش کرو۔ ہمیں بلاؤں میں مبتلا نہ کرو۔ اور نیمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بھے تو حالات درست ہونے کی کوئی تو تع نہیں اب تو اللہ میں تم کو مرف اس حتے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بھے تو حالات درست ہونے کی کوئی تو تع نہیں اب تو اللہ عزوجل جب عثمان رہا گئے تو کہ میں قابونہ پا سے گا۔ بی حالات درست ہوں کے ورنہ روز مصائب عزوجل جب عثمان رہا گئے تو کہ میں قابونہ پا سے گا۔ بی حالات کوئی عام حالات کی طرح نہیں ہیں۔ بی طالات ایسے نہیں ہیں جیسے کوئی شوس کی دوسر شخص کی قابونہ پا سے گا۔ بی حالات کوئی عام حالات کی طرح نہیں ہیں۔ بی حالات ایسے نہیں ہیں جیسے کوئی شوس کی دوسر شخص کو یا ایک جماعت یا ایک قبیلہ ایک آدمی گؤئل کردے۔ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے کوئی شوس کی دوسر شخص کو یا ایک جماعت یا ایک قبیلہ ایک آدمی گؤئل کردے۔

ز بیروطلحہ بنی ﷺ تم نے جو بات کہی ہے ، ہ الکل صحیح اور درست ہے۔اب تم جاسکتے ہوا گرتمہارےاورعلی بڑی ٹیڈنے کے بہی خیالات ہیں تو ہم اس مصالحت برآ مادہ ہیں۔

صلح کی امید:

قعقاع موالتی بہت خوش خوش حضرت علی موالتی کے پاس پہنچے اور انہیں ان حالات سے مطلع کیا۔ حضرت علی موالتی بہت خوش ہوئے اور تمام لوگ صلح کی گفتگو کرنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جوسلے سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے تھے جوسلے کونہایت

جب حضرت علی رہن تینڈونی قارمیں آ کر کھیر ہے تو بھرہ کے لوگ ان کے لشکر میں آنے جانے لگے ابھی قعقاع رہن تینڈوالیس بھی نہ آئے تھے کہ بنوٹمیم اور بنو بکر کے وفد آئے تا کہ یہ معلوم کریں کہ کوفہ سے جوان کے بھائی آئے ہیں ان کی کمیارائے ہے۔ اور وہ کس ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تا کہ اہل کوفہ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کی غرض وغایت اصلاح کی ہے اور وہ علی رہن تینڈ سے جنگ کے طاب گارنہیں۔

یدونداوربسرہ کے قبائل ایک دوسرے کے پاس آنے جانے لگے اور کونی بھی صلح کے طلب گاربن گئے تو یہ سب لوگ علی مخالتی ا کے پاس گئے اور اپنے خیالات ظاہر کیے۔ حضرت علی مخالتی نے جریر بن شرس سے طلحہ وزبیر بڑی ہیں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے بتایا کدان دونوں کا معاملہ نہایت معمولی بھی ہے اور نہایت اہم بھی ہے پھراس نے تمثیل کے طور پریہ اشعار پڑھے۔ اَلَا اَبُسلِنے بَسنِنے بَسنِنے وَسُسوُلًا فَسَالَہُ سَسَ اِلْسَی بَسنِنے کَ عُسِ سَبِینے لُ

تَنْزَحْهَا ثَانَ اللَّهِ الْمُرْكَ فِي مِنْ كُولَى قاصد كيولَ روانتين فرمات \_ كيونكه بن كعب تك وَنَجْ فَي كولَى راوَنهِ مِنْ هِمَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا مُنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللِّلْمُ الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللِّلِي الللِّلِي الللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلِمُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ الللْمُل

نَشَرَ الله الله الله المعلمة مراوث جائے گا۔ وہ لمبے باز وُوں والا ہے اور اسے کا ٹنا آتا ہے'۔

حضرت على مِخاصَّة نے بھی تمثیلاً بیاشعار پڑھے:

ٱلْسَمُ تَسَعُسَلَسُمُ ٱبْسَا سِسِمُعَسَانَ ٱنَّسَا لَيَسَرُدُ الشَّيْسَخَ مِثْسَلَكَ ذَا السَّصْدَاع

بَنْنَ هَا ﴾: ''اے ابوسمعان کیا تونہیں جانتا کہ ہم تھے جیسے بوڑھے کو پاگل بنا کرلوٹا دیتے ہیں۔

وَ يَذُهُلُ عَقُلُهُ بِالْحَرُبِ حَتَّى يَقُومُ فَيَسْتَجِيبَ لِغَيْرِ دَاع

جَنَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَقَلَ جَاتَى رَبَّى عِلْمَ كُنَّى كَ يَكُارِ عِ بغير بدمد دكوكود برتا ہے۔

فَدَ إِفَعَ عَن نُحُزَاعَةَ جَمعُ بَكْرٍ وَمَسابِكَ يَساسُرَاقَةُ مِن دِفَاع

نِنْتَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کلیب کاخواب: .

مصعب بن سلام الممیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عثان من مصعب بن سلام الممیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عثان میں ایک خواب و یکھا کہ ایک شخص ہے جسے لوگوں کی حکومت سپر دکر دی گئی ہے اور و و محمد سر ہانے ایک عورت کھڑی ہے لوگ اس امیر پر مملہ کر رہے ہیں اور اسے ڈرار ہے ہیں۔ اگر وہ عورت انہیں روک دیتی تو وہ رک جاتے لیکن اس عورت نے انہیں قطعاً منع نہیں کیا لوگوں نے آگے بڑھ کراس امیر کو پکڑلیا اور اسے قبل کر دیا۔

میں اپنا بیخواب سفر وحصر میں لوگوں سے بیان کرتا۔ وہ بیخواب من کر بہت تعجب کرتے لیکن اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی 'جب حصرت عثمان غنی مِن النَّلَةُ شہید کر دیئے گئے اور ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی اس وقت ہم جہاد سے واپس آر ہے تھے اس وقت ہمارے ساتھی بولے اے کلیب تیرے خواب کی بہتعبیرے۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م تحدید کافت است داشده + حضرت می می تحدین کافافت

### حضرت زبیر منابقیّهٔ اورطلحه منابقیّهٔ کے بارے میں لوگوں کی رائے:

ہم جہاد سے واپس ہوکر بصرہ پنچے ابھی پچھروز ہی گزرے تھے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ طلحہ وزبیر بہت آرہے ہیں اوران کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بڑنے ہیں اس سے لوگوں کوخوف پیدا ہوا اور تعجب بھی کو گوں کا خیال تھا کہ ان وونوں نے حضرت عثان جہاشت ناراض ہوکر لوگوں کو حضرت عثان رہی گئت کے خلاف اکسایا تھا اور اس سے زبیر وطلحہ بڑن کی جورسوائی ہوئی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اور بطور تو یہ ان اقصاص لینے نکلے ہیں۔

#### حضرت عا ئشهر ينسيه كا فيصله:

ام المومنین فر مایا کرتی تھیں ہم تم لوگوں کی وجہ ہے عثان رہی تین باتوں سے ناراض رہے ایک نوجوانوں کوامیر بنانے سے اور غمامہ اور لوگوں کو کوڑے مارنے سے الیکن میہ بات بہت ہی ناانصافی کی ہوگ کہ ہم عثان رہی تائن کی خاطر تمہاری غلطیوں پر ناراض نہ ہوں ہم سے ہماری ناراضگی تین باتوں پر ہے اقل عثان رہی تی تر سوئم مدینة الرسول کی ہے جرمتی پر۔
کی ہے جرمتی بر۔

### كليب كي عمر بن الي بكر رضافية عدي تفتكون

لوگوں نے زبیر وطلحہ بن ﷺ سے سوال کیا۔تم نے کیاعلی مِن تَنْ کی بیعت نہ کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں بیعت تو ضرور کی تھی لیکن اس طرح کہ بماری گردنوں پرتلواریں رکھی ہوئی تھیں۔

کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی مٹاٹیز بھر ہ کے قریب پہنچ چکے تھے مجھ سے اور دوآ دمیوں سے میری قوم نے کہا کہتم علی مٹاٹیز اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر مٹاٹیز وطلحہ مٹاٹیز کی بیعت کا حال معلوم کرو' کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف سے بہت شش و پنج میں مڑگئے تھے۔

ہم بھرہ سے علی مٹائٹۂ کے شکر کی طرف چلے جب شکرگاہ کے قریب پہنچ تو سامنے سے ایک نہایت حسین وجمیل شخص خچر پرسوار آتا نظر آیا اس وقت میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے یہ بعینہ اس عورت کے مشابہ سے جے میں نے خواب میں والی کے سرہانے کھڑے دیکھا تھا۔

آ نے والے نے بیتاڑلیا کہ ہم کچھ گفتگوکررہے ہیں جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولاکٹہرو ہتم مجھے دیکھ کرکیا گفتگو کر رہے تھے ۔ہم نے انکارکیا کہ کوئی گفتگونہیں کررہے تھے۔اس نو وارد نے چلا کرکہا:

'' خدا کی تتم اجمہیں اس وقت تک نہ چھوڑ ا جائے گا جب تک تم مجھے بات نہ بتا ؤ گے''۔

اس کی اس بات ہے ہم پر ہمیت طاری ہوگئی۔ہم نے اسے واقعہ بتایا و دخض پیے کہتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔خدا کی قتم! بیتو نہایت ب بات ہے۔

ہم نے لشکر کے ایک آ دمی ہے دریافت کیا۔ یہ کون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا میم میں ابی بکر بیسیڈا ہے۔اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ و دعورت جواس امیر کے سر ہانے کھڑی تھی وہ عائشہ بڑسٹیا ہیں اس باعث ہماری ان اختلافات سے نفرت اور ریس گئ

اریخ طبری جلدسوم: حصه د وم

#### خلافت کے بارے میں حضرت علی مناتشہ کے خیالات:

ہم لوگ حضرت علی مخالطۂ کے پاس پہنچے انھیں سلام کیا اور ان سے طلحہ وزبیر ہوئی ہے بیعت اور ان کے اختلاف کے بارے میں دریافت کیا۔حضرت علی ہولٹیڈنے فرمایا:

''بات میہ کولوگوں نے اس شخص یعنی عثان رہی گئے کے خلاف بغاوت کی۔ میں ان اختلا فات سے علیحدہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر مجھے امیر بنایا۔ حالا نکہ میں اس امارت پر راضی نہ تھا اورا گر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بات ہر گز قبول نہ کرتا۔ پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت توڑنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اس پر عہد و پیان لیے اور انھیں عمرہ کے لیے اجازت دے دی مید دونوں اپنی ماں یعنی رسول اللہ مکھیا کی زوجہ کے پاس پنچ اور انھیں راضی کرلیا۔ اوران کے سامنے وہ چیز پیش کی جوان دونوں کے لیے حلال نہی ۔ حضرت عائشہ بڑے نیسے اس خیال سے ان دونوں کا ساتھ دیا تا کہ اسلام کا تفاق ختم نہ ہوجائے اور مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدانہ ہوجائے''۔

اس کے بعد حضرت علی مٹی ٹھنز کے حامیوں نے ہم سے کہا خدا کی قتم! ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنانہیں جا ہتے جب تک پیخود جنگ نہ کریں۔ہم تو میدان میں اصلاح کی خاطر نکلے ہیں۔

اس کے بعد علی بھاٹھ کے ساتھی جلانے لگے اور ہم سے بولے فوراً بیعت کرو۔ میرے ساتھیوں نے تو بیعت کرلی لیکن میں بیعت ہے لڑا رہا'، رعوش کیا میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجا ہے میں اپنی جانب سے کوئی کامنہیں کرسکتا۔

حضرت على مِنْ عَنْهُ: الَّروه بيعت نه كرين؟

کلیب: تومیں بھی بیعت نہ کروں گا۔

حضرت علی مِحاتِیْن کیکن اگرتمهاری قوم نےتمہیں قاصد بنا کربھیجا ہو۔

کلیب: تاوقتیکہ میں ان کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں اوران ہے گھاس پانی کا حال بیان نہ کروں تا کہوہ بھی گھاس اور پانی پر پہنچ جائیں اس وقت تک میں کوئی فیصلنہیں کرسکتا۔

حضرت علی معلی شنانشہ: تیری خود کیارائے ہے؟

حضرت على مِعَالِقُنَا: تو ہاتھ بڑھاؤ۔

کلیب کہتے ہیں خدا کی قتم! میں ان کی بات کا انکار نہ کر سکا اور میں نے ہاتھ بھیلا دیا اور بیعت کر لی۔اسی لیے کلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی بخالتُہ؛ عرب کے سمجھ دارلوگوں میں ہے ہیں۔

کلیب: زبیر بی الله کتب تھے کہ ان سے زبر دی بیعت لی ٹی ہے۔ اور طلحہ بی الله نے تمثیلاً میرے سامنے بیا شعار پڑھے تھے۔ اَلَا اَبُسلِسنعُ بَسنِسنَ بَسكُرٍ رَسُسوُلًا فَسلَبُسسَ اللّٰهَ بَسنَى كَعُبِ سَبِيبُلُ جَمَعَ اللّٰهِ اللّٰهَ بَسنَى كَعُبِ سَبِيبُلُ جَمَعَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

تاریخ طبری جلدسوم: حصددوم خلافت راشده + حضرت على مناتشه كي خلافت

سَيَرُجِعُ ظُلُمُكُمْ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ طَوِيُلُ السَّاعِدَيُنِ لَهُ فُضُولُ

مِنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلُولُ لُكُونِكُ وَكُلُّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّاكَ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّالَ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّالِ اللَّهُ وَاللَّهِ السَّاللَّةِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت علی مِنالِثُنا: نہیں اس طرح نہیں بلکہ یوں کہنا جا ہے ہے

أكبُ تَعُلُمُ أَبِيا سِمُعَيالُ أَنَّيا نُسَصِمَّ الشَّيُخَ مِثُلِكَ ذَا الصُّدَاعِ

بَنْنَ عَبَهُ: "'ا الوسمعان توينبين جاتا ہم تجھ جیسے باگل انسان کو کاٹ کرر کھ دیتے ہیں۔

وَ يَلْهُلُ عَقُلُهُ بِالْحُرُبِ حَتَّى يَــقُــوُمَ فَيَسُتَـجِيُــبَ لِـغَيُــرِ دَاع ابتدائے جنگ:

حضرت علی بھاٹھونے ذی قارے کوچ کر کے بھرہ کے ایک جانب ڈیرے ڈالے طلحہ وزبیر بھی ہے نے خند قیں کھودر کھی تھیں۔ ہمارے بھری ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے تواپنے کوفد کے بھائیوں کو بیے کہتے سنا تھا کہ ہم سلح کی غرض سے نکلے ہیں اور ہاراارادہ جنگ کا ہر گزنہیں ہے۔

ہم لوگ آپس میں صلح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دونو ں لشکروں کے بیچے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے پھران میں تیرا ندازی ہوئی ان کی دیکھا دیکھی دونوں لشکروں کے غلام بھی شامل ہو گئے ۔ پھر بے وقوف لوگ بھی اس میں کود پڑے اور یا قاعدہ جنگ شروع ہوگئی لشکرعلی مخالٹی نے لشکرز ہیر مخالٹیٰ کوخندق میں پناہ لینے پرمجبور کر دیا۔خندق پر زبر دست جنگ ہوتی رہی حتی کہ طلحہ و زبیر مِحالِثْنَا بھی میدان جنگ میں نکل آئے اور اب خندق میں علی مِحالِثُنا کے ساتھی گھس گئے تھے اور زبیر وطلحہ مِنْ اِسْنَا کے آ دمی با برآ چکے تھے۔

#### حضرت على مِناتِشْهُ كااعلان:

کرے'اورنہ کی کے گھر میں داخل ہو۔

' جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی ہوائٹیز نے لوگوں میں ہیت کا اعلان کرایا سب نے اپنے اپنے حجنڈ وں کے نیچے ہیعت کی۔ بیعت سے فراغت ہو پکی تو حضرت علی مٹاٹٹۂ نے لشکروں سے مخاطب ہو کر فر مایا جس کی کوئی شئے جاتی رہی ہواور و وکسی دوسرے کے یاس نظرا ئے تو پیجان کراین چیز داپس لے لے۔

اس کے بعد بنوقیس کے چندنو جوانوں کی ایک جماعت حضرت علی رہائٹیٰ کی خدمت میں آئی حضرت علی رہائٹیٰ نے ان سے سوال فرمایا :تمهار ہے امراء کہاں ہیں؟

> ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیچ پہنچ جاؤ۔ پیر کہہ کروہ خطیب اپنے خطبہ میں مشغول ہو گیا۔ حضرت علی معالمیٰ: پینهایت ہی براخطیب ہے۔

جب بیعت کی تکمیل ہو چکی تو حضرت علی رہائٹہ نے حضرت عبداللہ بن عباس بن ﷺ کو بصرہ کا عامل بنایا۔حضرت علی رہائٹہ کا

خلافت راشده + حضرت على مِناتِّنَهُ كي خلافت

اراده تھا کہ جب تک انتظامات درست نہ ہوجا کیں اس وقت تک خود بھر ہ میں قیام کریں ۔ اشتر کی اونٹ کی پیشکش:

کلیب کا بیان ہے کہ مجھے اشتر نے حکم دیا کہ بصرہ میں جوسب سے زیادہ فیتی اونٹ ہووہ خریدلو۔ میں نے تلاش کر کے ایک نہایت قیمتی اونٹ خریدا۔اشتر نے مجھے تھم دیا کہاہے عائشہ بڑنیا کے یاس لے جاؤاوران سے میرا سلام کہنااور بیاونٹ پیش کرنا۔ میں وہ اُونٹ لے کرحضرت عائشہ ہو گئے۔ کی خدمت میں گیا انھول نے اشتر کا نام بن کراس کے لیے بدوعاء کی اوراونٹ واپس کر دیا۔ ۔ میں نے اشتر سے جا کرتمام واقعہ بیان کیااس پراشتر نے کہا کہ عائشہ مٹینیے مجھےاس لیے برا کہہرہی ہیں کہان کا بھانجا جنگ میں ضائع ہوگیا۔

# اشتر کی حضرت علی مضافظ سے ناراضگی:

اشتر کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی رہائٹۂ نے حضرت عبداللہ بن عباس بھیڈ کو بصرہ کا عامل بنا دیا ہے تو وہ غصہ میں بھنا کر بولا کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے (عثمان میں تین کو کہ کہا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس بڑھیں کو دے دیا جائے حجاز فقم بن عباس بڑھیں كؤبصره عبدالله بن عباس بن الأهنا كواوركوفه خودعلى مخاتفة ليليل

یہ کہہ کراشتر نے اپنی سواری منگائی اوراس پر سوار ہو کرلشکر کوچپوڑ کر چلا گیا حضرت علی بڑاٹیز؛ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا تھم دیا اور نہایت تیزی ہے چل کراشتر کے سریر پہنچ گئے اور اس کے سامنے پیر ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی انہیں \* اطلاع مل چکی ہےاور فرمایا اتن جلدی کیا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر آ گے بڑھ آئے۔حضرت علی بڑاٹیٰذ کو پیزطرہ پیدا ہوا تھا کہ اگر پیشکر حچوڑ کر چلا گیا تولوگوں کے پاس جا کرایک نیا فتنہ کھڑا کر کے گا۔اورایک نئی بغاوت کھڑی ہوجائے گی۔

قاتلىن عثان مِنْ تَمَّدُ كَالشَّكُر عَلَى مِنْ تَمَّدُ ــــــاخراج:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھرہ والوں کے وفد کوفہ والوں کے پاس پہنچے اور حضرت قعقاع بٹائٹیوا م المومنین بٹی نیوا ورز ہیر وطلحہ بڑی تیا سے مل کروا پس آ گئے اور حضرت علی مزائٹیو کو بیم علوم ہو گیا کہ پیلوگ بھی صلح کے خواہاں میں تو حضرت علی مٹائٹیز نے سب لوگوں کو جمع فر مایا اور ایک خطبہ دیا۔حضرت علی مٹائٹیؤ نے اللہ کی حمد وثنا اور حضور پر درود کے بعد زمانہ جاہلیت اور اس کی بدیختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا:

''اس امت پریبھی اللّٰد کا ایک انعام تھا کہ رسول اللّٰہ ﷺ کے بعد خلیفہ اوّل کے ذریعہ اس امت کے اتحاد کو برقر اررکھا پھر خلیفہ دوئم اور سوئم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا۔ پھریہ جادثہ پیش آیا اور مختلف قوموں نے اپنی دنیا طلبی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فر مائی۔ اس لیے بیلوگ جا ہے تھے کہ زیانے کو پھر دور جاہلیت میں تبدیل کر دیں تا کہ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت باتی نه رہے۔حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم اور اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہے۔

خبر دار! میں کل یہاں سے بھرہ کی جانب کوچ کروں گائم لوگ بھی میرے ساتھ کوچ کرو۔اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا تخص ہرگز نہ جائے جس نے حضرت عثان ہ<sup>ی ہائی</sup>ۃ کی شہادت میں کسی قتم کی معاونت کی ہو یا اس میں کسی قتم کا حصہ لیا ہو۔

یہ بے وقوف لوگ مجھ سے جدا ہوجا کیں''۔

قاتلين عمان رضيفنه كامشوره:

سیاعلان من کروہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان بڑائیۃ کی شہادت میں حصہ لیا تھا یا قاتلین عثان بڑائیۃ ہے راضی تھے کہا جمع ہونے الوں میں علباء بن الہشیم ' عدی بن حاتم بڑائیۃ ' سالم بن ثعلبۃ العبسی ' شریح بن اونی الصبیعہ اور اشتر نخعی شامل ہے ۔ ان جمع ہونے والوں میں علباء بن الہشیم ' عدی بن حاتم بڑائیۃ ' سالم بن ثعلبۃ العبسی ' شریح بن اونی الصبیعہ اور اشتر نخعی شامل ہے ۔ اور مصریوں کے ساتھ ابن السوداء اور خالد بن مجم تھے۔ ان لوگوں میں با ہم مشورہ ہوا۔ بیلوگ کہنے گئے خدا کی قتم! بیتو ایک ظاہر سی بات ہے کہ علی بڑائی ہونے تو این میں اس وجہ سے وہ لاز ما ایک ندایک روز قرآن برعمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ بیم طالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور ہماری تعداد دوسروں مقابلے میں کم ہوجائے گی اور وہ وقت ہوگا جب کہ علی بڑائی تو م پر جان دیں گے اور قوم ان پر جان دے گی اور جب ہماری تعداد اتن بوی کثر ت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی تو خدا کی قسم! تمہیں دھکے دے دیئے جائیں گے اور تمہیں کسی جگہ بھی نجات کی صورت نظر نہیں بود کی گئے۔

اشیر نخعی:
طلحہ وزبیر بڑات کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں لیکن علی بڑاٹٹنا کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے خدا
کی قتم! تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے اور اگر زبیر ،طلحہ اور علی بڑات نے سلح کر لی تو وہ سلح
ہمارے خونوں پر ہوگی آؤکیوں نہ ہم علی بڑاٹٹنا پر حملہ کر کے اسے عثمان مٹاٹٹنا کے پاس پہنچا دیں اس سے ایک نیا فتنہ
پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے زندگی گز ارلیں گے۔

عبداللہ بن السوداء: تمہاری رائے نہایت غلط ہے۔اے قاتلین عثان بٹالٹ کیاتم بنہیں دیکھتے کہ ذی قارمیں کوفہ کا ڈھائی ہزار لشکر موجود ہے اس کے علاوہ ابن خطلیہ کے ساتھ پانچ ہزار کالشکر ہے بیسب اس شوق میں مرر ہے ہیں کہتم ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے بیلشکر تیری پہلیاں بھی توڑ کرر کھ دے گا۔

علباء بن الہثیم: یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کرعلیحدہ ہوجائیں اور انہیں آپس میں لڑنے دیں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد
کم ہوجائے گی تب ہم ان کے دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پرغالب رہیں گے اور اگریہ کثرت میں بھی ہوں
گے تب بھی بیتم سے ایک ندایک روزصلح کرنے پرمجبور ہوں گے اس لیے تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کراپنے اپنے
شہروں کو چلواور اس وقت تک خاموش ہیٹھے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر ند آجائے جوتمہاری
یشت بناہی کر سکے اور تمہیں لوگوں سے بچا سکے۔

ابن السوداء: یدرائے بھی انتہائی بری ہے تمہیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی چاہیے اس لیے اس وقت تم لوگوں کے دشمن ہواور تم لوگوں کے ساتھ رہ کرنچ نہیں سکتے اوراگر تیری رائے پڑعمل کیا گیا تو ہمارے منتشر ہوجانے کی وجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف سے گھیرلیں گے۔

عدی بن حاتم رہائٹن: ﷺ خدا کی قتم! نہ تو میں کسی بات پرخوش ہوں اور نہ کسی بات پر ناراض لیکن میضرور ہے کہ عثمان رہی گئے۔ کتل کی وجہ سے لوگ زبر دست پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔جو حالات گزر چکے وہ تو گزر چکے کیکن ہم اب لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیا ربھی موجود ہیں اگرتم سب آ گے بڑھو گے تو میں بھی ہیں۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیا ربھی موجود ہیں اگرتم سب آ گے بڑھو گے تو

ہم بھی آ گے بڑھ جائیں گے اورا گرتم اپنی جگدرک جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے۔

ابن السوداء: تم نے نہایت اچھی بات کہی ہے۔

سالم بن نفلبہ: تم میں سے اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کا طلب گار ہے تو میں اس کا طلب گار نہیں' خدا کی قسم! جب تم کل دخمن سے جنگ کرو گے تو میں اپنے گھروا پس نہ لوٹوں گا اور اگر میری زندگی باقی بھی رہی تو میں تم سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اونٹوں کو اچھی طرح ذنح کر کے آؤں گا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جوتم لوگوں کے سروں پر اپنی تلواروں کو اچھی طرح استعمال کرے گا تو معاملات انہی کے قبضہ میں ہوں گے جن کی تلوار ہوگی بعنی جس کی لاشمی اس کی جھینس ۔

ابن السوداء: بالككام كى بات -

شریح: تم لوگ میدان میں نگلنے ہے قبل ایک نہ ایک فیصلہ کرلوادراس کا م کومؤخر نہ کروجس کا جلدی کرنا ضروری ہے اور جس کام کی تاخیر بہتر ہے اس میں عجلت سے کام مت لو۔ ہم لوگوں کے نز دیک بیزہایت ہی بر بے لوگ ہیں -اور سیہ معلوم نہیں کہ جب کل بیدونوں لشکر باہم ملاقات کریں گے توان کی ملاقات کا انجام کیا ہوگا۔

### آخری فیصله:

ابن السوداء: اےلوگو! تمہاری بہتری اس میں ہے کہتم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواوران کے ساتھ مل کرکام کرو۔ اور جب کل دونوں فریق آبس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دواور سوچنے تک کا موقعہ نہ دو۔اور جب تم علی بھاٹھ کے ساتھ ہو گے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعہ جنگ رکواسکیں اس طرح الله علی طلحہ وزبیر پڑھتھ اوران لوگوں کو جو سلے کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشاء کے خلاف کام کرنا جا ہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کردےگا۔

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اس فیصلہ کے بعد بیٹو لی منتشر ہوگئی۔ دیگرلوگوں کوان حالات کی پچھ خبر نہتی ۔ صبح کے وقت حضرت علی رہی گئی نے کوچ کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بنوعبدالقیس کے پاس پنچے اور ان کے بعد اہل کوفیہ سے جا کر ملے جوسب ہے آگے تھے لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے۔ اہل بھر ہ کو بھی حضرت علی رہی گئی کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی حضرت علی رہی گئی نے بھر ہ کے قریب قیام فر مایا۔

#### حضرت زبيروطلحه بثمانينا كافيصله

جس وقت کشکرعلی میں اٹنڈ بصر ہ کے سامنے پہنچا تو ابوالجر باء نے زبیر بن العوام میں ٹٹنڈ سے کہا کہ اے زبیر میں ٹٹنڈ بہترین رائے سے ہے کہتم اسی وقت ایک ہزار سوار روانہ کروتا کہ علی میں ٹٹنڈ کے ساتھی پہنچنے سے بل ہی فیصلہ کردیا جائے۔

مضرت زبیر می التین است المجام مینگی تدابیر سے خوب واقف ہیں کی ن ان الوگوں نے سلم کا پیغام دیا ہے اور ساختلاف السا نیا حادثہ ہے جواس سے قبل پیش نہ آیا تھا۔ بیا لکہ ایسا کام ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجداور بلا دلیل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا اور جب علی رہا تی ہم سے جنگ کرنائہیں چاہتے اور وہ صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو ان

11+

ہے جنگ تجھیڑنا کیسے درست ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج صلح کی بھیل ہوجائے گی تم لوگوں کوخوشی منانی چاہیے اورصبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صبر قابن شیمان سامنے آیا اور بولا۔اے طلحہ وزبیر بی شیئے یہ موقعہ غنیمت ہے۔ آپ دونوں ہمیں لے کرچلیے کیونکہ جنگ میں تدبیر بہادری سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔

حضرت زبیر بن تنین اے صبرہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور آج سے قبل ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو یا تو اس بارے میں قرآن نازل ہوجاتا یا سنت رسول اللہ مکھیے سے اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ یہ ایک نیا معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اور قوم کا یہ خیال ہے کہ آج لڑائی چھیڑنا مناسب نہیں اور یہی علی بن تنین اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے ور نہ ہم بھی مناسب یہی سمجھتے تھے کہ آج مہلت دینا اور تا خیر کرنا مناسب نہیں۔

حضرت علی بڑاٹٹۂ فرماتے ہیں یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم اس برائی ہے قبل دعوت دیا کرتے تھے اور بیقوم کی برائی سے بہتر ہےاگر چہ بظاہر بیاابیا کام ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاید بیسلی کھل کر ہمارے سامنے آجائے کیونکہ مسلمانوں کو یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایثار سے کام لیں۔

### كعب بن سوركواس كى قوم كاجواب:

کعب بن سورنے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا' جب اس شکر کا اگلاحصہ یہاں پہنچ گیا ہے تو ابتمہیں کس شئے کا نظار ہے۔ ان کی گردنیں اتاردو۔

اس کی قوم نے جواب دیا: اے کعب بیا بیا معاملہ ہے جس کا تعلق ہمارے بھا ئیوں سے ہے۔ اور ابھی تک اس کی حالت ہم پر مشتبہ ہے۔ خدا کی تئم! جب سے اللہ تعالی نے اپنے پنجم کومبعوث فر مایا ہے اس وقت سے آپ کے صحابہ بڑا ہے نے کوئی الی راہ افتیار نہیں کی تھی جس کے بارے میں ہم بینہ جانتے ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن بیمعاملہ ایسا ہے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں آگے بر ھنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آج کے دن کیا طریقہ بہتر ہے اور کون ساطریقہ ہمارے بھائیوں کو برا معلوم ہوگا ہوسکتا ہے کہ کل بیکام ہمارے نزدیک برا ہواور ہمارے بھائی اسے بہتر ہمجھیں۔ ہم ان کے سامنے ایک جمت پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اسے جمت نہ ہمجھیں اور ہمارے دوسرے ہم خیال لوگوں کے مقابلے پر جمت میں پیش کریں۔ ہم تو صلح کے خواست گار ہیں بشرطیکہ بیلوگ بھی اسے قبول کرلیں اور اسے پوراکر دکھائیں۔ ورنہ آخری علاج تو داغ لگانا ہی ہے۔

### طلحہ وزبیر بٹی شینا کے بارے میں حضرت علی رٹیا تینا کے خیالات:

اہل کوفہ کے پچھلوگوں نے حضرت علی رہی تھیں سے سوال کیا کہ اس قوم سے جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ان سوال کرنے والوں میں اعور بن بنان المنقر ی بھی داخل تھے۔

حضرت علی مٹی تنٹیز: لوگوں کی اصلاح کرنا اور دہکتی آ گ کو بجھانا بہتر ہے شاید اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے اس امت کو متحد فریا دے اور بید باہمی اختلا فات ختم ہوجا کیں اور مجھے امید ہے کہ بیلوگ میری بات قبول کرلیں گے۔

اعور: اگرانھوں نے ہماری بات قبول نہ کی؟

حضرت علی مخالفیٰ: تواس وقت تک ہم ان سے جنگ نہ کریں گے جب تک بیہم سے جنگ نہ کریں۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

اعور: اگران لوگوں نے ہم سے جنگ کی؟

حضرت علی مٹاٹیۃ: ہم اپنی جانوں کی مدا فعت کریں گے۔

اعور: کیانہیں بھی ای طرح اجر ملے گا۔جس طرح ہمیں اجر ملے گا۔

حضرت على مِثَاثِنَة: مان ضرور ملے گا۔

ابوسلامۃ الدالانی نے کھڑے ہوکرعرض کیا۔ کیا ان لوگوں کے لیے شرعی طور پرید دلیل کافی ہے کہ وہ خون عثان ہی تائیز مطالبہ کررہے ہیں اوران کی نیت اس سے اللہ عز وجل کی رضا مندی ہو۔

حضرت على مِنْ تَتَهُ: مان!

ابوسلامہ: آپ نے جوقصاص عثان رہی تھند میں تاخیر فرمائی ہے کیا آپ کے لیے ریہ جواز کی دلیل بن عتی ہے۔

حضرت علی رہائٹۂ؛ ہاں! کیونکہ جب کسی شیئے کی اصل حقیقت کاعلم نہ ہوتو اس میں حکم یہ ہے کہ ایسا طریقنہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط یائی جاتی ہواور جس کا نفع عام ہو۔

ابوسلامه: اگرکل جماری اوران کی جنگ ہوگئی تواس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔

حضرت علی بخاتیجہ: مجھےامید ہے کہ ہمارایاان کا جوُّخص مارا جائے گابشر طیکہاس کی غرض رضائے خداوندی ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر مائنس گے۔

ما لک بن حبیب نے کھڑے ہوکر سوال کیا۔ آپ کی جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

حضرت علی بھاٹنڈ: ہم پر بھی اوران پر بھی ہیہ بات روز روش کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ اصلاح اس میں ہے کہ اس جنگ سے باز آ جانا چاہیے۔اگروہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا اوراگروہ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہ ہوں گے تو بیہ ایک ایسازخم ہوگا جو بھی بھرنہیں سکتا۔

ما لك: جنگ موئى توجار مقتولون كاكيا حشر موگا-

حضرت علی رخانشون جس کی غرض و غایت الله عز وجل کی رضا ہے تو اسے اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا اور بیاس کی نجات کا سبب ہوگا۔ حضرت علی رخانشون کا خطبہ:

اس کے بعد حضرت علی می اللہ نے ایک عام خطبه دیا اور اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

''اے لوگو! اپنی جانوں کواپنے قابو میں رکھؤاپنے ہاتھوں کورو کے رکھواوران لوگوں کو پچھے کہنے ہے اپنی زبانین بندرکھو کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔اگرتمہارے ساتھ وہ پچھزیا دتی کریں تو تم صبر کرواور ہم ہے آگے بڑھنے سے احتراز کروکیونکہ جوآج دشمنی برتے گاوہ کل بھی دشمن ہی تمجھا جائے گا''۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی رہائٹیز نے کوچ کا حکم دیا اور آ گے بڑھ کر پہلے مقدمۃ الحبیش کوآ گے جانے کا حکم دیا' جب حضرت علی رہائٹیزاس قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس حکیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کوروانہ کیا تھا۔ تو ان سے فر مایا اگرتم اس فیصلہ پر قائم خلافت راشده + حضرت على مُنْ ثَيْرُهُ كَي خلافت

111

تاریخ طبری جلدسوم: حصه د وم

ہوجوقعقاع بڑٹٹے فیصلہ کرکے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواور ہمارے لشکر کو پنچے اتر نے دواور ہمیں اس کا موقعہ دو کہ ہم اس معالم بیغور کرسکیں۔

بنوتیں کی جنگ سے علیحد گی:

جب حضرت علی ہٹاٹیواس مقام پر پہنچ جہاں ہنوقیس تھہرے ہوئے تھے توان کے شکر کود کی کر ہنوسعد آسٹینیں چڑھائے ہوئے لشکر علی جمالتُوا کی طرف بڑھے ان کے ساتھ احف بن قیس بٹالٹو بھی تھے۔ یہ بنوسعدوہ قبیلہ تھا' جس نے حرقوص بن زہیر کواپی پناہ میں لے لیا تھا اور یہ قبیلہ حضرت علی محالتُ سے جنگ کا خواہاں نہ تھا۔

ا حف بٹی ٹنٹی نے آگے بڑھ کر حضرت علی مٹی ٹنٹی سے عرض کیا بھر ہمیں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کل ان برغالب آگئے تو آپ ان سب کوقل کر دیں گے اور ان کی عور توں کو باندیاں بنالیس گے۔

حضرت علی رخی نتی ہے۔ کیا مجھ جیسے سے بیتو قع بھی کی جاسکتی ہےاور کیا بیصورت کفار کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہارشا ذہیں سنا:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنُ تَوَلَّى وَ كَفَرَ ﴾

''آپان کے داروغز ہیں ہیں ۔سوائے اس شخص کے جس نے روگرانی کی اور کفراختیار کیا''۔

اور بیسب لوگ مسلمان ہیں کیا تواپنی قوم کو مجھ سے بچالے گا۔

حضرت علی مخانشین: مجھے تمہاری دوسری رائے پیندہے۔

احف بٹی تین اپنے اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور چلا چلا کرآ واز دی۔اے آل خندف جب بنوخندف آگئے تو بنوتمیم کوآ واز دی۔ جب وہ بھی آگئے تو بنوسعد کو پکارا اورانھیں تھم دیا کہ سب لوگ جنگ سے علیحدہ رہیں۔احف رٹی تین ان لوگوں کو لے کرعلیحدہ ہو گیا اور پیدد کی تار ہاکہ اس اختلافات کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب جنگ کے بعد حضرت علی رٹی تین کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی آ کر حضرت علی رٹی اٹنے:کی بیعت کرلی۔

حضرت عثمان مِن لِنَّيْنَ كاصحابه رَن الله سيسوال:

احنف ڈٹاٹٹنز کا بیوا قعہ مؤرفین نے نقل کیا ہے لیکن محدثین کرام نے احنف ڈٹاٹٹنز سے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے احنف ڈٹاٹٹنز کہتے ہیں کہ ہم نے بھر ہ سے حج کے ارادہ سے کوچ کیا تھا اور امیر المومنین حضرت عثمان ڈٹاٹٹنز کے ساتھ شمولیت کی غرض ہے ہم پہلے مدینہ گئے۔

بنوز ہم اپنی منزل پر کجادے اتارنے میں مشغول تھے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور بولا لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں اور مسجد میں جمع ہیں ۔ ہم مسجد میں پہنچے دہاں لوگ جمع تھے اور درمیان میں علیٰ زبیر' طلحہ اور سعد بن ابی وقاس پہنچے ہوئے تھے اسنے میں حضرت

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم تال خلافت راشده + حضرت علی بخالتُمُنا کی خلافت

عثان بھائٹۂ تشریف لائے اورلوگوں نے ہمیں بتایا کہ بیعثان بھاٹنہ ہیں۔حضرت عثان بھاٹنۂ بیار تھے اور سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسجد میں پہنچ کرسوال کیا کیاعلی بھاٹٹۂ بیہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں موجود ہیں۔ پھرانہوں نے طلحہ اور زبیر بٹی شٹا کے بارے میں دریافت کیا۔لوگوں نے کہا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں ۔حضرت عثمان بھاٹٹۂ نے ان سب سے مخاطب ہوکر فرمانا:

''میں تنہیں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں قتم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیاتم بنہیں جانتے کہ رسول اللہ سکھیانے ارشاد فرمایا تھا۔کون شخص ہے جوفلاں کا باغ خریدے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ باغ میں یا پجیس ہزار میں خرید ااور اس کے بعد رسول اللہ سکھیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ سکھیا میں نے وہ باغ خرید لیا ہے آئے نے ارشاد فرمایا اسے مسجد میں شامل کردو تہمیں اس کا اجر ملے گا''۔

صحابہ مِی کی ایک کیا آپ سیج فر ماتے ہیں۔احنف مِی کتی ہیں اس کے بعد حضرت عثمان مِی کتی نے اور بھی کئی امور ذکر ۔

# خلافت على رمي تشرير طلحه وزبير مِن الله كل رضا مندى:

احف بڑگتن کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں طلحہ و زبیر بڑھ کی خدمت میں گیا اوران سے عرض کیا میری ناقص رائے تو سے سے کہ حضرت عثمان جڑاٹن شہید کر دیئے جائیں گے۔ آپ میز مائیئے کہ میں ان کے بعد کس کی بیعت کروں۔حضرت طلحہ و زبیر بڑھ شٹانے جواب دیاعلی بڑناٹن کی۔

ن میں اور میں اور است میں است میں اور کیا ہے۔ اور کیا نے الواقع آپ دونوں مجھےان کی بیعت کا حکم دے المحف میں ہے۔ اور کیا نے الواقع آپ دونوں مجھےان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں؟

طلحه وزبير مِنْ اللهُ: بال!

### خلا فت على معلقه برحضرت عائشه ومسيعا كي رضا مندى:

احف من التين کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں مکہ چلا گیا ابھی میں مکہ ہی میں مقیم تھا کہ حضرت عثان رخالتُن کی شہادت کی خبر ملی۔ ام المومنین حضرت عا کشہ رٹن ٹیا بھی مکہ یں تشریف فر ماتھیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہواا ورعرض کیا کہ آپ مجھے کس شخص کی بیعت کا حکم دیتی ہیں۔

حضرت عائشه مِنْ مَيْهِ! على مِناتِنَهُ كى بيعت كرلو\_

احنف وها تليُّه: كيا آپ على وهاتين كي خلافت پرراضي بين؟

حضرت عائشه منته الله الله

حضرت عائشہ رہی ہے کا بیتھم ملنے کے بعد میں مدینہ واپس آیا اور وہاں پہنچ کرمیں نے حضرت علی بیخاتی کی بیعت کر لی۔اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے پاس بصرہ چلا آیا اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب خلافت کا معاملہ منجل گیا ہے اور اب اس میں کوئی رکاوٹ باتی ندر ہی۔ אוו

### احنف رخی نشانی:

احنف بڑگتی کہتے ہیں میں ہنوز بھرہ ہی میں مقیم تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑھنے اور طلحہ و زبیر بڑھنے لئنگر لیے ہوئے خریبہ کے ایک کنارے پر تھم رے ہوئے ہیں۔ میں نے اس مخبرے سوال کیا کہ آخریہ لوگ کس ارادے ہے آئے ہیں۔

مخبر: ان لوگوں نے تمہیں بلایا ہے اور حضرت عثمان ہٹائٹھ کے قصاص کے لیےتم سے مدد کے طلب گار ہیں۔

ا حنف بٹٹاٹٹنڈ کہتے ہیں بین کرمیں عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کیونکہ بیہ ہر گزممکن نہ تھا کہ میں ان لوگوں کی رسوائی کا سبب بنتا جن کے ساتھ ام المومنین اور رسول اللہ ٹٹٹٹیا کے حواری موجود ہوں ۔ میرا دل ہر گزیہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابلے برجاؤں ۔

دوسری جانب یہ بھی ایک ناممکن مسلدتھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکر حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی مِناتَّۃ کے مقابلے پر جاؤں حالانکہ انہی لوگوں نے مجھے علی مِناتِّۃ کی بیعت کا حکم دیا تھا۔

### ا حنف مِنالِثْهُ: كَي حضرت عا نَشْهِ مِنْ مَنْهِ سِے گفتگو: `

آ خرکار میں ان لوگوں کے پاس گیا۔ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عثمان مٹاٹھ مظلوم شہید کیے گئے ہیں تم ان کا قصاص لینے کے لیے ہماری مدد کرو۔

ا حنف رہی گئیں: میں نے عرض کمیا اے ام المومنین ایس آپ کواللہ کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بیدریا فت کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ نے فرمایا تھا علی رہی گئیں گی۔

حضرت عا نشه وش بيا تم ي كہتے ہوليكن حالات بھى توبدل كئے ہيں۔

اس کے بعد میں نے طلحہ وزبیر بھی ہے اس سے ال کیا اے رسول اللہ میں گھٹا کے حواری کیا میں نے آپ سے بیسوال نہ کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ دونوِں حضرات نے مجھے علی مٹالٹوں کی بیعت کا حکم دیا۔

### احنف مناتشو کی جنگ سے علیحد گی:

احف بھاتھ کہتے ہیں میں نے ام المومنین اور طلحہ و زہیر بڑی ﷺ کے سامنے تین صورتیں پیش کیں کہ یا تو وہ مجھے جسر کی طرف جائے۔ دیں تا کہ سرز مین مجم میں بہنچ کر میں اس وقت تک علیحدہ بیٹھار ہوں جب تک اللہ تعالی اس اختلاف کا فیصلہ نہ فرما دیں یا ام المومنین بڑتھ بھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تا کہ میں وہاں جا کرخاموش بیٹھ جاؤں اور فیصلہ کا انتظار کرتا رہوں یا قریب ہی کسی مقام پر مجھے علیجہ ہیٹھ جانے کی اجازت دیں۔

ام المومنین وغیرہ: ہم اس معاملہ پرغور کر کے تنہیں اپنے فیصلہ سے مطلع کر دیں گے۔لیکن پچھ دیر بعد ان لوگوں نے فرمایا تم جسر جاسکتے اور اور اپنے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔لیکن تم جیسے عقلمند انسان کا اپنے دور چلے جانا مناسب نہیں۔للہٰ اتم قریب ہی رہو۔ تا کہ تہمیں تمام حالات معلوم رہیں اور علی بڑا تھڑا کے طریقہ کارکو بھی تم دیکھ سکو۔

اس فیصلے کے بعدا حف موالٹیز نے حلیجاء مقام میں گوششینی اختیار کرلی بیدمقام بھرہ سے چیمیل تھا احف موالٹیز کے ساتھ جیھ

ہزارآ دی جنگ سے علیحدہ ہو گئے ۔

احف رہی تھی کہ میری علیحدگی کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اورسب سے اوّل حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ رہی تھی۔ شہید ہوئے ۔ کعب بن سورقر آن اٹھائے ہوئے دونوں لشکروں کو تکم قر آن قبول کرنے کی دعوت دےرہے تھے۔لیکن کسی نے قبول نہ کیا حتی کہ دونوں طرف کے بہت سے آ دمی ختم ہو گئے۔

#### شهادت زبير مناتشهٔ كاواقعه:

حضرت زبیر رہی تیز جنگ سے علیحدگی اختیار کر کے صفوان چلے گئے۔ بیہ مقام بھرہ سے اتنے ہی فاصلے پر واقعہ ہے جتنا کہ
قادسیہ۔ بنومجاشع کا ایک شخص نعر نامی راہ میں ملا۔ اس نے ان سے عرض کیا اے حواری رسول اللہ سڑ تیل آپ کہاں جارہے ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلئے میں آپ کواپٹی پناہ میں لیتا ہوں آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھے سکتا۔ حضرت
زبیر مخافی اس کے ساتھ احف بخافی کے اور اس شخص کی امان کو منظور کرلیا۔ احف بخافی کے عرض کیا۔ اب آپ مجھے
کیا تھم دیتے ہیں۔

حفزت زبیر بخاتیٰن: مسلمانوں نے ایک دوسرے کوتلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اس لیے اب سب سے بردی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر بخاتیٰن نعر کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔

سیتمام با تیں عمیر بن جرموز' فضالۃ بن حابس اور نفیع بھی سن رہے تھے۔ یہ تینوں زبیر رہی اٹنڈ اور نعر کے پیچھے لگ گئے اس وقت حضرت زبیر رہی اٹنڈ ایک کمزور سے گھوڑے پرسوار تھے۔ عمیر بن جرموز نے ان کے پیچھے سے نیز سے کا وار کیا۔ کیکن وار او چھا پڑا' حضرت زبیر رہی اٹنڈ نے بلٹ کرحملہ کیا ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کواپنی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے نافع اور فضالہ کوآ واز دی سے دونوں اس کی مدد کے لیے بہنچ گئے اور نتیوں نے مل کر حضرت زبیر رہی اٹنڈ کوشہید کردیا۔

احنف معاشنة كاميرتمام واقعه يعقوب بن ابرا بهم نے عمر بن جاوان ہے بھی نقل كيا ہے۔

## باشم بن عتبه رهاشم كي كوفه روا مكى:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور ابن ابی لیگی کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی لیگی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی رفی گئن ربذہ میں مقیم تھے تو ان کی خدمت میں کوفہ سے ہاشم بن عتبہ رفی گئن حاضر ہوئے اور انھوں نے محمہ بن ابی بکر ہیں ہے وہ او ہاں جو حالات پیش آئے تھے اور ابوموی رفی گئن نے جو مدد دریئے سے انکار کیا تھا۔ یہ تمام واقعات بیان کیے ۔ حضرت علی رفی گئن نے بیہ تمام واقعات سن کرفر مایا۔ میں نے ابوموی رفی گئن کومعزول کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اور مجھے سے اشتر نے کوفہ کی امارت کی درخواست بھی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوموی رفی گئن کے نام ایک خط لکھی کرروانہ کیا:

'' میں ہاشم بن عتبہ رہالتٰ کوتمہارے پاس روانہ کرر ہا ہوں تم ان کے ساتھ کوفہ سے میری مدد کے لیے آ دمی روانہ کرومیں نے تمہیں کوفہ کا والی اسی لیے بنایا تھا کہ تم حق پر میری اعانت کرو''۔

یہ خط پہنچنے کے بعد حضرت ابوموی مٹائٹنز نے سائب بن مالک اشعری مٹائٹنز کوطلب فرمایا اورانہیں خط پڑھ کرسنایا اوران سے رائے

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م اتا کا خلافت را شده + حضرت علی دانشهٔ کی خلافت

طلب کی ۔انھوں نے فرمایا۔ خط آپ کے نام ہےاگر آپ اس پڑمل کرنا جا ہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس جنگ میں شرکت ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔

ہاشم بن عتبہ بڑاٹیڈنے یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت علی بڑاٹیڈ کو خط تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ یہاں میرا واسط ایک ایسے خص سے پیش آ رہا ہے جس میں انتہائی غلو پایا جاتا ہے۔ شخص انتہائی مشاق ہے کینداور عداوت اس کے لب ولہجہ سے ظاہر ہے۔ ہاشم نے سیخط کل بن حلیفۃ الطائی کے ذریعہ حضرت علی بڑاٹیڈ کی خدمت میں روانہ کیا۔

حضرت ابوموسیٰ مانشهٔ کیمعزولی:

ہاشم کا خط پہنچ کے بعد حضرت علی مخالفۂ نے حضرت حسن اور عمار بن یاسر مجالفۂ کوکوفہ روانہ کیا۔ تا کہ بیلوگ اہل کوفہ کو حضرت علی مخالفۂ کو علی مخالفۂ کو مخالفۂ کو مخالفۂ کو مخالفۂ کو مخالفۂ کو امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی مخالفۂ کو ایک خطتح ریکیا۔اس میں لکھا:

'' مجھے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کتہ ہیں تمہارے عہدے سے سبکدوش کردیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس نیک کام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں کھا ہے میں حسن بن علی اور عمار بن یا سر رہی تھے واس لیے روانہ کر رہا ہوں تا کہ وہ لوگوں کو میری امداد پر آمادہ کریں اور قرظة بن کعب رہا تھے کو اوالی بنا کر بھیجے رہا ہوں تم ذلیلا نہ اور عاجز انہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپر دکر دواگر تم نے حکومت ان کے سپر دکر دواگر تم نے حکومت ان کے سپر دنہ کی تو میں نے حکم دیا ہے کہ قرظہ رہی تھی تن بردستی حکومت چھین لیں ۔ اگر تم نے حکومت دیے میں اس سے مقابلہ کیا اور پھر وہ کا میاب ہوگیا تو وہ تمہاری جڑیں کاٹ کر پھینک دے گا''۔

پیخط جب حضرت ابومویل مخاتمیًا کے پاس پہنچا تو و وفوراً حکومت سے علیحدہ ہوگئے۔

حضرت حسن معالثتهٔ کی تقریر:

فر ما با

''اے لوگو! امیر المونین رہی تھی فیڈ فرماتے ہیں میں نے جواتنا طویل سفر اختیار کیا ہے تو اب وہ دوحال سے خالی نہیں۔ یا تو اس میں میری حیثیت ایک ظالم کی ہوگی یا ایک مظلوم کی میں ہراس شخص کو جوحقوق خداوندی کا پاس کرتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ فوراً میری مدد کے لیے روانہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر میں مظلوم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی چاہیے اوراگر میں ظالم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی چاہیے اوراگر میں ظالم ہوں تو اسے مجھ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ خدا کی شم طلحہ وزبیر بڑی تینا وہ اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے اوّل میری بیعت کی تھی اوران دونوں ہی نے سب سے پہلے غداری کی ہے تو کیا میں مال قربان کر کے یا تھم تبدیل کر کے ان کی خوشی پوری کرسکتا ہوں تم سب لوگ فوراً یہاں سے کوچ کر واور لوگوں کو بھلائی کا تھم دو۔اور برائی سے روکو'۔

حضرت على مناتشهٔ كى كرامت:

عمرونے ابوالحن ابوخف علی بخاتین نے لوگوں سے عمرونے ابوالطفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بخاتیٰ نے لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا تمہارے یاس کوفہ سے بارہ ہزارلشکر آرہا ہے۔ جب بیشکر آیا توذی قار کے ایک کونہ پرایک شخص نے بیٹھ کراس لشکر

خلافت راشده + حضرت على رمى تثنيز كي خلافت

114

تاریخ طبری جلدسوم مستحصید وم

كوشاركيا تواس ميں ايك آ دمي كم تفانه زيادہ۔

كوفى كشكر:

عمرونے ابوالحن' بشیر بن عاصم' محمد بن ابی لیل کے حوالے ہے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت علی من تھنا کی امداد کے لیے کوفیہ سے بارہ ہزار کالشکرآیا تھا۔ اور بیسات حصوں پر منقسم تھا۔ ایک حصہ میں قریش' کنانہ' اسد' تمیم' رباب اور مزینہ شامل تھے۔ ایک حصہ میں بنو بکر بن واکل اور بنو تغلب تھے ان کے امیر وعلۃ بن مخدوج الذبلی تھے ایک حصہ مذجج اور اشعر نمین پر مشتمل تھان کے امیر خوف بن عدی تھے ایک حصہ میں بجیلہ' انحار' ختم اور از دشامل تھے۔ ان کے امیر خفف بن سلیم الاز دی تھے۔

حضرت على رخالتُهٰ: كي بصره آمد:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمۃ بن محارب کے ذریعہ قیا دہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تائید نے ذی قار سے کوج فرما کر بھرہ کے سامنے زاویہ میں قیام کیا احف بن قیس رہی تیند نے حضرت علی رہی تیند کے پاس کہلا کر بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں اور اگر آپ فرما ئیس تو چار ہزار تلواریں آپ کے مقابلے سے روک دوں ۔ حضرت علی رہی تیند نے احف رہی تیند کے پاس کہلا کر بھیجا ہے ہا کہلا یا اس لیے تا کہ ان کی میں گئی ہے ۔ احف رہی تاکہ ان کی جنگ صرف اللہ عزوجل کی خاطر ہو۔ حضرت علی رہی تیند نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو جنگ سے روک رکھو۔

### شقیق بن تورکی آمد:

حضرت علی بیخاتین کالشکرزاویہ سے چل کرعبداللہ بن زیاد کے قصر کے سامنے جا کرکھبرا۔حضرت عا کشہ بڑی تیا بھی فرضہ سے اپنا لشکر لے کریمبیں آ گئیں اور دونو ل لشکروں نے ایک دوسرے کے رو برو پڑاؤ ڈالا۔

اسی دوران شقیق بن تورنے عمر و بن مرحوم العبدی کے پاس آ دمی روانہ کیا کہتم بھی لشکر لے کر آؤاور راہ میں مجھے ساتھ لیتے جانا۔ میر اارادہ لشکر علی می لٹھنے میں شمولیت کا ہے بید دونوں شخص بنوعبدالقیس اور بنو بکر بن وائل کوساتھ لے کر آئے اورامیرالمومنین کے لشکر میں شامل ہو گئے لوگوں کا ان قبیلوں کے بارے میں بیہ خیال تھا کہ بیہ قبیلے جس کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں وہ ضرور کا میاب ہوتا ہے۔

۔ بین فورنے ان قبیلوں کا حجنڈ ااپنے غلام اشراشہ نامی کو دے دیااس پر وعلۃ بن محدوج الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم نے حسب ونسب کا پچھ بھی خیال نہ کیااورا پٹی قوم کی عزت اشراشہ کے ہاتھ میں دے دی۔ شقیق نے اسے جواب یس کہلا کر بھیجا کہ جس طرح آج ہم نے اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اسی طرح تم بھی اپنی بڑائی کا خیال ترک کر دو۔

ید دونوں کشکر آمنے سامنے تین روز تک تھہرے رہے اس دوران میں ان کشکروں میں کسی قتم کی جنگ نہیں ہوئی۔ حمرت علی رہا تی ہے پیغا مبرلشکر عائشہ رہی تیا میں آجارہے تھے اور آپس میں پیغام رسانی کاسلسلہ جاری تھا۔

حضرت على مِنْ الله كل عليه وزبير مِنْ الله سع تُفتكون

عمرونے ابوبکرالہذ لی کے ذریعہ قیادہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِحالِقُنانے زاویہ سے طلحہ وزبیر بنگاتیا اور حضرت ما کشہ

( IIA

ٹنٹیو کے نشکر کی جانب کوچ کیاادھرلشکر عاکشہ بٹیٹیو بھی فرضہ سے نشکرعلی بٹاٹٹو کی جانب بڑھ رہا تھا بید دونوں نشکرنصف جمادی الآخر ٹن عبیداللّٰہ بن زیاد کے قصر کے سامنے تھبرے۔ بہ جمعرات کاروز تھا۔

جب دونوں لشکر آمنے سامنے تلم ہر گئے تو حضرت زبیر ہٹا تھ ہتھیا رپہن کراور گھوڑے پرسوار ہوکر میدان میں نکلے لوگوں نے حضرت علی بھا تھنا ہے۔ اوگوں نے حضرت علی بھا تھنا ہے کہا کہ بیز بیر ہٹا تھنا جارہے ہیں۔حضرت علی بھا تھنا ہے۔ اور طلحہ بھا تھنا ہاں لائق ہیں کہا گر انہیں اللہ یا دولا یا جائے تو وہ طلحہ بڑا تھنا کی بہنست زیادہ خدا کا خوف کر سکتے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ رٹائٹۂ جاتے ہوئے نظر آئے ۔حضرت علی رٹائٹۂ ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے حتی کہ ان نتیوں حضرات کے گھوڑ وں کی گردنیں آپس میں ملی ہو کی تھیں ۔حضرت علی رٹائٹۂ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''تم دونوں نے بہت سالشکر' سامان حرب اور گھوڑ ہے جمع کر لیے ہیں لیکن بیتو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون ساعذر تیار کیا ہے۔ تم دونوں اللہ سجانہ تعالیٰ سے ڈرواوراس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جوسوت کا تنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی۔ کیا میں تہمارا دین بھائی نہیں ہوں کیا تم پرمیرا خون اور مجھ پرتمہارا خون حرام نہیں۔ وہ کون کی وجہ ہے جس کے باعث تمہارے نزدیک میراخون حلال ہوگیا ہے؟''۔

حضرت طلحه رمی تنیز: آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان رمی تنیز کے تل پرا بھارا تھا۔

حضرت علی ہن تنزیز جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیں گے اس روز لوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے۔اے طلحہ بنائٹوز تم حضرت عثمان ہن ٹنٹز کے خون کا مطالبہ کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پرلعنت فرمائے۔

اے زبیر و التی اکا تہمیں وہ دن یا دنہیں جس روزتم رسول اللہ و اللہ و اللہ علیہ کے ساتھ بنوغنم کے محلّہ سے گزرر ہے تھے تو حضور میری جانب دیکھ کر بننے اور تم حضور کی جانب دیکھ کر بننے لگے اور تم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ بیابوطالب کا بیٹا اپنی برائی سے اور سے بازنہیں آتا تمہاری اس بات پر نبی کریم و کھی نے ارشاد فر مایا تھا۔ ابوطالب کے بیٹے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے تم سے مخاطب ہو کر فر مایا اے زبیر! تم ایک روز اس سے جنگ کرو گے عالا نکہ تمہاری زیادتی ہوگئی ۔۔

حضرت زبیر رہی گفتہ: تم نے سیج کہا ہے اور خدا کی قتم!اگر مجھے حضور کا پیغے سے یا دہوتا تو میں ہر گزیہ سفر نہ کرتا اور خدا کی قتم! اب میں تم سے ہر گزیھی جنگ نہ کروں گا۔

اں گفتگو کے بعد حضرت علی محاشیۃ والیس چلیہ آئے۔

حضرت زبیر معالمین کی جنگ سے علیحد گی:

حضرت زبیر رہی گئن چونکہ بیع ہدفر مانچکے تھے کہ وہ حضرت علی رہی گئن سے جنگ نہ کریں گے اس لیے وہ اس قہر کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ بڑی تیا کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا اے ام المومنین آپ کا جو فیصلہ ہے تو غور وفکر کے بعد میں آپ کے فیصلہ سے منفق نہیں ۔

حضرت عائشہ من مناز ہے؟ ترتمہارا کیاارادہ ہے؟

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

حضرت زبیر مٹی ٹینو: 💎 میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ کرخود کہیں چلا جاؤں ۔

عبدالله بن زبیر مخالفیٰ: پہلے تو تم نے بیدو غار کھودے اور جب لوگ ان غاروں میں گرنے لگے تو تم انہیں جھوڑ کر جانا چاہتے ہو دراصل علی بن ابی طالب مخالفۂ کے جھنڈے دیکھ کرتمہیں یقین ہوگیا ہے کہ ان کے بیچے تمہاری موت ہے اس لیے تم میدان جھوڑ رہے ہو۔

حضرت زبیر بھٹٹیں: میں قتم کھا چکا ہوں کہ ابعلی ٹھٹٹ ہے جنگ نہ کروں گا اور مجھےوہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یاد دلائی تھی۔

عبدالله رخاتین: تو آپ اپنی شم کا کفاره دے دیجے اور جنگ تیجے۔

اس گفتگو کے بعدعبداللہ بھاٹیئننے حضرت زبیر بھاٹیئنے کے غلام مکول کو بلایا اورا ہے آزاد کر دیا اس واقعہ کوعبدالرحمٰن بن سلیمان التمیں نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے ہے

لَسمُ اَرَكَسالُيَوُمِ اَحَسا إِحُوانِ الْكِيْمَانِ الْكَيْمَانِ مِنْ مُّكَفَّرِ الْكَيْمَانِ بِالْعِتُقِ فِي مَعُصِيَتِهِ الرَّحُمَان

نَشَخَهَ بَهُ: ''میں نے آج سے زیادہ بھائی چارہ کا دن نہیں دیکھا۔ مجھے توقتم کا کفارہ دینے والے پرتعجب ہے۔ کہوہ خداکی نافر مانی میں غلام آزاد کررہاہے۔

يُعْتِقُ مَكُمُولًا لِّصَوْنِ دِيُنِهِ كَمِسَفَّ سَارَةً لِّلَٰهِ عَنُ يَّمِيُنِهِ وَالنَّكُ قَدُ لَاحَ عَلَى جَبِينِهِ

نظر میں توڑوینا کے اپنے وین کی حفاظت کے لیے کھول کوآ زاد کیااوراس طرح قتم کا کفارہ ادا کیا۔اس کے بیٹے کی نظر میں قتم تو ڑوینا زیادہ بہتر تھا''۔

حضرت عمران بن حصيين ملاتمة اور بنوعدي كا فيصله:

حضرت عمران بن حصین دفاتین نے اپنے قبیلہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہتم احنف دفاتین کی طرح دونوں فریق سے علیحدہ رہو اس کے بعد حضرت عمران بخاتین نے عدی کے پاس قاصد بھیجا۔ قاصد جب و ہاں پہنچا تو اس نے بنوعدی کومبجد کے دروازے پر جمع کیا۔ اور کہا کہ ابو نجید عمران بن حصین بخاتین نے تم لوگوں کوسلام کہا ہے اور بیا کہلا کر بھیجا ہے کہ خدا کی قتم اگر میں حصین پہاڑ پر بکر پاں اور بھیٹریں لے کر چلا جاؤں اور و ہاں میں ان کا دودھ پیا کروں اور ان کے بال کاٹا کروں تو مجھے یہ اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں میں سے کسی جماعت میں شامل ہوکر دوسر سے فریق پر ایک تیر چلاؤں۔

اس پر بنوعدی نے ایک آواز ہوکر جواب دیا کہ خداک قتم ہم رسول اللہ علیم کی زوجہ کو ہر گزنہیں چھوڑ سکتے۔

عمرو بن علی نے بزید بن زریع اور ابولغامۃ العدوی کے ذریعہ جمیر بن الربیع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمران بن محسین من لھنا نے مجھے بلایا اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سب کو جمع کر کے ان سے کہو کہ رسول اللہ ساتھ کے کے علاوہ کوئی معبود حصین من تاثید نے مجھے تمہارے یاس روانہ کیا ہے۔وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور اس اللہ کی قسم کھا کرفر ماتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود

نہیں کہ مجھے یہ پیند ہے کہ میں ایک حبشی غلام ہو جاتا جس کے ناک کان کٹے ہوتے اور پہاڑ کی چوٹی پرمرتے دم تک بکریاں چرا تا رہتا لیکن یہ پیندنہیں کہان دونوں جماعتوں میں ہے تھی کے ساتھ شریک ہوکر دوسرے پرتیر چلاؤں۔

جب قاصد وہاں پہنچا اوراس نے بنوعدی کوجمع کر کے حضرت عمران بن حصین مِثاثِیّنہ کا میہ پیغام پہنچایا تو تمام رؤسائے قبیلیہ نے جواب دیا کہ خدا کی قتم! ہم بھی رسول القد مرتشجا کی زوجہ کونہیں حچھوڑ سکتے ۔

اس طرح ابل بصرہ کئی فرقوں میں منقسم تھے۔ایک جماعت تو طلحہ وزبیر بٹن تیا کے ساتھ تھی دوسری جماعت علی مخالٹیؤ کے ساتھ اور تیسری جماعت کسی کے ساتھ بھی جنگ میں شامل نہ ہونا چاہتی تھی۔

### كعب بن سوركي كوشش:

حضرت عائشہ بڑئی جس مکان میں تشریف فر ماتھیں اسے چھوڑ کر قبیلہ از دمیں تشریف لے آئی تھیں اور مسجد حلوان میں قیام فر مایا۔ آئندہ جنگ اُتھی از دیوں کے میدان میں ہوئی تھیں۔ان از دیوں کا سر دار صبرہ بن شیمان تھا اس سے کعب بن سور نے کہا کہ اشکر جب آپیں میں مل جاتے ہیں تو بھران کا رکنا مشکل ہوجا تا ہے تم میری بات مانو اور جنگ میں ذرا سابھی حصہ نہ لواورا پی قوم کو لئکر جب آپیں میں مل جاتے ہیں قول ہے کہ سکے نہ ہو سکے گی۔اس لیے تم قبیلہ مضرا ور ربیعہ کو آپیں میں لڑنے دو۔اگر میں کو کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اوراگر بید دونوں آپیں میں لڑتے ہیں تو کل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔

صبرہ نے جواب دیا مجھے تو ایسانظر آتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک نصرانیت باتی ہے۔ کیا تو بید چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح سے علیحدہ رہوں؟ اور کیا تو بیر چاہتا ہے کہ اگر صلح نہ ہوتو میں ام المومنین اور طلحہ وزبیر بڑاتھ کورسوا کر دوں ۔ اور حضرت عثمان رٹھا تھئے کہ خون کا مطالبہ ترک کردوں ۔ خدا کی قتم میں تو ایسا ہرگز نہ کروں گا الغرض اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرلیا۔

#### بنوحنظله كافيصليه:

سری نے شعیب 'سیف اور ضرایس البجلی کے حوالے سے ابن تعمیر کا بیربیان میرے پاس تحریر کر کے روانہ کیا۔ کہ جب احنف بن قیس ' حضرت علی بھی ہے گئے گیاس سے واپس لوٹا تو اس کی ملاقات ہلال بن وکیج بن مالک بن عمرو سے ہوئی ہلال نے اس سے دریافت کیا' کیا ارادہ ہے؟

ا حنف رٹناٹٹو: 🕺 علیحدہ رہنے کا لیکن تمہارا کیاارادہ ہے؟

ہلال: ام المونین کی حمایت کرنے کا۔ کیاتم ہمارے سردار ہوتے ہوئے ہماراساتھ حجھوڑ دو گے؟

احنف بٹی تیز: میں تو آئندہ اس وقت بھی سردار ہوں گا جب توقتل کر دیا جائے گا اور میں زندہ نج جاؤں گا۔

ہلال: سیکیسے مکن ہے حالانکہ تو تو بوڑھا آ دمی ہے۔

بنوسعد نے احنف بٹی ٹھٹن کا ساتھ دیااوران لوگوں نے جنگ سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے وادی السباع میں جا کر قیام فر مایا اور بنو حظلہ نے ہلال کا ساتھ دیااس طرح بنوعمرو نے ابوالجر باء کا۔ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ •

#### بنوضيه كافيصليه:

سری نے شعیب' سیف اورمحمہ کے حوالے سے ابوعثمان کا بیربیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب احنف ہمائٹیۂ حضرت

ناریخ طبری جلدسوم: حصه دوم الآن کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلاف

علی ہٹاٹٹڑ کے پاس سے واپس آئے توانہوں نے آ کر قبیلہ زید کو آ واز دی اور اس سے کہا کہتم اس جنگ سے علیحد در ہواور ان دونوں فریقوں کا ساتھ حچھوڑ دوخواہ پیکا میاب ہوں یا نا کا م۔

منجاب بن راشد نے چلا کر کہاا ہے بنور باب تم ہرگز اس جنگ سے علیحدہ ندر بنا۔ بلکہ اس میں شریک ہوکراس کی کا میا ب فیض باب ہونا۔

اس طرح اس قبیلہ میں پھوٹ پڑگئی۔احف رٹائٹونے بنوتمیم کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم لوگ اس جنگ سے علیحدہ رہنا۔ اورکسی کا ہرگز ساتھ مند بینا خواہ وہ کامیاب ہویا نا کام۔

ریئن کرابوالجر باء کھڑا ہوا۔ یہ بنوتمیم کی شاخ بنوعثان بن مالک بن عمر وسے تھا۔ اس نے کہااے بنوعمرو بن تمیم تم اس جنگ میں ضرور شریک ہونا تا کہاس کی کامیا بی سے تم فائدہ اٹھا سکویہ ابوالجر باء بنوعمرو بن تمیم کا سر دارتھا۔ اور بنوضبہ کا رئیس منجاب بن راشد تھا۔

جب احنف رخالتین نے زید منا قر کوآ واز دی اور ان سے بید کہا کہتم اس جنگ سے علیحدہ رہنا اور دونوں فریق میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا۔ تو ہلال بن وکیج نے جواب میں کہا اے زید منا قرتم ہرگز علیحدہ نہ رہنا اور اس کے بعد ہلال نے بنو خظلہ کوآ واز دی اور اس سے کہاتم لوگ جنگ میں ضرور شریک ہونا یہ ہلال بنو خظلہ کارئیس تھا۔ صرف بنوسعد نے احنف رخالتہ کی بات کو قبول کیا۔ اور ان لوگوں نے وادی السباع جاکر گوششینی اختیار کرلی۔

### سر داران نشكر :

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ بنو ہوازن' بنوسلیم اوراعجاز کاامیر مجاشع بن مسعود اسلمی تھا عامر کا سر دارز فربن الحارث مخطفان کااعصر بن النعمان البابلی اور بکر بن وائل کا مالک بن مسمع تھا اور قبیلہ بنوعبد القیس اگر چہ حضرت علی رہی گئے: کا حامی تھا لیکن اس میں سے صرف ایک شخص جنگ میں شریک ہوا۔ باقی علیحدہ رہے۔ بکر بن وائل میں سے بچھ جنگ میں شریک ہوئے اور بچھ جدار ہے اور جو علیحدہ بیٹھے رہے ان کا سر دار سنان تھا۔

قبیلہ از دتین سرداروں پرمنقسم تھا۔ صبر ہیں شیمان ۔ مسعود اور زیاد بن عمر و مضر کا رئیس 'خیر بیت بن راشد اور قضاعہ اور ان کے حلفاء رعمی الجرمی کے ماتحت تھے۔ بیاس سردار کالقب ہے اور اس سے وہ مشہور ہے۔ بقیہ تمام اہل یمن پر ذوالآجرۃ الحمیری رئیس تھا۔

### صلح کی تو قعات

طلحہ وزبیر بڑت ﷺ نے زابوقہ سے آگے بڑھ کرارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے ان کے ساتھ تمام مفرج کی تہیں تھہرے۔ان لوگوں میں صلح میں کسی قتم کا شک وشبہ نہ تھا۔ بقیہ اہل یمن ان لوگوں کے نشیب میں تھہرے ہوئے تھے۔ انھیں بھی یقین تھا کہ صلح ضرور ہو جائے گی۔ حفزت عاکشہ بڑتھ مسجد حدان میں مقیم تھیں اور بقیہ فشکر زابوقہ میں تھہرا ہوا تھا۔ بیتمام لشکر مذکورہ امراء کے ماتحت تھا اس لشکر کی مجموعی تعداد تمیں ہزار تھی۔

ان لوگوں نے جکیم اور مالک کوحضرت علی مخالفۂ کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلہ پر قائم ہیں جوقعقاع مخالفۂ کرکے گئے تھے۔

تا ربخ طبری جلدسوم : حصه دوم التی بن پیشیز کی خلافت می اشده + حضرت علی بن پیشیز کی خلافت

آپ سا منے تشریف لے آپئے اس کے بعد طلحہ و زبیر ہیں۔ انشکر علی کی جانب بڑھے اور اوھر سے حضرت علی مخالفہ آ گے بڑھ کرآئے حتی کہ دونوں لشکرایک دوسرے کے مدمقابل کھی ہرگئے۔ ہر قبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مدمقابل تھا۔مضرمضر کے مقابلے پر'ر بعید ربعہ کے مقابلے پراور اہل یمن مینیوں کے مقابلے پر۔ان میں سے کسی کوسلے کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ بیٹمام قبائل ایک دوسرے کے لشکر میں آتے جاتے اور باہم ملتے جلتے۔ان سب میں ہروقت صلح ہی کا تذکرہ تھا۔

حضرت علی بھائٹن کے ساتھ ہیں بزارلشکر تھا اور اہل کوفہ کے سردار وہی لوگ تھے جو کوفہ ہے آتے وقت تھے قبیلہ عبدالقیس تین سرداروں کے ماتحت تھا۔ جذیمہ اور بکرابن الجارود کے ماتحت تھے شہری عبداللہ بن السوداء کے اور ہجروا لے ابن الاشج کی ماتحت میں تھے بھرہ کے وہ باشند ہے جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے ابن الحارث کی ماتحتی میں تھے۔ جائے اور کا شدکاروں کا رئیس دنور بن علی تھا۔ حضرت علی بھائٹن جب ذوقار پہنچے تھے تو ان کے ساتھ دس ہزار لشکر تھا اور دس ہزار لشکر کوفہ سے آیا تھا اس طرح اس کی تعداد ہیں ہزار ہوگئی تھی۔

### محمر بن الحفيه كي روايت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' بشیر بن عاصم' فطر بن خلیفہ اور منذرالثوری کے حوالے سے محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم مدینہ سے چلتو ہماری تعداد صرف سات سوتھی سات ہزارلشکر کوفہ سے مدد کے لیے آیا اورا دھرادھرسے دو ہزارا فراداور آ کر شامل ہوگئے ۔ان میں اکثریت بنو بکر بن واکل کی تھی۔ سامی کہا جاتا ہے کہا طراف سے آنے والوں کی تعداد چھے ہزار تھے۔ صلح کا فیصلہ:

محمداورطلحہ بڑی تیا کا بیان ہے کہ جب بید دونوں کشکر ایک دوسرے کے سامنے تھم گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو حضرت علی بٹائٹندا پی کشندا پینے کشکر سے ۔ دونوں کشکر وں ۔ درمیان ان متنوں کی ملاقات ہو کی اور اختلافی امور پر گفت وشنید کے بعد متنوں اس نتیجہ پر بہنچ کے صلح سے بہتر کوئی شے نہیں اس لیے آپس میں ہرگز نہ لڑنا چاہیے ورنداختلافات بڑھتے چلے جا کیں گے الغرض اس فیصلہ کے بعد حضرت علی جو کھٹے اپنے کشکر میں واپس آگئے اور طلحہ وزبیر بڑھ تھا اپنے کشکر میں واپس آگئے اور طلحہ وزبیر بڑھ تھا اپنے کشکر میں واپس چلے گئے۔



إب٨

# جنگ جمل

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ حضرت علی مخافیۃ نے شام کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس بی شیخ کو حضرت زبیر رخافیۃ اور حضرت طلحہ مخافیۃ کے پاس روانہ فرمایا۔ ادھر طلحہ وزبیر نے محمہ بن طلحہ مؤسیۃ کو حضرت عبداللہ بن عباس بی جی کا سی میں ہی کے محمہ بن طلحہ مؤسیۃ کو کو کا میں بہنچ کرصلح کی گفتگو کی اور تمام شرا اکو اصلح کے گفتگو کے بیاس بھیجا ان دونوں قاصدوں نے دونوں لشکروں میں بہنچ کرصلح کی گفتگو کی اور تمام شرا اکو اصلح آبیس میں طے پاکٹیس ۔ یہ واقعہ جمادی الآخر میں بیش آیا جب شام ہوئی تو حضرت طلحہ وزبیر بی بیٹ نے اسپے لشکر کے سرواروں کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہماری غرض وغایت قاتلین عثمان مخافیۃ سے قصاص لینا تھا تو وہ معاملات آبیس میں طے پاگئے ہیں اور با ہم سلح ہوگئی ہے۔ یہی تھم حضرت علی مخافیۃ نے اسپے سرداران لشکر کے پاس کہلا کر بھیجا۔

لوگوں نے اعلان صلح کی وجہ سے نہایت بے فکری کے ساتھ رات گز اری حتیٰ کہ جب سے بیا ختلا فات رونما ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک اطمینان کی کوئی اس جیسی رات نہ گز ری تھی۔

#### قاتلىن عثان رشائنيه كى شىطنت:

وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بڑائٹ کوشہید کیا اور ان کے قبل میں شریک کارتھے پوری رات جاگتے رہے۔اب سب میں مجلس مشاورت گرم تھی حتیٰ کہ ان سب نے بید فیصلہ کیا کہ خاموثی کے ساتھ جنگ چھیٹر دین چاہیے۔ان کے بیدتمام مشورے انتہائی پوشیدہ طور پر طے پائے کیونکہ ان لوگوں کو بیخوف پیدا ہوگیا تھا کہ سلے سے نہیں نقصان پہنچ گا۔

بیشیاطین صبح اندهیر کے شکر سے نگے اور ان کی آمد کی ان کے پڑوسیوں تک کوخبر ندہوئی۔ بیتار کی ہی میں فیصلہ کرکے باہر نکل آئے تھے ان قاتلین میں سے معزی معنر قبیلہ کی طرف گئے اور رہیعہ قبیلے کے آوی قبیلہ رہیعہ کی طرف اور یمنی یمنیوں کی جانب بڑھے اور ان پرحملہ کردیا۔ اس پرایک شور کچ گیا۔ اور اہل بھرہ اور دیگر قبائل نے اپنے اپنے حامیوں کو پکار ناشروع کردیا۔ حضرت طلحہ و زبیر بڑی ہے معنری سرداروں کے ساتھ معلومات کے لیے باہر نکلے ان دونوں نے میمند کی جانب جو قبیلہ رہیعہ پرمشمل تھا۔ عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور میسرہ کی طرف عبدالرحمٰن بن عمّا ب بن اسید بڑا تھی کو بھیجا اور خود دونوں قلب میں شہر گئے اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ نے رات کو جملہ کردیا ہے۔

حضرت زبیر وطلحہ بڑا سے ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ علی وہاٹیواس وقت تک بازنہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیس گے۔اوراس طرح ایک حرام کام کوحلال نہ بنالیس گے اس کے بعد بید دونوں اہل بھر ہ کو واپس لے کرلوٹے ان کی صف بندی کی حتیٰ کہ پورائشکرمجاذ پر شفیں درست کر کے کھڑا ہو گیا۔

جب حضرت علی بھاٹنے اور اہل کوفہ کے کا نول میں بیشور پہنچا اور اہل کوفہ نے حضرت علی بھاٹنے کے قریب ایک آ دمی اس لیے حصور رکھا تھا کہ اگر کوئی حملہ وغیرہ ہوتو وہ اطلاع دے سکے جب بیشور مجاتو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تورات خبریت سے گذری کیکن

نارخ طبری جلدسوم : حصد و م الانت را شده + حضرت علی بخالفت کی خلافت

ابھی کچھ در قبل کچھآ دمی ادھر بڑھے۔ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ جب وہ تیجھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہوہ ایک شخف کے پاس جمع ہیں ہم ان کی طرف بڑھے کیکن اتنے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔

یہ حالات و کی کر حضرت علی رہی تائیز نے میمنداور میسرہ کے رؤساء کو تکم دیا کہتم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔اوریہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ طلحہ وزبیر بڑی تھاں وقت تک ہرگز بازند آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیں گے اور اس طرح ایک حرام کام کوحلال کرلیں گے۔ میں بیخوب جانتا تھا کہ بیدونوں ہرگز بھی میری اطاعت نہ کریں گے۔

سبائی برابر جنگ بھڑ کا رہے تھے۔حضرت علی بھاٹٹننے نے لوگوں سے چلا کرفر مایا تم لوگ اپنے ہاتھ روک لواور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔حضرت علی مٹاٹٹنا وران کے ساتھیوں کی رائے بیتھی کہاس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر ججت قائم نہ کر دی جائے۔ بیلوگ نہ تو بھا گنے والے کوفل کررہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھار ہے تھے اور دونوں لشکراسی پڑمل پیرا تھے۔ اور دونوں طرف یہی اعلانات ہورہے تھے۔

### حضرت عائشه رئين كي ميدان مين آمد:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ اور ابوعمر وکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ کعب بن تو رحضرت عاکشہ بڑی ہی کے پاس
پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ میدان میں چلئے کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہیں شاید اللہ تعالی آپ کے ذریعہ
صلح کرا دے ۔ حضرت عاکشہ بڑی پینا ہودج میں سوار ہو کیں اس ہودج پر زر ہیں چڑھا دی گئی تھیں ۔ وہ اپنے عسکرنا می اونٹ پر سوار تھیں
جو یعلی بن امیہ رفاتی نے دوسود بنار میں خرید کر دیا تھا۔ جب وہ شہر کے مکانات سے با ہر نگلیں تو شور کی آ واز آتی وہ تھم رایک جگہ وہ تھم رک ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز آتی وہ تھم رجا تیں ایک جگہ وہ تھم رک ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز آتی وہ تھم رجا تیں ایک جگہ وہ تھم کی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز سن انہوں نے سوال
کیا یہ کیسا شور ہے ؟

لوگوں نے جواب دیا دونوں کشکروں کے ملنے کا۔

حضرت عائشہ رہن تھا: کیا بیلے کے ساتھ باہم ال رہے ہیں یا کوئی برائی پیدا ہوگئ ہے؟

لوَّ : جنگ شروع ہو گئی ہے۔

حسنرت عا نشد بھی خیا: بتوبید دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آ واز ہوگی جس نے شکست کھائی ہوگی۔

ابھی حضرت عائشہ بڑن بیا کھڑی ہوئی تھیں کہ شکست کی خبر پنجی ۔ اور زبیر بڑن کیا سامنے آتے نظر آئے۔ وہ میدان جھوڑ کر دی السباع چلے گئے۔

### منرت طلحه مِن اللهُ كَلْ شهاوت:

حضرت طلحہ میں تھنا جنگ میں مشغول تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کران کے گھنے میں لگالیکن وہ لڑائی میں برابر مشغول رہے جب ان کا موز ہ خون سے بھر گیا۔اوران کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فر مایا مجھے اپنے بیچھے بٹھا کر کسی الی جگہ لے چلو جہاں میں دم لے سکوں۔وہ غلام انہیں شہر بھرہ میں لے آیا۔حضرت طلحہ رہی تھنانے اس وقت اپنے اور حضرت زبیر رہی تھنا کے واقعہ کے بارے میں تمثیلاً بیا شعار پڑھے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

وَٱنحُطَ اللهِ مِي حِيْسَ ٱرْمِي

فَالِ تَكُنِ الْحَوَادِثُ أَقُصَدُتَنِي

بَنَنِهَ بَهُ: " ' كيا حوادثات نجي كوچهانث ليا ہے كہ جب ميں تير مارتا ہوں تو وہ خطاجا تا ہے۔

سفاهًا مَّا سَفِهُتُ وَ ضَلَّ حِلْمِي

فَقَدُ ضُيِّعُتُ حِينَ تَبِعُتُ سَهُمًا

ﷺ: جب میں نے تیر کا پیچھا کیا تو میں اپنی بے وقو فی سے خود ہی ہلاک ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ مجھ سکا اور میری عقل جاتی رہی۔

شَرَيُتُ رِضَى بَنِيُ سَهُمٍ بِرِغُمِيُ

نَدِمُتُ نَدَامَةَ الْكُسُعِيِّ لَمَّا

فَ اللَّهُ وَالِلسِّبَاعِ دَصِيُ وَلَحُمِيُ

اَطَعُتُهُمُ مِنْ فُرْقَ مِ الْ لَاي

نَبْنَ ﷺ: میں نے ان لوگوں کی اطاعت کی اور آل لوی میں تفرقہ اندازی پیدا کر دی تو اب میراخون اور گوشت درندوں کو ڈال دؤ'۔

جنگ جمل کی دوسری روایت:

امام طبری فرماتے ہیں کہ گزشتہ واقعہ سیف کا بیان کردہ ہے۔ لیکن دوسرے راویوں نے اس واقعہ کو اور طرح نقل کیا ہے۔ انہوں نے امام زہری سے اس واقعہ کی کیفیت بیفل کی ہے کہ جب حضرت علی بڑا تھی، کو ان ستر آ دمیوں کے قبل ہونے کی خبر کپنجی جوبھرہ میں تھیم بن جبلتہ العبدی کے ساتھ مارے گئے تھے۔ تو حضرت علی بڑا تھی، بار شکر لے کر آگے بڑھے اور بھرہ پہنچے۔ اس وقت محضرت علی بڑا تھی، بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

يَسالَهُ فَ نَسفُسِنَى عَسلى رَبِيُعَهُ وَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَالَةِ قِيْعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ قِيْعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَيْعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّاعِلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

نین کی ایستان کی عادت یہی ہے۔ رہی ہے''۔

حضرت على مِنالتُندُ اورحضرت زبير مِنالتُنهُ كامكالمه:

جب دونوں کشکر آمنے سامنے پہنچ گئے تو حضرت علی بڑاٹھ؛ گھوڑے پر سوار ہوکر کشکر سے نکلے اور حضرت زبیر رٹاٹھ؛ کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر بڑاٹھ؛ قریب آ گئے تو حضرت علی بڑاٹھ؛ نے ان سے فر مایا۔ پیکشکر لے کرتم کیوں آئے ہو؟ حضرت زبیر رٹاٹھ؛ اس لیے کہ میں آپ کواس خلافت کا اہل اور اپنے سے زیادہ مستحق نہیں سمجھتا۔

حضرت علی بڑاٹنے: حضرت عثمان بڑاٹنے: حضرت عثمان بڑاٹنے: کے بعدتم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تہمیں بنوعبد المطلب ہی میں شار کیا کرتے سے لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے تہمیں اس مقام پر پہنچا دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان تفریق پیدا کردی اس کے بعد حضرت علی بڑاٹنے: نے چند اور باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ سکتی ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا یہ تیرا پھو پی زاد بھائی کیا کہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور یہ اس کا تجھ برظلم ہوگا۔

یہ من کر حصرت زبیر مخالفہ میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے واپس لوٹے۔خدا کی قتم میں ابتم سے بھی جنگ نہ کروں گا۔

3:

حضرت زبیر رضائیّ جب اپنے بیٹے عبداللہ رضائیّہ کے پاس پہنچے اور ان سے فر مایا مجھے تو اس جنگ میں کوئی بھلائی نظرنہیں آتی۔

عبداً للد من الله من الله على من الله على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

حضرت زبیر مِعْنَاتُمَّةِ: کیکن میں علی مِعْنَاتُمَّة کے سامنے تھے کھا چکا ہوں کہ میں اس سے جنگ نہ کروں گا۔

عبدالله رہی تا نیز: اپنے غلام سرجس کو آزاد کر کے قتم کا کفارہ ادا کردیجے۔حضرت زبیر رہی تیزنے اسے آزاد کر دیا اورصف میں جا کر کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی رہی تھی نے حضرت زبیر رہی گئی سے بیم بھی فرمایا کہتم مجھ سے عثمان رہی گئی کا قصاص طلب کر رہے ہو حالا نکہتم ہی نے انہیں قبل کیا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیروز بدو کھایا جس کا دیکھنا ہم ہر گزبھی پہندنہ کرتے تھے۔

نیز حضرت علی رخالتی نے حضرت طلحہ رخالتی سے فر مایا تم رسول اللہ خالتی کی زوجہ کواس لیے لے کر آئے تا کہ ان کی پشت پناہی میں تم جنگ کرسکو حالانکہ تم نے اپنی بیوی کواپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی ؟ حضرت طلحہ رخالتی: بیعت تو ضرور کی تھی کیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گر دن پر رکھی ہوئی تھی ۔

### قرآن اللهانے كاتكم:

حضرت علی رہائی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کواس کام کے لیے پیش کرسکتا ہے کہ وہ قرآن ا اٹھا کرفریفین کے درمیان کھڑا ہوجائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔ اگر اس کاوہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے اور اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت علی رہائی تھ کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کوانجام دے اس لیے آپ تمام کشکر میں گھو ہے اور ہرایک کے سامنے یہ بات بیش کی۔ لیکن اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کوموت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔

حضرت علی مٹی ٹیٹنٹ اس نو جوان سے فر مایا بیقر آن ان کے سامنے پیش کرواوران سے کہو کہ بیقر آن اوّل سے آخر تک ہمارےاورتمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔لیکن مخالفین کے شکرنے اس نو جوان پرحملہ کر دیا۔قر آن اس کے ہاتھ میں تھاانہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تواس نے قرآن دانتوں سے تھام لیاحتی کہ بینو جوان شہید کر دیا گیا۔

#### ابتدائے جنگ:

اس پرحضرت علی رہی اٹنٹونے فرمایا ابتمہارے لیے جنگ حلال ہوگئ ہے۔ تم ان سے جنگ کرو۔ اس روزسر آ دمی اونٹ کی مہار تھا ہے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ کی کونچیں کٹ گئیں اور لوگوں کوشکست ہوئی تو حضرت طلحہ رہی اٹنٹو کے ایک تیرآ کر لگا جس سے وہ شہید ہوگئے زہری کہتے ہیں'لوگ میے کہا کرتے تھے کہ مہتیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ عبد الله بن الزبیر رہی ہے گئے کا زخمی ہونا:

حضرت عبداللّٰد بن الزبير من الشاحضرت عا كشهر مني في الأمام كا مهارتها مع ہوئے تھے۔حضرت عا كشهر مني فيانے ہودج ميں

سے سوال کیا کہ بیک نے مہارتھام رکھی ہے لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن الزبیر ڈی ہیں۔ حضرت عائشہ ڈی ہیئا نے فرمایا: ہائے رے اساء کی ہے اولا دگی۔ جب عبداللہ بن الزبیر ڈی ہی الڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کوزخیوں میں ڈال دیا تا کہ لوگ انہیں مردہ مجھیں۔ جنگ ختم ہوجانے کے بعدوہ خاموثی سے میدان جنگ سے نکل آئے اورزخموں کی مرہم پڑی کی جس سے وہ اچھے ہوگئے۔

### حضرت عا كشه رثناتيكا كي واليسي:

محمد بن ابی بکر بڑتھ نے حضرت عائشہ بڑتھ کا ہودج اٹھا کرینچ رکھ دیا اور اس پرایک خیمہ لگا دیا۔حضرت علی بھاٹٹونے خیمہ کے باہر کھڑے ہوکر کہا آپ نے لوگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اوروہ کامیاب بھی ہوگئے۔آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑی آز مائش میں ڈالا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی رہی گئی نے انہیں روانہ فر مایا اور کچھ مر داور عور تیں ان کے ساتھ کر دیں 'ان کا سامان سفرتیار کرایا اور بارہ ہزار درہم خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رہی گئی نے اس مال کو بہت کم سمجھا اور خزانہ سے بہت سامال نکال کر حضرت عائشہ رہی گئی کی اجازت نہ دی تو اس کی اوائیگی میرے دخسرت عائشہ رہی گئی کی اجازت نہ دی تو اس کی اوائیگی میرے دمہ ہے۔

### قاتل زبير رخالفيد كے ليے جہنم كى بشارت:

حضرت زبیر رہی گئیے بھی شہید کردیئے گئے ۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔حضرت زبیر ہی گئیے کوشہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی رہی گئیے کے درواز ہے پر پہنچا اور دربان سے کہا کہ اندر جا کر قاتل زبیر رہی گئی کے لیے اجاز ت طلب کرو۔

> حضرت علی مخالٹیننے جواب دیا کہ ہاں اجازت دے دواوراسے جہنم کی بشارت سنادو۔ حضرت زبیر مخالٹینز کی شہادت میں احنف کا ماتھ :

محمہ بن عمارہ نے عبیداللہ بن موکی فضیل سفیان بن عضبہ کے حوالے سے قرق بن الحارث کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احف بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا چھا زاد بھائی جون بن قادہ وضرت زبیر بن العوام بھائی ہوں نہ بعدان پاس سے پچھ سوارگزرے انہوں نے یا امیر کہہ کرآ پ کوسلام کیا ۔ حضرت زبیر رہی تھی نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعدان سواروں نے عرض کیا۔ خالفین کالشکر فلال مقام پرآ کر تھہ راہے ہم نے آج تک ایسا ہتھیار بنداور کم تعداد لشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ رعب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعدیہ سوار آ گے بڑھ گئے اس کے بعدایک اور سوار آیا اس نے بھی حضرت زبیر رہی تی کو یا امیر کہہ کرسلام کیا۔ حضرت زبیر رہی تھی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس سوار نے آ کر بتایا کہ خالفین کالشکر فلال فلال مقام پر پہنچ گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد وغیرہ کا حال ساتو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کارعب ڈال دیا ہو وہ پشت پھیر نے رہی گئی کے اس کے بعدا یک اور سوار آیا اس وقت گھوڑ ہے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ بغیر چارہ کارنہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعدا یک اور سوار آیا اس وقت گھوڑ ہے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ بغیر چارہ کارنہیں۔ اس کے بعد وہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعدا یک اور سوار آیا اس وقت گھوڑ ہے میدان سے بھاگ رہے تھے۔

اس سوار نے بھی اے امیر کہہ کر حضرت زبیر مخالفتۂ کوسلام کیا حضرت زبیر مخالفتۂ نے اس کےسلام کا جواب دیا۔اس سوار نے عرض کیا پیلوگ جوآپ کے مدمقابل آئے ہیں اس میں عمار مخالفتۂ بھی شامل ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں۔میری اوران کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر مخالفتٰۂ: عمار مخالفتۂ تو اس لفتکر میں شامل نہیں۔

سوار: خدا کیشم وه ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر مِحالِثُهُ: خدا کی قتم وہ ہرگز ان کے ساتھ شامل نہیں۔

سوار: خدا کی شم وه ساتھ میں شامل ہیں۔

جب حضرت زبیر منافقہ نے بید یکھا کہ سواران کی بات کی برابرتر دیدکرر ہا ہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہاتم اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھو کہ کیا واقعتا عمار رہافتہ اس نشکر میں شامل ہیں۔ وہ دونوں مخالفین کے نشکر کی طرف گئے۔ جون بن قما دہ کہتے ہیں میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں نشکر کے ایک کنار سے پر کچھ دیر کھڑ سے رہے۔ پھر واپس حضرت زبیر رہافتھ کے پاس آتھ میں میں انہیں دور سے دیکھ دریا فت کیا کیا خبر لائے ہوان کے رشتہ دار نے جواب دیا اس سوار نے سیج کہا تھا۔ عمار رہافتھ اس نشکر کے ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر مخالٹنا: اس کی ناک کٹ جائے اوراس کی کمرٹوٹ جائے۔اسے آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد حضرت زبیر رخالٹنانے ہتھیا را تاردیئے۔

جون بن قادہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے گھرسے یہ کہہ کرروانہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر رہی گئی کا ساتھ دینا۔ جب حضرت زبیر رہی گئی نے ہتھیا را تاری تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لاز مازبیر رہی گئی نے عمار رہی گئی کے بارے میں رسول اللّد مُناکِیل سے کوئی ارشاد سنا ہوگا یا حضور نے عمار رہی گئی کوئی تھم دیا ہوگا جواس وقت زبیر رہی گئی کویا وآگیا ہے۔

جب جنگ شروع ہو گی تو حضرت زبیر و کاٹٹنا پنی سواری پر سوار ہو کر میدان سے لوٹ گئے۔ جون بھی میدان سے واپس چلا آیا اورا حف کے ساتھ جا کرشامل ہو گیا۔

جون کا بیان ہے کہ دوشخص احنف کے پاس آئے اور اس سے پچھاکا نا پھوی کی پچھ دیر آ ہستہ آ ہستہ باتیں ہوتی رہیں پھریہ دونوں سوار واپس چلے گئے اس کے بعد عمر و بن جرموز احنف کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے اسے وادی السباع میں پایا تھا اور میں نے اسے آل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں بی خدا کی قتم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر رہی گئے، کا اصل قاتل احنف ہے۔ قرآن اٹھانے کا حکم:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور تجاج بن ارطاۃ کے واسط سے عمار بن معاویہ الدبنی کایہ بیان ذکر کیا ہے۔ یہ عمار قبیلہ بحیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔اس کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑا تھا نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لشکر میں قرآن لے کر گھو ہے اور فر مایا کون شخص ہے جو میرقرآن اٹھا کر خالفین کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا میر بھی سمجھ لے کہ وہ مقتول ہو کر رہے گا۔کوفہ کے ایک نوجوان نے یہ بات قبول کی۔ یہ نوجون سپید قبا پہنے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیا۔ یہ کام میں انجام دول گا۔

۔ حصرت علی بخاتینئ<sup>ہ</sup> کواس کی نو جوانی پرترس آیا اورانہوں نے فر مایا کوئی اور خص ہے جو بیدکا م انجام دے۔اوروہ بیے مجھ لے کہ

اسے قُل کر دیا جائے گا۔

اس باربھی شکر میں ہے اس نو جوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی بناٹٹنٹ نے قرآن اس کے سپر دکر دیا۔ اس نے خالفین کو قرآن کی دعوت دی۔ لیکن لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر قرآن بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر دیا تواس نے قرآن کو سینے سے چمٹالیا۔ اس کی تمام قباخون سے تر ہو چکی تھی۔ نیتجناً اس نو جوان کوئل کر دیا گیا۔ جب بیال ہوگیا تو حضرت علی بناٹیڈ: نے فرمایا اب ان لوگوں سے جنگ حلال ہوگئی ہے۔

اس نو جوان کی مال نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَاهُمَّ إِنَّ مُسُلِمًا دَعَاهُمُ ﴿ يَتُلُو كِتَنَابَ اللَّهِ لَا يَخْشَاهُمُ

بْنَرَجْ بَهِ: ''ایک مسلمان نے ان لوگوں کو دعوت دی اوروہ برابر تلاوت قرآن میں مشغول تھا اسے مخالفوں کا کوئی ڈرنہ تھا۔

وَ أُمُّهُ مَ مَ السِمَةُ تَسرَاهُ مُ يَاتَسِرُونَ الْعَيَّ لَا تَسْهَا هُمُ وَ أُمُّهُم عَلَى لَحَاهُمُ وَ الْعَامُ مَ الْعَامُ مَ الْعَامُ مَ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَامُ مُ الْعَلَى الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعُمُ الْعُمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ ال

نظر ہے ہوئے تھے اور ان کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھیں۔ بیلوگ سرکشی پراترے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں نہ روکتی تھی۔ان لوگوں کی داڑھیاں خون سے تر ہو چکی تھیں'۔

### قبیله از دکی و فا داری:

عمرونے ابوالحسن ابو محنف اور جابر کے حوالے سے شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مٹی ٹھٹنے کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میسرہ پرحملہ کیاان دونوں دستوں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی ۔لوگوں نے حضرت عائشہ مٹی بیٹاہ لی۔ان میں اکثر بنوضبہ اور از دی شامل تھے یہ حضرت عائشہ مٹی بیٹا کے اونٹ کے اردگر دسورج چڑھنے کے وقت سے عصر تک جنگ کرتے رہے پھر یہ لوگ پیچھے بٹنے لگے یہ دیکھ کرایک از دی نے پکار کر کہا کہاں جارہے ہو واپس لوٹو۔ محمد بن حنفیہ نے از دیوں پرخوب سخت حملے کیے محمد کے ساتھی چلا چلا کر کہدر ہے تھے کہ ہم علی بن ابی طالب مٹی ٹھٹنے کے دین پر ہیں۔

بنولیث کے ایک شاعرنے اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔

سَسائِلُ بِنَسايَوُمَ لَقِيسُنَا الْآزُدَا وَ الْسَخَيُلُ تَسعُدُوا أَشُفَّرًا وَرُدَا

بَیْنِ اَنْ اِللّٰہِ مَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ کَا اِللّٰہِ رہے تھے۔

لِمَا قَطَعُنَا كَبِدَهُمُ وَ الزَّنُدَا سُرُحَةً اللَّهُمُ فِسَى رَأَيِهِمُ وَ بُعُدَا اللَّهُمَ فِسَى رَأَيِهِمُ وَ بُعُدَا اللَّهِمَا وَ مُكَدَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ فِسَى رَأَيْهِمُ وَ بُعُدَا اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا وَ مُكَالِّهُ وَلَى '' مَضِرَت عَمَارَ مِنْ اللَّهُ وَلَى '' مَضِرَت عَمَارَ مِنْ اللَّهُ وَلَى '' مَضَرَت عَمَارَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عمرو بن شعبہ نے ابوالحس ، جعفر بن سلیمان کے حوالے سے مالک بن دینار کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار رہا تھندنے

## www.muhammadilibrary.com

ناریخ طبری جلدسوم : حصد و م ناشط کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلا

حضرت زبیر رہی گئی پرحملہ کیا اوران کے نیزوں سے چو کے مار کرفر مایا۔اے زبیر رہی ٹیڈ! کیاتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو حضرت زبیر رہی ٹیڈ؛ نے فر مایانہیں میں واپس جار ہاہوں۔

عامر بن حفص کابیان ہے کہ جمل کے روزعما رز بیر بٹی تیٹا کے سامنے آئے اور نیز ہ تان لیا حضرت زبیر منالٹنڈنے فر مایا اے ابو الیقظان مٹالٹنڈ کیاتم مجھے قبل کرنا جا ہتے ہو؟

### لشكرز بير مِعالِمٌ كَي شكست:

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو حضرت زبیر رہی گٹھنا نے انہیں آ واز دی میں زبیر رہی گٹھنا ہوں میرے پاس آ ؤ۔ بھاگ کر کہاں جاتے ہو' میں حضرت زبیر رہی گٹھنا کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ پکارکر کہدر ہاتھا کیاتم رسول اللّد من کٹھیا کے حواری کوچھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔

اس کے بعد زبیر رہنا تی میدان سے لوٹ گئے اور وادی السباع کی طرف چلے دوآ دمیوں نے ان کا پیچھا کیا باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے جب حضرت زبیر رہنا تی نے دیکھا کہ دوسواران کا پیچھا کررہ بیات وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت جملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دیں جب وشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ بیے ملہ کرنے والے زبیر رہنا تی اور آئے اور آ کر سخت جملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دیں جب وشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ بیے ملہ کرنے والے زبیر رہنا تی اور ایک جماعت کو لے کرآ گے برا ھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہنا تی ایک سے ساتھیوں نے زبیر رہنا تی کو پکارا۔ بی علباء بن اله تیم اور ایک جماعت کو لے کرآ گے برا ھے۔ دوسری جانب سے قعقاع رہنا تی اللہ ایک میں جانب سے قعقاع رہنا تی میں اور جو چیز آ پ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان پاس آ وَاور ثابت قدمی دکھاؤ۔ قعقاع رہنا تین سے کہا آ پ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آ پ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بہت ہے لہذا تم کی گھر میں جاکر آ رام کر لو۔

حضرت طلحہ دخاتشۂ نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے کسی گھر میں لے چلواس غلام نے اوراس کے ساتھ دواور آ دمیوں نے انہیں سہارا دیا اورانہیں بھرہ لے کر آئے۔

اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی پھر کشکر طلحہ وٹائٹۂ شکست کھانے لگا یہ لوگ شکست کھا کر بھرہ بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے بیدد یکھا کہ مفرنے حضرت عاکشہ وٹی ہوٹا کے اونٹ کو گھیر لیا ہے تو یہ سب پلٹ پڑے اور قلب کشکر میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے اور اب نئے سرے سے جنگ شروع ہوگئی تھی رہیعہ قبیلہ کے آ دمی بھر ہی تھم رکئے تھے وہ واپس نہیں لوٹے۔

## سبائيون كاقرآن قبول كرفي سانكار:

بیرحال دیکھ کرحضرت عائشہ بڑتا ہے کعب کو تھم دیا کہ سواری سے بنچا تر واور قر آن اٹھالوا ورانہیں کتاب اللہ کی وعوت دو۔
حضرت عائشہ بڑتا تھا تھا تھا تھا تھا کہ بن سور کو دے دیا کعب قر آن لے کرآ کے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے لیکن لشکر علی بڑتا تھا
میں آ گے آ گے سبائی تھے انہیں برابر بیہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے ۔ کعب جب قر آن لے کرآ گے بڑھے تو بید کعب کے سامنے آ گئے حضرت علی بڑتا تھی ہو تھے لئکر میں تھے وہ بیس مجھ رہے تھے کہ مخالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں 'جب کعب نے ان کے سامنے قر آن پیش کیا تو ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کرختم کر دیا اور حضرت عائشہ بڑتا تھا کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔

1141

### سيائيول كاحضرت عاكثه وثبينة يرحمله:

حضرت عائشہ رئی تینائے آواز دی اے میرے بیٹو! ادھرآؤ۔ حضرت عائشہ رئی بیٹے نہایت چیخ چیخ کرر کہدر ہی تھیں اللہ 'اللہ' اللہ' کو یا دکرواوررو نے حساب کا خیال کرو۔ لیکن بیسبائی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے جب بیہ برابر آگے بڑھ بڑھ کر حضرت عائشہ بڑی تھاں رہی گھڑاوران آگے بڑھ بڑھ کر حضرت عائشہ بڑی تھاں رہی گھڑاوران کے ساتھیوں پرلعنت بھیجے۔ اللہ بعد حضرت عائشہ بڑی بنیانے ان پرلعنت بھیجی اوراہل بھر ہ بھی لعنت بھیجے لگے۔

حضرت علی مخاصّہ کے کان میں بیاحت کے الفاظ بڑے تو انہوں نے سوال کیا بیشور و ہنگامہ کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ عائشہ رفتی تفیا وران کے حامی قاتلین عثمان رفتا تھی اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیج رہے ہیں بیس کر حضرت علی رفتا تھی نے فرمایا اللہ قاتلین عثمان رفتا تھی اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیجے۔اس کے بعد حضرت علی رفتا تیں ہے ہو ھے اور عبدالرحمٰن بن عمّاب رفتا تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن الحارث کے یاس کہلا کر بھیجا کہتم دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہو۔

جب اہل بھرہ نے بید کیھا کہ سہائیوں کا اصل رُخ حضرت عائشہ ہڑی ہے۔ کی جانب ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور جمانہ ہیں کر رہے ہیں اور جمانہ ہیں کر رہے ہیں اور جمانہ کی جانب ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور جمانہ کیا اس اڑ دہا م رہے ہیں اور جمانہ کیا اس اڑ دہا ہم میں حضرت علی مخالفہ کے حضرت علی مخالفہ نے پیچھے سے اپنے جبید کی گردن پکڑی اور مجمد سے فر مایا کہ جمانہ کرو۔ انھوں نے میں حضرت علی مخالفہ نے جھنڈ اان کے کھے پس و پیش کی حضرت علی مخالفہ نے جھنڈ الینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بید دیکھ کر محمد نے حملہ کیا۔ حضرت علی مخالفہ نے جھنڈ اان کے باتھ بڑھایا۔ بید دیکھ کر محمد نے حملہ کیا۔ حضرت علی مخالفہ نے جھنڈ اان کے باس چھوڑ دیا۔

کوفہ کے مضریوں نے بھرہ کے مضریوں پرحملہ کیا اور اونٹ کے آگے لڑائی شروع ہوگئ۔ جنگ زوروں پرجاری تھی اور کسی کی کامیانی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی رہی تئے کے ساتھ مصریوں کے علاوہ پھھا اور کھی تھے ان میں زید بن صوحان بھی تھا۔ اس سے اس کی قوم کے ایک ٹھوٹ نے کہا تو اپنی قوم کے پاس واپس آجا تیرااس جگہ کیا کام ہے کیونکہ مصری تیرے سامنے ہے اور اونٹ بھی تیرے سامنے موجود ہے اور چاروں طرف موت کا بازارگرم ہے۔

زید: موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت ہی کا طلب گار ہوں۔

الغرض زیداوراس کا بھائی سیحان دونوں لڑتے لڑتے مارے گئے صعصعہ نے ان دونوں کا مرثیہ پڑھا۔ان کے مرنے کے بعد جنگ اورشدت اختیار کر گئی جب حضرت علی مُن گٹھنانے بیصورت دیکھی' تو یمنیوں اور ربیعوں کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔

بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے حضرت عائشہ بڑی ہے کے ساتھیوں سے کہا ہم تہمیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
حامیانِ عائشہ بڑی ہیں : تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دو گے جب کہتم اللہ کی نافذ کر دہ حدکو بھی قائم نہ کر سکے اور جب کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے کعب بن سور کوتم نے قتل کر دیا یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ ربیعہ نے نیزے مار کرفتل کر دیا اس کے جانب دعوت دینے والے کعب بن سور کوتم نے قتل کر دیا یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ ربیعہ نے نیزے مار کرفتل کر دیا اس کے جگہ کھڑا ہوا لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا ۔ کوفہ کا میمنہ برحملہ کر رہا تھا اس جملہ میں کوفیوں نے بہت سے بھر یوں کوموت کے گھائ اتار دیا۔

خلافت راشده + حضرت على مِنْ الثِينَّةُ كَى خلافت

١٣٢

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

### كوفيون كاحضرت عائشه رثب تيابرحمليه:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلی جنگ دو پہر تک شدت سے جاری رہی اس جنگ میں حضرت طلحہ وٹاٹٹنے شہید ہوئے اور زبیر وٹاٹٹنو بھی ای جنگ کے دوران چلے گئے ۔لوگوں نے حضرت عائشہ وٹی ہی کے یاس پناہ لی اور اہل کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور لوگوں کا تمام ترحملہ حضرت عائشہ ہڑا تیا پرتھا۔حضرت عائشہ رہ ﷺ نے اپنے حامیوں کواپنے یاس بلالیا تھا۔حضرت عائشہ رہ ﷺ کے قریب فریقین میں نہایت سخت جنگ ہوئی اور بےانتہا شور اٹھا۔ظہرے وقت جنگ بند ہوگئی کیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ آخری جمادی الآخر میں بروز جعرات ہوئی۔ شروع روز میں حضرت زبیراور حضرت طلحہ بھی آتا گی ماتحتی میں جنگ جاری رہی دوپہر کے وقت کشکر کی کمان حضرت

عا کشہ بڑے پیا کررہی تھیں اس وقت نہایت شدید جنگ ہوئی اورظہر کے وقت علی بٹاٹھڈ کے میںند نے عاکشہ بڑے بیا کے میسرہ کوشکست دے دی کیکن حضرت عائشہ بھی بیا کا میمند حضرت علی بڑا تھا ہے میسرہ پر غالب رہا اور بصرہ کے قبیلہ ربیعہ نے کوفیہ کے ربیعوں کوشکست دی۔ حضرت علی بن تین نے مجبور ہوکر بصر ہ کےمصر یوں کے مقابلہ میں کو فیوں کےمصر یوں کو بھیجاا ورفر مایا موت سے بھا گنے کا کوئی راستہ نہیں نہوہ بھا گئے والے کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے ہونے والے کو۔

### حبضار ہے کی واپسی:

نقل کیا ہے۔ کہ جمل کے روز میرے والد نے لشکر کا حجنڈ المجھے عنایت کیا اور فرمایا آ گے بڑھو۔ میں برابرآ گے بڑھتار ہالیکن جب میرے آ گے نیزے اور سنانیں آڑے آ گئیں تو میں رک گیا کسی نے میرے پیچھے سے کہا تیری مال مرے آ گے کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے جواب دیا آ گے کوئی جگہ نظر نہیں آتی جاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جھنڈا لےلیا۔ میں نے اسےنظراٹھا کردیکھا تو وہ میرے والدیتھے۔ وہ فر مارہے تھے۔

أنُتِ اللَّتِسِي غَدَّكِ مِنِّي الْحُسُنِي يَساعَيُسِسَ أَنَّ الْسَقَوْمَ قَوْمٌ أَعُدًا ٱلْخَفُضُ خُيُرٌ مِّنُ قِتَالَ الْاَبْنَا

جَيْجَ بَهُ: ''اے عائشہِ رَبُّيَ فَيا! آپ نے اپنے آپ کو دھو کہ میں ڈال لیا اور قوم کوایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ بیٹول کے قتل ہونے ہے تو یہ بہتر تھا کہ آپ جھک جانا قبول فر مالیتیں''۔

## حبضائہ ہے کے بنیج مل عام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے یاس لکھ کرروانہ کیا کہ دونوں کشکروں میں اتنی سخت جنگ ہوئی کہ ہرجگہ پر قلب لشکر کا گمان ہوتا تھا اہل یمن نے نہایت جوانمر دی دکھائی اور حضرت علی مٹائٹی کا جھنڈ استجالتے ہوئے کوفہ کے دس آ دمی مارے گئے۔ان میں سے پانچ ہمدانی تھے اور بقیہ یمنی جب ایک آ دمی مارا جاتا تو دوسرا جھنڈ استعمال لیتا۔ آخر میں یزید بن قیس نے جھنڈ اسنبھالا۔ آخرونت تک پیجھنڈ ااس کے پاس رہایزید جنگ کےوفت پیرجز پڑھرہاتھا ہے

قَدُ عِشْتِ يَا نَفُسُ وَ قَدُ غَنِيُتِ دَهُ رَا فَهَ طُكِ الْيَوْمَ مَا بَقِيُتِ

## www.muhammadilibrary.com

ﷺ ''اینش! تونے بہت زندگی گزاری اور زمانے سے بے پرواہ ہو چکا ہے جب توابھی تک زندہ ہے تو اور کب تک زندہ رہے گا۔

أَطُلُبُ طُولَ الْعُمْرِ مَا حَيَّيُتِ

توجب تك زنده رہے ميں تو زندگى كاطلب كار رموں گا''۔

یہا شعار بزید نے بطورتمثیل پڑھے تھے۔ورنہ بیاشعاراس سے قبل کے کسی اور مخص کے ہیں نمران بن الی نمران الہمدانی نے اس جنگ کے وقت بیاشعار پڑھے۔

جَـرَّدُتُّ سَيُسفِسَى فِسَى رِجَسَالِ الْاَزُدِ الصَّسِرِبُ فِسَى كُهُ وَلِهِمُ وَالْمُسرُدِ كُلَّ طَوْيِلِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

ﷺ: ''میں از دیوں کے درمیان اپنی تکوار چلار ہاتھا اوران کے بوڑھوں اورنو جوانوں کوئل کرر ہاتھا۔اور ہر لیبے بازووالے جیتے کومیدان میں گرارر ہاتھا''۔

ر بیعہ میدان میں آ گے بوسے اس وقت اہل کوفہ کے میسرہ کے جھنڈے کے بنچ لڑتے لڑتے زید صحصعہ 'سلیمان اور عبداللہ بن رقبہ المغیر ہ مارے گئے ان کے بعد ابوعبیدۃ بن راشد بن سلمی بید دعاء کرتا ہوا آ گے بوھا۔ اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں گراہی سے ہدایت عطافر مائی ہے اور ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا اور ہمیں ایسی آ زمائش میں مبتلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک وشبہ میں مبتلا سے اس نے جھنڈ ااپنے بیٹے معبد کو شک وشبہ میں مبتلا سے اس نے جھنڈ ااپنے بیٹے معبد کو دے دیا اور اس سے کہا اے معبد اس جھنڈ کے کو قریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے نہ بوھنا اس کے بعد بیجھنڈ ا آخر وقت تک اس کے اتھے میں رہا۔

تاریخ کاعجیب دغریب واقعه:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب کوفہ اور بھرہ کے مضریوں میں جنگ ختم ہوگئ تو حضرت عاکثہ بڑتھ یا وار حضرت عاکثہ بڑتھ یا والے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب کوفہ اور بھرہ کے مضریوں میں جنگ ختم ہو چک ہے اب اپنے ہاتھ پاؤں تلاش کرو۔لوگ اپنے ہاتھ وار نہ آج تک کوئی ایسا اور نہ اس سے قبل اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ ہوئی ہے اور نہ آج تک کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہے جس میں لوگوں کے اپنے ہاتھ پاؤں کے ہوں جیسا کہ اس جنگ میں کئے تھے بینہ معلوم ہوسکا تھا کہ یہ س کا ہاتھ ہے اور یہ س کا یا وُں ہے۔

۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب مُن تُقَدُّ كاشها دت ہے قبل ہاتھ كٹ چكا تھا ان دونوں لشكروں ميں سے جس كابھى ہاتھ پاؤں كث جاتا تھا وہ اس بات كى كوشش كرتا تھا كہ وہ قبل ہو جائے اس ليے وہ برابرميدان جنگ ميں جمار ہتا تھا۔

قبیله غسان کی شجاعت

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روا نہ کیا ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہونے گئی تو اہل کوفہ کا میمنداہل بھر ہ کے قلب میں تھس گیا اسی طرح اہل بھر ہ کا میسر ہ اہل کوفہ کے قلب میں تھس گیا ۔لیکن اہل کوفہ کے میمنداور ' ٦٣٣

میسرہ نے مخالفین کوایئے دستوں میں قطعاً گھنے نہیں دیا۔اس طرح بھرہ کے میسرہ نے بھی مخالف کواس کا قطعاً موقعہ نہیں دیا۔

حضرت عائشہ مڑن پینے نے ان لوگوں سے سوال کیا جوان کے بائیں جانب تھے کہ یہ کون ساقبیلہ ہے صبر ۃ بن شیمان نے جواب دیا آپ کے لڑکے از دہیں حضرت عائشہ بڑن ٹینے نے فر مایا اے آل غسان تمہاری شجاعت عام بننے میں آتی ہے آج آج اپنی شجاعت و بہادری کوقائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑنے ٹینے نے تمثیلاً بیشعر بڑھا:

وَ جَالَيدَ مِنْ غَسَّانَ آهُلُ حِفَاظِهَا وَهِنُبُ وَ آوُسٌ جَالَدَتُ وَشَبِيُبُ

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تیز نے داہنی جانب والوں سے سوال کیا کہ بیکون لوگ ہیں ۔انہوں نے عرض کیا بکر بن وائل۔ حضرت عائشہ بڑی تیز نے فرمایا تمہار ہے بارے میں شاعر بیاکہتا ہے \_

رَجَاءُ وُا اليُّسَافِي الْحَدِيدِيدِ كَانَّهُمُ مِسْنَ السِعِسزَّةِ الْقَحْسَاءِ بَكُرُ بُنُ وَائِل

نَشِيَ هَبَهُ: ''' بكر بن وائل اپنی عزت کی خاطر ہم پراس طرح چڑھ کرآئے کہ وہ سرسے پیرتک لوہے میں غرق تھے''۔

اے بکرین وائل تمہارے مقابلے میں بنوعبدالقیس ہیںتم آج ان سے بڑھ کر جنگ کرو۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تھانے اس دستہ سے سوال کیا جوان کے آگے تھا۔تم کون لوگ ہوانہوں نے جواب دیا ہم بنو ناجیہ ہیں۔

حضرت عائشہ ہڑ کی خوب چہ خوب۔ آج ابطحی اور قریشی تلواریں باہم ٹکرار ہی ہیں آج تم لوگ ایسی جنگ کروجس سے فائدہ اِٹھایا جاسکے۔

## بنوضبه کی شجاعت:

حضرت عائشہ بڑی تینا نے فرمایا جب تک بنوضہ میرے اردگر دلڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر جھکئے نہیں پایا۔ انھوں نے آخر وقت تک اونٹ کے سرکوسید ھار کھا۔ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام قائم نہیں کرسکتا اور جتنے ان کے ہاتھ پاؤں کئے بیں استے کسی فلبیلہ کے نہیں کئے اور وہ دونوں لشکروں میں سے سب سے زیادہ غالب رہے کہ خالفین اونٹ پر تیراندازی کررہے تھے اور بنوضہ برابر کٹ کٹ کرگردہے تھے اور مجھے بچارہے تھے۔

پھردونوں قلب نشکرمل گئے اور قوم نے بیمناسب نہ مجھا کہ علیحدہ رہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ ابن پیژنی کی جوانمر دی:

اس کے بعدابن یثر بی نے اونٹ کی مہار پکڑی ہےابن یثر بی وہ ہے جس نے علباء بن انہشیم ' زید بن صوحان اور ہند بن عمرو کے قبل کا دعو کی کیا تھا یہ جنگ کے دوران پیر جزیڑ ھر ہاتھا \_ (Ira)

أَنَسا لِهَ نُ يُّنُكِرُ نِسَى ابُنُ يَثُرُبِسَى قَاتِلُ عِلْبَاءَ رَهِنُ لِهُ الْحَسَلِسَى وَابُنِ لَصُوحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِيّ

﴿ تَرْجَعَتِ ﴾ : ''میں ابن پیژبی ہوں جس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا اور میں علباءاور ہندانجملی کا قاتل ہوں ۔ میں زید بن صوحان کا بھی قاتل ہوں جوعلی بناٹٹنڈ کے دین پرتھا''۔

## حضرت عمار مِنْ تَتْنَهُ كَيْ شَجَاعَت :

جب ابن پیژبی آن ہوگیا تو اس عدوی نے لگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کرمبارز طلب کیا عمار می گفتهٔ اس کے مقابلے پر آنا ہی چاہتے تھے کہ ربیعۃ العقیلی اس کے مقابلے پر نکلا عدوی کا نام عمرو بن بجرہ تھا۔ اس کی آواز بہت بلند تھی اس وقت عقیلی بیر جزیڑھ رہاتھا۔

یَسَا اُمَّسَنَسَا اَعَتِ اَمُ نَعُلَمُ وَالْاَمُّ تَسَعُسَدُوا وَ لَسَدًا وَ تَسرُحَمُ مَ الْمُعْ اَلَى الْمُ اللهُ ال

اس کے بعد بید دونوں آپس میں گھ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کوسخت زخمی کر دیا اور دونوں مارے گئے ۔

### مارث بن ضبه كارجز:

عطیۃ بن بلال کا بیان ہے کہ بنوضہ کے ایک شخص نے عدوی کی جگہ مہارتھا می اس کا نام حارث تھا ہم نے اس سے تخت کوئی آ دمی نہیں دیکھاوہ برابر بیر جزیز ھر ہاتھا۔

بنوضبه کی جاں نثاری:

عمرو بن شعبہ نے حسن مفضل بن محمر اور عدی بن ابی عدی کے ذریعہ ابور جاءالعطار دی کا پیربیان نقل کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے دن ایک شخص کو دیکھ رہا تھا بیاونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور تلوارا یک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس پھرتی کے ساتھ تبدیل کرتا تھا جیسے آگ کی چنگاری ہواور بیا شعار پڑھ رہا تھا۔

نَــُ نُ اللَّهِ وَصَابَةَ اَصْحَابِ الْحَمَلِ لَهُ لَنَاذِلُ الْسَمِ وُتَ إِذَا لُـمَوْثُ لَـزَلِ

﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ واللَّهِ مِين - جب موت نازل ہوتی ہے تو ہم موت میں گھس جاتے ہیں۔

وَ الْمُوتُ الله عِنْدَنَا مِنَ الْعَسُلِ نَنْعَى ابْنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلِ وَ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمَسْوِ الْمُسْوِي الْمَسْوِ الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوَى الْمُسْوَى الْمُسْوَى الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْولِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْمِي وَالْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْوِي الْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُوالِي الْمُسْمِي وَالْمُولِي الْمُسْمِي وَالْمُسْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ الْمُسْمِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَل

جَنَجَ اَبَهُ: موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ہم عثان بن عفان رفاقتٰ کا بدلہ نیز وں کی نوکوں سے لینے آئے ہیں۔ہمارے ِ امیر کوہمیں واپس کردو پھر ہماراتم سے کوئی جھگڑ انہیں''۔

عمرونے ابوالحن کے ذریعیمفضل الضمی ہے قتل کیا ہے کہ بیا شعار پڑھنے والا وسیم بن عمرو بن ضرارالضمی تھا۔

حضرت عائشہ رہے ہیں کے لیے جانوں کی قربانی:

عمرو نے ابوالحن کے ذریعہ ہذلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روزعمرو بن یثر بی اپنی قوم کو جوش دلا رہا تھا لوگ حضرت عائشہ بڑنے نیے اونٹ کی مہار پکڑ بکڑ کرر جزیڑھ رہے تھے۔

نَسِحُسنُ بَسنُسوُ ضَبَّةً لَا نَسفِسرُ حَتْسى نَسرى حِمَسا جِمَّسا تَخِرُّ لَيْسَا تَخِرُّ لَيْسَا لَكُ كُورُ لُولُ لُلُ الْمُحُمِرُّ لَيْسَا لَا لَهُ كُورُ لَيْهُ الْمُحُمِرُّ

جَرِّجَةَ ہَنَا: '' ہم بنوضہ ہیں۔ بھا گنے والے نہیں تاوقتیکہ کھو پڑیاں گرتی نہ دیکھ لیں۔اور جب تک خون کی سرخ دھاریں نہ چلنے لگیں''۔

يَا أُمَّنَا يَا عَيُسُ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَنِيْكَ بَطُلُّ شُحَسَاعُ

يَنْزَخُونَ أَبِ إِلَا مِهَارِي مَالِ! الصِعائش رُفَّ مَيّا آپ ہرگز خوف نہ کیجیے۔ آپ کے تمام بیٹے بہا در مردمیدان ہیں۔

يَا أُمَّانَا إِنَا زَوْجَةَ النَّبِيِّ يَازَوُجَةَ الْمُبَارَكِ الْمَهَدِيُ

اس وقت مہار پر چالیس آ دمی قتل ہوئے حضرت عا کشہ وہی کے فر مایا جب تک بنوضبہ کی آ وازیں ختم نہ ہو کیں اس وقت تک اونٹ کا سر بالکلی سیدھار ہا۔

ابن يثر ني كاقتل:

اس روز عمر و بن یثر بی نے علباء بن البثیم الدوی ٔ ہند بن عمر والجملی اور زید بن صوحان کوتل کیا۔عمر و جنگ کے وقت بیر جز پڑھ رہاتھا ہے

أَضُ رِبُهُ مُ وَ لَا أَرْى أَبُ احْسَنُ كَفْهِ بِهَا حُرِزُكُ أَلِي الْحَرَكُ الْحَرَكُ انَّسا نَسجهُ الْإمُسرَا إِمُسرَارَ الرَّسَنُ

بَرْجَهَا ﴿ ' ' میزے لیے بیغم کیا تم ہے کہ میں لوگوں توقل کرر ہاہوں کیکن مجھے علی مخاشیّہ کہیں نظر نہیں آتا۔ہم تو کا موں کو بھانسیوں يرکرگزرتے ہيں''۔

ہنر لی کا بیان ہے کہ صفین کے روز بھی پیشعر تمثیلاً پڑھا گیا تھا۔اس روز عمرو بن پیڑ بی کے مقابلے پر حفزت عمار دخالتیٰ آ کے اس وفت ان کی عمرنو ہے سال تھی بیاون کی ایک کملی پہنے ہوئے تھے جو درمیان سے تھجور کے بتوں سے باندھ رکھی تھی عمرو بن پیژیی ان کی للکاریران کی جانب ایکا حضرت عمار مٹاٹٹۂ نے اپنی ڈھال اس کے آ گے کر دی عمرو نے اپنی تلوار ڈھال کے نیچے سے چھونی جا ہی تولوگوں نے چاروں طرف سے اس پرتیروں کی بارش کر کےاسے گرادیاوہ اس وقت پیاشعار پڑھ رہاتھا۔

إِنْ تَسَقُتُ لُونِ مِي فَانَا بُنُ يَقُرُسِي قَاتِلُ عِلْبَاءَ وَهِنُ لِالْحَمَلِي الْحَمَلِي ثُمَّ إِبْن صُوْحَانَ عَلى دِيْنِ عَلِي

ﷺ: ''اگرتم محصل کردو گے تو میں ابن یٹر بی ہوں۔ میں نے ہی علباءاور ہندائجملی کوتل کیا ہے۔ میں ہی ابن صوصان کا قاتل ہوں جوعلی مِناتِنْهُ کے دین پر تھا''۔

جب بیزخی ہوکرگر گیا تو لوگ اسے حضرت علی بڑاٹھٰڈ کے یاس پکڑ کر لے گئے ۔اس نے حضرت علی بڑاٹھٰڈ سے کہا۔تونے اینے آ پ کوآج مجھ سے بچالیا۔حضرت علی بٹاٹٹنانے فر مایا دور ہو جاتو وہی شخص ہے کہ جب میرے تین آ دمی تیرے مقابل گئے تو تونے ان کے چیروں پرتلواریں مار مارکرختم کر دیا۔اس کے بعد حضرت علی وٹائٹڈنے اس کے تل کا حکم دیا اور و قتل کر دیا گیا۔ اونٹ کافل:

عمرونے ابوالحن' ابومخف ' اسحاق بن راشداورعباد کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن الزبیر الکہ شاکا کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں میں زخمی ہو گیا تھااور تلواروں اور نیز وں کے میرے سنتیں زخم آئے تھےاور میں نے اس روز جیسی جنگ بھی نہ دیکھی تھی کہ نہ تو ہم ہی شکست کھاتے تھے اور نہ مخالفین ہی کوشکست ہور ہی تھی اور ہم میں سے ہرشخص سیاہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور جوشخص بھی مہار پکڑتا تھا و قتل ضرور ہو جاتا تھا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عتاب ہی گئیز نے اونٹ کی مہار پکڑی وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعدا سود بن ابی البختری نے مہارتھامی وہ بھی ختم ہو گئے پھر میں نے آگے بڑھ کرمہارتھام لی۔حضرت عائشہ مٹی بیٹانے دریافت کیا۔ میکون ہے میں نے جواب دیا آپ کا بھانجا۔عبداللہ بن الزبير رہائي موں۔حضرت عائشہ رہی بیانے فرمایا بائے اساء رہی ہے کاعم۔اتنے میں میرے سامنے سے اشتر نکلا۔ میں اسے جھیٹ گیا۔ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچے گر گئے۔ میں نے چلانا شروع کیاا بےلوگو! مجھے بھی قتل کر دواور ما لک کوبھی قتل کر دو ( لیعنی اشتر کو ) ۔۔

الغرض ہمارے اور مخالفین کے آ دمی برابر جنگ میں مصروف رہے حتیٰ کہ ہم مغلوب ہونے لگے اور مہار ہمارے ہاتھ سے حچوٹ گئی اورعلی بٹائٹنے نے چلا کر کہااونٹ ذبح کر دو۔اگراونٹ ذبح ہوگیا تو بہلوگ منتشر ہو جائیں گے۔ایک آ دمی نے اونٹ کوزخمی کر کے گراد یا اونٹ کے زخمی ہوتے ہی اس کے منہ ہے ایسی بری آ وازنگلی کہ میں نے آج تک مجھی نہ پنی تھی ۔حضرت علی مٹائٹڈننے محمہ

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم تاریخ طبری جلدسوم: حصرت علی زمانتُون کی خلافت

بن ابی بکر رہائٹۂ کو کھم دیا کہ ہودج اٹھالواوراس پرایک خیمہ لگا دواور دیکھو کہ عائشہ بھی بیا کوکوئی زخم تونہیں پہنچا۔محمد بن ابی بکر رہائٹۂ نے خیمہ کے اندراپناسر داخل کیا۔

حضرت عا کشه رہن تھانے غصہ ہے کہا تو تباہ و ہر باد ہوجائے کون ہے؟

محد: آپ کاوہ رشتہ دارجس سے آپ انتہائی ناراض ہیں۔

حضرت عا ئشه رقي نيا: كيا شعميه كابييًا -

محمد: جي بان!ميرے مان باپآپ پرقربان موں -خدا كاشكر ہے كداس نے آپ كوعا فيت سے ركھا۔

اشتراورابن الزبير منحتظ كامقابله:

اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے ابو بحر بن عیاش سے علقمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اشتر سے سوال کیا تو نے لوگوں کو حضرت عثمان دخاتیۂ کے قبل پر مجبور کیا تھالیکن تیرے بصرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔

اشتر: ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن الزبیر ڈی سٹانے عائشہ بڑی تیا کو بغاوت پرمجبور کیا۔ میں دل میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھ دریے لیے میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھ دریے لیے افسوس میرے بازومیر اساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار لیتا اس نے تو ججھے گھوڑے پرسوار تک بھی نہ رہنے دیا اور نے گرادیا۔

### اشتراورعتاب بن اسيد رمخالفيذ كامقابله:

علقمہ کہتے ہیں میں نے اشتر سے دریا فت کیا کہ یہ جملہ کہ'' مجھے اور مالک کولل کردؤ'' کیا عبداللہ بن الزبیر ہٹی شائے نے کہا تھا۔
اشتر: نہیں بلکہ یہ جملہ عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید بڑی ٹیڈنے نے کہا تھا۔ عبدالرحمٰن بڑی ٹیڈن میرے مقابلے پر آئے ہم دونوں میں دودوہا تھہ ہوئے اس کے بعد انھوں نے مجھے بچھاڑا اور میں نے انھیں بچھاڑا جب ہم دونوں آپس میں گھتم گھا ہورہ بھے تو انھوں نے چلا کر کہا اے لوگو! مجھے بھی قبل کر دولوگ میرانا م نہ جانتے تھا اس لیے میں نے گیا۔ ورنہ مجھے ضرور آپ کردیتے۔
ابن الزبیر مڑی تین کی شجاعت:

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ طلحۃ بن النظر اورعثان بن سلیمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن الزہیر بڑا سیا کا یہ بیان قل کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک جوان آیا اور اس نے کہا اے لوگو! دوشخصوں سے بچتے رہنا' ان دونوں میں ایک اشتر ہے اور اس کی بچپان سے ہے کہ اس کی ایک ٹا نگ زخم کے باعث کھلی ہوئی ہے۔ اشتر کا بیان ہے کہ جب میرا ابن الزبیر بڑا سیا سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنا نیز ہ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا۔ میں نے دل میں یہ کہا کہ بید کتنا احمق آدمی ہے اگر بید میرا پاؤں کا ہے بھی دے گاتو میں اسے چورڈ دوں گالیکن جب ابن الزبیر بڑا سیانے ایک دم سے نیز ہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیرے منہ پروار کرنا چاہا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ واقعتا ہے بھی کوئی بکتا بہا در ہے۔

عمره بن الاشرف كافتل:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحن' ابومخص' ابن عبدالرحمٰن اورعبدالرحمٰن کے حوالے سے جندب سے قتل کیا ہے۔ کہ عمر و بن اشرف

11-9

نے اونٹ کی مہارتھا می بیا تنابہا درتھا کہ جوُمخص بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے اپنی تلوار پرر کھ لیتا'ا شنے میں حارث بن زبیراس کے مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا \_ مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا \_

يَا أُمَّانَا يَا خَيْرَ أُمَّ لَعُلَمُ آمَا تَرِيُنَ كَمُ شُجَاعٍ يُكُلَمُ وَالْمِعُصَمُ وَتُحْتَلَى هَامَتُهُ وَالْمِعُصَمُ

بنتی ہے بھی دیکھ میں اور باز وکٹ کٹے ہیں کہ آپ بہترین ماں ہیں لیکن کیا آپ مینہیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے بہاور ذخی ہور ہے ہیں ۔اور کتنی کھو پڑیاں اور باز وکٹ کٹ کر گررہے ہیں''۔

ان دونوں میں دو دوہاتھ ہوئے اور پکھ دیر بعد دونوں زمین پراپنے پاؤں رگڑ رہے تھے پکھ دیر کی تکلیف کے بعد دونوں م گئے۔ جندب کا بیان ہے کہ میں حضرت عا کشہ مڑھنیز کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ حضرت عا کشہ مڑھین نے سوال کیا۔ تم کون ہو؟

جندب: میں قبیله از د کا ایک آ دمی موں اور کوفه میں رہتا ہوں۔

حضرت عا نشه رفي فيه: كياتم جنگ جمل مين موجود تھ؟

جندب: جيهان!

حضرت عا ئشہ مُنْ تَغِيرُ کیا ہمارے ساتھ شریک تھے یا ہماری مخالفت میں تھے۔

جندب: میں آپ کا مخالف تھا۔

حضرت عاكشه وتُنافظ الكياتم الشخص كوجانة بوجس في يشعر يرها تقال يَا أُمَّنَا يَا حَيُر أُمَّ نَعُلُمُ

جندب: جي ٻال!وه ميرا چپازاد بھائي تھا۔

یان کر حضرت عاکشہ وہی آخیا ہے انتہار و کمیں حتی کہ ان کے جیب ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔

عبدالله بن حكيم رضائله كاقتل:

عمرونے ابوالحن ابن آبی کیا اور دینار بن العیز ار کے حوالے سے اشتر کا بیربیان نقل کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عکیم بن حزام اور عدی بن حاتم بن شی کا حرب اللہ کو جنٹر اانھی عبداللہ بن حکیم بن تھا۔ہم نے عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کرفتل کر دیالیکن عبداللہ نے مرتے عدی بن گئیز کے نیز ہ کھینچ مارا 'اوراس کی آئھ پھوڑ دی۔

عَمَابِ بن اسيد رضائفُهُ كَي شجاعت:

عمرونے ابوالحن' ابن ابی کی اور دینار بن العیز ارکے ذریعہ اشتر نخعی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے عبدالرحن بن عماب بن اسید بنائشیٰ سے مقابلہ کیا میں نے اس سے زیادہ بہا دراور خوفناک کوئی شخص نہیں دیکھا۔ میں اسے چمٹ گیا اور ہم دونوں زمین پر گر بڑے' اس نے چلاچلا کرکہاا کے لوگو مجھے اور مالک دونوں کوئل کردو۔

علم بردارون كاقتل عام:

عمرونے ابوالحن اور ابوخف کے حوالے سے محمد بن مخف کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھ سے قبیلے کے ان بوڑھوں نے بیان کیا جو جنگ جمل میں موجود تھے کہ اس روز کوفہ کے از دیوں کا جھنڈ امخفف بن سلیم کے پاس تھا پیشخص اسی روز مقتول ہوااس کے تل ہونے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے صعب نے جھنڈ اسنھالا ۔لیکن وہ بھی قتل ہوااس کے بعداس کے بھائی عبداللہ بن سلیم نے جھنڈ ا تھاما' وہ بھی قتل ہوا آخر میں علاء بن عروہ نے جھنڈ اسنھالا اور فتح کے وقت تک جھنڈ ااس کے ہاتھ میں رہا۔

کوفی قیسیوں کا جھنڈا قاسم بن مسلم کے پاس تھا۔وہ بھی قتل ہوااس کے بعد زید بن صوحان نے جھنڈااٹھایا وہ بھی قتل ہوا پھر سیمان بن صوحان نے جھنڈا تھایا 'وہ بھی قتل ہواان کے بعد متعدداشخاص جھنڈاسنجا لئے رہے اور قتل ہوتے رہے ان میں عبداللہ بن رہے اور راشد بھی قتل ہوئے' پھر منقذ بن نعمان نے جھنڈاسنجالالیکن اس نے پی جھنڈااپنے بیٹے منقذ کو دے دیا جوآخر وقت تک اسی کے پاس رہا۔

کو فیوں میں سے بکر بن وائل کا جھنڈ ابنو ذہل میں سے حارث بن حسان رہی تھیٰ بن خوط الذہلی کے پاس تھا۔ ابوالعرفاء الرقاشی نے اس سے کہا آج اپنی اور اپنی قوم کی عزت بچا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہوکر کہا اے بکر بن وائل تمہارے امیر کے برابررسول اللہ علی اللہ علی کی نظروں میں کسی کا درجہ نہ تھا۔ تم ان کی مدد کرواس کے بعد حارث آگے بڑھا اور قل کردیا گیا۔ جھنڈ اسنجا لتے ہوئے اس کا بیٹا اور پانچے بھائی قمل ہوئے اس روز بشیر بن حسان بن خوط جنگ کرتے ہوئے بیشعر پڑھار ہاتھا۔

آنَا ابْسنُ حَسَّانِ ابْسنِ خُوطٍ وَّ آبِسَى رَسُولُ بَكْسِرِ كُلُّهَا إِلَى النَّبِسَى النَّبِسَى مَرْبَنِ واكل كى جانب سے صنور كے پاس قاصد بن كر گئے تھ'۔ اس كا بيٹا اور عمر مان بن خوط كا بيٹا ہوں اور ميرے باپ تمام بكر بن واكل كى جانب سے صنور كے پاس قاصد بن كر گئے تھ'۔ اس كا بيٹا اور تے وقت بيشعر يور ھار ماتھا ہے .

ٱنُعَى السرَّئِيُسِسَ الْحَارِثَ بُنِ حَسَّانِ لِلْالِ ذُهُسِسِلٍ وَّ لِالِ شَيْبَسِسانِ تَنْتَحَجَبَهُ: ""هِي بنوذ بل اور بنوشيبان كركيس حارث بن حسان كابدله ليخ آيا هول"-

بنوذ ہل کا ایک شخص بیرجز پڑھر ہاتھا ہے

تَسنُسعَسىُ لَسنَا حَيُرَ امُرِئَى مِّسنُ عَدُنَسَانِ عِسنُسدَ السطِّعَسانِ وَ نِسرَالِ الْاَفُسرَانِ بَيْرَجْ بَهَ: ''تو ہم سے بنوعدنان کے ایک بہترین شخص کا بدلہ طلب کررہا ہے جونیزوں کے چلنے اور بہا دروں کے نکرانے کے وقت آگآ گے رہتا تھا''۔

اہل کوفہ کے بنومحدوح میں ہے بھی بہت ہے آ دی قتل ہوئے اور بنوذہل کے پینیتیں آ دی مارے گئے ان میں سے ایک شخص نے اپ بھائی سے جولڑر ہاتھا کہا۔ اگر واقعتا ہم حق پر ہیں تو آج ہم نے جنگ بھی عمدہ کی۔ اس نے جواب دیا ہم حق پر کیوں نہ ہوں گئے کیونکہ لوگ تو دائیں بائیں بھا گئے ہیں اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی لڑتے لڑتے قتل ہو گئے۔

اہل بھرہ کے قیسیوں کا حجنڈاعمرو بن مرحوم کے پاس تھا۔ قبیلہ قیس حضرت علی بٹائٹنڈ کے ساتھ تھا۔ بکر بن وائل کا سردارشقیق بن تورتھا اوراس قبیلہ کا حجنڈاشقیق کے غلام رشراشہ کے پاس تھا اور بھرہ کے از دیوں کی ریاست عبدالرحمٰن بن جثم بن الب حنین الحمامی کے پاس تھی بیلوگ حضرت عاکشہ ڈیکھٹیا کے ساتھ تھے اور حجنڈ اعمرو بن الاشرف العثمی کے پاس تھا۔ اس کے گھروالوں میں سے تیرہ آدمی قبل ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ از دیوں کی ریاست صبر ۃ بن شیمان الحدانی کے پاس تھی۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم رقت

اونث كاقتل:

عمرونے ابوالحن ابولیل ابوع کاشتہ الہمد انی اور رفاعۃ البجلی کے حوالے سے ابوالبختر کی الطائی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز بنوضبہ اور از دیوں نے حضرت عائشہ بڑے تی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ بیلوگ اونٹ کی مینگنیاں اٹھاتے انھیں سونگھتے اور ان پر اپنی جان قربان کرتے اور کہتے یہ ہماری ماں کے اونٹ کی مینگنیاں ہیں جن کی خوشبومشک سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی بھائٹ کا کوئی آ دمی ان پر جملہ کرتا تو یہ شعر پڑھتا ہے

جَـرَّدُتُ سَيُسفِ يُ فِي رِجَالِ الْآرُدِ اَضُرِبُ فِي كُهُ وُلِهِمُ وَ الْـمُرُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ يَ كُهُ وَ لِهِمُ وَ الْـمُردِ عُلَى السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ يَ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ يَ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيْنِ نَهُدِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ السَّاعِدَيْنِ نَهُدِ السَّعَةِ السَّاعِدَيْنِ نَهُدِ السَّاعِدَيْنِ نَهُدِ السَّاعِدَيْنِ السَّاعِدَيْنِ اللَّهُ السَّاعِدَيْنِ اللَّهُ السَّاعِدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعِدَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَ

ﷺ: ''میں از دیوں میں اپنی تلوار چلار ہاتھا اوران کے بوڑھوں اور جوانوں کوتل کرر ہاتھا۔ میں نے ہر لمبے باز ووالے چیتے کوتل کیا''۔

لوگ ایک دوسرے سے گھ گئے۔ایک چلانے والے نے چلا کر کہا کہ اونٹ کو ذرج کر دو۔ کو فیوں میں سے بجیر بن ولجہ الضی نے اونٹ کو ذرج کر دیا۔ کسی نے بیر بن ولجہ الضی نے اونٹ کو کسی کے ایک جواب دیا کہ جب میں نے بید یکھا کہ میری قوم قل ہور ہی ہے تو مجھے بیڈر بیدا ہوا' کہ کہیں میری قوم فنانہ ہوجائے اور مجھے امید تھی کہ اگر میں اونٹ کو ذرج کر دول گا تو بچھ لوگ تو باتی رہ جائیں گے۔

کعب بن سور کی لاش کے ساتھ بے حرمتی:

عمرونے ابوالحسن کے حوالے سے صلت بن دینار کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ لٹکرعلی بٹاٹٹنڈ میں سے بنوعقیل کا ایک شخص کعب بن سور رائٹیر کی لاش کے پاس سے گزرا۔ یہ مقتول پڑے ہوئے تھاس نے اپنا نیز وان کی آئکھوں میں داخل کر کے اسے خوب ہلایا اور بولا میں نے تجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والانفذ مال نہیں دیکھا۔

اونٹ کی خاطر قتل عام:

عمرونے ابوالحس کے حوالے سے عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں لوگوں نے مبیح سے رات تک جنگ کی ۔ حتی کہ بعض لوگوں نے بیاشعار پڑھے \_

شَفَى السَّيُفُ مِنُ زَيُدٍ وَّ هِنَدٍ نَفُوسَنَا شِفَاءً وَّ مِنُ عَيُنَى عَدِى بُنِ حَاتِمِ شَفَى السَّيُفُ مِنُ زَيُدٍ وَهِنَدٍ نَفُوسَنَا شِفَاءً وَ مِنُ عَيُنَى عَدِى بُنِ حَاتِمِ بَرَحَهَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابن صامت کے اشعار ہیں \_

كَتِيْبَةٍ كَشُعَاع الشَّمُسِ إِذُ طَلَعَتُ لَهُ اللَّهِ إِذَا مَا سَأَلَ دِفَاع

ﷺ: بیایک ایبادستہ کے جیسے طلوع ہونے والے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں جب بھی دفاع کرنے والے کے بارئے میں سوال کیا جاتا ہے تو بنوضبہ کا نام پیش کیا جاتا ہے۔

إِذَا نُسَقِيُهُ مُ لَكُمُ فِسَى كُلِّ مَعْتَرَكٍ بِالْمُشُرِفِيَّةِ ضَرْبًا غَيُرَ آبِدَاع

بَشَرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِ ہول گیا'۔

## عمير بن ہلب كاوا قعہ:

عباس بن محمد نے روح بن عبادہ اور روح کے حوالے سے ابور جا کا پیربیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے بعد مقتولوں کے درمیان رہاتھا۔ میں نے ایک شخص کودیکھا جو تکلیف ہے اپنے پاؤں زمین پررگڑ رہا ہے اور بیاشعار پڑ رہا ہے۔

لَـقَــ لُهُ أَوْرَدُتَّنَا حَوُمَةَ الْمَوْتِ أُمُّنَا فَحَــ فَــلَــ مُ نَـنُــ صَـرِفُ إِلَّا وَ نَــ حُــنُ رَوَاءُ

بَنْرَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعِينَ مُوت كَي وادى مين لخ آئى ہيں اب ہم ہرگز واپس نہ جائمیں گے بلکہ موت ہی ہے سیراب

أَطَعُنَا قُرينشًا ضَلَّةَ مِن حُلُومِنَا وَنُصُرَتَنَا أَهُلَ الْحِجَازِعِنَاءُ

نَبْرَجَهَا آنَا: مهم نے اپنے عقلمندوں کی غلطی سے قریش کی اطاعت کر لی اوراہل حجاز کی امداد سے بے بروائی برتی''

میں نے اس سے کہاا ہے اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔

زخمی: تم کون ہو؟ ۔

ابورجا: میں کوفیہ کا ہاشندہ ہوں ۔

یہ سنتے ہی اس زخمی نے مجھے پکڑ لیااورمیر بے دونوں کان اکھاڑ لیے جبیبا کہتہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پھرمجھ سے بولا کہ جب تو این ماں کے میاس جائے تواس سے کہنا کہ عمیر بن الضبی نے میرے کان اکھاڑ لیے ہیں۔

عمرونے ابوالحن کے حوالے ہے مفضل الراویہ عامر بن حفص اورعبدالمجیدالاسدی کایہ بیان ذکر کیاہے کہ جنگ جمل میں عمیر بن الاہلب الضی زخمی ہو گیا جنگ کے بعد حضرت علی رہ اٹٹیز کے ساتھیوں میں سے ایک شخص اس کے یاس سے گز رایہ زخمیوں میں پڑا ہوا تھا۔عمیر نے اس گذرنے والے سے کہا ذرامیرے قریب آؤ۔ جب بیقریب گیا توعمیر نے اس کے کان کاٹ لیے۔ بیعمیراس وقت بيراشعار يره رباتها

لَقَدُ أَوْرَدُتَّنَا حَوْمَتَهُ الْمَوْتِ أُمُّنَا ﴿ فَلَهُمْ نَنْصَرِفُ إِلَّا وَنَحُنُ رَوَّاءُ ہوں گے۔

وَ شِيْعَتُهُا مَنُدُو حَةٌ وَّ غَنَاءُ لَـقَـدُ كَـانَ عَـنُ نَصُر بُن ضَبَّةَ أُمَّـةً ﷺ وہ نظر بن ضبہ کی مال تھیں اور ان کے ساتھی بہا دراورموت ہے بے برواتھے۔

أَطَعُنَا بَنِي تَيُم ابُن مُرَّةَ شَقُوةً ﴿ وَهَلُ تَيُمٌ إِلَّا أَعُبُلًا وَّ أَمَاءُ

بَشَنْ ﷺ: ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے تیم بن مرہ کی اولا دکی اطاعت کی اور تیمی سب کے سب غلام اور باندیاں میں''۔

مانی بن خطاب کے اشعار

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مقدام الحارثی کا بیربیان میرے یاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن خطاب تھا۔اس نے حضرت عثان میں تھنا کی شہادت میں حصہ لیا تھا لیکن جنگ جمل میں پیر حاضر نہ تھا جب اس نے بنوضیہ کا بیہ

نَحُنُ بَنُوُ ضَبَّةَ أَصُحَابُ الْحَمَلِ

تواسے بیر جزنا گوارگز را۔اس نے اس کے جواب میں بیاشعار کھے۔

أَبَتُ شُيْوُخُ مَذْجَحٍ وَّ هَمُدَالُ الْأَيْرِدُوُّا نَعْثَلَا كَمَا كَالْ

خَلُقًا جَدِيدًا بَعُدَ خَلُقَ الرَّحْمَان

تخلیق کے بعدنئ تخلیق سے بھی انہوں نے انکار کیا''۔

## ابوالجرباء كارجز:

سری نے شعیب' سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا بدیمان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ ابوالجر باء جنگ جمل کے دن بدرجزير هدباتها

اَسَامِعٌ اَنُستَ مُعِينُعٌ لِعَلِيً مِنْ قَبُل اَنْ تَعَذُوْقَ حَدَّ الْمُشُرِفِيِّ نشن کی او علی مخاتین کا تکم ایسے ہی سن لے گا اور ایسے ہی اس کی اطاعت کرلے گا۔ تلوار کی دھار کا مزہ چکھنے ہے قبل میہ ہرگزنہ

وَ خَاذِلٌ فِي الْحَقِّ ارْوَاجَ النَّبِيِّ اعْرِفُ قَوْمًا لسُّتُ فِيهِ بِعُنِي ﷺ: کیا توازواج النبی کے حق کی اس طرح تو ہین کرسکتا ہے۔ میں اس قوم کوخوب جانتا ہوں ۔صدشکر ہے کہ میں اس قوم میں داخل نہیں''۔

## عدى بن حاتم مِنْ تَقَهُ كاحشر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ اس روز ام المومنین ہڑے بڑے بہادروں اورمضرکے بمجھ دارلوگوں کے <u>حلقے میں تھیں</u> جو تحف بھی لگام تھا متا تھاو ہی جینڈ اسنبھالتا تھااورام المومنین کا ساتھ چھوڑ نا کوئی سہل کام نہ تھااورمہارصرف وہی شخص تمامتا تھا جواونٹ کےادھرادھر جنگ کرر ہاہواورلوگ اس کی وفا داری ہے واقف ہوں ان میں ہے جب کوئی شخص مہارتھا متا تو کہتا ہیں فلال بن فلال ہوں تا کہام المومنین کومعلوم ہو جائے۔

خدا کی تیم!علی بنٹائٹیٰ کے ساتھی اس پر پے در پے حملہ آ ور ہوتے لیکن بیٹخص بڑی کوششوں اور محنت کے بعد ہی قتل ہوتا۔ کیونکہ جو بھی علی بنٹائٹیٰ کا ساتھی آ گے بڑھتاوہ قتل کر دیا جاتایااس کے ہاتھ پاؤں بے کار ہوجاتے اور وہ اس وقت تک چیچے نہ لوشا جب تک وہ علی بن اٹٹیٰ کے نشکریوں کو چیچے قلب تک نہ دھکیل دیتا۔

اس طرح عدی بن حاتم مٹائٹنز نے ایک مہار پکڑنے والے پرحملہ کیا اس نے عدی رٹائٹنز کی آئکھ پھوڑ دی اورا سے پیچھے مٹنے پر مجبور کر دیا اتنے میں اشتر آگے بڑھا عبدالرحمٰن بن عمّا ب بٹاٹٹنز نے اس پرحملہ کیا۔ حالانکہ عبدالرحمٰن رٹاٹٹنز کا پاؤں کٹ چکا تھا اور زخموں سے چور تھے لیکن پچھ دیر مقابلے کے بعد دونوں کے ہتھیار برکار ہوگئے اور دونوں ایک دوسرے سے گھ گئے۔عبدالرحمٰن رٹاٹٹنز نے اشتر کوز مین پر پھینک دیا اوراس پر چڑھ بیٹھے وہ تکلیف سے چیننے لگا۔

ابن الزبير رئيسة كااشتر سے مقابلہ:

سری نے شعیب سیف اور ہشام کے حوالے سے عروہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جوشخص بھی آ گے بڑھ کرمہار پکڑتا تھا تو وہ ام المومنین کوآ گاہ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ میں فلان ابن فلاں ہوں جب عبداللہ بن الزبیر ٹئی ﷺ نے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ بولے۔

حضرت عائشہ ہوں ہے جو کچھ بھی نہیں بولتا۔

عبدالله رمني تلين مين آپ كا بھانجا ہوں۔

حضرت عائشہ مِنْ تَغِيا: ہائے رے اساء مِنْ تَغِيا كاغم \_اساء مِنْ اللهٰ حضرت عائشہ مِنْ تَغِيا كى برى بہن تھيں \_

ای دوران میں عدی بن حاتم بن خاتم بن خاتم بن خاتم بن خاتم بن خاتم بن خزام رہی خیاب کے مقابلہ پر بڑھے ان دونوں میں دودو ہاتھ ہوئے اوراشتر نے عبداللہ بن حکیم بن خزام رہی خوال کے بعد عبداللہ بن الزبیر بن شااس کے مقابلہ پر گئے اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑااس کے بعد اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑااس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گئے بھی عبداللہ رہی خوار مالک و کی گئے ہی عبداللہ رہی خوار مالک و کی کھی کہ دیتے اور بھی وہ انہیں جب بیآ پس میں محتم گھا ہور۔ ہے تھے تو عبداللہ بن الزبیر بڑی شاچیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اور مالک و کی کردو۔

ما لک یعنی اشتر کا بیان ہے۔ میں بید پندنہ کرتا تھا کہ وہ میرااشتر کہہ کر ذکر کریں خواہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں اشتر ہی مشہور تھا۔اگر عبداللہ بن الزبیر بڑی شاس کے نام کے بجائے اشتر کہہ کراس کا ذکر کرتے تو وہ ضرور قبل کردیا جاتا۔

محد بن طلحه رسية كاقتل:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ محمد بن طلحہ ہڑا تھا ہے جب آگ بڑھ کراونٹ کی مہارتھا می تو عرض کیا اے ام المومنین بڑا تھا؟ آپ مجھے کچھ تھم دیجھے۔حضرت عائشہ بڑا تھا نے فرمایا تھم یہ ہے کہ اگر تو میدان چھوڑے تو تو تو تو مے بہترین بیٹے کی مثل بن جا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب تک محمد بنائٹ برکوئی حملہ آور نہ ہوتا تھا بیاس برحملہ نہ کرتے تھے اور جنگ کے وقت برکلمہ ان کی زبان

ira

يرتها حمة لا يُنْصَرُونَ .

' نصیں کئی آ دمیوں نے گھیر کر قبل کر دیاان میں سے ہر شخص اس کا مدی تھا کہ میں محمد کا قاتل ہوں۔ان کے قبل کے مدی بیلوگ شجے ۔مکعبر الاسدی' مکعبر الضی' معاویة بن شداد العسی اور عفان بن الاشقر النصری' ان میں سے سی نے ان کے جسم سے نیز ہ پار کر دیا تھا۔انہیں کے بارے میں ان قاتلین میں سے ایک شخص کہتا ہے ۔

وَاَشُعَتُ فَوَامِ بِسَايَسَاتِ رَبِّهِ قَلِيُلِ الْآذى فِيُمَا تَسَرَى الْعَيُنُ مُسُلِمُ بَيْنَ هَبَهُ: ''جس کے بال پراگندہ تھے۔ جو محض نفلوں میں کھڑے ہوکراپنے پروردگاری آیات خوب تلاوت کیا کرتا۔ جو بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔ جس جیسی ہستی کسی مسلمان کی آنکھنے نہ دیکھی تھی۔

هَتَكُتُ لَهُ بِالرُّصُحِ حَيُبَ قَمِيُصِهِ فَخَرَّ صَرِيْعً اللَّيَدَيُنِ وَلِلْفَمِ

تَنْزَجَهَ بَيْنَ بِينِ نِهِ نِيزِ بِي سِياسِ كَفْيْصِ كَاكْرِيبانِ جِاكِ كِرِدُ الا اوروه اوند ھے مندز مين پرگرا۔

يُـذَكِّرُ نِـى خـم وَ الـرُّصُحُ شَاجِرُ فَهَلَّا تَلَاخـم فَبُـلَ التَّـفَدم

نَشِحَ اللهِ اللهِ وه مجھے میا دولار ہاتھا اور نیز واس کا سینہ پھاڑ رہاتھا کیوں نہ تونے یہاں آنے سے پہلے مم پڑھی۔

عَـلْی غَیُـرِ شَـیُءٍ غَیُـرَ اَنَّ لَیُسَ تَـابِعًا عَـلِیّـاً وَّ مَـنُ لَّایَتَبَعُ الْـحَـقَ یَـنُـدُمِ ا نَشِحَهَا: كوئى خاص بات ندهی میں نے اسے صرف اس لیے تل کیا کہ اس نے علی مُحالِثَهُ کی اتباع ندگی تھی اور جو تحض حق کی اتباع نہ کرے وہ ناوم ہوتا ہے'۔

### قعقاع من شنه كاحمليه:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ قعقاع بن عمر و رفی گفتانے اس روز اشتر سے کہا کہ ہم آپس کی کڑائی کوتم سے زیادہ جانتے ہیں بہتر ہیہ کہتم میدان سے لوٹ جاؤاوراس وقت مہارز فربن الحارث کے ہاتھ میں تھی اور بیسب سے آخر میں مہارتھا منے آیا تھا اور خدا کی قتم بنوعا مرکا کوئی بزرگ ایسانہ تھا جومہارتھا متے ہوئے ختم نہ ہو گیا ہو۔اس روز جولوگ قبل ہوئے ان میں اسحاق بن مسلم کے دا دار بیعہ بھی تھے۔

ز فرمہارتھا ہے نے ہوئے بیرجز پڑھ رہاتھا۔

يَا أُمَّنَا يَاعَيُّ شَ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَيْكَ بَطُلٌ شُحَاعُ لَيُ الْمَاعِيُ لَيْكَ بَطُلٌ شُحَاعُ لَيْسَ بِوَهِامٍ وَ لَا بِرَاعِي

نیکن بین است ہماری ماں! اے عائشہ رہی کھیا آپ ہرگز نہ گھیرا ہے آپ کے تمام بیٹے خوفناک مردمیدان ہیں۔ نہ تو وہ وہم میں مبتلا ہونے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں'۔

قعقاع می الله اس کے جواب میں بدر جزیر صدر سے تھے

إِذَا وَرَدُنَ الْحِنَ اجْهَرُنَاهُ وَلَا يُطَاقُ وِرُدُمَّ امْنَعُنَاهُ

ﷺ: ''جب ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تواب ہم اسے برملا کریں گےاور جس چیز سے ہم منع کرتے تھے اب اسے ایسے ہی نہ

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

IMA.

حچھوڑ دیا جائے گا''۔

قعقاع مِنْ عَنْهُ نے بیشعر تمثیلاً پڑھاتھا۔

قعقاع مِنْ لِقُنْهُ كَي مَّد بير:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ اس روز اونٹ کی حفاظت کے لیے سب سب سے آخر میں زفر بن الحارث نے جنگ کی قعقاع مٹاٹٹۂ اس کی طرف حملہ کے لیے بڑھے اور اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی' کہ ہنو عامر کاتیس سال سے زیادہ عمر والا کوئی آ دمی زندہ نہ بچاتھا اور یہلوگ نہایت تیزی کے ساتھ موت کے منہ میں جارہے تھے۔

قعقاع بٹاٹٹننے بجیر بن دلجہ سے کہا اپنی قوم کو بچالے اور اونٹ فوراً ذبح کر دے۔ ورنہ بیسب ختم ہو جا کیں گے اور ام المومنین بٹی بیا بھی ختم ہوجا کیں گی اے آل ضبہ۔اے عمرو بن دلجہ میرے پاس آ اور میری بات مان لے۔

عمرو بن دلجہ: کیامیرے لیےاس وقت تک امان ہے جب تک پیکام کر کے نہ لوٹو ل۔

قعقاع مِنْ لِشَيْهِ: مال!

عمروبن دلجہ نے آ گے بڑھ کراونٹ کی پیڈلی کاٹ ڈالی اوراونٹ ایک باز ویرگریڑ ااور دھر دھری لینے لگا۔

قعقاع بڑاپٹیز نے ان لوگوں سے جواونٹ کے قریب تھے کہا۔تم لوگوں کے لیے امان ہے اس کے بعد زفر اور بقیہ بنوعا مرنے اونٹ کو گھیرلیا اور زفر وقعقاع بڑاپٹیز نے ہودج اٹھا کرز مین پر کھااورلوگوں کووہاں سے ہٹادیا۔

## حضرت على معالميًا كي پشيماني:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب شام ہوگی اور علی رخاتیٰن آگے بڑھے اور اونٹ اور اس کے اردگر دجولوگ تھے انہیں گھیر لیا گیا اور بجیر بن دلجہ نے اونٹ کو ذرج کر دیا حضرت علی رخاتیٰن نے ان لوگوں سے فر مایا تنہیں امان ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ روک لیے۔ جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی رخاتیٰن نے بطور افسوس بیا شعار بڑھے۔

. اِلْيُكَ اَشُــكُــوُ عَــحُــرِىُ وَ بَـحَــرِىُ وَ مَسعُشَــرًا غَشُّــوُا عَـلَــىَّ بَـصَـرِىُ

بَنْرَجَهَا بَهُ: ''اپنے غموں اور کمزوری کی اے خدا! تجھ سے فریاد ہے۔ دراصل ایک جماعت نے میری آتھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔

قَتَلُتُ مِنْهُمُ مُضَرًا بِمُضَرِي شَفَيْتُ نَفُسِي وَ قَتَلُتُ مَعُشَرِي

جَنَنَ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ال کرڈالا''۔

## حضرت طلحه رمالتُّهُ كي مد فين:

سری نے شعیب اور سیف اور اساعیل بن ابی خالد کے حوالے سے حکیم بن جابر کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ طلحہ رہی تھی جنگ جمل کے روز کہدرہے تھے''اے اللہ میری جان کا عثان رہی تھی کہ درے دیجے تا کہ وہ راضی ہو جا کیں'' ابھی وہ میدان میں کھڑے ہی تھے کہ ایک تیرآ یا اور ان کے گھٹے میں پیوست ہوگیا۔طلحہ رہی تھی کھڑنے نے رہے حتی کہ ان کا موزہ خون سے

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم استان کی خلافت کی خلافت کی خلافت

بھر گیا۔ جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تواپنے غلام سے فر مایا مجھےا پنے بیچھے بٹھا لواور مجھےالیں جگہ لے چلو جہاں مجھے کوئی بہچاننے والا نہ ہومیں نے آج کی طرح کوئی بوڑ ھااپیانہیں دیکھا جس کا خون اس طرح ضا کع ہوا ہو۔

غلام نے انہیں اپنے پیچھے سوار کیا اور انہیں لے کر بصرہ کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچا اور اُس مکان کے صحن میں طلحہ دفاتین کولٹادیا۔اسی مکان میں طلحہ دفاتین کا نقال ہوا اور بنی سعد کے علاقے میں فن کیے گئے ۔

## زيد بن صوحان كاقتل:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے بختری العبدی کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی رہی گئے: کے ساتھ جنگ جمل میں جواہل کوفیشر یک تھے ان میں سے تہائی قبیلہ ربیعہ کے افراد تھے۔حضرت علی رہی گئے: نے جود سے معین فر مائے تھے تو مضر کے مقابلہ پر ربیعہ کوربیعہ اور یمن کویمن کے مقابلے پر رکھا۔

بنوصوحان نے عرض کیا اے امیر المومنین ہمیں مصر کے مقابلے کی اجازت دیجیے۔حصرت علی بھاٹیڈ نے اسے منظور کر لیا یکس نے زید بن صوحان سے کہا تو نے آخریہ بات کیوں پسند کی کہ تو مصر سے مقابلہ کرے اور اونٹ کی طرح حملہ آور ہو۔ کیا تجھے وہاں تیری موت کھنچے لیے جار ہی ہے تم ہماری طرف چلے آؤ۔

زید: میں تو خودموت کامتنی ہوں ۔الغرض زیداس وقت مارے گئے اورصعصعہ بھی مارا گیا۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے صعب بن عطیہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر بھیجا کہ ہم میں سے ایک شخص کا نام حارث تھا۔ اس نے مفنریوں سے کہا آخرتم کیوں ایک دوسرے کوتل کرتے ہو۔ ہمیں تو یہ نظر آر ہاہے کہ ہم موت کے منہ میں جارہے ہیں اور پھر اس قبل کا آخرتم کیا بدلہ چکا وُگے۔

## کعب بن سور کے بارے میں حضرت علی معاشمہ کی رائے:

عبداللہ بن احمد نے احمد ٔ سلیمان این المبارک اور جربر کے حوالے سے زبیر بن الحریث کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حرمین کے ایک شخ ابو جبیر نامی نے ذکر کیا کہ میں کعب بن سور کے پاس سے گز رااور وہ حضرت عاکثہ وڈن ٹینے کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہااے ابو جبیر خدا کی تسم میری مثال وہی ہے جوایک کہنے والے نے کہی ہے :

يَسا بُسنَسى لَا تَبِسُ وَ لَا تُعَاتِلُ "إعمر عبيع ندتوتو پهل كراورند جنگ كر" ـ

ز بیر بن حریث کہتا ہے کہ اس کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی رہائٹۂ اس کی لاش کے پاس سے گزرے اور فر مایا خدا کی قسم! جہاں تک میں جانتا ہوں تو حق پر قائم تھا۔ انصاف کی وعوت ویتا تھا اور ایبا اور ایبا تھا۔ الغرض حضرت علی رہائٹۂ نے اس کی خوب تعریف کی۔

## حضرت عا بَشه رَبِّ مِينا جنگ کي طلب گارنه تھيں .

سری نے شعیب' ابن صعصعہ' عمر و بن جاوان کے حوالے سے جریر بن اشرس کا بیربیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ اس روز شروع دن میں طلحہ اور زبیر بڑا ہے'' کی وجہ سے جنگ چلتی رہی اس کے بعد طلحہ و زبیر بڑا ہے'' کے کشکر کو شکست ہوگئی حضرت عائشہ بڑا ہی صلح کی طلب گارتھیں لیکن لوگوں نے انہیں گھبرا ہٹ میں ڈال دیا۔مصر نے انہیں دیکھ کر گھیر لیا اور بھا گتے ہوئے لوگ پھر جنگ کے لیے بھڑ گئے ۔ بقید دن حصرت عائشہ بڑی نیٹا اور علی مخالفۂ میں جنگ جاری رہی ۔

كعب بن سور كافتل:

کعب بن سور نے حضرت عاکشہ بڑتی ہے تر آن لیا اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوکرلوگوں کواللہ کوشم دی کہ وہ آپس میں خون نہ بہا کمیں۔اس کے بعدا پنی زرہ اتار کرنچے کچینک دی اور ڈھال تو ڑ دی۔لیکن علی بڑاٹھ کے ساتھیوں نے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے تل کر دیا اور خود کچھ مہلت دیئے بغیر لشکر عاکشہ بڑتی پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہوگئی اس طرح حضرت عاکشہ بڑتی سے سے پہلے کعب بن سور شہید ہوا۔

مسلم بن عبدالله كاقتل:

سری نے شعیب 'سیف اور مخلد کے حوالے سے کثیر کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم نے مسلم بن عبداللہ کو بنوابین کو بلانے کے لیے روانہ کیالیکن لشکر عائشہ رہن کھیانے اسے تیروں پر رکھ لیا۔ جیسا کہ قلب علی بڑھا ٹھڑ نے کعب کے ساتھ کیا تھا۔اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان سب سے پہلے مسلم بن عبداللہ شہید ہوا۔مسلم کی ماں نے اس کا مرثیہ کہا۔

لَا هُـمَّ إِنَّا مُسُلِمًا أَتَاهُمُ مُسْتَسُلِمًا لِلْمَوْتِ إِذْ دَعَا هُمُ

بَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

السي كِتَسَابِ السُّلِيهِ لَا يَخْشَاهُمُ فَسِرَمَ لُوهُ مِسْ دَمِ إِذْ جَسَاهُمُ

تَشِيَّ اللَّهِ اللَّهِ كَا بَ اللَّهِ كَي دعوت دينة آيا تقااس ليه السه ان سه كوئي خوف نه تقاليكن جب وه أن كے پائ آيا توانہوں نے اسے خاک وخون میں ملادیا۔

وَ أُمُّهُ مَ مَ الْمِسَاءُ مَ الْمِسَاءِ مَ الْمَسَاءِ مَ الْمَسَاءِ مَ الْمَسَاءِ مَ الْمَسَاءِ مَ الْمَسَاء بَرَجَهَا؟: ان كى ماں اضیں كھڑى دكھر بى تھیں ۔لوگوں كوسرشى كا تكم دے ربى تھیں اور برائی سے ندروكی تھیں'۔ ابن پیٹر بی كى جوانمر دى:

سری نے شعیب سیف صعب اور حکیم کے حوالے سے شریک کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل کے دن جب شام کے وقت کوفہ کے دونوں باز وشکست کھا گئے تو وہ سب قلب میں جمع ہوگئے۔

۔ کعب بن سور سے قبل ابن یثر بی بصرہ کے قاضی رہ چکے تھے وہ خود مع اپنے بھائیوں کے شکر عائشہ وہی ہیں شامل ہوگئے ان کے بھائیوں کے نام عبداللہ اور عمر و تھے۔ بیابن یثر بی گھوڑ ہے پر سوار تھے۔لشکر میں شامل ہو کر حضرت عائشہ رہی ہی اونٹ کے آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی مخالفت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون ہے ایسا جو انمر دجو اونٹ پر حملہ کرئے ان کے اس کہنے پر ہند بن عمرو المرادی اونٹ کی جانب بڑھاابن پیژبی نے اسے رو کا دونوں میں تلواروں کے دود دہاتھ چلے اور ابن پیژبی نے ہند کوزمین پرڈھیر کر دیا۔اس کے قبل کے بعد سیجان بن صوحان اس کے مقابلے پر آیا ابن پیژبی اس کے مدمقابل ہواابھی دود وہاتھ نہ ہونے پائے تھے کہ ابن یثر بی نے اسے بھی ختم کر دیا۔اس کے بعد صعصعہ مقابلے پرآیا ابن یثر بی نے اسے بھی قتل کر دیا اس طرح انہوں نے جنگ کے دوران تین شخص قتل کیے۔علباء ٔ ہنداور سیحان اور صعصعہ اور زید کو بھی ان کے پاس پہنچادیا۔

عبدالله بن الزبير مِنْ اللهِ كَالْطَى:

سری نے شعیب سیف اور عمر و بن محمد کے حوالے سے ضعنی کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں زیادہ تر یشیوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بیسب کے سب قتل ہوئے جب اشتر حملہ کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شقا سلط کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شقا مللے کے لیے آگے آئے بہلے دونوں میں دودووار ہوئے اشتر نے عبداللہ بن الزبیر بن شقا کے سر پر وار کیا عبداللہ بن الزبیر بن شقا کیا رکز کہہ اور اسے گھوڑ ہے سے نیچے پھینک دیا دونوں تھتم گھا ہونے لگے اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شقا کیا رکز کہہ رہے تھے کہ مجھے اور مالک دونوں کوتل کر دولیکن لوگ اشتر کو مالک کے نام سے پہچا نتے نہ تھا گروہ اشتر کہتے تو اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شقا کے دس ہزار حامی موجود تھے وہ ان سے بن کر نہ جا سکتا تھا۔ اشتر عبداللہ بن افر پھر اتفاق سے وہ بن کے جا تا تو پھر وہ سے ان سے جان بچا کر بھا گا۔ اور علی کے حامیوں میں سے جب کوئی شخص اونٹ پر حملہ کرتا اور پھر اتفاق سے وہ بن کے جا تا تو پھر وہ اونٹ کا رخ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شین زخی ہوگئے تھے۔

ابن بیرنی کے اشعار:

عبداللہ بن احمہ نے سلیمان عبداللہ ٔ جریر بن حازم محمد بن الی لیقو ب اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا یہ بیان قل کیا ہے کہ اس روز عمر و بن یثر بی الضبی جوعمیر ۃ القاضی کا بھائی تھا بیر جزیز میر ماتھا۔

نَحُنُ بَنُوْضَبَّةَ اَصُحَابُ الْحَمَلِ ﴿ نَنُ زِلُ بِسَالُهَوْتِ إِذَا لُمَوْتُ نَزَلُ

بَرَجَهَا ﴾: " ' ہم بنوضبہ ہیں اور اونٹوں والے ہیں جب موت نازل ہوتی ہے تو ہم موت کے منہ میں کو دیڑتے ہیں۔

اَلْقَتُ لُ اَحُلَى عِنُدَنَا مِنَ الْعَسَلُ نَنُعَى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ وَلَيْعَنَا ثُنَّةً بَحَلُ وَدُواعَلَيْنَا شَيْحَنَا ثُنَّةً بَحَلُ

ﷺ: ہمارے نزویک قبل شہدہے بھی زیادہ میٹھی شے ہے ہم عثان بن عفان رہائٹۂ کا نیزوں کی نوکوں سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ کوہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیےراستہ کھلا ہے''۔

ابن يثر بي كاقتل:

سرى فى شعيب سيف كے حوالے سے داؤد بن الى بندكا يہ بيان قال كيا ہے كدا بن يثر في اس روز بير جز پڑھ رہا تھا۔ انّسا لِسَمَّسُ ٱلْسُكَسرَ نِسى ابُسُ يَشُرَبِسى قَساتِسلُ عِسلُبَساءَ وَ هِسنُسدِ الْسَحَمَلِسَى وَ ابُنِ لَصُوحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِيٍّ ...

نَبْرَ ﷺ ؟ ''اس کا کون انکار کرسکتا ہے کہ میں ابن پیژنی ہوں اور علباء اور ہندالجملی اور صوحان کے بیٹے کا قاتل ہوں جو دین علی مِنالِتُونر قائم تھا''۔

اس کے بعد ابن یثر بی نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کوللکاراایک آ دمی اس کے مقابلے پر آیا اس نے ابیے تل کر دیا اور

اس کے بعد پھر دوسرامقابل طلب کیااور خص مقابلے برآیاابن پٹر بی نے اسے بھی قتل کر دیا۔

آ خرمیں عمار بن یاسر مخالفواس کے مقابلے کے لیے نکلے عمرو بن یثر نی کے مقابلے پر جتنے بھی آ دمی گئے تھے ان میں پیسب ے زیادہ کمزور تھے۔ جب بیمیدان میں نکلے تولوگوں نے اناللہ پڑھی اور میں اپنے دل میں پیرکہدر ہاتھا کہ خدا کی قتم! پیرنجی اوروں کے پاس پہنچ جاکمیں گے۔ عمار موافقہ کوتاہ قد تھے ان کی ٹانگیں تیلی تیلی تھیں بغل میں تلوار لؤکائے ہوئے تھے ابن پیٹر نی ان کے مقالبے پر آیا اوران کوتکوار مارنے لگاانہوں نے ڈھال بڑھائی۔ عمار ہٹائٹیزنے بھی وار کیالیکن ابھی ابن پیژبی ان کے وار کا جواب وییے نہ پایا تھا کہ ملی ہی تینئے کے ساتھیوں نے اس پر پیتمروں کی بارش کر دی اور پیتمر مار مارکرا سے نیچے گرا دیا۔

## عمير بن الى الحارث كاجواب:

سری نے شعیب 'سیف اور حماد البرجمی کے حوالے سے خارجہ بن الصلت کا بیربیان مجھے تحریر کر کے بھیجا 'کہ جب جمل کے روزایک ضی نے بیا شعار پڑھے \_

نَـحُـنَ بَـنُوصَبَّةَ أَصُحَـابُ الْحَمَلِ لَيَنْعَى ابُنَ عَفَّانَ بِأَطُرَافِ الْآسَلُ رُدُّوُا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَحَلُ

المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلاہے'۔

عمیر بن الی حارث نے اس کے جواب میں بیشعر کہا۔

كَيْفَ نَسرُدُّ شَيْخَكُمُ وَ قَدُ قَحَلُ نَسخُسنُ ضَرَبُنَا صَدُرَةً حَتُّنِي الْسُخفَلُ بَنَرْ ﷺ ''ہم تمہارے شخ کو کیسے واپس کر دیں وہ توختم بھی ہو چکا ہے ہم نے اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ آنتیں تک باہر نکل

## حارث بن قیس کے اشعار:

سری نے شعیب 'سیف اور صعب کے حوالے سے حکیم کا میر بیان میرے یاس لکھ کرروانہ کیا کہ جنگ جمل میں بنوضیہ کے ایک آ دمی نے جس کا نام عمر و بن دلجہ یا بچیر بن دلجہ تھا اونٹ کو ذبح کیا۔اس کے بارے میں حارث بن قیس کے بیا شعار ہیں۔ بیرحارث حضرت عا ئشہ ہی نیا کے ساتھیوں میں ہے تھا۔

نَـحُـنُ ضَـرَبُنَا سَاقَـهُ فَـانُجَدَ لَا مِسنُ ضَرْبَةٍ بِسالنَّافُر كَسانَتُ فَيُصَلَا 

لَسُوُ لَسُمُ نُسكَوِّ لُ لِسلرِّ شُسوُل تُسقَلًا وَ حُرُمُةِ لاَ قَتَسَمُ وُنَا عُلِجَلا

بْرَجْهَا بْرَا الرَّبْمِينِ رسول مُرْتِيكًا كَا زوجهاورعزت كاخيال نه ہوتا تو ہم بہت جلد ہی فیصلہ کر لیتے''۔

سری نے شعیب' سیف'محمد بن نویرہ کے حوالے سے ابوعثان کا بیربیان نقل کیا ہے کہ قعقاع مٹائٹنز کا بیان ہے کہ جیسی جنگ

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م اها نت راشده + حضرت علی بی پی پیشند کی خلافت

جمل کے روز دونوں کشکروں کے قلب نے جنگ کی ہے الی جنگ میں نے بھی نے دیکھی تھی کہ ہم لوگ اپنے پہلوؤں پر ٹیک لگا کر نیز وں سے ان کی مدافعت کررہے تھے اور کشکر عائشہ بڑت کو کا بھی یہی عالم تفاحتیٰ کہ اگر آ دمی لاشوں پر چلنا چاہتے تو چل سکتے تھے۔ عیسیٰ بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن ابحسین العرفی کی بن یعلی الاسلمی سلیمان بن قرم اور اعمش کے حوالے سے عبداللہ بن سنان الکا ہلی کا بید بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز پہلے ہم نے تیروں سے جنگ کی جب وہ ختم ہو گئے تو نیز سے سنجال لیے حتی کہ نیز ہے بھی ہمارے اور ان کے سینوں سے پار ہوتے ہوتے کند ہو گئے اور ان کا بیدعالم ہوگیا کہ اگر ان پر گھوڑے چلنا چاہتے تو چل سکتے تھے حضرت علی وٹا ٹھڑنے نے اس وقت للکار کر کہا اے مہاجرین کی اولا دہلواریں سنجالو۔

شخ کابیان ہے کہ جب بھی میں ولید کے گھر جاتا تواس جنگ کا ضرور ذکر کرتا۔

## جنگ جمل کا چرچا:

عبدالاعلیٰ بن واصل نے ابونقیم اور قطر کے حوالے سے ابوبشیر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل میں اپنے مالک کے ساتھ شریک تھااس وقت جب بھی میں ولید کے مکان کے سامنے سے گزرتا تو وہاں سے لوہاروں کے لوہا کو منے کی آ وازیں آئیں اوروہ آپس میں اس جنگ کا چرچا کرتے ہوتے۔

## حضرت عائشہ وٹی نیا کے اونٹ پر تیروں کی بوچھار:

عیسیٰ بنعبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن حسین کیجیٰ بن یعلی اورعبدالملک بن مسلم نے عیسیٰ بن حطان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلے تو لوگ آپس میں گھ گئے ۔ جب ہم میدان سے لوٹے تو حضرت عائشہ بڑھ تھا کیک سرخ اونٹ پرسوارتھیں اس اونٹ پرسرخ ہود ت رکھا ہوا تھا جو تیروں کی بوجھارسے تیروں کا ایک تھیلامعلوم ہور ہاتھا۔

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جنگ جمل کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا میں اس وقت بھی گویا بید دکھیر ہا ہوں کہ حضرت عائشہ بڑت کیا کا ہودج تیروں کی بوجھار سے ایسا محسوس ہور ہاہے گویا وہ تیروں کا ایک تھیلا ہے۔ ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابور جاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ بڑت کے اس روزخود بھی لڑائی میں حصد لیا تھا ابور جاء نے جواب دیا جھے تو صرف معلوم ہے کہ ان پر تیروں کی بوچھار کی گئی ۔ یہ جھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔

## حضرت عاکشہ و اللہ علیہ کا جنگ کے بعد بھرہ میں قیام:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن را شدانسلمی کے حوالے سے میسر ہ ابو جمیلہ کا بیر بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ محمد بن ابو بکر رفیاتیٰ اور عمار بن یاسر بنی نظاونٹ کے ذرخ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رفی نظام کے پاس پہنچ اور ان کے ہودج کے بندھن کا لے اور ان کا مہودج افران کے ہودج کے بندھن کا لے اور ان کا مہودج افران کے ہودج افران کے ممان میں خطرت علی محال میں انھیں گھرایا۔
گئے اور عبد اللہ بن خلف الخز ائ کے ممان میں انھیں گھرایا۔

## حضرت عا كنشه مِنْ نَعْهِ اورعمار مِنْ لَشَّهُ كَي كَفْتَكُو:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ جنگ کے بعد حضرت علی مخالطہ: نے ایک

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

جماعت کو حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے حضرت عائشہ بڑی تیا کا ہودج اٹھالیا جائے تعقاع بڑا ٹھنڈ اور زفر بن الحارث نے پہلے ہی ہودج اونٹ پر سے اتار کر اونٹ کے ایک طرف رکھ دیا تھا حضرت علی بڑا ٹیڈ کے اس حکم کے بعد محمد بن ابی بکر بڑا ٹیڈ ایک جماعت کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچا اور ہودج کے اندرا پنا ہاتھ ڈالا۔

حضرت عا نشہ ہی ہیں: بیکون ہے؟

ر: آپکانیک بھائی۔

حضرت عا ئشه رقبينيا: نهيس بلكه نا فرمان بها كي -

عمار بن ياسر بھنے نے کہاا ہے میری ماں! آج آپ نے اپنے بیٹوں کی جنگ کیسی پائی؟

حضرت عائشہ میں نیا: تو کون ہے؟

عمار بن لنني: آپ كانىك بىيا عمار بن لنني بيا عمار بن لنني بيا

حضرت عا نُشه رِئِينَ فيه: مين تيري مان نہيں ہوں۔

حضرت عائشہ بڑھ ﷺ؛ اگرتم کامیاب ہو گئے تو اس پر فخر کر رہے ہو۔ جالانکہ جسیاتم نے دوسروں کونقصان پہنچایا ہے ویساہی تنہیں بھی پہنچاہے افسوس! خدا کی قتم! جن کی عادات اس قتم کی ہوتی ہے۔وہ تو بھی کامیاب نہیں ہوتے۔

اس گفتگو کے بعدلوگوں نے ہودج اٹھا کرالیی جگہ رکھ دیا جہاں قریب میں کوئی آ دمی نہ تھا۔

حضرت عا کشد رہی تھا کا ہودج ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ ایک پرندہ ہے جس کے پرنکل آئے ہول۔

اعین بن ضبیعه کی بدتمیزی:

جب ہودج علیحہ ہ رکھ دیا گیا تواعین بن ضبیعة المجاشعی خاموثی کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچااور ہودج کے اندرجھا نکا۔

حضرت عائشه رئينية: كون ب-الله تجھ پرلعنت كرے-

اعین نے چلا کر کہا خدا کی شم! آج میں نے حمیر اکود کھے لیا ہے۔

حضرت عا کنٹہ مُنْ ﷺ اللّٰہ تعالیٰ تیرایر دہ جاک کرے تیرے ہاتھ کاٹے اور تجھے نگا کرے۔

اس واقعہ کے بچھروز بعداعین کوبھر ہیں قتل کر دیا گیا اورا سے بھانسی پرلٹکا دیا گیا اس کے ہاتھ بھی کا ٹے گئے اور بنواز د کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں لوگوں نے اسے ننگا کر کے اس بر تیرا ندازی کی۔

آ خرییں حضرت عائشہ بڑنہ ہیں کی خدمت میں حضرت علی بھاٹی عاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میری ماں! اللہ ہماری اور آپ کی مرت فر مائے۔

حضرت عائشه بیمنین بال الله بهاری اورتمهاری مغفرت فرمائے۔

سری نے شعیب 'سیف' صعب اور حکیم کے حوالے سے شریک کابیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب محمد بن الی بکر رمی الثیر

( 10m )

اورعمار بن پینونے ہود ج کی رسیاں کاٹ کراوراہے اٹھا کرا یک طرف رکھ دیا تو محمد نے ہودج کے اندرا پناہاتھ ڈالا اور کہا آپ کا بھا کی م

حضرت عا ئشه بين ين قابل مذمت بها كي -

محمه: اے میری بہن آپ کوکوئی زخم تونہیں پہنچا۔

حضرت عائشہ بین نیز : تنہبیں میرے زخم ہے کیا واسطہ؟

ئە: پھرتو میں بالکل ہی گمراہ ہوجاؤں گا۔

حضرت عا نشه رق فيها: نهيس بلكه مدايت يا فته \_

اس کے بعد حضرت علی بنائٹنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے میری ماں! آپ کا کیا حال ہے؟

حضرت عا كثنه وتي فيزا الحمد لله بخيريت هول -

جِفِرت على مِثالِثُةِ: الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائ -

حضرت عا کشه بی نیاز خداتمهاری بھی مغفرت کرے۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل کے بعد محمد حضرت عائشہ رہے ہوئے کہ جب جنگ جمل کے بعد محمد حضرت عائشہ رہے ہوئے کہ جل اور عبد اللہ بن خلف الخزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحارث بن طلحة بن ابی طلحة بن عبد العزی بن عثمان بن عبد اللہ ارکے پاس تھہرا دیا بیصفیہ ام طلحة الطلحات بن عبد اللہ بن خلف کی ماں تھیں ۔ بیواقعہ بقول واقدی 18/ جمادی الآخر ۲ سے کو پیش آیا۔

نماز کی حالت میں حضرت زبیر رہا تین کی شہادت:

سری نے شعیب 'سیف اور ولید بن عبداللہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل میں لوگ زبیر اور طلحہ بنی بیٹا کوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت زبیر وٹاٹٹنا نے انھیں دیکھا اور انھوں نے واقعہ بیان کیا تو احف بولا خدا کی شم! بیٹکست ممکن نہیں اور لوگوں سے بولا کہ میدان جنگ کی خبر کون لے کرآئے گا۔

عمرو بن جرموز نے کہا کہ میں لے کرآتا ہوں۔ اس نے حضرت زبیر دخالتٰ کا پیچھا کیا جب وہ قریب آگیا تو حضرت زبیر دخالتٰن کی اس پرنظر پڑی۔حضرت زبیر دخالتٰن کی طبیعت میں غصہ بے پناہ تھا۔ اس لیے غصہ سے بولے تم میرے پیچھے تیجھے کیوں آرہے ہو۔

ابن جرموز: آپ سے حال دریافت کرنے۔

حضرت زبیر بڑھاٹیٰ کے ساتھ ان کا ایک غلام عطیہ نا می تھا جوان کی خدمت کے لیے ساتھ رہتا۔ اس نے عرض کیا کہ آ پ ایک راہ چلتے ہوئے انسان کی طرف بیکار توجہ نہ کیجیے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔

ابن جرموز: ہاں نماز کاوقت ہو گیا ہے۔

حضرت زبیر بنی تینی نماز کے لیے سواری ہے اترے اور آ گے بڑھ کرنماز پڑھانی شروع کی پیھیے ہے ابن جرموز نے نماز کی حالت میں زبیر مٹاٹنڈ کے اس جگہ ہے نیز ہ مارا جہاں ہے زرہ بھٹی ہوئی تھی اورانھیں شہید کر کے ان کا گھوڑا' ان کی زرہ اوران کی ۔ انگوشی اتار لی اورغلام کوچھوڑ دیا اورحضرت زبیر مٹائٹیز کووادی السباع میں دفن کرنے کے بعدا پنی قوم کے پاس والیس آیا اورحضرت زبیر رہیٰ ٹیٹنے کے آل کا واقعہ سنایا۔

ان کی شہادت کا حال من کرا حنف نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے بیکا م اچھا کیا یا برا۔ پھروہ ابن جرموز کواینے ساتھ لے کر حضرت علی بڑاٹٹنا کی خدمت میں پہنچا اوران ہے تمام حال بیان کیا حضرت علی بٹاٹٹنا نے حضرت زبیر مٹاٹٹنا کی تلوارمنگوائی۔ جب تلوار آ گئی تواہے دیکھ کرفر مایا بیوہی تلوار ہے جس کے ذریعہ زبیر رہائٹنز نے رسول اللہ مٹیٹیم کی ذات اقدس سے بہت ہی تکالیف دورکیں ۔ اس کے بعد حضرت علی رٹناٹٹنانے بیتلوار حضرت عائشہ رہنیٹا کے پاس جھیج دی پھر حضرت علی رٹناٹٹنانے احنف سے فرمایا تونے بہت برا

احنف سیں نے توبید کام اچھا ہی سمجھ کر کیا تھا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آ یہ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آ پ زمی اختیار کریں کیونکہ آپ کے قدم اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ سے منزل تک پینچنا بہت دشوار ہے آپ کوکل گزشتہ اتنی ضرورت نہ تھی جتنی کہ آئندہ آپ کومیری ضرورت پیش آئے گی۔ آپ میرا احسان نہ بھولیے اور میری دوستی کواپنی ہی آئندہ بہتری کے لیے نبھانے کی کوشش سیجیےاور آ ہے آئندہ مجھ سے اس تسم کا کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں آ پ کا خیرخواہ رہوں گا۔

### شكست خور ده لوگول كاحشر:

سری نے شعیب اورسیف کے حوالہ سے محمد وطلحہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا کہ حضرت زبیر رہائٹھ تو شروع دن ہی میں سوار ہو کر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے لیکن راہ میں انہیں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ تھکم کے دونوں بیٹے عبدالرحمٰن اور بجیٰ اورعتبۃ بن الی سفیان ہزیمت کے بعد بصرہ سے بھاگ کر نکلے اور مختلف شہروں میں چھیتے پھرتے تھے آخر کاربیتینوں عصمة بن ابیرائیتی کے یاس پہنچا وراس سے دریا فت کیاتم کون ہو۔

میں عصمة بن ابیرانتمی ہوں ۔ کیاتہ ہیں بناہ کی ضرورت ہے؟ عصمه

> بان! مفرور ن:

پھرتم ایک سال تک میری امان میں رہ سکتے ہو۔وہ اٹھیں اپنے ساتھ لے گیا اور اٹھیں اپنی حفاظت میں رکھا اور ان کی حفاظت کے لیے آ دمی متعین کرویئے۔ جب ایک سال گزرگیا تو عصمہ نے ان سے کہا جس شہر میں جانا جا ہو میں تنہیں وہاں پہنچا دوں گا۔انہوں نے شام کا نام لیاوہ انہیں تیم الرباب کے جارسوسواروں کی حفاظت میں لے کر چلا۔ جب قبیلہ کلب کے شہروں میں دومۃ الجندل کی حدود پر پہنجا تو ان لوگوں نے اس سے کہا۔ ابتم جا سکتے ہو۔ واقعتاً تم نے اپنی ذمہ داری کوخوب نبھایا ہے اس عصمہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے ہے

وَفَسِي ابُسُ أَبَيْسِ وَالسِّمَساحُ شُوَارِعُ بِال آبِسِي الْبَعَساصِ وَفَاءً مُّذَكَّسرًا

تاریخ طبری جلدسوم: <u>حصیه د وم</u>

ہُنگڑ جَبِہِ؟: ''ابن ابیرنے ابوالعاص کی اولا د کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا حالا نکہ نیزے چاروں طرف تنے ہوئے تھے''۔ ابن عامر دخالتٰنۂ کا واقعہ:

مری بنوحرقوص کے بچھ سواروں کے ساتھ اسے لے کر دمشق چلااور دمشق تک اس کا ساتھ دیا حارثہ بن بدر کا بیان ہے کہ مری جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑی تینا کے ساتھ تھااوراس جنگ میں اس کا ایک بیٹااورا یک بھائی قبل ہوئے ہے

اَتَسانِسَى مِسنَ الْانُسسِبَآءِ اَنَّ ابُنَ عَامِرٍ اَنْساخَ وَ اَلْسَصَى فِي دَمِشُقِ الْمَرَاسِيَا الْمَرَاسِيَا الْمُرَاسِيَا الْمُرَاسِيا

## مروان کی جائے پناہ:

مروان بن الحکم شکست کے بعد بنوغزہ کے ایک مکان پر پہنچا اور مکان کے مکینوں سے کہا کہتم مالک بن مسمع کے پاس جاؤ اور اسے جاکر بتا دو کہ مروان آیا ہے۔ بیلوگ مالک کے پاس گئے اور اسے مطلع کیا۔ مالک نے اپنے بھائی مقاتل سے سوال کیا کہ اس شخص نے خودکو ہم پر ظاہر کر دیا ہے اور اپنا پیتہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔

مقاتل: آپاپ بھتیج کو بھتے دیجیے کہ وہ اسے اپنی امان میں لے لے پھرا یک آ دمی آمیر المومنین علی بن ابی طالب دی اتنا کے پاس سے بھتے کہ وہ امیر المومنین دی تھے کہ وہ اس کے حاسا پی تلواروں کی حفاظت میں لے کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے 'اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر جملے آور ہوتو ہم اپنی تلواروں سے اس کی حفاظت کریں اس صورت میں اگر ہم محفوظ رہے اور ہمیں کسی مقابلے کی ضرورت میں اگر ہم میں نے آئی تو فیہا اور اگر ہم آس کی حفاظت میں مارے جائیں گے تو عزت و شرافت کی موت مریں گے۔

مالک نے اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا تھالیکن اوروں کے مشورے کواس نے قبول نہ کیا اور مقاتل کی رائے کو پہند کرتے ہوئے مروان کے پاس ایک آ دمی روانہ کیا کہ اسے میرے گھر میں لا کر تھبرا دو۔ مالک نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا نھا کہ اگر مروان کی حفاظت میں کوئی سدراہ ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گااس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ امان کی خاطر جان وینا ہی وفاداری ہے ہومروان نے آ کے چل کراس قبیلہ کی وفاداری کا نہایت عمدہ صلہ دیا اور اضیں بہت سے فوائد پہنچائے اور اضیں بڑے بڑے در تبول پر فائز کیا۔

## عبدالله بن الزبير رئيسة اورمحمه بن ابي بكر رئيستين

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑھی نے وزیر نامی ایک از دی شخص کے مکان میں پناہ لی اوراس سے کہا کہ ام المومنین وڈپھنیا کے پاس جاؤ اور انہیں میری جائے پناہ بتا دواور یہ بھی کہہ دو کہ محمد بن ابی بکر رہ گاٹن کواس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔وہ شخص حضرت عائشہ رخالتٰ کی خدمت میں پہنچاوران ہے تمام واقعہ عرض کیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصده وم

ام المونين : جاؤمحمر كوميرے ياس لاؤ۔

وزیر: عبدالله بن الزبیر بن الله علی است منع کیا ہے کہ محکواس کی اطلاع نہ ہونے یائے۔

حضرت عائشہ بنالتی نے ایک دوسرا شخص بھیج کرمحد کوطلب کیا۔ جب محمد آیا تو اس سے فر مایا اس شخص کے ساتھ جاؤاور میرے بھانے کو میرے بھانے کو میرے پاس بیٹی اوران سے کہا خدا بھانے کو میرے پاس بیٹی اوران سے کہا خدا کی قسم! میں تیرے پاس مجبور موکر آیا ہوں اورام المومنین ٹے مجھے اس پرمجبور کیا۔

الغرض عبداللہ رہائٹۂ اور محمد دونوں حضرت عائشہ رہائٹۂ کی خدمت میں روانہ ہوئے اور تمام راستے دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے اور وجہ بیپیش آئی کہ محمد نے حضرت عثان رہائٹۂ کو برا کہا اس پرعبداللہ رہائٹۂ نے محمد کو برا بھلا کہا حتی کہ بید دونوں حضرت عائشہ رہی تھا کے پاس عبداللہ بن خلف کے مکان میں پہنچ گئے۔

عبداللہ بن خلف معالقہ؛ جنگ جمل سے قبل حضرت عائشہ معالقہ؛ کے ساتھ تھے اور عبداللہ کے بھائی عثان معالقہ؛ علی معالقہ؛ کی حمایت میں لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔حضرت عائشہ معالقہ؛ نے زخمیوں کی تلاش کے لیے کچھآ دمی روانہ کیے جتنے بھی زخمی تھےسب کواس مکان میں بلالیااورا بی پناہ میں لےلیا۔مروان کواپی پناہ میں لینے کا اعلان فرمایا۔

حضرت عا ئشه دخالتُمَّهُ اورحضرت على رخالتُهُ: كا افسوس:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عائشہ بڑیا تھئے کے لیے پردہ کردیا گیا۔ جب حضرت عائشہ بڑیا تھئے پردے میں بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے قعقاع دٹیا تھے ، بن عمروان کی خدمت میں حاضر ہوئے اورام المومنین کوسلام کیا۔ام المومنین ٹے فرمایا کہ میں نے کل دوخصوں کودیکھا تھا جوتلواریں لیے ہوئے میرے سامنے تملم آور ہوئے تھے اور فلاں فلاں رجز پڑھ رہے تھے کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟

قعقاع دخاتین: جی ہاں! وہ خص جو بیہ کہ رہاتھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت نا مہربان ماں ہیں خدا کی شم اس خص نے جھوٹ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک ماں ہیں لیکن کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔

حضرت عائشہ رہائشہ: کاش! میں آج سے بیں سال قبل مرتبی ہوتی۔

قعقاع بٹاٹٹو: حضرت عائشہ بٹاٹٹو: کے پاس سے نکل کر حضرت علی بٹاٹیؤ: کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ حضرت عائشہ بٹاٹٹو: نے بیہ سوال کیا تھا۔

حضرت على مُحاتِثُهُ: ٱخروه دو فخص كون يتحي؟

قعقاع بن لله الله على سے ایک تو ابو بالد تھا جو آ پ کا ساتھی ہے۔

حضرت علی می انتیاد کاش! میں اس واقعہ ہے میں سال قبل مرگیا ہوتا۔الغرض حضرت عائشہ بھی تینی اور حضرت علی می انتیاد ونوں نے ایک ہی بات کہی۔

جنگ جمل کےمقتولین جنتی ہیں:

تا ریخ طبری جلدسوم : حصه د وم

تھے اٹھ اٹھ کر بھر ہ پہنچ گئے ۔حضرت عائشہ بڑاٹھ: نے لوگوں ہے معلوم کیا کہ ان کے ساتھ اور علی بڑاٹھ: کے ساتھ کل کتنے آ دمی تھے اور ان میں سے کتنے قبل ہوئے اور کتنے بچے تا کہ انہیں ہے معلوم ہوجائے کہ کتنے آ دمی لا پہتہ جیں۔

وں میں اللہ بن خلف کے مکان میں تھیں تو لوگوں نے انھیں گھیرلیا۔ جب ان سے کسی کی موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ فرماتیں اللہ ان پررحم کرے ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہا لیے لوگوں پراللہ کیسے رحم فرمائے گا۔

حضرت عائشہ رہی تائیں: کیونکہ رسول اللہ سکتھا نے ارشاد فر مایاتھا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رہی تینی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس شخص کا دل اور لوگوں کی طرف سے صاف ہو گا اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

## گنا ہوں کی مغفرت:

سری نے شعیب 'سیف' عطیہ اور ابوا یوب کے حوالے سے حضرت علی بناٹیو کا بیار شادنقل کیا ہے کہ نبی کریم من آگا پر جتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام آیات سے زیادہ آپ اللہ تعالی کے اس حکم کے نازل ہونے پر خوش ہوئے :

﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَ يَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ ﴾

'' اور تہہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ۔''

اس آیت کے نازل ہونے پر بنی کریم کالتیم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان پردنیا میں جوبھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی بدولت آتی ہے اوران میں سے بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرمادیتا ہے اور دنیا میں اسے جوبھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے جس کی قیامت کے روز کوئی سزانہ ملے گی اور جو کچھ اللہ عزوجل نے دنیا میں معاف فرمادیا ہے وہ معاف ہو چکا کیونکہ اللہ تعالی کسی شے کو معاف کرنے کے بعد اس پرسز انہیں دیتا۔

## مقتولين كي يد فين:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت علی بخالتُ تین روز تک لشکرگاہ میں مقیم رہے اور بھرہ میں قیام نہیں کیا کیونکہ لوگ اپنے اپنے مقتولین کو تلاش کر کے دفن کررہے تھے حضرت علی بخالتُ اپنی تمام مقتولین کا چکر لگایا جب کعب بن سور کی لاش پر سے ان کا گزر ہوا تو اپنی جماعت سے نخاطب ہوکر فر مایاتم لوگ سے کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بے وقوف لوگ آئے ہیں حالانکہ بیتو ایک عالم کی لاش ہے۔

جب حضرت علی ہٹائیڑ، حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب مٹائیڑ کی لاش پر سے گز ر ہے تو فر مایا بیتو قریش کے سردار ہیں لوگ ان پر جان دیتے تتھےاورسب ان کے پیچھیے نماز پڑھنے کے لیے متحد تھے۔

بوں برمیات اور الوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو حضرت علی مخاطب ہو کر فرمایا جو حضرت علی مخاطب ہو کر فرمایا جو الوگ جس لاش پر سے بھی گزرتے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور فرماتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ میں میں میں کہتے تھے کہ عائشہ بڑے نے کہ ماتھ صرف فتنہ گرلوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں میر نے والاشخص تو انتہائی عابداور مجتبد آ دمی تھا۔ اس کے بعد علی بڑا ٹیز نے تمام مقتولین کوف اور مقتولین بصرہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دونوں طرف کے قریشی لوگوں کی بھی میے قریش مدینہ اور

مکہ کے رہنے والے تھے اوراطراف میں ایک بڑی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت ملی بولٹنڈ نے تکم دیا کہ میدان میں جتنی چیزیں ملیں سب جمع کرکے لے آؤ 'جب سب چیزیں جمع ہوگئیں تو مسجد بھرہ میں بھیج کراعلان کرایا کہ برخض آئی چیز پہچان کرلے لے لیکن ہتھیار خزانہ میں داخل کیے جائیں گے اور جس چیز کا کوئی پہچا نے والا موجود نہ ہوتو وہ تم لے بھتے ہو کیونکہ وہ التدعز وجل نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مرنے والے مسلمان کا مال حلال نہیں اور یہ تھیار چونکہ ان کے ہاتھوں میں تھے اس لیے حکومت کے دیئے بغیر ملکیت میں نہیں آ بکتے۔ مقتولین کی تعدا و:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں اونٹ کے اردگرد لڑتے ہوئے دس ہزارآ دمی مارے گئے۔ان میں سے آ دھے حضرت عائشہ بڑئے نئے ساتھی تھے اور آ دھے حضرت علی مخالفات کے۔ فبیلہ از دکے دو ہزار' یمن کے پانچ سؤمضر کے دو ہزار' بنوتیس کے پانچ سؤ بنوتیم کے پانچ سؤ بنوضبہ کے ایک ہزار اور بنو بکر بن واکل کے پانچ سو آ دمی مارے گئے۔

ایک قول میبھی ہے کہ پہلی جنگ میں بھرہ کے پانچ ہزار آ دمی مارے گئے اوراس کے بعد دوسری جنگ میں پانچ ہزار آ دمی مارے گئے۔اس طرح بھرہ کے مقتولین کی تعداد دس ہزارتھی۔اور پانچ ہزار کوفی مارے گئے۔ بنوعدی کے ستر قاری قر آن قتل ہوئے بنوعدی کے نوجوان اوروہ لوگ اس کے علاوہ ہیں جوقاری نہ تھے۔

> حضرت عائشہ رہی نیونر ماتی ہیں کہ جب تک بنوعدی کی آ وازیں آتی رہیں مجھے کامیا بی کی امیدر ہی۔ حضرت عائشہ رہی نیا کی خدمت میں حضرت علی رہی تائیں کی حاضری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بن سیا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت علی معافیٰ و د دو منبہ کے روز بھرہ میں داخل ہوئے' پہلے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت علی بٹاٹیڈ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عاکشہ بٹن نیم کی خدمت میں گئے اور عبداللہ بن خلف بھاٹیڈ کے مکان پر پہنچے یہ بھرہ کا سب سے بڑا مکان تھا۔

جب حضرت علی بٹائٹنے یہاں پہنچ تو عورتوں کوروتے ہوئے دیکھا پی خلف کے بیٹے عبداللہ اورعثان پر رور ہی تھیں اورصفیہ بنت الحارث بھی منہ ڈھانپے رور ہی تھیں۔ جب صفیہ نے علی بٹائٹن کو دیکھا تو ان سے بولی۔اے علی بٹائٹن اے دوستوں کے قاتل ۔اے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے اللہ تعالی تیرے بیٹوں کو بھی اسی طرح بیٹیم کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف بٹائٹوں کے بیٹوں کو بھی اسی طرح بیٹیم کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف بٹائٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بھی ہیٹی کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف بٹائٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو

حضرت علی بٹائٹنے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھتے چلے گئے اور حضرت عائشہ بڑھیں کی خدمت میں پہنچ اورانہیں سلام کیا اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھے صفیہ نے برا بھلا کہا ہے میں نے اسے بچپن کے بعد آج دیکھا ہے۔

جب حضرت علی مٹائٹی ہا ہر نگلنے سگے تو حضرت عائشہ بڑھیں نے صفیہ سے حضرت علی مٹائٹی کا قول نقل کیا حضرت علی مٹائٹی نے اپنا خچر روک کر درواز وں کی جانب اشارہ کر کے فز مایا۔ میر کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان بند کمروں کے درواز وں کو کھول کر جولوگ ان میں چھپے میں انہیں قتل کر دوں۔ ہاں میر کی طبیعت یہی جیا ہتی ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں۔ 109

ان کمروں میں زخمی پوشیدہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہنچ کی پناہ لی تھی۔اس جملے سے حضرت علی بولٹنڈ کا مقصد بیتھا کہ صفیہ کو بتادیں کہ مجھے تمہاری اس حرکت کاعلم ہے لیکن تب بھی میں نے ان سے تغافل اختیار کررکھا ہے بین کرصفیہ خاموش ہوگئی اور حضرت علی بھاٹنڈیا ہرتشریف لے گئے۔

جب حضرت علی بھاٹیئہ باہر نکلے تو ایک از دی بولا خدا کی قتم! ہم اسعورت کوضرور قبل کردیں گے۔ بیس کر حضرت علی بھاٹیئہ کو اگراہ و ان

'' خبر دارا نہ تو کسی کی پر دہ دری کرو۔ نہ کسی مکان میں داخل ہو۔ نہ کسی عورت کوایذ البہنچائی جائے اگر چہ دہ تمہاری تو ہین کرے۔ تمہارے امراءاور نیک لوگوں کو برا کے' کیونکہ عورت کمز ور ہوتی ہے۔ ہمیں تو مشر کہ عورتوں پر بھی ہاتھا شانے سے روکا گیا تھا اور جو خض عورت پر ہاتھ اٹھا تا یا اسے مارتا تو لوگ اس کی اولا د کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تیرے باپ نے فلاں عورت کو مارا تھا۔ خبر دار! اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہتم میں ہے کسی نے کسی عورت کواس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے تمہیں کچھ کہا تھا اور تمہاری آبر وریزی کی تھی تو میں تمہیں انتہائی بدترین سزادوں گا''۔

توبين عائشه مِنْ نَيْ كَيْ سزا:

<u> ابھی کچھ دیرگز ری تھی</u> کہا کی شخص آیا اوراس نے عرض کیا اے امیر المومنین ؓ دو شخص حضرت عا کشد بھی تی درواز ہ پر گئے اور صفیہ نے آپ کو جو برا بھلا کہا تھا اس کے عوض میں انہوں نے حضرت عا کشد بھی بیٹ کی شان میں گستا خی کی ۔

حضرت على رضافية: كياعا ئشه بني في كي شان ميں؟

شخص مذکور: جی ہاں!

حضرت على رمالتَّية: انہوں نے کیا کہا؟

شخص مذکور: ان میں ہےا بکشخص نے تو بیمصرعہ پڑھا ع

جُزِيُتِ عَنَّا أُمُّنَا عَقُوقًا

''ہماری ماں کونامہر بان ہونے کی سزاملی''۔

دوسرے نے بیمصرعہ پڑھا ع

يَا أُمَّنَا تُوْبِيُ فَقَدُ خَطَئتِ

''اے ہماری ماں! آپ توبہ کر لیجیے۔ آپ نے ملطی کی ہے''۔

حضرت علی معلقہ نے قعقاع بن عمر و معلقہ کو تھیج کر اُن دونوں کو اور اُن کے ساتھیوں کو طلب کیا اور فر مایا میں انھیں قتل کروں گا لیکن کچھ در یعد فر مایا میں نے سزا میں کچھ تخفیف کر دی ہے پھر حضرت علی معلقہ نے ان کے کپڑے اتر واکر ان کے سوسوکوڑے لگوائے۔

سری نے شعیب' سیف اور حارث بن حمیرہ کے حوالے سے ابوالکنو د کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ بید ونوں شخص کوفیہ کے قبیلیہ از د تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں بھائی تھے ان کا نام عجل اور سعد تھا ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔

## اہل بھر ہ کی بیعت:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑت کا میر بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ احنف بٹاٹٹونڈ نے شام ہی کے وقت بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرہ سے باہر تھے پھر حضرت علی بٹاٹٹونا ان سب کے ساتھ بھرہ میں داخل ہوئے تو اہل بھرہ نے بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرہ سے باہر تھے پھر حضرت علی بٹاٹٹون کی بیعت کی اور ان لوگوں نے بھی بیعت کی جوزخی تھے یا کسی کی امان میں تھے جب میروان واپس لوٹا تو امیر معاویہ بٹاٹٹون کے پاس چلا گیا۔

### تنقشيم مال:

جب حضرت علی بن تنظیرا ہل بھرہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو بیت المال کا جائزہ لیا اس میں چھولا کھ سے زیادہ کا مال تھا۔ حضرت علی بن تنظیر نے اسے ان لوگوں میں تقسیم کردیا جوان کے ساتھ شریک تصان سب کے حصہ میں پانچ پانچ سودر ہم آئے اور فر مایا کہاگر اللہ نے تمہیں شام پر کا میا بی دی تو اسنے ہی عطیات تمہیں اور دیئے جائیں گے۔سبائیہ کو یہ تقسیم نا گوارگزری اور انہوں نے حضرت علی بن تنظیر پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔

### حضرت على مِناتِثْنُهُ كااصول:

سری نے شعیب وسیف اور محمہ بن راشد کے حوالے سے راشد کا بیہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی وہائٹوہ کا بیہ اصول تھا کہ وہ کسی بھا گئے ہوئے اور زخمی کو قتل نہ کرتے تھے اور نہ کسی کا پر دہ فاش کرتے تھے اور نہ کسی کا مال لیتے تھے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ بیہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کے مال حرام ہیں۔ حضرت علی وہائٹوہ نے بیمن کر فرمایا بیتہ ہم سے درگز رکیا وہ ہم میں داخل ہے اور ہم ان میں داخل ہیں اور جو شخص ہمارے مقابلے میں قتر ہم اور ہم میں خارجی ہوگئے ہوئے وہ میری جانب سے ابتداء کے باعث ہوا اس لیے ان کے مال کاخمس نہیں لیا جاسکتا اسی وقت سے وہ لوگ جو بعد میں خارجی ہوگئے سے حضرت علی وٹائٹوہ کے خلاف اندرونی سازشیں کرنے گئے۔

### اشتر کا نداق:

ابوکریب محمہ بن العلاء نے بچیٰ بن آ دم' ابو بکر بن عیاش اور عاصم بن کلیب کے واسطہ سے کلیب کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کر لی تو مجھے اشتر نے ایک اونٹ خرید نے کا حکم دیا میں نے مہر ہ کے ایک شخص سے سات سومیں ایک اونٹ خریدا اشتر نے مجھے سے کہا بیاونٹ عائشہ رہی گئن کے پاس لے جاؤاور اس سے کہوییاونٹ تیرے اونٹ کے بدلے اس اشتر مالک بن الحارث نے بھیجا ہے۔

میں وہ اونٹ حضرت عائشہ مِنْ بین کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کوسلام کہا ہے اور بیاونٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بیاونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے میں ہے۔

حضرت عائشہ بنی بین اللہ اس پر بھی سلامتی نہ بھیجے۔اس نے عرب کے سر دار محمد بن طلحۃ بنی بین کوتل کیااور میرے بھانجے کے ساتھ جو کچھ کیاوہ بھی معلوم ہے۔

کلیب کہتا ہے کہ میں واپس اشتر کے پاس آیا اور اس سے حضرت عائشہ بھیجیوں کا قول بیان کیا۔اشتر نے اپنے زخمی باز وکھول

تاریخ طبری جلدسوم: حصیه دوم

کر دکھائے اور بولا کہ مجمہ مٹائٹیز نے بھی تو میر قبل کا ارادہ کیا تھا۔ میں اسے کیوں نبقل کرتا۔

حضرت عا ئشہ وَ مُنْ اللّٰهِ كَي مُلَّهُ كُوروا نكى:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑات کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ بڑاتیں نے بھرہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ مروان اور اسود بن ابی البختر کی راستہ میں حضرت عائشہ بڑاتیں کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور حضرت عائشہ بڑاتیے جے کے زمانے تک مکہ ہی میں مقیم رہیں اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہوئیں۔

اہل کوفہ کے نام فنٹح کا مراسلہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مجھے طلحہ کا یہ بیان تحریر کیا کہ حضرت علی رہا تاتنا نے کوفد کے عامل کو فتح کی خوشخبری لکھ کر روانہ کی اس میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط اللہ کے بند ہے امیر المومنین کی جانب سے ہے ہم نے نصف جمادی الآخر میں خریبہ کے مقام پر جوبھرہ کا ایک میران ہے دشمن سے مقابلہ کیا اللہ عز وجل نے آخیس وہ چیزعطا کی جووہ مسلمانوں کو ہمیشہ عطا کرتار ہتا ہے۔ ہمارے اور ان کے بکثر ت لوگ مارے گئے ہیں ان میں ثمامۃ بن المبثنی' ہند بن عمر وُعلباء بن المبشم مسیحان بن صوحان رید بن صوحان اور محدوج داخل ہیں''۔

عبدالله بن رافع مٹالٹۂ کوبھی اسی مضمون کا ایک خطاتح ریفر مایا۔اور کوفہ جو شخص فتح کی خوشخبری لے کر گیا تھاوہ زفر بن قیس تھا۔ جو جمادی الآخر کے آخر میں کوفہ پہنچا۔

زيا داورعبدالرحنُ بن ابي بكره رُمْاتِيُّهُ كى عدم شركت:

بیعت کے الفاظ بیہ تھے۔ تیرے ذمہ اللہ کا عہد و پیان ہے جے پورا کرنالازم ہے۔ جس سے ہم صلح کریں گے اس سے تم صلح کرو گے اور اپنی زبان اور ہاتھ ہمارے خلاف استعال نہ کروگے۔

کرو گے اور جس سے ہم جنگ کریں گے اس سے تم جنگ کرو گے ۔ اور اپنی زبان اور ہاتھ ہمارے خلاف استعال نہ کروگے۔

زیاد بن البی سفیان ان لوگوں میں سے تھے جوعلیحدہ رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بیرحارث بن الحارث کے مکان میں مقیم تھے۔

جب حضرت علی ہٹائٹی بیعت سے فارغ ہو گئے تو عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ رہٹائٹی امان طلب کرنے اورا تباع کرنے کے لیے حاضر ہوئے ۔حضرت علی رہاٹٹیو نے فر مایا تیرے بچا مجھ سے علیحدہ رہے اور جنگ میں میراساتھ نہیں دیا۔

عبدالرحمٰن: اےامیرالمومنینؓ! خدا کی شم!وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ تو دل وجان سے آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے لیکن مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ وہ بیار ہیں میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اورواپس آ کرامیرالمومنین کو۔ ان کے حال ہے مطلع کروں گا۔

لیکن عبدالرحمٰن نے حضرت علی بڑاٹھۂ کوان کی جائے پناہ نہیں بتائی اس پر حضرت علی بڑاٹھۂ نے عبدالرحمٰن کوزیا د کی جائے بناہ بتانے کا تھم دیا۔عبدالرحمٰن نے حضرت علی بڑاٹھۂ کواس مقام ہے آگاہ کردیا۔ حضرت علی بڑاٹھۂ: اچھاتو تم آگے آگے چلوا در مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ عبدالرحمٰن حضرت علی مِن تُنْهُ کوساتھ لے کر گئے۔ جب حضرت علی مِن اُتَّهُ زیاد کے پاس پہنچے تو اس سے فر مایا۔تم علیحدہ بیٹھے رےاورمیر ےساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی۔

( 141

زیا دینے حضرت علی بھائٹنز کا ہاتھ اپنے سینے پرر کھ کر اپنی تکلیف د کھائی کہ میرے یہ تکلیف ہے اور عدم حاضری کا عذر کیا۔ حضرت علی جھاٹٹنے نے ان کا بیہ عذر قبول کیا ۔حضرت علی مٹائٹنز نے ان ہے مشور ہ کیا اورانہیں بصر ہ کا امیر بنانا جا ہا۔

زیاد: اس کام کے لیے آپ کے گھر والوں میں ہے ایباشخص زیادہ بہتر ہوگا جس پرلوگ مطمئن ہوں کیونکہ ایسے ہی شخص پرلوگ اطمینان کر سکتے ہیں اوراس کی اطاعت کر سکتے ہیں میں اسے مشور ہ دیتار ہوں گا۔

الغرض دونوں کا اس پراتفاق ہوگیا کہ عبداللہ بن عباس ٹیسٹا کوبھرہ کا امیر بنایا جائے اس فیصلہ کے بعد حضرت علی مخاتفۂ اپنی جائے قیام پرواپس لوٹ آئے۔

## ابن عباس بن المالية كالبصره كي امارت يرتقرر:

حضرت علی بن تینی نے حضرت عبداللہ بن عباس بن اور ابن کا والی بنایا اور خراج اور بیت المال زیاد کے سپر دکیا اور ابن عباس بن تا کو حکم دیا کہ زیاد کے مشورہ کو ہمیشہ غور سے سننا (ابن عباس بن تا فر ماتے ہیں جب بھی لوگوں میں کوئی شورش ہریا ہوتی میں ہمیشہ زیا دے مشورہ کرتا )۔

ابن عباس بی اس بی است کے بارے میں آپ وہ نی ہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ اور آپ کے مخالفین باطل پر ہیں۔ آپ کے لیے جوامور مناسب تنے میں نے ان کے بارے میں آپ کومشورہ دیا تھا اور آپ یہی سمجھتے رہے کہ میں نے آپ کومیج مشورہ نہیں دیا۔ جس طرح میں اس کا قائل ہوں کہ میں راہ حق پر ہوں اور لوگ باطل پر ہیں۔ میں ہراس شخص کی گردن مار دوں گا جو آپ کے تبعین کی خلاف ورزی کرے اور آپ کے حکم کی نافر مانی کرے کیونکہ اسلام کی عزت اور لوگوں کی اصلاح اس میں ہے کہ ایسے شخص کی گردن ماردی جائے اس لیے میں ایسے شخص کی گردن ماردوں گا۔

جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ یا واپس چلے گئے تو حضرت علی مٹاٹٹنے نے فر مایا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہےاور میں بیجھی جانتا ہوں کہاس نے مجھے ہمیشہ بہترین رائے دی ہے۔

سبائیہ فرقہ حضرت علی بھاٹیئنے کے کوچ کرنے سے پہلے ہی بلا اجازت بھرہ چل دیا۔حضرت علی بھاٹیئنے فوراُ ان کے پیچھے کوچ کیا تا کہ آگے جاکروہ لوگوں میں فتنہ نہ پھیلا ئیں حالا نکہ حضرت علی بھاٹیئنا بھی بھرہ ہی میں قیام کرنا چاہتے تھے۔

## مدینه میں جنگ کی اطلاع:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیبیان مجھے تحریر کیا کہ اہل مدینہ کو جنگ جمل کی اطلاع جمعرات ہی کے روز مل گئی تھی جس کی صورت میہ ہوئی تھی کہ ایک گدھ مغرب سے قبل مدینہ کے اوپر سے گزرا جس کے پنجوں میں گوشت کے لوٹھڑے لئے ہوئے تھے لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پتھر مارے جس کی وجہ سے گدھ کے پنجے سے ایک مکٹرا نیچ گر پڑا لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک انسانی ہاتھ تھا اور انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پرعبدالرحمٰن بن عمّاب رہی تھنے کانام کندہ تھا۔

یے گدھ مدینداور مکداوراس کے قرب و جوار کے علاقے میں پھیل گئے اور جہاں جہاں یہ گدھ گئے وہاں انسانوں کے ہاتھ اور

### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

پیر بھی اٹھا کر لے گئے جس سے دور دراز کےلوگوں کواس جنگ کی اطلاع مل گئی۔

## حضرت عا ئشہ ہن کیا گئی کی روانگی کی تیاری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی ہی تی ہے حضرت عاکم میں تین ہی تین میں۔ سواری سامان اور زادِ راہ وغیرہ اور جولوگ مکہ سے حضرت عاکشہ بڑی تین کی روائل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی مہیا کیس۔ سواری سامان اور زادِ راہ وغیرہ اور جولوگ مکہ سے حضرت عاکشہ بڑی تین کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے بھرہ میں فیام ببند کیا اور بھرہ کی مشہور ومعروف چالیس عورتوں کوساتھ کیا اور محمد سے فرمایا اپنی بہن کے لیے کوچ کی تیاری کرو۔

حضرت عائشہ مبین کی کھی اطلاع مل گئی تھی جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی بناٹیو حضرت عائشہ بیٹینیا کی خدمت میں عاضر ہوئے اورانہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لوگ بھی حاضر ہوئے 'حضرت عائشہ بیٹینیا ہرتشریف لائیں اورلوگوں کو ۔ رخصت کیا۔کوچ کے وقت حضرت عائشہ بیٹینیانے لوگوں ہے فرمایا :

''اے میرے بیٹو! ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑ ہے ہو گئے آئندہ ہمارے ان اختلا فات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پرزیاد تی نہ کرے خدا کی قتم! میرااور علی بڑائٹنز کا شروع ہی سے اختلاف تھالیکن بیا ختلاف اس قتم کا تھا جیسے ساس اور داماد میں ہوتا ہے۔ فی الحقیقت علی بڑائٹنز میرے نزدیک نیک آدمی ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی رہائٹنانے لوگوں سے مخاطب ہوکر فر مایا:

''اےلوگو! خدا کی تنم!ام المومنین ؓ نے بچے فر مایا اور نیک بات کہی ہے میرااوران کااختلاف واقعتا اس تنم کا تھا اور عاکشہ رفی ﷺ دنیا وآخرت میں تہمارے نبی سکتی ہم کی زوجہ ہیں''۔

حضرت عا کشہ رہی ہے نے شروع رجب ۳۶ سرھ میں ہفتہ کے روز بصرہ سے کوچ کیا اور کئی میل تک حضرت علی رہی گئی: انہیں پیدل چھوڑ نے آئے اورا پنے بیٹوں کوحکم دیا کہ ایک دن تک ام المومنین کا ساتھ دوینے کے بعدوالیس آئیں۔ سیاسی سیاسی

## مقتولین کی کثرت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن اورمحر بن الفضل الخراسانی کے حوالے سے سعیدالقطعی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم مقتولین جمل کے بارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس جنگ میں چھ ہزار سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

عبداللہ بن احمد بن سبویہ نے احمدُ سلیمان بن صالح' عبداللہ' جریر بن حازم اور زبیر بن الحریث کے حوالے ہے ابوعبیدہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے لماز ۃ بن زیاد ہے سوال کیا کہ آخر تو علی رہی گئھ کو کیوں برا کہتا ہے؟

لمازہ: میں اس شخص کو کیسے برانہ کہوں جس نے میری قوم کے ڈھائی ہزارا فراد کوتل کر دیا ہو۔

جریر بن حازم کہتے ہیں ابن الی یعقوب کا بیان ہے کہ علی بن الی طالب رٹی ٹٹنے نے جمل کے روز دو ہزار پانچ سوآ دمی قتل کیے جن میں سے ایک ہزارتین سو بچاس از دی تھے۔ جن میں سے ایک ہزارتین سو بچاس از دی تھے آئھ سو بنوضبہ کے افراد تھے اور تین سو بچاس دوسرے قبائل کے آ دمی تھے۔ مجھ سے میرے والد نے سلیمان اورعبداللہ کے حوالے ہے جریر کا مید بیان ذکر کیا کہ جمل کے دن معرض بن علاط بھی قتل کیا گیا

### www.muhammadilibrary.com

# تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

اس کے بھائی حجاج نے اس کے تل پریہ شعر کہا۔

اَهُ أَرُيُومًا كَانَ الْكَفَرَ سَاعِيًا بِكُفَّ شِهَالٍ فَارَقَتُهَا يَهِينُهَا بَرَيُنُهَا بَرَيُنُهَا بَرَي أَنَهُا يَهِينُهَا بَرَي مَن فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

معاذ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ نے جریر کے حوالے سے بیان کیا کہ معرض بن علاط جنگ جمل میں مارا گیا۔ تب اس کے بھائی حجاج نے بہ شعر کہاتھا۔

نَّهُ اَرُيُهُ وَمَا كَانَ اكْنَهَ مَسَاعِيًا بِكُفِّ شِهَالٍ فَسَارَ قَتُهَا يَهِينُهُا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ فَسَارَ قَتُهُا يَهِينُهُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عبداللہ نے احمد سلیمان عبداللہ اور جریر بن حازم کے واسطے سے ابویز پدالمدین کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جنگ سے فراغت کے بعد حضرت عمار بن یاسر بڑ سینا نے حضرت عائشہ بڑ ہیں سے عرض کیا۔ آپ سے جو پردہ نشینی کا عبدلیا گیا تھا۔ آپ کا بیسفراس عبد کے کتنا متضاد ہے۔

> > عمار مناشد: جي مال!

حضرت عا نشه بنتينين خدا كونتم! ميں بيرجانتي ہوں كەتو خوب حق كہنے والا ہے۔

عمار مِن تنه: مرتم كى تعريف اس خدائے ليے ہے جس نے آپ كى زبان سے ميرے ليے اس فيصله كا اظهار كرايا۔



ناریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

باب

## امارت مصر

محمر بن الى حذيفه كاقتل:

اسی ۲۳۱ ہیں محمد بن ابی حذیفہ تم کیا گیا اوراس کے قبل کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب مصری محمد بن ابی بکر بڑی ہے ساتھ حضرت عثمان بولائٹر: کو اللہ علی محمد بن ابی محمد بن ابی مدینہ کے ساتھ حضرت عثمان بولائٹر: کو اللہ بن سعد بن ابی سرح بخالتہ کو ہاں سے نکال کرخودوہاں کا انتظام سنجال لیا محمد بن ابی حذیفہ مصر ہی میں مقیم رہا اور حضرت عثمان بولائٹر: شہید کردیئے گئے اس کے بعد حضرت علی بولائٹر: کی بیعت ہوئی اور امیر معاوید رہائٹرین نے حضرت علی بولائٹر: سے اختلاف کیا اور عمر و بن العاص جول ٹیٹرنے نے اس اختلاف پر معاوید رہائٹرین کی بیعت کرلی۔

اس کے بعد معاویہ بڑائیڈ اور عمر و بن العاص بڑائیڈ نے محمہ بن البی حذیفہ کے مقابلہ کے لیے کوچ کیا اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کرفیس بن سعد الانصاری بڑائیڈ اور عمر و بن العاص بڑائیڈ نے مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمہ بن البی حذیفہ کو دھوکا دینا شروع کیا حتی کہ اسے تھنچتے تھینچتے عمریش لے آئے اور وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کر لیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آ دمی تھے۔ عمر و بن العاص بڑائیڈ نے بخیل کے ذریعہ قلعہ پرسنگ باری کی حتی کہ یہ اپنے تمیں آ دمیوں کے ساتھ مجبور ہوکر قلعہ سے اتر آیا۔ عمر و بن العاص بڑائیڈ کے شکر نے انھیں کی کو کر کریا۔
محمہ بن الی حذیفہ کی احسان فرا موثی :

ہشام بن محمہ نے ابو مختف لوط بن بیکی بن سعید بن مختف بن سلیم اور محمد بن یوسف الانصاری کے واسطہ سے عہاس بن سہل الساعدی کا بیدیان ذکر کیا ہے کہ محمد بن البی حذیفہ بن عتبة بن ربیعة بن عبر شمس بن عبد مناف ہی وہ مخص ہے جس نے مصریوں کو حضرت عثمان بن البی عثمان بن البی کے خلاف اکسا کر بھیجا جب بیدلوگ مدینہ کہنچ تو انہوں نے عثمان بن البی کا محاصرہ کر لیا اور انھیں شہید کر ویا ۔ محمد بن البی حذیفہ خود مصریین مقیم رہا۔ اس وقت حضرت عثمان کی جانب سے مصر کا والی عبد اللہ بن سعد بن البی سرح تھا۔ جو قریش میں بنوعا مربن لوی سے تھا۔ محمد بن البی حذیفہ اسے مصر سے نکال کرخود مصریر قابض ہوگیا ۔ عبد اللہ بن سعد بن البی مذرکے علاقہ تخوم میں آگئے اس کی حدود فلسطین سے ملتی تھیں اور وہاں تھم کر حضرت عثمان بڑا تھی کے حالات کا انظار کرنے گئے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گزر ہوا۔ عبد اللہ بڑا تھی نے اس سے دریا فت کیا کہ آ بے بیجھے لوگوں کے کیا حالات مجموڑ کر آئے ہو:

سوار: مسلمانوں نے حضرت عثان رفائقه کوشهبید کر دیا۔

عبدالله رمی تشریز انالله واناالیه راجعون -ا بالله کے بند بان کی شہادت کے بعد لوگوں نے کیا کیا۔

سوار: رسول الله ﷺ کے چپازاد بھائی علی بن ابی طالب مٹاٹٹیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔

عيدالله رضي شنز انالله وانااليه راجعون -

سوار: تم نے حضرت علی مخاتفہ کی خلافت کو حضرت عثمان مُخاتفہ کی شہادت کے برابر سمجھ لیا ہے؟ عبد اللّٰد رخل تُغیر: ہاں! حقیقت بھی یہی ہے۔ اس شخص نے عبداللہ منافشہ کوغور ہے دیکھااور کچھ پہچان کر بولاتم عبداللہ بن ابی سرح منافشا میرمصر ہو۔

عبدالله مِنْ تَنْهُ: بال!

سوار: اگرتم زندگی جاہتے ہوتو بہت جلدا پنی جان بچاؤ۔اس لیے کہ امیر المومنین بھٹنڈ کی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے اگر انھیں تم پر قدرت حاصل ہوگئ تویا تو تم لوگوں کوئل کر دیں گے یا تمہیں مسلمانوں کے شہروں سے نکال دیں گے اور امیر میرے پیچھے پیچھے تمہارے یاس پینچنے والے ہیں۔

عبدالله مناتلین امیرکون متعین ہواہے؟

سوار: فيش بن سعد بن عبادة الانصاري ويُقَدِّد

عبداللہ میں تین اللہ تعالی محمد بن ابی حذیفہ کو تباہ و ہر بادکر ہے جس نے اپنے چھازا دیھائی کے خلاف بغاوت کی اورلوگوں کوان کے تل پر اکسایا۔ حالانکہ عثمان میں تین نے اس کی تربیت و کفالت کی اور ہر تسم کے اخراجات کی تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور سینکٹر وں اس پراحیانات کیے اس نے احسان فراموثی کر کے ان کی نیکیوں کا پیدلہ دیا کہ ان کے گورنروں پر حملے کیے اورلوگوں کوان کے قل پراکسایا اور مدینہ بھیجا حتی کہ وہ تشہید کر دیے گئے اور اس طرح محمد نے ایسے شخص کو خلیفہ بنا نا منظور کرلیا۔ جس سے اس کی رشتہ داری بہت دور کی ہے حالانکہ اپنے اس طرز عمل سے وہ عثمان رہی تھیں کی منظور کرلیا۔ جس سے اس کی رشتہ داری بہت دور کی ہے حالانکہ اپنے اس طرز عمل سے وہ عثمان رہی تھیں کی شہر کی ایک ماہ کے لیے بھی حکومت حاصل نہ کر سکا اور نہ عثمان رہی تھیں نے اسے اس کا اہل سمجھا۔

ار: تم اپن جان جلد بچاؤ کہیں تم قتل نہ کر د کیئے جاؤ۔

عبدالله بن سعد بنی فیاں ہے بھاگ کر دمشق حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن فیا کے پاس پہنچ گیا۔

امام ابن جربرطبری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے بیرثابت ہوتا ہے کہ قیس بن سعد بڑسیۃ جب والی مصر بنائے گئے تو محمد بن الی حذیفہ زندہ تھا۔

# مصر کی امارت پرقیس بن سعد نک کا تقرر:

اسی سنه میں حصِرت علی مُحالِثَنَا نے قیس بن سعد بن عباد ۃ الانصاری اللہ اللہ کومصر کا والی بنا کر بھیجا۔

ہشام بن محمد النکسی نے ابو مختف اور محمد بن یوسف بن ثابت کے حوالے سے حصرت سہل بن سعد رہی گئے۔ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئے۔ شہید کر دیے گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب رہی گئے۔ خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے قیس بن سعد الانصاری بہت کو طلب فر ما یا اور ان سے فر مایا تم مصر جاؤ۔ میں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا ہے اپنے گھر جاکر تیاری کر واور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاؤ جن پر تمہیں بھروسہ ہوا ور جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا پیند کر واور ایک لشکر بھی ساتھ لے جاؤ تا کہ دشمنوں پر تمہار ارعب طاری ہو سکے اور جس کی حمایت سے تم حکومت چلا سکو۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو محسن پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کر سے اس برختی کرنا' عام اور خاص لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا کیونکہ زمی میں برکت ہے۔

قیس بھاٹیں: اے امیر المومنین بھاٹیں! اللہ آپ پر رحمت نازل فر مائے میں نے آپ کا مقصد سجھ لیا ہے آپ نے جو یہ فرمایا ہے کاشکر ساتھ لے کر جاؤں تو خدا کی تنم! اگر مدینہ سے لشکر لے کر گیا تو بھی بھی مصر میں داخل نہ ہوسکوں گا بیل شکر تو میں آپ ہی کے لیے

اریخ طبری جلدسوم: حصد دوم ۱۲۷ خلافت راشده + حضرت علی مخالفت کی خلافت

حجوڑ ہے جاتا ہوں کیونکہ آپ کوائل شکر کی زیادہ حاجت ہے اور ہرصورت میں ان کا آپ کے قریب ہی رہنا بہتر ہے تا کہ کسی مقام پر بھی آپ کوئی شکر جیجنا جاتی تو آپ کے پائ فوٹ کی ایک خاصی تعداد موجود ہو میں تو اپنے ساتھ صرف اپنے گھر والوں اور آپ کی نضیحتوں کو لے کر حاوٰں گا اور اللہ عزوجل ہی اس کام میں امداد فرمائے گا۔

قیس بن سعد بڑے اپنے دوستوں میں ہے سات آ دمی اپنے ساتھ لے کر گئے اور مصر پہنچے۔ جامع مسجد میں پہنچ کر منبر پر بیٹھے اورا میر المومنین کا خط پڑھ کرسنانے کا حکم دیا۔

مصریوں کے نام حضرت علی رضائقۂ کا خط:

ية خطمصريون كوپڙھ کرسنايا گيااس ميں تحريرتھا:

#### بسم التدالرحمن الرحيم

''اللہ کے بندے امیر الموسنین علی ابن ابی طالب بھائے۔ کی جانب سے ہراس مون وسلم کے نام جے میرانط پہنچ۔ میں اولا اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی مشکل کشانہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنی حکمت اور حسن تدبیر سے اسلام کو منتخب فر مایا۔ اس کو اپنے لیے پند کیا اور اس کو اپنے فرشتوں اور رسولوں کے لیے۔ اور اپنے بندوں کے پاس رسول بھیجے۔ پھراپی مخلوق میں سے پھیلوگوں کو منتخب فر مایا۔ اللہ عزوجل کا اس امت پر بڑا کرم ہے اور بیاس امت کی فضیلت ہے کہ حمد کر گئی کے اور سیاس امت میں مبعوث فر مایا۔ آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم فر مائی اور فرائض کے احکام سکھائے اور سنت کی تعلیم دی تا کہ لوگ ہدایت پا جا نمیں آپ نے لوگوں کو ایک و بن پر جمع فر مایا تا کہ وہ باتا کہ وہ آئیں اضیں نرمی کی تعلیم دی تا کہ وہ پاک ہوجا نمیں اضی کی تعلیم دی تا کہ وہ باک ہوجا نمیں اضی کی تعلیم دی تا کہ وہ باک ہوجا نمیں اضی کی تعلیم دی تا کہ وہ باکہ وہ باک ہوجا نمیں اضی کی تعلیم دی تا کہ وہ باک ہوجا نمیں نازل ہوں۔ آپ پر اللہ کے حتمیں اور برکتیں نازل ہوں۔

سلمان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے دونیک آ دمیوں کوخلیفہ بنایا جنہوں نے کتاب اللہ اورسنت رسول پڑمل کیا اور نہایت عمدہ طور پرخلافت کے امور انجام دیے اور سنت رسول سے سرموانحراف نہ کیا پھر اللہ عز وجل نے ان دونوں کو بھی وفات دی۔

ان دونوں کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنایا گیا۔اس نے نئ نئ باتیں ایجاد کیں جس کی وجہ سے لوگوں کواس کے خلاف بولنے کا موقع ملا پہلے تو لوگوں نے باہم چیمیگوئیاں کیں پھر عیب جوئی کی پھر انھیں قتل کر دیا۔

اس کے بعدلوگ میرے پاس آئے اور میری بیعت کی میں اللہ عز وجل سے ہدایت وتقو کی کا طلب گار ہوں۔

خبر دار! ہم پرتمہارا جوج ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مکتیج پڑمل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذکریں اور سنت رسول اللہ مکتیج کا اجراء کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خیر خواہ رہیں۔ اصل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارسازہے۔

میں 'نے تمہارے پاس قیس بن سعد بن عبادہ پڑتے کوامیر بنا کر بھیجا ہےتم اس کا ساتھ دواور حق کے معاملے میں اس کی

( IYA

معاونت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہتم میں جو بھلےلوگ ہوں ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے شریروں کے ساتھ تختی کرے اور خواص اور عوام ہرایک کے ساتھ فرمی سے پیش آئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے خوش اور اس کی اصلاح و ہدایت کی امیدر کھتا ہوں میں اللّه عزوجل سے اپنے اور تمہارے لیے نیک اور خالص عمل اور بہترین ثواب اور وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ والسلام علیم ورحمۃ اللّٰہ و برکانہ''۔

#### قيس بن سعد بن الله كا خطيه:

خطختم ہوجانے کے بعد قیس بن سعد بڑھ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا اور حضوّر پر درود جھیجنے کے بعد فرمایا:

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق ظاہر فر مایا اور باطل کومٹایا اور ظالموں کو ذکیل وخوار کیا۔اے لوگو! ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی مائٹیل کے بعد سب سے بہتر سجھتے تھے تو اے لوگو! تم فوراً کھڑے ہواور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مائٹیل پرفوراً بیعت کروا گرہم کتاب و سنت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہماری بیعت تم پرلا زم نہیں''۔

یدخط اورتقریرین کرلوگ فوراً کھڑے ہوئے اورقیس وٹاٹٹنا کے ہاتھ پرعلی وٹاٹٹنا کی بیعت کی اس طرح مصر پرقیس وٹاٹٹنا کا تسلط قائم ہو گیا اورقیس وٹاٹٹنانے ہرجگہا ہے والی مقرر کر دیئے۔

#### ابل خربتا:

صرف ایک گاؤں خربتانا می پرقیس بڑگٹو کا تسلط نہ ہوسکا انہوں نے حضرت عثان بن عفان بڑگٹو کی شہادت کو بہت زیادہ اہم سمجھا۔ یہاں بنوعد لج کا ایک شخص جس کا نام پرید بن الحارث تھا اس گاؤں کا امیر تھا۔ ان لوگوں نے قیس بڑگٹو کے پاس کہلا کر بھیجا۔ ہم تم لوگوں سے جنگ کرنانہیں چاہتے' آپ تمام مصرمیں جہاں چاہیں اپنے افسران بھیج دیجیے لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے تا کہ ہم اس برغور کرسکیں کہلوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں ۔

راوی کہتا ہے کہ مسلمۃ بن مخلدالا نصاری الساعدی رہی گئیؤنے قیس رہی گئیؤں ہے اختلاف کیا اور انہوں نے حضرت عثمان رہی گئیؤ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ قیس رہی گئیؤں نے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم میرے خلاف بغاوت کررہے ہوا گر بورا ملک شام اور ملک مصرمیری حکومت میں ہوتو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت بین نہیں کروں گا اور ان سے زیادہ تیرے تل کو بہتر سمجھوں گا۔

مسلمہ بناٹٹنانے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصر کے گورنر ہومیں تمہار سے خلاف کوئی بغاوت نہ کروں گا۔ قیس بن سعد بن ﷺ نہایت سمجھ دارا درایک مد برانسان تھے انہوں نے اہل خربتا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں بیعت پرمجبور

سیس بن سعد بھی تناہایت جھوداراورایک مد برانسان سے انہوں نے انا کر بتائے پاس اہلا کر بھیجا کہ میں نہیں بیعت پر جبور نہیں کرتا۔ میں تنہیں تمہارے حال پر چھوڑے دیتا ہوں اور تم سے کوئی تعرض نہ کروں گالیکن تم مسلمہ بن مخلد بھائٹۂ اور دوسرے لوگوں سے واجب الا داخراج وصول کر کے روانہ کرو کیونکہ خراج کے معاملہ میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی بٹاٹٹر جنگ جمل کے لیے تشریف لے گئے اس وقت مصر کے والی قیس بٹاٹٹر ہی تھے اور جب حضرت علی بٹاٹٹر بصرہ سے یوفہ تشریف لائے تب بھی یہی امیر مصریتھے۔

### امیرمعاویه مخاللهٔ کافیس مخاللهٔ کے نام خط:

امیرمعاویه بن تنهٔ تمام مخلوق میں قیس بناتین کواپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ مصر کی سرحدات شام سے کہی تھیں امیر معاویه بن تناتیز کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے ملی بنائیز شام پرحملہ آور ہوں اور دوسری جانب سے قیس حملہ کر بیٹھیں اس طرح میں دونوں جانب سے گھیرے میں آجاؤں گا۔

اس خطرہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے امیر معاویہ رٹھائٹنڈ نے ایک خط تحریر کیا۔ جس وقت یہ خط تحریر کیا گیا اس وقت حضرت علی رٹھاٹٹنڈ کوفہ میں مقیم تھے اوراہھی صفین کی جانب کو چ نہ کیا تھا۔ امیر معاویہ رٹھاٹٹنڈ نے خط میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط معاویہ بن ابی سفیان بھی گی طرف سے قیس بن سعد بھی کے نام ہے۔ تم نے حضرت عثمان ہو گئو ہوا عشر اضات کے انہوں نے جو کام کے یا کسی کو سرادی یا کسی کو کہے کہایا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا نو جوانوں کو حکومت دی۔ تم نے ان میں سے ہر کام پر اعتراضات کیے لیکن تم خود جانتے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسانہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون تمہارے لیے طال ہو جاتا ہم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک گنا و خطیم اپنے سرلیا ہے۔ اے قیس بڑگئے اللہ عزوجل سے قوب کر کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان بن عفان رہی تھند کے خلاف ابھارا تھا شاید تو بہا کہ مومن کے تل کے بدلے میں کچھ تھوڑی بہت کام آ جائے۔

جہاں تک تمہارے خلیفہ علی مخالفہ کا معاملہ ہے تو تو وہ مخص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثان مخالفہ کے قتل پر ابھارا۔ حتی کہ لوگوں نے انھیں شہید کر دیا۔ تیری قوم کا بڑا حصدان کے خون سے محفوظ نہیں ہے۔ اے قیس مخالفہ کا بڑا حصدان کے خون سے محفوظ نہیں ہے۔ اے قیس مخالفہ اگر تجھ سے یہ ہوسکے کہ حضرت عثمان رہی گفتہ کے خون کا مطالبہ کرے تو اس معاملے میں ہمارا ساتھ وے میں جب عالب آ جاؤں گا تو تخصے عراق عرب اور عراق فارس کا حاکم بنا دوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی تو پہند کرے گا اس حجاز کی حکومت دے دوں گا اور جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس عہذے پر برقر ارر ہوگا اور اس کے علاوہ وہ بھی جوتم مانگنا چا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنی رائے سے مجھے مطلع کرؤ'۔

والسلام

جب قیس بٹائٹنے کے پاس امیر معاویہ بٹائٹ کا یہ خط پہنچا تو انہوں نے بیتد بیرسو چی کہ معاویہ بٹائٹن کوٹال دینا جا ہے' اور اپنے دلی خیالات ظاہر نہ کیے جا کیں اور نہاس سے جنگ میں عجلت سے کا مرایا جائے۔

قيس مناتنية كاجواب:

ان تمام امورکو پیش نظر رکھتے ہوئے قیس بناٹٹھنے یہ جوائے مرکبا:

''میرے پاس تمہارا خط پہنچا۔ میں اس کا تمام مفہوم مجھ گیا ہوں۔تم نے جو بیتح برکیا ہے کہ میں حضرت عثان برخاتھ' کے قل میں شریک رہا ہوں تو بیتے نہیں نہ میں نے ان کی مخالفت کی اور نہ ان کی خدمت میں حاضریاں ویں بلکہ میں ہرطرح علیحد ورہا۔

تم نے جو یتج ریکیا ہے کہ علی جائٹی نے لوگوں کوان کےخلاف اکسایا اورلوگوں کوان کے قبل پر آمادہ کیاحتی کہلوگوں نے

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م اریخ طبری جلدسوم : حصد و م

انبیں قتل کر دیا تو مجھےان کےاس طریقہ کا رکی اطلاع نبیں۔

تمہارا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصدان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثان بھاٹنڈ نے سب سے پہلے میرے ہی خاندان میں قیام فرمایا تھا۔

تم نے اپنی متابعت اوراس کےصلہ کے بدلے میں جو پچھتح ریکیا ہے وہ قابل غور وفکر ہے۔اور بیابیا معمولی کا م بھی نہیں جس میں عجلت سے کا م لیا جا سکے بہرصورت میں تم پرحملہ کرنے سے رکار ہوں گا اور میری جانب سے کوئی الیں بات پیش نہیں آئے گی جو تمہیں نا گوار ہو تی کہتم بھی دکھے لو گے اور ہم بھی دیکھیں لیں گے اصل پناہ دینے والا اللہ عز وجل ہے'۔ والسلام

اميرمعاويه مثاثثة كادوسراخط:

امیر معاویہ بخاتیٰن نے قیس بخاتیٰن کا یہ خط پڑھا تو انہیں یہ بہت مضا دنظر آیا۔ایک جانب قرب کا دعویٰ بھی اور دوسری جانب بے رخی بھی' اس سے امیر معاویہ بخاتیٰن نے خیال کیا کہ قیس بخاتیٰن میرے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتا ہے اس لیے امیر معاویہ رخاتیٰن نے اسے ایک اور خطتح برکیا:

''میں نے تہ ہارا خطر پڑھا جس ہے تم مجھے قریب بھی نظر نہ آئے کہ میں تم سے سلح کا وعدہ کرلوں اور دور بھی نظر نہ آئے کہ جنگ کی تیاری کرلوں۔اس معاملہ میں تہ ہاری مثال اونٹ کی گردن کی طرح ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا۔ یا در کھو مجھ جیسے شخص کو دھو کا نہیں دیا جاسکتا۔اور نہ مجھ سے کوئی چالا کی کھیلی جاسکتی ہے۔میرے پاس بے پناہ لشکر ہے اور میرے قبضہ میں بے پناہ گھوڑوں کی لگامیں ہیں'۔ والسلام

فيس مِنْ تَتُهُ كاجواب:

قیس بن سعد بن ان ان کار جواب تحریر کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

''تم جواس دھو کے میں مبتلا ہواور پیطع رکھتے ہو کہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کر دوں گا جوخلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے' سب سے زیادہ حق گوسب سے زیادہ مستحق ہے' سب سے زیادہ حق گوسب سے زیادہ مدایت یا فتہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ سکتی کا فریبی رشتہ دار ہے۔ تم نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کیا میں اس شخص کی اطاعت کرلوں جس کی بلحاظ فضیلت کوئی حیثیت نہیں جوخوب جھوٹ بولے والا اور گم کردہ راہ ہے' اور جواللہ عز وجل اور اس کے رسول مکتی ہے تہت دور ہے جو گمراہ اور گمراہ کنندوں کی اولا دیے اور المبین کے حامیوں میں سے ایک حامی ہے۔

تم نے جو یٹی حرکیا ہے کہتم مصرکوسواروں اور پیدلوں ہے جمرد و گے تو خدا کی تنم! میں تجھے کسی کام میں مشغول نہ کروں گا تا وفتیکہ تواپنی جان کی قدرنہ کرنے لگے۔اور واقعنا تجھ میں خوب کوشش کامادہ پایا جاتا ہے''۔

۔ جب امیر معاویہ بٹی ٹیزنے قیس بڑی ٹیز کا یہ خط پڑھا تو وہ اس کی جانب سے قطعاً مایوس ہو گئے اور اب ان کوقیس بٹی ٹیز کا وجود اور زیاد ہ کھکنے لگا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

قيس بن سعد جن شيا کي ذيانت:

عبداللہ بن احمد المز وری نے سلیمان عبداللہ یونس کے واسطے سے زہری کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رسی تی جانب سے مصر پرقیس بن سعد بن عبادہ بن عبادہ بن تھے رسول اللہ سی تیم کی حیات میں انصار کا جھنڈ ااضی کے پاس رہتا۔ یہ نہایت بہادراور صاحب الرائے انسان تھے۔

امیر معاویہ بڑا تھنا اور عمرو بن العاص بڑا تھنا ہروقت اس کوشش میں مصروف رہتے کہ کسی طرح قیس بڑا تھنا کو مصر سے نکال دیا جائے تاکہ یہ مصریح بیضنی الیکن قیس بڑا تھنا اپنی ذہانت اور جالا کی سے ان کی کوئی تدبیر نہ چلنے دیتے تھے بتیجہ یہ ہوا کہ نہ تو معاویہ بڑا تھنا مصرفتح کر سکے اور نہ قیس بڑا تھنا کو اپنے قابو میں لے سکے حتی کہ امیر معاویہ بڑا تھنا کے خلاف حضرت علی بڑا تھنا کے نام سے دھو کہ دبی شروع کی امیر معاویہ بڑا تھنا ترکی ہیں جائے ہیں بڑا تھنا کے معاملے میں مشورہ کرتے اور کہتے میر نے زد کیا اس سے بڑھ کر آج تک کوئی جالا کی نہیں تھیلی تی جیسی علی بڑا تھنا ہے کہ قیس بڑا تھنا کو امیر مصر بنا کر مجھ سے مصرکو بچالیا اور خودع اق میں جو تھی برائے ہوں کہ تم قیس بڑا تھنا کو ہر گزیرا نہ کہواس لیے کہ نی الحقیقت وہ ہمارا دوست ہے وہ ظاہر میں تو ہم سے دشنی برتا ہے اور اندرون خانہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کا ثبوت خربتا کے باشند سے ہیں کہ قیس بڑا تھی و بتا ہے اور ان میں سے ہرا کے آنے جانے قیس بڑا تھی و بتا ہے اور ان میں سے ہرا کے آنے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے پیش آتا ہے۔

امير معاويه رطانيُّهُ كي مديراورقيس مطاقيَّهُ كي معزولي:

میراارادہ تو یہ تھا کہ عراق میں جومیر کے حامی موجود ہیں انہیں میں اصل حقیقت تحریر کر دوں لیکن یہاں عراق میں جوعلی رفاتیّنہ کے جاسوس موجود ہیں وہ یہ بات علی رفاتیّنہ تک پہنچا دیں گے اس لیے خاموش ہوں۔

یہ بات حضرت علی بھاٹھ تک پہنچی اورمحد بن ابی بکر بھاٹھ اورمحد بن جعفر بھاٹھ نے علی بھاٹھ سے قیس بھاٹھ کومعزول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی بھاٹھ نے قیس بھاٹھ کوتح بر کیا کہ اہل خر بتا ہے جنگ کروا ہل خر بتا کی تعداداس وقت دیں ہزارتھی۔قیس بھاٹھ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کیا اور حضرت علی بھاٹھ کوتح بر کیا کہ:

'' یہ سب اوگ مصر کے سرکردہ اور شریف اوگ ہیں ان میں ہے اکثر و ہیشتر حافظ قرآن ہیں میر ااور ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے

کہ میں ان کی جائے پناہ پر حملہ نہ کروں گا اور نہ ان کے روز ینہ اور عطیات بند کروں گا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا

میلان معاویہ رہی تھی کی جانب ہے میرے لیے اور آپ کے نیاس سے بہترین کوئی تدبیر نہیں ہو عمق کہ انہیں ان کے

حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھٹر نے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھٹروں گا تو وہ میرے مدمقابل

بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور بیسب لوگ عرب کے سردار ہیں ان میں حضرت بسر بن ارطات 'حضرت مسلمة بن مخلد
اور حضرت معاویہ بن خدیج بی خود ہی بہتر سمجھ سکتا
ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے'۔ ا

حضرت علی رہی گفتانے بجز جنگ کے کسی بات کوتسلیم نہ کیاا ورقیس رہی گئتائے جنگ کرنے ہے انکار کر دیا'ا ور حضرت علی رہی گئتہ کوتح مرکیا کہ ا

4

خلافت راشده + حضرت على مِناتِقَهُ كَي خلافت

121

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

''اگرآپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پر دہ ملا ہوا ہوں تو آپ مجھے معز ول فر مادیں اور میری جگہ کسی اور شخص کوعامل بنادیں''۔

# اشتر کی مو<u>ت:</u>

حضرت علی ہوٹائیڈ نے انہیں معزول کر کے اشتر کوامیر مصر متعین کیا۔ جب اشتر دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے وہاں شربت پیا جس میں شہد کی تھھی بھی تھی۔ اس کے پینے سے اشتر کی موت واقع ہوگئی۔ اس واقعہ کی خبر امیر معاویہ رٹھائٹڈ اور عمرو بن العاص رٹھائٹڈ کو بھی پینچی اس پر عمرو بن العاص وٹھائٹڈ نے کہا اللہ نے شہد میں اپنے کشکر رکھے ہیں۔

جب حضرت علی بڑائیٰ۔ کواشتر کی موت کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کی جگہ محمد بن ابی بکر بڑائیٰ۔ کوامیر مصرتعین کیا' زہری کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت علی بڑائیٰ۔ نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن ابی بکر رٹائیٰ۔ کومصر کا امیر بنایا تھا۔ کیکن ہشام بن محمد یہ کہنا ہے کہ اشتر کومحمد بن ابی بکر رٹائیٰ۔ کے قبل کے بعد امیر مصر بنایا گیا۔

## اميرمعاويه مخاتثية كياليك نئ تدبير:

آ مدم برسرمطلب۔ جب امیر معاویہ بھائٹناس بات سے مایوں ہو گئے کہ قیس بھائٹنان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو انہیں بیامر بہت ثاق گذرا کیونکہ وہ قیس بھاٹٹنا کی شجاعت اور سیاست و قد برسے واقف تھے۔اس سے قبل امیر معاویہ بھاٹٹنالوگوں میں بیمشہور کر چکے تھے کہ قیس بھاٹٹنانے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرلیا ہے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمآر سے ساتھ رہیں۔امیر معاویہ بھاٹٹنانے لوگوں کو قیس بھاٹٹنا کا وہ پہلا خط بھی پڑھ کرسنایا تھا جس میں انہوں نے امیر معاویہ بھاٹٹنا کے ساتھ نرمی اور قرب کا اظہار کیا تھا۔

دوسری تدبیرامیرمعاویه مخاتنانے بیری کو قیس مخاتنا کی جانب سےخودا یک خطتح بر کیا اور وہ اہل شام کو پڑھ کرسنایا۔اس میس یتح بر کیا گیا تھا:

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

''قیس بن سعد بھی ایک جانب سے امیر معاویہ بن ابی سفیان بھی کے نام! سلام علیک۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمد و ثنابیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے جب تمام امور پرغور و فکر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میرے لیے ایسی جماعت کا ساتھ دینا کسی صورت میں جائز نہیں جس نے اپنا امام کوئل کردیا ہواور امام بھی کیسا جو خدا کا فرماں بردار محرمات سے نبچنے والا اور انتہائی متقی اور پر ہیزگار انسان ہو۔ ہم اللہ عزوجل سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار ہیں اور اس سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار ہیں اور اس سے اپنے دین کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔

میں آپ سے دوئی کا خواہش مند ہوں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر امام مظلوم حضرت عثان بڑا تھنے کے قاتلوں کو قل کروں گا آپ مجھ سے جتنا مال اور جتنے افراد طلب کریں گے میں وہ آپ کی خدمت میں لے کرفور اُپہنچوں گا''۔

والسلام

اس خط کے سنانے سے تمام ملک شام میں پیشہرت پھیل گئی کہ قیس بن سعد پڑتے نے معاویہ بن ابی سفیان پڑتے گئی بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی ہڑا ٹیڈ کے جاسوسوں نے پیخبر حضرت علی جڑا ٹیڈ تک پہنچان ۔ جب انہیں پیخبر معلوم ہوئی تو انہیں ایک زبر دست قکر

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

لاحق ہوگئی اور وہ انتہائی پریشان بھی ہوئے اور اس خبر پر بہت متعجب بھی ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں اور عبداللّٰہ بن جعفر بیش کو بلایا اور انہیں تمام صورت حال ہے مطلع کر کے ان ہے مشور ہ طلب کیا۔

عبدالله بن جعفر روستان السامیر المونین ہمیشہ شکوک کام کوترک کر کے وہ کام اختیار کرنا جا ہے جس میں کسی قتم کاشک وشبہ نہ ہو۔ اس لیے آیے قیس مٹی تین کومصر سے معزول کردیجیے۔

حضرت على معاللة: ﴿ ﴿ خَدَا كُوتُم اللَّهِ عَلَى مَعَالِمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي مِعْلِمِ عَلَيْهِ 
عبدالله بن جعفر رہے۔ عبداللہ بن جعفر رہے۔ آپ کے معزول کردینے ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔

قیس مناشن کا حضرت علی منابشتن کے نام خط:

ا بھی کوئی فیصلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ قیس بن سعد بڑی ﷺ کا خط پہنچا اس میں تحریر تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

''اللہ تعالیٰ امیر المونین کوعزت و شرف بخشے میں آپ کو یہ مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصر پہنچنے سے قبل ہی مصر میں پچھ
ایسے افراد سے جو تمام فتنوں سے علیحدہ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں ان سے
اس وقت تک سی قتم کا کوئی تعرض نہ کروں جب تک لوگوں کا ایک خلیفہ پراتفاق رائے نہ ہوجائے۔ تا کہ یہ لوگ اپنی کوئی
رائے قائم کر سکیں ۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہیں قطعاً نہ چھیڑا جائے اور نہ ان سے جنگ مول کی جائے بلکہ ان کے
ساتھ سلوک کر کے انھیں اپنی جانب مائل کیا جائے شاید اللہ عزوجل ان کے دلوں میں حق ڈال دے اور انھیں گمراہی
سے نکال لے''۔

عبداللہ بن جعفر ہیں ﷺ نے عرض کیا اے امیر المومنینؓ مجھے تو یہ خطر ہمسوں ہور ہا ہے کہ قیس بڑاٹٹھٰ خودان لوگوں کی جانب ماکل ہے۔اس لیے آپ قیسِ بڑاٹٹھٰ کو جنگ کرنے کا تھکم دیجیے۔

حضرت على منالقية كاقيس مناتفة كوتكم:

اس مشورہ کے بعد حضرت علی مناتشہ نے قیس مناتشہ کوایک خطر تحریر کیا:

بسم اللدالرحمن الرحيم

'' تم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے تم اس جماعت کے مقالبے پرفوراً کشکر لے کر جاؤا گروہ اورمسلمانوں کی طرح بیت کر لیتے ہیں توفیہها ورندان سے جنگ کرو''۔

فيس كاجواب:

جب قیس مٹاٹیز کو بیخط ملاتوانھوں نے فوراً اس کا جواب تحریر کیا:

''اے امیر المومنین رہا تین جھے آپ کے حکم پر بہت ہی تعجب ہوا ہے کیا آپ جھے الیی جماعت سے جنگ کرنے کا حکم و سے بیں جوآپ کی حفاظت کررہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کورو کے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو

42

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم تعلی مولانیّن کی خلافت

آپ کے دشمن ان کی حمایت کریں گے اور ان پر چڑھ دوڑیں گے۔اے امیر المومنین ؓ آپ میری پیہ بات تسلیم سیجیے اور ان سے جنگ نہ سیجیے کیونکہ ان سے جنگ نہ کرنا بہتر ہے'۔ والسلام

حضرت علی رہی تھی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت عبداللہ بن جعفر بھی نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ قیس رہی تھی کو معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رہی گئی کو مصر جھیج دیجیے۔ وہ خودان لوگوں سے نبٹ لے گا۔ خدا کی قتم! مجھے قیس رہی گئی کا یہ قول معلوم ہو چکا ہے کہ مصر پر پورے طور پر اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمہ بن مخلد رہی گئی کوئل نہ کر دیا جائے۔ قیس رہی گئی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ خدا کی قتم مجھے مسلمہ رہی گئی کا تو رہیں ہو سکتی اور ملک مصر کی حکومت سے زیادہ پسند ہے میرا جس وقت بھی بس جلے گا میں مسلمہ رہی گئی کوئل کردوں گا۔

عبداللّٰه بن جعفر ﷺ نے محمد بن ابی بکر رضالتؓ کی امارت کا اس لیے مشورہ دیا تھا کہ وہ ماں کی جانب سے ان کا بھائی تھا۔ حضرت علی رخالتُہ: نے قیس رخالتُہ؛ کومعزول کر کے محمد بن ابی بکر رخالتُہ؛ کومصر کی امارت پر جیج دیا۔

## محدین ابی بکر مِنْ تَشَهٔ کی امارت مصر:

ہشام نے ابن مخف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تیز نے ایک خطاتح ریر کر کے محمد بن ابی بکر رہٹا تیز کے ساتھ روانہ کیا۔ جب محمد بن ابی بکر رہٹا تیز مصر پہنچا تو قیس رہٹا تیز کے اس سے کہا۔ آخر سیامیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان ایک اور شخص حائل کر دیا آخر اس تغیر کی کیا ضرورت تھی۔

محدین ابی بکر بھاٹیں: نہیں یہال کی حکومت آپ ہی کے قبضہ میں رہے گا۔

لیس مخالفهٔ: سیم برگرنهیں ہوسکتا کہ میں تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی یہال مقیم رہوں۔

قیس بن تنتیزنے اپنی معزولی سے غضب ناک ہوکر مصر چھوڑ دیا اور مدینہ کارخ کیا۔

### قيس اورحسان رئيسيًا كامكالمه:

جب قیس مخالفیٰ مدینہ پہنچا تو حضرت حسان بن ثابت رضائفٰ اس کے پاس آئے اور قیس رخالفٰ کو برا بھلا کہا۔حضرت حسان رخالفُٰ ا حضرت عثمان رخالفُٰ کے حامی تھے انہوں نے قیس رخالفٰ سے فر مایا علی بن ابی طالب رخالفٰ نے مخصے مصری حکومت سے معزول کر دیا۔اور عثمان رخالفٰ کے قبل کا گناہ تیرے سرعلی حالہ باقی رہا۔علی رخالفٰ نے عثمان رخالفٰ کے قبل کا مخصے اچھا بدلہ دیا۔

قیس دخاشد: اے دل اور آنکھ کے اندھے۔خدا کی تتم اگر میری اور تیری جماعت کی جنگ ہوتی تو میں تیری گردن ماردیتا ہم میرے پاس سے چلے جاؤ۔

اس واقعہ کے بعد قیس اور سہل بن حنیف حضرت علی رُکیانیٹا کے پاس کوفہ پہنچے۔ قیس رِمیانٹیا نے حضرت علی رِخیانٹیا سے حسان رِخیانٹیا کی گفتگوفل کی حضرت علی رِخیانٹیا نے حضرت حسان رِخیانٹیا کی تقید ایق کی۔ پھر قیس اور سہل رہی آنٹا دونوں حضرت علی رخیانٹیا کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے۔

#### مروان کی ہے وقو فی:

عبدالله بن احمد المروري نے اپنے باپ سليمان عبد الله اور يونس كے حوالے سے زہرى كايد بيان ذكركيا ہے كہ جب محمد بن

ناریخ طبری جلدسوم: حصد و م

ا بی بکر مٹی ٹینہ مصری بنچا تو قیس مٹی ٹینہ مصر چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں مروان اور اسودین ابی البختری نے اسے ڈرانا اور دھمکانا شروع کیا۔ بیاس خوف سے کہ کہیں کوئی مجھے قبل نہ کر دے مدینہ سے بھاگ کر حضرت علی مٹی ٹینا گئا کے پاس چلا گیا۔

امیر معاویہ بن تائیز کو جب بیاطلاع ملی تو انہوں نے مروان اوراسود بن ابی البختری کوڈ انٹ کا خطرتحریر کیا کہ تم نے قیس بڑتا ٹیڈ کو مدینہ سے نکال کرعلی بڑتا ٹیز کی نہایت زبردست مدد کی ہے۔اگر تم ایک لاکھ کے لشکر سے علی بڑتا ٹیز کی مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا گراں نہ گزرتا جیسا کہ مدینہ سے قیس بڑتا ٹیز کا نکل کرعلی بڑتا ٹیز کے پاس پہنچ جانا گراں گزراہے۔

الغرض حضرت قیس بٹائٹۂ حضرت علی بٹائٹۂ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب حضرت علی بٹائٹۂ کوتمام حالات معلوم ہوئے اور محمد بن ابی بکر بٹائٹۂ قتل ہوا تو اس وقت حضرت علی بٹائٹۂ کو بیمعلوم ہوا کہ قیس بٹائٹۂ نہایت سمجھ داراور مدبرانسان ہیں جس نے بھی ان کی معزولی کا مجھے مشورہ دیا تھا اس نے اچھانہیں کیا۔اس کے بعد حضرت علی بٹائٹۂ تمام کام قیس بٹائٹۂ کے مشورہ سے انجام دیتے۔ حضرت علی بٹائٹۂ کا عہد نامہ:

ہشام نے ابوخنف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالبی کا بیان ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر رہی گئے مصر گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا اس نے مصریبنچنے کے بعد لوگوں کو حضرت علی وٹا ٹٹھ کا عہد نا مہ پڑھ کر سنایا۔عہد نا مہ کے الفاظ یہ تتھے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' بیہ وہ عہد ہے جواللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بھاٹھ نے محمد بن ابی بکر رہائٹ سے اسے مصر کی ولایت
سونیتے وقت لیا ہے۔ امیر المونین ٹے نے اسے خلوت وجلوت میں تقوی اختیار کرنے اور تنہائی اور حضور میں اللہ سے
ڈرنے کا حکم دیا ہے اسے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ زمی سے پیش آئے۔ بدکاروں پر تحق کرے۔
ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے مظلوم کی مدد کرے۔ ظالم کے ساتھ شدت اختیار کرے ۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگذر
کرے اور جہاں تک ممکن ہولوگوں پراحسان کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی محسنین کو نیک جزا عطافر ما تا ہے اور مجر مین کو سخت
سزادے۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ لوگوں کواطاعت اور جماعت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے کیونکہ اس پرلوگوں کی آخرت کا دارومدار ہے اور نہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔ آخرت کا دارومدار ہے اور اس پرتمام اجرمرتب ہوتے ہیں جس کی قدر کو بیلوگ نہیں پہچان سکتے اور نہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ جس طرح خراج پہلے وصول کیا جاتا تھا اس طرح اب بھی وصول کیا جائے اس میں نہ تو کوئی کی کی جائے اور نہ کوئی جدت اختیار کی جائے ۔خراج کی وصول یا بی کے بعد اس خراج کولوگوں پراسی طرح تقسیم کیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے تھم دیا لہ لوگوں کے ساتھ نہایت نری سے پیش آئے اور اپنی مجلس اور مجلس کے علاوہ ہرصورت میں ان کے ساتھ مساوات برتے ۔اس کی نظر میں حق کے معاملے میں قریب و بعید سب میساں ہوں میں نے اسے تھم دیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ حق وانصاف کے ساتھ کرے اس میں اپنی یا کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کر بے میں خداوندی پرعمل کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے کیونکہ اللہ عزوجل اس کی نصرت

فر ماتے ہیں جومتی اور پر ہیز گار ہواوراس کے احکامات کی بجا آ وری کرتا ہو۔ان کے علاوہ میں نے محمد کواور بھی کچھ احکامات دیۓ ہیں ۔ بیعبد نامہ ابورافع بٹی ٹٹند مولی رسول اللہ سکتی کے صاحبز ادہ عبداللہ نے شروع رمضان میں تحریر کیا''۔

### محمد بن الى مكر رضائية كاخطبه:

سے عہد نامہ سنائے جانے کے بعد محمد بن ابی بکر بڑا تھڑنانے کھڑ ہے ہوکر لوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:
'' خدا کا لا کھ لا کھ شکروا حسان ہے کہ آج لوگ جن اختلافات میں مبتلا ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں راہ حق و کھائی اور ہمیں اس راہ پر چلایا جس سے اکثر لوگ آئکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین بڑا تھے تہارے کا م میرے سپر دیے ہیں اور جمھ سے وہ عہد لیا ہے جو تم سن چکے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی پچھے فرمائی ہیں۔ جہال میں میری طاقت ہوگی میں ان پڑال کروں گا عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطافر ما تا ہے میر اس پر تجروسہ ہے۔ اور میں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اور میر ہے افراد کو اللہ عزوجل کی اطاعت کرتے اور تقوی گا اختیار کرتے دیکھو تو اس پر اللہ عزوجل کا شکر کرواور اگر میر ہے کسی افسر کو خلاف حق کا م کرتے دیکھو تو مجھے سے اس کی شکایت کرواور اس سے اس کی بازیر سبھی کرو۔ کیونکہ میں اور تم اس سعادت کے زیادہ لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے نک اعمال کی توفیق عطافر مائے'۔

# محمر بن الى بكر رضافية؛ كى المل خربتا كودهمكى:

ہشام نے ابوخف کے حوالے سے بزید بن ظبیان الہمدانی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر مخافظت نے والی مصر بننے کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان بن ﷺ کومتعدد خطوط لکھے اور کا فی عرصہ تک دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیونکہ عام لوگ ان خطوط کا سنزابر داشت نہیں کر سکتے اس لیے میں نے انھیں نظرانداز کردیا ہے۔

ایک ماہ کامل گزرجانے کے بعد محمہ بن ابی بکر رہائٹینے نے اس جماعت کے پاس پیغام بھیجا جس نے ابھی تک حضرت علی رہائٹین کی بیعت نہ کی تھی اور تمام اختلافات سے علیحہ و تھی اور قیس رہائٹینے نے انھیں ان کے حال پر چیورٹر کھا تھا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت میں داخل ہو جاؤیا ہمار سے نہروں سے نکل جاؤ۔ اس جماعت نے کہلوایا کہ آپ ہمیں اس وقت تک ہمارے حال پر چیورٹر دیں جب تک بیا ختلافات طے نہیں پا جاتے اور ہمیں بی معلوم نہیں ہو جاتا کہ فی الحقیقت ہمارا خلیفہ کون ہے آپ ہم سے جنگ میں عجلت سے کام نہ لیجے ۔ لیکن محمہ نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر ان لوگوں نے بھی اپنی حفاظت کا سامان جمع کر لیا اور اس سے جنگ کی تیاریاں کرلیں۔

جنگ صفین کے موقع پران لوگوں نے محمد کونہایت خوف میں مبتلا رکھا۔ جس وقت ان کے پاس بیخبر پینچی کہ معاویہ بی النخذ اور اہل شام کی علی بی النخذ سے جنگ بند ہوگئی ہے اور علی بی النظر اور عراقی معاویہ بی النظر اور اہل شام کو چھوڑ کرعراق واپس چلے گئے اور فیصلہ تحکیم پرموفوف ہوگیا تو ان لوگوں نے محمد بن ابی بکر رہی گئز سے جنگ چھیڑ دی اور اس کے مقابلہ پر آ گئے۔ محمد نے ان کے مقابلے کے لیے حارث بن جمہان الجعفی کوروانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسے قل کر دیا محمد نے اس کے بعد بنوکلب کے ایک شخص ابن مضاہم کو شکر دے کر

ریخ طبری جلدسوم: حصد و م الات کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

ان کے مقابلے پرروانہ کیاان لوگوں نے اسے بھی موت کی نیندسلا دیا۔

طبری کہتے ہیں کہاسی سندمیں مروکا مرزبان آیا اوراس نے ابن عامر بھٹٹی سے حضرت علی بھٹٹی کی خلافت پر سلح کرلی۔ مرزبان سے سلح:

علی بن محمد المدائن نے ابوزکر یا العجلانی کے واسطہ سے محمد بن اسحاق کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ مرو کا مرزبان ماہویہ ابراز جنگ جمل کے بعد صلح کی غرض سے حضرت علی رہائٹیٰہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت علی رہائٹیٰہ نے اسے مرو ُ اساورہ اور جند سلارین کے دہقانوں کے لیے ایک عہد نامہ لکھ کردیا۔اس میں تحریر تھا:

''بسم اللّٰدالرحمٰن الزحيم! ہدایت کے پیروکاروں پرسلام ہو۔مروکامرزبان ماہوییابرازمیرے پاس آیا۔ میں اس سے راضی ہوں''۔

> یچریر ۳ سرمیں کھی گئی۔لیکن اس کے بعد بیسب لوگ کا فرہو گئے ۔اورابرشہر کے دروازے بند کر لیے۔ خلید بن طریف کی خراسان روائگی:

علی بن محمد المدائن نے ابو مخف ' خظلة بن الاعلم اور ہامان الحقی کے حوالے ہے اصبغ بن بنا تہ المجاشعی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ اسی سال حضرت علی مٹی ٹٹیڈنے خلید بن قرق الیر بوی کوخراسان کا عامل بنا کرروانہ فر مایا نھیں خلید بن طریف بھی کہا جاتا ہے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باب١٠

# جنگ صفین کی تیاریاں

# عمرو بن العاص رمنالتين كي امير معاويه رمناتتيز سے بيعت :

اسی سنہ میں حفزت عمر و بن العاص مٹیاٹنئ<sup>ی</sup> حضرت علی مٹاٹنڈ کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ مٹیاٹٹٹ کے ساتھ شامل ہوئے اوران کی بیعت کی ۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمہ' طلحہ' ابو حار شاور ابوعثان کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان بڑالٹن کا محاصر ہ کرلیا تو عمر و بن العاص بڑالٹن ندینہ چھوڑ کرشام کی طرف چل دیئے اور فر مایا۔اے اہل مدینہ خدا کی قتم! جو شخص یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجودگی میں عثمان بڑالٹن شہید کر دیئے جا کیں گے تو اللہ تعالی اس پرضرور ذلت مسلط فر ماکیں گے جس شخص میں اتنی قوت نہ ہو کہ و معثمان بڑالٹن کی مدد کر سکے تواسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا جا ہیں۔

الغرض عمر و بن العاص مِن تَتْناوران کے بیٹے عبداللّٰہ مِحالتُنا ور**کھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ۔ان کے بعد حسان بن ثابت مِخالتُنا نے** بھی مدینہ چھوڑ دیا اور دیگر بہت سے صحابہ مِ<del>ن سُن</del>انے بھی اسی خطرہ سے مدینہ سے کوچ کیا۔

ابوحار ثداورابوعثان کا بیان ہے کہ عمر و بن العاص دخاتُمٰن مدینہ سے چل کرعجلان پہنچے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہا دھر سے ایک سوار کا گز رہوا۔عمر و بن العاص دخاتُن نے اس سے سوال کیا۔تمہارا نام کیا ہے؟

سوار: حميسره-

عمرو رہی تین: عثمان رہی تین محصور ہو گئے ہیں۔عمرو رہی تین نے بیاس نام سے فال کی تھی۔ یہ جملہ کہنے کے بعداس سوار سے سوال کیا کہ مدینۂ کا پچھے حال بتاؤ۔

. سوار: عثمان مناتثهٔ محصور ہو گئے ہیں۔

عمرور منالتین: لوگ انھیں شہید بھی کر دیں گے۔

ابھی چندہی روزگز رے تھے کہ ایک سوار کا ادھرے گز رہوا عمر و پڑھٹھننے اس سے سوال کیا کہ کہاں ہے آئے ہو۔

سوار: مدیندسے۔

عمرو دخالفیّه: تمهارا نام کیاہے؟

سوار: قال ـ

عمر و رہائتیں: ﴿ عَمَّانِ رَمُائِتُهُ: شہید کر دیئے گئے ۔ پھراس سے عمر و رہائتیٰ نے مدینہ کا حال بوجھا۔

سوار: عثمان رہائٹرہ شہید کردیئے گئے ہیں۔

اس کے چندروز بعدایک اورسوار کا ادھر سے گز رہوا عمر و پٹاٹٹنے نے سوال کیاتم کہاں ہے آ رہے ہو؟

سوار: مدینہ ہے۔

عمرو مِنْ تُنْهُ: تَمْهَارانا م کیاہے؟

سوار: حرب

عمرور ملاشد: اب جنگ ہوگی۔ مدینہ کا کیا حال ہے۔

سوار: محضرت عثمان بن عفان مخالتُنهُ شہید کردیئے گئے ہیں اورعلی بن ابی طالب رخالتٰہ؛ کی بیعت کر لی گئی ہے۔

عمر و بن تنظیر: میں ابوعبداللہ بن تنظیر ہوں۔ اب ہر اس شخص سے جنگ ہو گی جس نے حضرت عثمان بن عفان بن تنظیر کے سوئی بھی چیموئی ہوگی۔اللہ ان کی مغفرت کرے۔اوران براپنی رحمت نا زل کرے۔

اس پرسلامۃ بن زنباع البجذامی نے لوگوں سے کہاا ہے قریشیو! خدا کی قتم تمہار ہےاور عرب کے درمیان ایک درواز ہ تھااگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرااور درواز ہ بنالو۔

عمرور والنفيد: میمی تو ہم جاہتے ہیں۔ اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے۔اورلوگوں میں برابرانصاف کرے پھرعمرو بن العاص بھائٹن نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

يَالَهُفَ نَافُسِانُ عَالِي مَالِكِ وَهَلُ يُصُرَفُ اللَّهُفُ حِفُظَ الْقَادُ رُ

بَنْنَ عَبِيكَ؟ '' 'میری جان ما لک برقربان ہولیکن اس جان قربان کرنے سے نقد پر میں کو کی تبدیلی نہیں ہوتی ۔

أنُسنِعُ مِسنَ السحسرِّأودي بِهِمُ فَساعُدِرُهُمُ أَمُ بِلَقَوْمِسَى سَبِكُرُ

اس کے بعد عمر ورمنا ٹنٹنا نے یہاں سے روتے ہوئے کوچ کیا وہ بالکل عورتوں کی طرح رور ہے تھے۔ ہائے عثان میں ٹنٹنا آج میں حیاءاور دین دونوں کا ماتم کرر ہا ہوں عمر و دما ٹنٹنا سی طرح روتے ہوئے دمشق پہنچے۔ انھیں اپنے تن من کا پچھ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ پچھ سوچ سکتے۔

# ایک یا دری کی خلافت کے بارے میں پیشین گوئی:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ابوعثان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سکھٹے نے جب عمر و بن العاص کوعمان بھیجا تو انھوں نے وہاں ایک پادری سے کچھ با تیں سنیں۔ جب انھوں نے بید یکھا کہ واقعثاوہ با تیں اس طرح ظہور میں آئیں تو عمر و دخاتین نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ شکھٹے کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا۔

پا دری: جوشخص درجه میں آپ کے بعد ہوگا لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگ ۔

عمر و رہی تائیں: اس کے بعد کون ہوگا؟

پادری: انھی کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جورتبہ میں پہلے کے مثل ہوگا۔

عمرو بنالتین اس کی خلافت کتنی مدت رہے گی؟

| خلافت راشده + حضرت علی بنایشنا کی خلافت    | IA•                                           | ا : حصددوم                            | تا ریخ طبری جلدسوم  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                            | ,<br>,رہے گی کیکن وہ قبل کردیا جائے گا۔       | اس کی خلافت ایک طویل مدت              | يا درى:             |
|                                            | عاعت اسے قل کرے گی؟                           | آ یا دھو کہ ہے تل ہو گایا اس کی ج     | عمر و رمنی تنه:     |
|                                            |                                               | دھو کہ ہے تل ہوگا۔                    | يا درى:             |
|                                            | ·                                             | اس کے بعد کون ہوگا؟                   | عمرو وحالفتنا       |
|                                            | وگا جو درجہ میں اس کے قریب ہوگا۔              | اس کی قوم میں سے ایک شخص ہو           | يا درى:             |
|                                            |                                               | اس کی مدت خلافت کیا ہوگی؟             | عمر و رمنی عنه      |
|                                            | لەر ہے گااورا سے بھی قتل کرد یا جائے گا۔<br>م | بيهمي ايك طويل مدت تك خليفا           | يا درى:             |
|                                            | // ***                                        | يه کيسے قل ہوگا؟                      | عمر و مناشد؛        |
|                                            | ن بغاوت کر کےاسے تل کرے گی ۔                  | اس کی جماعت اس کے خلافت               | يا درى:             |
|                                            | اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟                     | ية وانتها ئى سخت معامله ہے كيكن       | عمر ورملاتنا        |
| یں گے۔اس کے زمانے میں باہم بہت شخت<br>پریت | ، خلیفہ ہو گا۔ لوگ اس سے اختلاف کر '          | ای کی قوم میں سے ایک مخص              | يا درى:             |
| ا کہاہے بھی مل کردیا جائے گا۔              | کی خلافت پرا تفاق بھی نہ ہونے پائے گا         | لژائیاں ہوں گی اورابھی اس             | ₩ <sup>i</sup>      |
|                                            |                                               | یہ کینے تل کیا جائے گا؟               | "<br>عمر و رضافتهٔ: |
| •                                          |                                               | دھو کہ ہے۔                            | پا دری:             |
|                                            |                                               | اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟             | عمر و مِعَالِثُهُ:  |
| اور بہت دن تک قائم رہے گی اس کے زمانے      | گا۔اس کی حکومت بہت زبر دست ہو گی<br>ت         | جوشخص ارض مقدس كاامير ہو ً            | پادری:              |
| بخلیفها بنی موت مرے گا۔                    | ے اور ہرقتم کا انتشارختم ہوجائے گا۔ ب<br>پر   |                                       |                     |
|                                            | ؛ کی جانب میلان:                              | م مِناتِثْهُ: كااميرمعاويه مِناتِثُهُ | عمروبن العاص        |

واقدی نے مویٰ بن یعقوب کے حوالے ہے اس کے چیا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بن اللہ کو حضرت عثمان رہ لیے، کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا میں یہاں وا دی السباع میں آ رام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔اب و کھنا ہے ہے کہان کے بعد پیخلافت کے ملتی ہے۔اگر طلحہ رٹی گٹیز خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نو جوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں۔اورا گرعلی مٹاٹٹڑ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کونچوڑ کرر کھ دیں گے لیکن مجھےان کی خلافت پسندنہیں۔ جب عمر و مٹاٹٹؤ کو بیمعلوم ہوا کے علی من تیز کی بیعت کر لی گئی ہے تو انہیں ہے بہت نا گوارگز راوہ کچھ دن تک اس انتظار میں رہے کہ و کیھے کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب انھیں طلحہ وزبیر بڑے اور حضرت عائشہ بڑھنے کی بھرہ کی جانب کوچ کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا جاہیے۔ جب تک بیمعلوم ندہوجائے کدبیلوگ کیا کرتے ہیں۔

جب انھیں پیمعلوم ہوا کہ طلحہ وزبیر بھی شاہید کر دیئے گئے ہیں تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی بہت کی بیعت کرنانہیں جا ہتے۔اگر آپ معاویہ ہلی تنا کے پاس چلے جائیں تووہ آپ کے لیے علی بن الی طالب ہلی تنا ہے زیادہ بہتر نابت ہوں گے اور ویسے بھی معاویہ مخافیہ مخافیہ عثان مخاصطنا کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں ۔

### عمروبن العاص كابييول سيمشوره:

یہ معلوم ہونے کے بعد عمر و بن العاص رہی گئی نے اپنے بیٹوں کومشورہ کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فر مایا یہ تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان میں ٹیٹن شہید کر دیۓ گئے ہیں۔لوگوں نے علی رہی ٹینڈ کی بیعت کرلی لیکن معاویہ علی رہی ہے کی مخالفت پر تیار ہیں۔تمہاری کیا رائے ہے۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو علی رہی ٹیٹن کے ساتھ ملنے میں کوئی جملائی نہیں وہ تو پرانے رائے جی پر چلے گا اور اپنے کام میں کسی کو شریک نہ کرے گا۔

عبداللہ بن عمر و بن اللہ عن جب رسول اللہ سکتے کے وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے۔اسی طرح ابو بکر من کاٹیز؛ بھی وفات کے وقت تک آپ سے خوش رہے۔ پھر عمر من کٹیز؛ بھی تا زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور جب لوگ کسی ایک امام پر منفق ہوجا ئیں تو آپ اس کی بیعت کرلیں۔

محمد بن عمر و رہائیں: آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جودانتوں میں کچلی کی ہوتی ہے۔ مجھے کسی ایک امام پراتفاق ہوتے نظر نہیں آتا اور میں یہ پہند نہیں کرتا کہ آپ کالوگوں میں کوئی ذکر ہواور نہ شہرہ -

عمر و رہا گئی: اے عبداللہ رہا گئی: آخر ہے جورائے دی ہے وہ واقعثاً میری آخرت کے لیے بہتر ہے اور اس رائے پڑمل کرنے ہے دین بھی سالم رہے گا اور محمد نے جورائے دی ہے وہ دنیا وی لحاظ ہے بہت بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ ہے بہت بری ہے۔ عمر و بن العاص رہا گئے: کی شام کور واقعی:

عمرو بن العاص بخاتین نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا اور شام پنچے۔ شام کے باشندے امیر معاویہ بخاتین کو تھا کہ باشندے امیر معاویہ بخاتین کو قصاص پر آمادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص بخاتین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ تم واقعتاحت پر ہو۔ اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ بخاتین شندے عمرو بن العاص بخاتین کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی۔ بوراس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ بخاتین کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی۔ ب

عمرو بن العاص رہی تانی کے بیٹوں نے ان سے کہا معاویہ رہی تائیز نے تمہاری بات کی جانب کوئی توجیبیں دی اس لیے آپ سی اور

کے پاس چکئے۔ لیکن عمر و بن العاص بڑا ٹیڈنے اس مشورہ پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ بڑا ٹیڈنے کے پاس پنچے اور ان سے کہا۔ مجھے تجھ پر بہت تعجب ہے کہ میں تو تیری حمایت پر آ مادہ ہوں اور تو مجھ سے منہ پھیر رہا ہے خدا کی قتم!اگر ہم تیرے ساتھ خلیفہ کے تصاص کا مطالبہ کریں تو ہمیں اس مخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام فر ابت رسول اور فضیلت سے تو بھی واقف ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کو اختیار کرلیا ہے۔ یہ بین کر معاویہ بڑا ٹیڈنئے نے ان سے سلح کرلی اور ان کی جانب مائل ہوگئے۔

جربر بن عبدالله مظافته كي پيغام بري:

مندیوں بر مسلم میں ہوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئے اور بھرہ سے کوفد کی جانب کوچ کیا تو جربرین عبداللہ المجلی میں ٹیٹو کو جب حضرت علی میں ٹیٹو جنگ جمل سے فارغ ہو گئے اور بھرہ سے کوفد کی جانب کوچ کیا تو جربرین عبداللہ المجلی میں ٹیٹو معاویہ میں ٹیٹو کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ آئہیں اطاعت کی دعوت دو۔

حضرت علی بخالتُ جب جنگ کے لیے بھر ہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللّہ بخالتُ ہمدان کے گورنر تھے آنھیں وہاں حضرت عثمان بخالتُ ان بخالتُ ہمدان کے عامل تھے۔ جب حضرت عثمان بخالتُ ان بخالتُ کے اس کے عامل تھے۔ جب حضرت عثمان بخالتُ کی جانب سے آفر بائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی بخالتُ بھر ہ سے کوفہ کی طرف چلے تو ان دونوں کولوگوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا حکم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی اور حضرت علی بخالتُہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے ابوعوا نہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مخاصّہ نے امیر معاویہ مخاصّ قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ مخاصّہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے قاصد بنا کر بھیج دیجیے۔ کیونکہ میری اس سے دوستی ہے۔ میں معاویہ مخاصّہ کوآپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انھیں اس پرمجبور کروں گا۔

اشتر : آپاسے ہرگز معاویہ رہی تھنا کے پاس نہ جھیجے۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ بیدول سے معاویہ رہی تھنا کے ساتھ ہے۔ علی رہی تھنا: انھیں جانے دوتا کہ تمیں بیمعلوم ہو کہ بیدوہاں سے کیا خبرلاتے ہیں۔

حضرت علی دخاشننے معاویہ دخاشنے کے نام ایک خطبھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین وانصار نے ان کی بیعت پراتفاق کرلیا ہے۔اس میں طلحہ وزبیر بڑی نشائے بیعت تو ڑنے اوران سے جنگ کا بھی ذکر کیا اس خط میں معاویہ دخاشن کو حضرت علی دخالینی نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین وانصار نے میری اطاعت قبول کرلی ہے اسی طرح تم بھی میری بیعت کرلو۔

جب حضرت جریر بن عبداللہ رہائٹی شام <u>پنچ</u> تو امیر معاویہ رہائٹی نے انھیں ٹالنا شروع کیا تا کہوہ یہاں کا ماحول دیکھ لیس اور عمر و بن العاص رہائٹیٰ کو بلا کرمشور ہ طلب کیا۔

عمرو بن العاص بن النخذ نے جواب دیا کہ آپ شام کے رؤ ساء کومد دے لیے لکھیے اورخون عثمان بنی لٹنڈ کا تمام الزام اس کے سر تھوپ کراس سے جنگ شروع کر دیجیے۔معاویہ بن النٹون نے اس رائے پڑھل کیا۔ قمیض عثمان دنواٹنٹو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر بنی شامہ بینے جس میں حضرت عثان بھائی ہی کہ حضرت کا وہ قمیض لے کر شام پہنچ جس میں حضرت عثان بھائی شہید کیے گئے سے اور جوخون میں تر تھا۔ نعمان بھائی ہوئی ہوئی عثان بھائی کی زوجہ نا کلہ کی انگلیاں بھی تھیں جن میں سے دوانگلیاں تو پوروں سے کئی ہوئی تھیں ایک بھنیلی سے اور دو جڑ سے کئی ہوئی تھیں اور آ دھاانگو ٹھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ بھائی نے بھیض منبر پررکھ دیا اور تمام مقامات کے لئکروں کو اس قمیض کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس قمیض پر ٹوٹ پڑ ہے۔ یہ قمیض منبر پررکھا دہا اور انگلیاں ٹنگی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو د کھے کر زارو قطار روتے سے لوگ اس قمیض پر ٹوٹ پڑ ہے۔ یہ تھی بیویوں کے پاس جا کیں گیا ور نہ احتلام کے بغیر شاس کریں گے اور نہ استروں کی باس جا کیں گئی دور نہ تعلیم کی اور خوشم ہو پر سوئیں گئی تھاں بھائی تھیں عثمان بھائی تھاں بھائی تھیں ورزانہ منبر پررکھا جاتا۔ بھی بھی امیر معاویہ بھائی آئی الگیاں ڈال لیتے۔ جمین روزانہ منبر پررکھا جاتا۔ بھی بھی امیر معاویہ بھائی آئی انگلیاں ڈال لیتے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے عوانہ کا بدیبیان ذکر کیا ہے کہ جربرین عبداللہ دخالتہ نے شام میں بیتمام منظر دیکھا

(IAT)

جب وہ حضرت علی بڑگٹنڈ کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمام اہل شام آپ سے جنگ کرنے پر تمنفق ہیں۔ بیسب کے سب عثمان بڑگٹنڈ کے قمیض کود کیچے کرروتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بڑا ٹٹنڈ نے عثمان بڑا ٹٹنڈ کوتل کیا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی اور وہ اس وقت تک بازنہ آئیں گے جب تک ان قاتلین کوتل نہ کردیں گے۔

اشتر کی کینه پروری:

یہ من کر اشتر نے حضرت علی بھائٹنا سے کہا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر بھاٹٹنا کو قاصد بنا کرنہ جیجیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے عداوت و کینہ بھرا ہوا ہے۔اس کے جیجنے سے توبیہ بہتر تھا کہ آپ ججھے قاصد بنا کر روانہ کر دیتے۔ بیمزے سے معاویہ بھائٹنا کے پاس تھہرار ہا اور جو دروازہ اپنے لیے تھلوانا چاہتا ہوگا اسے تھلوایا ہوگا۔اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے بند کرایا ہوگا۔

حضرت جریر بھائٹھ؛ نے کہا: اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تخطیفتل کر دیتے کیونکہ ان کا کہنا ہے بھی ہے کہ تو حضرت عثمان بھائٹھ؛ کے قاتلین میں سے ہے۔

اشتر: خدا کی تنم!اگراہے جریر رہی تنظیمیں وہاں جاتا توان کے جواب کاانتظار نہ کرتا اور معاویہ رہی تنظیم کرتا کہ انہیں ہر فکر سے نجات دیتا۔اوراگرامیرالمونین میری بات تسلیم کرلیں تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کوایسے قید خانے میں بند کروں جہاں سے تم مجھی بھی نہ نکل سکوتا وفتنکہ ریتمام معاملات طے نہ ہو جا کیں۔

اس بات پر جریر برنائٹن گیڑ کر قرقیسا چلے گئے اور امیر معاویہ رٹی ٹٹنا کو خط تحریر کیا کہتم فوراً علی رٹی ٹٹنا پرحملہ کر دوادھر حضرت علی مخالٹنا کی خدمت میں علی رٹی ٹٹنا کی کہ کرتے ہوئے گئے ہوئٹنا کی خدمت میں سند

پپ-حضرت علی مناتشهٔ کی صفین کوروانگی:

عبداللہ بن احمد المزوری نے احمد 'سلیمان' عبداللہ اور معاویة بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ابو بکر البند کی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مٹائٹرز نے بھر ہر پر حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ہے کا ارادہ کیا اور کو دکو فہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ بعض کی رائے رہتی کہ آپ خود کو فہ میں مقیم رہیں اور یہاں سے فشکر روانہ کرتے رہیں۔ بعض لوگوں کی رائے رہتی ہونا جا ہے۔ الغرض اسی رائے پراتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کردیں۔ امیر معاویہ مٹائٹرز کی جنگی تیاریاں:

جب امیر معاویہ بٹالٹن کوحضرت علی بٹالٹنا کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمر و بن العاص کوطلب کیا اوران سے مشور ہ لیا۔ عمر و بٹالٹنا: جب تہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علی بٹالٹنا خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود ہی لشکر لے کر جا وَ اورا پنی تد ابیر کوبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔

معاویه معاشد: اے ابوعبداللہ بن اللہ اس تو یہی کرنا ہے۔

لوگ جنگ کی تیار میاں کرنے گئے عمرو بن العاص میں تیں ان کے پاس جاتے اور آن سے کہتے علی میں تی اور اس کے ساتھیوں

۔ امیر معاویہ برفاشیٰ نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا تھم دیا اور اس تمام لشکر کا حجنڈا عمر و بن العاص برفاشیٰ کے سپر دکیا۔ عمر و برفاشیٰ نے یہ ججنڈااپنے غلام وروان کو دیا۔ایک حجنڈااپنے بیٹے عبداللّٰہ برفاشیٰ اور دوسرا حجنڈامحمہ کو دیا۔تحضرت علی برفاشیٰ نے اپنا حجنڈااپنے غلام قنبر کو دیا۔اس پر عمر و بن العاص برفاشیٰ نے بیشعر کہا ہے

هَــلُ يُــعُنِيُــنَ وَرُدَالُ عَـنَـــيُ قَــنَبَــرًا وَتُــعُـيـــى السُّــكُولُ عَنِّــيُ حِمْيَــرَا إِذَا الْكَــمَــاةُ الـــسِّنَـوُرَا

ہنتے ہیں؟ '''کیامیری طرف سے وردان قنبر کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ وہ مجھے تمیر کی جانب سے سکون عطا کئے ہوئے ہے۔اگریہ سمی چوہے کو بلی کی کھال پہنا دیں تو وہ بلی نہ بن جائے گا''۔

جب حضرت علی مِناتِید کواس شعر کی خبر پیچی توانہوں نے فر مایا:

لَا صُبَاحَاتِ السَّوَاصِي اَبُنِ الْعَاصِيُ سَبُسِعِيُ الْلَعَاصِيُ السَّوَاصِيُ السَّوَاصِيُ السَّوَاصِيُ الْمَنْ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّهُ الْمَالِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

مُستَ حُسفِينُ نَ السَّخَيُ لَ بِسالُقِلَاصِ مُستَ حُسقِبِينُ نَ حَسلُ قَ السَّدِّلَاصِ الْمَستَ حُسقِبِينُ نَ حَسلُ قَ السَّدِّلَاصِ الْمَستَ جُوميدان مِين هُورُوں کو بچانا جانتے ہیں اور جو کھو پڑیوں سے سرا تاریخ ہیں'۔

جب امیر معاویہ میں ٹھنا کو بیا شعار معلوم ہوئے تو انھوں نے عمر و میں ٹٹناسے فر مایا مجھے یقین ہے کہ علی میں ٹٹنانے جو کہا ہے وہ تیرے ساتھ پورا کر کے دکھائے گا۔

وليد كے اشعار:

| خلافت را <b>جمره</b> + حضرت علی جمالتند کی خلافت          |                                        | ۱۸۵             |                                              | ریخ طبری جلد سوم: حصه دوم                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىُ دَمِشْتَقَ فَــمَــا تُسرِيُسُمُ                       |                                        | ,               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           |                                        |                 |                                              | ر<br>رہے تر: تونے بے توجہ دیوار کی طرح زمانہ                                                                                                                                                                                    |
| خَةٍ وَ قَدُ حَدِلَهُ الْادِيْدِهُ                        | .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 | ى عَــلِــيّ                                 | وَ إِنَّكَ وَ الْكِتَابِ اِلْسِ                                                                                                                                                                                                 |
| می عقل آگئی ہے۔                                           | بہ بے عقل کو بھ                        |                 | _                                            | بَنْرِجَهَةُ: تو كمزورعورت كى طرح ببيضاعلى مِنْ                                                                                                                                                                                 |
| _اضِ الُـعِـرَاقِ بِهَـارِسيْـمُ                          |                                        | •               | ـلُّ رَكُـــبِ<br>•الْ                       | يُحَنِّ بُسِكَ الْاَمَ الرَّهَ كُ                                                                                                                                                                                               |
| ہتا ہے۔                                                   | نے کے لیے کھ                           | علق کر۔         | ر عراق ہے ضعا                                | بَنَرْجِهَا ثَهُ: لَحَقِيعِ هرسوارامارت کي اميد دلا تا او                                                                                                                                                                       |
| كِنُ طَلَالِبُ التِّسِرَةِ الْسِغَشُومُ                   | وَ لَـــــَجَ                          |                 | مَنُ تُوَانِييٌ                              | وَ لَيُكِسَ أَنُحُوالتَّكِرَاتِ بِـ                                                                                                                                                                                             |
|                                                           |                                        |                 |                                              | بَشَوْجَهُ؟: تو مردمیدان بی نہیں ہے کیونکہ مر                                                                                                                                                                                   |
| رَّدَ لَا اَلَّفَ وَ لَا سَـــــــُــــوُمُ               |                                        |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، جائے ۔ میں اسے نہ تو اپنی جانب مائل کرسکتا ہوں<br>۔     | وت میں بلیھ                            | ه تب ص          | نهٔ زنده رے لو و                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ءُ بِهَــاوَ لَا بَــرِمٌ حَثُــوُمُ                      | ٠<br>ب د                               |                 | <u>,                                    </u> | اور نه برا کههسکتا مول۔<br>مُراک کا مار کا مار کا مار کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                                                                    |
|                                                           |                                        |                 |                                              | و لا تسجيس عسن إلا و السنجية: . وولا انتيال سنطيران والانهيل                                                                                                                                                                    |
| ب سرُعـى حَـانَّهُ مُ الْهَ شِيُسِمُ                      | بب من ر.<br>فَنُهُمُ                   | ا               | يىن، ن رسى.<br>ئ قَـــدُ أيـــــُ هُ         | بهن به به المرابع و المرابع و المائية المرابع و المائية المرابع و المائية المرابع و المائية المرابع و المائية<br>المرابع المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و ال |
| ں<br>کھاس کی ہوئی ہو'۔                                    | ،<br>ہن جیسے سو کھ                     | یٹے بڑے         | ہے۔وہ ایسے کے                                | و مسو ما بسرگاری درگاری از ماند.<br>درگاری میران میرای توم متم کردی گئی.                                                                                                                                                        |
| ں سے کہا کا غذات لاؤ۔وہ کا غذات لے کرآیا۔اور              | ياسا.<br>لو بلايا اوراس                | پ<br>بن اوس     | ،<br>ینے کا تب شداد                          | معاویه والثنائے بیاشعار پڑھ کرا۔                                                                                                                                                                                                |
|                                                           |                                        |                 |                                              | جواب لکھنے بیٹھا۔امیر معاویہ بنی ٹٹنزنے اس                                                                                                                                                                                      |
| بَنَتُكُ أَلُحُسُرُ كُلُم يَتَسُرُمَ مَ                   | و لَــوُز                              | L               | ى مِئ الَىاتِنَ                              | وَ مُسْتَعُجِبٍ مِّمَّا يَسرَ                                                                                                                                                                                                   |
| رابھی نہیں گھبراتی''۔<br>سیاست                            | جائے تووہ ذ                            | . مسلط ہو       | ہے کہ اس پر جنگ                              | سَنَحِهَ ، ' مجھا بن گدهی کربہت تعجب۔                                                                                                                                                                                           |
| ات کواس طرح سادہ بند کر کے روانہ کر دو کا تب نے           | ر مایاان کاغذ<br>په سس                 | ب سے فر<br>پر   | یہ رسی میں شنہ نے کا تر                      | یہ شعر لکھے جانے کے بعدامیرمعاو<br>سے                                                                                                                                                                                           |
| ن میں بیشعر درج تھا۔                                      | ى كرد <u>تلھ</u> ے تواا                | رات کھوڑ        | اس نے بیرکا غذ                               | وہ کاغذات ولید کے پاس بھیج دیئے۔ جب<br>ایس نا نہ سر سنگھ                                                                                                                                                                        |
| ية سروية والأرابية الكاكر                                 | <i>(- (</i> )                          | <b>-</b>        | ال الم                                       | لشكرعلى دخانته؛ كي روائكي:                                                                                                                                                                                                      |
| با توا یک عراقی نے امیر معاویہ بھاٹٹنز کو بیا شعار لکھ کر | ه کیے لوج کبر                          | نا <u>بلے ک</u> | و رید رسی تعنه کے مقا                        | _                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                         | 21 (1.1.                               | الح الداراً     | 4000                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ن إدا البيا<br>نے والے میں''۔                             | •                                      |                 | اَبُلِغُ اَمِيرَالُمُ<br>المرمثين كور اطا    | ۸۱٬۰                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> </u>                                                  |                                        | •               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| - <del>-</del>                                            |                                        |                 | · .                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |

HAY

بْنَرَيْجَ بَهَا: ''افسوس صدافسوس كەعراق والوں كى گر دنيس تيرى طرف اھى ہوئى بېن'' ـ

عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑا ٹھڑنے نے زیاد بن النفر الحارثی کوآٹھ ہزار نوج دے کرروانہ کیا۔اس کے بیچھے بیچھے شریح بن ہائی کوچار ہزار فوج دے کربھیجا۔ بقیہ لشکر کے ساتھ حضرت علی بڑا ٹھٹا نے کوچ کر کے مدائن میں قیام کیا۔ مدائن سے بھی بہت ہے جنگ جو حضرت علی بڑا ٹھٹا کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی بڑا ٹھٹا نے مدائن پر سعد بن مسعود التقلی بڑا ٹھٹا کو آمیر بنایا 'یہ مختار بن ابی عبید کنداب کے بچپا تھے۔ مدائن سے حضرت علی بڑا ٹھٹا نے معقل بن قیس بڑا ٹھٹا کو تین ہزار لشکر دے کرروانہ کیا اور انھیں تھم دیا کہ موصل پر قضہ کرلو۔

# دريائے فرات بريل باند صنے كا حكم:

ہشام بن محمد نے ابو مخف مجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البار تی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب
حضرت علی بخالتی رقد پنچے تو انھوں نے اہل رقد سے فر مایا میرے لیے یہاں دریائے فرات پرایک بل با ندھ دوتا کہ میں دریا عبور کر
کے شام کی سرز مین میں داخل ہوجاؤں ۔انھوں نے بل با ندھنے سے انکار کر دیا۔ان لوگوں نے کشتیاں پہلے بی سے اپنے قبضہ میں
کرلی تھیں ۔حضرت علی بخالتی بہاں سے کوچ کر کے مینج کے بل کی طرف بڑھے تا کہ ادھر سے دریا عبور کیا جا سکے اور یہاں اشتر کوچھوڑ
گئے۔

اشتر نے ول میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر مینج کے بل سے دریا پار کرے گا اس طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا جاہیے۔اس نے اہل رقہ سے چلا کرکہا:

''اے قلعہ والوا میں تمہیں اللہ عز وجل کی قتم دیتا ہوں کہ اگر امیر المومنین رٹائٹندائیے دستہ سمینے کے بل سے گزرگئے اور تم نے یہاں ہمارے لیے بل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کوقل کر دوں گا اور تمہاری اس زمین کواجاڑ کرر کھ دوں گا تمہارے قبضہ میں جتنے مال ہیں وہ سب چھین لوں گا''۔

یدین کراہل رقد نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اشتر جس بات کی قتم کھا تا ہے وہ ہمیشہ پوری کر کے دکھا تا ہے اور اگروہ کسی وقت قتم پوری بھی نہ کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کو بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ ہم بل بنانے کے لیے تیار ہیں۔انھوں نے یہ پیغام اشتر کے پاس پہنچادیا۔

حفرت علی رہائیں بھی مبنج کی جانب سے ادھر ہی واپس آ گئے۔ جب بل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے گئے۔ حضرت علی رہائیں نے اشتر کو تھم دیا کہتم تین ہزاروں کے ساتھ بیچھے رہو۔ جب کشکر بل پر سے گزر جائے تم اس وقت بل عبور کرنا۔اشتراپنے دیتے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑارہا۔ جب پوری فوج گزرگئی تو اس نے بل عبور کیا۔

ابو مخفف نے تجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبدیغوث کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سوار دریا پار کرنے لگے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے نکرار ہے تھے ای گڑ بڑ میں عبداللہ بن ابی الحصین الا زوی کی ٹو پی ینچے گر پڑی ۔انھوں نے دریا میں اتر کرٹو پی اٹھالی پھر عبداللہ بن حجاج الا زدی کی ٹو پی گر پڑی اس نے بھی پنچا تر کرٹو پی اٹھالی اس کے بعد عبداللہ بن الحجاج نے عبداللہ بن ابی الحصین سے مخاطب ہوکر بیشعر کہا ہے

تاریخ طبری جلدسوم : . حصد و م الشخت کی اشخت کی است داشده + مسررت کی جلاشخت کی است

فَالِ يَّكُ ظَنَّ الزَّاجِرِى الطَّيُرِ صَادِقًا ﴿ كَمَا زَعَمُوا اَقَتُنُ وَ شِندِكًا وَ تُغُتَلُ اَ تَغُتَلُ بَنَيْ حَبَهُ: ''اگرفال لِينے والے كاخيال صحح ہے تو لوگ تو يہ كہتے ہيں كہ ميں بھی اور تو بھی قمل ہوں گے'۔

عبداللہ بن ابی الحصین نے اسے جواب دیا تونے میرے دل لگتی بات کہی ہے۔ یہ دونوں صفین کے روز مارے گئے۔ اہل عانات کا ملی بنانے سے انکار:

ابو مخف نے خالد بن قطن الحارثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی می تھا نے جب دریائے فرات عبور کر لیا تو زیاد بن النضر اور شریح بن ہانی کوطلب فرمایا اور انھیں حکم دیا کہتم اپنے دستے لے کر بطور ہراول آگے جاؤ۔ کوفہ سے چلتے وقت بھی یہ بطور ہراول آگے آگے تھے۔ یہ دونوں دریا کے کنارے کنارے اس خشکی پر سفر کرتے رہے جو کوفہ کے قریب واقع ہے اور یہاں سے سفر کرکے دونوں عانات پہنچے۔

انھیں بیاطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی بڑا تھیں اپنے دہتے کے ساتھ جزیرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔اور جزیرہ سے دریا عبور
کرنا چاہتے ہیں۔ادھرانھیں بیبھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ بڑا تھی شامیوں کا لشکر لے کرعلی بڑا تھی کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں یہ
اطلاع ملنے کے بعدانہوں نے غور وفکر کیا کہ بیکی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر الموسنین کے درمیان دریا حاکل رہے
اور الیی صورت میں شامی شکر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے اس لیے شامی شکر سے مقابلہ بھی وشوار ہوگا اور کسی قتم کی
امداد بہنچی بھی ناممکن ہے اس لیے بہتر ہے کہ دریا فوراً عبور کرایا جائے۔

انھوں نے اہل عانات کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم لوگ ہمارے لیے دریا پر بل باندھ دوانھوں نے بل باندھنے سے انکار کردیا اور کشتیاں بھی سب روک لیں۔ یہ مجبوراً یہاں سے واپس لوٹے اور ہیت بہنچ کر وہاں سے دریا عبور کیا اور قریب کے قریب بہنچ کر حضرت علی مخالفتہ کے لشکر سے مل گئے۔ حضرت علی مخالفتہ نے اہل عانات پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے پچھتو بھاگ گئے اور پچھ نے قلعہ میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔

جب یہ دستے حضرت علی رہا گئن کے پاس پہنچ تو انہوں نے ہنس کر فر مایا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمۃ الحبیش ہمارے پیچھے آر ہاہے۔حضرت علی رہا گئن نے اضیں آ گےروانہ کیا انھوں نے راہ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ علی رہا گئن سے بیان کیے۔ لشکروں کا آمنا سامنا:

حضرت علی برخاتینی نے جب دریائے فرات عبور کیا تو پھران دونوں کو آگے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ جب بید دونوں روم کی سرحد پر پہنچے تو سامنے سے حضرت ابوالاعور اسلمی برخاتین 'عمر و بن سفیان شامی مقدمة الحیش لے کر آر ہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی برخاتین 'عمر و بن سفیان شامی مقدمة الحیش لے کر آر ہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی برخاتین ان علی برخاتین کے بالا کر بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابوالاعور اسلمی برخاتین آئے ہیں ہم نے انھیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی بیر بات قبول نہیں گی ۔ آپ جو تھم فرمائیں ہم اس پڑمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اشتر کی سیہ سالاری:

یہ حالات معلوم ہونے کے بعد جھنرت علی بڑاٹٹ نے اشتر کوطلب کیا۔اوراس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیا داورشر تک نے میر پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابوالاعور السلمی رہاٹٹی شامیوں کا دستہ لے کرآئے ہیں اور مجھے قاصد نے میجمی اطلاع دی ہے

نا ریخ طبری جلدسوم : حصه د وم از کام ناشتن کی خلافت ناریخ طبری جلدسوم : حصه د وم

کہ دونوں کشکر آ منے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو فوراً جااورا پے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مقدمہ کا بوامیر ہوگا۔لیکن جب تیرا دشمن سے آ منا سامنا ہوتو تواپنی جانب سے جنگ نہ چھٹر ناٹھیں پہلےاط عت کی دعوت دینا اوران کے طرزعمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار باراٹھیں اطاعت کی دعوت دینا۔ اور جب تو ناامید ہوجائے تو میمنہ کوزیا دی سپر دکرنا اور میسر ہ پرشرح کو مامور کرنا اور خود قلب کشکر میں رہنا۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلہ پر رہنا۔ تا کہ لوگوں میں خوف و ہراس بیدانہ ہو۔ میں بھی تیرے پیچھے بیچھے آر ہا ہوں۔

حضرت على منابشهٔ كا خط:

حضرت علی مخاتلًا نے زیا دوشر یک کوایک خطاتحر مرفر مایا:

''میں نے تم پر مالک کوامیر متعین کیا ہے تم اس کی بات سننااوراس کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے۔ جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں عجلت سے کام لیتا ہے اور جہاں تا خیر کرنی چاہیے۔ وہاں تاخیر سے کام لیتا ہے۔ خبر دار! اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا۔ جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے لواور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہوجا کیں''۔

الغرض اشتر حضرت علی معالثینا کے پاس ہے چل کر مقدمۃ انحیش پہنچا اور انھیں حضرت علی معالثینا کا حکم سنایا۔

ىيلى جنگ:

بید دونوں نشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچاس دن شام کوحضرت ابوالاعور پڑٹاٹٹۂ السلمی نے نشکرعلی بڑٹاٹٹۂ پرجملہ کیا۔ دونوں نشکروں میں پچھ دیر جنگ جاری رہی اوران دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی نشکر واپس لوٹ گیا۔

ا گلے روزلشکر علی بن اٹنٹوز سے ہاشم بن عتبۃ الز ہری فوج لے کر میدان میں نکلے ان کے ساتھ سواروں اور پیدیوں کا ایک زبر دست لشکر تھا۔ادھر سے ابوالاعور اسلمی بن ٹٹنوان کے مقابلے پر آئے۔اس روز تمام دن زبر دست جنگ ہوتی رہی گھوڑ ا اور آ دمی پر آ دمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔شام کو بید دنوں لشکرا پی اپنی جگہ پرلوٹ گئے۔

. جب شامی شکر اونا تو اشتر نے اچا یک حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں عبداللہ بن المنذ رالتوخی مارا گیا بیشا می لشکر کا ایک سوار تھا۔ اسے ظبیان بن عمار المیمی نے قبل کیا تھا۔

#### اشتر کی دعوت مقابلہ:

اس جنگ کے دوران اشتر چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ کوئی مجھے ابوالاعور بھائیں: کودکھا دے۔ ابوالاعور بھائین نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا جب تمام لشکران کے پاس جمع ہوگیا تو وہ لشکر کو لے کراس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور یہ اس جگا کھڑا ہوا جہاں پہلے ابوالاعور بھائین لشکر لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اشتر نے سنان بن مالک افتحی کوطلب کیا اور اس ہے کہا کہ ابوالاعور بھائین کے پاس جااور اسے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان فی جھا۔ اپنے مقابلہ کی یا آپ کے مقابلہ کی یا آپ کے مقابلہ کی ؟

تا ریخ طبری جلد سوم: حصه دوم

اشتر: اگر میں تجھے سے پہکوں کہ تواہیے مقابلے کی دعوت دیتو کیا تواہے قبول کر لےگا۔

سنان: کیوں نہیں!اگر تو اس کا حکم دے گا کہ میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں اس کے لیے بھی آ مادہ ہوں۔

(1/19)

اشتر: اے میرے بھتیج! اللہ تیری زندگی قائم رکھے تونے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں مختجے اس کے مقابلے پڑئییں بھتیج رہا ہوں۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ اور میں بیدجا نتا ہوں کہ وہ ہرگز بھی اسے قبول نہ کرے گا کیونکہ بیاس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جوعزت وشرف اور خاندان میں اس کا ہمسر نہ ہواور تو آگر چہ خاندان اور عزت و شرف میں اس کا ہمسر ہے لیکن وہ تجھ سے بھی مقابلہ نہ کرے گا کیونکہ تو نو جوان ہے اور ابوالاعور رہی گئی کہ سی نو جوان بر ہاتھ اٹھانا پہند نہیں کرتا۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔

سنان ابوالاعور بھاٹنڈ کے کشکر کی طرف بڑھا اور چلا کر کہا مجھے امان دو میں قاصد ہوں ۔ شامیوں نے اسے امان دی وہ آگ بڑھ کرابوالاعور بھاٹنڈ کے باس پہنچا۔

#### اشتر کی شبطنت:

ابو مخف نے نضر بن صالح کے حوالے سے سنان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابوالاعور بٹی ٹٹھ کے پاس پہنچا اوران سے یہ بیان کیا کہاشتر آپ کواینے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔

ابوالاعور رہی گئن کافی دیریتک خاموش رہے پھر فر مایا کہ اشتر کی بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان میں عنمان رہی گئن کے عاملوں کے خلاف الزامات لگائے ان کی برائیاں کیس تا کہ ان سے حکومت چھینی جاسکے۔ پھر خو دحضرت عثمان رہی گئن کے خلاف خروج کیا اور اضیں ان کے مکان اور مرکز میں محصور کرلیاحتی کہ دوسروں کے ساتھ مل کرانھیں شہید بھی کر دیا۔اس طرح ان کا خون اپنے سرلیا۔ مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں۔

سنان: آپ نے جو کچھ کہاہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔

ابوالاعور بن الثين بمحصان حالات ميں كوئى جواب سننے كى ضرورت نہيں تم يہاں سے جاسكتے ہو۔

ابوالاعور بھاٹنٹ کے نشکریوں نے چلانا شروع کیا اسے پکڑلو۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا' اورا گرابوالاعور بھاٹنٹہ جواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب ہے تیلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقدام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپنے لشکر میں واپس آیا اوراشتر کوان کے جوابات ہے مطلع کیا۔

اشتر: اس نے اپنی جان کاخیال کیا۔

ہماری اوران کی رات تک ای طرح حنگ جاری رہی۔ جبرات ہوئی تو دونوں لشکر جدا ہو گئے ہم تمام رات شب خون کے خوف سے خوف سے خوف سے پہرے دیتے رہے لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر را توں رات یہاں سے چلا گیا۔

اس کے بعداشتر اپنا مقدمہ لے کر آگے بڑھااور امیر معاویہ رفناٹیز کے شکر کے سامنے پہنچ گیا۔اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی بناٹیز بھی وہاں پہنچ گئے ۔ کچھ دیر تو حضرت علی بناٹیز کالشکر اسی جگہ کھڑار ہا۔ پھر حضرت علی بناٹیز نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے 43

جگہ تلاش کی جگہ دیکھنے کے بعدلوگوں کو بڑاؤڈ النے کا حکم دیالشکریوں نے اپنے سامان اتاریاور خیمے لگائے۔

اس سے قبل اشتر نے حضرت علی ہی تائیز سے کہا تھا کہ شامیوں نے پانی پر قبضہ کرلیا ہے جس میدان میں وہ آ کر تھہرے ہیں وہ میدان بھی عدہ ہے آگر آپ کہیں تو ہم یہاں سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جائیں جس گاؤں کی طرف سے یہ ہوکر آرہے ہیں۔ مبدان بھی عدہ ہے آگر آپ کہیں تو ہم قیام کرلیں گے۔ جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچ جائیں گے تو ہم قیام کرلیں گے۔ اس طرح ہم اوروہ برابر ہوجائیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا۔ لیکن حضرت ملی ہی تھی نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فر مایا ہم خص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔

### يانى پر جنگ:

ابو فخف نے تمیم بن الحارث الا زدی کے حوالے سے جند ب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ رہی تائیز کے لشکر کے بالمقابل پنچ تو معاویہ رہی تھنے ہی سے کشادہ اور عمدہ میدان پر قبضہ کرایا تھا۔ اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر معاویہ رہی تھنے نے ابوالاعور اسلمی رہی تھا۔ کہ متعین کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور دشمن کو پانی نہ لینے دیں۔ ہم نے دریائے فرات کے کنارے کافی دور تک چکر لگایا کہ شاید پانی لینے کے لیے کوئی اور گھاٹ موجود ہوتو ہمیں ان کے گھاٹ کی کوئی حاجت باتی نہیں رہے گی لیکن وہاں کوئی اور گھاٹ ہی نہ تھا۔ ہم نے آکر حضرت علی ہی تھا۔ ہم

حضرت علی مخاتشیٰ: تو پھران ہے جنگ کرکے پانی حاصل کرو۔

اشعث: میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا۔

حضرت علی مِنائِنَهُ: احْجِهاتُم ہی جاؤ۔

اشعث پانی کے گھاٹ کی طرف بڑھے۔ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم گھاٹ کے تریب پہنچ تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہم نے بھی ترکی بوراب دیا کچھ دریتک تیروں سے مقابلہ ہوتار بالیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔اب، نیز بے نکل آئے تھے۔کا فی دریتک آپس میں نیز ہ بازی ہوتی رہی۔ پھر آلواروں پر نوبت پہنچ گئی۔ابھی جنگ جاری تھی کہ بزید بن اسدالحلی شامیوں کا ایک امدادی دستہ لے کر ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ بیدستہ کچھ سواروں پر شمل تھا۔ جب بیتازہ دم دستہ ہماری طرف بڑھا تو میں سوچنے لگا کاش اس وقت امیر المومنین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فر ما کیس تا کہ وہ اس تازہ دم دستہ سے مقابلہ کر سکے اور اس طرح ہماری جان نے جائے۔

جندب کابیان ہے کہ میں دل میں بیسوچ کرامیرالمومنین کی طرف چلا ۔لیکن ابھی کچھ دور گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ آتانظر آیا جو تعداد میں دشمن کے دستہ ہے کچھ زیادہ ہی تھا اس دستہ پر شبث بن ربعی الریاحی مامور تھے۔ بید دستہ بہنچ جانے کے بعد انتہا کی

شدید جنگ ہوئی۔

یب برد کے لیے بڑھے حضرت علی ہی گئت ایک بڑالشکر لے کر ابوالاعور میں گئت اور بزید بن اسد کی امداد کے لیے بڑھے حضرت علی ہی گئت نے بھی اشتر کی ماتحق میں ایک بڑالشکر روانہ کیا۔ جب عمر و بن العاص بھی گئت نے ابوالاعور رٹی گئت کی امداد کے لیے اپنی فوج کو تملہ کرنے کا تھی مرد یا تواشتر نے بھی اپنی فوج کو تملہ کرنے کا تھی دے دیا۔ اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہوگئی۔ اس موقع پر عبداللہ بن عوف ابن الاحمرالاز دی نے بیا شعار کیے تھے ہے

خَدِّ وُالْنَا مَاءَ الْفُرَاتِ الْجَارِيُ اَوِ اثْبُنْ وُ الْلِحَدُ خُلَفَ إِ جَرَّارِ الْجَارِيُ اَوِ اثْبُنْ وُ الْلِحَدُ خُلَقَ إِلَى كَارَاتِ جُورُ وَوِالْكَ زَرُوسَ لَسُرَكَ مَعَالِمِ كَلَيْ تَارِمُوجُا وَ الْمَحْبَ بَنْ الْمَالِيَ وَمُلْالِكَ فَيْ الْمُوجُاوُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَكُلّ قَدْرُمٍ مُستَيِمُ تِ شَارِيُ الْمَاتِ الْعَدِي مِغُوارِ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

نظر بھی ہے: جو ہر بڑے سے بڑے مردمیدان کوموت کے منہ میں پہنچادیتا ہے اور جونیزے سے پاٹ بلٹ کرحملہ کرتا ہے۔ جودشمنوں کی کھویڑیاں اتاردیتا ہے'۔

ابو مخف کابیان ہے کہ ظبیان بن عمارة التمیں جنگ کرتے ہوئے بیاشعار پڑھر ہاتھا۔

هَــلُ لَّكَ يَــا ظبيـادُ مِـنُ يَـقَّـاءٍ فِــى سَـاكِــنِ الْأَرُضِ بِعَيْسِ مَــآءٍ

بَشَخِهَبَهُ: ''اے ظبیان کیا توزمین میں پانی کے بغیرزندہ روسکتا ہے۔

لَا وَإِلْكَ مَ الْكُرُضِ وَ السَّمَ اءِ فَاضْرِبُ وُجُوهُ الْعَدْرِ الْأَعُدَاءِ

جَنْزِ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَيْ مِن وَ آسان کے پروردگار کی قتم!اس لیے میں غداروں اور د ثمنوں کے چیروں پرتلواریں مارر ہاہوں۔ مناز جی کہ اللہ میں میں میں میں میں ایک کے تاریخ کے میں اس کے میں اس میں میں میں میں میں ایک کے ایک اللہ میں ا

بِ السَّيُفِ عِنُدَ حُنمُ سِ الْوَغَآءِ حَتَّى يُحِيبُ وُكَ اِلْسَ السَّوَآءِ

مِنْ الْحِيَاثُهُ: جنگ کے وقت تلواراس لیے جلاتا ہوں تا کہ دشمن تجھے پانی لینے کے لیے برابر کا درجہ دے دیں'۔

ظبیان کا بیان ہے کہ ہم ان سے اس وقت تک برابرلڑتے رہے جب تک انھوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ نہ چھوڑ یا۔

# محمر بن مخنف کی شجاعت:

ابوخف نے بیگی بن سعید کے حوالے سے محمد بن مخف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اس روز اپنے والد مخف بن سلیم کے ساتھ تھا۔ اس وقت میری عمر صرف ستر ہ سال تھی لیکن مال ننیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا جب دشمنوں نے پانی لینے سے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہا تو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تیری حالت تو بیاس سے بہت خراب ہوگئی ہے۔

محمد بن مخنف کا بیان ہے کہ جب میں نے بید دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا۔میرے ساتھ عراقیوں کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس مشک تی جب شامی پیچھے پلنے لگے تو اس غلام نے مختی سے حملہ کیا اور دریا پر پہنچ کرمشک بھرلی جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے مار کرنے پچ گرادیا اور مشک اس سے گرگئ ۔ میں نے آ گے بڑھ کراس شامی کو نیچے گرادیااس پراس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچالیا شامیوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں ۔ نہ معلوم دشمن تجھے کت تل کر دے۔

( 191 )

محمد بن مخف کہتا ہے میں غلام کے پاس لوٹ کرآیااورائے اٹھایااس نے مجھ سے پچھ باتیں کیں۔اس کے کافی گہرازخم آیا تھا اتنے میں اس غلام کا مالک آگیا۔ وہ غلام کواپنے ساتھ لے گیا میں نے مشک اٹھالی اتفاق سے مشک بھری ہوئی تھی میں اسے اپ باپ مخف کے پاس لے کرآیا۔

مخنف: به مشك كهال سے لائے؟

محر : میں نے خریدی ہے۔ بیمیں نے اس لیے کہاتھا کہا گرمیرے باپ کو بیحال معلوم ہو گیا تو شایدوہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دے۔

مخنف: احچھا تو لوگوں کو یانی پلاؤ۔

میں نے لوگوں کو پانی پلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیالیکن میرے دل میں بھر جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا ان سے بھر کچھ دیر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے سقے گھاٹ پر جمع تھے اور بیا از دہام کی وجہ سے ایک دوسرے سے نکر ارہے تھے لیکن کوئی سمی کوذراسی بھی تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔

جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہاری مشک ہمارے پاس ہے آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجے یا اپنا پتہ بتا دیجیے میں وہاں پہنچا دوں گا اس نے جواب دیا اللہ تم پررحم کرے ہمارے پاس اور مشک موجود ہے ہمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں۔

ا گلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اورا سے سلام کیا میں اپنے باپ کے بہلو میں کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا۔اس نو جوان ہے آپ کی کیار شتہ داری ہے؟

مخنف: پیمیرابیٹاہے۔

۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے کل اس نوجوان نے میرے غلام کوفٹل ہونے سے بچالیا۔ مجھ سے تبیلہ کے نوجوانوں نے میرے غلام کوفٹل ہونے سے بچالیا۔ مجھ سے تبیلہ کے نوجوانوں نے میہ بیان کیاتھا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی تھی۔

باپ نے میری جانب غصہ سے گھور کر دیکھااور زبان سے پچھ نہ کہا۔ جب وہ مخص چلا گیا توباپ نے مجھ سے کہامیں نے تجھے پہلے منع نہ کیا تھاا ب تتم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیرا جازت کے لڑائی میں حصہ نہ لوگے۔صرف یہی ایک ایک لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔

ابو مخت نے یونس بن ابی اسحاق اسبیعی کے حوالے سے مہران مولی یزید بن ہانی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک یزید بن ہانی اس روز جنگ میں مشخول تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں مشک تھی جب شامی پانی سے پیچھے ہے تو میں جھیٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریا پر پہنچا۔ جب تک پانی نہ بھر لیا نہ تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیر چلایا۔

تا ریخ طبری جلدسوم : حصه دوم

#### عبدالله بنعوف كابيان:

ابو مخف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم میدان صفین میں معاویہ بخاصیٰ اور شامیوں کے مقابلے پر پنچ تو شامی ایک وسٹے اور عدہ میدان میں خیمہ ذن تھے اور پانی کے گھاٹ پر انھوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور ابوالاعور اسلمی بن تھی سواروں اور پیدلوں کا دستہ لیے ہوئے گھاٹ کی حفاظت کر رہے تھے۔انھوں نے اپنشکر کی صف بندی کررکھی تھی۔آ گے تیرانداز تھان کے پیچھے نیز وہاز ڈھالیس لیے ہوئے تھے۔ان تمام شکر بول کے سرول پرخود تھے۔ بیشکر پانی کی حفاظت پر مامورتھا تا کہ دشمن پانی نہ لے سکے۔ یہ حالات دیکھ کر ہم حضرت علی بخالی کی خدمت میں پنچھ اور ان سے تمام حالات بیان کیے۔

# امیرمعاویه رخالتین کی جانب قاصد کی روانگی:

حضرت علی ہی تھی نے صفیعة بن صوحان کوطلب فر مایا اور انھیں تھم دیا کہتم معاویہ رہی تھی کے پاس جاؤ اور اس سے جاکر کہو کہ اگر چہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم جت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنانہیں چاہتے ہم نے اپنے سوار اور بیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی حالا نکہ ہم جت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنانہیں چاہتے سے دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پنے سے روک دیا حالا نکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہرصورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے ۔ تم اپنی گئریوں کو تکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی اقد ام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ طے نہ کرلیں اور ہمیں تمہاری آ مداور تمہیں ہماری آ مدکی وجہ معلوم نہ ہو جائے۔ ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے پھر پانی وہی شخص حاصل کر سے گاجو کہ غالب ہوگا۔

# اميرمعاويه طالتين كامشوره:

امیر معاویہ رہی تھی نے آپ ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ رہی تھی آپ انہیں قطعاً پانی نہ ویجے۔جس طرح انہوں نے حضرت عثان بن عفان رہی تھی کو چالیس روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔اللہ انہیں بیاسا مارے آپ بھی انہیں بیاس سے تڑیا کر ماریخ۔

عمرو بن العاص مٹانٹین آپ پانی کاراستہ چھوڑ دیجے کیونکہ یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ آپ توسیراب ہوں اور آپ کی قوم پیاس رہے۔ آپ پانی پر جنگ نہ سیجیے بلکہ دیگر معاملات پرغور سیجیے۔

ولید بن عقبہ رہائٹیؤنے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔

عبداللہ بن ابی سرح رہ گئی۔ آپ رات تک پانی رو کے رکھیے اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کرسکیں گے تو خود ہی لوٹ جا کیں گے اور اگریپ خود بخو دلوٹ گئے تو اس میں ہما را کچھ قصور بھی نہ ہوگا۔خدا انہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کرے۔

صعصعہ: قیامت کے روز اللہ تعالی پانی تو کفار وفساق اور شرابیوں سے رو کے گاجس کے باعث تجھ پڑاوراس فاسق ولید بن عقبہ رہا تھا پر حدا گائی گئی تھی۔

اس پرلوگ اے گالیاں دینے لگے اور اسے مارڈ النے کی دھمکی دی۔امیر معاویہ بڑی ٹیزنے کہا اسے پچھے نہ کہویہ قاصد ہے۔

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تَشْهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم

#### 1917

#### اميرمعاويه طالتين كافيصله:

ابو مخصف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف بن الاحمر کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب صعصعہ ہمارے پاس لوٹ کرآئے تو انھول نے تمام گفتگو ہم سے بیان کی ہم نے صعصعہ سے دریا فت کیا۔معاویہ بٹائٹین نے خود کیا جواب دیا:

صعصعہ: جب میں واپس لوٹے لگا تو معاویہ بھٹنڈ سے سوال کیا آپ کا کیا جواب ہے؟

معاویه مِعَاتِّمُهُ: میراجواب تههیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

ابھی پچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دیتے الاعور بھاتھ کی مدد کے لیے پہنچے شروع ہو گئے تا کہ دشمنوں کو پانی سے روکا جاسکے۔
علی بھاتھ نہ بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے آپس میں تیراندازی ہوئی 'پھر نیزے چلے اور آخر میں آموارین نکل آئیں ہم ان
پر غالب آئے اور پانی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔لیکن حضرت
علی بھاتھ: نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کراپے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤاور پانی پرکوئی روک ٹوک نہ کرو
کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تہماری امداد فرمائی ہے۔

#### حضرت على رضائتُهُ كابيغام:

ابو مختف نے عبدالملک بن ابی حرۃ الحقی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹیڈ نے لوگوں سے فرمایا آج تو تم جوش میں کا میاب ہو گئے ہو۔ لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک اسی طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے نہ علی مٹاٹیڈ نے معاویہ مٹاٹیڈ کوکوئی پیغام بھیجا اور نہ معاویہ رٹاٹیڈ نے کوئی سلسلہ جذبانی کی۔

دوروز بعد حضرت علی بھاٹٹۂ نے بشیر بن عمر و بن محصن الانصاری ٔ سعید بن قیس الہمدانی اور شبث بن ربعی کوطلب کیا اوران سے فر مایاتم معاویہ بھاٹٹۂ کے پاس جاوَاورانہیں حق پر چلنے امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔

شبث: آ پالیا کیون نہیں کرتے کہ معاویہ مٹاٹھ کو پچھ طع دلائیں اوراس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ اسے شام کی امارت عطا کر دیں۔

حضرت علی منابشین تم اس کے پاس جاؤاورا پی جت پیش کرواور بید کیھوکہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

ییسفراءمعاویہ بٹائٹنز کی خدمت میں <u>پنچ</u>۔ بیرواقعہاوائل ذی الحجہ ۳ ساھ میں پیش آیا تھا یہاں پینچنے کے بعد بشیر بن عمرو نے معاویہ بٹائٹنز سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ بھاٹھ ایک ندایک روز دنیاتم سے زائل ہو جائے گی اورتم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔اللہ عزوجل تمہارے تمام اعمال اور تمام کاموں کا محاسبہ فرمائے گا میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تفریق پیدانہ سیجے اور مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہائے''۔

امیرمعاویہ بی ٹینٹوننے درمیان ہی میں کلام قطع فر ماکرسوال کیا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کررہے ہو کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی کی ہے۔

بشیر: میراامیرتم جیساامیرنبیں ۔ وہ تمام مخلوق میں دوسروں کونصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ وہ

نار تخ طبری جلدسوم : حصه د وم المحت کی خلافت کی کرد کرد کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت ک

صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب دین بھی۔ انھیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللہ سکتیم کی قرابت مجھی۔

اميرمعاويه مِنْ لِشُنَّةُ آخروه كياحيا ہے ہيں۔

بشیر : وہتہ ہیں تقویٰ اختیار کرنے اللہ عزوجل سے ڈرنے اور حق کے معاملہ میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔

معاویه مِن تُنُون تو کیامیں حضرت عثمان مِن تُنتُهُ کےخون کورائیگاں جانے دوں ۔خدا کی تسم!ایسا تومیں ہر گزمھی نہ کروں گا۔

سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہالیکن شبہ بن ربعی نے پہل کی۔ وہ آگے بڑھااوراللّٰہ کی حمد وثنا کے بعدامیر معاویہ بناٹٹوزسے نخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ بڑگائیں! تم نے جو بشیر کو جواب دیا ہے اسے میں خوب سمجھتا ہوں خدا کی شم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پرخفی نہیں ہیں' تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی فرریعہ نہیں۔ اسی بات سے تم لوگوں کواپنی جانب مائل کیے ہوئے ہواوراسی لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کردیئے گئے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر بوقوف اور سرکش لوگ تمہارے ساتھ ہوگئے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے بھی عثان رہی ٹائی کی مدد میں تا خیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ قبل ہوجا کیں تا کہ تم ان کے خون کا مطالبہ کر کے یہ مقام حاصل کرسکو۔

بعض اوقات انسان طاقت وقوت سے زیادہ اہم کام کی تمنا کیں کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہوجاتی ہے بلکہ اللہ عز وجل اس ہے بھی زیادہ عطافر مادیتے ہیں یہ تواللہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں کا موں میں کون ساکام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چیز کی تم آرز وکررہے ہواگروہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے برترین شخص ہوگے اور اگر تمہارے ارادے شجے ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزخ کا مستحق نہ بنالو۔ اے معاویہ وہ اللہ فی الحقیقت اس کا اہل ہے'۔

فی الحقیقت اس کا اہل ہے'۔

امیرمعاؤیه رہائٹیزنے اللہ کی حدوثنا کے بعد شبث کی اس تقریر کا جواب دیا:

'' تیری تقریر سے مجھے سب سے اول یہ بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہے کہ تونے اپنی قوم کے سر داراور شریف و باحسب شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کرڈالی پھروہ باتیں کہیں جس کا تخصے علم نہ تھا اوراس طرح تونے جھوٹ سے کام لیاا ہے اعرابی! اے جائل! تواپنے اس جھوٹ میں مرجائے گا۔ تم لوگ میر سے پاس سے چلے جاؤ میرااور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی'۔

امیرمعاویہ معاشمۂ انتہائی غضب ناک ہو گئے تھے۔ قاصد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے۔ چلتے ہوئے ہدف نے یہ جملہ کہا۔ کیا تو ہمیں آلمواروں سے ڈرا تا ہے خدا کی قسم!وہ آلمواری بھی جیدتیرے سر پر پہنچ جا کیں گی۔ ان لوگوں نے واپس پہنچ کرتمام حالات حضرت علی ڈٹائٹنا سے بیان کیے۔ یہ سفارت شروع ذی الحجہ میں گئی تھی۔ ذہ

جنگ صفین:

حضرت علی ہمٹائیڈ روزانہ ایک معزز ڈخض کو معاویہ جمائیڈ کے مقابلے پر روانہ کرتے۔ اسی طرح معاویہ ہمٹائیڈ کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا۔ ان دونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور پھھ دیر جنگ کے بعد دونوں واپس لوٹ جاتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شر یک ہوتے اور پیدل بھی' اور دونوں کشکر کھل کر جنگ کرنائہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں زبر دست تباہی کا سامنا ہوتا اور بڑی بریادی ہوتی۔ بریادی ہوتی۔

حضرت علی رہائی اشتر' حجر بن عدی الکندی' شبث بن ربعی' خالد بن المعر' زیاد بن النفر الحارثی' زیاد بن نصفة المیمی' سعید بن قیس'معقل بن قیس اورقیس بن سعد بنت میں ہے ایک نیا کیک کوامیر بنا کر جیجتے اورا کثر و بیشتر اشتر کوروانہ کیا جاتا۔

معاویه معاشد کی جانب سے عبدالرحمٰن بن خالد المحزولیٰ ابوالاعورالسلمیٰ حبیب بن مسلمة الفہری ' ابن ذی الکلاع الحمیری عبیداللہ بنعمر بن الخطاب' شرجیل بن السمط الکندی بڑھ اور حمز ۃ بن ما لک الہمدانی کشکر لے کرنگلتے۔

اسی طرح تمام ماه ذی الحجه میں جنگ ہوتی رہی اوربعض اوقات دن میں دوبار جنگ ہوتی ۔

#### اشتر کی شجاعت:

ابوخن نے عبداللہ بن عامرالفائش کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ایک روز اشتر جنگ کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ کچھ قراء تھے اور کچھ عرب کے شہسوار تھے جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معاویہ رہائتی کی جانب سے ایک شخص میدان میں نکلا۔ خدا کی قتم! میں نے آج تک اتنا لمبااورموٹا انسان نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے مقابلہ کی دعوت دی۔ ہماری جانب سے اس کے مقابلے کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قل کر ڈالا۔ خدا کی قتم ہم دل میں ڈرر ہے تھے کہ بیضرور اشتر کو مار ڈالے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مار ڈالے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے سے منع بھی کیا تھالیکن جب اشتر نے اسے قل کر دیا تو ایک شخص نے چلا کر سے شعر بڑھا۔

يَاسَهُمَ سَهُمَ ابُنِ آبِي الْعِيْزَارِ يَا نَعِيْرَ مَنُ نَعُلَمُ هُ مِنُ زَارِ

نَشَخْ اللِّهِ اللَّهِ اللّ

ایک از دن جوان نے جب اس تخص کی لاش دیکھی تواس نے تئم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کوتل کروں گایا خو دتل ہوجاؤں گا۔ وہ میدان میں نکلا اور اشتر پرحملہ کیا۔ اشتر نے بھی پلٹ کراہیا وار کیا کہ وہ نیچ گرا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں میں پڑا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اشتر پرحملہ کر کے اسے بچالیا۔ ابور فیقة النہمی بولا بیتو ایک آگ ہے جو برابر بھڑکتی رہتی ہے۔

الغرض پورے ذی الحجہ دونوں کشکروں میں اسی طرح جنگ ہوتی رہی۔ جب ماہ محرم آیا تو دونوں نے ایک دوسرے جنگ بندی کی خواہش کی تا کہ سلح کی گفت وشنید کی جاسکے۔اور دونوں کشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کومنظور کرلیا۔

اس سال حضرت علی مٹی ٹھٹو کے تھم سے حضرت عبداللّذین عباس بڑے بیٹا نے لوگوں کو حج کرایا اور بقول واقدی اس سال حضر بت قد امیة بن مظعون بٹائٹیز کا انتقال ہوا۔

باباا

# حضرت علی رضایشهٔ اورامیر معاویه رضایشهٔ کی جنگ بندی

# با جمی سلح کی گفت وشنید:

سے سے سے پہلے ماہ تعنی محرم الحرام میں حضرت علی بٹالٹنز اور امیر معاویہ بٹالٹنز کے درمیان جنگ رک گئی اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تا کہ سی نہ کسی طرح با ہمی صلح ہو سکے۔

ہشام ابن محمد نے ابو مختف الاز دی 'سعد ابو المجاہد الطائی کی سند ہے گل بن خلیفۃ الطائی کا بیہ بیان و کر کیا ہے کہ جب حضرت علی من التین اور امیر معاویہ رضالتین کے درمیان صفین میں جنگ بند ہوگئی توصلح کی غرض سے دونوں نے ایک دوسرے کے پاس انسیخ قاصد روانہ کیے حضرت علی رہی تھیں ابن حاتم طائی 'یزید بن قیس الارجی' شبث ابن ربعی اور زیاد ابن خصفہ کوسلم کی غرض سے امیر معاویہ رہی تھیں۔

# عدى ابن حاتم مِنْ لَتُنهُ كَيْ تَقْرِيرِ:

جب یہ وفد حضرت امیر معاویہ بھائٹیز کی خدمت پہنچا تو عدی ابن حاتم بھائٹیز نے گفتگو شروع کی۔اولاَ اللّٰد کی حمہ و ثنا کی' پھر ال

''ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں تا کہ ہم آپ کوالی شئے کی دعوت دیں۔جس کے ذریعہ اللہ عز وجل ہماری جماعت کواوراس امت کو متحد کر دے اور بیخون کے دریا جو بہدرہے ہیں بند ہوجا ئیں۔راہیں جو پرخطر ہو چکی ہیں وہ محفوظ و مامون ہوجائیں' اور آپس میں صلح و آشتی ہیدا ہوجائے۔

اے معاویہ وٹاٹنڈ! تم یہ جانے ہو کہ تہہارایہ چیازاد بھائی یعنی میں مٹاٹند تمام مسلمانوں کے سر داراور تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انھوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنا ہے انجام دیۓ اورلوگ بھی ان پر شفق ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے لوگوں کوالیسے بہترین شخص کو خلیفہ نمتخب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آج روئے زمین پر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ اے معاویہ رہائیں ! تم اپنے ان اختلافات سے باز آجاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہار ااور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کردے جواس نے اصحاب جمل کا حشر کیا تھا''۔

## اميرمعاويه بطالثنة كاجواب:

اميرمعاويه مخاتنت فرمايا:

''الیا محسوس ہوتا ہے کہتم مبلغ وہادی بن کرآئے ہو۔ سات ک غرض سے نہیں آئے اے عدی بڑا تھا بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا۔ میں حرب کا بیٹا ہوں مجھے اختلا فات کا نام کے کردھو کہ نہیں دیا جا سکتا۔ خدا کی قسم!

19/

کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان بٹی ٹنٹنہ کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل عثمان بٹی ٹنٹنہ کے بدلے مجھے ضرور قبل کرے گا۔اے عدی ابن حاتم بڑا ٹنٹنہ تجھ پرافسوس ہے کہ تو ایک مردمیدان کولاکارنا چاہتا ہے''۔

#### شبث اورزيادي تقارير:

۔ پیخت گفتگوس کر هبٹ این ربعی اور زیا دابن خصفہ درمیان ہی میں بول پڑے کہ:

'' ہم تو آپ کے پاس ملح کی غرض ہے آئے ہیں اور آپ اس قتم کی گفتگو فر مار ہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ بے فائدہ اور لا یعنی باتوں کوترک کر دیجیے اور ایسی بات سیجیے جس ہے ہمیں بھی فائدہ ہواور آپ کو بھی فائدہ ہو''

## يزيدا بن قيس كاخطاب

#### یزیدا بن قیس بولے:

''ہم تو آپ کے پاس صرف وہ پیغام پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں جوہمیں دیے کر بھیجا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسرے تک پہنچادیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیحت کو بھی ترک نہیں کرسکتے اور جس شے کو ہم حق سمجھتے اور یہ خاب کہ ہم میہ جانتے ہیں میڈیال کرتے ہیں کہ میہ شخت آپ پر جمت ہوگی اسے بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرسکتے اور جب کہ ہم میہ جانتے ہیں کہ آپ ہا ہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کے خواہاں ہیں۔

ہمارے امیروہ تحض ہیں جن سے تمام مسلمان واقف ہیں اوران کی نضیلت سے تم بھی ناواقف نہیں ہو۔ تمام دین داراور افضل اوگ علی جلائیں ہو۔ تمام دین داراور افضل اوگ علی جلائیں ہے ہم کر نہواڑند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے معاویہ ہلائیں اللہ سے ڈرواور علی جلائیں کی خالفت نہ کرو۔ خدا کی تیم ! ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوعلی جل بھی تھی اور زاہم ہوا ورعلی جلائیں سے زیادہ نیک خصائل اس میں یائے جاتے ہوں''۔

# اميرمعاويه رخالتُهُ كىشرا ئط:

#### امیرمعاویه می تشنف الله عزوجل کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا:

''تم مجھے اطاعت امیر اور اتحاد جماعت کی وعوت دیتے ہوتو جہاں تک جماعت کا تعلق ہوتو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہوتو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سے اس لیے کہ تمہارے ساتھی نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے۔ ہماری جماعت میں انتشار کھیلایا۔ ہمارے قاتلوں کو پناہ دی تمہارے ساتھی کا یہ خیال کہ اس نے حضرت عثمان بواثین کو شہید نہیں کیا تو ہم اس کی تر دید کر نامہیں چاہتے ۔ لیکن کیا تم قاتلین عثمان بواثین سے واقف نہیں ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانے کہ قاتلین عثمان بواثین میں مارے امیر کے ساتھی ہیں۔ وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں تا کہ ہم انہیں عثمان بواثین کے قصاص میں قتل کریں اس کے بعد ہم تمہارے امیر کی اطاعت کرنے اور اتحاد جماعت کو تسلیم کرنے نے تیار ہیں'۔

تاریخ طبری جلدسوم 🗀 حصیدوم

# قاصدین کی امیرمعاویه رئانتیز سے تیز گفتگو:

اس پر شبث نے جواب دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ اے معاویہ رفائیڈ اگر تبہارا عمار بن ٹیڈ پر بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قبل کر دو گئے۔ امیر معاویہ رفائیڈ پر بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قبل کر دوں گا اور عثمان رفائیڈ تو کجا آگر عمار رفائیڈ نے عثمان رفائیڈ کے غلام ناقل کوقل کیا ہوتو میں عثمار رفائیڈ کو ناقل کے قصاص میں بھی ضرور تیل کر دوں گا اور عثمان رفائیڈ تو کجا آگر عمار رفائیڈ نے عثمان رفائیڈ کے نقام میں بھی قبل کر دوں گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا جشم میں عمار رفائیڈ کو ناقل کے قصاص میں بھی قبل کر دوں گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم! تم نے انصاف نہیں کیا جسم سے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم عمار رفائیڈ پر اس وقت تک قابونہیں پاسکتے جب تک کہ بہت ہی کھو پڑیاں کا ندھوں سے نہا تر پڑیں اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہا ہے معاویہ رفائیڈ تم نرمی اختیار کرو۔ امیر معاویہ رفائیڈ نے فر مایا آگر تم یہ چاہوتو تم پر زمین ضرور تنگ کر دی جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد یہ قاصدین واپس چلے آئے۔

### امیرمعاویه مِناتَّمَنا کی زیادا بن خصفه سے ملا قات:

جب بیلوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ رہی گئی نے زیادا بن نصفہ انتمی کوطلب کیا۔اور انھیں خلوت میں لے گئے۔اور خدا کی حمد و ثنا کے بعدان سے فرما گیا اے ربیعہ کے بھائی علی رہی گئی نے ہم سے قطع رحمی کی 'ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی۔ میں تم سے اور تمہارے قبیلہ سے امداد کا طالب ہوں۔اور تم سے اللہ عزوجل کو گواہ بنا کرعہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی ولایت تم پیند کرو گے تمہیں اس کا والی بنادیا جائے گا۔

ابو مخف نے سعد ابوالمجاہد کے واسطہ سے کل ابن خلیفہ کا یہ بیان قبل کیا ہے کہ میں نے یہ واقعہ زیا وابن نصفہ کو بیان کرتے شا ہے زیا دابن نصفہ نے بھی یہ بیان کیا کہ جب معاویہ بھائٹی اپنی بات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں الدعز وجل کی ثنا کی اور اس کے بعد جواب دیا۔ میں اس ججت اور ان انعامات پر قائم ہوں جومیر ہے پرور دگار نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ بھائٹی کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔ میرا یہ جواب بن کر معاویہ میں اٹھی نے عمر و بن العاص بھائٹی سے مخاطب ہوکر کہا: اور عمر و بن العاص بھائٹی اس وقت ان کے قریب بیٹھے تھے۔ ہمارا کو کی شخص بھی ان کے کسی آ دمی ہے گفت گھنے نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ ہمارے آ دمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتر اق کی برائی سے انٹلہ نے اضیں محفوظ رکھا ہے۔

## اميرمعاويه مِنْ تُنْهُ كاوفد:

ابو مختف نے سلیمان ابن ابی راشدالا زدی کے ذریعہ ابوالکنو دعبدالرحمٰن ابن عبید کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ اس کے بعد امیر معاویہ رفاتین نے علی رفاتین کے پاس ایک وفید بھیجا جس میں حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی شرجیل ابن السمط اور معن ابن یزید ابن الصن شریک تھے۔ ابو مختف کہتا ہے جس وقت یہ وفی مختلیٰ مختلیٰ کے پاس پہنچا میں وہاں موجود تھا۔ حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی بواتین نے الطفنس شریک تھے۔ اللہ عزوجل کی کتا ہے جس وقت یہ وفی مختلیٰ نواتین ایک ہادی خلیفہ تھے۔ اللہ عزوجل کی کتا ہے چمل فرماتے اور اللہ کے اول خدا کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا حضرت عثان مختلیٰ نیسی ایک ہادی خلیفہ تھے۔ اللہ عزوجل کی کتا ہے چمل فرماتے اور اللہ کے احکام کو بجالاتے۔ تم نے ان کی زندگی اجبران بناوی۔ تم ان کی موت کے خواہاں تھے تم نے ان سے دشمنی برتی اور انہیں شہید کیا۔ اب اے علی مزاتی منافی منا

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

قصاص میں فتل کر دیں نیز آپ بیخلافت لوگوں کی رائے پرچیوڑ دیجیے تا کہ وہ آپس میں مشور ہ کرکے جسے چاہیں خلیفہ بنالیں اور جس پرسب کا اتفاق ہوتمام لوگ اپنے کام اس کے سپر دکر دیں۔

حضرت على مِناشِّنهٔ كا جواب:

حضرت علی دخاتی نے جوابا فر مایا: تیری ماں مرے تیرااس خلافت اوراس کی دست برداری سے کیاتعلق ہے۔ خاموش رہ کیونکہ تو اس کا اہل نہیں۔ حبیب دخاتی نے اس پر جواب دیا آپ مجھے وہ راستہ بتارہے ہیں جوآپ خود چھوڑ ناپسند نہیں کرتے۔ حضرت علی دخاتی نے فر مایاتم کر بھی کیا گئے ہوخواہ تم کتنے سواراور پیدل کیوں نہ لے آؤ۔اللہ تخضے باقی نہر کھا گر چہ میرے پاس حقیر اور برے لوگ جمع ہوجا کمیں۔ جاؤاور جوتم بہتر سمجھوکرو۔

اس پرشرجیل ابن السمط مٹاٹٹھنے کہا: میں بھی وہی بات کہنا جا ہتا ہوں۔ جومیرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جو جواب دیا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے۔حضرت علی مٹاٹٹۂ نے فرمایا: ہاں! تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی بھاٹیئنے نے اللہ کی حمد و ثنا فر ما گی۔ پھر فر مایا اللہ عز وجل نے نبی کریم کی ایکی کوحق دے کر بھیجا آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمرائی سے نکالا اور ہلاکت اخروی سے بچایا اور لوگوں کے اختلا فات کو دورکر کے انھیں متحد فر مایا۔ جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو اللہ نے آپ کواینے یاس بلالیا کچرلوگوں نے حضرت ابو بکر مِحالِثْهٔ کوخلیفه بنایا کچرابو بکر رحالِثْهٔ نے حضرت عمر مِحالِثْهٔ کوخلیفه بنایا۔ پیدونوں حضرات نیک ۔ سیرت تھے انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لیالیکن ہم میں جھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم پرز بردسی خلیفہ بن گئے تھے اس لیے کہ رسول اللہ سکتی کی آل ہونے کی وجہ سے ہم اس کے مستحق تھے۔ہم خدا سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثان مِن تُنتَهُ خلیفہ ہوئے انہوں نے کچھا یسے کا م کیے جن کے باعث لوگوں نے ان پرنکتہ چینی کی اوران سے بغاوت کر کے انہیں شہید کر دیا ۔عثمان مِن ٹیز کے بعد لوگ جمع ہو کرمیرے پاس آئے حالانکہ میں ان کاموں سے علیحد گی اختیار کر چکا تھا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بیعت لیجے۔ میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پرراضی نہ ہوگی اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تولوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اورلوگوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ میں صرف دوشخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھالیکن انہوں نے میری بیعت کر لی ( غالبًا زبیر وطلحہ ﷺ ہیں ) رہا معاویہ رہی تھی کا اختلاف تو اللہ عز وجل نے نہ تو انہیں دین میں سبقت عطا فر مائی ہے اور نہ اسلام کی صداقت، پر ان کا کوئی کارنامہہے۔ بلکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جنہیں امان دے کرچھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے بھائی بھی اس قتم کے تھے پیلوگ تو کا فروں کی جماعت میں شامل تھے۔ ہمیشہ بیاللہ عز وجل اس کے رسولؑ اور مسلما نوں کے دشمن رہے حتی کہ انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا۔تم نے ان سے اتفاق کر کے اوران کی اطاعت کر کے انھیں غرور میں مبتلا کر دیا'تم ان لوگوں کوایے نبی مُراثیا کے اہل بیت کے مقابلے پرلائے ہو حالا نکہ اہل بیت سے اختلاف کسی صورت میں منا سبنہیں ہتم لوگوں میں ہے کسی شخص کوان کے برابر نہ مجھو۔خبر دار! میں تمہیں کتاب اللّٰدُ سنت رسول اللّٰہ ﷺ باطل کومٹا نے اورا حکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کہنا تو یہی ہے اور میں اپنے اور تمہارے لیے اور ہرمومن ومومنداور ہرمسلم و

F+1

مىلمەكے ليےمغفرت طلب كرتا ہوں ـ

دونوں قاصدوں نے سوال کیا۔ کیا آ پاس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان مِمَاثِیَّۃ مظلوم شہید کیے گئے ۔ حضرت علی جُماثِیُّہ نے فر مایا:

'' نەتۇمىن بىركېتا ببول كەوەمظلوم قىل كىيے گئے اور نەرپەكىنچ كے ليے تيار ببول كەوە طالم قىل كىيے گئے''۔

قاصدول نے جواب دیا:

'' جس شخص کا اس پریقین نہ ہو کہ حضرت عثان رہی گئے: مظلوم شہید ہوئے تو ہم ان سے بری ہیں اور ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیر''۔

حضرت على مِحَالِثُمَا فِي مِعَالِثُمَا فِي اللهِ تَعَالَى كَارْشَاد ہے:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَ لَوُا مُدْبِرِيْنَ وَ مَآ اَنُتَ بِهِلِاى الْعُمُي عَنُ ضَلاَلَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بالْيِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

''یقینأ نہ تو آپ مردوں کواپنی بات سناسکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو جو پشت پھیر کرچل دیں اور نہ آپ انھیں گمرا ہی سے نکال کرراہ دکھا سکتے ہیں ۔ آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پرایمان رکھتا ہوا یہے ہی لوگ تا بعد ار ہیں''۔

پھر حضرت علی بھائٹھنے نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنے پروردگار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کرتے رہو۔ بیلوگ حق دارنہیں وہ اپنی گمراہی میں تم سے زیادہ کوشش کریں۔

عدى ابن حاتم مِنْ تَتْهُ اور عائذ ابن قيس كاعلم بر دارى ير جَهَّرُا:

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم

تھے۔اب تمہیں ان سے کیا تکلیف پنچی' خدا کی شم! تمہاری قوم میں ایک شخص بھی اییانہیں جوعدی بھائٹنے کے ہوتے ہوئے ریاست کا دعویٰ کر سکے۔

حضرت على مناتشة كا فيصله:

حضرت علی رفی گفتند نے فرمایا: اے ابن خلیفہ بس کرواور جاؤا پی قوم اور بنو طے و بلالاؤ۔ یہ تمام لوگ جمع ہوکر حضرت علی رفی گفتند کے ان سے سوال کیا کہ ان مذکورہ بالا واقعات میں تمہارا سردار کون تھا۔ بنو طے نے جواب دیا۔ عدی ابن حاتم رفی گفتند کے عبداللہ ابن خلیفہ نے عرض کیا اے امیر المونین ان سے سوال کیجی آیا یہ لوگ عدی رفی گفتند کی سرداری پرراضی ہیں یانہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے علم برراضی ہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے تعلم فرمایا: بنو طے نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ ہاں ہم راضی ہیں۔ حضرت علی رفی گفتند نے تعلم فرمایا علم کے عدی رفی گفتند سے سے زیادہ حقد اربی اپنی قوم کا جونڈ اانھیں دے دواور فرمایا بنوحز مرنے ان سے جھنڈے اور ریاست کے بارے میں اختلاف کیا حالا نکہ میں آج سے قبل بھی عدی رفی گفتند کو مردار دیکھا چلا آیا ہوں اے بنوحز مرمیں نے تمہاری قوم میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا مخص نہیں دیکھا جوعدی رفی گفتند کا حامی و تا بعد ار نہ ہوتم اس کثر ت کی ا تباع کرو۔ حضرت عدی رفی گفتند نے اپنی قوم کا جھنڈ اسنیمال لیا۔

جب ججرابن عدی کا دور آیا تو عبداللہ ابن خلیفہ کو حجر کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ اور عبداللہ ابن خلیفہ حجر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حجر پہاڑوں کی جانب گئے اس موقع پرعدی وہائٹہ نہ تو حجر کا حکم رد کر سکے اور نہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکے ۔ یہ بات عبداللہ ابن خلیفہ کو بہت شاق گزری اس وقت اس نے بیا شعار کہے۔

وَ تَسنُسُونَنِي يَوُمَ الشَّرِيُعَةِ وَ ٱلْقِنَا بِصِفِّينَ فِي ٱكْتَافِهِمُ قَدُ تَكَسَّرَا

بَنْ ﷺ: ''نتم نے مجھے شرایت والے روز بھلا دیا حالا نکہ میں نے صفین میں دشمنوں کے مونڈ ھے تو ڑ ڈالے تھے۔

حَزَىٰ رَبُّ مَ عَدِيٌّ بُنَ حَاتِمٍ بِرَفُ ضِي وَ حِلْ لَانِي حَزَاءً مُوَّقَّرَا

جَنَرَ ﷺ: مجھے چھوڑنے اور رسوا کرنے کی وجہ ہے پرور دگارنے عدی ابن حاتم بٹائٹیزے اچھااور پورا پورا بدلہ لیا۔

أتَـنُسْى بَلَاثِسى سَادِرًا يَا بُنَ حَاتِمٍ عَشِيَّةَ مَسِا أَغُـنَـتُ عَدِيُّكَ حِـزُمَـرًا

تَشِرَجُهَا اَ اِن حاتم تو میری مصیبت کوبھول گیااس شام کو یا دکر جب کہ حز مرکے مقابلہ میں تیرا نام عدی دخاتی ہونے سے مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا۔

فَدَافَ عُنُ عَمُكَ الْفَوُمَ حَتَّى تَحَاذَلُوا وَ كُمُتُ أَنَا الْحَصُمُ الْآلَدُ الْعَذُورَا وَ كُمُتُ أَنَا الْحَصُمُ الْآلَدُ الْعَذُورَا بَيْنَ مِن فَعَمَ الْآلَدُ الْعَذُورَا بَيْنَ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الل

فَوَلَّوُا وَ مَا قَسَامُوا مَقَامِیُ کَأَنَّمَا رَأُونِیُ لَیُشًا بِالْاِبَاءَ قِ مُسحَدِرَا نَتَرْخَهَا؟: وه میرے مقابلے سے ہٹ گئے اور میرے سامنے قطعاً کھڑے نہ ہوسکے۔انھوں نے مجھے اس شیر کی طرح سمجھا جو کچھار میں گھات لگائے بیٹھا ہو۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم ۲۰۳ خطرت علی بخالتی کی خلافت

نَصُرَتُكَ إِذَ حَامَ الْقَرِيْبُ وَ ابْعَطَ الْبَعِيدُ وَ قَدْ ٱلْحَسِرَدُتُ نَصِيرًا مُسوَزَّزًا نِتَنْ ﷺ: میں نے نو تیری اس وقت امد رک تھی جب کہا قرباءنے بزولی دکھا کی تھی اور دور کے رشتہ دار دور ہو گئے تھے میں تنہا وہ شخص تھا جس نے تیری یوری یوری مدد کی۔

فَكَانَ جَارِائِيُ أَنَ أَجَارُدَ لِيُنَكُمُ ﴿ صَحِينًا وَ أَنُ أَوُلِي الْهَوَانَ وَ أَوْسَرا ﷺ: میراا حیان توبیتھا کے تمہارے لیے سر داری کوخصوص کر دیا اور تہہیں قیدو بند کا مالک بنا کرتمہارے مخالفوں کور-وا کیا۔ وَ كَسِمُ عِلَّةٍ لِنَّكِ مِنْكَ إِنَّكَ رَاحِعِي فَلْكُمْ تُلِعُن بِالْمِيْعَادِ عَنَّيُ حَبُتُوا ﷺ: اورتونے مجھاس کا کوئی بدلہ نہیں دیا۔اور نہ کسی وقت پرتونے میری حمایت کی''۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

4+14

بابا

# ہردوجانب ہے جنگی تیاریاں اورمور چہ بندی

ماہ محرم کے ختم ہونے تک دونوں جانب سے جنگ بندی رہی جب ماہ محرم ختم ہو گیا تو حضرت علی ہو گائیۃ نے مرشد ابن الحارث الحصی کو حکم دیا کہ شامیوں کو جنگ کا پیغام پہنچا دومر شد نے غروب آفتاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیرالمونین ہو گئی تم سے فرماتے ہیں کہ میں برابر کوشش کرتارہا کہ تم حق کو قبول کر لواوراس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے تمہارے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حکم کو قبول کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کی اور اس کے حکم کو قبول کرنے کی وعوت دی لیکن تم اپنی سرکتی سے بازند آئے اور ندتم نے حق کو قبول کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ برابر کا معاملہ کیا اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتے۔ شامی بیا علمان سن کراپنے اس اور وروسا و کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے حضرت امیر معاویہ دی گئی اور حضرت عمر و بن العاص رہی گئی تو گئی تو بہر آئے ۔ فوج کو دستوں پر تقسیم کرکے اور لوگوں کو مورچوں پر بھایا اور پوری رات گشت کرکے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔

حضرت على مِنْ النِّيرُ كَي فوجيوں كو مدايات:

ابو مخصف نے عبدالرحمٰن ابن جندب الاز دی کے واسطہ سے ان کے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مخاصحۂ جب بھی ہماری دشمن سے نہ بھیٹر ہوتی ہمیں یہ نصیحت فر ماتے :

''اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کروجب تک دشمن تم سے پہل نہ کرے اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہواور تہہاری طرف سے جنگ کی ابتداء نہ ہونا بہتمہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جب تم ان سے جنگ کر جو آنہیں شکست دواور پشت پھیر کر نہ بھا گو۔ کسی زخمی پر حملہ نہ کر واور نہ کسی کو نظا کرونہ کسی مقتول کے ہاتھ پاؤں یا ناک کان کا ٹواگر تم لوگوں کے کجاوؤں تک پہنچوتو ان کے قیموں کے پر دے چاک نہ کرواور نہ بلا اجازت ان کے گھروں میں داخل ہواور نہ ان کے علاوہ کوئی چیز اٹھاؤ جو تہہیں میدان جنگ میں ملی ہو' عور توں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ خواہ وہ تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے سرداروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں کیونکہ عور تیں اعتفاء اور دل کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں' ۔

حضرت على مناتنة كاميدان صفين مين خطبه

رے میں میں نے تین مواقع پر حضرت ابوضف نے اسلمعیل ابن پزید ابوصادق کی سند ہے حضری کا بیر بیان نقل کیا ہے وہ سمجے ہیں میں نے تین مواقع پر حضرت علی مخاتلہ کو جنگ بروان میں ۔حضرت علی مخاتلہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''اےاللہ کے بندو! اللہ ہے ڈرونگا ہیں نیجی رکھو۔ آوازیں بہت رکھو۔ گفتگو کم کرواپنے کومور چہ بندی' لڑائی' آ گے

الشكر كي تقسيم :

جب سبح ہوئی تو حضرت علی بڑائٹیز نے اپنے لئکر کو میمند ومیسرہ اور سواروں اور پیدلوں پرتقسیم فر مایا۔ ابو مخف کہتے ہیں مجھ سے فضیل بن خدیج الکندی نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑائٹیڈ نے اہل کوفہ کے سواروں پراشتر مخفی کو امیر کیا۔ اہل بھرہ کے سواروں کا دستہ حضرت عمارا بن خدیج میں تھا اہل بھرہ کے بیا دول حضرت عمارا بن باسر بڑائٹیڈ کی ماتحق میں تھا اہل بھرہ کے بیا دول پر حضرت قیس ابن سعد بڑائٹیڈ اور ہاشم ابن عتبہ رہ اٹٹیڈ امیر تھے اور اس دستہ کا جھنڈ اہاشم رہ اٹٹیڈ کے پاس تھا۔ قراء اہل بھرہ کے امیر قاری مسعر ابن فدکی اسمی تھے اور اہل کوفہ عبد اللہ ابن بدیل رہ اٹٹیڈ اور حضرت عمارا بن باسر رہی ٹیڈ کے ساتھ تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ اٹٹیڈ کی جنگی تیاریاں:

ابو مخف نے عبداللہ ابن بزید ابن جابر الازدی کے ذریعہ قاسم کا یہ بیان ذکر کیا ہے جو بزید ابن معاویہ کا غلام تھا کہ امیر معاویہ والٹنے نے مینہ پر ابن ذی الکلاع الحمیر ی کو معین فر مایا۔ میسرہ پر حضرت حبیب ابن مسلمۃ الفہری ہوائٹ کو امیر بنایا ان کے مقدمۃ الحیش پر جواسی روز دمشق ہے آیا تھا ابوالاعور اسلمی ہوائٹ امیر تھے بیابل دمشق کے سواروں پر متعین تھے۔ شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمرو بن العاص ہوائٹ کی ماتحق میں تھے مسلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا تھا تمام پیدل فوج ضحاک ابن قیس ہوائٹ کی ماتحق میں دی گئی۔ بہت سے شامیوں نے موت پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو عماموں سے باندھ لیا تھا یہ لوگ یا بی صفوں پر شمل تھے۔ شامی میدان جنگ میں اپنی فوج کو دس صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے دیگ ۔ ابتدائے جنگ :

ماہ محرم گرز جانے کے ساتھ ہی جنگ کی ابتداء ہوگئی کو فیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر نخعی میدان جنگ میں آیا اور شامیوں کی جانب سے اس کے مقابلے کے لیے حضرت حبیب ابن مسلمۃ الفہر کی بھائیڈا پنے میسرہ کو لے کر نکلے یہ چہار شنبہ کا دن تھا ان دونوں فوجوں کا دو پہرتک بخت مقابلہ رہادو پہر کے بعد ہر دولشکرلوٹ گئے یہ دونوں برابر رہے نہ کوئی غالب ہوا اور نہ کوئی مغلوب ۔ دوسر سے روز ہاشم ابن عتبہ جائیڈ سواروں اور بہترین پیدل فوج کا ایک بڑا دستہ لے کر میدان میں نکلے شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلے پر ابوالاعور سلمی بھائیڈ آئے اس روز دونوں لشکروں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی گھوڑ ا گھوڑ سے پر چڑھا جاتا تھا اور تولی گئے دونوں لشکروں سے پھھ آدی کا م آئے۔

تیسرا دن ہوا تو حضرت عمار بن یاسر بیسی اشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے حضرت عمروا بن العاص می اتنے میدان میں آئے اس روزلوگوں نے تخت ترین جنگ کی حضرت عمار می انتخالوگوں سے مخاطب ہو کر فر مارہے تھے:

''اے اہل عراق تم اس شخص کونہیں دیکھتے جواللہ اور رسول کا دشمن رہے اور اس نے حضوّر سے جنگ کی۔ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابل آیا اور مشرکین کا ساتھ دیا جب اس نے بید دیکھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے دین کوغالب فرما دیا اور اپنے رسول

مُنْظِیم کی امداد فرمائی تو وہ رسول اللہ مُنْظِیم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ ہمارے نز دیک اس کا یہ اسلام رغبت وشوق سے نہ تھا بلکہ خوف کے باعث تھا بھراللہ عز وجل نے رسول اللہ سُنٹیم کو وفات دی۔ خدا کی قتم!حضور کے بعد بیٹخص ہمیشہ مسلمانوں کی عداوت اور مجرموں کی ہمدردی میں مصروف ریا۔اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہواوراس سے جنگ کرو کیونکہ بیاللہ کے نوریعنی دین کو بچھا تا ہے اوراللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے''۔

اس روز حضرت عمار بن النين كے ساتھ زيا دابن النفر سواروں پرامير تھے۔حضرت عمار بنی تنین نے انہيں حکم ديا كہ سواروں كا دستہ كے كرحمله كرو۔انہوں نے اپنے دستہ كے ساتھ حملہ كيا مخالفوں نے ان سے مقابله كر كے انہيں گرفتار كرليا اورانہيں باندھ كر لے گئے۔ حضرت عمار دفائتین نے اپنی پیدل فوج كے ساتھ اتنا سخت حملہ كيا كہ حضرت عمرو بن العاص بنی ٹینی كے قدم اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ دو بھائيوں كا مقابلہ:

اس روز زیادا بن النفر نے عمروا بن معاویۃ ابن المنقفق ابن عامرا بن عقیل کومقابلے کی دعوت دی اور یہ مال کی جانب سے زیاد کے بھائی تھے کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک تھی جو بنویزید سے تعلق رکھتی تھی جب بید دونوں ایک دوسر ہے کے مقابل ہوئے تو انہوں نے ایک دوسر کے کی بچپان لیالیکن پھر دونوں آپس میں متحد ہوگئے اور دونوں میدان سے واپس ہوگئے اور کشر بھی لوٹ آئے۔ حضرت عبید اللہ ابن عمر بنی بین اور حضرت علی دی تھی بھی تھا ہے:

چوہے روزمحہ بن ابی علی مخالفہ لین گئی ہیں۔ عبداللہ بن الحقیہ ایک زبردست نشکر لے کر نکلے ان کے مقابلہ پر حضرت عبیداللہ ابن عمر بن الشاہ بن عبر بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ

# محمدا بن علی مناتثه کومقابله سے منع کرنے کی وجہ:

ابن الحفیہ نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اے میرے باپ! آپ نے مجھے عبیداللہ بٹائٹنا کے مقابلہ سے کیوں روکا۔ خدا کی میم !اگر آپ مجھے نہ روکتے تو میں اسے ضرور قتل کر ویتا۔ حضرت علی بٹائٹنا نے فرمایا 'اگر تو اس سے مقابلہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ تجھے ضرور قتل کر دیتا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تجھے قتل کر دے۔ مجمد ابن علی بٹائٹنا نے کہا آپ کیوں اس فاس کے متابلہ پر گئے تھے خدا کی قتم !اگر اس کا باپ (عمر بٹائٹنا) بھی آپ کو مقابلہ کی دعوت دیتا تو میں اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی بٹائٹنا نے فرمایا: اے میر۔ مبٹے! اس کے باپ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں کشکر جدا ہوگئے اور اپنے اپنے

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تَفْهُ كَيْ خَلَافت

مورچوں برواپس چلے گئے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

#### وليدبن عقبه مِناتِتَهُ كاابن عماس مِنْ تَهُ السَّاسِ خطاب:

یانچویں روز حضرت عبداللّٰدا بن عباس میں بیٹا عراقی کشکر لے کر نکلے ان کے مقابلے پر حضرت ولید بن عقبہ میں لٹھی تشریف لائے اس روز سخت جنگ ہوئی ابن عباس ہی سٹا جنگ کرتے کرتے ولید بن عقبہ مٹائٹنا کے پاس پہنچ گئے ولید مٹائٹنا نے انھیں دیکھ کر بنو عبدالمطلب كوبرا بھلا كہاا ورفر مايا:

''اے ابن عباس مُن ﷺ! تم لوگوں نے رشتہ داری کوقطع کیا ہم نے اپنے خلیفہ کوتل کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا کیا بدلہ دیا یعنی جس چیز کے تم طالب تھے وہ تمہیں حاصل نہ ہو تکی اور تم جو آئر زوئیں لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل کی دل ہی میں رہ آئیں اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے رہے گا اور تمہار بے مقابلے میں ہماری امدا دفر مائے گا''۔

ابن عباس بڑھنانے ولید رہ اٹٹناکے پاس بیغام بھیجا کہ میرے مقابلہ پر آؤ۔ولید رہ اٹٹنانے مقابلہ پر آنے ہے انکار کر دیا اس روزا بن عباس بن ﷺ نے انتہائی سخت جنگ کی اورلو گوں پر چھائے رہے۔

<u>حصے روز حضرت قیس ابن سعد الانصاری بٹیاٹیئ</u>ا اور ابن ذی الکلاع الحمیری بٹیٹیئز کشکر لے کر نکلئے اس روز بھی سخت جنگ ہو کی لیکن ظہر کے وقت دونوں لشکرا بنی اپنی جگہوا پس لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ چہار شنبہ کا دن تھا۔

# عام جنگ کی تیاریاں:

ہم مخالفوں پرسب مل کرحملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کا بابی دشوار ہے اس لیے حضرت علی مخالفوں پرسب مل کرحملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کا بابی دشوار ہے اس لیے حضرت علی مخالفوں کے موقت عصر کے بعدا یک خطبہ دیا اور فر مایا:

''تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جوکسی شے کوتوڑ دے تو اس کا کوئی جوڑنے والانہیں اور جس شیئے کا فیصلہ کر دی تو اس کے فیصلہ کوکوئی رو کنے والانہیں۔اگر خدا حابتا تو اس کی مخلوق میں سے دوشخص بھی باہم اختلاف نہ کرتے اور نہ امت اس خلافت کے معاملے میں جھگرتی اور نہ مفضول شخص افضل شخص سے اس کی فضیلت کے معاملے میں اختلاف کرتا اور ام اور میر مخالفین اپنی اپنی تقدیر پرخود گامزن رہتے اور اس مقام پر یکجا جمع ہوتے ۔ پس ہم تو اپنے پرورد گار کا حکم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو لوگوں کوجلد سزا دے دے۔ ہرقتم کی تبدیلی اس کے حکم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ظالم کوجھوٹا قراردیتا ہے۔اورحق کوبھی بیمعلوم ہوجائے کہاس کا ٹھکا نا کہاں ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہاور آخرت جواس کے پاس ہےوہ دارالقر اربے تا کدان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بدیے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔خبر دار اہم کل وشمن سے جنگ کرنے ہے بل رات کولمبی لمبی نمازیں پڑھو۔کلام اللہ کی کثرت سے تلاوت کرواور اللہ عزوجل سے نصرت اور صبر کا سوال کرواور انتہائی ثابت قدمی سے مقابلہ کرواور سیج بن کر

پھر حضرت علی مخاتینا بنی قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔لوگ تلواریں اور نیزے اور تیر تیز کرنے میں مصروف ہو گئے اتفاق سے کعب ابن

خلافت راشده + حضرت على مُحَاتِثُنَّ كَى خلافت

**r**•A

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه د وم

جعیل النعبی کا دھرے گز رہوااس نے بیاشعار پڑھے <sub>۔</sub>

ا أَصُبَدَ حَسِبَ الْأُمَّةُ فِينَ آمُرٍ عَجَبُ ﴿ وَالنَّمُلُكُ مَحُمُوعٌ غَدًا لَّمَنُ غَلَبُ

بَنْ خِيبَةِ: ''امت نے ایک عجیب کام میں صبح کی ہے۔اورکل تمام ملک اس کی ملکیت ہوگا جو غالب ہوگا۔

نَابُ اللَّهُ عَلَامُ الْعُلِيرَابُ الْعُلَامُ الْسِعِسِرَبُ اللَّهُ الْعُلِيرَابُ الْعُلِيرَابُ الْعُلِيرَابُ

وَسَقُدُ لُدِتُ قَوْلًا صَادِقَا غَيُسرَ كَذِبُ

بتشرچہ تہ: میں نے ان سے تحجی بات کہی جس میں ذراجھی جھوٹ نہ تھا کہ کل کے دن عرب کے بڑے بڑے بڑے اشخاص ہلاک ہوجا نمیں گ''۔

#### رشته دارول کی با ہمی جنگ:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوئی تو حضرت علی بڑا تھے۔ ہے با ہرتشریف لائے۔ تمام رات لشکر کی مورچہ بندی کرتے رہے جب صحیح ہوئی تو لفکر کو لیے رہنا می قبیلہ کے بارے میں مربی تو لفکر کو لیے رہنا گی قبیلہ کے بارے میں دریا فت کرتے کہ یہ کون سافتبیلہ ہے لوگ ان سے شامی قبائل کا نام ونسب بیان کرتے حتی کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھکا نوں کا بھی علم ہو گیا۔ آپ نے قبیلہ از د کا نام من کر بھی بہی الفاظ دہرائے۔ یعنی ان کا مقابلہ میں خود کر وال گا۔ اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو تھم فر مایا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ والوں سے جنگ کر سے ہماں اگر شامی فوج میں کسی خاص قبیلہ کے افراد موجود نہیں تو وہ کسی دوسر سے شامی قبیلہ کے مقابل ہو۔ بجیلہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جس کے پچھا فراد شامی فوج میں موجود نہ ہوں اس قبیلہ کے بہت کم افراد شامی فوج میں پائے جاتے تھے آپ نے اس قبیلہ کو بھی ایک مقابلہ پر بھیجا۔ اس روز بھی لوگ باہم گھ گئے اور تمام دن سخت ترین جنگ رہی شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسر سے پر عالب نہ آ کا۔ یہ چہار شنبہ کاروز تھا۔

# اندهیرے میں صبح کی نماز:

جعرات کے دن حضرت علی بولٹنڈ نے صبح کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی ابو مخصف نے عبدالرحمٰن ابن جندب دخلی کے ذریعہ ان کے والد جندب بخلینڈ سے فٹل کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں میں نے حضرت علی بخلینڈ کواشنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے کہ کھی نہیں و یکھا جتنے اندھیرے میں اس روز نماز پڑھائی ھی۔ نماز کے بعد آپ نے شامیوں کی جانب لشکرروانہ کیے اور اس کام میں شامیوں سے ابتداء فر مائی ۔ پیشکر شامیوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شامیوں نے اپنی جانب ان شکروں کو بڑھے دیکھا تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔

## حضرت علی رضافتیز کی دعا:

ابو مخف نے مالک ابن امین کے ذریعہ زید ابن وہب الجبنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی مخالفۂ جب چہارشنبہ کے روز میدان میں تشریف لائے تو یہ دعاء فرما کی:

''؛ اللہ! اس بلند ومحفوظ اور بند حیوت کے پرورد گار جس ننے اس حیوت کوشب وروز کی آید کا ٹھکا نابنایا ہے اور آپ نے اس حیوت میں سمس وقمر کی رامبی اور ستاروں کی منزلیں بنا سیس اور اس کے ساکنوں میں سے ایک جماعت فرشتوں کی بنائی جوعبادت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتی اوراس زمین کے پررودگار جسے تونے انسانوں ورندوں اور چوپایوں کا جائے قرار بنایا ہے اورائیں لا تعداد گلوقات کا جونظر نہیں آتی اورائیں اس بڑی گلوق کا مسکن بنایا جونظر آتی ہے۔ اے اس کشی کے پروردگار جولوگوں کے منافع کی چیزیں لے کرسمندر میں چلتی ہے۔ اے اس بادل کے پروردگار جوئی و اس کشتی کے درمیان مسخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار! جوتمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ہوئے اوران گڑے ہوئے بہاڑوں کے درمیان مسخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار! جوتمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے اوران گڑے ہوئے بہاڑوں کے پروردگار جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور گلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے دشمنول پر غالب فرمائیں تو بھی شہادت عطافر مااور میرے ساتھیوں کوآنے مائش ہے محفوظ رکھ'۔

راوی کہتا ہے کہ چہارشنبہ کے روز بھی مقابلہ ہوا اور رات تک سخت ترین جنگ ہوتی رہی۔صرف نماز کے اوقات میں نماز کے لیے ہر دولشکر جنگ سے ہٹ جاتے تھے اس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے رات تک ایک دوسر سے کوشکست دینے کی کوشش میں مصروف ریے لیکن کسی کوبھی فتح حاصل نہ ہوسکی۔

جب دوسرا دن یعنی جمعرات کا روز ہوا تو حضرت علی بھائٹن نے لوگوں کو نہایت اندھیرے میں ضبح کی نماز پڑھائی۔ نمازختم ہوتے ہی شامی لشکر آتے دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اورا پنالشکر لے کر نظے اس روز حضرت علی بھائٹن کے مینہ پرعبداللہ ابن بدیل بھائٹن اور میسرہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بھائٹ امیر تھے۔ عراق کے قراء تیل اس روز حضرت علی بھائٹن کے مینہ پرعبداللہ ابن بدیل بھائٹن اور میسرہ پر حضرت عبداللہ ابن یا سر حضرت علی بھائٹن اور میسر ہوجوں کے ساتھ جو اہل کو فہ واہل بھرہ کے درمیان تھا اوران کے ساتھ نے جو نظر و بیشتر مدینہ کے انضار تھے اور بنوخزاعہ کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھے۔ وقتے۔ وخرت علی بھی ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی اسی طرح اہل مدینہ سے بنو کئا نہ وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔

# ش مى كشكر كى موت پر بيعت:

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه <u>د وم</u>

پھر دونوں لشکرایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے امیرمعاویہ رٹائٹنانے ایک بڑا قبہلگوایا جس پر پردے لئکے ہوئے تھےاس روز اہل شام کے ایک بڑے گروہ نے امیرمعاویہ رٹائٹنا سے موت پر بیعت کی انہوں نے دمشق کے سواروں کو حکم دیا کہ تمام چاروں طرف پھیل جائیں۔

اس روزعبداللہ ابن بدیل میں گئیزا ہے میمنہ کو لے کر نکلے اور حضرت حبیب ابن مسلمہ میں گئیز پر تملہ کیا جو شامی میسرہ کے سالار تھے میں تملہ اتنا سخت تھا کہ عبداللہ ابن بدیل رہی گئیزشامی میسرہ کو دیاتے چلے گئے۔شامی سوار جو بھی مدمقابل ہوتے تھے انھیں چیچے بٹنے پرمجبور کردیتے تھے وہ شبامی میسرہ کو برابر چیچے ہٹاتے چلے آئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت میسرہ چیچے بٹتے بٹتے اس قبہ تک پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن بدیل رہی گئیز کی تقریر:

( MI+

'' خبر دار! معاویہ رہی تین نے اس شے کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ اہل نہیں اور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف
کیا جس کا آج دنیا میں ثانی موجو دنہیں ۔ حق کو منا نے کے لیے باطل کی حمایت میں جنگ کی تم پراعراب اور لشکروں کو چڑ ھایا اور لوگوں کے سامنے گراہی پر ملمع کر کے بیش کیا ۔ لوگوں کے دلوں میں فتنوں کا نتیج بو یا اور لوگوں پراصل معاسلے کو خلط ملط کر دیا اس طرح ان کی ناپا کی میں مزید ناپا کی کا اضافہ کیا ۔ تم اپنے پروردگار کی جانب سے نورا میمان پر قائم ہواور تمہارے پاس حقانیت کے واضح دلائل موجود ہیں ان سرکشوں اور باغیوں سے جنگ کروان سے قطعاً کسی قسم کا خوف نہ کرواور تمہیں ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ۔ کیونکہ تمہارے پاس اللہ عزوجل کی پاک اور اختلاف سے پاک کتاب موجود ہیں۔

﴿ اَتَخْشُونَهُ مُ فَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِايُدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمُ وَ يَنْصُو كُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُومُ لَا يُعَرِّهِمُ وَيَنْصُو كُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

'' کیاتم ان سے ڈرتے ہو۔اوراللہ اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈرا جائے اگرتم موثن ہو۔ان سے قبال کر واللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ پرتمہاری مدد کرے گا اور موثن لوگوں کے دل شخنڈ بے کرے گا''۔

ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک بارتورسول اللہ ﷺ کی معیت میں جنگ کی تھی اور بیان سے ہماری دوسری جنگ ہے خدا کی تتم اوو اس معاملے میں تم سے زیادہ نتقی ٔ زیادہ نیک اور زیادہ ہدایت یا فتہ نہیں ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اللہ تمہیں برکت دے۔

اس کے بعد عبداللہ بن بدیل میں شاہر اوران کے ساتھیوں نے زبر دست جنگ کی۔

# حفرت على ومالفنة كا خطبه:

ابو مخصف نے عبدالرحمٰن ابن ابی عمر ۃ الانصاری کے ذریعہ ان کے والدابو عمر ہ اوران کے غلام کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِنْ شُرُدُ نے صفین کے روز بیہ خطب دیا:

سب جھنڈوں کی جانب مائل ہواور نہائہیں گرنے دو۔اور بہادروں کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈ انہ دو۔ کیونکہ حقائق کے نزول کے وقت شکست کورو کئے والے اور مہر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھنڈوں کی حفاظت کرتے اور ان کے ارد گردر ہے ہیں جو جھنڈوں کو بچاتے ہیں اور اسے کے ارد گردر ہے ہیں جو الے حملوں کورو کتے ہیں اور اسے گرنے نہیں دیے۔وہ خض بہت ہی بہتر ہے جس نے اس کے ارد گرد جنگ کی ہواللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اپنی جان قربان کروا پنے ساتھی کو کسی دوسر سے بھائی کے بھروسہ پر نہ چھوڑو کیونکہ میہ پشیمانی اور سستی کا سبب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میڈخص دو شخصوں سے مقابلہ کررہا ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا ہاتھ تھا ہے ہے کیا اس کی حفاظت ایسے بھائی ہو۔ کیونکہ میڈخص دو شخصوں سے مقابلہ کررہا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عز وجل ایسے خض سے کے سپر دکرنا جا ہے جو میدان سے بھاگ دیا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عز وجل ایسے خض کا قول نقل ناراض ہوتا ہے تم اللہ کی ناراضگی کومول نہ لو کیونکہ تمہیں اللہ بی کے پاس جانا ہے۔اللہ عز وجل نے ایک شخص کا قول نقل کیا ہو اس نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿ لَنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَوَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتُلِ وَ إِذًا لَّا تُمَتَّعُوُنَ إِلَّا قَلِيُلا ﴾ ''اگرتم موت اورتل سے بھا گو گے تو تمہارا بیفرارتہ ہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا اور اس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر سکتے ہو''۔۔

خدا کی تنم!اس فوری تلوار سے نے بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہر گزمحفوظ نہ رہو گےصدافت وصبر کے ذریعہ مد د طلب کرو( یعنی صدافت وصبر کو کا میا بی کا وسیلہ بناؤ) کیونکہ صبر کے بعد ہی اللّہ تعالیٰ امداد نا زل فر ہا تا ہے''۔

یزیداین قیس ار جی کا خطبه:

<u> ابوخنف نے ابوروق الہمدانی کا ب</u>ہ بیا<sup>ن نق</sup>ل کیا ہے کہ یزیدا بن قیس الا رجی نے لوگوں کو جنگ پر ابھارااوران سے مخاطب ہو کرفر مایا:

' خالص ومحفوظ مسلمان وہ ہے جس کا دین اور جس کی رائے محفوظ ہو۔ خدا کی تئم ! بیقوم جب تک ہم سے اقامت دین پر جنگ کرتی رہے گی تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اسے تباہ کر دیں گے جب تک بیا حیاء جتی کے معاملہ میں ہم سے جنگ کرتی رہے گی تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے اور اگر بیقوم ہم سے اس دنیا کی خاطر لار رہی ہے تا کہ بید دنیا کے جابر با دشاہ بن جا کیں تو خواہ بیتم پر غالب آ جا کیں لیکن میرا گمان ہے کہ اللہ انہیں غالب نہ فرماہ کا خاص طور پر خیال رکھنا خوجی حاصل ہوگی۔ تم سعیدا بن العاص ولید بنی البتان عامر بڑی ہی جسے جابل و گراہ کا خاص طور پر خیال رکھنا ان میں سے ہر خص اپنی مجلس میں اپنے اور اپنے باپ دادا کی ویت کا ذکر کر کے کہتا ہے۔ بیمیرا حصہ ہے اور اس کے لینے میں مجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ گویا کہ بیہ مال اسے مال باپ کی جانب سے میراث میں ملا ہے حالا نکہ بیہ اللہ عزو جل کا مال ہے جواللہ نے ہمیں ہماری تکواروں اور نیزوں کے ذریعہ عطا کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو! ان ظالموں سے جنگ کر وجو اللہ کے نازل کردہ احکام کوچھوڑ کراپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان سے جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے اللہ کے نازل کردہ احکام کوچھوڑ کراپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان سے جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے ہیں کی ملامت کا خوف نہ کرو کوکونکہ اگر بیم پرغالب آ گئے تو بیتہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کوخراب کردیں گے وہ بیا کی ملامت کا خوف نہ کرو کوکونکہ اگر بیم پرغالب آ گئے تو بیتہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کوخراب کردیں گے وہ بیا کی ملامت کا خوف نہ کرو کوکونکہ اگر بیم پرغالب آ گئے تو بیتہ ہمارے دین اور دنیا دونوں کوخراب کردیں گے وہ بیا کوک

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم ۲۱۲ خلافت راشده + حضرت علی مثالثَمَّة کی خلافت

جنہیں تم خوب جانبے اور جن کے حالات سے خوب واقف ہو۔ خدا کی شم! جس دن پیچکومت پر قابض ہو جا کیں گے تو سوائے شرکے اور کچھ نہ ہوگا''۔

لشكر على رض سنَّهُ كَي بيسيا كَي:

اس روز عبداللہ ابن بریل بوائنڈ نے اپنے مینہ کے ساتھ شامیوں پر بہت تخت حملہ کیا اور اتی تخت جنگ کی کہ شامی انسکر لیا ہونے پر مجبور ہوگیا حتی کہ وہ چیچے ہتا ہتا معاویہ بوائنڈ کے خیمے تک پہنچ گیا جب یہ صورت حال پیدا ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے معاویہ بوائنڈ سے موت پر بیعت کی می وہ معاویہ بوائنڈ کے خیمے کی جانب دوڑے امیر معاویہ بوائنڈ نے ان سے فرما یا کہ ابن بدیل بوائنڈ کے میں نہ کو چھید ڈالو اور حبیب بابن مسلمہ بوائنڈ کے باس پیغا م بھیجا کہ اپنے میسر ہ کو سنجالو۔ حبیب بوائنڈ نے ان لوگوں کو لے کر جوان کے میں نہ کو چھید ڈالو اور حبیب بیان شند نے بابن مسلمہ بوائنڈ کے باب پیغا میں اور انہیں شکست دی عراقی فوج میں چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی حتی کی مواند ابنی رہ کے اور بیا کہ قراء تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے ابنی پشت ملا رکھی تھی بقیہ بر میں برقائنڈ کے جارہ سے حضرے ملی بوائنڈ نے ہاں بن صنیف وائنڈ کو حملہ کا تھم دیا۔ ان کے ساتھ اہل مدینہ تھے وہ ابنا دستہ لوگ ہے جا شا بھاگی جارہ سے حضرے ملی بوائنڈ نے ہم بابن حضرے ملی بوائنڈ کو محملہ کا تھم جب میٹنے پر مجبور کر دیا۔ حتی کہ بیدلوگ بھی بھاگ کر کے انہیں بھی چیچے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حتی کہ بیدلوگ بھی بھاگ کر میں موجود ہتے جب میں بوائنڈ کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا تو یہ شکل تھا وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور صوف قد بیار موجود ہتے جب میں بوائنڈ کو مجبوراً قلب چیوڑ نا پڑا اور وہ قلب میں بھاگ کھڑا ہوا اور صوف قبیلہ معز پر مقابلہ موائنڈ کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا اور معارف کھڑا ہوا تو وہ کی بھاگ کھڑا ہوا اور صوف قبیلہ معز پر مقابلہ موائن کو بوائنڈ کا فیم اسل موائن موائن بھائنڈ کو تھیا ہو گھڑا کے میں موجود کھی بھاگ کھڑا ہوا اور صوف قبیلہ موائن کو قبیلہ معز کو قبیلہ معز پر مقابلہ موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن کو قبیلہ معز پر مقابلہ موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن موائن

ابوخف نے ما لک ابن اعین المجنی کے ذریعیز بدابن وہب المجنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی ہی گئی: جب میسرہ کی جانب

بر ھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور صرف قبیلہ ربعہ تھا آپ کی گردن اور مونڈ ھوں پر سے تیر گزرر ہے تھے آپ کے لڑکے اپنی

اپنی جانیں بچار ہے تھے حضرت علی بڑھائین کو ان کا پیغل نا گوار خاطر گزرادہ آگے بڑھ بڑھ کرشا میوں اور ربعہ کے در میان حائل ہو

جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے سے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے سے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

و ما یا پر و در گار کو جرکھ شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے نے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

و ما یا پر و در گار کو جرکھ آپ گر میں اسے تی نہ کہ کو اور اس اموی غلام نے کیسان گول کردیا ۔ حضرت علی بڑھ ٹھنے کا غلام کیا در اس کے بیر کہ کیسان اس کے ساسے پہلے بہنچ گیا ۔ دونوں میں دورو ہاتھ چلے اور اس اموی غلام نے کیسان گول کردیا ۔ حضرت علی بڑھ ٹھنے نے اس کے بیر دکھی کو اس کی زرہ کے گر بیان میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے آپی جانب کھنچا پھرا سے اس کا مونڈ ھا اور دونوں بازوٹوٹ رہا تھی جو کھی بڑھ ٹھنڈ کے صاحبز او سے سین بڑھ ٹھنڈ اور محمد نے اس پر حملہ کیا اور اپنی ٹلواروں سے اسے ختم کر دیا۔ حضرت علی بڑھ ٹھنڈ کے صاحبز او سے سین بڑھ ٹھنڈ اور محمد نے اس پر حملہ کیا اور اپنی ٹلواروں سے اسے ختم کر دیا۔ حضرت علی بڑھ ٹھنڈ کو سے بوئے تھے اور یہ دونوں صاحبز او سے اس کے ٹھوکر میں مار رہے تھے جب وہ ختم ہوگیا تو یہ دونوں باپ کے پاس کو بیات ہے۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

حضرت حسن رہائٹیہ کا جنگ ہے گرین

اس دوران میں حضرت حسن بھائٹی اپنی جگہ کھڑے ۔ حضرت علی بھائٹی نے ان سے فر مایا اے میرے بیٹے ! تم نے وہ کام کیوں نہ کیا جو تمہارے دوسرے بھائیوں نے کیا تھا یعنی تم کیوں اس کے قل میں شریک نہیں ہوئے 'حضرت حسن بھائٹی ان کے اس کے اس کے اس کے قل میں شریک نہیں ہوئے 'حضرت حسن بھائٹی اس سے امیر المونیین "میرے لیے ان دونوں کا قل کرنا ہی کا فی تھا اسنے میں شامی اشکر حضرت علی بھائٹی تک پہنچ گیا حضرت علی بھائٹی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت حسن بھائٹی نے ان سے فر مایا اے امیر المونیین اس میں آپ کا حرج کہا ہے کہ آپ کوشش کر کے اپنے ساتھ یوں تک پہنچ جا کیں جو آپ کے دشمن کے مقابلہ پر جے ہوئے ہیں (یعنی چند افراد کے ساتھ اس کشکر کا میں مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بھائٹی نے فر مایا اے میرے بیٹے! آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے۔ مقابلہ کرنے سے دوسری جانب ہو جانا بہتر ہے ) حضرت علی بھائٹی بڑھ سے تا اور نہ تیرے باپ کی طرح جلدی دکھا سکتے ہیں خدا کی میں اس کی بودائہیں ہے کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے (یعنی وہ خودموت کی جانب بڑھے یا موت اس کی جانب بڑھے )

اشترنخعي كالبهكوڙ وں كوللكارنا:

ابوضف نے فضیل ابن خدیج الکندی کے ذریعہ اشتر نحق کے غلام کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب عراقی میمنہ کو شکست ہو گئی اور حضرت علی بھاتھ میں میمنہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھاتھ نے حضرت علی بھاتھ میں میمنہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھاتھ نے اشتر کا گزر ہوا جو گھبراہ نہ میں میمنہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھاتھ نے اس کے اور ان سے کہو کیا تم اس موت سے جسے تم بھائی کراس زندگی کی جانب جارہ ہوجہ بھیشہ تمہارے لیے باتی رہنے والی نہیں ۔ اشتر آگ بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی رہا تھا نے جھے تم تک پیکھات پہنچا نے کے لیے بھیجا ہے۔ اور بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی رہا تھا نے بھیے تم تک پیکھات پہنچا نے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد چیخ کر کہا اے لوگو امیرے پاس آ و بیس ما لک ابن الحارث ہوں ۔ میں ما لک ابن الحارث ہوں ۔ پھرا سے خیال آ یا کہ لوگ تو بھیے اشتر کنام سے بہچا ہے تیں اور ما لک نام سے میری شہرت نہیں ۔ اس نے پھرآ وازی دی: اے لوگومیرے پاس آ و بیس اس نے بھرآ وازی دی: اے لوگومیرے پاس آ و بیس کے باس جات آئی ہوئی گزر گئی۔ اس نے پھرآ واز دی۔ آج تم نے اپنے آ باؤ اجداد کورسوا کر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس مذج کو تھیج دو۔ ہونہ خرج اس کے پاس آگئے اس نے ان سے کہا:

من السباح تم نے نہ تو سخت چھر کو توڑا۔ نہ تم نے اپنے پروردگار کوراضی کیا اور نہ تم نے اپنے دشمن کے معاملہ میں اپنے پروردگار کے تعمی کو کو ظار کھا۔ اور یہ کیے ہوا حالاٍ نکہ تم تو ان لوگوں کی اولا دہوجوا نتہائی جنگ جو اول درجہ کے غارت گرعلی الصباح حملہ کرنے والے مسلمہ شہروار اور اپنے ہم عصروں میں شجاعت میں متاز تھے اور ند حج تو وہ طعنہ باز ہیں کہ جن کے بدلہ سے بچنا ممکن نہیں۔ جن کا خون رائےگاں نہیں جا سکتا اور کسی مقام پر وہ پسپا ہوتے نہیں دکھے گئے۔ تم اپنے شہروالوں کی ڈھارس ہواور اپنی تو میں سب سے زیادہ تعداد کے مالک ہو۔ تم آج کے دن جو بھی کرو گے وہ بعد میں ہمیشہ باتی رہے گا اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بدنا می کا ٹیکہ لگانے سے بچواور دشمن سے اپنے مقابلہ کو بچا کر دکھ و

یقیناً اللہ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مالک کی جان ہے ان لوگوں لیعنی شامیوں میں ہے کوئی شخص بھی ایسانہیں جو محمد عرفی ہا کہ میرے سامنے محمد عرفی ایک محمد سے محمد عرفی ہا کہ میں ایک مجمد کے برا بر بھی ہو۔ تم نے آج کے روز اچھی جنگ کی ہے اب تم میرے سامنے جنگ کرو' تاوقتیکہ میراچہرہ خون سے رنگین نہ ہو جائے ۔ تم اس بڑی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ اللہ عزوجل ان لوگوں کو جو سے سے سے بعد میں آنے والاسلاب آگے والے سیلاب کے ساتھ اٹھاتے ہیں جیسے بعد میں آنے والاسلاب آگے والے سیلاب کے تابع ہوتا ہے''۔

# علم بردارون كاقتل عام:

ان لوگوں نے جواب دیا جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو۔ میند میں جولوگ شامل تھان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ بیانہیں لے کر آگے بڑھا اور شامی فوجوں کوروکا 'ہمدانی جوان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے حتی کہ انہوں نے شامی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان لوگوں نے مینہ میں انتہائی ثابت قدمی دکھائی حتی کہ ان میں سے ایک سواسی اشخاص موت کے گھاٹ اتر گئے جن میں گیارہ سر دار تھے ان سر داروں میں سے جب کوئی سر دارقتل ہوتا تو دوسرا سر دار جھنڈ استجال لیتا سب سے اول کریب ابن شریح قتل ہوا۔ پھر شرجیل ابن شریح اس کے بعد مرشد ابن شریح 'ہمیر ہ ابن شریح' بریم ابن شریح اور سمیرا بن شریک ایک دوسرے کے بعد قتل ہوئے۔ بیسب چھ کے چھ بھائی قتل ہوئے ان کے بعد سفیان ابن زید نے جھنڈ استجالا۔ پھر عادی ابن زید نے بیشنوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیرا بن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن زید نے یہ تینوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیرا بن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن

#### میمنه کی واپسی:

۔ پھر قلوص کے بھائی وہب ابن کریب نے جھنڈا تھا ما اور آ گے بڑھنے کا ارادہ کیا' اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا۔ اللہ جھے پررخم کرے' یہ جھنڈا لے کرواپس چل تیری قوم کے شرفاء اس جھنڈ ہے گر دختم ہو چکے اب تو اپنی آپ کو اور باتی قوم کوختم نہ کر یہ لوگ سب کے سب واپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے کاش! پچھ عرب کے لوگ ہوتے جوہم سے موت پر صلف لیتے پھر ہم اور وہ الگ آ گے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قتل ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے یا لوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر الگ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قتل ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے یا کامیاب ہوجاتے ہوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے ان سے اشتر نے بال سے کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہر گز بھی پیچھے نہ شیس کے تا وقت کی میاب نہ ہوجا کیس یا سب قتل ہوجا کیس دیا ہوگا وہ اس کے قریب جا کر کھڑے ہوگئے ۔ کعب ابن بھیل الفلمی نے اس واقعہ کا ذکر سب قتل ہوجا کیس کیا ۔

# وَ هَمُدَانُ زُرَقٌ تَتُبَغِىُ مَنُ تَحَالِفُ '' نیلی آنکھوں والے ہمدان بیتلاش کررہے تھے کہون ان سے حلف لے''۔

اشتر میمند کی جانب بڑھےان لوگوں میں ہے جن میں صبر دحیاا دروفا کا مادہ تھااس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔وہ جس دستہ کی طرف بڑھتے اسے پیچھے مٹنے پرمجبور کر دیتے ادر جس جماعت کا بھی مقابلے کرتے اسے پیچھے ہٹادیتے اسی طرح حملہ کرتے کرتے وہ زیا دابن العضر کے پاس ہے گزرا جو مخالف کے لشکر پر حملہ کرر ہا تھا اشتر نے سوال کیا بیکون ہیں۔لوگوں نے جواب دیا بیزیا دابن العضر ہے۔

710

جب عبداللہ ابن بدیل بڑا تھا اوران کے ساتھیوں کو میمنہ میں شکست ہوئی تو زیاد نے آگے بڑھ کراہل مدینہ کا جھنڈ استجالا جس کی وجہ سے لوگ تھہر گئے زیادا ہے قتل ہونے تک برابر لڑتے رہے جب وہ قتل ہو گئے تو چندا شخاص کے علاوہ جو نہ ہونے کے برابر سے کوئی میدان میں نہ تھہرا۔ کچھ دیر بعد پر بدا بن قیس الارجی دشمن پر حملہ کرتے ہوئے سامنے سے نظر آئے ۔ اشتر نے سوال کیا یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا یہ پر بدا بن قیس ہیں جب زیادا بن النظر قتل ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کا جھنڈ استجال لیا۔ یہ برابر جنگ میں مصروف رہے تی کہ یہ بھی موت کی نظر ہوگئے اشتر بولا لویہ بھی گئے اور اللہ کی جانب سے صبر جمیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یا شریف آ دمی کے فعل کے علاوہ اور کیا ہو سے بخصے نے ابر جنگ میں مصروف رہے کے علاوہ اور کیا ہو سے بخصے نے ابو جناب الکھی کے ذریعہ جربن الصباح النحی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ اشتر اس روز ایک گھوڑ ہے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں ایک یمنی چا درتھی جب پسینہ آتا تو اس سے پسینہ یو نچھ لیتا۔ ور نہ اسے نگا ہوں کے سامنے رکھتا تا کہ شعاعوں سے محفوظ رہے کہ اپنی تکوار چلاتا اور یہ کہتا جاتا ہی

ٱلْسَعْمَدَاتُ أُسَمَّ مَيُسَنَهُ لِيُسَا " بم يرآ ندهيان آئين ين وهل گئين"

# اشتر کی شجاعت .

راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں اشر پر حارث ابن جمہان کی نظر پڑی اس وقت اشر سر سے پیرتک لوہ میں چھپا ہوا تھا اس وجہ سے حارث اسے بہچان نہ سکا حارث اس کے قریب پہنچ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ تجھے آج کے دن امیر المونین اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیردے۔ یہ جملہ کہنے پر اشر نے اسے بہچان لیا اور کہنے لگا اے ابن جمہان کیا تجھ جیسے لوگ بھی آج کے دن اس مقام سے پیچھے رہ سکتے ہیں جس مقام پر ہیں ہوں ابن جمہان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور فور آ اسے بہچان لیا کیونکہ اشر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھا اور اس کی داڑھی میں بال بہت کم تھے۔ حارث نے کہا میں تجھ پر قربان ہو جاؤں جھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس حالت میں قیس کہ اس وقت تو اس جگہ کھڑ اسے خدا کی قتم! میں جب تک مرنہ جاؤں اب تجھ سے دور نہ رہوں گا راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں قیس ان علی موجود نہیں اور اس کا یونل وقال ان عملی کے بیچے حمیر نے کہا نیت تو وہی ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہے منقذ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جنگ حکومت و سلطنت سے تبدیل بی نہ ہوجائے۔

#### اشتر کا خطبه:

ابو مختف نے نفیل ابن خدت کے ذریعہ مولی اشتر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اشتر کے پاس جب بھی میمند کے شکست خور دہ لوگوں میں سے کچھلوگ جمع ہوتے تو وہ انہیں جنگ پر ابھار تا اور کہتا

''اپنے دانتوں اور کچلیوں کو د بالواور اپنی کھو پڑیوں ہے دشمن کا استقبال کرواور اس قوم کے مقابلہ میں شدید ترین بن

riy

جاؤ جوا ہے باپ دادا اور بھائی بندوں کا بدلہ لینے آئی ہے تم ان دشمنوں کے گلے گونٹ دوجنہوں نے موت کواپنی جانوں کا وطن بنالیا ہے: کہ وہ میدان چھوڑ نے میں سبقت نہ کریں اور دئیا میں ذلیل وخوار نہ ہوں' خدا کی سم اسی قوم کے لیے کسی شے کوچھوڑ دینا ہیں بابیں جتنا کہ اپنے دین کوچھوڑ نا ہے اور بیقو متم سے جو جنگ کررہی ہے وہ تمہار سے دین کی وجہ ہے کررہی ہے اوران کا مقصداس کے علاوہ کچھییں کہ بیلوگ سنت کوختم کر کے بدعات ایجاد کریں اور جس گراہی سے اللہ عزوجل نے تمہیں نہایت عمدہ طریقہ سے نکالا ہے اس میں تہمیں بید دوبارہ مبتلا کر دیں ۔ا اللہ کے بندو! اپنا خون دینے پرخوشیاں مناؤلیکن دین چھوڑ نے پرخوش نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کا اللہ کے یہاں اجر ملے گا اور اللہ کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں اور میدان جنگ سے فرار میں ہے عزتی 'مال کا ضیاع' موت وزندگی کی ذلت اور دنیا و کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں اور میدان جنگ سے فرار میں ہے عزتی 'مال کا ضیاع' موت وزندگی کی ذلت اور دنیا و آخرت کی رسوائی ہے'۔

# عبدالله ابن بديل مالتيه كي شهادت:

اس کے بعداشر نے مخالفین پرحملہ کیا اور انہیں چیچے ہٹا دیاحتی کہ عصر کے بعدوہ دشنوں کو پیچیے ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ رہائیّن کی جانب بڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے کے لئنگروں کی صفوں تک پہنچ گئے اور عبداللہ ابن بدیل ہوائیّن کی جانب بڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے پہلایا اور پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹایا اور ان کو گئے تھے ان لوگوں نے سوال کیا امیر المومنین کا کیا حال ہے اشتر کے ساتھیوں ان کے پاس پہنچ گئے تھے ان لوگوں نے سوال کیا امیر المومنین کا کیا حال ہے اشتر کے ساتھیوں نے جواب دیا وہ زندہ ہیں اور بینر ہیں اور میسر ہ میں موجود ہیں لوگ ان کے جنگ میں مصروف ہیں ابن بدیل پڑائیڈ کے ساتھیوں نے بین کرخدا کا شکر ادا کیا اور کہنے گئے ہمیں تو پی خیال پیدا ہوا تھا کہ امیر المومنین بھی قبل ہوگئے اور تم لوگ ہوگئے۔

اس کے بعد عبداللہ ابن بدیل بھاٹنے نے اپنے ساتھیوں سے کہا آ گے بڑھو۔اشتر نے آ دمی بھیج کرانہیں آ گے بڑھنے سے منع
کیا اور کہلا کر بھیجا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر جنگ کر و کیونکہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بھلائی اسی میں ہے لیکن عبداللہ بھاٹنگ نے اشتر کی
اس بات کو قبول نہیں کیا اور اس جانب بڑھنے لگے جہاں معاویہ بھاٹنڈ سے ابن بدیل بھاٹنگ کے ساتھی ان کے چاروں جانب پہاڑ کی
طرح ڈ نے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں لوارین تھیں اور یہ اپنے ساتھیوں کے آ گے آ گے تھے جو تھی بھی ان کے مدمقابل ہوتا تھا
اسے یہ تل کر دیتے تھے تی کہ انہوں نے سات افراد کو تل کر دیا اور معاویہ بھاٹنڈ کے قریب پہنچ گئے یہ حالت دیکھ کر چاروں جا ب سے
لوگ ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں اور ان کے کھی ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان
کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی ختم ہوگئی اور پھیلوگ زخی اور بسیا ہو کر لوٹے۔

اشترخعی نے ابن جمہان کوان لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا کیونکہ شامی انہیں گھیر نا چاہتے تھے ابن جمہان نے شامیوں پرحملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹایا اور بیلوگ ان کے نرغہ سے نکل کراشتر کے پاس پہنچ گئے اشتر نے ان سے کہامیں نے تہہیں جورائے دی تھی وہ تمہاری رائے سے بہتر نہ تھی کیا میں نے تم سے بینہ کہا تھا کہتم دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ جمے رہو۔

# ا بن بدیل مِناتِیْنَ کے حق میں معاویہ رِخاتِیْن کی رائے:

جب امیرمعاویه بنانشنے ابن بدیل بنائش کو برابرآ گے بڑھتے دیکھاتو کہنے لگے کیاتم اس قوم کے مینڈھے کونہیں دیکھتے'

خلافت راشده + حضرت على مُحَاتِّمَة كَى خلافت

ئار بخ طبری جلدسوم : حصه د وم

جب عبداللہ ابن بدیل بڑائی قتل ہو گئے تو انہوں نے کچھلوگوں سے کہا جا کر دیکھویہ کون خض تھا۔لیکن ان میں سے انہیں کوئی نہ پہچان کا امیر معاویہ بڑائی خود آئے اوران کی لاش پر کھڑے ہوگئے وہ دیکھ کر کہنے لگے یہ عبداللہ ابن بدیل بڑائی ہیں خدا کی قتم! بنوخزاعہ کی عورتیں ہم سے مردوں کی فضیلت کے بارے میں جھگڑیں تو وہ فی الواقع بید تق رکھتی ہیں۔انہیں سیدھا کرواوراجھی طرح سیدھا کرو بیدوا قعناً ایسے ہی ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

اُخُوالُجِرُبِ إِنْ عَضَّتُ بِهِ الْحَرُبُ عَضَّهَا وَ انْ شَمَّرَتُ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَ انْ شَمَّرَتُ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَهِجَرَةَ: ''وه خوب جنگ كرنے والا ہے اگر چه جنگ اس كے لكے اپنے دامن اچھى طرح يرُها كے '۔ طرح يرُها كے''۔

> یہ شعرحاتم طائی کاہے: لشکرمعاویہ رہائٹن<sup>ی</sup> کی پسیائی:

یدد کی کراشتر معاویہ رہائیں۔ یدد کی کراشتر معاویہ رہائیں۔ نے قبیلہ ندجج سے کہا ہمارے لیے عک کافی ہے اور یہ کہہ کراشتر ہمدانیوں میں کھڑا ہو گیا اور کندہ سے بولا ہمارے لیے اشعر مین کافی ہیں۔ان قبائل میں باہم بہت سخت جنگ ہوئی اوراشتر گھڑی گھڑی صف سے باہر آ کراپنی قوم سے کہتا ہے لوگ عک ہیں ان پرخق سے مہلہ کرواشتر کے ساتھی گھٹوں پر سہارالگا کر جنگ کرتے اور یہ رہز پڑھتے۔

ان اوگوں نے شام تک جنگ کی پھراشتر نے قبیلہ ہمدان اور پچھاورلوگوں کوساتھ لے کرشامیوں پرجملہ کیا اور انہیں اپنی جگھا دیا جس سے ہٹا دیا حتی کہ انہیں پیچھے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پانچ صفیں معاویہ بڑا تھا کے گردا پنے آپ کو محاموں باند ھے کھڑی تھیں یہاں پہنچ کر اشتر نے پھر مختی سے حملہ کیا حتی کہ چار صفوں کوالٹ بلٹ کر پھینک دیا اور یہ چاروں صفیں خود کو محاموں سے باند ھے ہوئے تھیں ۔ پھر یہ لوگ پانچویں صف پرحملہ آور ہوئے جو امیر معاویہ بڑا تھی گئر دھلقہ کیے ہوئے تھی جب یہ لوگ معاویہ بڑا تھی ہوئے قریب پہنچ تو معاویہ بڑا تھی نے گھوڑ اطلب کیا اور کہنے لگا ارادہ تو میر انہی بنی تھا کہ جیسے اور لوگ پیچھے ہے جی اس کی معاویہ بڑا تھی بچھے ہے اس اطنا بہ تھی ہے گئے جی اس کے طرح میں بھی چھے ہے والی شاعر تھا اس کی مال اطنا بہ تھی نے کا شعاریا و آگئے نے ایک انصاری جا ہلی شاعر تھا اس کی مال اطنا بہ تھیں کی ایک عورت تھی ۔ یہ کہتا ہے ۔

آئِتَ لِسَى عِنْقِتِى وَ حَيَسَاءُ نَفُسِى وَ الْفَسَلَ الْمَشِينِ وَ الْفَسَدَامِسَى عَسَلَسَى الْبَطُلِ الْمَشِيئِ وَ الْفَسَدَ الْمِسَلِينَ وَ الْفَسَلَمِ اللهِ الْمَالِ الْمَشِيئِ وَ الْفَسَلَمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَإِغْطَائِيْ عَلَى الْمَكُرُوهُ مَالَى وَأَخُذِى الْحَمْدِ بِالثَّمْنِ الرَّبِيْحِ

تشرچه آن: اورمکروہات کے وقت میرے مال کی عطااور زیادہ قیت کے ساتھ حاصل کرنے ہے مجھے ہازر کھا۔

وْ فَـوُلِـي كُلَّمَا حَشَأْتُ وَ خَاشْتُ مَكَانَكِ تُـحُمَدِي آوُتَسُتَرِيُحِي

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تَعْمَدُ كَيْ خلافت

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

ﷺ آب میراقول تو یمی ہے کہ میں بیسب کچھاپی مدافعت کے لیے کروں گاخواہ اس کے بعدلوگ حمد کریں یا دنیا سے چھٹکارا مل جائے''۔

شاعر کے ان اشعار نے مجھے بھا گنے سے باز رکھا۔

حضرت على مِمَالِقَنُهُ كَي تَقْرِيرِ:

ابو مختف نے مالک ابن اعین الجہنی کے ذریعہ زید ابن وہب کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مخالفۂ نے بید یکھا کہ ان کا میمندا پنی جگہ لوٹ گیا اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا اور انہوں نے دشمن کوجوان پر چھائے ہوئے تھے چیچے ہٹا دیا اور انہیں ان کے مرکز اور مورچوں تک دباتے چلے گئے تو حضرت علی مخالفۂ ان کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

# ابوشدادی بامردی:

ابوخف نے عبدالسلام ابن عبداللہ ابن جابرالاحمی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جنگ صفین میں قبیلہ بجیلہ کاعلم بنواحمس ابن غوث ابن انمار کے پاس تھا اور اسے ابوشداد تھا مے ہوئے تھے ان ابوشداد کا نام دنسب قیس ابن مشکوح ابن ہلال ابن الحارث ابن عمروا بن جابرابن علی ابن اسلم ابن احمس الغوث ہے۔ ان سے قبیلہ بجیلہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی انہوں نے فر مایا اس کام کے لیے دوسر بے لوگ مجھے سے بہتر ہیں۔ اہل قبیلہ نے عرض کیا ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امیر بنا نائبیں چا ہے ابوشداد نے فر مایا خدا کی قتم! اگر تم مجھے یہ جھنڈا دو گے تو میں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ بہتے جاؤں۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ کا جو جی چا ہے تیجے ابوشداد نے جھنڈ اہاتھ میں لیا اور دشمن پر حملہ کیا اور صفوں کو چیر تے بھاڑتے چھتری

719

والے کے سر پر بہنج گئے۔ اس چھتری بردار کے جاروں طرف امیر معاویہ بڑا تھا کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی'لوگ کہتے ہیں اس کا نام عبدالرحمٰن ابن خالد ابن الولید المحزومی بڑسٹ تھا اس مقام پر نہایت سخت جنگ ہوئی ابوشداد نے آگے بڑھ کراس چھاتہ بردار پر حملہ کیا امیر معاویہ بڑا تھا۔ کہ اوری غلام ابوشداد کے مقابل ہو گیا اس نے ابوشداد کے پیروں پر تلوار کے وار کر کے ان کے پاؤں کا اب دیے اور ابوشداد کا وار بہت کاری رہا اور وہ رومی مقتول ہو کر گرگیا۔ اس کے آل ہوتے ہی لا تعداد نیزوں کی سنانیں ان کی جانب بڑھیں اور بیل ہو کر گرے۔

روسائے بجیلہ کافتل عام:

ان کے قبل ہونے کے بعد عبداللہ ابن قلع الاحمسی نے علم ہاتھ میں لیاوہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے \_

لَا يُبُعِدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَنْنَ الله الوشدادكوا بني رحمت مع وم نه كرے كيونكه انہوں نے منادى كو يكار كر قبول كيا۔

وَ شَادً بِالسَّيُفِ عَالَى الْاَعَادِى نِعُمَ الْفَتْسِي كَسَانَ لَدَى الطَّرَادِ وَ فِي طِعَانَ الرَّجُلِ وَ الْجَلَادِ

نظر کھی ہے۔ اور دشمنوں پرتلوار سے بہت بخت مملہ کیااوروہ جنگ کے وقت اچھے جوان تھے۔اور پیدلوں اور سواروں کی نیزہ بازی کے وقت اچھے جوان تھے''۔

عبداللہ ابن قلع نے بھی اپنی شجاعت کے خوب جو ہر دکھائے حتی کہ یہ بھی ختم ہو گئے ان کے بعد عفیف ابن ایاس نے جھنڈا سنجالا اس روز جنگ ختم ہونے تک یہ جھنڈ انھی کے پاس رہااسی جنگ میں حازم ابی حازم الاحمسی بھی قتل ہوئے جوقیس ابن ابی حازم کے بھائی تھے۔

# حضرت عثمان رمالتَّهُ: كو يوشيده طورير دفن كيا كيا تها:

این العلیۃ الجبی تھا امیر معاویہ بڑا تھی ہے۔ این العلیۃ البجبی ہی مارا گیا تھا۔ جب یہ مقول ہوا تو اس کا پچپازاد بھائی جس کا ٹا منیم ابن الحارث ابن العلیۃ البجبی تھا امیر معاویہ بڑا تھی ہے کہا یہ مقول میرا پچپازاد بھائی ہے آپ اس کی لاش مجھے دے دیجے تا کہ میں اسے دفن کر دوں امیر معاویہ بڑا تھی نے فرمایا اسے دفن کر نے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیاس کا ہر گر اہل نہیں خدا کی تتم ہم لوگ حصرت عثان بن عفان بڑا تھی کو اعلانیہ دفن کرنے پر قادر نہ تھے۔ ہم نے انہیں مخفی طور پر دفن کیا (یعنی پیٹھ تھی عثان بڑا تھی نہیں خدا کی تتم ہم لوگ حصرت عثان بن عفان بڑا تھی ہے اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں طور پر دفن کیا (یعنی پیٹھ تھی عثان بڑا تھی نہیں اور نہ تھی اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کرآپ کے دشنوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ امیر معاویہ رٹا تھی نے فرمایا کیا تو عرب کے دؤساؤا مراء کونہیں دیکھا کہ وہ اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں اور مجھے اس نے بچپازا دیمائی کے دفن کرنے کی فکر لاحق ہے۔ تیرا دل چاہے اسے دفن کر دے یا اس طرح چھوڑ دے۔ نیم نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔

#### از ديول كااختلاف:

ابو خف نے حارث ابن حمیرة الاز دی کا یہ بیان نقل کیا ہے اور بیرحارث قبیلہ از دکی شان نمر سے تعلق رکھتا تھا یہ بنا ہے کہ

جب خف ابن سلیم از دی کواز دیوں کی امداد کی دعوت دی گئی تو اس نے اولاً اللہ کی حمد وثنا کی اوراس کے بعدا پنے اہل قبیلہ سے کہا کہ:

'' سب سے بردی فلطی اور سب سے بردی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے مقابلے کی دعوت دی جارہی ہے اور خود
ہماری قوم کو ہمارے خلاف کھڑ اکیا جارہا ہے۔ خدا کی قتم! بیلوگ ہمارے ہاتھ ہیں کیا ہم اپنے باتھوں کو خودا پنے ہاتھوں
سے کا ٹیس ۔ بیلوگ ہمارے پر ہیں کیا ہم اپنے پر اپنی تلواروں ہے نوچ ڈالیس اگر ہم اپنی قوم ہے محبت نہ کریں اوراپنے
ہمائیوں کو نصیحت نہ کریں تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں اگر ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں تو اس میں ہماری عزت
اور فائدہ ہے اور اس طرح ہم آگ کو بجھا سکیں گے جو ہمارے درمیان بھڑک چکی ہے'۔

اس پر جندب ابن زہیرنے اسے جواب دیا:

''خدا کی شم! اگر ہم ان لوگوں کے باپ ہوتے اور بیلوگ ہماری اولا دہوتے یا یہ ہمارے باپ ہوتے اور ہم ان کی اولا دہوتے اور ہم ان کی علا میں ہوتے اور ہم ان کی اولا دہوتے اور ہمارے امام پر اعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل ذمہ پر بیلوگ زبردی حاکم ہوتے اور خواہ ہم ایک رائے پر کیوں نہ منفق ہوتے لیکن میہ میں اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑتے جب تک ہم ان کی رائے کو قبول نہ کر لیتے یا بیلوگ ہماری دعوت قبول کر لیتے یا تیسری صورت بیہوتی کہ ہمارے اور ان کے بے شارلوگ مقتول ہوتے''۔

## مخنف ابن سليم كا فيصله:

مخنف نے جندب سے کہااور پیخنف ابن سلیم جندب کا خالہ زاد بھا کی تھا:

''اللہ تیر فی نیت انجھی کرے میں تو کسی ایسے چھوٹے اور بڑے سے واقف نہیں جو برائی میں مبتلا نہ ہوخدا کی قتم! ہم کوئی فیصا نہیں کر سکتے کہ کس جماعت کا ساتھ دیں اور کس جماعت کو چھوڑیں اور ہم نے زمانہ جاہلیت میں درسروں کی خانہ جنگیوں میں حصہ نہیں لیااور ہم اسلام لانے کے بعد بھی اس میں حصہ نہیں لیے سکتے ۔ ہاں تو نے ضرورا یک بحت اور تکلیف دہ کام کو اختیار کیا ہے ۔ اے اللہ! ہمیں بلاؤں سے زیادہ عافیت محبوب ہے اب جس شے کا تجھ سے جو شخص طالب ہو اسے وہ عطاکر''۔

#### اس پر ابو بریدة ابن عوف نے کہا:

''اے اللہ! ہمارے لیے اس شنے کا فیصلہ فرماد یجیے جوآپ کوزیادہ پند ہوائے قوم والوائم بیدد کھ رہے ہوکہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہی طریقہ بہتر ہے کہ جس پر جماعت عمل پیرا ہو۔ اگر واقعتاً ہم حق پر ہیں اورا گریو مخالفین سیچ ہیں تب بھی ان کا طریقہ کاربراہے خواہ اس کا ضرر زندگی میں ہویا موت میں''۔

# جندب اوراس کے خاندان کی جان نثاری:

جندب ابن زہیرمقابلے کے لیے نکلا اور شامیوں کے ساتھ جواز دی شامل تھے ان کے سر دار کو مقابلہ کی دعوت دی اس شامی سر دار نے اسے قل کر دیا اور جندب کی جماعت میں سے عجل اور سعد بھی قبل ہوئے بید دونوں عبداللہ نقلبی کے بیٹے تھے اور مختف کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن ناجہ 'خالد ابن ناجہ' عمر وابن عویف' عامر ابن عویف' عبداللہ ابن الحجاج جندب ابن زہیرا ور ابوزینب 271

ابن عوف ابن الحارث قتل ہوئے ۔عبداللّٰدا بن ابوالحصین الا ز دی ان قراء کے ساتھ شامل تھے جوعمارا بن یا سر پڑھڑا کے ساتھ تھے وہ بھی مقتال ہوئے ۔

عقبة ابن حدیدالنمری اوراس کے بھائیوں کاقتل:

ابو مخف نے حارث ابن حمیرہ کے ذریعہ نمر کے بزرگوں کا بیقول نقل کیا ہے کہ عقبۃ ابن حدیدالنمری نے صفین کی جنگ میں لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''خبردار! دنیا کی چراگاہ ایک کوڑ اگر کٹ ہے اس کے درخت سو تھے ہوئے ۔ اس کی نئی اشیاء کانٹوں کی طرح ہیں ان کا مزاکڑ وا ہے ۔ خبردار! میں تم سے ایک ہیے آدمی کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے دنیا کوخوب آز مایا اور اس میں میری جان کا جوحق تھا اسے بھی بہچانا' میں ہمیشہ سے شہادت کی تمنا کرتا تھا اور بیتمنا پوری کرنے کے لیے ہر لشکر کے ساتھ شریک ہوتا اور ہر جنگ میں حصہ لیتا ۔ مگر اللّٰہ عز وجل نے آج تک میری بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج تک میری بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج کو بیش کرر ہا ہوں کہ جس شئے کی مجھے تمنا تھی شایدوہ آج پوری ہوجائے ۔ اے اللّٰہ کے بندو! تم موت کے ڈر کے باعث اس مخص سے جہاد کرنے سے کیوں گریز کرر ہے ہو جو اللّٰہ کا دیمن ہے (عیاد آباللّٰہ) یا تو اپنی جانوں کو یقیناً واپس کے کر چلے جاؤگے یا تلوار کی ایک ضرب سے دنیا کے بدلے میں اللّٰہ عزوجل کا دیدار اور جنت میں انبیاء صدیقین اور شہداء وصالحین کی ہم شینی حاصل کرلوگے بناؤکون سی رائے تھے ہے'۔

اس تقریر کے بعدوہ آگے بو ھے اور یہ کہتے جاتے تھے۔اے میرے بھائیو! میں نے اس گھر کوفروخت کرڈالا ہے جو آگے ہے۔ میرا چبرہ اس گھر کے سامنے ہے اب مجھے تمہارے چبرے دیکھ کرکوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تمہاری امیدیں ختم نہ کرے۔

جب یہ آ گے بڑھے توان کے بھائی عبداللہ عوف اور مالک بھی یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے ہم بھی آپ کے بعداس دنیاوی رزق کے طالب نہیں۔ آپ کے بغیراللہ اس زندگی کا برا کرے۔اے اللہ! ہم نے اپنی جانوں کو آپ کی خاطر پیش کر دیا ہے۔

> الغرض ان چاروں بھائیوں نے آگے بڑھ کرحملہ کیااورا پنے قبل ہونے تک برابرمصروف پیکارر ہے۔ شمراین ذی الجوشن کی جنگ:

ابو مخف نے صلۃ ابن زہیرالنہدی کے ذریعیہ سلم ابن عبداللہ الضافی کا یہ بیان قل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریک جنگ ہوا اور ہمارے ساتھ شمر ابن ذی الجوش الضافی بھی تھا مخالفین میں سے ادہم ابن محرز البابلی نے اسے مقابلے کے ساتھ شریک جنگ ہوا اور ہمارے ساتھ شمر ابن ذی الجوش الضافی ہیں ہے اس کے چہرے پر تلوار کا وارکیا۔ شمر نے بھی اس پر وارکیا لیکن وہ خالی گیا۔ شمر زخی حالت میں اپنے کجاوے کی طرف لوٹ گیا اور وہاں جاکر پانی پیا۔ اس وقت شمر بہت پیاسا تھا۔ پھر نیز ہ سنجال کرآگ بو ھااس وقت شمر بہر جزیر ہے در ہا تھا۔

إنِّسَىٰ زَعِيُدُمٌ لَّاحِسَىٰ بِسَاهُلِهِ ﴿ إِلَّا لَهُ اَصِبُ عَسَاجِلَهُ

خلافت راشده + حضرت على مِنْ عَنْهُ كَي خلافت

نشن ہے تہ: ''میں اپنے بابلی بھائی کے ارادے ہے نیز ہ لے کر نکلا ہوں اگر میں فو ری نہ مارا گیا۔

اَوُضَرُبَةِ تَـحُـتَ السَّفَنَا وَالُوَغْيِ شَبِيْهَةِ بِالْفَتُالِ اَوُقَاتِلَ لَـ السَّهُ

بَرْجُوبَةِ: یا تواس بر فاصلہ ہے وارکروں گا۔ پھرانے قل کروں گایامقتولوں جیسا بنادوں گا''۔

بدا شعاریر ہے کرا دہم نے اس برحملہ کیا اور اسے بچھاڑ دیا اور کہا بیتیرے وار کا بدلہ ہے۔

ما لك ابن العقد به كا فرار:

جب صفین کی جنگ ہوئی توبشرا بن عصمۃ نے مالک ابن العقد یہ کا مقابلہ کیااور یہ مالک ابن الجلاح اجشمی ہے۔ مالک العقدیہ اس پر غالب آیالیکن اچانک بشرنے دیکھا کہوہ شامیوں کے ساتھ عجیب طرح بھا گا جار ہاہے حالانکہ بیا یک بہا درمسلمان شخص تھا۔ جب بشر نے اسے بھا گتے دیکھا تو اس برحملہ کیا اوراہے نیزہ مارکر گرا دیا۔ پھربشر واپس ہوا اوراہے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے ز بردی کیوں نیز وہارا۔اس پربشر نے بیاشعار کھے۔

وَمِنُ صَاحِبِ الْمَوْسُومِ فِي الصَّدُرِهَا حِسُ وَ إِنِّسِيُ لَا رُجُواْ مِنُ مَّلِيُكِسِي تَحَاوُزَا

نشر المراس المراس الما المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام

عَلَى سَاعَةِ فِيُهَا الطِّعَادُ تَحَالُسُ دَلَفُتُ لَـهُ تَسحُتَ الْغُبَارِ بِطَعُنَةٍ

بَنَنْ ﷺ: میں نے گر دوغمار میں اس کے ایسے وقت نیز ہ ماراجب کہ نیز ہے چل رہے بتھے''۔

جب ابن العقد بدکواس کےاشعار کاعلم ہوا تواس نے جواب دیا ہے۔

شُغِلُتُ وَ اَطُعَانِي الَّذِيْنَ اَمَارِسُ أَلَا أَبُهِ غَسا بشُرَ ابُنَ عَصْمَةَ إِنَّنِيُ

نَشْرَجُهَا بُنَا: ''میری جانب سے بشرا بن عصمه کو په خبریهنجا دے که مجھے بھا گنے والوں نے اپنی جانب مشغول کرلیا تھا۔

فَصَادَفُتَ مِنْكُي عِزَّةً وَّاصَبَتُهَا كَالِكَ وَالْابْطَالُ مَساض وَ حَالِسُ

نتریج بین: تو نے مجھ پر دھو کے سے حملہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ بہا درلوگ کیا اسی طرح کرتے آ ئے ہیں''۔

عبداللّٰدا بن الطفيل كا واقعه:

اس کے بعد عبداللہ ابن الطفیل البیکائی نے شامیوں کے ایک گروہ پر جملہ کیا جب وہ واپس لوٹنے لگا تو بنوتمیم کے ایک شخص نے جس کا نام قیس ابن قزہ تھا اور جومعاویہ بھاٹھنا کے ساتھیوں میں سے تھا اس برحملہ کیا اورعبداللہ بن الطفیل کے دونوں مونڈھوں کے درمیان نیز ہ رکھ کر کہا۔ خدا کی قتم! تو اگر اس کے نیز ہ مارے گا تو میں تیرے ماروں گا۔ تمیمی نے کہامیں تجھے اللہ کا عہد و ذرمہ دیتا ہوں کہ اگر میں اس کی پشت سے نیز ہ ہٹالوں تو تو میری پشت سے نیز ہ ہٹا لے گا' پربید نے جواب دیا ہاں میں تجھ سے اللہ کے نام پر بیع ہد کرتا ہوں۔

یہن کرمتیمی نے عبداللہ کی پشت سے نیز واٹھالیااور پزید نے متیمی کی پشت سے ۔ پھرمتیمی نے پزید سے سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں بنو عامر سے ہوں۔اس نے کہااللہ مجھے تم پرفدا کرے وہ تنہارے بزرگوں کی محبت کہاں گئی اور میں اپنے

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

خاندان اورگھر میں گیار ہواں شخص ہوں اور دس کوتم قتل کر چکے ہومیں ان سب کا آخر ہوں۔ جب بیلوگ کوفہ لوٹ کرآئے تویزیدا بن الطفیل کولوگوں نے طعنے دینے شروع کیے جیسے لوگ اپنے چپاز ادبھائیوں کو طعنے دیا کرتے ہیں اس پریزیدا بن الطفیل نے بیا شعار کہے۔

اَلَـمُ تَـرَنِـیُ حَـامَیـتُ عَنُكَ مُنَـاصِحًـا بِـصِـفیُـنَ اِذُ حَلَاكَ کُــالُ حَـمِیـمِ اَلَحَ مَنَاقِ فَ حَالَاكَ کُــالُ حَـمِیـمِ اَنْ حَالَاتُ مَا تَوْفِ مِعَالَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وَ نَهُنَهُتُ عَنُكَ الْحَنَظِلِيَّ وَ قَدُ آتَى عَسَلَى سَلِبِحٍ ذِى مَيْعَةٍ وَّ هَزِيُمِ اللَّهِ وَ نَهُنَهُ اللَّهِ وَ لَا اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ابوخنف نے نضیل ابن خدت کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایک شامی نے نشکر سے نکل کراپنے مقابلہ کی دعوت دی اس کے مقابلہ پرعبدالرحمٰن ابن محزر الکندی اطمی نکلے دونوں میں کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے صفوم پر نیزہ مارکرا سے گرا دیا اور نیچ اتر کراس کے ہتھیار لے لیے اوراس کے جسم پرسے زرہ اتار کی جب بدن ظاہر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام جبثی شخص تھا یہ دیکھ کرعبدالرحمٰن نے اناللہ پڑھ کر کہا ناحق میں نے اپنی جان کوایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ پر خطرے میں ڈالا۔

قیس این فهدان کا زخمی مونا:

اس کے بعدا یک عکی مقابلہ کی دعوت دیتا ہوا نکلا۔اس کے مقابلہ پرقیس ابن فہدان اکنانی البدنی گیا۔عکی نے قیس پرحملہ کر کےاسے خوب ماراقیس کواس کے ساتھی میدان سے اٹھالائے اس واقعہ پرقیس ابن فہدان نے بیا شعار کیج ہے

لَـقَـدُ عَـلِـمَـتُ عَكُ بِصِفِّينَ ٱنَّنَا إِذَا الْتَـقَـِتِ الْحَيُلَالُ نَطُعُنُهَا شَزُرًا

جَنَرَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَى في بات خوب جان لى ہے كہ جب دوگھوڑے باہم ملتے ہیں تو ہم نیزے كا بھر پوروار كرتے ہیں۔

وَ نَسحُسمِ لُ رَايَاتِ الطَّعَانِ بِحَقَّهَا فَنُورِ دُهَا بَيُنطًا وَنَصُدُرُهَا حُمُرَا تَنَخَ جَبَهُ: اور نيزوں كے پيلوں كوہم ان كا پورا پورا قصاص ديتے ہيں كہ جب ہم انہيں بدن پر مارتے ہيں تو وہ سپير ہوتے ہيں اور جب انہيں جھنچتے ہيں تو وہ سرخ ہوتے ہيں'۔

قیس این فہدان کا خطیہ:

ابو مخف نے فضیل ابن خدت کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس ابن فہدان اپنے ساتھیوں کولاکارتے اور کہتے : '' جب تم حملہ کروتو بختی سے حملہ کرو۔اور جب تم پلٹ کرحملہ آ ور ہوتو سب مل کرحملہ کرونگا ہیں نیچی رکھو۔ گفتگو کم کرواور اپنے مدمقابل سے مقابلہ کرو۔کہیں دیہاتی اور بدوتمہارے مدمقابل نہ ہوں''۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

اس روز بنوالحارث بن عدی میں سے نہیک ابن عزیز بنوذ بل میں سے عمر وابن یزیداور سعیدا بن عمر ومقتول ہوئے۔ دو بھائیوں کی ملاقات:

قیں ابن یزید جو اولاً حضرت علی من تنتی کے ساتھ تھے پھر بھاگ کر امیر معاویہ من تنتی کے پاس چلے گئے اور ان کے شکر میں شامل ہو گئے تھے اس کے بعدوہ میدان میں نکلے اور اپنے مقابلے کے لیے للکارا۔ ادھر سے اس کے بھائی ابوالعرطة ابن یزید گئے دونوں نے ایک دوسرے کو دکھے کر بہچان لیا اور بلا مقابلہ دونوں میدان سے واپس ہو گئے اور دونوں نے اپنے استھوں سے جا کر کہا کہ اس کا بھائی تھا۔

#### بمدان و طے کا مقابلہ:

ابوخف نے جعفر ابن حذیفہ طائی کا یہ بیان ذکر کیا ہے اور یہ جعفر عامر ابن الطائی کی اولا دمیں سے تھاوہ کہتا ہے کہ اس روز قبیلہ طے نے بہت بخت جنگ کی۔ ان کی جنگ و کچھ کر بہت ہی جماعتوں نے انھیں گھیر لیا۔ جمز قابین مالک الہمدانی نے آ گے بڑھ کر ان لوگوں سے سوال کیا کہتم کون ہولٹہ یہ تو بتاؤ۔ عبداللہ ابن خلیفہ البولا نے جوا یک شیعہ اور نہایت عمدہ خطیب اور شاعر تھا جواب دیا:

'' ہم وہ طے ہیں جو زم زمین ریگتان اور پہاڑوں پر قابض ہیں جو مجمور کے درختوں کے مالک ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لاگا سکتا۔ ہم دو پہاڑوں کے محافظ ہیں جو عذیب اور عین کے درمیان واقع ہیں۔ ہم نیزوں والے طے ہیں۔ اونٹوں اور میدانوں والے طے ہیں ہماڑائی کے شہسوار ہیں'۔

اس پر حمز قابن مالک نے جواب دیا۔ بہت خوب بہت خوبتم اپنی قوم کی خوب تعریف کرنا جانتے ہواوراس کے بعد حمزہ نے بیشعر بڑھا۔

اِنُ كُنْتَ لَمُ تَشُعُرُ بِنَجُلَدةِ مَعُشَرٍ فَاللَّهِ مَاللَّهُ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهُ عُرُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللَّهِ عَلَيْلَ وَوَبِ جَانَا جَ '۔ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَيُسَاعِ '۔ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

پھران لوگوں میں بہت شدید جنگ ہوئی۔عبداللہ ابن خلیفہ بولانی لوگوں کوللکارکر کہتا تھا اسے طے کی جماعت تم پرمیرے رشتہ داراور میری اولا دقربان ہو۔ایسے لوگوں سے جنگ کروجو حسب ونسب میں تمہاری ٹکرکا ہو۔ یہ کہہ کرعبداللہ بیاشعار پڑھتا۔ اَنَا الَّذِی کُنُتُ اِذَا الدَّاعِیُ دَعَا مُصَمَّمً اِللَّا اللَّامِنِ اَدُوعَا اَرُوعَا مُصَمَّمً اِللَّامِن اللَّامِن اِللَّامِ اللَّامِ اللَّ

نئن چَبَهُ: ''میں وہ شخص ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مقابلہ کے لیے پکارتا ہے تو تکوار لے کراس کی پکار کا جواب دیتا اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔ میں میں میں میں اور اس میں میں اس میں ہے گا

فَانُولِ الْمُسْتَدِيلَ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ الْمُفَائِدِ اللَّهَ الْمُفَائِدِ اللَّهَ الْمُفَائِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ألّا انْهُدُوْا بِالْبِيْضِ وَ الْعَوَالِيُ

تاریخ طبری جلدسوم: حصید دوم

نشخ پیری : ''اے طے جونرم زمین اور بہاڑوں کے مالک میں چمکداراور بلند ہونے والی تلواروں ہے حملہ کروپ

وَ بِالْكَمَادِةِ مِنْكُمُ الْابُطَالِ فَعَارِعُوا آئِمَةَ الْحُهَالِ السَّالِكِيُرَ سُبُلَ الضَّلَال

نشر کی این اپنا دروں کو بڑھاؤ اور جابلوں کے اماموں تول کرو۔ جو گر آبی کے رائے پر چل رہے ہیں'۔

اس جنگ میں ابن العسوس کی ایک آئکھ جاتی رہی۔اس براس نے بیا شعار کیے 🛴

اللَّاليُ سَتَ عَيُنِ سِي مِثْلَ هِ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بَشَخِهَا ﴾: " كاش!ميري سحيح آنكه بھي اس طرح پھوٹ جاتی اور ميں لوگون ميں بغير رہبر کے نہ چل سكتا۔

وَ يَسَالَيُتَنِينَ لَهُ أَبُقَ بَعُدَ مُطَنِرُ فِ وَسَعُدٍ وَ بَعُدَ الْمُسْتَنِيُر بُن خَالِدٍ

بْنَنْ ﷺ: کاش! میں مطرف وسعدا ورمستنیر ابن خالد کے بعد زندہ نہ رہتا۔

فَوَارِسُ لَسَمُ تَغُذُ الْحَوَاضِنُ مِثْلَهُمُ إِذَا الْبَحَرُبُ ٱبُدَتُ غَنُ حِدَامِ الْبِعَرَائِدِ

وَ يَسَالَيُتَ رَجُلِي ثُمَّ طُنَّتُ بِنِصُفِهَا وَ يَالَيُتَ كَفِّي ثُمَّ طَاحَتُ بِسَاعِدِي

نَبْرَ رَجِيبَهُ: كَاشِ! كه ميرايا وَل بهي درميان سے كاٺ دياجا تا اور كاش! كه ميرا باتھ اورميرا بازوبھي كاٺ دياجا تا''۔

خنثر ابن عبيده کي تقرير:

نا م حنر ابن عبیدة ابن خالد تھا اوراس کا شار بہا درترین لوگوں میں تھا۔ جب صفین کی جنگ ہو کی تواس کے ساتھی میدان سے بھا گئے لگے۔ نہ انھیں للکارتا اور کہتا:

''اے قیس کی جماعت! کیاتمہیں شیطان کی اطاعت رحمان کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے۔ یا درکھو! بھا گئے میں اللہ کی نا فرمانی اور اس کی ناراضگی ہے اور ثابت قدمی میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا ہےتم رضائے خداوندی کے مقالبے میں اس کی ناراضگی اوراس کی اطاعت کے مقالبے میں اس کی نافر مانی کواختیار کررہے ہویا در کھوموت کے بعد راحت ای تخص کے لیے ہے جوا پنےنفس کا محاسبہ کرتا ہو''۔

اں کے بعد حشر نے بیاعشار پڑھے۔

'' آ دمی کا دل اسے پشت پھیرنے میں مائل نہ کرے۔ میں و څخص ہوں جو نہ میدان سے منہ موڑ تا ہوں نہ بھا گیا ہوں۔ اور نے ہتھیا رلوگوں کو دھو کہ ہاز دھو کہ نہیں دے سکتے''۔

اس کے بعداس نے نہایت بخت جنگ کی حتی کہ زخمی ہو گیا پھرین حشر ان یا بچے سواشخاص کے ساتھ جنہوں نے فروۃ ابن نوفل الاشجعی کے ساتھ جنگ سے علیحد گی اختیار کر لیتھی شامل ہو گیا ہیہ یا پنج سواشخاص جنگ سے علیحدہ ہو کر دسکرہ اور بند یخین میں جا کرمقیم ہو گئے تھے۔ خلافت راشده + حضرت على رمالتُنهُ كى خلافت

**1777** 

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

قبیله نخع کی جان نثاری:

اس روز قبیلہ خع نے بھی بڑی پامر دی ہے جنگ کی اس قبیلہ میں سے بکر بن ہوذہ 'حیان بن ہوذہ' شعیب ابن نعیم جوقبیلہ خع میں بنو بکر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ ربیعۃ ابن مالک ابن وہیل اور الی ابن قیس قتل ہوئے۔ یہ الی امام علقمۃ ابن قیس الخعی مشہور فقیہ کے بھائی تھے۔ اس روز امام علقمہ کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا امام علقمہ اس پر فر ما یا کرتے تھے۔ مجھے اپنے پاؤں کا اچھا ہونا اس کٹ جانے سے زیادہ محبوب نہیں کیونکہ اس کے کٹ جانے سے میں اپنے پروردگارسے اچھے اجرکا امیدوار ہوں۔

امام علقمة بن قيس كاخواب:

ا ما معلقہ فرماتے ہیں: میری آرزوتھی کہ میں اپنے بھائی یادیگراعز اءکوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے بوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس نے جواب دیا ہم اور ہماری جماعت خداسے ملی اور اللہ عز وجل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم مخالفین کے مقابلہ پر کا میاب ہوئے۔ امام علقمہ فرماتے ہیں مجھے جوخوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کسی شے سے حاصل نہ ہوئی تھی۔

ربیعه سے امداد طلی:

ابوخف نے سوید ابن حیۃ الاسدی کے حوالے سے حصین ابن المندر کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ سے پیشتر کچھ لوگ علی بڑا تھی ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ بڑا تھی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس جیج کر کہیں خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفاء کے پاس جیج کر بلول آ گئے تو اولا اللہ کی حمد و ثنا کی چھر کہا:

''اے رہید کی جماعت تم لوگ میرے مددگار میری دعوت کوقبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ معاویہ بڑاٹٹھ نے تمہارے ساتھی خالد ابن المعمر سے خط و کتابت کی ہے میں اسے بھی لے کرآیا ہوں اور تمہیں بھی اسی لیے جمع کیا ہے تا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنادوں اور تم میری بات من لو''۔

اس کے بعد قاصد نے خالد سے خاطب ہو کر کہا اے خالد! مجھے جواطلاع ملی ہے اگروہ تج ہے تو میں اللہ کواور موجودہ لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تجھے امان ہے اور تجھے اجازت ہے کہ تو عراق 'حجاز اور جہال تیراجی چاہے جاکررہ لیکن اس علاقہ میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ بھی گئے: کی حکومت ہواوراگریہ خط و کتابت والی بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمینان ہوجائے گا۔خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ کی قسم کھائی۔

اس پرایک کثیر جماعت نے کہا کہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو ہم اسے قل کردیتے شقیق ابن ثورالسد وی بولا۔خالد کواتی توفیق ہی نہ ہوگی کہ وہ علی معاقب ہے مقابلے میں معاویہ رہائشنا اور شامیوں کی مدد کرے۔ زیاد بن خصفۃ التی نے کہاا ہے امیر المومنین اس سے تسمیل میں اس سے تسمیل کیں اس کے بعدلوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ اس سے تسمیل کیں اس کے بعدلوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ رہیجہ کی ثابت قدمی:

772

نہایت بلندآ واز سے پکارکرکہا یہ جھنڈے کس کے ہیں ہم نے جواب دیا یہ رہیعہ کے جھنڈے ہیں۔حضرت علی بھاٹھ نے فر مایا بلکہ اللہ کے جسنڈے ہیں اللہ تعالی ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فر مائے اور انہیں ثابت قدم رکھے بھر مجھ سے فر مایا ایک ہاتھ میرے قریب آجاؤ میں نے کہا صرف ایک ہاتھ نہیں دس ہاتھ۔ میں جھنڈا لے کر ان کے قریب ہوتا گیا حتی کہ انہوں نے فر مایا بسی اتنا کافی ہے جہاں حضرت علی بھاٹھ نے مجھے تھم ویا تھا میں وہیں جم کر کھڑ اہو گیا اور میر سے ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ رہیعہ کاعلم بر داری بیرا ختلاف.

ابوخف نے ابوالصلت التیمی کے ذریعے قبیلہ تیم اللہ ابن تغلبہ کے بعض ہزرگوں نے قل کیا ہے کہ کوفہ اور بھرہ میں ربیعہ کے جو لوگ آباد سے ان کا جھنڈا خالد ابن المعمر کے پاس تھا اور یہ بھرہ کا باشندہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور سفیان ابن ثورالسد وی میں اس پر باہم صلح ہوگئ تھی کہ بھرہ کے ہکر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منذ رالبا بلی کو دیا جائے اور جھنڈ سے کے معاطع میں ان دونوں میں جھگڑ اپیدا ہوگیا اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور دونوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ حصین اور جھنڈ سے معالی فیصلہ کیا تھا کہ حصین مارے بی خاندان کا ایک نوجوان اور حسب ونسب کا مالک ہے ہم اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہوجا کیں بعد میں حضرت علی برفائش نے پورے قبیلہ رسیعہ کا جھنڈ اخالدا بن المعمر کے سپر دکیا۔

#### ميسره پرحمله.

اس روزامیر معاویہ بی تین نے حمیر کے مقابلے میں ان کے حصول کے مطابق تین قبائل متعین کیے۔ کیونکہ عراقیوں کے ساتھ حمیر سے زیادہ سی قبیلہ کے افراد نہ تھے۔ عراقی فوج میں حمیر کے تین قبیلے یعنی رہید ، ندجج اور ہمدان کے لوگ زیادہ تھے۔ وہ حمیر می جو شامیوں کے ساتھ تھے۔ رہید کے مدمقابل ہوئے ذوالکلاع بی تین قبیلے یعنی رہید اللہ اس حصہ کا براکر بے تو نے بری تقسیم کی فائی حمیر اوران کے متعلقین کوساتھ لے کرسا سے آئے۔ ذوالکلاع بی تی تی ساتھ حضرت عبیداللہ ابن عمر بی تی تھے اوران کی میعت میں چار ہزار قاری تھے انہوں نے قبیلہ ربیعہ پر حملہ کیا جو اہل عراق کا میسرہ تھا اور اس کے امیر حضرت عبداللہ ابن عمر بی تی اور ذوالکلاع بی تی تی پیدل اور سوار فوج کے ساتھ سخت تملہ کیا اس حملہ سے ربیعہ کے عباس بی تھے حضرت عبیداللہ ابن عمر بی تی جگہ پر قائم رہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس حملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کی حدور چل کر جھنڈے پیچھے ہٹ گئے صرف بچھ نیک لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس حملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کی حدور چل کر انہوں نے پھر بیکٹ کرحملہ کیا۔

# عبيداللد بن عمر ون الله كا خطبه:

حضرت عبیدالله بن عمر بناسیّاس روزلشکر سے مخاطب ہوکر فر مار ہے تھے:

''اے شامیو! بیمراتی حضرت عثمان ابن عفان بڑاٹھٰ کے قاتل ہیں اور علی بڑاٹھٰ کے مددگار ہیں اگرتم اس قبیلہ کوشکست دے دو گے تو تم عثمان بڑاٹھٰ کا انتقام لے لوگے اور نتیجہ میں علی بڑاٹھٰ اور عراقی سب کے سب ختم ہو جا کیں گے اے لوگو! سختی سے حملہ کرو''۔

# ميسره کې پسيا ئی:

ر بیعہ نے اس حملہ کونہایت پا مردی سے روکا اور انتہائی ثابت قدمی دکھائی لیکن تب بھی کچھلوگ بھاگ کھڑے ہوئے علم

نارخ طبری جلدسوم: حصد و م

برداراور متعقل مزاج حفاظ اپنی جگه ڈ نے رہے اور برابر کا مقابلہ کرتے رہے جب خالدا بن المعمر نے بید کیھا کہ اس کی قوم کے پچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹے لیکن جب اس نے اور جھنڈوں کود کیھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی قوم کے پچھافراد بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹا اور بھا گنے والوں کو آ واز دی اور کہا جو تحص اپنی قوم کو ذلیل کرنا چاہے وہ بے شک بھاگہ جب بھی اپنی قوم میں تو یہ واپس لوٹا کہ جب بھی اپنی قوم کے اپنی قوم کو اپنی تو میں تو یہ واپس لوٹ کے خالد یہ بھی کہتا تھا کہ جب بھی اپنی قوم کے افراد کو بھاگتے دیکھوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے پاس لوٹا کرلاؤں گا اب جو تحص بھی میری اطاعت کرے۔ اس طرح وہ مشتبہ باتیں کرتا۔

خالدابن المعمر كاخطبه:

دورے کے ہاتھ تھا میں سے ہرخص اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی جگہ سے اس کا حشر ہوگا جہاں اس کا سرگرا ہے
جس طرح تمہیں اللہ نے اس میدان میں جمع کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں میدان حشر میں کیجا جمع کرے گا اگرتم ایک
دوسرے کے ہاتھ تھا منے لگو گے اپنے دشمن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اپنی صفوں کوچھوڑ دو گے تو اللہ ہرگز تمہارے اس
فعل سے راضی نہ ہوگا اور جوخص بھی تم سے ملے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہی کہے گا کہ آج ربیعہ نے قوم کورسوا کر دیا اور جنگ
سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دیہاتی ان سے میدان لے گئے تو اس بات سے بچوکہ کہیں دیہاتی اور مسلمان آج تمہیں
رسوانہ کریں تم آگے اور آگے بڑھتے رہوتم دوسروں کے محافظ بن جاؤ کیونکہ آگے بڑھنا تمہاری عادت ہے اور ثابت
مصائب پر صبر کر واور نیت خالص رکھوٹا کہ تہمیں اجرحاصل ہو کیونکہ جوخص اللہ کی نیت کرتا ہے
تو اللہ کے یہاں اس کا ثواب دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کع

#### بزول كاجماعت سے اخراج:

خالدگی اس تقریر پر رہیعہ کے ایک شخص نے کہا خدا کی شم! رہیعہ کا کام اس وقت بربا دہوگیا تھا جب کہ اس کے کام تیرے سپر د

کے گئے تھے تو ہے تھم دیتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہ تو قطعاً ہمیں اور نہ قطعاً ہمیں تا کہ تو ہم سب کوموت کے گھاٹ اتار دے اور ہم سب

کے خون بہا دے ۔ کیا تو لوگوں کو نہیں و کھتا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر پیچھے ہٹ گئے ہیں ۔ رہیعہ میں سے ایک دوسر شخص نے

اسے جھڑ کا۔ اور لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ خالد نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دو کیونکہ

یا گرتمہار سے ساتھ شامل رہا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اگر میہ جماعت سے نکل گیا تو اس سے تمہاری جماعت اور تعداد میں کوئی کی

نہ آئے گی اور نہ اس کی موجود گی سے شہر بھر جائے گا۔ اللہ مجھے عذا ب میں مبتلا کرے تو شریف لوگوں کا کیسا برا خطیب ہے۔ تو نے
سیدھی بات کو کس طرح میڑ ھا کیا۔

الغرض ربیعہ کاحمیر اور عبیداللہ ابن عمر بہر ہیں۔ اسے سخت مقابلہ ہوا۔ دونوں جانب کے بے پناہ لوگ مقتول ہوئے اور تمیر بن

خلافت راشده + حضرت على رمناشن كي خلافت

779

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

ريان الحارث لعجلي تبھي مارا گيااوريه بهت بها در خص سمجھا جا تا تھا۔

ابو مخف نے جعفرابن ابی القاسم العبدی اوریزید بن علقمہ کے حوالے سے زید بن بدرالعبدی کا یہ بیان فل کیا ہے۔ کہ صفین کے روز زیاد بن خصفہ عبدالقیس کے پاس آئے اور حمیر کے تمام قبائل ذوالکلا ع بھا تھنے کے پاس جمع تھے انھی لوگوں میں حضرت عبیداللہ بن عمر بیسینا بھی تھے بیلوگ بکر بن وائل کے مقابلہ پر تھے ان کا بحر بن وائل کے مقابلہ پر تھے ان کا بحر بن وائل کے مقابلہ پر تھے ان کا بحر بن وائل کی اولا د کا وجود باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ہم گھوڑ د ں پر سوار ہوکر آگے بڑھے اور ان کا مقابلہ کیا ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ذوالکلاع بھائی تقتل ہو گئے اور حضرت عبیداللہ ابن عمر بیسینا بھی شہید ہوئے۔ قبیلہ بمدان کا کہنا ہے۔ کہ انہیں ہانی بن خطاب الا رجسی نے قبل کیا ہے اہل حضر موت کہتے ہیں کہ ان کا قاتل ما لک بن عمر والتعی ہے۔

حضرت عمر مناشد كي تلوار:

ہر بن وائل کہتے ہیں کہ انہیں محرز بن اصحصح نے قبل کیا تھا جو عائش بن ما لک بن تیم اللہ بن ثغلبہ کی اولا و سے تھا اوران کی تلوار ذ والوشاح نامی نے لے لی امیر معاویہ وٹائٹڈنے ان کے بدلہ میں بکر بن وائل کو پکڑلیاانہوں نے کہا کہ انہیں بھرہ کے ایک شخص نے جس کا نام محرز بن اصحصح تھا قبل کیا تھا۔امیر معاویہ وٹائٹڈنے اس کے پاس آ ومی بھیج کہ عبیداللہ دٹائٹڈ کی تلوار منگالی اور نمر بن قاسط کا سر دارعبداللہ بن عمر وتھا جو تیم اللہ بن النمرکی اولا دسے تھا۔

ی کرونو بید مادی کر العالیہ کے حضرت عبیداللہ بن عمر بیسے کو جس شخص نے قتل کیا تھا وہ محرز بن الصحصح تھا اس نے ان کی تلوار ذوالوشاح نامی اٹھالی۔ یہ تلوار حضرت عمر بھالٹی، کی تھی کعب بن جعیل نے اسی تلوار کے بارے میں سیاشعار کہے ہیں۔

الا إنَّ مَا تَبُك مِي الْعُيُولُ لِفَارِسٍ بِصِفَّيْنَ اَحَلَتُ حَيُلُهُ وَهُو وَاقِفُ

بَنِيْجَهَابُهُ: " نخبر دارآ تحص اس سوار کے لیے روتی ہیں جس کا گھوڑ اصفین میں اپنی جگہ جما ہوانظر آتا تھا۔

يُسَدِّلُ مِنُ ٱسْمَاءَ ٱسْيَافِ وَائِلِ وَكَانَ فَتَّسَى لَّوُ ٱخْطَاتَهُ الْمُتَالِّفُ

تَبَرُّخَهَ بَهُ: لوگ وائل كى تلواروں كے نام تبديل كرتے ہيں۔ وہ ايبا جوان تھا كه اس سے الفت كرنے والا بھی خطا كرجا تا تھا۔ تَـرُكُونَ عُبَيُهُ دَاللَّهِ بِالْقَاعِ مُسُنَدًا تَـمُ جُهُ دَمُ الْسَحَرُقِ الْسُعُرُونِ اللَّوَارِفُ

مَنْزَجْهَا بَدُ: " تو عبیداللّٰد کومیدان میں پڑا تجھوڑ آیا آوران کی پھٹی ہوئی رگوں سے خون بہدر ہاتھا''۔

ان کےعلاوہ اور بھی کچھاشعار ہیں۔

اس روزان لوگوں میں سے بشر بن مرۃ بن شرجیل اور حارث بن شرجیل بھی قتل ہوئے۔عطارا بن حاجب اُنتمیں کی بیٹی اساء عبیداللّٰہ بن عمر بڑی ﷺ کے نکاح میں تھی۔عبیداللّٰہ رہی تُنتہ کی شہادت کے بعدان اساء سے حسن بن علی بڑی شادی فرمالی۔ رہیعہ کی جوانمر دی:

ابو مخف نے اپنے بھتیج غیاث بن لقیط البکری کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹائٹٹار سیعہ کے پاس پہنچے اور ربیعہ ایک دوسرے سے جدا تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اگر تمہارے درمیان علی بٹائٹٹا قتل ہو گئے اور تمہارے جھنڈے کے پنچے انھیں کوئی زک پہنچی تو تم رسوا ہو جاؤ گے۔ شقیق بن تورنے رہیعہ سے مخاطب ہو کر کہااے رہیعہ اگر تمہاری موجود گی میں یاتم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوئے ہوئے بھی علی مٹاٹیز قتل ہو گئے تو تمام عرب کو جواب دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں اگرتم علی مٹاٹیز کو شامیوں سے بچالو گئے تو زندگی بھرکی عزت حاصل کرلو گے انہوں نے علی مٹاٹیز کے آنے کے بعد اتنا سخت قبال کیا کہ اس سے قبل ایسا قبال نہ کیا تھا اس پر حضرت علی مٹاٹیز نے بیا شعار پڑھے۔

لِسَمَّنُ رَاتُسَةً سَوُدَاءُ يَخْفِقُ ظِلُّهَا إِذَا قِيْلَ قَسَدَّمَهَا حُضَيُّنٌ تَسَقَدَّمَسا تَشْخَجَبُهُ: ''بیسیاه جھنڈاکس فخص کا ہے کہ جس کا سابیحرکت کررہاہے کہ جب اس سے بیکھاجا تا ہے کہ هنین آ کے بڑھتووہ آ گے بڑھ جاتا ہے۔

یَفَدَّمُهَا فِسی الْمَوْتَ وَتَنی یُزِیُرُهَا حِیّاضَ الْمَنَایَا تَفَطُرُ الْمَوْتَ وَالدَّمَا مَرْجَهُ: اس جَمَدُ یک مِوت کے مقابلہ پرسامنے بڑھا تا رہتا ہے حی کہ اس کی زیارت کر لیتا ہے اور امیدوں کے حوض کوموت اور خون سے بھردیتا ہے۔

آذَفَنَسَا أَبُنَ حَسرُبٍ طَعُنسَنَا وَضِرَابَنَسَا بِسَاسُسَافِسَنَا حَتَّى تَوَلَّى وَ الحَهَمَا الْفَالَةِ بَهُمَ فَا الْمَالِيَةِ الْمُعَلَّى الْمُلَالِونَ الْمُسَافِ فَيَا الْمُلَالِيَ الْمُلَالِيَةِ الْمُلَالِونَ الْمُلَالِيَ الْمُلَالِيَةِ اللَّهِ الْمُلَالِيَ اللَّهُ فَي وَمَن عَمَا اللَّهُ فَي وَمَن عَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالِونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالِونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالِونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ 
وَ اَطْيَبَ اَحْبَارًا اَوَ اَكُرَمَ شَيْمَةً إِذَا كَانَ اَصُواتُ السِّرِّحَالِ تَغَمُغَمَا تَرْحَانَ اَصُواتُ السِرِّحَالِ تَغَمُغَمَا تَرْجَابَةَ : خَرُول كواجِها كردكها يا وربد تختى كوثريف بناديا جب كرة دميول كي آوازول كاشور حج رباتها -

رَبِيْسعَةُ اَعَدِسيُ اَنَّهُمُ اَهُلُ نَسخدة قِ وَ بَالسَّ اِذُ لَاقُوا جَسِيسَمَا عَرَصُرَمَا وَبَالسَّ اِذُ لَاقُوا جَسِيسُمَا عَرَصُرَمَا وَتَنْجَوَبَهُ: وه قبيلدر بَيعہ ہے میری مرادوه شدت و تکلیف برداشت کرنے والے ہیں جب کہوہ دشمنوں کے شکر سے ملتے ہیں'۔



تا ریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

221

بابسا

# حضرت عمارا بن ياسر منتها كي شهادت

حضرت عمار مِنْ تَثْيَدُ كَي وعاء:

ابوخف نے عبدالملک ابن افی حرۃ الحنفی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ تمار بن شانے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:

''اے اللہ! آپ جانئے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کواس سمندر میں غرق کردوں تو میں یہ بھی کرتا۔ اے اللہ آپ جانئے ہیں کہ اگر مجھے اس کاعلم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کراس پر گر جاؤں اوروہ میری پشت ہے نکل جائے تو میں یہ بھی کرتا آج کے روز مجھے کسی ایسے عمل کاعلم نہیں جوان فاسقین کے ساتھ جہاد کرنے ہے بہتر ہواور اگر مجھے کسی ایسے عمل کاعلم ہوتا جواس عمل سے زیادہ آپ کی رضا کا باعث ہوتا تو میں اسے ضرورانجام دیتا''۔

جنگ کے بارے میں حضرت عمار معاشد کی رائے:

ابو مخف نے صقعب ابن زہیرالاز دی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عمار بنی ٹین کو یہ کہتے سنا۔خدا کی قسم میں ایک ایسی قوم د کھے رہا ہوں جو تہہیں خوب مارے گی اور جس کی مار ہے باطل پرست روگر دانی کرتے ہیں خدا کی قسم!اگروہ ہمیں مارتے مارتے حجر کے تھجوروں کے باغوں تک بھی پہنچا دیں گے تب بھی ہم یہی یقین رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور بیلوگ باطل پر۔

عمار مٹائٹیؤ کے بارے میں نبی کریم ٹائٹیل کاارشاد:

محدا بن عبادا بن موسی نے محد بن فضیل اور مسلم الاعور کے حوالے سے حبۃ بن جوین العرفی کا سے بیان نقل کیا ہے کہ میں اور ابو مسعود بڑا تین مدائن میں حذیفہ ابن الیمان بڑا تین کے پاس گئے انہوں نے ہمیں مبارک بادد سے کرفر مایا۔ قبائل عرب میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے تم دونوں سے زیادہ عزیز ہو۔ میں نے ابومسعود رہی تی سے شیک لگا کی اور پھر ہم دونوں نے عرض کیا اے ابوعبداللہ رہی تی بیس ہم فتنوں سے ڈرتے ہیں آ ہے ہم سے کوئی حدیث بیان فر مائے۔ حضرت حذیفہ رہی تی تناز نے میں آپ ہم سے کوئی حدیث بیان فر مائے۔ حضرت حذیفہ رہی تی تناز کے اور کی مدیث میں شامل ہونا جس میں سمیہ رہی تی کا عبیثا عمار رہی تی کہ کہ کے دسول اللہ میں تی کوئی مائے ساکہ:

''اے ایک باغی جماعت قل کرے گی جوراہ حق ہے ہی ہوئی ہوگی اوراس کا آخری رز ق پانی ملاوودھ ہوگا''۔

حبہ کہتا ہے کہ میں صفین کی جنگ میں موجود تھا اور میں نے عمار دخاتیٰ کو بیہ کہتے سنا میرا دنیا کا آخری رزق لاؤ۔ ایک کشادہ پیالے میں جس کے سرخ صلقے تھے پانی ملا ہوا دود دھان کے پاس لا یا گیا۔ حذیفہ دخاتیٰ نے اس حدیث میں بال بھرفرق نہیں کیا:

عمار مناتثنا بيشعر پڙھ رہے تھے۔

آليوُمُ ٱلْقِي الْآحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَهُ مُحَمَّدًا وَّ حِزُبَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهِمُ اللهِ عَلَيْتِهُمُ اللهِ عَلَيْتِهُمُ اللهِ عَلَيْتِهُمُ اللهِ عَلَيْتِهُمُ اللهِ عَلَيْتُهُمُ اللهِ عَلَيْتُ عِلَيْتُهُمُ اللهِ عَلَيْتُهُمُ اللهِ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهِ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُومُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُومُ اللّهُ عَلَيْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ اللّهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ اللّهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عِلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم

تاریخ طبری جلدسوم: حصدوم تاریخ طبری جلدسوم: حصدوم تاریخ طبری جلدسوم: حضرت علی مخالفت کی خلافت

خدا کی قتم!اگریدلوگ ہمیں مارتے مارتے حجر کے باغات تک پہنچادیں تب بھی ہمیں اس پرفخررہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور ب لوگ باطل پر ہیں اور اس کے بعد فر مایا: موت تلواروں کی دھار کے پنچے ہے۔اور جنت ان کی چیک کے پنچے۔ حضرت عمار رہنی تھنی کا خطبہ:

<u> سرت می رون میں کا حصیہ :</u> محمد ابن عبادابن مویٰ نے خلف منصور ابن الی نومیر ہ 'شام بن الکلمی ' ابو مختف اور ما لک بن اعین الجبنی کی سند سے زید بن ر

وہب انجہنی کا بیقول روایت کیا ہے کہ حضرت عمارا بن یاسر بھی شانے اس روزلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا: منز میں مارت اس

'' کون ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی کامتلاشی ہواورا سے نہ مال کی آرز وہواور نہاولا دکی''۔

کچھ لوگوں کی ایک جماعت ان کے یاس پہنچ گئی۔انہوں نے فر مایا:

''ا بے لوگو! ہمار بے ساتھ ان لوگوں کے مقابلہ میں چلو جوعثان ابن عفان بڑٹٹٹ کے خون کا مطالبہ کرر ہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ مظلوم قبل کیے گئے ۔خدا کی قتم! وہ ان کے خون کا مطالبہ ہیں کرر ہے ہیں ۔ بلکہ اس قوم نے دنیا کا مزا چکھ لیا ہے اور اس سے پیرمجت رکھتی ہے اور اس کے پیچھے گئی ہے۔ پیلوگ خوب جانتے ہیں ۔

کہ اگر انھوں نے حق کو قبول کیا تو حق ان کے دنیاوی امور میں حائل ہو جائے گا۔ جن میں یہ بتلا ہیں۔ ان لوگوں کو اسلام میں بھی کوئی سبقت حاصل نہیں۔ جس کے باعث یہ لوگوں کی اطاعت اوران کی امارت کے حق دار ہوں یہ لوگ اسپی تبعین کو یہ کہہ کردھو کہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام مظلوم قل ہوئے تا کہ اس ذریعہ سے یہ جابر بادشاہ بن کر بیٹھ جا ئیں اور یہ ایک ایسی چال ہے جس میں ان کے تبعین بتلا ہو چکے ہیں جیسا کہتم دیکھ رہے ہواور اگریہ بات نہ ہوتی یعنی خونِ عثمان بڑا تھے تو لوگوں میں سے دوشخص بھی ان کی اتباع نہ کرتے ۔ اے اللہ! اگر آ پ ہماری امداد فرمائی ہے اور اگر مخالفین کو کامیاب فرمائیں تو چونکہ انہوں نے تیرے بندوں میں برعات بھیلائی ہیں اس لیے ان کے لیے در دناک عذاب کا ذخیرہ فرما''۔

پھر عمار رہی گئی آ گے بڑھے اور وہ جماعت بھی ان ہے ساتھ ہوئی جنہوں نے ان کی آ واز پر لبیک کہی تھی یہاں تک کہ عمار رہی گئی آ گئی آ گئی ہے جا طب ہوکر عمار رہی گئی آ گئی ہے جا طب ہوکر عمار رہی گئی آ گئی ہے جا طب ہوکر فر مایا۔اے عمر و بہی گئی اور جی گئی ہے دین کومصر کی حکومت کے بدلے بچ ڈالا ہے۔ تجھ پرافسوں صدافسوں تو اسلام میں بھی ہمیشہ ٹمیڑھی جال چلتا رہا۔

#### حضرت عمار مناتثنة اورعبيد الله بن عمر ين الله كالمطالبه:

اس کے بعد عمار رہی گئی نے حضرت عبیداللہ بن عمر بن الخطاب بن سیکا سے مخاطب ہو کر فر مایا تو نے اپنا دین اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جو خود بھی دشمن اسلام ہے اور دشمن اسلام کا بیٹا ہے حضرت عبیداللہ بن عمر بن سیکا نے فر مایا: میں نے اپنا دین ہر گز فروخت نہیں کیا ہے بلکہ میں تو حضرت عثمان رہی گئی نے خون کا مطالبہ کرر ہا ہوں۔حضرت عمار رہی گئی نے فر مایا تو اس بات کا گواہ ہوجا کہ میری معلومات تو یہ کہتی ہیں کہ رضائے خداوندی کے لیے نہ کسی شے کا مطالبہ کرر ہا ہے اور نہ تیرا کوئی فعل رضائے خداوندی کے لیے ہے اور اگر تو آج قبل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز مجھے موت ضرور آئے گی اور لوگوں کو وہاں جو پھے صلہ ملے گا وہ ان کی نیتوں کے مطابق

۲۳۳

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

۔ ہوگا۔اب تواس رغور کر لے کہ تیری نیت کیاہے۔

عمار مناتتُن کاعمرو بن العاص مِناتِثْهٰ کے بارے میں ارشاد:

موی ابن عبدالرحمٰن الممر وقی نے عبید بن الصباح عطار بن مسلم اوراعمش کی سند سے ابوعبدالرحمٰن اسلمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اس علم بروار یعنی عمر و بن العاص رہی تُھُنڈ سے رسول الله می تُھُلِم کی معیت میں تین بار جنگ کی ہے اور یہ چوتھی جنگ ہے اور یہ خص کچھزیا دہ نیک اور متقی نہیں۔

حضرت على رضائلية كي شجاعت:

احدا بن محمہ نے ولید بن صالح عطاء بن مسلم اعمش کے حوالے سے ابوعبدالرحمٰن سلمی کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم لوگ صفین میں علی بڑا تی کے ساتھ تھے ہم میں سے دو شخص ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھوڑ نے کے ادھرادھر رہتے اور انہیں حملہ کرنے سے روکتے رہتے ۔ علی بڑا تی جب اپنے ان دونوں محافظوں کو ذرا بھی غافل و کھتے تو فوراً حملہ کرتے اور اس وقت تک واپس نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مر جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی اس طرح انہوں نے جوایک روز حملہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو ایک روز مہلہ کیا تو اس وقت نہ لوٹے جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی ہوں کہ جانب بھینک دی اور فر ما یا اگر میرئی تلوار مرخ نہ جاتی تو میں ہرگز نہ لوٹا ۔ اعمش کہتے ہیں خدا کی قتم این کی مارا لیکی مارتھی جو خالی نہ جاتی تھی ۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دوسروں تک پہنچا دیتے اور یہ کوئی جوٹے نہ تھے ۔

#### حضرت عمار مناتشهٔ کاحمله:

نشر به کیا ہے۔ '' کیا چینم خود بھی یہی جا ہتا ہے۔وہ زندگی سلجھاتے سلجھاتے تنگ آگیا ہے۔اب اس کا گرنایا گرایا جانا ضروری ہے''۔ حضرت عمار مِن کٹنیا کی شہاوت:

عمار بن النفرا آگے بڑھتے ہوئے کہدرہے تھاے ہاشم بن النفرا آگے بڑھ کیونکہ جنت تلواروں کے سائے کے پنچے ہے اور موت تلواروں کی دھاروں میں پوشیدہ ہے آسان کے دروازے کھل چکے ہیں اور حوریں بناؤسنگھار کر چکی ہیں الْیَوُمُ اَلْقِی الْاَحِیَّهُ مُحَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مُحَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مِنَّ مَعَمِّدًا وَّ حِزُبَهُ مِنَ اِسْدَ مِنْ اِسْدَ مِنْ اِسْدَ مِنْ اِسْدَ مِنْ اِسْدَ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ مِنْ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ اِسْدِ الْسِنْدِ اِسْدِ 
ناریخ طبری جلدسوم: حصد دوم تعلی مثالثت کی خلافت

عمار مٹی ٹیزاور ہاشم مٹی ٹیز پھروا پس نہیں آئے اور وہیں مقتول ہو گئے۔راوی کہتا ہے کدرسول اللّٰد سکیٹیل کے صحابہ بڑستی میں سے جو پچھان دونوں کو حاصل تھاوہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ دونوں خودکوئق پر سجھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمروا بن العاص بن الله عنالية والديم مكالمه:

ابوعبدالرحمٰن اسلمی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے بیارادہ کیا کہ میں وشمنوں میں جاؤں گا اور بیمعلوم کروں گا کہ آیا ہماری طرح انہیں عمار بوٹائیز کے تل کاعلم ہوا ہے یا نہیں ۔ اور چونکہ جب جنگ بند ہوجاتی تو دونوں لشکری آپس میں ملتے اور با تیں بھی 'کرتے ۔ میں اپنے گھوڑ بے پرسوار ہوا اور آہتہ آہتہ شامیوں کے لشکر کی جانب چلا جب میں شامی لشکر میں داخل ہوا تو چارخص میدان جنگ میں گوم رہے تھے۔ یہ چارخص معاویہ ابوالاعور السلمی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص بوائل ہوا تو چارخص عبداللہ بن المؤیان ان چاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بول گئیز ان چاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تاکہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بول گئیز نے بارے میں کر ہی عبداللہ بڑائیز نے نے اپ ایکا تم نے آئ عبداللہ بڑائیز نے نے اور کی میں کر میا ہوگیا ہے اس خص کے بارے میں فر مایا تھا۔ باپ نے بوچھا حضور نے کیا فر مایا تھا۔ اس خص کو بھی قتل کر دیا حالا ککہ رسول اللہ بڑائیز نے اس خص کے بارے میں فر مایا تھا۔ باپ نے بوچھا حضور نے کیا فر مایا تھا۔ میداللہ بڑائیز نے فر مایا کیا ہم ہم ہمارے ساتھ نہ ہم سجدرسول بنارے میں فر مایا تھا۔ باپ نے بوچھا حضور نے کیا فر مایا تھا۔ میر میا ہوگئی دوروں پھر اوروں وہ دوروں ہم اور فر مایا اسے عمار میں ہم تھی اور کوگ ایک ایک پھر اورائیک ایک اینٹ شویف کو بھی اور قر مایا کہ کر با ہے اور افسوں تھی ایک بھر اور اوروں تھی صاف کر نے لگے اور فر مایا اے سمید بڑے نے نے نو تھا افسوں لوگ تو ایک ایک ہو تو ایک کر دیا ہے اور افسوں تھی ایک بھر اور افسوں تھی ایک بھر اور افسوں تھی ایک بھر اور وہ دور پھر اور وہ دوروں تھی اور وہ دوروں تھی اور نوروں تھی میں اور تو دوروں تھر اور وہ دوروں تھی لاتا ہے اور یہ کام تو تو اب کی زیادتی کے لیے کر رہا ہے اور افسوں تھی ایک با کی جماعت قبل کر رہا گے اور افسوں تھی ہوں تھی ہوں تھی ہوئی ہیں کی دوروں گھر اور وہ دوروں تھی اور افسوں تھی ہوئی تھی کر باتھ ہوئی ہوئی کی دوروں تھی اور افسوں تھی ہوئی تھی کر باتھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا کہ میں میا کی دوروں تھی ہوئی ہوئی کر باتھ ہوئی ہوئی کی دوروں تھی میں کر ان کے ایک کر باتھ ہوئی کی کر باتھ ہوئی کی کر باتھ ہوئی کی کر باتھ کر اور کی کر باتھ کر کر باتھ ہوئی کی کر ب

#### حدیث کی غلط تا ویل:

عمروبن عاص بن النحذ نے بین کراپنے گھوڑے کارخ موڑ لیا۔معاویہ بن النحذ نے انہیں پیچے سے پکڑ کر کھینچا۔عمروبن النحاص بن النحذ نے کہا کیا تم نے وہ حدیث نہیں تی جوعبداللہ بن النحذ بیان کررہا ہے معاویہ بن النحذ نے سوال کیا وہ کیا حدیث ہے۔عمروبن العاص بن النحذ نے انہیں وہ حدیث سائی معاویہ بن النح نے جواب دیا تیرا تو بردھا ہے کی وجہ سے دہاغ خراب ہوگیا ہے۔ تو ہمیشہ حدیثیں بیان کرتار ہتا ہے اور تمام دن اپنے بیثاب میں و وہار ہتا ہے۔ کیا ہم نے عمار بن النحظ کیا ہے بلکہ عمار بن النحظ کیا ہے جو انہیں میدان میں کھیسٹ کرلایا۔ ابوعبدالرحلٰ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون می زیادہ تعجب خیز ہے۔

# إمير معاويه رخاشة كومقابله كي دعوت

ابوجعفر کہتے ہیں لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب عمار ہو گئے تو علی ہو گئے تو علی ہو گئے نے رہیعہ اور ہمدان کو پکارااور فر مایا۔ تم میری زرہ اور میرے نیزے ہوتقر یا بارہ ہزار کے قریب یہ لوگ علی ہو گئے ۔ علی ہو گئے ۔ علی برا گئے آگے آگے ایک خچر پرسوار تھے ۔ علی ہوا ٹھنا اور اس لشکرنے یکبارگی ہخت حملہ کیا شامی افواج کی کوئی صف ایسی نہتی جواس لشکرنے تتر بتر نہ کردی ہواور جس محض کے جس بھی یہ لوگ بہنچے اے قبل کردیتے یہاں تک کہ یہ جنگ کرتے کرتے معاویہ ہوا ٹھنے کے پاس ہینج گئے ۔ اس وقت علی ہوا ٹھنے یہ

اَصُرِبُهُ مُ وَ لَا اَرْى مُعَاوِيَهُ الْحَاوِيَةُ الْحَاجِظُ الْعَيُنِ الْعَظِيْمِ الْحَاوِيَةُ الْمَعْ الْحَاوِيَةُ الْمُرْمِينَ الْعَادِيهِ مِمْ اللَّهِ الْمُعَادِيهِ مِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

پیر علی رہی گئیز نے معاویہ رہی گئیز کو پچار کر کہا۔ اے معاویہ رہی گئیز! تو لوگوں کو بلاوجہ کیوں قتل کرار ہا ہے یہاں آپیں تجھ سے اللہ کے یہاں کے بیباں کے لیے فیصلہ کرلوں ہم میں سے جوشخص بھی اپنے مخالف کوتل کرے گاوہی تمام امور کا مالک ہو عمرو بن العاص بھی تئیز نے کہا میشخص انصاف کی بات نہیں کہی کہا میشخص انصاف کی بات نہیں کہی اس کے مقابلہ پر جانے کیوں نہیں ۔ معاویہ رہی گئیز نے جواب دیا اس نے کوئی انصاف کی بات نہیں کہی اس کے مقابلہ پر جائے گاوہ اسے قتل کر دے گا۔ عمرو بن العاص رہی گئیز نے جواب دیا کہ اس کے مقابلہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ۔ معاویہ رہی گئیز نے جواب دیا شاید تو میرے بعدان چیز وں کا خواہاں ہے۔ کہا میوں کی شان وشوکت :

ہشام نے ابو مخنف عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کے واسطہ سے سلیمان الحضر می کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے ابوعمرہ سے کہا کیا آپ ان شامیوں کو نہیں و کیھتے ہیں کہ ہم کس بری سے کہا کیا آپ ان شامیوں کو نہیں و کیھتے ہیں کہ ہم کس بری حالت میں رہنے ہیں۔ ابوعمرو نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو دیکھواور اپنی اصلاح کر واور لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اپنی حالت سے وہ خود واقف ہیں۔

ليلة البريريين باشم أبن عتبه رهالتنه كاتقرير:

ابو مخف نے ابوسلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہاشم ابن عتبۃ الزہری نے شام کے وقت لوگوں سے پکار کر کہا۔ کون مخص ہے جو اللہ اور آخرت کا طالب ہووہ میرے پاس آئے۔ بہت سے اشخاص ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انھوں نے ان ساتھیوں کوساتھ میں لے کرشامیوں پرمتعدد بارحملہ کیالیکن جب بھی لوگ حملہ کرتے تو شامی نہایت پامردی سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ ہاشم بڑا تین نے اینے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا:

''تم ان کی ثابت قدمی دیکھ کرخوف میں مبتلانہ ہو جانا۔ تم ان کی جو پچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہویہ صرف عربی جمعیت و جوش کی بنیا دیر ہے اور ان کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنے جھنڈوں اور مرکزوں پر ثابت قدم رہیں' بیلوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو۔ اے قوم ! صبر کرواور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کروآ پس میں جمع رہواور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانب بڑھو۔ آگے بڑھو۔ ثابت قدم رہوا کی دوسرے کی مدد کرواللہ کا ذکر کروتم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی ہے کسی شے کا سوال نہ کرے اور نہ ادھرادھر متوجہ ہو تحق سے حملہ آور ہواور ان سے اس وقت تک جہاد کروجب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔ اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے''۔

پھر ہاشم بھاٹنے نے قراء کی ایک جماعت کے ساتھ آ گے بڑھ کرحملہ کیا حتیٰ کہ وہ خوداوران کے ساتھی شام تک مصروف پر کار رہے یہاں تک کہ مخالفین نے ان کاوہ انجام دیکھ لیا جس سے انہیں از حد خوشی حاصل ہوئی ۔

ه على المارية المناسلة المارية

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

آنَا ابُنَ آرُبَابِ الْمَبُلُوكِ غَسَّانِ وَالسَّالِسِ الْيَسُومَ بِدِيْنِ عُتُمَانِ

نَنْزَجِهَا بَهُ: " ' میں ملوک غسان کا بیٹا ہوں اور آج عثان بھاٹنڈ کے دین پر ہوں۔

إِنِّسَى ٱتِّسَانِسَى خَبُرٌ فَسَاشُهَانِ إِنَّا عَسَنَيَّا قَنَسَلَ ابُسَنَ عَسَفًانِ

نَبْزُخِهَا بَيْنَ ميرے ياس ايك در دناك خبر پينجي ہے كەعلى دخاتئنا نے ابن عفان دخاتئنا كوتل كر ديا ہے''۔

پیشعر بڑھ کر وہ پختی سے حملہ کرتا اور اس وقت تک پیچھے نہ ٹتما جب تک کس کے ملوار نہ مارلیتا پھر گالیاں دیتا اور مخالفین پر اعنت بھیجنا اور انھیں برا بھلا کہتا۔

ہاشم ابن عتبہ مخاطب موکر کہااے اللہ! کے بندے تیری اس یاوہ گوئی کے بعد لڑائی اور لڑائی کے بعد حساب ہے۔ تو اللہ سے ڈرکیونکہ تخصے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ تیری اس جنگ اور تو نے اس جنگ سے جوارا دہ کیا ہے تجھ سے اس کا سوال کرے گا۔

اس نوجوان نے کہا کہ میں تو تم ہے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہاراا میر جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے نما زنہیں پڑھتا۔اور تم لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ گوتل کیا ہے اور تم لوگ بھی خلیفہ کے قل کے خواہاں تھے۔

ہا تھے ہوں ہوں ہے ہے۔ اور اس وقت قبل کیا ہے جب کہ عثان رہی گئی ہے کیا تعلق؟ انہیں رسول اللہ می گئی کے صحابہ صحابہ کی اولا داور قراء نے تل کیا ہے اور اس وقت قبل کیا ہے جب کہ عثان رہی گئی نے نئی نئی بدعات ایجا دکر لیں اور کتاب اللہ کے حکم کی مخالفت کی ۔ یہ قاتلین تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے اور تیرے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے زیادہ دین سے واقف تھے۔ ذرا ایک لمحکھ ہر جاوہ رک گیا ہائٹم بڑا ٹیٹن نے کہا اس بات کو وہ لوگ زیادہ جا سنتے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے خدا کی قتم! میں جھوٹ نے کہا میرا خیال ہے کہا ہے اور نفع کی جھے عاصل نہیں ہوتا اس لیے تو اس معاملہ کو ان لوگوں پر چھوڑ دے جو اس سے زیادہ واقف ہیں اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آ پ نے جھے بہتر نصیحت کی ہے۔ ان لوگوں پر چھوڑ دے جو اس سے زیادہ واقف ہیں اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آ پ نے جھے بہتر نصیحت کی ہے۔

ہاشم بھاٹھ نے کہا تیرایہ الزام کہ ہماراامیر نماز نہیں پڑھتا توعلی بھاٹھ سنے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ مھیلا کے ساتھ نماز پڑھی اور اللہ مکیلا کے زیادہ حق دار ہیں۔اور جتنے بھی ساتھ نماز پڑھی اور اللہ مکیلا کے دیادہ حق دار ہیں۔اور جتنے بھی اشخاص بھی تو میرے ساتھ دکھ رہا ہے میسب کتاب اللہ کے قاری ہیں۔ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ نہیں سوتے۔ تجھے میہ مغروراور بد بخت دھوکہ دے کردین سے بے راہ نہ کردیں۔

اس نوجوان نے کہاا ہے اللہ کے بندے! میں تختے ایک نیک آ دی سمجھتا ہوں تو مجھے یہ بتا کہ میری تو بہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ ہاشم دی اٹٹی نے جواب دیا ہاں تو اللہ سے تو بہ کروہ تیری تو بہ قبول فر مائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور گنا ہوں کومعاف فر ما تا ہے اور یاک رہنے والوں کو پہند فر ما تا ہے۔

172

باشم ابن عتبه رخالتُه؛ كاقتل:

ہ اس کے بعد ہاشم میں ٹھنز اوراس کے ساتھیوں نے سخت جنگ کی اور ہاشم کا لقب مرقال تھا اس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے سے ۔ ان لوگوں نے سخت جنگ کی ان کے قریب جو دشمنوں کی صفیں تھیں انٹ پلٹ کرر کھ دیا نہیں اپنی کا میا بی سامنے نظر آ رہی تھے ۔ ان لوگوں نے سخت جملہ کیا ہاشم نے بھی خوب تھے ۔ فریب تنوخیوں کا ایک لشکر حملہ آ ور ہوا۔ اس لشکر نے آتے ہی ان پرنہایت سخت جملہ کیا ہاشم نے بھی خوب وٹ کے کرمقابلہ کیا اس وقت ہاشم وٹائٹنڈ پیشعر پڑھ رہے تھے ۔

نیکن بھی ایک چٹم خود یہ جا ہتا ہے۔ وہ زندگی کے مسائل حل کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ میں انہیں گرہ دار نیزوں سے مارتا ہوں''۔

لوگوں کا خیال ہے کہ ہاشم بٹائٹیئنے اس روزنو یا دس آ دمی قتل کیے حارث بن المنذ رالتو خی ان کی جانب بڑھااوران کے نیز ہ سینچ کر مارا۔حصرت علی بٹائٹیئنے نے ان کوکہلا کر بھیجا کہ اپناعلم آ گے بڑھاؤ۔ ہاشم بٹائٹینے نے قاصد سے کہا میرا پیٹ د کیھ لے اس نے پیٹ پر جونظر ڈالی تو وہ بھٹ چکا تھا۔

## حجاج ابن غزیه کے اشعار:

اس واقعہ کو جاج بن غزیبة الانصاری نے اپنے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

وَ نَسُحُنُ تَرَكُنَا بَعُدَمُعُتَرِكِ اللِّقَا الْكَقَا الْحَاكُمُ عُبَيْدَاللّٰهِ لَحُمًّا مَّلَحَّبَا

نَشِيْجَ بَهُ: اورہم جنگ ختم ہونے کے بعدتمہارے بھائی عبیداللہ مٹاٹین کی ایک ایک بوٹی جھوڑ کرآئے تھے۔

وَ نَحُنُ اَحُسُطُنَا بِالْبَعِيْرِ وَ اَهُلِهِ وَ نَحُنُ سَقَيْنَا كُمُ سِمَامًا مُّقَشَّبَا

بنتهج به: مم نے اونٹ والے پر بھی حملہ کیا اور ہم نے اسے زہر کا جام پلا دیا جس نے اس کے فکڑے فکڑے کر دیئے'۔

حضرت على رمناتتُهُ كا خطبه:

ہشام نے ابو مخصف کا لک بن اعین المجہنی کی سند سے زید بن وہب المجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی مخالفت کا شام کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عقبہ رہی گئے: تھے۔ ولید بن عقبہ رہی گئے: کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت علی رہی گئے: سے بیات بیان کی گئی حضرت علی رہی گئے: ویرا کی اللہ میں مظہر کئے اور فرمایا:

۔ ''ان پر حمل کر وارد مقال سکون کو اختیار سے میں این میں اسلام کا وقال ہے۔ اور خاص کر نیک لوگوں کے لیے وقار انداز ا 46

نہیں گزرا) یعنی معاویہ بڑگی 'ابن النابغ ابوالاعور اسلمی اور ابن الی معیط بڑے جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور اس برحد جاری کی گئی اور یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو میرے نقائص بیان کرتے اور میری عیب جوئی کرتے ہیں۔ آج سے قبل کبھی انہوں نے مجھے جنگ نہ کی تھی اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ فاسقین مجھے ہمیشہ ہی عداوت رکھتے آئے ہیں۔ اللہ ان کا براکرے کیا یہ لوگ دین سے دور نہیں چلے گئے۔ ایک جانب دین کا یہ ایک بڑا خطیب ہے جسے فاسق لوگ پیند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو دین سے دور نہیں چلے گئے۔ ایک جانب دین کا یہ ایک بڑی جماعت کودھو کے میں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور انھیں الزام تر اشی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انھوں نے اللہ عزوجل کے نور کو بچھانے کے لیے ہمارے مقابلہ میں جنگ شروع کی اے اللہ! ان کی جماعت کے گئر کے گئر کے کردیجے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کردیجے اور انھیں ان کی خطاؤں کے عوض ہلاک کردیجے کیونکہ اے اللہ! جو تھھ سے مجت رکھتا ہے وہ بھی ذیل نہیں ہوتا

#### غسانیوں کی جنگ:

اور جو تجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ بھی عزت نہیں یا تا''۔

ابوضف نے نمیر بن دعلہ کے ذریع شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تھا کا پچھام برداروں کے پاس سے گزرہوا جو
اپنی جگہ پرڈٹے ہوئے تھے اور ذرابھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ حضرت علی بڑا تھا مے اس وقت تک نہیں ہٹ سلتے جب تک ان کے
عرض کیا بیلوگ غسانی ہیں۔ حضرت علی بڑا تھا نہ الیا بیلوگ ہرگز بھی اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ایسے بھر پور نیز سے نہ مارے جا کیں جوان کی آئیں بھی نکال لیں اوراس وقت تک پنہیں ٹل سکتے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ماری جا کیں جن سے ان کی گرونیں اڑ جا کیں ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں اوران کے جوڑٹوٹ جا کیں اور ہاتھ کٹ کرگر پڑیں
اور بیاس وقت تک پیچے نہیں ہٹیں گے جب تک لو ہے کی مشوں سے ان کی پیشانیاں نہ تو ڑی جا کیں اوران کی پلیس اور آسمیس ان
کی شوڑیوں اور سینوں پر نہ آگریں۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا ٹین کی اس کہ بعدا ہے جب کہ وطلب کیا اور فرمایا اس
کی شوڑیوں اور سینوں پر نہ آگریں۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا ٹین کی ہو گیا اس کے بعدا ہے جب کے والے کہاں ہیں۔ اجر کے طلب کر نے
والے کہاں ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بڑا ٹین کی اس مسلمانوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا اس کے بعدا پنے جلی حکم کی وطلب کیا اور فرمایا اس کے بعدا ہے جب کے ملکمانی کی جوڑ کی جا کیں بیٹرے تیر جا کیں پھراپنی جگہ کی کہ تیرے
علم بردار کے پاس ملکے ملکمانی جا کہاں سے جاؤ۔ اس طرح کہ ان کے سینوں میں نیزے تیر جا کیں پھراپنی جگہ قائم رہوجی کہ تیرے
یاس اللہ کا حکم یعنی موت آ جائے۔

محمہ بن علی رہی گئز آگے بڑھے اور حضرت علی رہی گئز نے ان کی امداد کے لیے غسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے قریب پنچے تو جس کام کا آئییں تھم دیا گیا تھا انہوں نے وہی کیا لیعنی ان کے سینوں میں سے نیز سے اتارد یے اور ان پر نہایت ہنے تہ حملہ کیا ۔ محمد نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ان کے کئی آ دمی مقتول ہوئے ۔ مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی ۔

عبدالله بن كعب المرادي كي وصيت:

ابوخنف نے ابوبکرالکندی نے قبل کیا ہے کے صفین کے منابعت

1949

قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکار کر کہا اے اسوداس میں ابھی کچھ جان باتی ہے۔ اس نے جواب دیا باں میں موجود ہوں اور اسود نے اسے بہچان لیا۔ عبداللہ نے کہا تیرا قتل ہونا خدا کی قسم مجھ پر بہت شاق گزرا۔ خدا کی قسم! گر میں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچاتا اور اگر مجھے اس شخص کاعلم ہوجاتا جس نے تجھے قبل کیا ہے تو میں اس کے مقابلہ سے اس وقت تک چھھے نہ ہٹنا جب تک اسے قبل نہ کر لیتا یا خود بھی تجھ سے آ کرمل جاتا۔ پھر عبداللہ گھوڑ سے پر سے اثر کر اس کے پاس گیا اور کہا خدا کی فتم! گر میں تیرے قریب ہوتا تو تو ان آفتوں سے محفوظ رہتا اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے مجھے کچھ وصیت کر اس نے جواب دیا:

'' میں اللہ عزوجل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین رہی گئے: کا خیال رکھنا اور ہرمقام پران حمایت میں جنگ کرناحتیٰ کہ یا تو امیر المومنین ٹالب آجا نمیں یا تو اللہ کے پاس چلا جائے اور میری جانب سے امیر المومنین کوسلام پہنچا دینا اور ان سے کہد دینا کہ اس وقت تک برابر لڑتے رہیں تا وقت تک برابر لڑتے رہیں تا وقت تک کرنے اسے اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے وہی غالب کرتے کرتے اسے اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے وہی غالب رہتا ہے''۔

اس کے بعد اسود مرگیا۔عبد اللہ اسود کواٹھا کر حضرت علی بٹاٹٹیز کے پاس لایا اوران سے تمام واقعہ بیان کیا حضرت علی بٹاٹٹیز نے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل کرے وہ بھی زندگی بھر ہماری خاطر ہمارے دشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نقیحت بھی گی۔

۔ ابو مختف نے بنومطلب کےغلام محمد بن اسحاق کا بیربیان نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صنبل انجمی و مختص ہے جس نے صفین کے روز حضرتِ علی رہی ٹٹنڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔

ہشام نے عوانہ سے فقل کیا ہے کہ ابن صنبل نے اس روزیہ شعر کہا تھا ہے

اِنْ تَسَقُتُ لُسُونِ سِی فَسَانَسَا ابُسُ حَنْبَلِ اللهِ الَّهِ فِي هَدُ قُسُسَتُ فِيكُمُ لَعُشَلُ الْمَالَحِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### ليلة الهرير:

آمدم برسرمطلب ابوخف کہتا ہے اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ مجم ہوگئی اور اس رات کا نام لیلۃ الہریہ ہے حتیٰ کہ مند بھر مطلب ابوخفف کہتا ہے اس رات تمام رات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ مند تک جاتے اور قراء کے ہردستہ کو حکم کہ نیز نے ٹوٹ گئے اور تیزختم ہو گئے لوگوں نے تلوارین نکال لیس حضرت علی رہی تھی میں ہوتی کہ وہ بھی اور اڑائی ان کے دیے کہ وہ اپنے آپ مقابل کی جانب آگے بڑھیں وہ تمام رات لوگوں کو اس طرح حکم دیتے رہے حتیٰ کہ من ہوگئی اور اڑائی ان کے پی پشت ہور بی تھی میں نے لوگ ہیں پشت ہور بی تھی میں مشاور میں ہیں جو لوگ ہر جانب جنگ میں مشغول تھے اور یہ جمعہ کاروز تھا۔

#### اشتر کی شجاعت:

اشتر میمندکو لے کرحملہ کرتا رہا اوران کے ساتھ برابرمصروف جنگ رہا۔ وہ جمعرات کی شام سے جمعہ کے روز سورج چڑھنے

114

تک برابر مصروف جنگ رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہتا اس نیز ہے کہ برابر ذرا آگے بڑھو۔ جب بیلوگ ایک نیز ہے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے اور وہ خود بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ آؤ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھروہ یہی سوال کرتا جتی کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے جب اشتر نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھی آگے بڑھ چکے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہوکر کہا میں تمہیں اس سے کہتم تمام دن بکری کا دو دھ پیتے رہواللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا علم حیان بن ہوذ ۃ النحی کو تھا یا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگا یا اور کہتا جاتا تھا۔ کون ہے جو اللہ عز وجل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہوکر جنگ کرے حتی کہ یا تو غالب آجائے یا اللہ سے مل جائے ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جاتے سے تھے تھے تھے تھے تھے تھی میں حیان بن ہوذہ بھی تھا۔

شامى علم بردار كاقتل:

ابوخف نے ابو خباب الکلمی کے ذریعہ ممارۃ بن رویہ کا یہ بیان نقل کیا ہے وہ کہنا ہے کہ میرے پاس سے اشتر گزرامیں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے اردگر دبہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس مقام پر بہنچ گیا جہاں ہو پہلے میمند میں تشہرا ہوا تقا پھرا ہے ساتھوں کے درمیان کھڑے ہوکران سے کہاتم پر میرے چپا اور میرے ماموں قربان ہوں بختی سے حملہ کرواور اس جنگ سے اپنے رب کوراضی کرواور دین کو غالب کرو جب میں حملہ کروا شتر نے اس کے بعد گھوڑ ہے سے اتر کر گھوڑ ہے کے مند پر ہاتھ مارا اور علم بردار سے کہا آگے بڑھ ۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید حملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ پہا ہوکرا پ نشکرگاہ تک بہنچ کرانہوں نے اشتر سے خت مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران شامی علم بردار قبل ہوا۔ جب حضرت علی بڑا تھے۔ اشتر کو کا میاب ہوتے ویکھا تو وہ بھی لوگوں کو ساتھ لے کرادھر متوجہ ہوئے۔

#### وردان کا اشتر کے مقابلے سے گریز:

مجھ سے عبداللہ بن احمہ نے اپنے والد'سلیمان عبداللہ اور جو ریہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عمر و بن العاص رہی تئیئے نے صفین کے روز وردان سے کہا تو جا نتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتری کیا مثال ہے۔ان کی مثال اشتر کی طرح ہے کہا گر تو آگے بور سے گا تو تیری سونچمیں کاٹ ڈالی جا کیں گی اور اگر تو چیچے ہے گا تو ذرح کر دیا جائے گا اب اگر پیچھے ہٹا تو میں تیری گردن مار دول گا جا سے میرے پاس قید کر کے لا بیس کر وردان عمر و بن العاص رہی تین کہ عروں میں گر پڑا اور بولا اے ابوعبداللہ رہی تین خدا کی مشم ! آپ تو مجھے موت کے حوض میں پہنچا نا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھے رہے پھر وردان آگے بڑھا اور گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا اور کہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے موت کے حوض پر پہنچا نا چاہتے ہیں۔

## شاميون كاقرآن الطانا:

آ مدم برسرمطلب۔ الغرض ابو مخفف کہتا ہے کہ جب عمر و بن العاص مُن اُتُنٹ نے بید دیکھا کہ عمرا قی غالب آتے جارہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ مُن اُتُنٹ ہے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس ہے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں انتشار پیدا ہوجائے گا۔ معاویہ رہا تین نے کہا۔ ہاں بیان کرو عمر و بن العاص رہا تینٹ نے کہا وہ تدبیر

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم ۲۴۲ کی خلافت

یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھالیں اور یہ کہیں قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے اگر مخالفین میں سے چندلوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بیدا ہوجائے گا جواس فیصلہ کوقبول کرے گا۔اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا اور اگر سب نے بیکہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک بیہ جنگ ہمارے سروں پر سے دور ہوجائے گا۔ سے دور ہوجائے گا۔

اس بات پرشامیوں نے قرآن نیزوں پراٹھالیے اور بولے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کن ہے۔ شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پرواقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب بید دیکھا کہ قرآن اٹھا لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب کوقبول کرتے اوراس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔



خلافت راشده + حضرت على مِمَالِتُهُ كَي خلافت

777

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

بابهما

# واقعه تحکیم تلعثمان رضائیّن کا قرار ٔ حضرت علی رضائیّن کوحامیانِ علی رضائیّن کی جانب معلی صفحی

## حضرت على مِناتِيْهُ كا فيصله:

ابومخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندبالا زدی سے نقل کیا ہے۔ کہ جس وقت بیصورت وحال رونما ہو کی حضرت علی مِنْ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! تم اپنے حق وصداقت اور اپنے دشمنوں سے جنگ پر قائم رہو کیونکہ معاویہ عمرہ بن العاص عقبہ بن ابی معیط 'حبیب بن مسلمہ' عبداللہ بن ابی سرح اور ضحاک بن قیس بڑت اور نیدار لوگ اور قرآن پر (پورے طور پر) چلنے والے نہیں ۔ میں تم سے زیادہ ان لوگوں سے واقف ہوں ۔ میں تو بجیبن میں بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا ہوں انھوں نے وہ شے کے ساتھ رہا ہے جی پین میں نہایت نثریر بچے تھے اور بڑے ہو کر بھی نہایت نثریر آدمی نگلے ۔ تم پر افسوس انھوں نے وہ شے نیز وں پر اٹھائی ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور بیتک نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ بھی نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے اور وقت ہاتھ بھی نہیں وقو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں والے نے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ۔ انہوں نے صرف تہ ہیں دھو کہ دینے اور وزیب میں مبتلا کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہے''۔

حامیانِ علیٰ مِنْ تِنْهُ کی جانب سے تقل عثمان مِنْ تِنْهُ کا قرار:

طرفدارانِ علی رہی ٹیونے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ہم اسے قبول کرنے سے انکار کردیں۔

حضرت علی می اللہ نے فر مایا:

''میں نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی تا کہ وہ اس کتاب کے احکام پڑمل پیرا ہوں انھوں نے اللہ عز وجل کے ان احکامات کی نافر مانی کی جوانہیں دیئے گئے تھے اور انہوں نے اللہ عز وجل سے جوعہد کیا تھااسے بھلا دیا اور اس کتاب کو پس پیشت ڈال دیا''۔۔۔۔

ں پرمسعر بن فد کی المیمی اور زید بن حصین الطائی اسنسی جو بعد میں قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ خارجی بن گئے تھے۔ ا

''اے علی بڑاٹنز! جب تجھے کتاب اللہ کی دعوت دی جارہی ہے تو تم اسے قبول کر دور نہ ہم تجھے اور تیر ہے مخصوص ساتھیوں کوان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا جوسلوک ہم نے عفان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہی تیرے ساتھ کریں

تاریخ طبری جلدسوم : حصد دوم تعلی برای نیز کی خلافت کی خلافت

گے۔(ابن الا ثیر میں ہے کہ جس طرح ہم نے عثان بن عفان بٹی ٹٹنڈ کوتل کیا تھا اس طرح کجھے بھی قبل کر دیں گے ) ہم پرلا زم ہے کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب پرعمل پیرا ہوں اور ہمیں شامیوں کی بیدوعوت قبول ہے۔خدا کی قتم یا تو مجھے اس پر ضرور بالضرور عمل کرنا ہوگا۔یا ہم تیرا بھی ضرور وہی حشر کریں گے''۔(لعنی عثان ہٹی ٹٹنے جیسا حشر)

حضرت علی بھائٹھ نے فرمایا تم میری اس غیررضا مندی کو د ماغ میں محفوظ کرلواورمیری بیہ بات یا درکھو کہ اگرتم میری اطاعت کرتے ہوتو تمہیں جنگ کرنی چاہیے۔اورا گرتم میری نا فرمانی کرتے ہوتو تم جوبہتر سمجھوکرو۔

ان لوگوں نے جواب دیا یہ ہرگز نہیں ہوسکتا بلکہ آپ آ دمی بھیج کر اشتر کومیدان جنگ سے واپس بلا لیجیے (یعنی آپ کو ہر صورت میں ہماری رائے اور تھم پر چلنا ہوگا اور ہم آپ کے تلم پر چلنے کے لیے تیار نہیں )۔

شیعول کے نز دیک حضرت علی رضائلیّه کی حیثیت:

ابو مخف نے نفسیل بن خدت کالکندی کے ذریعہ قبیلہ نخع کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ابراہیم ابن الاشر مصعب بن زبیر کے پاس گئے مصعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی بڑائیں کا گڑی کو تحکیم پرمجبور کیا میں بھی حضرت علی بڑائیں کے مصعب بن زبیر کے پاس گئے مصعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی بڑائیں کا گڑی کے ان کہ حضرت علی بڑائیں کے حضرت علی بڑائیں کے حضرت علی بڑائیں کے حضرت علی بڑائیں کے جواب نے بزید بن ہانی السبیعی کو اشتر کے پاس روانہ کیا اور کہلوایا فوراً میر سے پاس آؤ۔ قاصد نے یہ پیغام اشتر کو پہنچا دیا۔ اشتر نے جواب ویا کہ میری جانب سے حضرت علی بڑائیں ۔ آپ قطعاً جلدی نہ میں کہ جھے میری جائد سے جواب سے مطلع کیا۔ سیجھے کیونکہ جھے امید ہے کہ میں آپ مجھے امید ہے کہ اس سے کہ جس میں آپ اور حضرت علی بڑائیں نے حاصل کرلوں گا۔ یزید بن ہانی واپس آیا اور حضرت علی بڑائیں کے جواب سے مطلع کیا۔

اس پرایک شوروشر بلند ہوااوراشتر کے بارے میں لوگ چینے لگے اور حضرت علی بٹائٹڈ سے کہا خدا کی تسم ! ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہی اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔حضرت علی بٹائٹڈ نے فر مایا تبہارے لیے بیدائے قائم کرلینا مناسب نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے اس سے سرگوشیاں کرتے دیکھا ہے۔ کیا میں اشتر سے تمہارے سامنے اعلانیہ گفتگونہیں کرتا کیا جب میں اس سے باتیں کرتا ہوں تم نہیں سنتے۔ ان لوگوں نے جواب دیایا تو آپ آ دمی جیج کراسے فوراً بلوائے ورنہ خداکی قتم! ہم مجھے معزول کردیں گے۔

حضرت علی برخانے نے برید بن ہانی سے کہا اے برید اشر سے جا کر کہو کہ فور آمیر سے پاس آجائے۔ یہاں فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔

یزید نے اشتر کو سے پیغام پہنچایا۔ اشتر نے سوال کیا کیا قرآن اٹھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ یزید نے جواب ویا ہاں۔ اشتر نے کہا میں تو پہلے ہی جب قرآن اٹھائے گئے تھے بچھ گیا تھا کہ عنقریب نیا اختلاف اور نگ فرقہ بندی پیدا ہوگی کیونکہ سے عاہرہ کے بیٹے کا مشورہ ہے کیا تو نہیں و کھتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا غیب سے مدو فرمائی ہے کیا مناسب ہے کہ ایسے وقت میں وشمنوں کو چھوڑ کر میدان سے واپس لوٹ جاؤں۔ یزید نے جواب دیا کیا تو یہ چا ہتا ہے کہ یہاں میدان جنگ میں تو کامیا بی حاصل کر لے اور وہاں امیر المونین آاپی منزل پر پہنچ بچلے ہیں کہ یا تو ان کی فوری مدد کی جائے یا نہیں بھی وشمنوں کے ہر وکر دیا جائے۔ اشتر نے جواب دیا امیر المونین آاپی منزل پر پہنچ بچلے ہیں کہ یا تو ان کی فوری مدد کی جائے یا نہیں بھی وشمنوں کے ہر وکر دیا جائے۔ اشتر نے جواب دیا اشتر کوفوراً واپس ہوسکتا۔ سیان اللہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یزید نے کہا شیعان علی بڑا تھیں کہدر ہے ہیں کہ یا تو آپ سی شخص کو بھیج کر اس کوفوراً واپس بلا لیجے ورنہ ہم تھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ می کھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ می کھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا ہے۔ اشتر یہ می کھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا سے۔ اشتر یہ می کھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوفل کیا سے بہنا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

اشتر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

''اےعراقیوااے ذلیلواور ہر دلوا کیاتم نے قوم کی پشت کو نیچا کر دکھایا۔ کیاتم سیجھتے ہو کہتم شامیوں کے مقابلہ میں زبر دست ہو۔ان لوگوں نے جوقر آن اٹھائے ہیں اور قر آن کے فیصلہ پڑمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو خدا کی قتم انہوں نے خوداللہ کے ان احکام کوچھوڑ رکھاہے جواللہ تعالی نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں۔ بیاس سنت کے تارک ہیں جو نبی کریم مُرکھیا پر نازل کی گئی تم ان کی اس دعوت کو ہر گز قبول نہ کرواور کم از کم مجھے اتنی دیر کی مہلت دے دوستنی دیر میں گھوڑ ارک جاتا ہے (ابن اثیر میں ہے جتنی دیر میں اونٹنی کا دود ھ دو ہا جاتا ہے ) کیونکہ مجھے فتح ساسنے نظر آ

ھیعانِ علی مخالفہ نے جواب دیااس صورت میں تو ہم بھی تیرے ساتھ گناہ میں شریک بن جائیں گے اشتر نے کہا: اچھا یہ تو ہتاؤ جب تمہارے بوئے قبل ہو گئے اور ذکیل لوگ باقی رہ گئے کیاتم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کررہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قبل ہورہے تھے اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو یا تو تم اس وقت باطل پر ہوئے یاحق پر ہوئے اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقولین جن کی فصیلت کے تم محر نہیں ۔ تو اس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے۔

ان لوگوں نے جواب دیا اشتر اس قتم کی باتیں چھوڑ وہم تو صرف سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان شامیوں سے اللہ عز وجل کی خاطر جنگ کی اور آج جوان کے قبال سے ہاتھ روک رہے ہیں ہے بھی اللہ عز وجل کی خاطر روک رہے ہیں۔ ہم نہ تیرے مطبع ہیں اور نہ تیرے مطبع ہیں تو ہم سے علیحدہ ہوجا۔

اشترنے کہا:

''تم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور خدا کی قتم تم دھو کے میں مبتلا ہو گئے ۔ تمہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی تم نے فریب میں آ کراہے قبول کرلیا اے سیاہ بیٹا نیوں والو! (سجدوں کے نشانات سے چونکہ ان کی بیٹا نیاں سیاہ قبیں اس لیے اشتر نے یہ جملہ کیا) ہم تو تمہاری نمازیں دیکھ کریہ بھھتے تھے کہ تہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں اور تم جو بیعبادات کررہے ہواللہ عزوجل کی ملاقات کے شوق میں کررہے ہولیکن اب تمہارے فرارسے بیے ظاہر ہوا کہ تم دنیا کی طلب میں موت سے بھا گنا چاہتے ہوانسوس صدافسوں اے بڑی بڑی جھولیں پہنے والوتم آج کے بعد ہمیشہ دورایوں پر چلتے رہوگے یعنی ایک رائے پر بھی منق نہ ہوگے تم بھی ہمارے سامنے سے اس طرح دور ہوجاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہوگئی ہے''۔

اشعث بن قیس کی پیامبری:

اشعث حضرت علی بن گئیز کے پاس آیا کہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس پر راضی اور خوش ہیں کہ قر آن کے حکم پر چلنے کی جو
انہیں دعوت دی گئی ہے وہ اسے قبول کرلیں اگر آپ چا ہیں تو معاویہ بن گئیز کے پاس جا کران کا ارادہ معلوم کروں تا کہ آپ ان کے
سوالات پرغور کرسکیں حضرت علی بن گئیز نے فرمایا اگرتم یہی چاہتے ہوتو ان سے پوچھو۔اشعث امیر معاویہ بن گئیز کے پاس گیا اور سوال
کیا۔اے معاویہ بن گئیز تم نے بی قر آن کس لیے اٹھوائے۔امیر معاویہ بن گئیز نے جواب دیا اس لیے تا کہ ہم اور تم ان احکامات پرعمل
کیا۔اے معاویہ بن گئیز ، تمل نے اپنی کتاب میں دیے ہیں تم اپنے میں سے ایک ایسا شخص فیصلہ کے لیے متعین کر دوجس پر ہم راضی ہوں اور

ہم بھی اپنے میں سے ایک شخص کو متعین کردیتے ہیں اور ہماری جانب سے ان دونوں پر بیلا زم ہوگا کہ جو پچھ اللہ عزوجل کی کتاب میں ہم بھی اپنے میں اور ہماری جانب سے ان دونوں ٹیل نے ہم اس کی پیروی کریں۔افعث بن پیرا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز نہ کریں 'اور جس امر پربید دونوں شفق ہوجا ئیں ہم اس کی پیروی کریں۔افعث بن قیس نے جواب دیا بیت ہے اس کے بعد اشعث حضرت علی مخالفہ کے پاس لوٹ کر آیا اور جو پچھ معاویہ مخالفہ نے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا علی مخالفہ کے ساتھیوں نے جواب دیا ہم نے یہ بات قبول کی اور ہم اس پر راضی ہیں۔

شامیوں نے اپنی جانب سے عمرو بن العاص رضائیّۂ کومعین کیا۔اشعث نے کہااور بیان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خار جی بن گیا تھا۔ہم ابومویٰ اشعری رضائیّۂ کوحاکم بنانے پر راضی ہیں۔

حضرت علی رمالنیه؛ کی بے بسی:

حضرت علی بوالتند نے فرما یا تم نے پہلی بات میں تو میری نافر مانی کی ہے کین اب تو میری نافر مانی نہ کرو۔ میں تو ابوموئی بوالتند کو حاکم بنا نانہیں چاہتا۔ اس پرا شعث زید بن حصین الطائی اور مسعر بن فدکی بولے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ جس آ فت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے وہ ہمیں پہلے ڈراتے تھے۔ حضرت علی برفاتند نے جواب دیا مجھے ان پر کوئی اعتاد نہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری جانب سے لوگوں کو بہکا یا اور میرے پاس سے بھاگ گئے حتی کہ میں نے کئی ماہ بعد انہیں امان دی۔ لیکن بیابن عباس بڑی اور میری جانب سے اس کی ماہ بعد انہیں امان دی۔ لیکن بیابن عباس بڑی اور کا حاکم بنا ایسا ہی ہے جیسے آ پ خود حاکم بن جا کیں ( کیونکہ ابن عباس بڑی اور حضرت علی بخالتی ہیں ) ہم تو ایسے خص کم حاکم بنا نا چاہتے ہیں جس کی نظر میں آ پ اور معاویہ بخالتی مساوی ہوں تم میں سے کوئی خص ایسانہیں ہے جوایک کی بہ نبیت ووسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی بخالتی نے فرمایا میں تو اشتر کو شعین کرتا ہوں۔ کوئی خون ایسانہیں ہے جوایک کی بہ نبیت ووسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی بخالتی نے فرمایا میں تو اشتر کو شعین کرتا ہوں۔ کہ خون ایسانہیں ہے جوایک کی بہ نبیت ووسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی بخالتی نے فرمایا میں تو اشتر کو شعین کرتا ہوں۔ کہ خون ایسانہیں ہے جوایک کی بہ نبیت ووسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی بخالتی نے فرمایا میں تو اشتر کو شعین کرتا ہوں۔ کہ خون ان میں کرتا ہوں۔

اشتر کی مخالفت:

ابوخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب کا یہ بیان روایت کیا ہے۔ کہاشعث نے جواب دیا ہم لوگ تواب صرف اشتر کے تھم میں ہیں۔ حضرت علی جن التی نے فر مایا اشتر کا کیا تھم ہے۔ اشعث نے جواب دیا اس کا تھم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے ک گردنیں کا شتے رہیں تی کہا ہے گئی جن التیزا اور اشتر کا ارادہ پورا ہوجائے۔

ا بوموسىٰ اشعرى مِنْ لَقَيْهُ بحيثيت حَكم:

حصرت علی رہائی نے فر مایا کیا تم ابوموں مہائی کے علاوہ کسی پر راضی نہیں انہوں نے جواب دیا ہاں! ہم صرف انھی کو حکم بنانا چاہتے ہیں ۔ حضرت علی رہائیڈنز نے فر مایا: اچھا جو تمہا راجی چاہے کرو۔

ان لوگوں نے ابوموی بھائٹنے کے پاس آ دمی بھیجا۔ ابوموی بھائٹنے جنگ سے علیحدہ رہے تھے اور عرض میں مقیم تھے ان کے پاس ان کے غلام نے آ کر پی جر پہنچائی کہ لوگوں نے صلح کر لی ہے ابوموی بھائٹنے نے بے ساختہ کہا: الحمد لله رب العالمین غلام نے کہا ان لوگوں نے آ پ کو تھم بنایا ہے۔ ابوموی بھائٹنے نے اِنگ لیا۔ و انسا البه راجعون پڑھی اس کے بعد حضرت ابوموی بھائٹن اشکرگاہ

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

تشریف لائے۔

اشتر حضرت علی بین تنظیز کی خدمت میں حاضر ہواا در عرض کیا آپ مجھے عمر و بن العاص بین تنظیز کے ساتھ لگا دیجیے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر میں اسے کوئی دھو کہ دہی کرتے دیکھوں گا تواسے قبل کرڈ الوں گا۔

عمرو بن العاص مٹاٹٹنز کے بارے میں احنف کی رائے:

احنف نے حاضر ہوکرعرض کیا:

''اے امیر المومنین 'آآپ کے زمین سے پھراٹھ کر ماردیا گیا ہے اوراس شخص کے ذریعہ جس نے اللہ اوراس کے رسول
کی نافر مانی کی ہے۔ اسلام کی ناک کاٹ دی گئی ہے۔ میں اس شخص کو خوب بھیتا ہوں۔ میں نے بھی اس کا آدھا حصہ
بٹایا ہے۔ میرے نزدیک تو اس کی بید حیثیت ہے کہ جیسے کند چھری اور پیشخص گڑھے میں گرنے کے قریب ہے اوراس قوم
میں کوئی شخص بھی اس کے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا بین جائے گا
جیسے ان لوگوں کی مشخص میں بندہے اور جب وہ ان سے دور ہوگا تو ایسا دور ہوگا جیسے لوگوں کو دور پر کوئی تارہ نظر آتا ہوا گر
آپ جمھے تھم بنا نانہیں چا ہے تو جمھے تھم کا پیشت پناہ بنا کر دوسرایا تیسر اساتھ والا کرد بیجے کیونکہ پیشن جو بھی گرہ لگا تا چا ہتا
ہے میں اسے کھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر

اس پرتمام لوگوں نے سوائے ابومویٰ بخاتیٰ کے کسی کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور معاہدہ لکھنے پر زور دیا احنف نے کہا اگرتنہیں میری بات قبول نہیں تو تم ان لوگوں کواپنی پیشت دکھا دو۔ ( یعنی شکست قبول کرلو )

امیرالمومنین مالتنکاکے خطاب پر بحث

حاصل کلام بیر کدمعامدہ لکھا جانا شروع ہوااس معاہدہ کے ابتدائی جملے پیہ تھے: بسم اللّدالرحمٰن الرحیم

بدوہ فیصلہ ہے جوامیر المونین علی م<sup>ی</sup>لتنڈ نے کیا ہے:

ابھی صرف اتنے الفاظ تحریر ہوئے تھے کہ عمر و بن العاص ڈھاٹٹھ نے اعتر اض کیا اور کہااس کا اور اس کے باپ کا نام کھو۔ کیونکہ بیتمہاراامیر ہے ہماراامیر نہیں ۔

احف بن قیس نے کہاا ہے امیرالمومنین آپ اس لفظ کو ہر گزنہ مٹائے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہا گر آپ نے لفظ امیر المومنین مٹا دیا تو زندگی مجر بیہ خطاب آپ کو واپس نہ ملے گا ( یعنی پھر آپ کو کئی امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا ) آپ اس لفظ کو ہر گزنہ مٹا یے خواہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کیوں نہ کر دیں۔ احف کی اس رائے پر حضرت علی بڑا تین نے اس لفظ کو مٹانے سے انکار کردیا۔ اس بحث میں کافی دن گزرگیا۔ اس پراشعث بن قیس نے کا تب سے کہا اس لفظ کو مٹادو۔ الغرض بیلفظ مٹا دیا گیا۔ واقعہ تحکیم کی صلح حدید بیسیہ سے مشابہت:

جس وقت بیلفظ مثادیا گیا تو حضرت علی مخاشمۂ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا عین سنت ادا ہوئی ہے اور بالکل اس سنت کے

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

عین مشابہ ہے۔خدا کی قتم! میں حدیبیہ کے روز رسول اللہ کا پیٹا کے روبرومعاہدہ حکی تحریر کرر ہاتھا تو کفار نے اعتراض کیا۔ آپ رسول اللہ علیہ اللہ بیا اور این بیا اور این بیا اور این بیا اور این بیا اور این بیا اور این بیا ور کھا گیا۔

اس پر عمر و بن العاص دُٹا تُٹُنا نے کہا اس مثال کا اس واقعہ سے کیا واسطہ کیا ہمیں مومن ہونے کے باوجود کفار سے تشبید دی جائے گی۔

حضرت علی رفیانٹیئنے فر مایا اے نابغہ کے بیٹے تو کب فاسقین کا دوست اورمسلمانوں کا دشمن نہیں رہااور کیا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا کیا وہ اس سے مشابہت نہ رکھتی تھی۔ پھر حضرت علی رفیانٹٹن یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آج کے دن کے بعد میرے اور تیرے درمیان کبھی کوئی اجتماع نہ ہوگا اور نہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع ہوں گے اور میں اللّه عز وجل سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری مجلس کو تجھے سے اور تجھ جیسے اشخاص سے یاک رکھے گا اور معاہدہ لکھا گیا۔

#### خلافت كاخاتمه:

جمعے علی بڑا تھڑا ہیں مسلم القوس نے حبان مبارک ، حسن اور احف کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ بڑا تھڑا نے محفرت علی بڑا تھڑا کو تحریر کیا کہ اگر ہوئے کرنا چاہتے ہیں تو یہ نام منا دیجے ۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے کو کریر کیا کہ اگر آ پ سلم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نام منا دیجے ۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے جانے کی اجازت تھی۔ کا ایک مخصوص خیمہ تھا جس میں بنی ہاشم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور مجھے بھی ان کے ساتھ آنے جانے کی اجازت تھی۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے ہم سے فرمایا معاویہ بڑا تھڑا نے یہ کہ میں امیر الموشین کا لفظ منا دوں تمہاری کیا رائے ہے ۔ کس نے عرض کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔ حضرت علی بڑا تھڑا نے فرمایا اللہ اسم تھڑا نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔ حضرت علی بڑا تھڑا کے براعتر اض کیا حق کی میالا تھا محمد رسول اللہ کھڑا نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا تھا تو تحریف کیا ۔ آپ کا اور رسول اللہ کھڑا کا کیا مقابمہ در اصل ہم آپ ہی سے بیعت کو پہند کرتے تھے اور اگر ہم یہ سے معتمد کرتے ۔ پھر ہم نے آپ کی خطر جنگ کی اور میں آپ کوائٹ کی تھر ہم نے آپ کی خفر اور میں آپ کوائٹ کی تھر ہم نے آپ کی گئی تو یہ نام پر آپ نے بیعت کی تو یہ بھی تو ہوگا کیا در میں آپ کوائٹ کی نے اس کی بیعت کرتے ۔ پھر ہم نے آپ کی کی تھی تو یہ نام بھی آپ کوائٹ کی تھی اور اوگوں سے جنگ کی تھی تو یہ نام بھی آپ کوائٹ نے بھی تا مبھی آپ کوائٹ کے بھی تا مبھی آپ کوائٹ نے بھی تا مبھی تا مبھی آپ کوائٹ نے بھی تا مبھی آپ کوائٹ نے بھی تا مبھی تا مبھی تا مبھی تا مبھی آپ کوائٹ نے بھی تھی تا مبھی 
راوی کہتا ہے اور خدا کو قتم ویباہی ہوا جیسا احف نے کہا تھا اور احف ان لوگوں میں سے تھا کہ جب اس کی رائے کا تسی رائے سے مقابلہ کیا جاتا تو اس کی رائے ترجیح پاتی ۔

## فریقین کی تحکیم بررضا مندی:

اب ہم ابوخف کی روایت کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ ناقل ہے کہ معاہدہ ان الفاظ میں تحریر کیا گیا:
'' یہ وہ معاہدہ ہے جوعلی بن ابی طالب رخی تھنا اور معاویہ بن ابی سفیان بڑی نے باہم کیا۔ حضرت علی رخی تھنا کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ ان کی جماعت میں سے یا عام مونین میں سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور معاویہ رخی تھنا کا یہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہو گا جولوگ معاویہ رخی تھنا کے ساتھ ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کے تھم اور اس کی کتاب میں از

اوّل تا آخر جو پچھ بھی موجود ہے اس پڑمل کریں گے جس شئے کے احیاء کا یہ کتاب تھم دیتی ہے' اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے احیاء کا یہ کتاب تھم دیتی ہے' اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے۔ دونوں حکم یعنی ابوموی الا شعری' عبداللہ بن کتاب اللہ میں یہ العاص القرشی پڑی آئے کتاب اللہ میں جو تھم پائیں گے اس پڑمل ہیرا ہوں گے اور اگر اس معاملہ میں کتاب اللہ میں یہ دونوں کو کی حکم نہ پائیس تو اس سنت پڑمل ہیرا ہوں گے جوعدل وانصاف پڑمنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا۔

جردو حکم علی اور معاویہ بڑے اور ان کے لشکروں سے عہد و پیان لیس گے اور ای طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان دونوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور جو پچھ یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پر تمام امت ان کی معاون و مدد گار ہوگی اور دونوں فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر بیع ہد لازم ہوگا کہ جو پچھاس معاہدہ میں تحریہ ہو ہہیں فیول ہے اور میں دونوں حکموں کا فیصلہ تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا ہے بیر سب لوگ ہتھیا را تار کر رکھ دیں گے اور سب لوگ مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جائیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جائیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ مامون ہوں گے اور عبداللہ بن قیس اور عمر و بن العاص بڑے پر اللہ کا بیعہد و میثاتی ہوگا کہ دہ اس امت کا فیصلہ کر دیں اور انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں۔ یہ دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ تبول نہ کرے اور اس فیصلہ کی انہیں دوبارہ جنگ اور اور وہ خض اہل عدل و محموں میں ہے کئی دوسرا حکم مقرر کرے گا اور اور وہ خض اہل عدل و انسان میں ہے کئی تحکم کا انتقال ہو جائے تو شیعوں کا امیر اس کی جگہد دوسرا حکم مقرر کرے گا اور وہ خض اہل عدل و انسان میں ہے درمیان واقع ہے یہ دونوں حکم فیصلہ پر جن لوگوں کی گوائی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور ان کی جہادے وہ اس کی خور سے کہ اس کہ دوسرا حکم مقرر کریں گے دہ جو اس میانا جا ہے یا اس کی خوالفت کرے۔ اے اللہ! ہم آپ سے اس خص کے مقابلے میں امداوطلب کرتے ہیں جواس فیصلہ کوچوڑ دے''۔

#### گواہوں کے دستخط:

حضرت علی رخاتی کی معادی کے ساتھیوں میں سے اس معاہدہ پر بیلوگ گواہ ہوئے اشعث بن قیس الکندی عبداللہ بن عباس بن سعید بن قیس الہمدانی ورقاء بن می البجلی عبداللہ بن کل العجلی ، حجر بن عدی الکندی عبداللہ بن الطفیل العامری عقبة بن زیاد الحضری بن قیس الہمدانی ، ورقاء بن می البجلی ، عبداللہ بن کل العجلی ، حجر بن عدی الکندی عبداللہ بن الطفیل العامری ، عقبة بن زیاد الحضر کی بن تھیا ہے۔ ابو الاعور السلمی بخاشی ، عمر و بن سفیان حبیب بن مسلمة الفہری بخاش ابن حارث الزبیدی ، زمل بن عمر و العذری حز ق بن ما لک الاعور السلمی بخاشی عبدالرحمٰن بن خالد الحزومی بخاشی و بی بخاشی اور بزید بن الہمدانی ، عبدالرحمٰن بن خالد الحزومی بخاشی ۔ الجمدانی ، عبدالرحمٰن بن خالد الحزومی بخاشی البحد بن بن بیا الافساری ، علقمة ابن بزید الانصاری ، علتم بن الی سفیان بخاشی اور بزید بن الحرابعی ۔

اشتر کی معاہدہ سے مغالفت:

ابو خف نے ابو جناب الغلبی کے ذریعہ عمارة بن ربیعة الجرمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب بیمعاہدہ تحریر کیا گیا تو اس کی گواہی

کے لیے اشتر کوبھی طلب کیا گیا۔اس نے کہا خدا کرے بیدایاں ہاتھ میرے پاس ندر ہےاور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی نفع حاصل کرسکوں۔اگر میں اس معاہدہ پر دستخط کروں جوسلے کے نام ہے تحریر کیا گیا ہے کیا میں اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پرنہیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمراہی پریقین رکھتا ہوں۔

اس پراشعث بن قیس نے جواب دیا خدا کی تئم! تو نے نہ کوئی کامیا بی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا تو ہمارے ساتھ آ ہمیں تجھ سے دنیا میں خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت سے کوئی دشمنی نہیں اشتر نے جواب دیا کیوں نہیں ۔ خدا کی تئم! میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے میری اس تلوار کے ذریعہ بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میرے نزدیک ان سے بہتر نہیں اور نہیں تیرا خون حرام سجھتا ہوں ۔ عمارہ کہتا ہے میں نے اس شخص کونظر اٹھا کردیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ناک پرکو سکے رکھ دیے گئے ہیں یعنی وہ سیاہ تھی۔ اس شخص سے مرادا شعث ہے۔

بی تمیم کامعاہدہ سے اختلاف:

ابوخف نے ابو جناب سے نقل کیا ہے۔ اشعث یہ تر ہے کر لوگوں کو سنانے کے لیے نکلا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا وہ اسے پڑھتے تی کہ افعث یہ تر ہے کر بنو تمیم کی ایک جماعت کے پاس سے گزراجس میں عروة بن ادبیہ بھی موجود تھا۔ اور بیہ عروه ابو بلال کا بھائی ہے۔ اشعث نے یہ تر بر انہیں پڑھ کر سنائی تو عروة بن ادبیہ بولا تو اللہ عزوجل کے احکام میں اسنانوں کو تھم بناتے ہواور اللہ کے علاوہ کسی کا تھم نہیں۔ پھروہ تلوار لے کر اشعث کی طرف لیکا اور اشعث کی سواری کی بچھاڑی پراس نے جلکے سے وار کیا جس سے سواری بھڑک اٹھی۔ اشعث کے ساتھیوں نے اسے پکار ااور کہا کہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ وہ واپس لوٹا۔ اشعث کی قوم اور یمن کے بہت سے لوگ اس پر غضب ناک ہوئے۔ جس پر احف بن قیس السعدی معقل بن قیس الرباحی اور مسعر بن فدکی اور بہت سے بوگس نے اس سے اس غلطی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ برخی تھنے کی رشتہ داری:

ابوخف نے ابوزید عبداللہ الاودی کا ہے بیان نقل کیا ہے کہ قبیلہ اود کے ایک شخص نے جس کا نام عمرو بن اوس تھا میدان صفین میں حضرت علی بڑا تین کے بہت سے ساتھیوں کو قید کر لیا جس میں بیٹی خص بھی شامل تھا۔
عمرو بن العاص بڑا تین نے بیرائے دی کہ ان سب قید یوں کو قل کر دواس پر عمرو بن اوس نے کہا۔ اے معاویہ بڑا تین بجھے قبل نہ کرو کیونکہ تم میرے ماموں ہو۔ بنواود نے اس کی سفارش کی اور کہا اے امیر ہمارے بھائی کو بمیں دے دیجے۔ امیر معاویہ بڑا تین نے حکم دیا اسے جھوڑ دومیری عمر کی قتم اگریہ بچاہتی نے حکم دیا اسے جھوڑ دومیری عمر کی قتم اگریہ بچاہتی نے بین اسے کہا مارے کہا اس کے بعدامیر معاویہ بڑا تین اس سے سوال کیا میں تیرا ماموں کیسے ہوا خدا کی قتم ! ہمارے اور بنواود کے درمیان کوئی رشتہ نہیں عمرو بن اوس نے کہا کہ اگر میں آپ کو رشتہ بتا دوں اور آپ اسے بچپان لیس تو وہ رشتہ کیا میری امان کا باعث ہوگا۔ امیر معاویہ بڑا تین ابس نے فرمایا: بال اس نے عرض کیا آپ ام جبیبہ بنت الی سفیان بی شائز وجہ رسول اللہ مجھاڑ کو جانے ہیں؟ معاویہ بڑا تین اوس نے کہا میں ان کا (پہلے خاوند سے ) بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ بڑا تین ایس نے کہا میں ان کا (پہلے خاوند سے ) بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں۔ اس لیے آپ میرے ماموں ہیں۔ امیر معاویہ بڑا تین نے فرمایا تیرابا پیاللہ کے لیے ہے۔ کیا پورے اس قبیلہ میں ان کا جو کے کیا پورے اس قبیلہ میں ان کا جو کہ کیا تیرابا پیاللہ کے لیے ہے۔ کیا پورے اس قبیلہ میں ان کی جو کو کہ کہ کی کہ کو اس کے بھائی ہیں۔ اس لیے آپ میرے ماموں ہیں۔ امیر معاویہ بڑا تیز نہا یا تیرابا پاللہ کے لیے ہے۔ کیا پورے اس قبیلہ میں دور کو کھوڑ کے دیے اس کیا کہ کو باتھ کیا گھا کو باتھ کیا گھا کو باتھ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کو باتھ کیا گھا کیا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کو باتھ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ کیا گھا کہ

تاریخ طبری جلدسوم : حصد وم تعلی بھاتھ کی خلافت

کوئی شخص ایسانہیں جواس کےعلاوہ اس بات کو جانتا ہو۔اوراس کے بعداود بین سے فرمایا: یہتمہاری سفارش سے ستعنیٰ ہےاس کی راہ چھوڑ دو۔

## قيريول کي رېائي:

ابوخف نے نمیر بن وعلۃ الہمدانی کے ذراجہ معنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹھ نے صفین کی جنگ میں بہت سے لوگوں کوقید کیا تھااس معاہدہ کے بعدانہوں نے سب رہا کردیے۔ یہ سب لوگ معاویہ رہا تھنے کا سب بہتے۔ اور معاویہ رہا تھنے کے پاس بہتے۔ اور معاویہ رہا تھنے کے پاس بہتے۔ اور معاویہ رہا تھنے کے باس بہتے کہ ان قید یوں بھی علی رہا تھنے کے نشکر کے بہت سے قیدی موجود تھے اور عمر و بن العاص رہا تھنے امیر معاویہ رہا تھنے نے کہ ورہا تھنے ہے کہ ان قید یوں کوئل کردیا جائے۔ جب شامیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے قیدی چھوڑ دیئے گئے تو معاویہ رہا تھنے نے مارے قیدی چھوڑ دیئے ہیں اس قید یوں کے بارے میں تیری بات مان لیتا تو یہ انہائی براکام ہوتا کیا تو نہیں و کھتا کہ علی رہا تھنے نے ہمارے قیدی چھوڑ دیئے ہیں اس کے بعد معاویہ رہا تھنے نے ان قید یوں کوچھوڑ نے کا حکم دیا جوان کے پاس قید تھے۔

## حضرت على معالقيَّة كى تقرير.

ابو مختف نے اساعیل بن بزیدا ور رحمید بن مسلم کی سند سے جندب بن عبداللّٰد کا بیربیان و کر کیا ہے کہ حضرت علی مخالیُّون نے صفین کے روز لوگوں سے فر مایا :

''تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہوگئ ۔ تمہارے احسانات ختم ہو گئے تم ست پڑ گئے اور سستی اور ذلت تم نے ورا ثت میں لے لی ہے۔ جب تم بلند ہو بچکے سے اور تمہارے دشمن مقابلہ سے گھبرار ہے سے اور ان کا قبل عام ہور ہا تھا اور انہیں زخموں کی تکلیف محسوں ہور ہی تھی تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیے اور تمہیں قرآن کے احکام پر چلنے کی اس لیے دعوت دی تا کہ تم ان سے اپنے ہاتھ روک لو اور تمہارے اور ان کے درمیان جنگ بند ہ زجائے اور دھو کہ بازوں کی طرح وہ تمہاری گھات میں لگ جائیں اور تمہیں دھوکہ اور فریب میں بتلا کر دیں انہوں نے جو نواہش کی تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا اور تم نے مداہن وربز دلی کے علاوہ کسی شئے کو قبول نہ کیا۔ خدا کی قسم! میرا گمان تو تمہارے بارے میں یہ کہتم آئندہ مجھی ہدایت حاصل نہ کرسکو گے اور نہتم کوئی تھینی بات حاصل کر سکتے ہو'۔

#### فیصله کی تاریخ:

ابوجعفر کہتے ہیں حضرت علی رہی تھنا اور معاویہ رہی تھنا کے درمیان جومعاہدہ لکھا گیا وہ بروز چہار شنبہ تیرہ صفر ۲۳ ھیں لکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی بھاتھنا اور معاویہ رہی تھنا دونوں ماہ رمضان میں دومۃ الجندل میں جمع ہوں گے اور ہرا یک کے ساتھاس کے ساتھیوں میں سے چارسواشخاص ساتھ آئیں گے۔

# على مِن الله كل الوبكر وعمر من الله المحت على من الله المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت

مجھ سے عبداللہ بن احمد نے اپنے والداور سلیمان بن یونس بن پزید کے واسطہ سے زہری سے بیان کیا ہے کہ صفین کے روز جب لوگ باہم اختلاف کرنے لگے توصعصعة بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔اے لوگوسنواور سمجھو! خدا کی قتم! تم یہ بات جانتے ہو کہ علی رہا تی نظالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر وغمر بڑا تیا کی طرح ثابت ہوں گے اور اگر معاویہ رہا تی تالب آگے تو کوئی حق بات کہنے

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

والإنه ہوگا \_

زہری کہتے ہیں جب شامیوں نے قرآن اٹھالیے اورلوگوں کواس کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تو عراتی ڈرگئے۔اس وقت انہوں نے دو تکم بنا کے اہل عراق نے ابوموی اشعری مخاطئ کواوراہل شام نے عمرو بن العاص بخالیٰ کو منتخب کیا۔ جب بیلوگ تھم بنا دیئے گئے تو دونوں کشکر وانوں کئے دونوں نے بیشرط کی کہ قرآن جس کام کے کمرنے کا تھم دے گا اس پر دونوں عمل پیرا ہوں گے اور جس سے منع کرے گا دونوں اس سے رک جا کیں گے اور نبی کریم مؤلیل کی پوری امت یہی طریقہ کا رافت یا کرے گی اور یہ دونوں دومة الجندل میں جمع ہوں گے۔

شيعول كى حضرت على رضائلة سي عليحد كى:

جب حضرت علی بنائیّئہ صفین ہے لوٹے تو حرور پیخالف بن گئے اوران کی جماعت سے ضارح ہو گئے۔ بیسب سے پہلا اختلاف تھا جو (حضرت علی بنائیّئہ کی جماعت میں) طاہر ہوا۔ انہوں نے حضرت علی بنائیّئہ سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور حضرت علی بنائیّئہ کی تر دید شروع کی اور بولے اللہ عزوجل کے حکم میں انسان کے حکم کا کیا دخل اور کہا اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوسکتا۔ ان لوگوں نے حضرت علی ہمائیّئہ سے جنگ کی۔

#### حكمين كااجتماع:

جب دونوں تھم اذرح میں جمع ہوئے تو جولوگ وہاں فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے ان میں مغیر ہیں شعبہ رہائٹۂ بھی تھے دونوں حکموں نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھا اور مسرت عبداللہ بن زبیر بھی تھا کے پاس بلانے کے لیے آ دمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ لے کر آئیں معاویہ جمائٹۂ بھی شامیوں کو وہاں لے کر پہنچ گئے اور حضرت علی بھائٹۂ اور اہل عراق نے آنے سے انکار کر دیا۔

# مغيره بن شعبه رضائله كي پيشين گوئي:

مغیرہ بن شعبہ بڑا تھنے نے قریش کے اہل الرائے لوگوں ہے کہا کیاتم میں سے کوئی فخص یہ بنا سکتا ہے کہ دونوں حکم کسی ایک فیصلہ پر شفق ہوں گے بینہیں بنا سکتا مغیرہ بڑا تھنے نے جواب دیا سلم برح کوئی فخص بھی پہلے سے پہنیس بنا سکتا مغیرہ بڑا تھنے نے جواب دیا خدا کی فتم اگر میں دونوں حکموں کے پاس جا کرواپس آ جا دُل تو میں فیصلہ بنا سکتا ہوں اس کے بعد مغیرہ بڑا تھنے 'عمر و بن العاص بڑا تھنے ہیں پاس گئے اور کہا ابوعبداللہ بڑا تھنے میں آپ سے جو سوال کروں اس کا جواب دیجے ۔ آپ ہم لوگوں کا جنگ سے جدار ہنا کیسا سیھے ہیں کیونکہ اس جنگ کے معاملہ میں جے تم نے جا کر سمجھا ہم مشکوک سمجھتے تھے اور بھارا خیال بیتھا کہ ایک دو سرے سے انس و محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تا کہ امت ایک بات پر جمع ہوجائے ۔ عمر و بن العاص بڑا تھنے اور بھارا خیال بیتھا کہ ایک دو سرے سے انس و محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تا کہ امت ایک بات پر جمع ہوجائے ۔ عمر و بن العاص بڑا تھنے اور اب دیا میں تم جیسے علیحہ ہ رہنے والوں کوئیا سوال نہیں کیا ۔ پھر ابوموی بڑا تھنے والوں کوئی سوال نہیں کیا ۔ پھر ابوموی بڑا تھنے والے بر چلنے والا سے بھی یہی سوال کیا ابوموی بڑا تھنے جواب دیا میں تم لوگوں کوتما م انسانوں میں سب سے زیادہ ہو تھے وارا وارا وموی بڑا تھنے اور اور ابوموی بڑا تھنے اور اور ابوموی بڑا تھنے اور اور ابوموی بڑا تھنے دو اس کے بعد مغیرہ بڑا تھنے والی سے بھی ہو بات کر کے آئے اور اور ابوموی بڑا تھنے جواب دیا میں بہنے جن سے بات کر کے آئے اور اور ابوموی بڑا تھنے جو ابور کہا کہا کہ بنا کے بین سے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا ۔ پھر مؤتل کے ان سمجھا اور کہا کہ کوئی دوسرا سوال نہیں کیا ۔ پھر مؤتل کو ان سے جا کر کہا

rat

يەدونوں تىم بھى ايك بات پرمتفق نہيں ہوسكتے ۔

خلیفه کے انتخاب پر بحث:

جب یہ دونوں حکم جمع ہوئے اور باہم گفتگو شروع ہوئی تو عمر و بن العاص بٹاٹٹۂ نے کہا اے ابومویٰ بٹاٹٹۂ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے اولین فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ باو فالوگوں کوان کی وفا کا حق ادا کیا جائے اور غداروں کوان کی غداری کی سزاملے۔

ابوموسیٰ مِناتِثُهُ: وه کیونکر۔

عمرو بٹی تھیں: کیاتم نہیں جانتے کہ معاویہ رٹی تھی اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس عہد کو نبھایا جوانہوں نے لوگوں سے کیا تھا۔

ابوموسی مناتشهٔ کیون نهیں۔

عمرورها تثيُهُ: توبيه باتتحرير فرماليجيه

ابومویٰ مِناتِیْن نے اسے تحریر کر لیا۔

عمرو بن الني: کیا آپ کسی ایک ایسے مخص کا نام بتا سکتے ہیں جسے اس امت کی خلافت سونچی جائے۔ آپ نام بتا ہے اگر میں آپ کی متابعت پر قادر رہوں گا تو ضرور آپ کی متابعت کروں گادر نہ آپ پر بیلا زم ہوگا کہ میری متابعت کریں۔

ا ہوموسی دخی تھے: میں اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر رہی تھا کا نام لیتا ہوں۔ ابن عمر رہی تھا ان لوگوں میں شامل تھے جواس فتنہ سے جدا رہے۔

عمرورها تثنية: ميرے نز ديك معاويه بن الي سفيان بي تيا بہتر ہيں۔

یمجلس زیادہ دیریک قائم ندرہ سکی اور ہرا یک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جب بیدونوں با ہرآ ئے نو ابوموی بھاٹھی نے لوگوں سے کہا عمرو بھاٹھیو کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے :

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي اتَّيْنَاهُ النِّينَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾

''آپان لوگوں کواس مخض کا واقعہ سنادیجیے جسے ہم نے اپنے احکام دیئے پھروہ ان سے ہٹ گیا''۔'

جب ابوموی من الله: خاموش ہو گئے تو عمر و منالتہ بو کے اے لوگو! میں نے ابوموی مناللہ؛ کواپیا پایا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوُراةَ ثُمَّ لَمُ يَحُمِلُو هَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾

''جن لوگوں نے تو رات کواٹھایا پھراس کےاٹھانے کاحق ادانہ کیاان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو''۔

> ان دونوں میں سے ایک نے اپنی مثل کو جودوسرے کے لیے کہی تھی مختلف شہروں میں لکھ بھیجا۔ ابن عمر مڑی انتظامی کی خاموثی:

ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاویہ رہائٹی پی خطبد دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

(rom

جواس خلافت کے معاملے میں جو پچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ ابن عمر بڑے بین فرماتے ہیں۔ میرے ول میں سے خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ بڑا تین ہے وہ بات کہد دوں جولوگ معاویہ بڑا تین کرے ہیں اور وہ بات بیتھی'' کہ تیرے باپ سے ان صحابہ بڑا تین اسلام کی خاطر جنگ کی ہے' کیکن مجھے بین دون پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ جملہ کہد ویا تو تمام کا شیراز ہ بھر جائے گایا اور مزید خون ریزی شروع ہوجائے گی یا پھر مجھے اس پر مجبور کیا جائے گا کہ میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پرچلوں کیکن اللہ عزوجل نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ان تمام امور سے زیادہ محبوب ہے اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔

ابن عمر بن سناجب گھروالی اوٹے توان کے پاس صبیب بن مسلمہ دفائینہ آئے اورانہوں نے سوال کیا پینی معاویہ رہائینہ جب بول رہا تھا آپ کو بولنے ہے کس شئے نے روک دیا۔ میں نے صبیب بن ٹائینہ سے کہا میراالی ایسی بات کہنے کا ارادہ تھا لیکن مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو تمام لوگوں میں تفریق پیدا ہوجائے گی یا مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلہ پرمجبور کیا جائے گا اور اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عنوظ ہوگئے۔
آپ ہرفتنہ سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت علی مخاتلیٰ کی اینے ساتھیوں سے بیزاری:

ابو مخف نے فضیل بن خدیج الکندی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا چکا تو حضرت علی دخارشا کے سے عرض کیا گیا کہ معاہدہ میں جو پچھ تحریکیا گیا ہے اشتر تو اس پر راضی نہیں۔ اور وہ تو ان لوگوں سے جنگ کے علاوہ اور کوئی صورت مناسب نہیں سجھتا۔ حضرت علی دخارشن نے ذر مایا: خداکی تم ا میں بھی اس معاہدہ پر راضی نہ تھا اور نہ میں اسے پیند کرتا ہوں تم ہی لوگ اسے پیند کرتے ہو جب تم لوگوں نے معاہدہ کے علاوہ ہر بات مانے سے انکار کردیا تو میں نے بھی اسے قبول کر لیا اور جب میں اسے قبول کر چکا تو قبول کر لینے کے بعد اس بات سے پلیٹ جانا مناسب نہیں اور اقرار کے بعد اقرار سے ہٹ جانا کسی صورت میں مناسب نہیں سوائے اس صورت کے کہ اللہ عزوج ل کے قبول کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔

عزوجل کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔

اشتر کے بارے میں حضرت علی معالمیٰ کی رائے

تم نے مجھ سے جو یہ بات کہی ہے کہ اشر نے میرے فیصلہ کو چھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ان غداروں میں داخل نہیں کاش!تم میں اس جیسے دوآ دمی اور موجود ہوتے کاش! تم میں اس جیسا ایک آ دمی موجود ہوتا جس کی میرے دشنوں کے معاملہ میں وہی رائے ہوتی جومیری رائے تھی۔ اس وقت مجھے تمہارے احسان کی ضرورت ندر ہتی۔ مجھے بیامید تھی کہتم میں سے بعض مجھ سے محبت کرنے والے میری رائے پرچلیں گے اور میں نے تمہیں تھم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافر مانی کی میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ ہوازن کے بھائی نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

وَ هَــلُ أَنَــا إِلَّا مِـنُ عَـزِيَّةٍ إِنْ غَـوَتُ عَـرَيَّةٍ إِنْ غَـوَتُ عَـرَيِّهُ أَرُشَــدُ عَـرِيَّةُ أَرُشَــدُ عَـرَيَّةُ أَرُشَــدُ عَـرَيَّةُ أَرُشَــدُ عَـرَيَّةً إِنْ غَـوَتُ عَـرَاهِ مِوا أَو مِن مِهِمَالِيت بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل (rom)

اس پرجو جماعت حضرت علی رہی گئن کے ساتھ باتی رہ گئی تھی اس پر پچھلوگوں نے عرض کیا۔ امیر المومنین ہم نے تو وہی کام کیا ہے جوآپ نے کیا۔ حضرت علی رہی گئن نے مرا الیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا اور جہاں تک میر اتعلق ہے میں نے تواسی فیصلہ کی تا ئید کی جوتم نے کیا تھا اور اس سے میری غرض صرف بیتھی کہتم گمراہ نہ ہوجاؤ اور اللہ رب العالمین جا ہے تو تمہیں اس سے بیچا ہے۔

مفتولین کی تد فین:

سیمعاہدہ صفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلہ کے لیے ماہ رمضان متعین کیا گیا۔ یعنی آٹھ ماہ بعدیا جب بھی حکمین فیصلہ کریں پھرلوگوں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کیا اس کے بعد حضرت علی بٹائٹنز نے اعور کو تھم دیا کہ لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دو۔اعور نے کوچ کا اعلان کردیا۔

## حضرت علی رضایشن کی صفین سے واپسی:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب سے روایت کیا ہے جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس راہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے خشکی پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ہیت پہنچ گئے بھر ہم نے صند وداء کارخ کیا۔

صالح بن سليم سي حضرت على رضائية كي كفتكو:

صندوداء کے قریب بنوسعد بن حرام کے انصاری حضرت علی بن اللہ کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بن اللہ کا اور ان سے اپنے اور کو فیہ کے مکا نات نظر است کی حضرت علی بن اللہ کے اللہ کا استفار کے تعامی مکا نات نظر آئے لئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑ ھاشخص اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا ہے اور اس کے چبرے سے بیاری کے آٹار ظاہر ہیں۔ حضرت علی بن اللہ کا بن اس کے ہم بھی ان کے ساتھ تھے حضرت علی بن اللہ نے اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے میصوس کیا کہ اس نے حضرت علی بن اللہ کا بیان لیا ہے۔

حضرت علی بھائٹیئنے نے فرمایا میں تیراچہرہ اتر اہواد کھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا کوئی بیاری لاحق ہوگئی ہے۔

اس شخص نے جواب دیا ہاں میں بیار ہوں۔

حضرت علی مناشد: شایدتو بیاری کو براسمجهتا ہے۔

شخص مذکوره: بال! میں بیر پسند کرتا ہوں کہ بیر بیاری مجھے جھوڑ کر کسی اور کولاحق ہوتی تواچھا ہوتا۔

حضرت علی مناتنگنا: کیا تختیے جو بیاری لاحق ہوئی ہے تو کیا تو اس ہے تو اب کا امیداوار نہیں۔

شخص مذکور: کیونہیں۔

حضرت علی مِن کتنی: تو تحقیے اپنے پروردگار کی رحمت اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت کی بیثارت ہو۔اے اللہ کے بندے! تو کون ہے۔ شد

شخص مذکور میرانام صالح بن سلیم ہے۔

حضرت علی رہائیں: تیرا کون سے خاندان سے علق ہے۔

خلافت راشده + حضرت على رمي الثين كي خلافت (raa

جہاں تک میری اصلیت کاتعلق ہے تو میں سلامان طے کی اولا د سے ہوں اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کاتعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں ۔

حضرت علی رخالٹوں تو اور تیرے باپ مجھے دعوت دینے والوں اور جن کے یاس تو نے پناہ حاصل کی ہےان سب کا نام کتنا بہترین ہے کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارےساتھ شریک تھا؟

نہیں۔خدا کی قتم!میرااراد ہضرورتھا۔لیکن آپ بخار کا اثر دیکھر ہے ہیں کہاس نے مجھے کیسانڈ ھال کر دیا ہے اس صالح: ليے میں حاضر نہ ہوسکا۔

#### حضرت على مِنْ تَتْمَة نِے فير مايا:

تاریخ طبری جلد سوم: حصددوم\_\_\_\_\_

﴿ لَيُسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرُضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلُّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحُسِنِيُنَ مِنُ سَبِيلٍ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

''ضعیفوں' بیاروں اوران لوگوں پر جوسفرخرچ نہ یا کمیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللّٰداوراس کے رسولؑ کے خیرخواہ موں نیک لوگوں برگرفت کی کوئی وجہنہیں اوراللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحیم ہے'۔

## جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی رائے:

حضرت علی میں پٹنزنے اس سے سوال کیا اچھاریتو بتاؤ کہ لوگوں ہمارے اور شامیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں:

صالح: سیجھ لوگ تو اس معاہدہ پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور بیلوگ کینہ پرور ہیں اور پچھ لوگ سرنگوں اور پریشان ہیں اور دراصل یہی لوگ آپ کے خبرخواہ ہیں۔

حضرت علی مٹاٹٹر؛ واپس ہونے گئے اور واپسی کے وقت اس سے فر مایا: تونے سچی بات کہی اللہ تعالی تیری اس بیاری کوتیرے گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بنائے اگر چیمرض میں بالذات کوئی فائدہ نہیں کیکن مرض بندے کے تمام گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اوراجر زبان سے بولنے اور ہاتھ یاؤں ہے عمل کرنے برموقوف ہے اوراللہ جل شانۂ اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کوصرف ان کی صدق نیت اورا خلاص کے باعث جنت میں داخل فرمائے گا۔

## عبدالله بن ود بعبه مناتشهٔ کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی رہائٹہ؛ آ گے بڑھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ بن ودیعۃ الانصاری سے ملاقات ہوئی۔ عبداللّٰد بناٹیز؛ حصرت علی بناٹیز؛ کو دیکھیکران کے قریب آئے اورسلام کیا۔ پھرحصرت علی بناٹیز کے ساتھ جیلنے لگے حضرت علی بناٹیز نے ان سے سوال فرمایا لوگ ہمارے اس معاہدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔

عبداللہ بن ودیعیہ مخاتشٰ نے فر مایا بہت ہے لوگ اس معاہدہ سے خوش میں اور بہت سے ناراض میں ان کی حالت اللہ تعالی کے اس ارشاد کی طرح ہے:

﴿ وَ لَا يَوْ الُّولُ نَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

'' بیہ بمیشہ اختلاف میں مبتلار ہیں گے مگر جس برآ پ کے برور دگار کی رحمت ہو''۔

حضرت علی مخالفتنانے سوال کیا کہ اس معاملہ میں مجھہ دارلوگوں کی کیارائے ہے؟

عبدالتدین وولیعه ملاتند نے جواب دیا:

'' مجھدارلوگ یہ کہتے ہیں کمکی بخالینے نے ایک بڑالشکر جمع کر کے خودا ہے منتشر کردیا علی بخالینے نے ایک مضبوط قلعہ تیار کیا تھالیکن خودا ہے کہتے ہیں کہ منتشر کہ اور کیسے بناتے ہیں تھالیکن خودا ہے ہاتھوں سے اسے تو ڑ ڈالا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ علی بخالیت اس تو ڑ ہے ہوئے کوکب اور کیسے بناتے ہیں اور کب اور کب اور کیسے بناتے ہیں اور کب ایک بختر انہیں لے کر حکم کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ جن لوگوں نے ملی بخالیت کی منتشر حماعت کی تھی ملی بخالیت اور اپنے ان بچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ موجاتے اور نافر مانی کرنے دیتے اور اپنے ان بچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ یا تو کامیاب ہوجاتے یا خود بھی ختم ہوجاتے تو یہ ایک پختہ بات ہوتی'۔

#### حضرت على مِناتِنْهُ كا جواب:

#### حضرت على معاشد نے فر مایا:

''اس قلعہ کو میں نے گرایا یا ان لوگوں نے گرایا؟ اس جماعت کو میں نے منتشر کیا یا ان لوگوں نے خود منتشر کیا؟ رہا ان سمجھدا رلوگوں کا یہ کہنا کہ جن لوگوں نے میری اطاعت کی تھی میں نے انہیں لے کر جدا ہوجاتا پھر جس کا جی چاہے نافر مانی کرتا۔ اور میں اس وقت تک جنگ کرتا رہتا جب تک یا تو کا میاب نہ ہوجاتا یا قبل نہ ہوجاتا تو یہ ایک پختہ بات ہوتی ۔ تو میری نظر میں یہ بات مخفی نہ تھی اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی پروا بھی نہیں بلکہ میں تو موت سے بہت خوش ہوں اور میں نے حملہ کا ارادہ بھی کرلیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جو بھاگ کرمیر سے پاس آگئے تھے یعنی حسن بڑا تی اور محمد بن میں خوات کی اولا و حسین بڑا تی ہو گئے ہوا کہ کرمیر کے بیاں آگے بڑھ آئے ہو گئے تو اس امت سے محمد سی اور محمد بن علی بڑا تی ہوجائے گی۔ میں نے یہ راسم بھا اور مجھے ان دونوں کے ہلاک ہوجائے کا خوف پیدا ہوا یعنی عبداللہ بن جعفر بڑا ہے اور محمد بن علی بڑا تھے خدا کی تیم اگر اب میں دوبارہ ان سے مقابلہ دوروں گا اور بیلڑ کے میر سے ساتھ خدا کی تیم اگر اب میں دوبارہ ان سے مقابلہ کروں گا اور بیلڑ کے میر سے ساتھ ندشکر میں شریک ہوں گا اور نہ گھر میں انہیں ساتھ دکھوں گا''۔

# خباب مِن الله كافرير حاضري:

پھرہم آ گے بڑھے جب بنوعوف کے علاقہ پر پہنچ تو ہمیں داہنی جانب ساب یا آٹھ قبریں نظر آئیں حضرت علی ہٹائٹھ نے دریافت فرمایا کن لوگوں کی قبریں جیں قدامہ بن مجلان الاز دی نے عرض کیا امیر المونین بٹائٹھ آپ کے جانے کے بعد خباب بٹائٹھ کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے بیدوسیت کی تھی کہ انہیں تھلے میدان میں دفن کیا جائے ورنہ ہمارے خاندان میں عام طور پر مردے اپنے گھروں اور صحوں میں دفن کئے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں میدان میں دفن کیا گیا اللہ ان پر رحم کرے پھر لوگوں نے اور دوسرے لوگوں کو میں دفن کردیا۔ حضرت علی بٹائٹھ نے فرمایا۔ اللہ خباب بٹائٹھ پر رحم کرے وہ رغبت وشوق کے ساتھ اسلام لائے اور خدا اور رسول سائٹھ کی اطاعت میں ہجرت کی اور تمام زندگی جہاد میں گزاری اور انہیں اسلام پر مختلف قسم کی جسمانی تکالیف دی

گئیں۔اور جوشن اچھے مل کرے گا لٹد تعالی اس کا جرضا کع نہیں فر ما تا۔ پھر حضرت علی بھاٹینان قبروں پرتشریف لے گئے اور فر مایا۔
اے وحشت زدہ گھروں اور ویران متنامات کے رہنے والومومن مردواور عور تو! اورائے مسلم مردواور عور تو تم پر سلام ہوتم ہمارے پیش رواور آگے بڑھنے والے ہو۔اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اور پچھ مدت میں تمہارے ساتھ مل جا ئیں گے۔ا اللہ ہماری اوران لوگوں کی مغفرت فر مااور اپنے عفو کے ذریعہ ہماری اوران کی غلطیوں سے درگز رفر ما۔ تمہاری تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اورائی جگہ تہمیں لوٹا یا اورائی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اورائی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا خوشخبری جس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اورائی جگہ تمہیں لوٹا یا اور اس سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اورائی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا خوشخبری ہوئی خوش کی اور ساب کے لیے عمل کرے قوت لا یموت پر قناعت کرے اور اللہ عزوجا کے اس قبل ہو جاؤ۔

# نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت:

ابو مختف نے عبداللہ بن عاصم الفائشی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تیڈ تو ربین کے محلّہ ہے گزر ہے تو وہاں ہے رونے کی آ واز آئی دریافت فرمایا ہیسی آ واز ہے۔ عرض کیا گیا یہ لوگ صفین کے مقتولین پر رور ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں اس شخص کے لیے جوان میں سے ثابت قدم رہااوراس نے یہ جنگ بھی تو اب کی نیت سے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پھر فائشین کے محلّہ سے گزر ہوا وہاں بھی رونے کی آ واز بن اور یہی جملہ فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ جب شامیین کے محلے پر پہنچ تو سخت چیخنے چلانے کی آ واز یں سنیں آپ و بیں تھہر گئے۔ حرب بن شرجیل الشبا می باہر آیا آپ نے فرمایا کیا تم پر تمہاری عور تیں بھی غالب آگیا کیا اس ماتم سے تم انہیں روک نہیں سکتے 'حرب نے عرض کیا اے امیر المومنین رہا تھی اگر ایک یا دو تین گھر کے افراد قبل ہوتے تو ہم اس پر صبر کر لیتے لیکن اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پیٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں رونا بلکہ ہم تو اس پرخوش ہیں۔ اور کیوں نہ شہادت پرخوش ہوں۔

# عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی مِن گُنُہُ آ گے تشریف لے چلے اور آ گے بڑھ کرناعطین کے محلے میں پہنچے اس محلّہ کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان مِن گُنُہُ کی جامی تھی۔ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبدالرحمٰن بن بزید تھا۔اور جو ناعطین میں سے بنو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہدر ہاتھا۔ (ran

خدا کی قتم! علی بن ابی طالب رہی تھے: تو کوئی بھی کام نہ کر سکا جنگ کے لیے گیا اور ہزاروں انسانوں کوختم کرایالیکن تب بھی پچھے کے بغیرواپس آگیا۔

یہلوگ بیتذ کرہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی بھائٹنۃ آتے نظر آ ہے جب ان لوگوں نے حضرت علی بھاٹٹن<sup>ہ</sup> کودیکھا تو انہیں ویکھ کردوسری یا تو ل میں لگ گئے ۔

حضرت علی رُٹاٹِیُّانے فر مایا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شام نہیں و یکھا پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا جس قوم کوہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آرہے ہیں وہ قوم ان لوگوں سے بہترتھی۔ پھر حضرت علی رُٹاٹِٹُنڈ نے بیاشعار پڑھے ۔ اَنْحُسوُكَ الَّنِیْسَنَ اِنُ اَجُسرَ ضُنُكَ مُلِمَّةً مِنْ سِنَ السَدَّهُ سِرِ لَسُمُ بَبُسرَ مُح لَبِشَكَ وَ

ﷺ: '' تیرا بھائی وہ ہے جو تخفے ملامت کر کے زمانے کی جانب سے ہلا کت کا خوف دلائے اور وہ تیری ترقی سے خوش ہو۔

وَ لَيُسِسَ آخُولُ بِالَّذِي إِنْ تَشَعَّبَتُ عَلَيْكَ الْأُمُورُ ظَلَّ يَلُحَاكَ لَائِمًا

## شیعان علی رہائٹنز کی ایک دوسرے سے عداوت:

ابوخف نے ابوخباب الکلمی کے ذریعہ عمارۃ بن رہیعہ کا یہ بیان قال کیا ہے۔ عمارہ کہنا ہے کہ جب شیعانِ علی مخالفہ حضرت علی رہ گئے نے ابوخباب الکلمی کے نتھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اور جب میدان صفین سے لوٹ کر آئے تو بیسب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے کینہ رکھتا تھا بیلوگ میدان صفین میں جب تک علی رہ گئے تا کہ دوسرے کے دشمن تھے لیکن جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو بیسب ایک دوسرے کی راہ روکنے گئے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کے والے مارتے۔

خارجی حضرت علی بناٹیۃ اوران کے ساتھیوں سے کہتے اے اللہ! کے دشمن تم نے احکام خداوندی میں مداہنت سے کام لیا اور تھم بنایا۔

دوسرے ان کا جواب بید ہے تم نے ہمارے امام کوچھوڑا۔ ہماری جماعت کومنتشر کیا۔

جب حضرت علی و الله کوفہ پہنچے تو بیاوگ حضرت علی و الله کے ساتھ کوفہ نہیں آئے بلکہ انہوں نے حروراء میں قیام کیا۔ ان لوگوں میں سے بارہ ہزار حروراء جا کرمقیم ہو گئے اوران کے منادی نے اعلان کیا آئندہ ہمارا جنگی امیر یعنی کمانڈرانچیف شبث بن ربعی ہوگا اور جب فتح ہوجائے گی تو خلافت کا کام مشورہ سے طے پائے گا اور بیعت اللہ عن وجل کے لیے ہوگی جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرہوگی۔

## جعدة بن مبير ه كي خراسان كوروانگي:

اسی سنہ میں حضرت علی بھائٹیڈ نے جعدۃ بن مبیر ہ کوخراسان روانہ کیا۔ علی بھاٹٹیڈ بن محمد نے عبداللّٰہ بن میمون' عمرو بن شجیر ہ 'جابر بن یزیدالجعفی کے ذریعیشعصی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھائٹیڈ نے صفین سے واپسی کے بعد جعدۃ بن مبیر ہمخزومی کوخراسان

ارخ طبری جلدسوم : حصد دوم کارن خلافت راشده + حضرت علی بخالتین کی خلافت

روانہ کیا۔ وہ ابھی ابر شہر بہنچ سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ خراسان کے لوگ دوبارہ کا فرہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جعدہ کو خراسان میں داخل نہ ہونے دیا۔ جعدہ حضرت علی بڑا ٹیڈ کے پاس والیس آگئے۔ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے خلید بن قرۃ الیر بوعی کوخراسان کی فتح کے لیے روانہ فر مایا خلید نے بہنچ کر نیشا پور کا محاصرہ کر لیا اہل نیشا پور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہل مرد نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشاہ کی روانہ فر مایا خلید نے بہنچ کر نیشا پور کا محاصرہ کر لیا اہل نیشا پور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہل مرد نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشاہ کی اور اہل میں جنہیں جان کی امان دی گئی۔ خلید نے دونوں کو حضرت علی بڑا ٹیڈ کے باس جھیج دیا۔ حضرت علی بڑا ٹیٹ کے بیٹوں سے شادی کر ہیں گے۔ حضرت علی بڑا ٹیٹ نے انکار فرما دیا ایک دیبا تی نے عرض کیا اے امیر بید دونوں باندیاں ام مجھے دے دی جا کیں تا کہ ان کے ذریعے میری عزت بڑھ جائے حضرت علی بڑا ٹیٹ کے وہ دونوں لڑکیاں اسے دے دیں۔ بید دونوں لڑکیاں اس شخص کے پاس رہیں۔ بید دہقان ان کے لیے دیباج کا فرش بچھا تا اور انھیں سونے کے برتنوں میں کھلاتا (جوشر عاحرام ہے) بھر موقع پر کر بید دونوں لڑکیاں خراسان کھا گئیں۔



740

بابـ ۱۵

# شیعانِ علی ضائلیٰ کی حضرت علی ضائلیٰ سے علیحد گی

اس من میں خارجی حضرت علی مٹاٹٹو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کر جدا ہو گئے انہوں نے اپنے حاکم جدا گانہ بنا لیے۔لیکن جب حضرت علی مٹاٹٹو نے ان سے گفتگو کی تو وہ واپس آ گئے اور حضرت علی مٹاٹٹو کے پاس آ کر کوفیہ میں قیام کیا۔

بيعت ثانيه

اس پرخارجیوں نے کہاتم اور شامی دونوں کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کررہے ہوبینہ اس طرح جیسے گھوڑ دوڑ میں دو گھوڑ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامیوں نے معاویہ بخالتین سے بھی اس بات پر بیعت کی ہے جسے معاویہ بخالتین پیند کریں گے اور جسے معاویہ بخالتین براسمجھیں گے اسے بیلوگ براسمجھیں گے اور جسے معاویہ بخالتین براسمجھیں گے اس میں بات بر بیعت کی ہے کھلی بخالتین جسے دوست رکھیں گے تم اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتین جسے دشن رکھیں گے تم اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتین جسے دشن رکھیں گے تم اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتین جسے دشن رکھیں گے تم اس کے دشمن ہوگے۔

زیاد بن النضر نے جواب دیا خدا کی شم علی مٹی گئی نے جب بیعت کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا تو ہم نے اللہ عزوجل کی کتاب اور نبی کریم میں ہوگئی کی سنت پر چلنے کی بیعت کی سیعت کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا تو ہم نے اللہ عزوجل کی کتاب اور نبی اسے کریم میں ہوگئی کی مخالفت کی توان کے ساتھی ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا ہم ہراس شخص کے دوست ہیں جوآپ کا دوست ہواور ہراس شخص کے دشمن ہیں جوآپ کا دشمن ہواور واقعتاً ہم اسی طرح ہیں کیونکہ علی ہوگئی ہوگئی تھی وہدایت پر ہیں اور جوشخص ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔

خارجيون سے ابن عباس بي الله كامناظره

حضرت علی بڑاٹھ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کا کوان خارجیوں کی طرف روانہ کیا اور فرمایا ان کے جواب دینے اور ان سے بحث کرنے میں جلدی نہ کرنا تا وقتیکہ میں تمہارے پاس نہ بہنچ جاؤں۔حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ان خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔جب بیان کے پاس بہنچ تو وہ ان کے پاس آ کران سے بحث کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کا موش نہرہ سکے اور انہوں نے انہیں جواب دینے شروع کیے۔

> ابن عباس بن الله عنه فرمایاتم نے جو حکمین پراعتراض کیا ہے وہ چی نہیں کیونکداللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ: ﴿ إِنْ يُرِيُدَ آ اِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُ مَا ﴾

141

''اگریه دونوں اصلاح کااراد ہ رکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں اتفاق فرمادےگا''۔

جب زوجین کے اختلاف میں حکم متعین کیے جاسکتے ہیں تو نبی کریم سکتے کا مامت میں اختلاف کی صورت میں حکم کیوں نہ متعین کیے جائیں گے۔

خوارج نے جواب دیا جس چیز کا حکم اللہ تعالی نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور انھیں اس امر کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس میں غور کرے جس شے کو بہتر پائیں اسے اختیار کریں تو اس قتم کے امور کا انسانوں کو اختیار ہے اور بیا ختیار اس کے حکم کے مطابق ہے اور جن امور میں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا مثلاً زانی کی حد سوکوڑ مے مین فرمائے یا چور کے ہاتھ کا کا دینے کا حکم دیا اس قتم کے احکام میں بندوں کوغور وفکر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

ابن عباس من الله الله الله

﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَواى عَدُلٍ مِّنْكُمُ ﴾

''تم میں سے دوعاول اس کا فیصلہ کریں''۔

خوارج نے جواب دیا۔ شکار کے معاملہ میں گئم کرنا یا جو جھڑا ہواس میں فیصلہ کرنا مسلمانوں کے خون کا فیصلہ کرنے کے برابرنہیں ہوسکتا اور تم نے جو بیہ یت دلیل میں پیش کی ہے بیخود ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کن ہے۔ کیا تمہارے نزویک ابن العاص بخالیت اور ہم نے جنگ کرر ہاتھا اور ہمارے خون بہار ہاتھا۔ اگروہ عاول ہے تو ہم عاول نہیں اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے تھم میں لوگوں کو تھم بنایا۔ حالا نکہ اللہ عزوجل نے معاویہ بخالیت اور اس کی جماعت کے بارے میں تھم دیا تھا کہ یا تو وہ تل کیے جائیں یا وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں اور اس سے بل جب ہم نے انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کردیا تھا اس کے باوجود تم نے اس سے معاہدہ کیا اور جنگ بندی پر فیصلہ کیا حالا نکہ اللہ عزوجل نے مسلمانوں اور اہل حرب کے در میان جنگ بند کرنے کی ممانعت فرمائی ہاس وقت جب کہ سورۃ برائت نازل ہوئی۔ سوائے اس صورت کے کہ پہلوگ جزیے کا اقرار کریں۔

یزید بن قیس کی اصبهان پر ماموری:

حضرت علی برناٹیز نے زیاد بن النظر کواس کام پر مامور فر مایا کہ وہ بید کھے کر بتا کیں کہ ان کی جماعت میں کون ساسر دارالیا ہے جواپی جماعت کے بالنظر سے بید استجھا جاتا ہو۔ زیاد بن النظر نے بید جائزہ لینے کے بعد حضرت علی برناٹیز کو بتایا کہ بزید بن قیس سے زیادہ کسی کے پاس اتنی بڑی جماعت نہیں جتنی اس کے پاس ہے حضرت علی برناٹیز باہر تشریف لائے اور بزید بن قیس کی جماعت میں گئے اور بزید کے فیمے پر پہنچے۔ اندر جانے کے بعد وضو کیا اور اس خیمے میں دور کعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بزید کو اصبان اور رہے کا حاکم متعین فرمایا۔

حضرت على و النينة كا خارجيون سے مناظره:

پھر حصرت علی مخالتی نیزید کے خیمے سے نکل کر خارجیوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ ابن عباس بٹی آتیا سے مباحثہ کررہے تھے۔حضرت علی مخالتی نے فر مایاتم انہیں جواب نہ وو۔اللّذتم پررحم کرے۔کیامیں نے تمہیں منع نہ کیا تھا۔ پھر حضرت علی مخالتی نے خود

خلافت راشده + حضرت على مِنْ الثِّيرُ كى خلافت

747

تا ریخ طبری جلدسوم: حصه د وم

گفتگوشروع کی اولاً اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا:''اے اللہ! بیابیا مقام ہے جس نے آئے کے دن میں دخل دیاوہ قیامت کے روز ضرور دخل دہندہ شار ہوگا اور جس نے اس مسئلہ پر کلام کیا اور اس پر بحث کی تو وہ اندھااور گمراہ ہوگا۔

پھر حضرت علی ہٹاٹنڈ نے سوال کیا۔ تمہارار ہبرکون ہے؟

خارجی: عبداللدین الکواء به

حضرت علی معالفید: تم نے ہم سے بغاوت کیوں کی؟

خارجی: اس لیے کتم نے صفین میں تحکیم کو قبول کیا۔

حضرت علی من تنظر نے فر مایا میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر سوال کرتا ہوں کیا تم یہیں جانے کہ جب شامیوں نے قرآن اٹھائے تو تم ہی نے بیکہا تھا کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرتے ہیں حالا نکہ میں نے تم سے بیکہا تھا۔ میں اس جماعت کو تم سے زیادہ جانتا ہوں بیلوگ ندد بندار ہیں اور نقر آن پر عمل کرنے والے ہیں بیجین میں بھی برے تھے اور بڑے ہو کر بھی برے رہے تم اپنی تھا نیت اور صداقت پر قائم رہوا ور ان لوگوں نے جو قرآن اٹھایا ہے وہ مکر و فریب اور دھو کہ دہی کے لیے اٹھایا گیا ہے لیکن تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا اور تم نے مواہد کی بات قبول کرتے ہیں اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی اس بات کو یا دکر واور تم نے میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے تکی بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے دونوں حکمین پر بیشرط لگائی کہ میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے تی بات کو تو کر اس سے رک جا کیں گے۔ اب اگر وہ قرآن کے مطابق تم وہ کے کی مطابق تھی دیں تو ہمارے لیے بیہ جا کر نہیں کہ ان کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی خلاف ورزی کریں جوقر آن کے مطابق ہوا گر وہ قرآن کی ہیں۔

خارجی ۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ خونوں کے معاملہ میں آ دمیوں کو حکم بنا کیں اور کیا آپ اے عادل سمجھتے ہیں۔

حضرت علی بھاٹنے: ہم نے آ دمیوں کو حکم نہیں بنایا بلکہ ہم نے قر آ ن کو بنایا ہے اور قر آ ن ایک الیی تحریر ہے جودوگتوں کے درمیان ککھی گئی ہے اور قر آ ن خود کلام نہیں کرسکتا اسے تو آ دمی ہی تلاوت کریں گے۔

خارجی: ممیں بے بتائے کہ آپ نے شامیوں سے بیدت کس لیے تعین کی ہے؟

حضرت علی بنی تنتیز: تا کہ جاہل اس بات کو جان لے اور عالم تحقیق کر سکے اور شاید اللہ تعالیٰ عز وجل اسی ذریعہ سے اس امت کی اصلاح فرمادے۔اللہ تم پررحم کرےتم اینے شہروں میں واپس جاؤ۔

میسب کے سب اس جواب پراپنے شہروں کو واپس چلے گئے۔

ابو مخف کہتا ہے کہ عبد الرحمٰن بن جند بالا ز دی نے اپنے باپ سے بھی اس قتم کی گفتگو قتل کی ہے۔

خارجیوں کی شرا نظ:

خوارج کا قول سے ہے کہ ہم نے علی رہ گاٹھ کو سے جواب دیا تھا کہ تونے سے کہاتم نے ایسا ہی کیا اور کہا تھا جیسا کہ تو نے ذکر کیا ہے الیکن سے ہم نے کفر کیا تھا اور اللہ عزوجل سے ہم نے اس کفر سے تو ہیں ہے تو جیسے ہم نے تو ہی کہ ہے تو ہی تو ہی تو ہی ہی تاری بیعت

خلافت راشده + حضرت على مِنْ عَنْهُ كَيْ خَلَافت

ناریخ طبری جلدسوم: حصه دوم 📗 🚺 🎞 💮

کرتے ہیں ورنہ ہم تیرے مخالف ہیں ہم نے علی بھاٹھئے ہے اس پر بیعت لی اور فر مایا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ ہم چھ ماہ تک انتظار کریں گے تا کہ سامان جمع کیا جا سکے اور سواریاں تازہ دم ہو جا کیں پھر ہم دشمنوں کے مقابلیہ پر جا کیں گے ہم ان کا بیقول ہرگزشلیم نہیں کرتے کیوں کہ خارجیوں نے جوارا دہ کہا تھا اس میں جھوٹ بولا۔

فیلے کے وقت لوگوں کی حاضری:

معن بن بزید بن الاضن اسلمی حضرت علی من التی کے پاس آئے تا کہ جلد از جلد فیصلہ کرانے پرانہیں آ مادہ کریں۔معن نے کہا معاویہ والتی عہد بورا کیا ہے آ پھی اپناعبد پورا کیجے۔کہیں یہ کروتمیم کے اعرابی آپ کواس کام سے عافل نہ کردیں حضرت علی وہا تی ہے۔ کہیں سے چلے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر دو تھم چار چارسوآ دمی لے کر دومۃ الجندل آئیں گے۔

حضرت سعد بن ا بي و قاص مِنْ النَّهُ: كي ندامت:

واقدی کا کہنا ہے کہ سعد مخاتیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہیں حکمین اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کا بیٹا عمران سے اذرح چلنے پر برابراصرار کرتا رہالیکن یہاں پہنچ کروہ اپنی اس آمد پرنادم ہوئے اس لیے انہوں نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھااور عمرہ کے لیے چلے گئے۔

دومة الجندل مين حكمين كااجتماع:

اس سال حکمین کا اجتماع ہوا۔

ابو مخف نے مجالد بن سعیداور شعبی کے واسطہ سے زیاد بن النصر الحارثی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ملی بھائٹنئ نے چارسو آ دمی روانہ فر مادیئے ان پرشر تکے بن ہانی الحارثی کو امیر بنایا۔اوران کے ساتھ عبداللّٰد بن عباس بھی شیا کہ بھی بھیجا۔ابن عباس بھی شیابی لوگوں کونماز پڑھاتے اوران آ دمیوں کے کا موں کا انتظام کرتے اورا بوموی اشعری بھائٹن بھی انہی کے ساتھ تھے۔

معاویہ رہا گئی نے عمرو بن العاص رہا گئی کے ساتھ جا رسواشخاص روانہ کیے تھے یہ دونوں جماعتیں اذرح میں دومۃ الجندل کے مقام پرجمع ہوئیں۔

راوی کہتا ہے کہ معاویہ رہائی جب بھی کوئی قاصد عمرو بن العاص رہائی کے پاس بھیجے تو وہ آتا اور واپس چلا جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی کہ وہ کیا پیغام لے کر آیا تھا اور کیا پیغام لے کر واپس گیا ہے اور نہ شامی اس سے کوئی سوال کرتے اس کے برعکس جب حضرت علی رہائی کا کوئی قاصد ابن عباس بڑی شاکے پاس آتا تو عراقی فور آ ابن عباس بڑی شاک سے کہ امیر المومنین فی ترقی ہو گئے ہو چھپاتے تو بیاوگ ان بر مختلف قتم کی بد گمانیاں کرتے اور کہتے ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کھا ہوگا۔ ابن عباس بڑی شانے کے جور ہوکر فر مایا کیا تم ذرائی بھی عقل نہیں رکھتے کہ وہ پیغام لے کر آتا ہے اور اس پیغام کی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی اور یہاں سے پیغام لے کرواپس جاتا ہے اور کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا پیغام لے کر آتا ہے اور نہ اس پر شامی چیختے چلاتے ہیں اور نہ زبان سے کوئی لفظ نکا لیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہروقت نئی نئی کہ کہ یہ کیا پیغام لے کر گیا ہے اور نہ اس پر شامی چیختے چلاتے ہیں اور نہ زبان سے کوئی لفظ نکا لیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہروقت نئی نئی کہ کہ یہ کیا پیغام لے کر گیا ہے اور نہ اس پر شامی چیختے چلاتے ہیں اور نہ زبان سے کوئی لفظ نکا لیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہروقت نئی نئی کہ کہ نہان کرتے ہو۔

خلافت را شده + حضرت على مِنْ مُثَنَّهُ كَيْ خلافت

444

صحابه کی آمد:

تاریخ طبری جلدسوم: حصیه دوم

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن زبیر' عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام المحز ومی' عبدالرحمٰن بن عبد یغوث الز ہری' ابوجہم بن حذیفۃ العدوی اورمغیرۃ بن شعبۃ التقفی نہاناتیہ ہیں آئے تھے۔

حضرت سعد بن الي وقاص مِنْ تَقَدُّ كَا خلا فت ہے انكار:

عمر بین سعد بڑا ٹیڈنا پنے والد حضرت سعد بڑا ٹیڈنے پاس گیا جو بی سلیم کی وادی میں ایک چشمہ پر قیام پذیر تھے اور ان سے کہا اے میرے باپ صفین میں جو کچھ گزرا ہے اس کی اطلاع آپ کول چکی ہوگی لوگوں نے ابومویٰ اشعری بڑا ٹیڈنا ور عمر و بن العاص بڑا ٹیڈنا کو حکم بنایا ہے اور وہاں ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی آئی ہے آپ بھی چلئے کیونکہ آپ رسول اللہ سو بھیا کے صحابی اور مجلس شوریٰ کے ایک رکن ہیں اور آپ نے کسی ایسے فعل میں حصہ نہیں لیا جسے امت برا سمجھے آپ ضرور چلنے کیونکہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقد اربیں ۔حضرت سعد رہی ٹیڈنے فرمایا فر

'' میں ہرگز نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُکٹیل کوفر ماتے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہوگا اس فتنہ کے وقت سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جولوگوں سے جیب کراللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔خدا کی تیم! میں تو بھی اس جیسے کام میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں''۔

حكمين كے سوالات وجوابات:

جب دونوں تھم ایک دوسرے سے ملے تو عمر و بن العاص مِنالِقَة نے کہا اے ابومویٰ مِنالِقَة کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت عثان مِنالِقَة مظلوم شہید کیے گئے۔

ابوموسیٰ مِنْ تَضْدُ: بال میں اس کی گواہی ویتا ہوں۔

عمرو دمالتند کیا آپ پنہیں جانتے کہ معاویہ رمالٹنداوران کی اولا دعثان رمالٹند کی وارث ہیں ۔

ا بومویٰ مِنْ تَنْهُ: کیون نبیس \_

عمرو مِخالِقَهُ: تواللَّه عزوجل كاارشاد ہے:

﴿ وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِّيهِ سُلُطَانًا فَلا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾

''اور جو شخص مظلوم قمل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کی قدرت دی ہےاہے کیا ہے کہ وہ قبل میں زیادتی نہ کرے کیونکہ اس کی مدد کی جاتی ہے''۔

توا با ابوموی بخاتین آخراس شے سے کیا مانع ہے کہ معاویہ بخاتین کوخلیفہ بنا دیا جائے کیونکہ معاویہ ،عثمان بڑت کے وارث اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے معاویہ بخاتین کو کیسے خلیفہ بنا دیا حالا نکہ آنہیں تو اسلام میں سبقت حاصل نہیں تو آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ معاویہ عثمان بڑت مظلوم کے وارث تھے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سیاست و تدبر میں علی بخاتین سے زیادہ ماہرا ورز وجہ رسول اللہ میں تھی اور کے بھائی ہیں اور خود بھی حضور کی صحبت میں رہے ہیں اس لیے وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و بخاتین کے اور کے بھائی ہیں اور خود بھی حصابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و بخاتین حکومت پیش کی اور

کہاا ہےا بومویٰ مِناشَدُا گرمعاویہ مِناشَدُ خلیفہ بن گئے تو وہ آپ کی وہ عزت کریں گے جوکسی خلیفہ نے نہ کی ہوگی۔

ابوموی بولٹین اے عمر و بولٹی الدعز وجل ہے ذرتو نے معاویہ بولٹین کی شرافت بیان کی ہے تو وہ اس قسم کی شرافت نہیں جس کے باعث اسے خلافت سونپ دی جائے اور اگر اس شرافت کی بنا پر خلافت مل جایا کرتی تو اس خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارابر بہۃ بن الصباح ہوتا۔ بیخلافت تو ابل دین اور ابل فضل کا حق ہے اس لحاظ سے میں اگر کسی کو خلیفہ بنا تا تو اس شخص کو خلافت دیتا جو قریش میں سب سے افضل ہے بینی علی بن الی طالب بولٹین ہے ہمارا یہ کہنا کہ معاویہ بری اٹنین کہ معاویہ بری ٹینین خون عثمان بری ٹینین کے وارث ہیں تو تم معاویہ بری ٹینین کو خلیفہ بنا دول ۔ اور مہاجرین اولین کوچھوڑ دوں۔ رہاتم نے جو حکومت کی پیش خلیفہ بنا دول ہے خدا کی قسم اگر معاویہ بری ٹین تھی میں اس حکومت کا حاکم نہ بنول گا۔ میں اللہ عزوج مل کے احکام پررشوت نہیں لیتا۔ ہاں اگر تو چاہتے و حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھی میں اس حکومت کا حاکم نہ بنول گا۔ میں اللہ عزوج مل کے احکام پررشوت نہیں لیتا۔ ہاں اگر تو چاہتے حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھی گانا م زندہ کردے۔

خلافت کے کیے ابن عمر بھی کا نام:

ابو مخف نے ابو خباب الکلمی کابی قول نقل کیا ہے کہ ابوموی اشعری می ٹھٹنا نے فر مایا خدا کی قتم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حضرت عمر ہی ٹٹنا کا نام زندہ کردیتا۔

اس پرعمرو بن العاص بھاٹٹنانے کہاا گرتم ابن عمر بھی ہیں۔ کے فضل وصلاح کے منکرنہیں ہو سکتے ۔

ابوموسی رہائٹوز نے جواب دیا واقعتاً تیرا بیٹا ایک سچا آ دمی ہے لیکن تو نے اسے فتند میں مبتلا کر دیا۔

ابن عمر المستناكي خلافت سے بیزاري:

ابو مخفف نے محمد بن اسحاق کے ذریعیہ نافع مولی ابن عمر بن سینا سے نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بن سینا نے ابوموی برفائین کی اس بات پر جواب ویا کہ اس کام کے لیے ایسے آ دمی کی ضرورت ہے جو داڑھیں رکھتا ہو کہ اچھی طرح کھا سکے اور چہا سکے۔ ابن عمر بن سینا میں نوغفلت یائی جاتی ہے۔

اس پر عبداللہ بن زبیر بن نظر بن عبداللہ بن عمر بن شائے کہا ذراسمجھوا ور ہوشیاری سے کام لو۔ عبداللہ بن عمر بن شاف فرمایا نہیں 'خدا کی قتم! میں تو خلافت پر بھی رشوت نہ دوں گا اوراس کے بعد عمر و بن العاص رٹی تین سے فرمایا عرب کی جب تلواریں ٹوٹ چکیس اور نیز سے بیکار ہو چکے توا بے عمر و رٹی تین انہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا اب توانہیں دوبارہ فتنہ میں ہتلا نہ کرنا۔ حضرت علی رٹی تین کی عمر و بن العاص رٹی تین کو قسیحت :

ابوخف نے نظر بن صالح العبسی کا یہ بیان قل کیا ہے کہ میں غزوہ تجستان میں شریح بن ہانی رہی گئے: کے ساتھ شریک تھا۔انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ علی رہی گئے: نے ان کے ذریعہ عمرو بن العاص رہی گئے: کو چند ہا تیں کہلوا کر بھیجی تھیں ۔ فر مایا تھا اے شریح بھی جب تو ہے موافقہ: جب تو عمرو دہی گئے: سے ملاقات کر ہے تو اس سے کہنا کہ علی رہی گئے: نے تجھ سے کہا ہے کہ اللہ عزوجل کے نزویک لوگوں میں سب سے افضل وہ مخص ہوگا جسے حق پر عمل کرنا زیادہ مجبوب ہوگا خواہ اس کے مل میں بچھ تھے اور کی ہوا ور تمام مخلوق میں اللہ سے بعید ترین وہ مخص ہوگا جسے باطل پر عمل کرنا زیادہ مجبوب ہوگا خواہ اس کے مل میں بچھ تھے کہا کہوں نہ کرے خدا کی تشم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کس جانب باطل پر عمل کرنا زیادہ مجبوب ہوگا خواہ بھر وہ حق پر کتنی کشر سے سے عمل کیوں نہ کرے خدا کی قشم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کس جانب

ہے تو آپ جان ہو جھ کر جاہل نہ بن اگر مختے حق چھوڑنے کے لیے بچھ تھوڑی سی طمع دلائی گئی ہے تو یا در کھ تو اس کے ذریعہ اللہ اوراس کے دوستوں کا دشمن بن جائے گا اوراس وقت خدا کی تسم! مختجے جود ولت ِ ایمان دی گئی ہے وہ تجھ سے زائل ہو جائے گی تجھ پر افسوس تو خائن کی جانب سے جھگڑا نہ کر اور نہ ظالموں کا مددگار بن میں وہ دن جانتا ہوں جس روز مختجے اس پر ندامت ہوگی اور وہ تیری وفات کا دن ہوگا تو اس روزاس کی تمنا کر نے گا کہ تو نے کسی مسلمان سے عداوت نہ برتی ہوتی اور نہ کسی فیصلے پر رشوت کی ہوتی ۔

شرت جن ہائی وہائٹ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وہائٹ کا میورہ قبول کروں یا اس کا کام پورا کروں اور کیسے اس کی رائے پر چلوں۔

تبدیل ہو گیا پھر عمرو رہائٹ نے کہا میں کیسے علی وہائٹ کا مشورہ قبول کروں یا اس کا کام پورا کروں اور کیسے اس کی رائے پر چلوں۔
شرح وہائٹ کہتے ہیں میں نے عمرو دہائٹ سے کہا اے نابغہ کے بیٹے تو کیسے اپنے مالک اور اپنے سردار کا مشورہ قبول نہیں کرتا جو نبی کریم کا فیلے کے بعد سب کے سردار ہیں اور تو ان کی رائے کیسے قبول نہیں کرتا جب کدابو بکر وعمر بی شاجو تھے سے بہتر تھے ان سے مشورہ کر میں کہ کہ اور ان کی رائے کیا ہو جو اب دیا تو کون سے بات نہیں کر سکتا۔ ہیں نے جواب دیا تو کون سے باپ دادا کی وجہ سے مشرح وہائٹ کہتے ہیں میس کہ جو ہیں میں کر قبانی ماں نابغہ کی وجہ سے مشرح وہائٹ کہتے ہیں میس کر عروبہ کا ایک میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

عمرو وہائٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

ابوموسیٰ اشعری مِناتِشْهُ کا فیصله:

ابو خنف نے ابو خباب الگلمی سے نقل کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بھائٹۂ دومۃ الجندل میں ابومویٰ اشعری بھائٹۂ سے ملے تو عمر ویٹائٹٹۂ نے ابومویٰ بھری بھائٹۂ سے ملے تو عمر ویٹائٹٹۂ نے ابومویٰ بھائٹۂ کو پہلے اپنا فیصلہ سنانے پر مجبور کیا اور کہا آپ رسول اللہ کائٹٹا کے صحابی اور مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اس لیے آپ پہلے اعلان کریں تو میں بھی اعلان کروں عمر و بھائٹٹۂ ہر معاملہ میں اسی طرح ابومویٰ بھائٹۂ کو آگے کردیا کرتے تھے اور اسی طرح ہر معاملہ میں انہیں کہددیا کرتے تھے اور ایس سے ملی بھائٹۂ کی خلافت ختم کرنے کا اعلان کرادیں۔

راوی کہتا ہے کہان دونوں نے علی ومعاویہ بڑی تھا کے معاملہ پرغور کیا اور کسی بات پران کا اتفاق نہ ہو سکا عمر و رہی گئی نے ایوموی اللہ بڑی تھا ہے۔ ایوموی بڑی تھا کہ ایوموی بڑی تھا ہے۔ انکار کر دیا چھر عمر و رہی گئی نے اپنے بیٹے عبداللہ بڑی تھا کا نام پیش کیا لیکن ابو مولی بڑی گئی نے اس مولی بڑی تھا ہے۔ انکار کر دیا ابوموی بڑی گئی نے عمر و بن افعاص بڑی گئی کو عبداللہ بن عمر بڑی تھا کی بیعت پر آ مادہ کرنا جا ہا کیکن اس سے عمر و بڑی گئی نے انکار کر دیا۔

اس کے بعد عمر و مِن تنتی نے ابومول مِن تن تنہ سے دریا فت کیا پھر آخر آپ کی کیارائے ہے۔

ابومویٰ بھاٹنز: میری رائے توبیہ ہے کہ ہم ان دونوں شخصوں کومعزول کر دیں اوراس خلافت کومسلمانوں کےمشورے پرچھوڑ دیں اورمسلمان اپنے لیے جسے پیند کریں اسے خلیفہ بنالیں۔

عمر و رہائٹن: مستجم رائے تو وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔

اس کے بعدیہ دونوں شخص لوگوں کے پاس آئے۔تمام لوگ جمع تھے۔عمر و بھائٹونے ابوموی بھائٹونے کہا آپ انہیں بتا دیجیے کہ ہم ایک رائے پر متفق ومتحد ہوچکے ہیں۔

ابومویٰ مخالفًۃ نے لوگوں نے کہامیں اور عمر وین العاص مخالفُۃ ایک رائے پرمتفق ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللّٰہ عز وجل

( ri2

تاریخ طبری جلدسوم: حصدد وم

اس رائے کے ذریعہ اس امت کی اصلاح فرمادے گا۔

عمر و رہی گئی نے کہا ابومویٰ رہی گئی ہے بولتے اور نیک بات کررہے ہیں اے ابومویٰ رہی گئی آگے بڑھوا ورلوگوں کو بتا دو۔ عمر و بن العاص رہی گئی کے بارے میں ابن عباس میں کیا گئی رائے :

جب ابوموی رہی تھی اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابن عباس بی سے ابوموی رہی تھی ہے فرمایا آپ پرافسوں خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ عمر و بڑی تھی نے آپ کو دھو کہ دیا اگر آپ دونوں ایک امر پر متفق ہیں تو اعلان کے لیے عمر و بڑی تھی کو آگے سیجھے تا کہ وہ پہلے اس کا اعلان کرے چر بعد میں تم اعلان کرنا کیونکہ عمر و بن العاص رہی تھی ایک دھو کہ بازشخص ہے اور جھے یہ یقین نہیں کہ جو آپ کا داراس کا فیصلہ ہوا ہے اس پروہ راضی بھی ہوا گر آپ پہلے لوگوں میں کھڑے ہوکر اعلان کر دیں گے تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ ابو موسی رہی تھی نہوں نے ابن عباس بڑی تھی کو جو اب دیا نہیں ہم دونوں ایک فیصلہ پر متفق ہو چکے ہیں۔ ابوموسی رہی تھی نہوں نے ابن عباس بڑی تھی کو جو اب دیا نہیں ہم دونوں ایک فیصلہ پر متفق ہو چکے ہیں۔ ابوموسی رہی تھی دیا تھوں کہ کا علان :

ابوموسیٰ بٹی ٹیٹنے نے اعلان کیا۔انہوں نے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا: اےلوگوہم نے اس امت کی خلافت کے معاملہ پر غور کیا تو ہم نے اس خلافت کے معاملہ میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی جس پر میر ااور عمر ورہی ٹیٹنے؛ کا اتفاق ہوا ہے وہ بید کم علی میں اور کیا تو ہم نے اس خلافت کو امت پر جھوڑ دیں وہ جسے پہند کریں اپنا خلیفہ منتخب کرلیں اس لیے میں نے علی اور معاویہ بڑی ٹیٹ ونوں کو معزول کیا تم اس کام میں خود غور کرلواور جسے تم اس خلافت کا اہل سمجھوا سے بیخلافت سونپ دو میہ کہر ابوموسیٰ بٹی ٹیٹ بیچھے ہے گئے۔

## عمرو بن العاص كي دهو كه د جي:

اس کے بعد عمر و رہائیّنہ آگے بڑھے اور ابومویٰ رہائیّنہ کی جگہ کھڑ ہے ہوکر پہلے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ تم نے بن لیا اس نے اپنے ساتھی کو معزول کر دیا ہے میں بھی اسے معزول کرتا ہوں جسے اس نے معزول کیالیکن میں اپنے ساتھی معاویہ رہائیّنہ کو برقر اررکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان رہائیّنہ کے وارث اور ان کے قصاص کے طلب گار ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کے حق دار ہیں۔

حضرت ابومویٰ مِن شِننے نے فرمایا اے عمر و مِناشِّد بخجے کیا ہو گیا۔اللّٰہ تعالیٰ تخجے نیک کا م کی تو فیق دیے تو نے غداری کی اور دھو کہ دیا تیری مثال ایسی ہے جبیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ﴾

''اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر اسے کچھڈ الوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے''۔

اس پرعمر و مِن تَشْدَ نے جواب دیا تمہاری مثال ایس ہے جیسا کوسی گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔

یدد کیچ کرشرت بھاٹنڈ بن ہانی نے عمر ورہی ٹنڈ پر کوڑے ہے حملہ کیا اور اس کے کوڑے مارے عمر ورہی ٹنڈ کے بیٹے نے اس جواب میں شرکے بھاٹنڈ کوکوڑے مارے فیصلہ کے بعدلوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں مزیدا ختلاف پیدا ہو گیا۔

خلافت راشده + حضرت على مِنْ لِنْتُهُ كَيْ خَلَافت

MYA

تاریخ طبری جلدسوم : حصد وم

شریح ہوائٹی کہتے ہیں مجھے عمرو بن العاص ہوائٹن کوکوڑوں سے مارنے پراتی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پراتنا نا دم نہ ہواتھا اور ندامت پیرے کہ کیوں نہ میں نے اسے تلوار سے مارا پھرز مانہ میں جو پچھ ہوتا سوہوتا۔

اس فیصلے کے بعد شامیوں نے ابومویٰ ہلاٹیٰ کو تلاش کیالیکن و واسی وقت سوار ہوکر مکہ چلے گئے تھے۔

ا بوموسیٰ رمالشّهٔ کااعتراف:

ابن عباس بنی فرمات میں اللہ ابوموی بڑا تھا۔ کی رائے کا براکرے میں نے انہیں ڈرایا بھی تھا اور مشورہ بھی دیا تھا لیکن تب بھی انہیں عقل نہ آئی ابوموی وٹا تھا لیکن میں انہیں عقل نہ آئی ابوموی وٹا تھا لیکن میں انہیں عقل نہ آئی ابوموی وٹا تھا لیکن میں انہیں عقل میں انہیں عقل نہ آئی ابوموی وٹا تھا لیکن میں انہیں عقل اس پراطمینان کیا اور پی خیال کیا کہ پیشنے کو ترجیح نہ دے گا۔

فیصلہ کے بعد عمر و بن کٹنے: اور شامی معاویہ رہی گئے: کے پاس واپس چلے گئے اور ان لوگوں نے معاویہ رہی کٹنے: کوخلافت سونپ دی اور ابن عباس بڑی نیا اور شریح بن کٹنے: حضرت علی رہی گئے: کے پاس واپس چلے گئے ۔

فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت:

حضرت علی بی بی تامیده تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معاویہ عمرو بن العاص ' ابوالاعور اسلمی ٔ حبیب بن مسلمہ ٔ عبدالرحمٰن بن خالد ٔ ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ بڑی شیر پلعنت نازل فرما۔ جب معاویہ بی اللہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی اور قنوت میں علی ابن عباس اشتر 'حسن اور حسین بڑی تیم پرلعنت جھیجے ۔ واقدی کا قول ہے کہ حکمین کا اجتماع شعبان ۳۸ ھیں ہوا۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باب١٦

# حضرت على ضائقية اورخوارج

خارجیوں کے نز دیک حضرت علی ضائفیہ کا گناہ:

ابو مخف نے الوم مخفل کے ذریعہ عون بن الی جیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھائٹنڈ نے ابوموی رہائٹنڈ کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دوخص حضرت علی بھائٹنڈ کے پاس آئے ۔ ایک زرعۃ بن البرخ الطائی اور دوسراحرقوص بن زہیرالسعدی۔ یہ دونوں شخص حضرت علی بھائٹنڈ کے پاس بہنچے اور بولے :

﴿ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

''الله کے علاوہ کسی کا حکم نہیں''۔

اس کے بعد حرقوص نے حضرت علی مٹانٹہ سے کہا تو اپنے گناہ سے تو بہ کراپنے فیصلے سے رجوع کراور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں لے کرچل ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جا کیں۔

حضرت علی مٹانٹھ نے جواب دیا۔ میراارادہ تو یہی تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کرلیا اور اس میں مختلف شرائط لگا ئیں اوراس معاہدہ پر ہم ان سے عہد کر چکے ہیں اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے :

﴿ وَ اَوْقُوا بِعَهُدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدُتُمُ وَ لَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيُدِهَا وَ قَدُ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيًّا<! إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

''اور جب بھی تم اللہ سے عہد کروتواہے پورا کرواور قسموں کومضبوط کرنے کے بعد نہ تو ڑوحالا نکہ تم نے اپنے او پراللہ کا ذمہ لیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارےافعال کوخوب جانتا ہے''۔

اس پرحرقوص نے کہایہ جنگ بندی کامعاہدہ ایک گناہ تھا۔اس لیے آپ کواس گناہ سے تو بہ کرنی جا ہے۔

حضرت علی رہاٹیڈ نے فر مایا بیرگناہ نہیں بلکہ بیرائے اور عقل کی کوتا ہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو کچھاس کا انجام ہوگا۔اور میں نے تمہیں اس سے منع بھی کیا تھا۔

اس پرزرعة بن البرج الطائی نے کہا خدا کی تئم!اے علی مٹانٹہ اگر تو اللہ عز وجل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلہ کوترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا اور میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبال کروں گا۔

حضرت علی مٹائٹنڈ نے فر مایا تیرا برا ہوتو کتنا بد بخت ہے میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں مجھے قتل کر کے چھوڑوں اور ہوا ئیں مجھے الٹ پلٹ کرتی رہیں۔

اس نے جواب ویا میں تو یہی جا ہتا ہوں کاش ایسا ہوتا۔

حضرت علی بھائٹنے نے فرمایا اگر توحق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا تم لوگوں کوشیطان نے پاگل بنا

48

ریخ طبری جلدسوم : حصد و م

دیا ہے تم اللہ عزوجل سے ڈرو کیونکہ جس بات پرتم جنگ کرنا جا ہے ہواس میں تمہارے لیے کوئی دنیاوی بھلائی نہیں ہے اس گفتگو کے بعد بید دونو ل شخص لَا حُکّمَ اِللَّا لِلَهِ کانعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔

لَاحُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ كَيْ غَلَطْ تَا وَمِلْ:

ابو مختف نے عبد الملک بن الی حرۃ الحنی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی بڑا ٹیز خطبہ دینے کے لیے نظے ابھی وہ خطبہ و سے سے کہ معرف کے سے نظے ابھی وہ خطبہ و سے سے کہ معرف کے سے سے کہ معرف کے ایک کو درگایا۔ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے فرمایا :الله اکبر بیرا یک حق کم اللہ کا نعرف کی معرف کا معرف کی معرف کی سے باطل مراد لیا جار ہا ہے اگر یہ خاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگز رکریں گے اگر یہ بھی بولیس گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے اور اگریہ ہم سے بغاوت کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔

خارجیوں کی حضرت علی مِناتِیْن کو جنگ کی دهمکی:

اس پر پزید بن عاصم المحار بی گھڑا ہوااور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارار ب ہور جے چھوڑا نہیں جاسکنا اور اس سے بے پروائی کی جاسکتی ہے اے اللہ! ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزور پیدا کرنے سے بناہ ما نگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزور کا اللہ عزوجل کے حکم میں مداہنت ہے اورالی ذات ہے جواپنے فاعل کواللہ عزوجل کی نافر مانی تک پہنچاد ہی ہے اے علی ہوائی ہوگئی ہوگئی میری آرزوتو یہ ہے کہ میں اس بات پرتم لوگوں کوخوب ماروں اوراس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی جانے کا زیادہ مستحق صحم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی جانے کا زیادہ سے اس کے بعد ان میں جانے کا زیادہ شخص خیلہ میں مارا گیا۔

## خارجيوں کی فتندانگيزي:

حضرت علی رہی تھی نے فر مایا اللہ اکبر! یہ ایک حق کلمہ ہے جس کے ذریعہ باطل کو تلاش کیا جارہا ہے جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہومیری جانب سے تمہارے لیے تین فیصلے ہیں اول ہم تمہیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے نہ روکیس کے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہوگے ۔ اور جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہوگے تو مال ننیمت بھی تم سے نہ روکا جائے گا' اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتداء نہ کروگے ہم جنگ نہ کریں گے اس کے بعد حضرت علی رہی تھی ہے جس مقام پر خطبہ چھوڑ اتھا اس جگہ سے خطبہ شروع فرایا۔

## حكيم البيكائي كوحضرت على مخالفية كاجواب:

۔ ابو مخصف نے قاسم بن الولید سے نقل کیا ہے کہ حکیم بن عبدالرحمٰن بن سعیدالبکا کی خارجیوں کا ہم خیال تھا ایک روز وہ حضرت 121

علی مخافتہ کے یاس آیا۔حضرت علی مخافتہ خطبہ دے رہے تھاس نے حضرت علی مخافتہ کو مخاطب کر کے کہا:

﴿ وَلَقَـٰدُ أُوْحِيَ اِلَيُكَ وَ اِلَى الَّـٰذِيْنَ مِنُ قَبُـلِكَ لَـئِنُ اَشُرَكُتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ ﴾

''آپ کی جانب اورآپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب بیودی جیجی گئی ہے کدا گرتو شریک کرے گاتو تیرے اعمال برکار ہو جائیں گےنقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

(اس کامقصدیقا که یخکیم شرک ہاس لحاظ ہے تم نے شرک کاار تکاب کیا)

حضرت علی ہوائشنے نے جواب دیا:

﴿ فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' آ پ صبر کیجیے! یقیناً اللّٰد کاوعد ہ حق ہے اور یقین نہ ر کھنے والوں کی وجہ سے آ پ ست نہ پڑ جا 'میں''۔

## حضرت علی مناشهٔ کی کفر سے تو بہ:

ابوکریب نے ابن ادر لیں اساعیل بن سمیع الحفی کی سند سے ابورزین سے نقل کیا ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی بڑا تی اور حضرت علی بڑا تی اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں بھی ساتھ سے جب حضرت علی بڑا تی ان کے رحضرت علی بڑا تی اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے لیے بھیجالیکن وہ ناکام واپس آئے ۔ حضرت علی بڑا تی ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان کے اس خود تشریف لے گئے اور ان کے خاتور ان کے باس خود تشریف کے گئے اور ان کے نات کے ساتھ کوفیہ آئے۔

اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی میں تنتیز ہے آ کر دریافت کیا یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے تو بہ کرلی ہے۔ حضرت علی میں تنتیز نے ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیا اوراس خطبہ میں جوان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا بیان کیا اوران پر غلط گوئی کا الزام لگایا یہ لوگ مسجد کے مختلف گوشوں سے یہ کہتے ہوئے لا حسکہ الاللہ کھڑے ہوگئے اوران میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اینے کا نوں میں انگلیاں دیئے ہوئے تھا بولا:

﴿ وَلَقَدُ أُوحِى اِلَيُكَ وَ اِلَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ ﴾ الْخَاسِرِيُنَ ﴾

''آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب بیودی کی گئی ہے کداگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال برکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

حضرت علی مِناتِشُدُ نے جواب دیا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' تو تو صبر کریقیناً الله کاوعده حق ہے اوریقین نہ کرنے والوں کا طرزعمل تجھے ست نہ بنادے''۔

خلافت راشده + حضرت على مِعاشَّة كى خلافت

121

#### حضرت علی مناتمة كاخارجيوں کے ليے اعلان:

ابوکریب نے ابن ادریس کے ذریعہ لیف بن الب سلیم کا یہ بیان نقل کیا ہے وہ اپنے ساتھیوں نے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی برخاشتہ نے منہر پراپنے ہاتھوں کو بلیٹ کر فرما یا اللہ عز وجل کے حکم کا تمہارے ہارے میں دوبارا نظار کیا جائے گا۔ میری جانب سے تین فیصلے ہیں ایک تو ہم تمہیں اس مجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکیس گے دوئم جب تک جنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ تثر یک رہوگے تمہارا نظیمت کا حصہ تم سے نہ روکیس گے ٹالٹا جب تک تم ہم سے جنگ نہ کروگے ہم تم سے جنگ نہ کر یں گے۔ عبداللہ بن وہب خارجی کی تقریر :

ابو خفف نے عبدالملک بن ابی حرہ کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب حضرت ملی بھاٹیڈ نے حضرت ابوموی بھاٹیڈ کو فیصلے کے لیے بیمیجنے کا ارادہ کیا تھا تو خارجی باہم ایک دوسر ہے ہے ملے اور عبداللہ بن وہب الراسی بھاٹیڈ کے گھر میں جمع ہوئے عبداللہ بن وہب نے اولا ان کے سامنے خدا کی حمد وثنا کی اوراس کے بعد کہا خدا کی قیم !اس قوم کے لیے جور جمان پر ایمان رکھتی ہواور قر آن کے حکم کی جانب را جمع ہوید دنیا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جوقوم دنیا کی رضا کی طلب گار ہوا وراس پر اپنی جان قربان کرتی ہواس کے لیے ہر بادی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن الممکر اور حق بات پر دنیا کو ترجیح دی ہے خواہ کسی کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان پہنچانے کے باعث طالانکہ اس دنیا میں احسانات اور نقصانات کا قیامت کے روز اجریہ ہے کہ اللہ عزوج ان کی رضا حاصل ہوتی اور پہنچانے کے باعث عائوں کو لے کراس ظالم ہتی ہے نکل جاؤ پھریا تو پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے جاؤیا اور کسی شہر کی طرف چلے جاؤا وراس گراہ کن بدعت کے مشکر رہو۔

## حرقوص بن زہیر کی تقریر:

اس کے بعد حرقوص بن زہیرنے کھڑے ہو کر کہا سادنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے کیکن اس سے جدائی دشوار ہے تہہیں اس کی زہنت وخوبصورتی اپنی جانب ماکل نہ کرلے اور تمہیں حق کی طالب اور ظلم کو تتم کرنے سے نہ روک دے کیونکہ اللہ تعالی متعین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔

اس پر حمز قبن سنان الاسدی نے کہاا ہے قوم! رائے تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ تم اپنے میں سے کسی شخص کو اپناا میر بنا لو کیونکہ بیضروری ہے کہ تمہاراا یک امیر اور ایک مرکز ہواور تمہاراا پنا حصنڈ اہوجس کے بنیچ تم جمع ہوسکو۔ ان لوگوں نے زید بن حصین الطائی کو امیر بنانا چاہاس نے انکار کر دیا پھر لوگوں نے حرقوص بن زہیر کو مجبور کیا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس طزح حمز قبن سنان اور شریح بن اونی العبسی نے بھی امارت سے انکار کر دیا۔

#### عبدالله بن وہب خارجی کی بیعت:

اس کے بعدان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسی کوامارت پیش کی۔اس نے کہاہاں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں خدا کی قسم! بیامارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کررہا ہوں اور نہ موت سے گھبرا کراسے چھوڑوں گا۔الغرض دس شوال کوان لوگوں نے راسی سے بیعت کرلی اس عبداللہ راسی کالقب ذوالشنات تھا اس کے معنی ہیں گھٹنوں والا اور بیلقب اس کااس لیے تھا کہ طویل طویل سجدے کرنے سے اس کے گھٹنے سیاہ پڑگئے تھے۔

( 12m

اس کے بعد بیلوگ شریح بن او فی العبس کے گھر جمع ہوئے ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کو کی شہرا بیا بتاؤ جہاں ہم جمع ہو کر اللہ کے حکم کونا فذکر سکیں کیونکہ تم اہل حق ہوئے شریح جائٹھنے نے رائے دی کیوں نہ ہم مدائن چلیں اور وہاں چل کر قبصنہ کرلیں اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بصر ہ سے اپنے بھائیوں کواطلاع دے کر بلالیں۔

اس پرزید بن حسین الطائی نے کہا اً کرتم مجتمع طور پریبال سے نگے تو تمہارا پیچپا کیا جائے گا اس لیے ایک ایک کر کے اور حچپ کر جانا چاہیے۔ای طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جوتمہاری راہ روکیں گے بلکہ تم نہروان کے پل پر جا کرتھبر جاؤاور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کروُاس رائے پرسب نے اتفاق کیا اور کہا تھیجے رائے یہی ہے۔

#### خارجیوں کا مٰدہبی ڈھونگ:

عبداللہ بن وہب نے بھرہ کے خارجیوں کو خطاتح پر کیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے مطلع کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی اور پید خطان کے پاس روانہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کرمل جائیں گے۔انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں سنفول رہے اور پیے جمعہ کی شب تھی انہوں نے جمعہ بھی عبادت میں سر ارا۔اور ہفتہ کے روز انہوں نے کوچ کیا شریح بن او فی العبسی نے کوفہ جھوڑتے وقت کلام اللہ کی ہی آ بت تلاوت کی:

﴿ فَخَوَجَ مِنُهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ وَ لَمَّا تَوَجَهَ تِلْقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَسَى وَ لَمَّا تَوَجَهَ تِلْقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيُ أَنْ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبِيُلِ ﴾

''وہ اس جگہ سے ڈرتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے جب وہ مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہاا مید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سید ھے راستہ پر چلائے گا''۔

#### حضرت عدی بن حاتم مناتشهٔ کے آل کاارادہ:

ان لوگوں کے ساتھ طرفۃ بن عدیؓ بن حاتم الطائی بھی شامل ہو کر چلا گیا۔ اس کے والد حضرت عدی بھاٹھ اس کی تلاش میں گئے لیکن و ہانہیں نہ ملا عدی پھاٹھ اس کی تلاش میں مدائن تک گئے جب واپس ہوئے تو سابات کے مقام پرعبداللہ بن وہب الراسی ہیں سواروں کے ساتھ ملا۔ اس نے ان کے تل کا ارا دہ کیا لیکن اسے عمرو بن مالک البنہانی اور بشیر بن زیدالبولانی نے روک دیا۔

## سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ:

عدی بڑا تین نے بہاں سے نکل کر سعد بن مسعود کے پاس جوحضرت علی بڑا تین کی جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور اسے ان خار جیوں سے ڈرایا اس نے ڈرکر شہر کے درواز سے بند کرد سے اورخود کچھ سوار لے کران کی تلاش میں نکلا اوراپنی جگہ اپنے بھیتیج مختار بن ابی عبید کو متعین کیا عبداللہ بن و بہ کواس کی خبر ہوگئی اس نے راہ بدل کر بغداد کارخ کیا لیکین مقام کرخ پر سعد بن مسعود نے پانچ سوسواروں کے ساتھ کچھ دریاس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اسے جنگ سے منع کیا۔ادھر سعد بن مسعود کے ساتھیوں نے سعد سے کہا تمہارا ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ اس لیے کہ ان سے جنگ کرنے کا تمہیں کوئی تھم نہیں ملا تو ان کی راہ چھوڑ دے تا کہ یہ چلے جائیں اور بیتمام حالات امیر المومنین کو تحریر

خلافت راشده + حضرت على مِناتِثَهُ كي خلافت

نځ طبر ی جلدسوم : حصه د وم

کراگروہ پیچپا کرنے کاحکم دیں توان کا پیچپا کراوراگر تیرے علاوہ کسی اور شخص کواس کام کے لیے معین کریں تواس میں تیری عافیت ہے سعد نے ان کی اس بات ہے انکار کردیا۔

#### خارجیوں کا نہروان میں اجتماع:

جب رات کی خوب تار کی چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے جوخی کی طرف سے دریائے د جلد کوعبور کیا اور نہروان پہنچ کراپنے ساتھیوں سے مل گیاوہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہدر ہے تھے کہ اگر عبداللہ ہلاک ہوگیا تو ہم زید بن تھین یا حرقوص بن زہیر کوامیر بنالیں گے۔

کوفہ کی ایک جماعت بھی خارجیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ سے نگل کیکن انھیں ان کے رشتہ دارز بردی کوفہ لے آئے ان لوگوں میں قعقاع بن قیس الطائی جوطر ماح بن عکیم کا چچا تھا اورعبداللہ بن عکیم بن عبدالرحمٰن البکائی بھی شامل تھے۔حضرت علی مٹائٹو کو اطلاع ملی کہ سالم بن ربیعۃ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کرر ہا ہے حضرت علی مٹائٹو اس کے پاس گئے اور اسے اس کا م سے روکا جس پراس نے اپنا ارادہ ملتوی کردیا۔

#### ربيعة بن اني شدا د كا انجام:

جب خارجی کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی رہی گئی کے بقیہ ساتھیوں نے حضرت علی رہی گئی کی خدمت میں حاضر ہوکر دربارہ
بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے اور جے آپ دشمن رکھیں
گے ہم بھی اسے دشمن رکھیں گے۔حضرت علی رہی گئی نے ان سے سنت رسول اللہ مکھی پر چلنے کی شرط لگائی جب بیہ بیعت ہورہی تھی تو بیعت برائی اللہ کی ربیعت کر۔اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وعمر بڑی تھی کی سنت پر بھی بیعت کیے حضرت علی رہی گئی نے فرمایا ہے جو برافسوں ہے کیا تو اس بیروی پر بیعت کر۔اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وعمر بڑی تھی کی سنت پر بھی بیعت کیجے۔حضرت علی رہی گئی نے فرمایا تھے پر افسوس ہے کیا تو اس سورت اللہ سے تابت نہ ہوتو اس صورت این بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آگر ابو بکر وعمر بڑی تھیا نے کوئی ایسا کام کیا ہوجو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تابت نہ ہوتو اس صورت میں وہ ہرگز حق پر نہ تھے (اوراگر ان دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کیا تو ان کاعمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی گئی کی بیعت کی ۔حضرت علی رہی تو بید کھر ہا ہوں کہ تھے گھوڑ ہے اپنے کھر وں سے دوند یں گئی دیں بھر وان کی جنگ میں بھر و کے ساتھ لل جو گئی ہوا۔

#### بھرہ کےخارجیوں کا فرار:

بھرہ میں جوخار جی تھے وہ سب یجا ہوئے ان کی تعدادتقریباً پانچ سوتھی انہوں نے مسعر بن فدکی اسمیمی کو اپناامیر بنایا۔ ان کے اس اجتماع وفرار کا جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ اللہ ہوا تو انہوں نے ابوالاسودالدو لی کوان کے تعاقب میں روانہ کیا ۔ حتی کہ ابوالاسود نے بڑے بلی پران کو جالیا یہ دونوں اس بل پر کھم گئے جب رات ہوئی اور خوب تار کی چھا گئی تو مسعر تار کی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموثی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن راسی کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کے مقدمۃ الحیش پر اشرس بن عوف الشیبانی متعین تھا۔

## شاميون سےمقابله كى تياريان:

واقعہ تحکیم کے بعد جب خارجی حضرت علی مٹائٹۂ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابوموئی اشعری مٹائٹۂ شامیوں کے خوف سے بھاگ کر مکہ چلے گئے اور عبداللہ بن عباس بڑا تیا بھر ہوا اپس چلے گئے تو حضرت علی مٹائٹۂ نامل کوفہ کوجمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فرم مایا:
''اگر چہز مانہ بڑے بڑے مصائب اور نئے نئے حادثات لے کرآیا ہے لیکن ہرصورت میں تمام تعریفیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ اور میں گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکق نہیں اور محمد مرات کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے حسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے میں بہت سوچ کرتمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش قصیر کی رائے مان کی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول میں بہت سوچ کرتمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش قصیر کی رائے مان کی جاتی ۔ لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا اب میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جسیا کہ ہواز ن کے ایک بھائی نے کہا تھا ۔

أَمَسِرُتُهُ مُ أَمُسِرِى بِمُنْعَرِجِ اللَّوى فَلَمُ يَسْتَبِينُو الرُّشُدَ الْآضُخي الْغَدِ

نظر المرادات میں نے منعر جاللوی کے مقام پرانہیں اپنی رائے سے متنبہ کردیا تھالیکن انہیں تو دن چڑھنے کے بعد عقل آئی''۔

خبر دارا بتم لوگوں نے جن حکمین کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن نے جن امور کو ختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کیا' اور دونوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کرصر نے اپنی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے کسی دلیل اور گذشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا۔ پھراس فیصلہ میں دونوں مختلف رہاور کوئی حجے فیصلہ نہ کر سکے تو اللہ اور اس میں اس لیے تم تیار ہوجاؤ اللہ اور شنہ کے رسول اور دوشنہ کے روزتم سب لشکر میں بہنچ جاؤ۔ ان شاء اللہ '۔

اں خطبہ کے بعد حضرت علی ہلاتھ منبر سے نیجے اتر آئے۔

## حضرت علی رہائٹیٰ کا خارجیوں کے نام خط:

حفرت علی بڑی تین نے ایک خط خارجیوں کے نا م کھے کرنہروان روانہ کیا۔اس خط میں تحریر تھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

'' یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی رہائے۔' کی جانب سے زید بن حصین 'عبداللہ بن وہب اوران لوگوں کے نام ہے جو
ان دونوں کے ساتھ شریک ہیں۔ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلہ کوہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور
ہدایت خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہ تو ان دونوں نے سنت پڑمل کیا اور نہ حکم قرآنی کو نافذ
کیا اس لیے اللہ اور اس کارسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری الذمہ ہیں جب تمہارے پاس میرایہ خط پنچ تو
اسے قبول کرو کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کر رہے ہیں اور اب ہماراوہ می فیصلہ ہے جو پہلے
اسے قبول کرو کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کر رہے ہیں اور اب ہماراوہ می فیصلہ ہے جو پہلے
اللہ ماراوہ کی فیصلہ ہے جو پہلے

#### خارجيون كاجواب:

خارجیوں نے حضرت علی رہنا تانہ کو جواب میں لکھا:

124

''امابعد! تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکدا پی ذات کے لیے تھی اگرتم اس کااقر ارکروکہ تم نے کفر کیااوراس اقرار کے بعدا پنے کفر سے تو بہ کروتو کچر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پرغور کر سکتے ہیں ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کومجوب نہیں رکھتا''۔

جب حضرت علی مٹائٹ نے ان کا خطر پڑھا تو ان کی حمایت ہے مایوس ہوکر بیرائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ ویا جائے اور شکر لے کرشامیوں کے مقابلہ پر جایا جائے اوران سے جنگ کی جائے۔

حضرت على مناشِّه: كا خطبه جنَّك:

ابوخف نے معلیٰ بن کلیب البحد کی فررید ججر بن نوف ابوالوداک البحد انی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی ہوگئے۔

خارجیوں سے مایوس ہو گئے تو اہل کوفہ کوساتھ لے کرنخیاہ پنچاور وہاں پنچ کرلوگوں کے سامنے خطبہ دیااولا اللہ کی حمد وثنا کی ۔ پھر فر مایا:

'' جس شخص نے جہاد فی سمبیل اللہ کوترک کیا اور دین میں مدامنت سے کام لیا وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پراپی نعت نازل فر مائے اور گڑھے میں گرنے ہے محفوظ رکھے تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور جنہوں نے اللہ کی نافر مانی کی ہے اور اللہ کے نوریعنی دین کو بچھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ خطاکاروں 'گراہوں' مجرموں اور ان لوگوں سے قبال کرو جونہ قرآن پڑھتے ہیں۔ نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں نہ تاویل کے عالم ہیں گراہوں 'مجرموں اور ان لوگوں سے قبال کرو جونہ قرآن پڑھتے ہیں۔ نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں نہ تاویل کے عالم ہیں اور نہ اس کیا کہ کہ اس میں سبقت حاصل نہیں' خدا کی شم پر خلیفا ور والی بن گئے تو یہ لوگ کسریٰ اور ہرقل کے طریقہ کار پرچلیں گے ۔ ایک دوسرے کے ساتھ نری کرواور اپنے ان مغربی دشمنوں کے مقابلہ کی تیاری کروہ ہم نے تمہارے بھرہ کے بھائیوں کو بھی طبی کے لیے تحریر کیا ہے عنظریب وہ بھی تمہارے پاس میں مقابلہ کی تیاری کروہ ہم نے تمہارے بھرہ کے بھائیوں کو بھی طبی کے لیے تحریر کیا ہے عنظریب وہ بھی تمہارے پاس حدم وہ وہ اور اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت وقوت نہیں' ۔ مقابلہ کی عادہ کسی میں کوئی طاقت وقوت نہیں' ۔ حصد عدم وہ اگریں میں کوئی طاقت وقوت نہیں' ۔

حضرت عبدالله بن عباس بن الله عن عام خط:

حضرت علی مٹاٹیڈ نے حصرت عبداللہ بن عباس پڑھی کوایک خطاتحریر فرمایا اور وہ خط عتبۃ بن اخنس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا عتبہ قبیلہ بنوسعد بن بکر سے تھااس خط میں تحریر فر مایا

''اما بعد! ہم اپنی جھاؤنی نخیلہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصدا پنے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرواور میرا خط ملتے ہی فوراً کوچ کے لیے تیار ہوجاؤ''۔ والسلام

## حضرت عبدالله بن عباس بن الماليا كي تقريريا

جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس بڑسٹا کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خطالوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں تھم دیا کہ وہ احف بن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جا نیں ان کے اس تھم پراحف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف ڈیڑھ ہزار آ دمی جمع ہوئے عبداللہ بن عباس بڑسٹانے اس لشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں میں تقریر فرمائی اولاً اللّٰہ کی حمدوثنا کی پھر فرمایا

''اے اہل بھر ہ میرے پاس امیر المومنین کا تھم آیا کہ تمہیں جنگ پر جانے کا تھم دوں میں نے احنف بن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا تھم دیالیکن اس تھم پرصرف ڈیڑھ ہزار آ دمی احنف کے ساتھ گئے حالانکہ بچوں' غلاموں اور موالی کے علاوہ تہباری تعداد ساٹھ ہزار ہے خبر دارتم فوراً جاریہ بن قدامۃ السعدی کے ساتھ انھف کے بیچھے بیچھے چلے جاؤاورکوئی مخص جنگ ہے گریز کی کوشش نہ کرے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جومیر ہے ساتھ چلنا چاہیں گے جلد ہی وہاں پہنچوں گا جوان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہویا اپنے امام کا نافر مان ہومیں نے ابوالا سودالدؤلی کوتم لوگوں کے جمع کرنے کا تھم دیا ہے اب کوئی شخص اپنے علاوہ کی دوسرے کوملامت نہ کرئے '۔

#### اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز:

جاریہ بھاٹیون نے شہر سے نکل کرنشکر گاہ میں قیام کیا اور ابوالا سود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح جاریہ بھاٹیون کے پاس ستر ہ سوآ دمی جمع ہوئے جاریہ بڑاٹیونا نہیں کے کر حصرت علی بڑاٹیون کی طرف نخیلہ چلے ۔حصرت علی بڑاٹیونا بھرہ کے شکر کے انتظار میں نخیلہ میں قیام پذیریتھے تھی کہ یہ دونوں لشکرنخیلہ پہنچ گئے ان کی کل تعداد تین ہزار دوسوتھی ۔

#### ترغیب جنگ:

جب اہل بصرہ نخیلہ پہنچ گئے تو حضرت علی ٹائٹۂ نے کوفہ کے تمام سرداروں 'رؤساءاور قبائل کے تمام سرداروں کو جمع فرمایا اور اس کے بعداللّٰہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا:

''اے اہل کو فہتم میرے بھائی 'میرے مددگار' حق پرمیرے معین اور میرے ان دشمنوں کے مقابلہ میں جوتم سے جنگ آزما ہیں میرے ساتھی ہو۔ ہیں پیچےرہنے والوں کو سزادوں گا۔ جھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے میں نے اہل بھرہ کے پاس آدی بھیجا تا کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں مگر وہاں سے صرف تین ہزار دوسو آدمی آئے تم ان لوگوں کو فیصحت کر کے جو کینہ پروری سے پاک ہوں میری مدد کر واور انھیں ساتھ چلنے پر آمادہ کر وہم صفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپ آئر مروں کو جمع کرو۔ میراسوال میہ ہے کہ تم میں سے ہروہ محفی جو کسی قبیلے کارئیں ہوا ہے اہل قبیلہ کو تحریر کے حول جو جنگ کے قابل ہوں انہیں اور ایسے نظاموں اور موالی کو لے کر ہمارے یاس بننج جائیں'۔

اس پرسعد بن قیس الہمد انی نے کھڑے ہو کر کہا: اے امیر المومنین! ہم آپ کا حکم سننے اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر شم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔سعد کے بعد معقل بن قیس الریاحی نے بھی کھڑے ہوکر یہی عرض کیا پھر عدی بن حاتم بڑاتی 'زیاد بن صفہ' حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے شرفاء اور سرداروں نے کھڑے ہوکر حضرت علی بڑاتی کو ہر شم کی امداد کا بھین دلایا۔

#### كوفى لشكر كى تعداد:

استح یک پر ان رؤسانے اپنے اپنے قبیلہ والوں کوخطوط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولا ڈ اپنے غلاموں اورموالیوں کو لے کرفوراً حاضر ہوں اور کو کی شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے۔ بیسب لوگ حاضر خدمت ہوئے ان میں چالیس ہزار جنگ جو تھے۔سترہ ہزاروہ لڑکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور آٹھ ہزارغلام اورموالی تھے ان سب نے آ کرعرض کیا۔امیرالمومنین ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ایس طرح جتے لڑکے بالغ ہو چکے تھے'اور جنگ کی قوت رکھتے تھے ہم ان میں سے ہراس شخص کو لے ( 12A )

کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ذرابھی جنگ کی قوت تھی ہم نے سب لوگوں کواپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اب گھروں پرصرف کمزورلوگ باقی رہ گئے ہیں اورانہیں بھی ہم نے اپنے اہل وعیال اور دیگر کا موں کی و کچھ بھال کے لیے جپھوڑا ہے۔

اس طرح عرب کوفیوں کی تعدا دستاون ہزارتھی اوران کے غلاموں اورموالیوں کی تعدا د آٹھ ہزاراورکل اہل کوفہ کانشکر پنیسٹھ ہزارتھا اور بصر ہ کے تین ہزار دوسوافرا دیتھے اس طرح بیتمام لشکراڑسٹھ ہزارا فرا دیرمشتمل تھا۔

سعد بن مسعود كولشكر بهيجنے كاحكم:

ابو مختف نے ابوا تصلت النبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی وٹائٹیئنے سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عامل تھے تحریر کیا۔ اما بعد! میں تمہارے پاس زیاد بن خصفہ کوروانہ کرر ہا ہوں تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگ جولوگ فوراً روانہ کر واوراس میں پچھ تا خیر نہ کرو۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا فُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ۔

## شیعان علی رہائٹہ کا خارجیوں سے جنگ کامشورہ:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی مٹی ٹیٹنز کو بیاطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ حضرت علی مٹی ٹیٹنز کو چاہیے کہ وہ ہمیں اولا حردر بیہ کے مقابلہ پر لے کرچلیں جب ہم ان کی جنگ سے فراغت حاصل کرلیں تو ان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے حضرت علی مٹی ٹیٹنز نے لوگوں کوجمع فرمایا بھرخد ای حمدوثنا کی اور فرمایا:

''میں نے تمہارایہ قول سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ اولاً ہمیں اس خارجی جماعت کے مقابلہ پر لے کر چلیں تا کہ پہلے ہم ان سے نمٹ لیں ان سے فراغت کے بعد ان بدعهدوں کے مقابلہ پر جانا چاہیے کین میر ہے نزدیک ان خارجیوں سے زیادہ یہ بدعہدلوگ ہیں۔ اس لیے تم خارجیوں کا خیال جھوڑ کر اس قوم کے مقابلہ پر چلوجو تم سے اس لیے جنگ کررہی ہے تا کہ وہ جابر باوشاہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کوذلیل وخوار کریں''۔

#### شیعان علی مناشرٌ؛ کاعهد جنگ:

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ ہرطرف سے لوگوں نے کھڑے ہوکر کہا اے امیر المومنین آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ راوی کہتا ہے شی بن فصیل شیبانی نے کھڑے ہوکر عرض کیا۔ اے امیر المومنین اُ ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے مددگار ہیں ہم ہراس شخص کے دیمن ہیں جس سے آپ دشنی رکھتے ہوں اور ہراس شخص کے پیروکار ہیں جو آپ کی اطاعت پر آمادہ ہو آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلہ پر لے کر چلئے خواہ وہ دشمن کی کئی نہ پائیں گے اور نہ آپ متبعین میں کسی قتم کی کمزوری دیکھیں گے۔

اس کے بعد محرز بن شہاب اسمیں کھڑا ہوا جو بنوسعد سے تھااس نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ کے شیعہ آپ کی حمایت اور آپ کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں اور آپ کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں چلیں کیونکہ آپ کے مقابلہ پر ہمیں اور آپ کی رسوائی اور چلیں کیونکہ آپ کے شیعہ آپ کی اطاعت اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں ثواب کی امیدر کھتے ہیں اور آپ کی رسوائی اور آپ کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے میں ہمیں شخت عذاب کا خوف ہے۔

## عبدالله بن خباب من الله عنهادت:

یعقوب نے اساعیل ابوب اور حمید بن ہلال کی سند سے بنوعبدالقیس کے ایک شخص سے نقل کیا ہے۔ پیخص اولاً خارجی تھا پھر

بعد میں ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ یہ تخص کہتا ہے کہ خارجی ایک بہتی میں گھس گے انہیں و کھے کر حضرت عبداللہ بن خباب بڑا تھا ہور سول اللہ مؤی ان خارجیوں نے ان سے کہا آ پ اللہ مؤی ان خارجیوں نے ان سے کہا آ پ کسی قتم کا خوف نہ سیجے حضرت عبداللہ بن خباب بڑے نے فر مایا خدا کی قتم اہم نے جھے ڈرا دیا تھا ان خارجیوں نے ان سے سوال کیا تم صحابی رسول اللہ مؤی عبداللہ بن خباب بڑے ہوانہوں نے جواب دیا ہاں! انہوں نے سوال کیا کیا تم نے اپنے واللہ سے یہ حضو دوارسول اللہ مؤی سے اس کر سے اللہ مؤی اس خوالا سے کہا آ پ کو رسول اللہ مؤی سے اللہ مؤی سے اس کر سے اللہ مؤی سے اس کر سے واللہ سے یہ جووہ رسول اللہ مؤی سے اس کر سے اللہ مؤی سے اور سے واللہ سے اور سے واللہ اس فتنہ میں کسی قتم کی کوشش کرنے والے سے اس کے بعد آ پ نے فر مایا اگر تم لوگ وہ فتنہ یا کو تو اسے عبداللہ بڑا تو اس کے بعد آ پ نے مؤر مایا تھا اسے عبداللہ بڑا تھا تا کہ اس نہ موال کے بیا ہی سے موروں میں ایک دھاری شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی باندی کا بیٹ جا کہا اسے نہا کی دھاری شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی باندی کا بیٹ جا کہا اسے نہا کی دھاری شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی باندی کا بیٹ جا کہا اور اس کے بیٹ میں جو بی تھا اسے نکال بھینگا۔

حضرت عبدالله بن خباب شي السيسوالات وجوابات:

ابو مختف نے عطاع مجلان کے حوالے سے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے کہ جو خار بی بھرہ سے چلے تھے جب وہ نہر کے قریب پنچے تو ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خض ایک عورت کو گدھے پر لیے جارہا ہے بیلوگ اس کے پاس پنچے اسے للکار ااور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے خوف زوہ کیا پھراس سے سوال کیا تو کون ہے۔ اس خض نے جواب دیا میں عبداللہ بن خباب بڑی تنا رسول اللہ من کھیرا ہوں۔ یہ کہہ کرعبداللہ دخاتی نے زمین پرسے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہوٹ میں گر گئے۔
تھے۔

خارجیوں نے سوال کیا کیاتم ہم سے ڈر گئے تھے۔

عبدالله رخالفي: بال!

خارجی: آپ ڈریئے نہیں آپ ہم سے وہ حدیث بیان تیجیے جوآپ نے اپنے والدسے تی ہے۔اورانہوں نے رسول اللہ منظم سے شایداللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعہ میں کوئی فائدہ پہنچائے۔

عبدالله رہی تین : مجھے سے میرے والد نے فرمایار سول الله سی تین ارشاد فرمایا ہے عقریب ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلیب اللہ رہی تین اسانوں کے اجسام ختم ہو جا کیں گے ایک شخص شام کے وقت مومن ہو جا کیں اس فتنہ کی وجہ سے سی کو کا فرین جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فریو جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فریو جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فرین جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر ہو جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر ہو جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر ہو جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر ہو جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر ہو جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کومون ہے تو شام کو کا فر بن جائے گا دور اگر کو کا خر بن جائے گا دور اگر کو کر بھو کا کو کر بی خواند کو کر بھو کا کو کر بھو کر بھو کر بھو کر بھو کا کو کر بھو 
خار جی: ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے۔اچھا یہ بتاؤ کہا بو بگر وعمر بٹی ﷺ کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ عبداللّٰد بنی تُنْذِ نے ان دونو ں حضرات کی تعریف کی۔ خارجی: اجیماعثان مٹاٹند کے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔

عبداللَّه رضافتُون وه شروع دور ميں بھی حق پر تھے اور آخری دور میں بھی حق پر تھے۔

ُ خارجی: اچھاعلی رہی تھنے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تحکیم سے قبل وہ کیسے تھے اور تحکیم کے بعد ان کے دین کے بارے میں کیارائے رکھتے ہو۔

عبداللہ مٹائٹنز: ۔ وہ اللہ کوتم سے زیادہ جانتے'تم ہے زیادہ دین میں پر ہیز گاراورتم سے زیادہ بھیرت کے مالک ہیں ت

خارجی: تواپی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اورمشہورلوگوں کے ناموں کود کیھ کران سے محبت کرتا ہے ان کے افعال کوئہیں د کیھتا۔ خدا کی قتم! ہم مجھے اس بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی گوتل نہ کیا ہوگا۔ پھران خارجیوں نے انہیں کیکڑ کر باند صااورانہیں اوران کی عورت کوجس کے منقریب بچے ہونے والاقتا کیکڑ کرلے گئے۔

### ندېبى ۋھونگ:

چلتے چلتے بیایک پھلدار درخت کے نیچے جا کرتھ ہرے۔اوپر درخت سے ایک تھجورٹوٹ کرگری ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا دوسرے نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر کیسے کھارہے ہو۔اس خارجی نے وہ تھجور منہ سے تھوک دی پھراس غلطی کی سزامیں تلوار سے اپنا دا ہنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔

## خز رکونل کرنا فساد میں داخل ہے:

یہ جماعت آگے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھرتا ہوا نظر آیا کسی نے اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیا اس پر بقیہ خارجیوں نے کہا یہ زمین میں فساد ہے بین کروہ خارجی اس ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اورا پی غلطی کی معافی مانگی ۔

عبداللہ بن خباب بی شانے جب ان کا بیر نہ ہی ڈھونگ دیکھا تو فر مایا جو پچھ میں اپنی آئکھوں سے تمہارے حالات دیکھر با ہوں اگر واقعتا تم دین میں ایسے ہی سے اور جب ان کا بیر نہ ہوتو تم سے مجھے بھی کوئی تکیلف نہ پہنچنی چاہیے اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہوکیونکہ تم نے ابھی کہا تھا کہ تہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک مسلم ہوں میں نے اسلام میں کوئی بدعت مجھی ایجا ذہیں کی۔

اس پران خارجیوں نے انہیں پکڑ کرز مین پرلٹایا اور انہیں ذرج کردیا۔ان کاخون پانی میں بہدر ہاتھا اس کے بعدان کی عورت کو پکڑا۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان لوگوں نے اس کا پید چاک کر ڈالا اس کے بعد انہوں نے بنوطے کی تین عورتوں کوتل کیا اور ام سنان الصید اور کے بھی قتل کیا۔

# خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں:

جب حضرت عبداللہ بن خباب بن شاکی شہادت کی خبر حضرت علی بنیاتیا اور ان کے حامیوں کو پینجی اور دیگر وہ حالات بھی ان تک پہنچ جو یہ خارجی فتنہ وفساد پھیلا رہے تھے حضرت علی بنیاتی نے حارث بن مرۃ العبدی کو یہ حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا انہیں جو حالات معلوم ہوئے وہ انہوں نے مکمل حضرت علی بنیاتی کو تحریر کردیئے اور ان میں ہے کوئی بات نہ چھپائی۔ پھر حارث نہرکی طرف گئے تا کہ خارجیوں سے اس کا سوال کریں خارجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کرفوراً قتل کر دیا۔ یہ اطلاع بھی حضرت

علی و کافیز اوران کے ساتھیوں کو پہنچ گئی۔ حضرت علی میں ٹینز کے ساتھی ان کے پاس جمع ہوئے اور بولے اے امیر المومنین کیا ایسے لوگوں کو آپ ہمارے اہل وعیال اور ہمارے مالوں پر چھھے چھوڑ کرشامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں سیلوگ خوب غارت گری کرسکیس بہتر سیر ہے کہ اولا آپ ہمیں اس جماعت کے مقابلہ پر لے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلے پر لے جائے اشعث بن قیس نے بھی کھڑے ہوگران لوگوں کی رائے کی تائید کی حالا نکہ عام لوگوں کا خیال میتحا کہ اشعث بھی خارجیوں کا ہمنوا ہے اس لیے کہ صفین کے روز اس نے کہا تھا ان شامیوں نے ہم سے بہت انصاف کی بات کی ہے کہ یہمیں کتاب اللہ پر چلنے کی وعوت و سے رہے لیکن جب حضرت علی مونا ٹیڈ نے خارجیوں کے مقابلے کے لیے روائل کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہا شعث خارجیوں کے مقابلے کے لیے روائل کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہا شعث خارجیوں کا ہم خیال نہیں۔

الغرض خارجیوں کے مقابلہ پراتفاق رائے ہوگیا اور کوچ کا اعلان ہوگیا۔حضرت علی بٹاٹنز نشکر لے کر نکلے اور دریا کے بل کو عبور کیا اور بل پر دورکعت نماز ادا فرمائی حضرت علی بٹائٹز نے کوفہ سے چل کر دیرعبدالرحمٰن میں پہلی منزل کی پھر دوسری منزل دیرا بی موسیٰ میں کی پھر قریبشا ہی پر پھر دبا پر اور اس کے بعد فرات کے کنارے۔

#### نجومی کی مخالفت:

راہ میں حضرت علی بڑا تھے۔ کی ایک نجوی سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا کوچ بہت بہتر ہے لیکن اگرتم فلال وقت سفر کرو گے تو تمہیں اور تمہار سے ساتھیوں کو پخت نقصان پنچے گا حضرت علی بڑا تھے۔ نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اس وقت کوچ کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا جب حضرت علی بڑا تھے۔ بنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا اگر ہم اس ساعت سے لیے اس خومی نے کہا تھا تو جابل اور لاعلم لوگ یہی کہتے کہ علی بڑا تھے۔ ساعت میں چلتے جس ساعت کے لیے نجومی نے کہا تھا تو جابل اور لاعلم لوگ یہی کہتے کہ علی بڑا تھے۔ نہو کی نے تاہ ہو گئے۔

#### خون مسلم کی اباحت:

ابوخنف نے پوسف بن بزید کے ذریعہ عبداللہ بن عوف کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھاٹھ نے ابنار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قیس بن سعد بن عبادہ پہنچ کو آگے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ اولا مدائن جا وَ اور وہاں پہنچ کر اہل مدائن کو جنگ کا حکم دواور انہیں ساتھ لے کر آ وَ الغرض قیس بن سعد بڑے اور سعد بن مسعود النقلی نہر پر حضرت علی بھاٹھ سے آ کرمل گئے۔

حضرت علی ہوئائیز نے اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آ دمیوں نے ہمارے آ دمیوں توقل کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دوتو میں تہہیں چھوڑ دوں گااور تم ہے درگز رکر کے شامیوں کے مقابلہ پر چلا جاؤں گا شایداللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کردے اور تمہیں تمہاری اس حالت ہے بھلائی کی جانب چھیر دے۔انہوں نے جواب دیا ہم سب نے ان آ دمیوں کو تل کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کا اور تم لوگوں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔

قیس بن سعد بن ﷺ کی خارجیوں ہے گفتگو:

ابو مخت نے حارث بن حمیرہ کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبید البوالكنو دكايد بيان نقل كيا ہے كہ قيس أبن سعد بن الله ال

TAT

خارجیوں سے کہاا ہےاللہ کے بندوتم میں جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دواور جس راہ اور دین کوچھوڑ کرتم نے بے راہ روی اختیار کی ہےاس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے پر چلوجو تمہارے بھی دشمن ہیں تم نے ایک زبر دست جرم کیا ہے اور تم ہمارے شرک کی گواہی دیتے ہو حالا نکہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔تم مسلمانوں کومشرک سمجھ کران کا خون بہاتے ہو۔

اس بن عبدالله بن شجرة السلمي نے جواب دیا اب توحق ہم پر واضح ہو چکا ہم ہر گزتمہاری اس وقت تک اتباع نہیں کریں گے جب تک تم عمر بھائٹۂ جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔

قیس بن سعد پی ﷺ نے جواب دیا ہمیں تواپے امیر کے علاوہ کوئی شخص عمر رہی تھی جیسا نظر نہیں آتا۔ کیاتم اپنے لوگوں میں کی شخص کوعمر میں تھی جو بھیں خدا کی تیم! کھا کر کہتا ہوں کہتم ہلا کت میں مبتلا ہوگے کیونکہ تم پرفتنہ نے غلبہ پالیا ہے۔ حضرت ابوا یوب انصاری میں تھی کا خارجیوں سے خطاب:

حضرت ابوابوب انصاری رہی گئے: خالد بن زید نے ان خارجیوں کوخطبہ دیا۔ جس میں فر مایا:

''اے اللہ کے بندو! ہم اورتم اب اس پہلی حالت میں پہنچ چکے ہیں جس پر ہم دونوں پہلے موجود تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں تو پھر کس بنا پر ہم سے جنگ کرتے ہو''۔

خارجیوں نے جواب دیا کہ اگر آج ہم تمہارے امیر کی بیعت بھی کرلیں تو کل تم پھر حکم بنالو گے۔

حضرت ابوا یوب رہی تھی نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قتم! دیتا ہوں کہتم آئندہ چیش آنے والے خطرہ کے پیش آنے سے قبل فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔

## حضرت على معالمية كاخارجيون يحظاب:

۔ ابو مختصہ نے مالک بن اعین کے ذریعہ زید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہائشنز نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑے ہوکران سے فرمایا:

''اے وہ جماعت جے دھوکہ دہی اور فریب کی عداوت نے جماعت مسلمین سے نکال دیا ہے اور جے خواہشات نے حق سے بے راہ کردیا جواختلا طاور العلمی میں مبتلا ہو چکی ۔ میں تہہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت مسلمہ تہہیں کل اس نہر کے درمیان پھڑا ہوانہ پائے کہیں تم اپنے پروردگار کی دلیل و جحت کے بغیر اس پا خانہ کوہضم نہ کر جاؤ اس حال میں کہ تہہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہوکیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تہمیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تہ ہیں آکہ دیا تھا کہ تمامیوں کا مقصد تمہیں دھوکہ میں مبتلا کرنا ہے اور تہہاری قوت کو پارہ پارہ کرنا ہے کیا میں ان کیا میں نے تم سے بینہ کہا تھا کہ بیلوگ دین اور قر آن کے عامل نہیں ۔ میں ان لوگوں کوتم سے زیادہ جانتا ہوں میں ان کے بیل میں ہوں اور ان کی جوائی سے بھی واقف ہوں اور ان کی جوائی سے بھی واقف ہوں اور ان کی جوائی سے بھی واقف ہو جوائے گی لیکن اس کے باوجود تم نے میری نا فر مانی کی حتی کہ مجوراً میں نے بھی ٹالئی کو منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں پھھٹرا لوگا خاضا فہ کیا اور بھے عہد و بیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ جس منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں پھھٹرا لوگا خاضا فہ کیا اور بھے عہد و بیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ جس منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں پھھٹرا لوگا خاضا فہ کیا اور بھے عہد و بیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ جس

1/1

کا قرآن تکم دے گا وہ اس پرعمل پیرا ہوں گے اور جس کی قرآن ممانعت کرے گا ہے ختم کریں گے اور ان دونوں ٹالثوں نے باہم اختلاف کیااور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سُٹیل کے تئم کی مُخالفت کی۔ اس لیے ہم نے ان کا تکم قبول نہیں کیا اور جوفیصلہ ہمارااس تحکیم سے قبل تھا ہم فوراُ اسی فیصلہ پر پہنچ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ با تیں کہاں سے کرنے لگے؟''۔

غارجی: چونکہ ہم نے ٹالٹی کوقبول کیااس لیے ہم گناہ گار ہوئے اوراس گناہ کی وجہ سے کافر ہوگئے (خارجیوں کے نزویک ہر گناہ سے انسان کافر ہوجا تاہے) ہم نے اپنے اس کفر سے تو ہہ کی تواگر تو بھی جیسے ہم نے تو ہہ کی ہے تو ہر لے تو ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اوراگر مجھے تو ہہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے برابر کا مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پیندنہیں فرما تا۔

حضرت علی بخالین متہیں اس فتنہ کے طوفان نے کھالیا ہے تم میں کوئی شخص اب ایسا باتی نہیں ہے جورسول میں تھے ہر مجھ سے قبل ایمان لایا ہوں میں ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہاتو اگر اس صورت میں بھی میں اپنے کفر کی گواہی دوں گاتواس وقت تو میں واقعتاً گمراہ ہوجاؤں گااور میر اہر گزید ایت یا فتہ لوگوں میں شار نہ ہو گا۔ اس کے بعد حضرت علی بخالین واپس چلے آئے۔

#### دعوت ثانيه:

''ا او گو اِ جہیں اس تحکیم کے مسلد نے دھو کے میں بتلا کر دیا۔ حالا نکہ تم نے خوداس کی ابتداء کی تھی اور تم ہی نے ٹالٹی کا حوال کیا تھا۔ میں نے تو اسے مجبوراً قبول کیا تھا میں نے تم سے بیان کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے تہ ہیں دھو کہ و فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تم نے خالفین کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا۔ تم نے نافر مانوں کی طرح میری بات قبول نہیں کی مجبوراً میں نے اپنی رائے تبدیل کی اور تمہاری رائے سے موافقت کی خدا کی تم آلیہ ایس جماعت ہوجن کی کھو پڑیوں میں دماغ نہیں جن کی عظلیں خواب ہوچکی ہیں۔ میں تمہاری خاطر کوئی جرام کا منہیں کرسکتا۔ خدا کی قتم ایس تمہاری ان باتوں سے درگز رنہیں کرسکتا اور نہ تم سے میں اس خلافت کی کوئی بات چھپانا چاہتا ہوں نہ تم پر شکر کشی کرنا چپاہتا ہوں اور نہ تہ ہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے چپاہتا ہوں اور نہ تہ ہیں گئے اور نہ ترین گو اس تا کہ ہمارا کی موجود گی میں اپنی خواہشات پر ممل کیا۔ حالا نکہ ہمارا ان سے عہد میر تھا کہ وہ انسان کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اس نے جہد میر تھا کہ وہ انسان کے مطابق فیصلہ کریں گے اور حق کی موجود گی میں اپنی رائے اور خواہشات کو وظل نہ دیں انہوں نے بہ نہوں نے دی کی نالفت کی اور ایبا فیصلہ دیا جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوسکتا تھا تو ہم پر حقیقت حال واضح ہوگئی''۔

خلافت راشده + حضرت على مِنْ شَيْرَ كَيْ خلافت

نا ریخ طبری جلدسوم: حصددوم

ان تمام امورے واقف اورشریک کار ہونے کے باوجود پھرتم ہم ہے کس طرح قال کو طال سمجھتے ہواور کس دلیل سے تم نے ہماری جماعت سے بغاوت کو جائز سمجھا اگر بالفرض والمحال حکمین یہ فیصلہ کر دیتے کہ تم لوگ تلواریں تھینچ لو۔ایک دوسرے کی گر دنیں مارواورخوب لوگوں کا خون بہاؤتو یہ ایک کھلانقصان ہوتا۔ خدا کی قتم! اس صورت میں اگرتم ایک مرغی کو بھی قتل کر دیتے تو ان کے نزدیک اس مرغی کا قتل بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا۔تو پھراس جان کو ختم کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے کیسے حلال ہوگا'۔

( 1/1/

اس تقریر پرخارجیوں نے ایک دوسرے سے جلا کر کہا۔ان لوگوں سے کسی قتم کی گفتگونہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ملا قات اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باب

# جنگ نهروان

# فوجی دستوں کی تقسیم:

اب حضرت علی مخالفیٰ نے اپنی فوج کومخلف دستوں پرتقسیم فر مایا۔مینه پر حجر بن عدی میسر ہ پر هبٹ بن ربعی یا معقل بن بیار کو سوار وں پر حضرت ابوا بوب انصاری بخالفیٰ اور پیدل فوج پر حضرت ابوقیا د ہ انصاری بخالفیٰ کوامیر کیا۔اہل مدینہ جن کی تعدا دسات سویا آٹھ سوتھی قیس بن سعد بن عباد ہ بڑی ﷺ کی ماتحتی میں تھے۔

راوی کہتا ہے۔اورخوارج نے اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ میمند پر زید بن حقیمن الطائی کومعین کیا۔میسرہ شریح بن ہانی العسمی کی ماتحتی میں دیا گیا۔سواروں پر حمز ۃ بن سنان الاسدی کو مامور کیا گیا۔اور پیدل فوج پر ہرقوص بن زہیرالسعد کی کو مامور کیا گیا۔

#### اعلان امان:

حضرت علی بھائٹی نے دو ہزار سوار دے کر اسود بن المرادی کو تمز قابن سنان کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ تین سوسوار سے اور ابوایوب انصاری بھائٹین کوامان کا جھنڈ ادیا۔ انھوں نے وہ جھنڈ الے کراعلان کیا کہتم لوگوں میں سے جوشخص جنگ کیے اور کسی سے معترض ہوئے بغیر اس جھنڈ ہے کے بنچ آ جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اسی طرح جوشخص کوفہ یا مدائن چلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کر کسی اور جگہ چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود یکہتم میں سے پچھنے ہمارے بھا کیوں کوئل کیا ہے۔ لیکن تب بھی ہمیں تمہارا خون بہانے کی چنداں حاجت نہیں۔

یہ من کرفروۃ بن نوفل الاجھی نے کہا خداکی تئم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کسی جرم پرعلی بڑا تھے۔ جنگ کریں میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میدانِ جنگ سے واپس چلا جاؤں اور اس وقت تک ہرتم فتندا گینزی سے علیحدہ رہوں۔ جب تک میری عقل وبصیرت علی بڑا تھے۔ سے قال کی یا اس کی اتباع کی شہادت نہ دے دے یہ کہہ کرفروہ پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہو گیا اور یہ لوگ بند شخین اور دسکرہ میں جا کرمقیم ہو گئے۔ اس اعلان پر ایک اور جماعت متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کرچلی اور کوفہ آ کرمقیم ہوگئی اور تقریباً موآ دی حضرت علی بڑا تھے ہوگئے۔

#### ابتدائے جنگ:

خارجیوں کی کل تعداد جار ہزارتھی جن میں ہے اب صرف دو ہزار آٹھ سوآ دمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ باقی رہ گئے تھے ان بقیہ خارجیوں نے حملہ کے لیے حضرت علی بڑاٹیز کی جانب لشکر بڑھایا حضرت علی بڑاٹیز نے اپنی سوارفوج کوآ گے کیا اور پیدل فوج کوسوارفوج کے بیچھیے دوصفوں پرتقسیم کیا اور پہلی صف کے آگے مرامیہ کی صف کھڑی کی اس کے بعد حضرت علی بڑاٹیز نے لشکر ہے **M**4

مخاطب ہوکرفر مایا:

'' تم اس وقت تک جنگ ہے ہاتھ رو کے رہو جب تک دشمن جنگ کی ابتداء نہ کرے اگر انہوں نے تم پر سخت حملہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کدان کے ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے وہ تم تک ای وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ اپناا کثر لشکر تباہ کر دیں اور تم پلیٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہواور ایک دوسرے کی مد د کر سکتے ہو''۔

خارجی اشکر آگے بڑھا۔ جب حضرت علی ہی تائیز کے شکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے بزید بن قیس سے پکار کر کہا۔ یہ بزید اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن صببان کے عامل تھے۔ اے بزیداللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں خواہ اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن ضبیعة العبیان نے جواب دیا اے اللہ کے دشمنوں کیا تم میں شریح بن او فی جیسا بدکار شخص نہیں ہے۔ اور کیا تم سب اس جسے نہیں ہو خارجیوں نے جواب دیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جوفتہ میں مبتلا ہے اور ہم نے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرلی ہے۔

اس کے بعد خارجیوں نے چیخا شروع کیا۔ چلوجلدی سے جنت کی طرف چلو بیآ واز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی مخالفتہ کے سوار دستوں اوران لوگوں پر سخت ترین حملہ کیا جو پیدل فوج کے آگے تصحملہ کی شدت کی وجہ سے سوار فوج کے گھوڑ ہے اپنی جگہ نہ تھم سکے اور و و حصوں میں بٹ گئے کچھ دہنی طرف چلے گئے اور کچھ ہائیں طرف جسے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل کیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی وائیں اور بائیں سے واپس لوٹی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور بیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا خدا کی شم کچھ در بھی نہ گئی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو جمیشہ کی نیندسلادیا۔

حمزۃ بن سنان جوخار جی سوار دستوں کا امیر تھا اس نے جب اپنے تشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے بنچا تر جاؤان سب نے گھوڑوں سے اتر نے کا ارادہ کیالیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور ان پر سخت حملہ کیا اور حضرت علی مخالفۂ کے پاس سے مزید سوار دیتے اسود کی امداد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی کھات میں خارجی سوار جہنم رسید ہو گئے۔

ابو مخنف نے عبدالملک بن مسلم بن سلام بن ثمامة الحفی کے ذریعہ علیم بن سعد نے قبل کیا ہے راوی کہتا ہے کہ خارجی ابھی اہل بھر وہ ہی سے نگرائے تھے اور اس نگراؤ کو ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان سے یہ کہ رہا ہے کہ مر جا وَ اور انہوں نے اس آ واز پر فور اَلبیک کہا اور اپنی شان وشوکت طاقت وقوت پیدا ہونے سے قبل بی وہ سب موت کے منہ میں پہنچ گئے۔

# زيد بن حصين طائي كاقتل:

ابو مخف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری دخاتیٰ حضرت علی بوٹاٹیٰ کے پاس آئے اور فر مایا اے امیر المومنین میں نے زید بن حصین کوفل کر دیا ہے۔حضرت علی بوٹاٹیٰ نے سوال کیا کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی حضرت ابوابوب بخالٹین نے فر مایا میں نے اس کے سینے پرالیا نیزہ مارا جواس کی بشت سے نکل گیا اور نیزہ مار کراس سے کہا اے اللہ کے دشمن

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

سی معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ کی بشارت ہواس نے جواب دیاعنقریب تخصے معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے حضرت علی بٹاٹٹڑ نیے جواب من کرخاموش رہے ابوخیف نے ابوخیاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹٹڑ نے فرمایا تھاوہی دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔

عبدالله بن وہبالراسی کاقتل:

اس کے بعد ہانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن نصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی دخاتینہ کے پاس پہنچے دونوں کا دعویٰ بیر تھا کہ اس نے عبداللہ بن وہب الراسی قبل کیا ہے۔ حضرت علی دخاتیہ نے سوال کیا 'تم دونوں نے آخر کیا کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ بن وہب الراسی کول کیا ہے۔ حضرت علی دخاتین نے فرمایا تو پھرتم ہم نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ ہم دونوں اس کی طرف لیکچا اور ہم دونوں نے نیز سے مارے حضرت علی دخاتین نے فرمایا تو پھرتم آبیس میں نہ جھگڑ واس لیے کہتم دونوں اس کے قاتل ہو۔

جیش بن ربیعہ الوالمعتمر الکنانی نے حرقوص بن زہیر پرحملہ کر کے اسے قل کیا اورعبداللہ بن زحرالخولانی نے عبداللہ بن شجر ۃ السلمی پرحملہ کر کے اسے قل کیا۔

شريح بن اوفيٰ كاقتل:

شرتے بن اوفی نے ایک دیوار کی اوٹ میں پناہ لی اوراس کی اوٹ میں دن چڑھے تک وہ جنگ کرتا رہاحتی کہاس نے تین ہمدانیوں کوئل کیا۔وہ بیر جزیڑھ رہاتھا۔

قَدُ عَالِمُ تَ جَارِيَةً عَبَسِيَّ هُ نَاعِمَةٌ فِي اَهُ لِهَا مَكُ فِيَّ هُ إِنَّى سَاحُمِي ثُلُمَتِيَ الْعَشِيَّهُ

نَتَرَجَ آبُنَ: '' '' بسی لونڈیانے جواپنے گھر میں بہت کفایت شعار ہے سے بات جان کی ہے کہ میں اپنی اس اوٹ میں شام تک پناہ لے سکتا ہوں''۔

اس پرقیس ابن معاویة الدینی نے اس پر سخت جمله کیا اوراس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالازخی ہونے کے بعدوہ اور بڑھ بڑھ کرحملہ کرنے لگافیس بن معاویہ نے اس پردوسری بار سخت جمله کر کے اسے قبل کردیا اس پرلوگوں نے بیا شعار پڑھے۔ اِفَتَنَهَا لَهُ عَمْدَانُ يَهُ مُلَانُ يَهُ مُلَانُ اللَّهُ لِهَمُدَانَ الرَّجُلُ فَفَتَحَ اللَّهُ لِهَمُدَانَ الرَّجُلُ

ﷺ: ''ہمدانی اس شخص ہے اس دن صبح ہے دو پہر تک جنگ کرتے رہے حتی کداللہ نے ہمدانیوں کواس شخص پر فتح دی''۔ شریح ایک شعر پہ بھی پڑھ رہاتھا۔

أَخُسِرِ بُهُ مَ وَ لَوُ أَرَى أَبَسا حَسَنُ ضَرَبُتُهُ بِالسَّيُفِ حَتَّى يَسطُمَئِنَّ وَ أَرَى أَبَسا حَسَنُ مِنْ حَبَيْنَ بَهُ: "" ميں لوگوں کو مارتار ہا کاش میں ابوالحن بڑھ تیز علی بڑا ٹیز) کو دکھے لیتا تو اسے تلوار سے ایبا مارتا کہ مجھے اطمینان ہوجا تا"۔ MA

یہ بھی اس کا شعر ہے۔

أَضُ رِبُهُ مُ وَ لَو اَرَى عَلِيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ

ابوخف نے عبدالملک بن ابی حرہ سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگئ تو علی بھاٹھ نو داللہ یہ کی تلاش میں نکلے آپ کے ساتھ سلیمان بن ثمامة الحقی ابو جبرہ اور ریان بن صبر ق بن ہوذہ تھے ریان بن صبر ق بن ہوذ ہ نے اسے نہر کے کنارے ایک گڑھے میں چالیس پچاس مقتولوں کے ساتھ پڑا ہوا پایا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ اس گڑھے سے نکالا گیا تو حضرت علی بھاٹھ نے اس کا مونڈ ھا دیکھا تو مونڈ ھے پر گوشت اس طرح جمع ہوکرا بجرا ہوا تھا۔ جیسے عورت کے پتان ہوں۔ اور اس کی باریک کی گھنڈی نکلی ہوئی تھی جس دیکھا تو مونڈ ھے پر گوشت اس طرح جمع ہوکرا بجرا ہوا تھا۔ جیسے عورت کے پتان ہوں۔ اور اس کی باریک کی گھنڈی نکلی ہوئی تھی جس پر سیاہ بال تھے جب اسے بھینچا جا تا تو وہ اتن تھینچی چلی آئی کہ دوسرے ہاتھ کی لمبائی تک پہنچ جاتی اور جب اسے جھوڑ دیا جا تا تو پھروہ مونڈ ھے پر پہنچ کر ستان کی صورت اختیار کر لیتی جب ذوالثہ بیکو گڑھے سے باہر نکالا گیا تو حضرت علی بھاٹھ نے فر ما یا اللہ اکبر خدا کی تشم میں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں جھلا یا جا سکا خدا کی تشم میں سایا گیا ہے جوان خارجیوں سے جنگ کریں اور ان سے جنگ کو حق شمی سایا گیا ہے جوان خارجیوں سے جنگ کریں اور ان سے جنگ کو تو میں جس بر ہم قائم ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت علی مخاتلۃ کا گزرخارجیوں کی لاشوں پرسے ہوا آنھیں دیکھ کر حضرت علی مخاتلۃ نے فر مایا تمہارا برا ہو تمہیں اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھو کہ دیا۔لوگوں نے عرض کیا۔اے امیر المومنین ؓ ان لوگوں کوکس نے دھو کہ دیا فر مایا شیطان اور ان کے نفس امارہ نے۔انہوں نے ان لوگوں کو آرز وئیں دلا کر دھو کہ میں مبتلا کیا اور ان کے لیے گنا ہوں کہ خوبصورت بنایا اورانہیں بیسبق پڑھایا کہ بیلوگ غالب آئیں گے۔

زخیوں کے لیے امان اور ان کی مرہم پٹی:

اس کے بعد حضرت علی بڑائٹۂ نے ان زخمیوں کوطلب کیا جن میں تا ہنوز جان باتی تھی وہ چارسواشخاص نکلے حضرت علی بڑاٹٹۂ نے تھم دیا کہ انہیں ان کے قبیلہ والوں کے پاس پہنچا دیا جائے اور ان کے قبیلہ والوں نے فرمایا انہیں ساتھ لے جاؤ ان کی دوا دار و کرو جب بیا چھے ہو جا کیں تو انہیں کوفہ پہنچا دواور ان کے نشکرگاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ۔

مقتولین کی تدفین اور مال غنیمت کی تقسیم:

راوی کہتا ہے کہ سامان حرب سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی رہا تھ نئے نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا بقیہ سامان علام اور باندیوں کو جب ان کے رشتہ دار حضرت علی رہا تھ کے واپس کردیا۔

حضرت عدی بن حاتم بٹالٹنا نے اپنے بیٹے طرفہ کو تلاش کیات تو اسے مقتولین میں پڑا پایا حضرت عدی بٹالٹنا نے اسے وفن کرنے کے بعد فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعہ آزمائش میں ڈالا حالانکہ مجھے تیری

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م کا فت راشده + حضرت علی بناتخنا: کی خلافت

حاجت تھی لوگوں نے اپنے اپنے مقتولین کو دفن کیا جب بیلوگ دفن سے فارغ ہو چکے اور اس کی اطلاع امیر المومنین کو دے چکے تو انہوں نے فر مایا اب کوچ کرو ۔ کیونکہ تم قال اور تد فین دونوں سے فارغ ہو چکے ہولوگوں نے واپسی کے لیے کوچ کیا۔ عیز اربن اخنس کی قید:

ابومخف نے عمران بن حدیراورا ہومجلز کی سند سے عبدالرحمٰن بن جندب بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کیا ہے کہاس جنگ میں حضرت علی بخاتیٰز کے ساتھیوں میں سے صرف سات آ دمی قتل ہوئے ۔

## شيعانِ على مِنْ عَنْدُ كَا فريبِ:

ابو مختف نے نمیر بن دعلۃ النیاعی کے ذریعہ ابو درداء کا بہ بیان نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی معالمتہ جنگ نہروان سے فارغ ہو پکے تو انہوں نے اولا اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی پھرلوگوں سے فر مایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا اور تمہاری امداد فر مائی۔اس لیے ابتم فوراً اپنے شامی دشمنوں کے مقابلہ پرچلو۔

ھیعانِ علی رہا تھی نے کہا اے امیر المونین اہمارے پاس تیرختم ہو پچے تلواریں کندہو گئیں اور نیز وں کی سنانیں مڑگی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ زخی ہیں اس لیے آپ شہر واپس چلئے تاکہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کرسکیں اور اے امیر المونین شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے ۔ (حالا نکہ اس جنگ میں ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے ورہم میں سے جولوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی کی پوری ہو جائے ۔ (حالا نکہ اس جنگ میں صرف سات آ دمی مارے گئے تھے ) اگر ایسا ہوا تو یہ چیز ہمارے لیے ہمارے دشنوں کے مقابلہ میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی اور یہ بات سب سے پہلے اضعف بن قیس نے کہی تھی حضرت علی رہا تھی واپس چلے اور خیلہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو تھم دیا کہ سب لوگ لئکرگاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں عور توں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں تا وقت کہ ہم دشمن کے مقابلہ پر نہ حائیں۔

ان لوگوں نے چندروزلشکر گاہ میں قیام کیا پھرلشکر گاہ ہے آ ہتہ آ ہتہ کھسکنا شروع ہو گئے حتی کہ چند بڑے رؤ ساء کے علاوہ

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

سب لشکر گاہ خالی جھوڑ کر چلے گئے جب حضرت علی مٹی ٹئی نے بیرحال دیکھا تو کوفہ واپس چلے آئے اور شامیوں پرحملہ کی رائے مجبور آ ملتوی کرنی پڑی۔

#### ترغيب جنگ

''ا بے لوگو! دشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوجا و جواللہ کی قربت کا ایک فرریعہ اور و بیایہ ہے بیلوگ حق کے مخالف کتاب اللہ کے نافر مان' دین سے بے راہ ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں اندھے بن کر گر چکے ہیں تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلہ کے لیے جمع کرواور زیادہ سے زیادہ گھوڑ ہے جمع کرو اور اللہ بر بھروسہ رکھو اللہ اچھا کا رساز اور اچھا مددگار ہے''۔

#### شیعان علی منانشهٔ کا جنگ سے فرار:

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوااور نہ اس نے کوئی تیاری کی ۔ حتی کہ حضرت علی بنی نیخنان کی جانب سے مایوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی بنی نیٹنز نے ان کے رؤ سا اور سر داروں کوجمع کیا اور ان سے ان کی رائے معلوم کی ان میں سے پچھتو جواب سے گریز کرر ہے تھے پچھ صاف طور پرمنکر تھے بچھز بردستی حضرت علی بنی نیٹنز کی ہاں میں ہاں ملار ہے تھے اور ایسے شاذ و نا در ہی لوگ تھے جو حضرت علی بنی نیٹنز کے ساتھ خوشی سے جنگ پر جانے کے لیے آ مادہ ہوں۔

#### حضرت على مِنْ النِّينُ كَا خطبه:

مجبوراً حضرت علی و کاٹنز: خطیہ دینے کھڑے ہوئے اور فر مایا:

' جہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب بھی تہہیں جہا دے لیے چلنے کا تھم دیا جا تا ہے تو ہم زمین سے چیٹ کررہ جاتے ہو کیا تم فرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو بہند کرلیا ہے کیا تہہیں عزت کے مقابلے میں ذلت وخواری زیادہ محبوب ہے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تہہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تہہاری آ تکھیں اس طرح بھرا جاتی ہیں جیسے ان پرموت کا نشہ طاری ہوگیا ہوگویا ان کے دماغوں سے عقل سلب کرلی گئی ہے اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچی جس کے باعث تم دکھ نہیں سکتے واللہ کچھ تو بتا وہ تہہیں کیا ہوگیا تم امن کے نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچی جس کے باعث تم دکھ نہیں سکتے واللہ کچھ تو بتا وہ تہہیں کیا ہوگیا تم امن کے ذمانے میں جنگل کے شیر ہوجن کی نظر میں ہروقت برائی ہوتمہاری مثال ان لومڑ یوں کی طرح ہے کہ جب انھیں جنگ کے لیے بلایا جا تا ہے تو وہ دم دبا کر بھا گئی ہے کیا تمام زندگی میں تم میں کوئی ایسا محض بھی نہ پایا گیا جس پر میں اعتا دکر سکوں تم ایسے وہ ن کے پاس بناہ ڈھونڈی جا سکے ہے ما یسے عزت دارنہیں ہوجن کے پاس بناہ ڈھونڈی جا سکے ہے ما یسے عزت دارنہیں ہوجن کے پاس بناہ ڈھونڈی جا ہی کہ کے کہ در کیا ہوئی کا بدترین کوڑا کرکٹ ہوتم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن دھوکہ کھانا خوب جانتے ہوتمہارے میں مبتلا ہوتم خفلت میں مبتلا ہوا در تہہیں اس غفلت میں جھوڑ کرسویا بھی جھیا ر بیارہ و چکے ہیں اور تم خود گھرا ہے میں مبتلا ہوتم خفلت میں مبتلا ہوا ور تہہیں اس غفلت میں مبتلا ہوا ور تہہیں اس غفلت میں جھوڑ کرسویا بھی

ریخ طبری جلدسوم : حصد دوم ۲۹۱ خطرت علی بخارت یک خلافت

نہیں جاسکتا'یا درکھو جنگ جوشخص تو ہرونت بیدارر ہتا ہے اوراس کی عقل بھی بیداررہتی ہے جوشخص بے فکر ہو کرسو جائے گا وہ ضرور ذلیل ہو گا اور حمله آور غالب آجا 'ئیں گے اور مغلوب شخص پر قبر تو ڑا جائے گا اوراس ہے سب کچھے چھین لیا جائے گا۔

میراتم پرایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پرایک حق ہے تمہارا وہ حق جو مجھ پرلازم ہے وہ یہ کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رموں'تمہیں نفیعت کرتار ہوں'تمہارا حصہ تمہیں دیتار ہوں اور تمہیں تعلیم دیتار ہوں تا کہتم جابل نہ بن جاؤ تمہیں ادب سکھا تار ہوں تا کہتم تعلیم حاصل کر سکو۔ میراتم پرحق میہ ہے کہتم میری بیعت کو پورا کرواور میری موجودگی اور عدم موجودگ میں میرے خیرخواہ رموجب میں تمہیں دعوت دوں تو اسے قبول کرومیں جو تمہیں تکم دوں اسے بجالا وُ اگر اللہ کو تمہار ساتھ بچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں جا ہے کہ جس کام کومیں براسمجھوں اسے چھوڑ دواور جسے میں پہند کروں اسے اختیار کروتو تم جس شے کے طلب گار ہوا ہے یالوگے اور جوتم سوچے ہواسے حاصل کرلوگے''۔

ابو مختف کے علاوہ دیگرراوی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رہائٹھ اوراہل نہر کے درمیان جنگ ۳۸ ھ میں ہوئی اوریہی اکثر اہل سیر کا قول ہے۔

# خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی:

صحیح واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو عمارۃ الاسدی نے عبداللہ بن مویٰ اور نعیم کے بوالے سے بیان کیا ہے کہ شبث بن ربعی اور ابن الکواء نے کوفیہ سے بھاگ کر حروراء جا کر قیام کیا۔حضرت علی رفیاتیٰ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ہتھیارلگا کر آئیں لوگ ہتھیارلگا کر آئیں لوگ ہتھیارلگا کر آئیں ہوگئے مسلم میں جھیارلگا کر آئے اور مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی رفیاتیٰ نے ان کے پاس آ دمی بھیج کر کہلوایا بیتم نے اچھانہیں کیا کہ مسجد میں ہتھیار کے بہتے گئے تم لوگ جبائے۔

ابوم یم کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جہانۃ المراد پہنچ گے ابھی وہاں پہنچ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بیا طلاع ملی کہ خار جی جنگ کے لیے دوبارہ واپس آ رہے ہیں ابوم یم کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان خارجیوں کی طرف گیا اوران کی صفوں میں داخل ہوگیا جتی کہ میں هبث بن ربعی اورائن الکواء کے پاس پہنچ گیا یہ دونوں اپنی سواریوں پر سوار کھڑ ہے تھے اوران کے قریب حضرت علی بی اللہ کی متم میں انسانہ کی ہوئے ہیں اللہ کی متم میں انسانہ کی ہوئے ہیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہو

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تُنْتُهُ كَيْ خلافت

797

تاریخ طبری جلدسوم: حصد وم

خوارج کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی مخاصی اواقعہ ہے بار ہات اوقات بیان فر مایا کرتے تھے۔ایک قوم ہوگی جواسلام اوردین ہوا کہتا ہے کہ حضرت علی مخاصی بیات کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کار ہوگا۔ابومریم کہتا ہے کہ میں نے بیھد یہ حضرت علی مخاصی اور نافع المحد وج نے بھی اسے حضرت علی مخاصی ہوگا جس کا ہاتھ ہے کار ہوگا۔ابومریم کہتا ہے کہ میں نے نافع کو میں نے بیھد وہ کا کہ نے دو بھی اسے حضرت علی مخاصی ہوگا ہوں کے میں تو ہمارے دیکھا وہ کھانا بھی بوی بے اطمینانی کے ساتھ کھاتا کیونکہ وہ اکثر بیھد بیٹ سنتا اور دل ہی دل میں کڑھتا اور نافع دن میں تو ہمارے ساتھ مجد میں نماز پڑھتا اور رات مسجد ہی میں گزارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹو پی دی جب اگلے روز میں اس سے ملا تو میں نے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا اور رات مسجد ہی میں گزارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹو پی دی جب اگلے روز میں اس سے ملا تو میں اس سے سوال کیا کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا جو حروراء گئے ہیں اس نے جواب دیا میں اس غرض سے گیا تھا کہ ان کے ساتھ نما مل ہوجاؤں لیکن جب میر ابنوسعد پر گزر ہوا تو چند بچے مجھے راہ میں ملے انہوں نے میرے ہتھیا را بلا لیے اور میرے ساتھ ندا ق

جب ایک سال یااس کے قریب گزرگیا اور اہل نہر نے بغاوت کی اور حضرت علی بھائیڈ کے مقابلہ پر گئے تو میں حضرت علی بھائیڈ اور چول کی کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوسکا۔ میرا بھائی ابوعبداللہ ان کے ساتھ گیا تھا اس نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت علی بھائیڈ خارجیول کی طرف بڑھے جب نہروان کے کنارے پران کے مین مقابلہ پر پنچے تو آنہیں اللہ کی قسمیں دیں اور آنہیں واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ در پیان کے پاس قاصد بھیجے رہے تی کہ ان لوگوں نے حضرت علی بھائیڈ کے قاصد کوتل کر دیا جب حضرت علی بھائیڈ نے بید یکھا تو ان پر مہلہ آور ہوئے اور ان سے جنگ کی اور آنہیں ختم کیا پھراپنے ساتھیوں کوتھم دیا کہ خدوج کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن پر مہلہ آور ہوئے اور ان سے بھائی کی اور آنہیں بھائیڈ کو بیخو تھنجری کے دیر بعد ایک شخص آیا اور آمیر المونین بھائیڈ کو بیخو تھنجری سے کہا کہ خدوج ان میں موجوز نہیں کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور آمیر المونین بھائیڈ کو بیخو تھنے بھائی کہا کہ کا سے میں لائے دیا ہے میرا لمونین ٹائے میں لائے اس کا بھاری کو اس کا بھاری کو تھی ایس کا سے کہا تھا اور نہیں ہوں کے بیاس لائے آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کراو پر اٹھایا اور فر مایا خدا کی قسم! میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہیں جھلا یا جا سکتا ہوں۔

جنگ نهروان کی تاریخ

بروں میں ہوری کہتے ہیں ابومریم نے جو یہ بیان کیا ہے اس واقعہ کو ایک سال یا تقریباً اتنی ہی مدت گزر پھی تھی کہ اہل نہر نے بغاوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی بن اٹور اہل حروراء کے درمیان واقعہ تحکیم اور حرور بول کے انکار کے ایک سال بعد بناوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی بن اٹور کے ایک سال بعد بنگ ہوئی اور یہ پہلے ثابت ہو چکا کہ واقعہ تحکیم ۳۷ ھیں پیش آیا تھا تو اس صورت میں ابومریم کی روایت سے میں شاہت ہوا کہ حضرت علی بنائی اور خارجیوں کے درمیان ۳۸ ھیں جنگ ہوئی۔

اہل خراسان سے مصالحت:

ارخ طبری جلدسوم: حصد دوم التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحال التحا

خلید ابن قرق الیر بوگی کو بھیجااس نے وہاں پہنچ کرنمیثا پور کا محاصرہ کرلیا تھا انہوں نے محاصرہ سے تنگ آ کرصلح کرلی اور اہل مرو نے بھی خلید سے سلح کرلی ۔

حضرت على مِنْ لِشْهُ كِعِمَال:

اس میں بعنی ۳۷ ہیں برگوں کو عبیداللہ بن عباس بڑی شانے جج کرایا وہ حضرت علی بڑی تھا: کی جانب سے یمن کے عامل تھے
کہ اور لطا کف پر قہم بن العباس بڑی شاامیر تھے مدینہ پر سہل بن حنیف الانصاری بڑی تھا: کو معین کیا تھا اور ایک روایت ہیہ ہے کہ مدینہ کے
عاقل تمام ابن العباس بڑی شااور بھرہ پر عبداللہ بن عباس بڑی شااور بھرہ کے قاضی ابوالا سودالدؤلی تھے مصر پر محمد بن ابی بمرکو ما مور کیا گیا
تھا اور خراسان پر خلید بن قرۃ پر بوعی کو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب حضرت علی بڑا تین میدان صفین کی جانب تشریف لے گئے تو کوفہ پر ابومسعودانصاری بڑا تین انصاری کواپنا جانشین بنایا۔

مجھ سے احمد بن ابراہیم الدروقی نے بیان کیا ہے وہ اپنی سند کے ذریعہ عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بڑا تین صفین گئے تو کوفیہ پر ابومسعود انصاری بڑا تین عقبة بن عمر وکواپنا جانشین متعین کیا اور شام پرامیر معاویہ بڑا تھا۔ تھے۔



تاریخ طبری جلدسوم : حصه د وم

باب١٨

# مصرکی چیفلش اور محمد بن ابی بکریش کافتل

اس سندمیں مصرمیں محمد بن ابی بکر بڑونٹا کے قبل کا واقعہ پیش آیا محمد بن ابی بکر بڑونٹ مصر کا عامل تھا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسے کس طرح مصر کا عامل بنایا گیا اور کس طرح قیس بن سعد بڑونٹا کومعزول کیا گیا۔

یہاں ہم محمد بن ابی بکر بڑے گئی کا سبب اور قل کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور تتمہ کے طور پرز ہری کی وہ روایت نقل کرتے ہیں جوہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں زہری کی بیروایت عبداللہ المبارک نے یونس کے ذریعہ زہری نے قل کی ہے۔

زہری کہتے کہ جب قیس بن سعدمحمد بڑت ہے۔ اور میں آ کر ملے اور ان سے تخلیہ میں گفتگو کی اور کہاتم ایک ایسے شخص کی جانب سے امیر بن کرآئے ہوجس کی اپنی کوئی رائے نہیں ( یعنی مجبور محض ہے ) اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمہاری معزولی میں کوئی نقصان نہیں اور میں تمہیں اور میں تمہیں اور میں تمہاری معزولی میں مبتلا نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کا موں کو بھوتا ہوں کیونکہ میں معاویہ عمرو بن العاص بڑتے اور تر بتا اور میں تمہیں ابن سعد بڑتے اپنی رکھتا ہوں کے علاوہ تم نے اور تدبیر اختیار کی تو تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بڑتے اپنی تم اس تعلی بڑتے اپنی تم بدا ہیر محمد بن ابنی بکر بڑتا ہے کہ بن ابی بکر بڑتا ہے اس نے قیس بڑتا ہے اس نے قیس بڑتا ہے کہ برگ مخالفت کی ہر تھیں کہ کا فیت کی جانب کی کہ اس کے علاوہ کے دور کی محمد بن ابی بکر بڑتا ہے کہ برگ مخالفت کی ۔

# محد بن ابي بكر مِنْ اللهِ كَالْطَي:

جب محمر مصر میں داخل ہوا اور قیس بٹاٹھۂ مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمہ نے مصریوں کوخر بتا کہ باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا مصریوں نے ان سے جنگ کی لیکن محمہ بن ابی بکر بڑی ﷺ کوشکست ہوئی اور امیر معاویہ اور عمر و بن العاص بڑی شاکلاع پہنچی انہوں نے مصریر شامی لشکر بھیج دیا جس نے مصرفتح کر لیا اور محمد کوتل کر دیا اس کے بعد مصر ہمیشہ امیر معاویہ بٹائٹے، کی حکومت میں ریاحتی کہ معاویہ بڑا ٹھٹا ہم جگہ غالب آ گئے۔

#### فيس بن سعد مِنْ الله كالمدينه بسے اخراج:

قیس بن سعد بن ﷺ مصرچھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے تھے لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن ابی البختری نے ڈرایا دھمکایا جس سے انہیں میہ خوف پیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گئے یافتل کیے جائیں گے۔اس خوف سے وہ سواری پرسوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت علی ڈٹاٹٹٹ کے یاس پہنچ گئے۔

اس پرامیرمعاویہ بھائٹیننے مروان اوراسود بن الی البختری کوڈانٹ کا خطتح برکیا اوران دونوں کو برا بھلالکھا نیزتح برکیا کہتم نے قیس بھائٹین کو مدینہ سے نکال کرعلی بھائٹین کی بہت زبردست امداد کی ہے اور وہ یہ ہے کہتم نے قیس بھائٹین جیسا ہوشیار اور چالاک آ دمی علی بھائٹین کے پاس بھیج دیا خدا کی شمتم دونوں علی بھائٹین کی ایک لا کھسواروں سے مددکرتے تو مجھے اتنا نا گوارنہ گزرتا جیسا کہ تمہارا بیمل نا گوارگزراہے کہتم نے قیس بھائٹین جیسے شخص کومدینہ سے نکال دیا۔ قیس بڑاٹیڈ؛ جب حضرت علی بڑاٹیڈ؛ کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت علی بڑاٹیڈ؛ سے مصر کی تمام حالت بیان کی پچھ روز بعد ہی محمد کے قبل کڑنے آگئی اس وقت حضرت علی بڑاٹیڈ؛ کومعلوم ہوا کہ قیس بڑاٹیڈ؛ کینے ہوشیار شخص ہیں اورا ہم امور کوانجام دیناان کے لیے معمولی بات ہے حضرت علی بڑاٹیڈ؛ کواس وقت احساس ہوا کہ جس شخص نے مجھے قیس بڑاٹیڈ؛ کی معزولی کا مشورہ دیا تھا اس نے میرے ساتھ خیر خوابی نہیں گی۔

اشتر کی طلبی:

محد بن ابی بکر مخالفتہ کے مصر جانے اور وہاں کی حکومت پراس کی مامور ٹی کا ذکر ابو مختف کی روایت ہے ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم اس کی بقیدروایت نقل کرنا چاہتے ہیں جواس نے برید بن ظبیان البمد انی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب خربتا کے باشندوں نے ابن مضا ہم الکلمی کو جسے محمد بن ابی بکر رہی گئے۔ نے ان کے مقابلہ پر بھیجا تھا قتل کر دیا اس واقعہ کے بعد معاویہ بن خدت کا الکندی السکو نی بہی گئے۔ وہ بہی بھڑے اور لوگوں کوخون عثمان وہی گئے۔ کے قصاص کی دعوت دی بہت سے لوگ معاویہ بن خدت کی وہی بیا جمع ہو گئے اور لوگوں کوخون عثمان وہی گئے۔ مقابلہ پر کھڑے اور لیورے مصر میں محمد بن ابی بکر رہی گئے۔ کہ مقابلہ کے باس جمع ہو گئے اور لیورے مصر میں محمد بن ابی بکر رہی گئے۔ کے خلاف بعاوت کی آگ بھڑک آھی۔

ت حضرت علی بڑاٹنز: کو جب بیاطلاع ملی کہ اہل مصر محمد کے خلاف ہو گئے ہیں اور انھیں اس پراعتاد نہیں۔اس وقت انھوں نے فر مایا مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لائق ہیں ایک تو قیس بن سعد بڑی ﷺ جے ہم نے معزول کیا ہے اور دوسرا ما لک بن الحارث یعنی اشتہ

حضرت علی برخانی جب صفین سے لوٹے تھے تو اشتر کو جزیرہ اس کی گورنری پرواپس بھیجے دیا تھا اور جب قیس برخانی علی برخانی سے اس بہنچ تو حضرت علی برخانی نظر علی برخانی ہو یاس بہنچ تو حضرت علی برخانی نظر نے ان سے فرمایاتم اس وقت تک میر سے ساتھ رہو جب تک ہم حکومت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو لیتے تم اس وقت تک پولیس آفیسر رہو گے الغرض قیس برخانی حضرت علی برخانی حضرت علی برخانی حضرت علی برخانی خصرت علی برخانی خصرت علی برخانی نظر میں مقرم تھا اس خط میں جب مصری حکومت کا خاتمہ ہوا تو حضرت علی برخانی نے مالک بن الحارث الاشتر کو خطتح بر کیا وہ اس وقت نصیبین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کہا:

''امابعد! تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعہ میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا اور گناہ گاروں کی نخوت کا قلع قع کرتا ہوں اور تجھ جیسے شخص کے ذریعہ میں خوفنا ک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں میں نے محمد کومصر کا عامل بنایا تھا اس کے خلاف باغیوں نے بغاوت کردی ہے ابھی وہ ایک نو جوان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربنہیں اور نہ دیگرامور کا کوئی تجربر کھتا ہے تم میرے پاس چلے آؤتا کہ مصر کے معاملہ میں مناسب طور پرغور کرسکیں اور اپنی جگہ پر اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے محض کو چھوڑ آؤجس پر تمہیں اعتاد ہواور جو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکے''۔

اشتر کی مصر کوروانگی:

ما لک اشتر حضرت علی رہی گئیؤ کے پاس پہنچا۔اس سے حضرت علی رہی گئیؤ نے مصری تمام حالت بیان کی اور وہاں کے باشندوں کی بغاوت کا بھی اظہار کیا اور فر مایا تیرے علاوہ کو کی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں تجھ پراللّدرتم کرے تو فوراً مصر چلا جا تخجے کسی نفیحت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ جمھے تیری رائے پر بھروسہ ہے اہم امور میں اللّہ سے مدوطلب کرنا اور اہل مصر پر بختی کے ساتھ نرمی بھی خلافت راشده + حضرت على رهافتنا كي خلافت

ray

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

کرنااور جہاں تک ممکن ہوان پرمہر بانی کرنااورا گریختی کے بغیر کام نہ چلے تو خوب ختی کرنا۔

#### اشتر کی ہلا کت:

راوی کہتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی بھاٹھ کے پاس سے واپس آ کرمصر روانگی کی تیاری کی۔ امیر معاویہ بھاٹھ کے جاسوسوں نے انھیں جا کراس کی اطلاع دی کہ علی بھاٹھ نے مصر کی حکومت اشتر کو دی ہے امیر معاویہ بھاٹھ چونکہ مصر پر نگا ہیں لگائے ہوئے تھے اس لیے انھیں اشتر کی امارت بہت شاق گزری وہ جانتے تھے کہ آگر اشتر مصر بہنچ گیا تو وہ محمہ بن ابی بکر بھاٹھ سے زیا دہ بحث ثابت ہوگا امیر معاویہ بھاٹھ نے ذمیوں میں سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم نے لیے یہ جگہ حاضر ہے اور کھانا اور چارہ سب بچھ حاضر ہے میں ایک ذمی محف ہوں اشتر نے اس کے یہاں قیام کیا ایک دہقان اشتر کی سواری کے لیے چارہ اور اشتر کے لیے کھانا کے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان نے وہ گلاس لے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان نے وہ گلاس سے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان نے وہ گلاس سے کے لیے کھانا کے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس دہقان نے وہ گلاس سے کے لیے کھانا دے کرآیا وہ بھان دے دی۔

امیر معاویہ بن تی شامیوں سے کہا کرتے تھے کہ علی بن تی نے اشتر کومصر روانہ کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تہہیں اس سے بچائے شامیوں سے کہا کرتے چندروز بعد جس شخص نے اشتر کوز ہر دیا تھا وہ امیر معاویہ بن تی باس بچائے شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بدوعا کرتے چندروز بعد جس شخص نے اشتر کو خلبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یاعلی گیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یاعلی بیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یاعلی بیا تھا تھی میں سے ایک ہاتھ صفین کے روز کاٹ دیا گیا تھا بعنی عمار بن تھی اور دوسرا ہاتھ آج کاٹ دیا گیا ہے۔ بعنی اشتر۔

#### مصربوں کے نام حضرت علی مِناتِشْهُ کا خط:

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

کے مقابلہ میں ایک سخت جان کوروانہ کیا ہے اللہ تعالی تمہیں ہدایت کے ذریعہ برائی سے محفوظ رکھے اور تمہیں ایمان ویقین پر ثابت قدم رکھ'۔ والسلام محمد بن ابی بکر رفائٹی' کے نام مراسلہ:

جب محمد کواس کی اطلاع مل که حضرت علی بن گٹنانے اشتر کوروانه کیا ہے تو بیمحمد کو بہت نا گوارگز را۔ جضرت علی بن گٹنانے ایک مراسلة تحریر کیا اور بیاس وقت تحریر کیا گیا جب اشتر ہلاک ہوالیکن اس کی ہلاکت کی اطلاع ابھی حضرت علی بن گٹنا کونہیں کپنجی تھی اور اس مراسلہ کے تحریر کے بیسینے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت علی بن گٹنا کو بیا طلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بیسینے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت علی بن گٹنا کو بیا طلاع مل جگی تھی کہ محمد اشتر کے بیسینے کی وجہ سے نا راض ہے حضرت علی بن گٹنا کیا ہے۔

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المومنین علی بڑائیں کی جانب ہے تحد بن ابی بکر بڑائیں کے نام ۔ تجھ پرسلام ہو۔
مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تیری جگہ جو میں نے اشتر کوروا نہ کیا ہے تم اس پر ناراض ہوا ورا گرتو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ بھیجتا اور نہ میں تیری اس کوشش میں تجھ پر کوئی زیادتی کرتا۔ اگر میں نے تجھے تیرے عہد ہے ہم خرول کردیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں میں تجھے اسی جگہ کی حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہوا ورمصر سے زیادہ وہاں کی حکومت تجھے لیند ہو جس شخص کو میں نے اب مصر کا گور نر بنایا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں بہت شخت ہے اس نے زمانہ کو تو ب دیکھا ہے وہ امارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں بہت شخت ہے اس نے زمانہ کو تو ب دیکھا ہے وہ انہیں اپنے مقابات کی خوب تھا ظر مائے تو اپنے دشمن کے مقابلہ پر تا بت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا نہیں اپنے رب کے تکم کی جانب حکمت اور الجھ طریقہ پر مقابلہ پر تا بت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا نہیں اپنے رب کے تکم کی جانب حکمت اور الجھ طریقہ پر دعوت دے اللہ کا کثر ت سے ذکر کیا کرائی سے امداد طلب کراور ہروقت اس سے ڈرتارہ وہ تیرے اہم کا موں میں تھے دعوت دے اللہ کا کثر ت سے ذکر کیا کرائی سے امداد طلب کراور ہروقت اس سے ڈرتارہ وہ تیرے اہم کا موں میں مختے جنہیں ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا ہے''۔ والسلام

# محمد بن ابی بکر رمی تثنهٔ کا جواب:

محمد بن انی بکر رہائٹن کو حضرت علی رہائٹن کا خط ملاتو اس نے خط پڑھ کریہ جواب تحریر کیا:

''بہم اللّٰدالرحمٰن الرحيم \_اللّٰد كے بند \_اميرالمومنين رفائتُهُ كى جانب محمد بن ابى بكر رفائتُهُ كى طرف ہے۔آپ پرسلام ہو۔ میں اس اللّٰد کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں \_

میرے پاس امیر المومنین رفاقتہ کا خط بہنچا میں نے اسے خوب غور سے پڑھا اور جو پچھا میر المومنین رفاقتہ نے تحریر کیا تھا اے خوب سجھ لیا اور لوگوں میں امیر المومنین رفاقتہ کے حکم پر مجھ سے زیادہ خوش سے چلنے والا کوئی نہیں نہ امیر المومنین رفاقتہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت ہے اور نہ ان کی حکومت میں مجھ سے زیادہ مہربان ۔

میں کشکر لے کروشن کے مقابلہ پر نکلا اور ان لوگوں کے علاوہ جوہم سے جنگ آ زما ہیں یاان کی وشنی ظاہر ہے میں نے سب کوامان دی ہے میں امیر المومنین رہی گئند کے حکم کا متلاشی اور

اس کاتخی ہے پابندہوں اور ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے'۔ والسلام فتح مصر کے لیے امیر معاوید منالٹندکی کوششیں:

ابوخف نے ابوجہ ضم الاز دی کے ذریعہ عبداللہ بن حوالۃ الاز دی کا یہ بیان قل کیا ہے شامی جب مقام مفین سے لوٹے تو پہلے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حکمین کیا فیصلہ دیتے ہیں جب حکمین اپنا اختلافی فیصلہ سنا کرواپس ہو گئے تو اہل شام نے امیر معاویہ رہی تھیٰ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی بڑا تھیٰ سے امیر معاویہ رہی ہوتی گئی۔ علی بڑا تھیٰ سے علی بڑا تھیٰ کی قوت میں روز بروز کی ہوتی گئی۔

امیر معاویہ بڑاٹنز: کی نگاہ میں مصریے زیادہ کسی ملک کی حیثیت نہ تھی اسی وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہروقت ڈراتے رہتے تھے کیونکہ مصران کے قریب واقع تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصریوں کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان رہٹاٹٹز: کی رائے کی حامی ہےاور وہاں ایک جماعت الیی موجود ہے جو حضرت عثمان رہٹاٹٹرز کے قبل کو براہمحتی اور حضرت علی رہٹاٹٹرز کی مخالف ہے۔

امیر معاویہ بن تا ہے۔ امیر معاویہ بن تالیہ آگئے توعلی بن تلیہ واس کے ساتھ تھے یعنی عمر و بن العاص حبیب بن مسلمہ کی آید نی بہت زیادہ ہے۔ امیر معاویہ بن تلین نے ان تمام قریشیوں کوجع کیا جوان کے ساتھ تھے یعنی عمر و بن العاص حبیب بن مسلمہ بسر بن ابی ارطاق وضحاک بن قیس عبد الرحلٰ بن خالد بن الولید بن تقیل کے علاوہ ابوالاعور بن تھی عمر و بن سفیان السلمی محزق بسر بن ابی ارطاق وضحاک بن قیس عبد الرحلٰ بن خالد بن الولید بن تقیل جب بیلوگ جع ہو گئے تو امیر معاویہ بن تان سے فر مایا تم لوگ بن ما لک الہمد انی اور شرجیل بن السمط الکندی کو بھی طلب کیا گیا جب بیلوگ جع ہو گئے تو امیر معاویہ بن تان سے فر مایا تم لوگ جانتے ہوکہ میں نے تمہیں کی مارے میں بیر چا ہتا ہوں کے اللہ اس کام میں میری امداو فر مائے۔

ان سب لوگوں نے یا کسی ایک خاص شخص نے جواب دیا اللہ تعالی نے غیب پر کسی کومطلع نہیں فر مایا ۔ ہمیں کیا معلوم که آپ کا کیا اراد ہ ہے۔

> معاویہ بھالیّن: عمرورہ لللہ نے ایک خیال ظاہر کیااوراسے ٹابت کر دکھایا۔ اصحاب معاوییؓ: لیکن ہم اس ارادے ہے واقف نہیں ہیں۔

799

معاویہ جانٹن: ابوعبداللہ بناٹنیننے جوکہا ہے معاملہ وہی ہے۔

عمر و مِحافِثُنا: سیس ابوعبداللّد جوافِیُنا ہوں اورسب ہے بہتر گمان دہ ہوتا ہے جویقین کے قریب ہو۔

اميرمعاويه طابية الماتثة كاخطبه:

اس کے بعدمعاویہ مٹاٹٹانے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا:

''تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تہارے دشمنوں کے مقابلہ پر جنگ کے دروان تہباری کس طرح مد دفر مائی بیاوگ بیہ خیال لے کرآئے نے تھے کہ ذرائی دیر میں تہباری گردنیں اتارلیں گے اور تہہارے شہر دیران کر دیں گے ان کا خیال بیتھا کہ تم ان کے ہاتھوں میں آسانی ہے آ جاؤگے لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں ان کے عصہ میں لوٹا دیا اور جووہ چا ہے تھے اس میں سے ذرائی بھی بھلائی انھیں حاصل نہیں ہوئی پھرہم نے ان سے اللہ کی طرف فیصلہ طلب کیا تھم نے ان کے مقابلہ میں بھاری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے بھاری قوت کو جمع فر مایا اور بھارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فر مائی اور علی بھر انگ دوسرے کا دشمن بنا دیا وہ باہم متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے فقر کی گواہی دینے لگے اور باہم متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے فقر کی گواہی دینے لگے اور باہم مایک دوسرے کا خون بہانے لگے فدا کی قسم مجھے بھین ہے کہ بیضلا فت میرے لیے مکمل ہوکر رہے گی میراخیال ہے کہ میں اہل مصرے کی خون بہانے لگے فدا کی قسم مجھے بھین ہے کہ بیضلا فت میرے لیے مکمل ہوکر رہے گی میراخیال ہے کہ میں اہل مصرے کی خون بہانے لگے فدا کی قسم کا حیلہ کروں تم لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟''۔

عمرہ رحی تین نظرتہ: آپنے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا اور جو پھھ آپ سے میں نے سنا اس کی جانب اشارہ مجھی کی دیا ہے۔

معاویہ بھاٹیں: عمرور مٹاٹٹنز نے ایک پختہ بات تو بتادی ہے کیکن اسے کھول کر بیان نہیں کیا یہ بتاؤ کہ میں اس کام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔

عمرو بن التین میں بیا شارتا پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال بیہ ہے کہ آپ ایک زبر دست لشکرروانہ فرمائیں اس پرایک ایسا امیر معین کریں جو پختے عقل کا مالک ہواور جنگ میں ماہر ہوتا کہ لوگ اس کے پاس آکر پناہ لے سیس ادراس پر بھروسہ کرسکیں وہ مصر پہنچ کراس کی حدود میں داخل ہوجائے اس کے پاس وہ تمام لوگ جمع ہوجائیں گے جو مصر میں ہمارے ہم خیال ہیں اس طرح ہم وہاں اپنے دشمنوں پر غالب آجائیں گے جب آپ کا بیل شکر اور آپ کے وہ جنگ کے لائق شیعہ جومصر میں موجود ہیں یکجا جمع ہوجائیں گے گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا اور آپ کے لئکر کوغالب کرے گا۔

معاویہ بخاتیٰ کیااس کےعلاوہ تمہارے نز دیک اورکوئی تدبیز ہیں جس پڑمل کیا جا سکے۔

عمرو مِثَالِثَنَة نَصْنَ تَهِينَ مِيرِ نَهِ ذِيكَ كُونَى اور تدبيرُ بين \_

اميرمعاويه رهائشهٔ کی جنگی تدبیر:

امیرمعاویہ رہی گئی نے فرمایا میرے نز دیک تو اور ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ مصر میں جتنے بھی ہمارے شیعہ موجود ہیں ہم انھیں خطوط تحریکریں کہتم اپنی بات پر ٹابت قدم رہواورانھیں بیامید دلائی جائے کہ ہم عنقریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں اور دشمنوں

تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم

کوسلح کی وعوت دی جائے اورانہیں انعامات کی تمنا کمیں دلائی جا کمیں اور جنگ سے ڈرایا جائے گاریدلوگ جنگ کے بغیراس طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ورنہ آخر میں مجبوراً جنگ تو کرنی پڑے گی۔اے عمرو بن العاص وٹاٹٹونو فیصلہ میں بہت جلد باز ہے اور میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔

عمرو ہی تائیں ۔ تو پھر اللہ نے آپ کے دل میں جورائے قائم کی ہے اسی پڑمل کیجیے۔خدا کی تیم! میں تو یہ بھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روزمصریوں سے جنگ کرنی ہوگی۔

امير معاويه وخالفته كالمسلمه وخالفه اورمعاوية بن خديج وخالفت كام خط

اس کے بعد امیر معاویہ بڑاٹیز نے مسلمۃ بن مخلد الانصاری مٹاٹیز اور معاویۃ بن خدیج مٹاٹیز کو خط تحریر کیا۔ یہ دونوں حضرت علی مٹاٹیز کے مخالف تھے۔خط کے الفاظ یہ تھے:

''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ تعالی نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا اجربھی بہت بڑا ہے جس سے تہمارا نام بھی روشن ہوگا اور تم اس کے ذریعہ مسلما نوں میں عزت حاصل کرسکو گے اور وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہے اور تہمارا اللہ کی خاطراس پر غصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے حکم کو کیسے ترک کیا گیا اور تہمارا باغیوں اور سرکشوں سے جہاد کرنا یہ وہ افعال ہیں جن پر تمہیں رضائے خداوندی کی بشارت ہواللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کرو جہاں تک دنیا اور حکومت کا تعلق ہے اس میں تم دونوں ہمارے شریک کا ررہو گے اور جو شئے تم پند کرو گے وہ تمہیں دی جائے گی اور تمہار بے فیصلہ کے مطابق تمہار اپوراپوراچوں اوا کیا جائے گاتم اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہواور ساتھیوں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کرو۔ اور پشت پھیر نے والے کواپنی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو عنظر یہ تمہاری مدو فی سے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس سے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو متا دو جسے تم برا خیال کرواور ہر اس سے کو دو سے تم برا خیال کرواور ہر اس شئے کو دو سے تم برا خیال کرواور ہر اس سے کو دو سے تو بھی کی کو دو سے تم برا خیال کرواور ہر اس سے کو دو سے تم برا خیال کرواور ہر اس سے کو دو سے تم برا خیال کی دو تم برا کی کو دو سے تم برا کی کو دو تم برا کی کو دو تم برا کے دو تم برا کی کو دو تو تم برا کی کو دو تم برا کی کو دو تم برا ک

امیر معاویہ بھاتھ نے یہ خط تحریر کر کے اسے اپ ایک غلام سبتے نائی کے ہاتھ مصرروانہ کیا۔ سبتے یہ خط لے مصرروانہ ہوا اور وہاں مسلمہ بھاتھ اور معاویہ بھاتھ کے پاس پہنچا اس وقت محد بن ابی بر بھی شام مرکا امیر تھا اور ان لوگوں نے اس سے جنگ کے انتظامات کرر کھے تھے لیکن جس روز قاصد وہاں پہنچا اس وقت تک جنگ شروع نہ ہوئی تھی قاصد نے امیر معاویہ بھاتھ کے دونوں خط مسلمۃ بن خلا بھاتھ کو دیے مسلمہ بھاتھ نے معاویہ بن خدتی بھاتھ کا خط قاصد کو دے کرکہا اسے ابن خدتی بھی جواب مسلمۃ بن خلا بھاتھ کی جواب مسلمۃ بن خلا بھاتھ کے پاس آپی جانب سے بھی اس خط کا جواب دوں گا اور ابن خدتی بھاتھ کی جانب سے بھی جواب دوں گا قاصد یہ خط لے کر ابن خدتی بھاتھ کے پاس گیا ابن خدتی بھاتھ نے خط پڑھا جب وہ خط پڑھا جب وہ خط پڑھا ہوں تا کہوہ اپنی جانب سے اور مسلمۃ بن خلا بھاتھ نے کہ یہ خط میں اس کے پاس آپ کے پڑھنے کے بعدوا پس لے آپ کو تا کہوکہ اس کا جواب دے دیا اور کہا مسلمہ بھاتھ نے سے ابن خدتی بھاتھ کے باس آپ

مسلمه رخانفنا كاجواب

141

مسلمہ بن مخلد رہائٹنانے اپنی اور معاویة بن خدیج کی جانب سے بیہ جواتح ریکیا:

'' 'یں اللہ انہیں و نیاوٰ آخرت کی بھلائی عطا کرے گا اور اللہ نیک کا م کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

آپ فوراً اپنی سوار اور پیدل فوج روانه سیجیے کیونکہ دشمن نے ہم سے جنگ شروع کر دی ہے اور ہماری تعداد بہت قلیل ہے اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے ٹکرائیں گے۔اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیجے دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گااوراللہ کے علاوہ کسی میں کسی قتم کی طاقت وقوت نہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے'۔

عمر وبن العاص رضائشهٔ کی مصر کور وانگی:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

حامی تھے وہ سب ان کے پاس جمع ہوگئے عمر ورفائفزانہیں لیے ٹھہرے رہے۔ م

محمد بن ابی بکر رضائتیٰ کے نام عمر و بن العاص رضائتیٰ کا خط:

اس کے بعد عمر و رہائتہ بن العاص نے محمد کے نام ایک خطائح بر کیا:

''ا مابعد! اے ابن ابی بکر رسی تھے بہتر ہے ہے کہتم مجھ ہے اپنی جان بچالو کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میرے ہاتھ ہے ایک ناخن بھی ساتھ استاری اتباع بھی سکے ان شہروں کے باشند ہے تمہارے خلاف مجتمع ہو چکے ہیں انہوں نے تمہارے حکم کوچھوڑ دیا ہے اور تمہاری اتباع پر نادم ہیں اگروہ بظاہر تم سے اپنی تابعداری کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کچھاور ہوتا ہے بہتر ہے ہے کہتم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں تمہارا ناصح ہوں بدخواہ نہیں'۔ والسلام

محمر کے نام امیر معاویہ مِنْ تُنْهُ کا خط:

عمرو بن العاص رہی کٹنے نے محمد بن ابی بکر بھی ہے پاس وہ خطہ بھی روانہ کر دیا جوامیر معاویہ رہی کٹنے نے محمد کے نام تحریر کیا تھا۔اس میں تحریر تھا۔

باغی کی گیند پروری اورظلم کا ایک بہت بڑا و بال نازل ہوتا ہے۔ یا در کھو کہ حرام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگز سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور انجام کار آخرت میں بھی اس کے بلیے سزا باتی رہتی ہے ہم دنیا میں کی ایسے شخص کونہیں جانے جو تھے ہے زیادہ ان کا عثان بواتی نے دوسروں کے ساتھ ل کرائی کرنے والا اور تھے سے زیادہ ان کا خالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ ل کرائی کرنے والا اور تھے سے زیادہ ان کا خالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ ل کرائی کرنے والا اور تھے سے زیادہ ان کا خالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ ل کرائی کرنے جانب سے قطعاً خافل ہوں کہ تو آ کران شہروں پر اپنی کو مت جہاں کہ میر اکھی تھے ہے اور جہاں کے اکثر باشند سے میر سے مددگار ہیں بیلوگ میری رائے سے شفق اور میر سے اشار سے کہ منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلے کے میری رائے سے شفق اور میر سے اشار سے کہ منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلے کے لیے ایک جماعت بھی دی ہے جو تیرا گلا گھونٹ دیے گی اور تیرا خون پی لے گی وہ تھے سے جنگ کرنا اللہ کی رضا مندی کا سبب تجھے ہیں ان کو گوں نے اللہ سے بدو تیرا گلا گھونٹ دیے گل کرنا اللہ کی رضا مندی کا سبب تھے ہیں تیرے قتل کے علاوہ کوئی اور معاملہ در چیش نہ ہوتا تو میں جنا نے خوف میں مبتلا نہ کرتا اگر چیم میں اور گیا ہوں کہ میں جو تیرا مشلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہور تو نے اپنی تلوار سے عثان بڑا تھی گی کہ کی اور گردن کے درمیان وارکیا تھا ہوتھی کی مداوت اور اس روز تو نے اپنی تلوار سے عثان بڑا تھی سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے تھا کہتے تیل کردیں گئن میں کسی قریش کا مشلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے تھا دو اللہ تعالی تھا تھی تھی سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے تھا دو اللہ تعالی تھیں۔ واسلام۔

ابن ابی بکر مناشد کا حضرت علی مفاتله کے نام خط:

محمہ نے بید دونوں خط لپیٹ کر حضرت علی مٹی اٹھڑ کے پاس روانہ کر دیئے اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے ساتھ میں روانہ یا:

'' اما بعد! ابن العاص بن التي مصر كى سرزيين ميں داخل ہو چكا ہے اور مصر ميں جولوگ معاويہ بن التي ال تقال تقے ان ميں ہے اکثر لوگ اس كے پاس جمع ہو گئے ہيں وہ لشكر ليے ہوئے جب خراب ميں مقيم ہے ميرے ساتھيوں ميں سے بعض

خلافت راشده + حضرت على رماتشيٌّ كي خلافت

m.m

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

لوگ چسل چکے ہیں اگر آپ کوسر زمین مصر کی کوئی حاجت ہے تو فوراً سوار دستوں اور مال سے میر کی مدد سیجیے'۔ والسلام علیک

حضرت على مِنْ تَنْهُ كَا جواب:

حضرت علی مٹائٹھ نے اس خط کا یہ جوات تحریر فر مایا:

''امابعد! مجھے تیرا خط موصول ہوا جس میں تو نے بید ذکر کیا ہے کہ ابن العاص مصر کی سرز مین میں داخل ہو چکا ہے اور خراب میں اشکر لیے ہوئے تھرا ہوا ہے اور جولوگ مصر میں اس کے ہم خیال تھے وہ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شرک ہوگئے ہیں جو تھے بہتر بچھتے تھے اور جولوگ تیری رائے کے حامی تھے ان میں سے پچھ پھسل گئے ہیں لیکن تو ہرگز نہ پھسلنا خواہ سیر ہے ہر کے فافظ بھی کیوں نہ پھسل جا کیں اپنی سیا سینے جامیوں کو جمع کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لے جو یکی سخاوت سیر شہر کے فافظ بھی کیوں نہ پھسل جا کیں اپنی سیا سینے جامیوں کو جمع کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشر کو ملا لے جو یکی سخاوت اور جنگ میں مشہور ہے میں تیری مدد کے لیے ہر گھائی ہے آ دمی بھی رہا ہوں اپنی و مثمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ اور ان نی رائے پر قائم رہ اور ان سے جنگ کر اور ان کے مقابلہ میں ثابت قدم رہ کر اور تو اب کا امید وار بن کر جہاد کر اگر چہ تیری جماعت تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالی تھوڑ وں کوعزت دیتا اور زیادہ کو ذلیل کرتا ہے میں نے فاجر بین واجر معاویہ بڑائشنا وار فاجر ابن الکافریعنی عمرو بی انہوں کے اپنی فطرت کے مطابق دنیا ہے فائدہ حاصل کیا جان کا فر مانی کو مجبوب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت تبول کرنے والوں کو اپنے کہی اپنی فطرت کے مطابق دنیا ہے فائدہ حاصل کیا جان کی وہمکیوں اور ان کی لا بچے سے انہ کو ملاک نہ کر لینا تو ان کو جواب دے و کے ۔ والسلام نے بھی طرح جواب دے اگر چہ تو ان کو جواب دے و کے ۔ والسلام ابن انی مگر دمی گئن کا امیر معاویہ دمی گئن کو جواب:

ابو مختف نے محمد بن بوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعہ مدینہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر رہی گئی نے امیر معاویہ رہی ٹٹیز کے خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا۔

" 'امابعد! تمہارا خط بھے ملاجس میں تم نے عثان رہ التہ کے معاملہ کا ذکر کیا ہے میں قبل عثان رہ التہ کا تم سے کوئی عذر نہیں کر تا تم نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے ہے گریز کروں گویا تم بھے تھے تکر نا چاہتے ہوا ور تم نے بچھے مثلہ کرنے سے خوف دلایا ہے گویا تم بھے تھم دیا ہے کہ میں تمہر بان ہو میری آرزوتو یہ ہے کہ میں تم پر شکر تشی کروں اور تنہیں مصیبت میں بہتلا کردوں اگر چہتمہاری کتنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے اور خواہ تمام دنیا میں تمہاری حکومت کیوں نہ ہو میری عمر کی تئے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد کی ہواور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے آل کیا ہے اور جن کا تم نے مثلہ کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جا و گے اور بدلوگ بھی لوٹ کر جا و گے اور بدلوگ بھی لوٹ کر جا کو گے اور جو بچھتم کہتے جا کیں گے اور تم کی خاص میں لوٹ کر جا کتنے مومن ہیں گا مرائٹ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے '۔ والسلام ہواس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے'۔ والسلام اس و کی بھی کو کر من العاص و کی تام ہے۔ اسلام

محمد بن ابی بکر رہائٹنڈ نے عمر و بن العاص مٹائٹنڈ ہے خ<sup>ہ</sup> بان الفاظ میں تحریر کیا:

m. 14.

''اے ابن العاص مُلِنَّة بم نے اپنے خط میں جو کچھ ذکر کیا ہے میں نے اسے خوب سجھ لیا ہے تو اپنے خیال میں یہ براسمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی نہ لگے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تو باطل پرست ہے تیرا یہ کہنا کہ تو میرانا صح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے سے کینہ رکھتا ہوں تیرا یہ تول کہ اہل مصر نے میراتھکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اتباع پر نادم ہیں تو دراصل ایسے اوگ تیرے اور شیطان رجیم کے دوست ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کا فی ہے اور ہم اللہ پر بھروسدر کھتے ہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے'۔

## محدین ابی مکر مِناشَّدُ کی تقریرِ:

یہ خط پڑھ کرعمرو بن العاص مٹاٹٹز کشکر لے کرآ گے بڑھے اورانہوں نے مصر پرحملہ کا ارادہ کیا تو محمد بن ابی بکر مٹاٹٹز نے لوگوں کوخطبہ دیا اولا خدا کی حمد وثنا کی پھررسول اللہ مٹاٹٹے ایر درود بھیجا۔ پھر کہا:

''اے مسلمانوں اور مومنو! وہ قوم جو ہر حرمت کوتو ڑتی رہتی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتنہ کی آگ بھڑ کاتی رہتی ہے اور زبردی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اس نے لوگوں میں تمہاری عداوت پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلہ پرلشکر روانہ کیے ہیں اے اللہ کے بندو جو شخص مغفرت اور جنت کا طلب گار ہے تو وہ فور اُن لوگوں کے مقابلہ پر چلے اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کر تے تم فوراً کنانہ بن بشر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر جاؤ۔ اللہ تم پر رحم کرے''۔

#### فریقین کی جنگ:

رادی کہتا ہے کہ بشر بن کنانہ کے ساتھ دو ہزار آ دمی جنگ کے لیے نکلے اور محربھی دو ہزار کالشکر لے کر نکا عمر و بن العاص مخالیٰ یہ کنانہ کے مقابلہ پر آئے اور کنانہ محمد بن ابی بکر بخالیٰ کے مقدمہ لکیش پر ما مورتھا۔ عمر و بن العاص بخالیٰ کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد کنانہ کے لشکر کے قریب پہنچ تو عمر و بن العاص بخالیٰ نے اپنے لشکر کو بہت سے دستوں پر تقسیم کیا اور کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد دیکر سے ایک ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا شامیوں کا جو دستہ بھی کنانہ کے سامنے آتا کنانہ اس پر اتنا بخت جملہ کرتا کہ اسے پیچھے دھکیاتا ہوا عمر و بن العاص بٹائیڈ تک پہنچا دیتا۔

عمرو بن العاص رہی گئے: نے جب بیصورت حال دیکھی تو معاویة بن خدیج السکونی رہی گئے: کوطلب کیا معاویہ رہی گئے: اپنالشکر لے کر آیا جو کثرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا انہوں نے کنا نہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہر جانب سے اس پر حملے شروع کر دیئے جب کنانہ نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھر چکے ہیں تو گھوڑے سے بنچے اتر گیا اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیئے کنانہ اس وقت بیآیت پڑھر ہاتھا:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسٍ اَنُ تَمُوُتَ اِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَلًا وَّ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنُيَا نُوْتِهِ مِنُهَا وَ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الْاخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُزى الشَّكِرِيُنَ ﴾

'' کسی جان میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرجائے وہ بھی وقت معینہ پراور جو خص دنیا کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے دنیا کا اجردیتے ہیں اور جو خص آخرت کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے آخرت کا اجردیتے ہیں اور شکر گز اروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں''۔ ٣٠۵

وہ بہت دیریک مخالفوں ہے جنگ کر تار ہاحتیٰ کہ مارا گیا۔

#### محمد بن ا بي بكر رضائقيُّهُ كا فرار:

جب کنانہ مارا گیا تو عمر و بن العاص بٹائٹو: لشکر لے کرمجہ بن ابی بکر بٹائٹو: کی جانب بڑھے لیکن مجمہ کے ساتھیوں کو کنانہ کے تل کی خبر ملی تو سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اورمجمہ کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آ دمی باتی رہ گئے۔ جب مجمد نے عمر و بٹائٹو: کوسا منے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگا اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتار ہاحتی کہ ایک گلی کے تا ہوا مکان نظر آیا اس میں جاکر حجیب گیا اور عمر و بن العاص بٹائٹو: فسطاط شہر میں داخل ہوگئے۔

## محد کی تلاش اوراس کی گرفتاری:

معاویہ بن خدیج بولٹن نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیاحتی کہ بازار میں پچھلوگوں کے پاس سے گزرااوران سے سوال کیا ۔ تمہار سے سامنے سے کوئی الیاشخص گزرا ہے جسے تم براہبچھتے ہوان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہاں میں اس ویرانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص بیٹھا ہواد یکھا اس پر ابن خدت بھا تھا نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہوہی شخص ہے یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر اس با ہرلائے ۔ وہ بیاس سے مرر ہا تھا۔ یہلوگ اس کی تلاش میں جا ہرلائے ۔

## عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہی ﷺ کی سفارش:

جب عبدالرحمٰن بن ابی بکر بی مینان آپنج بھائی کوگر فار دیکھا تو وہ بھاگ کر عمر و بن العاص بڑاتند کے پاس پہنچے عمر و بڑاتنداس وقت لشکر میں تھے حضرت عبدالرحمٰن بڑاتند نے عمر و بڑاتند سے کہا کیا میر ا بھائی اسی طرح بندھا ہوافل کر دیا جائے گاتم معاویہ بن خد تک رٹا گئیڈ کے پاس آ دنی بھیج کر اس کے قبل سے روک دو عمر و بن العاص بڑاتند نے فوراً آ دمی بھیجا کہ محمد کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ معاویہ رٹا گئیڈ نے جواب میں کہلوایا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہتم کنانہ کوئل کر دواور میں محمد بن ابی بکر بڑاتنید کوچھوڑ دوں۔افسوس

ٱكُفَّارُ كُمْ خَيْرٌ مِّنُ أُولَٰفِكُمْ أَمُ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ.

''کیا تمہارے منکران سے بہتر ہیں یا تمہارے لیصحیفوں میں برأت لکھ دی گئی ہے''۔

## محمد بن ابي بكر مِن لَقِيدُ قاتلِ عِثمان مِن لِقَيدُ كاحشر

محمہ نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو معاویہ برٹائٹڈ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں مجھے پانی پلاؤں تم نے عثان بڑائٹڈ کو روز ہے کی حالت میں جب کہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا سوٹھ کا پانی پلایا خدا کی قسم! اے ابن ابی بکر بڑائٹھ میں مجھے ضرور تل کروں گا ہجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنیوں کی پیپ پلائے محمہ بن ابی بکر بڑائٹھ نے جواب دیا ہے جلا بمن یہود سے بچے تیری آرز و ہرگز پوری نہ ہوگی میتو اللہ عز وجل کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشنوں کو پیاسا مارے گا مثلاً تو اور بچھ جیسے اشخاص اور جوعثان بڑائٹھ سے مجہ کرتے ہوں خدا کی قسم! اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں سے بات نہ سنتا۔

معاویہ بن خدیج مِن لینزنے محمد ہے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چا ہتا ہوں میں مجھے گدھے کی کھال میں

سیوں گا پھرا ہے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا آگرتم میرے ساتھ بیسلوک کرو گے تو ہمیشہ ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے اور جھے امید ہے کہ جوآگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اورا سے سلامتی کا ذریعہ بنادے گا جیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علائے گا کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اوراس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اس کے ساتھیوں پر دہ ہکا دی تھی اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کہا تھا اوراس سے اشارہ عمر و بن (یعنی عثان بڑا تیز ) اور تیرامیر معاویہ بڑا تھا ہوں گا ہوتم پر ہروقت بھڑکتی رہے گی اور جب بھی وہ بلکی ہوگی اللہ اسے اور العاص بڑا تھی۔ کی طرف تھا۔ شہیں الی آگ میں ڈالا جائے گا جوتم پر ہروقت بھڑکتی رہے گی اور جب بھی وہ بلکی ہوگی اللہ اسے اور سے بھری۔

معاویه رضافتن نے کہا تو میں تحقی عثمان رضافتن کے قصاص میں قتل کرر ہا ہوں۔

محمہ نے جواب دیا تیراعثان رہی تھنے سے کیاتعلق عثان رہی تھنے نے ظلم پڑمل کیا اور قر آن کے حکم کوپس پشت ڈال دیا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ مَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾

''اور جولوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں'۔

ہم نے اسے اس جرم کی سزادی اور اسے قتل کردیا تو اور تھے جیسے اشخاص جواس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قل کے گناہ سے پاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیراانجا م بھی اللہ وہی کرے گا۔

راوی کہتا ہے کہاں سے معاویہ رفیاتیٰۃ کوغصہ آ گیا اس نے آ گے بڑھ کرمجمہ کوتل کر دیا پھراہے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔

#### حضرت عا ئشه رثي نيا كاافسوس:

جب حضرت عائشہ رہی ہیں گومجہ کے قبل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوااس واقعہ کے بعد حضرت عائشہ رہی ہی اس کا بہت افسوس ہوااس واقعہ کے بعد حضرت عائشہ رہی ہیں اس کے بعد معاویہ اور عمر و بڑی ہیں کے لیے بدد عاکرتیں مجمد کے قبل کے بعد حضرت عائشہ رہی ہیں اولا دکوا پنے پاس رکھااس طرح قاسم بن مجمد بن ابی بکر رہی ہیں نے ان کے پاس پرورش پائی (جوتمام تا بعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں )۔

#### واقدى كى روايت:

واقدی نے سوید بن عبدالعزیز ' ثابت ابن عجلان کے ذریعہ قاسم بن عبدالرحمٰن کا بیقول نقل کیا ہے کہ عمرو بن العاص بخالتہ ، چار ہزالشکر لے کر گئے تھے جس میں ابوالاعور السلمی رہی گئے اور معاویہ بن خدتج رہی گئے بھی شامل تھے مسناۃ میں ان کا دہمن سے آ منا سامنا ہوا اور سخت قتم کی جنگ ہوئی اور کنانہ بن بشر بن عماب التجبی مارا گیا جب محمد بن ابی بکر رہی گئے کہ ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی ندر ہاتو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ابن مسروت کی پہاڑی کے قریب پناہ کی معاویہ بن خدت کے دہا تھا گئے کو اس کا پچہ چل گیا معاویہ رہی گئے نے محمد کو جا کر گھیر لیا محمد نے اس سے جنگ کی اور لڑتا لڑتا مارا گیا۔

واقدى كہتاہے مسنات كى جنگ صفر ٣٨ ھەميں ہوئى اور جنگ اذرح شعبان ميں اسى سال ہوئى ۔

#### عمروبن العاص كامعاويه مخالفيٌّ كے نام خط:

ہم پھرابومخف کی روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکراور کنانۃ بن بشرقتل کر دیۓ گئے تو عمر و بن العاص وظائفتنے معاویہ رمخاٹشۂ کوان الفاظ میں خطتح برکیا:

''امابعد! ہم محمہ بن ابی بکر بھائٹھ اور کنانۃ بن بشرے ملے ان کے ساتھ اہل مصرکے کی بڑے شکر تھے ہم نے انہیں کتاب اللہ کے حکم سنت رسول اللہ پر چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ ااور گراہی میں مبتلا رہے ہم نے ان سے جہاد کی اور اللہ نے ان کے مقابلہ پر ہماری امداد فر مائی اللہ نے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارا ہم نے ان کے باز وتو ڑ دیئے اللہ نے محمہ بن ابی بکر رہی گئی 'کنانۃ بن بشر اور اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو قل فر مادیا اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔والسلام علیک'۔

#### محربن اني حذيفه رخاسٌّ كاقتل:

اسی سند میں محمد بن ابی حذیفة رہی گئز بن عتبة بن ربیعه بن عبد شمس قتل کیا گیا اہل سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کے قل کا واقعہ کب پیش آیا۔ واقدی کی رائے بیہ ہے کہ وہ ۳ سام میں قتل کیا گیا ہے۔

اس کے قبل کی وجہ میہ ہے کہ امیر معاویہ بن التھ اور عمر و بن العاص بن التی مصر کی جانب گئے تو محمہ بن ابی حذیفہ بن التی نے مصر پر قبضہ کرلیا تھا یہ دونوں عین شمس جا کر تھی ہر سے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لین محمد کی وجہ سے مصر میں داخل نہ ہو سکے ان دونوں نے محمد بن ابی حذیفہ بن الحسات کو مصر پر متعین کیا نے محمد بن ابی حذیفہ بن الحسات کو مصر پر متعین کیا اور ایک ہزار آ دمی لے کر جلا ایس میں بنج تو ان الوگوں نے اسے گھیر لیا اور عمر و بن التی نے آ کر ہر طرف منجنقیں نصب کر دیں۔ مجبوراً محمد تمیں آ دمیوں کے ساتھ با ہر آیا اور خود کو ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان لوگوں نے انہیں بکڑ کر قبل کر دیا اور میہ واقعہ قبس ابن سعد ہیں تاکہ مصر پہنچنے سے قبل پیش آیا تھا جب حضرت علی بن التی میں بن التی کے مصر پہنچنے سے قبل پیش آیا تھا جب حضرت علی بن التی میں بن التی کو ہاں امیر بنا کر بھیجا تھا۔

#### بشام بن محمد کی روایت:

نا ریخ طبری جلدسوم : حصه دوم نشخند کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

جو کاشت کار کھڑ ہے ہوئے تھے وہ آپس میں بولے غار سے گدھوں کا گھبرا کر بھا گنا بہت تعجب خیز ہے ضرور کوئی بات ہے وہ اصل معاملہ کا پیتہ چلانے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو اس میں محمد ببیضا ہوا نظر آیا وہ باہر نکلے۔ اتفا قاسی وقت عبداللہ بن عمرو بن ظلام وہاں پہنچا اور اس نے ان لوگوں سے محمد کا پیتہ بو چھا اور اس کا حلیہ بیان کیا انہوں نے جواب دیا اس حلیہ کا شخص اس غار میں موجود ہے راوی کہتا ہے کہ عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد کو تھینچ کر باہر لایا اور اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد کو معاویہ رہی تھیں کے باس لیے جایا جائے کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دیں اس لیے عبداللہ نے وہیں محمد کی گردن ماردی۔

## حضرت على مِنْ تَنْهُ كَا خطبه جنَّك:

ہشام نے ابومخف ٔ حارث بن کعب بن فقیم' جندب کی سند سے عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن فقیم عبداللہ عارث اسے محمد بن ابی بکر رہی گئی نے حضرت علی رہی گئی کے پاس امداد کی طلب کے لئے بھیجا تھا اور جس وقت اسے بھیجا گیا مصر کا امیر محمد تھا حضرت علی رہی گئی نے لوگوں کو خطبہ دینے کا ارادہ کیا اور منا دیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دو جب سب لوگ جمع ہوگئے تو حضرت علی رہی گئی نے اوّلا اللہ کی جمر وثنا کی پھر رسول اللہ کی گئی درود بھیجا۔ پھر فرمایا:

یے محد بن ابی بکر بھاٹھ: اور تمہارے مصری بھائیوں کے چیخے کی آ دازیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کی جانب ابن النابغ لشکر لے کر چلا ہے وہ ابن النابغہ جواللہ کا دشمن ہے اور اس شخص کا دوست ہے جواللہ سے عداوت رکھتا ہے ۔ کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کی راہ پر چلنے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجود تم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہوں انھوں نے تم سے جنگ کی ابتداء کی ہے اور تمہارے بھائی جہاد میں مشغول ہیں تم بہت جلدان کی حمایت اور نصرت کے لئے پہنچو۔

اے اللہ کے بندو!مصر کاعلاقہ شام سے زیادہ وسیع ہے وہاں کی آمدنی بھی کثیر ہے۔ وہاں کے باشند ہے بھی بہتر ہیں کہیں تم مصر میں مغلوب نہ ہوجانا کیونکہ مصر کاتمھارے ہاتھوں میں باقی رہنا تمہاری عزت اور تمہاری عزت اور تمہارے دشمن کی ذلت کا سبب ہے تم فوراً جرعہ پہنچ جاؤ جو چیرہ اور کوفہ کے درمیان ہے اور تم سب علی الصباح مجھ سے جرعہ میں ملو۔ ان شاءاللہ '

# شيعانِ على رضائقهٔ كى برزولى:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی مٹی ٹیڈنا گلے روز عین صبح کوفہ سے نگلے اور سورج نگلنے کے وقت جرعہ بہنچ گئے زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کا انتظار کرتے رہے لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا (جب کہ حضرت علی مٹی ٹیٹنڈ کے لشکر میں خاص کو فیوں کی تعداد تریستھ ہزارتھی اور دیگر جگہوں کے لوگ اس کے علاوہ تھے ) مجبوراً حضرت علی مٹی ٹیٹنڈ واپس آ گئے۔

# حضرت علی مٹائٹیٰ کی اینے شیعوں سے بیزاری:

جب شام ہوئی تو حضرت علی مٹالٹوز نے شرفاء ورؤ سا کوطلب کیا جب بیلوگ حضرت علی رٹٹاٹیؤ کے پاس پہنچے تو حضرت علی مٹاٹیؤ عُملین اور پریثان بیٹھے ہوئے تھے انھول نے ان لوگول سے مخاطب ہو کرفر مایا :

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے بیکا م مقد رفر مایا۔اور میرے لئے میرا ایفعل مقدر کیا۔'' اے ایسی جماعت کہ جسے جب میں تھم دوں تو وہ اطاعت نہ کرےاور جب میں اکاروں تو میری بات کا جواب نہ دے مجھے خدانے آزمائش میں ڈالا ہے۔تمہارے غیر کا باپ نہ ہوآ خرتم اپنے اس صبر سے کس شئے کے منتظر ہواور اپنے حق پر ہونے کے باوجود جہاد ہے کیوں پہنفر ہواس دنیا ہیں تہہارے لئے موت اور ذلت اس وقت ہے جبکہ تم باطل پر ہوخدا کی قسم اگرموت آ جائے گی اور وہ
ایک ندا یک روز مجھے ضرور آ نے گی تو مجھ میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی حالا نکہ میں اس وقت تہہار ہے ساتھ ہیشا ہوا گفتگو کر
رہا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کینے نہیں ۔ اللہ بچھ تو بتا و تہہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیا دین بھی شھیں جمع نہیں کرسکتا؟ کیا حمیت
مہمیں ابھار نہیں سکتی؟ حالا نکہ تم بیہ من رہے ہو کہ تمھارا دشمن تمہار ہے شہروں میں گھس آیا ہے اور اس نے تمہار ہے بھائیوں پر غارت
کری شروع کر دی ہے کیا یہ تعجب خیر بات نہیں کہ معاویہ وہ التی خالموں اور سر کشوں کو دعوت دیتا ہے اور گیرسر کس اور ظالم لوگ کسی
بخشش اور مالی مدد کے بغیراس کی ا تباع کرتے ہیں؟ اور سال میں دو تین مرتبہ بلکہ جتنی باروہ چا ہتا ہے اس آ وار پر لیک کہہ کر میدان
میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں ۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تہہارے پیچھے چلنے والے میں نکل آتے ہیں ایک تم ہوکہ میں تمہیں مدد کے لئے پکارتا ہوں ۔ حالانکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تہہارے پیچھے چلنے والے میں کیکن تم میری آ وازین کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ میری نافر مانی
کرتے اور مجھ سے اختلا ف کرتے ہو۔

ما لك بن كعب كى تقرير اور كشكر كى روائلى

مالک بن کعب البمد انی الارجی نے کھڑ ہے ہوکرعرض کیا اے امیر المومنین بڑاٹٹو آپ لوگوں کو تیار سیجئے کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعد عطر کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسی قتم کے دن کے لئے اپنے آپ کوؤ خیرہ بنارکھا تھا اور اجر بغیر نکلیف کے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

ا بے لوگو! اللہ ہے ڈروا پنے اہام کا حکم قبول کرواس کی دعوت کی مد د کرواوراس کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ا بے امیرالمومنین زمانٹھ: میں مصر حاؤں گا۔

پھر مالک بن کعب مصرجانے کے ارادے سے نگلا اور حضرت علی مٹی ٹھٹا بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔حضرت علی مٹی ٹٹیڈنے لوگوں پرنظر ڈالی تو دو ہزار کے قریب آ دمی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے وہ انہیں لے کر چلا۔ محمد کے قبل پرشام میں خوشی کے شاویانے:

ابھی کعب پانچ میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی بٹاٹٹۂ کے پاس جاج بن غزیۃ ابخاری الانصاری آیا اوراسی وقت عبدالرحمٰن بن شعیب الفر اری بھی آیا یہ فزاری شام میں حضرت علی بٹاٹٹۂ کا جاسوس تھا اورانصاری محمد بن ابی بکر بٹاٹٹۂ کے ساتھیوں میں سے تھا۔ انصاری نے مصر میں جو حالات دکھیے تھے وہ بیان کیے اور محمد کے آل کے واقعہ بیان کیا اور فزاری نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلنے سے قبل عمر و بن العاص بٹاٹٹۂ کی جانب سے بے در بے خوش خبریاں آئی تھیں اور محمد بن ابی بکر بڑا ٹٹٹۂ کے آل کی خبر بھی آئی تھی حتی کہ اس کے قبل کا منبر پراعلان کیا گیا۔ فزاری نے بیان کیا اے امیر المونین میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں و یکھا جنٹی محمد کے آل سے شامیوں کوخوشی حاصل ہو گئے تھی۔ وہ خوشی سے بھولے نہ ساتے تھے۔

محمد کے آل برحضرت علی میں تشنہ کارنج وغم: حضرت علی میں تشنی نے فر مایا ہمیں اس کے قل کا اتنا ہی غم ہے جتنی شامیوں کو اس کے قل سے خوشی ہے بلکہ اس سے بھی گئی گنا زیادہ ۔ راوی کہنا ہے کہ حضرت علی بڑا تین نے عبدالرحمٰن بن شرتح الشبا می کو ما لک بن کعب کے پاس بھیج کراہے راہ سے واپس بلوالیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

رادی کہتا ہے کہ حفزت علی مٹاٹٹنز کومحمد کے قبل کا اتناغم تھا کہ اس کے آثاران کے چبرے پرصاف نظر آتے تھے۔ حضرت علی مٹاٹٹنز کی بے چارگی:

محمر کے قبل پر حضرت علی مخالتیٰ نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمر وثنا اور رسول اللہ مکٹیلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا:

المجر میں کو اور اور خالموں نے چین لیا ہے جوالندگی راہ سے لوگوں کوروکتے اور اسلام میں خداکی نافر مانی کر اسلام علی خداکی باللہ کے جوالندگی راہ سے لوگوں کوروکتے اور اسلام میں خداکی باللہ سے کے میڑھی چال چلتے ہیں۔ خبر دارمجہ بن ابی بحر ہوائتہ خدا اس پر رحم کرے شہید کر دیے گئے۔ ہم اس کے قتل پر اللہ سے قواب کے امید دار ہیں خداکی تر می اللہ بیا کہ کوئ شخص قضا کا منتظر ہے۔ کون جزا کے لیے مل کرتا 'کون فاجر کی طرح بغض رکھتا ہے اور کون مومن کی ہدایت کو لیندگر تا ہے تواگر مجھے ان امور کاعلم ہوتا تو میں اپنے آپ کوا پی خلطیوں کرجم میں ملامت نہ کرتا میں تو ایک خبر دار انسان کی طرح جنگ کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ایک کام کا اقدام کرتا ہوں ۔ جہیں چیخ چیخ کر پارتا ہوں اور ایک مدولا کہ میں اور ایک میں کے میں میری کوئی بات نہیں سنتے نہ میر ہے کوئی بات نہیں سنتے نہ میر ہے کہ کہ اس کی قوم ہو کہ تمہار ہے ذریعہ کی کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تمہار ہے ہو وسہ پرخموں کی رسیاں نہیں کوئی بات نہیں سنتے نہ میں رائس تو م ہو کہ تمہار ہے ذریعہ کی کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تمہار ہے ہو وسہ پرخموں کی رسیاں نہیں کوئی جا سے ہو اور تم میں کیا رہا ہوں ۔ لیکن تم اونٹ کی طرح مذکول کر زمین کر چیل جاتے ہوا ور تم است موالی کی ارائس میں کی جاتے ہو جس کا دشمن سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہوا در نہ تم کی تھو نے سے شکر کل کر آتے ہیں جن کی مند میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ ساسنے موت کو مند پھیلائے د کی صورتوں سے دیکھوں ہوتا ہے کہ گویا آئیس موت کے مند میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ ساسنے موت کو مند پھیلائے د کی صورتوں سے بہ جموری ہوتا ہے کہ گویا آئیس موت کے مند میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ ساسنے موت کو مند پھیلائے د کی حدمت میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ ساسنے موت کو مند پھیلائے د کی حدمت میں دھکیلا جا رہا ہوں ہوں میں ہوتا ہے کہ گویا آئیس موت کے مند میں دھکیلا جا رہا ہوں ہے اور وہ ساسنے موت کو مند پھیلائے د کی حدمت کی دھورت کو مند پھیلائے د کی جس سے تم ہراف ہوں ۔

اس کے بعد حضرت علی مالٹنا منبرسے ینچے اتر آئے۔

# ابن عباس بن الله كانط:

اس کے بعد حضرت علی بڑا تھا۔ نے عبد اللہ بن عباس بڑا تھا کے نام خطاخ ریفر مایا وہ اس وقت بھر ہیں تھے۔خط کامضمون یہ تھا:

' دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم! اللہ کے بندے امیر المومنین علی بڑا تھا؛ کی جانب سے عبد اللہ بن عباس بڑا تھا کے نام سلام علیک میں اولا آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد! مصر فتح ہوگیا ہے اور محمہ بن ابی بکر بڑا تھا: شہید کردیئے گئے ہیں ہم اللہ کے پاس اسے اجر کا ذریعہ ہجھتے ہیں اور اپنے لیے نیک اجر کا ذخیرہ خیال کرتے ہیں میں نے ابتداء ہی میں لوگوں کوآ مادہ کیا تھا اور بیوا قعہ پیش آنے سے قبل ہی لوگوں کو اس کی امداد کا تھا۔ میں نے جیپ جیپ کر اور اعلانیہ ہر طرح انہیں مدد کی دعوت دی ابتداء میں بھی اور بعد میں بھی ان میں سے بعض لوگ تو مجبور ہور ہوکر جنگ کے لیے نکے اور بعض جیپ کر اور اعلانیہ ہر طرح انہیں مدد کی دعوت دی ابتداء میں بھی اور بعد میں بھی ان میں سے بعض لوگ تو ہیں میرا تو اللہ سے بہی سوال ہے کہ وہ مجمعے کی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے اور ان سے علیمدگی کا کوئی ذریعہ ہیں میرا تو اللہ سے بہی سوال ہے کہ وہ مجمعے کی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے اور ان سے علیمدگی کا کوئی ذریعہ بیں میرا تو اللہ سے بہی سوال ہے کہ وہ مجمعے کی طرح ان لوگوں سے خوشکارا دے دے اور ان سے علیمدگی کا کوئی ذریعہ بیرا فرما دے اور ان سے علیمدگی کا کوئی ذریعہ بیرا فرما دے اور ان سے جھٹکارا دے کہ میں ذمن سے بیرا فرما دے اور ان سے جھٹکارا دے کہ میں ذمن سے بیرا فرما دے اور ان سے جھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی قسم ! اگر میری یہ آر زونہ ہوتی کہ میں ذمن سے بیرا فرما دیں اور ویٹ ہوتی کہ میں ذمن سے بیرا فرما دے اور ان سے جھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی قسم ! اگر میری یہ آر زونہ ہوتی کہ میں ذمن سے بیرا فرما دی اور ان سے جھٹکارا دے کر جلد آرام دے خدا کی قسم ! اگر میری یہ آر زونہ ہوتی کہ میں ذمن سے بیرا فرما دیں اور میصل کے اور ان سے جھٹکارا دیک کر جلد آرام دے خدا کی قسم ! اگر میری یہ آر زونہ ہوتی کہ میں ذمن سے دوران سے جھٹکارا دیں کر بیرا فرما دیں اور ان سے بیرا فرما دیں اور ان سے بیرا فران سے بیرا فرما دی میں دوران سے بیرا فرما دیں اور ان سے بیرا فرما

خلافت راشده + حضرت على رخاتمنز كي خلافت

ااس

تاریخ طبری جلدسوم : حصه دوم

مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوں تو میں یہ پبند کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گز اروں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تہہیں خیراور ہدایت وتقویٰ پرِقائم رکھے۔ یقیناوہ ہرشے پرقا درہے''۔ والسلام

#### ا بن عباس مِن الله كاجواب:

حضرت عبدالله بن عباس بئ اللهاني اس كاجواب تحرير فرمايا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بی الحن کی جانب عبد اللہ بن عباس بی الله کی حرف سے۔ اے امیر المونین آپ برسلام ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں ۔ اما بعد! میرے پاس آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے مصر کے فتح ہونے اور محمہ بن ابی بکر بی اللہ ای بکر بی اللہ سے جو بید عا کی جاتی ہے اللہ سے بروید عا میں اللہ سے جو بید عا میں اللہ سے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی اس رعیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ بیدا فرما دے جس رعیت کی آزمائش میں ائلی ہے کہ آپ کے وہ آپ کی المداد کر کے آپ کوعزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور آپ کی المداد کر کے آپ کوعزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا۔ اب کر سے گا۔ وہ آپ کوعزت دے گا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کے دشنوں کو ذلیل وخوار کرے گا۔ اب امیر المونین این اور پھرخود بخودخوش ہو جاتے ہیں اور پھرخود بخودخوش ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ الی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا'۔ والسلام کے مقابلہ میں اللہ سے مدوطلب بیجے اللہ تعالی ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے گا'۔ والسلام

محمد بن ابي بكر رمناتيُّهُ كي امارت برحضرت على مناتيُّهُ كي ندامت:

ابوخف نے فضیل بن خدیج کے ذریعہ مالک بن الحور کا بیبیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رہی تھئے نے فر مایا اللہ محمہ پررحم کرے وہ ایک نو جوان لڑکا تھا خدا کی شم! کاش! میں مصر پر ہاشم ابن عتبۃ المرقال کو امیر بنا دیتا۔ خدا کی شم! اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا نو وہ عمر و بن العاص رہی تھی اور اس کے فاجر مددگاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہوتی ۔ وہ محمد کی طرح بلاخون بہائے قتل نہ ہوجاتا۔ اللہ محمد پر رحم کرے اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیر میں تکھا تھا وہ پورا ہوا۔



۳۱۲

باب١٩

# بصره میں حضرت علی مٹائٹیز کے خلاف سازش

# ابن الحضر مي كازنده آگ ميں جلايا جانا

اس سندمیں امیرمعاویہ مٹاٹٹۂ نے محمد بن ابی بکر مٹاٹٹۂ کے تل کے بعدعبداللہ بنعمرو بن الحضر می کوبھرہ روانہ کیا تا کہ وہ بھرہ والوں کوعمرو بن العاص بٹاٹٹۂ کے فیصلہ کوقبول کرنے برآ مادہ کرے۔

اس سنہ میں اعین بن ضبعیۃ المجاشعی قمل کیا گیا۔ا سے حضرت علی مٹائٹھنے نے بصرہ سے ابن الحضر می کو نکا لنے کے لیے روانہ کیا آیا۔

## بقره مين ابن الحضر مي كي آمد:

عمرو بن شعبہ نے محمد اور ابوالذیاں کی سند ہے ابولغامہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب مصر میں محمد بن ابی بکر رہی گئو قتل کیا جا چکا تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑی ہے امروم چھوڑ کر حضرت علی رہی گئن کے پاس کوفہ تشریف لے آئے اور اپنی جگہ زیاد کو قائم مقام بنا دیا ان کے جانے کے بعدامیر معاویہ رہی گئن کی جانب ہے ابن الحضر می بصر ہ آیا اور اس نے بنو تمیم میں آ کر قیام کیا۔

زیاد نے تھیین ابن الممنذ راور مالک بن مسمع کوطلب کیا اوران سے کہاا ہے بکر بن واکل تم امیر المومنین کے دوست ہواور انہیں تم پر بھروسہ ہے یہاں ابن الحضر می آیا ہوا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہواوراس کے پاس لوگ جمع ہور ہے ہیں تم میری اس وقت تک حمایت کرو جب تک میرے پاس امیر المومنین کا تھم نہ آجائے اس پر تھیین نے تو جامی بھر لی لیکن مالک بن مسمع بنوامیہ کی جانب مائل تھا اور جنگ جمل کے روز مروان نے اس کے گھر پناہ لی تھی اس نے جواب دیا یہ میرا کام ہے اوراس میں بہت سے لوگ شریک ہیں میں اس معاملہ بیغور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گے۔

## زیاد کاصبرہ کے گھریناہ لینا:

جب زیاد نے دیکھا کہ مالک کو رہ بات ناگوارگزری ہے اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ اختلاف نہ کر بیٹے اس نے نافع کے پاس پیغا م بھیجا کے مجھے مشورہ دونا فع نے صبر ۃ بن شیمان الحدانی سے مد دطلب کرنے کا مشورہ دیازیاد نے اسے بلوایا اور اس سے کہا تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیر المونین کا ایک امین ہوں۔

صبرہ نے جواب دیا ہاں میں ذمہ داری ایک شرط سے قبول کرسکتا ہوں وہ یہ کہتم میرے گھر آ کر قیام کرو۔ اور خزانہ میرے گھراٹھالا وُزیاد نے جواب دیا میں اس کے لیے تیار ہوں زیاد نے خزانہ اٹھایا اور دارالا مارت سے نکل کرحدان چھا گیا اورصبر ۃ بن

نار یخ طبری جلدسوم: حصد دوم

شیبان کے گھر پناہ لی اور بیت المال اورمنبر بھی ساتھ لے گیا اورمنبر کومبحد الحدان میں لے جا کرر کھودیا زیاد کے ساتھ بچپاس آ دمی اور بھی صبر د کی پناہ میں گئے تھے جن ابو حاضر کا باپ بھی تھازیا دہ مبجد حدان میں جعد پڑھا تا اور و ہیں کھانا کھاتا قبیلہ از دیسے امداد طبلی :

ایک دن زیاد نے جابر بن وہب الراسی ہے کہا: اے ابومحمد میرا خیال ہے کہ ابن الحضر می اس طرح ہاتھ باند ھے نہ بیضا رہے گا بلکہ وہتم سے ضرور جنگ کرے گا۔ میری رائے تو بیہ ہے کہتم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرواورانہیں تیاری کا حکم دو۔اس مشورہ کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو زیاد نے نماز پڑھائی اور منجد میں بیٹھ گیا۔لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو جابر نے کھڑے ہوکہا:

''اے از دیوا تمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہا در ہیں اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر تملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھینا پا ہتے ہیں جستم نے بناہ دی ہے وہ چا ہتے ہیں کہ اسے شہرسے باہر نکال چینکیس اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو کے حالانکہ تم نے اس شخص کو بناہ دی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت کا ذیمہ لیاہے''۔

اس پرصبرة بن شیمان نے جواب دیااوروہ ذراموٹی عقل کا آ دمی تھااگرا حنف مدد کے لیے آیا تو میں بھی آجاؤں گا اگر تات آیا تو میں بھی آجاؤں گااورا گرشان آیا تو شان ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔

زیاد کہا کرتا تھا مجھے اس کی اس بات پراتی اپنی آئی کہ میں لوٹ بوٹ ہو گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا ہخت دھو کہ نہ کھایا تھا جتنا کہ اس دن کھایا اور اتنا کبھی رسوانہ ہوا تھا جتنا کہ اس دن رسوا ہوا اور بیسب میری بنسی کے باعث ہوا۔ زیا دکی حضرت علی رضافتۂ سے امداد طلی :

بيه حالات ديكي كرزيا دنے حضرت على بناٹيَّة كوخط تحريكيا كه:

''ابن الحضر می شام ہے آیا ہوا ہے اور بنوتمیم کے گھر میں قیام پذیر ہے وہ عثان رٹیاٹٹند کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور اوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے ادر میرے ساتھ اور بھر سے اکثر باشندوں نے اس کی بیعت کر لی ہے ادر میرے ساتھ ایسے لوگ باقی نہیں رہے جواسے روک سکیس میں نے صبر ۃ بن شیمان سے پناہ طلب کی ہے اور بیت المال اس کی ' حفاظت میں دے دیا ہے اور میں دارالا مارہ سے منتقل ہوکر اس کے پاس آگیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می کے پاس آگیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می کے پاس آ گیا ہوں۔ شیعانِ عثمان رٹھاٹٹنڈا بن الحضر می

# اعين بن ضبيعه مجاشعي كاقتل:

حضرت علی میں تن اللہ میں بن صبیعہ المجافعتیکو روانہ فر مایا تا کہ وہ جا کراپی قوم کوابن الحضر می سے ہٹا دے۔حضرت علی بھائٹی۔ نے اس سے فر مایاتم وہاں جا کر ابن الحضر می کے معاملہ پرغور کرنا اگر ابن الحضر می کی جماعت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو یہی تیرا مقصود اصلی ہے لیکن اگر اس کا معاملہ سرکشی اور نا فر مانی تک پہنچ جا تا ہے تو ان پرٹوٹ پڑاور ان سے جہاد کر اگر تجھے اپنے ساتھیوں ک طرف سے جنگ میں ڈھیل نظر آئے اور تجھے بیخوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کرسکتا تو ان سے مدار ات سے پیش آ اور انہیں ڈھیل

تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم تاریخ طبری جلدسوم : حصدوم

دے پھرخوبغور سےان کی بات من اور تمام حالات پر گہری نظرر کھ تو اس طرح اللہ کے لشکر تبھ پرسایہ کرلیں گے اور تو ظالموں کوتل کر سکے گا۔

اعین بھرہ چنچ کرزیاد سے ملااوراس کے پاس قیام کیا پھرا بنی قوم کے پاس آ کر پچھآ دمیوں کو جمع کیا اورانھیں لے کرا بن الحضر می کے پاس گیاانھوں نے اسے دیکھ کرگالیاں دیں اوراور برا بھلا کہا بیان کے پاس سے واپس چلا آیا جب بیوہاں سے واپس آ گیا تو خوداس کی قوم نے اس برحملہ کرکے اسے قبل کردیا۔

جب اعین قل ہو گیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو ہو تھیم نے از د کے پاس پیغام بھیجاتم نے جس شخص کو پناہ دی ہے ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی ساتھی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تہمہیں ہمارے پناہ گیراور ہمارے وشن سے کیا واسط 'جب از دیوں کے پاس بیہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جنگ کو براسمجھا اور بولے کہ اگر بیلوگ ہمارے پناہ گیر پر جملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگر وہ ہمارے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہم بھی ان کے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے انہوں نے بیہ فیصلہ کرکے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔

#### زیا د کا حضرت علی مِناتِنْهُ کے نام دوسرا خط:

بیواقعات پیش آنے کے بعدزیا دنے حضرت علی مخاشماً کودوسرا خط تحریر کیا کہ:

''اعین بن ضبیعہ بھرہ آیا اوراپنے قبیلہ میں سے ان لوگوں کوجمع کیا جنہوں نے اس کی اطاعت کی پھروہ ان لوگوں کو ''اعین بن ضبیعہ بھرہ آیا اور انہیں اختلافات لے کرنہایت خلوص اور صدق نیت کے ساتھ ابن الحفر می کے پاس گیا انہیں اطاعت پر ابھارا اور انہیں اختلافات ختم کرنے اور فتنہ انگیزی سے روکا اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی جمایت کی اور اس کے گردجمع ہوگئے اور اکثر لوگوں نے ابن حضر می کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نفرت سے ہاتھ تھینج لیا۔ کیکن اس طرح اس کی قوم میں انتلاف بیدا ہوگیا اور جب اعین گھروا پس آیا تو اس کی قوم نے اسے دھو کہ دے کرفتل کر دیا اللہ اعین پر رحم کر سے میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا شخص میدان میں نہ نکلا جوان پر بھاری ہوتا۔ پھر دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے پاس پیغا مات بھیجے اور ہرایک نے دوسرے سے جنگ کرنے سے ہاتھ روک لیا''۔

# چار به مناشمهٔ کا این حضر می کوزنده آگ میں جلانا:

جب حضرت علی بن اللہ نے بین طرح اتو جاریہ بن قدامہ السعدی بن اللہ کو بنوتمیم کے پچاس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور
ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پانچ سوآ دمی روانہ کیے گئے اور زیاد کے نام ایک خطتح برکیا جس میں اس کی رائے اور اس کے
طریقہ کی تصویب کی تھی اور اس خط میں زیاد کو جاریہ بن اللہ اور نے کا تھا ۔ جاریہ ابن قدامہ رہ اللہ بہتیا اور زیاد
سے جاکر ملا اور اس سے کہا تیار ہو جا کہنیں تیرا بھی وہی حشر نہ ہو جو تیرے ساتھی اعین کا ہو چکا ہے اور اپنی قوم میں سے کسی شخص پر
مجروسہ نہ کر۔

اس کے بعد جاریہ رفناٹیزا پی قوم کے پاس واپس گیا اورانہیں حضرت علی رفناٹیز کا خط پڑھ کر سنایا اور بہت سے وعدے کیے اس

710

کی قوم کے اکثر افراد نے اس کی بات کوقبول کیاا دراس کے ساتھ ہوکرا بن حضر می کی طرف گئے اوراس کا دارسنبل میں محاصرہ کرلیا پھر جاریہ رہنائیڈنے اس کے گھر کوآگ کہ لگا کر ابن الحضر می اوراس کے سرّ آدمیوں کوجلا دیا' ایک روایت بیہ ہے کہ اس کے ساتھ چالیس افراد تھے یہ دیکھ کرلوگ منتشر ہو گئے اور زیاد دارالا مارہ والیس چلا آیا اورایک خطائح مرکز کے ظبیان بن عمارہ کے ہاتھ حضرت علی مٹاٹیڈن کے پاس روانہ کیا پی ظبیان جاریہ رہنائیڈن کے ساتھ کوفہ ہے آیا تھا خط میں تحریرتھا:

''کہ جاریہ بڑگٹن ہمارے پاس پہنچا پھروہ ابن الحضر می کی طرف گیا۔اس سے جنگ کی حتی کہ ابن الحضر می نے مجبور ہوکر بنوٹیم کے گھروں میں سے ایک گھر میں بناہ لی اوراس کے ساتھ اس کے پچھ آ دمی تتھے ان لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کیا گیا انہیں ڈرایا بھی گیا اور انہیں اطاعت کی دعوت بھی دی گئی لیکن انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور نہ اپنے خیالات سے باز آئے اس لیے جاریہ رہنا تین جاریہ رہنا تا کے گھر کو آگ دکھا کران سب آ دمیوں کو اس میں جلا دیا پھراوپر سے ان پر مکان گرادیا گیا جو شخص سرکشی اور نافر مانی کرے اس کے لیے تباہی ہو''۔

# عمرو بن عرندس کے فخریہ اشعار:

اس واقعہ پرعمر و بن عرندس عودی نے بیڈخریدا شعار پڑھے۔

رُدَ دُنَا إِيَا إِلَا وَ إِلْ اللَّهِ وَجَارُ تُمِيلُمٍ دُخَانًا ذَهَبُ

بَنْزَجَهَبْ؟: ''ہم لوگوں نے زیاد کواس کے گھر تک پہنچا دیا۔اورتمیم کاپڑوی دھواں بن کراڑ گیا۔

لَحَسِى اللَّهُ قَوْمًا شَوُّ وُاجَما رَهُمُ وَلِلشَّاءَ بِالدِّرُهَ مَيُنِ الشَّصَبُ

بَنْرَ الله الله الله و م كوتباه كرے جواينے پناه گير كوبھون ديتى ہوجيسے وہ دو درہم ميں چھلى ہوئى بكرى ہو۔

يُنَادِى الْحِنَاقُ وَ خُمَّانُهَا وَقَدُ سَمَطُوا رَأْسَهُ بِاللَّهَابُ

بنتی جب کا گلا گھو نٹنے کے لیے رسی اور خاوم بلائے جارہے ہیں اور ان کے سرشعلوں ہے جبلس رہے ہیں۔

وَ نَسِحُنُ أُنَاسٌ لَّسِنَساعَسِادَةً ﴿ وَفُحَامِي عَنِ الْجَارِ اللهَ لَوَ يَغْتَصِبُ

فَيْرَجْهَا بِهِ اور ہم لوگ ہیں جن کی ہمیشہ سے میعادت ہے کہ اپنی پناہ میں آنے والے کی ہرطرح حفاظت کریں۔

حَمِينَ نَسَاهُ إِذْ حَلَّ الْبَيَاتَ نَسَا وَ لَا يُسمَنعُ الْحَسارِ إِلَّا الْحَسَبُ

بَنْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا وَ لَسَمُ يَسِعُسِرِفُسُوا حُسِرُمَةً لِسَلِّحَسُوار اللهُ الْعُسِطُسِمُ الْسِجَسِارَ فَسُومٌ نُسُجُسِبُ

بَنْرَجْهَا ﴾: ان لوگوں نے پڑوی کی حرمت تک نہ ہجانی حالا نکہ شریف قوم کی نظر میں پڑوی کی بڑی اہمیت ہے۔

كَسفِعُ لِهِمُ قَبَلُنَا بِالرُّبَيْرِ عَسشِيَّةً إِذُبَرَّهُ يُسسَلَبُ

خلافت راشده + حضرت على مِنْ الشُّهُ كَى خلافت

MIY.

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

#### از دکی مدح میں جربر کے اشعار:

\_\_\_\_\_ کے من مانہ بعد جریرین عطیۃ بن الخطفی نے فرزوق کے ممدوح مجاشع کی ہجومیں بیاشعار کہے ہے

غَدَرُتُ مُ بِالرُّبُيْرِ فَمَا وَفَيْتُمُ وَفَيْتُهُمْ وَفَيْتُهُمْ وَفَساءَ الْأَرُدِ إِذْ مَنْ عُوازِيَسادَا

جَنَرَ ﷺ: ''تم نے تو حَفرت زبیر رہی گئی کے ساتھ بھی غداری کی اورتم نے از د کی طرح وفا نہ کی جیسے انہوں نے زیاد کی حفاظت کی تھی۔

فَاصَبَ حَ جَارُهُمُ بِنِ حَاةٍ عِزِّ وَجَارُهُمُ مِنِ مَا اللهِ وَمَارُ مُ حَارُهُمُ مِنِ مَادَا تَرَجَعَ مَا يُروى را كَا وُهِر بُوكيا - اور كا يروى را كا وهي بهوكيا -

فَلُوُ عَا قَدُتُ جَبَلَ آبِي سَعِيدٍ لَذَاذَ الْقَوْمَ مَا حَمَلَ النَّحَادَا وَ اَذُنَى الْحَيُلِ مِنُ رَهُجِ الْمَنَايَا وَأَغْشَاهَا الْآسِنَّةُ وَ الصَّعَادَا

تَرْجَعِيمَاً: اورگھوڑوں کوموت کے شور سے قریب کردیتی ہےاور نیزوں سے اسے ڈھانپ لیتی ہے''۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باب۲۰

# حضرت علی رضائقیہ کے خلاف ملکی شورش

## خريت ابن راشد كى بغاوت

ہشام ابن محمد نے ابو مختف ' حارث الاز دی کی سند سے عبداللہ بن فقیم سے روایت کیا ہے کہ خریت بن راشد حضرت علی وٹی تین کے پاس آیا اور خریت کے ساتھ بنو ناجیہ کے تین سوآ دمی تھے جو کوفہ میں حضرت علی وٹی تین کے ساتھ مقیم تھے اور بیلوگ بھرہ سے آئے تھے اور جنگ جمل 'صفین اور نہروان میں حضرت علی وٹی تین کے ساتھ شریک تھے۔

الغرض خریت تمیں سواروں کے ساتھ حضرت علی دخاتھ' کے پاس آیا۔ بیا پنے سواروں کے درمیان میں تھا۔حضرت علی دخاتھ'' کے پاس پہنچ کر بیسا ہنے آ کر کھڑا ہو گیااور بولا: اے علی دخاتھ'! نہ تو آ کندہ میں تیرے حکم کی اطاعت کروں گااور نہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں گااور میں کل تیراساتھ چھوڑ دوں گا۔ بیواقع حکمین کی تحکیم کے بعد پیش آیا تھا۔

۔ حضرت علی میں شیر نے فر مایا: تیری ماں تجھے روئے۔اُس وقت تواپنے پروردگار کی نافر مانی کرے گا اپنے عہد کوتو ڑے گا اور اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہ کرے گا۔لیکن آخریہ بتا توالی حرکت کیوں کر رہا ہے۔

خریت نے جواب دیااس لیے کہ تو نے کتاب اللہ میں تھم کو قبول کیا اور تونے حق کے معاملہ میں کمزوری دکھائی جب کہ کوشش پوری ہو چکی تھی اور تونے ایک ظالم قوم پر بھروسہ کیا۔اس وقت میں تجھے دیکھنے اور لوگوں پر نکتہ چینی کرنے آیا ہوں اور تم سب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔

پور دوہ ہوں۔ حضرت علی بخالیٰ نے فرمایا: آمیں تجھے کتاب اللہ کا درس دول' تیرے سامنے سنت ِ رسول مُکٹیل پیش کروں اور تجھے حق کی وہ باتیں بتاؤں جنہیں میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ شایداس طرح جس چیز سے تو انکار کررہا ہے اسے مجھ جائے اور جس چیز سے تو اس وقت جاہل ہے وہ تجھے معلوم ہو جائے۔

خریت احپھامیں تمہارے ماس پھر کبھی آؤں گا۔

حصرت علی مخالفتان کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے دھو کے میں مبتلا کر دے تو اپنی جہالت کومعمو لی نہیمجھ۔ خدا کی تسم!اگر تو میرے پاس نصیحت لینے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تجھے ہدایت کاراستہ دکھاؤں گا۔

مصالحت كي كوشش:

اس کے بعد خریت حضرت علی وہائٹوں کے پاس سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔عبداللہ بن فقیم کہتا ہے میں اس کے بیچھے گیا کیونکہ اس کا ایک چچازاد بھائی میرا دوست تھا۔ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اوراس سے اس کا تمام حال بیان کروں اور اسے امیر المومنین کی اطاعت اور فرماں برداری کا حکم دوں اور اسے یہ بناؤں کہ امیر کی اطاعت اس کے لیے دنیا b

تاریخ طبری جلدسوم : حصد دوم \_\_\_\_\_ خلافت راشده + حضرت علی مثالثَهُ کی خلافت

و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے بیسوچ کر میں اس کے گھر کی طرف چلا اور وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اس کے گھر کے درواز سے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کے بہت سے ایسے ساتھی موجود تھے جو اس وقت جب کہ وہ حضرت علی رفائٹند کے یاس آیا تھا اس کے ساتھ نہ آئے تھے۔

خریت نے اندر پہنچنے کے بعد ساتھیوں ہے کہا: خدا کی تئم! علی بٹالٹنانے تو کوئی پختہ بات نہیں کی اور نہ کسی بات کا پختہ جواب دیا میراخیال تو بیہ ہے کہ میں اس شخص کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤں اگر چہ میں اس سے ریے کہہ کرآیا ہوں کہ میں تجھ سے کل ملوں گالیکن اب میری رائے یہ ہے کہاں سے کل قطعاً جدائی اختیار کرلوں۔

اس کے اکثر ساتھیوں نے جواب دیا:تم جب تک اس کے پاس نہ جاؤ کوئی فیصلہ نہ کروا گروہ تجھ سے الیمی بات کرے جو تیرے لیے قابل قبول ہوتو قبول کر لینا اور اگر وہ بات قابل قبول نہ ہواس کا ساتھ چھوڑ نا تو تیرے بس میں ہے اس پرخریت نے جواب دیا کہتم لوگوں کی رائے مناسب ہے اس پرعمل کیا جائے۔

راوی کہتاہے کہ پھر میں نے ان لوگوں سے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو میں اندر گیا۔ اورخریت سے کہامیں مجھے اللّٰہ کی قتم دیتا ہوں کہا گرتو امیر المونین اور جماعت مسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو تجھ پر دست اندازی کا حق حاصل ہوجائے گا اور اس صورت میں تو خود بھی قتل ہوگا اور تیرے اہل قبیلہ بھی یا در کھ کہ حضرت علی ہی تینے حق پر ہیں۔

خریت نے جواب دیا چھامیں صبح علی بڑھاٹیئن کے پاس جاؤں گا۔اس کے دلائل سنوں گااور جو کچھوہ کیے گااور جونصیحت کرے گااس پرغور بھی کروں گااگر میں اسے حق اوراپنے لیے بہتر خیال کروں گا تو اس پرعمل کروں گااورا گرمیر بے نز دیک ان کی رائے گمراہی اورظلم پربنی ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔

اس گفتگو کے بعد میں اس کے چپازاد بھائی کے پاس گیا وہ اس کے خاص مقرب لوگوں میں سے تھااس کا نام مدرک بن الریان تھا بیعرب کے مشہور بہادروں میں شار ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کر کہا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان پر اور علی الحضوص تیری دوتی اور بھائی چارہ کا جو بھے پرخت ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے چپازاد بھائی نے جورائے قائم کی ہے جس کا تجھے بھی علم ہے تو اسے اس کی برائی سمجھا اور اس کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے امیر المونین کا ساتھ ترک کردیا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور اہل قبیلہ کو بھی مروائے گا۔

مدرک این ریان نے جواب دیااللہ تختے جزائے خیر دی تونے بھائی چارے کا حق ادا کر دیا ہے تونے اچھی نصیحت بھی کی اور پیش آئندہ خطرات کو بھی پیش کر دیا۔اگریہ میرا بھائی امیرالمومنین کا ساتھ چھوڑ نا چاہے گا تو میں خوداس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اوراس بات پراس کی مخالفت کروں گا میں اس کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوں میں تنہائی میں اس کے پاس جاؤں گا اوراسے مشورہ دوں گا کہ وہ امیرالمومنین کامطیع رہے اوران کا ساتھ ترک نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی فلاح ہے۔

اس گفتگو کے بعد میں مدرک ابن ریان کے پاس واپس آیا اور امیر المومنین کے پاس جانے کا ارادہ کیا تا کہ میں انہیں اس تمام گفتگو سے مطلع کروں ۔لیکن چونکہ مدرک کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا اس لیے میں اپنے گھر جا کرسوگیا اور ایکے روز چیاشت کے وقت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان کی خدمت میں پچھ دیر ببیضار ہااور میں یہ چیاہار ہا تھا کہ امیر المومنین ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کروں لیکن مجلس کمبی ہو پچکی تھی اور لوگوں کی کثریت میں برابراضا فیہ ہور ہاتھا اس لیے میں اپنی جگہ ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کروں لیکن مجلس کمبیٹر گیا امیر الموشین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میر کی جانب کیے میں نے ان سے خریت بن راشد کے تمام واقعات 'گفتگو ہوئی تھی وہ بیان کیا اور خریت کے چچاز ادبھائی سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی بیان کی ۔

( M19 )

امیرالمومنین ؓ نے فرمایا:اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دواوراگراس نے حق کو بمجھ کراہے قبول کیا تو ہم بھی اس کاعذر قبول کرلیں گے اوراگراس نے اس سے انکار کیا تو پھر ہم بھی اس سے اس کامؤاخذہ کریں گے۔

میں نے عرض کیا کیوں نہامیرالمومنین اسے اسی وقت پکڑ کر قید کردیں۔

امیرالمومنین نے جواب دیااس صورت میں توبیہ وگا کہ جتنے افراد بھی اس نافر مانی اور بغاوت میں متہم ہیں ہم سب کوقید خانہ میں بھر دیں اور میں اتنے لا تعدا دلوگوں کوقید کرنایا انہیں سزا دینااس وقت تک مناسب نہیں سمجھتا جب تک وہ تھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں ۔

راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی بڑائٹنۂ کا پہ جواب بن کران کے پاس سے اٹھ آیا اور مجلس میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن پچھ دریر بعد حضرت علی بڑائٹنڈ نے دوبارہ مجھے اپنے قریب بلایا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو فر مایا: اس شخص کے گھر جاؤاور جا کردیکھووہ کیا کررہا ہے کیونکہ وہ روز انداس وقت سے پہلے میرے پاس آجایا کرتا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا جہاں کوئی شخص موجود نہ تھا اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا تک نہ تھا۔ میں مجبوراً واپس لوٹ آیا۔

۔ حضرت علی رٹائٹڈنے مجھے دکیچ کرفر مایا کیاوہ لوگ اپنی جگہ پرامن وا مان ہے قیم ہیں یا علیحد گی اختیار کر کے کوچ کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیانہیں وہ یہاں ہے کوچ کر گئے ہیں اور اس طرح انہوں نے تھلم کھلا بغاوت کی ہے۔

حضرت علی رہی تینے نے فر مایا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پرالی بربادی نازل ہوجیے قوم شود پر نازل ہوئی تھی۔اگر انہیں نیزوں سے چھیدا جاتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتاری جاتیں تو شایدیہ نادم ہوجاتے انہیں آج شیطان نے ورغلا کر گمراہ کردیا ہے اوروہ کل ان سے جدا ہو کران کا ساتھ چھوڑ کرچلا جائے گا۔

#### خريت كاتعاقب:

زیادابن نصفہ ہے گھڑے ہوکرعرض کیاان کے جانے سے بچھزیادہ نقصان نہیں۔ کیونکہ اگروہ ہمارے ساتھ مقیم رہتے تو لوگوں کوتو ڑتے رہتے اوراس طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہتا اوران کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاص کی واقع نہ ہوگی لیکن ہمیں اس بات ؟ ڈر ہے کہیں وہ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کوخراب نہ کر دے۔اس لیے مجھےان کے تعاقب کی اجازے دیجیے۔تا کہ میں ان لوگوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آؤں۔

حضرت علی رخانتیک ، سوال فر مایا - کیاتمہیں معلوم ہے کہ بیلوگ کدھر گئے ہیں؟ زیاد: مجھے معلوم نہیں لیکین ہیں انہیں تلاش کروں گااور نقش قدم پران کی ٹو ہ لگاؤں گا۔ حضرت علی من تشینہ: اچھاجاؤ۔اللہ تم پررتم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرا بی موئی من تشینہ جا کرتھم واور جب تک میرا دوسراتھم نہ پہنچ جائے آ گے کوچ نہ کرنا۔ کیونکہ اگروہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ نگلے ہیں تو عنقریب مجھے میرے عامل اس کی اطلاع دیں گے اور اگروہ متفرق طور پرچھپ کر گئے ہیں تو یہ بات عمال سے منفی ہوگی میں ان کی تلاش کا عمال کوتھم نامہ بھیجوں گا۔اس کے بعد حضرت علی رہا تی تنظر نے عمال کے نام تھم نامہ تحریر کیا۔

#### عمال كومدايت:

'' کچھلوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بھرہ کے علاقہ کی طرف گئے ہیں تم اپنے شہر کے باشندوں سے ان کے بارے میں معلومات کرواوراپنے علاقہ میں چاروں جانب جاسوں پھیلا دواوران کے بارے میں جو پچھ معلومات حاصل ہوں وہ مجھے تحریر کرو۔

## زياد بن خصفه كي تقرير:

زیاد بن خصفہ کوفہ سے چل کر دیرا بی موئی بڑنا گئا پہنچا۔ وہاں پہنچ کراپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیاا ورخدا کی حمد وثنا کی اور پھر کہا:
''اے بھر بن وائل! امیر المونین نے مجھے ایک ایسے کام پر روانہ کیا جوان کے نز دیک انتہائی اہم ہے اور مجھے اس سلسلہ میں اس کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اس میں اپنی کوشش سے کسی طرح دریغ نہ کروں ہم لوگ ان کی جماعت میں داخل اور ان کے معین و مددگار ہواور ان کے نز دیک تمام قبائل میں سب سے زیادہ باعتاد قبیلہ تمہار اہی ہے تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلواور اس میں انتہائی عجلت سے کام لؤ'۔

راوی کہتا ہے کہاں تقریر پرای وقت ایک سوہیں یا ایک سوٹمیں آ دمی تیار ہوگئے۔اس پرزیاد نے کہااتنے ہی لوگ کا فی ہیں اس سے زیادہ کی کوئی حاجت نہیں بیدستہ چلا اور بل پار کر کے دیرا بی موئی رہی گئے: جا کر تھم ااور وہاں باقی تمام دن امیرالمونین کے حکم کے انتظار میں مقیم رہا۔

#### قرظة بن كعب كاخط:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! میں امیر المونین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھسوار کوفہ کی جانب سے آئے نظر آئے ان کارخ نضر کی جانب تھا۔ یہ لوگ فرات کے نشیبی علاقہ کی جانب سے گزرے وہاں ایک دہقان جس کانام ذاذان فروخ تھا نماز پڑھ رہا تھا اس کے نتہال بنونا جیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلم ہے یا کا فراس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں انہوں نے اس سے سوال کیا تم علی رہائٹن کے بارے میں کیا کہتے ہواس خفس نے جواب دیا میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور میر نے زدیک وہ امیر المونین اور سید البشر بیں ان لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے دشمن تو نے کفر کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے اس پر حملہ کر کے اسے مکڑے کر ڈالا اس شخص مذکور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذ می تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب اس خوص مذکور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذ می تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب

771

ویا میں ذمی ہوں اس پریہ جماعت بولی کہ ذمیوں کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں۔اس ذمی نے ہمارے پاس آ کر جمیں ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حال دریا فت کیا۔لیکن اس ذمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔امیرالمومنین ؓ اس معاملہ میں مجھے اپنی رائے سے مطلع فرما ئیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں''۔

#### حضرت على مِنْ تَتَّهُ كَا جُواب:

حضرت علی مِحالفَنه نے اس کا بدجوا بتحریر فرمایا:

'' تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے ایک مسلمان کوتل کیا اور کا فرونخالف کوتل نہ کیا تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جسے شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا ہے اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جواپنے زعم میں یہ بیجھتے ہیں کہ کہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوجائے اور خوداس فتنہ میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو ان کی با تیں بھی سن لے اور ان کے اعمال بھی د کھے لے۔ قیامت کے روز ان کے اعمال کا ان پر حال کھل جا گئے گا۔ تو اپنے عمل پر ٹابت قدم رہ اور اپنا خراج پیش کرتا رہ اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا'۔ والسلام

حضرت علی مِن تَنْهُ کا زیاد بن خصفہ کے نام خط:

''امابعد! میں نے تہہیں میے تکم دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس میراتھم نہ پنچے تم دیرانی موی مواتئے میں قیام کرنا اور میں نے میٹھم اس لیے دیا تھا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ نشکرکوکس جانب کوج کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی ابھی میدمعلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ نفر نا می گاؤں کی جانب گئے ہیں تم ان کے چیچے جاؤاوران سے سوال کرو کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے قل کردیا ہے۔ جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تو آئہیں میرے پاس واپس لانے کی کوشش کراگروہ واپس آنے سے انکار کریں تو ان سے مقابلہ کراوران کے مقابلہ میں اللہ سے مدوطلب کر کیونکہ ان لوگوں نے حق کوترک کردیا ہے اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو یرخطر بنا دیا ہے'۔ والسلام

عبداللہ بن وال کہتا ہے میں یہ خط لے کر چلالیکن کچھ دور چل کر واپس لوٹا۔ اور عرض کیاا ہے امیر المومنین کیا میں زیا دکو آپ کا خط پہنچانے کے بعداسی کے ساتھ آپ کے دشمن کے مقابلہ پر نہ چلا جاؤں؟ حضرت علی پھاٹٹن نے فر مایا ہاں اے بھیجتم جا سکتے ہوخدا کی قتم میری آرزو یہی ہے کہ تو حق پر میرا مددگار اور ظالم قوم کے مقابلہ میں میر امعین ہو۔ میں نے عرض کیا خدا کی قتم! اے امیر المومنین ایسا ہی ہوگا اور آپ کی خواہش پوری ہوگا۔ آ

ابن وال کہتا ہے خدا کی تتم! مجھے حضرت علی رہائشہ کا بیار شادسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجبوب ہے۔

ابن وال کہتا ہے میں یہ خط لے کراپنے شریف اور بہترین چال کے گھوڑے پرسوار ہو کرزیاد بن نصفہ کی طرف چلا اور میں نے جنگ کے ارادے سے ہتھیا رپہن لیے تھے جب میں زیاد کے پاس پہنچا تو زیاد نے مجھ سے کہا۔ میں تجھ سے بے پرواہ نہیں ہوں

نارخ طبری جلد سوم: حصه دوم ۲۳۲۲ کافلافت

میری طبیعت بید چاہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے پاس شریک ہو۔ میں نے جواب دیا میں پہلے ہی امیر المومنین سے اس ک اجازت طلب کر چکا ہوں زیاد کو بین کر بہت مسرت ہوئی۔

#### خریت کی تلاش:

راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ دیرانی موئی بڑا تھنہ ہے کوچ کر کے نضر پنچے اور وہاں لوگوں سے اس خار جی جماعت کا حال معلوم کیا پیتے چلا کہ وہ جر جرایا کی جانب گئے ہیں۔ ہم جر جرایا پنچے وہاں لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ ندار کی طرف چلے گئے ہیں ہم ندار پنچے۔اس وقت یہ جماعت و ہیں مقیم تھی اس جماعت نے وہاں ایک دن رات قیام کر کے آرام لیا تھا اور چارہ وغیرہ جمع کیا تھا ہم ان کے سروں پر پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑوں کو کسااور ان پر سوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ

یدد کھے کرخریت ابن راشد نے ہم لوگوں کو لاکا رکر کہا۔اے دلوں اور آنکھوں کے اندھویہ بناؤ کیاتم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا ساتھ دیتے ہویاتم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو۔

زیاد نے جواب دیا بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے ادکام کے پیروکار ہیں جواللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی انباع میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اجر ہے کہ جس روز سے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو پچھودنیا میں وجود میں آئے گا۔اے آٹھول کے اندھواور کا نول کے بہرو۔

خریت نے سوال کیا آخرتم کیا چاہتے ہو؟

زیادا کی تجربہ کارشخص تھااس نے جواب دیا جو بھوک اور آفت ہم پر نازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اب ہم اس حال پر پہنچ چکے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے روبروکوئی گفتگو کرنائمیں جاہتا مناسب سے ہے کہ میں بھی سواری سے اتر وں اور تو بھی سواری سے اتر جائے ۔ پھر ہم دونوں علیحدگی میں گفتگو کریں اور تمام معاملات پرغور کریں اگر تھے میری بات میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گاتو میں تیری بات کو ہرگزرد بات میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گاتو میں تیری بات کو ہرگزرد نہ کہ کہ دوں گاس برخریت نے جواب دیا تو اچھاتم یہاں قیام کرو۔

راوی کہتا ہے کہ زیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہاتم سب لوگ اس پانی پر قیام کروہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ دس دس'نونو' آٹھ آٹھ اور سات سات کی ٹولیاں بن گئیں اور ان تمام ٹولیوں نے صلفے بنا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جاکریانی پیا۔

#### زيادى جنگى تدبير:

اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاا پے گھوڑوں پرزینیں ڈالو۔ہم نے ان پرزینیں ڈالیس اس کے بعد زیاد ہمارے اور دشمنوں کے درمیان کھڑا ہوگیا دشمن بھی ایک کونے پر جا کرا تر گیا۔اس کے بعد زیاد دوبارہ ہمارے پاس آیا اورہمیں شفکراورمنتشر دیکھے کر بولا تم اچھے جنو ہو؟ خدا کی قتم!اگریوگئم پراس حالت میں حملہ کردیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔اگران کا مدمقا بل کوئی اور ہوتا تو وہ تم سے زیادہ چوکنار ہتا' فور آا ہے گھوڑوں پرسوار ہوجاؤ۔ہم نے فور آحرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے لگے بچھنے وضوکیا پچھنے

تاریخ طبری جلدسوم : حصه د وم تعلی بخاتیند؛ کی خلافت

خود پانی بیاادر کچھ نے اپنے گھوڑوں کو پانی بلایااور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے ۔

کچھ در بعد زیاد پھر ہمارے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں ایک مڈی تھی جے منہ سے نوچ رہاتھا۔ دوتین بارا سے نو جا اور پھر اس نے پانی پیااور ہڈی اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر ہم سے مخاطب ہوکر بولا :

''ا ب لوگو! ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہاری اور ان کی تعداد برابر ہے۔ میں نے تہہیں بھی ڈرایا ہے اور انہیں بھی ڈرایا میراخیال ہے کہ گفتگو کے دفت ہر دوفریق کے پانچ آ دمیوں سے زیادہ ندر ہیں لیکن انجام کاریمی نظر آتا ہے کہ تہہاری اور ان کی جنگ ہوگی اگر ایبا ہوا جیسا کہ ان کے اور تمہارے حالات سے ظاہر ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور فریق ثابت نہ ہونا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاتم اپنے گھوڑوں کی لگا میں تھا ہے رکھو۔ حق کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے گفتگو کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فنہا ور نہ جس وقت میں تمہیں پکاروں تم گھوڑوں پر سوار ہوکر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا متفرق طور پر مت آنا''۔

## زیا دیےخریت کی گفتگو:

راوی کہتا ہے اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور میں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے ساجواپی قوم سے مخاطب ہو کر کہد ہا تھا تہہارے پاس ایک بیدار جماعت آئی ہے اور تم سب آرام میں مبتلا ہو ہم نے انہیں اتا موقع دے دیا کہ وہ اتر کرکھا لی کرسیرا ب ہو چکے اور آرام کر کے تکان دور کر چکے اور بیشخص (یعنی زیاد) تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا خدا کی قتم! تم میں اوران میں جنگ ضرور ہوگی۔ ہمیں دکھ کروہ خاموش ہوگئے۔ جب ہم ان کے قریب پنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی اس نے کہا تم علیحدہ آؤ تو ہم تم سے پچھ گفتگو کریں۔ تم تو پانچ آدی اپ ساتھ لے کر آگے ہو۔ میں نے زیاد سے کہا تم اپند کرواضیں ساتھ تین آدی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدی لے کر آئے گھا ہو آدی ہے کہا جو آدی تم پند کرواضیں ساتھ تین آدی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدی لے کر آئی ساتھ اور کا میں دیاد نے جھے سے کہا جو آدی تم پند کرواضیں بلالو۔ اس طرح دونوں جانب سے یا نچ یا نچ افراد آگے۔

زیاد نے خریت سے سوال کیا۔تم نے امیر المومنین اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہمار اساتھ چھوڑ دیا۔ خریت: میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کی سیرت سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں نے تمہار اساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگیا ہوں کہ لوگوں کے مشورہ سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ جب تمام امت ایک شخص واحد پر جمع ہوجائے گی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو حاؤں گا۔

زیاد: افسوس! کیاامت کسی ایسے شخص کومتفقہ طور پرخلیفہ بناسکتی ہے جو درجہ میں تیرے امیر کے برابر ہو جسے تو نے چھوڑ دیا ہے۔ علم خداوندی کتاب اورسنت رسول اللہ پڑھیا کاعلم ان کے برابر کسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ انھیں رسول اللہ پڑھیا کی قرابت داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی حاصل ہے۔

خریت: مجھے تو جو پچھ کہنا تھاوہ کہہ چکا۔

زیاد: تم نے اس مسلمان کو کیوں قتل کیا تھا؟

خریت: میں نے اسے تنہیں کیا بلکہ میری جماعت کے پچھا فراد نے اسے تل کردیا تھا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

زياد: احيها توان قاتلول كوجهار حوالي كردو-

خریت: مجھےاس کا اختیار حاصل نہیں۔

زیاد: ایما کیے ہوسکتا ہے حالانکہ سب پچھ کرنے والے تم ہی ہو۔

خریت: جواب وہی ہے جوتم ابھی ابھی من چکے ہو۔

راوی کہتا ہے کہاں پرہم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور خریت نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ پھرہم نے آگے بڑھ کرحملہ کیا خدا کی تتم اجب سے مجھے اللّٰہ نے پیدا کیا ہے اتنی شدید جنگ میں نے بھی نہ دیکھی تھی۔ پہلے تو ہم نے نیز سے استعال کیے کین لڑتے خدا کی قتم اجب سے مجھے اللّٰہ نے پیدا کیا ہے آئی شدید جنگ میں نے بھی لڑتے لڑتے میڑھی ہو گئیں اور ہمارے اور ان کے اکثر گھوڑ بے لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہوگئے اور طرفین کے اکثر لوگ زخی ہوگئے۔ ہم میں سے دوخض مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اور بیکار ہوگئے اور طرفین کے اکثر کا مرس کا نام وافد بن بکرتھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہوگئی جس کی وجہ سے جسے سوید کہا جا تا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام وافد بن بکرتھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قتل کیے لڑتے لڑتے رات ہوگئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہوگئی زیاد بھی زخمی ہوئے اور میں بھی زخمی ہوا اور دونوں طرف برابر کی نفر سے ابھی باقی تھی۔

#### خریت کا فرار:

راوی کہتا ہے کہ رات ہو جانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے میدان کے ایک جانب ہم نے قیام کیا وہ لوگ ہی کھے رات تک دوسری جانب ہم نے ان کا پیچھا کیا ان ہی کچھ رات تک دوسری جانب تھہر ے رہے لیکن پچھ رات گزرجانے کے بعد انہوں نے راہ فراراختیاری ہم نے ان کا پیچھا کیا ان کی تلاش میں ہم بھرہ تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اہواز پہنچ کراس کی ایک جانب قیام کیا کوفہ میں خریت کے ساتھ جولوگ تھے ان میں سے تقریباً دوسوآ دمی اس کے ساتھ آ کرمل گئے کیونکہ کوفہ میں رہتے جانب قیام کیا کوفی قوت نہتی اس لیے وہ کوفہ سے فرار ہوکر خریت کی تلاش میں نکلے اور اہواز پہنچ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا۔

# زیا د کا حضرت علی معالقید کے نام خط:

ان حالات کی اطلاع کے لیے زیاد بن خصفہ نے حضرت علی مُثاثِثُهُ کوایک خطرتح مریکیا:

ان حالات کی احلات کے دون کے بیاد بی مصفحہ سے روی میں باتا تا ہوئی ہم نے انھیں ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت وی اور

'در اللہ کے دشمن بنو ناجیہ سے ہماری ندار کے علاقہ میں ملاقات ہوئی ہم نے انھیں ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت وی اور

نھیں جماعت کے اتحاد پر توجہ دلائی کی کین انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اس طرح انھیں راہ حق سے روکا انہوں نے

تصور کیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا کر دکھایا اور اس طرح انھیں راہ حق سے روکا انہوں نے

ہمار سے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ ہم بھی ان کی گھات میں لگے رہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی

شدید ترین جنگ ہوئی ہم میں سے دونیک آ دمی شہید ہوئے اور دشمن کے پانچ آ دمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو شمن اہواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بھرہ پنچ تو

ہمارے اور ان کے لا تعداد لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ جب رات ہوئی تو شمن اہواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بھرہ پنچ تو

ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن اہواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پنی میں مشغول ہیں اور

ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن اہواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پنی میں مشغول ہیں اور

ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن اہواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پنی میں مشغول ہیں اور

ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن اہواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخمیوں کی مرہم پنی میں مشغول ہیں اور

ہمیں میں خور ہوں کے میں خور ہوں کی مرہم پنی میں مشغول ہیں اور ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوا

تاریخ طبری جلدسوم: حصه د وم ۳۲۵ خلافت را شده + حضرت علی بخالتین کی خلافت

امدادی فوج کی روانگی:

یں ہے ۔ ان ماں اور اور اس کا معقل ابن قیس نے دوہ خطالوگوں کو پڑھ کرسنایا۔ خطائ کرمعقل ابن قیس نے جب میں یہ خط کے کرحضرت علی بن ٹینز کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ خطالوگوں کو پڑھ کرسنایا۔ خطائن کرمعقل ابن قیس نے کھڑے ہوکرعرض کیا:

یں ۔ حضرت علی بڑاٹھ؛ نے معقل ہے مخاطب ہو کر کہا اچھاتم خوداس جماعت کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کرو۔معقل ابن قیس کوف کے دو ہزار آ دمی لے کر چلے ان کے ساتھ پزید بنِ المعقل بھی تھا۔

حضرت علی مِناتِیْنَ کا ابن عباس مِنْ اللَّهُ کے نام حکم نامہ۔

اس فیصلہ کے بعد حضرت علی من النہ نے حضرت عبد الله بن عباس من اللہ کو ایک خطائح مرفر مایا:

'' تم اپنی جانب سے ایک آ زمودہ کار بہا در شخص جو نیکی میں مشہور ہوروانہ کرواوراس کے ساتھ دو ہزار لشکر بھیجواوراسے مسم دو کہ وہ معقل کے لشکر سے جاکر ل جائے جب تک شخص بھرہ کے علاقہ میں رہے گا پنی فوج کا میر ہوگا اور جب معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اور اس کی معقل کے بات سے اور اس کی اطاعت کر ہے اور کسی بات میں اس کی مخالفت نہ کر بے نیز زیاد بن خصفہ کو تھم دیجیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے زیاد ایک اچھا آ دمی ہے اور اس کے مقتول بھی اجھے آ دمی ہے'۔

حضرت علی رہائٹنز کا زیاد کے نام خط:

۔ ابو مختف نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ابوسعیدالعقیلی کا بیبین نقل کیا ہے کہ حضرت علی بخالیجہ نے زیاد بن نصفہ کو بھی ایک خط

تحرر فرمايا:

ان بید از تمہارا خط مجھے موصول ہواتم نے ناجی اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں جوتحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان
کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور شیطان ان کے اعمال کوان کے سامنے مزینکر کے چش کرتا ہے اور وہ اس میں اندھے بنے
ہوئے ہیں اور پھر بید خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر کا م کر رہے ہیں تو نے جو خریت اوراس کے ساتھیوں کا وہ حال بیان
کیا ہے جو تحجے معلوم ہیں تو تیری اور تیرے تمام ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہے اوراس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ ہے
کیونکہ تمہارے پاس جو پچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور ہم ان لوگوں کو
جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کی بھترین جزادیں گے تمہارا وہ دشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے
بیری کا فی ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گر اہی میں جاگرے ہیں اور پے در پے گر اہی کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ ان کا

( PTY

کام حق کور دکرنا اورا پے آپ کوفتنہ میں ڈالنا ہے تو انہیں ان کی خود فریبی میں مبتلا رہنے دے اور انھیں ان کی سرکشی میں اندھار ہنے دے تو خودغور سے من اور گہری نظر سے دیکھ تو تجھے یہ معلوم ہوگا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قید یوں اور مقتولوں پرمشمنل ہے تو خود اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آ جا۔ تم لوگوں نے اپنا اجر حاصل کر لیا ہے کیونکہ تم نے بات بھی سی اورا طاعت بھی کی اور اچھاامتحان بھی دیا''۔ والسلام

#### بنونا جيه كاخراج سے انكار:

نا جی لیمنی خریت بن راشد نے اہواز کے ایک جانب قیام کیااس کے خاندان کے بہت سے کاشت کا راس کے پاس جمع ہو گئے اوران سب نے خراج دینے سے اٹکار کر دیاان کا شتکاروں کے علاوہ بہت سے چوراوروہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے۔

## حضرت على مِنْ عَلَيْ كَ خَلَا فَ عَامَ الْمُتَثَارِ:

# معقل ابن قیس کی روانگی:

ابو مختف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی کعب معقل ابن قیس کے شکر میں شامل تھے۔ جب معقل نے نشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو معقل حضرت علی بڑا ٹٹنڈ کے پاس رخصت طلب کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی بڑا ٹٹنڈ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی:

''اے معقل! جہاں تک تجھ میں طاقت ہواللہ ہے ڈر کیونکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اہل قبلہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کراور نہ اہل ذمہ پرظلم کر ۔ تکبر ہرگز نہ کیا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پیندنہیں فر ما تا''۔ اس پر معقل نے کہااللہ مددگار ہے۔ حضرت علی بڑا ٹھڑنے نے فر مایا وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

راوی کہتا ہے کہاں کے بعد معقل لشکر لے کر چلے۔ ہم بھی ان کے ساتھ تھانہوں نے اہواز پہنچ کر قیام کیااور بھر ہ کے شکر کا نظار کرنے گئے۔ بھر ہ کے شکر کو پہنچنے میں بہت تا خیر ہوگئ۔ مجبور أمعقل ابن قیس نے اہل بھر ہ سے ناامید ہوکر لوگوں کوخطبہ دیا اور فر مایا:

۔ ''اے لوگو! ہم نے اہل بھرہ کا بہت انتظار کیالیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ بجداللہ ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا

خلافت راشده + حضرت على مِنْ سِنْتُهُ كَى خلافت

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م

جاتا اور نہ ہم واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے تم فوراً ان ذلیل دشنوں کے مقام پر چلواور ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تہ ہیں کامیا ب کرے گااورانہیں تباہ کرے گا''۔

اس پرمیرے بھائی کعب ابن فقیم نے کھڑے ہو کرعرض کیا اے امیر اللہ آپ کو ہدایت کرے آپ کی رائے نہایت صائب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے مقابلہ میں ہماری امداد فر مائے گا اور اگر خدانخواستہ شکست ہوئی تو حق پرموت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔

اس کے بعد معقل نے ہمیں چلنے کا حکم دیا اور فر مایا اللہ کی برکت پر چلو۔ ہم لوگوں نے کوچ کیا۔ راوی کہتا ہے خدا کی شم معقل میرے ساتھ نہایت عزت اور محبت سے چیش آتا رہا اور تمام کشکر میں کسی کو میرے برابر نہ سمجھتا تھا وہ گھڑی مجھ سے کہتا تھا تونے کتنی بہتر بات کہی ہے کہت پر موت دنیا سے جدائی کا نام ہے خدا کی قتم تونے سے کہا اور بہت عمدہ بات کہی۔ ریجھی تیرے ساتھ توفیق خداوندی تھی۔

## ا بن عباس بني الله كالمعقل كے نام خط:

راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاصد پہنچا جوعبداللہ ابن عباس بٹی ﷺ کا خط لے کرآیا تھا۔اس میں تحریرتھا:

''امابعد!اگر میرا قاصد تمهارے پاس اس منزل پر پنچے جہاں تم مقیم ہو۔اگر وہاں سے کوچ کر پچے ہوں تو جس جگہ میں بھی میرا قاصد تمہارے پاس نہ پنچ قواس سے آگے نہ بڑھواور وہیں قیام کروتا وقتیکہ وہ نشکر تمہارے پاس نہ پنچ جائے جو میں نے یہاں سے روانہ کیا ہے میں نے تمہارے مدد کے لیے خالد بن معدان الطائی کوشکر دے کر بھیجا ہے اور وہ نیک اور دیندارلوگوں میں سے ہے اور اچھا ماہر جنگ اور انتہائی بہا در شخص ہے تم اس کی بات نہایت توجہ سے سنواور اس سے المجھی طرح پیش آنا'۔ والسلام

# جنگ کی تیاریاں:

معقل نے بین خطالوگوں کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی کیونکہ لوگ اسی باعث پریشان بھی تھے پھر ہم لوگوں نے اسی جگہ قیام کیاحتیٰ کہ خالد بن معدان طائی اپنالشکر لے کر پہنچ گیا اور ہمارے امیر کے پاس آ کر حاکمانہ طور پر سلام کیا۔ وونوں لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے۔

پھر ہم لوگ خریت کی تلاش میں گئے وہ لوگ رام ہر مزکے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ وہ ہاں ایک قلعہ میں محفوظ ہونا چا ہے تھے
کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آکران کی نقل وحرکت اورارادوں سے ہمیں مطلع کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے جب ہم ان کے قریب
پنچے تو وہ پہاڑ کے قریب پننچ چکے تھے۔ہم نے صف بندی کی اوران کی جانب بڑھے اور معقل نے اپنی فوج کو تر تیب دیا میمنہ پریزید
بن المعقل اور میسرہ پر منجاب بن راشد الفسی کوامیر بنایا بیر منجاب بھرہ کے لشکر میں شامل تھا۔

خریت بن راشدالنا جی نے عربوں اوراپنے ساتھیوں کو میمند میں رکھا' شہر یوں کا شتکاروں اور کر دوں وغیرہ میں سےخراج کے منکر بن جواس کے ساتھ تھے انھیں میسرہ میں متعین کیا۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصد و م اثنات کی خلافت کی خلا

معقل كاخطبه:

راوی کہتا ہے کہ جب فوجوں کو تر تیب دیا جا چکا تو معقل نے ادھر سے ادھر تک ایک چکر نگایا۔ اس نے نشکریوں سے سے مخاطب ہوکر کہا: مخاطب ہوکر کہا:

''اے اللہ کے بندو! تم دشمن کی جانب اپنی نگا ہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگا ہیں نیجی رکھو۔ بات کم کرواور نیز ہ زنی اورشمشیر زنی کو اپنا مقصد عین سمجھو۔ ان سے جنگ کرنے میں تم اپنے لیے بشارت عظلی سمجھو کیونکہ تم ان لوگوں سے جنگ کررہے ہوجو دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ تمہارے مدمقابل وہ باغی کا شتکار اور کر دی ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تم میری جانب دیکھتے رہوجب میں جملہ کروں تو تم بھی ایک فردواحد کی طرح سخت جملہ کرو''۔

فریقین کی جنگ:

معقل ہرصف کے سامنے پہنچ کریمی تقریر کرتاحتی کہ جب تمام لوگوں کو اپناپیغام پہنچا چکا تو قلب لشکر میں درمیان لشکر میں آکر کھڑا ہوگیا اور ہم بیدد کیصتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی خدا کی قسم ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ بشن پشت پھیر کر بھا گا۔ ہم نے دشمن کے لشکر میں سے بنونا جیہ کے ستر آدمیوں کو چھیدڈ الاتھا اور تین سوکے قریب کا شتکاروں اور کردوں کوقل کیا تھا۔

کعب ابن قلیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جوعرب مارے گئے تھے آتھی میں میرا دوست مدرک الریان بھی شامل تھا۔ اورخریت بن را شد شکست کھا کر ساحل سمندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کی قوم کے بہت سے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس بہنچ کرمقیم ہو گیا اور انہیں حضرت علی ہٹی ٹیڈنڈ کے خلاف ابھار تا رہا۔ وہ انہیں حضرت علی بٹی ٹیڈنڈ کا ساتھ چھوڑ نے پراکسا تا رہا اور انہیں بیسمجھا تا کہ اصل ہدایت بیہ ہے کملی بٹی ٹیڈنٹ سے جنگ کی جائے جس کا نتیجہ بین طاہر ہوا کہ اس کی قوم کے بہت سے لوگ اس کے تتبع ہو گئے۔ وفتح کی خوشخبری:

معتل بن قیس نے اس فتح کے بعدا ہواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشخبری لکھ کرمیرے ہاتھ حضرت علی رہائٹیؤ کے پاس روانہ کی اور میں ی حضرت علی رہائٹیؤ کا خط لے کرمعقل کے پاس آیا تھا۔خط میں تحریر تھا:

'' سم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی رہی تھے کام معقل ابن قیس کی جانب ہے آپ پرسلام ہو۔ میں اولا آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اما بعد! ہم بے دین لوگوں سے ملے وہ ہمارے مقابلے میں مشرکین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے ہم نے انہیں عادوارم کی طرح قتل کیا۔ اور اس قتل میں ہم نے آپ کی عاوت وطریقہ سے تجاوز نہیں کیا۔ نہ تو کسی بھا گتے ہوئے کوئل کیا اور نہ تم نے ان کے کسی زخمی پر ہاتھ ڈالا اللہ تعالی آپ کی اور مسلمانوں کی مدوفر مائے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں'۔

کعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں بیخط لے کر حضرت علی مواتی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی مواتی نے لوگوں کو بیخط پڑھ کر نایا اور ان سے مشورہ طلب کیا تمام لوگ اس پر منفق ہوئے کہ آپ معقل ابن قیس کوتحریر فرمائیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگزنہ جھوڑ ہے تا وقتیکہ اسے قبل نہ کر دیا جائے یا اسے ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ جب تک بیزندہ موجود رہے گا لوگوں کوآپ کے خلاف

خلافت راشده + حضرت على مِنْ تَشْهُ كَي خلافت

ابھار تاریے گااور ہم بھی اس وقت تک بےخوف نہیں رہ سکتے۔

#### حضرت على مِناتِينَة كا جواب:

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

حضرت علی رہی کشنانے معقل کو جوات تحریر فر مایا اور میرے ہاتھ وہ خط روانہ کیا خط کامضمون پیتھا:

'' تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی امداد فر مائی۔اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا اللہ تعالی تجھے اور تمام، مسلمانوں کو نیک جزاعطا فرمائے تم نے اچھاامتحان دیا اورتم پر جو پچھوٹ تھاتم نے اسے پورا کیا تو اپنے ناجی بھائی کی معلو مات کراورجس شہر میں وہ مقیم ہووہاں پہنچ کراہے قل کریا اسے ملک بدر کر دے کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے ہمیشہ مسلمانوں کا دخمن اور نا فر مانوں کا دوست رہے گا''۔ والسلام علیک

#### سرکشول کااجتماع:

بینط پہنچے کے بعد معقل نے خریت کے متعلق حیصا نہیں شروع کی کہوہ آج کل کس جگہ مقیم ہے معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر کھبرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کوحضرت علی رہائٹی کا مخالف بنا دیا ہے اور اس کی قوم کی وجہ سے بنوعبدالقیس اور جو قبائل ان قبیلوں کے دوست تضانہیں بھی اس نے اپنا ہم نوا بنالیا ہے۔

خریت کی قوم نے صفین کی جنگ کے دروان بھی زکو ۃ روک لی تھی اوراس دفعہ بھی انہوں نے زکو ۃ دینے ہے انکار کر دیا تھا۔اس طرح ان بردوسال کی زکو ۃ واجب تھی۔

معقل کو فیوں اور بھریوں کالشکر لے کران کے مقابلہ پر چلے اور فارس کے علاقہ میں سے گزرتے ہوئے سمندر کے ساحل کے قریب پنچے جب خریت بن راشد کواس شکر کشی کا حال معلوم ہوا تواس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو خارجی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ علی بٹی ٹیڈ کے لیے یہ ہرگز مناسب منے نفا کہ وہ اللہ کے حکم میں لوگوں کو ثالث بنائیں بیہ بات اس نے اپنے ہم خیال لوگوں سے نہایت آ ہت راز دارا نہ طور پر کہی۔

اس کے بعد بقیہ لوگوں سے بلند آواز سے کہا علی رہائٹیز نے تھم بنایا اور اس پر رضا مندی ظاہر کی پھر جو تھم اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا خود ہی اسے ختم کر دیا۔اب جواس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور جس حکم کواس نے اپنے لیے پیند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کوفد سے جولوگ اس کے ساتھ آئے تھے ان کی یہی رائے تھی۔

پھرخریت نے ان لوگوں سے جوحضرت عثان رہا ٹین کے حامی تھے آ ہتہ ہے کہا۔ خدا کی قتم میں تمہاری رائے کا حامی ہوں اور خدا کی قتم عثان منالتہ مظلوم شہید کیے گئے اس طرح اس نے ہر جماعت کوراضی کیا۔اور ہر جماعت کے دل میں اس نے بیذ ہن نشین کرادیا کہ فی الواقع خریت ان کے ساتھ ہے۔

جن لوگوں نے زکو قادینے سے انکار کیا تھا ان سے کہا اپنے صدقات کو اپنے قبضہ میں رکھواور اپنے رشتہ داروں پرخرچ کر کے صلەرحى كاحق اداكرو ـ اورتم پيند كروتواييخ فقراء يرخرچ كرو ـ

اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی رائے:

ان کوگول میں بہت سے عیسائی تھے جواسلام لا چکے تھے۔لیکن جب انہوں نے مسلمانوں میں بیا ختلافی صورت دیکھی تو

اریخ طبری جلدسوم: حصه دوم خطرت علی من شین کی خلافت

کہنے لگے اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کوہم نے چھوڑا تھا اور جس دین پر بیلوگ ہیں اس سے زیادہ ہدایت تو ہمارے دین میں پائی جاتی تھی پیکیبا دین ہے جوآپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انھیں نہیں روکتا اس دین میں نہ تو را ہیں محفوظ ہیں اور نہ بیہ دین ایک دوسرے کا مال چھینئے سے روکتا ہے۔اس بات پران لوگوں نے دوبارہ دین عیسوی اختیار کرلیا۔

تخریت نے ان مرتدین سے کہا ہم معلوم ہے کہ جونصرانیت جھوڑ کراسلام لا تا اور پھر دوبارہ نصرانی بن جا تا ہے علی مٹائٹن کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خدا کی تسم علی جھاٹٹنا یسے لوگوں کی نہ کوئی بات سنے گا اور نہ کوئی عذر قبول کرے گا۔ نہ ان کی تو بہ قبول کرے گا اور نہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے گا بلکہ اس کا حکم تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کواسی وقت قبل کردیا جائے۔

اس طرح خریت ہرایک فریق کو دھو کہ دے کراپنے ساتھ ملاتا رہااور بنونا جیہاور جینے لوگ ان کے گرد ونواح میں آباد تتھ سب اس کے ساتھ ہو گئے ۔اوراس کے جینڈے کے پنچے لا تعدا دلوگ جمع ہو گئے ۔

سركشول كابالهمى اختلاف:

علی بھالٹنا ابن الحسن الا زوی نے عبدالرحمٰن ابن سلیمان عبدالملک ابن سعید بن عاب ٔ حرُ عمارالدہنی کی سند سے ابوالطفیل کا سیہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اس لشکر میں شامل تھا حضرت علی رہائٹنا نے جو بنونا جیدے مقابلہ پرروانہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنونا جیدے پاس بہنچ تو ہم نے انھیں تین ٹولیوں میں بٹا ہوا پایا۔

ہمارے امیر نینی معقل نے ان میں سے ایک جماعت سے سوال کیا۔تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نصاری ہیں۔ہم اپنے دین سے کسی دین کوافضل نہیں مجھتے اس لیے اپنے دین پر قائم ہیں معقل نے انہیں جواب دیا اچھا تو تم علیحدہ رہو۔

معقل نے دوسرے فریق سے سوال کیا ہم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب بدا ہم پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام لائے اور اب اسلام ہی پر قائم ہیں ۔معقل نے ان سے کہاا چھاتم بھی علیحدہ ہو جاؤ۔

مرتدين كافتل:

تیسر نے فریق سے سوال کیا گیاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اولا عیسائی تھے پھراسلام لائے کیکن اب ہم ہجھتے ہیں کہ ہمارے پہلے دین سے افضل کوئی دین نہیں اس لیے ہم پھر عیسائی بن گئے ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا چھاا بتم اسلام لے آ و انہوں نے انکار کیا معقل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں اپنے سر پرتین بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسر ے مرتد فریق پرفوراً بختی سے حملہ کر دو ان میں نے ان لوگوں کوقل کر دو جولائے کے قابل ہیں اور بچوں کو قید کر لو الغرض جنگ کے بعد ہے قید کر کے حضرت علی بڑا تین کی خدمت میں پیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی بڑا تین سے دولا کھ درہم میں خرید لیا اس کے بعد مصقلہ نے ایک لا کھ درہم پیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی بڑا تین مام لڑکوں کو آزاد کر کے اور درہم لے کر بھاگ گیا اور امیر معاویہ بڑا تین حضرت علی بڑا تین سے سے انکار کر دیا مصقلہ ان تمام لڑکوں کو کیوں نہیں کیا۔

حضرت علی می شنه کامعقل کے نام خط:

ابو مخف نے حارث بن کعب کا بی قول نقل کیا ہے کہ جب مرتدین کی جنگ سے فارغ ہو کرمعقل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم شیخ بی بردایشون کی خلافت تاریخ طبری جلدسوم: حصرت علی بردایشون کی خلافت

نے حضرت علی مفاشد کا خط یا ھاکر سنایا۔اس میں تحریر تھا:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم!الله کے بندے امير المومنين على بھائقة کی جانب سے ان تمام لوگوں کے نام جنہيں ميرا خط پڑھ کر سنایا جائے خواہ وہ مومن مسلمان ہوں یا نصار کی اور مرتد ہوں ۔تم پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع کریں' الله!اس کے رسول سطیح اس کی کتاب اور بعثت بعد الموت پر ايمان لائيں اور الله کے عہد کو پورا کریں اور خیانت نہ کریں ان سب برسلام ہو۔

ا ما بعد! میں تمہیں کتاب اللہ 'سنت رسول اللہ عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں تم میں ہے جو شخص اس چیز کی جانب رجوع کرے گا اور اپنے ہاتھ کورو کے رکھے گا اور اس لڑا کو دہمن نازل فرمائے ہیں تم میں ہے جو شخص اس چیز کی جانب رجوع کر ہے گا اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے تو ان لوگوں کو جو گزشتہ احکام کی پیروی کریں گے ان کی جانوں اور مالوں کے لیے امان ہوگی اور جولوگ لڑائی میں اس دہمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطاعت سے خارج ہوں گے تو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ سے مدد کے طالب ہوں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ ہے اور اللہ بی احتمام دگارے''۔

# خریت کے شکریوں کی اس سے علیحد گی:

جب بیلوگ علیحدہ ہو گئے تو معقل نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا میمنہ پریز بدین مغفل از دی اور میسرہ پر منجاب بن راشدالضمی کو متعین کیا اور شکر لے کرخریت کی جانب بڑھاخریت کے ساتھ اس کی پوری قوم تھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا نصار کی یا زکو ۃ کے منکرین۔

ابو مخنف نے حارث ابن کعب کے ذریعہ ابوالصدیق الناجی کا بیقول نقل کیا ہے کہ خریت اس روزا پنی قوم سے کہدر ہاتھا۔ اپنی عز توں کا پاس کرواورا پنی عورتوں اوراولا د کی جانب سے جنگ کروخدا کی قتم پیلوگ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں خوب قتل کریں گے اور تمہیں غلام بنا کیں گے۔

اس پراس کی قوم کے ایک شخص نے کہا خدا کی قتم ہم پر جو بیمصیبت نازل ہوئی وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی

' خریت نے جواب دیا اچھا اب تو جنگ کرو کیونکہ اب تو تلوار با ہرنکل چکی ہے خدا کی قتم! اب میری قوم پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔

# معقل کی تقریر:

------ابو مخف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن قلیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ معقل نے صف بندی کے بعد میمنہ ہے میسرہ

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

تک چکراگایااور ہرصف کے سامنے کھڑے ہوکر کہتا:

''اے مسلمانو! آج سے زیادہ تم فضیلت اوراج عظیم تبھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج تبہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے زکو ق سے انکار کیا ہے یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہوگئے ہیں یا پھر تمہارے مقابلہ پروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظلم وسرکشی کے باعث بیعت کوتو ڑا ہے ہیں گواہی دیتا ہوں کہ تم میں سے آج کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جوزندہ نے گا اللہ اس کی آئکھوں کوفتح اور مال غنیمت سے خنڈ اکرے گا'۔

معقل ہرصف کے سامنے یہی تقریر کرتاحتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی بیقریرین لی پھرمعقل قلب بشکر میں اپنی جگہ جھنڈ الے کر

کھڑاہوگیا۔

جنگ کی ابتداءاوراس کا انجام

خريت كاقتل:

تعمان بن صببان الراسى نے جو بنی جرم ہے تعلق رکھتا تھا خریت کو دیکھے کراس پرحملہ کیا اس کے نیز ہ کھینچ کر مارااوراہے سواری ہے گراویاس کے بغز ہ کھینچ کر مارااوراہے سواری ہے گراویاس کے بعد نعمان نیچے اترا۔اورخریت زخمی ہو چکا تھا اوراس کے زخم سے خون بہدرہا تھا۔لیکن نعمان کے پنچے اتر تے ہی وہ تکوار لے کراس پرثو نے پڑاا بھی آ پس میں دودوہا تھے ہی چلے تھے کہ نعمان نے خریت کوئل کر دیا اس جنگ میں خریت کے ایک سوستر آ دمی مارے گئے اور باتی دائیں بائیں بھاگ گئے۔

معقل نے ان کے خیموں کولوٹنے کا تھم دیا۔ خیموں میں جتنے آدی ملے وہ سب قید کر لیے گئے اس طرح معقل نے بہت ہے۔ مردوں' عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا قید ہونے کے بعد جو تحض مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کراسے اور اس کے گھروالوں کور ہا کر دیا گیا اس طرح جولوگ مرتد ہوگئے تھے ان پر اسلام پیش کیا وہ دوبارہ اسلام لائے معقل نے انہیں اور ان کی اولا دکو بھی چھوڑ دیا۔ رماجس کا قبل:

ان میں سے صرف ایک بوڑھے نصرانی نے اسلام لانے سے انکار کیا جس کا نام رماجس ابن منصورتھا۔ اس نے جواب دیا جھے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے کہ میں اپنے سچے دین کوچھوڑ کرتمہارا برا دین اختیار کروں اس پر معقل نے آگے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی ہے کہ میں اپنے سچے دین کوچھوڑ کرتمہارا برا دین اختیار کروں اس پر معقل نے تمام لوگوں کوجمع کر کے کہاان سالوں میں جوز کو قتم پر واجب موقع ہوا دران سے دوسال کی زکو قالی اس کے بعد وہ عیسائیوں اوران کی اولا دکی جانب متوجہ ہوا اوران سے

تاریخ طبری جلدسوم : حصد دم تاریخ طبری جلدسوم : حصد دم

خراج وصول کیا جب بیواپس ہونے لگا تو اس علاقہ کے مسلمان اسے رخصت کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلے معقل نے انھیں واپس جانے کا تھم دیا جب بیلوگ واپس جانے گئے تو ان سب نے معقل سے مصافحہ کیا اور رونے گئے۔ وہاں کے تمام مردوعورت ان مسلمانوں کی واپسی پررور ہے تھے۔معقل کا قول ہے خدا کی تیم! جتنی مہر بانی آج میں نے ان پر کی ہے اس سے قبل اتنی مہر بانی کسی پرنہ کی تھی اور نہ ان کے بعد کسی پر کی۔

فتح کی خوشخبری:

اس کے بعد معقل بن قیس نے حضرت علی رہی ٹیز کو فتح کی خوشخبری تحریر کر کے بھیجی:

''میں امیرالمومنین کوان کے شکر اور ان کے دشمنوں کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر ساحل سمندر پر پہنچے دشمن مختلف قبائل پر مشمل سے ان کی تعداد بھی کافی سے زیادہ تھی اور یہ سب لڑنے پر آ مادہ سے اور ہمارے مقابلہ پر متفق سے اور ہمارے خلاف تخ یبی کارروائیاں کررہے سے ہم نے انھیں امیر کی اطاعت اور جماعت کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور انھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مؤلی کے تھم کی جانب بلایا میں نے انھیں امیرالمومنین کا خط پڑھ کر سایا اور ان کے لیے امان کا جھنڈ البند کیا ان میں سے ایک جماعت نے ہماری بات کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر قائم رہی جو جماعت ہمارے پاس آ گئی تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو ممالیان کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر قائم رہی جو جماعت ہمارے پاس آ گئی تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو انگر سر تر مقابلہ پر آ مادہ تھی ہم نے ان پر احسان کیا۔ امیر المومنین کی ان سے بیعت کی اور جوز کو قان کے ذم تھی وہ وصول کی اور جولوگ مرتم ہوگئے تھے ان پر دوبارہ اسلام پیش کیا گیا تھار گ کو ہم نے قید کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آ کندہ ہمیشہ ذمی رہیں گے اور جزیہ کو گئی تھے۔ اب اور جن کو گئی اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جت نیم کو واجب کرے' ۔ والسلام علیک امیر المومنین ٹاللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جت نیم کو واجب کرے' ۔ والسلام علیک

مصقله کے مظالم اور غداری:

پھر معقل اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا راہ میں اس کا گزر مصقلۃ بن ہیر ۃ الشیبانی کے پاس سے ہوا جو حضرت علی رہی گئند کی جانب سے ارد شیر خرہ کا عامل تھا۔ یہ قیدی صرف پانچ سو آ دمی تھے اور مصقلہ کی قوم سے تھے اس لیے ان قیدیوں کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے اور مرد چلاتے ہوئے مصقلہ سے بولے اے صاحب فضل! اے انسانوں کے مددگار! اے غلاموں کے آزاد کرنے والے ہم پر آپ یہ احسان کریں کہ ہمیں آپ خرید کر آزاد کردیں۔

مصقلہ نے کہاتھا خدا کی قتم! میں ان لوگوں پرصد قہ کروں گا کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والے کواچھی جزادیتا ہے مصقلہ کے بیہ تمام حالات معقل کومعلوم ہوئے اس پرمعقل نے کہا خدا کی قتم!اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ بیہ بات مصقلہ نے ان لوگوں کی ہمدر دی اور انہیں چھڑانے کے لیے کہی ہے تو میں اسے ضرور قبل کردیتا۔کاش!ان لوگوں میں تمیم اور بکرین واکل کے لوگ ہوتے۔

اس کے بعد مصقلہ نے ذہل بن الحارث الذہلی کو معقل بن قیس کے پاس بھیجا اور کہلوایا تہمارے پاس بنونا جیہ کے پچھلوگ قید ہیں انہیں ایک لاکھ میں خریدتا ہوں معقل نے اسے قبول کیا اور یہ قیدی اس کے پاس بھیج دیۓ گئے اور کہلوایا یہ مال فورا خلافت راشده + حضرت على مُخاشَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلدسوم 💎 حصه د وم

امیرالمومنین کے پاس روانہ کر دو۔اس نے جواب دیامیں کچھرو پیابھی روانہ کر دوں گااور کچھ بعد میں روانہ کروں گااوران شاءاللہ میرے ذمہ کچھ ہاقی نہ رہے گا۔

اس کے بعد معقل ابن قیس امیرالمومنین بڑاٹیڈ کے پاس پنچے اور جو بچھ حالات معقل کے ساتھ پیش آئے تھے وہ سب امیرالمومنین ٹے بیان کیے حضرت علی بڑاٹیڈ مصقلہ کے مال کا امیرالمومنین ٹے بیان کیے حضرت علی بڑاٹیڈ مصقلہ کے مال کا انتظار کرتے رہے بعد میں انہیں یہا طلاع ملی کہ مصقلہ نے تمام قید یوں کوچھوڑ دیا ہے اوران سے ان کی آزادی پراس نے کوئی مالی مدر بھی طلب نہیں کی۔ اس پر حضرت علی بڑاٹیڈ نے فر مایا میرا خیال ہیہ ہے کہ مصقلہ نے اپنی طاقت سے زیادہ بو جھا ٹھالیا ہے میرا خیال ہے ہے عنقریب تم لوگ اسے نافر مانوں میں دیکھو گے پھر حضرت علی بڑاٹیڈ نے اسے ایک خطاتح برفر مایا:

''سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑا کینہ یہ ہے کہ حاکم اپنی رعایا اور اہل شہر سے کیندر کھتا ہو۔ تیرے ذمہ مسلمانوں کے مال میں سے پانچ لا کھ کاخق باتی ہے بیر قم یا تو تم فوراً میرے قاصد کے ساتھ روانہ کر دوورنہ میر اخط پڑھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے اپنے قاصد کو یہی حکم دے کر بھیجا ہے کہ یا تو وہ تہمیں اپنے ساتھ لے کر آئے یاتم فوراً مال بھیج دو'۔ والسلام علیک

مصقله کا مال کی ادائیگی ہے گریز:

یہ قاصد جس کا نام ابوجرۃ الحققی تھا جب مصقلہ کے پاس پہنچا تو اس نے مصقلہ سے کہا کہ یا تو اس وقت مال ادا کروورنہ میر سے ساتھ امیر المونین کے پاس چلوم صقلہ خط پڑھ کر چلا اور بھرہ آ کر تھم گیا اور کوفٹہیں آیا ابھی اسے وہاں قیام کیے چندہی روز گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بٹی آئیا نے اس سے مال کا مطالبہ کیا اور دستوریہ تھا کہ بھرہ کے علاقہ کے تمام حکام وہاں کی آمد فی ابن عباس بٹی آئیا کے پاس بھیجا کرتے تھے اور ابن عباس بٹی آئیا حضرت علی بٹی تھی ہے جب ابن عباس بٹی آئیا نے اس سے مال کا مطالبہ کیا تو اس نے پچھروز کی مہلت ما تی جہورہ وکردولا کھ درہم ادا مہلت طلب کرلی لیکن جب یہ مہلت بھی گزرگی تو ابن عباس بٹی آئیا نے اس سے پھر مال کا مطالبہ کیا اس نے مجبورہ وکردولا کھ درہم ادا کے بقیہ کے اداکر نے سے بیماجز آگیا۔

#### مصقله كافرار:

ابو مخف نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ذہل ابن الحارث کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ مصقلہ نے اپنی قیام گاہ پر مجھے مطلب کیا اس وقت اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تھا ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا کھانے سے فراغت کے بعد اس نے ہم لوگوں سے کہا خدا کی قشم!امیر المومنین جھے سے اس مال کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ مجھ میں اس کے اداکرنے کی قدرت تک نہیں۔

میں نے اس پر جواب دیا خدا کی شم!اگر تو ادا کرنا جا ہتا تو ایک ہفتہ بھی نہ گزرتا کہ تو بیمال جمع کر لیتا۔

قبیصہ: میں اس کا بوجھا پنی قوم پر ہرگز نہ ڈالوں گا اور نہ ان میں سے کسی سے بھی ایک ببیبہ کا مطالبہ کروں گا۔خدا کی قتم!اگر ہند کا بیٹا معاویہ بن ٹٹٹنا یا عثان بن ٹٹٹ ان بن ٹٹٹ بھھ سے یہ مطالبہ کرتا تو وہ میری حالت دیکھ کر روپیہ چھوڑ ویتا۔ کیا تم نے ابن عفان بن ٹٹٹن کونہیں دیکھا کہ انہوں نے ہرسال اشعث کوآ ذربائیجان کا ایک لاکھ کا خراج کھلایا۔ ذہل: کیکن بیامیراس رائے کا حامی نہیں ہےاور نہ خدا کی قتم! تونے کچھروک رکھا ہےا س میں سے کچھ چھوڑنے والا ہے۔

میرےاس جواب ہے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش ر ہالیکن اس گفتگو گوابھی ایک رات بھی نہ گز ری تھی کہ وہ بھا گ کرشام چلا گیا اورا میرمعاویہ رمٹائٹیز سے ل گیا۔

( mms

حضرت علی مخالفتا کو جب بیاطلاع ملی توانہوں نے فرمانیا اللہ اسے خوش نہ کرے کہ اس نے کام تو سر داروں جیسا کیا تھالیکن غلاموں کی طرح بھا گ گیا اور فاجروں کی طرح خیانت کی خدا کی قسم!اگروہ یہاں مقیم رہتا اور مال کی ادائیگی سے عاجز ہوجا تا تو ہم اس سے زیادہ پچھ نہ کرتے کہ ہمیں جو پچھاس کے پاس نظر آتا لے لیتے اوراگر اس کے پاس پچھ بھی نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بھر حضرت علی بخالفتا اس کے گھر کی طرف گئے اوراسے تڑوا کرزمین کے برابر کردیا۔

## حکومت کی رشوت:

مصقلہ کا آیک بھائی نعیم ابن ہمیر ہ نا می تھا جوحضرت علی رہائٹۂ کا شیعہ اور خاص ہمدر دتھامصقلہ نے شام سے ایک خطاکھاا ور ہنو تخلب کے ایک عیسائی کے ہاتھ جس کا نام حلوان تھا اس کے پاس روانہ کیا۔خط میں تحریرتھا:

'' میں نے تمہارے لیے معاویہ بھاٹنٹ سے گفتگو کی تھی انہوں نے تیرے لیے حکومت وعزت و تکریم کا وعدہ کیا۔تم میرا قاصد پہنچتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ''۔ والسلام

اس قاصد کوراہ میں مالک بن کعب الارجی نے پکڑلیا اورا سے حضرت علی دخاتیٰ کے پاس لے کر چلا اوراس سے خط وصول کیا اور خط پڑھ کراس عیسائی کا ہاتھ کاٹ ڈالاجس سے بیمر گیا۔

#### تعيم كاجؤاب:

نعیم نے اینے بھائی مصقلہ کو جواب میں بیا شعار تحریر کیے ہے

لاَ تَسرُمِيَّنَّ هَدَاكَ اللهُ مُعُتَرِضًا بِالطَّنِّ مِنْكَ فَمَا بَالِي وَحَلُوانَا

بَيْرَ ﷺ: '' خدا تجھے ہدایت دیتو بے خوف ہو کرحلوان جیسے مخص کونہ جیجا کر۔

ذَاكَ الْحَرِيُصُ عَلَى مَا نَالَ مِن طَمُع وَهُو الْبَعِيدُ فَلَا يُحُزِنُكَ إِذْ خَالِيا

تَنْزَحْهَا بَهُ: ایسے جوبھی مال حاصل ہوسکتا ہے وہ ہرونت اس کا حریص رہتا ہے اگروہ دور پہنچ گیا تو تو اس کی خیانت سے ممگین نہ ہو۔

مَاذَا اَرَدُتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَفَهًا تَرُجُو سِقَاطَ اَمُرِي لَّمُ يَلُفَ وَسُنَانَا

بَنْنَ الْمَالِيَةِ مَا اللَّهِ عَلَى عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ

عَـرَضُتُ لَ عَلِي أَنَّهُ أَسَدٌ يَمُشِى الْعُرُضَنَةَ مِنُ اسَادٍ حِفَانَا

تَنْزَجْهَ آبِ: تونے اسے علی محالتٰ کے بالمقابل بھیجاہ ہ تو زم پھروں کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جومیدان میں چلتے ہیں۔

قَدُ كُنْتَ فِي مَنْظَرٍ عَنُ ذَاوَ مُسْتَمِع تَحْمِي الْعِرَاقَ وَتُدُعِي خَيْرَ شَيْبَانَا

حَتَّى تَقَحَّمْتَ أَمُرًا كُنُتَ تَكُرَهُهُ لِللَّهِ اللَّهِ لَكِينُ لَلَّهُ سِرًّاوَّ إِعُلانَا

ناریخ طبری جلد عوم : حصد و م

ہر پہر بہتر: تونے ایک ایسا کام کیا جسے تو خود براتم جھتا تھا سواروں کے لیے جھی کر بھی اوراعلانیہ بھی۔

لَوْ كُنُتَ ادَّيُتَ مَالِلُقَوْمِ مَصْطَبِرًا لِللَّهِ مُنْ الْحَيْثَ الْحَيْثَ الْحَيْدَ الْحَالَا وَ مُوتَالَا

بْرِجْ بْهُ: اگر توحق سمجه كرقوم كامال پیش كردیتا تو همار به زندوں اور مردوں كوزنده كردیتا۔

لْكِنُ لَحِقُتُ بِالْهُلِ الشَّامِ مَلْتَمِسًا فَضُلَ ابْنِ هِنْدِ وَ ذَاكَ الرَّائُ أَشْحَانَا

جَنْ ﷺ: لیکن تم معاویه رفاتین کی مهر بانیوں کود کیچرشامیوں ہے ل گئے اور پیربات ہمیں رنجیدہ کرتی ہے۔

فَالْيَوْمَ تَقُرَعُ سِنَّ الْغَرُمِ مِن نَدَمٍ مَا ذَا تَقُولُ وَ قَدُ كَانَ الَّذِي كَانَا

بَنَرْجِهَ بَهِ: ابتم ندامت میں دانت پیس رہے ہواور جو پچھ ہونا تھا سوہو چکا۔

اَصُبَاحُتَ تُبُغِضُكَ الْاحْيَاءَ قَاطِبَةً لَهُ يَرُفَعِ اللَّهُ بِالْبَغُضَاءِ اِنْسَانَا

#### قاصد كازرفدىيە:

جب یہ خط مصقلہ کو ملاتو اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاصد ہلاک ہو گیا ہے اور چند تغلیبوں کے علاوہ سب کوان کے آ دمی ک ہلاکت کی اطلاع مل گئی۔ بیسب جمع ہو کر مصقلہ کے پاس پہنچاور بولے کہ ہمارے آ دمی کوتم نے روانہ کیا تھایا تو تم اسے زندہ کرویا اس کا زرفد بیادا کر ومصقلہ نے جواب دیا زندہ کرنے پرتو میں قادر نہیں لیکن ہاں میں ان کا زرفد بیادا کروں گا اس کے بعد مصقلہ نے زرفد بیادا کیا۔

# خریت کے بارے میں حضرت علی رہائٹیں کی رائے:

ابو مختف نے عبدالرحمٰن ابن جندب کا بیقول بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رہا تھ کہ کو بنو ناجیہ اور ان کے امیر خریت کے تل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا۔ اس کی مال گڑھے میں گرے بیٹی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا۔ اس کی مال گڑھے میں گرے بیٹی خص کتنا ناقص انعقل انسان اور خدا تعالیٰ کا کتنا نافر مان اور اس کے مقابلہ میں کتنا جری تھا اس نے ایک بارمجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھا یسے! فرادموجود میں جن کے بارے میں مجھے بیڈر ہے کہ وہ آپ کہ چھوڑ دیں گے آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔

میں نے اسے جواب دیا میں تہت پر کس سے موا خذہ نہیں کرتا اور نہ بدگانی پر کسی کوسزا دیتا ہوں اور نہ اس وقت تک کس سے جنگ کرتا ہوں جب تک وہ میری مخالفت نہ کر ہے اور مجھ سے تھلم کھلا بغاوت اور عداوت کا اظہار نہ کر ہے۔ میں اس وقت بھی اس سے جنگ نہ کروں گا تا وقت کیا اس نے جنگ نہ کروں گا تا وقت کیا ہوگا وہ ہا کہ اس نے اتحاد کی دعوت نہ دوں اور اس کے لیے عذر کی کوئی صورت باتی نہ رہے اگر اس نے اپنی غلطی سے تو بہ کی اور اپنی بات سے رجوع کیا تو ہم اس کی تو بہ تبول کریں گے اور وہ ہمارا بھائی ہوگا اور اگر وہ ہماری کوئی بات تبول نہ کرے گا اور ہم سے جنگ پر آمادہ ہوگا تو ہم اس کے مقالے میں اللہ سے مدد طلب کریں گے اور اسے اس مخالفت کا بدلہ چھا کیں ہے۔

اس کے بعد خریت نے مجھ سے پچھ دن تک گفتگونہیں کی اور چند روز بعد دوبارہ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ عبداللہ بن وہب الراسی اورزید بن حصین الطائی آپ کے خلاف ضرور کوئی فتنداٹھا ئیں گے۔ کیونکہ میں نے انھیں الیی باتیں کرتے

خلافت راشده + حضرت على مِنْ شَيْرُ كَيْ خلافت

mr2

تاریخ طبری جلدسوم : من حصه دوم

سنا ہے کہ اگر آپ خودوہ با تیں سن لیس تو آپ انہیں ایک لمحہ بھی نہ چھوڑیں بلکہ یا تو آپ انہیں قتل کر دیں گے یاان کی جڑیں اکھاڑ دیں گے بہتریہ ہے کہ آپ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑ ہے ۔

میں نے اس سے سوال کیا۔ میں ان دونوں کے معاملے میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں آخر تیری کیا رائے ہے۔

خریت: میری رائے تو پیہے کہ آپ ان دونوں کواسی وقت بلا کیں اوران کی گردنیں اڑا دیں۔

حضرت علی رہی ٹینو فرماتے ہیں میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ اس شخص میں نام کو بھی عقل وسمجھ نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا خداکی قتم! میں یہ بہت ہے تھا ہوں کہ تو تو ہی مجھ سے آ کر کہے گا۔اے علی رہی ٹینو!اللہ سے ورا ہے خداکی تتم !اگر میں ان لوگوں کو تل کروں گا تو تو ہی مجھ سے آ کر کہے گا۔اے علی رہی ٹینو!اللہ سے وران کا قتل تو کسی صورت میں حلال نہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی کو تل نہیں کیا نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہاری اطاعت سے انہوں نے انکارکیا۔

فتم ابن عباس مِنْ اللهُ كَلَّ ا مارت ميں حج:

خراسان پر حضرت علی رہی تھنا کے عامل ایک روایت کے مطابق خلید ابن قرق الیر بوعی تھے اور دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمٰن ابن ابزیٰ رہی تھے۔شام ومصر میں امیر معاویہ رہی تھیٰ اوران کی جانب ہے متعین کردہ حکام تھے۔



تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

باب

# حضرت علی رضایتہ: کے مقبوضات برشامی کشکروں کے خملے

#### وس کے واقعات

نعمان بن بشير من الله كاعين التمرير مله:

علی بن محمد بن عوانہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سال امیر معاویہ رہی گئی نے حضرت نعمان بن بشیر بھی ہیں گود و ہزار کشکر دے کرعین التمر کی جانب بھیجا یہاں حضرت علی رہی گئی کی جانب سے مالک بن کعب امیر تھے اور ان کے ساتھ ایک ہزار کشکر تھا۔ یہاں حضرت علی رہی گئی کا اسلحہ خانہ تھا۔ مالک ابن کعب نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہتم جانا چا ہوتو جا سکتے ہواس پر اس کے سب ساتھی اسے چھوڑ کر کوفہ بھاگ آئے اور اس کے ساتھ صرف سوآ دمی باقی رہ گئے۔

ما لک نے میتمام حالات حضرت علی ڈٹاٹٹۂ کولکھ کرروانہ کیے۔حضرت علی بٹاٹٹۂ نے لوگوں کوخطبہ دیا اورانہیں جنگ پر جانے کا تھم دیالیکن ان حامیان علی مٹاٹٹۂ میں سے ایک شخص بھی جنگ پر جانے پر آ مادہ نہ ہوا۔

ادھر مالک بن کعب اپنے سوآ دمیوں کو لے کرنعمان رٹھاٹھیٰ کے مدمقابل ہوا۔ نعمان رٹھاٹھن کے ساتھ دو ہزار کالشکر تھا مالک نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ شہر کی دیواروں کو اپنے پس پشت کر کے جنگ کرواس کے علاوہ مالک ابن کعب نے مختف بن سلیم کواپنی امداد کے لیے ککھامختف و ہیں قریب میں تھا۔

الغرض ما لک نے اپنے سوسواروں کے ساتھ نہایت بخت جنگ کی ادھر خنف نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بچپاس سواروں کے ساتھ اس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب بیلوگ ما لک اوراس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور جنگ کی سی خطرناک حالت دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تلواروں کی نیامیس توڑڑ الیس اور میدان جنگ میں کود پڑے۔

جس وقت بیدستہ پہنچاتو شام کاوقت تھا جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھا تو وہ پہنچھے کہ امدادی فوج آگئ ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جدھرے آئے تھے ادھر ہی واپس ہو گئے مالک نے موقعہ غنیمت جان کر پچھ دوران کا پیچھا کر کے ان میں سے تمین آ دمیوں کوتل کردیا۔

# حضرت على رفي تشريح نز ديك شيعان على رفي تثير كي حيثيت:

عبداللہ بن احمد بن شبویۃ المروزی نے اپنے باپ سلیمان عبداللہ عبداللہ بن معاویہ اور عمرو بن حسان کی سند ہے بنوفزارہ کے ایک بوڑھے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رہی تھی نے حضرت نعمان ابن بشیر رہی تھی کو دو ہزار کشکر دے کر روانہ کیا نعمان رہی تھی التمر پہنچ اور اسے لوٹا۔ وہاں حضرت علی می تھی کہ جانب سے ایک حاکم معین تھا جسے ابن فلاں الا رجبی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ تین سو آ دمی تھے اس حاکم نے حضرت علی می تھی تھی کو مدد کے لیے خط روانہ کیا۔ حضرت علی میں تھی نے لوگوں کو جنگ پر جانے اور اس کی مدد کرنے کا تھی دیا تھی ۔ آپ نے فرمایا:

''اے اہل کو فیہ جبتم میہ سنتے ہو کہ شام کے ہراول دستوں میں ہے کسی دستہ نے حملہ کردیا اور فلاں شہر کا دروازہ بند کردیا ہے تو تم میں ہے ہو خص خوف کے مارے گھر میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتا ہے جیاء گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتا ہے دراصل دھو کہ میں تو وہ خف مبتلا ہے جسے تم نے دھو کہ دیا اور جو خف تم ہارے ذریعہ کا میاب ہوا جیسے کوئی ٹوٹے ٹیرے کا میابی حاصل کرے تم میں ایسے آزاد آدی موجود نہیں جو کسی کے جہارے ذریعہ وسد کیا جاسکے۔ انا للہ وانا الیہ جینے چلانے کی آواز سن لیں اور نہ تم میں ایسے معتبر بھائی ہیں جن کی اعانت پر بھروسہ کیا جاسکے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون'۔

## فتح انبار ومدائن:

علی بن محمد ابن عوانہ کا بیان ہے کہ اس سال حفزت امیر معاویہ رٹھاٹٹھ نے سفیان ابن عوف کو چھ ہزارلشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اولا ہیت پرحملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کر لواور وہاں جو کچھ سامان ملے لوٹ لو۔ پھر آگے بڑھ کر انبار و مدائن پر قبضہ کرو۔

سفیان ابن عوف کشکر لے کرآ گے بڑھا اور ہیت پہنچا ہے وہاں ایک شخص بھی نظر نہ آیا (وہاں سے تمام عامیانِ علی بڑا تھا۔ اور اس کی کے خوف سے فرار ہو چکے تھے ) اس نے ہیت پر قبضہ کیا پھرا نبار کی جانب بڑھا یہاں حضرت علی بڑا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے پانچ سوآ دمی معین تھے لیکن حملہ ہوتے ہی ان میں سے چارسوآ دمی فرار ہو گئے صرف سوآ دمی باقی رہ گئے ۔ سفیان کے کشکر نے ان پرحملہ کیا ان سوافراد نے اپنی قلت کے باوجودان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سفیان نے اپنے سواروں اور پیدلوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کیا ان سرحملہ کیا نام اشرس بن حمان البکری تھا اس کے کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے آئیس ختم کر دوان لوگوں نے اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضہ میں لے کر امیر معاویہ ساتھ تیس آ دمی اور مقتول ہوئے ۔ سفیان نے انبار کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضہ میں لے کر امیر معاویہ وخلی کے باس واپس لوٹ گیا۔

جب پیخبر حضرت علی میں ٹیٹن کو کپنچی تو وہ کوفہ سے چل کر خیلہ آئے۔ حامیانِ علی دھاٹیئن نے عرض کیا۔ ہم آپ کی جانب سے ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے کافی ہیں حضرت علی میں ٹیٹن نے فر مایا تم میرے لیے تو کیا کافی ہوتے تو اپنی جانوں کے لیے بھی کافی نہیں۔

اس کے بعد حصرت علی بھائٹۂ نے سعید بن قیس کوسفیان اوراس کے نشکر کے تعاقب میں روانہ کیا سعیداسکی تلاش میں ہیت تک پہنچالیکن سفیان واپس جاچکا تھااس لیے وہ اوراس کے نشکر کا کہیں نام ونشان نظرنہیں آیا۔

## عبدالله فزاري كالتما يرحمله:

راوی کہتا ہے کہ اس سال امیر معاویہ رخافیہ نے عبداللہ بن مسعد ۃ الفز اری کوستر ہ سوۃ دمیون کے ساتھ تیا کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جن جن دیہات سے اس کا گزرہو وہاں کے لوگوں سے زکو ۃ وصول کرے اور جوز کو ۃ دینے سے انکار کرے اسے قل کر دے عبداللہ فزاری کے قل کر دے عبداللہ فزاری کے بیاس اس فشکر کے علاوہ اس کی قوم کے لا تعدادلوگ بھی جمع ہوگئے۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصد دوم فلافت راشده + حضرت علی بی اثنینه کی خلافت

میتے کا فزاری سے مقابلہ:

بوں وں میں ہے۔ میں مسعدہ فزاری پرحملہ کیااوراس پرتین وار کیے لیکن ہر بار ہاتھ کوخالی واپس تھینج لیا۔ دراصل میتب اسے میں تقل کرنا نہ چا ہتا تھا۔میتب ہر دفعہ اپنے وار کااشارہ کر کے کہتا اب بھی نجات مانگ لو۔ ابن مسعدہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعہ میں داخل ہو گیا اور باقی جولوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ شام بھاگ گئے عبداللہ بن مسعدہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے دانلہ بن مسعدہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے انہیں و یہاتی لے کرفرار ہو گئے ۔

ميتب كاشاميون كوزنده آگ مين جلانا:

میتب نے عبداللداوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیالیکن جب محاصرہ کوتین روزگز رگئے اوراس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کرائیں اورانہیں قلعہ کے درواز ہ پرچن کران میں آگ دکھا دی اور قلعہ میں آگ لگ گئی۔

جب شامیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی ہلاکت قریب آئی پھی ہے تو انہوں نے قلعہ کی دیواروں پرسے پکارکر کہا اے مسبّب یہ تیری ہی قوم ہے۔

۔ برت کے اس اس بات پرمینب اپنے نشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور اسے بیا گوار معلوم ہوا کہ اس کی قوم تباہ و بربا دہواِس لیے اس نے آگ بچھانے کا تھم دیا۔ جس پر آگ بچھا دی گئی۔

#### ميتب كي غداري:

آگ بچھ جانے کے بعد میتب نے اپنے ساتھیوں سے کہا بچھے ابھی ابھی مخبروں نے خبر دی ہے کہ شام سے تمہارے مقابلے کے لیے اور لشکر آرہے ہیں لہٰذاتم سب ایک مکان میں جمع ہوجاؤیدلوگ سب ایک مکان میں جمع ہوگئے جب رات ہو کی تو سعدہ اپنے ساتھیوں کو لیے کر آرام سے قلعہ سے نکلا اور شام کارخ کیا بید و کی کرعبدالرحمٰن بن هبیب نے میتب سے کہاتم ہمیں ساتھ لے کران کے تعاقب میں چلومیتب نے عبداللہ کے تعاقب سے انکار کر دیا جس پرعبدالرحمٰن بن هبیب نے کہاتو نے امیرالمومنین سے دھو کہ وہی کی اور ان کے تھم میں مداہوں کی ہے۔

#### معلبيهاوروا قصه يرحمله:

اس سال امیرمعاویه برخاشی نے ضحاک بن قیس کولشکرد ہے کرروانہ کیا اوراسے تھم دیا کہ واقصہ کے شیبی علاقہ سے گز رواوراس علاقہ میں جتنے بھی ایسے دیہاتی نظر آئیں جوعلی بڑا ٹھڑ کے مطیع ہوں انہیں لوٹ لو۔امیرمعاویه بڑا ٹھڑ نے ضحاک کے ساتھ تین ہزار لشکر روانہ کیا پیجدھرے گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جواعرا بعلی بڑا ٹھڑ کے حامی ہوتے انہیں قبل کردیتا۔

 اس

کے گھر والے بھی تھے پیلوگ جج کو جارہے تھے۔ضحاک نے ان سب کولوٹ لیاا درآ گے کوچ کرنے سے روک دیا۔

#### ضحاك كافرار:

جب حضرت علی بڑاٹٹن کو بیوا قعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو چار ہزارلشکر دے کرضحاک کے مقابلہ پر روانہ کیا اورانہیں بچاس بچاس درہم دیئے حجر نے تد مرپہنچ کرضحاک سے مقابلہ کیا اوراس کے انیس آ دمی قتل کیے اور حجر کے دوآ دمی مارے گئے جب رات ہوئی تو ضحاک اوراس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجرا بینے ساتھیوں کو لے کرواپس ہوا۔

# اميرمعاويه رمناتين كاساحل د جله برحمله:

اسی سال امیر معاویہ بن تمثیٰ نے بذات خود د جلہ کے ساحل پر حملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کرواپس ہوئے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے جواس نے محمد بن عمر اور ابن جرتج کے ذریعہ ابن الی ملیکہ سے نقل کیا ہے ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ ۳۹ ھیں امیر معاویہ بن ٹینو نے دریائے د جلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا۔ احمد بن ثابت نے ابومعشر سے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔

## امارت حج برِفریقین کااختلاف:

اس میں اختلاف ہے کہ اس سال لوگوں کو کس نے حج کرایا۔بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت علی بھاتھ ا سے لوگوں کو حج کرانے پرعبیداللہ بن عباس بڑی تھا امور کیے گئے تھے اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بڑی تھا کو مامور کیا گیا۔ تھا۔

عمرو بن شعبہ کا بیان ہے کہ ۳۹ ھامیں حضرت علی رہائٹنا نے عبداللہ بن عباس ب<del>ن ان</del>ٹا کوروانہ کیا تا کہوہ لوگوں کو حج کرا کمیں اور نمازیڑ ھا کمیں اورا میرمعاویہ رہائٹنانے معاویۃ بن پزید بن شجر ۃ الر ہادی کوامیر حج بنا کر بھیجا تھا۔

ابوالحسن کا بیان ہے کہ بیسب غلط ہے اور عبداللہ بن عباس بیستا حضرت علی بھاتات کی شہادت تک اپنی امارت کے زمانہ میں کس سال بھی امیر حج ہو کرنہیں آئے ۔ اور امارت حج پر معاویة بن یزید بن شجرہ نے جس سے جھکڑا کیا تھا وہ تم ابن العباس بیستا تھے ان دونوں امیروں میں اس پر فیصلہ ہوا کہ سب حاجیوں کو شبیعة بن عثمان نماز پڑھا کیں ۔

ابوالحسن کامیقول ان سے ابوزید نے نقل کیا ہے اور احمد بن ثابت الرازی نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعہ ابو معشر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

واقدی کابیان ہے کہ ۳۹ھ میں حضرت علی رہی گئز نے عبیداللہ بن عباس بھت کوامیر حج بنا کر بھیجاتھا اورامیر معاویہ رہی گئز نے معاویۃ بن بزید بن شجرۃ الرہادی کوامیر حج بنایا تھا۔ جب بیدونوں امیر مکہ پنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کی امارت تسلیم کرنے سے الکارکردیا بھردونوں کا شبیۃ بن عثان بن افی طلحہ رہی آئی کی امارت پر فیصلہ ہوا۔

اس سال حضرت علی بن الله کی جانب سے وہی لوگ تمام علاقوں پر حاکم رہے جو ۳۸ھ میں حاکم تھے سوائے عبداللہ بن عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله عباس بن الله بن الله بن الله عباس بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله

۲۳۳

باب٢٢

# زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی

اس سال جب حضرت عبداللہ بن عباس ہیں تھا حضرت علی رہی تھیں کے پاس سے بھرہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی رہی تھیں کے تھم سے زیا دکوفارس وکر مان کی جانب روانہ کیا۔

اس کی وجہ میں پیش آئی تھی کہ جب ابن الحضر می قتل کر دیا گیا اورلوگوں نے حضرت علی بنائیُّن کی تصلم کھلامخالفت شروع کر دی تو اہل فارس اور اہل کر مان نے بھی خراج ادا کرنا بند کر دیا اور اپنے قرب وجوار کے تمام علاقوں پران لوگوں نے قبضہ کرلیا اور حضرت علی بن ٹٹنڈ کے عمال کو وہاں سے نکال باہر کیا۔

## زياد كا فارس وكرمان پرتسلط:

عمرونے ابوالقاسم اورسلمۃ بن عثان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس نے خراج کی ادائیگی سے
انکار کردیا تو حضرت علی بڑاٹیڈ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس شخص کوفارس کی ولایت سونپی جائے تا کہ اسے قبضہ میں رکھا جا سکے۔
جاریۃ بن قدامۃ بڑاٹیڈ نے عرض کیا کیا میں آپ کوالیا شخص بتاؤں جونہایت صائب الرائے 'ماہر سیاست اوران تمام امور کو بہتر طور پرسنجا لنے والا ہو جواس کے سپر دکیے جائیں۔

حضرت على منالتُهُ في نال كيا اليها كون شخص ہے؟

جاریہ رمخاتشئنے جواب دیاوہ زیاد ہے۔

حضرت علی رہ کاٹھئے نے فر مایا ہاں زیا داس قابل ہے۔اس کے بعد حضرت علی رہی ٹھٹے نے اسے فارس وکر مان کی حکومت سونپی اور جپار ہزارلشکر دے کراہے روانہ کیا۔اس نے ان تمام علاقوں کو ہلا کرر کھودیاحتی کہ سب فارس اور کر مانی سیدھے ہوگئے۔

عمرونے ابوالحن علی بن مجاہدی سند سے امام شعمی کا قول بیان کیا ہے کہ جب اہل جبال نے عہد توڑ دیا اور خراج دینے سے
انکار کر دیا۔ اور حضرت علی محالتُ من علی بن محالت بن صنیف کو فارس سے نکال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ اللہ انے حضرت علی مخالتُ ا سے فرمایا آپ کی جانب سے فارس کا انتظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑھ اللہ اور زیاد کو ایک بڑالشکر دے کر فارس روانہ کیا زیاد نے فارسیوں کو اچھی طرح یا مال کیا حتی کہ ان سب نے خراج ادا کیا۔

#### زياد کي سخاوت:

عمرونے ابوالحن' ایوب بن مویٰ کے ذریعہ اصطحر کے ایک بوڑھے سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنرتھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہروفت آگ جلائے رکھتا اورلوگوں کی خاطر و مدارات کرتار ہتا ہے گی کہتمام لوگوں

خلافت راشده + حضرت على رخالفنا كى خلافت

ارخ طبری جلدسوم: حصد دوم

نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس پرمتفقیم ہو ہو گئے وہ کسی وقت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔اہل فارس کہا کرتے تھے ہم نے آج تک کوئی ایبا شخص نہیں و یکھا جونرمی اور مدارات میں کسر کی نوشیر وان کے مانند ہو۔سوائے اس عرائی نو جوان کے۔

#### زیادی سیاست:

زیاد جب فارس پہنچا تو اس نے وہاں کے روئسا کو بلایا۔ جن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سے بہت سے وعد ہے کیے۔ اور ان پر بہت سے احسانات کیے اور خالفین کوڈرایا دھمکایا۔ اس نے فارسیوں کوفارسیوں ہی کے ذریعے ختم کیا اور ایک کے دوسر سے پرعیوب ظاہر کر کے انہیں باہم لڑایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تو بھاگ گی دوسری جماعت جو وہاں تیم رہی انہوں نے آپس میں ایک دوسر سے کوئٹ کیا اس طرح وہ پور سے فارس پر قابض ہو گیا اور اسے کسی جگہ بھی لشکر شی اور جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ' کر مان میں بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ کر مان سے واپس آیا تو فارس کے اکثر علاقہ کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کے لوگ اس سے مطمئن ہو گئے اور تمام شہرا ورعلاقے اس کے قبضہ میں آگئے اس کے بعدوہ اصطحر گیا اور اصطحر اور بیضاء کے درمیان ایک قلعہ بنایا جس کانام قلعہ ذیا دختا اور تمام خزانہ یہاں اٹھالایا۔

زیادہ کے بعد منصور الیشکری نے اس قلعہ میں کچھ ترمیم کی اس کے بعدیہ قلعہ منصور کے نام سے مشورہ ہوگیا۔



...

# اميرمعاويه رضائلهٔ كاحجاز ويمن پرحمله

مهماسو

# بسرين ابي ارطاة من تناتنا كى حجاز كى جانب روانگى:

اس سال امیر معاویه روانتُهٔ نے بسرین ابی ارطاۃ کی ماتحتی میں تین ہزار جنگجو حجاز کی جانب روانہ کیے۔

زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ثالثوں کے فیصلہ کے بعدامیر معاویہ بھاٹھُنڈ نے بسر بن ابی ارطاۃ بھاٹھنڈ کو اشکر دے کر حجازی جانب روانہ کیا۔ یہ بسر بھاٹھنڈ بنوعا مربن لوی میں سے تھا۔ یہ نشکر کے کرشام سے نگلا اور مدینہ پہنچا۔ حضرت علی بھاٹھنڈ کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورز حضرت علی بھاٹھنڈ سے ابوا یوب بھاٹھنڈ ڈر کر بھاگ گئے اور کوفہ حضرت علی بھاٹھنڈ کی جانب سے اس وقت مدینہ کے گورز حضرت علی بھاٹھنڈ کے بسر بن ابی ارطاۃ بھاٹھنڈ نشکر لیے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ منبر پر چڑھ کراور چلا چلا کر بولا: اے دینار اے بخار اے زریق میراا مام کہاں ہے میراا مام کہاں گیا جس ہے تم نے کل عہد کیا تھا۔وہ کہاں ہے؟ یعنی عثمان مٹاٹھنا۔

ریں پر کا ابنان ہے بعد کہا: اے اہل مدینہ اگر معاویہ ہل کہ تاریخ ہے ہے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کولل کرڈ التا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنوسلمہ خاندان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں۔اور نہ میں تم سے اس وقت تک بیعت کوں گا جب تک تم جابر بن عبداللہ ہوٹا ٹھیٰ کو حاضر نہ کرو۔

حضرت جابر بن عبداللہ رہی تا ام الموشین زوجہ رسول اللہ کا تھا حضرت ام سلمہ رہی تیا ہے پاس گئے اوران سے عرض کیا اے ام الموشین بڑی نیا آپ کی کیارائے ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قل کردیا جائے گا اور بیر ظاہر ہے کہ بیگرا ہی کی بیعت ہے۔

حضرت امسلمہ بڑی نیانے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہتم اس کی بیعت کرلو۔ میں نے اپنے بیٹے عمر رہی تھے؛ کوجھی اس کی بیعت کا تھم دیا ہے۔ حضرت امسلمہ بڑی نیا کی صاحبر ادی حضرت تھم دیا ہے۔ حضرت امسلمہ بڑی نیا کی صاحبر ادی حضرت نہ بنائی جوحضرت امسلمہ بڑی نیا کی اولا تھیں عبداللہ بن زمعہ رہی تھیں۔

حضرت امسلمہ بڑی تھا کا یہ جواب س کر حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تھا مسجد آئے اور بسر بن ابی ارطا ہ بڑی تھا سے بیعت کی۔
بسر بڑی تھا نے مدینہ میں کئی مکانات گروائے اس کے بعداس نے مکہ کارخ کیا حضرت ابوموی اشعری بڑی تھا کو خوف پیدا ہوا
کہ کہیں یہ مجھے قبل نہ کر دیے لیکن بسر بڑی تھا نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ کا تھا کے سحانی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرسکتا
اس نے ابوموی بڑی تھا جے درگز رکیا۔

اس سے قبل حضرت ابومویل و مل تنظیر نے مین لکھا تھا کہ یہاں معاویہ و ملتی کی جانب سے ایک شکر بھیجا گیا ہے اور جو محف اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اسے قبل کر دیتا ہے۔

# بسر رضائتْه: كاليمن يرحملهاور هيعان على رضائتُه: كاقتل:

اس کے بعد بسر مِناتِنَّۃ نے یمن کارخ کیا۔اس وقت یمن پرحضرت علی مِناتِنَۃ کی جانب سے عبیداللہ بن عباس بڑت تھے جب انہیں بسر مِناتِّنَۃ کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ بھا گ کر کوفہ حضرت علی جائِنْۃ کے پاس چلے آئے اورا پی جگہ یمن پرعبداللہ بن عبداللہ دان الحارثی کواپنا جانشین کرآئے بسر رخاتِنیٰ نے یمن پہنچ کرعبداللہ بن عبدالمدان اور اس کے لڑکے کوئل کر دیا راہ میں بسر رخاتُنے کوعبیداللہ بن عباس بڑتے گھروالے ملے جن میں عبیداللہ کے دو بے بھی تھے اس نے ان دونوں بچوں کوذ بح کر دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہاسے بید دونوں بے بنو کنا نہ کے ایک شخص کے پاس ملے جب اس نے ان دونوں کوتل کرنا چا ہا تو کنانی نے کہا ان بچوں کا کیا قصور ہے جوان دونوں کوتو قتل کرنا چا ہتا ہے اگر تو انہیں واقعتا قتل کرنے پر آ مادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے بسر دخاش نے جواب دیا ہاں میں ایسا ہی کروں گا چنا نچہ اس نے پہلے کنانی کوتل کیا پھران بچوں کوتل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب لوٹ گئے۔

ایک قول میبھی ہے کہ اس کنانی نے مقابلہ کیا حتی کہ لاتا لڑتا مارا گیا اور بیدو بچے جوبسر معافقۂ نے قبل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام عبدالرحمٰن اور دوسر ہے کافٹم تھا۔ بسر معافقۂ نے بمن میں شیعانِ علی معافقۂ میں سے ایک بڑی جماعت کول کیا۔ جاریہ رضافۂۂ کا نجران کوآگ کا نا اور عثمانیوں کافتل عام:

حضرت علی بٹی ٹیٹن کو جب بسر مٹی ٹیئن کے حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریۃ ابن قدامہ بٹی ٹیٹنا اور وہب بن مسعود کو دو ہزارلشکر دے کرروانہ کیا۔ جاریہ رٹی ٹیٹنا پنالشکر لے کرنجران پہنچا اور پورے شہر کوجلا کر خاک کر دیا اور حضرت عثمان رٹی ٹیٹنا کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کرفنل کیا بسر رٹی ٹیٹنا اور اس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔

#### اہل مکہ سے زبر دستی بیعت:

جاریہ بڑائٹناس کی تلاش میں چلااور یمن سے مکہ پہنچااورانہیں حکم دیا کہ ہماری بیعت کرواہل مکہ نے جواب دیاا میرالمومنین تو ہلاک ہوچکے ہیں اب ہم کس کی بیعت کریں اس نے جواب دیا جس کی شیعانِ علی بڑائٹن بیعت کریں اس کی تم نامعلوم بیعت کرلویہ بات اہل مکہ کو بہت گراں گزری لیکن مجبور اُانہوں نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد جاریہ رفاقتندینہ کی جانب بڑھا۔ وہاں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رفاقتنا نماز پڑھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رفاقتہ جاریہ رفاقتن کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے جب جاریہ رفاقتہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا خدا کی قتم!اگر میں اس بلی والے کو پالیتا تو اس کی گردن اتار لیتا۔ پھراہل جاریہ رفاقت نے اہل مدینہ سے کہا کہ حسن ابن علی بڑھ تا کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رفاقتہ کی بیعت کی۔ کی بیعت کی۔

جاریہ بڑاٹٹن اس روز مدینہ میں مقیم رہا پھر کوفہ لوٹا۔ جب یہ چلا گیا تو ابو ہریرہ بٹاٹٹن مدینہ واپس آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

## اسلامی حکومت کی دوحصول میں تقسیم فریقین کا با ہمی معاہدہ:

اسی سال حضرت علی ہٹائٹنا اور امیر معاویہ ہٹائٹنز کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ با ہمی طویل خط و کتابت رہی ۔ کتاب کی

تاریخ طبری جلدسوم: حصدوم بخاشین بخاشین کی خلافت

طوالت کے خوف سے ہم اس خط و کتابت کونظرانداز کرتے ہیں۔ فیصلہ بیقرار پایا کہ باہمی جنگ بندی کردی جائے عراق علی مٹی ٹھنز حکومت میں شار ہوگا اور شام معاویہ بٹی ٹیز کی حکومت میں 'اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقہ پرند نشکر کشی کریں گے اور نہ کی قشم کی غارت گری مجا کیں گے۔

زیاد بن عبداللہ نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے جب دونوں فریقین میں ہے کی نے بھی دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ بن اللہ کے دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ بن اللہ کو کر کیا اگرتم چا ہوتو ایسا کرلو کہ عراق کی حکومت تمہارے حصہ میں ہواور شام کی میرے حصہ میں تاکہ اس امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کے خون نہ بہیں۔ اس پر حضرت علی جن گئے داخی ہوگئے۔ معاویہ بن گئے کے کشکر شام اور اس کے گردونواح کی دیکھ جھال کرتے اور حضرت علی جن گئے ملک عراق اور اس کے گردونواح کا انتظام کرتے۔



خلافت راشده + حضرت على مغاشنة كي خلافت

mrz

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

باب۲۴

# حضرت على رضائتينا ورعبدالله بن عباس رئي النظ كها ختلا فات

## ابن عباس بني الله كي بصره سے مكه روانگي

عام اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال یعنی ۴۰ ھ میں حضرت عبداللہ بن عباس میں بینا بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے کین بعض اہل سیر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بی آت ابرا بر بھر ہ کے عامل رہے حتی کہ حضرت علی میں تین کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی تین نے امیر معاویہ بھی تین کے کرلی۔اس وقت عبداللہ بن عباس بی تین اللہ عباس بی تین اللہ عباس بی تعالیم

#### بصرہ چھوڑنے کی وجوہات:

عمرو بن شعبہ نے ابو مخف اورسلیمان بن ابی راشد کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبیدابوالکنو دیے نقل کیا ہے کہ ایک بارعبداللہ بن عباس بڑھ ابوالاسود دکلی کے پاس گزرےاوراہے دیکھ کرفر مایا:

''اگرتو چو پایوں میں سے ہوتا تو اونٹ ہوتا۔اوراگر چرواہا ہوتا تو چرا گاہ کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا اور نہ تو اپنی رفتار اور طریقہ کارکو بہتر بناسکتا تھا''۔

## ابوالاسود دکلی کی ابن عباس می شیا پرالزام تراثی:

اس بات پرابوالاسود دیلی نے حضرت علی جائز کواس مضمون کا ایک خط تحریر کیا:

''امابعد!اللد تعالی نے آپ کونگران' ذمہ داراورامانت دار حاکم بنایا ہے ہم نے آپ کابار ہا امتحان لیا اور آپ کوامت کا بزردست امین اور رعایا کا خیر خواہ پایا۔ آپ دنیا سے تو ہاتھ کھینچتے ہیں اور رعایا کوخوب دیتے ہیں نہ آپ رعایا کا مال کھاتے ہیں اور نہ آپ کارشوت سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کے بھائی اور گورنر آپ کی اطلاع کے بغیروہ رقم کھا گئے ہیں جوان کے پاس امانت تھی میں آپ سے بیات ہر گرخنی نہیں رکھ سکتا۔اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ جورائے پند فرمائیں وہ جھے تحریر کیں'۔ والسلام

#### حضرت على مناتتنة كاجواب:

اس پر حضرت علی مناتشہ نے ابوالاسود کو پیرجواب تحریر فر مایا:

''امابعد! تم جیسا آ دمی امام اورامت دونوں کے لیے مجسمہ خیرخوابی ہے۔تم نے امانت کاحق ادا کیا اور راہ حق دکھائی میں نے تمہارے امیر کواس بارے میں لکھا ہے اور اس میں تمہارے خط کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تمہاری نظر میں اگر الیی باتیں آئیں جوامت کی بہود کا سبب ہوں تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ تمہارا بھی فرض ہے اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے'۔

والسلام

خلافت راشده + حضرت على مِمَالِثُنُهُ كَى خلافت

mm

تاریخ طبری جلدسوم: حصد دوم

اس کے علاوہ حضرت علی مخاصّۃ نے ابن عباس بن اللہ کو بھی خط تحریر کیا۔

#### ابن عباس من الله كاجواب

ابن عباس بن الله الله عنظر ساجوات تحرير فرمايا:

''امابعد! آپ کوجواطلاعات پنچی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے زیر تصرف مال کا دیگر لوگوں سے زیا دہ محافظ اور منتظم ہوں آپ بدگمانوں کی ہاتوں کی ہرگز تصدیق نہ سیجئے'۔ والسلام

حضرت على مِناتِثَهُ كا دوسرا مراسله َ

يينط يؤه كرحفزت على رفائفية نے ابن عباس بن الله كود وسرا مراسلة تحرير كيا:

"ا ابعد اتم مجھے یہ بتاؤ کہتم نے کتنا جزیہ وصول کیا 'اور کہاں سے وصول کیا اور کہاں خرج کیا ؟''۔

#### ابن عباس شيسة كااستعفاء:

ابن عباس بن النظاف اس كاجواب اس طرح تحريفر مايا

'' میں سیمجھتا ہوں کہ آپ تک جو یہ بات پینچی ہے کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کرلیا ہے تو آپ نے اس غلط اطلاع کو بہت اہمیت دے دی ہے۔ لہٰذا آپ جسے مناسب سمجھیں اسے یہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیں میں اس حکومت کوچھوڑ تا ہوں''۔ والسلام

## ابن عياس يني الأكار دممل:

اس کے بعد حضرت ابن عباس بی آئے اپنے ماموؤں بنو ہلال بن عامر کو بلایا نے است کے بعد حضرت ابن عباس بی آئے۔ اپنی ماموؤں بنو ہلال بن عامر کو بلایا نے است کے باس آئے۔ پھران کی مدد کے لیے بنوقیس بھی جمع ہو گئے اور ان کی حمایت ، ابن عباس بی آئے تمام خزاندا ٹھوالیا۔

ابوزید نے ابوعبیداللہ سے نقل کیا ہے کہ خزانہ میں مال کافی جمع ہو چکا تھا۔ ابن عباس بھی نے بیتمام جمع شدہ مال اٹھالیا اس طرح مال غنیمت کا تمام خمس لے کر چلے گئے۔ جب لوگوں کو مال پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملی تو قیس بولا۔ خدا کی تیم ابیہ مال اس کے یاس ہرگز نہ جانے دیا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی نگا ہوں کے سامنے یہ مال جانے دیں۔

ت صبرة بن شیمان الحدانی نے از دیوں سے کہا خداک شم! قبیلہ قیس اسلام میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا مدگار ہے جو مال اس وقت تمہارے بھائیوں کے ہاتھ میں جار ہاہے اگر وہ ہمیں ل بھی جائے تب بھی وہ تھوڑا ہے اور بیلوگ کل کووقت پڑنے پر مال سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔

از دیوں نے صبرہ سے سوال کیا تہاری کیارائے ہے؟

صبرہ نے جواب دیاتم ان کی مزاحمت نہ کرواوران کا پیچھا چھوڑ دو۔اس پراز دیوں نے اس کی اطاعت کی اوروہ واپس لوٹ گئے ۔قبیلہ بنی بکراور بنی عبدالقیس نے بھی صبرہ کی رائے کی موافقت کی ۔انہوں نے آپس میں کہاصبرہ کی رائے بہت بہتر ہے۔تم بھی اس میں مزاحم نہ ہو۔

قبیلے تمیم بولا ہم انہیں ہرگز مال نہ لے جانے دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔

۔ اس براحف ابن قیس نے انہیں سمجھایا اور کہا جن لوگوں کا ان سے خونی رشتہ بہت دور کا ہے انہوں نے جنگ سے گریز کیا لیکن تمہاراان سے رشتہ زیاّ وہ قریبی ہے تمہیں ہرگز مزاحمت نہ کرنی جا ہیے۔

بزتمیم بولے خدا کی تتم! ہم توان سے ضرور جنگ کریں گے اور مال نہ لے جانے دیں گے۔

ا حنف نے جواب دیا تو پھر میں اس معاملہ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں توان لوگوں کی راہ میں حائل نہ ہوں گا۔

راوی کہتا ہے کہ بنوتمیم میں سے ابن المجاعہ نے بنو ہلال کاراستہ روکا اوران سے جنگ کی جس پر پنحاک ہلالی نے ابن مجاعہ پر حملہ کر کے اس کے نیز ہ مارا۔اورعبداللہ بن رزین مجاعہ کو چیٹ گیا اور دونوں تھتم گھا ہوکر زمین پر گر پڑے اور بہت سے آ دمی زخمی ہوئے لیکن کوئی مقتول نہیں ہوا۔

خمس میں جن لوگوں کا حصہ تھا وہ ہولے ہم اس جنگ میں شریک نہ ہوں گے ہم نے انہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے خواہ یہ باہم لڑیں یا ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد بیلوگ ہو تھیم سے بولے۔ ہم تم سے زیادہ تنی ہیں کہ ہم نے اپناحق اپنے چپازاد ہھائیوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور تم اس پرلڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مال بھی اٹھالیا اور ان کے حامی بھی موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہان کی رائے پر چھوڑ دواور اگر تم پیند کروتو واپس ہو جاؤ۔ بیلوگ واپس چلے گئے اور ابن عباس بیاتی ہیں آ دمیوں کے ساتھ مکہ جلے گئے۔

ابوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کا بیخیال تھا۔اگر چہاں کی بیرائے میں نے اس سےخود نہیں سی کہ ابن عباس بڑیا ہے حضرت علی دخاتھ۔ کی شہادت تک بھرہ میں رہے بچر حضرت حسن رخاتھ کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک ان میں اورا میر معاویہ رخاتھ میں صلح نہیں ہوئی اس سلح کے بعد بھرہ واپس گئے وہاں ان کے گھروالے تھے ابن عباس بڑی تیں انہیں لے کراور بیت المال سے پچھ تھوڑ اسامان لے کرمکہ صلے گئے اور بولے یہ میراروزینہ ہے۔

آبوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کے اس قول کا میں نے ابوالحن سے ذکر کیا۔اس نے انکار کیا اور کہا جب حضرت علی رہا تھے۔ ہوئے تو ابن عباس بیسٹا کمہ میں تھے اور حضرت حسن رہا تھیٰ اور امیر معاویہ رہا تھے۔ کی صلح کے وقت عبیداللہ بن عباس بیسٹان کے پاس تھے نہ کہ عبداللہ بن عباس بیسٹا۔



**ra**•

باب۲۵

# حضرت على رضائتُهُ كى شهرا دت

#### تاریخ شهادت کااختلاف:

اسی سال حضرت علی مٹاٹٹنز کی شہادت عمل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مٹاٹٹنز جمعہ کے روزستر ہ رمضان ۴۰۰ ھ میں شہید ہوئے۔ یہی واقدی کا قول ہے جبیبا کہ حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی سے نقل کیا ہے۔

ا بوزید نے علی بن محمد کا بی تول بیان کیا ہے کہ حضرت علی رہی تھنا کوفیہ میں جمعہ کے روز گیارہ رمضان کوشہید ہوئے۔ایک قول سے یے کہ رمضان ختم ہونے میں ستر ہ روز باقی تصاورا یک قول سی ہے کہ ربیع الآخر ، ہم ھامیں شہید ہوئے۔

فنل کےاسباب:

موک ابن عبداللہ اور عبر الرحمٰن الممر وتی نے ابوعبدالرحمٰن الحرانی کے ذریعہ اساعیل بن راسد کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ ابن کم مجمع ہوکر معاملات پرغور وفکر کیا اور ان متنوں نے حکام کے طرزعمل پر نکتہ چینی کی اس کے بعد نہروان کے لوگوں (خارجی) کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور بولے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی تھے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف وعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گرفت کردیں اور ان گراہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کردیں اور ان گراہ اہاموں سے حضرت علی بخاتیٰ ہو احتیار معاویہ بخاتیٰ اور حضرت علی بخاتیٰ ہو اور ان کے تل کی کوشش کریں (گراہ اہاموں سے حضرت علی بخاتیٰ ہو کا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی عرو بن العاص بخاتیٰ مراد ہیں ) اس طرح تمام علاقہ کے لوگوں کو ان سے چھٹکا رامل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیس گے۔

اس پر ابن کمجم نے کہاعلی بن ابی طالب رہی تی سے تہ ہیں چھ کا را میں دلاؤں گا۔ بیا بن کمجم مصر کا باشندہ تھا۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ رہی تھی بن ابی طالب رہی تی سے تہ ہیں چھ کا را میں دلاؤں گا۔ ان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہرا یک نے جس شخص کے تل کا فر مدلیا ہے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہ ہے گا۔ یا تواس شخص کو تل کر دے گایا خود مقل ہو جائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان تینوں صحابہ کے تل کے لیے سترہ رمضان متعین کی گئی اور اس کے بعد یہ تینوں ان تینوں صحابہ بڑی تھی کے تل کے لیے روانہ ہو گئے۔

مهر میں حضرت علی رضائقیّهٔ کا سر:

ابن مجم المرادی کا شار بنو کندہ میں ہوتا تھا۔ میش کوفہ پہنچااور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملائیکن اس راز کواس نے سینہ میں چھپائے رکھااوراپنی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تا کہ کہیں راز پہلے سے فاش نہ ہوجائے۔ ایک روز اس نے بنوتیم الرباب کے کچھآ دمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حصرت علی

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ا ۳۵۱ خلافت را شده + حضرت علی بناتین کی خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لدسوم : حصدد وم        | تاریخ ط <u>بری</u> جا |
| ں کے دس افراد قتل کیے تھے۔اس روز تیم الرباب کی ایک عورت سے ملاجس کا نام قطامہ انبتہ الثجنہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>_نهروان میں ان     | منی منتشر نے جنگ      |
| لی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کوتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں گانہ روز گارتھی ابن ملجم بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |
| بیٹھااورجس کام کے لیے آیا تھاوہ بھی بھول گیا۔اورا ہے پیغام نکاح دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |
| میں اس وقت تک تجھے سے شادی نہیں کر علق جب تک تو میرے کلیج کی آ گ نہ بجھا دے۔ابن ملجم نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |
| نے جواب دیا۔ تین ہزار درہم' ایک غلام اور علی بن ابی طالب مٹی ٹینئز کافٹل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باطرح؟ قطامه_          | يوجيعا: وه سر         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیا بیه تیرامهر        |                       |
| مہر ہوگا۔ میں علی رفائٹیز کا سرچا ہتی ہوں اگر تو نے ایسا کیا تو تو اپنااور میرا دونوں کا دل ٹھنڈا کرے گا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | قطامه:                |
| ندگی گزارے گااورا گرتو قتل ہو گیا تواللہ کے پاس جواجر ہے وہ دنیااور دنیا کی زینت سے بہت بہتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عیش ہے ز               |                       |
| <b>""</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | ,<br>!a               |
| میں اس شہر میں علی معالقہ؛ کے قبل ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہرخواہش بپوری کروں گا۔<br>میں اس شہر میں علی معالقہ؛ کے قبل ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہرخواہش بپوری کروں گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                      | ابن ملجم:             |
| گی ہوں کہ تیرے ساتھ کو کی ایباقخص ہو جو تیری پیٹ پناہی اور مدد کر سکے۔اس کے بعد قطامہ نے اپنی<br>میں بر ہفتر سرچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                      | قطامه:                |
| باب کے ایک شخص کوجس کا نام ور دان تھا طلب کیا اس کے سامنے بیمنصوبہ رکھا۔ اس نے اسے قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قوم تيم الر.<br>پر     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ک <b>یا۔</b><br>ک      | 12 ×15.               |
| Community of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the |                        | انقامی کار            |
| بنوا تجع کے ایک مخص کے پاس گیا جس کا نام شہیب بن بجرہ تھا اور اس سے کہا کیا تو دنیا اور آخرت کی<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مت کا طلب گار۔<br>کساط |                       |
| ) :<br>ٹرافت علی بھالٹیز کوئل کرکے حاصل ہوسکتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وه نمس طرح<br>عند ش    | شبیب:<br>ایرملح       |
| رافت کا رفاعیہ کول کرنے کا سابو کی ہے۔<br>تجھے روئے تونے بہت ہی بری بات زبان سے نکالی ہے۔ تو علی رفائٹۂ پر کیسے قابو پا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وه کرت وم<br>تنه ی ان  | رون بم .<br>مشد       |
| ہے رویے وقعے بہت بی برن بات رہا ہی ہے تھی ہے۔ و کی تفاقیہ پرے اوپی ساہے :<br>پر جیپ کر بیٹے جاؤں گا جس وقت علی مٹائٹۂ صبح کی نماز کے لیے نظے گا ہم اس پرحملہ کر کے اسے قل کر دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | مبيب.<br>ابن مجم :    |
| ی چیپ رمایط باوی میں دھی جارت کی دوری ہے گئے ہوئی۔<br>به بعد اگر ہم چکے گئے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جا ئیں گے اور ہم اپنے مقولوں کا بدلہ بھی لے لیں گے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 11.01                 |
| د جائیں گے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے جواجروہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔<br>وجائیں گےتو اللہ کے پاس ہمارے لیے جواجروہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |
| ں اگر علی مخالفتٰ کے علاوہ کو کی اور شخص تیرانشا نہ ہوتا تو مجھےا تنا شاق نہ گزرتا تو یہ بھی جا نتا ہے کہ علی مخالفۂ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | شبيب:                 |
| طر کتنے مصائب برداشت کیے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم مُؤلٹی کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | •                     |
| برادل ان حِقْل رِمطمئن نہیں۔<br>برادل ان حِقْل رِمطمئن نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                      |                       |
| جانتا ہے کہ علی میں تنتیز نے اہل نہروان کوتل کیا تھا اور بیسب نیک بندے بتھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                      | ابن مجم :             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | س نهد                  | 4                     |

نار تخ طبری جلدسوم: حصد دوم تعلی بخاتشه کی خلافت تا شده + حضرت علی بخاتشه کی خلافت

ا ہن کیم : سستو ہم ان لوگوں کوضرور قبل کریں گے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قبل کیا ہے۔

اس بات پرشیب نے بھی ابن کم ہم کی حمایت کا وعدہ کیا۔ بیسب مل کر قطامہ کے پاس پنچےوہ جامع متجد میں اعتکاف میں ہ بیٹھی تھی ان سب نے اس ہے جا کر کہا ہم سب نے علی مولائٹو کے قل پر اتفاق کر ایا ہے۔

قطامہ نے کہا جس روزتم قتل کرنا جا ہوای روزمیرے پاس آنا۔

جب اس جعد کی شب آگی جس کی صبح کو حضرت علّی مٹی ٹیٹن کے قل کامنصو بہ تیار کیا گیا تھا۔ ابن کمجم قطامہ کے پاس پہنچا اور بولا یہی وہ رات ہے جس کی صبح کوہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کے قل کا عہد کیا تھا۔

اس کے بعد قطامہ نے ریشم کی ایک پٹی منگائی اوران لوگوں کے سروں پر باندھ دی ان لوگوں نے اپنی آپواریں کیں اور اس چو کھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی بڑا ٹھنئی نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی بڑا ٹھنئی صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آ گے بڑھ کر آلوار کا وار کیا' جو درواز ہے کی چو کھٹ یا طاق پر پڑا۔ ابن مجم نے پیشانی پر وار کیا اور وردان بھاگ کرا ہے گھر میں گھس گیا۔ اس کے باپ کی اولا دمیں سے ایک شخص اس کے گھرا چا تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے سینہ سے ریشم کی پٹی اتارر ہاتھا اس نے سوال کیا یہ آلوار اورریشم کی پٹی کسی ہے۔ وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ شخص اپنے گھر گیا اور تلوار کے کر آیا اور وردان کوئل کردیا۔

۔ شبیب اندھیرے میں بنوکندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا۔لوگ اس کے پیچھے چلائے راہ میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عو بمرتھا جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور حضر می نے اسے نیچ گرادیا کین جب اس نے میہ و کیھا کہ لوگ ادھراس شخص کی تلاش میں دوڑ ہے ہوئے آرہے ہیں۔تو حضر می کواپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شبیب کوچھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح اس کی جان نیچ گئی۔

ا بن المجم کولو گوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابواد ما تھی اپنی تلوار نکال کرا بن کمجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا یا دُن کاٹ ڈالا ۔

حضرت علی ہی تینہ زخمی ہوکر پیچھے ہے اوراپی جگہ جعدۃ بن ہمیرۃ ابن ابی وہب کونماز پڑھانے کاحکم دیا۔انہوں نے لوگوں کومبح کی نماز پڑھائی۔

۔ نماز کے بعد حضرت علی محافظۂ نے فر مایا قاتل کومیرے پاس لاؤ۔ قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے دشمن کیامیں نے تجھ پراحسانات نہ کیے تھے؟

ابن مجم : کیون نہیں؟

حضرت علی من تشد: پھر آخروہ کیا شے ہے جس نے تجھے میر نے آل پر ابھارا۔

ا بن ملجم: میں چالیس روز تک استخارہ کرتار ہااوراً للہ ہے سوال کرتار ہا کہ اس کی مخلوق میں جو مخص بدیزین خلائق ہووہ قبل ہو جائے۔

حضرت علی مِن ﷺ: تومیراخیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہےاورتو ہی وہ بدترین خلائق ہے۔

ram

ابن تجم کے خیالات:

۔ نِتَنِیجَابُہُ: '''اگرجار بن ابجِمسلمان ہوتا تواس کا جناز ہلوگوں سے دورر ہتا۔

وَ إِنْ كَانَ حَدَّمارُ بُنُ آبُحَرَ كَافِرًا فَدَا مِثُ لُ هَذَا مِنُ كَفُودٍ بِمُنُكَرِ الْمَنُكَرِ الْمَنُكَرِ الْمُنُكَرِ اللهِ الْمُرامِينَ الرَّرِيجِارِ بِنَا بَرِكَا فَرِيجَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

آتَ رُضَ وُنَ هَذَا إِنَّ قَيْسًا وَ مُسُلِمًا حَمِيْعًا لَلَاى نَعُ شَوْ فَيَاقُبَ مَنُطَرِ اللَّهِ مَنُطَرِ ا الْمُرْجَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي

فَلَوُ لَا الَّذِى اَنُوى تَنفَرَّفُتُ حَمْعَهُمُ بِالْبَيْصَ مَصْفُولِ الدَّيَّاسِ مُشَهَّرِ بَنْ َ الرَّمِينِ نِے ايک ارادہ نہ کرليا ہوتا تومين ان کے مجمع کوا يک چيکتی اور کا شنے والی تلوارسے متفرق کردیتا۔

وَ لَكِ نِّنِي أَنُونَى بِذَاكَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ اوُهِ ذَا فَحُذُ ذَاكَ أَوُ ذَرَ

بْنَيْجِيَةِ: اگر میں نے اس ارا دہ کواللہ کی قربت کا وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو پھر میں اسے اختیار کر کے چھوڑ ویتا''۔

#### محمر بن حنفیه کا بیان

محد ابن حنفیہ کا بیان ہے کہ جس صبح کو حضرت علی رہی گئے؛ کوزخمی کیا گیا میں اس رات جامع مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دیگر لوگ بھی جومصر کے باشندے تھے چو کھٹ کے قریب نمازوں میں مشغول رہے ان لوگوں نے تمام رات قیام درکوع اور سجدوں میں گزاری۔اورشروع رات سے آخر رات تک قطعاً نہیں سوئے۔

جب صبح کے وقت حضرت علی بڑا تین نماز کے لیے نکلے تو ان لوگوں کو آواز دی نماز نماز لیمن نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ یہ جمیع معلوم نہیں کہ حضرت علی بڑا تین نماز کے بیا خوصت سے نکل کر کہے تھے یا چوکھٹ کے اندر کہے تھے ہاں میں اتنا جا نتا ہوں کہ میں نے ایک چیک دیکھی اور میں نے بیالفاظ سے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں اور حکم کا اے علی بڑا تین! نہ تجھے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو میں نے ایک تلوار دیکھی ۔ پھر دوسری تلوار دیکھی پھر حضرت علی بڑا تین کو یہ کہتے سنا کہ تم سے بیخص نے کر نہ نکل جائے اور لوگواس پر ہرجانب سے ٹوٹ پڑے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابن تم کم کو پکڑلیا گیا اور حضرت علی بڑا تین کہ کھی دیو گول کو یہ کہتے اگر میں مرجاؤں تو تم بھی اسے اسی طرح قل کردینا جسے اس نے مجھے تل کہ اسے اسی طرح قل کردینا جسے اس نے مجھے تل کہا ہے اور آگر میں زندہ باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔

mar.

#### حضرت على مغالثية؛ كي خريد وفروخت:

راوی کہتا ہے کہلوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن بڑاٹھڑنے پاس پہنچے انہیں مطلع کیا اور بیدواقعہ اس وقت ہوا جب کہ ابن کمجم کو باندھ کرلوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو ام کلثوم بنت علی بڑاٹھ نے روتے ہوئے ابن کمجم سے مخاطب ہوکر کہا اے اللہ کے دشمن! تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھانہیں کیا۔ اللہ مجھے رسوا کرے۔

ابن ملجم نے جواب دیاتم کس شخص پرروتی ہوکیااس شخص پر جے میں نے ایک ہزار میں خریدا ہےاورایک ہزار میں زہر دیا ہے اگر یہ مارتمام شہروالوں پر بھی پڑجاتی توان میں سےایک بھی زندہ نہ بچتا۔

#### حضرت علی معالشہ کے نصا سے:

جندب بن عبدالله کابیان ہے کہ میں نے حضرت علی دخاتیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔اے امیرالمومنین دخاتیٰ اگر آپ ہم سے رو بوش ہوجا کیں اورخدانہ کرے کہ ایسا ہوتو کیا ہم حضرت حسن دخاتیٰ سے بیعت کرلیں ؟

حضرت علی رمخاتینئے نے فر مایا نہ میں تہہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ اس سے رو کتا ہوں تم لوگ زیا دہ منا سب سمجھ سکتے ہو۔ جند ب نے دوبار ہسوال کیا تو آپ نے حضرت حسن رمخاتین اور حضرت حسین رمخاتیز کوبلوایا اور ان سے فر مایا:

''میں تم دونوں کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم دونوں دنیا کو ہرگز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو شئے تم سے ہٹادی جائے اس پررونائہیں ہمیشہ حق بات کہنا۔ بتیبوں پررتم کرنا۔ پریشان کی مدد کرنا۔ آخر کی تیاری میں مصروف رہنا۔ ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پڑمل کرنا۔ اللہ ک دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرانا''۔

پھرمحد بن حنفیہ کی جانب د کیھ کر فرمایا میں نے تیرے بھائیوں کو جونفیحت کی ہے تو نے اسے من کرمحفوظ کرلیا۔محمد نے عرض کیا جی ہاں! آ ب نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا:

'' میں تحقیے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے اس کے علاوہ میں مختبے یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت وتو قیر کرنا اوران دونوں کے اس اہم حق کوملحوظ رکھنا جوان کا تیرے ذمہ ہے ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اوران کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا''۔

اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین بی کانتا ہے فر مایا:

'' میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم بیبھی جانتے ہوکہ تمہاراباپ اس سے محبت کرتا ہے''۔

بحرخاص طور برحضرت حسن مالتناسي خاطب موكرانبيس نفيحت فرماكن:

''اے میرے بیٹے! تیرے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا۔ نماز وقت پرادا کرنا۔ زکو ہ کواس کے مصرف میں خرج کرنا اور وضواجھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور زکو ہ روکنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہروقت گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ غصہ پینا' صلد رحی کرنا' جاہلوں سے بردباری سے کام لینا' دین میں تفقہ حاصل

تاریخ طبری جلدسوم: حصه دوم

کرنا' ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا' قرآن کولا زم کپڑے رہنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور برائیوں سے بچنا''۔

وصيت:

جب و فات كا وقت آيا تولوگوں كو وصيت فر مائى:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بیدہ وصیت ہے جوعلی بن ابی طالب رہ الٹھنے نے کی ہے۔ وہ اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور حجمہ کالٹھا اس کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر جھیجا تا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب فر ما دیں خواہ بیاب مشرکوں کو بری کیوں نہ معلوم ہو۔ یقینا میری نماز' میری قربانی' میری زندگی اور موت سب پچھاللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جھے اس کا تھم دیا گیا اور میں تا بع فر مان لوگوں میں سے ہوں۔

ا ہے حسن بن تی تین میں تجھے اوراپنی تمام اولا داورا پینے تمام گھروالوں کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جوتمہارا پروردگار ہے اور اس بات کی کہتم صرف اسلام کی حالت میں جان وینا ہےتم سب مل کر اللہ کے دین کومضبوط تھا م لواور باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ میں نے ابوالقاسم کلیگا کوفر ماتے ستا ہے۔ باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اوران کی اصلاح مکونا نفل نماز وں اور روز وں سے بہتر ہے تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اس سے اللہ تم پر حساب نرم فر ما دے گا۔ تیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ نہ تو انھیں اتنا موقع دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مد وطلب کریں نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔اللہ سے ڈرواوراللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ کیونکہ تمہارے نبی منتظم کی نصیحت ہے۔ آپ ہمیشہ پر وسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے حتی کہ ہمیں پیخوف پیدا ہوگیا کہ کہیں حضور یڑوسیوں کو وارث بھی نہ بنا دیں۔قرآن کے معاملہ میں اللہ سے ڈروکہیں قرآن پرعمل کرنے میں تمہارے اغیارتم سے سبقت نہ لے جائیں' نماز کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ بیتمہارے دین کا ستون ہےتم اپنے پر وردگار کے گھر (مسجد ) کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرواور کسی وقت بھی جبتم زندہ رہوا سے خالی نہ چھوڑ و کیونکہ اگرا سے خالی چھوڑ ویا گیا تو وہاں کوئی نظر نہ آئے گا اور جہاد کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرواورا بنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔زکو ۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ بروردگار کے غصہ کو بچھاتی ہےا ہے نبی کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔تمہارےموجود ہوتے ہوئے کسی برظلم نہ کیا جائے۔اینے نبی کے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ رسول اللہ مکتابے نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔فقراءاورمساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈروانہیں اپنی روزیوں اور کھانے میں شریک کرو۔ اینے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ نماز ادا کرونماز ادا کرو دین کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا جا ہے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا توانٹہ تمہیں کا فی ہوگا لوگوں ہے نیک بات کہوجیسا کہاںٹد تعالیٰ نے تمہیں تمام دیا ہے امر بالمعروف اور نہی

عن المنكر كوترك نه كروا گرتم اسے ترك كرو گے تو اللہ تعالى تم پر بر بے لوگوں كو حاكم بنا دے گا گھرتم دعا كرو گے اور تمہارى دعا كميں قبول نه بہوں گی ۔ صله رحى كرواور الله كى راہ ميں مال خرچ كرو۔ پشت دكھانے 'قطع رحى اور تفرقه اندازى سے احتر از كرونيكى اور تقوىٰ كے معاملے ميں ايك دوسر بے كى اعانت كرواور افر مانى اور سرشى ميں كى كى اعانت نه كرواور الله ہے الله سے ڈرو كيونكه الله سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالى تمہارى 'تمہارے اہل بيت كى حفاظت كرہے جيسے اس نے تمہارے نبى كريم كر تيا ہوں اور تم پرسلام اور الله كى رحمت بھيجتا ہوں '

## شهادت اورتکفین وید فین:

اس کے بعد آپ لا الدالا اللہ پڑھنے میں مشغول رہے تی کہ طائر روح عالم بالا کو پرواز کر گیا آپ کی شہادت رمضان ۴۰ ھ میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن وحسین اور عبداللہ بن جعفر پڑھتے نے خسل دیا تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا جس میں تمیض نہ تھی اور حضرت حسن بڑھتے نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ میں نو تکبیرات کہیں پھر چھ ماہ تک حضرت حسن بڑھتے والی رہے۔ قاتل کے بارے میں حضرت علی من تھیں کی وصیت :

حضرت علی مِنالِتُون نے حضرت حسن رہا لِثَنہ؛ کو قاتل کے مثلہ سے منع فر مایا اور پھر فر مایا:

''اے بی عبدالمطلب کہیں تم میری وجہ ہے مسلمانوں کے خون نہ بہادینا۔ اور یہ کہتے پھرو کہ امیرالمومنین قل کر دیئے گئے ہیں۔ سوائے میرے قاتل کے کسی کوقل نہ کرنا'اے حسن رہی تاتا اگر میں اس کے وار سے مرجاؤں تو تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سکتھا کوفر ماتے سنا ہے کہ تم لوگ مثلہ ہے احتر از کروخواہ وہ باؤلے کتے ہی کا کیوں نہ ہو''۔

### قاتل كاانجام اوروصيت كي خلاف ورزى:

#### اميرمعاويه مناتثة يرحمله:

جس رات حضرت علی بن تنفیز پر وار کیا گیا ای رات برک بن عبدالله امیر معاویه بن تنفیز کے قبل کے لیے گھات میں بیٹھا تھا۔ جب امیر معاویه بن تنفیز صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو ان پرتلوار سے حملہ کیا اس کا واران کے کو کھوں پر پڑا۔امیر معاویه بن تنفیز نے ہاتھ www.muhammadilibrary.com تاریخ طبری جلدسوم : حصددوم صصددوم صصددوم

بڑھا کراہے پکڑلیا قاتل نے کہامیرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کے سننے ہے آپ خوش ہوجا نمیں گےاورا گرمیں آپ سے وہ خبر بیان کردوں گاتو آپ کواس ہے بہت فائدہ پنچے گا۔

امیرمعاویه رمی تنهٔ نے فر مایا اچھاد ہ خبر بیان کرو۔

برک نے جواب دیا آج میرے بھائی نے علی مٹاٹٹو کوئل کردیا ہوگا۔

اميرمعاويه دخالتُنا: كاش! تيرا بهائي ان پرقدرت نه پاسكه-

برک : کیوں نہیں ۔اس لیے کہ علی مٹائٹی جب باہر نگلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا۔امیر معاویہ رہائٹین نے اس کے قتل کا حکم ذیا اور وقتل کر دیا گیا۔

اس کے بعد امیر معاویہ ہوں تین نے ساعدی کوطلب کیا یہ ایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ ہوں تین کے زخم کو دیکھا تو کہا اے امیر تم دوبا توں میں سے ایک بات پیند کر لویا تو میں لوہا جلا کر اس زخم کی جگھ پر لگا دیتا ہوں یا آپ اسے پیند کر لیس کہ میں آپ کو پینے کے لیے ایک ایسا شربت دوں جس سے آئندہ آپ کے کوئی اولا دنہ ہو۔ کیونکہ تلوارز ہر آلود تھی۔

امیر معاویہ برنافیہ نے فر مایا آ گ تو میں برداشت نہیں کرسکتا۔ رہااولا دنہ ہونا تویزیداور عبداللہ انھی دونوں سے میری آ تکھیں امیر معاویہ برنافیہ کو میشر بت بلا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گئے لیکن آ کندہ ان کے کوئی اولا دنہ ہوئی۔ ہوئی۔

اس کے بعد امیر معاویہ بڑاٹٹر نے مسجد میں محرابیں تعمیر کرنے کا تھم دیا راتوں کو پہرہ دارمتعین کیے اور جس وقت امیر معاویہ بڑاٹٹر سجدے میں جاتے تو پولیس کے آ دمی نگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے۔

خارجة ابن حذا فيه مِنْ تَثْيَةُ كَافَّلَ:

اسی رات عمر و بن بکر بھی عمر و بن العاص بٹالٹنز کے گھات میں بیٹھا رہا۔ لیکن صبح کوعمر و بن العاص بٹالٹنز نماز پڑھانے نہیں آئے کیونکہ ان کے پیٹ میں تکلیف تھی عمر و بن العاص بٹالٹنز نے خارجۃ بن حذا فد رٹالٹنز کونماز پڑھانے کا تھم دیا بیدان کے محافظ دستہ میں شخصا مربن لوی کے خاندان میں سے تھے بینماز پڑھانے کے لیے نکلے عمر و بن برک نے انھیں عمر و بن العاص بٹالٹنز کو سے محمد کر ان پرحملہ کر دیا اور انہیں قبل کر دیا لوگوں نے اسے پکڑلیا۔ عمر و بن العاص بٹالٹنز کے سامنے پیش کیا گیا تمام لوگ عمر و رہٹالٹنز کو اس طرح سلام کرر ہے تھے جیسے حاکم کوسلام کیا جاتا ہے۔ عمر و بن برک نے پوچھا بیہ کون شخص میں لوگوں نے جواب و یا بیء مرو بن العاص بٹالٹنز ہیں۔ العاص بٹالٹنز ہیں۔

عمرو بن برک: تو پھر میں نے کے تل کیا ہے۔

لوگ: خارجة بن حذافه مِن لَمْنَة كويه

عمروبن برک: اے فاسق ( یعنی عمروبن العاص بھاٹنڈ ) خدا کی شم! میں نے تو تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تھا۔

عمرو بن العاص مِنْ تَتْنَهُ: ﴿ لَا إِنْ تُولِيْ مِيرِ الرادِ وضرور كيا تقاليكن الله نَيْ تَوْ خارجه مِنْ تَتْنَهُ كاارادِ وكيا تقام

اس کے بعد عمرو بن العاص بڑاٹیئا نے آگے بڑھ کراہے تل کیا۔ جب اس واقعہ کی خبر امیر معاویہ بڑاٹیئا کو پینچی تو انہوں نے عمرو بن

العاص منافثة كويداشعارلكه كربهيجي

وَ قَتُلٌ وَ اَسُبَسابُ الْمَنَا يَا كَسِيْسرَةٌ مَ مَنِيَّةُ شَيْسِ مِّسُنُ لُسوَى ابُسنِ غَسالِسِ مَ الْمَنَا وَ الْمُنَا يَا كَسِيْسرَةٌ مَ مَن لُسوَةً مَّسَنُ لُسوَى بن غالب كَ ثَنْ كَيْ آئى ہے۔ جَنَعَ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

فَيَاعَمُ رُّ مَهُ لِا إِنَّمَا أَنْتَ عَمُّهُ وَصَاحِبُهُ دُوْنَ الرِّجَالِ الْاَقَارِبِ

بْنَجْهَابْرَ: المع مروبناتْنَهُ ذرائضبر جاتو بھی تو خارجہ بناتُنهُ کا چیا ہے اور دیگررشتہ داروں کوچھوڑ کراس کا دوست ہے۔

نَحَوُتَ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِنْ إِبُنِ أَبِي شَيْخِ الْابَاطِحِ طَالِبِ

ﷺ: تونے توقل سے نجات پالی اور مرادی نے اپنی تلوار کو مکہ کے سر دار ابوطالب کے بیٹے کے خون سے ترکر لیا ہے۔

وَ يَكُ رِبُ نِي بِالسَّيُفِ آخِرُ مِثُلَهُ فَكَنانَتُ عَلَيْنَا تِلُكَ ضَرْبَةً لَا زِبِ

نَتَرَجَهَا بَهُ: اس کے دوسرے بھائی نے بھی تلواری ماری کیکن ہم پریتلوارا چنتی ہوئی پڑی۔

وَ ٱنْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِمِصْرِكَ بَيُضًا كَانَّظِبَاءِ السَّوَارِبِ

بَنْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِ رَاتِ مُصْرِمِينَ هِرِنَونَ كَيْ طَرْحَ جُوكُرُ مِانَ بَعْرَتَا بِعُرْتَا بِ ' \_

حضرت على رمي تنتيز كي شهادت برحضرت عا نشه رين تنيز كا افسوس:

حضرت عائشہ بھی ہیں کو جب حضرت علی رہائٹھ کے قبل کی خبر ملی تو انہوں نے بیشعر پڑھا۔

فَ ٱلْقَتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتُ بِهَا النَّوى كَمَا قَرَّعيَنًا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرِ

نظرها " " اس نے اپنی لاٹھی ٹیک دی ہے اور جدائی کو قرار ل گیا ہے جس طرح مسافر کی آئکھیں واپسی سے شنڈی ہوتی ہیں'۔

اس کے بعد سوال کیا کہ انہیں کس نے قل کیا ہے لوگوں نے جواب دیا بنومرا دیے ایک شخص نے ۔انہوں نے اس پر دوسرا شعر ا

فَسَانٌ يَّكُ نَسَائِيًا فَلَقَدُ نَغَمَاهُ عُكُمْ لَيُسَسَ فِي فِي فِي التَّسَرَابُ

نَبْرَ ﷺ '''وہ دورتھااس کی موت کی خبرا یک لڑ کا لے کرآ یا۔افسوس! کہاس کے منہ میں مٹی کسی نے نہ جری''۔

اس پرحضرت ندینب بنت ابی سلمہ بڑی ہیں ایسا کہ بڑی ہیں ہیں جو گئی ہیں تا ہے۔ جواب دیا میں تو (سب واقعات ) بھول گئی تھی لیکن جب میں بھول جایا کروں تو تم یا دولا دیا کرو۔

ان کے پاس حضرت علی مٹاٹنو کی شہادت کی خبرسفیان بن عبدشس بن الی وقاص الز ہری لے کر گئے تھے۔

ابن انی میاس کا مرثیه:

ابن ابی میاس مرادی نے حضرت علی دخالتہ: کے قل پر بیمر شد کہا:

وَ نَسَحُنُ ضَسَرَبُنَا لَكَ الْحَيْرَ حَيْدَرًا ﴿ اَبَسَا حَسَسِ مَّامُ وُمَةٍ فَتَسَفَطُ رَا

بَشِنَ اللهِ مَنْ مَم نے تیرے لیے ایک بہتر شخص حیدر رہا گھڑ کو مارا جس کی کنیت ابوحسن رہا گئا ہے ہم نے اس کی کھو پڑی پر مارا جس سے اس کی کھو پڑی کھٹ گئی''۔

وَ نَحُنُ خَلَعُنَا مُلُكَةً مِنُ نِظَامِهِ بِصَرِبَةِ سَيُفٍ إِذْعَلَا وَ تَحَبَّرَا نین ﷺ: ''ہم نے اس کے ہاتھ سے اس کا ملک چھین لیا ۔ تکوار کی ایسی مار سے کہ جب وہ بلند ہوتی ہے تو کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ وَ نَحُنُ كِرَامٌ فِي الصَّبَاحِ آعِكِ قَلَ اللَّهِ الْمَوْتُ بِالْمَوْتِ آرُتَهُ ي وَ تَازَّرَا

بَشَرْ اور ہم صبح کے وقت معزز وشریف تھے کیونکہ موت تو واپس جا چکی تھی'۔

### ابن الي مياس كا دوسرامر ثيه:

وَ لَـهُ أَرْ مَهُـرًا سَاقَـهُ ذُوْسَمَاحَةِ! كَمَهُ رِقِطَامٍ مِّنُ فَصِيُحٍ وَّ أَعُجَمٍ

نَبْرَجَهَ بَهُ: ''میں نے اتناقیمتی مہرکسی عرب اورغیرعرب کانہیں دیکھا جیسا کہ قطامہ کامبرتھا۔

نَكَانَةُ الآفِ وَعَبُدِي مَا عَبُدِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدُ وَ قَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ ضَرُبُ عَلِيٍّ سِالْحُسَامِ الْمُصَمَّم

جَنَزَ ﷺ: - تین ہزار درہم' ایک غلام' ایک با ندی اور چمکتی تلوار سے علی وٹاٹٹو' کی مار ۔ -

فَلَا مَهُ رَاعَ لِلهِ عَلِي مِنْ عَلِي قَ إِنْ غَلَا وَ لَا قَتُسَلَ إِلَّا ذُونَ قَتُسَلِ ابْسِن مُسلُحه جَنْرَخِهَ بِهِ؟: " تیرامبرخواه کتنا ہی کیوں نہ ہوعلی رٹاٹھ: سے نہیں بڑ ھسکتا اور نہ کو کی قتل ابن ملجم کے قتل سے بڑ ھسکتا ہے''۔ ابوالاسود دنگی کا مرثیه:

فَلَا قَدَرَّتُ عُيُدُونُ الشَّدامِتِيُسنَدا يَنْ عَجَابَهُ: " ' معاويه بن حرب بن لفنه كويي خبرينجا دو - خدا كر يشاميون كي آ تكھيں شنڈي نه موں -

أفِي شَهُر الصَّيَام فَجَعَتُمُونَا بِخَيْر النَّاس طُرًّا أَجُمَعِينَا

تَنْزَجُوبَا؟: کیاتم نے ہمیں روز وں کے مہینے میں گھبراہٹ میں ڈالا ہے اس شخص کے ذریعہ جوتما ملوگوں میں سب سے بہتر تھا۔ قَتَسَلُتُسُمُ خَيْسَرَ مَسِنُ رَّكِسَبَ الْمَطَايَسَا ﴿ وَ رَجَّسَلَهَا وَمَسِنُ رَّكِسَبَ السَّغِيْنَا

نَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَ مَن لَبُسَ النِّعَالَ وَ مَن حَذَاهَا وَمَن قُسِراً لُسَمَ سَائِسَي وَ الْمَبِينَا

نَبْرَجَهَ بَهُ: اب کون چیل پہنے گا اور کون انہیں ٹانکے گا اور کون مثانی اور مئین کی تلاوت کرے گا۔

إِذَا اسْتَ قُبَلُتَ وَجُهَ أَبِي حُسَيُن ثَنَاتًا ﴿ رَأَيُسِتَ الْبَهِدُرَ رَاعَ السَّاطِ رِيسنَا تَنْتَ حَبِينَ ؛ جب تيرے سامنے ابوحسين من ﷺ كا چېره آيا تواليامحسوس موتا تھا كه چودهويں كا ايك جاند ہے جود كيفنے والوں كولبھار ما

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرِيْشٌ حَيْثُ كَانَتُ بِسَأَنَّكَ نَحِيْدُ هَا حَسَبًا وَّ دِينًا بَنْنَ الْمُعَلِمُ الله عَلَى مِيرِوب جانع بين كه توان مين حسب ونسب كے لحاظ سے سب سے بہتر ہے'۔ حضرت على مِعَافِيْهُ كَي عمر:

اس میں اختلاف ہے کہ للے وقت آپ کی عمر کیاتھی بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ انسٹھ سال کی عمر میں قتل کیے گئے۔

تاریخ طبر زی جلدسوم : حصد و م

مصعب ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت حسن معاشر فر ما یا کرتے تھے کہ میرے والدا ٹھاون سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ بعض روات کا بیان ہے کہ اس وقت آپ کی عمر پنیٹھ سال کی تھی ۔

ابوزید نے ابوالحن ابوب بن عمر بن ابی عمر و کے حوالے ہے جعفر صادق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی منافظ اثریستھ سال ک عمر میں شہید کیے گئے اور یہی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

عرونے یجیٰ بن عبدالحمیدالحمانی' شریک کی سند سے ابواسحاق کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت ملی مِن تُنظر یسٹھ سال کی عمر میں شہید کیے گئے ۔ (ایک قول ستر سال کا بھی ہے )

بشام کا قول ہے کہ حضرت علی رہائے: جب خلیفہ ہوئے تو ان کی عمر اٹھاون سال کچھ ماہ تھی اور تین ماہ کم پانچ سال تک ان کی خلافت رہی۔ پھر انہیں ابن مجم نے قل کیا۔اس کا نام عبدالرحمٰن بن عمر وتھا۔ آپ کا قل ستر ہ رمضان کو ہوا اور چارسال نو ماہ آپ نے خلافت کی اور ۲۰۰۰ ھیں تریسٹھ سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔

حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی ہی ٹینہ تریسٹھ سال کی عمر میں جمعہ کی صبح کوستر ہ رمضان مہم ھ میں شہید کیے گئے اور دارالا مارت میں جامع مسجد کے قریب وفن کیے گئے ۔

عارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمرو کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضائقہ شب جمعہ میں زخمی ہوئے۔اور جمعہ اور ہفتہ کے دن حیات رہے اور کیشنبہ کی رات میں جب کہ رمضان ختم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں (یعنی ۱۹/رمضان ۴۶ ھ میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی)

حارث نے ابن سعد'محر بن عمر علی بن عمر ابو بکر السبر ک' عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی سند سے محمد بن حنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ
انہوں نے سنة الحجاف میں فر مایا یہ الم ھشروع ہو چکا ہے اور اس وقت میر ک عمر پنیٹھ سال ہے۔ اس وقت میر ک عمر میرے والد کی عمر
سے بڑھ گئی ہے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی قل کے وقت کیا عمر تھی محمد بن حنفیہ نے جواب دیا تر یسٹھ سال ۔
عارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا قول اس طرح نقل کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیک تھے ہے۔

#### مدت خلافت:

احمد ابن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی میں ٹیٹنڈ نے تین ماہ کم پانچ سال خلافت فریائی۔

ابوحارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھائٹنا کی مدت خلافت تین ماہ کم پانچ سال تھی۔ ابوزید نے ابوالحن نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مٹاٹٹنا کی مدت خلافت چارسال نو ماہ ایک دن کم یاا یک روز زیا دہ تھی۔ ا

سیمہ با ہے۔ حارث ابن سعد محمد ابن عمر ابو بکر بن عبد اللہ بن الی سبرہ کی سند ہے اسحاق ابن عبد اللہ بن الی فردہ کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی (امام باقر) سے سوال کیا کہ حضرت علی رضافتہ کا حلیہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا درمیانہ قد تھا رنگ نہایت گندم گوں تھا آئی میں بوی بوی تھیں۔ بواپید تھا۔ لیکن قد ذرا پستگی کی طرف ماکل تھا (داڑھی چوڑی تھی اور سراور داڑھی کے ١٢٦

بال مييد ہو گئے تھے )

#### نسب وخاندان:

آ پ کا اسم گرامی ملی بن الی طالب مٹائٹز تھا آ پ کے والد ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ اور عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف کے بیٹے تھے آپ کی والد ہ کا نام فاطمہ تھا جواسد بن ہاشم ابن عبد مناف کی صاحبز ادی تھیں ۔

#### ازواج واولاد:

- ۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ بڑھنے بنت رسول اللہ سوگھا سے شادی فرمائی اوران کی موجود گی میں کوئی دوسر و شادی نہیں کی \_حضرت علی بڑا ٹیڈ کے یہاں حضرت فاطمہ بڑھنے سے حضرت حسن بڑھا ٹیڈ 'حضرت حسین بڑھا ٹیڈ اورا کیے لڑکا جس کا نام محسن تھا پیدا ہوئے حسن کم عمری میں انتقال کر گئے ۔ دوصا حبز ادیاں یعنی زینب الکبری اورام کلثوم بڑھیں ہیں انتقال کر گئے ۔ دوصا حبز ادیاں یعنی زینب الکبری اورام کلثوم بڑھیں ہے۔
- ر حضرت علی بن تین نے حضرت فاطمہ بڑی ہے بعدام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی ام البنین ابوامحل بن خالد بن ربیعة بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب کی والدہ تھیں ان سے حضرت علی بن تین کے یہاں عباس 'جعفر' عبداللہ اورعثان پیدا ہوئ عباس کے علاوہ بقیہ تینوں لڑکے حضرت حسین بن تین کے ساتھ کر بلا میں شہید کیے گئے۔
- ۔۔ ایک شادی کیلی بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی ابن سلمی بن جندل بن بہشل بن دارم بن مالک بن حظلة بن مالک بن و الک بن حظلة بن مالک بن جندل بن بہشل بن دارم بن مالک بن حظرت حسین رہائشن کے زیدمنا قابن تمیم سے گی ان سے عبیداللہ اورا ہو بکر بیدا ہوئے ہشام بن محمد کا قول ہے کہ بید دنوں لڑ کے حضرت حسین رہائشن کے مسیداللہ بن علی رہائشن کو مختار ابن ابی عبید نے ندار میں قبل کیا تھا اور محمد بن عمر بید مجمد بن عمر بید کے معبیداللہ اور ابو بکر سے حضرت علی رہائشن کے کوئی اولا دباتی نہیں رہی۔
- س ۔ ایک شادی اساء بنت عمیس سے فرمائی بقول ہشام ابن محمدان سے کی اور محمدالاصغر پیدا ہوئے لیکن ان دونوں کے کوئی اولا د نہیں ہوئی۔
- حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹھؤ کے یہاں اساء سے کیٹی اورعون پیدا ہوئے اور محمد الاصغر بعض مؤرخین کے نزدیک ایک ام ولد سے پیدا ہوئے تھے یہی واقدی کا قول ہے نیز واقدی کہتا ہے کہ محمد الاصغر حضرت حسین مٹاٹھؤ کے ساتھوقل کیے گئے۔
- 2 ایک زوجه صهباخیس جن کی کنیت ام حبیب تھی بیام حبیب ربیعة ابن بجیر ابن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة ابن سعد بن زبیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن عنم ابن تغلب ابن واکل کی لڑکی خیس بید حضرت علی بناتیز کی با ندی خیس (ام ولد) بید ان قید یوں میں سے تھیں کہ جب حضرت خالد بن الولید بن تنظی بن گئیز نے عین التمر پرحمله کیا اور بنو تغلب کوشکست و سے کر انہیں قید کی بنایا۔ ان سے عمر اور رقیہ بیدا ہو کیں ان عمر بن علی بن تاثیر کی عمر بیجیا سیال ہوئی اور حضرت علی بن تا وہی میر اث انہوں نے حاصل کی منبع میں ان کا انتقال ہوا۔
- ۲۔ آپ کی ایک زوجہ امامہ بنت ابی العاص بھی الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس ابن عبد مناف تھیں ان کی والدہ حضرت زبنب بڑسٹی تھیں جورسول اللہ سکتی کی صاحبز ادر تھیں ان سے آپ کے یہاں محمدالا وسط پیدا ہوئے۔

تاریخ طبری جلدسوم: حصدو وم ۳۲۲ خطرت علی بخاتین کی خلافت

- ے۔ خولہ بنت جعفرابن قیس ابن سلمۃ بن عبیدابن ثعلبۃ ابن بر بوع ابن ثعلبۃ بن الدول بن حدیفۃ بن جمیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل۔ان سے محمد الا کبر پیدا ہوئے جنہیں محمد بن الحنفیہ کہا جاتا ہے انہوں نے طائف میں انتقال کیا اور حضرت عبداللہ بن عماس بڑسینا نے نماز جنازہ پڑھائی۔
- ۸۔ ایک زوجہ ام سعید بنت عروۃ ابن مسعود ابن معتب بن مالک التقفی تھیں ان ہے ام الحن اور ملۃ الکبریٰ پیدا ہوئیں۔
   آپ کے اور بھی لڑکیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں جن کی ماؤں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکے ان کے نام یہ ہیں ام ہانی 'میونہ زینب الصغریٰ رملۃ الصغریٰ ام کلثوم الصغریٰ فاطمہ امامہ خدیج ام الکرام ام سلمہ ام جعفر جمانہ اور نفیسہ بیلڑ کیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں۔
- 9۔ ایک زوجہ محیات بنت امری القیس ابن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو بنی کلب سے تھیں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چھٹھین میں مرگئی واقدی کہتا ہے کہ جب وہ بچی تھی تو معجد جایا کرتی تھیں لوگ اسے چھٹر نے کے لیے بوچھتے تیرے ماموں کون ہیں تو وہ جواب دیتی کہوہ ہیں وہ ہیں یعنی کلب (اور کلب سے کو کہتے ہیں اور ایک خاندان کا نام بھی ہے) حضرت علی میں تھی دی گھٹے کے دور اڑکے اور ستر ہ لڑکیاں ہوئیں۔

صارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقد کی ہے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹائٹن کی پانچ لڑکوں سے اولا و چلی ۔حضرت حسن عضرت حسین بٹی ﷺ محمد المحقید 'عباس بن الکلا ہیہ اور عمر بن التغلیبیہ ۔

#### حضرت على مِعَالِثَنْهُ كِي عِمَال:

بھرہ پر آخری سال میں بھی عبداللہ بن عباس بڑت عامل رہے۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں روات کا اختلاف ہے۔الغرض تمام صدقات اورلشکروں کا انتظام اضی کے سپر دھا اور یہ حضرت علی ڈٹاٹٹ کے آخری وقت تک معاون رہے جب ابن عباس بڑت ابھرہ سے کہیں اورتشریف لے جاتے تواپنی جگہ پرکسی کونا ئب کرجاتے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔

حضرت علی رہی اٹھنے کی جانب سے بھرہ کی قضا پر ابوالا سود دکلی تھے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بھرہ کی گورنری زیا دکوئس طرح ملی اور کیوں اسے فارس کی جنگ اور خراج کی وصول یا بی کے لیے روانہ کیا گیا زیاد و ہیں فارس میں قبل کیا گیا اور آخر وقت تک وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔

بحرین اس کے قرب و جوار کے علاقہ' نیمن اور اس کے سامنے کے علاقہ پر عبیداللہ بن عباس ٹی ﷺ مامور تھے حتی کہ ان کا اور بسر بن ارطاق بٹائٹیز کامعاملہ پیش آیا جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

طا نف ومكه اوران كے قرب وجوار كے علاقه يرقهم بن العباس بن العالم سي عالم علاقه

مدینه پرحضرت ابوایوب انصاری محالتنا تھے ایک قول میہ ہے کہ کہل بن صنیف تھے ابوایوب محالتنا اس وقت تک عامل رہے جب تک کہ بسر محالتنا مدینہ پہنچا۔

حضرت على مناتثنا كاوصا ف حميده:

ینس بن عبدالاعلیٰ نے وہب ابن ابی ذیب عباس ابن الفضل مولی بنی باشم فضل کے حوالہ سے ابن ابی رافع کا یہ قول نقل کیا

( mym

ہے کہ میں حضرت علی رہی گئیں گی جانب سے بیت المال کا خزانچی تھا کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی رہی گئیں گھر تشریف لے گئے 'اور ان کی ایک بیٹی بنی بنی سنوری سامنے آئی تو اسے بیت المال کا ایک موتی پہنے دیکھا حضرت علی رہی گئیں نے موتی کو پہچان لیا اور فر ما یا اس کے پاس میہ کہاں سے آیا ہے خدا کی تئم اب مجھ پر اس کا ہاتھ کا ثنا لازم ہے۔ جب حضرت علی رہی گئی نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین خدا کی تئم میں اس اپنی تشیخی کوخود رہنایا تھا اگر میں نہ دیتا تو یہ کہاں سے حاصل کر لیتی تب حضرت علی رہی گئیں خاموش ہوئے۔
خاموش ہوئے۔

اسلعیل بن موی الفر اری نے عبدالسلام ابن حرب اور ناجیۃ الفرخی کاپنے پچایزید بن عدی ابن عثان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت علی بن فرق کو تعلیہ ہمدان سے نکلتے دیکھا جب باہر نکلے تو دو جماعتیں باہم لار بی تھیں حضرت علی بن فرق دونوں جماعتوں کے درمیان تھیں گئے اور دونوں کو جدا کر دیا ابھی پچھ دور گئے تھے کہ انہوں نے بیہ وازئ ''کوئی مددگار ہے'کوئی مددگار ہے'' ۔ جلدی جلدی جلدی فرراً ادھروالیس چلاحی کہ میں آپ کے جوتوں کی آوازیں من با تھا اور فرمارے تھے تیرے پاس تیرا مددگار آگیا وہاں جاکر دیکھا تو ایک شخص دوسر کو چپٹا ہوا تھا آپ کو دیکھکران میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر الموشین میں نے اسے یہ کپڑانو درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طلک تھی کہ ججھے ہے کا راور کئے ہوئے درہم نہ دے گا اور اس وقت لوگ یہی شرط لگا یا کرتے تھے۔ میں اس کے پاس بید درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طلک تھی کہ ججھے ہے کا راور کئے ہوئے درہم نہ دے گا اور اس وقت لوگ یہی شرط لگا یا کرتے تھے۔ میں اس کے پاس بید درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طلک تھی تھی تبدیل کر دے اس نے انکار کیا میں نے اس سے اصرار کیا تو اس نے میرے طمانچہ مارا اس پر حضرت علی جن فرنا نے اس کے درہم بدل دے اور دوسرے شخص سے کہا اس بے برگواہ لا و کہاں نے تمہارے طمانچہ مارا ہے وہ گواہ لے کر آیا حضرت علی بڑا تین خطرت علی بڑا تین نے فرمایا میں نے تو تیراحت کی پورا کرنے قساص لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر المونین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بڑا تین نے فرمایا میں نے تو تیراحت کی پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا پھراس ظالم کے نوکوڑ ہے مارے اور فرمایا بیا کہ کی جانب سے سرنا ہے۔

محد بن عمارة الاسدى نے عثان بن عبدالرحمٰن الاصبهائی 'مسعودی' ناجیہ کوسند سے ناجیہ کے باپ کا بیقول نقل کیا ہے کہ ہم محل کے دروازے پر مقیم تھے کہ ہمارے پاس حضرت علی بخالیّن تشریف لائے ہم نے جب انہیں آتے دیکھا تو ان کی ہیبت سے ان کے سامنے سے ہٹ گئے جب حضرت علی بخالیّن آگے بڑھ گئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ انھوں نے آوازی تن ' ہے اللہ کے واسطہ کوئی مددگار' آپ نے دیکھا کہ دوآ دمی باہم لڑر ہے ہیں آپ نے دونوں کے سینوں پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹادیا اور ان دونوں سے فرمایا ایک دوسر سے جدا ہو جاؤ۔

ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا امیر المونین اس نے مجھ سے ایک بکری خریدی تھی اور شرط ریتھی کہ یہ مجھے خراب اور ردی در ہم نہ دے گالیکن اس نے مجھے ایک کھوٹا در ہم دیا ہے میں نے اسے وہ در ہم واپس کیا تو ایس نے مجھے طمانچہ مارا۔

آپ نے دوسرے سے سوال کیاتم کیا کہتے ہو۔اس نے جواب دیا امیر المومنین یہ بچ کہتا ہے آپ نے اس سے فر مایا اچھا پہلے اپنی شرط پوری کرو۔ جب شرط پوری ہوگئ تو طمانچہ مارنے والے کو بٹھا دیا اور مظلوم سے کہا اس سے قصاص لے لو۔ مظلوم نے سوال کیا کیا قصاص لوں یا معاف کر دوں آپ نے فر مایا اس کا تجھے اختیار ہے الغرض اس ظالم کومعاف کر دیا گیا جب وہ وہاں سے پھودور چلا گیا تو حضرت علی بڑا تھے نے لوگوں سے فر مایا اسے پکڑ کر کر کیا گیا تو حضرت علی بڑا تھے نے لوگوں سے فر مایا اسے پکڑ کر کر کیا ہے کہ دور چلا گیا تو حضرت علی بڑا تھے۔

تاریخ طبری جلدسوم : حصد و م

اس کی پشت پراس طرح کوئی چیز رکھ دی جیسے لکھنے پڑھنے والے بچوں کی پشت پررکھی جاتی ہے( لیمنی کان پکڑوا کراو پرسے پشت پر کوئی چیز رکھ دی ) پھراس کونو کوڑے مارے اور فر مایا بیا<sup>س خ</sup>ض کی جنگ عزت کی سزاہے۔

حفرت حسن مالثنة كاخطبه

تم نے رات ایک شخص کوتل کر دیا ہے ایسی رات جس میں قرآن نازل ہوا جس میں حضرت عیسی ملیاندا آسان پراٹھائے گئے جس میں حضرت موسی ملیاندا کے ساتھ حضرت بوشع علیاندا ابن نون شہید کیے گئے خدا کی قسم جولوگ پہلے گزرے ہیں وہ بھی علی بڑا تین اللہ سے آگئے ہیں بڑھ سے تا اور نہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے۔خدا کی قسم رسول اللہ سی تی انھیں لشکر دے کر روانہ فرماتے اور جبریل علیاندا ومیکائیل علیاندا ان کے دائیں بائیں ہوتے خدا کی قسم نہ انھوں نے پچھ سونا چھوڑا ہے اور نہ بھی جے جا دی چھوڑے ہیں۔

نہ بچھ جا ندی چھوڑی ہے صرف آٹھ سویا سات سودر ہم اپنے خادم کے لیے چھوڑے ہیں۔

